

علماء المسنت كي كتب Pdf فاكل مين حاصل 2 2 25 "فقه حنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FiqaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء المسنت كى ناياب كتب كوگل سے اس لنك سے فری ڈاؤن لوڈ کریں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ جمد عرفان عطاری الديب حس عطاري

أل عمران والنسار علّامه عُلُّام شُول سعبه ی شخ الحدیث دارالعُلوم نعیم بَرکراچی ۱۳۸۰

ناشر فرمد بالبار سال ۴۸-اُرد وبازار الابهور ۲

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں بدکتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، بیرا ، لائن یا کسی متم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔



### Farid Book Stall

Phone No:092-42-7312173-7123435 Fax No.092-42-7224899 Email:info@faridbookstall.com Visit us at:www.faridbookstall.com ای کے Info@ faridbookstall.com: ای کی swww.faridbookstall.com

# بقرت مقايل

| صفحتم | معتوان                                           | صفحتمير | عنوان                                                    |
|-------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
|       | اصل تورات کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق          | 12      | سوره آل عمران                                            |
| ۳۳    | قرآن مجيد ك ارشادات                              |         |                                                          |
|       | موجودہ تورات کے محرف مولے کے متعلق قرآن          | rq      | سورہ آل عمران کے اساء                                    |
| rr.   | مجيد ك ارشادات                                   |         | سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے ساتھ وجہ اتصل <sup>ا</sup> |
|       | موجودہ تورات کی تصدیق کے متعلق قرآن مجید کی      | 940     | ارتباط اور مناسبت                                        |
| rr    | آيات                                             | 1"1     | سورہ ال عمران کے مضامین کا خلاصہ                         |
|       | موجوده تورات کی بعض وه آیات جن کا قرآن           | ra      | الم الله لا اله الاهو الحي القيوم (١-١)                  |
| ra    | مسدق ہے                                          |         | سورہ بقرہ کی آخری اور سورہ آل عمران کی ایندائی           |
| ۵۳    | انجيل كالفظى معني مصداق اور لفظى تتحقيق          | 20      | آیتول میں مناسبت                                         |
| or    | انجل کی باریخی حشیت اور اس کے مشمولات            | ,       | سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں کا شان زول اور            |
| or    | انجیل کے متعلق قرآن مجید کی آیات                 | m       | صاری تجران کے ساتھ آپ کے مناظرہ کابیان                   |
|       | موجودہ انجیل کی بعض وہ آیات جُن کا قرآن          |         | موجودہ انجیل کی شمادت سے حضرت مسیح کا خدایا              |
| ar    | معدق م                                           | r2      | خدا کا بیمانه ہوتا                                       |
| ra    | احكام اسلام به مقابله تعليمات انجيل              | ۳۸      | قرآن مجيد كأكتاب حق مونا                                 |
| Ì     | علم محیط اور قدرت کالمه پر الوہیت کی بناء کی وجہ | ۳۸      | تورات كالمعنى مصداق اور لفظى شخقيق                       |
| 69 -  | ے حضرت میسی علیہ السلام کا خدانہ ہونا            | ۳۸      | پرائے عہد نامہ کے مشمولات                                |
|       | هو الذى انزل عليك الكتاب منه ايات                | 179     | اصل تورات کے مشمولات                                     |
| 40    | محکمات(۷-۹)                                      |         | موجودہ تورات کے متعلق یہودی اور عیسائی علما اور          |
| 40    | آیات محکمات اور منشابهات کے ذکر کی مناسبت        | prq     | مفكرين كالفكرية                                          |
| 41    | محكم كالغوى اور اصطلاحي معنى                     | ۳۰ ا    | حوادث روزگار کے ہاتھوں تورات کا تلف ہو جانا              |
| Yr    | متشابه كالغوى اور اصطلاحي معنى                   | ۰۹      | تورات کی نشأة خاصیه                                      |
| 44    | اصولین کے زردیک محکم اور مقشابہ کی تعریفیں       |         | موجودہ تورات کے موضوع اور محرف ہونے کے                   |
| 48"   | زا تغین (جن کے دلول میں کجی ہے) کا مصداق         | rı      | فبوت میں دا فلی شهاد تنیں<br>-                           |
| ×5.   | جــــــــــدوم                                   |         | فكالم تبيان القرآن                                       |

| • | 20 | 1/3 |
|---|----|-----|

| HOW         | 1                                                  |         | TO THE PARTY OF TH |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحر ليرا   | عنوان                                              | صفحتمير | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M           | اعتدال کے ساتھ مال کی طرف رغبت کا استجاب           | ٧٣      | لايعلم تاويله الاالله مين وتفكى تختين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | اعتدال کے ساتھ کھوڑوں اور مویشیوں کی طرف           | 40"     | آیات متشابهات کو نازل کرنے کا فائدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ar          | رغبت كااستمباب                                     |         | آیات متشابه میں غور و محکر کرنے والے علاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | اعتدال کے ساتھ کھیتی ہاڑی کی طرف رغبت کا           | 41"     | متاخزين كانظريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۳          | استجاب                                             | 44      | علماء را طین کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۳          | اخروی تعتول کا دنیاوی تعتول سے افضل ہونا           |         | ولوں کو ٹیزھا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف نبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | کوئی کھخص بھی توبہ اور استغفار سے مستعنی نمیں      | 44      | ين قرابب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳          | 4                                                  | 44      | ول کو دین پر اہت رکھنے کی دعا کے متعلق اعادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | رات کے چھلے پر استغفار کرنے کی خصوصیت اور          | AF      | خلف وعد کامحل ہونا اور خُلف وعبید کا جائز ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| . AY        | استغفار کی نصیلت                                   |         | اناللين كفروالن تغنى عنهم اموالهم ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۸          | مشکل الفاظ کے معانی                                | 49      | (ekcan(11-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۸          | آیت ند کورہ کے نشان نزول میں متعدد اقوال           | 4.      | الله اور اولاد کے ذکر میں حسن تر تیب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A9          | علاء دمین کی فضیلت                                 | 41      | قوم فرعون کے ذکر کی خصوصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4           | ان الدين عند الله الاسلام (٢٠٥-١٩)                 | 2'      | قدكان لكماية في فئتين النقتا (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4           | اسلام کالنوی اور اصطلاحی معنی                      |         | فتح کا مدار عددی برتری ادر اسلحه کی زیادتی پر نهیں<br>دفتہ بیال جہر برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 98"         | الل كتاب ك اختلاف كابيان                           | 2r      | الله تعالیٰ کی تائید اور نفرت پر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1           | ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون                 |         | معرکه بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| qp-         | النبين بغير حق (٢١-٢٤)                             | 24      | یان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | رسول الله عليه كا انكار الله تعالى كى تمام آغول كا |         | زين للناس حب الشهوات من النساءو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90          | الكارى                                             | ۷۳      | البنين(۱۸–۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90          | رسول الله مان کام کام مری شهادت                    | 20      | مشکل الفاظ کے معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 91          | طالم حکام کے سامنے حق بیان کرنا افضل جہاد ہے       | 24      | ا مابقہ آیات کے ماتھ ارتباط اور مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94          | مصبت سے بچنے کے لیے کلمہ حق ند کنے کاجواز          |         | متاع دنیا کی تز کمین اور آرائش الله کی جانب ہے بہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94          | یود کے جرائم پر مزاؤل کا ترتب<br>اور ت             | ∠Υ      | طور ابتلاء اور آزمائش ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠ ا         | بلا توبه مرتکب كبيره مرف والے مومن كى مغفرت        |         | دين اور دنيا بيس توازن اور اعتدال قائم ركهزا اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99          | میں پر اہب<br>میں بر اور میں مدام ک                | 44      | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>\$00</b> | روم ادر فارس کی شخ کی پیش گوئی                     |         | اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>J</b>    | سیدنا محمد الدیلم کے نبی ہونے پر مخالفین کے اعتراض | 29      | ا استحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100         | كاجواب                                             | ۸۰      | کھر اعتدال کے ساتھ بیٹوں کی طرف رغبت کااستجاب<br>انگاری ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - KING      | مسلددوم                                            |         | يتعلقهم تبيان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               | *6                                                    | 720     | 1 100                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| <i>معومیر</i> | عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | صقحرتبر |                                                             |
| #9            | متحتين                                                |         | لا يتخذا لمؤمنون الكافرين ا ولياء                           |
|               | الله كى محبت كا حصول جن تفوس قدسيه كى محبت بر         | 101"    | (ra_r°°)                                                    |
| 17*           | موقوف ہے                                              |         | کفار سے دوئی کی ممانعت کا آبات سابقہ سے                     |
| l ri          | جن افعال اور عبادات سے اللہ محبت کر ماہے              | 1010    | ارتباط اورشان زول                                           |
| irr           | جن افعال سے اللہ تعلل محبت شیں کرتا                   |         | کفارے موالات (دوستی) کی ممانعت کا معنی اور                  |
|               | اناللها صطفى ادم ونوحا وال ابراهيم                    | 1017    | محمل                                                        |
| m             | (mm_mm)                                               |         | کفار اور بدعقیدہ لوگوں سے موالات کی ممانعت                  |
|               | خاص انسانوں کا خاص فرشتوں سے اور عام انسانوں          | 1014    | کے متعلق قرآن مجید کی آبات                                  |
| 144           | کاعام فرشنوں سے افضل ہونا                             | -       | بد عقیدہ لوگوں سے موالات کی ممانعت کے متعلق                 |
|               | حفرت آدم الحفرت نوح وغیرام کے خصوصی ذکر               | 144     | ا احادیث اور آثار                                           |
| ira           | کی توجیه ادر ان کی فضیاتوں کا بیان                    |         | کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مواسات (انسانی               |
|               | انبیاء کرام علیم السلام کی جسمانی اور روحانی          | 1.4     | مدردی) کے متعلق آیات اور احادیث                             |
| ır۵           | خصوصيات                                               |         | کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مجرد معالمہ                  |
|               | ا ذ قالت ا مراة عمران رب ا نبي نذرت                   | 1.4     | (معاشرتی بر آؤ) کے متعلق احادیث                             |
| IFA           | (٣٥-٣٤)                                               |         | کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مدارات (نرم                  |
| 119           | عمران کی بیوی کی نذر ماننے کی تفصیل                   | 1+9     | منقتگو اور طائمت) کے متعلق احادث                            |
|               | حضرت عیسیٰ کامس شیطان سے محفوظ رہنا ہارے              | II+     | يراہنت كى تحقیق                                             |
| 1800          | نی الفام کی افضلیت کے منافی نمیں ہے                   | 111     | پرا بنت اور بدارات کا اصطلاحی فرق                           |
|               | بچہ کا نام رکھنا' اس کو تھٹی دینا اور بچہ کی ولادت کے |         | تقید کی تعریف اس کی اتسام اور اس کے شرعی                    |
| 1111          | ا دیگر میاکل                                          | H       | الكام                                                       |
| 1mm           | عقیقہ کے متعلق احادیث 'آثار اور اقوال تابعین          | 10-     | تقیہ کے متعلق شیعہ کا نظریہ                                 |
| 110           | عقیقہ کے متعلق فقہاء سنلیہ کا نظریہ                   | ur      | تفید کے بطلان پر نعلی اور عقلی داد کل                       |
| Imy           | عقیقہ کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ                  | No      | تقیدے متعلق ائمہ اہل سنت کے زاہب                            |
| 12            | عقیقہ کے متعلق فقهاء ما ککیہ کا نظریہ                 | 114     | وعداور دعيداور ترغيب ادر ترهيب                              |
| 112           | عقیقہ کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ                   |         | قل ا ن كنتم تحبون ا لله فاتبعوني                            |
| IFA           | عقیقہ کے متعلق احکام شرعیہ اور مسائل                  | HA.     | (m-m)                                                       |
| 11-9          | عقیقہ کو منسوخ قرار دینے کے دلائل پر بحث و نظر        |         | اتباع رسول ما الديم الم علم كاشان نزول اور آيات             |
| 11-9          | الم احد رضا كالعاديث كواقوال فقهاء ير مقدم ركهنا      | NA      | سابقدے مناسبت                                               |
| g 16.0        | ا نذر کے بعض احکام اور مال کی اولاد پر ولایت          |         | ہ<br>کھیر محبت کے معنی اور اللہ اور رسول مُلٹائی کی محبت کی |
| A COL         | ب لددوم                                               |         | المنافعة والمقرآن تبديان القرآن                             |
|               |                                                       |         | ميت ن اسرن                                                  |

|   | . 1.9 |
|---|-------|
| _ | 17%   |

| مستورت وکریا علیہ السلام کی موائی مستورت کریا علیہ السلام کی دوبات کا بیان اللہ المستوری کی کفاحت میں کا کا معرف و کریا علیہ السلام کی دوبات کا بیان اللہ المستوری کی کفاحت میں کا کا معرف اللہ کا دعرف مریم کی کفاحت میں کا معرف اللہ کا دعرف کریا دیا ہو اللہ کا دعرف اللہ کا دوبال کی محرف اللہ کا دعرف کی محرف میں کا معرف کر اللہ کی کرد اللہ کا دعرف کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | meneral.  | 4                                                  |         | فرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الم المناس الم  | السفورتبر | عنوان                                              | صفحرتبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الم المناس الم  | ₩•        | تزجير                                              | IC'I    | حضرت ذکریا علیه السلام کی سوانح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم المنافر   | m         | من کامعنی<br>من کامعنی                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الم المناز كرد المراكب المناز على المناز كرد المن المناز كرد كرد المناز كرد كرد المناز كرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m         | حفرت عبیلی علیه السلام کی وجاجت کابیان             | ww      | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nr        |                                                    | IMM     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المان کو درا کرنے کی بحث المحت المح | nr        | حضرت عيسى عليه السلام كالميلاد                     |         | حضرت ذکریا علیہ السلام کے اولاد کی دعا کرنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا المعلم كا ال  |           | ما کدہ کا نزول اور اس میں شک کرنے والوں پر         |         | سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| و المن المناس المنس المناس ا  | an        | •                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت بیکی علیہ السلام کا حضرت تعینی علیہ السلام پر انجیل کا نزول اور ان کی احضرت بیکی علیہ السلام پر انجیل کا نزول اور ان کی حضرت بیکی علیہ السلام کا آخوں پر اٹھیا با با احضرت بیکی علیہ السلام کا ترین پر نزول اور ان کی حضرت زکریا کے مشید السلام کا ترین پر نزول اور ان کی حضرت زکریا کی نبان بر کرنے کے قائد اور مشید السلام کے خوام السلام کی نبات بر مریم کے قوام کا نبان بر کرنے کے اسلام کی نبات بر مریم کے قوام کا نبات بر مریم کے قوام کا نبات بر احسان اللہ با میں منہ مال المسام کی نبرت پر دیل اللہ میں منہ مال اللہ با میں منہ منہ اللہ با میں اللہ با میں منہ منہ منہ منہ اللہ با میں منہ منہ اللہ با میں منہ منہ اللہ با میں منہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اهم المعربي كرنا و المنابع ال | 144       |                                                    | ME      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت علی کا وادت کو حضرت ذکریا کے متبعد  ادم اللہ اللہ اللہ کا فرید کر حضرت ذکریا کے متبعد  ادم اللہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا اللہ کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا حسی کا حسی کا کہ کہ کا اللہ کا کہ قرار دیے کی کہ حضرت علی کا حسی کا حسی کا کہ قرار دیے کی کا حسی کا حسی کا کہ کا کہ کا کہ قرار دیے کی کا حسی کا کہ کا کہ کا کہ قرار دیے کی کا حسی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ قرار دیے کی کا حسی کا کہ کا  | 140       |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امل الله الملائكة يا مريم الله الله يا عيم الله الملائكة يا مريم الله الله يا عيم الله الله يا عيم الله الله يا عيم الله الله يا عيم  | 120       |                                                    | 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا المعلقات  |           |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا المنافر الم | 148       |                                                    | IOI     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و ا ذ قالت الملائكة يا مريم ان الله المصطفاک (٣٢-٣٣) الانجيل (١٥١ ـ ٣٨) المتاب (١٥٠ ـ ٢٠٠٠) المتاب (١٥١ ـ ١٤٥  |           | حفرت فينى عليه السلام أور ديكر انبياء عليهم السلام |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اصطفاک (۳۲-۳۳)  الانجیل (۱۵۳ مریم کے فضائل ۱۵۳ مریم کے فضائل ۱۵۵ مریم کے کو کر کو رکوع کے ذکر کو رکوع | 121       |                                                    | IGI     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الانبحيل (۱۵۸ - ۱۵۷ )  الانبحيل المام كي مؤرات مريم كي فضائل المام كي مؤرات المام كي الله كي مؤرات المام كي الله كي مؤرات المام كي الله كا كلم قرار دين كي مؤرات المام كي الله كا كلم قرار دين كي مؤرات المام كي الله كا كلم قرار دين كي مؤرات المام كي الله كي كي مؤرات المام كي المام كي كي مؤرات كي كي كي مؤرات كي كي كي مؤرات كي كي كي مؤرات كي كي مؤرات كي كي كي مؤرات كي مؤرات كي                                                                                                                                                                     | 141       |                                                    |         | The state of the s |
| حضرت مريم كى فعيلت بين احاديث المام المام كا فعلام المام كا علوم المام كا علوم المام كا مورت عبى عليه الملام ك معجزات المام كا معجزات المام كا معجزات المام كا معجزات المام كا معجزات المام المام كا معجزات المام كا معجود كى توجيب المام كا معجود كى تواد معدات المام كا معجود كى تواد معدات المام كا معجود كا معال المام كا معجود كا معال المام كا المام كا الله يا عيدا كي شهد والنا المام كا الله يا عيدا كي معجود كى المام كو الله كا كلم قرار دين كا معلى المام كو الله كا كلم قرار دين كا معلى علي المام كو الله كا كلم قرار دين كا كا كلم قرار دين كا كلم كلم كلم قرار دين كا كلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المسلم المسلم كو الله كا كله قرار ديخ كى الترجي المسلم كو الله كا كله قرار ديخ كى الترجي كا كو الله كو الله كا كله قرار ديخ كى الترجي كا كو الله كا كله قرار ديخ كى الترجي كا كو الله كا كله قوار مين كا معنى الله كو | 141       |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المقدم كرنے كى تؤجيمات الكام الكام قال من الكام قال دوج المناط كو الله كاكلم قرار دين كام قال الكام قال الكام قال دوج المناط كو الله كاكلم قرار دين كام قال دوج المناط كو الله كاكلم قرار دين كام قال دوج المناط كو الله كاكلم قرار دين كام قال دوج المناط كو الله كاكلم قرار دين كام قال دوج المناط كو الله كاكلم قرار دين كام قال دوج المناط كو الله كاكلم قرار دين كام كور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120       |                                                    | iar     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جبہ کی پرورش کرنے کے حقد اردوں کا بیان انسان میں اللہ (۵۲–۵۳)  المحال علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140       |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المدنا محمد المتخابي كوت بروليل الله المام عيود كى مخالفت كاسبب المام عيود كى مخالفت كاسبب المام المدنا الله المدن الله المدن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسول الله طابع المحتلف علم غيب كابيان الله يبشرك الله على الله الله الله الله الله الله يبشرك الله الله الله يبشرك الله الله يبشرك الله الله الله يبشرك الله الله يبشرك الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ ]       |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ذقالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك الله يبشرك الله يبشرك مطابق ايك هخص پر حضرت الله الله يا عيم كي شبه والنا الله يا عيمسلي اني متوفيك و الله على عليه السلام كو الله كا كلمه قرار ديخ كي الله على الله على الله على الله كا كلمه قرار ديخ كي الله الله على عليه السلام كو الله كا كلمه قرار ديخ كي الله الله كلمه قرار ديخ كي الله كلمه قرار ديغ كي شبه قرار ديغ كي سبه قرار ديغ كي شبه قرار ديغ كي كي شبه قرار ديغ كي سبه قرار ديغ كي سبه قرار ديغ كي كي شبه قرار ديغ كي كي شبه قرار ديغ كي كي سبه قرار ديغ كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۰ میلی کی شبه والنا ۱۸۰ میلی کی شبه والنا ۱۸۰ متوفیک و ۱۸۰ فلاصه آیات اوروچه ارتباط ۱۸۰ ۱۸۱ د قال الله یا عیسلی انبی متوفیک و ۱۸۱ مطرت عیلی علیه السلام کو الله کاکلمه قرار دینے کی د البی (۵۵-۵۵) ۱۸۱ میلی السلام کو الله کاکلمه قرار دینے کی د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 129       |                                                    | 10/1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ظلاصہ آیات اور وجہ ارتباط ۲۹۰ ادقال الله یا عیسلی انی متوفیک و ۲۸۰ درتباط دروجہ ارتباط کو اللہ کا کلمہ قرار دینے کی دراد دینے کی دورت عیلی علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرار دینے کی دورت عیلی علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرار دینے کی دورت عیلی علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرار دینے کی دورت عیلی علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرار دینے کی دورت عیلی علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرار دینے کی دورت عیلی علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ قرار دینے کی دورت عیلی دورت عیلی علیہ دورت عیلی دورت عیلی دورت عیلی دورت عیلی دورت عیلی دورت عیلی دورت اللہ دورت کی دورت عیلی دورت عیلی دورت اللہ دورت عیلی دورت دورت عیلی دورت دورت دورت دورت دورت دورت دورت دورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | · ·                                                | 100     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت عيني عليه السلام كو الله كاكلمه قرار دين كي المالي (١٨١ ـ ٥٥) ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/4*      |                                                    |         | l ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                    | "       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | را فعدانی(۱۸مها                                    |         | عرف می سید اسلام تو الله ه عمد قرار دیے ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| . 40 | 110 |
|------|-----|
|      | -/  |

| صفيات       | عنوان                                                                                              | صفرتمبر | عنوان                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 100         | نبوت کاوېي بونااور باتی فضائل کا کسبي بونا                                                         |         | حضرت عینیٰ کے ساتھ وفات کا تعلق یہ معنی موت                             |
| <b>P</b> 01 |                                                                                                    | iar     | نه ہونے کی تحقیق                                                        |
|             | ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار<br>(۷۷-۵۷)                                                       | iar     | ان مثل عيسلي عند الله كمثل ا دم                                         |
| ror         | الل كتاب كے امانت داروں اور خائزں كابيان                                                           | IAO     | (۵۹-۹۳)                                                                 |
| ror         | کفار کی فیکیوں کے مقبول یا مردد ہونے کی بحث                                                        | 100     | حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کی دلیل کا رد                               |
| ror         | معاری میریوری کامل کھانا کیوں جائز سیجھتے تھے                                                      | 1746    | انسان کو مٹی ہے پیدا کرنے کی حکمتیں                                     |
| L.o.l.      | نیووں پر پیووں ماں ھا، یوں جار مصفے کے<br>غیر معروف طریقہ سے خالنین کا مال کھانے کا عدم            |         | حضرت آدم کے پینے سے کن فیکون کے خطاب                                    |
|             | یر سروف طریقہ سے کا بین کامل کھانے کا عدم<br>جواز                                                  |         | رف او الله يعد معاب الله الله الله الله الله الله الله ال               |
| r•0         |                                                                                                    | IVA     | حفرت عینی اور حفرت آدم کے درمیان وجوہ                                   |
|             | غیر معروف ادر غیر قانونی طرایتوں سے کافر اقوام کا<br>ماک اور نیس کا سریان                          |         | مرت کا دور سرت ادم سے در میان وجوہ<br>مماثلت                            |
| r=2         | مال کھانے کے دلائل پر بحث و نظر                                                                    | IA4     | نساری نجران کو دعوت مبابله کی تفصیل                                     |
| 1.00        | ' حضرت ابو بکر کے قمار کی وضاحت<br>اور الحب میں میں میں میں میں اس کے تا                           | IAZ     | تصاری بران کو د نوت مباہر می تصلیل<br>سیدنا محمد مالیکا کی نبوت پر دلیل |
| 910         | دار الحرب ٔ دار ا ككفر اور دار الاسلام كي تعريفات<br>ما ما كان من من من الاردار الاسلام كي تعريفات | IAA     |                                                                         |
| -           | دار ا لکفر میں غیر قانونی طریقوں سے کافروں کامال                                                   | 1/19    | مبالمه کالفوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی تھم                       |
| 111-        | کھانے کاعدم جواز                                                                                   |         | الوبيت مي ك ابطل ر ايك عيسائي عالم س امام                               |
|             | عهد فنکنی کرنے اور قتم توڑنے والوں کے متعلق                                                        | ld.     | رازی کامنا ظرو                                                          |
| 110         | آیت کانزول                                                                                         |         | قل يا هل الكتاب تعالوا الى كلمة                                         |
| m           | عمد تھنی کرنے اور قتم توڑنے والوں کی سزا کابیان                                                    | 141     | (11-17)                                                                 |
|             | و ان منهم لفريقا البينة السنتهم                                                                    | 191     | آیات سابقدے مناسبت اور شان نزول                                         |
| PIA         | (41-10)                                                                                            | 191     | عقبيره تشكيث ادراس كالبطل                                               |
| 119         | ربط آيات اور شان نزول                                                                              | 191"    | ابل كتاب كو وعوت اسلام كاطريقه                                          |
|             | "لی" کامعنی اور تورات میں لفظی یا معنوی تحریف                                                      |         | يهود و نصاري كي حفرت ابراجيم كي طرف نبيت كا                             |
| <b>P19</b>  | کی تحقیق                                                                                           | 191     | باطل مونااور مسلمانون كي نسبت كابرحق مونا                               |
| rrr         | بشركامعني                                                                                          |         | ماكان ا براهيم يهود يا ولا نصر انيا                                     |
| rrr         | تحكم كامعني                                                                                        | 190     | (14-41)                                                                 |
| rrr         | ریا نیسن کامعتی                                                                                    | 197     | عوام الل كماب كارسول الله الإيلاكي مخالفت كرنا                          |
| rro         | ربط آیات اور شان نزول                                                                              | 194     | علماء الل كتاب كارسول الله طاهدامي خالفت كرنا                           |
|             | انبياء عليهم السلام كا دعوى الوجيت كرنا عقلاً ممتنع                                                |         | وقالت طائفة من ا هل الكتاب ا منوا                                       |
| m           | 4                                                                                                  | IPA     | بالذىانزل(۲۲ـ۷۲)                                                        |
|             |                                                                                                    |         | 46                                                                      |
|             | مسلددوم                                                                                            |         | تبيان القرآن                                                            |

| SUSF OF |                                                |         | 100                                                |
|---------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| صقحرنبر | عنوان                                          | صفحتمير | عزان                                               |
| rr2     | چیزول کو صدقه کرنا                             | 144     | كفرملت واحده ب                                     |
| rrq     | پیندیده اور محبوب مل کامعیار                   |         | واذ أحذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم              |
|         | كل الطعام كان حلاً لبني اسرائيل الا            | rra     | (ALAP)                                             |
| rai     | ماحرم(90-9۳)                                   | PPA     | ربط آیات اور خلاصه تغییر                           |
| ror     | مناسبت أورشان نزول                             |         | تمام عبوں ے آپ پر ایمان لانے کے مشاق ک             |
|         | حضرت بعقوب عليه السلام نے اونٹ کے گوشت کو      | rra     | تحتيق                                              |
| ror     | شرعا" حرام کیا تھا یا عرفا"                    | 1100    | سيدنا محمد الأهام كي نبوت كاعموم ادر شمول          |
| ror     | اسلام میں احکام آسان ہیں                       |         | زمینوں اور تسانوں اور تمام مخلوق کی اطاعت کا       |
| roy     | ان اول بیت وضع للناس (۹۲-۹۷)                   | rrr     | بيان                                               |
|         | کعبے کے اول بیت ہونے کے سلسلہ میں روایات       | 444     | قل امنا باللَّه وما ازل علينا (٨٣-٨٩)              |
| 402     | اور راح روايت كابيان                           | rra     | زر تغیر آیت کی آیات مابقد کے ساتھ مناسب            |
| rag     | تغییر کعبہ کی تاریخ                            | rm4     | انبیاء سابقین علیم السلام پر ایمان لانے کا مفہوم   |
| M       | کعبہ کے فضائل                                  | 122     | اسلام کے لغوی اور شرعی معنی کابیان                 |
| ma      | مکد مکرمد کو بکد اور مکد کہنے کی مناسبت        | 12      | اسلام قبول ند کرنے کے تقصان کابیان                 |
| mo      | بیت اللہ کے اساء                               | rra     | زیر تفییر آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال          |
| rry     | کعبد کی برکت اور بدایت کامعنی                  | 119     | الله تعالى كيدايت دين كامطلب                       |
| M2      | کعبہ اور مقام ابراہیم کی نشانیاں               |         | مرتدول کو ہدایت نہ دینے کے افکال کے جوابات         |
|         | حرم میں داخل ہونے والے مجرم کے مامون ہونے      | rra     | اور مجث و نظر                                      |
| na l    | میں نداوب فقهاء                                |         | ان الذين كفروا بعد <mark>ايمانهم ثم ازدادوا</mark> |
| r20     | حرم میں قال کے تکویتا" ممنوع ہونے پر بحث و نظر | rrr     | (9*_9)                                             |
| 74.     | قراسد كا كمد في كرك جراسودكو اكفار كرلے جانا   | rrr     | مرتدین کے تفریس زیادتی کابیان                      |
|         | کعبہ کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اصحاب لیل      | rrr     | مرتدین کی توبہ قبول نہ ہونے کا محمل                |
| 121     | کی طرح قرا مد پر عذاب کیول نہیں آیا؟           |         | ایمان کے مقبول ہونے یا نہ ہونے کے اعتبارے          |
| r4r     | قرامد کی تعریف                                 | rrr     | كفاركي تين فتهيس                                   |
| 72P     | قرامد کے عقائد                                 |         | لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون                |
|         | جج کی تعریف' شرائط' فرائض' واجبات' سنن اور     | rro     | (91)                                               |
| rzr     | آداب ممنوعات اور ممروبات                       | rry     | بر کالغوی اور شرعی معنی                            |
| r20     | مج کے نضائل                                    |         | نیکی کے حصول کے لیے صحابہ کرام کا اپنی محبوب       |
| 200     | مِـــلدرو                                      |         | and                                                |

مسلددوم

تبيانالقرآن

| اسفوانيرك | عوان                                                            | صفحكم       | عنوان                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| rqu       | (lefr_ie4)                                                      | ren l       | جج کی استطاعت کی تفصیل                                                                 |
| r94       | ربط آيات اور مناسبت                                             | 169         | ج و است کے باد جود ج نہ کرنے والے پر وعید                                              |
|           | رم المعروف اور ننی عن المنكر كے متعلق قرآن                      | 1.51        | دارت به برخ درج به رخه داسته برد مید<br>اما ما در می کاک فعل میان داده اما در داده اما |
| r92       | مرب روت روت می ایات<br>مجید کی مزید آیات                        | rA.         | طال مال سے تج کرنے کی نشیات اور حرام مال سے<br>ح                                       |
| '-        | بیدل مربد میں<br>امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے متعلق احادیث | 1/4         | تج کرنے کونت                                                                           |
| PAA       | اور آفار                                                        | <b>F</b> Λ* | قل ياهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله                                                    |
| pioo      | اور الحار<br>امر المعروف اور نني عن المئكر كي تفسيل اور مختين   |             | (9A_101)                                                                               |
| ""        | المراسروك اورى في استرى سين اور سين                             | PAI         | مخرر زمت میں اہل کتاب کی شخصیص کی دجہ                                                  |
|           | برائی سے روکنے کے لیے تادیب اور تعزیر کے                        | PAP         | الل كتاب كے محمراہ كن خيليے                                                            |
| 101       | مراتب<br>بن علی میر شاخ دید.                                    |             | شاس بن قیس کا مسلمانوں میں عدادت کی آگ                                                 |
| h.oh.     | بغیرعلم کے وعظ اور تبلغ کرنا حرام ہے                            | PAP         | بعز کانے کی ناکام سعی کرنا                                                             |
|           | امر بالمعروف اور نمی عن المنكر كے ليے خود نيك                   |             | حلبہ کرام اور بعد کے سلمانوں کے لیے دین پ                                              |
| m.4       | ا ہونا ضروری نہیں ہے                                            | PAP         | استقامت کے زرائع                                                                       |
|           | ہتصیاروں ہے امریالمعروف اور نمی عن المنکر کو فتنہ               |             | يايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته                                                  |
| hod       | کے کابطلان                                                      | PAP         | (107_1017)                                                                             |
| 1         | مى مخص سے عبت كى وجد سے امر بالمعروف كو                         | ra          | ربيا آيات                                                                              |
| F.6       | ترک نه کیا جائے                                                 | rao         | آیا اللہ سے کماحقہ ڈرنے کا تھم محکم ہے یا منسوخ؟                                       |
| r.4       | امر بالعروف بين ملائمت كو اختيار كيا جائ                        | PAY         | تقویٰ کے متعلق احادیث                                                                  |
| F-6       | بن اسرائیل کے اختلاف کی زمت کاسب                                | PAZ         | لغظ تقوئ كالغوى اور شرى معنى                                                           |
|           | قیامت کے ون مومنول اور کافرول کی وہ علامات                      |             | تادیات اسلام پر قائم رہے کے عکم کا ایک مدیث                                            |
| proq      | جن سے وہ پہچان لیے جائیں سے                                     | PAA         | ے تعارض اور اس کا جواب                                                                 |
|           | حوض پر وارد ہونے والے مرتدین کے متعلق علم                       | PAG         | الله کی رسی کابیان                                                                     |
| p=+q      | رسالت اور بحث و نظر                                             | 190         | عقائد حقد میں اختلاف ہے ممانعت                                                         |
| m         | عذاب كاعدل اور ثواب كافضل مونا                                  |             | باہی بغض مد اور عمیت کی وجہ سے اختلاف                                                  |
| mlm       | كنتم حير امة(١١٢-١٠)                                            | 191         | کی ممانعت                                                                              |
| 94194     | ربط آیات مناسبت اور شان نزول                                    | rar         | فری ادر اجتادی مسائل میں اختلاف کی مخوائش                                              |
| - balla   | تمام امتول سے افعنل امت ہونے کارار                              |             | اوس اور خزرج یر الله تعالیٰ کے دنیادی اور اخروی                                        |
| PKP       | صحح صاوق اور كامل ايمان كامعيار                                 | rao         | ادانات                                                                                 |
| F12       | میند کے یمودیوں کی ذلت اور خواری کابیان                         |             | ولتكن منكم امة يدعون الى الخير                                                         |
| 200       |                                                                 |             |                                                                                        |

|    |    |     | ě. |
|----|----|-----|----|
| ì. | 20 | . 1 | 9  |
|    | _  | -   | 7  |

| dept    | 10                                           |       |                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صقرتم   | عندان                                        | مؤثم  | عنوان                                                                                                                            |
| 191     | بدر میں مسلمانوں کے ضعف کابیان               |       | سلمانوں یا غیرمسلوں کے سادے کے بغیر مودی                                                                                         |
| 1994    | مسلمانوں کی مفلوبیت کے اسباب                 | 116   | ياست قائم شيس كريكة                                                                                                              |
|         | جنگ بدر میں قبل ملا مکد کے متعلق احادیث اور  | MA    | بسواسواءمن اهل الكتاب (١١٢-١١١)                                                                                                  |
| white . | ٣ فار                                        | MA    | بط آبات اور مناسبت                                                                                                               |
|         | جنگ بدر میں قلل ملا عکد کے متعلق مفرین اسلام |       | س كتاب ميس ست ايمان لاتے والول كى صفات كى                                                                                        |
| PPY     | کی کراء                                      | MA    | ميل اور شختين                                                                                                                    |
| -       | غزدہ بدر میں فرشتوں کے قال کے متعلق مصنف     |       | الذين كفروا لن تغنى عنهم اموالهم                                                                                                 |
| ~0"     | کی محقیق                                     | 8-41  | (17)-112                                                                                                                         |
| -or     | ليس لكمن الامر شئ (١٢٩ـ١٣٨)                  | PPF   | خرت میں کفار کے اعمال کا ضائع ہونا۔                                                                                              |
|         | لیس لک من الامر کے شان نزول میں متعدد        | ***   | يهاالذين امنوالا تتخذوابطانة (١٢٠هـ١١٨)                                                                                          |
| ror     | اقوال                                        | PPP   | فار کو را زدار بنانے کی ممانعت اور اس کی علمتیں                                                                                  |
|         | آپ کو کفار پر لعنت کرنے سے منع کرنا آپ کی    |       | ملانوں کے کافروں سے محبت کرنے اور ان کے                                                                                          |
| 200     | عصمت کے ظاف نہیں ہے                          | m     | مشاند کرنے کے محال                                                                                                               |
|         | لعض کافرول کے خلاف دعاء ضرر کرنے اور لعنت    | .     | لمانوں کے خلاف کافروں کے غیظ و غضب کا                                                                                            |
| POY     | كرف ك متعلق احاديث                           | m     | t                                                                                                                                |
|         | بعض كافرول ير لعنت كرنا اور دعائ ضرر كرنا آب |       | ۔ اور متق مسلمانوں کا کفار کی سازشوں سے                                                                                          |
| 204     | کی رحت کے خلاف شیں                           | P72   | لوظ رہنے کا حمل<br>معالم میں اور |
| 1       | رسول الله طابق كو دعاء ضررت روك كى لوجيد اور | rra   | رمسلموں سے دبنی اور دنیاوی کام لینے کی محقیق                                                                                     |
| MOA     | بحث و نظر                                    |       | ذ غلوت من اهلک تبوی المؤمنین                                                                                                     |
| 144     | قنوت نازله كامعني                            | baha  | (11-11/2                                                                                                                         |
| myo     | قنوت نازله مين فقهاءها ككيه كالنظرييه        | 1441  | وه بدر کا مختصر تذکره                                                                                                            |
| PYY0    | قنوت نازله مين نقهاء شافعيه كالنظريير        | rrr   | وه احد کا مخضر تذکره                                                                                                             |
| 1904    | قنوت نازله مين فقهاء سنبليه كالنظرية         | rro   | بقة أيات كم ماته ارتاط                                                                                                           |
| mak     | قنوت نازله بين نقهاء احزاف كالنظريه          |       | وہ احد کے لیے بی مالیا کا سحاب سے مشورہ اور                                                                                      |
| 144     | تنوت نازله میں غیرمقلدین کا نظریہ            | PPY   | ے کی تیاری                                                                                                                       |
| 199     | اصحاب بير معوندكي شهادت كابيان               | mm2   | دہ احد کے متعلق احادیث اور آثار                                                                                                  |
| milia   | علم رسالت پر اعتراض کاجواب                   | Pr/ro | ا آیات اور مناسبت                                                                                                                |
| m.dla.  | يايهاالذين امنوالا تاكلواالربوا (١٣٢١-١٣٠)   | MAI   | كالفوى معن ادر جغرافيائي محل وقوع                                                                                                |

| . 44 . 4 9 |  |
|------------|--|
| The second |  |

| صفحتم | عنوان                                             | مؤتر       | عتوان                                                     |
|-------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| FA9   | كابيان                                            | bulle      | آیات سابقنہ سے مناسبت                                     |
|       | ورایت اور روایت سے لوح احفوظ سے تمام امور         | mo         | سود مفرد اور سود مركب كابران                              |
| rar   | کے <u>لکھے</u> جانے کابیان                        | 170        | ربا الفصل كابيان                                          |
| P 94  | نيت اور اخلاص كابيان                              | 3-44       | رباالفضل مين علست حرمت كي تحقيق                           |
| 1-96  | وكاين من نبى قتل (١٣٨-١٣٧)                        | P72        | سود میں منهمک رہنے والا كفرك خطره میں ہے                  |
| FTA   | مصائب میں ثابت قدمی پر سابقہ امتوں کا نمونہ       |            | دوزخ کا کفار کے کیے نیار کیا جانا آیا فسال موسین          |
| rgA   | آیات فدکوره سے مسبط مسائل                         | m4         | کے دخول سے مالع ہے یا ضمیں؟                               |
|       | يايها الذين امنواان تطيعوا الذين كفروا            | PYA        | رسول الله يلايم كي أطاعت أور منصب رسالت                   |
| P-99  | (maliam)                                          | P4.        | وسار عواالى مغفرة (١٣٧١-١٣٥٧)                             |
| Pos   | دینی معاملات میں کفار کی اطاعت سے ممافعت          | r40        | ربط آیات                                                  |
| (°0)  | اللہ کے سواسی اور کی خدائی پردلیل کانہ ہوتا       | <b>PZI</b> | مغفرت اور جنث کے حصول کا ڈریعہ                            |
| le et | جنگ احديش مسلمانول كى پسپائى كاييان               | 8-64       | نصه منبط کرنے کا طریقه اور اس کی فضیلت                    |
| por   | "الله في مم كوان سے بھيرديا"كى تقيرين             | m2m        | عاف کرنے کی فغیلت                                         |
|       | مسلمانول کوغم افعانے اور مصائب پرداشت کرنے        |            | کتابوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے والوں کے لیے            |
| more  | كاعادى بنانا                                      | 440        | مغفرت کی لوید                                             |
| hole  | ثمانزلعليكم (١٥٥-١٥٥)                             | MA         | کنامول پر اصرار کالفوی اور شرعی معنی                      |
|       | رسول الله الهلام كي تقديق كرك مسلمانون كاسو جانا  | 42A        | به کی تعریف ارکان اور شرائط                               |
| r-0   | اور منافقول کا پریشانی سے جامعے رہنا              | r49.       | لیا گناہوں کو معین کرے توبہ کرنا ضروری ہے                 |
| ۲۰۹   | الله تعالى ك آزا في كامعنى                        | PA+        | دخلت من قبلكم سنن (١٣٧١)                                  |
| N.6   | جنگ احديس بعامن والے مسلمانون كابيان              | MAI        | بلا آیات                                                  |
|       | جنگ احد میں بھا گئے کی وجہ سے حضرت عثمان پر       | PAT        | رآن مجيد ميں سنت كاملموم                                  |
| 104   | طعن كاجواب                                        | PAP        | نت كالغوى اور اصطلاى معتى                                 |
|       | جنگ احد میں مسلمانوں کی جس خطاکی وجہ ہے           | PAP        | سلمانوں کے اعلی اور غالب ہونے کے معنی                     |
| M+4   | شیطان نے ان کو لفزش دی                            |            | نبید کی تریف اس کا شری عظم اور اس کی وجد                  |
| 14.0  | يايهاالذين امنوالا تكونوا (١٠٠-١٥٧)               | 200        | ***                                                       |
| (MIO  | دبط آیات اور خلاصه تغییر                          | PAY        | ہ اور فکست کو گروش دینے کی اصل حکست                       |
|       | یوں کمنا مع ہے کہ ایکر فی قلال کام کر ایتا تو قال | PAA        | مامعدمد الارسول (١٣٥-١٣٧)                                 |
| (P)   | معیت ند آتی                                       |            | ول الله الله الماليا كي وفات اور آب الماليا كي تماز جنازه |
|       | ملدروم                                            |            | هر القرآن<br>تبييان القرآن                                |

|     |    | ź  |
|-----|----|----|
| a é | 1. | .9 |
|     | -/ | 4  |

| صفحرتم | عثوال                                             | صفحمير | عنوان                                                 |
|--------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| LAL    | فئے کمہ کے بعد عکرمہ بن الی جمل کو معاف، کردینا   |        | متقبل کے لیے آگر کالفظ کہنے کاجواز اور ماضی کے        |
| rro    | المح مكه كے بعد (طائف ميں) وحثی كومعاف كردينا     | MI     | ليے اگر كالفظ كينے كى ممافعت                          |
| m      | بهبارين الاسودكو معاف كردينا                      | 1411   | ں کی شختین کہ جماد کی نبیت نہ کرنا نفاق ہے            |
| m      | منافقوں اور دیماتیوں سے ورگزر کرنا                | MIT    | نافقین کے قول کے حسرت ہونے کی وجوہات                  |
| mr_    | عفواور در گزر کے متعلق قرآن مجیز کی آیات          | MA     | ند تعالیٰ کی راہ میں مرنے کا بیان                     |
| 446    | عنو اور در گزر کے متعلق احادیث                    |        | نْد كى مغفرت اور رحمت كاونيا كى نعتول اورلذتول        |
| MA     | نبی طاعظ کے عفو و در گزر کے مختلف محامل           | La lan | ہے افضل اور بہتر ہونا                                 |
| rra    | مشوره كالغوى اورعرني معني                         |        | وزخ سے نجات ' جنب کے حصول اور دیدار النی              |
| rra    | مشورہ کے متعلق اعادیث                             | is lie | ل طلب کے مدارج میں امام رازی کا نظریہ                 |
|        | رسول الله المالة كو محليات مثوره لين كا حكم كيول  |        | وزخ سے نجات منت کے حصول اور دیدار الی                 |
| s,bn.o | رياكيا                                            | rio    | لی طلب کے مدارج میں امام غزالی کا نظریہ               |
| · p·o  | س فتم کے لوگوں سے مشورہ کیا جائے                  |        | وزخ سے نجات مجنت کے حصول اور دیدار الی                |
| اسوسا  | تۇكل كامعنى                                       | MH     | ى طلب كے مدارج ميں مصنف كا نظريہ                      |
| m      | وکل کے متعلق قرآن مجید کی آیات                    |        | وزخ سے تجلت اور جنت کی طلب کے جوت میں                 |
| rpr    | توکل کے متعلق احادیث                              | m      | فرآن مجید کی آبات                                     |
| rr     | توکل کی صحیح تعریف                                |        | وزخ سے نجات اور جنت کی طلب کے جوت میں                 |
|        | کیا اسباب کو ٹڑک کرنا اور مال جمع کرنا توکل کے    | m      | حاديث                                                 |
| ro     | خلاف ہ؟                                           |        | روزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی طلب                   |
| Prof.  | اسباب حاصل کرنے کا تھم                            | MIA    | اخلاص کے منافی نہیں ہے                                |
|        | اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا بھی مطلوب ہے اور |        | ئی ٹائل کے عفو و در گزر کے متعلق قرآن مجید ک          |
| 24     | توکل کے ظاف نہیں ہے                               | P19    | آيات                                                  |
| 79     | آگر اللہ عدونہ کرے تو کوئی عدوگار شمیں            |        | ئی الفال کے عنو در کرر اور حسن اخلاق کے متعلق         |
| ه ما   | وماكان لنبى ان يغل (١٦٣-١٨١)                      | 1719   | امانيث                                                |
| r.     | مناسبت اور شان نزول                               | 440    | سراقه بن مالک کو معاف کردینا                          |
| rri    | مل ننیمت میں خیانت کرنے پرعذاب کی وعید            | pro    | عمير بن ويب كو معاف كردينا                            |
| PP     | الى غنيمت سے متعلق ديكرممائل                      | rrr    | عبدالله بن الي كي نماز جنازه پڙهانا                   |
| rr     | اموال ملين مي خيانت كرفي يرعذاب كي وعيد           | rrr    | ہے۔<br>فتح مکہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کو معاف کردینا |
| Ala    | نیو کارون کا بد کارون کی مثل نه ہونا              | Let    | فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ کو معاف کروینا           |
|        | م_لدرو                                            |        | تبيان القرآن                                          |

|     | à.  |  |
|-----|-----|--|
|     | 14  |  |
| 58  | JA. |  |
| 100 | 16  |  |

| المنتح أمير  | عنوال                                               | صغرتم | ، معنوان                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 8.70         | مطلع ہونا                                           | ۳۳۵   | وًاب اور عذاب کے مختلف درجات                           |
|              | اپنی کامیالی سے زیادہ اپ مسلمان بھائی کی کامیالی پر | rro   | آیات مابقے ے مناسبت                                    |
|              | خُرْقُ بونا جائ                                     | 1     | بیول اور رسولول کی بعثت کا عام انسانول اور             |
| 841          | الذين استجابو الله والرسول (١٤٦١ـ١٤٥)               | WPA   | مومنول کے لیے رحمت ہونا                                |
| r41          | آیات فدکورہ کے شان نزول میں دو روایتیں              |       | بيدنا محمد اللفام كي تبوت ير ولا كل اور مومنين پر وجوه |
| r4"          | ايمان مِس زيادتي كالحمل                             | 277   | حبان                                                   |
| 724          | دین اسلام کے غلبہ کی پیش کوئی                       |       | بيدنا محر اللها نوع انسان اور بشرے مبعوث كي            |
| MAN          | رسول الله ما الله ما الله تعالى كى محبت كابران      | اه    | ₹                                                      |
| F40          | ونیا بی کافروں کی خوشحال سے دعو کانہ کھایا جائے     | ror   | لاوت و تزكيد اور كتاب و حكمت كي تعليم كابيان           |
| F.46         | ان الذين اشتر والكفر (١٤٦-١٤١)                      | ror   | لمااصابتكم مصيبة (١٨٨-١٨٥)                             |
| P64          | ایمان کے بدلہ میں کفر کو خریدنے کا محمل             |       | نق مسلمالول اور منافقول کے شیمات اور ان کے             |
|              | زندگی اور موت میں کون بھترے اور موت کی تمنا         | 600   | وابات                                                  |
| 146          | كرنا جائز ہے يا شيں                                 | MOA   | لاتحسبن الذين قتلوا (١٥١-١٩٩)                          |
| MEA          | كافردل كو ممناه ك ليه وهيل دين كي توجيحات           | MOL   | اسبت اور شان نزول                                      |
|              | اصحاب رسول (المايل) كم مومن اور طبيب بون ي          | MOL   | ات شداء کے معلق احادیث                                 |
| r49          | دليل                                                | ran   | یات شداء کی کیفیت میں فقهاء اسلام کے نظریات            |
|              | انبياء عليهم السلام كوعلم الغيب عياغيب كي فرول      |       | ميدائ ديادي جم ك ماتف زنده موما ب يا                   |
| ۳ <b>۸</b> ۰ | کاعلم ہے                                            |       | م مثل کے ساتھ یا سرر پرندوں کے جم کے                   |
|              | انبیاء علیم السلام کو غیب پر مطلع کرنے کے متعلق     | L.A.  | 1.30                                                   |
| PAI          | علماء امت کی تصریحات                                |       | مداء کی حیات جسمانی میں مصنف کا موقف اور               |
|              | رسول الله الله المان علم غيب اور علم ماكان وما      | 40    | ے و نظر                                                |
| PAP          | یکون کے متعلق احادیث                                | יאין  | مادت کے اجر و تواب کے متعلق احادیث                     |
| MAM          | ولايحسن الذين يبخلون (١٨٠)                          | bath  | می شمداء کے متعلق احادیث و آثار                        |
| ۳۸۵          | بخل كالثوى معنى                                     | MYZ   | ي شداء كاخلاصه                                         |
| ۳۸۵          | یخل کا شرعی معنی اور اس کی اقسام                    | MAV   | سل شداء کے متعلق زاہب نقهاء                            |
| MAY          | بل کی ذمت کے متعلق قرآن مجید کی آیات                | AFS   | راء کی نماز جنازہ کے متعلق نراہب فقهاء                 |
| MAZ          | بل کی فرمت کے متعلق احادث و آثار                    | LAd   | راء کے رزق کامیان                                      |
| rar          | لقدسمع اللَّمقول الذين (١٨٦–١٨١)                    |       | ت شدہ مسلمانوں کا اپنے اقارب کے اعمال پر               |
| Des.         | مسلدروم                                             | -     | والمران تبيان القرآن                                   |

| صفرانمر | عثوان                                          | صفحتمبر | عوان                                            |
|---------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| air     | نیکی کی تعریف جاہنے پر عذاب کی وعمید           | heh     | المام كے نظام ذكوة ير يموديوں كااعتراض          |
| oir     | ان في خلق السموت والارض (١٩٥-١٩٠)              | Leti    | ودیوں کے اعتراض فرکور کاجواب                    |
| na      | الله تغالي كي الوبيت أور وحدت ير دليل          |         | الف کے طعن کے جواب میں اس پر طعن کرے            |
| ۵۱۷     | ب كثرت ذكر كرف ك متعلق احاديث                  | rgr     | ں کو ساکت کرنا                                  |
|         | كوث كے بل نماز يزھنے كے متعلق فقهاء احناف      | 190     | لله تعالى كى شان مين لوين آميز كلام كفرب        |
| AIA     | کے مسلک کی وضاحت                               | 199     | هرت ابو بكر صديق والدكى تقديق معراج كاصله       |
|         | مخلوق میں غور و فکر کرنے کی ہدایت اور خالق میں |         | أيل امتول من قربان صدقات اور مل غنيمت كو        |
| ar.     | غور و گر کرنے کی ممانعت                        | 199     | أحاني أك كا كعا جانا                            |
| ar-     | من عرف نفسه فقد عرف ربه كي تحقيق               | MAY     | بود کے دو مرے اعتراض کاجواب                     |
|         | ایمان کے ساتھ گناہوں پر موافدہ نہ ہونے کے      | MAY     | رمول الله ظائفة كو تسلى وييخ كابيان             |
| orr     | انظریه کارد                                    | P'49    | بنات ' زبرادر کناب منیر کامعنی                  |
| . 1     | گناہوں کو بخشے اور خطاؤں کے منانے میں تحرار    |         | نگ احد کی بربیت پر مسلمانون کو تسلی دینے کا     |
| orm     | کے جوابات                                      | P*44.   | اِن                                             |
|         | صالحین کے جوار اور قرب میں مدفون ہونے ک        | P. 99   | وت سے سٹنی رہے والے نفوس کابیان                 |
| orr     | كو بشش كرنا                                    |         | وزخ سے بناہ ما تھنے اور جنت کو طلب کرنے کے      |
|         | دعا تبول ہونے کے علم کے باوجود دعا کرنے ک      | 000     | تتعلق اعاديث اور بحث و نظر                      |
| oro     | مكمتين                                         |         | نیا کی رنگینیوں اور طل فربیوں سے بے ر فبتی      |
| 384     | دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ                  | ؕ6      | بدا کرنے کے متعلق آیات                          |
| 72      | تمام صحابہ کے موس مونے کی دلیل                 |         | نیاک رجمینیوں اور دل فرمیوں سے بے رغبتی         |
| 74      | الايغرنك تقلب الذين (٢٠٠-١٩٧)                  | 8.6     | بدا کرنے کے متعلق احادث                         |
| YA      | غرور كامعني اورشان مزول                        |         | کافروں اور بے دینوں کی زیاد تیوں کو خندہ پیشانی |
|         | كفارك ليه دنيا مي عيش اور ملمانون ك ليه        | 0.2     | ے برداشت کرنا                                   |
| PA      | فنگی کے متعلق احادیث                           | ٥٠٨     | واذاخذاللهميثاق الذين (١٨٩-١٨٤)                 |
|         | الله تعالی کے دیدار ادر اس کے قرب کا جنت سے    | ۵۰۹     | ربط آیات اور شان نزول                           |
| 100     | افضل بهونا                                     | 010     | علم چھپانے کی قدمت کے متعلق اعلام               |
| וייונ   | شان نزول                                       | OI+     | عبدالله بن لهيد كي روايت كي حقيق                |
| rr      | عائب میت کی نماز جنازه پڑھنے میں قراب ائمہ     |         | بعض آیات میں عموم الفاظ کی بجائے محصوصیت        |
| mps.    | ربط آیات                                       | oir     | مورو كالفتيار                                   |
|         |                                                |         | - A                                             |

|      | N. |  |
|------|----|--|
| 44 . | 13 |  |
| -    | 1  |  |

| -          | 10                                                                                                           | 73.4  | عنوان                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صفحة       | عنوان                                                                                                        | صفرتم | 09                                                                          |
|            | عمل از اسلام چارے زیادہ کی موئی بوہوں کے                                                                     | orr   | صبر کالغوی اور شرگ منتی                                                     |
| rac        | متعلق اماديث                                                                                                 | orr   | مبرك متعلق احادث                                                            |
|            | مل از اسلام جارے زیادہ کی موئی برویوں کے                                                                     | ۵۳۵   | صابروا کالغوی معنی اور صبراور مصابره میں فرق                                |
|            | متعلق مذاهب ائمه                                                                                             | 000   | مصابره کے متعلق امادیث                                                      |
| 04         | احاديث محيحه صريحه كااقوال ائمه يرمقدم بهونا                                                                 | ory   | مرابط کے معنی                                                               |
| ۵ <u>۷</u> | نى ظاهم ك ازواج مطرات كابيان                                                                                 | OF"Y  | اعت ندکورہ میں رابطوا کے مال                                                |
| ۸۵         | تعدد ازدداج كاآب ماليم كي خصوصيت مونا                                                                        | 054   | اسلامی ملک کی سرور کی حفاظت کے متعلق احادیث                                 |
| 900        | رسول الله عليم على تعدد ازدواج كى تفعيل وار                                                                  | 014   | سورة النساء                                                                 |
| 309        | ملكتين                                                                                                       | ori   | سورة النساء كازمانه نزول اوروجه تشميه                                       |
|            | می المالم کا تعدد ازدواج کمل منبطب یا مط لفسانی                                                              | ori   | سورة النساء کے فضائل                                                        |
| rra        | کی بہتات                                                                                                     |       | سورة النساءكي سوره آل عمران كے ساتھ مناسبت                                  |
| FFG        | نحله كالمعنى                                                                                                 | orr   | ور ارتباط                                                                   |
|            | مر کا مقرر کرنا صرف ندیب اسلام کی خصوصیت                                                                     | ۳۳۵   | مورة الشاءك مضامين كاخلاصه                                                  |
| 240        | 4                                                                                                            | arr   | بايهاالناس اتقوار بكم ()                                                    |
| 240        | مرادا کرنے کی تاکید اور مراواند کرنے پر وغید                                                                 | DIFF  | مالق کی مفلمت اور مخلوق پر شفقت                                             |
| AYA"       | رسول الله الهيام كى ازواج ك مركابيان                                                                         | orr   | ملام میں رنگ د نسل کا امتیاز نہیں ہے                                        |
| PFG        | رسول الله طاهیم کی صاحرادیوں کے مرکابیان                                                                     |       | شة دارول سے تعلق تواتے پر وعيد اور تعلق                                     |
| 04.        | مرے شوت میں قرآن مجید کی آیات                                                                                | 000   | و را شارت                                                                   |
| 04.        | مرکے ثبوت میں احادیث                                                                                         | OFT   | اتواليتمي اموالهم (٢٠٠٣)                                                    |
| 041        | مری مقدار کے متعلق فقهائے منبله کاندوب                                                                       | 270   | یم کامل ادا کرنے کا تھم<br>تم کا مل کا خدار میں اس میں اس کا تعلق           |
| 021        | مرک مقدار کے متعلق فقائے شافعیہ کالم بب                                                                      |       | نم کامل کھانے اور اس کے ساتھ برسلوکی کرنے<br>مذہ میں مصر سال کی اقد م       |
|            | مرک مقدار میں غیر مقلدین اور علائے شیعہ کا<br>نا                                                             | M/Z   | ں مذمت اور حسن سلوک کی تعریف<br>اور کرتا ہے میں افزار سے معملات میں         |
| 04P        | معرب                                                                                                         | ∆M.V  | اح کی ترغیب اور نصیلت کے متعلق اعلایث<br>اح کی سمتیں اور نوائد              |
| 020        | مبرکی مقدار میں فقهائے ما کلیہ کا نظریہ<br>میں مقدار میں فقها میں ان کا نظریہ                                | ۵۵۰   |                                                                             |
| ۵۷۸        | مهرکی مقدار میں فقهائے احتاف کا زیب<br>نمل ف سریار کیا ہو تھ                                                 |       | ر کھو میں نکاح کے جواز پر احادیث<br>نومیں نکاح کی شرط کے متعلق بنراہب اربعہ |
| OLA        | نیکی فون پر نکاح کا شرق حکم<br>میران سر سر کا سر کا سرکا تھا ہو اور اور اور کا سرکا تھا ہو کا سرکا تھا ہو گا | I I   | وی فار نامراع سی قرابب اربعه<br>ردازدواج پر اعتراض کے جوابات                |
|            | پولول کے درمیان عدل کا تھم اور ابعض دو سرے<br>ساکل                                                           |       | رد اددون پر اقتصار کی توجیه<br>ر بیویوں پر اقتصار کی توجیه                  |
| OZA        | 00                                                                                                           | 100   | ريويول را حضاري وجيد<br>منصم<br>تبيان القرآن                                |

| 8      |                                                  |        | TYPE TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOT |
|--------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسورير | عوان                                             | صفحربر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 094    | شوہراور بیوی کے احوال                            | 049    | ولا تؤتواالسفهاءاموالكم(٧-٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 094    | کلالہ کامعنی ادر اس کے مصداق کی تحقیق            |        | م عقلوں کو مال ند دینے اور یکیم کے مال کو ول کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | آیت فرکورہ میں بھائی بمن سے اخیان بھائی بمن      | ۵۸۰    | مال فرمانے کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 400    | حراد ہونے پر دلائل                               | ۵۸۰    | مل کم عقل کی ملک کرنااس آیت کے منافی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 400    | احكام ورافت كي اطاعت يرجنت كي بشارت              | ON     | جر ( قولی تصرف سے روکنا) کالغوی اور شرعی معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | احکام وراثت کی نافرمانی کرنے والے پر دائی عذاب   | ON     | جرك جوت من قرآن اور سنت سے دلاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 401    | کی وغیرد اور اس کی توجیسه                        |        | جو سمی منصب (آسای) کے ناائل مول ان کو اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aoi    | والتي ياتين الفاحشة (٢٢-10)                      | DAY    | کی ڈسد داری نہ سوئی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aoha   | مورتول کی بد کاری پر ایندائی سزا کابیان          | DAY    | اڑے اور اڑکی کی بلوغت کامعیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.12   | حدود میں عور تول کی کوائی نامعتر ہونے پر دلا کل  | ۵۸۳    | يتيم كابل كعاني مين زاهب فقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.0    | حد زنامیں جار مردوں کی کوائی پر اعتراض کا جواب   | OAP    | تعليم قرآن اور ديمر عبادات پر اجرت لينے كى محقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | كيا زاني كے ظاف استغالة كرنے والى الركى ير مد    | OAM    | للرجال نصيب مما ترك الوالدان (4-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y+0    | وَرُف مِلْ كُلُ كُلُ ؟                           | ۵۸۵    | زمانه جابلیت میں بچوں اور عورتوں کو وارث نه بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yo4    | و مخصوں کی بے حیائی کی تغییر میں متعدد اقوال     | YAG    | تقتیم وراثت میں ور ٹا کا قرب ہونامعیار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yoy    | اغلام کی حرمت پر قرآن مجید کی آیات               | ۵۸۷    | ورهاء کی ترکه کی تقسیم کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.4    | اغلام کی حرمت پر احادیث اور آثار                 |        | رشته دارون اور ضرورت مندول كودينا احسان شين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y+A    | عمل قوم لوط کی حدیا تغزیر میں غرابب اربعہ        | DAA    | ان کا حق ہنچانا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 410    | جالت سے گناہ کرنے پر مقبولیت اوب کی تشریح        | ۸۸۵    | فیمول کو این اولاد کی طرح سمجھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NF.    | غرغرہ موت کے وقت توب كا تبول ند موتا             | PAG    | ظلما" مل ينتيم كھانے پر انتمال سخت عذاب كى وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YIP    | زمانه جالميت كے مظالم سے عور تول كو نجات دانا    | 0/19   | ظل الم بیمیوں کا مال کھانے والوں کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46     | زیادہ سے زیادہ مرر کھنے کی کوئی مد نہیں ہے       | ۵۹۰    | يوصيكم اللَّه في اولادكم (١٣–١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AM     | تذخار كامعني                                     | 09r    | وراث کے تنفیل ادکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HAT    | حفرت عمره إلى كازياده مرركن عدم منع فرمانا       | 691    | اولاد کے احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | حضرت عمر والح کے علم پر شیعہ کا اعتراض اور اس کا | 09f    | مرد کو عورت سے دگنا حصد دیے کی وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YIO    | <b>جواب</b>                                      | 097    | والدين کے احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | غلوت محیحہ کی دجہ سے کائل مرکے وجوب پ            | ۵۹۵    | قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کے دلا کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M      | فقتهائے احداف کے ولائل                           | 894    | مارث اعور کے ضعف کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | بپ ک منکود سے بیٹے کے نکان کے متعلق              | 094    | ابل علم كے عمل سے صديث ضعيف كى تقويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحتمير | عوان                                          | صفحرير | عنوان                                                        |
|---------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| YPA     | باندیوں سے نکاح کے احکام                      | 414    | راہب ننهاء                                                   |
| 424     | يريدالله ليبين لكم ويهديكم (٢٦-٣٣)            | 414    | پ کی منکوحہ سے ٹکاح کرنے کی مزا                              |
| ALA     | احکام شرعیہ پر عمل کرنے کی ترغیب              | 419    | حرمت عليكمامهانكم (۲۵-۲۳)                                    |
|         | شریعت کا مزاج آسان احکام بیان کرنا ہے نہ کہ   | YFI    | مرمات فكاح كابيان                                            |
| 404     | مشكل _                                        | Yri    | سبی محرمات کی تفصیل                                          |
|         | مل حرام کی انواع اور اقسام                    | 411    | رضای محربات کی تغصیل                                         |
| Alah    | رشوت کی تعریف ' دعید اور شری احکام            | чт     | رشة فكاح كے سبب محرمات كى تفصيل                              |
| ALL     | اپنے آپ کو آئل کرنے کی ممافعت کے تین محمل     | 477    | نگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی تحقیق                  |
| Yro     | خود کشی کرنے والے کے عذاب کابیان              |        | ال فدید کے بدلے میں جنگی قیدی آزاد کرنے کے                   |
|         | خود کشی کرنے والے کی تماز جنازہ پر صنے کا شری | 410    | تتعلق احاديث                                                 |
| 400     | عَلَم                                         | - 1    | سلمان قیدیوں سے خادلہ میں جنگی قیدی آزاد                     |
| ALLA    | صغيره اور كبيره كنابول كي تخقيق               | ALA    | کرنے کے متعلق احادیث                                         |
| Alra    | اصرارے گناہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی وجہ        |        | منتلی قیدیوں کو اصافا" بلا معاوضہ آزاد کرنے کے               |
|         | الله تعالیٰ کی تقتیم اور اس کی عطائے ظاف تمنا | 447    | تتعلق اعاديث                                                 |
| YOF     | كرنے ے ممافعت                                 | 1      | منلًى قيديوں كو آزاد كرنے كے متعلق فقمائ اسلام               |
| YOF     | الرجال قوامون على النساء (٣٣-٣٢)              | 4rA    | ي آراء                                                       |
| 'FOF    | قرآن مجيدے عورتول كى حاكميت كاعدم جواز        |        | کیا بغیر نکاح کے لونڈیوں سے مباشرت کرنا قابل                 |
| POP     | قوام کا معنی                                  | 444    | عراض ب                                                       |
| rar     | عورتول کی ماکیت کے عدم جواز میں احادیث        | Alma . | مرے مل ہونے پر دلیل                                          |
|         | عوراؤل کی حاکمیت کے عدم جواز میں فقهاء اسلام  | 400    | واز متعد پر علائے شیعہ کے دلائل                              |
| 10Z     | ک آراء                                        | 7171   | ملے شیعہ کے نزدیک متعہ کے لقبی احکام                         |
| NOF     | ملك بلقيس كى حكومت س إستدلال كاجواب           | 444    | ملائے شیعہ کے جواز متعہ پر دلائل کے جوابات<br>م              |
|         | جنگ جمل کے واقعہ سے عورت کی سربراتی پر        | Amm.   | ترمت منعد پر قرآن مجیدے ولائل<br>''                          |
| AGY     | استدلال كاجواب                                | 444    | ترمت متعه پر احادیث سے دلائل<br>مرمت متعه پر احادیث سے دلائل |
| POP     | یوبوں کو مارنے کے متعلق احلایث                | AlimA  | حادیث شمیعہ ہے حرمت متعہ پر ولا کل<br>دنہ مذہب بنت م         |
| Par     | بيويول كومارن ك متعلق فقهاء كالظريد           | AlmA   | هض منسرین کا تسامح<br>ماسته                                  |
|         | اختلاف زن وشو ہر میں دونوں جانب سے مقرر کردہ  | 484    | ال کتاب باندیوں ہے نکاح میں فقہاء کے نے اہب<br>میں ملا       |
| 44.     | منصف آيا حاكم بين ياوكيل                      | ATA    | فیرسید کا فاطمی سیدہ سے لکاح                                 |

| 40 | 13 |  |
|----|----|--|
|    | 1: |  |

ملددوم

| اسفو دبر | عتوان                                               | صفحمر | عنوان                                           |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| IAF      | الفائم کے علم کی بحث                                |       | اً کر شو ہر بیوی کو خرچ دے نہ طلاق تو آیا عدالت |
| YAI      | مدیث تیم سے استباط شدہ مسائل                        | 444   | اس کا نکاح نشخ کر سکت ہے یا شیں؟                |
| YAF      | جنبی کے لیے ہواز تہم میں صحابہ کا انتظاف            | 444   | عدالت کے فنخ نکاح پر اعتراضات کے جوابات         |
| YAF      | تیم کی تعریف مشرائط اور ندایب فتهاء                 | OFF   | تضاء علی الغائب کے متعلق زاہب ائمہ              |
| GAF      | تیم کے بعض مسائل                                    | 444   | قضاء علی الغائب کے متعلق اعادیث                 |
| PAF      | يبودكي تحريف كابيان                                 |       | وفع حرج مصلحت أور ضرورت كى بناير ائمه ملاف      |
|          | لعنت کی انسام اور سمی مخص پر نعنت کرنے کی           | 444   | کے ذہب پر فیصلہ اور فتوے کا جواز                |
| YAY      | متحقيق                                              |       | جو مخص اپنی بیوی کوند خرج دے نہ آباد کرے اس     |
| YAZ      | شرک کی تعریف                                        | AYY   | کے متعلق شریعت کا تھم                           |
| AAF      | کیاچ شرک ب اور کیاچ شرک نیں ہے                      |       | الله كى عبادت كرف اور اس ك ساتھ شريك ند         |
| 440      | ا بی باکیزگی اور فضیلت بیان کرنے کی ممانعت          | 444   | كرفي كابيان                                     |
|          | غرض صبح کی بناء پر اپنی پاکیزگی اور اپنی فضیلت بیان |       | ال باب کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا      |
| 491      | كرف كاجواز                                          | YZ+   | يان                                             |
| 495      | المترالى الذين اوتوانصيبا (١٥٥٥)                    |       | یروسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا     |
| YOF      | ببت ادر طاغوت كالمعني                               | 121   | بيان                                            |
| GPF      | يودك بكل كا فدمت                                    | 121   | غلاموں اور خادموں کے ساتھ نیکی کرنے کابیان      |
| 490      | يمود كے حد كى فدمت                                  |       | اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنے والول      |
|          | دو زخ میں جلی ہوئی کھالوں کو دوسری کھالوں سے        | YZF   | کے لیے وعید                                     |
| 494      | بدلنے پر تعذیب بلامعصیت کی بحث                      | 420   | جربيه كاردادر ايمان ميس تقليد كاكافي مونا       |
| 49Z      | روح اور جم دونول پر عذاب کی دلیل                    | 420   | الله كے ظلم ند كرنے كامعنى                      |
| 494      | تعذيب بلامعصيت ك اشكل كے سيح جوابات                 | YZÓ   | الله تعالی کے اجر و ثواب برمعانے کامعنی         |
|          | روح اور جم دونول کے متحق عذاب ہونے ک                | YZY   | تمام جوں کے صدق پر رسول اللہ المالم کی شمادت    |
| YPA      | آيک مثال                                            | 424   | قیامت کے دن کفار کے مختلف احوال                 |
| APF      | اخردی نعتوں کے لیے نیک اعمال جاہمیں                 |       | يابها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة              |
| 799      | ربط آيات اورشان نزول                                | 444   | (rr_a*)                                         |
| 499      | امانت ادا کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات           | 449   | حالت نشر میں نماز پڑھنے سے ممانعت کاشان نزول    |
| 400      | امانت ادا کرنے کے متعلق احادیث                      | YA•   | تیم کی مشروعیت کاسبب                            |
| L.       | الله کے ساتھ معالمہ میں امانت داری کادائرہ کار      |       | حضرت عائشہ کے گشدہ ہار کے متعلق رسول اللہ       |
| <b>A</b> |                                                     |       | - AR                                            |

تبيانالقرآن

| صفحرتب     | عنواك                                        | صفحتربر    | عنوان                                             |
|------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| ∠19        | درجول بین مساوات کو منتلزم نهیں              |            | خاش فدا کے ساتھ معالمہ میں امانت داری کا دائرہ    |
| <b>∠19</b> | نی ٔ صدیق ٔ شهید اور صالح کی نتریفات         | 201        | كار                                               |
|            | حفرت البوبكر صديق والدكى بعض خصوصيات اور     |            | اپے نفس کے ساتھ معالمہ میں امانت داری کا دائرہ    |
| 44         | فضائل                                        | 201        | , K                                               |
| ۷۲۰        | يايهاالذين امنواخذواحذركم (٢١-١١)            |            | تضاء کے آداب اور قاضی کے ظلم اور عدل کے           |
| LYY        | ربط آيات اور خلاصه مضمون                     | 600        | متعلق احاديث                                      |
| 2rr        | جماد کی نیاری اور اس کی طرف رغبت کابیان      | 4.0        | كتاب منت اجماع اور قياس كى جيت پر استدلال         |
| rr         | ا ٹروی اجر و نواب کے لیے جماد کرنا           | 4.0        | اولى الامركى تفييرين متعدد اقوال ادر مصنف كامختار |
| .rr        | مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جماد کرنا       |            | الله اور رسول مطول کی اطاعت مستقل ہے اور اول      |
|            | ملمانون اور کافرون کی باہمی جنگ میں ہرایک کا | 6.4        | الامرى اطاعت بالتع ہے                             |
| ctrr       | بدف اور نصب العين                            |            | قرآن مجيد اور احاديث بمحيحه اقوال محلبه ير مقدم   |
| CPP        | قرآن مجید کی ترغیب جماد کے نکات              | 407        | ייַט                                              |
| rr         | رغیب جماد کے متعلق احادیث                    |            | ائمہ اور فقهاء کے اقوال پر احادیث کو مقدم رکھنا   |
| CPY        | المترالى الذين قيل لهم كفوا (٨٤-٢٤)          | ۷۰۸        | ان کی ہے ادبی شیں ہے                              |
| 179        | شان نزول اور رابط آیات                       |            | ولا كل كى بناء پر اكابرے اختلاف كرنا ان كى ب      |
|            | اجمال الله كى طرف سے پہنچی ب اور برائ        | Z*A        | ادبی سیں ہے                                       |
| · p- 0     | المارے مناہوں کے متبجہ میں                   | :          | علماء اور مجتدين حفرات معصوم نبيس ولائل ك         |
| ۲۳۱        | متعسيبا دمالت                                | 4.9        | ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کرنا جائز ہے               |
| 244        | قرآن مجيدين اختلاف ند مولے كابيان            | <b>∠N</b>  | الم تر الى الذين يزعمون (١٠-١٠)                   |
| mm         | شان نزول                                     |            | حضور مظهم كافيعله ند مان والے منافق كو حضرت       |
| ساسا       | قیاس اور تقلید کے جحت ہونے کا بیان           | 415        | عرفاه كالتل كردينا                                |
| .٣٣        | شان نزول اور ربط آيات                        |            | ئی مٹھا کے روضہ پر عاضر ہو کر شفاعت طلب           |
| 244        | تى الليظ سب سے زيادہ شجاع اور بمادر بين      | ZK"        | كرني كاجواز                                       |
| 240        | شفاعت کامعنی اور اس کی اقسام                 | 411        | مکنبد خصراء کی زیارت کے لیے سفر کا جواز           |
| com        | نیکی کے کامول میں شفاعت کے متعلق احادیث      | - 1        | رسول الله طائفام كا فيصله نه ماننے والا مومن شبيس |
| 200        | اسلام میں سلام کے مقرر کردہ طریقہ کی انعفیت  | 414        | 4                                                 |
|            | مصافی اور معانقہ کی فضیات اور اجر و تواب کے  | <b>∠19</b> | نی ظاہر کی زیارت کے لیے صحابہ کا اضطراب           |
| ۲۳۵        | متعلق احاديث                                 |            | الل جنت كاليك دوسرے كے ساتھ مونا ان كے            |
|            | مِـــلددق                                    |            | كرف تبيان القرآن                                  |

تبيانالقرآن

Lece

| NOW.   |                                                 | 20.    | 1                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| صفحربر | عنوان                                           | صقحتبر | عنوان                                             |
|        | مل خطا مل شبه عد اور مل عد میں دیت ک            | 22     | کن لوگوں کو سلام کرنے چیں پہل کرنی چاہیے          |
| 204    | احقداد                                          | 444    | جن مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیئے                 |
|        | دیت کی ادائیگی کی مرت اور جن لوگوں کے ذمہ       | 449    | اختاع كذب كابيان                                  |
| 404    | دے کی ادائیل ہے                                 | 644    | انتناع كذب يرامام رازى كے ولائل                   |
| 401    | عورت کی نصف دیت کی تحقیق                        | 6100   | اختاع كذب يرعلام تغتازانى ك دلائل                 |
|        | مل خطاء کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنے   | 640    | انتناع كذب ير ميرسيد شريف ك ولاكل                 |
| 409    | کی حکمت                                         |        | شرح مواقف کے ولائل پر علامہ میرسید شریف           |
| 209    | در ٹاء مقول میں دیت کو تقسیم کرنے کے احکام      | 411    | کے اعتراضات                                       |
|        | دار الحرب میں سمی مسلمان کو خطاء " قتل کرنے پر  | 201    | علامه میرمید شریف کے اعتراضات کے جوابات           |
| 209    | دیت لازم نہ کرنے کی حکمت                        | 400    | المتاع كذب برعلامه ميرسيد شريف كي تفريحات         |
| 409    | ذى كافركى ديت مين غرابب ائمه                    |        | امتاع كذب كے متعلق ديكر علماء كى تصريحات اور      |
|        | ذی کافر کی نصف دیت پر ائمہ خلاشہ کی دلیل اور اس | ZM     | دلائل                                             |
| 240    | كاغيرمنتحكم بهونا                               | LAM    | التناع كذب كے متعلق علائے دیوبند كاعقیدہ          |
|        | ذی کافراور معلم کی دیت کے معادی ہونے پر المام   |        | خُلف و عید کا اختلاف الله تعالیٰ کے کذب کو منتلزم |
| 241    | اعظم کے دلائل                                   | 200    | نين ب                                             |
| 241    | عمل خطاکے کفارہ کا بیان                         | Lra.   | فمالكم في المنافقين فتين (٨٨-٩٨)                  |
| ZYF    | محلّ عمد کی تعریف اور اس کے متعلق احادیث        |        | کفار ادر بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ دوئی رکھنے کی      |
|        | ممل عدى الله اوراس كررسول المنام ك غفب          | ZMA    | ممانعت                                            |
| 444    | كابيان                                          | 48A    | جرت کی تعریف اور اس کی انسام                      |
| ZYM    | مسلمان کے قاتل کی مغفرت نہ ہونے کی توجیهات      | ∠69    | قيامت تك اجرت كامشروع بونا                        |
|        | سلام کرنے والے کو قتل نہ کرنے کے متعلق          | 479    | اصل اجرت گذاہوں کو ترک کرنا ہے                    |
| 240    | اماريث                                          | ۷۵۰    | اجرت کے متعلق فقهاء اسلام کے نظریات               |
| 240    | احکام شرعیہ کارداد صرف ظاہر پر ہے               |        | جن کافردل ہے جنگ نہ کرنے کامعاہدہ ہواس کی         |
|        | بلاعذر جماديس شريك ئد ہونے والے " مجابدين ك     | 400    | پایش کی جائے گ                                    |
| 244    | برابر نمیں ہیں                                  | LOY    | وماكان لمؤمن (٩٢-٩٢)                              |
| -      | عدر کی وجہ سے جماد نہ کرنے والے عجابدین کے      | ZOF    | محل خطاکی آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال         |
| 242    | עוגוע                                           | 200    | قتل خطاء کامعنی اور اس کی دیگر اقسام              |
| 272    | غنی شاکر افضل ہے یا فقیرصابر                    | 204    | رت کامعنی                                         |
| 2012   | . /                                             |        |                                                   |

مسلددوم

|    |   |   |    | _ |
|----|---|---|----|---|
|    | - |   |    | - |
| Ė, | - | n | ", | A |
|    |   | - | 1  | 4 |

| The same |                                                     |            | 100                                                |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| صفرتبر   | عثوان                                               | صفحفر      | عنوان                                              |
| ۷91      | آپ ٹھا کم کی عصمت کے ظاف شیں ہے                     | 249        | ان الذين توفهم الملائكة (١٠٠-٩٧)                   |
|          | طعمد کے معاملہ میں تی المطام کو استغفار کا تھم دینے | 44.        | فرضیت اجرت کی آیات کاشان نزول                      |
| 29r      | کی توجیهات                                          | 224        | اجرت كاشرى تقم                                     |
| ∠96°     | ولولافضل اللَّه عليك (١١٥–١١٣)                      | 44Y        | مدید منورہ کی طرف جرت کی فرضیت کے اسباب            |
| 490      | ماكان ومايكون كاعلم                                 | 24         | دفع ضرر کے لیے جرت کی اشام                         |
| ∠9Y      | ماکان ومایکون کے ملم کے متعلق احادیث                | ZEM        | حصول نفع کے لیے اجرت کی اقسام                      |
| 494      | العمد بن ابیرق (چوری کرنے والے مزافق) کا انجام      | 440        | واذا ضربتم في الارض (١٠٥١-١٠١)                     |
|          | من يشاقق الرسول الايه كو منسوخ قرار وينا            | 444        | نماز خوف كاشان نزول                                |
| ∠99      | صیح نبیں ہے                                         | 242        | نماز خوف پڑھنے کا طریقہ                            |
|          | اجماع كالمجت بوناني الهيم كالمعصوم بونا اور ديكر    | 44A        | سفر شری میں نماز کو قصر کر کے پڑھنے کا وجوب        |
| ∠99      | مباكل                                               | 449        | مسانت شری کی مقدار میں غداہب ائمہ                  |
| 299      | ان الله لا يغفر ان يشرك به (۱۲۷-۱۲۱)                | 449        | مسافت قصر کا اندازه بحساب انگریزی میل و کلومینر    |
| ∧•r      | مشر کین کے بتوں کامونث ہونا                         | ZAY        | سمندری سفرمین مسانت شرعیه کامعیار                  |
| A+1"     | شیطان کے مراہ کرنے کامعنی                           |            | كرف ہوئے بیٹے ہوئے اور پہلو كے بل لينے             |
| A.F      | جعوثي آرزو ئيس ۋالنے كامعنى                         | ZAP        | ہوئے اللہ کا ڈکر کرٹا                              |
| ۸۰۳      | مویشیوں کے کان چرنے کا معنی                         | 2AF        | عالت جنك مين نمازيز سنے كے متعلق مذابب فقهاء       |
| ٨٠٥      | تغييرهكق الله كالمعني                               | LAF        | نمازول کے او قات                                   |
|          | شیطان کو کیے علم ہوا کہ اس کے پیرو کار بہت زیادہ    |            | ایک نماز کے وقت میں دو سری نماز اداکرنے کاعدم      |
| A+0      | Lun                                                 | LAP        | <i>برا</i> ز                                       |
| A*0      | شیطان کے کیے ہوئے وعدہ کے غرور ہونے کابیان          | ۵۸۵        | تطبين مين نمازون اور روزون كاستله                  |
| Γ•Λ      | ہر گناہ پر سزا ہونے کے اشکل کا جواب                 | 410        | مناسبيته اور شان نزول                              |
| A•A      | حمنام گاروں کے لیے ٹوید مغفرت                       | ZAY        | النائز لنااليكالكتاب الحق (١٠٥-١٠١)                |
|          | وین اسلام کے برحق اور واجب القبول ہونے پر           | 41.4       | ريط آيات                                           |
| A-9      | دلائل                                               |            | منافقوں کے چری کرنے اور بے قصور پر اس کی           |
|          | خلیل کا معنی اور حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ          | <b>ZAA</b> | تهت لگانے کے متعلق مخلف روایات                     |
| A+9      | ہونے کی وجوہات                                      |            | نی مالیظ کا مجھی رلیل طاہر اور مجھی علم غیب کے     |
|          | حضرت ابراتیم کا خلیل اللہ ہونا اور آپ ما پھیم کا    | 490        | مطابق فيصله كرنا                                   |
| Al-      | حبيب الله بونا                                      | -          | الله تعالى كا آب كو منافقوں كى حمايت سے منع فرمانا |
|          |                                                     |            |                                                    |

تبيان القرآن

لددوم

| alessor - | PP                                               |         |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| صفحتمير   | عزان                                             | صفحتربر | عنوان                                            |
| ۸۳۰       | مسلمانوں سے وعدہ غلب کے باوجود غلب کفار کی توجیہ |         | حضرت ابراہیم اور سیدنا محمد طلیما السلام کے مقام |
|           | کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ نہ ہونے سے فقهاء      | AH      | علت كا فرق                                       |
| 100       | احناف اور شوافع كالشنبلا مسائل                   | AIF     | الله کے مستحق عبارت ہونے کی دلیل                 |
| Arr       | انالمنافقين يخادعون الله (٣٣١٣٥)                 | AIF     | ويستفتونكفي النساء (١٣٢٢-١٢)                     |
| 111       | منافقوں کے وحوے کا معنی ان کے دھوکے کی سزا       | AIT     | وراثت اور نکاح میں عورتوں کے حقوق کا بیان        |
| AFF       | اور شاك نزول                                     | VIQ.    | فوی کامعنی اس کے نقاضے اور مسائل                 |
|           | مرال باری اور نستی سے نماز پڑھنے کے متعلق        | NZ      | یتیم لؤ کیوں کے حقوق کا بیان                     |
| AFF       | احاديث                                           | -       | عورتوں کا اے بعض حقوق کو ساقط کر کے مردے         |
| Aro       | ریاکاری ے عبادت کرنے کے متعلق امادیث             | AIA     | ا صلح کرلینا                                     |
| APO       | الله تعالی کاؤکر تم کرنے کا معنی                 | AIA     | صلح کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق کو چھوڑنا          |
| APT       | منافق كالمديذب بونا                              |         | ولی محبت میں بیوبوں میں در میان عدل کرنا ممکن    |
| AFY       | بدایت کے دو معنی اور ان کے محمل                  | AIR     | ا نبیں                                           |
| APT       | کافروں کے نابالغ بچوں پر عذاب نہیں ہو گا         | Ar.     | بولیل کے عدل ند کرنے والوں کی سرا                |
| AT'L      | درک کے معنی اور دوزخ کے طبقات                    |         | بندول کی اطاعت اور ان کے شکرے اللہ کے غنی        |
| 14        | نفاق کی علامتوں پر اشکال کے جوابات               | API     | ہونے کا بیان                                     |
| Arg.      | نفاق کے عذاب سے نجلت کی جار شرایس                |         | صرف دنیاوی اجر طلب کرنے کی غرمت اور ونیا و       |
| Arg       | هر کو ایمان پر مقدم کرنے کے اسرار                | AFF     | أخرت مين اجر طلب كرف كاعدح                       |
| Ar.       | شاكر عليم من ربط اور مناسبت                      |         | يايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط            |
| API       | لا يحب الله الجهر بالسوء (١٥٢-١٨٨)               | Arm     | (110-111)                                        |
|           | کسی کی برائی میبت اور چغلی کی ممانعت کے متعلق    | Ara     | ربط آیات                                         |
| Arr       | احاديث                                           | APY     | اہے خلاف گوائی دینے کامعنی                       |
| Arr       | مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کو بیان کرتے کا جواز    | APT     | مدل کو گوائل پر مقدم کرنے کی وجوہ                |
| Arr       | فیبت کرنے کی مباح صور تیں                        |         | کی فران کی رعایت کی وجہ سے گوائن نہ دینے ک       |
| Arz       | يسئلكاهل الكتاب (١٥٣-١٩٢)                        | AYZ     | ممانعت                                           |
| ۸۵۰       | نی ٹائیا کے ساتھ بہود کی سر کشی اور عناد         |         | ایمان والول کو ایمان لانے کے حکم کی توجیہ        |
|           | حفرت موی علیہ السلام کے ساتھ ببود کی سر کشی      |         | كفراور معصيت ير راضي جونا بهي كفراور معصيت       |
| 100       | اور عناد                                         |         | 4                                                |
| AGI       | شریعت تورات کے ساتھ یمود کی سر مثی اور عناد      | AF9     | منافقول کا مسلمانوں اور کافروں کو فریب دینا      |
| 2         |                                                  |         |                                                  |

تبيبان المقرآن

| کیارگی کتاب نازل ند کرنے کے<br>اور جواب<br>رسول کے بغیر محض عقل سے<br>دجوب میں فداہب<br>رسول اللہ طاقط کی توت پر اللہ تق<br>سیدنا محمر طاقط کی دعوت پر دلیل<br>حضرت عیمی کی شان میں افرالد و<br>حضرت عیمی کی شان میں افرالد و<br>حضرت عیمی کی شان میں افرالد و | AOI<br>AOT<br>AOT                                                      | پار دجوہ ہے یہود کا کفر<br>ہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا<br>ہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قمل کا<br>عویٰ کیا |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رسول کے بغیر محص عقل سے<br>دجوب میں فداہب<br>رسول اللہ طاقالم کی نبوت پر اللہ تق<br>سیدنا محمد طاقالم کی دعوت پر دلیل<br>حصرت علینی کی شان میں افراط و                                                                                                         | ۸۵۳                                                                    | ہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت علینی کے عمل کا<br>عویٰ کیا                                                                                |
| د جوب بین فداہب<br>رسول اللہ طاقط کی جوت پر اللہ تع<br>سید نامجمہ طاقط کی دعوت پر دلیل<br>مصرت تعییمٰ کی شان میں افراط و                                                                                                                                       |                                                                        | عوىٰ كيا                                                                                                                               |
| رسول الله طاهام کی نبوت پر الله تع<br>سیدنا ثیر طاهام کی دعوت پر دلیل<br>هفترت تعییل کی شان میں افرال و                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                        |
| سیدنا محمر طابط کی دعوت پر دلیل<br>حضرت عیمنی کی شان میں افراط و                                                                                                                                                                                               | AOF                                                                    | . 181                                                                                                                                  |
| حضرت عيسي كي شان بين افراط و                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | ہود کا حضرت عیمیٰ کے مشابہ کو تمثل کرنا                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | ہود کا کفر' حضرت عیسلی کے قتل کے متعلق شک                                                                                              |
| ا حد مر عليه الله الله مه ال                                                                                                                                                                                                                                   | AOP                                                                    | یں مِتلا ہونا اور آپس میں انسلا <i>ف کر</i> نا                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                    | مام رازی کے اعتراض کا جواب                                                                                                             |
| حفزت عیسیٰ کے روح من اللہ م                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | معرت عینی علیہ السلام کے آسان کی طرف                                                                                                   |
| مثليث كايطلان                                                                                                                                                                                                                                                  | ron                                                                    | المھائے جانے کا بیان                                                                                                                   |
| ا . نیت مسیح کا بطلان                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | این تیمیہ کے افکار اور ان پر علائے امت کے                                                                                              |
| لنيستنكف المسيح (٢                                                                                                                                                                                                                                             | AGA                                                                    | تبعرب                                                                                                                                  |
| شان نزول                                                                                                                                                                                                                                                       | AMI                                                                    | حصرت عیسی علیہ السلام کے نزول کابیان                                                                                                   |
| ببول کے فرشتول سے افضل ہو۔                                                                                                                                                                                                                                     | ATE                                                                    | حضرت عیسی علیہ السلام کے زول کی سکمیں                                                                                                  |
| سيدنا محد ملايظ كا بربان اور قرآن مج                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        | حضرت عینی علیہ السلام کے زول کے متعلق                                                                                                  |
| آخری سورت اور آخری آیت ک                                                                                                                                                                                                                                       | AYF                                                                    | احاريث                                                                                                                                 |
| كلاله كالغوى معتى                                                                                                                                                                                                                                              | ALM                                                                    | اللوحيناليككمالوحينا (١٤١–١٢٣)                                                                                                         |
| کلالہ کا شری معنی                                                                                                                                                                                                                                              | AZY                                                                    | سیدنا محدظامل کی نبوت پر یمود کے اعتراض کا جواب                                                                                        |
| كالدك متعلق حفرت جابرى                                                                                                                                                                                                                                         | 144                                                                    | قرآن مجید کو یکبارگی نازل نه کرنے کی سمکتیں                                                                                            |
| مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                         | ALA                                                                    | بیوں اور رسولوں کی تعداد کے متعلق احادیث                                                                                               |
| کالہ کی دراثت کے جار احوال                                                                                                                                                                                                                                     | AZ9                                                                    | <br>علم نبوت پر ایک اعتراض کاجواب                                                                                                      |
| ایک اشکال کاجواب                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | حفرت مویٰ کے اللہ ہے ہم کلام ہونے میں یمود                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 149                                                                    | کارو.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        | مارے نی طفاع کا اللہ سے اس کلام بونا اور تمام                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۸۰                                                                    | معجزات كابدرجه اتم جامع مونا                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | سورۃ النساء کے اول اور آخر میں<br>انفقای کلمات اور دعا<br>مکھندو مراجع | اختآى كلمات اوروعا                                                                                                                     |

ملددوم

تبيادالقراد



#### بِسَيرِاللَّهِ الرَّحُنْزِ السَّحِيْدِ

السهديله دب السالمين الدى استغنى فى حده عن المساحدين وانزل القرآن تبديانا لكل شئ عندالمارفين والصلوة والسلامعلى سيدنا محد إلذى استنغنى بصلوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالفرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليس اللشد حبيب الرحن لواء فوق كل لواءيوم الدين قائد الانبية والمرسلين امام الاوليين والاخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فيكناب مبين وعلى الدالطبيين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياءامته وعلماءملته اجمعين -اشهدان لااله الاالله وحدة لاشريك لفواشهدان سيدناومولانا محلعبده ورسوله اعوذ باللهمن شرور نفسى ومن سيات اعمالى من بهده الله فالامضل له ومن يضلله فالاهادى له اللهمارني الحق حقاوارزقني اتباعد اللهم إرنى الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني في تبيان القران على صراط مستقيم وثب تني فيه على منهج قويم واعصمنع والخطأ والزلل في تحريره واحفظني من شرالم أسدين وزيغ المعاندين في تعتريزًالله حوالق في قلبى اسوا والقوان واشرح صدرى لمحانى المفرجتان ومتعنى بفيوض القران ولوس في بالوار الفرقان واسعدني لتبيان القرآن، رب زدنى علمارب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعل خالصالوجاك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعله شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذربية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جاربية إلى يوم الفيامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنى على الاسمان بالكرامة اللهموانت رلى لا المدالاانت خلقتني واناعيدك وإناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ يك من شرماصنعت ابوءلك منعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفرال ذفوب الاانت أمين بارب السالسين-

سلددوم

تبيانالقراد

بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف ے مستعنی ہے جس نے قر آن جيد نازل كياجو عارفين كے حق ميں ہر چيز كاروش بيان ہے اور صلوة وسلام كاسيد نامجمد ما الي برزول موجو خود الله تعالى کے صلوق نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوق سے والے کی صلوق سے مستغنی ہیں۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمين ان كو راضي كرنا ہے الله تعالى نے ان يرجو قرآن نازل كيا اس كو انہوں نے ہم تلك پنچايا اور جو پھھ ان ير نازل ہوا اس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ ان کے اوصاف سرلیا قر آن ہیں۔ انہوں نے قر آن مجید کی مثل لانے کا چیلنج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثل لانے ہے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جمنڈا ہر جھنڈے سے بلند ہوگا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام میکو کاروں اور گنه گاروں كى شفاعت كرف والے ہيں۔ يه ان كى خصوصيت ہے كه قرآن مجيد ميں صرف ان كى مغفرت كے اعلان كى تصريح كى منى ہے اور ان کی پاکیزہ آل' ان کے کامل اور ہادی اصحاب اور ان کی ازواج مطهرات اممات المومنین اور ان کی امت کے تمام علماء اور ادلیاء پر بھی صلوٰۃ وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کامستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد ماٹائیلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بداعمالیوں سے اللہ کی بناہ میں آتا ہول۔ جس کو اللہ مدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ وے اس کو کوئی ہدایت نمیں وے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کر اور مجھے اس کی اتباع عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ! مجھے "تبیان القرآن" کی تصنیف میں صراط متنقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر خابت قدم رکھ۔ جھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچااور جھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سین کو قرآن ك معانى ك لئے كھول دے ، يجھے قرآن مجيد كے فيوض سے بهرہ مند فرمات قرآن مجيد كے انوار سے ميرے قلب كى تاريكيول كو منور فرما- مجھے "تبيان القرآن"كى تصنيف كى سعادت عطا فرما- اے ميرے رب! ميرے علم كو زيادہ كر" اے ميرے رب! تو مجھے (جمال بھی داخل فرائ) پنديده طريقے ے داخل فرما اور مجھے (جمال سے بھی اہرالاے) پنديده طریقتہ سے باہرانا اور مجھے اپن طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے) مدد گار ہو۔ اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کردے اور اس کو اپنی اور اپ رسول مالیکام کی بار گاہ میں مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور' منقبول' محبوب اور اثر آفریں بنا دے' اس کو میری مغفرت کا ذریعہ' میری نجات کا وسیلہ ادر قیامت تک کے لئے صدقہ جاربیہ کردے۔ مجھے دنیا میں نی سالھیلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بسرہ مند کر ، مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرما اے اللہ اتو میرا رب ہے تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ جول اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عمد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم جول۔ میں اپنی بداعمالیوں کے شرسے تیری پاہیں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو انعمات ہیں میں ان کا اقرار کرنا ہوں اور اپنے گناہوں کا ا اعتراف كرنا موں۔ مجھے معاف فرما كيونك ميرے سوا اور كوئي گناموں كو معاف كرنے والا نہيں ہے۔ آمين يارب العالمين!

تبيانالقرآن



تبيبان القرآن

مسلدوق



#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## سورة آل عمران

یہ سورت ترتیب مصحف کے اعتبار ہے تیسری سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے سورہ انفال کے بعد ہے یہ سورت مدنی ہے اور اس میں بالانفاق دوسو آیتیں ہیں اور بیس رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران کے اساء

اس سورت کا نام آل عمران ہے کیونکہ اس سورت میں آل عمران کو فضیلت دینے کا ذکر ہے آل عمران میں حضرت عیسی اور حضرت بیمی علیمماالسلام بیں حضرت مریم اور ان کی والدہ حضرت عمران کی ذوجہ بھی ان میں شامل ہیں۔ آل عمران کے متعلق سب سے زیادہ آیات اس سورت میں نازل ہوئی ہیں جن کی تعداد اس سے زیادہ ہے اس سورت کی جس آیت میں آل عمران کالفظ ہے وہ سے آیت ہے۔

عِمْرَ أَنَّ عَلَى الْعُلِمِيْنَ (العمران: ٣٣) كَ زَمَانَ مِنَ الْعُلِمِيْنَ (العمران: ٣٣) كَ زَمَانَ مِنَ الله

نی ملطیم نے سورہ آل عمران کانام سورہ زہراء بھی رکھا ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ بابلی بیٹی میان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کا خرایا۔ قرآن پڑھا کرد کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ زہرادین کو پڑھا کردیعن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کیونکہ وہ قیامت کے روز باداوں کی طرح آئیس گی 'یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیس گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جمت پیش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا پچھوڑنا حسرت ہے' جادو کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

(صحيح مسلم جاص ٤٤٧ مطبوعه نور محمراضح المطالع كرا يي ٤٥٠ ١١١٥٥)

زہراء کا معنی ہے صاف اور روشن میں جاک دار اور روشن کرنے والی چیز۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو نور اور براء کراے کا معنی ہے صاف اور روشن کی جو نور اور براء کرائے ہے نیز حضرت عینی علیہ السلام کے متعلق برودونصاری کو جو شہات تنے اور ان کے متعلق غلط عقائد تنے اس سورت ہے ان کا زالہ ہوجا آ ہے اور حضرت عینی علیہ السلام کا اللہ کا برگزیرہ بعدہ اور معزز نبی ہونا واضح ہوجا آ ہے کو چونکہ ہیہ سورت آل عمران کے مقام اور ان کی عظمت کو منکشف کرتی ہے اس لئے آپ نے اس کو زہراء فرمایا۔

اس سورت کانام سورة ا لكنز بھی ہے۔ كنز كامعنى ب فزاند۔

امام داری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود بنافی بیان کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران فقیر کا کیا خوب کنز (نزانہ) ہے۔ وہ اس کو رات

تميسان القرآن

تعلیم آخری حصہ میں پڑھتا ہے (سنن داری ج من ۴۲۵ مطبوعہ نشرالسنہ مثنان)اس سورت کو کنز اس لیے فرمایا کہ اس میں مع عیسائیت کے اسرار کا فزانہ ہے اور نبی طاقیع نے مجران کے عیسائیوں سے جو مباحثہ فرمایا تھا اس سے متعلق ای سے زیادہ آیات ہیں۔

اس کانام سورہ طیبہ بھی ہے ' حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں : امام سعید بن منصور نے ابوعطاف سے روایت کیا ہے کہ تورات میں آل عمران کا نام طیبہ ہے۔

(در منثور عمام عامطبوعه امران)

نیزاس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں طبین کے تمام اوصاف کو جمع کرکے ذکر فرمایا ب :

اَلصَّبِرِيْنَ وَالصَّدِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفَعِوْرِيْنَ بِالْآسَحَارِ (آل عمران: ١٤) ولك (الله كاراه من) خرج كرف والله إور رات كا تخرى صدين استغفار كرف والله -

سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے <mark>ساتھ وجہ انصال 'ارتباط اور مناسبت</mark>

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی ابتداء حدف مقطعات سے گی گئی ہے اور دونوں میں آیک نوع کے حرف السکے گئے ہیں۔ یعنی الم (الف لام میم) اور دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی صفت بیان کی گئے ہے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی مفت بیان کی گئے ہے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی ہدایت پر ایمان لانے والوں یا ایمان نہ لانے والوں کے احوال بیان کئے گئے ہیں اور سورہ آل عمران میں ان کج فرآن خود ساختہ معنی بیان کرتے ہیں اور ان علماء را سخین کا ذکر کمایا ہے جو آبات جو آبات معنی بیان کرتے ہیں اور ان علماء را سخین کا ذکر فرمایا ہے جو آبات محکمہ اور آبات متشاہد دونوں پر ایمان لاتے ہیں اور سے کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رہ کی طرف سے نازل ہو آ میں اور برحق ہیں۔

سورہ بقرہ میں تخلیق آوم کا قصد بیان کیا گیا ہے اور سورہ آل عمران میں تخلیق عیلی (علیما السلام) کا قصد بیان کیا گیا ہے اور ان دونوں کے ذکر میں بیہ مناسبت ہے کہ دونوں کی تخلیق عام اور معروف طریقہ کے خلاف ہوئی ہے۔ حضرت آدم کو ماں اور باب دونوں کے بغیر پرداکیا گیا اور حضرت عیلی کو بغیریاہے کے پیداکیا۔

ان دونوں سور تول میں اتل کتاب میں دونوں سازی کے ساتھ مباحثہ کا ذکر ہے ان کے شہمات زاکل کے گئے ہیں اور ان کے خلاف اسلام کے جحت ہوئے پر ولاکل بیش کئے ہیں لیکن سورہ بقرہ میں میںود کے رو میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے اور سورہ آل عمران میں نصاری کے رد میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے کیونکہ وضع اور تر تیب میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران پر مقدم ہے اور تخلیق اور ایجاد میں میود نصاری پر مقدم ہیں۔

دونوں سورتوں کے آخر میں دعاؤں کا ذکر ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دعاکرنے کی تعلیم ہے سورہ بقرہ کے آخر میں ایسی دعاؤں کا ذکر ہے جن کا تعلق دین اور احکام شرعیہ کے ساتھ ہے مشکل احکام کا بوجھ نہ ڈالنے 'خطاء اور نسیان پر مواخذہ نہ کرنے 'آسانی اور سمولت مہیا کرنے' دین پر خاہت قدم رہنے 'آخرت میں مغفرت اور اجرو تواب عطا کرنے اور اعداء اسلام کے خلاف مدد کرنے کی دعائیں ہیں اور سورہ آل عمران کے آخر میں گناہوں کی مغفرت نیک لوگوں کے ساتھ پیماتمہ اور رسولوں کی وساطت سے کتے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی دعا ہے۔

تبيبان القرآل

سورہ بقرہ کی ابتداء میں فرمایا تھا: متقی لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے مجھو والے ہیں۔ (البقرہ: ۵-۴) اور سورہ آل عمران کے آفٹہ میں فرمایا ہے: اور اللہ سے ڈرتے رہو (تقدیٰ پر قائم رہو) ماکہ تم فلاح پاؤ (آل عمران: ۲۰۰۰) اس طرح سورہ بقرہ کی ابتداء اور سورہ آل عمران کی انتہاء میں بکسانیت ہے۔ سورہ آل عمران کے مضامین کاخلاصہ

سورہ بقرہ بین جرب طرح اصول اور فروع عقائد اور ادکام کو بیان کیا گیا تھا ای طرح سورہ آل عمران بیں بھی عقائد
اور ادکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں اللہ تعالی کی الوہیت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صدافت
علیہ السلام کی الوہیت کے قائل شے اور ششیث کے معقد شے ان کے شبعات کو ذائل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صدافت
کو بیان فرایا ہے اور قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں اہل کتاب کے جو شکوک اور شبعات سے ان کا ازالہ کیا گیا ہے اور
حضرت سیدنا محمد ملائیلا کی نبوت کو قابت کیا گیا ہے۔ تقریبا مضف سورت عیسائیت کے روپر مشتمل ہے اور تمائی سورت میں
حضرت سیدنا محمد ملائیلا کی نبوت کو قابت کیا گیا ہے۔ تقریبا مضف سورت عیسائیت کے روپر مشتمل ہے اور تمائی سورت میں
مورد کے قباع اور جرائم بیان کئے گئے ہیں۔ ان کے منا قشات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ادکام شرعیہ میں فرضیت ج اور جماہ کو بیان
فرمایا ہے۔ سود کی تحریم کو بیان کیا ہے اور زکوۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزاکا ذکر فرمایا ہے اور منافقین پر زجرد تو تح کی ہے۔
فرمایا ہے۔ سود کی تحریم کو بیان کیا ہے اور زکوۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزاکا ذکر فرمایا ہے اور منافقین پر زجرد تو تح کی ہے۔
فرمایا ہے۔ سود کی تحریم کی مناسبت ہے آسانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غورو فکر کرنے اور آسانوں اور زمینوں می تخلیق میں خورو فکر کرنے اور آسانوں اور زمینوں میں مرحدوں
کی حفاظت کرنے کی تنافین کی ہے چنانچہ فرمایا ہے : اے ایمان والو مبرکر کو اور آیک دو سرے کو صبر کی تلقین کرو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ذرتے رہو ناکہ تم فلاح یاؤ۔ (آل عمران : ۲۰۰۰)

سورہ آل عران کی ابتدائی دس آیتی قرآن مجید اور اس کے مانے والوں کے احکام سے متعلق ہیں آیت : اا سے لے کر آیت : سوء تا ہو ہیں جب نیاں برر کے ساتھ ہے اور اس کا زمانہ نزول ۲ھ ہے آیت : سوء تا ہوں میں عقیدہ تک از تمیں آیا ہو ہیں بازل ہو ہیں جب نجران کے عیسائیوں کا آیک وفد نی مائیلیا کے پاس آیا ان آبتوں میں عقیدہ شئید شئید نو پاش کیا ہے اور سو واضح کیا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام خدایا فقدا کے بیٹے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیلی علیہ السلام خدایا فقدا کے بیٹے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیلی علیہ السلام کی وجابت اور اولیاء عظام کی کرامت میں کرنا چاہئے جو اللہ کی توجید کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے انبیاء علیم السلام کی وجابت اور اولیاء عظام کی کرامت میں کرنا چاہئے ہو اللہ کی توجید کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے انبیاء علیم السلام کی وجابت اور اولیاء عظام کی کرامت میں کو آئی ہے اور دہ نبیوں اور ولیوں کی شان کم کرنے کوئی اللہ کی تعظیم اور کبریائی گروائے ہیں۔ آیت : ۲۲ سے آیت اس کا زمانہ نروال ہی کہ حضرت سیرنا مجمد کرنا چاہئے کی نبوت کا زمانہ نروال ہی کہ ہوں اور رسولوں سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نفرت کرنے کے مثباق لینے کا کر فرمایا ہے۔ آیت ۲۹ تک سے بیان فرمایا ہے اسلام کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہود کا در فرمایا ہوں نہ کرنے والوں کے لئے وعید شدید اور اخروی عذاب کو بیان فرمایا ہے۔ آیت ۲۹ تک پھر بہود کا در فرمایا ہے کہ دوہ مختلف کے لئے وعید شدید اور اخروی عذاب کو بیان فرمایا ہے۔ آیت ۲۹ تک مسلمانوں ہو ایس میں متحد رہیں اور اور اور اور اور اور نہیں متحد رہیں اور ان کو تبلیخ کرنے کا تھم دیا اور یہ فرمایا کہ دو آئیں میں متحد رہیں اور ان کو تبلیخ کرنے کا تھم دیا اور یہ فرمایا کہ دو آئیں میں متحد رہیں اور ان کو تبلیخ کرنے کا تھم دیا اور یہ فرمایا کہ دو آئیں میں متحد رہیں اور ان کو تبلیغ کرنے کا تھم دیا اور یہ فرمایا کہ دو آئیں میں متحد رہیں اور ان کو تبلیغ کرنے کا تھم دیا اور یہ فرمایا کہ دو آئیں میں متحد رہیں اور ان کو تبلیغ کرنے کا تھم دیا اور یہ فرمایا کہ دو آئیں میں دور آئی کی ان کو اس می کو دیاں کو تبلیغ کرنے کا تھم دیا اور یہ دورائے کے آخری کنار میں کو تبلی کو کرنا کے کا تھم دیا کو دور فرمایا کہ دورائی کو کرنا کو تبلیغ کی دورائی کیا کہ کو دورائی کو کرنا کرنے کا تعلق کو کرنا کو کرنا کے کا تعلق کو کرنا

متيبيان التقرآن

المبیر است قرار ذیا اور ان کو بار بار به تاکیدگی ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور اپنے رازگی باتوں ہے انہیں کو خیر امت قرار ذیا اور ان ہی آ پیوں کے ضمن میں موقع اور عمل کی مناسبت ہے جگہ یہود کا رد بھی فرمایا ہے آیت ۱۲۱ ہے۔

۱۲۵ تک چگ بدر ہے متعلق ہیں آیت ۱۲۸ میں نبی ماٹی پیم کو کفار کے خلاف دعاء ضرر کرنے ہے منع فرما دیا ہے۔ آیت ۱۲۹ ہی بھی ای کا تخیہ بنا کو جرام فرمایا ہے اور بھی ای کا تخیہ ہے ان پر سودی کاروبار کو حرام فرمایا ہے اور بھی ای کا تخیب کی تنظیم کی ہے۔ آیت ۱۳۵ تک کا تعملی ہے ان کر آیت ۲۰۰۰ تک کا تعملی ہے ان کو جنگ احد میں تعلق جنگ احد میں تعملی ہو گئے تنے ان کی جمت بندھائی ہے اور ان کو جنگ احد میں جو صلہ فراہم کیا ہے۔

جنگ بدر کے متعلق زیادہ تفصیل سورہ الد نفال میں ہے خلاصہ سے ہے کہ رجب کے ممینہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر عمرو بن الحفری قل ہوگیا تھا ہی طابعظ کو اس کا علم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور صحابہ نے بھی حضرت عبداللہ بن بحض بڑاتو ہے نہایت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم نے وہ کام کیا جس کا تم کو تھم نہیں دیا گیا تھا اور تم ماہ حرام میں لڑے حالا نکہ اس ممینہ میں تم کو لڑے کا تھم نہیں دیا گیا تھا۔ حضری کے قتل نے تمام اہل مکہ کو جوش انتقام سے لبریز کردیا تھا ای اثناء میں ابو سفیان قافلہ یہ سلمان قافلہ پر اثناء میں ابو سفیان قافلہ یہ سلمان قافلہ پر اثناء میں ابو سفیان نے دہیں سے مکہ خبر بھیج دی قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کردیں اور مدینہ میں سے خبر بینج مملک گئی کہ قسلہ کیا اور مدینہ میں سے خبر بینج میں درسول اللہ مرابع اللہ مرابع کردیں اور مدینہ میں سے خبر بینج مرکی کہ قریش آگیا۔

جنگ کے خاتمہ پر معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں سے صرف چودہ نفوس قدسیہ شہید ہوئے ہیں جن میں سے چھ مهاجر اور آٹھ انصار بتھ لیکن دو سری طرف قرایش کی کمر ٹوٹ گئ اور صادید قرایش میں سے جو لوگ بهادری اور مردائگی میں نام آور شے سب آیک آیک کرکے مارے گئے ان میں شبیہ عقبہ 'ابو بھٹری' زمعہ بن اللاسود' عاص بن ہشام' امید بن طف و غیر ہم شخصہ سر کافر قتل کئے گئے اور سر گرفتار ہوئے اسران جنگ کے ساتھ می مطابق نے بہت رخم دلانہ سلوک کیا حصرت محرجاتھ کی رائے تھی کہ ان تمام کافر قیدیوں کو قتل کردیا جائے' اس کے برعکس حضرت ابو بکر صدیق جائے کی رائے مسلوک کیا ہوئے کہ ان کو فدید لے کر جھوڑ دیا۔ ان تمام امور پر تفصیلی بحث افتاء اللہ سورہ الانفال کی تفسیر میں آئے گی۔

معرکہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہے تمام خالفین اسلام چونک بڑے۔ وہ اسلام کی دعوت اور تحریک کو اتنا توی اور موثر خیال نہیں کرتے تھے اس لئے وہ سب اسلام کی اس تحریک کو اپنے گئے خطرہ خیال کرنے گئے۔ بجرت کے بعد بی مطابع نے اسلام کی اس تحریک کو اپنے گئے خطرہ خیال کرنے گئے۔ بجرت کے بعد بی مطابع نے اطراف مدینہ کے بعد ایک مطابقاً لحاظ نہیں کیا اور جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی تمام بھر رویاں کفار اور مشرکین کے ساتھ تھیں۔ جب ان لوگوں کی عمد تکنیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو نبی طابع بیم اور نہوں کا سب سے زیادہ شریر قبیلہ تھا کر گئیں تو نبی طابع بیم وریوں کا سب سے زیادہ شریر قبیلہ تھا کہ کہتے ہیں اور انہوں نے مدینہ کے منافقوں اور تجازے کے لئین اس اقدام سے دوسرے بہودی قبائل کی آتش عناد اور بھڑک انھی اور انہوں نے مدینہ کے منافقوں اور تجازے کے لئیں اس اقدام سے دوسرے بہودی قبائل کی آتش عناد اور بھڑک انھی اور انہوں نے مدینہ کے منافقوں اور تجازے کے لئیں اس اقدام سے دوسرے بہودی قبائل کی آتش عناد اور بھڑک انھی اور انہوں نے مدینہ کے منافقوں اور تجازے کیا

تعبسان القرآن

رک قبیلوں کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کردیں اوھر بدر کی شکست کے بعد قراین مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی بہودیوں نے اس پر مزید نیل چھڑکا اس کے بتیجہ میں معرکہ بدر کے ایک سال بعد مکہ سے نین ہزار مشرکول کا زبروست اشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا اور احد بہاڑ کے دائمن بیں وہ جنگ بریا ہوئی جو غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ کی مرافعت کے لئے نبی طاف کے ساتھ آیک بزار نفوس اللے نفے مگر راستہ سے تین سو منافق اچانک بلیك محے اور آپ كے ساتھ جو سات سو نفوس رہ كئے تھے ان ميں بھى منافقين كى آيك چھوٹى مى تعداد شامل تھی جس نے دوران جنگ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی سعی بسیار کی جنگ احد میں مسلمانوں کوجو ہزی ت اشمانی بیٹی اس میں منافقوں کی فتنہ انگیزیوں کے علاوہ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ قرآن مجید کی اس سورت میں اللہ تعالی نے ان تمام کمزوریوں کی نشاندہ ی کی ہے اور اصلاح کا طریقت کار بتلایا ہے۔ نبی مطابق احد بہاڑے ایک ورہ پر حضرت عبدالله بن جير بالله كي قيادت مين بجياس ك قريب تيراندازون كاليك دسته متعين فرماديا تفااوربيه علم ديا تفاكه فتخ ہو یا تکست وہ لوگ اس جگہ سے ند بیٹیس، مسلمانوں کے زبردست حملوں کی وجہ سے کفار کے پاؤل اکھڑ گئے اور وہ بدحواسی میں پیھیے ہے اور مطلع جنگ صاف ہوگیا لیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے اوٹ مار شروع کردی پیر ساں دیکھ کرجو تیراندازیشت پر مقرر کئے گئے تھے وہ بھی اس درہ کی حفاظت چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف لیکے حضرت عبداللہ بن جسیر دلی تھ نے ان کو بہت رو کا کیکن وہ نہ رکے خالد بن ولید اس وفت تک مسلمان نہیں ہوئے تنے اور حملہ آوروں میں تنے جب انہوں نے تیراندازول کی جگد خالی دیکھی تو عقب سے حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن جسر اللہ چند جانبازول کے ساتھ جم کر اڑے الیکن سب کے سب شہید ہوگئے 'مسلمان لوٹ مار میں مصروف تھے اچانک مڑ کر دیکھانو ان پر تلواریں برس رہی تھیں بدحواس کا ب عالم تفاكد خود مسلمان مسلمانول كے باتھوں مارے كئے اس دوران بد انواہ بجيل كئى كدنبي ملطقة شهيد ہو گئے اس خبرے برے برے بماوروں کے پاؤں اکٹر گئے " قریش نے جوش انتقام میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا اور ان کے اعضاء کاٹ ڈالے۔ ھندنے حضرت حمزہ ٹوٹلیج کا پیٹ چاک کرے کلیجہ نکالا اور کیا چیا گئی اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور می الم ایم کا چرہ مبارک زخمی ہوگیا؟ اس سورت میں جنگ احد کا مفصل حال بیان کیا گیا ہے" تاہم ال کُق غور چیزیہ ہے ک پچاس تغریب انوں تے ہی مالی بیل کے علم عدولی کی تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ سزادی کہ ان کی جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا ' اور بیہ تھم عدولی صرف ایک بات میں تھی تؤ سوچنے کہ جب لا کھوں بلکہ کرو ڑوں مسلمان دن رات سینکڑوں باتوں میں نبی ما العلان تھے عدولی کریں گے تو وہ کس طرح کفار پر غالب آسکتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں مسلم اقوام ذلت اور پسپائی کی زندگی گزار رہی ہیں مسلمانوں کے بیشتر علاقے کافروں کے قبضہ میں ہیں بنو اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے معضوب اور تعنتی قرار دیا ہے جن پر ذات اور مسکنت کی مرالگادی ہے آج اس لعنتی مفضوب اور ذلیل قوم کے ہاتھوں مسلمان مسلسل خوار ہورہے ہیں اسرائیل نے مسلمانوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرلیا ہے اور مسلمان عددی برتری اور دولت کے تفوق کے باوجود اپنے مقبوضہ علاقوں کو اس ہے نہیں چھڑا سکے۔ آج امریکہ تمام دنیا کی واحد سے باور ہے اور تمام مسلم ممالک اس کے اشارہ ابرو کے مطابق اپنے کار سلطنت چلانے پر مجبور ہیں کافر غالب ہے اور مسلمان مغلوب ہیں احد کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے نبی مالی کے احکام سے روگروانی کی ان سے غلبہ جاتا رہااور وہ محرومی ہر بیت اور شکست سے دوچار ہوگئے اور کفار ان پر غالب آگئے آج اگر ہم کفرکے غلیہ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور ا

تبيان القرآن

نبوضہ علاقے کافروں سے آزاد کرانا جاہتے ہیں اور کافروں کی اجارہ داری اور بالا دسی خنم کرنا چاہتے ہیں نؤ ہمیں اجناعی طور پر روشے ہوئے خدا کو منانا ہو گا اور ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی اور تھی اور قومی زندگی میں اللہ تعالی اور اس کے رسول علی ميل کے احکام کی جو خلاف ورزیاں اپنا معمول اور وستور بنائی ہوئی ہیں ان کو یکسر ترک کرنا ہوگا اور اپنی معیشت معاشرت نقافت' سیاست اور حکومت غرض زندگی کے ہر شعبہ میں اسلامی احکام اور اقدار کو جاری کرناہو گااور ایمان محکم کے نقاضوں ہے اپنی نجی اور توی زندگی کو آراستہ کرنا ہو گا پھر کفر کی محکومی اور غلامی کی زنجیریں خود بخود کٹ جائیں گی مسلمانوں کو ایک بار پھر عروج ہوگا اور تمام دنیا کی امامت اور قیادت مسلمانوں کے ہی ہاتھوں میں ہوگ۔ بھر صرف مسلمان ہی ونیا کی واحد سیرباور موں گے۔ غروہ احدیث بی طابق کے تھم عدول کے بعد شکست خوردہ اور حوصلہ ہارے ہوئے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے یمی فرمایا تھا۔

غالب رہو گے بشر طیکہ کہ تم کالل مومن ہو۔

وَلا يَهْنُوا وَلا تَحْرُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ اللهِ عَلَوْن إِنْ كُنْتُمْ السق ندكد اور غزده ند اوتم ال سب سريلند اورسب مُؤْمِنيْرَ العمران: ١٠٩)

تسانالقران

تبيبان القرآن



والم الله تعالی نے اللہ تعالی نے سورہ آل عمران پیش کردی جس بین بالفیظ پر اللہ تعالی نے ایسی آیات نازل فرہا تیس۔ جن کی وجہ سے بی سائیل نے ایسی آیات نازل فرہا تیس۔ جن کی وجہ سے بی سائیلی نے بجان کے عیسائیوں پر غابہ حاصل فرہایا۔ اس طرح اس وعالی استجابت طاہر بھوئی۔ اس کی تفصیل یہ انہوں نے کی روز مدینہ بین قبال اور رسول اللہ طائعین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مناظرہ کرتے رہے۔ وہ بھی انہوں نے کی روز مدینہ بین قیام کیا اور رسول اللہ طائعین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مناظرہ کرتے رہے۔ وہ بھی ان کو یہ جائے کہ اللہ بین بھی کتے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور بھی کتے کہ وہ تین بین کے تغیرے ہیں اور رسول اللہ طائعین ان کو یہ جائے کہ اللہ تعالی کی یہ صفات ہیں اور بھی کتے کہ وہ تین بین میں ہیں۔ وہ یہ تسلیم کرتے اور عناوا "انکار کرتے۔ آخر انہوں نے کہ اللہ ان اس مورت کے شروع میں اس سے زیادہ آیات ان کے رد میں بازل فرہائیں اور حسرت میں اس کی دور میں بان کی دور میں بازل فرہائیں اور حسرت میں ہیں۔ سو اللہ تعالی نے اس سورت کے شروع میں اس سے زیادہ آیات ان کے دد میں بازل فرہائیں اور حسرت ہیں۔ ہو میں اور عنوں کا دور میں کا دور کی کا عقاد رکھتے ہیں اس کا قوی دلا کل سے رو فرہایا اور حسرت مری اور ان کے بیٹے حضرت میں علیہ اسلام کی پیرائش کا انتھیل سے ذکر فرہایا اور جب ان تمام دلا کل کے باوجود عیسائی اپنی میں دھری پر قائم رہ نو چھر رسول اللہ طائعین نے ان کو مباہلہ کی دعوت وی لیکن وہ آپ سے مباہلہ کرنے کی جرات نہ ہے۔ مباہلہ کرنے کی جرات نہ ہے۔ کہ کرسے۔ کرسے۔ کے مباہلہ کی دعوت وی لیکن وہ آپ سے مباہلہ کی جرات نہ کرسے۔

دوسری مناسبت کی وجہ بیہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیوں میں فرمایا تھا: "رسول پر ان کے رب کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لائے اور مومنین بھی ایمان لائے" اس لئے آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور آپ کے علاوہ ویگر رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی صفات اور آپ کے علاوہ ویگر رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی صفات بیان کی گئیں۔

سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں کاشان نزول اور نصاری تجران کے ساتھ آپ کے مناظرہ کابیان

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نجران کے عیسائیوں کے ردیس نازل ہوئی ہیں امام ابن حریر طبری متونی ۱۳۱۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

رتے بیان کرتے ہیں کہ نصاری رسول اللہ ملاہیم کے پاس آئے اور حضرت عینی بن مریم کے متعلق بحث کرنے گے اور کہنے گئے جائے حضرت عینی کا باپ کون ہے؟ اور اللہ تعالی پر جھوٹ اور بہتان بائد مما عالا نکہ اللہ تعالی کی کوئی ہوی ہے اور نہ کوئی بیٹیا اپنے باپ کے مشاہ ہو تا ہے 'انہوں نے کما اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے مشاہ ہو تا ہے 'انہوں نے کما کیوں نہیں! آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانے کہ ہمارا رب بر چیز کو قائم کرنے والا ہے اس کی حفاظت آگے ، انہوں نے کہ انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا کیا عینی علیہ السلام ان میں کسی چیز پر کو والا ہے اور اس کو رزق دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا کیا عینی علیہ السلام ان میں کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا عینی علیہ السلام کو کسی چیز کا علم ہے؟ فدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے علم دینے بغیر عینی علیہ السلام کو کسی چیز کا علم ہے؟

انہوں نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا ہمارے رب نے مال کے پیٹ میں جس طرح چاہا حضرت عیسیٰ کی صورت بنائی کیا تم کو راس کا علم ہے؟ انہوں نے کما کیوں نہیں! آپ نے فرمایا کیا تم کو علم ہے کہ ہمارا رب نہ کھانا کھا تاہے نہ یائی پیٹا ہے نہ اس کو

تسان القرآن

مسلددوم

صدف (دضو ٹوٹنا) لاحق ہو تا ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فربایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت عینی اپنی ماں کے پہیٹ بیں اس طرح رہے جس طرح مورتوں کو دضع حمل ہو تا ہے۔ پھران کو وضع حمل ہو تا ہے۔ بھران کو وضع حمل ہو تا ہے۔ بھران کو وضع حمل ہو تا ہے۔ بھروہ کھانا ہے جسب حضرت عینی اپنی ماں کے بیٹ ہے بیٹرہ کو شا ادی گئی جس طرح بچہ کو غذا دی جاتی ہے۔ پھروہ کھانا ہے جسب حضرت عینی اپنی ہے تھے اور ان کو حدث (دضو ٹوٹنا) لاحق ہو تا تھا انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا پھر جس شخص کی ہے صفات ہوں وہ خدایا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ (آپ پہلے فرما چکے تھے کہ ہر بیٹا باپ کے مشابہ ہو تا ہے اور آپ نے جو بعد بیس تقریر کی اس سے واضح ہو گیا کہ ممکن واجب کے عادث قدیم کے اور مختاج مستعنی کے مشابہ نہیں ہو سکتا) آپ کی اس تقریر سے وہ جان گئے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے جیٹے نہیں ہو بھتے لیکن انہوں نے عنادا ''انکار کیا تب اللہ عزوجل نے بیا اس تقریر سے وہ جان گئے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے جیٹے نہیں ہو بھتے لیکن انہوں نے عنادا ''انکار کیا تب اللہ عزوجل نے بیات نازل فرمائیں اللہ لام میم ن اللہ ہا ہم کے اور تمام نظام عالم کو آئے۔ دو اللے ہے۔ زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے۔ (جامع الیان ج سم صورت اللہ ہوء دار المرفہ بیروت '40 سال

الله تعالى كاارشادى: الف لم ميم- (آل عران: ١)

الف الام میم حدف مقطعات ہیں بعض عاماء نے کما سورت کی ابتداء میں ان حوف کو سنبید کے لئے لایا گیا ہے جیسے الاکاور آیا کو مخاطب کی سنبید کے لئے لایا جاتا ہے۔ بعض دو سرے علماء نے ان حوف کی اور تاویلات کی ہیں۔ لیکن شخصی یہ ہے کہ سے حدف اللہ تعالی اور اس کے رسول ماٹھیئے کے در میان ایک راز ہیں اس لئے اللہ اور اس کے رسول ماٹھیل ہی کو ان کاعلم ہے یا جن عرفاء کاملین کو نبی ماٹھیلم کی بارگاہ ہے ان حدف کاعلم عطاجوا۔ اس کی پوری شخصی اور مفصل

بحث ہم سورہ بقرہ میں بیان کر بچکے ہیں۔ اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے ؛ اللّٰہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو

قائم كرف والاب (آل عمران: ٢)

سورہ بقرہ میں آیت الکری کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر بیان کی جاچکی ہے' خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا معتی ہے مستحق عبادت ''جی'' کا معنی ہے صاحب حیات' اور حیات کا معنی ہے الیمی صفت :و احساس' حرکت بالارادہ اور علم کے ساتھ اقصاف کو مستلزم ہو اور ''قیوم'' کا معنی ہے ہر چیز کو قائم کرنے والا' اس کے دجود اور بقاء کی حفاظت کرنے والا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنے والا۔

موجودہ انجیل کی شادت سے حضرت مسيح كاخدا يا خدا كابيان مونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو بیشہ سے زندہ ہے بیشہ زندہ رہے گاوہ تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے لنذا سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کامحتاج نہیں ہے۔ موجودہ اٹیمیل میں لکھا ہوا ہے کہ حصرت عیسیٰ کو بھوک لگتی تھی ان کوسولی دی گئی اور وہ درو سے چلائے۔ اور ظاہرہے جس کابیہ حال ہو وہ خدا نہیں ہوسکتا۔ متی کی انجیل میں ہے :

اور صبح کو پھر شهر جارہا تھا اسے بھوک لگی۔ متی باب: ۲۱ آیت: ۱۸

اور راہ چلنے والے سرہلا ہلا کے اس کو لعن طعن کرتے اور کہتے تھے۔ اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے شین بچا۔ اگر تو خدا کابیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ متی باب : ۲۷ آیت : ۴۰م۔ ۴۰۹

تبيان القرآن

اور تیسرے پسر کے قریب بیوع نے بری آواز کے ساتھ جلا کر کہا کہ ایلی۔ ایلی لما شیفتنی ایعنی اے میسرے خدا! اے میسرے

خدانونے بجھے کیوں چھوڑ دیا؟ متی باب: ۲۷ آیت: ۳۲

يوع في بربري آواز ك سائق جلاكر جان دے دى۔ متى باب : ٢٤ آيت : ٥٠

ان اقتباسات کو پڑھ کر کوئی صاحب عقل ہے باور شیں کرسکتا کہ حضرت میج علیہ السلام خدایا خدا کے بیٹے بیٹے البتہ ضد اور

ہٹ دھری کا کوئی علاج نہیں ہے۔

قرآن مجيد كأكتاب حق مونا

الله تعالی کا ارشاد ہے : اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ) اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور فرقان (حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا) نازل کیا ' بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیاان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب منتق ہے۔ ( آل عمران سم- س)

جمہور مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں کتاب ہے مراد قرآن کریم ہے۔ اور تنزیل کا معنی ہے کسی چیز کو بندر تئ نازل کرنا۔ اور قرآن مجید آپ پر ضرورت اور مصلحت کے اعتبار سے ۲۳ سال میں نازل ہوا ہے حق کا معنی ہے صدق قرآن کریم کی دی ہوئی ماضی کی خبریں اور مصلحت کے اعتبار سے صادق جیں اور قرآن مجید کے وعد اور وعید بھی صادق جیں۔ اس لئے قرآن مجید حق حب کو اور مرامعتی ہی ہے کہ جب کوئی چیز اس دقت اس مقدار اور اس کیفیت میں آئی ہو کہ جس وقت مقدار اور جس کیفیت میں اس کو ہونا چاہئے اس کھاظ سے قرآن کریم کے احکام بھی حق جیں میں آئی ہو کہ جس وقت میں نازل ہوئے مقدار (شائر کتنے فرائض ہوں) اور صبح کیفیت (شائر کون می چیز فرض کی جائے اور کون می حرام) کے ساتھ نازل ہوئے اس لئے قرآن مجید کی خبریں اور وعدے اور وعیدات بھی حق جیں کیونکہ وہ صادق جیں اور قرآن مجید کے مناتھ نازل ہوئے جیں صادق جیں اور قرآن مجید کے مناتھ نازل ہوئے جیں صادق جیں اور قرآن مجید کے مناتھ نازل ہوئے جیں اور قرآن مجید کے بعد انجیل کا بیان کریں گے۔ نتقول ویاللہ التوفیق وہ الاستعانہ بیلین کریں گے۔ نتقول ویاللہ التوفیق وہ الاستعانہ بیلین کریں گے۔ نتقول ویاللہ التوفیق وہ الاستعانہ بیلین کریں گے۔ نتقول ویاللہ التوفیق وہ الاستعانہ بیلیق۔

وبالله جوین وجه الا علقامه منسین تورات کامعنی' مصداق اور لفظی تحقیق

بعض علماء نے کما ہے کہ تورات کا لفظ توریہ سے ماخوذ ہے کوریہ کنامیہ کو کہتے ہیں چو نکہ تورات میں زیادہ تر مثالیں ہیں اس لئے اس کو توریہ کما گیا اور بعض علماء نے کما ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں تورات کامعنی شریعت ہے۔ یہ دوسری رائے زیادہ صحیح ہے۔

تورات موجودہ بائیل (تماب مقدس) کا ایک حصہ ہے کماب مقدس کے دو اہم جھے ہیں۔ (۱) پرانا عمد نامہ (۲) نیا عمد نامہ۔ پر انا عمد نامہ نے عمد نامے سے نسبتا " زیادہ صحیم ہے کل بائیل تمام عیسائیوں کی فدہبی کماب ہے کیکن یبود بوں کی فدہبی کماب صرف برانا عمد نامہ ہے۔

برانے عہد نامہ کے مشمولات

برانا عهد نامه بیوداوں کے مختلف مقدس صحیفوں کا مجموعہ ہے علماء بیود نے عمد نامہ قدیم کو تین حصول میں تقسیم کیا

ہے۔ (۱) تورات (۲) صحائف انبیاء (۳) صحائف مقدسہ تورات کو حضرت موی علیہ السلام کی طرف منسوب کیاجا با میں گا اس میں بی نوع بشر کی پیدائش ہے لے کر بی اسرائیل کی تاریخ تک اور اس کے بعد حضرت موسی علیہ السلام کی وفات تک بحث کی گئی ہے' بنی اسرائیل کے لئے جو معاشرتی توانین اور عبادات کے طریقے وضع کئے گئے تھے وہ سب اس میں مندر بت بیں۔ اصل تورات حسب ذیل پانچ صحیفوں پر مشتمل ہے۔ اصل تورات حسب ذیل پانچ صحیفوں پر مشتمل ہے۔

اصل تورات کے مشمولات

(1) تکوین : اس میں حضرت موی علیہ السلام سے پہلے کے لوگوں کے احوال بیان کئے گئے ہیں ماکہ آل بعقوب کی اہمیت نمایاں ہو اردو کی کتاب میں اس صحیفہ کانام پیدائش ہے۔

(۲) خروج: اس میں حضرت موی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کے اعلان نبوت اور کوہ خور پر جانے اور ان کو احکام دیئے جانے تک کے احوال ذکور ہیں۔

(۳) لاویبین ؛ اس میں خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کی عبادتوں کے طریقہ کا ذکر ہے اردو کی کتاب میں اس صحیفہ کا مصرفہ اور

(م) اعداد: اس میں خروج کے بعد کے بنی اسرائیل کے احوال مذکور ہیں کہ ممں طرح بنی اسرائیل نے اردن اور مادراء میں میں وہ

اردن کاعلاقہ فئے کیا نیز اس میں بدریجی احکام اور قوانین کابھی ذکرہے اردد کی کتاب میں اس صحیفہ کا نام گنتی ہے۔

(۵) تنفیہ: اس میں تاریخی ہیں منظر پر نظر ڈالی گئی ہے اور توانین کا آیک مجموعہ پیش کیا ہے' یہ صحیفہ حضرت موئی علیہ السلام کی وفات کے ذکر پر ختم ہو تا ہے۔ یہ پانچ صحائف اصل تورات ہیں اس کے علاوہ عمد نامہ قدیم میں حضرت موئی علیہ السلام کی وفات کے ذکر پر ختم ہو تا ہے۔ یہ پانچ صحائف اور ملوک السلام کے بعد میں آنے والے انجیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں کو بھی شامل کیا گیاہے مثلاً ہوشوہ وضائف صوبل اور ملوک وغیرہ زبور بھی ان صحائف میں شامل ہے بعض صحائف المحتصر علی کا جو بیں یہ کل سم صحیفے ہیں عمد نامہ قدیم (اردو) میں تورات کے پانچ صحائف کے بعد میں سو صحائف شامل ہیں شروع میں ان ۴ صحائف کی فہرست ہے یہ تمام صحائف عبرانی زبان میں شھر۔

موجودہ تورات کے متعلق یہودی اور عیسائی علاء اور مفکری<mark>ن کا نظریہ</mark>

پہلی صدی عیسوی تک تمام میودیوں اور عیسائیوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ تورات باتی تمام صحائف سمیت بعنی کمل عمد نامه قدیم لفظا" افظا" وحی منزل من اللہ ہوا در جو کچھ بھی بین الدفتین (اس جلد میں) ہے۔ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یجن متوفی محمد عامہ عصارتیں معنوی طور سے صحیح نہیں ہیں اور بعض عبارات اخلاقی اعتبالی عالم تھا جس نے یہ اعتراف کیا کہ عمد نامہ قدیم کی بعض عبارتیں معنوی طور سے صحیح نہیں ہیں اور بعض عبارات اخلاقی اعتبار سے بہت اور غرموم ہیں ایک اور عیسائی عالم پو فری متوفی ۱۳۵۳ء نے یہ خیال طاہر کیا کہ صحیفہ وائیال بابل کی جلاوطنی کے زمانہ میں نہیں کھا گیا بلکہ چار صدی بعد ضبط تحریر میں آیا' اس طرح ایک ہمپائوی یہودی عالم این عذراء متوفی ۱۳۵ نے تحقیق کی کہ صحائف خسہ (تورات) حضرت موئی علیہ السلام کے بعد کی تافیف ہیں' ایک فاضل عرم انماروس متوفی کے سمائف کی جس میں اس نے با نبل کے منزل من اللہ ہونے سے انکار کیا' اسی طرح اور بہت سے محققین نے یہ فاہت کیا ہے کہ تورات حضرت موئی کی وفات کے بعد تالیف کی گئی ہے اور انکار کیا' اسی طرح اور بہت سے محققین نے یہ فاہت کیا ہے کہ تورات حضرت موئی کی وفات کے بعد تالیف کی گئی ہے اور کی موجودہ تورات مع بقیہ صحائف وحی اللی ضیں ہیں۔

تبيانالقرآن

تحوادث روز گار کے ہاتھوں تورات کا تلف ہوجانا

ارج کے ابات ہے کہ حوادث زمانہ کے ہاتھوں اورات کی بار تلف ہوئی ۵۰۵ فیل مسیح سے ۱۳۵۵ء تک فلسطین مسلسل مختلف حملہ آور ہوا اور یروظم کا محاصرہ کیا۔ ۵۸۱ ق م مختلف حملہ آور ہوا اور یروظم کا محاصرہ کیا۔ ۵۸۱ ق م مختلف حملہ آور ہوا اور یروظم کا محاصرہ کیا۔ ۵۸۱ ق م میں بخت اصر حملہ آور ہوا اور یہودیوں کو مملکت باتل میں جلاوطن میں بخت اصر حملہ آور ہوا اور یروظم کو جاہ کردیا۔ اس جاہی میں اورات خاصرہ ہوگی اور یہودیوں کو مملکت باتل میں جلاوطن کردیا گیا۔ ۵۳۸ ق مے لے کر ۱۳۳۳ ق م تک فلسطین سلطنت روما کے زیر اقتدار رہا اور ۱۴ ق م سے لے کر ۱۳۹۵ء تک فلسطین سلطنت روما کے زیر اقتدار رہا۔ اس افسین سلطنت روما کے زیر اقتدار رہا اور ۱۴ ق م صدر حوادث زمانہ کی نذر ہوگئے۔

انورات كي نشأة ثانيه

اس بات کا کوئی محقق تاریخی جوت نمیں ہے کہ موجودہ صحائف تورات کب مرتب ہوئے عام خیال میہ ہے کہ عزرا نبی (حضرت عربر) نے ان کو دوبارہ مرتب کیا ایک مروجہ روایت کے مطابق حضرت عزرا نے ہم صحائف می روز میں بانچ کا تبوں کو للعوائے جن میں ہے ہم محائف می مواز میں بانچ کا تبوں کو للعوائے جن میں ہے ہم محائف اب عمد نامہ قدیم میں شال ہیں اور باقی ۲۰ صحائف غیر متند قرار دیے گے (انسائیکلو پذیا آف برنانیکا)۔ عمد قدیم کا قدیم ترین نسخہ ۱۹۹ء کا تحریر شدہ ہے دو سری صدی عیسوی ہے پہلے جو مخطوطات سے وہ ایک دو سرے سے بہت مختلف تنے عبرانی متن میں ایسے آثار بھی پائے جاتے ہیں جن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اوائل زمانہ میں موارت میں ردو برل کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ اتناقو خود علماء یمود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قورات میں ۱۸ مقامات ایس جمال اوائل زمانہ میں موروب کے ہوئے شیس ہیں۔ ایس جی جال اوائل زمانہ میں کا تبول نے عمد اس تبدیلیوں کیں' یہ تمام صحائف ایک موقف کے مرتب کے ہوئے شیس ہیں جالے گلکہ ان میں رفتہ رفتہ اضافے ہوئے رہ اور دہ کئی مرحلوں سے گزر نے کے بعد موجودہ شکل میں پہنچے ہیں۔

یہود اصل تورات کو گم کرچکے تنے اور موجودہ تورات بعد میں مرتب کی گئی ہے اس کی شادت پرانے عمد نامے میں بھی موجود ہے 'کیونک پرانے عمد نامے میں لکھا ہے کہ جب بوسیاہ بادشاہ کے اٹھارویں برس نیس بیکل سلیمانی کی دوبارہ مرمت ہوئی تو تورات اجیانک مل گئی۔

اور سردار کائین نلقیاء نے سافن منٹی ہے کہا کہ ججھے قداوند کے گھریٹی اوریت کی کتاب ملی ہے اور خلقیاہ نے دہ
کتاب سافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا اور سافن منٹی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبردی کہ تیرے خادموں نے وہ
نفتری جو بیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداوند کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور سافن منٹی نے
بادشاہ کو سیر بھی بتایا کہ کہ خلقیاہ کائی نے ایک کتاب میرے حوالہ کی ہے اور سافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا اس جب
بادشاہ نے توریت کی کتاب کی ہاتیں سفیں تو اپنے کیڑے بھاڑے اور بادشاہ نے خلقیاہ کائین اور سافن کے لئے اخی قام
اور میکایاہ کے بیٹے مکبور اور سافن منٹی اور عسایاہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ تھم دیا کہ اس سیر کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے
بارے میں تم جاکر میری اور سب لوگوں اور سارے یہوداہ کی طرف سے خداوند سے دریافت کرد کیونکہ خداوند کا بردا غضب
بارے میں تم جاکر میری اور سب لوگوں اور سارے یہوداہ کی طرف سے خداوند سے دریافت کرد کیونکہ خداوند کا بردا غضب
اس سبب سے ہم پر بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ واوا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا
ہے۔ اس کے مطابق عمل کرتے۔

(عهد ناصد قديم: ص ٣٨٨- مطبوعه يأكستان بالبل سوسائل المهور)

(٢- ملاطين-باب: ٢٢ آيت: ١٨-٣)

جودہ نورات کے موضوع اور محرف ہونے کے ثبدت میں داخلی شاد میں موجودہ تورات میں حضرات انبیاء علیم السلام کے متعلق بہت ہی نازیبا اور توہیں آمیز عبارات لکھی ہیں جس کتاب

موجودہ نورات میں حصرات انبیاء علیهم السلام کے متعلق بہت ہی نازیبا اور نوبین آمیز عبارات لکھی ہیں جس کتاب کے متعلق الهای ملکہ کلام اللہ اور رشد دہدایت کا ذریعہ ہونے کا دعویٰ کیا جا آبو وہ کتاب یقینیا" الیی نہیں ہو سکتی!

حفرت نوح عليه السلام ك متعلق لكهاب

اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کاباغ لگایا اور اس نے اس کی ہے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں بریمند ہوگیا۔ (پیدائش: باب: ۹ آیت: ۲۰-۴۰) (عمد ناسد قدیم صلاحطوعہ پاکستان ہائیل سوسائل)

حضرت لوط عليه السلام ك متعلق لكھا ؟

اور لوط صغرے نکل کر پیاڈ پر جابسا اور اس کی دونوں بٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ اسے صغر میں بہتے ؤر لگا اور وہ اور
اس کی دونوں بٹیاں ایک غار میں رہنے گئے ۞ تب پہلو تھی نے چھوٹی ہے کہا کہ ہماڑا باپ بو ڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد
شمیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے ۞ آؤ ہم اپنے باپ کو ہے بلائمیں اور اس سے ہم آغوش ہوں ناکہ
اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں ۞ وانہوں نے ای رات اپنے باپ کو ہے بلائی اور پہلو تھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم
آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی ۞ اور دو سرے روز بوں ہوا کہ پہلو تھی فار اس سے ہم آغوش
د کیچھوٹی سے کہا کہ
د کیچھوٹی سے ناکہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی ۞ اور دو سرے روز بوں ہوا کہ پہلو تھی جاکر اس سے ہم آغوش
ہوئی پر اس نے نہ بائی رکھیں ۞ مواس رات بھی اس کو ہے بلائمیں اور توجھی جاکر اس سے ہم آغوش
ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی ۞ مولوط کی دونوں بٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہو کمیں ۞
ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی ۞ مولوط کی دونوں بٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہو کمیں ۞

حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق ہے:

اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موی نے بہاڑے اتر نے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہوکر اس نے کہنے گئے کہ اٹھ مارے لئے دیو تابنادے ' جو ہمارے آگے آگے چلے کیونکہ ہم شمیں جانے کہ اس مرد موی کو ہو ہم کو ملک مصرے نگال کر الایا کیا ہوگیا ) ہارون نے ان سے کما تمہاری یوبوں اور لڑکوں اور لڑکوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیان ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آئے جنائی سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے آئ و اتار کہ اور اس نے ان کو اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے آئے اے اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا چھڑا بنایا جس کی صورت چھٹی سے ٹھیک کی تب وہ کھنے گئے اے اسرائیل میں تیراوہ دیو تاہے ہو تھے کو ملک مصرے نگال کر لایا آب یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کردیا کہ کل خداوند کے لئے عید ہوگی () اور دو سرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھا میں اور سلامتی کی قربانیاں گزرائیں () پھران لوگوں نے بیشر کر کھالے بیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے ()

(خروج : باب : ٣٣ آيت : ١-١) (عد نامه قديم ص ٨٥٠ مطبوعه باكتان باكبل موسائي اا: ور)

حضرت داؤد عليه السلام كے متعلق ب :

اور شام کے وقت داؤد اپنے پانگ پر سے اٹھ کر ہادشان محل کی چھت پر شکنے لگا اور چھت پر سے اس نے ایک مورت کو دیکھا جو نماری تھی اور وہ عورت نمایت خوبصورت تھی 🔿 تب داؤد نے لوگ بھیج کراس عورت کا عال دریافت ہو

تبيان المرآن

کیا اور کی نے کہا کیا وہ العام کی بٹی بنت سمج نمیں جو حتی اور آیا ہ کی بیوی ہے؟ ○ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی (کیونکہ وہ اپنی ناپائی سے پاک ہو پچکی تھی) بھروہ اپنے گھر کو چلی گئی ○ اور وہ عورت حاملہ ہوگئی سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں ○ اور داؤد نے یو آپ کو کملا بھیجا کہ حتی اور یاہ کو ممبرے پاس بھیج دے سویو آپ نے حتی اور یاہ کو داؤد کے پاس جمیج دیا ○

(٢ سمولي باب : الآيت : ١٥-١) (عدد نامه قديم ص ١٩٠٣مطبوعه ياكتان باكبل سوسائل الامور)

چند آیات کے بعد ہذکورے:

صبح کو داؤد نے یو آب کے لئے ایک خط تکھا اور اسے اور یاہ کے ہاتھ بھیجا ○ اور اس نے خط میں بیہ تکھا کہ اور یاہ کو محمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا ناکہ وہ مارا جائے اور جاں بخی ہو ○ اور یوں ہوا کہ جب یو آپ نے اس شرکا ملاحظہ کرلیا تو اس نے اور یاہ کو ایسی جگہ رکھا جمال وہ جانتا تھا کہ بمادر مرو ہیں ○ اور اس شرک لوگ فکے اور یو آب سے لڑے اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور جی اور تیاہ بھی مرگیاں (۲۔ سمویل 'بابا' آیت: ۱۸۔۱۵) (عمد نامہ قدیم ص ۲۔۳۵مطہور پاکستان با کبل سوسائی لاہور)

اس کے بعد مذکورے:

جب اوریاہ کی بیوی نے سناکہ اس کاشو ہراوریاہ مرگیا تو وہ اپنے شو ہرکے لئے ہاتم کرنے گلی ○اور جب سوگ کے ون گزر گئے تو داؤو نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہوگئی اور اس سے اس کا ایک لڑکا ہوا پر اس کام سے نے داؤو نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا ○

(٢- سويل عليه الية : ٢١-٢١) عدام قديم ص ١٥٠ مطبوعه باكتان بالنبل سوسائل البور)

حضرت سليمان عليه السلام ك متعلق ب:

اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت کی اجنبی عورتوں سے بینی مو آبی عمونی اودی میدانی اور حتی عورتوں سے بینی مو آبی عمونی اودی میدانی اور حتی عورتوں سے محبت کرنے لگا کے ہوان کے توج نہ جانا اور نہ وہ تمہارے نیج آئیں کی و نئر دوہ تمہارے نیج آئیں کی و نئروں تمہارے دلوں کو اپنے دیو تاؤں کی طرف ماکل کرلیں گی کی سلیمان ان ہی کے عشق کا دم بھرنے لگا کی اور اس کی بیویوں نے اس عشق کا دم بھرنے لگا کی اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو بھیردیا کی کیونک اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو بھیردیا کی کیونک جب سلیمان بڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو بھیردیا کی خرف ماکل کر لیا اور اس کا در کو کھیردیا کے خدا کے ساتھ کال نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا ول تھا کیونک سلیمان صیدانیوں کی دیوی عستارات اور عونیوں کے نفرتی ملکوم کی بیروی کرنے لگا کی اور سلیمان نے خدا کے آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی بوری بیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد کی تھی۔

(ا-سلاطين 'باب: الآيين ٤-١) (عمد نامد قديم ص ١٣٥٠ مطبوعه باكتان بالبل سوسائل لاجور)

اس کے بعد مذکور ہے:

اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا ہے بھر گیا تھا۔ جس نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر () اس کو اس بات کا تھم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی بیروی نہ کرے پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا تھم لائمہ نے دیا تھا) اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کھاچو نکہ تجھ ہے بیہ فعل ہوا اور تو نے میرے عمد اور میرے آئین کو جن کامیں نے تخصے تھم دیا نہیں مانااس لئے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دول گان

(الدسااطين- باب: ١١ آيت: ٧-١) (عمد نامد قديم ص مهم مطوعه باكتان باكبل سوساكي المهور) نورات سے جو افترامات ہم نے پیش سے جیں ان میں اس بات کی قوی شمادت ہے کہ موجودہ تورات مکمل وحی اللی نہیں ہے بلکہ اس میں بدی حد تک تحریف کردی گئی ہے یہ کمنا تو صحیح نہیں کہ تورات تمام تر انسانی تالیف ہے کیونکہ اس میں اللہ کا کام بھی موجود ہے اور ان ہی آیات کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہے جیساکہ ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان كريس ك ان شاء الله العزيز- مروست جم يه بنانا جائج بين كه تورات كم متعلق قران مجيد ك كيا ارشادات بين :

اصل تورات کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق قرآن مجید کے ارشادات

قرآن مجيدے بھي يه معلوم ہو تا ہے كه تورات چند صحائف كامجموع :

کیا اے اس چیز کی خبر نہیں دی ممنی جو مویٰ بحے صحفول أَمْلَهُ يُنَبُّأُ بِمَا فِي صَّحْفِ مُوسِي-

قرآن مجیدے معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں اصول اور معتقدات مجمی بیان کئے گئے تھے اور تمام فروعی مسائل اور ادكام شرعيه كے لئے ہمى بدايت دى گئى تقى اور ده بنو اسرائيل كے لئے كلمل دستور حيات تقام

اور ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور اے بنو اسرائیل کے وَأَنَّيْنَا مُّوْسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَّى لِّبَنِينَ کے ہدایت بنایا۔

إِشْرَآئِيْلَ (بنواسرائيل: ٣)

وَكَنَيْنَالَهُ فِي الْأَلُوا رِحِينَ كُلِّ شَنَيُّ مَّنْ عِظَمَّوَ اور ہم نے ان کے لئے تورات کی تختیوں میں ہر شے سے تَفْصِيْلًا لِكُلِّ شَيْءً ﴿ الْأَعْرَافَ : ١٣٥) نفيحت اور بريزي تغسيل لكه دي-

قرآن مجید نے تورات کو ضیاء 'نصیحت' فرقان ' بدایت اور نور فرمایا :

اور بے شک ہم نے موی اور ہارون کو حق اور باطل میں وَلَقَدْ النَّيْنَا مُوسَلِّي وَهَارُّوْنَ الْفُرْقَانَ اتماز کرنے والے کتاب دی جو متقین کے لئے روشنی اور تھیجت وَضِيّااً } وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِيْنَ (الانبياء: ٣٨)

اور چینک جم نے پہلے زمانہ کی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موی کو کتاب دی در آن حالیکه اس میں اوگوں کی آجھیں کھولئے کے لئے ولیس بی اور بدایت اور رحت ہے ماک دہ تصحت قبول كرس-

وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا اَهٰلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولِي بَصَالِئرَ لِلتَّاسِ وَهُدَّى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرْ فَنَ (القصص: ٣٢)

قرآن مجیدے یہ بھی معلوم ہو آ ہے کہ حضرت مویٰ کے بعد کے انبیاء بھی تورات کے مطابق فصلے کرتے تھے۔ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوُرِيةَ فِيْهَا هُدِّي وَنُورٌ يَحْكُمُ نور ب اس کے مطابق اغیاء فیصلہ کرتے رب جو مارے مالع بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوْا لِلَّذِينَ هَادُ وُا فرمان تھے' (ان لوگوں کا فیصلہ کرتے 'رہے) جو یہودی تھے اور اسی وَالرَّبَّازِيُّونَ وَا لَا خَبَارُ بِمَا اسْتُخْفِظُوا مِنْ

تبيان القرآن

اللك الرسل كِنَابِ اللَّهِ (المائده: ٣٣) تے مطابق اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے رہے کیونکہ وہ اللہ کی كتاب كے محافظ بنائے كئے تھے۔ یہ بھی قرآن مجید کا انتیاز ہے ورنہ کسی اور نہ ہی کتاب نے کسی دوسری نہ ہی کتاب کی اس قدر تعریف اور ستائش موجودہ تورات کے محرف ہونے کے متعلق قرآن مجید کے ارشادات قرآن مجيدني بيان كياب كريمودي خود كتاب كو تصليف كرت شف اور كيت مف كديد الله كاكلام ب: فَوْيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكُنُّهُونَ الْكِمَّابِ بِمَا يُدِيْهِ فَهُمُّ ثُمٌّ وان لوگوں كے لئے مذاب بجو أسخ الخوں ايك يَقُولُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْنَرُوابِهِ ثَمَنًا قَلَيْلًا " كَتَابِ تَصْنِف كرين بحركين كريدالله كي جانب = باكداس فَوَيْلٌ لَّهُمْ رِّمُّمَّا كُنَّبَتُ ٱيْدِيْهِمْ وَوَيْلُ لَّهُمْ كَبِدِلْ تَوْزَى تِيتَ عاصل رَلِين موان كے كئے اس سب قِمَّا يَكْسَبُونَ. عذاب ہے کہ انہوں نے کتاب تصنیف کی اور ان کے لئے اس کے (البقره: 29) معادف من كمائي عاصل كرتے كے سب سے عذاب ب لبعض او قات يمود آيات كوبدل ديته تھے اور بعض او قات آيات كوچھيا ديتے تھے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْثُمُوا الْحَقَّ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوچھ کر حق کو نہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره: ٣٢) بعض او قات یمود تورات کامطلب سمجھنے کے بادجود اس کی عبارت تبریل کرتے تھے۔ وَقَدْكَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَا مَاللَّهِ ثُمَّ بے شک ان (بمور) میں سے أیک گروہ تھا جو اللہ كاكلام سنتے تھے بھراس کو مجھنے کے باوجود اس میں دانستہ تحریف کردیتے يُحَرِّفُونَهُمِ إِنْغِيمًا عَقَلُوهُوَهُم بَعُلَمُونَ (البقره: ۵۵) يُحَرِّرُفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَنَ مَوَاضِعِمْ وَنَسُوا حَظًا وہ کاام میں اس کی جگوں سے تریف کردیتے ہیں اور يِّقَادُ كِّرُوابِيُّولَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَالِنَةِ مِنْهُمْ جس حصہ کے ساتھ ان کو تقیعت کی گئی تھی وہ اس کو بھول گئے " اور آپ بیشہ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ (المائده: ۱۳) يُحَرِّفُوْنَ الكِلمَ مِنْ يَعْدِمُوَا ضِعِهِ. الله ك كلام يس اس ك مواقع سے تحريف كردية بين-(M: allal) وَلَقَدُا نَيْنَا مُوسَى الْكِنَابَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ. اور بے شک ہم نے موئی کو کتاب عطا فرمائی سو اس میں اختلاف كيأكيا (حمالسنعدة: ۲۵) موجودہ نورات کی تصدیق کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَالمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ

(البقره: ۳۱)

اور اس (قرآن) ہر ایمان لاؤجس کو میں نے نازل کیا ہے

درآل ما لیک وہ اس کاب کی نصدان کرنے والا ہے جو تمارے

تلك الرسلم 1-4 140 hedi MA فَإِنَّهُ نُزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِنْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا \_ اں (جربل) نے اللہ کے عم سے (قرآن کو) آپ کے بَيْرَ يَكُيُهِ (البقره: ١٤) دل پر نازل کیا در آل حالیک وہ اس نے پہلی کتابوں کی تصدیق كرنے والا ي-وَٱنْزَلْنَا ۗ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَيِّقًا اور ہم نے آپ یرب کاب حق کے ساتھ نازل کی ہے لِّمَا بُيْنَ يُكَنِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَنِّمِنًا عَلَيْهِ . ور آل عالیکہ یہ اس کتاب کی تقدیق کرتی ہے جو اس کے (MA : alital) سامنے ہے اور اس کی محافظ اور تکسمان ہے۔ رِانَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيْلَ بیٹک میہ قرآن ہو اسرائیل کے سامنے اکثروہ ہاتیں بیان أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . (النمل: ٢١) کر تاہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

موجودہ تورات کی بعض وہ آیات جن کا قرآن مصدق ہے ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ اصل نورات تلف ہو چکی تھی حضرت عزیر نے لوگوں سے من کر نورات کی آیات کو جمع كيا تھا' بعد ميں ان صحائف ميں حضرت موى عليه السلام اور ان كے بعد آنے والے نبيوں كے حالات زندگي اور ان كي سیرے کے واقعات کو بھی لکھا گیا' جن پانچے صحائف کے مجموعہ کو اورات کما جاتا ہے لینی پیدائش' خروج' احبار ' گنتی اور

اشٹناء۔ ان میں سے پیدائش میں تو انبیاء سابقین کے حالات درج ہیں اور دو سرے چار صحیفوں میں حضرت موکیٰ اور ان کے بعد کے انبیاء علیمم السلام کے حالات درج ہیں اور ان ہی صحا کف میں تورات کی آیات بھی ہیں ان میں سے بعض آیات بالكل اصل حالت ميں موجود ہيں ، قرآن مجيد نے جو فرملا ہے كه وہ تورات كامصدق ہے اس كا تعلق ان بى آيات سے ہے ہم نے تورات کا مطالعہ کرکے بعض ان آیات کو تلاش کیا ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہیں' اور ہم اب ان آیات کو بیان کردہے ہیں تاکہ واضح ہوجائے کہ قرآن مجید کی تصدیق کا تعلق کن کن آیات سے ہے نیزیہ بات ذہن میں رکھنی عائے کہ قرآن مجیدنے تورات کو محرف اور موضوع بھی فرمایا ہے اور اس کی تصدیق بھی کی ہے اس کا واضح مفہوم یہ ہے

کہ کل موجودہ تورات کو قرآن مجید محرف اور موضوع نہیں فرماتا اور نہ کل کی تصدیق کرتا ہے ، ہم نے تورات کی بعض محرف عبارات کی مثالیں پیش کی تھیں اور اب بعض اصل آیات کی مثالیں پیش کررہے ہیں لیکن یہ واضح رہے کہ محرف آیات اور اصل آیات کی به بعض مثالیس ہیں کل نہیں ہیں۔

سن اے اسرائیل! خداوند جارا خداایک ہی خداوند ہے۔ (استثناء باب: ۵٬۶ یت: ۳) (عمد نامہ قدیم: ص ۱۵۲) اس کی تقدیق اس آیت میں ہے:

وَالْهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدُنَّاكُمُ اللَّهَ إِلَّهُ هُوَالرَّحْمَلُ اور تمهارا معبود ایک معبود ہے اس کے سواکوئی عبادت کا الرَّحِيُّم (البقره: ١٦٢) ستحق نهیں وہ نمایت مہان بہت رحم فرمانے والا ہے۔

ویکی آسان اور آسانوں کا آسان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداد ند تیرے خدا ہی کا ہے۔ (استناء إب ١٠ آيت ١٥) (عددنام قديم ١٧١)

لِلْهِ مَا فِي السُّمْ وَايِتُ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کھ آسانول میں ہے اور جو کھے زمینول میں ہے وہ

سب الله على كاب (البقره: ۲۸۳)

تبيان القرآن

تم اپنے لئے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراثی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لئے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شعبیہ وار (ادرار اب: ۲۲ آیت: ۱) (عمدناس قدیم: ۱۲۰) پی رکھنا کہ اے عدہ کرواس لئے کہ میں خداوند تہمارا خدا ہوں۔

اللہ کے ساتھ کی اور کو معبود نہ بناؤ۔

ممسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ مسی لفع کے اور نہ وہ موت کے

وَلاَ تَخْعَلُوا مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَرَ

(الناربات: ۵۱)

اور شرکوں نے اللہ کو جھوڑ کراور معبود بنا لئے جو کئی پنز وَاتَّخَذُوامِنْ دُوْنِهَ إلِهَةً لَّا يَخُلُقُونَ شَيًّا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِإَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ كُوبِيدَا مَيْ كَلَّةَ اور دوخوبيدا كَ مُح بِي اور دوايز لِحُ

وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْنًا وَلَا حَيَا أَوْلَا نُشُورًا.

(الفرقان · ۳) مالك مين اورنه حيات كاورنه مرفي كي بعد المحف ك-

حضرت سيدنا محمد رسول الله المهينا كے لئے موجودہ تورات ميں بھي بيد بشارتيس موجود ميں:

خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے بعنی تیرے ہی جھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا-تم این کی سننا) یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگاجو تونے خداوند اپنے خدا ہے مجمع کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو غداوند اپنے غدا کی آواز پھر سنی پڑے اور نہ ایسی بردی آگ بنی کا نظارہ ہو ناکہ میں مرنہ جاؤں 🔿 اور خداوند نے مجھ ہے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں 🔿 میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک ٹبی بریا کروں گااور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گااور جو کچھ میں اے حکم دول گاوی وہ ان سے کیے گان

(استناء باب: ١٨٠ آيت: ١٨-١٥) (عمد نام قديم: ١٨٣)

وہ کوہ فاران ہے جلوہ گر ہوا اور لا کھوں قد سیوں میں ہے آیا۔ اس کے دہنے ہاتھ پر ان کے لئے آتشی شریعت تقی-ده بے شک قومول سے محبت رکھتا ہے۔ (استفاءباب : ۲۳ آیت : ۲) (عمد نامد قدیم : ۲۰۱)

جو اس رسول تي اي كي بيروي كرتے ہيں جن كو وہ اينے یاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوایاتے ہیں۔

ٱلَّذِيْنَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَرْتِي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْزِيةِ وَالْإِنْجِيلُ (الاعراف: ١٥٤)

ب شک تمارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول آگیا اس پر تمہارا مشقت میں بڑنا ہفت گرال ہے وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں بہت تریعی ہے اور مومنوں پر خمایت مشفق اور بہت

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ عَرِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَيْنَتُمُ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُثُومِنِيْنَ رَؤُفْ وريم.

(Ita: (Ita) مران ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْئُ إِنْ هُوَالَّا وَحْنُ يُتُولِنِي وہ این خواہش سے کام نہیں کرتا وہی کنا ہے جس کی (النجم: ٢-٢) الى يوفى كى جالى --

خداوند تیرے خدانے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں سے چن لیا ہے باکہ اس کی خاص امت تھرے۔ (استناء) إب : ٤ آيت : ١) (عمد ناساقديم : ١٤١٠)

تبيانالقان

1-7, morred يَنِنَى إِسْرَ ٱلِيْلَ اذْكُرُ وْ الْغَمِنِي ٱلَّذِي ٱلْعُمَتُ اے بنو اسرائیل میرے اس انعام کو یاد کرد جو میں نے مستح يركيا ب اوريه كه ين في تم كو (اس زمانه كي) تمام تومون ير عَلَيْكُمْ وَأَرْتِي فَضَّلْتُكُمُّ عَلَى ٱلْعَلَمِيْنَ-(البقره: ٧٤) نضلت دي-خداوند تم کو اینے زوردار ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھریعنی مصرکے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی (استناء باب : ٤٠ آيت : ٨) (عمد نامد قديم : ١٢١) وَإِذْنَجَيْنَكُمْ وَمُ الِوَرْعَوْنَ البقره : ٣٩) اور یاد کرد جب ہم نے تمہیں آل فرعون ہے تجات دی۔ اور اس نے مصرے کشکر اور ان کے گھوڑوں اور رٹھوں کا کیا حال کیا اور کیسے اس نے بحر قلزم کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تهمارا پیچھا کررہے تھے اور خداوند نے ان کو کیساہلاک کیا کہ آج کے ون تک وہ نابود ہیں۔ (استناء اب : ١١ آيت : ٣) (عدنامه قديم : ١٤٤) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَٱنْجَيْلِكُمْ وَٱغْرَقْنَا اورجب ہم نے تمارے لئے سمندر کو چروا موتم کو نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کردیا در آل حالیک تم دیکھ الُورِ عَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُ وْنَ (البقره: ٥٠) اور میں نے تہمارے گناہ کو بعنی اس بچھڑے کو جو تم نے بنایا تھالے کر آگ میں جلایا بھراہے کوٹ کوٹ کر ایبا پیسا کہ وہ گرو کی مانند باریک ہوگیا اور اس کی اس راکھ کو اس ندی میں جو بہاڑ ہے نکل کرنچے ہتی تھی ڈال دیا۔ (استثناء اب : ٩ آيت : ١١) (عدنامد قديم : ١٤٥) وَٱنْظُرُ إِلِّي إِلِهِكَ الَّذِي غَلَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا " (موئ نے سامری ہے کہا) اینے اس معبود کو دیکھے جس کی لَنْحَرِّ قَنَّهُ ثُمُّلَنَيْسِهَ مَّ مَٰفِي الْيَتِمَ نَسْفًا (طه: ٩٤) یوجامیں تو جم کر بیٹھا رہا' ہم اس کو ضرور جلاؤالیں گے پھراس (کی راکھ) کو دریا میں ہمادیں گے۔ اور اس نے ان سے کما خداوند اسرائیل کا خدایوں فرما آئے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھا تک پھا تک گھوم کر سارے انشکر گاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لادی نے موئ کے کہنے کے موافق عمل کیا چناتھ اس دن لوگوں میں سے قریبا" تین ہزار مرد کھیت آئے۔ (خروج اب : ۲۲ آیت : ۲۸-۲۸) (عمد نامد قدیم : ۸۵ اور جب موی نے این امت سے کما اے میری امت وَإِذْ قَالَ مُوْسِلِي لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ ٱنْهُسَكَّةَ بِالنِّخَادِكُمُ الْمِحْلَ فَنُوْبُوْاَ اللَّي بَارِ لِكُمْ

ب شک تم نے بچرے کو معبود بنا کرانی جانوں پر ظلم کیاسواین خالق کی طرف توب کو او این جانوں کو قتل کرو ممارے خالق

کے نزدیک بیہ تمہارے حق میں بمترے مواس نے تمہاری توبہ

اپنے باپ اور اپنی مال کی عزت کرنا جیسے خداوند تیرے خدائے تھم دیا ہے۔

فَاقْتُلُواَ ٱنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَبَارِ لِكُمْ

(استثناء على: ٢٤) آيت: ١٦) (عمد نامه قديم: ١٤١)

تبيسان القرآن

فَتَاتَ عَلَيْكُمْ (البقره: ٩٣)

لعنت اس پر جو اپنے باپ یامال کو حقیر جانے اور سب لوگ کمیں آمین۔ (استثناء 'باب : ۲۷' آیت : ۱۵)(عهد نامه قدیم : ۹۲' اور آپ کے رب نے علم فرمایا کہ اس (اللہ) کے سوامسی کی عبادت نہ کرد اور مال باب کے ساتھ اچھا سلوک کرد اگر تمهارے سائے ان میں ہے ایک یا دونوں بردھائے کی عمر کو پنتج جائیں تو انہیں اف (تک) نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان کے ساتھ اوب سے بات کرنا) اور زم ول کے ساتھ ان کے سائنے عابری سے بھے رہنا اور کھنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم

فرما کیو نک ان دولول نے بیان میں میری برورش کی ہے۔

وَقَضَى َرْبُكَ أَلَّا تُعْبُدُ وَآلِ لَّآلِيًّا مُوَيِالْوَالِكَيْنِ إخسَانًا ۚ إِنَّا يَبْلُغَنَّ رِعْنَدَكَ الْكِبَرَ ٱحَدُّ هُمَآ ٱوْكِلَهُمَا فَلَا نَقُلْلَّهُمَّا أَفِّ وَلَا نَنْهَرْ هُمَا وَقُلْ لُّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَا حَاللَّالِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيلِني صَعِيْرًا (بنواسراليل: ٢٣-٢٣)

تواین ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کابدان ہے بے بروہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری مال ہے تواس کے بدن کو بے بروہ نہ کرنا او آپ باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیو مکہ وہ تیرے باپ کابدن ہے او اپنے بھن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بٹی ہو چاہے تیری ماں کی اور خواہ وہ گھریٹس پیدا ہوئی ہو خواہ اور کمیس بے پردہ نہ کرنا⊙ تو اپنی پوتی یا نواس کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیونکہ ان کاہدن تو تیرای بدن ہے 🔾 تیرے باپ کی بیوی کی بٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوتی ہے' تیری بمن ہے اواس کے بدان کو بے بردہ نہ کرنا اوا بنی چھو پھی کے بدان کو بے بردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے ) تو اپنی خالد کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیو نکہ دہ تیری مال کی قریبی رشتہ دار ہے ) تو اپنے باپ کے جمائی کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا لیعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا دہ تیری پچی ہے 🔾 تو اپنی بھو کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیونک وہ تیرے بیٹے کی ہیوی ہے سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کا تو اپنی جھادج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیو تک وہ تیرے بھائی کا بدن ہے 🔾 تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا اور نہ تو اس عورت کی بوتی یا نواس سے بیاہ کرکے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں یہ بردی خبائت ہے 🔾 تو اپنی سال سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بناناکہ دو سری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پر دہ کرے۔ (احباد عباب : ۱۸ آیت : ۱۸ اعد ناسر قدیم : ۱۱۱ الا)

جن عورتوں سے تممارے باب داوائے تکاح کیا ہے ان ے نکاح نہ کو گرجو گزر چکا ہے بے شک ایبا کام بے حیائی موجب غضب اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کی گئیں ہیں تهاری مائیس اور تهاری بلیال اور تهاری بین اور تهاری بعو بنصیال اور تمهاری خالا نیس اور بعشیمان اور بھا بجیال اور تساری وہ مائیں جنوں نے حسیں دورم بلایا ہے اور تساری دوده شریک مهنیں اور تمهاری بیوبول کی مائیں اور ان کی دہ بیلیاں جو تمادے زریدورش بیں جو تماری ان بواول سے بیں جن ے تم صحبت کر چکے ہو سو اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی ہے

وَلَا نَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابْلَا وُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اللَّا مَا قَدْسَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةً وَّمُفْتًا وْسَاءً سَبِيلًان حُرِّرَ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ تَكُمْ وَبَنْ تُكُمُّ وَأَخَوَانُكُمْ وَعَقْنُكُمْ وَخُلْنُكُمْ وَ بَنْتُ الْآحِ وَيَنْتُ الْأُخْتِ وَٱمُّهِ ثُكُمُ الَّذِي ٓ اَرُضَعْنَكُمُ وَاَخْوَانُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأَهَّهَتُ رِسَآنِكُمْ وَرَبَآنِبُكُمُ الَّٰتِي فِي حُجُوْرِكُمْ مِّنْ تِسَآلِكُمُ النِّنِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوا دَخِلْتُمْ بِهِنُّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُّ وَحَلَاّ لِلَّ إِبْنَالِنُكُمُ اللَّذِينَ مِنْ ٱصْلَا بِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

تو (ان کی بیٹیوں سے فکاح کرنے میں) تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا ادر (تم ير حرام كى كئ بين) تهمارے صلبي بينوں كى يومال اورب

رَّحِيمًا (النساء: ٢٢-٢٢)

ك تم دد بهنول كو (فكال ميس) جمع كرو ظر بو گزر چكا ب البيشك

الله بهت بخشف والا بي عد رحم فرماني والا ب-

اور اق عورت کے باس جب تک وہ حیض کے سب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لئے نہ جانا۔

(احار اب : ۱۱۸ عت : ۱۱) (عدناسقدیم : ۱۱۱)

عور تول سے حالت حیض میں الگ رہو اور جب تک وہ یاک ند ہوجا کیں ان سے مقاربت ند کرو۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَأَءَفِي الْمَحِيْضِ وَلَا نَقْرُبُوْ هُنَّ حَتَّى يُطَهُّرُنَ (البقره: ٢٢٢)

(استناء على: ١١٠ أيت: ٢١) (عمد نام قديم: ١٨٠) جو جانور آپ ہی مرجائے تم اسے من کھانا۔

فقط اتنی احتیاط ضرور ر کھنا کہ تو خون کونہ کھانا کیونکہ خون ہی تو جان ہے سونو کوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا۔

(استناء على الما الميت: ١٢٠) (عمدنام قديم: ١٤٩)

اور سؤر کو کیونکہ اس کے پاؤل الگ اور چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرنا وہ بھی تمہارے لئے نلیاک ہے۔ تم ان کا گوشت نه کھانا۔

(احبار باب: ۱۱ آیت: ۸-۷) (عمد نامه قدیم: ۱۰۳)

اور مرداریا در نده کے بھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اپنے آپ کو بخس نہ کرلے۔

(احبار اب : ۲۲ آیت : ۸) (عمدناسدتدیم : ۱۱۵)

تم ير حام كياكيا ب موار اور (دكول سے بيلا بوا) دون اور خزر کا گوشت اور جس پر وقت ذرج غیرالله کا نام بکارا گیا اور گلا گھٹ جانے والا اور چوٹ سے مارا ہوا' اور گر کر مرا ہوا اور

حُرِّرٌ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْكُةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَيِنَقَةُ وَالْمَوْقُوْدَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطِينَحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُّمُّ إِلَّا مَا

سینگ مارنے سے مراہوا اور جس کو درندے نے کھایا ہو گرجس كوتم في الله ك نام ير ذرا كرايا مو-

اور تجھ کو ذرا نزس نہ آئے جان کابدلہ جان' آگھ کابدلہ آگھ' دانت کابدلہ دانت' ہاتھ کابدلہ ہاتھ اور پاؤں کابدلہ

ياؤل مور (استناء علي: ١٩ أيت: ١١) (عدرنام قديم: ١٨٥) ادر اگر کوئی مخص اپنے ہمسامیہ کوعیب دار بنائے توجیسااس نے کیادیاہی اس سے کیاجائے 🔾 یعنی عضو تو ژنے کے برلے عضو تو ژنامو اور آ تھے کے بدلے آتھ اور دانت کے بدلہ دانت۔ جیساعیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کردیا ہے

ویباہی اس میں بھی کردیا جائے۔

دَّكْنِيْنُمْ (المائده: ٣)

وَكُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اور ہم نے ان بر تورات میں فرض کیا تھا کہ جان کا بدا۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْآنْفِ وَالْأَذُنِ جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اور ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان

وَالرِسْنَ بِالسِّرِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصُ المائده : ٢٥) اور دانت کا بدلہ دانت اور زخموں میں بدلہ ہے۔ تو کسی گھناؤنی چیز کو مت کھانا 🔾 جن چواپوں کو تم کھا سکتے ہو وہ بیہ ہیں لیعنی گائے تبل اور بھیر مکری 🔾 اور ہرن اور 🖟

تبيان القرآن

1-4: MO JOE U تلكالرسل ه . چکارا اور چمونا برن اور بزکونی اور سابر اور نیل گایئے اور جنگلی بھیڑ۔ (اشٹناء 'باب : ۴۴ آیت : ۳-۵) (عهدنامه قدیم ص ۱۸۰ یاک پرندول میں سے تم ہے چاہو کھا کتے ہو 🔾 لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانا لیتی عقاب اور استخوان خوار اور بحری عقاب ( اور چیل اور باز اور گدھ اور ان کی اقسام () ہر قتم کا کوا۔ (اشتناء على: ١١٠ آيت: ١١٠) (عدنامه قديم ص ١٨٠) وَيُحِلُّ لَهُم الطَّلِيِّبْتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَارَاتُ ووال من بي ان ك لي يك جزي طال كرت بي اور (الاعراف: ١٥٤) الكريزس دام كرت بن تواہے بھائی کوسود پر قرض مت دیناخواہ وہ روپے کاسود ہویا اناج کایا کسی ایسی چیز کاسود 'جوبیاج پر دی جایا کرتی ہے۔ (استثناء على: ٢٠٠٠ آيت : ١٩) (عد نام قديم : ١٨٨) اور الله نے ربیج کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْمَ وَحَرَّ كَالرِّبُوا (البقره: ٢٤٥) جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کرنااس لئے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تھے سے طلب کرے گانب نوگنہ گار ٹھمرے گا⊖ لیکن اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں۔ (استناء اب : ۲۳ آیت : ۲۲) (عددنام قدیم ص : ۱۸۸) اور (الله کے لئے مانی ہوئی) اپنی نذریس بوری کریں۔ وَلُيْهِ فُوْا نُذُورَ هُمْ (الحج: ٢٩) تواینے فقیلہ کی سب بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا مجھ کو دے قاضی اور حاکم مقرر کرنا جو صدافت سے اوگوں کی عدالت کریں 🔾 نو انصاف کا خون نه کرنا تونه تو کمی کی رورعایت کرنا اور نه رشوت لینا کیونکه رشوت وانشمند کی آنکھوں کو اند صاكردي ب اور صادق كى باتول كو بليك وي ب- (استفتاء 'باب: ١٦' آيت: ١٩-١٨) (عد ناس قديم ص١٨١) وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا اورجب تم لولوں كے درميان فيمله كو او عدل كے ساتھ (النساء: ۵۸) فيملد كو-وَلا تُأكُنُوا المُوَالكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور أبس مِن ايك دوسرك كامال نافق نه كهاؤ اور نه (ب وَتُنذَلُوا بِهَا رَاكَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا مِن طور رشوت ) وه مال حاكول تك بنهاد كالد لوكول ك مال كا يجم

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِشْمِ وَأَنْتُمْ مَّعَكُمُونَ (البقره: ١٨٨) حسرتم كناه كے ساتھ (ناجاز طور پر) جان يوجھ كركھاؤ

اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے محموں کو مانو اور ان پر عمل کرو 🔾 نومیس تمهارے لئے بروفت مینہ برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت کھلیں گے نیمال تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے اور جونے بونے کے وفت تک انگور جمع کرو گے اور پہیٹ بھراپی رونی کھایا کرو گے اور جین ہے اپنے ملک میں بسے رہو گے 🔾 اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سوؤ گے اور تم کو کوئی نمیں ڈرائے گا۔

(احاراب: ۲۱ آيت: ۲-۲) (عدنام تديم: ۱۲۰ اور اگر وه تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور ان (احکام) کو قائم رکھتے جو ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے نازل کئے گئے تو وہ ضرور اپنے اور یا در پاؤل کے پنچے سے کھاتے۔

وَكُوْ اَنَّهُمُ اَقَامُوا النَّوْلِيةَ وَالْإِنْبِحِيْلَ وَمَآ ٱنِّزِلَ اِلَيُهِمْ مِّنْ تَرْبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ رُ حلهم (المائده: ٢٢)

جب تو کسی شہرہے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا() اور اگر وہ تھے کو صلح کا جو اب دے اور اپنے چھانک تیرے لئے کھول دے نو دہاں کے سب باشندے تیرے با جگرار بن کر تیری خدمت کریں 🔾 اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا جاہے او تو اس کا محاصرہ کرنا 🔾 اور جب خداوند تیرا خدا اے تیرے تبضہ میں کردے تو وہاں کے ہرمرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا کی کیکن غورتوں اور بال بچوں اور چوبایوں اور اس کے شہر کے سب مال اور لوٹ کو ا پنے لئے رکھ لینا اور نو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدانے تجھ کو دی ہو کھانا( ان سب شرول کا یمی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں 🔾 ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداد ند تیرا خدا میراث کے طور پر مجھ کو دیتا ہے کئی ذی نفس کو جیتا نہ بچار کھنا 🔾 بلکہ تو ان کو بینی حتی اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی اور یوی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدانے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کردینا) ماکہ وہ تم کو اپنے ہے مکروہ کام کرنے نہ تحصائمیں جو انہوں نے اپنے دیو آؤں کے لئے کئے ہیں اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔

(استناء باب: ۲۰ أيت: ۱۸-۱۰) (عمد نامد قديم: ۱۸۱-۱۸۵)

واضح رہے کہ عیسائیوں کے نزدیک بھی کفار کے خلاف جہاد کا بیہ تھم باتی ہے منسوخ نہیں ہے کیونک حضرت عیسیٰ عليه السلام في فرمايا:

ب نہ سمجھو کہ میں توریت یا مبول کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ بورا کرنے آیا ہوں 🔾 کیونکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہر گزنہ ملے گا جب تک سب کچھ بودانہ ہوجائے۔ (متی باب : ۵ آیت : ۱۸-۱۷) (نیاعمد نامه : ۸)

جو غیر مسلم مستشرقین اسلام کے نظریہ جہاد پر اعتراض کرتے ہیں انہیں قورات اور انجیل کے ان اقتباسات کو غور

ے روسنا جائے اب جادے متعلق اسلام کا نظریہ طاحظہ کریں :

سو مشرکین کو جہاں یاؤ تنل کردو اور انہیں پکڑو اور ان کا وَحُدُدُ وَهُمْ وَاحْصُرُ وَهُمْ وَاقْعُدُ وَاللَّهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ عَلَى عَامِهِ كاوادران كى مَك مِن مركعات كى جكه مينوپي أكروه توبه كرلين اور نماز قائم كرين اور ز گؤة دين تو ان كاراسته چھو ڑ دو۔

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدُنُّمُوْهُمْ فَإِنْ تَابُواْ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوْاالرَّكُوةَ فَخَلُّوا سَيِينَكُهُمْ (النوبه: ٥)

جب تنمارا کافروں ہے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارد حتیٰ كه جب تم ان كا اليمي طرح خون بما چكو تو (قيديول كو) مضبوط باندہ لو پھر خواہ ان ہر احسان کرکے اشیں (بلا معاوضہ) چھوڑ دویا ان سے فدیہ لے کر چھوڑو حتی کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے (عکم) یکی ہے۔ ا فَيَاٰذَا لَيقَيْتُمُ الَّذِيْنَ كُفُرُوا فَضَرَّبَ البِرِّقَابِ حَتُّى إِذًا ٱثْحَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَكَاقَافًا فَتَا بَعْدُ وَإِمَّا رِفَدُ آءً " حَتَّى نَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (r: Loses) Sis

اور اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ اور قیامت کے دان پر ابمان نہیں ااتے اور جس چڑ کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اس کو حرام قرار نہیں دیتے اور دین حن کو قبول نہیں کرتے ان

قَارِّلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأُخِيرِ وَلَا يُحَرِّرُمُونَ مَاحَثَّرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا ۑؽؙٮؙؙۏ۫ؽؘۮؚؽؙۯؘاڵ۫ڂؚقۣٙڡؚۯؘٲڷۜۮؽ۫ۯؙٲۅٛ۫ؾؙۛۅٵڷؙڮػٵٮٜۜڂؾٚۨؽ

يَعْظُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَبِوَّهُمْ صَعِفْرُوْنَ (النوبه: ٢٩) عة قال كوحماك وه مطيح موكراسية إلله عديدوير-

اسلام کے نظریہ جداد کی زیادہ وضاحت اس مدیث سے ہوتی ہے الم مسلم روایت کرتے ہیں :

حضرت بریدہ بیاتی کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہلے جب کی ھنمی بوے یا چھوٹے لشکر کا امیر بناتے تو اس کو بیکی میں ہوے یا چھوٹے لشکر کا امیر بناتے تو اس کو بیکی کی وصیت کرتے ' پھر آپ فرماتے اللہ کا نام کے کرانلہ کے راستہ ہیں جماد کر دو شخص اللہ کے ساتھ مشلمانوں کو بیکی کی وصیت کرتے ' پھر آپ فرماتے اللہ کا نام کمی شخص کے اعتصاء کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑو' اور کسی بچہ کو قبل نہ کرو' جب شہارا اپنے مشرکیین وشمنوں کے ساتھ متقابلہ ہو تو ان کو تبین چیزوں کی دعوت ویناوہ ان بیں ہے جس کو بھی مان لیس اس کو قبول کرلینا' اور جنگ ہے رک جانا' پہلے مشرکیمو و کر مماجرین کے شخص کے اعتصاء کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑو' اور کسی بچہ کو قبل نہ کرو' جب شہارا اپنے مشرکین وشمنوں کے ساتھ مشرکیمو و کر مماجرین کو بین اس کو قبول کرلو اور ان سے جنگ نہ کرو' اور ان سے بین کہ و اپنا' پہلے مشرکیمو و کر مماجرین کے شرحی آئی جو مماجرین کو بین بناؤک آگر انہوں نے اپنا کرلیا تو ان کو وہ سولتیں ملیس گی جو مماجرین کو ملی جیس اور ان کو وہ سولتیں ملیس گی جو مماجرین کو دے دو کہ بھران پر دیماتی مسلمانوں کا تھم ہوگا ان پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے لیکن ان کو مال کنیمت اور مال نے جماد کے بیکن ان کو مال کنیمت اور مال نے جماد کے بیکن ان کو مال کنیمت اور مال نے جماد کے بیکن ان کو مال کرو' آگر وہ اس کو انگار کریں تو پھرالنہ کی مدد کے مماتھ ان سے جنگ نہ کرو اور آگر وہ اس کا انکار کریں تو پھرالنہ کی مدد کے ماتھ ان سے جنگ شرع کردو' اور جب تم کسی قلعہ کا تحاصرہ کرد اور قلعہ والے اللہ اور اس کے رسول کو (کسی تعدیری) ضامین بنانا چاہیں جنگ شرع کردو' اور جب تم کسی قلعہ کا تحاصرہ کرد اور قلعہ والے اللہ اور اس کے رسول کو (کسی تعدیریر) ضامین بنانا جاہیں ہوں گے تھراند کو دیاری خوری کو مشامی بنانا جاہیں ہوں گے تعدیری ضامن بنانا جاہد کیا ہوں گور اور اس کے مسلمانوں کو دستوں کو دکری تو مسلمیں بنانا۔ الحدیث۔

(صح مسلم ج م ص ۸۲ مطبوعه نور محداضح المطالع كراجي- ۲۵ ساه)

اسلام کے نظریہ جماد کی وضاحت ہے یہ معلوم ہوگیا کہ تورات میں جس طرح کفار سے جزیہ لینے ورنہ ان کو قتل کرنے کا تھم ہے اسلام میں بھی بمی تھم ہے اور قر آن مجیدای کامصدق ہے باتی تفصیلات میں کچھ فرق ہے اسلام نے جماد کو زیادہ بہتر اور معتدل انداز میں چیش کیا ہے اس ضمنی وضاحت کے بعد ہم پھراصل موضوع کی طرف آرہے ہیں :

اگر تیری بستیوں میں کہیں آلیں کے خون یا آلیں کے دعویٰ یا آلیں کی مارپیٹ کی بانت کوئی جھڑے کی بات اشھے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لئے نمایت ہی مشکل ہو تو تو اٹھ کر اس جگہ جسے خداوند تیراخدا پنے گا جانا⊙اور لادی کاہنوں اور ان دنوں کے قاضوں کے پاس پیٹچ کران سے دریافت کرنا اور وہ تجھ کو فیصلہ کی بات بتائیں گے۔

(استناء باب ١٤ أيت: ٩-٨) (عد نام قديم ص ١٨١)

فَسْئَلُوْٓا أَهْلَ الذِّكْرِرِانْ كُنْتُمْ لَا نَعْلَمُوْنَ. الرَّتْمِ نَعِينَ جَائِةٌ تَوْمَلُمُ والون عَلَيْ

(النحل: ٣٣)

اگر کوئی کنواری لڑک کمی شخص سے منسوب ہو گئی ہواور کوئی دو سرا آدمی اسے شہر میں پاکراس سے صحبت کرنے ( تو تم ان دونوں کو اس شہر کے بچھانک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کردینا کہ وہ مرجائیں۔ لڑکی کو اس لئے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مرد کو اس لئے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ بوں تو ایسی برائی کو اپنے در میان سے روفع کرنا۔ روفع کرنا۔

مسلددوم

وہ کیے آپ کو مصف بنائے ہیں طلائکہ ان کے پاس

اس آیت کی تقدیق میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوُرْبَةُ فِيهَا

حُكُمُ اللُّو (المانده: ٣٢) تورات ہے اور اس میں اللہ کا تھم موجود ہے۔

سویہ موجودہ تورات کی وہ آیات ہیں جن کا قرآن مجید مصدق ہے قرآن مجید کل موجودہ تورات کامصدق نہیں ہے اور نہ کل موجودہ لورات کو محرف قرار دیتا ہے اور ہم نے موجودہ تورات سے دونوں فتم کی مثالیں پیش کردی ہیں۔

انجيل كالفظى معنى مصداق اور لفظى تحقيق

انجیل عبرانی زبان کالفظ ہے عربی کے سمی لفظ سے مشتق شیں ہے اور اس کا کوئی وزن شیں ہے بعض علاء نے کما ب كديد لفظ نبل سے مشتق ب نبل زين سے چھوٹے والے پانى كو كتے ہيں اور چشم كے فراخ كرنے كو بھى كہتے ہيں انجیل بھی احکام اللی کا سرچشمہ ہے اور اس میں تورات کے مشکل احکام کو آسان کیا گیاہے اس لئے اس میں نبل کی مناسبت یائی جاتی ہے' ز مخشری نے کما ہے کہ نورات اور انجیل دونوں مجمی زبان کے لفظ ہیں حضرت میسی علیہ السلام اور ان کے حواری تسلا" اور غرمیا" عیسائی تنصے اور ان کی فرہبی زمان عمرانی تھی یا مغربی آ<mark>رای ای</mark> نائی زبان میں انجیل کے معنی بشارے ہیں انجیل کوبشارت ای کئے کما گیاہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے سیدنا محد الفیظ کی بشارت دی۔ قرآن مجید میں ب

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى إِنْ مَرْيَمَ لِلَّهِ فَيْ إِسْرَ ٱلْمِيلُ إِنِّي اور جب عینی بن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل بے

رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ كُمْ مُنْصَيِّقًا لِلمَّا بَيْنَ يَدَتَّى مِنَ شک میں تمهاری طرف اللہ کا رسول ہوں در آب حالیکہ میں اسپے التَّوْلِيَةِ وَمُبَشِّرًا / بِرَسُولٍ يَالْتِيْ مِنْ بَغْدِي اسْمُهَ ے پیلی کتاب تورات کی تقدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم

أَحْمَدُ (الصف: ٢) ر سول کی بشارت و پہنے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔

الجیل کی تاریخی حیثیت اور اس کے مشمولات

ہرچند کہ اصل انجیل اب من وعن باقی نہیں ہے اور موجودہ اناجیل حضرت عینی علیہ السلام کے بعد تالیف کی گئی ہیں ' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپن زندگی کے آخری تین سالوں میں جو خطبات اور کلمات طیبات ارشاد فرمائے تھے ' آپ کے زندہ آسان پر اٹھائے جانے کے کافی عرصہ کے بعد آپ کے مختلف حواریوں اور شاگردوں نے آپ کی سیرت کو مرتب کیا اور اس سیرت میں اس وجی ریانی کو بھی درج کردیا جو حقیقت میں انجیل ہے ، پھراس میں مرور زماند کے ساتھ ساتھ تغیرات ہوتے رہے اور کی بیشی اور تحریف ہوتی رہی عبرانی زبان سے اس کو سوسے زیادہ زبانوں بیں پنتقل کیا گیا اس وقت دنیا بیس چار انجیلیں موجود ہیں۔ متی کی انجیل' مرقس کی انجیل 'لوقا کی انجیل اور بوحنا کی انجیل یہ انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی تعلیمات پر مشتل بین اور رسولوں کے اعمال بین فینی حواریوں کے اور پولس ولیرس و بیان یعقوب کے مکاتب ہیں یعنی خطوط اور یوحنا کا مکاشفہ ہے اور جو مجموعہ ان تمام چیزوں پر مشتل ہے اس کو نیا عمد نامہ کہتے ہیں اس کو کتاب مقدس اور با عبل بھی کہتے ہیں 'بائیل الطبی زبان کالفظ ہے اس کامعنی مجموعہ کتب ہے ' اور یہ لفظ الهای نوشنوں کے مجموعہ کے لئے استعمال ہو تا ہے۔ کمیتھولک بائبل کے نوشنوں کی تعداد پروٹسٹنٹ بائبل کی تعدادے زیادہ ہے ہم نے جو تفسیل درج کی ہےوہ پرولسٹنٹ بائیل کے مطابق ہے۔

ہم نے ان کے پیچے ان کے قدموں کے نشان پر عیلی بن مريم كو بيجاور أل حاليك وه تورات كي نفدنن كرف والي ته

جو ان کے سامنے تھی اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں

برایت اور اور ب اور اورات کی تصدیق کرنے وال ب جو اس ك سائ ب اور (اصل الجيل) بدايت اور فعيمت ب متقين

اور انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے

بیل کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَقَفَّيْنَا عَلَى اتَّارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَيِّقًا لِلْمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ التَّوْلِيَةِ وَانَيْنَهُ الْانْحِيْلَ فِيْهِ هُدِّي وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا يَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ النَّوْلِيةِ وَهُدِّي وَّمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

(المائده: ۲۹)

وَلُيَحْكُمْ اَهْلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِ \* وَمَنْ آَمْ يَحُكُّمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَاكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائده: ٢٨)

وَلَوْ أَنَّهُمْ آقًا مُوا النَّوْرِيَّةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَّا أُنْزِلَ اِلَّيْهِمْ رِّنْ رِّبِّهُمَّ لَا كُلْوًا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ أرْ تُجِلِهِمْ (المائده: ٢١)

قُلُ يَاهُلَ الْكِتٰبِ لَسُتُمْ عَلَى شَيْعٌ حَتْنى تُبِقينُمُوا التَّوْرَيَّةُ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَآ أَيْزِلَ إِلَيْنَكُمْ مِّنُ رَّبَكُنْمُ المائده: ١٨)

مطابق فیصلہ نہ کرے تو دی لوگ فاس ہیں۔ اور آگر وہ نورات اور انجیل اور جو (احکام) ان کے لئے ان کے رب کی طرف نازل ہوئے کو قائم رکھتے تو وہ ضرور ایے اویرے اور اے یاؤں کے نیچے سے کھاتے۔

اس میں نازل کیا ہے اور جو اللہ کے نازل کئے ہوئے (احکام) کے

آپ کئے آے اہل کتاب! تهمارا دیندار ہونااس وقت تک غير معترب جب تك كه تم نورات اور انجيل كو قائم نه كرو اور ان احکام کو قائم نہ کروجو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف

ے نازل کئے گئے ہیں۔

موجودہ انجیل کی بعض وہ آیات جن کا قرآن مصدق ہے

اس نے جواب میں کماکہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی جھیڑوں کے سوائسی کے پاس نہیں جھیجا گیا۔

(متى 'باب: ١٥' آيت: ٢٣) (نياعمد نامه ص ١٩مطبوعه ياكستان بائبل سوسائل الاجور)

( من عيلي بن مريم) بن اسرائيل كي طرف رسول بوگا-وَرَسُولًا إلى بَنِي السّرَائِينِلْ (العمران: ٣٩) اور آیک بڑی بھیز کنگڑوں' اندھوں' گونگوں' ٹنڈوں اور بہت ہے بیاروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور

ان کو اس کے پاس پاؤل میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔

(متى أياب: ١٥ أيت: ٣٠) (نياعمد نامه: ١٩)

اور ایک کوڑھی نے اس کے پاس آگر منت کی اور اس کے سامنے گھنے ٹیک کر اس سے کمااگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کرسکتاہے ) اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بردھایا اور اسے جھو کر اس سے کمامیں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہوجا ) (مرقس باب: ١٠ آيت: ٥٠٠) (نياعدنامه: ١٠٥) اور فی الفور اس کا کو ژدھ جا تا رہا اور وہ پاک صاف ہوگیا۔

وہ بید کمہ ہی رہا تھا کہ عبادت خاند کے سردار کے بال سے لوگوں نے آگر کما تیری بٹی مرگی 🔾 (الی قولہ) وہ اس پر

ہے اے لڑی میں تجھ سے کتا ہوں اٹھ 🔾 وہ لڑی نی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے گئی کیونکہ وہ بارہ برس کی تھی اس پر لوگ بهت ای جران موتے۔ (مرقس با : ۵ تيت : ۳۵-۳۳) (نياعد نام : ۳۹) وَأُبْرِثُنَى الْأَكْمُهُ وَالْأَبْرَصَ وَأُحِّي الْمَوْتَى فِي الدرزاد الدهي كوادر كوزهي كوشفاياب كريامون اور باذرالله (العمران: ۳۹) الله کے عکم بے مردول کو زندہ کر تا ہوں۔ ب ند سمجھو کہ میں تورات یا جیول کی کتابول کو منسوخ کرنے آیا ہول-منسوخ کرنے نہیں بلکہ بورا کرنے آیا ہول کیونک میں تم سے بچ کہنا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں آیک نقط یا آیک شوشہ توریت ہے ہر گزنہ للے گا جب تک که سب پچھ پورانه ہو-(متى ال : ٥٠ أيت : ١٨ ١١١) (ياعدنا . : ١٨ وَمُصَلِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرِيةِ یں تورات کی تقداق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسان کی بادشاہ اس رائی کے دانے کی مارید ہے جے کسی آدی نے لے کر اسینے کھیت میں بودیا 🔾 نو وہ سب بیجوں سے چھوٹاتو ہے گرجب برسمتاہے توسب ترکاریوں کے برا اور ایباور خت ہوجا تا ہے کہ ہوا کے برندے آگراس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ (متی ٰباب: ۳۳ آیت: ۳۲-۳۱) (نیاعمد نامہ ص ۱۷) وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْ حِيْلٌ كُرُرُ مِعَ أَنْحَرَجَ شَطْأَهُ الْجِيلِ مِن ان كي مثل ايك سين كي طرح ب جس نے فَأْزُرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى شُوْقِهِ يَعْجِبُ الى باريك مَ كُونِل مَكل تواس طاقت وى مجروه مولى موكى اور الزُّرُّا عَلِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ (الفتح: ٢٩) اینے نئے برید حمی کھڑی ہو گئی جو کاشتکار کو بہت اچھی لگتی ہے باك كافرول كاول جلائے۔ ما نگو تو تم کو دیا جائے گا' ڈھونڈو تو یاؤ گے' دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تہمارے واسطے کھولا جائے گا۔ (متى كاب : ٤٠ آيت : ٤) (نياعد نامد : ١٠٠٠ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَّ أَسْتَحِبُ لَكُمْ اور آپ کے رب نے قربایا تم جھے سے دعا کرو میں ضرور (المومن: ۴٠) قبل كرول كا-اسیے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرد جہاں کیڑا اور زنگ خراب کر تاہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ (متى ال : ٢ أيت : ١٩) (نياعمد نام : ٩) ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدُهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ \* جس نے مال جمع کیا اور اے کن کن کر رکھاوہ گمان کر آ آخُلَدَ أَن كُلَّا لَيُكْبَلُنَّ فِي الْحُطَمَةِ ے کہ اس کا مال (دنیا میں) اے بیشہ (زندہ) رکھے گا۔ برگز (الهمزة: ٢-٣) نيس اده جوراجوراكرنے والى ميں ضرور يھينك وبا جائے گا۔ بلك البين الى أسمان يرمال جمع كروجهال مركيرًا خراب كرناب منه زنگ اور خدوبان چور نقب لكاتے اور چراتے ہيں۔ (متى كاب: ٢٠ آيت: ٢٠) (تياعمد ناسرص ٩) ٱلْمَالُ وَالْبَنُوٰنَ رِيْنَةُ الْحَيْوةِ اللَّهُ نُيَا ۚ مل اور بينے دنيادي زندگي كي زينت من اور باتي رہے والي فیکیال آپ کے رب کے حضور ٹواب کے لئے بھڑ ہیں اور امید لِقِبْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَرَتِكَ ثُوَابًا وَ

تبيان القرآن

-181-12 S

خَيْرً أَمَلًا (الكهف: ٣١)

حیر امہ و را الحقیق ، ۱۹ میں میں اس کے میں اس کین مدد گار لینی روح القدس شے باپ میرے نام سے تیجے گا
میں نے یہ باتیں سمانے گا۔ اور جو کچھ میں نے تم ہے کما ہے وہ سب شہیں یاد ولائے گا ○ میں شمیں اطمینان دیئے
جاتا ہوں اپنا اطمینان شمیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دی ہے میں شمیں اس طرح نمیں ویتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ
ورے ○ تم من چکے ہوکہ میں نے تم ہے کما کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو
اس بات ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوئے کیونکہ باپ مجھ سے براہ ہے اور اب میں نے تم سے اس کے
مونے سے پہلے کمہ دیا ہے تاکہ جب ہوجائے تو تم بقین کرو ○ اس کے بعد میں تم ہے بہت کی باتیں نہ کروں گا کیونکہ
وزیا کا سروار آتا ہے اور جھ میں اس کا پکھ شمیں۔
(یوجنا باب : ۱۳ آیت : ۱۳۰۰ تیں جن کو وہ اپ
کیونکہ میں گئی کیونکہ الگوری کی بیون کروہ اپ
کیونکہ میں کئی کیونکہ کی بیون کروہ اپ
کیونکہ میں کئی کیونکہ کو جہ بیں جو اس رسول ٹی ای کی پیروی کرتے ہیں جن کو وہ اپ
کیچید دُونَهُ مَکْتُوبُا عِنْدَدَهُمْ فِی السُّوْرُونِ وَالْاِ نَجِیْدِ نُنْ اِس قرات اور انجیل میں تصام ہواباتے ہیں۔
کیچید دُونَهُ مَکْتُوبُا عِنْدَدَهُمْ فِی السُّوْرُونَهُ وَالْاِ نَجِیْدِ نُسِی اِس قرات اور انجیل میں تصام ہواباتے ہیں۔
کیچید دُونَهُ مَکْتُوبُا عِنْدَدَهُمْ فِی السُّوْرُونَهُ وَالْاِ نَجِیْدِ نُنْ اِس قرات اور انجیل میں تصام ہوئیا ہیں۔

(الإعراف: ١٥٤)

احكام اسلام به مقابله تعليمات انجيل

ہ تم من چکے ہو کہ کما گیا تھا کہ زنانہ کرنا⊖ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کرچکا⊖ بس اگر تیری دہنی آنکھ بھٹے ٹھو کر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے میں بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے آبیہ جاتا رہے اور تیراسارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے ⊙اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تھٹے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے میں بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے آبک جاتا رہے اور تیراسارا بدن جہنم میں نہ جائے۔

(متى باب : ۵ أيت : ۲۷-۳۰) (نياعمد نامه : ۸)

اسلام کی تعلیم ہیہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے کسی عضو کو کالمنے کامجاز نہیں ہے آگر اس کے کسی عضوے گناہ ہوجائے تووہ صدق ول سے نوبہ کرلے اللہ نصائی غفور رحیم ہے معاف فرمادے گا۔

میر بھی کما گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق ناسہ لکھ دے کی لیکن میں تم سے بیہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سواکسی اور سبب سے چھوڑے وہ اس سے زنا کرا آیا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کر تا ہے۔

اسلام کی تعلیم میہ ہے کہ آگر بیوی کو بدچلتی کے علاوہ کسی اور سب سے طلاق دی تو بھر بھی جائز ہے اور عدت کے بعد کوئی مخص اس سے نکاح کرلے تو بیہ جائز ہے جائز نکاح کرنے کے بعد اس کے شو ہر کا فعل زنانسیں ہے۔

تم من چکے ہو کما گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت ⊖ لیکن میں تم سے یہ کمتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گل پر طمانچہ مارے دوسراہمی اس کی طرف پھیردے ⊖ اور اگر کوئی تھھ پر نالش کرکے تیراکر تالینا چاہے تو چوخہ بھی اسے لینے دے ⊖ اور جو کوئی تھے ایک کوس برگار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زیادتی کرے تو اس سے اتناہی بدلہ لیٹا جائز ہے لیکن اسے معاف کردیٹا زیادہ

مسلددوم

تبيانالترآن

ہے اور برائی کے جواب میں نیکی کرنا اور بھی زیادہ بھترہے 'کیکن کمی زیادتی اور برائی کرنے والے کو مزید زیادتی اور برائی كرنے كاموقع دينا صحيح نہيں ہے بلكہ بيراس فنفس كے ماتھ بدخواري كرنے كے متراوف ہے -برائی کابدلہ اس کی مثل برائی ہے پھرجو معاف کردے اور وَجَزَآةُ سَيِّكَةٍ سَيِّكَةً مِتْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ نیکی کرے تواس کا اجراللہ (کے ذمہ کرم) پر ہے۔ فَآجُرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشوري: ٣٠) وَكُمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَانَ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

اور جو صركرے اور معاف كردے تو يقينا به ضرور امت

(الشورى: ۲۳) كالون ش = -

اس لئے میں تم ہے کتنا ہوں کہ اپنی جان کی فکرنہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیس کے؟ اور نہ اپنے بدن کی کرکیا پینیں گے؟ کیا جان خوراک ہے اور بدن پوشاک ہے بڑھ کرنہیں؟ ۞ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کائتے نہ کو خمیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آ سانی ماپ ان کو کھلا تا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ ﴿ تَمْ مِیں ایسا کون ہے جو قر کرتے اپن عمرایک گھڑی ہمی براہا سکے؟ اور پوشاک کے لئے کیول قر کرتے ہو؟ جنگلی سوس سے در خنوں کو غورے دیکھووہ کس طرح برصتے ہیں وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاتتے ہیں۔ (حق اب ۲۱ ایت: ۲۸ مار ۲۵) (نیاعمد نام : ۹) اسلام میں کھانے پینے اور پہننے کی فکر کرنا اور اس کے لئے حلال ذرائع سے کسب معاش کرنا پندیدہ فعل ہے ب

شرطیکہ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کر ہارہ اور اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کی اطاعت کر ہارہ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَائْنَشِرُوْا رِفي سو جب نماز بوري ہو جائے تو زمین میں سیل جاؤ اور

(كاروباريس) الله كافقل تلاش كرو-

الْأَرُّضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ (الجمعه: ١٠)

الم عبد الرزاق بن هام متوفی الاه روایت كرتے ہيں:

حضرت الوب بیان کرتے ہیں کہ نبی طاقع اور آپ کے اسحلب نے ٹیلد کی چوٹی سے قریش کے ایک آدمی کو آتے دیکھا۔ صحابہ نے کما یہ مخص کتنا طاقتور ہے کاش کہ اس کی طاقت اللہ کے رائے میں خرج ہوتی! اس پر نبی طالبیا نے فرمایا کیا صرف وہی شخص اللہ کے راہتے میں ہے جو تمل کردیا جائے؟ پھر فرمایا جو شخص ایپے اہل کو سوال سے رو کئے کے لئے حلال كى طلب ميں نظم وہ مجمى اللہ كے رائے ميں ہے اور جو مخص اپنے آپ كوسوال سے روكنے كے لئے حلال كى طلب ميں نکلے وہ بھی اللہ کے رائے میں ہے البتہ جو ہخص مال کی کثرت کی طلب میں نکلے گاوہ شیطان کے رائے میں ہے۔

(المصنف ج٥ص ٢٥٢-٢٥١ مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ١٩٠٠ اده)

جب شام ہوئی تو وہ ان بارہ کے ساتھ آیا 🔾 اور جب وہ میٹھے کھارہے تھے تو بیوع نے کمامیں تم سے 👸 کہتا ہوں کہ تم میں ہے ایک جو میرے ساتھ کھانا ہے مجھے بکڑوائے گان وہ و لگیر ہونے لگے اور ایک ایک کرے اس سے کھنے لگے کیا میں ہوں؟ ) اس نے ان سے کماوہ بارہ میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں باتھ ڈالٹا ہے ) کیونک این آدم لؤ جیسااس کے حق میں الصاب جاتاہی ہے لیکن اس آدی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکردایا جاتا ہے! اگر وہ آدی بدانہ ہو باتواں کے لئے اچھا ہو تاO (مرقس اب : ۱۳ آیت ۱۱ میا (نیاعمد ناسه)

وہ بیا کمہ ہی رہا تھا کہ بیوداہ جو ان بارہ میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بھیٹر تکواریں اور لاٹھیال لئے ہوئے سردار کاہنوں اور نقیموں اور بزرگوں کی طرف ہے آپنچی 🔾 اور اس کے پکڑوانے والے نے اشیں میہ نشان دیا تھا کہ جس کامیں

ہوں۔ بوسلول وہی ہے اسے پکڑ کرحفاظت سے لے جانا ⊜ وہآ کر فی الفور اس کے پاس گیا اور کما اے ربی! اور اس کے بوے لئے انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کراہے میٹولیا ان میں سے جو پاس کھڑے تھے ایک نے تلوار تھینج کر سردار کائن کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا ) بیوع نے ان سے کماکیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر جھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ ) میں ہر روز تنهارے پاس ہیکل میں تعلیم دیتا تھااور تم نے بچھے نہیں پکڑا لیکن یہ اس لئے ہواہے کہ نوشتے پورے ہوں 🔾 اس پر سب شاگر د اسے چھوڑ کر بھاگ گئے 🔾 مگر ایک جوان اپنے نظے بدن پر مہین چادر او ڑھے ہوئے اس کے پیچھے ہولیا اے لوگوں نے پکڑا کروہ جاور چھوڑ کرنگا بھاگ گیا۔ (مرتس اب : ۱۳ أيت : ۵۲ - ۲۳ (نياعد ناسه : ۲۹) انجیل کے اس بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ کے حوار یوں میں سے ایک نے حضرت عیسیٰ کو پکڑوایا اور جب مخالفین پکڑنے آئے تو تمام حواری حصرت عیسیٰ کو چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے برعکس جب کفار قریش نے سیدنا حصرت محد النظام کے گھر کا ننگی تلواروں کے ساتھ محاصرہ کیا تو حضرت علی آپ کی جگہ آپ کے بستریر لیٹ گئے غار نور میں حضرت ابو بکرنے سانپ کے بل پر اپنی ایڑی رکھ دی سانپ نے متواز ڈیک مارے گر حضرت ابو بکرنے اپنی ایڈی نہ مثانی مبادا آپ کو کوئی گزند بینے مسلم میں ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر فزرج کے مردار حضرت سعدین عبادہ واللہ نے اٹھ کر کما خدا کی فتم! آپ فرائس او ہم سندر میں کود پریں ، صحح بخاری میں ہے کہ حضرت مقداد نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بد نہیں كيس كرك آب اور آپ كا خدا جاكر الريس مم او آب ك دائے سے بائيس سے سامنے اور يتھيے سے الريس كر المام يہ ق نے روایت کیا ہے جب اہل مکہ حضرت زیدین وٹنہ کو قتل کرنے کے لئے حم سے باہر لے جانے بگے تو ابوسفیان نے کما اے ابو زید! میں تم کو الله کی متم دے کر پوچھتا ہول میہ بناؤ کہ کیا تم پند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد (التائيل) ہوتے اور تنہارے بجائے ان کی گردن ماری جاتی؟ حضرت زید نے کما خدا کی فتم الجھے توب بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے اہل میں عانیت سے موں اور رسول الله طافیظم کے بیر میں کانا چیھ جائے۔

اور تیسرے پسرکے قریب بیوع نے بڑی آواز کے ساتھ چلا کر کماایل۔ اہلی لما شِقتنی؟ لیعنی اے میرے خداا اے میرے خدا تو نے جھے کیوں چھوڑ دیا؟ (متی باب: ۲۷ ) آیت: ۴۸) (نیاحمد نامہ: ۳۳)

انجیل کی اس عبارت میں بیہ تصریح ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کو خدانے چھوڑ دیا اور سیدنا محمد مثابیئا کے متعلق قرآن مجید میں ہے۔

آپ کے رب نے آپ کو نیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَوَمًا قَلْي

(الضمحلي: ٣) بيزار موا-

انبیاء علیم السلام کے متعلق کتاب مقدس میں لکھا ہے:

کہ مجی اور کائن دونوں ناپاک ہیں۔ ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی خداوند فرما ناہے ) اس کئے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے نار کی میں تھسلنی جگہ وہ اس میں رگیدے جائیں گے اور دہاں گریں گے کیونکہ خداوند فرما ناہے میں ان پر ہلا لاؤں گالیونی ان کی سزا کا سال ) اور میں نے سامریہ کے نبیوں میں حمالت دیکھی ہے انہوں نے بعل کے نام سے نبوت کی میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا ) میں نے پروشلم کے نبیوں میں آیک ہولناک بات دیکھی وہ زنا رکار جھوٹ کے بیرو۔ اور بدکاروں کے حامی ہیں بھال تنگ کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آ تا۔

سبيان المرآن

(برمياه أباب: ٢٣٠ آيت: ١١١١) (عمد نامدقديم: ٢٠٠١)

قر آن مجید حضرت المحق محضرت بعقوب محضرت نوح محضرت داؤد محضرت سلیمان محضرت الیوب محضرت بیسف محضرت الیوب محضرت بیسف محضرت موسف کا حضرت الیاس کاذکر کرنے کے بعد فرما تا ہے : محضرت موسی محضرت الدون محضرت ذکریا محضرت کی محضرت عیسی اور محضرت الیاس کاذکر کرنے کے بعد فرما تا ہیں محضرت الیام محضرت الوام کاذکر کرنے کے بعد فرما تا ہے۔

وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْعلَمِينَ (الانعام: ٨١) اورجم ن ان سب كو ان ع زماندين تمام جمان والول

ىر فضيلت دى

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک الله پر کوئی چیز مخفی شیں ہے زمین میں اور ند آسانوں میں وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صور تیں بناتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق شیں ہے وہ بہت غالب بردی محکمت والا ہے۔ (آل عمران : ۲-۵)

علم محیط اور قدرت کالمه پر الوجیت کی بناء کی دجہ سے حضرت عینی علیه السلام کا خدانہ ہونا

الله تعالی تمام کلیات اور جزئیات اور جربری اور چھوٹی چیز کا جانے والا ہے الله تعالی نے اس آیت بیس آسان اور زبین کا ذکر فرمایا ہے حالا نکہ اس ہے کوئی چیز مخفی شمیں ہے اور وہ جرچیز کا جانے والا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ جن چیزوں کا جم مطابعہ کرتے ہیں ان میں سب سے بری چیز آسان اور زمین ہے سویہ آیت الله تعالی کے کمال علم پر دالات کرتی ہے اور بیہ جو فرمایا ہے وہ ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صور تیں بنا آ ہے تو یہ آیت الله تعالی کی کمال قدرت پر ولالات کرتی ہے اور کمال علم اور کائل قدرت پر اور اس کی بیٹون کو پیدا کرنا اس کو قائم رکھنا ان کی ضوریات اور ان کی بہتری کی چیزوں کو فراہم کرنا اور ان کے اعمال کا محاسبہ کرنا اور اس کے مطابق ان کو جزاء اور سرنا دینا ہے تمام اموروہی انجام دے سکتا ہے جس کاعلم ہرشے پر محیط ہو اور اس کو ہر چیز پر قدرت ہو۔

اس آیت میں عیسائیوں کا رد کیا گیا ہے کیونکہ وہ حضرت عینی علیہ السلام کو خدا کتے تھے اور ان کا شہ یہ تھا کہ حضرت عینی علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے یہ ان کا کمال علم ہے اور وہ مردول کو زندہ کرتے تھے یہ کمال قدرت ہے اور علم اور قدرت کے کمال بر ہی برار الوہیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس شہ کو زائل فرمایا ہے کہ اللہ (خدا) وہ ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو دوچار غیب کی ہاتیں جان لینے ہوئی مخص خدا نہیں ہوتا جب کہ وہ وہ چار ہاتیں بھی خدا کی بتائی ہوئی ہوں۔ اور یہ بالکل بریمی بات ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام تمام چیزوں کو جانے والے نہیں تھے۔ اس طرح دوچار چیزیں بنا دینے ہو گئی خدا نہیں ہوتا جب کہ حضرت عینی علیہ السلام آئی مال کے بیٹ میں گئی قدا نہیں ہوتا ہوں حضرت عینی علیہ السلام آئی مال کے بیٹ میں گئی تھا کہ مورت بنائی اس محل میں ان کا کوئی اختیار نہیں تھا پھروہ خدا کیے ہوگتے ہیں! اللہ تعالیٰ نے علم اور اور جس طرح چاہاان کی صورت بنائی اس ممل میں ان کا کوئی اختیار نہیں تھا پھروہ خدا کیتے ہوگتے ہیں! اللہ تعالیٰ نے علم اور قدرت کے بیان کے بعد فرمایا اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں پہلے دیل بیان کی پھر دعویٰ کا ذکر فرمایا پھر فرمایا وہ عزیز کا معنی ہے غالب اور حکیم ہے حکمت کا معنی ہے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا یہ اس کے علم محیط کا نقاضا ہے اور عزیز کا معنی ہے غالب اور عین کی قدرت کا تقاضا ہے اور عزیز کا معنی ہے غالب اور سے س کی قدرت کا نقاضا ہے۔

اصل بنیادیں ، اوراس کی مبعق آیات منظامیر ہیں ہوجی لوگوں کے ولوں میں لیے اور منت بر کا محل نکا نے کے لیے آیت متشایر -العناذهانتناوهب لناور فینے کے بعد بمالے ولول کوٹیڑھانہ کرتا ، اور میں اپنے با ہے ، بے شک اللہ اپنے وعدہ کے خلاف بنیں کرتا 0

آبات محکمات اور متثابمات کے ذکر کی مناسبت

عیسائیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے حضرت علیلی علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے:

إِنَّمَا الْمُوسِيِّحُ عِنْسَى إِنْ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ اس کے سوا کی تبیں کہ سیح عیلی بن مریم اللہ کا رسول

اور اس کا کلمہ ہے 'جس کو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا اور اللہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهُما إلى مُرْيَمُ وَرُو حُرِّمْنَهُ وَالنساء: ١٤١)

کی طرف ہے روح ہے۔

تبيبان القرآن

لددوم

عیمائیوں نے یہ کما کہ قرآن نے حضرت عینی کو اللہ کا کلمہ اور اٹن کی روح کما ہے اس سے معلوم ہوا کہ معرفی علیہ عی عینی ابن اللہ بیں اللہ تعالی نے اس کے ردمیں ہر آیات نازل فرمائیں کہ قرآن مجیدیں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ آیات مجی ہیں اور یہ آیت متشابعات میں سے ہے اور متشابعات کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نمیں جائا۔ محکم کالفوی اور اصطلاحی معنی

علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی حفی متوفیٰ ۱۳۵۵ ہ نے لکھا ہے کہ حکم کے معنی ہیں منع کرنا محمت کو حکمت اس لئے کہتے ہیں کہ عقل اس کے خلاف کرنے کو منع کرتی ہے 'اس لئے محکم کامعنی ہے جس میں اشتباہ اور خفاء ممنوع ہو اور محکم وہ آیات ہیں جن میں ناویل اور نئے ممنوع ہو۔ (آج العرب س۶مس ۱۳۵۳ المطبقة الخیریہ معر۱۳۰۹)

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفي ١٥٥٥ ه لكهتة بين :

محکم وہ آیت ہے جس میں لفظ کی جت ہے کوئی شبہ پیدا ہونہ معنی کی جت ہے۔

(المفردات ص ۱۲۸مطبوعة المكتبة المرتضوية اريان ۴۲ ساره)

علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متوفى ٨١٨ه لكهية بين

جس لفظ کی مراد تبدیل ' تغییر' تخصیص اور تادیل سے محفوظ ہو وہ محکم ہے اس کی مثل وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وات اور صفات پر دلالت کرتی ہیں جیسے ''اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے '' اس آیٹ کے منسوخ ہونے کا احمال شہیں ہے۔ (کتاب التعریفات ص۸۹ مطبوعہ المفیصہ الخیریہ مصر ۲۰۰۱ساہہ)

امام ابو جعفر محد بن جرير طبري متونى ١٠١٥ لا تعقيم إي :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے محکمات وہ آبات ہیں جو نائخ ہیں' اور ان میں حلال' حرام' حدود اور فرائض کا میان ہے اور یہ کہ سس پر ایمان لایا جائے اور سس پر عمل کیا جائے اور متشابہات وہ آبات ہیں جو سنسوخ ہیں وہ مقدم اور موخر ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے۔

محمد بن جعفر بن زبیرنے کما محکم وہ آیات ہیں جن کا صرف ایک معنی اور ایک ممل ہے اور اس میں کسی اور آدیل کی مخبائش نہیں ہے اور متشابسہ وہ آیات ہیں جن میں کئی مادیلات کی مخبائش ہے۔

ابن زیدئے کما محکم وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں اور ان کے رسولوں کے وافعات اور فضص بیان فرمائے اور سیدنا محمد مظاہمیّے اور آپ کی امت کے لئے ان کی تفصیل کی' اور منتفابہ وہ آیات ہیں جن میں ان واقعات کو ہار ہار ذکر فرمایا ہے اور ان کے الفاظ اور معانی میں اختلاف ہے۔

حصرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمانے بیان فرمایا محکم وہ آیات ہیں جن کے معنی اور ان کی ماویل اور تغییر علماء کو معلوم ہے اور منشابہ وہ آیات ہیں جن کامعنی الله تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور مخلوق میں سے کسی کو بھی ان کاعلم نہیں ہے ' آیات منشابہات میں حوف مقطعہ ہیں جو اواکل سور میں فدکور ہیں جیسے الم 'المر' المص وغیرہ ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کاوفت 'اور سورج کب مغرب سے طلوع ہوگا' اور قیامت کب واقع ہوگا۔

(جامع البيان جسم ١١٠ ١٥٠ مطبوعه وارالمعرف بيروت ٩٥ ١١٥٠

فتشابره كالغوى اور اصطلاحي معنى

علامه سيد محمد مرتفني حيني زبيدي متوني ١٠٠٥ اله لكهية بين:

علامہ سید حور سرت کی میں رہیدی سوی عالم اللہ ہے ۔ اس کی دو قسیس ہیں آیک قسم وہ ہے کہ اس کو محکم کی جس لفظ کامعنی اس لفظ کامعنی اس لفظ ہے ۔ اس کو محکم کی حقیقت کی معرفت کا کوئی ذرایعہ نہ ہو اور جو شخص طرف لوٹانے ہے اس کا معنی معلوم ہوجائے دو سری قسم وہ ہے جس کی حقیقت کی معرفت کا کوئی ذرایعہ نہ ہو اور جو شخص اس کے معنی کے دریے ہو وہ بدعتی اور قتنہ پرور ہے ، بعض علماء نے یہ کما ہے کہ اگر لفظ ہے اس کی مراد ظاہر ہو تو اگر وہ منسوخ ہونے کا اختمال رکھتا ہو لیکن اس میں آدیل کی مختائش نہ ہو تو مشرہ ہو تو کا احتمال نہ رکھے تو وہ محکم ہے اور اگر وہ منسوخ ہونے کا احتمال رکھتا ہو تو تھی ہو در نہ وہ طاہر ہے ، اور اگر می عارض کی بناء پر لفظ ہے اس کی مراد مخفی ہو تو وہ مشکل ہے کسی عارض کی بناء پر لفظ ہے اس کی مراد مخفی ہو تو وہ مشکل ہے اور اگر اس لفظ کی وجہ سے اس کی مراد مخفی ہو تو وہ مشکل ہے اور اگر سمی وجہ سے اس کا ادار کہ نہ ہوسکے تو وہ مشاہر ہے۔ اور اگر سمی وجہ سے اس کا ادار کہ نہ ہوسکے تو وہ شاہر ہے۔ اور اگر سمی وجہ سے اس کا ادار کہ نہ ہوسکے تو وہ شاہر ہے۔ اور اگر سمی وجہ سے اس کا ادار کہ نہ ہوسکے تو وہ شمل ہے اور اگر سمی وجہ سے اس کا ادار کہ نہ ہوسکے اور اگر سمی و مراہ ۱۳ الدی کا معرفی المفید المحمد الخربیہ مراہ ۱۳ الدی کی مراد محفی ہو تو وہ مشاہر ہوسکے اور اگر سمی و مراہ ۱۳ الدی سے دور اگر موسے دور ہوں جہ میں ۱۳ مراہ دور اگر موسے دور ہوں میں دور اگر عور ہوں میں مراد محفی ہو تو وہ شاہر ہوسکے تو وہ شمل ہے اور اگر سمی دور ہوں جہ میں میں دید کی مراد محفی ہو تو وہ شمل ہوں دور اگر موسے دور اگر میں دور ہوں ہوں میں دور اگر موسکی دور ہوں کی دور کی دور کی دور کو تو میں دور کو دور کی دور

علامه حسين بن محمر راغب اصفهاني متوفى ٥٠١ه للصفي بين :

متشابہ کی تین قشمیں ہیں : (اول) جس کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہ ہو جیسے وقت و قوع قیامت اور دابتہ الارض کے نگلنے کا وقت و فیرہ (ثانی) جس کی معرفت کا انسان کے لئے کوئی ذریعہ ہو جیسے مشکل اور غیرانوس الفاظ اور مجمل احکام (ثالث) جو ان دونوں کے درمیان ہو علماء را طین کے لئے اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے اور عام لوگوں کے لئے ممکن خمیس ہے 'رسول اللہ ملکی ہے درمیان ہو علماء را طین کے متعلق دعا کی تھی : اے اللہ اس کو دین کی فقہ عطافرا اور اس کو آدیل کا علم عطافرا اور اس کو آدیل دیا کہ بھی اس دھا کی دورہ کی اللہ عندا کے کہا تھی دیا کہ تعدال کا علم عطافرا کی دورہ کی دورہ کی دورہ کا کہ کئیں الرتضور اور اس کی دعا کہ دورہ کی دورہ

علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاني متوني ١٩٨٠ه لكهي بين

جس كا معنى نفس لفظ كى وجه سے مخفى ہو اور اسكى معرفت كى بالكل اميد نه ہو جيسے اواكل سور ميس حروف مقطعات

مِن - (كتاب النغريفات ص ٨٦ مطبوعه المطبعة الخيرية مصر ٩٢ مطاعه)

یں۔ رحاب سرچان کا اس مجلم اور منشابہ کی تعریفیں اصولین کے نزدیک محکم اور منشابہ کی تعریفیں

علامه عبد العزيزين احمد بخاري متوني ١٣٠٥ ه لكفت بين

لفظ ہے جس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے آگر اس میں نٹے اور تبدیل ممتنع ہو تو وہ محکم ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ لفظ محکم اپنے معنی کا فائدہ پنچانے میں انتہائی واضح ہو تا ہے اور چو نکہ وہ معنی منسوخ نہیں ہوسکتا اس لئے اس کو محکم کہتے ہیں جمارے عام اصولین کی نمی رائے ہے 'اس کی تغییر میں اور بھی اقوال ہیں۔ (۱) جس میں صرف ایک محمل کی گنجائش ہو۔ (۲) عقل کے زدیک وہ واضح ہو۔ (۳) وہ ناتخ ہو۔ (۳) اس کے معنی کا علم اور اس کی مراد معلوم ہو۔ (۵) تمام اہل اسلام کے زدیک اس کا معنی ظاہر ہو اور کسی کا اس معنی میں اختلاف نہ ہو۔ (۲) جو فرائض اور حدود کے بیان پر مشتمل ہو۔ (۵) جو حلال اور حرام کے بیان پر مشتمل ہو۔ محکم کی ہیہ متعدد تعریض ہیں لیکن صبح تعریف پہلی ہے۔

(كشف الاسرارج اص ١٣٦١ مطبوعه دار الكتاب العربي الماه

علامه عبد العزيز بن احمد بخاري منوني ١٠٠٠ هد منشاب كي تعريف ميس لكهين بين =

جب کسی لفظ سے اس کی مراد مشتبہ ہو اور اس کی معرفت کا کوئی ذرایعہ ند ہو حتیٰ کہ اس کی مراد کی طلب ساقط ہوجائے اور اس کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد واجب ہو تو اس کو منشابرہ کتے ہیں۔

(كتف الاسرارج اص ٩٧١- ١٣٨ مطبوع دار الكتاب العرلي الاسان

الله تعالی کا ارشاد ہے : سوجن لوگوں کے دلول میں کمی ہے وہ فتنہ جوئی کے لئے اور متشابہ کا محمل فکالنے کے لئے آیت متشابہ کے دریے رہتے ہیں حالانکہ منشابہ کے محمل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ماہر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف ہے۔ (آل عمران: ۵) زا نغین (جن کے دلول میں کجی ہے) کامصداق

"جن اوگول کے دلول میں کجی ہے" اس سے مراد فجران کے عیسائی ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے پر استد لال کیا' یہ رہیج کا قول ہے 'اور حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد یمود میں کیونکہ یمودی عالم حی بن اخطب اور اس کے اصحاب کے سامنے رسول الله سال کا نے مختلف سورتوں کے اوائل سے حروف مقطعات پڑھے تو وہ ابجد کے صاب سے ان کے عدد نکال کر اس دین کی مدت کا صاب کرنے لگے اور جب

آپ نے کئی حوف پڑھے تو وہ کئے لگے ہم پر حساب مشتبہ ہوگیا کہ ہم قلیل عدد کا اعتبار کریں یا کثر کاتب اللہ تعالیٰ نے بیہ

آیت نازل کی کہ اس کتاب میں آیات محکمات بھی ہیں اور متشابهات بھی ہیں۔ قادہ نے کہا کہ ان لوگوں سے مراد منکرین

بعثنة ہیں اور ابن جرج نے کمااس سے مراد منافقین ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام مبتدعین ہیں ورآن مجید کا ظاہر لُفظ عموم کا نقاضا کر ماہے اور اس کے عموم میں ہروہ فرقہ داخل ہے جس کے دل میں کجی ہے۔

لا يعلم تاويليه الاالهّٰد مين وقف كي تحقيق

العمالانك متشاب كے محمل كو اللہ كے سوا كوئى نهيں جائيا" اس ميں اختلاف ہے كه آيت كے اس حصه پر وقف كيا جائے گایا والرا عمون نی العلم کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور اس پر وقف کیا جائے گا' دو سری صورت میں بیہ معنی ہو گا حالاتکہ متشاہ کے محمل کو اللہ اورماہر علاء کے سوا کوئی اور شہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مصرت الی بن کعب ا حضرت ابن عباس' حضرت عائشه رضی الله عنهم' حسن' عروه' عمر بن عبدالعزیز' ابی نهیک اسدی' مالک بن انس 'کسائی' فراء' جلبائی' اختفش اور ابوعنبید کے نزدیک الا الله پر وقف ہے اور اس کامعنی ہے اللہ کے سوا اور کوئی متشاہہ کے علم کو نہیں جانیا' علامہ خطابی اور فخرالدین رازی کا بھی یمی موقف ہے۔ مجاہد ارتے بن انس محدین جعفرین زبیر اور اکثر متکلمین کے مزدیک والرا عون فی انعلم پر وتف ہے اور معنی ہے ''حالا نکہ منشابہ کے محمل کو اللہ اور ماہر علاء کے سوا کوئی نہیں جانیا'' پہلی تضیر راجج ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متشابهات کے علم کے دریے ہونے والوں کی مزمت کی ہے " نیز وقت وقوع قیامت وحفرت عینی کے نزول اور دجال کے خروج اور دابتہ الارض کے ظہور کا وقت بھی متشاہمات میں ہے اور اس کو ماہر علاء نہیں جانتے نیز الله تعالی نے ماہر علماء کی مدح اس بات میں کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ "مہم اس پر ایمان لائے سب حارمے رب کی طرف ے ہے" حضرت ابن عباس نے فرمایا قرآن مجید کی تغییر کی چار فتمیں ہیں۔ (۱) وہ تغییر جس میں جمل نہیں ہے۔ (۲) وہ برجس کو عرب این زبان دانی کی وجہ سے جان لیتے ہیں۔ (۳) وہ تقییر جس کو صرف علاء ماہرین ہی جانتے ہیں۔ (۴) دہ

تبيبان القرآن

نشیر جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فتین مرید

قرآن مجيد يس ہے:

اَلَةَ خَمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَولى (طله: ٥) رحمن عرش يرجلوه فرا -

ہیہ آیت بھی منشاہات میں ہے ہے امام مالک ہے اس آیت کے متعلق پوچھا گیاتوانہوں نے فرمایا استوی کامطلب (قائم' قرار گزیں)معلوم ہے اور اسکی کیفیت مجمول ہے اور اس پر ایمان لاناواجب ہے 'اور اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے 'امام مالک کے اس جواب ہے بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے کہ اس آیت میں وقف المالاندیر ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن عص ٢٨-٢١ مطبوعة انتشارات ناصر فسرو اريان ٢٨-١١ه)

آیات منشابهات کو نازل کرنے کا فائدہ

علاء متفذین کا یمی زبب تھا کہ آیات متفاہمت کے معنی کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کمی کو علم نہیں ہے ان پر یہ اعتزاض ہوا کہ پھر آیات متفاہمات کے نازل کرنے کا کمیا فائدہ ہے؟ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس میں علاء کا امتحان ہے جس طرح جائل کے کتھیں علم مشکل ہے ای طرح علاء کے لئے کسی لفظ کے معنی میں تدیر اور تفکر نہ کرنا مشکل ہے 'سو آیات متفاہمات کو نازل کرکے اللہ تعالیٰ نے علاء کو اس کا ممکلت کیا ہے کہ وہ ان آیات میں تدیر اور تفکر کرنے سے باز رہیں' نیز علاء امت کو ان آیات میں قطعی طور پر معلوم بیں میں کیکن نی مظہم کو ان آیات کا معنی قطعی طور پر معلوم بیں میں ایکن نی مظہم کو ان آیات کا معنی قطعی طور پر معلوم ہیں۔

الما احر جيون جون يوري متونى وسااله لكصة بين

آیات متشابهات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہے کہ اس کی مراد حق ہے آگر چہ قیامت سے پہلے ہمیں اس کا علم نیس ہوگا' اور قیامت کے بعد ان کا معنی ہر مخص پر منکشف ہوجائے گا انشاء اللہ تعالیٰ اور یہ امت کے حق میں ہے لیکن نی طاق کے کو ان کا معنی قطعی طور پر معلوم ہے ورنہ آپ سے خطاب کرنا ہے سود ہوگا اور یہ مہمل الفاظ کے ساتھ خطاب کرنے کے متراوف ہوگایا ایسے ہوگا جیسے حبثی کے ساتھ کوئی مخص عربی میں گفتگو کرے

(التفسيرات الاحدية ص ٩٣ مطبوعه مكتبه حقانية بيثاور)

آیات متشابهات میں غورو فکر کرنے والے علماء متاخرین کا نظریہ

علاء متفذین آیات متفاہلت میں غورو فکر نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کو ان کا معنی بیان کرتے تھے' کیکن متاخرین علاء احتاف نے جب یہ دیکھا کہ بدند ہب لوگ ان آیات کے ظاہری معنی بتا کر لوگوں کو گراہ کر رہے ہیں شاا " وجہ اللہ سے اللہ کا چرہ بیان کرتے ہیں ڈائسوں اللہ کا چرہ بیان کرتے ہیں ' یہ اللہ کا چرہ بیان کرتے ہیں گوائسوں کے مسلمانوں کے عقائد کو محفوظ کرنے کے لئے ان آیات کی تاویلات کین ' اور یہ تصریح کردی کہ بیہ تاویلات کانی ہیں اور ان آیات کی شوع کی اور یہ تصریح کردی کہ بیہ تاویلات کانی ہیں اور ان آیات کی سواکوئی نہیں جاتا۔

امام ابو بکر محمد بن حسین آجری متوفی ۳۴۰ه اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو آیات متشابهات میں بحث کررہے ہیں تو یک وہ لوگ ہیں جن سے بچنے کا اللہ نے تھم دیا ہے " نیز معضرت عمر بن الحفاب نے فرمایا عنقریب لوگ قرآن کے متشابہ میں بحث کریں گے تو تم سنت کاعلم رکھنے والے لوگوں کو لازم

تبيان القرآن

يكر ليزا- (الشريد ص ٧١- ٢٥) مطبوعه مكتبه دار السلام رياض اسامهاه)

ملا احمد جونپوري متوني وسواله لکھتے ہيں:

متاخرین علاء نے جب یہ دیکھا کہ محدین آیات صفات کے طاہری معانی سے اللہ تعالیٰ کے لئے جت مکان اور اعضاء شاہت کررہے ہیں اور دعفرت آدم کو اللہ کی روح کا عین شاہت کر رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ عوام کا شریعت پر اعتقاد ضعف کا شکار ہورہا ہے تو انہوں نے ان آیات کی ایسی تادیل کرنے کے جواز کا فتوی دیا جس سے ان آیات کے ذریعہ فاسد عقائد نہ بیان کہ مائترین کے بیان کردہ معانی کی معانی کی مشائد سے موافق ہوں متاخرین کے بیان کردہ معانی کی مشائد سے مقائد کے موافق ہوں متاخرین کے بیان کردہ معانی کی مثالیس حسب ذیل ہیں :

ونفخت فیہ من روحی (الحجر: ۲۹) اس کا ظاہری معن ہے: اور میں اس میں اپنی روح سے پھونک دول متا خرین نے اس میں یہ تاویل کی: اور میں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح سے پھونک دول۔

الله نور السموات والارض (النور: ۳۵) اس كاظاہرى معنى ہے: الله آسانوں اور زمينوں كى روشنى بيئاس كى تاليہ الله آسانوں اور زمينوں كو روشن كرنے والا ہے۔

یدالله فوق ایدیم (الفتح: ۱۰): ان کے ہاتھوں پر الله کا ہاتھ ہے۔ اس کی تاویل ہے: ان کی قدرت ہے۔

فشموجه الله (البقره: ۱۵) مودین الله کاچره ب اس کی تادیل ب: مودین الله کی وات ہے۔ وجاءر بک (القمر: ۲۷): اور آپ کارب آیا اس کی تادیل ہے: اور آپ کے رب کا تھم آیا۔ الرحمٰن علی العرش استوی (طه: ۵): رحمٰن عرش پر قائم ہے۔ اس کی تادیل ہے: عرش پر الله کی حکومت اور اس کا تسلط ہے۔

یحسر ٹلی علی ما فرطت فی جنب اُللّه (الزمر: ۵۱): بائے افسوس ان کو تاہیوں پر جو میں نے اللہ کے پہلومیں کیں۔ یعنی اللہ کے جوار رحمت میں اللہ کے حضور کے قرب میں 'یا اللہ کے متعلق۔

متاخرین نے آیات صفات کے علاوہ حروف مقطعات میں بھی تاویلات کی ہیں الم (الف لام میم) کے متعلق کہاالف سے اللہ کی طرف الام ہے جریل کو سیدنا محمد طاقعات کی طرف اشارہ ہے ' بینی اللہ نے جریل کو سیدنا محمد طاقعات کی طرف قرآن دے جریل کی طرف اور میم سے سیدنا محمد طاقعات کی طرف قرآن دے کر بھیجا۔ یا اس کا معنی ہے میں اللہ جانے والا ہوں۔ "المص کا مطلب ہے میں اللہ حق اور باطل میں فیصلہ کرتے سے ' صاحدی سے یا تکیم سے ' عین فیصلہ کرنے والا ہوں۔ "الوسی معنی ہے میں اللہ دی تھی میں کاف کریم سے ' صاحدی سے یا تکیم سے ' عین قدوس میں کاف کریم سے ' صاحدی سے بین قدوس میں طادی الفول سے سین قدوس میں طادی الفول سے سین قدوس سے اور قاف قاہر سے میں طلب ہے ' اس طرح ' می میں جا اور میم رحمٰن سے عین علیم سے سین قدوس سے اور قاف قاہر سے کالیہ ہے ' اس طرح ' ہم میں ہیں جا اور میم رحمٰن سے عین علیم سے سین قدوس سے اور قاف قاہر سے کالیہ ہے باقی حوف مقطعات بھی اس قیاس پر ہیں۔

اگرید اعتراض کیاجائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان آیات کی ناویل کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانا اور جو ان آیات کی ناویل کے دریے ہیں ان کے دلول میں کجی ہے کو پھر ان متا خرین کو ان آیات کا معنی کیسے معلوم ہو گیا؟ اور کیاوہ اس وعید کے مصداق نہیں ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات کے حقیقی معنی اور ان کے قطعی محمل کو اللہ کے سواکوئی

تبيبا سالكران

میں جاسا' اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کی اپنے غیرے نفی کی ہے اور علماء متاخرین نے جو تلویل کی ہے وہ غلتی ہے اور وہ ال<sup>ن</sup> ك عال يس سے أيك محمل ب اور كى ان لوگوں كے دلوں ميں ب جوان آيات كے ايسے معانى بيان كرتے ہيں جو قرآن مجید اور احادیث کی تصریحات کے خلاف میں اور ائل سنت و ہماعت کے عقائد کے منانی میں۔ (التفسرات الاحدييرص ١٩٤-١٩٥ مطبوعه مكتبه حقائب يبتادر)

علماء را عجين کي تعريف

علماء را تخین سے مراد ایسے علماء بیں جنہوں نے دین کا پختہ علم حاصل کیا اور قرآن اور حدیث میں ممارت حاصل کی اور تمام اصول اور فروع پر حادی مول ان سے عقائد اسلام اور احکام شرعیہ کے متعلق جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دینے بر قادر ہول۔

امام فخرالدین محدین ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۲۰۱۵ ه کصت بین

علماء را تعین سے مراد ایسے علماء ہیں جو اللہ تعالٰی کی ذات اور صفات کو دلائل یقینیہ تطعیہ سے جانتے ہوں 'اور ان کو ولائل یقینیدے معلوم ہو کہ فرآن مجیداللہ کاکلام ہے اور جب وہ کسی آیت کو دیکھیں کہ اس کا ظاہری معنی قطعی طور پر مراد تنیں ہے تو وہ قطعیت سے جان لیں کہ یہ آیت متشاہہ ہے اور اس کی مراد کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے ہید وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل سے قرآن مجید میں غور کرتے ہیں اور جس آیت کا معنی ظاہری دلائل شرعید کے مطابق ہو آ ہے اس کو محکم قرار دیتے ہیں اور جس کا ظاہر ولائل شرعیہ کے خلاف ہو باہے اس کو منشلبہ قرار دیتے ہیں اس آیت سے مشکلمین کی قدرومنزات كاعلم موتا ہے جو دلاكل عقليہ سے بحث كرتے بين اور ان سے الله تعالى كى ذات صفات اور افعال كى معرفت عاصل کرتے ہیں اور ولائل عقلیہ کفت واعد عرب اور احادیث اور آثارے قرآن مجید کی تفیر کرتے ہیں اس سے ب بھی معلوم ہوا کہ تغییر کرنے کے لئے لغت ' قواعد عربیہ اور احادیث اور آ ڈار میں تبحر در کار ہے اور جو کھخص ان علوم میں تبحر حاصل کئے بغیر قرآن مجید کی تفسیر کرے گاوہ اللہ تعالٰ ہے بہت دور ہو گا' اور ای لئے نبی ملٹوبیل نے فرمایا ہے۔ جس مختص نے این رائے سے قرآن کی تفییر کی وہ اپنا ٹھکاند دو فرخ میں بنالے۔ (تفیر کیرج ۲م ۱۳۰۱مطبوعددارا لفکر بیروت ۱۳۹۸ه) میں کہنا ہوں کہ علماء را تنحین کے لئے میہ بھی ضروری ہے کہ وہ علم کے نقاضوں پر عالی ہوں اور جس شخص کو اصول اور فروع کے مسائل حفظ ہول اور وہ عمل سے خالی ہویا برعمل ہووہ علاء را عمین میں سے نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُتِلُوا التَّوْرَيَّةَ ثُمَّالَمُ يَحْمِلُوْهَا ان لوگوں کی مثال جن پر تؤرات کا بوجھ رکھا گیا پھرانہوں فاے نہ افعالا (اس برعمل شیں کیا) اس گدھے کی طرح ب كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (الجمعه: ٥)

جس كى پيھ ير كتابوں كابوجھ لدا ہوا ہے۔

اور امام ابن جربر این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابودرداء اور حضرت ابوامامه رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله طاقط سوال كيا كيا كيا كيا ك رائ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جوانی قتم پوری کرے اور اس کی زبان تچی ہو اور اس کا دل (حق پر) متنقیم ہو اور اس کا پیٹ (جامع البيان ج سع ١٣١٠ مطبوعه دار المعرف بيروت ٩٠ ١١ه) اور اس کی شرم گاہ حرام سے محفوظ ہو۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ ھے نے اس حدیث کو امام طبرانی اور امام ابن عسائر کے حوالوں سے بیان کیا ہے۔

(الدرا لمنتورج 19 مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ العظمی امران) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ہمارے رہا! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیٹرھانہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمایے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ (آل عمران : ۸)

را عمین فی العلم مید دھا کرتے ہیں کیا رسول اللہ ملٹھیلم اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ دھا کرنے کا حکم دیا۔ یا اس دھا کی وجہ میہ ہے کہ اس سے پہلے ان لوگول کا ذکر قرمایا تھا جن کے دلول میں کجی ہے اور وہ فتنہ جو کی کے لئے آیات متشابہات کے دریے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ دھا تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کجی پیدانہ کردے۔

دلول کو نمیڑھا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت میں مراہب

معتزلہ ہو کتے ہیں کہ اللہ تعالی صرف فیر کاپیدا کرنے والا ہے شرکا خالق شیں ہے اور اہل سنت ہو کتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تعالی فیراور شردونوں کا خالق ہے کئی ضخص کے دل میں مجی اور گراہی کو پیدا کرنا شرہ اور معتزلہ کے زدیک اللہ تعالی کی مطرف اس کی نبیت صبح شیں ہے۔ اس آیت میں اہل سنت کی دلیل ہے باقی رہا ہو اعتزاض کہ جب اللہ تعالی نے خود ہی انسان کے دل کو فیرضا کردیا تو اس اس کا کیا قصور ہے اس کا جواب سے انسان سے دل کو فیرضا کردیا تھا کہ اللہ تعالی اس کے دل میں برائی پیرا کردیتا ہے 'انسان کا سب ہو اور اللہ خالق اس کے دل میں برائی پیرا کردیتا ہے 'انسان کا سب ہو اور اللہ خالق ہے 'جب انسان کی روی کا کسب اور قصد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو فیرضا کردیتا ہے 'اس کی وضاحت اس خالق ہے 'جب انسان کی روی کا کسب اور قصد کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو فیرضا کردیتا ہے 'اس کی وضاحت اس آیت ہے ہوتی ہے :

فَلَمَّنَا زَاغُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُونَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهُدِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللل

الْقَوْمَ الْفَايسِقِينَ (الصف: ٥) مير عصر مرب الله فاس الوكول كوبدايت تبيل ويتا-

اس دعا کا ایک محمل ہہ ہے: ہمیں شیطان اور اپنے نفسوں کے شرہے محفوظ رکھ ناکہ ہمارے ول ٹیٹر تھے نہ ہوں ایک اور محمل یہ ہے: ہم کو ایس آفات اور بلاؤں میں مبتلانہ فرما جس کے نتیجے میں ہمارے ول ٹیٹر تھے ہوجائیں یا ہم پر لطف وکرم کرنے کے بعد ان الطاف اور عمنایات کو ہم ہے سلب نہ کر جس کے متیجہ میں ہم فتنہ میں پڑجائیں اور ہمارے ول ٹیٹر تھے ہوجائیں۔

بہ کشت احادیث میں ہے کہ نبی نظافیظ ہیہ دعا فرماتے تھے : اے اللہ! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر خابت قدم رکھ' اور اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے : اے ہمارے رسیا! ہمارے دلوں کو ٹیٹر معاند کر۔ دل کو دین پر خابت قدم رکھنے کی دعاکے متعلق احادیث

عافظ سيوطي بيان كرتے إين:

امام این ابی شید امام احمد امام ترزی امام این جریر امام طرانی اور امام این مردوید حضرت ام سلمه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که رسول الله مطابع الله دعا بهت زیادہ کرتے تھے : اے الله ادلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر خابت رکھ میں نے عرض کیا : یا رسول الله اکیاول بدل جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الله تعالیٰ کی مخلوق میں سے جس قدر بنو آدم اور بشر ہیں سب کے دل الله کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں اگر الله چاہتا ہے تو انہیں مستقیم رکھتا ہے اور الله چاہتا ہے تو انہیں شیرُها کردیتا ہے "تو ہم اپنے الله سے جو ہمارا رب ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد

تبيانالقرآن

ا جمارے دلوں کو شیرتھا نہ کرے اور ہم ہے سوال کرتے ہیں کہ وہ قاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائے بے شک وہ می ب بہت عطا کرنے والا ہے میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ جھے ایک دعا سکھادیں جو ہیں اپنے لئے کیا کوں! آپ نے فرمایا تم ہے دعا کیا کرد : اے اللہ! محمد نبی کے رب! میرے گناہ کو پخش دے میرے دل کے غیظ کو دور کردے 'اور جب تک تو جھے زندہ رکھے جھے گراہ کرنے والے فتول سے اپنی پناہ میں رکھ۔ (مصنف ابن ابی شیدج ۱۰ سام ۲۰۰ سند احمد ج۲ص ۳۰۲ میام ترزی ص ۵۰۵ جامع البیان ج ۲ ص ۲۵۱ المجم الکیرج ۳۲۰ میں ۳۲۸ (۲۹۲)

امام ابن شب امام اجمد اور امام بخاری نے الاوب المفرویس امام ترقدی نے سند حسن کے ساتھ اور امام ابن جریر نے حضرت انس دی شد کی ساتھ اور امام ابن جریر نے حضرت انس دی شد کی دولیت کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ کا میرے دل کو اپنے دین پر طابت رکھ۔ ہم نے عرض کیا : یارسول اللہ! ہم آپ پر اور جو پچھ آپ لے کر آئے اس پر ایمان لا چکے ویل کو اپنے کو ہمارے متعلق کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا : بال! تمام دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان بیں اور وہ ان دلوں کو بداتما رہتا ہے۔

(مصنف ابن ابی شید ج اص ۲۰۹ الادب المفرد ص ۲۵۱ جامع ترفدی ص ۱۳۳ جامع البیان به سم ۱۳۹ صحیح مسلم به ۲ع سه ۳۳۷) امام حاکم نے تضیح سند کے ساتھ اور امام بیہ فی نے شعب الایمان میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملاحظیم نے فرمایا ابن آدم کے ول چڑیا کی طرح دن میں سات مرتبہ الٹ پلیٹ ہوتے ہیں۔

هافظ جلال الدين سيوطى متوفى الهوه لكصة بين :

المام احمد اور المام ابن ماجہ نے حضرت ابو موئ اشتحری والح سے روایت کیا ہے رسول الله مظاہلے نے فرمایا : یہ دل جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے جس کو ہوا اللتی پلٹتی رہتی ہے۔

(سنن ابن ماجه ص ١٠) (الدرا لمنتورج ٢ص ٩-٨مطبور مكتبه آية الله العظمي ايران)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ہمارے ربا بے شک تولوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ اپنے دعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ (آل عمران: ۹)

فخلف وعد كامحال هونااور ُخلف وعبيد كاجائز هونا

تبيبان القرآن

علماء را بخین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں کو ٹیٹرٹھا نہ کرے اور ہدایت یافت ہونے اور دلوں میں کجی نہ ہونے کا ثمرہ قیامت کے دن طاہر ہوگا اس لئے انہوں نے کما کہ وہ قیامت کے دن پر بھین رکھتے ہیں' اور جزاء اور سزا کے جاری ہونے کے لئے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں' اور قیامت کے دن پر اعتقاد ورکھنے کی وجہ سے ہی انہوں نے بید دعا کی تھی کہ اے اللہ ہدایت دسینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیٹرھانہ کرنا۔

# إِنَّ الَّذِينَ كُفَّ وَالَّنَ تُغْرَى عَنْهُ مُ آمُوالُهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُمْ

بیک بن لوگوں نے کفر کیا اہمیں اللہ دے عذاب) سے مذان کے مال مرکز بچا عیں کے مذان کی اولاد

## صَّ اللهِ شَيًّا وَأُولَلِكَ هُمُوَقُوْدُ التَّارِ ۞ كَمَا إِبِالِ وْعُرُنَ

اور وی وک دوزخ کا ایندس بی ۱۰ ای کا طریقه دی و ترسون اور

### ۅٙٳڷڹؠؙڹؽ؈ؿؘؠڵؚۿؚڞؙڴؘڐٛؠؙۅؙٳؠٵؽڗڹٵٵٛۜۼٵؘڿؽۜۿۄؙٳۺؗۏۑؽؙؽؙۅٛ<sub>ۯ</sub>ؽؖ

ان سے سپی اقرام کے طریقوں کی طرح ہے جھول نے ہاری آیات کوجٹلا یا توالٹدنے ان کوان کے گئی ہول کے مبت میرط بیا

#### وَاللَّهُ شَكِيبُهُ الْعِقَابِ®قُلُ لِلَّذِيبُ كُفَّهُ وُاسَتُغُكَبُونَ وَ

اوراند اخت عداب دینے والاب 0 آب کافروں سے کہد دیکھے کرتم عفریب مفوب ہو کے اور

### نُحُشَّرُونَ إلى جَهَنَّكُ ويِئْسَ الْمِهَادُ ﴿

جہتے کی طوت ایکے جاؤ کے اوروہ کیابی بڑا مٹکانا ہے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : بے شک جن لوگوں نے کفر کیاانہیں اللہ (کے عذاب) سے نہ ان کے مال ہر کر بچا سکیں گے نہ ران کی اولاد اور وہی لوگ دو زخ کا ایندھن ہیں۔ (آل عمران : ۱۰)

تبيان القرآن

مال اور اولاد کے ذکر میں حسن تر تیب کابیان

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مومنوں کے احوال بیان فرمائے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر خابت قدم رحبے کی دعاکرتے ہیں اور قیامت کے وقوع اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھین رکھتے ہیں' اب اس آیت سے کفار کے احوال کا ذکر شروع فرمایا کیونکہ ہر چیزائی ضد سے پہچائی جاتی ہے اور قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ مومنوں کے بعد کافروں کا ذکر فرما آ ہے۔
ذکر فرما آ ہے۔

اس آیت کی تفصیل ہے ہے کہ جن یمودیوں اور مدینہ کے منافقوں نے نبی مظافظ کی نبوت کے برحق ہونے کی معرفت کے باوجود آپ کا افکار کیا اور اسپنے دلول کی بچی کی وجہ سے قرآن جید کی آیات مشابهات کی خود ساختہ ناویلات کیں ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچاسکے گا اور ان کے پاس دنیا میں جو مال اور اولاد کی کثرت ہے وہ قیامت کے دن کسی کام نہیں آگے گی۔

علامہ ابوالحیان اندلی نے تکھا ہے کہ روایت ہے کہ ایک نفرانی ابوطار شبن طقمہ نے اپنے بھائی ہے کہا کہ بھیے ایشن ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں (ملائولام) لیکن اگر میں نے لوگوں پر ان کی نبوت کے برحق ہونے کو ظاہر کردیا تو روم کے پاوشاہ مجھ سے وہ سب مال والیس لے ایس گے جو انہوں نے جھے دیے ہیں' اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نجوان کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا یہ آیت بنو قرید اور بنو نفیر کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اپنے مال اور اولاد پر فخر کیا کرتے تھے اور تحقیق یہ ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کو شامل ہے اس آیت میں مال کے ذکر کو اولاد پر مقدم فرمایا ہے کیونکہ انسان مصائب سے خود کو بچائے' فتنہ بھیلانے اور کسی کا قرب حاصل کرنے میں مال کے ذکر کو اولاد کی نبیت مال سے زیادہ کام لیتا ہے اور مال پر زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ اس طرح اور آیتوں میں بھی مال کے ذکر کو اولاد پر مقدم فرمایا ہے :

اور (اے لوگو!) نه تمهارے مال اور نه تمهاری اولاد الی چزیں ہیں جو تم کو حارا مقرب کردیں ہاں! جو محض ایمان لایا اور

سبا: ۳۷) اس نیک عمل کے۔

اور بقین رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض

وَاعْلَمُوَّا اَنَّمَّا اَمُوالْنُكُمُ وَاَوْلَا دُكُمُ وَفَنَدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله (الانفل: ۲۸) آزائش إلى -

بقین رکو که ونیا کی زندگی صرف کھیل تماشا (عارضی) زینت اور تهمارا ایک دوسرے پر فخراور مال اور اولاد بیس زیادتی

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَّزِيْنَةٌ وَّنَفَاخُرُّ بَيْنَكُمُ وَنَكَاثُرُ فِي الْاَمُوالِ وَالْاَوْلَا دِهْ (الحديد: ۲۰)

وَمَا أُمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلادُكُمْ بِالَّتِنِي نُقَرِّبُكُمُ

عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مِنْ إِمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِ

جس دن نه مال نفع دے گانہ بیٹے۔

يَوْمَلا يَنْفَعُمَا لُولَا كِنُوْنَ (الشعراء: ٨٨)

البت انسان طبعی طور پر مال کی به نسبت اوالد سے زیادہ محبت کرتا ہے اس لئے جمال انسان کی محبت کا ذکر فرمایا وہال

طلب كرنا ي

مال پر اولاد کے ذکر کو مقدم فرمایا وُ تَدِیَ لِلنَّامِی حُثُ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

لوگوں کے لئے عورتوں سے خواہشات کی اور بیٹوں کی اور

J-1 1 -

بسلدري

سونے اور جاندی کے خزانوں کی اور نشان زدہ گھوڑوں کی اور الم

وَالْيَنِيْنَ وَالْقَنَا رِطِيْرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّ هَبِ وَالْفِطَّةِوَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِوَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ \*

(أل عمر إن: ١٣)

سوجس جگد مصائب سے خود کو بچائے ، قرب حاصل کرنے اور فتنہ جوئی کا ذکر تھا وہاں مال کے ذکر کو اولاد کے ذکر پر مقدم فرمایا اور جس جگد محبت کا بیان تھا وہاں اولاد کے ذکر کو مال کے ذکر پر مقدم فرمایا اور سے انتہائی تکت فیز تر تبیب اور اعجاز آفریں بلاغت ہے جو سوا اس قادر قیوم کے اور کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ان کا طریقہ بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی اتوام کے طریقوں کی طرح ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تواللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑلیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (آل عمران : ۱۱) قوم فرعون کے ذکر کی خصوصیت

اس سے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالی کی آیات کی تکذیب کی ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور ان کا اس سے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے سیدنا محمد طالع کی رسالت ملل اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچاسکتے اب سے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے سیدنا محمد طالع کی رسالت کی تکذیب کی ہے ان کا طریقہ پہلے زمانہ کے کافروں کی مثل ہے سوجس طرح اللہ نے ان کو ان کے گاہوں کے باعث اپنی گرفت میں سے لیا تھا اور ان کو عذاب دیا تھا سو اس طرح ان پر بھی گرفت کی جائے گی اور ان کو بھی عذاب ہوگا۔ پچیلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ توم فرعون کا ذکر اس لئے فرمایا ہے کہ یمان بنو اسرائیل کے ساتھ کلام ہو اور ان کو معلوم ہے کہ جب قوم فرعون نے حضرت موٹی علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کردیا بن اسرائیل کو ان پر مسلط کردیا اور قوم فرعون کے ملک کا بنو اسرائیل کو وارث کردیا اور انجام کار فرعون کا ٹھکانہ دو ذرخ ہو گارتیا میں اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں فکست سے دوچار کرے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دو ذرخ ہو گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کافروں سے کمہ دیجے کہ تم عنقریب مغلوب ہوگے اور جنم کی طرف ہائے جاؤ کے اور وہ کیا ہی براٹھکانہ ہے۔

الم ابن جرير طرى ائى سند ك ساتھ روايت كرتے ہيں:

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طائیط نے جنگ بدر میں قریش کو قتلت فاش دی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ بنو فینقل کے بازار میں گئے اور آپ نے یہود کو جع کرکے فرمایا: اے جماعت یہودا اسلام قبول کراو ورنہ تہمارا بھی قریش کی طرح حشر ہوگا یہود نے جواب دیا: اے محما (طاقیم) آپ خود فربی میں جنال نہ ہوں آپ کاہم ایہوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا جب ہم ہے معرکہ ہوگا تو چہ چل جائے گا اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: آپ کافروں سے کمہ دیجے کہ تم عنقریب مغلوب ہوگے اور جنم کی طرف بائے جاؤ گے۔

قَلْكَاكَ لَكُمْ أَيَا ﴿ فِي فِكَتَايُنِ الْتَقَتَا ﴿ فِئَ فَأَتُقَاتِلُ فِي سِيلِ

بیشک تھا اسے بیے ان دوجاعر ال میں ایک ن تی تقی جر (میدان بررمیر) با ہم صف آرا ہوئے ایک جاعت اللہ کاراہ میں

تبيبان القرآن

## الله وَاخْرِي كَافِرَةٌ يَرُونَهُ مُوتِثَلِيهِ مُمَاكَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ

جنگ کرری می اور دوسری جاعت کافر متی، وه (کافر)ان (ممانول) کو کعلی انکهول سے اپنے سے دکن دیکھ اسے متعاورات

## يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنُ يَّشَاءُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبْرَةً لِآولِي الْرَصَارِ اللهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبْرَةً لِآولِي الْرَصَارِ

اپی مدد کے قرید میں کی چا بتا ہے ائید کرتا ہے ، بیش اس واقع میں انتھوں والوں کے لیے صرور مرت ہے 0

فتح کامدار عددی برتری اور اسلحه کی زیادتی پر نہیں الله کی تائید اور نصرت پر ہے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا: تم عفریب مغاوب کے جاؤ گے کیونکہ یمود نے سیدنا محمہ اللہ یکم اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اس آیت میں اس کے سامنے بہت الف گزاف کی تھی اور کہا تھا کہ آپ کا ہم ایسوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا اللہ تعالی نے اس آیت میں اس پہلی آیت پر دلیل قائم کی ہے کہ واقعہ بدر اس پر دلیل ہے کہ کفار تعداد میں بہت نواق مقال نے کفار کو شکست فاش اس کے مقالمہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اسلی بھی بہت کم تھا اس کے باوجود اللہ تعالی نے کفار کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو مظفر اور منصور کیا اور یہ اس پر دلیل ہے کہ غلیہ اور فتح کا دارو مدار صرف اللہ تعالی کی فتح و نصرت پر ہے ، یہود یہ بھیجھتے تھے کہ ان کے ہیں اسلحہ کی فراد ان ہو عددی برتری حاصل ہے اس لئے وہ غالب ہوں گے اللہ تعالی کے اس کے وہ غالب ہوں گے اللہ تعالی کے ان کے اس کے وہ غالب ہوں گے اللہ تعالی کے ان کے اس کے وہ غالب ہوں گے اللہ تعالی کے ان کے اس کے وہ غالب ہوں گ

مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ ان دو جماعتوں سے مراد رسول اللہ ملائیظم اور آپ کے اصحاب اور مشرکین مکہ کی جماعتیں ہیں اور اس آیت میں جس جنگ کا ذکر ہے وہ معرکہ بدر ہے ' روایت ہے کہ جنگ بدر میں مشرکوں کی تعداد نوسو پھاس تھی ان میں ابو سفیان اور ابو جمل آیک سو گھڑ سواروں کی قیادت کررہے تھے ان کے پاس سات سواونٹ تھے تمام گھڑ سوار لوہ میں غرق شے ان کے علاوہ بیادوں میں بھی زرہ پوش شے ' اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور ہر چار آدمیوں کے پاس آیک اونٹ تھا کل چھ زر ہیں تھیں اور دو گھوڑے سوار شے۔ (البدایہ والنہایہ ج م ۲۵۰) دونوں برعات کی ان صفات کو سامنے رکھ کرجب ہم بدر میں مسلمانوں کی فتح کو دیکھتے ہیں تو یہ کے بغیراور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اس مخرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بری شانیوں کا بیان

معركه بدريس الله تعالى كى قدرت كى فثانى يرحسب ذيل وجوه بين :

(۱) مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت کم تھااس کے مقابلہ میں کفار کی تعداد تین گنا زیادہ تھی اور اسلحہ بھی بہت زیادہ تھاااس معرکہ میں ساٹھ ہے پچھ اوپر مهاجر اور دوسو چالیس سے پچھ اوپر انسار شے (سیح بخاری ت ۲ میں ۵۲۳) ان کا جنگ ہے پہلا سابقہ تھا خصوصا "انسار زیادہ تر زراعت پیشہ شے اور ان کا کوئی جنگی تجربہ نہیں تھا' اس کے برخلاف مشرکیین مکہ میں سب جنگ کے باہر اور تجربہ کارشے اور ماہر اور جنگ کا تجربہ رکھنے والی زیادہ تعداد اور زیادہ اسلحہ پر مشتمل جماعت بر ایک کم تعداد کم اسلحہ اور نا تجربہ کار جماعت کا غالب آجانا اللہ کی بہت بڑی نشانی اور معجزہ ہے۔

(٢) حس روز جنگ مونی تقی اس سے پہلی شب کو قریش کے لفکر میں شراب کے جام انڈھائے جارہے تھے 'ساتھ

تمسال القرار

آنے والی لونڈیاں ناچ گا رہی تھیں۔ (دلائل النبوۃ جسم ۴۳۷) دوسری جانب مسلمانوں کے لشکریس نمازیں پڑھی جارہی گا تھیں صبح روزہ رکھتے کی تیاریاں تھیں اللہ کے حضور فتح اور تھرت کے لئے دعائیں اور النجائیں تھیں 'سب سے زیادہ خود نبی ملٹھیلم اللہ تعالیٰ ہے گوگڑا کردعائیں کر رہے تھے۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۴۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عماس رضی الله عنما میان کرتے ہیں کہ نبی مطابق نے جنگ بدر کے دن دعاکی: اے اللہ! اپ عمد اور وحدہ کو پورا فرما' اے اللہ! اگر تو چاہے تو تیری عبادت نمیں کی جائے گی' حضرت ابو بکر دائے نے آپ کا ہاتھ بکڑ کر کما: آپ

ك لئے يروعاكافى ب آپ باير آئے ور آل حاليك آپ يد آيت الدوت فرمار ب ف :

عنقريب كافرول كابيه جمقا فكست كمائ كالوربيرسب بين

سَيُهُزُمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ التَّبْرَ

(القمر: ۴۵) پيركريماكيس ك-

(صحح بخاري ج مص ١٢٥ مطبوعه نور محد اصح المطالع كرا جي ٨١١٥)

المام مسلم بن تجاج تخيري متوني الماه روايت كرتي بين :

حضرت عمر بن الحطاب و الله يران كرتے بين كه جنگ بدرك دن ني الله الله عمر كين كي طرف ديك او دايك بزار على الله على طرف منه كيا اور ہاتھ كھيلا كر مسلسل الله سے دعا كرتے رہے اور آپ كے اصحاب تين سو انيس نفر تقد كير ني طلي الله عن قبله كي طرف منه كيا اور ہاتھ كھيلا كر مسلسل الله سے دعا كرتے رہے حتى اے الله تو نے بھى سے دو وعدہ كيا ہو اكر آپ اس كو پوراكر الله الله الله تو نے مسلمانوں كى اس جماعت كو ہلاك كرويا تو زيمن پر تيرى عبادت نميں كى جائے گى مصرت ابو بكر آئے انہوں نے آپ كے شانوں سے و حلكى بوكى چادركو كو ہلاك كرويا تو زيمن پر والد بھر آپ سے كافى دعاكرى الله الله الله الله و ديم كافى دعاكرى ہو دو كہا الله على الله الله عاكرى الله عالم الله عالم الله عالم كرانے تا الله الله عمر آپ سے كافى دعاكرى ہو دہ على الله عالم كرانے تا ہوئى الله عمر آپ سے كئے وہوئے الله وعالم كے دير آپ سے كئے وہوئے الله وعالم الله عمر آپ سے كئے وہوئے الله وعالم والله عمر و جاتا ہے وہوئے الله والله عمر و جاتا ہے الله والله عمر الله وہوئے الله و وہوئے گامواللہ عمر و جاتا ہے ہوئے الله والله عمر آپ سے كئے وہوئے الله وہوئے گامواللہ عمر و جاتا ہے ہوئے الله فرمائى :

(صح مسلم ج عص ٩٣ مطبوعه كراجي ١٣٤٥هـ)

جب تم اپ رب سے فریاد کررہے تھے تو اس نے مساری دعا قبول کرلی کہ میں تسماری ایک بزار لگا آر آنے والے فرطنوں سے مدد کرنے والا ہوں' اور اللہ نے اس (فرول ملا کلد) کو صرف خوش خری بنایا ہے اور ماکد اس سے تمارے ول

إِذْ نَسْنَعِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَرْتَى مُمِنَّكُمْ إِلَهْ مِنْ الْمَلَا نِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُّرِي وَلِنَطْكِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُّ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهُ (الانفال: ٩٠٠)

مطمئن ہوں اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔

(جائع ترزي ص ٢٣٩ مطبوعه كراجي منداندج اص ٢٣٠ و٥٠ مطبوعه بيروت)

نبی مٹھیکا کا دعائیں کرنا اظہار عبودیت کے لئے تھا درنہ اللہ تعالیٰ نے نبی مٹھیکا کو بہت پہلے کافروں کی قلست سے مطلع کردیا تھااور آپ نے صحابہ کرام کو بتادیا کہ معرکہ بدر میں فلاں کافراس جگہ گرے گااور فلاں کافراس جگہ گرے گا۔ امام مسلم بن تجلع تضیری متونی اسم روایت کرتے ہیں :

حضرت انس وٹافو بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ماٹھا نے فرمایا یہ فلاں کافرے کرنے کی جگہ ہے آپ زمین پر اس چگہ اور اس جگہ ہاتھ رکھتے مصرت انس کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ ماٹھا ہے ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے کوئی کافر متجاوز نہیں ہوا

بيانالترآن

(بینی جس جگہ آپ نے جس کافر کا نام لے کرہاتھ رکھاتھاوہ کافراسی جگہ گر کر مرا)– (سیج مسلم ج ۲ص ۱۰۴ مطبوعہ نور محراصی کم المطابع کراچی ۵۵ ساتھ 'منداحیہ ج اص ۲۰ ج ۳ ص ۲۰۵٬۴۵۸ مطبوعہ بیروت ۱۳۹۸ھ 'سنن نسائی ج اص ۲۹۳ مطبوعہ کراچی)

المطال حرایا 20 الد معرک بدر میں بی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مانے والوں اور اس سے دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فالصہ بیر ہے کہ معرک بدر میں بی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے باوجود کشت اور قوسے فی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے باوجود کشت اور قوسے فی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے باوجود کشت اور قوسے فی عطا فرمائی میں دو سری نشانی بیر ہے کہ اس میں سیدنا محد مال میل نبوت کا شہوت ہے کیونکہ آپ نے کہ اس میں اس علم غیب کا بیان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمانی تھی کہ کون کافر کس جگہ گر کر مرے گا اور اس میں اس علم غیب کا بیان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمانی تھی۔

(۱۳) معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تیسری نشانی ہے تھی کہ مشرکیین مکد کو مسلمان اپنے سے وگی تعداد میں وکھائی دے رہے شخے لیعنی ان کو مسلمانوں کی تعداد دو ہزار دکھائی دے رہی تھی جس کی دجہ سے ان پر مسلمانوں کی ہمیت طاری ہوگی اور وہ خوف زوہ ہوگئے۔

(٣) چوتھی نشانی ہے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اطمینان اور ان کو بشارت دینے کے لئے جنگ برر میں فرشتوں کو نازل کیا کیکن ہے واضح رہے کہ فرشتوں کا نزول صرف مسلمانوں کو طمانیت اور ان کو بشارت دینے کے لئے تھا کافروں سے لڑنے کے لئے منیں تھاور نہ آیک ہزار فرشتوں کو نازل کرنے کی کیاوجہ تھی صرف آیک فرشتہ ہی کافروں کو شس کرنے کے کیاوجہ تھی صرف آیک فرشتہ ہی کافروں کو شس منسس کرنے کے لئے کافی تھا۔ اور اگر فرشتے کافروں سے لڑے ہوں تو پھر تفراور اسلام کے اس پہلے معرکہ اور بدر کی تاریخ سماز جنگ میں جہا ہے این تھا کہ اور ان کا بیہ کون ساکارنامہ رہ جاتا ہے! نیز قرآن مجید نے فرشتوں کو نازل کرنے کی وجہ صرف مسلمانوں کے لئے طمانیت اور بشارت بیان کی ہے اس کے سوا پچھ شمیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے نول کی وجہ کو طمانیت اور بشارت میں مخصر کرتے بیان کیا ہے اس کی مکمل تقصیل اور شخیق ہم نے شرح صحیح مسلم جلد خاص میں بیان کی ہے۔

## 

تبيبا كالقرآن مسل



چاندی منبل: جع ہے اس کاواحد فرس ہے جو من غیر لفلہ ہے اس کامعنی ہے گھوڑے۔ نغم: اونٹ اس کی جمع انعام

سلدرق

تبيبان القرآن

کے اور بنع کا اطلاق اونٹ گائے اور بکری سب پر آیا ہے۔ نعامہ شتر مرغ کو کتے ہیں' رضوان : رضا' جنت کے خازن کا گا نام بھی رضوان ہے' اسحار : سحر کی جمع ہے اس کا اطلاق طلوع فجرے پہلے وقت پر ہوتا ہے۔ سابقہ آبات کے ساتھ ارتباط اور مناسبیت۔

اس سے پہلے ہم نے علامہ ابوالحیان اندلی کے حوالہ سے لکھا تھا کہ ایک نصرانی ابوحار شدین علقمہ نے اپنے بھائی سے کما کہ جھے بیٹین ہے کہ بارشاہ جھے سے ابنا تمام دیا سے کما کہ جھے بیٹین ہے کہ یہ اللہ کے برحق رسول ہیں لیکن اگر میں ان پر ایمان لے آیا تو روم کے بادشاہ جھے سے ابنا تمام دیا ہوا مال ودوات واپس لے لیں گے اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ مال اور دنیا کی اور چیزوں کی محبت قائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس دائی اجرو تواب ہے تو تم فائی چیزوں کی خاطر دائی چیزوں کو ترک نہ کرو دو مری وجہ بیہ ہے کہ اس سے پہلی تعالیٰ کے باس دیا تھا کہ معرکہ بدر میں آتھوں والوں کے لئے ضرور عبرت ہے اس آیت میں عبرت کی تفصیل کی ہے کہ دنیا کی عارضی لذتوں میں منهمک ہوکر آ خرت کی دائی تعتوں سے قائل نہ ہو۔

مناع ونیا کی تز کین اور آرائش الله کی جانب ہے بہ طور ابتلاء اور آزمائش ہے

عور توں مبیؤں اور مال ووولت کو انسان کی نظر میں بہت خوش نما اور حسین بنا دیا گیا ہے اور اس کے دل میں ان کی محبت پیدا کردی گئی ہے اور اس کے دل میں ان کی محبت پیدا کردی گئی ہے اور اس کا فطری نقاضا بن گئی ہے اس کے دل میں اس طرح مرکوز ہے کہ بیاس کی طبعی محبت اور اس کا فطری نقاضا بن گئی ہے کہ انسان کے لئے ان چیزوں کو مزین کرنے والا کون ہے 'بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو مزین کرنے والا کون ہے 'بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو مزین کرنے والا شیطان ہے اور ان کا استدلال اس آیت ہے ہے:

اور جب شیطان نے ان کے لئے ان کے کاموں کو مزین

وَإِذْرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ (الانفال: ٣٨) كرد

شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالتا ہے اور باطل چیزوں کی شہوات کو انسان کی نگاہ میں حسین اور خوشما بنا کر

پیش کرنام جیساکه خودشیطان نے الله تعالی سے کما:

قَالَ رَبِّ بِمَا اَغُويْتَنِيُ لَا زَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلاَ غُويَنَتَهُمُ أَخْمُعِينَ ﴿ اللَّا عِبَا ذَكَ مِنْهُمُ

الْمُخُلَصِينَ (الحجر: ٢٠١-٢٩)

شیطان نے کما: اے میرے رب! کیونکہ تو نے مجھے گراہ کیا (تر) میں ضود ان کے لئے زمین میں (برے کامول کو) مزین کردول گا اور میں ان سب کو ضرور گراہ کرول گا اوا تیرے ان بندول کے جو ان میں سے اسحاب اظامی ہیں۔

اور جمهور الل سنت كاليہ فد جب كه خيراور شر پرچيز كاللہ تعالی خالق ہے شيطان كامزين كرنا بھى اللہ تعالی كى دى ، ہوئى قدرت سے ہے اور انسان كے ول بيں ان چيزوں كى شهوت كو مزين كرنے والا بھى اللہ تعالی ہے اور بہ تز كين ابتلاء اور امتحان كے ہے ناكہ اللہ تعالی به ظاہر فرمائے كہ كون لوگ ان چيزوں كى محبت بيں ڈوب كرياد اللى سے عافل ہوجائے ، بيں اور وہ كون لوگ بيں جنہيں ان چيزوں كى محبت اللہ كى ياد اور اس كے احكام كى اطاعت سے نہيں روكتى 'اور جن كے دلوں بيں ان سب سے بڑھ كر اللہ تعالی كى محبت ہے جو اپنى مبغى نيند اور اپنى ازواج كے قرب كى لذت كو چھوڑ كر رات كے بيرا شخة بيں اور سحيدوں اور قيام ميں صح كرديت بيں اللہ تعالی فرمانا ہے :

ب نک جو کھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لئے

إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَّهُمُ

زینت بنایا باکد ہم امنیں آزمائش میں والیں (اوریہ ظاہر کریں) کد ان میں سے کون سب سے ایتھے کام کرنے والا ہے۔

ای طرح ہم نے ہر جماعت کے لئے اس کا عمل مزین کردیا ہے۔ کھرانہوں نے آپ رب کی طرف لوٹا ہے تو وہ انہیں ان کاموں کی خبردے گاجن کو وہ کرتے تھے۔ أَيُّهُمْ آحْسَنُ عَمَلًا - (الكيف: ٤)

كَنَالِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمُّ الْي رَبِّهِمْ مَّرجِمُهُمْ فَيُنَيِّنُهُمُ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ

(Kista: A4)

دین اور دنیایس توازن اور اعترال قائم رکھنااسلام ہے

زیر بحث آیت بین بید فرمایا ہے کہ انسان کے لئے ان چیزوں کی شہوات کی محبت کو مزین کردیا گیاہے اور بیر سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے ' اور ان سے بهتر چیز آ فرت کی تعتین ہیں اور سب سے براہ کر اللہ کی رضا اور خوشنووی ہے ' اس آیت کا بید مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرتی چاہئے یا ان سے نفرت کرتی چاہئے یا ان کو چھوڑ دینا چاہئے ، ملکہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ اشغال اور اضماک نہیں ہونا چاہئے حتیٰ کہ انسان دنیا کی زیمنت اور خشمائی میں دوب کراللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے۔ بلکہ انسان معندل طریقتہ پر گامزن ہو اسلام دین فطرت ہے بس میں دین اور دنیا دونوں کے احکام موجود ہیں ' اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

اسے بو آدم! برنماز کے دفت اپنالباس زیب تن کرایا کروا
اور کھاڈ اور بیو اور فضول خرچ نہ کو ب شک اللہ فضول خرچ
کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتان آپ کیے کہ اللہ کی اس
زیبنت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بردوں کے لئے
پیدا کی ہے اور اللہ کے رزق میں ہے پاک اور لذیذ چزیں (کس
نے حرام کی ہیں) آپ کئے یہ چزیں ایمان والوں کے لئے اس ونیا
کی زندگی میں (بھی) ہیں اور آخرت میں تو صرف اننی کے لئے
ہیں بمطلم والوں کے لئے ای طرح آبات کی تفسیل کرتے ہیں
آپ کھئے کہ میرے دب نے تو صرف نے حیائی کے کاموں کو
ترام کیا ہے خواہ وہ تھلی بموئی ہے جیائی ہویا جی بہوئی اور گناہ کو
اور ناحق مرکش کو اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی
اور ناحق مرکش کو اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی
اللہ نے کوئی ویلی جیس بانے

ان آیات میں اللہ تعالی نے وضاحت فرمادی ہے کہ اللہ تعالی نے زینت کو اور پاک اور لذیذ چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام نہیں فرمایا ہے اور اس طرح بے حیاتی کے کاموں فتق وفجور اور شرک کو حرام فرمایا ہے اور اس طرح بے حیاتی کے کاموں فتق وفجور اور شرک کو حرام فرمایا ہے۔

احادیث میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ دنیا کی زیب وزینت کو حاصل کریل

تبيبان المرآز

وجب اجروثواب ہے۔

الم مسلم بن فجاج تشري متوفى الاله روايت كرتي بين :

حضرت عبداللدين مسعود وللط بيان كرتے ہيں كد مى الليان إلى فرمايا جس مخص ك دل ميں أيك ذره ك برابر بھى تکبر ہوگا وہ جنت میں نمیں جائے گا۔ ایک محض نے کہا کہ ایک آدمی یہ پیند کرتا ہے کہ اس کالباس حسین ہواور اس کی جوتی حسین ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی حسین ہے اور حس کو پیند فرما ناہے ، مکبر حق کا انکار کرنا اور لوگول کو حقیر جانتا ہے۔ (صحح مسلم جاص ١٥ مطبوعه تور محر كارخانه تجارت كتب كراجي ٢٥ ١١٥)

المام الوعيني محرين عيني تروى متوفى ١٥٩ مه روايت كرت بين :

عمرو بن شعیب اینے والدے اور وہ اپنے واوا واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مالایکا نے قرمایا : الله تعالیٰ اسینے بزرے پر اپنی نعمت کے اثر و کھنے کو پیند فرمانا ہے۔ (جامع ترزی ص ۴۰۰ مطبوعہ نور محد کار خانہ تجارت کئب کرا ہی)

المام مسلم بن فجاج تخيري متوفى الاله ودايت كرتے بين :

حضرت ابوذر بڑافو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیا تم میں سے کسی مخص کا این بیوی کے ساتھ عمل ترویج كرنا بھى صدقد ب صحاب نے بوچھا: بارسول الله! ہم بيس سے كوئى مخص محض اپنى شوت بورى كرنے كے لئے يہ عمل کرے تو ہمی اس کو اجر ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ بناؤ اگر وہ حرام طریقہ سے اپنی شہوت پوری کر تا تو آیا اس کو گناہ ہو تا؟ سو ای طرح اگر دہ حلال طریقہ سے اپنی شوت یوری کرے گانواس کو اجر ملے گا۔

(صيح مسلم جاص ١٣٧٥ - ٣٢٧ مطبوعه نور محداصح المطابع كراجي)

ان احادیث ہے یہ واضح ہوگیا کہ جائز طریقہ ہے اعتدال کے ساتھ متلع دنیا ہے سمرہ اندوز ہونا ممنوع نہیں ہے بلکہ موجب اجرو ثواب ہے 'ہاں ممنوع میہ ہے کہ انسان صرف دین کے حقوق اوا کرے اور دنیا کے حقوق فراموش کردے۔

المام محدين اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه روايت كرت بين :

حصرت ابو محمقہ دائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیکیا نے حصرت سلمان اور حصرت ابودرواء دہائھ کو آئیں میں بھائی بنادیا حضرت سلمان عضرت ابو ورداء سے ملنے گئے تو انہوں نے حضرت ام درواء (حضرت ابودرداء کی زوجہ) کو میلے مجیلے کیڑے پہنے دیکھاتوان سے کمایہ تم نے کیا حال بنا رکھاہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابود روا عکو دنیا ہے کوئی دلچیسی نہیں ہے چھر حضرت ابودرداء آئے اور حضرت سلمان کے سامنے کھانا رکھا اور حضرت سلمان سے کہا آپ کھائیں میں روزہ دار ہول' حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا کھر حضرت ابودرداء نے کھانا کھایا جب رات ہوئی حضرت ابودرواء كعرب بوكر نماز يزهن ملك حضرت سلمان نے كماسوجاؤ سودہ سوكئے۔ پھر تھو ڑى دير كے بعد نماز كے لئے اشے انہوں نے پھر کماسوجاؤ۔ جب رات کا آخری حصد ہوگیا تو حضرت سلمان نے کما اب نماز کے لئے اٹھو اور دونوں نے (تھور کی) نماز پردھی مضرت سلمان نے ان سے کما تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تمهاری بوی کاتم پر حق ہے۔ سو ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرہ مصرت ابود رداء نے بنی مطابط کے پاس جاکر میر ماجرا بیان کیا (صحح بخاري ج اص ۲۶۵ مطبوعه نور محد اصح المطالع كراجي ۲۰۱۱هه) آپ نے فرمایا سلمان نے پیج کما۔

حضرت عبدالله بن عمو بن العاص رضي الله عنها بيان كرتے بيں كه نبي الطحاط نے مجھ سے فرمایا! اے عبدالله! كيا مجھے

تهيانالقرآن

گیہ خمر نہیں دی گئی کہ تم (ہرروز) دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول الندا آ آپ نے فرمایا ہیہ نہ کرو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو 'قیام بھی کرو اور نیپند بھی لو 'کیونکہ تمہمارے جم کاتم پر حق ہے اور تمہاری آ ٹکھوں کاتم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کاتم پر حق ہے اور تمہارے معملن کاتم پر حق ہے اور تمہارے لئے یہ کافی ہے کہ تم مہینہ میں تین دن روزے رکھ لیا کرو ہر نیکی کاوس گنا اجر ہو تاہے تو تنہیں پھر دہر (زمانہ) کے روزوں کا اجر مل جائے گا۔

حضرت انس بی فی بیان کرتے ہیں کہ نبی ما فیکا کی ازواج مطہرات کے گھروں ہیں تین شخص (حضرت علی محضرت علی محضرت عبدالند بن عمود بن العاص اور حضرت عثان بن مطعون رضی اللہ عنهم : مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ١٦٥) آئے اور انہوں نے نبی ما فیکا کی عبدات کو کم سمجھا اور کہا۔ کہاں انہوں نے نبی ما فیکا کی عبدت کو کم سمجھا اور کہا۔ کہاں ہم اور کہاں نبی ما فیکا آپ کے انگلے اور پچھلے ذنب (بہ طاہر ظاف اول کاموں) کی تو مغفرت کردی گئی ہے 'ان ہیں سے آیک نے کہا میں تو بعیشہ ساری رات نماز پر معول گا دو سرے نے کہا میں بھیشہ روزے رکھوں گا اور بھی افظار شمیں کروں گا۔ نبیس کردن گا۔ سو رسول اللہ ما فیکن آپ ان کے باس آئے اور فرمایا تنہرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور بھی نکاح نہیں کردن گا۔ سو رسول اللہ ما فیکن اور قم سب سے ذیادہ منتقی ہوں لیکن تم سب سے ذیادہ اللہ سے ڈر تا ہوں اور تم سب سے ذیادہ منتقی ہوں لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں 'نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی میں روزے محض میری سنت سے اعراض کرے گاوہ میرے طریقہ پر نہیں ہوگا۔

(صحح بخاري ج ٢ص ٥٨-٤٥٤ مطبوعه نور محمداصح الطالع كراتي)

ان احادیث سے واضح ہوگیا کہ عورتوں 'بچوں' مال ودوات اور اسباب زینت سے جائز طریقہ سے اعتدال کے ساتھ متحت اور مستفید ہونا اسلام میں مطلوب ہے اور اس میں افراط اور تفریط ممنوع ہے' نہ ہید کرے کہ دن رات عبادت اور ریاضت میں مشغول ہوکر راہیوں کی طرح تارک الدنیا ہوجائے' نہ دنیا واروں کی طرح ان چیزوں کی محبت میں ووب کردین اور شریعت کے تقاضوں کو فراموش کردے' اسلام نے دین اور دنیا وونوں کے متحلق ہدایات دی ہیں' اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر اواکرنے کا تھم دیا' اسلام دہریت اور رہبانیت وونوں کے ظاف ہے اور عبادات اور رہبانیت وونوں کے ظاف ہے اور عبادات اور سیاسیات کا عامع ہے۔

قرآن مجیدنے اُس آیت میں چھ چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ انسان کے لئے ان کی شہوات کی محبت مزین کی گئی ہے عور تیں' بیٹے 'سونے چاندی کے وجیر' نشان زدہ گھوڑے 'مویٹی اور کھیتیاں۔ فرمایا کہ مید دنیا کی زندگی کامتاع ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم اجمال طور پر ان چھ چیزوں کے متعلق قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے احکام بیان کریں گے' مسب سے پہلے عورتوں کے متعلق اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلٹی پیم کی میان کرتے ہیں : اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کا استحباب

این منکور عورتوں سے اعتدال کے ساتھ انس اور محبت کرنے کے متعلق اللہ تعالی فرما تاہے:

وَمِنُ 'ایَاتِهُ اَنْ حَلَقَ لَکُمْ رِسِّ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا الارالله کی نتایوں میں کے بیہ کہ اس نے نتمارے لئے لِنَسْکُنُوُّ الِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَدُکُمُ مِّلُوَدَّةً وَّرَحْمَةً مِنْ اللهِ مِنْ سے جوڑے بیدا کئے ماک سے سون پاؤ

تهيأن القرآن

اور تمهارے ورمیان حبت اور رحت رکھ دی۔ (الروم: ١٦)

اور رسول الله ما ويلم في عورتول كي متعلق قرمايا:

المام ابو عبد الرحمٰن احد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠٠ مع دواينت كرتے ہيں :

حضرت انس والله وايت كرتے بيس كدر سول الله الله علم في فرمايا : ونياكى تين چيزوں كى محبت ميرے ول بيس

ر تھی گئی ہے۔ عور تیں' خوشبو اور میری آ تھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

(سنن نسائی ج۲ص ۹۳ مطبوعه نور محد کارخانه تنجارت کتب کراچی ۱۳۸۱هه)

المام مسلم بن تجاج تشرى متونى ٢١١ه روايت كرتے بين :

حضرت عبدالله بن عمود رضی الله عنمابیان کرتے ہیں که دنیا متاع ہے اور دنیا کی بمترین متاع نیک عورت ہے۔ ( مي سلم ج اص ٢٥٥ معمطوع تورمحرا العالع كراجي ٢٥٠ سام)

عورتوں پر زیادہ اعتاد اور ان کے ساتھ زیادہ اشتغال سے منع کرنے کے لئے فرمایا:

المام محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہیام نے فرمایا میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان ده فتنه نميں چھوڑا۔ (مجے بخاری ج من ۲۷ مطوعہ نور محدامح المطاخ کرا ہی ۲۵ سال )

حضرت ابوسعید خدری والح میان کرتے بین که رسول الله طابعیم عیدالفطریا عیدالاصلی میں عید گاہ مرتھے۔ آپ عور تون کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرد کیونکہ مجھے یہ دکھایا گیاہے کہ تم زیادہ تر دوز فی ہو۔ عور تول نے بوچھایار سول اللہ ایس وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ ایک ناقصات عقل اور ناقصات دین نہیں دیکھیں جو بہت زیادہ ہوشیار مرد کی عقل کو بھی سلب کرلیں انمول نے ایوچھایا رسول الله! ہمارے وین اور حاری عقل میں کیا تقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی شمادت مردک شمادت کانصف نہیں ہے؟ انہوں نے کما کیول نہیں! آپ نے فرمایا یہ ان کی عقل کے تقصان کی وجہ سے ہے۔ (پھر فرمایا) کیا ہیہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آجائے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کما کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بید ان کے دین کا نقصال ہے۔ (صیح بخاری جاس سمس مطبوعہ نور محداصح المطالع کرا ی ، ۱۳۷۵)

اعتدال کے ساتھ بیٹوں کی طرف رغبت کا ستجاب

الله تعالیٰ نے بیٹول کے وجود کو انسان کے حق میں نعمت قرار دیا ہے کیونکہ بیٹے کے وجود سے انسان کی نسل آگے جلتى ب اور ونياس باب كاذكر اور چرچا بيون سے مو يا ب الله تعالى فرمانا ب :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَزُوا جُا ۗ وَجَعَلَ لَكُمْ ۗ اورالله نِي تمارى يويان بنائين اور تماري يويون ؎

يِّنُ أَزْوَا حِكُنْمُ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً (النحل: ٢٢) بيغ وي اور لوات يداكا-

آمَدُكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَينِيْنَ (الشعراء: ٣٣) وَيُمُدِدُكُمُ بِالمُوالِ وَيَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَثْبِ

فَعَلِّ لَكُمُّ أَنْهَارًا (نوح:١٣)

اس نے چوہایوں اور بیٹوں سے تمہاری مرد فرمائی۔

اور مل اور بیول سے تماری مدد فرمائے گا اور تممارے لئے باغ اگائے گااور تہمارے لئے دریا بناوے گا۔ امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفي ٢٧٥ه روايت كرتے ميں:

حضرت ابد ہربرہ ولی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیلے نے فرمایا جب انسان مرجا تا ہے تو تین چیزوں کے سوا اس کا عمل منقطع ہوجا تا ہے صدقہ جارہہ 'یا وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے یا تیک بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لئے وعاکر تا ہے۔ (سنن ابد واؤدج ۲۳ ص۲۲ مطبعء مطبع مجبائی)کستان فاہور ۴۵۰۰مارہ)

اولاد کے ساتھ محبت میں افراط اور شدت اشتغال سے رو کئے کے لئے فرمایا:

لَيَا يُهُمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُو اللَّ تُلْهِكُمُ آمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُ لِيهِ المِانِ والواتِمَارِي الدرتماري اواد عميس الله ك ذكر كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ والمنافقون: ٩) عنائل شكرين-

إِنَّمَّا أَمُوَّالُكُمُّ وَاللَّهُ وَمُنْفَقَّ وَالنَعَابِنَ : ١٥) تمارے ال اور تماری اواد محض آزمائش ہیں۔ اعتدال کے ساتھ مال کی طرف رغبت کا استجاب

وَاللَّهُ فَصَّلَ يَعْضَكُمْ عَلَى يَعْضِ فِي الرِّرْزُقِ عَلَى الرِّرْزُقِ عِنْ الرِّرْزُقِ عِنْ الرّ

(النحل: ٤١) فغيات عطافرائي -

اس آیت میں الله تعالى نے مال میں زیادتی كو الله كافضل قرار دیا ہے "نیز فرمایا:

وَسْلُوا اللَّهُ مِنْ فَضَّلِهِ (النساء: ٣٢)

الم مسلم بن عجاج تشيري متونى ٢١١ه روايت كرت بين:

حضرت ابو ہریرہ نٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماہیم کی خدمت میں فقراء مهاجرین نے آگر عرض کیا : یا رسول الله الدا ملادار اوگ تو بلند درجات اور وائی نعتوں کو لے گئے آپ نے فربایا وہ کیسے؟ انہوں نے کماوہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہم مدقہ نہیں کرکتے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد مسلم کی طرح ہم سیقت کرنے والوں کا نہیں کرکتے۔ سو رسول الله مائیم نے فربایا کیا ہیں تمہیں ایسی چیز کی تعلیم نہ دول جس کی وجہ سے تم سیقت کرنے والوں کا اجر پالو اور اس کی وجہ سے تم سیقت کرنے والوں کا اجر پالو اور اس کی وجہ سے تم اپنے بعد والوں پر سیقت کرد اور کوئی شخص تم سے افضل نہ ہو شکروہ جو تمہاری مثل اس کام کو الجمد اللہ اللہ اللہ اس کام کو الحد دللہ کوئی شخص تم سے افضل نہ ہو شکروہ جو تمہاری مثل اس کام کو الحد دللہ کوئی تعلیم نے اور عرض کیا ہمارے مالہ از بھائیوں کو الحد دلائد کو سیحات پڑھنا شروع کردیں (یعنی وہ بھر مالی عمادت کرنے کی ہماری طرح تسیحات پڑھنا شروع کردیں (یعنی وہ بھر مالی عمادت کرنے کی ہماری طرح تسیحات پڑھنا شروع کردیں (یعنی وہ بھر مالی عمادت کرنے کی ہماری طرح تسیحات پڑھنا شروع کردیں (یعنی وہ بھر مالی عمادت کرنے کی وجہ سے ہم سے بڑھ گئے آپ نے فرمایل بھا للہ کافضل ہے وہ جے جانے عطا فرمائے۔

(صحيح مسلم ج اص ١٦٩- ٢١٨ مطبوعة نور محد اصح المطابع كراجي ٢٥٠ سان)

اس حدیث میں نبی ملط بینے خال ورولت کو اللہ کا قصل قرار دیا ہے اور بیر اس وقت ہے جب مال ورولت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ملط بینے کے احکام کی اطاعت میں خرج کیاجائے اور اگر مال و دولت کو محض مال ورولت کی خاطر جمع کیاجائے تو اس کی اللہ اور اس کے رسول ملط بینے نے زمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :

اَلْهَاكُمُ النَّكَا ثُرُ نَ حَنَّى زُرْنُمُ الْمَقَالِينِ ٥ مَن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

اللَّذِيْ بَحِمَعَ مَالَا وَّعَدَّدُهُ كَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُهُ ٥ جَس نے مل جَع كيا اور اس كو كن كن كر ركما وه كلان كرتا به كه كَا كَيْنَ بَنْهُ فَي الْحُطَمَةِ ٥ اس كامال اس كا ونيا بين بيشه زنده ركع كا- برگز شيس وه چورا

(الهمزة: ٢-٣) چوراكرويخ والى من ضرور يهينك ديا جائ كا-

ای طرح رسول الله ملطیط نے بھی مال میں شدید اشغال اور استغراق کی زمت فرمائی ہے۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں :

سل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنمانے مکہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! نی مٹالیظ فرماتے تھے کہ آگر ابن آدم کو سونے ہے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ اے دو سری وادی بھی مل جائے اور آگر اس کو دو سری وادی بھی دے دی جائے تو وہ چاہے گااے تنیسری وادی بھی مل جائے ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سواکوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو اللہ ہے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے۔

(صحح بخاري ج من ٩٥٢ - ٩٥٢ مطبوعه نور محمد اصح المطالع كراجي ١٨٣١ه)

اعتدال کے ساتھ گھوڑوں اور مویشیوں کی طرف رغبت کا ستجاب

الله تعالی فرما آے:

وَالْاَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۞ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيعُونَ وَحِيْنَ نَسْرَحُونَ۞ وَتَحْمِلُ آثَقَالَكُمْ الله بَلدالم تَكُونُوا اللِغِيْوِالا بِشِقَ الْأَنْفُسْ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَوُفَ تَكُونُوا اللِغِيْوِالا بِشِقَ الْأَنْفُسْ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَوُفَ تَرْحِيْهُ فَي الْخَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكُمُوْهَا وَزِيْنَةً وَيُحَمِّلُ مَالًا تَعْلَمُونَ۞ (النحان ع ٨٠٥)

اور اس نے چوپاوں کو پیدا کیا جن میں تمہارے لئے گرم لباس
ہے اور (مزید) فواکد ہیں اور ان میں ہے بعض کو تم کھاتے ہو اور ان میں ہے بعض کو تم کھاتے ہو اور ان میں تمہارے لئے زمت ہے جب تم شام کو ان کو چرا کر والی لاتے ہو اور جب انہیں چرنے چھوڑ جاتے ہو اور وہ موبی تمہارا وزئی سلمان اٹھا کر ان شہوں میں لے جاتے ہیں جمال تم جسائی مشقت اٹھائے بغیر نہیں چیچے کتے تھے بے شک تمہارا رب نمایت مہمان ہور زینت کے لئے گھوڑے فچراور گدھے پیدا تمہاری سواری اور زینت کے لئے گھوڑے فچراور گدھے پیدا کے اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جنیس تم نہیں جائے۔

کے اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جنیس تم نہیں جائے۔

اور (اے مسلمانو) ان کے خلاف چھٹی تم میں استطاعت ہے۔
اور (اے مسلمانو) ان کے خلاف چھٹی تم میں استطاعت ہے۔

سے اور دہ آن چیزوں کو پیدا کرنا ہے جسمیں تم بھیں جائے۔ اور (اے مسلمانو) ان کے خلاف جنتی تم میں استطاعت ہے تصیاروں کی فراہی اور گھوڑے باندھنے کی تیاری کرلوان سے تم اللہ کے وعمن اور ایٹے وعمن پر دھاک بٹھاؤ اور ان کے سوا

دو سرول پر بھی جن کو تم نہیں جائے۔

وَأَعِدُّوْ اللَّهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَا طِ الْحَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمُّ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمُ لَا نَعْلَمُونَهُمْ (الانفال: ١٠)

المام محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه وايت كرت بين:

حضرت ابوہریرہ وٹالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیلے نے فرمایا گھوڑے تین فتم کے ہیں ایک گھوڑا کسی شخص کے لیے باعث اجر ہے ایک گھوڑا باعث سترہے اور ایک گھوڑا باعث عذاب ہے۔ جس گھوڑے کو اس نے اللہ کی راہ میں پاندھاوہ اس کے لئے باعث اجر ہے اس کو وہ کسی چراگاہ یا باغ میں چرنے کے لئے چھوڑ دے تو جتنی دوروہ چرنے کے لئے

تسان المرآ

ہے گا اس کے لئے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی اور وہ پانی چینے کے لئے یا لید کرنے کے لئے جتنے قدم چلے گا اس کے لئے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی' اور جو گھوڑا انسان کے لئے باعث ستر ہے (بینی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ) یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے لوگوں سے مستنفی ہوئے اور سوال سے نبیختے کے لئے باندھا ہو پھراس گھوڑے پر سواری کرنے اور اس پر بوجھ لادنے میں وہ اللہ کے حق کو فراموش نہ کرتا ہو (بینی اس کی زکوۃ اوا کرتا ہو) اور جو گھوڑا انسان کے لئے باعث ضرر اور عذاب ہے۔ یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے تکبر' ریا کاری اور مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے باندھا ہو۔ الحدیث

(صیح بخاری جام ۱۳۱۹ مطبوعه نور محراصح المطافع کرایش ۱۳۸۱ه)

خلاصہ میہ ہے کہ گھوڑوں اور مویشیوں میں اللہ تعالیٰ نے زینت رکھی ہے اور انسان کے ول میں ان کی محبت ود بعت فرمائی ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق اوا کرنے اور بندوں کے ساتھ صلہ رحم کرنے کے لئے ان کو اعترال کے ساتھ جمع کرے تو یہ متحب ہے اور باعث اجرو ثواب اور سبب مغفرت ہے اور اگر ان کو نمودونمائش اور فخراور تکبر کے لئے جمع کرے تو ان کا جمع کرنایاعث ضرر اور گناہ ہے۔

اعتدال کے ساتھ کھیتی باڑی کی طرف رغبت کا ستجاب

کیتی بازی کی نصیلت میں اللہ تعالی کاار شاد ب

اَفَرَءَ يُنَّمُ مَّنَا نَخْرُ ثُونَ ٤ وَأَنْتُمْ تَزُرُ عُونَهُ أَمُ نَحْنُ (راجاؤ لاسى! بو کھت کت و آیا اے تم اگلتے ہویا الزَّارِ عُوْنَ ٥٠ (الواقعة: ١٣٣–١٣٢) تم اگلے والے ين؟

المام محرين اساعيل بخاري متوني ٢٥٦ه روايت كرتے بين:

حضرت انس بن مالک والحظ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹھیلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی بودا اگا تا ہے یا تھیتی ہاڑی کر ناہے اور اس سے کوئی پرندہ کھا تا ہے یا انسان یا جانور تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوجا تا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹیظ نے الل خیبرے معاملہ طے کیا کہ تھینوں ہے جو فصل کی پیداوار حاصل ہوگی اور باغات ہے جو بھیل حاصل ہول گے تو (ان کے کام کرنے کے عوض) نصف وہ لیس گے اور (زمین کی ملیت کی وجہ ہے) نصف نبی ماٹیظ لیس گے۔ نبی ماٹیظ اس میس سے اپنی ازواج مطہرات کو اس وست (۲۸۰ من) محجوریں اور بیس وست (۲۰۱ من) جو عطا فرماتے تھے۔ حضرت عمر نے اسپنے دور خلافت میں نبی ماٹیظ کی ازواج مطہرات کو افقیار دیا خواہ خود زمین میں کاشت کریں یا غلمہ کی مقدار نہ کور کیس بعض نے (حساب سے) غلمہ لیا اور بعض نے خود کاشت کا انتظام کیا۔ دخترت عائشہ لیا اور بعض نے خود کاشت کا انتظام کیا۔

نبی ٹاٹویط نے زراعت اور کھیتی باڑی میں زیادہ اشماک اور شدت اشتغال سے منع کرنے کے لئے فرمایا۔ امام بخاری روابت کرتے ہیں :

حضرت ابوامامہ بابلی طاف نے ایک مرتبہ ال کی پھالی اور کچھ آلات زراعت دیکھے تو کمامیں نے رسول اللہ مٹائیزا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم کے گھر میں بھی ہیہ آلات داخل کئے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذات میں جٹلا کروے گا۔ (صحیح بخاری جام ساسہ سالہ عسر نور مجراص المطالع کراہی '۵۵سانھ)

خلاصہ سے کہ جن چھ چیزوں کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کی شہوات کی محبت انسان کے لئے مزن

تبيانالقرآن

الکودگی گئی ہے اس کا مقصد سے نمبیں ہے کہ انسان ان چیہ چیزوں کو با لکلیہ نڑک کردے بلکہ اس کا بیہ مطلب ہے کہ انسان ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کو فراموش نہ کرے اور توازن اور اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کی محبت میں مشغول رہنانہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ کیا میں تم کو ان (ب) ہے بھتر چیزوں کی خر(ند) دوں؟ اللہ ہے ڈرنے والوں کے لئے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے پنچے دریا ہتے ہیں جن میں وہ بیٹ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے ن جو بد کتے ہیں کہ اے مارے رب! بیٹک بہم ایمان لائے سو مارے کی رضا ہے اور بھی دوڑنے کے عذاب سے بیا۔ (آل عمران۔ ۱۱۔ ۱۵)

اخروی نعمتوں کا دنیادی تعمتوں سے افضل ہونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھااور اللہ ہی کے پاس اجھا کھیکانہ ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے اس اجھے ٹھکانے کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اس میں باغات ہیں جن میں مسلمان ہمیشہ رہیں گے اور حیض اور نفاس اور برائیوں سے پاک اور صاف بیویاں ہیں یہ انسان کے جسم کی لذتیں ہیں اور روح کی لذت کے لئے اللہ کی رضا ہے اور سے سے بری نعت ہے۔

الم مسلم بن تجلع تشيري متونى الاسم وايت كرتے بين :

حضرت ابوسعید خدری بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹھیئل نے فرمایا : اللہ عزوجل اہل جنت سے فرمائے گا : اے
اہل جنت! وہ کمیں گے لیک اے ہمارے رہ! ہم تیری اطاعت کے لئے عاضر ہیں اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ
تعالی فرمائے گاکیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کمیں گے اے رہ! ہم کیوں راضی نمیں ہوں گے! تو نے ہمیں وہ نعمیں وہ تعمیں جو تو
نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نمیں دیں اللہ تعالی فرمائے گاکیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیزنہ دوں؟ وہ کمین گے اے
رہ! اس سے زیادہ افضل چیزاور کیا ہوگی؟ اللہ تعالی فرمائے گامیں تم پر اپنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں بھی تم پر
ناراض نمیں ہوں گا! (صبح مسلم ج مص ۳۵۸ مطبوعہ نور میراضح المطالع کراجی ۱۸۳۱ھ)

الله تعالی نے آخرت کی تعتوں کو دنیا کی تعتوں ہے افضل فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تعتیں فانی ہیں اور آخرت کی تعتیں باقی ہیں انسان کو جس وقت دنیا کی تعتیں حاصل ہوں اس وقت بھی اس کو یہ فکر دامن گیررہتی ہے کہ نہ جانے کب یہ تعتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہیں 'شیز دنیا ہیں انسان کو اگر کسی ایک وجہ سے راحت میسر ہوتی ہے تو کسی اور طرف سے مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور دنیا ہیں کوئی شخص بھی رنج اور فکر سے خالی نہیں ہے ' اس کے بر عکس آخرت کی نعتوں میں کسی اعتبار سے فکر اور رنج کی آمیزش نہیں ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے آخرت میں باغات میں پاکیزہ بیویاں ہیں ادر اللہ کی رضا ہے اللہ سے ڈرنے والوں سے مراد متنی لوگ ہیں اور متنی وہ مومن ہے جو گناہ کبیرہ کے ار تکاب اور صغائز پر اصرار سے مجتنب ہو اور کامل متنی وہ ہے جو خلاف سنت اور خلاف اولی سے بھی محترز ہو۔

کوئی مخص بھی توبہ اور استعفارے مستعنی نہیں ہے

ووسري آيت ميں ہے وہ متنی يہ كنتے ہيں كه : اے حارے رب بے شك ہم ايمان لائے سو حارے كناہوں كور

تبيان القرآن

بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا! لهام رازی نے اس آیت کی تفییر میں نکھا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ سے گھڑ دے اور ہندہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہو تاہے 'کیونکہ ہو صخص تمام عبادات کا حال ہو اور کائل متقی ہو اس کی مففرت کا نہ ہونا عبث اور فتیج ہے لنذا اس کی دعا صرف درجات کی بلندی کے لئے ہوتی ہے اور جو صرف ایمان سے متصف ہو اور اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں وہ گناہوں کی معانی کے لئے دعا کرے گا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے ایمان کے بعد ان کے استغفار کاذکر کیا ہے' المام رازی نے اپنے موقف پر اس آبیت کو بھی بیش کیا ہے :

لهام رازی کا استدلال ہیہ ہے کہ اس آیت میں بھی ہی ذکرہے کہ ان لوگوں نے صرف اپنے ایمان لانے کا ذکر کرکے گناہوں سے استغفار کیاہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جمیع طاعات کرنے کے بعد استغفار کیا ہو۔

( تفسير كبيرج ٢ص ١٣٦ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣٩٨ إه)

ہمارے زدیک ہے بات تو صحح ہے کہ اگر انسان صرف ایمان لایا ہو اور اس کو عبادت کا موقع نہ ملا ہویا موقع ملنے کے باوجود اس نے عبادت نہ کی ہویا گناہ کئے ہوں تب اس کا استغفار کرنا صحح ہے اور اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم اس کی مغفرت کا وعدہ فرمالیا ہے 'لیکن ہے کہنا دی کے جو کائل متقی ہو اس کی دعا صرف درجات کی بلندی کے لئے ہوگی گناہوں کی مغفرت کے لئے نہیں ہوگی تعتوں کے مغفرت کے لئے نہیں ہوگی انعتوں کے مغفرت کے لئے نہیں ہوگی اور انسان زندگی کا ہرسانس اطاعت اللی میں گزارنے کے باوجود اللہ کی دی ہوئی تعتوں کے شکرے عمد برآ نہیں ہوسکتا اور سے عدل وانساف سے ہرگز بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس مخص سے شکر میں کو تاہی کرنے پر گرفت کرے اور اس کوعذاب دے 'اس لئے برے سے براعبادت گزار بھی استغفار کرنے اور تقفیر طاعت پر معانی مانتے ہے مستغنی نہیں ہے۔ امام مسلم بن تجاج تشیری متوفی الا ابھ دوایت کرتے ہیں :

حفزت ابو ہریرہ بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق کیا تم بیں سے کمی مخص کو اس کا عمل ہرگز نجات خمیں دے گا ایک شخص نے پوچھایا رسول الله! آپ کو بھی ضیں؟ آپ نے فرمایا نمیں گرید کہ الله مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے البت تم بھشہ نیک کام کرتے رہو۔ (صیح سلم تاس ۳۵۱ مطبوعہ نور محراصح المطافع کراچی ۱۸۳۱ھ)

حضرت زیدین قابت و الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طافیق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اللہ تمام آسان والول اور تمام زمین والول کو عذاب دے تو وہ ان کو ضرور عذاب دے گادر آل حالیکہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہو گااور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بمترہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ہ مطبوعہ نور تھ کارخانہ تجارت کتب کراچی) نیز اس آیت کے بعد جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں صاف اور صریح طور پر نیک لوگوں کے استعفار کرنے کاؤکر

جو ممركرف والى مج بولنے والے الله كى اطاعت كرنے والے اور (الله كى راہ مين) خرج كرنے والے اور رات ك اَلَصْبِرِيْنَ وَالصَّدِقِيْنَ وَالْقَنِنِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُشَنَّغُفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ (العمران: ١٤) آ خرى حصه مين استغفار كرنے والے-

سیدنا محمد ملتا بین سر مرکون اطاعت شعار اور عبادت گزار ہے اور آپ دن میں سر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے ہے۔ شے 'امام محمد بن اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریر و اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاقط کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک دن میں سنز مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۹۳۳ ، مطبوعه نور محر اصح المطابع کراچی ۱۸۱۱ه)

نی ملاطح معصوم میں نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کوئی صغیرہ 'کبیرہ گناہ سموا" یا عمدا" صورۃ " یا حقیقتاً " آپ ہے مجھی صادر شمیں ہوا' کیمر آپ کا استعفار کرنا اور توبہ کرنا اس لئے تھا کہ فی نفسہ نوبہ اور استعفار عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

(النصر: ٣) استغفاركري ب شك وه بست توب قبول كرنے والا ب-

اور آپ کافوبہ اور استعفار کرنا اس لئے تھاکہ اللہ نعالی توبہ اور استعفار کرنے والوں سے محبت کرنا ہے۔ را ان اللّٰهَ يُعجِبُّ النَّوَّا بِيشَ (البقرہ: rrr) بِ مَن الله توبہ کرنے والوں سے محبت کرنا ہے۔

یا آپ نے بہ ظاہر خلاف اولی کاموں یا ترک اولی کی وجہ سے استعفار کیا' یا بعض او قلت آپ امت کی تبلیغ' کھانے پینے اور سونے جاگئے کے معمولات' ازواج مطمرات کے حقوق' جہاد اور اس نوع کے دیگر کاموں میں مشغول ہوتے اور آپ کا ہو خاص مقام تھا کہ اللہ کے حضور میں اس طرح متوجہ ہوتے کہ اور کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتے' ان امور میں اشغلل کی وجہ سے اس مقام میں فرق آجا آپ اس پر توبہ اور استعفار کرتے' ہرچند کہ ان امور میں مشغول ہونا بھی عظیم عبادات میں ہے ہے' یا آپ کا حال وائم اللہ کا حق کے حال کو دیکھ کر پچھلے حال پر استعفار کرتے یا آپ اس لئے استعفار کرتے کہ اللہ تعالی کی کماحقہ عبادت نہیں ہوسکی آگرچہ آپ سب سے برے عبادت گزار سے یا آپ اس لئے استعفار کرتے کہ اللہ کی تمام تعمون پر کماحقہ شکر اوا نہیں ہوسکی یا اس لئے کہ اللہ کی تمام تعمون پر کماحقہ شکر اوا نہیں ہوسکا یا اس لئے کہ اللہ کی جیسی حمد دشاء ہوئی چاہئے تھی نہیں ہوسکی یا تواضعا" استعفار کرتے کہ اللہ کی شخص بھی اللہ سے توبہ ہوسکی یا تواضعا" استعفار کرتے یہ مستعنی نہیں ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: جو مبر کرنے والے 'تج ہولئے والے ' (الله کی) اطاعت کرنے والے ' (راہ خدا میں) خرچ کرنے والے ' رات کے پیچلے پیراٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں۔

رات کے پھلے پر استغفار کرنے کی خصوصیت اور استغفار کی فضیلت

صبر کا معنی ہے ہروہ ناگوار اور نالبندیدہ چیز جس کو ہرداشت کرنا مشکل اور دخوار ہو اس کو ہرداشت کرنا' اس آیت میں صبر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں مشقت کو ہرداشت کرتے ہیں 'حرام کاموں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روکتے ہیں جن کی نیتوں میں صدق اور اخلاص ہے۔ جن کے دل ایمان پر اثابت قدم ہیں جو پر ہوفت سے بولتے ہیں' خلوت اور جلوت میں اللہ کے فرمانہوار ہیں اور رات کے آخری پسراٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور

تسان المرآن

استغفار كرتے ہيں۔

"" قائین" سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہروقت اللہ ہے ڈرتے ہیں اس کی عبادت پر کمرہت رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر بناہ ما نگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرض واجب اور مستحب ہر فتم کے صد قات ظاہر اور خفیہ ہر طریقہ سے اوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں "قانتین" لیعنی اطاعت گزاروں کی سے صفت بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر استعفار کرتے ہیں اس میں سے نکتہ ہے کہ بندے سے وہ استعفار مطاوب ہے جو ترک معصیت پر برقرار رہے اور خالی زبان سے استعفار کرتا رہے تو وہ کی دیان سے استعفار کرتا رہے تو وہ کی استعفار کرتا رہے تو وہ کی استعفار کرتا رہے تو وہ کا دور زبان سے استعفار کرتا رہے تو وہ کی استعفار کرتا رہے اور زبان سے استعفار کرتا رہے تو وہ گیا استحد رہ سے استان کرا ہے۔

المم محمد بن اساعيل بخارى متونى ٢٥٧ه روايت كرت بين:

حفرت الو ہریرہ دی گھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابط نے فرمایا جمارا رب جارک و تعالی ہر رات کو جب تیرا حصہ باقی رہتا ہے آسان دنیا کی طرف نازل (متوجہ) ہو تا ہے اور فرما تا ہے : کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کرول! کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی مغفرت کردول! (صیح بخاری جاص ۱۵۳ مطبوعہ نور محداص المطالح کرا ہی ۱۸۳۱ھ)

امام ابو جعفر محربن جرير طرى متوفى ١١٠٥ وايت كرتے ہيں :

جعفر بن محدیمان کرتے ہیں کہ جس نے تبجد کی نماز پڑھی اور رات کے آخری حصہ میں استعفار کیا اس کا نام سحرکے وقت استعفار کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ (جامع البیان ج ساص ۱۳۹ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت '۱۶ مسارہ)

استغفار بلکہ ہردعاکی تبولیت کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان حضور قلب اور خشوع اور خضوع سے دعاکرے یہ نہ ہوکہ دل اور دماغ کمیں اور ہول اور اللہ سے دعاکر رہا ہو۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترفدی متونی 20 مدھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہررہ دیا گھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیا ہم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اس حال میں دعاکرہ کہ تم کو تبولیت کالیقین ہو اور لیقین رکھوکہ اللہ تعالیٰ لمو میں مشغول اور غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتا۔

(جامع ترندی ص ۵۱ مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی)

المن الله تعالیٰ سے استعفار کرنے کے لئے قر آن اور حدیث میں بہت می دعائیں ہیں لیکن جس دعا کو نبی مالیویم نے می سید الاستنفار فرمایا ہے وہ یہ ہے :

المام محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه ودايت كرتي بين :

حضرت شداد بن اوس بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہراتے نے فرمایا : سید الاستغفاریہ ہے کہ بندہ دعا کرے : اے اللہ تو میرارب ہے! تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو نے جھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی استظاعت کے مطابق تیرے عبد اور دعدہ پر قائم ہوں' میں اپنی بدا تمالیوں کے شرسے تیری پناہ میں آیا ہوں' تیری جھو پر جو نعتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرنا ہوں اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا قرار کرنا ہوں سو میری مغفرت فرما کیو نکہ تیرے سوا کوئی اور میں ان کا اعتراف کرنا ہوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت بقین کے ساتھ یہ دعا کی اور اس دن شام سے پہلے وہ فوت ہوگیاتو وہ اٹل جنت سے ہوگا اور جس نے رات کو بقین کے ساتھ یہ دعا کی اور دہ اس دات کو صبح ہونے سے پہلے فوت ہوگیاتو وہ اٹل جنت سے ہوگا۔ (صبح بونے میں سے پہلے فوت ہوگیاتو وہ اٹل جنت سے ہوگا۔ (صبح بناری تام سے میں معرف نور محد الرابائ کرا پی اندالہ کا ایک اور اس

عافظ ابن عساكر روايت كرتے بين :

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیئے نے فرمایا جس شخص نے استغفار کولازم کرلیا اللہ تعالی اس کی ہرپریشانی کو حل کردے گا' ہر شکی میں اس کے لئے فراخی کردے گا اور جمال اس کا کمان بھی نہ ہوگا اس کو وہال سے رزق عطا فرمائے گا۔ (مختر آریخ دمثق جساص ۱۵۳ مطوعہ دارا لفکر بروت ۱۳۰۳ء)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نمیں اور فرشتوں نے اور علماء نے (گواہی دی) در آن حالیکہ وہ (اللہ) عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نمیں وہ بہت غلبہ والا ہوی حکمت والا ہے - (آل عمران : ۱۸)

مشكل الفاظ كے معانی

شماذت كامعنى ہے سمى يقينى بات كى خبر دينا يا سمى امرواقى كا اظهار اور بيان كرنا- يه اظهار يا تو مشاہره حيد پر ببنى ہوتا ہے يا مشاہره معنويہ ہے مراد دلا كل اور برابين بيں- اولوالعلم- اسحاب علم- يه وه لوگ بيں جو دلا كل اور برابين ہيں اسحاب علم- يه وه لوگ بيں جو دلا كل اور برابين ہے لوگوں كو مطمئن كر سكيں- اس كا مصداق انبياء عليهم السلام و فقهاء مجتدين اور علاء بيں- قائما بالقسط- اس سے مراد ہے اپنى تدبيرے نظام عالم كوكيفيت متوسط بر قائم ركھنے والا اور دين اور شريعت بيس متوسط عقائد اور احكام كا مكلف كرنے والا-

آبیت مذکور کے شان نزول میں متعدد اقوال

علامہ ابوالیان محربن بوسف اندلسی متونی ۱۵۵ه اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں :

شام کے دو عالم مدیند منورہ آئے تو ایک نے دو سرے سے کہا یہ شہراس نبی کے شہرے بہت مشابہ ہے جو آخر زماند میں طاہر ہونے والا ہے ' پھرانہوں نے رسول اللہ طائعا کم اپنی کتاب میں لکھی ہوئی نعت سے بجیان لیا ان دونوں نے آپ کو و کید کر کہا کیا آپ محمد ہیں؟ (مطابع) آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ انہوں نے کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک شہادت کے متعلق سوال کرتے ہیں اگر آپ نے اس کا صبح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیس گے

بسلددوم

آئی نے فرمایا تم جھے سے سوال کرو۔ انسوں نے کمانیہ بتلائے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بیزی شمادت کون کی ہے؟ اس کو وقت یہ آیت نازل ہوئی : اللہ نے گوائی دی کہ اس کے سواکوئی عمادت کا مستحق نہیں اور فرشنوں نے اور علاء نے (الآیہ) تو وہ دونوں مسلمان ہوگئے 'ابن جسر نے کما بیت اللہ میں تین سوساٹھ بت تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام بت سجرے میں گر پڑے۔ ایک قول ہے ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا دابت کرنے کے لئے مناظرہ کیا 'اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یمود اور اصاری کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہوں نے اپنے دین کو اسلام کی بجائے یمودیت اور عیسائیت کے ساتھ تنجیر کرنا شروع کردیا۔

(البحرالمحيط جساص ٥٩ مطبوعه دارا لقكربيروت تااسماه)

علماء دين كي فضيلت

اللہ تعالیٰ کے شیادت دینے کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتات میں اور خود انسان کے نفس میں اپنی الوہیت اور و حداثیت پر دلائل قائم کردیتے ہیں اور فرشنول اور رسولوں کو اپنی الوہیت اور و حداثیت کی خبردی ہے اور رسولوں نے علماء اور عوام کو خبردی ہے۔ اس طریح اللہ نے فرشنوں نے اور علماء نے اللہ کے واحد او<mark>ر مستحق عبادت ہونے کی خبردی ہے۔</mark>

اس آیت میں علاء دین کی بہت بری فضیلت ہے کیونکہ اللہ نعالی نے اپنی اور فرشقوں کی شمادت کے بعد علاء دین کی شمادت کا ذکر فرمایا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی اورآیات میں بھی علاء کی فضیلت مذکورہے ان میں سے بعض آیات سے ہیں: وَقُولْ رَبِّ نِرِدُنِنی عِلْمًا (صله: ۱۳) اور دعا تیجے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما۔

اگر علم کے علاوہ کمی اور چیز میں فضیلت ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں زیادتی کے حصول کی تلقین فرما آ۔ قُلُ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِیْنَ یَعْلَمْوُنَ وَالَّذِیْنَ لَا یَعْلَمْوْنَ طَ آپ کئے کہ کیا جو لوگ جانے ہیں اور جو نہیں جانے وہ برابر (الزمر: ۹) ہیں۔

إِنَّهَا يَخْسَى اللَّهُ وَنْ عِبَادِهِ الْمُلَمَّاء م . الله كم بندول مين عصرف علاءى الله عدارة بين-

(الفاطر: ٢٨)

وَنِلْکَ الْاَمْقَالُ نَصْرِبُهَا رِللنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُا َ اوريه طَالِس بِي جَن کو ہم اُوگوں کے لئے بيان فراتے ہيں ان کو إِلَّا الْعَالِمُونَ(الْعَنكِبوت: ٣٣) صرف علم دالے تجھے ہیں۔

بهت زیادہ احادیث ہیں جن میں علماء دین کی فضیلت کابیان ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں :

المام محر بن اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

الم مسلم بن تجاج تشرى متونى ٢١١ه روايت كرتے بين :

حصرت ابو ہریرہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیئم نے فرمایا جو مخص علم کی تلاش میں کسی راستہ پر جا آ ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کردیتا ہے 'اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھرمیں جو قوم کتاب اللہ کی تلاوت کرے راور ایک دو سرے کے ساتھ ورس کا تکرار کرے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے ' انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کو فرشتے

يسلددوم

تھیر کیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرنا ہے اور جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کردے تو اس کو اس کا کھیر نسب آگے نہیں بردھا تا۔ (صبح مسلم ج۲ص ۳۳۵،مطبوعہ نور محمراضح المطالح کراچی ۱۳۷۵ھ)

الم ابوعيني محدين عيني ترفدي متوفى ١٥٥م روايت كرية بي

حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بيس كه رسول الله ماليكم نے فرمايا أيك فقيد بزار عابدول سے زيادہ

شیطان پر بھاری ہے۔ (جاس ترفدی ص ۳۸۳ مطبوعہ نور محر کارخانہ تجارت کتب کراچی)

المام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥٥ مدايت كرتي بين

حضرت سل بن سعد دی ہی میں کہ جی مال کی است میں کہ بی مال کی است خرمایا یہ خدا آگر اللہ تمہارے سیسے کسی آیک آدی کو ہدایت اے دے تو وہ تمہارے لئے سرخ او شول سے بستر ہے۔ (سنن ابو داؤدج ۲ص ۱۵۹) مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور '۱۳۰۵)

المام الوعبدالله محدين يزيد ابن ماجه متوفى ١٢٥ مه روايت كرتے بين :

حضرت علی بن ابی طالب و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله بیانے فرمایا: جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کرلیا الله تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو اس کے گھر کے ان دس افراد کے لیے شفاعت کرنے والا بنائے گا جو سب جنم کے مستخق ہو چکے ہول گے۔ (سنن ابن ماجہ ص10 مطبوعہ نور مجمد کارخانہ تجارت کت کراجی)

الم ابوعيني محدين عيسى ترفدي متونى ١٥٥ مه روايت كرتي ين

حضرت ابد المامہ بابلی بڑا جمیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹاہیم کے سامنے وہ آومیوں کا ذکر کیا گیا ایک عابد تھا دو سراعالم تھا' رسول الله مٹاہیم نے فرمایا عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جس طرح میری تم میں سے کسی ادنی مخص پر فضیلت ہے۔ پھر رسول الله مٹاہیم نے فرمایا : الله تعالی اور اس کے تمام فرشتے اور تمام آسانوں اور زمینوں والے حتیٰ کہ چیو ٹی بھی اپنے سوراخ میں لوگوں کو تیکی کی تعلیم دینے والے کے لئے دعاکرتی ہے۔

(جامع ترمذي ص ٧٤٤ مطبوعه نور محد كار خاند تجارت كتب كراجي)

حضرت ابو درداء دی این کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ : جو مخص علم کی مطابق میں کہ میں کے راستہ پر چلاتا ہے اور بے شک طالب علم کی رضا جوئی کے لئے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں حتی کے پائی کی مجھلیاں بھی عالم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور عالم کی عالم

المم احد بن حسين بيهي متوفي ٨٥٨ه روايت كرتي بين :

ابو جعفرنے کماعالم کی موت اہلیس کے زویک سرعابدوں کی موت سے زیادہ محبوب ہے۔

(شعب الايمان ج٢٦ م ٢٦٤ مطبوعه دار الكتنب العلميه بيروت ١٠١٠م



اخلات کیا وہ اسلام فیول کرایا ؛ یعر اگر انفول تے اسلام فیول کرایا پالی تاب اوران راهد لوگوں سے سیے کیا تم نے تووہ ہدارین با سکتے ہیں اوراکر احقول نے دوگر ان کی تراکیج ذمر توصرف دین کو پینچا ٹاسپے اورائٹری نبڈس کو فور ایکھنے والاسے 🔾 اسلام كالغوى اور اصطلاحي معنى اس سے پہلی آیت میں یہ ذکر تھا کہ اللہ تعالی و شتول اور علماء نے بیہ شمادت دی ہے کہ اللہ کے سواکوئی عمادت کا تحق نہیں ہے اور سیدنا محد ملاہیم کے عمد سے لے کر آج تک اسلام کے سوا اور کوئی دین توحید کاوای نہیں ہے اور اس ے یہ متیجہ لکا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اصطلاح شرع کے اعتبارے اسلام کا معنی ہے تی طابط اللہ کے پاس سے جو خریں اور احکام لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا اور ان کو ماننا اور میں ایمان کا اصطلاحی معنی ہے اور اس اعتبار سے ایمان اور اسلام واحد ہیں البتہ لغت کے اعتبار سے ان میں فرق ہے ایمان کالغوی معن ہے کسی چیز کو مامون اور بے خوف کرنا۔ انسان اللہ اور اس کے ر ول پر ایمان لاکر اسینے آپ کو دوزخ کے دائمی عذاب سے محفوظ کرلیتا ہے اور اسلام کالغوی معنی ہے اطاعت کرنا سلامتی میں داخل ہونااور اخلاص عجب انسان اسلام قبول کرلیتا ہے تو وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے دنیا میں اس کی جان اور مال سلامتی میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے سلامت رہتاہے اور جو شخص جتنا پکامسلمان ہو آہے اس کے دین میں اتنا زیادہ اخلاص ہو آ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفیر میں ہم نے وضاحت کے ساتھ دین کامعنی بیان کیاہے ' خلاصہ سے ب ک

تبيان القرآن

المجام انبیاء علیهم السلام کی تعلیم میں جو عقائد اور اصول مشترک رہے ہیں ان کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود ہو باہم اختلاف کیاوہ ایک دو سرے سے عناد کے باعث تھا اور جو اللہ کی آبیوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ○ (آل عمران : 19) اہل کتاب کے اختلاف کا بیان

س آیت میں جن اہل کتاب کے اختلاف کا ذکرہے اس کے مصداق کی تعیین میں حسب ذیل اقوال ہیں :

(۱) اس سے مرادیمود ہیں اور ان کے اختلاف کا بیان ہیہ ہے کہ جب حضرت موکی علیہ السلام کی وفات قریب ہوئی تو

انہوں نے تورات کو ستر علماء کے سپرو کیا اور ان کو تورات پر امین بنایا اور حضرت پوشع علیہ السلام کو خلیقہ مقرر کیا۔ پھر کئ

قرن گزرنے کے بعد ان ستر علماء کی اولاد در اولاد نے تورات کا علم رکھتے کے بادجود باہمی حسد اور عناد کے باعث ایک دو سرے

تا اختلاف کیا۔

(۲) اس سے مراد نصاری ہیں اور باوجود انجیل کی تعلیمات کے انہوں نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا اور انہیں عبداللہ کی بجائے ابن اللہ کہا۔

(m) اس سے مرادیہود اور نصاری ہیں اور ان کا آپس میں اختلاف سے تھا کہ یہود نے کما کہ عزیر این اللہ ہیں اور نصاری ہے اور نصاری ہیں اور ان دونوں نے سیدنا محمد مٹائیقیم کی نبوت کا انکار کیا اور انہوں نے کما کہ قرلیش مکہ کی بہ نبیت نبوت کے کہا کہ قرلیش مکہ کی بہ نبیت نبوت کے ہم زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ ان پڑھ لوگ ہیں اور ہم اہل کتاب ہیں یاوجود اس کے کہ ان کے پاس سیدنا محمد مٹائیقیم کی نصدیق کے منطق اوساف علمات اور بیش گوئیاں تھیں۔ قرآن مجدید میں آپ کے متعلق اوساف علمات اور بیش گوئیاں تھیں۔ قرآن مجدید میں ایک متعلق اور نبی مٹائیقیم سے ایسے مجواب کا ظہور مجدید میں ایس سے آپ کے دعویٰ نبوت کا صدق طاہر ہورہا تھا۔

الله تعالی کو ان کے کفر کا اور ان کی تمام بد اعمالیوں کا علم ہے اس نے اپنی حکمت سے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ بہت جلد ان کا صاب لے گااور ان کو ان کے جرائم کی سزادے گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور (اے محبوب!) اگر پھر بھی ہے آپ ہے جھگزا کریں تو آپ کھتے کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیاہے۔

یہ آیت سیدنا محد طابع کے دین کے تمام مخالفین کو شال ہے عام ازیں کہ وہ یہود ونصاری ہوں۔ بھوس ہوں یا ہت کو ہت ہوں اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اہل کماب نے علم آنے کے باد جود سیدنا محمد طابع کی نبوت میں اختلاف کیا اور اپنے کفر پر اصرار کیا' اب اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کے جواب میں یہ کہیں کہ میں نے تو اللہ کے حضور میں اپنا سرنیاز خم کردیا ہے 'کیونکہ اس سے پہلے نی طابع اپنی نبوت کے صدق پر معجزات کو ظاہر کر چکے تھے 'ورخت آپ کے بلانے پر چلے آئے۔ ہرنی نے آپ سے کلام کیا۔ گوہ نے کلہ شمادت پڑھا۔ پھر آپ پر سلام عرض کرتے تھے چاند اور سورج آپ کے زیر نصرف تھے نیز اس سے پہلے جن آیات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں بھی آپ کے دین کے صدق کا بیان تھا۔ جب الحی القیوم فرمایا تو عیسائیوں کا یہ دعوی یاطل ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے میٹے ہیں کیونکہ خدا وہ ہے جو بھت ہیں نرندہ پرو' حضرت عیسیٰ پہلے نہ تھے پھر پیدا ہوئے اور مسیمی عقیدہ کے مطابق ان کو سول دی گئی اور وہ فوت ہوگے اور بسر حال

بسلدروم

تخیامت سے پہلے ایک دن انہوں نے فوت ہونا ہے 'اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے اس مجرہ کاذکر فرمایا کہ مسلمانوں گھ کی جماعت قلیل تھی لیکن کافردل کو دوچند نظر آتی تھی گیراللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اپنی شادت کاذکر کیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہود ونصار کی کی بدعقید گیوں اور ان کے تمام شہمات کا رد فرمایا اور سیدنا محمد مظاہلا کی نبوت اور دین اسلام کے حق ہونے پر دلائل قائم کئے اگر اس سب کے باوجود یہ لوگ اپنے کفر پر اصرار کرتے ہیں تو آپ کمہ دیجئے کہ میں نے اور میرے پروکاروں نے تو بسرحال اپنا سرنیاز اللہ کے سامنے ٹم کردیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشادے: اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ اوگوں سے کھتے کیا تم نے اسلام قبول کرایا؟ پھر آگر انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو وہ ہدایت پاگئے ہیں اور اگر انہوں نے روگر دانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچا دینا ہے اور اللہ ہی بندول کو خوب دیکھنے والا ہے۔

چونکہ اللہ تعالی نے نبی طاہ یا کو اس آیت میں ان پڑھ اوگوں کو بھی تخاطب کرنے کا تھم دیا ہے اس لئے ہم نے لکھا تھاکہ اس آیت میں تمام کفارے خطاب ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : کیا تم نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ اللہ تعالی نے یوں نہیں فرمایا کہ آپ ان سے کہتے کہ تم اسلام قبول کرلو۔ امر کے بجائے استفہام سے خطاب فرمایا اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کا تخاطب بہت ضدی اور ہٹ دھرم ہے اور وہ انصاف پہند نہیں ہے کیونکہ منصف مزاج محتص کے سامنے جب کوئی چیزدیل سے ثابت ہوجائے تو پھروہ حیل و ججت نہیں کرتا اور اس کو فورا " قبول کرلیتا ہے۔

اِتَ النّهِ بِنَ النّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

یں رکھاجودہ انڈریا نرصفے تنے o اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کواس دن بھے کریں گئے جس ں مثلاکر تا ہے اسے اسے بھلائی نیر اور دن کر رات یی داخل کرنا ہے ٥ تررات كو ون يى داخل كرنا ہے (F) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اگر انہوں نے روگر دانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پھنچانا ہے اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ وہ اعراض کرنے والے کون لوگ بین ال عمران کی اس آیت : ۲۱ میں اللہ تعالی نے ان

---

تبيان القرآن

کوگوں کی تین صفات بیان کی بیں : (ا) یہ لوگ اللہ کی آینوں کا کفر کرتے ہیں (۲) نبیدں کو ناحق قتل کرتے ہیں (۳) عدل وانصاف کا تھم دینے والے علماء ونا صحین کو قتل کرتے ہیں۔ المام این جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

رسول الله طاهام كالكار الله تعالى كى تمام آيتون كالكارب

اس آیت پر ایک اعتراض سے ہو تا ہے کہ اس آیت میں یہود کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں حالانکہ یہود اللہ تعالیٰ کو 'فرشنوں کو 'آسانی کتابوں کو 'انبیاء سابقین کو 'قیاست' حشو نشر' حساب و کتاب اور عذاب و تواب کو ماننے والے بقے 'اس کا جواب سے ہے کہ انہوں نے سیدنا محمد طابعیٰ کی نبوت کا انکار کیا اور قرآن مجید ہیں آپ کی نبوت کے متعلق جو آیات ہیں ان کا انکار کیا اور کتاب اللہ کی آیت کا انکار اس کی تمام آیتوں کے انکار کو مسئلوم ہے کیونکہ جس خدا نے باق آیات نازل کی ہیں اس لئے کیونکہ جس خدا نے باق آیات نازل کی ہیں سیدنا محمد طابعیٰ کی نبوت کے متعلق آیتیں بھی اس نے نازل کی ہیں اس لئے آپ کی نبوت کا انکار کرنا تھا اس دجہ سے فرمایا ہے لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔
رسول اللہ طابعیٰ کی سری شہادت

اس آیت پر دو سرا اعتراض ہے ہے کہ اس آیت میں یہود کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ نمیوں کو قتل کرتے ہیں اور عدل وافسان کا حکم دینے والے علماء ناصحین کو قتل کرتے ہیں ' طلا تکہ ہے قتل تو ان مخاطبین یہود کے آباؤ اجداد نے کیا تھا تو اس فعالی اس کا حصر دینے والے علماء ناصحین کو قتل کرتے ہیں ' طلا تکہ ہے کہ رسول اللہ طابع کے زمانہ میں جو یہودی ہے وہ اپنے آباؤ اجداد کی بیرت کو لا تُق شحسین اور قابل تقلید کر دانتے ہے اور اس پر فخر کرتے ہے ' اس لئے ان افعال پر ان یہودیوں کی بھی اجداد کی بیرت کو لا تُق شحسین اور قابل تقلید کر دانتے ہے اور اس پر فخر کرتے ہے ' اس لئے ان افعال پر ان یہودیوں کی بھی نہمت کی گئی دو سرا جواب ہیہ ہے کہ اپنے آباؤ اجداد کی روش پر چلتے ہوئے ان لوگوں نے بھی سیدنا محمد طابع کو قتل کرنے کی سازشیں کیس اور مشرکین کے ساتھ ساز باز کرتے نی طابع اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور فیبر میں ایک یہودی عورت سے نبی طابع کے دور اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اس زہر کے اثر کو فی الفور روک لیا لیکن نے نبی طابع کر اس بعد ای زہر کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے بھی سری شادت پائی۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی نین سال بعد ای زہر کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے بھی سری شادت پائی۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی نین سال بعد ای زہر کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے بھی سری شادت پائی۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی

حفزت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جس مرض سے نبی ملائیظ کی وفات ہوئی اس میں آپ نے فرمایا : اے عائشہا میں ہمیشہ اس طعام کے درد کو محسوس کرنا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اور اب اس زہر کے اثر سے میرے قلب کی رگ کے منقطع ہونے کاوفت آگیا ہے۔ (سمج بخاری ۲۶ص ۱۳۷ مطبوعہ کراجی)

تبيان القرآن

الطالم حکام کے سامنے حق بیان کرناافضل جہادہ

اس آیت میں ہے بھی فرمایا ہے کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روئنے کی وجہ سے بنو اسرائیل نے ایک سوبارہ علاء کو قتل کردیا 'اس آیت سے ہے معلوم ہوا کہ عزبیت اور شریعت میں اصل ہیا ہے کہ مسلمان جان کی برواہ سے بغیر حق کا اظهار کرے اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے راستہ میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے۔ امام ابو عبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی متونی ۱۳۰۳ھ روایت کرتے ہیں :

طارق بن شباب بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے نبی مٹاہیئم سے سوال کیا اس وقت آپ نے رکاب میں پیرر کھا ہوا نفا: کون ساجہاد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔

(سنن نسائیج ۲ص ۱۸۹ مطبوعه کرایتی)

اس حدیث کو اہام ابوداؤد (ج ۲ ص ۳۱) اہام ترفدی (ص ۱۳۱۷) ابن ماجه (ص ۲۸۹) اہام حمیدی (ج ۲ ص ۱۳۳۱–۱۳۳۲) اہام تیبق (شعب الایمان ج۲ ص ۹۳) اور اہام احمد (ج ۲ ص ۱۲) نے بھی روایت کیا ہے 'اور یہ حدیث صحیح

حافظ نورالدین علی بن الی بکرالتیمی متوفی ۵۰۸ه بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بڑھ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ کے نزدیک کون ہے شمداء سب سے زیادہ مکرم ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مخض جس نے کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہوکراس کو ٹیکی کا تھم دیا اور برائی سے روکا اور حاکم نے اس مجنس کو شہیر کردیا۔ (مند بزار)

حضرت ابوسعید خدری ہالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹی لئے خرایا۔ تم میں سے کوئی مخص لوگوں کے دیاؤ کی وجہ سے حق ظاہر ہونے کے بعد اس کو بیان کرنے سے اور کسی بڑی بات کا ذکر کرنے سے بازنہ رہے کیونکہ لوگوں کا دیاؤ موت کو قریب کرتاہے نہ رزق کو دور کرتاہے۔

(مجمع الزوائدج عص ٢٤٢) (منداحرج ٢٥ ص ٩٤ - ٨٨ - ٢٥ - مندايو يعلى ٢٥ ص ٢٤)

نيز حافظ نور الدين على بن الى بكرا اليسمى متونى ١٠٠٥ يان كرت بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا سید الشداء حمزہ بن عبدالمعلب ہیں اور وہ مخص ہے جو کمی ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کو (نیکی کا) تھم دیا اور (برائی ہے) منع کیا تو اس حاکم نے اس کو شیری کردا۔ (المجمولان ہے)

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائط نے فرمایا تم ضرور ٹیکی کا تھم دو اور ضرور برائی ہے منع کرو ورنہ اللہ تعالی شمارے برے اوگوں کو تم پر مسلط کردے گا بھر تمہارے ٹیک نوگ (بھی) دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول شیں ہوگ۔ (بجع نے م ۲۹۷)

مصبت ، بيخ ك لي كله حق نه كن كاجواز

اصل عربیت اور افضل تو یمی ہے کہ مسلمان کو اپنی جان کا خطرہ ہو پھر بھی وہ اظہار حق سے باز نہ رہے لیکن اصل عربیت اور افضل تو یمی ہے کہ جب حق بات کھنے سے اس کی اپنی یا کسی اور کی جان کا خطرہ ہو تو وہ اپنے آپ کم شریعت میں یہ رخصت بھی دی گئی ہے کہ جب حق بات کھنے سے اس کی اپنی یا کسی اور کی جان کا خطرہ ہو تو وہ اپنے آپ کم

تساوالمآن

فطره مين نه دالے۔

حافظ نور الدين على بن الى بكرا الميشى متوفى ١٥٠٥ه بيان كرتے بين:

حضرت ابوسعید خدری بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماڑھ کے فرمایا کسی مسلمان کے لئے خود کو ذلت میں ڈالنا جائز نمیں ہے آپ سے بوچھا گیا کہ ذلت میں ڈالنے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ کو کسی الیں مصیبت میں ڈالے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس حدیث کو امام ابو یعل نے روایت کیاہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائدج عص ٢٥٢-٢٥٢ مطبوعه وارالكتاب العزلى بيروت ١٠١٠ه)

حضرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے تجاج سے خطبہ میں ایسی چیزیں سنیں جن کامیں انکار کرتا تھا میں نے اس کا رو کرنے کا ارادہ کیا پھر چھے رسول الله ملاھیئل کی حدیث یاد آئی کہ مومن کو جائے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل نہ کرے میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! وہ اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں ڈالے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس حدیث کو امام بردار نے اور امام طبرانی نے المجم اللوسط اور المجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ المجم الکبیرکی سند جیدہے اور اس کے راوی صبح ہیں۔

ا مام طبرانی نے اس حدیث کو المعجم الاوسط میں حضرت علی ہے بھی روابیت کیاہے اور اس کے رادی ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائدج مے سے ۲۷۵٬۳۷۵ مطبوعہ دارالکتاب العزبی بیروت ۱۲۵٬۳۷۵ مطبوعہ دارالکتاب العزبی بیروت ۱۹۳۰ء)

المم الوبكراحد بن حسين بهمي متوفى ٥٨٨ه مد روايت كرتي بين:

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے پوچھا آیا میں اپ امام کو نیکی کو تھم دول؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اگرتم کو یہ خوف ہو کہ وہ تم کو قتل کردے گابتہ پھرنہ دو۔

(شعب الايمان ج٢ص ٩٦ مطبوعه دار الكتب؛ لعلميد بيردت مواحوانه)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : آپ ان کو درد ناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے انگال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ (آل عمران : ۲۱-۲۲) یہود کے جرائم پر مزاؤں کا ترتب

ان يموديوں كے تين جرائم بيان كے گئے تھے اللہ لعالى كى آيتوں كا انكار كرنا مبيوں كو ناحق قتل كرنا اور علاء ناسمين كو قتل كرنا اب اس كے مقابلہ ميں ان كے لئے تين مزاؤل كا ذكر فرمايا ہے۔ ان كے اعمال كا دنيا ميں ضائح ہونا۔ آخرت ميں ضائع ہونا اور ان كے لئے كى مدوگار كا نہ ہونا۔ دنيا ميں ان كے اعمال كے ضائع ہونے كى تفصيل يہ ہے كہ ان كے كئے ہوئا اور اس كے لئے كمول كى دنيا ميں تحسين نہيں ہوگئ جماد ميں ان كو قتل كرديا جائے گا اور ميدان جماد ميں ان كا جو مال ہاتھ آئے گا وہ بطور مال غنيمت صبط كرليا جائے گا اور جو لوگ ميدان جنگ ميں گرفتار ہوں كے ان كو غلام بنانا جائز ہوگا اور آخرت ميں اعمال ضائع ہونے كى تفصيل بيہ ہے كہ آخرت ميں ان كى تيكيوں پر ان كواجرو تواب كے بدلہ عذاب ہوگا أور تيمرى سزا ميں اعمال ضائع ہونے كى تفصيل بيہ ہے كہ آخرت ميں ان كى تيكيوں پر ان كواجرو تواب كے بدلہ عذاب ہوگا أور تيمرى سزا بيہ ہو كہ ہيں ہو تتم كى شفاعت سے محروم ہول گے انہيں جو عذاب كى خبردى گئى ہے اس كو خوش خبرى سے تعبير فرمايا ہے كيونكہ جن كاموں پر انہيں عذاب ہوگا يہ ان كاموں كو اچھا سمجھ كركرتے تنے اس كے اللہ تعالى نے فرمايا آگر يہ اچھے كام ہيں كيونكہ جن كاموں پر انہيں عذاب ہوگا يہ ان كاموں كو اچھا سمجھ كركرتے تنے اس كے اللہ تعالى نے فرمايا آگر يہ اچھے كام ہيں كو توشخبرى ہے۔

آلند تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کاعلم دیا گیا 'انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے ماکہ وہ (کتاب) ان کے ہاہمی اختلاف میں فیصلہ کرے 'پھر ان میں سے ایک فریق روگر دانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روگر دانی کرنے والے۔

اس سے پہلی آیات میں بیہ فرمایا تھا : اگر وہ آپ سے جھڑا کریں تو آپ کئے کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی ہے اس نے اللہ کے لئے اسلام قبول کرلیا ہے اور یہ بتایا تھا کہ انہوں نے عنادا "اعراض کیااس آیت میں بہ بتایا ہے کہ ان کے عناد کی انتہاء یہ ہے کہ انہیں ان کی آسانی کتابوں کی طرف عمل کی دعوت دی جائے نؤوہ اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔

امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ اس آیت کے شان نزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حفرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیام بہودیوں کے مدرسہ میں گئے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو ان بہودیوں ہیں سے اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیام ہمودیوں کے مدرسہ میں گئے اور انہیں اللہ کی جو اور حادث بن زید نے آپ سے بو چھا اے محمد! (طاقیام) آپ کس دین برجیں؟ آپ نے فرمایا حصرت ابراہیم کے دین اور ان کی طب پرت انہوں نے کما ابراہیم تو بہودی ہے آپ نے فرمایا تورات لاؤ اس مسئلہ میں وہ معارے اور تہمارے در میان فیصل ہے۔ انہوں نے اس سے انگار کیا تب یہ آبت نازل ہوئی : کیا آپ مسئلہ میں وہ معارے اور تہمارے والم عاطم دیا گیا انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے باکہ وہ (کتاب) ان کے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرے تو چوران میں سے آبکہ فریق روگردائی کرتا ہے۔

(جامع البيان ج سم ص ١٣٥٥ مطبوعه وار المعرفت بيروت ٩٠٠٠ انه)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اس (سرکتی کی جرأت) کاسب بیہ ہے کہ انہوں نے کما کہ گنتی کے چند دنوں کے سُوا دوزخ کی آگ جمیں ہرگز نہیں چھوئے گی اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھاجو وہ اللہ پر باندھتے تھے۔ (آل عمران: ۲۳)

یمود جو اللہ پر افتراء باندھتے تھے اس کے متعلق کئی اقوال ہیں ایک ہیں ہے کہ وہ گھتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں ' دو سرا قول ہیہ ہے کہ ہمیں صرف گنتی کے چند دان آگ جلائے گی وہ گھتے تھے کہ انہوں نے چالیس دان مجھڑے کی عبادت کی تھی سوان کو چالیس دان کاعذاب ہو گائیزوہ کتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اس لئے ان سے گناہوں پر مواخذہ شہیں ہوگا اور وہ سیدنا محد ملڑھیا ہے کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے دقوع میں کوئی شک نہیں ہے اور ہر مخص کو اس کے گئے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزادی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

(آل عران : ۲۵)

اس آیت میں یہود کے افعال پر تنجب کا اظهار کیا گیا ہے لیمنی قرآن مجید کے مخاطبین کو اس پر تنجب کرنا چاہئے کہ جب اللہ تعالی قیامت کے دن یہود کو جمع فرمائے گا جس دن نسب منقطع ہوجائیں گے اور کسی محفص کے کام نہ اس کامال آئے گانہ اس کی اولاد کام آئے گی اور ہر محفص کو اس کے اعمال کی بوری پرتا دی جائے گی اور کسی محفص کو اس کے پرجم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اللہ تعالی کا ارشادہے :

تبيان القرآن

وْتَفَكُّمُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَالِيَوْمِ الْقِيَا مَوْفَلَا تُظْلَمُ ۚ قَامِت كَ دِن ہم انساف كى ميزانيں ركيں گے سوئمی مخص مرح نَفْشَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَيْةِ مِنْ خَرْ دَلِ أَنَيْنَا ﴿ بِالْكُلِّ لِلْمُ سِي كِياجِكَ كَاور أَكر (مَي كاعل) رائى كوان ك رابر ہو تو ہم اے (بھی) لے آئیں گے اور ہم کانی ہیں صاب

بِهَا وَكُفِّي بِنَا حَاسِبِيْنَ (الانبياء: ٣٤)

بلاتوبه مرتکب کبیرہ مرنے والے مومن کی مغفرت میں نداہب

معتزلہ اور خوارج نے اس آیت ہے یہ استدامال کیا ہے کہ جو مومن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور وہ نوبہ کئے بغیر مرجائے وہ بیشہ ہیشہ جنم میں رہے گا' ہم یہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو اس کے ایمان کی جزا بھی تو دیں ہے اب یا تو وہ ایمان کی جزایانے کے بعد جنت سے نکال کر جنم میں ڈال دیا جائے گایا گزاہ کبیرہ کی سزا بھکتنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے ' دوسری صورت میں جارا رعا ثابت ہے اور پہلی صورت اجماعا" باطل ہے ' نیز قرآن مجید میں ہے سمی مخض کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اس کو جنت ہے نکالا نہیں جائے گا۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُمْ مِنْهَا يِمُخْرَحِينَ السي جنت مِن ندكولَ تكيف ينع كَ اور ندوه وإلى س فكالح (الحجر: ۲۸) جائيں گـ

اس کتے یہ نہیں ہوسکتا کہ مرتکب بمیرہ مومن کو جنت ہے نکال کر دوزخ میں ڈال دیا جائے اس لئے یا تو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم یا نبی مٹائیلے کی شفاعت ہے اس مومن کو بخش دے گا جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کے مرکبیا ہو كيونك الله تعالى في فرمايا ي :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ ے شک اللہ اس کو میں بختے گاکہ اس کے ساتھ شرک کیا المَنْ يُشَاءُ (النساء: ٢٨) جائے اور جو اس سے کم (گناہ) ہواہتے جس کے لئے جانے گا

اور یا پھراللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی سزا کے لئے دو زخ میں ڈالے گااور پھراس مخص کو اس کے ابیان کی جزادیے کے لئے جنت میں داخل کردے گا۔ آگر بیہ اعتراض کیا جائے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ ہے اس کا بیمان ضائع کردیا جائے تو ہم کہیں گے کہ بیدیدا ھتہ "باطل ہے۔ بچیٰ بن معاذر حمتہ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آیک لحظہ کاایمان ستر سال کے کفر کو ساقط كردينا ب توبير كيسي موسكتا ب كدسترسال كاليمان أيك لحظدك كناه بساقط موجائ اليز الله تعالى في فرمايا ب فَمَنُ يَتَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ حَيْرًا يَرُهُ الزلزال: ٤) وجس فنده برابر (جي) يَكُو كُوه اس كى جزالك كال

اگر نمی مومن کواس کے ایمان کی جزانہ دی جائے تو اس آبیت کے خلاف ہو گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : آپ بوں عرض سیجے اے اللہ! ملک کے مالک! توجس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ن ملك چين ليتا ب- (آل عمران: ٢٩)

اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفاکہ عنقریب کفار مغلوب ہوں گے اور بہ ظاہر ایسا ہونامعلوم نہیں ہو تا تھا کیونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دنیا کے اکثر وبیشتر ملکوں میں کافروں کی حکومت تھی اس لیئے اللہ تعالیٰ نے نبی مطابیتام ے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں : اے اللہ! ملک کے مالک! توجس کو جاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے جاہتا ہے ملک چیسن

۔ آیتا ہے بین ملک اور بادشاہ اللہ کے اختیار میں ہے اس پر بندوں کا اقتدار تہیں ہے۔

روم اور فارس کی فٹح کی پیش گوئی

الم فخرالدين محدين ضياء الدين عمر رازي متونى ٢٠١ه اس آيت ك شان نزول مي كلصة بين :

روایت ہے کہ جب نی طابی الے مکہ فتح کیا اور آپ نے اپنی است سے روم اور فارس کی سلطنوں کا وعدہ کیا تو یمودیوں اور منافقوں نے کما کمال روم اور فارس کے ملک اور کمال محدا مال علی المافظ مید بات ہے اور ایک روایت سے ب کہ جب غزوہ احزاب میں نبی ملی اللہ اے خندق کے نشان لگائے اور ہروس آومیوں کی جماعت کو چالیس ہاتھ خندق کھوونے کا مم دیا تو خندق کھودتے ہوئے ایک ایس چٹان آئی جو کسی کدال اور پھاوڑے سے نہ ٹوٹی تھی تب صحابہ نے حضرت سلمان فاری وٹھ کو نبی مٹائیلے کے پاس بھیجا اور انہوں نے آگر آپ کو بتایا۔ نبی مٹائیلے نے حضرت سلمان کے ہاتھ سے کدال لے کر چٹان پر ایک ضرب نگائی تو آپ کی ضرب سے چنگاریاں اثریں اور اندھیری رات میں بجل کی طرح روشنی پیرا ہوئی آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمانوں نے جھی بلند آوازے اللہ اکبر کہا۔ رسول الله طابعیلم نے فرمایا اس روشنی میں جھے جروے محلات نظر آئے ' پھر آپ نے وو سری ضرب لگائی تو فرمایا کہ اس کی روشن میں مجھے روم کے محلات نظر آئے ' بھر تیسری ضرب لگائی تو فرمایا اس روشنی میں مجھے صنعاء کے محلات نظر آئے اور مجھے حضرت جرائیل علیہ السلام نے آگر خردی کہ میری امت ان تمام ملکوں پر خابض اور غالب ہوگی سو تنہیں خوش خبری ہو۔ بیرس کر منافقوں نے کہا تم کو اپنے نبی پر تعجب نہیں ہو آاوہ تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور وہ تہیں خردیتا ہے کہ وہ يثرب سے جرہ اور مدائن کری کے محلات کو د كي رہا ہے اور وہ ملک تمهارے لئے فتح ہول کے حالانکہ تم مارے خوف کے خندقیں کھود رہے ہو اور تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان خند قول سے باہر نکل کراپنے و عمنول کا مقابلہ کر سکو ' تب یہ آیت نازل ہوئی : آپ دعا مججے اے اللہ ملک کے مالک! تو جس کو چاہ ملک دیتا ہے اور جس سے چاہ ملک چین لیتا ہے۔ حسن بھری نے کما: الله تعالی نے نبی مرابعظم کو یہ تھم دیا کہ آپ بیہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو فارس اور روم کے ملکول پر غلبہ عطا فرمائے 'اور اللہ تعالیٰ کا بیہ تھم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میہ دعا قبول فرمائے گا اور انہیاء علیم السلام کے مقامات ای طرح بیں انہیں جب سمی دعا کا تھم دیا جانا ب تووہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ (تفیر کیرج عص ٢٢٣ مطبوع دارا الفربیوت ١٣٩٨)

اس صدیث میں آپ کے کئی معجزات کا بیان ہے جو پٹمان کسی سے نہ ٹوٹی تھی وہ آپ کی آیک ضرب سے ٹوٹ کر بھرگئی آپ نے اپنی امت کو روم اور بھرگئی آپ نے اپنی امت کو روم اور فارس پر فتح کی جو بشارت دی تھی وہ پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ستجاب فرمائی۔ سیدنا محمد بھی بھر ایک جو نے بر مخالفین کے اعتراض کا جواب سیدنا محمد بھی بھر کے نبی ہونے بر مخالفین کے اعتراض کا جواب

''مالک الملک'' میں ملک سے مراد سلطنت اور غلبہ ہے آیک قول ہے اس سے مراد مال اور غلام ہیں اور مجاہد نے کہا اس سے مراد نبوت ہے' ملک سے نبوت مراد ہونے کی تفصیل ہیہ ہے کہ علاء رہائیین کی مخلوق کے باطن پر حکومت ہوتی ہے اور بادشاہوں کی مخلوق کے طاہر پر حکومت ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کا حکم مخلوق کے طاہر اور باطن ووٹوں پر نافذ ہوتا ہے اور علماء ہوں یا حکام دونوں نمی علیہ السلام کے حکم کے تابع ہوتے ہیں' اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا ملک بادشاہوں کے

تبيبان القرآن

الله تعالی خیراور شردونوں کا خالق ہے لیکن یہاں فرمایا ہے کہ سب خیر تیرے ہی وست فدرت میں ہے اور شرکاؤکر شیس فرمایا کیونکہ اوب کا نقاضا ہے اللہ کی طرف شرکی نسبت نہ کی جائے بلکہ شرگی نسبت اس کے کاسب کی طرف کی حائے۔

البد تعالی کا ارشاد ہے : تورات کو دن میں واخل کرناہے اور دن کو رات میں داخل کرناہے اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتاہے اور توجس کو چاہے ہے صلب رزق دیتاہے۔

الله تعالیٰ کی قدرت کے عظیم مظاہر میں سے بہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں واضل کردیتا ہے مردیوں میں بندر نے رات لبی ہوتی رہتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا رہتا ہے اور گرمیوں میں دن بندر نے کہا ہوتا رہتا ہے اور رات میں بہت فرق ہوتا ہے اور مجھوٹی ہوتی رہتی ہے جھوٹی ہوتی رہتی ہے اور قطبین میں بہ فرق بہت زیادہ ہوجاتا ہے وہاں چھا اور رات میں بہت فرق ہوتا ہے اور بلغاریہ میں سورج غروب ہونے کے آیک گھنٹ فرق بہ وجاتی ہے وہاں جھا اور دہاں کے رہتے والے عشاء کی راست ہوتی ہے اور بلغاریہ میں سورج غروب ہونے کے آیک گھنٹ بعد صبح طلوع ہوجاتی ہے اور وہال کے رہنے والے عشاء کی نماز کاوقت نہیں یاتے۔

الله تعالی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے یا تو اس سے مادی طور پر نکالنا مراد ہے جیسے الله تعالی جج سے درخت کو نکالتا ہے'
نطقہ سے انسان کو اور اندے سے پرندے کو یا اس سے معنوی طور پر نکالنا مراد ہے جیسے الله تعالی جائل سے عالم کو پیدا کرتا
ہے اور کافر سے مومن کو پیدا کرتا ہے' اور مردہ کو زندہ سے نکالنا اس کے برعکس ہے جیسے چج کو درخت سے نطقہ کو انسان
اور جائل کو عالم سے اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے' اور جس کو چاہتا ہے مال اور رزق سے بے صاب عطا فرماتا ہے۔
ایمنی اے اللہ اتو اس پر قادر ہے کہ عجم سے ملک جیس کر عرب کو عطا فرمادے اور بنو اسرائیل سے نبوت لے کربنو اسائیل
کو عطا فرمادے اور بنو اسرائیل سے نبوت لے کربنو اسائیل

الم ابوالقاسم سليمان بن احد طبراني متوفى ١٠٠٥ ابني سند ك ساتھ روايت كرتے ہيں :

مسلدوم

حضرت ابن عباس رضى الله عنماييان كرت بيس كه ني الطيع في خرمايا الله كاوه اسم اعظم جس ك ماته وعاكى جات توده دعا قبول مو ال عمران كى اس آيت يس ب: اللهم ما لك الملك تؤتى الملك من تشاء-الأية (المعجم الكبيرج ١٣ص ١٣٣ مطبوعه واراحياء التراث العملي بيروت)

اس حدیث کی شدیں جسرین فرقدضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوا كدج ۱۰ رقم الحديث: ۱۲۲۵ مطبوعه دارا لفكر بيروت ۱۳۱۳ هـ)

د دوبست

کی حایت میں بالکل

اوراشر تھیں اپن ذات (کے عضب) سے درا ناسے وراشری کی طرف اوٹ کرجانا ہے

مرج کھ مخصارے مینول بی ہے تم اس کر جیاؤ یا ظاہر کرد الشرکر اس کا علم ہے اور جو کھ اساؤل

وه دن جن بین سر شخف این کی برنی نیکی کو (میلی) حاصر

اور وہ بہ خواہن کرے گا کہ ای شخص کے اور ای دن کے درمیان بست زیادہ کی ہوئی بڑائی کو (مجی)

فاصد برنا ، اورا منر تقبی این فات الے عضف ) سے ڈرا آے اورائد بیروں پر نمایت مربان سے 0

تبيان القرآن

Lece

غارے دوستی کی ممانعت کا آیات سابقہ سے ارمزاط اور شان نزول

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور حمد شاء اور اس سے دعا کس طرح کرتی جاہے' سودہ اللہ کے ساتھ معاملہ کابیان تھااور اس آبیت میں بندوں کے ساتھ معاملہ کابیان ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دوئ اور محبت رکھیں اور کفار کے ساتھ دوئتی اور محبت نہ رکھیں 'نیزاس سے پہلی آیت میں کفار کابیان تھااور اس آیت میں کفار کے ساتھ محبت اور ان سے رغبت رکھنے سے منع فرمایا ہے ،مسلمانوں کو چاہئے کہ اللہ کے وشمنوں سے محبت نہ رکھیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت رکھیں کیونکہ وہی مالک الملک ہے وہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ب ملک چھین لیتا ہے وہ جے چاہتا ہے عزت ریتا ہے اور جے چاہے ذات میں جنلا کرویتا ہے۔

اس آیت کے شان نزول میں الم ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ای سند کے ساتھ روایت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف ' ابن الی الحقیق اور قیس بن زید کی بعض انصار صحابہ سے باطنی ووسی تھی ناکہ وہ ان مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کریں ، حضرت رفاعہ بن منذر حضرت عبداللد بن جیر اور حضرت سعد بن خیمہ نے ان انسار سے کماکہ وہ ان یمودیوں کے ساتھ باطنی دوستی رکھنے سے اجتناب کریں لیکن ہیہ مسلمان نہیں مانے اور ان یمودیوں کے ساتھ باطئی دوستی رکھنے پر مصررہے نئب ہیہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جس نے ایمائیا دہ اللہ کی حمایت میں (یا اللہ کی عبادت میں یا اللہ والول كى جماعت اور الله كے مقربين ميں) بالكل شيں ہے۔ (جامع البيان ج مص ١٥٢ مطبوعه دارالمعرفه بيروت ٢٠٠١هه)

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت حاطب بن الى بلتعد کے متعلق نازل ہوئى ہے۔ امام بخارى نے بھى

اس آیت کواس مدیث کاعنوان بنایا ہے وہ مدیث سے : المام محدین اساعبل بخاری متونی ۲۵۱ مدروایت كرتے ہيں: حضرت علی بیافی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله مالی اللہ علی عصرت دبیر کو اور حضرت مقداد بن اسود کو بھیجا اور فرمایا

روضہ خاخ (مکد اور مدینہ کے درمیان ایک مقام) میں جاؤ وہاں ایک عورت سفر کررہی ہوگی اس کے پاس ایک خط ہوگاوہ اس سے لے لو۔ ہم اپنے مھوڑے دوڑاتے ہوئے روانہ ہوئے حتی کہ ہم روضہ میں پہنچ گئے تو وہاں وہ مسافرہ تھی ہم نے اس سے کماوہ خط نکالواس نے کما میریے پاس کوئی خط نمیں ہے۔ ہم نے کماوہ خط نکالوورنہ تمارے کیڑے اٹارویے جائیں گے تب اس نے اپنے بالوں کے مجھے سے وہ خط نكالا۔ ہم وہ خط لے كررسول الله مالي الله مالي آئے اس خط ميں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط عاطب بن الی بلند کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ اس خط میں حضرت عاطب نے مکہ کے

مشركول كورسول الله طالييلم ك بعض اقدامات كى خبردى تقى-رسول الله طالينام نے فرمايا اے حاطب! يه كيامعامله بي؟ انهول نے کما۔ یا رسول اللہ! میرے متعلق فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں میں قریش کے قرابت واروں میں ہے نہیں ہوں میں ان سے مل جل کر رہے والا ہوں ' آپ کے ساتھ جو مهاجرین ہیں ان کی مکہ والوں کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں جس کی وجہ

سے وہ مکہ میں اپنے رشتہ واروں اور اپنے اموال کی حفاظت کرلیں گئے تو میں نے یہ جاپا کہ جب مکہ والوں کے ساتھ میری

کوئی رشتہ داری نہیں ہے تو میں ان پر کوئی احسان کردول اور اس احسان کی وجہ ہے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں

میں نے سے فعل کسی تفریا ارتداد یا اسلام کے بعد کفر کو پیند کرنے کی وجہ سے نسیس کیا۔ رسول اللہ مٹاہیئا نے فرمایا اس نے تم سے بچ کھا ہے۔ حضرت عمر ہاتھ نے کھایا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجھے اگلہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فر

تبيان القرآن

میں میں میں ماضر ہوچکا ہے تمہیں کیا پتا ہے کہ بے شک اللہ اہل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا تم جو جاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ (صبح بخاری جاص ۲۳۲) ج ۲ ص ۵۱۷ مطبوعہ نور مجد اسح المطابع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)

كفارے موالات (دوستى) كى ممانعت كامعنى اور محمل.

اس آیت مین کفار کے ساتھ موالات سے منع فرمایا ہے۔ موالات کا معنی ہے محبت اور قلبی لگاؤ۔ یہ محبت رشتہ داري كى وجد سے ہوتى ہے يا پرانى دوستى كى وجد سے ہوتى ہے يا ئئ شاسائى كى دجد سے ہوتى ہے جو غيراختيارى ہوتى ہے اور جو چز غیراختیاری ہو وہ شرعا" معاف ہے اور ورجہ اعتبارے ساقط ہے اس لئے بہال نفس محبت سے ممانعت مراد شمیں ہے بلکہ انسان محبت کی بناء پر جو معاملہ اپنے محبوب کے ساتھ کرتاہے اور محبت کے جن نقاضوں پر عمل کرتاہے ان معاملات اور تقاضوں پر عمل کرنے سے ممانعت مراد ہے۔ مثلاً محبوب کی تعظیم اور تکریم کرنا محبوب کے تھم کو باتی احکام پر ترجیح وینا اور اس کی تغریف و توصیف کرنا' اس کابه کثرت ذکر کرنا اور اس کی رضاجوئی کی کوشش کرنا۔ سو کفار کی نعظیم و تکریم کرنا ان کی تعریف وتوصیف کرنا' ان کاب کشرت ذکر کرنا' اور ان کے احکام کو باتی احکام پر ترجیح دینا' ان کی رضا جوئی کی کوشش کرنا اپنے دین اور عبادت کے معاملات میں ان سے مدد حاصل کرنا اور ان کو ہم راز بنانا 'ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلق استوار کرنا مید تمام امور ان کے ساتھ جائز شیں ہیں۔ البت کفار کو اپنا نوکر اور غلام بنانا اور ان سے اس طرح رولینا جس طرح مالک نوکروں ہے بدد لیتا ہے اور تفوق اور برتری کے ساتھ ان ہے تعلق رکھنا جائز ہے اس وجہ سے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور ان کے مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح بغیر کسی معاثی مجبوری اور انقطرار کے ان کی نوکری اور ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ما الله ما الله على المرف جارب من جب آب ، كرة الويره (مدينه سے جار ميل دور أيك مقام) ير پيني تو أيك مخص ملا جس کی جرات اور طاقت کا بہت جرچاتھا' رسول اللہ طائع کے اصحاب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس نے کہا میں آپ كاساتھ وينے آيا مول ماك مال غنيمت ميں سے مجھے بھى حصد ملى رسول الله طائع في اس سے يوچھاتم الله اور اس كے ر ول پر ایمان لائے ہو؟ اس نے کمانسیں! آپ نے فرمایا : واپس چلے جاؤیس کسی مشرک کی مدد ہر گز طلب نسیس کردں گا وہ دوبارہ پھر آیا اور مدد کی چیش کش کی آپ نے پھر یمی فرمایا میں کسی مشرک سے مدد برگز طلب شیس کروں گا بالآخر وہ مسلمان ہوگیا اور آپ نے اس کو ساتھ لے لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزت' و قار اور غلبہ کے ساتھ مشرکین کے ساتھ معاملہ " کرنا جائز ہے اور ذلت اور خواری کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ کسی بھی قشم کا کوئی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔

(صيح مسلم ع ٢ص ١١١ مطبوعة نور محد اصح الطالع كراجي ٢٥٠ ١١٥)

اس تفصیل کے ساتھ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ موالات جائز نہیں ہے البتہ ان کے ساتھ مواسات (انسانی ہدردی کا معاملہ کرنا) مدارات (گفتگو اور بر آؤیس نری کرنا) اور مجرد معاملہ (معاشرتی بر آؤی کرنا جائز ہے اور مدا ہفت (ونیا داری کے لئے حق کو چھپانا) جائز نہیں ہے۔ ہم ان تمام امور پر قرآن مجید اور مشند اصادیث سے استدلال کریں گے ، پہلے موالات کی ممانعت پر قرآن مجید کی مزید چند آیات پیش کرتے ہیں۔ فتقول وباللہ التوفیق وب الاستعانة سلیق۔
کفار اور بد عقیدہ لوگوں سے موالات کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

راللہ تعالی فرما تا ہے:

اے ایمان والوا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست ند بناؤ ' تم ان کو ک دوسی کا پیغام سیجے ہو حالانکہ انہوں نے اس من کا انکار کیا ہے جو تہارے اس آیا ہے۔

اے ایمان والوا ایسے لوگوں سے دوستی نہ کروجن پر اللہ نے غضب فرمایا' بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے مجیسے کفار قبر والول سے مایوس ہو میکے ہیں۔

(اے محبوبا) جو لوگ اللہ ير اور قيامت كے ول ير ايمان ركھتے ہیں آپ انسیں اس طل برند یائیں سے کہ وہ ان لوگول سے مجبت كريس جو الله اور اس كے رسول سے عداوت ركھتے ہول خواہ وہ ان کے باب ہول یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے

قربي رشته دار!

ایمان دالے مومتوں کے سوا کافروں کو دوست ندینا تیں 'اور جو ایسا كرے اس كاللہ ہے كوئى تعلق نہيں 'البنة أكرتم ان سے جان بيمانا طاہو (تو دوستی کے اظہار میں حرج نمیں) اور اللہ تمہیں اپنے (غضب) سے ڈرا آے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی طرف ماکل ند ہو ورند تهيس دوزخ كي آك ينج گي-

اے ایمان والوا غیروں کو اپنا رازدار نه بناؤ وہ تمماری ناہی میں کی میں کریں گے۔

اور (امے مخاطب) جب تو ان لوگول کو دکچھے جو ہماری آیتوں میں مج بحق كرتے ہيں توان ہے منہ چھير لے حتى كه وہ كسى اور بات میں بحث کرنے گلیں اور آگر تھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم كرنے والى قوم كے ساتھ ند بيٹھ۔

جب تم سنو کہ انڈ کی آیات کا انکار کیا جارہا ہے اور ان کا استہزاء کیا جارہا ہے او ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتی کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہوجائیں (ورنہ) بلاشبہ اس وقت تم (بھی) انہی کی مثل ہوجاؤ گے۔

لْأَتُّهَا الَّذِينَ ٰ امَّنُوا لَا تَتَّخِذُو اعَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ ٱوۡلِيَا ۚ عُلُمُّوۡ وَالۡلَّهِمِ إِلۡمُودَّةِ وَقَدْكُفُرُوا بِمَا جَاءَ كُمْمِّنَ الْحَقِّ (الممنحنه: ١)

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ المُنُوا لَا تَتَوَلَّوُا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْمِ مُقَدْيَرُ مُوامِنَ الْأَخِرَةِ كَمَا يَيْسَ الْكُفَّارُمِنُ آصُحَابِ القُبُورِ (الممتنحه: ٣)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدًا للهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَاثُوًّا أَبَّا لَهُمْ وَأَبْنَآءَهُمْ أَوْ إخوانهم أوعشير نهم

(المحادلة: ٢٢)

لَا يُتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُلْفِرِيْنَ ٱوْلِيَّا ۚ مِنْ إِهُ وْنِ الْمُؤْمِنِينِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذُلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْخُ إِلَّا أَنْ نَتَقُوْا مِنْهُمْ نُقْةً وُّيُحَدِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلِّي اللَّهِ الْمُصِيِّرُ - (العمران: ٢٨) ُولَا تَرْكَنُوْ اَإِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ<sup>لا</sup>

(ap : 1)

يَّاكُيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَالَا تَتَّخِذُ وُا بِطَانَةً مِّنْ دُ وُنِكُمْ لَا يَاٰلُوْ نَكُمْ خَبَالَّا (العمران: ١١٨)

وَإِذَا رَأَيْتُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي إِيَاتِنَا فَأَغِرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِيْ حَدِيْثِ غَيْرِهُ وَالْمَّا يُنْسِيَةًكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ (الانعام: ١٨)

إِذًا سَمِعْتُمُ الْتِ اللَّهِ يُكْفَرُّ بِهَا وَيُسْتَهْرُ أَبِهَا فَلَا نَّقْعُكُوّا مَعَهُمَّ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًّا مِّثْلُهُمْ (النساء: ١٣٠)

آخر الذكر دو آبتوں سے معلوم ہوا كہ كفار اور بدعقيرہ لوگوں كے پاس اس وفت بيٹھنا منع ہے جب وہ اسلام كے علاف باتیں کررہے ہوں ان کی مجلس میں مطلقا بیٹھنامنع نہیں ہے۔ البتہ کفار اور برعقیدہ لوگوں ہے محبت اور دوستی رکھنا

المنطقة حرام اور ممنوع ہے ، جیسا کہ باقی ذکر کردہ آیات ہے واضح ہو گیا۔ بد عقیدہ او گوں سے معاملات کی ممانعت کے متعلق احادیث اور آثار

الم مسلم بن جاج تخيري متوفى ١٠٦١ه اي سند ك ساته روايت كرت بين:

حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالع کا میری امت کے آخر میں پھھ ایسے لوگ ظاہر ہول کے جو تمہارے سامنے ایک حدیثیں بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہوگانہ تمہارے باپ دادانے 'تم ان سے دور رہناوہ تم سے دور رہیں۔ (سچ سلم جاس ، مطبوعہ نور مجم اسح المطابع کراچی ،۱۳۷۵ھ)

حضرت ابو ہرریہ ویاضی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کا نے فرمایا آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے جو تہمارے پاس الین احادیث لائس گے جن کو تم نے سنا ہوگائہ تمہارے باپ داوائے 'تم ان سے دور رہناوہ تم سے دور رہیں کہیں دہ تم کو گمراہ نہ کردیں اور تم کو فقنہ میں نہ ڈال دیں۔ (مقدمہ صحیح مسلم جامن ۱ مطبوعہ نور ٹیراضح المطابح کراچی ، ۱۳۷۵ھ) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۵ میں دوایت کرتے ہیں :

حفرت عائشہ رصی اللہ عنمامیان کرتی ہیں کہ رسول الله ماليكم نے فرمایا : جب تم ان لوگول كود كھو جو آيات متشابهات

کی تادیل کرتے ہیں تو بھی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ان کے دلوں میں بجی ہے ان ہے اجتناب کرو۔ حصر میں اور بچر صفر اللہ عند اللہ کی تاریخ کی متعلق اللہ تعالی ہے فرمایا ان کے دلوں میں بجی ہے ان ہے اجتناب کرو

حصرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ فی مالئویل نے فرمایا: قدرب اس امت کے مجوس ہیں وہ اگر بیار عول نوان کی عیادت نہ کرو اور آگر وہ مرجائیں توان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔

حضرت صدیقہ طاقع بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیائے فرمایا : ہرامت کے بچوس ہیں اور اس امت کے بچوس

وہ لوگ ہیں جو منکر نقذیر ہیں وہ اگر مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ اور اگر وہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو حضرت عمر بن الحیفاب بٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائعیا نے فرمایا : منکر بن نقذیر کے ساتھ بیٹھو اور نہ ان

ے بحث كرو- (سنن ابو داؤوج ٢ ص ٢٥٥- ٢٧٥ ملتقطا" مطبوعه مطبع بحتبائي باكستان الهور ١٢٠٥٠)

حافظ نور الدين على بن الي بكر يشمى متوفى ١٥٨٥ الم طبرانى ك حوالے سے بيان كرتے بين :

حضرت عمرین الحظاب والی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله علی است عمالت سے فرمایا جن اوگوں نے دین میں تفریق کی وہ ایک گردہ تھا اس سے مراد بدعتی اور گراہ اوگ ہیں 'ان کی توبہ نہیں ہے میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ (مجم صغیر) رجم الزوائدج اص ۸۸ مطوعہ دار الکتاب العربی بیروت '۱۰ ۱۲۵)

علامه احد بن حجر بيتمي على متوفى ١٨١٥ ١٥ الصنة بين :

المام عقیلی نے کتاب الضعفاء میں حضرت انس وٹاٹھ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملٹویلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جھے منتخب فرما لیا اور میرے لئے اصحاب اور سسرال کو منتخب فرمایا 'عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اصحاب اور سسرال والوں کو براکمیں گے اور ان کے عیب نکالیں گے تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا ان کے ساتھ بینانہ کھانا اور نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا۔ (کتاب الفعفاء جاص ۲۲) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۲۸۸ھ)

المام عيد الله بن عبد الرحمان داري متوفى ٢٥٥ه روايت كرت بين:

ابوب بیان کرتے ہیں کہ ابو قلابہ نے کہا گمراہ فرتوں کے پاس نہ ہیٹھو' نہ ان سے بحث کرد ' کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے

تبسان القرآن

کہ وہ اپنی گرانی میں تم کو مبتلا کردیں گے یا تمہارے عظائد کو تم پر مشتبہ کردیں گے۔

(سنن داري جاص ٩٠ مطبوعه تشراله ملتان شعب الليمان ع ٢ ص ٢٠ مطبوعه بيروت)

نیزامام ابو بکراتد بن حسین بہقی متونی ۲۵۸ هدروایت کرتے ہیں:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ مراہ فرقوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ یمی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں کیج بحثی کرتے ہیں۔

(شعب الايمان ٢٥ ص ٢٠ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت '١٠١٥ه)

و منین بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزد جل نے حضرت پوشع بن نون کی طرف وجی کی کہ میں تمماُری قوم میں اسے ایک لاکھ چالیس ہزار نیکو کارول کو اور ساتھ ہزار بد کارول کو ہلاک کرنے والا موں مصرت پوشع نے عرض کیا : اے میرے رب او بدکاروں کو تو ہلاک فرمائے گا گیا کاروں کے پاس جاتے میرے رب او بدکاروں کے باس جاتے میں جاتے اور پیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ان پر غضب ناک نہیں ہوتے تھے۔

(شعب الایمان ج ۷ ص ۵۳ مطبوعه دار الکتب العلمید بیروت ۱۳۱۰ه)

کفار اور برعقیدہ لوگوں کے ساتھ مواسات (انسانی بعدردی) کے متعلق آیات اور احادیث

کفار اور بدعقبیدہ لوگوں کے ساتھ محبت اور دوستی کے تعلقات قائم کرنا اور ان کی تعظیم اور تکریم کرنا تو مطلقاً حرام اور ممنوع ہے البتہ غیر حملی کافروں اور بدعقبیدہ لوگوں کے ساتھ انسانی ہمدردی کے جذبہ سے نیکی اور صلہ رحمی کرنا جائز ہے۔ قرآن مجمد میں ہے :

الله تعالیٰ تهیں ان لوگوں کے ساتھ ٹیکی اور عدل کرنے ہے تہیں روکتا جنول نے تم ہے دین میں جنگ نہیں کی اور تہیں تمارے گھروں ہے نہیں نکلا ہے تنگ اللہ انساف کرنے والوں

لاَيْنَهْ كُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَانِلُوْ كُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْ كُمْ فِنُ دِيَارِكُمْ أَنْ نَبَرُّ وْهُمُ وَتُقْسِطُوْا لِلَمْهِمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

(الممتحنة: A) كويند قراما -

المام محمر بن اساعيل بخاري روايت كرت بين:

حضرت اساء بنت ابو بکر رضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول الله طابیقا کے عہد میں میری والدہ میرے پاس آئیں وہ اس وقت مشرکہ تقیس میں نے رسول الله طابیقا ہے بوچھا: میری والدہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں اپنی مال سے صلہ رحمی کرو- (صبح بخاری جام ۵۵۵ممطوعہ نور مجراصح المطالع کراچی)

أم احد بن طبل متونی اسم اهدروایت كرتے بين :

حضرت عبداللہ بن الزبیر و لئے بیان کرتے ہیں کہ قلیلہ بنت عبدالعزی اپنی بیٹی اساء بنت الی بکر کے پاس گوہ کرس (ایک قسم کی سبزی) اور گھی کا ہدیہ لے کر آئی حضرت اساء نے اس کا ہدیہ لینے سے انکار کیا اور اس کو اپنے گسر آنے سے بھی منع کردیا۔ حضرت عائشہ نے نبی ملٹھ کیا ہے اس کے متعلق پوچھاتو اللہ تعالی نے یہ آبیت نازل فرمائی : اللہ تعالی تمہیس ان لوگوں کے ساتھ عدل اور نیک کرنے سے نہیں روکنا جنہوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی۔ رسول اللہ ملٹھ پیلم نے اس کا ہدیہ قبول کرنے اور اس کو گھر میں آنے کی اجازت دینے کا تھم دیا۔

(منداحدج ۲ ص ۴ معطبوعه مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ اه)

المام ابواحد عبدالله بن عدى جرجالى متوفى ٢٥ ١٠ ها ابن سدك ساتف روايت كرت بين

حضرت ابوسعید خدری بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے رسول اللہ طابیط کو بچھ بدیتے بھیجے جن میں ایک سوٹھ کا گھڑا تھا آپ نے اس کو اپنے اصحاب میں تقتیم کردیا 'آپ نے ہرانسان کو ایک گلزادیا اور جھے بھی ایک کلزادیا۔ حضرت انس بڑا ہیان کرتے ہیں کہ دومنہ الجندل کے ایک عیسائی سردار نے آپ کو گوند کا ایک گھڑا ہدیہ کیا آپ نے

ا الله المحاب كو اس كاليك أيك كلزاعطاكيا- (الكال في ضعفاء الرجال ج٥ ص ١٥٨٤) مطوعه دارا لفكر بيروت)

حضرت جابر برائع بیان کرتے ہیں کہ نجاشی نے رسول الله مائع یام کو مشک عمبر اور کافورے مرکب خوشبو کی ایک شیشی برب کی اور مسلمان ہوگیا۔ (الکامل فی ضعفاء الرجال ۲۰۱۳ مطبوعہ بیروت)

عافظ نورالدين على بن الى بكرا ليشى متوفى ٥٠٨ه المام بزارك حوالدے بيان كرتے بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما روایت کرتے ہیں کہ قریش کو سخت قط سالی پنجی حتی کہ انہوں نے سوتھی ہوئی مہنیاں ہمی کھا لیس اور اس وقت قریش میں رسول الله طراح ہاس بن عبدالمطلب نے زیادہ کوئی خوش حال نہیں تھا۔ رسول الله طراح ہاس ہے کہا اے پتجا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی ابوطالب کشرالعیال ہیں اور قریش کو جس قط سالی کا سامنا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ آیے ان کے پاس چلیں اور ان سے ان کے بعض بچوں کو لے لیس پس وہ گئے اور کما اے ابوطالب! آپ کو اپنی توم کا حال معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی بھی کی کھیت ہے ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ اپنی تھوڑ دو اور جو کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ اپنی جو وہ دو اور جو شہیں بہند ہو وہ کرو۔ رسول الله طراح بھوڑ دو اور جو شہیں بہند ہو وہ کرو۔ رسول الله طراح بے مطرت علی ہوٹھ کو لیا اور عباس نے جعفر کو لے لیا وہ دونوں جب نک مستعنی نہ ہمیں بہند ہو وہ کرو۔ رسول الله طراح با معرت جعفر عباس نے جعفر کو لے لیا وہ دونوں جب نک مستعنی نہ ہمیں دے رہی ان کے باس رہے سامان میں داور الگاب العملی بیروت)

کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مجرد معالمہ (معاشرتی بر آؤ) کے متعلق احادیث

ذی کافروں اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ معاشرتی بر ہاؤ کرنا' خریدو فروخت' قرض کالین دین' بیار پری اور تعزیت وغیرہ کرناجائز ہے البتہ مرتدین سے کسی قتم کاکوئی معاملہ کرناجائز نہیں ہے۔

الم محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه ودايت كرتي بين :

حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی مٹائیظ کے ساتھ تھے کہ ایک طویل القامت کمبے اور بکھرے ہوئے بالوں والا مشرک آیا جو بکری لے جارہا تھا' نبی مٹائیظ نے اس سے بوچھامیہ بکری فروخت کردگے یا بطور مختفہ دو گے؟اس نے کہا بلکہ میں فروخت کروں گا۔ نبی مٹائیظ نے اس سے بکری خرید لی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی ماڑھیا نے ایک یہودی سے مدت معینہ کے ادھار پر طعام خریدا اور وہے کی ایک زرہ گروی رکھ دی۔

حضرت انس اٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی مظاہیم کے پاس جو کی روئی اور چربی لے کر گئے در آل حالیکہ نبی مظاہیم نے مدینہ میں ایک یمودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی اور آپ نے اپنے الل کے لئے اس سے جو لئے تھے۔ (صیح بخاری جا ص14ء مدعقاء مطبوعہ نور محداض کا طابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

مسلد دوم

امام بخاری نے عیادۃ المشرک کاعنوان قائم کیاہے اور اس کے تحت سے حدیث ذکری ہے : حضرت انس پڑچھ بیان کرتے ہیں کہ ایک یمودی کالڑکا نبی طرابیّا کی خدمت کر یا تھا وہ بیمار ہوگیا تو نبی ماٹاہیّا اس کی عمادت کے لئے گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا اسلام قبول کرلو۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔ سعید بن مسیب اسپے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب مرض الموت میں جاتا ہوئے تو نبی ماٹاہیّا ان کی عمیادت کے لئے گئے۔

(صیح بخاری ج مص ۸۳۵ - ۸۳۳ مطبوعه کراچی ۱۸۳۱ه)

عبدالرحمٰن بن ابی لیلی بیان کرتے ہیں کہ سمل بن صنیف اور قیس بن سعد قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس سے آبکہ جنازہ گزرا وہ وونوں کھڑے ہوگئے انہیں بتایا گیا کہ یہ ذمی کا جنازہ تھا' انہوں نے کہا نبی ماٹائیلم کے پاس سے آبکہ جنازہ گزرا آپ سے کہا گیا کہ یہ ایک بیودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا کیا یہ روح نہیں ہے۔

(صحیح بخاری جام ۵ کا مطبوعه کراچی ۱۲۸۱ه)

کفار اور بدعقیدہ لوگول کے ساتھ مدارات (نرم گفتگو اور ملائمت) کے متعلق احادیث

کافروں' طالموں اور بدعقیدہ لوگوں کے شرہے بیچنے کے لئے ان کے ساتھ نرم رویہ اور ملا مُت کے ساتھ بیش آنا' ان سے مبٹھی باتیں کرنا اور ان سے ہنتے مسکراتے اور خوشی سے ملنا مرارات ہے ناکہ انسان ان کی اذیت رسانی' بدنبانی اور ان کے ہاتھوں بے عربی سے محفوظ رہے' اور بیہ کفار سے دوسی' محبت اور موالات کے تقلم میں نہیں ہے جو کہ ممنوع ہے یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مسنون ہے۔

المام ابوبكر احمد بن حسين بيهي متوفى ٥٨ مهد روايت كرتے بين :

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملٹائیا نے فرمایا لوگوں کے ساتھ مدارات کرنا صدقہ ہے۔

. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہ پیم نے فرمایا عقل کی اصل مدارات ہے اور جو لوگ دنیا میں نیک ہیں وہی آ خرت میں بھی نیک ہوں گے۔

ابن المسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملڑھ تانے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے بعد بڑی عقل مندی ہے ہے کہ لوگوں کے ساتھ مدارات کی جائے۔

حضرت ام سلمہ رصنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طائع اللہ غربایا جس مخص میں تین خصلتوں میں ہے کوئی خصلت بھی نہ ہو اس کے عمل میں کسی قاتل ذکر چیز کا گمان نہ کرد۔ (۱) خوف خدا جو اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روکے۔ (۲) حلم جس کی وجہ سے وہ جاتل سے باز رہے۔ (۳) وہ خلق جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہے۔

وہیب تکی بیان کرتے ہیں کہ جس محض میں تین صفات نہ ہوں اس کے عمل کا اعتبار نہ کرد۔ (۱) خوف خدا جس کی وجہ سے وہ حرام کاموں سے باز رہے۔ (۲) حلم جس کی وجہ سے وہ جائل کو لوٹا دے۔ (۳) وہ خلق جس کی وجہ سے لوگوں کی مدارات کرے۔ (شعب الایمان ۲۲ص ۳۳۴-۳۳۹ ملتقظا "مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

سعید بن مسب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ یکا نے فرمایا : اللہ پر ایمان لانے کے بعد عقل کا کمال ہے کے

توگوں کے ساتھ محبت سے رہا جائے' اور کوئی مخص مشورہ سے مستغنی نہیں ہے اور جو لوگ دنیا میں نیک ہیں وہی آخرت میں بھی نیک ہوں گے اور جو اوگ دنیا میں برے ہیں وہ آخرت میں بھی برے ہوں گے۔ میں بھی نیک ہوں کے اور جو اوگ دنیا میں برے ہیں وہ آخرت میں بھی برے ہوں گے۔

(شعب الانمان ٢٥ص٥٠٥-٥٠٠ مطبوعه بيردت)

الم الوبرعبد الله بن محد بن الى شيبه متوفى ١٥٥٥ على كرت بين

سعید بن مسب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابط نے فرمایا ایمان لانے کے بعد عقل کا کمال ہیہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مدارات کی جائے' مشورہ کے بعد کوئی مختص ہلاک نہیں ہوگا' جو لوگ دنیا میں نیک ہیں وہی آخرت میں نیک ہوں گے۔(المصنف ج۸ص ۳۶۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۴۰ مہارہ)

اس حدیث کو حافظ ابن عساکرنے بھی روایت کیا ہے۔

(تنذيب باريخ ومشق ج مص ١٠٠١- ١٠٠٠ مخضر باريخ ومشق ج ١٩٨٠ مطبوعه بيروت)

امام محدین اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں :

جھڑت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک محض نے رسول اللہ مٹائیلے سے طاقات کی اجازت طلب کی اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ متی۔ رسول اللہ طائیلے نے فرمایا یہ اپنی قوم کا برا آدی ہے۔ پھر آپ نے اس کو اجازت دے دی اور اس سے بہت زم گفتگو کی جب وہ چلاگیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ نے اس کے متعلق جو فرمایا تھا پھر آپ نے اس کے ساتھ طائمت کے ساتھ بات کی؟ آپ نے فرمایا : اے عائشہ! لوگوں میں سب سے برا محض وہ ہے جس کی یہ کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملناچھوڑ دیں۔

حضرت ابودر داء ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں ہے بنس کر ملتے ہیں اور ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری ی ۲۳ ص۵۰۹ مطبوعہ نور محداصح المطابع تراجی۔۱۳۸۱ھ)

مدارات کے جوازیس اور بہت احادیث میں تاہم اتنی مدارات نہیں کرنی جاہئے جس سے دینی حیت جاتی رہے اور مدارات کرنے والے کے متعلق مداہنت کا گمان کیا جائے۔

مراهنت كي شخفيق

الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

انبول نے یی جام کہ (دین کے معالمہ میں) آپ ان سے بے جا (القلم: 9) زمی افتار کریں تودہ بھی زم ہوجا کیں۔ وَ تُوالَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ

(الفلم !!) مرتضی حمینی زریدی حفی متوفی ۲۰۵ه اه لکھتے ہیں :

دل میں جو بات چھپائی ہے اس کے خلاف بیان کرنا مدا ہنت ہے۔ ابوا کسیٹم نے کما کہ مدا ہنت کا معنی ہے قول میں نری اور کلام میں کسی کی موافقت کرنا' ہمارے شخ نے کمااصل میں مدا ہنت کا معنی ہے کسی چیز کو تیل لگا کر حسی طور پر نرم کرنا' بعد میں اس کا استعمال معنوی نری میں ہوا اس کا مجازا'' استعمال بہ طور تحقیر کیا جاتا ہے کیونکہ جو شخص اپنے دین یا اپنی رائے میں متصلب نمیں ہوتا وہ اس میں مدا ہنت کرتا ہے اور اب مدا ہنت کا لفظ اس معنی میں حقیقت عرفیہ ہے اور ررازات کا معنی کام میں مطلقا'' نری کرنا ہے۔ ( آج العروس جو ص۲۰۵ مطبوعہ المطبعة الخبریہ محر ۲۰۱۲ میں

مسلدرم

علامه بدر الدين محمود بن اتر ميني متوني ٨٥٥ ه لكصة بين :

کسی کی ناحق طرف داری کرنامدا ہت ہے جو هخص نیکی کا تھم دے نہ برائی کو مٹاسے حقوق کو ضائع کرے اور دکھاوا ے وہ مدائمن ہے۔ (عمدۃ القاری جسماص ۲۹۳ مطبور ادارۃ العبامة المنریہ مصر ۱۳۸۸)

کے وہ مدامان ہے۔ (عمدہ القاری ج ۱۳ س ۱۹۳ مطبوعہ ادارہ القباعة المبریہ مصر ۱۳۴۸) یشخ عبد الحق محدث وبلوی متوفی ۱۹۵۲ هے لکھتے ہیں :

مداہنت سے بھر کوئی شخص برائی دیکھے اور اس کو نہ مٹائے اور بادجود قادر ہونے کے شرم کے سبب دیتی ہے غیرتی اور بے تمیتی ہے رشوت لے کریا کمی کی جانب داری کے سبب اس سے منع نہ کرے۔

(اشعته اللمعات ج ٢٠٩ ١٤ مطبوعه مطبع تيج كمار لكهنز)

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه وروايت كرتے ہيں :

حضرت تعمان بن بشر بی میں بی کہ دسول اللہ طابع اے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں را ہت کرنے اور اللہ کی حدود میں را ہت کرنے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کی مثال ہے ہے کہ بحری جہاز میں قرعہ اندازی کے ذریعہ کچھ لوگ بالائی منزل میں بیٹے ہوں اور پھر پنی منزل میں بیٹے ہوں اور پھر پنی منزل والوں نے منزل میں جاتے ہوں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو جب تجلی منزل والوں نے توڑنے ایک کلماڑی لے کر جہاز کے نجلے جھے کو توڑنا شروع کیا (اکد سمندر سے بانی لے لیس) پھر بالائی منزل والوں نے توڑنے والوں سے توڑنے والوں سے کہا تو کہ بھر کیا کردہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم کو جمارے بانی لینے سے تکلیف ہوتی ہے اور جمیں بانی کی ضرورت ہو اس کے ہاتھوں کو پکڑلیا تو وہ ان کو بھی بچالیں گے اور خود کو بھی اور اگر انہوں نے ان کو اس کے حال پر چھوڑویا تو وہ ان کو بھی بیاک کردیں گے اور خود کو بھی۔

(صحیح بخاری ج اص ۱۳۹۹ مطبوعه نور محمد اصح المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

مدا منت اور مدارات كالصطلاحي فرق

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متونى ١١٠١ه ككهيم بين :

مداہت ، ممنوع ہے اور مدارات مطلوب ہے اور ان میں فرق ہیں ہے کہ مداہت کا شری معنی ہے ہے کہ کوئی شخص برائی کو دیکھے اور وہ اس کو روکنے پر قادر بھی ہو لیکن برائی کرنے والے یا نمی اور کی جانب داری کی وجہ سے یا خوف سے سبب یا طمع کی وجہ سے یا دین ہے تھیتی کی وجہ سے اس برائی کونہ روکے اور مدارات ہیں ہے کہ اپنی جان یا مال یا عزت کے تحفظ کی خاطر اور متوقع شر اور ضرر سے بچنے کے لئے خاموش رہے 'خلاصہ سے ہے کہ نمی باطل کام میں بے دینوں کی حمایت کرنا مداہت ہے اور وین داروں کے حق کی حفاظت کی خاطر نری کرنا مدارات ہے۔

(مرقات جوص اسوم مطبوعه مكتبدار ادبيه مامان- ومااه)

شخ عبدالحق محدث دالوی لکھتے ہیں:

مدارات اور مدا ہنت میں فرق سے ہے کہ دین کی حفاظت اور طالموں سے بچنے کے لئے جو نری کی جائے وہ مدارات ہے اور ذاتی منفعت 'طلب دنیا اور لوگوں سے فوائد حاصل کرنے کے لئے دین سے معاملہ میں جو نری کی جائے وہ مدا ہنت ہے۔ (اشعنہ اللمعات ج مهم مهما) معطوعہ مطبی تے کمار مکھنؤ)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جس نے اپیا کیا وہ اللہ کی حایت میں بالکل نہیں ہے ماسوا اس (صورت) کے کہ تم ان ہے ہ

الحاد كرناج امو- (آل عمران: ٢٨)

تقیہ کی تعریف اس کی اقسام اور اس کے شرعی احکام

اس آیت میں تقید کی مشروعیت پر دلیل ہے۔ تقید کی تعریف ہے : جان عزت اور مال کو دشمنوں کے شرے بھانا اور دشمن دو قتم کے جی ایک دو مرے دہ ہیں بھانا اور دشمن دو قتم کے ہیں ایک دہ جن کی دشمنی دین کے انسلاف کی دجہ سے ہو جیسے کافر اور مسلمان 'دو سرے دہ ہیں جن کی دشمنی اغراض دنیوی کی دجہ سے ہو مثلاً" مال 'متاع' ملک اور امارت کی دجہ سے عداوت ہو' اس دجہ سے تقید کی بھی دد دشمیں ہوگئیں۔

جب کوئی مسلمان کفار کے علاقہ میں ہو اور اس کو دین کے اظہار کے سبب اپنی جان 'مال اور عزت کا خطرہ ہو تو اس پر اس علاقہ سے اجرت کرنا واجب ہے اور تقیہ کرنا اور کفار کی موافقت کرنا جائز نہیں ہے اس پر دلیل میہ ہے کہ : قر آن مجید میں ہے :

بے شک جن لوگوں کی جائیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ' فرشتے (ان سے) کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کھتے ہیں کہ ہم زمین میں بے اس تھے! فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں اجرت کرجاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانے جشم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مگروہ لوگ جو (واقعی) ہے اس اور مجوور ہیں وہ

فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا حِرُوا فِيهَا فَا وَلَيْكَ مَا وَهِمُ جَهَنَّمُ وَسَاءً تُ مَصِيْرًا ٥ اللّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَاليِّسَاءِ يَوْالْوِلْكَانِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَكُونَ

إِنَّ الَّذِيْنَ نَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنْفُسِمِمْ قَالُوُا

سَمِينُالًا لَى فَا وَلِنِكَ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَعَفُوعَنُهُمْ وَكَانَ مِن عُورتِين اور بَهِ يَو نَطَعُ كَا كُولَى حِلْهِ نه يائين اور نه رائة اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا (النِّسَآء: ٩٩- ٩٤) ﴾ والله توب تو توب م كه الله ان به وركز و فرائه اور

الله بهت معاف فرمانے والا بے حد مخشش والا ہے۔

جبراور اکراہ کی صورت میں جان بچانے کے لئے تقیہ پر عمل کرنا رخصت اور تقیہ کو تڑک کرنا عزیمت ہے اس پر ولیل ہے حدیث ہے :

حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ مسیلر کذاب نے رسول اللہ طاہوم کے دو اصحاب کو گر فقار کرلیا ان میں ہے آیک سے بوچھا : کیائم گوائی دیتے ہو کہ محمد (طاہوم) اللہ کے رسول ہیں' اس نے کماہاں پھر پو تیما کیائم یہ گوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کماہاں' تو اس کو رہا کردیا' پھر دو مرے کو بلا کر پو تیما کیائم یہ گوائی دیتے ہو کہ محمد (طاہوم) اللہ کے رسول ہوں؟ اس نے کمائیں بسرا ہوں اور تین رسول ہیں؟ اس نے کمال ہاں' پھر پو چھا کیائم یہ گوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کمائیں بسرا ہوں اور تین بار سوال کے جواب میں کی کما مسلمہ نے اس کا سرین سے جدا کردیا' جب رسول اللہ طاہوم تنک یہ خبر پینچی تو فرمایا جو شخص بار سوال کے جواب میں کی کما مسلمہ نے اس کا سرین سے جدا کردیا' جب رسول اللہ طاہوم کو دو سرے نے رخصت پر عمل کیااس کو مہارک ہو' دو سرے نے رخصت پر عمل کیااس پر اے کوئی طامت شیں ہے۔(احکام القرآن ج ۲ می المجماعی)

تقیہ کی دو سری قتم یعنی جب مال دمتاع اور امارت کی وجہ سے لوگوں سے عدادت ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس صورت میں آیا ہجرت واجب ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے کہا اس صورت میں بھی ہجرت واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَلا نُلُقُواْ بِأَيْدِيْكُهُ إِلَى النَّهُ لُكُوتُ (البقره: ١٩٥) اورائي آپ كوملاكت من دوالور

دوسری دلیل میر ہے کہ مال کو ضائع کرنے کی بھی شریعت میں ممانعت ہے۔

اور بعض علاء نے یہ کما کہ کمی دنیاوی مصلحت کی وجہ ہے ہجرت واجب نہیں ہوتی اور بعض علاء نے یہ کما کہ جب اپنی جان یا اپنی اور ان کی عزت کا خطرہ ہوتو حق یہ ہے کہ ہجرت واجب ہوتی ہے لیکن یہ عبادت اور قرب اللی نہیں ہے جس کی وجہ سے تواب عاصل ہو 'کیونکہ اس ہجرت کا وجوب محض دنیاوی مصلحت کی وجہ ہو تا بیک جادت نہیں ہے دین کی حفاظت کی وجہ سے نہیں ہے اور ہرواجب پر تواب نہیں ملتا 'کیونکہ شخصی ہے کہ ہرواجب عبادت نہیں ہوتا بلکہ بہت سے واجبات پر تواب نہیں ملتا ہیے موک کے وقت بچھ کھانا واجب ہو ان ہے اور اس پر تواب نہیں ہے 'اس طرح بیادی میں جن چیزوں کے کھانے سے ضرر کا یقین ہویا اس پر ظن غالب ہو ان سے احراز کرنا واجب ہے اور اس صحت کی عالت میں معز صحت اور زہر بلی اشیاء کو کھانے سے احراز کرنا واجب ہے۔ یہ ہجرت بھی اس جہرت کی مصل نہیں ہوئی اس کے رسول طابح ہی جرت نہیں ہے کہ ہرچند کہ یہ اعلی درجہ کی ہجرت نہیں ہے لیکن یہ ہجرت نہیں اور اس کے رسول طابح کی طرف ہجرت کی مشل نہیں ہے' ہرچند کہ یہ اعلیٰ درجہ کی ہجرت نہیں ہے لیکن یہ ہجرت بھی اور نہیں اور اس کے رسول طابح کی طرف ہجرت کی مشل نہیں ہوئی اور مصراشیاء سے اجتناب کرنا بھی اجرو تواب سے خالی نہیں ہو۔ اس طرح مفید اشیاء کو کھانا اور مصراشیاء سے اجتناب کرنا بھی اجرو تواب سے خالی نہیں ہو۔ اس طرح مفید اشیاء کو کھانا اور مصراشیاء سے اجتناب کرنا بھی اجرو تواب سے خالی نہیں ہے۔ اس طرح مفید اشیاء کو کھانا اور مصراشیاء سے اجتناب کرنا بھی اجرو تواب سے خالی نہیں ہو کہ کا تقریب پر تواب نہیں ملتا صبح نہیں ہے۔

بعض علاء کا یہ کمنا کہ ہرواجب پر تواب نہیں ملتا صبح نہیں ہے۔

بعض علاء کا یہ کمنا کہ ہرواجب پر تواب نہیں ملتا صبح نہیں ہے۔

شیعہ علماء کی تقیبہ میں بہت مختلف اور مضطرب عبارات ہیں بعض علماء نے بیہ کما کہ ضرورت کے وقت تمام اقوال

تقیہ کے بطلان پر نعلی اور عقلی دلائل

کتب شیعہ سے حضرت علی دی اور ان کی اولاد اعجاد کا تقیہ نہ کرنا ثابت ہے ادر اس سے تقیہ کی وہ فضیات بھی باطل موتی ہے بہت کتب اللہ کے بعد روئے زمین پر موتی ہے جس کا انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ نبج البلاغت جو لان کے نزدیک کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر صحیح تزین کتاب ہے اس میں کھا ہے : حضرت علی دی ہو نے فرمایا : ایمان کی علامت ہے کہ جہال تم کو صدق سے نقصان اور کذب ہے نفع ہو وہال تم کذب ہر صدق کو ترجیح دو۔ (نبج البلاغت ص ۲۹۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خرواران)

کمال حفرت علی بینافر کاب ارشاد اور کمال ان کا "ان اگر مکم عند الله انظام" کی به تفییر کرنا"الله کے نزدیک مکرم وہ بج بو زیادہ تقید کرے" اور اس نیج البلاغت میں ہے کہ حفرت علی بیافر نے فرمایا : خدا کی قسم اگر میرا دشمنوں ہے مقابلہ ہوں اور ان کی تعداد سے زمین بھری ہو تو جھے کوئی پرواہ نہیں ہوگئ نہ گھراہٹ ہوگی کیونکہ جس مقابلہ ہیں میں جس ہدایت پر ہوں اس پر جھے بصیرت ہے اور جھے اپنے رب پر بھی اس وہ جتالے ہیں اور اس کے مقابلہ میں میں جس ہدایت پر ہوں اس پر جھے بصیرت ہے اور جھے اپنے رب پر ایس ہوگئ نہ تعالی سے ملاقات اور حس ثواب کی امریہ ہے۔ حضرت علی اس پر جھے بولات ہے کہ حضرت امیر اکسلے ہوں اور وشمن بہت ہوں تب بھی وہ نہیں ڈرتے تو یہ کیے متصور ہو سکتا ہے کہ تقیہ نہ کرنا ہے دیئی ہو 'نیز عیاشی نے روایت کیا ہے کہ ایک فحص نے وضو کیا اور موزوں پر مسیح کرکے مسید میں داخل ہوا حضرت علی بیاتھ اس کا ہاتھ کیلا کر فرمایا افسوس او ہو وضو کیا اور موزوں پر مسیح کرکے مسید میں داخل ہوا حضرت علی بیاتھ اس کا ہاتھ کیلا کر حضرت عمر کے باس لے گئے اور بہ آواز بائد فرمایا : دیکھو یہ تمہارے متعلق کیا کہ دریا ہے؟ حضرت عمر خاتھ اس کا ہاتھ کیلا کر میں نے موزوں پر مسیح کرنے کا تھم دیا تھا۔ اس روایت ہیں ہے ذکر ہے کہ حضرت علی بیاتھ کے دھزت عمر خاتھ کیا ہوں تقید نہیں کیا۔

تقیہ کے بطلان پر واضح دلیل ہیہ ہے کہ تقیہ خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور خوف دو قتم کاہے آیک جان کی ہلاکت اور دوسرا تکلیف' اذبت' مشقت بذتی اور سب وشتم کا اول الذکر بعنی جان کا خوف حضرات ائمہ میں دو و جموں سے

مال

اس مسئلہ کو قابت کیا ہے۔ ان کے نزدیک ائمہ کی طبی موت ان کے افتیار سے واقع ہوتی ہے بھیا کہ کلینی نے کانی ہیں گا اس مسئلہ کو قابت کیا ہے اور اس مسئلہ کے لئے لیک باب منعقد کیا ہے 'اور اس پر تمام المدیہ کا اہماع بیان کیا ہے ' دو سری وجہ یہ ہے کہ ان کی مرت حیات کتی ہے اور موت کی کیا کیفیت ہے اور کس وقت میں موت واقع ہوگی وہ تمام نفاصیل اور کیفیات پر مطلع ہوتے ہیں 'المذاموت کے وقت سے پہلے ان کو موت سے خوفروہ نہیں ہونا چاہئے اور نہ تقیہ کرنا چاہئے۔ فانی للذکر خوف کی وجہ بدن کی تکلیف اور اذیت اور سب و شنم اور بے عزتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان امور کو برداشت کرنا ور ان پر صبر کرنا ہیشہ سے اور انیت اور سب و شنم اور بے عزتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان امور کو برداشت کرنا ور ان پر صبر کرنا ہیشہ سے صافحین کا طریقہ رہا ہے وہ اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت میں ہیشہ مشقوں کو برداشت کرتے رہے ہیں اور بسااہ قات انہوں سے جابر سلطانوں سے مقابلہ کیا اور اسی حرکری طابیط کے دئین کی نصرت کے لئے حضرات اہل ہیت کا اذہوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا دو مرب صلحاء امت کی بہ نہیت انہیں زیادہ لائی ہے بھران تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھران تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھران تکلیفوں اور مصیبتوں سے کے لئے تقیہ کرنے اور باطل کی موافقت کرنے کی کیا جاجت ہیں ۔

نیز آگر تقید واجب ہو ناتو حضرت علی بڑا و ابتداء" تقید کر لیتے اور حضرت ابو بکر دڑا و سے بیعت کرنے میں چھ ماہ تک توقف ند کرتے۔ اور حضرت حسین بڑا ہو تقیت " بزید کی بیعت کرلیتے اور اپنے رفقاء سمیت کرباہ میں شہید ند ہوتے "کیا حضرت علی اور حضرت حسین رضی الله عنما کو بیہ علم نہیں تھا کہ جان کی حفاظت کے لئے تقید کرنا واجب ہے اور کیا بیہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ امام الائمہ بارک واجب تھے۔

علاء شیعہ نے انبیاء علیم السلام کی طرف جو تقیہ کی نسبت کی ہے اس کے بطلان کے لئے قرآن مجید کی ہے آیات کافی

U

جو لوگ اللہ کے پیغالت پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سواسمی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کانی ہے حساب لینے ٱلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالْتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ الْحَدِينَةِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ التَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيْبًا -

(الاحزاب: ٣٩) والا-

اے رسول او کھھ آپ ر آپ کے رب کی طرف سے انارا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے (ایما) نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نمیں پہنچا اور اللہ آپ کو لوگوں (کے شراور

يَا يُهُمَّا الرَّسُولُ بَلِيغُ مَا أَنْزِلَ النَّيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسْلَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ كَمِنَ النَّاسِ (المائدة: ١٤٤)

ضرد) سے بچائے گا۔

اس کے علادہ اور بھی قرآن مجید میں آیات ہیں جو تقیہ کے بطلان پر دلالت کرتی ہیں۔ تقیہ کے متعلق ائمہ اہل سنت کے قراب

ام ابو براحد بن على رازي مصاص حنى منونى مدسات لكهية بين:

اضطرار کی حالت میں تقیہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے' اور یہ واجب نہیں ہے بلکہ تقیہ کو ترک کرناافضل ہے ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ جس مخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس نے کفر نہیں کیا حتی کہ وہ شہید ہو گیاوہ اس مخص سے افضل ہے جس نے تقیبہ کیا' مشرکین نے حضرت خیب بن عدی ڈٹاٹھ کو گرفتار کرلیا حتیٰ کہ ان کوشہید کردیا ہ

مسلددوم

مسلمانوں کے نزدیک وہ حضرت عمار بن یاسرے زیادہ افضل نے جنہوں نے نقیت " کفر کو ظاہر کیا۔

(احكام القرآن ج عص ١٠ مطبوعه سهيل آليدي لا بعد ٢٠٥٠هـ)

علامه ابوالميان اندلسي لكهيم بين:

امام ابوصنیفہ کے اصحاب نے بہ کہا ہے کہ تقیہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے اور اس کو ترک کرنا افضل ہے 'کمی شخص کو گفر بر مجبور کیا جائے اور وہ کفرنہ کرے حتی کہ اس کو قتل کردیا جائے تو وہ اس مخص سے افضل ہے جو جان بچائے کے لئے تقیہ '' کفر کو ظاہر کرے' اس طرح ہروہ کام جس میں دین کا اعزاز ہو اس کوبہ روئے کار لانا خواہ قتل ہونا پڑے رفصت کی بہ نسبت افضل ہے' امام احمد بن صنبل ہے بوچھا گیا اگر آپ کو تلوار پر پیش کیا جائے تو آپ نقیہ ''جواب دیں گئے؟ فرمایا نہیں۔ امام احمد نے فرمایا جب عالم تقیہ سے جواب دے اور جائل جمالت کا اظہار کردہا ہوتو حق کیسے ظاہر ہوگا اور جو چرجم تک توانز اور تسلس سے پنچی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو خرج کردیا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو خرج کردیا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی پرداہ کی اور نہ کسی جابر کے ظلم کی۔

امام رازی نے کماکہ ضرورت کی بناء پر نقیہ کی رخصت کا تعلق صرف اظهار حق اور دین کے ساتھ ہے اور جس چیز میں ضرورت کا تعلق دو سروں کے ساتھ ہو اس میں تقیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے مثلاً جان بچانے کے لئے کسی کو قتل کرنا ' زنا کرنا 'کسی کا مال چھینیا' جھوٹی گواہی دینا۔ پاک وامن عورتوں پر تھمت لگانا اور مسلمانوں کے رازوں سے کفار کو مطلع کرنا اس تشم کے امور کو تقیتہ ''انجام دینا بالکل جائز نہیں ہے۔

اس أيت سے بيد معلوم ہو آ ہے كہ جب كفار غالب ہوں تو ان كے ساتھ تقيد كى رخصت ہے مكر امام شافعى كا فرہب بيہ ہے كہ اگر مسلمانوں ميں اليي صورت حال پيدا ہوجائے توجان اور مال كى حفاظت كے لئے ان كے در ميان بھى تقيد

كرناجاز ب- (تقير كيرج ٣٥ مطوعه دادا تفريروت ١٩٨٠ه)

علامه ابوعبدالله محمر بن احمد قرطبي مالكي متوفي ١٧٨٥ قلصة بين:

جب مسلمان کافروں کے درمیان گرجائے نو اس کے لئے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے زی سے جواب وے در آل حالیکہ اس کا دل تصدیق سے مطمئن ہو اور جب تک قمل کا اعضاء کاشنے کا یا سخت ایڈا پہنچانے کا خطرہ نہ ہو تقیہ کرنا جائز نہیں ہے 'اور جس محض کو کفر پر مجبور کیا جائے تو صحیح فرجب سے کہ وہ ثابت قدی سے دین پر جمارہ ہوار کفریہ کلمہ نہ کے اگرچہ اس کی رخصت ہے۔ (الجامع الدکام الفرآن جسمے ۵ مطبوعہ انتشارات ناصر خروار ان ۸۷ ادھ)

علامه عبد الرحمان بن على بن محمد جوزى صبلي متوفى ١٩٥٥ م كلصة بين:

تقیہ کرنے کی رخصت ہے یہ عزیمت شیں ہے۔ امام احمدے پوچھا گیا کہ آپ کے سرپر تلوار رکھ دی جائے تو کیا آپ تقیہ سے جواب ویں گے فرمایا نمیں! آپ نے فرمایا جب عالم تقیہ سے جواب دے اور جاتل جمالت پھیلا رہا ہو تو حق کیسے ظاہر ہوگا۔ (زادا کمسیرج اص ۲۷۴ مطبوعہ کمنیہ اسلامی بیروٹ ۷۰۲ھ)

المام فخرالدين محد بن ضياء الدين عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١٦ه كليمة بين:

جب کوئی شخص کافروں میں رہتا ہو اور اس کو اپنی جان اور مال کا خطرہ ہو تو وہ ان سے نری کے ساتھ بات کرے اور شنی طاہر نہ کرے بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ان سے اس طرح باتیں کرے جس سے ان کی محبت اور دوستی طاہر ہو کیکن دل ہو

يسلددوم

سے محبت نہ رکھے بلکہ دشمن جانے 'نیز جس صورت میں جان بچانے کے لئے تقیہ کرنا جائز ہے وہاں بھی حق کااور ایمان کا اظهار کرنا افضل ہے۔ (تفیر کبیرج ۲س ۴۲۹مطبوعہ دارا لفکر ہیروت ۱۳۹۸ھ)

الله تغالی کا ارشاد ہے: آپ کئے کہ جو کچھ تمهارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤیا ظاہر کرو اللہ کو اس کاعلم ہے اور جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے اے اس کا (بھی)علم ہے اور اللہ ہر چیزیر قادر ہے۔ (آل عمران: ۲۹)

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار کے ساتھ ظاہری اور باطنی موافقت اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا تھا اور جان' مال اور
عزت کے خطرہ کے وقت ان سے نقیت ' ظاہری موافقت کی اجازت دی تھی' اب اللہ تعالی نے اس پر وعیر فرمائی ہے کہ
تقیہ کے دفت آگر ان سے باطنی موافقت کی تو اللہ تعالی علیم وخیرہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے علم کے ساتھ ساتھ اللہ
تعالی نے تدرت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ دلوں کے حال کو جانے والا بھی ہے اور معصیت پر موافذہ کرنے پر قادر بھی ہے۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے : وہ دل جس میں ہر مخفص اپنی کی ہوئی تیکی کو (بھی) حاضر پائے گا اور اپنی کی ہوئی برائی کو (بھی)
حاضر پائے گا اور وہ بیہ خواہش کرے گا کہ اس مخف کے اور اس دن کے در میان بہت زیادہ فاصلہ ہو آ ' اور اللہ تنہیں اپنی
ذات (کے غضب) سے ڈرا آ ہے اور اللہ بندول پر نمایت مربان ہے۔ ( آل عمران : ۳۰ )

اس آیت کے پہلے دصہ میں ترہیب ہے اور دو سرے حصہ میں ترغیب ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ہر مخص قیامت کے دن اپنی کی ہوئی نیکی اور برائی کو حاضریائے گا۔ اس بریہ سوال ہے کہ انسان کے کئے ہوئے اعمال تو اس سے صادر ہونے کے بعد باتی ضمیں رہتے پھر قیامت کے دن سے اعمال کھیے موجود ہوں گے؟ اس کا جواب سے ہے کہ قیامت کے دن صحائف اعمال موجود ہوں گے چیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

بے شک ہم لکھتے رہے ہو پکھ تم کرتے تھے۔

إِنَّاكُنَّانَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ مِّمُلُوْنَ (الجاثيه:٢٩)

حس دن الله سب كو جع كرے كا پجران كے كئے ہوئے كامول كى ان كو خررے كا اللہ نے ان سب كو محفوظ كرليا ہے اور دہ انہيں ؠؙۅ۫ۄۜؠؽڹ۫ۘۼؗؿؙۿؙؠٛٳڶڶۿۘڂۭڡؽڟٵڡؘؽؽؿؙۿ۫ؠؠػٵۼڡؚڶؙۏٳ۠ٲڂڝ۠ۿ ٵڶڷؙؙڡؙۅۜٮؘۺٷۥؖۅٵڶڷ۬ڰؙۼڶؽػؙؚڵۺۜؿۼ۠ۺؘۜڣؽۮٞ٥

(المحادله: ٢) بحول عكم بين اورالله برجزير كواه ب

مومن جن گناہوں سے توبہ کرلیتا ہے اللہ تعالی ان کو صحیفہ اعمال سے منادیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے بیہ منوقع ہے کہ جن گناہوں پر بندے نے توبہ کرلی ہے وہ اس عموم سے منتقیٰ ہوں گے۔

اس کادوسراجواب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہرانسان اپنے کئے ہوئے عمل کی جزایائے گا اللہ تعالی کاارشاد ہے: فَكُنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ مَرَّةٍ خَنْدِرًا يَرَهُ ۞ وَكُنُ يَعْمَلُ سوجس نے ذرہ برابر نکی کی دہ اس (کی جزا) کو دیکھے گاادر جس مِثْقَالَ مَرَّةٍ شِنْدًا يَرَهُ (الزلزال: ٨-٤)

الله تعالی نے فرمایا الله حمیں اپنی ذات کے غضب سے ڈرا آئے ہاں میں دعید کا بیان ہے اس کے ساتھ ہی فرمایا الله عماد (اپنے بندوں) پر نمایت مهمان ہے ' دعید کے بعد دعد کا ذکر فرمایا کیونکہ ایمان خوف اور امبید کے مابین ہے اور دعد میں رؤف مبالغہ کا صیغہ ہے جو یہ ظاہر کر آئے کہ الله تعالی کا دعدہ اس کی دعید پر اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے کمال علم اور دسعت قدرت کا ذکر کرکے ہیہ ظاہر فرمایا کہ وہ ہر ظاہر اور ہریاطن چیز کے مواخذہ پر قاور

ہے سواس کے غضب سے ڈرنا چاہئے اس کے ساتھ اپ روف ہونے کا ذکر کیا کیونکہ وہ بندہ کے گناہوں پر فوری گرفت نہیں کرنا بلکہ وہ بندوں کو اللہ سے توبہ کرنے اور اس گناہ کی تلافی اور تدارک کی مسلت ویتا ہے ' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عماد کالفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ عماد پر روف ہے اور قرآن مجید میں عماد کالفظ زیادہ تر نیکو کاروں پر آیا ہے وَعِبَا ذُا لَٰتُوْ خَمْنِ اَلَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلَی اَلْا رَضِ هَنُونَا ہے رحمٰن کے بندے (وہ ہیں) جو زمین پر آہت چلتے ہیں۔ (الفرقان: ۴۳)

الله تعالى في شيطان كا قول نقل فرمايا:

اور میں ضرور ان سب کو گراہ کروں گا ماسوا تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے جن لئے گئے ہیں۔ وَلاَ غُو يَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ0 إِلَّا رِعِبَادَكَ مِنْهُمُّ الْمُخَلِّصِيْنَ(الحجر: ٣٩-٣٠)

خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے کفار اور فسال کی وعید کاؤکر کیا پھر مومنین اور صالحین کے لئے وعد کوؤکر کیا اور بہ

ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کفار اور فساق کو سزادینے والا ہے اس طرح مطبعین اور محسنین کو ہزا دینے والا ہے۔

# قُلُ إِنْ كُنْنُهُ تُوسِّنُونَ اللَّهُ فَالْبِيعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ

آپ ہے اگرتم اشہ مے بت کے دویار ہوتو میں بیروی کرو انشرتیس آیا محرب بنا ہے گا ادر تھا اسے گنہوں گگر دنویگر کا اللہ عقو رسی حیری ہوگا گئر دنویگر واللہ والسول

كو ين مع ادرا للربيت بعضة والانهايت رع فرطف والاب و أب ميالندى اطاعت كرواورولكى

## فَانَ تُوَكِّوْ افَاكَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكُفِي يُنَ @

پیرار وه روروان کری تو بیشک الله کافرون کو دوست بنین رکفنا 🔾

اتباع رسول کے تھم کاشان نزول اور آیات سابقت سے مناسبت

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے کفار سے محبت اور دوستی رکھنے سے منع فرما دیا تھا اور صرف اہل اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت دی تھی' اور جب کہ بعض کفار بھی اللہ تعالی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی سے محبت کی علامت سیدنا محمد مٹاہیم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنا ہے جو آپ کا پیروکار ہے وہ اللہ کا محب ہے اور جو آپ کی پیروی سے محروم ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہے۔

مخلوق کے کمال کی معران میہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کی ان پر عمنایت میہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرے کیکن اللہ نعائی نے اپنی محبت کرے کیکن اللہ نعائی نے اپنی محبت کے حصول کے لئے تمام مخلوق پر میہ واجب کردیا ہے کہ وہ سیدنا محمد مظاہیم کی اجاع اور آپ کی اطاعت کریں ' امام احمد محضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا : اگر موئ تمہارے سامنے زندہ ہوئے (منداحمدج سوس موٹ تمہاری اجاع کرنے کے سوا ان کے لئے کوئی امر جائز نہ ہوئے (منداحمدج سوس ۱۳۳۸) مطبوعہ بیروت) تو جب حضرت موٹ علیہ السلام پر بھی سیدنا محمد مظاہراتھ کی اجاع واجب ہے تو جو لوگ حضرت موٹ کی طرف

گلنسوب اور ان کے امتی ہیں ان پر تو سیدنا محمد مراتیظ کی انباع بطریق اولی داجب ہوگ۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ ا السلام کا آسان سے نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی انباع کریں گے، امام بخاری نے روایت کیا ہے: حضرت ابو ہریرہ دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیظ نے فرمایا اس وقت تہمارا کیا مرتبہ ہوگا جب تم میں ابن مریم کازول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا۔ (میمج بخاری ن اص ۴۹۰ مطبوعہ کرا ہی ۱۳۸۱ھ) سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی سیدنا محمد ملائیظ کی بیروی کی انباع کریں گے تو ان کی ملت کے بیرو کاروں پر بہ طریق اولی واجب ہے کہ وہ ہمارے رسول سیدنا محمد ملائیظ کی بیروی

امام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي متوفى ١٠٠١ه ك<u>صح</u>يس:

الله تعالی نے پہلی آینوں میں بلور تہدید اور وعید لوگوں کو نبی طابط پر ایمان لانے کی وعوت دی اور اب آیک اور طریقہ سے ان کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے 'وہ یہ ہے کہ یہود یہ کتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب بیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کئے کہ آر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار : تو جری اتباع کرو۔ دو سری روایت یہ ہے کہ نبی مطابط معبد حرام میں گئے وہاں قریش بنوں کو مجدہ کررہے تھے' آپ نے فرمایا اب جماعت قریش! ہے فدا تم ملت ابراہیم کی مخالفت کررہے ہو۔ قریش بنوں کو مجدہ کررہے تھے' آپ نے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ آیک اور ابراہیم کی مخالفت کررہے ہو۔ قریش نے جواب دیا ہم اللہ کی محبت میں ان کی عبادت کررہے ہیں ناکہ یہ بت ہمیں اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ آیک اور روایت یہ ہے کہ جو روایت یہ ہے کہ ہو روایت یہ ہے کہ ہو روایت یہ ہے کہ ہو اور اس کی رضا اور اس کی اطاعت کا طالب ہو تو آپ اس سے کھے کہ آگر تم اللہ کی محبت کے دعویٰ میں صادق ہو تو اللہ کے محم کو ماتو اور اس کی رضا اور اس کی اطاعت کا طالب ہو تو آپ اس سے کھے کہ آگر تم اللہ کی محبت کے دعویٰ میں صادق ہو تو اللہ کا محم کو ماتو اور اس کی مخت تھی کہ 'ور اللہ کا محم یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔

علامه حسين بن محد راغب اصفهاني لكهية بين:

انسان جس چیز کو این گمان کے مطابق اچھا گمان کرے اس چیز کے ارادہ کرنے کو عجبت کتے ہیں 'اس کی تین صور تیں ہیں۔ انسان لذت کی وجہ سے محبت کر نام چیسے انسان عمدہ کھانوں اور حسین عور توں سے محبت کر نام 'اور بھی انسان نفع کی وجہ سے محبت کر نام چیسے انسان اطباء اور حکماء سے محبت کر نام انسان فضل اور کمال کی وجہ سے محبت کر نام چیسے انسان علماء اور اولیاء اللہ سے محبت کر نام 'بمادروں اور سخوں سے محبت کر نام 'ملک اور قوم کے لئے نمایاں کام کرنے والے سے محبت کر نام ہے۔ بھی ایک چیز کودو سری چیز پر ترجے دینے کو بھی محبت کتے ہیں۔ قرآن مجید ہیں ہے :

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَرْحِرَةِ - جولوگ دينوى زندگى كو آفرت پر ترجيح ديتي س (ابراهيم: ٣)

الله تعالیٰ جو بندہ سے محبت کرماہ اس کامعنی ہے وہ ان پر انعام واکرام کرماہے اور اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے نواز ماہے۔ \*\*

وَاللَّهُ يُحِرِّبُ الْمُحْسِنِيْنَ أَل عمراً ن : ١٣٣) الله يَكَل كن واول م محبت كرمَا ب راين ان كو تواب عطا زمانا ب-) اور جو بیزہ اللہ ہے محبت کر تا ہے اس کامعنی ہے بیزہ اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا طالب ہے۔ (المفردات ص ۱۵۰مطبوعہ المکابیۃ المرتضویہ ایران ۱۳۳۲ہ)

علامه ابوعبدالله محربن احد مالكي قرطبي متونى ١٦٨ ه كليسة بين :

این عرف نے کما اہل عرب کے زدیک کسی شک کے ارادہ اور اس کے قصد کو عجبت کتے ہیں از ہری نے کما اللہ اور اس کے قصد کو عجبت کتے ہیں از ہری نے کما اللہ اور اس کے رسول کی عجبت کا معنی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کے احکام پر عمل کیا جائے اور اللہ تعالی کی برندہ سے عجبت کا معنی ہے کہ وہ اس کو اپنی مغفرت سے نوازے اللہ تعالی فرمانا ہے کہ "بیٹنگ وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔"
اس کا معنی ہے کہ وہ کافروں کو نہیں بخشے گا۔ سمل بن عبداللہ نے کما اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے اور قرآن سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے اور قرآن سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے اور ان سب سے محبت کی علامت ہے کہ قدر ضرورت کے علاوہ ان سب سے بحبت کی علامت ہے کہ قدر ضرورت کے علاوہ وزیا ہے بغض رکھے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج سم سال ۱۰۰ مطبوعہ انتظارات ناصر ضروا ایران کا ۱۳۸۷ھ)

الله كي محبت كاحصول جن نفوس قدسيد كي محبت يرموقوف ب

الم محدين اساعيل بخاري متونى ٢٥٧ه وايت كرت بين :

حصرت انس جانچو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کا نے فرمایا تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو گا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد' اس کی اولاد اور سب لوگوں ہے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

حضرت انس و بھر بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیع نے فرمایا تین خصلتیں جس شخص میں ہوں گی دہ ایمان کی مضاس پالے گا۔ یہ کہ اللہ اور اس کارسول ان کے ماسواسے زیادہ محبوب ہوں اور دہ جس شخص سے محبت کرے آو صرف اللہ کے لئے محبت کرے اور اس کے نزدیک کفر میں لوٹٹا آگ میں ڈالے جانے کی طرح مکردہ ہو۔

حضرت انس بین میں بیان کرتے ہیں کہ نبی مان پیلم نے فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ (صبح بخاری ناص بے مطبوعہ نور محمد اصح المطالع کراچی ۱۸۳سامہ) امام ابو علیٹی محمد بن علیٹی ترزی متوفی ۲۵ ماہ روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن مغفل بیاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیلم نے فرمایا میرے اسحاب کے متعلق اللہ سے ڈرو میرے بعد ان کو طعن اور تشنیج کا نشانہ نہ بناؤ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا' اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا' جس نے ان کو ایڈ ادی اس نے مجھ کو ایڈ ادی اور جس نے مجھے ایڈ ادی اس نے اللہ کو ایڈ ادی اور جس نے اللہ کو ایڈ ادی تو وہ عقریب اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ (جامع ترذی ص ۵۲۹) مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کت کراچی)

المام ابو عبدالله محمر بن بزيد ابن ماجه متوفى ١٥٠ الده روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہربرہ بیلیجہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابط نے فرمایا جس نے حسن اور حسین (رضی اللہ عشما) سے محبت رکھی اس نے مجھ سنے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھااس نے مجھ سے بغض رکھا۔ (سنن ابن ماجہ من ۱۳ مطبوعہ نور محبرکارخانہ تجارت کش کرائے))

بسلددوم

اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرتے والوں سے محبت کرتا ہے۔

پس بے شک اللہ 'اللہ ے ڈرنے والوں سے محبت کر آ ہے۔

عاصل كرنے والوں سے محبت كرنا ہے۔

اور الله عبر كرنے والول سے محبت كر تاہے۔

بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرنا ہے۔

بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کر آ ہے۔

سیسہ بلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بست ہو کر الاتے ہیں-

نے شک اللہ ان لوگوں ہے محبت کرنا ہے جو اس کی راہ میں

ب شک اللہ قبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگ

المام محرين اساعيل بخاري متوني ٢٥٧ه روايت كرتيبين : حضرت ابو ہریرہ و فحص بان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقع کے فرمایا الله فرمانا ہے جو عفض میرے ولی سے عدادت رکھتا

ہے میں اس سے اعلان جنگ کردیتا ہوں۔ (صحیح بخاری جمع سمجاد مطبوعہ نورمجراصح الطالع كرا ہي)

حضرت ابو ہر رہ ہالتے بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندہ ہے محبت کر ناہے تو جرائیل ندا کر ناہے کہ اللہ فلال بندہ

ے عبت رکھتا ہے تم اس سے عبت رکھو تو جرائیل اس برہ سے محبت کرنا ہے ' پھر جرائیل آسان والول میں نداکر تا ہے

كد الله فلال بنده سے محبت كرنا ب تم اس سے محبت ركھوتو أسمان والے اس سے محبت ركھتے ہيں بھراس بنده كے لئے

زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲س ۸۹۲ مطبوعہ کراچی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کے لئے رسول اللہ طافیا سے محبت رکھنا آپ کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت رکھنا اور آپ کی امت کے اولیاء اللہ سے محبت رکھنا ضروری ہے اور جو مخص ان نفوس قدسید کی محبت سے

محروم ہو وہ تبھی اللہ کی محبت حاصل نہیں کرسکتا۔

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کد رسول الله طابع کا اتباع کرنے والوں کو الله اپنا محبوب بنالیتا ہے سوہم قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ افعال بیان کرنا چاہتے ہیں جن کو کرنے سے اللہ بندے کو اپنا محبوب بنا تاہے اور وہ افعال جن کو کرنے ہے

بندہ اللہ کی محبت سے محروم رہتا ہے۔

جن افعال اور عبادات سے اللہ محبت كرتاب

وَآخَسِنُوْأَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقره: ٩٥) رِانَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّنَوَّا بِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِيْنَ.

(البقره: ٢٢٢) فَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ المُنَّقِقِينَ (العمران: ٤١)

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّايِرِيْنَ (العمران: ١٣١)

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (العمران: ١٥٩)

إِنَّ اللَّهَ نُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ (المائدة: ٣٢)

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا

كَانَهُمْ يُنْيَانُ مَرْصُوصُ (الصف: ٣)

المام محرين اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرتي بين :

حضرت ابو ہررہ و پہنے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیائے نے فرمایا الله فرماتا ہے جو محض میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرویتا ہوں مجن چیزوں سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں ان سے بردھ کراور کوئی چیز نہیں ہے جن کو میں نے اس پر فرض کیاہے اور بندہ نوافل کے ساتھ ہیشہ میرا قرب عاصل کر تاریتا ہے حتی کہ میں اس کو ا پنا محبوب بنالیتنا ہوں پھریس اس کے کان ہوجا ما ہوں جن ہے وہ سنتا ہے اور اس کی آئکھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ دیکتا ہے اور اس کے ہاتھ ہوجاتا ہوں جن ہے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پیر ہوجاتا ہوں جن سے وہ چلنا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال

کرے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں' اور میں کسی کام کرنے میں اتنی نافیر نہیں کرنا جنتی بندہ مومن کی روح قیض کرنے میں نافیر کرنا ہوں وہ موت کو نابیند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو نابیند کرتا ہوں۔ (صحح بخاری ج مص ۹۲۳ مطبوعہ کراچی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما میان کرتی ہیں کہ یہود کی آیک جماعت رسول اللہ ملاہیم کے پاس آئی انہوں نے کما۔ السام علیم (تم پر موت ہو) حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس کو سمجھ لیا میں نے کما تم پر موت اور لعنت ہو' تو رسول اللہ ملائیم نے فرمایا۔ ٹھرو! اے عائشہ! اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں فرمی کرنے ہے محبت کرتا ہے۔

(صحح بخاري ٢٦ص ٨٩٠ مطيوعه نور محمد اصح المطالع كرا حي ١٨٣١ه)

الم ابوعبدالله محمر بن يزيد ابن ماجه متوفى ١١٥ مه روايت كرتے بين

حفرت سمل بن سعد وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹا پیلے کے پاس آیک مخص آیا اور عرض کرنے لگایا رسول اللہ! جھے ایسا عمل بتلاہیے جب میں وہ عمل کرلوں تو اللہ بھی جھھ سے محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں۔ رسول اللہ ماٹا پیلے نے فرمایا ونیا سے بے رغبتی کرو اللہ تم سے محبت کرے گالور لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزی بیں ان سے بے رغبتی کرو تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا اللہ تعالی اس بندہ مومن سے محبت کرناہے جو ننگ دست ہو' سوال سے بیٹا ہو اور عیال دار ہو۔

(سنن این ماجه ص ۱۳۰۳ سه ۱۳۰۳ مطبوعه لور محد کارخانه تجارت کتب کراچی)

جن افعال سے اللہ تعالیٰ محبت شیں کرتا وَلَا نَعْمَدُوْلِمَانَّ اللَّهُ لَا يُعْجِبُ الْمُعْمَدِيْنَ \_

اور حدے نہ بوھو کے شک اللہ خدے برجے والول ہے محبت مہیں کرنا۔

> اور الله ممی ناشکرے گئے گارے محبت نہیں کر آ اور الله ظالموں ہے محبت نہیں کر آ۔

بے شک اللہ کمی خائن اور بڑے گنہ گارے محبت شمیں کر ہا۔ اور اس محضر میں نہیں کی میں میں کر ہا

اللہ اس مخص سے محبت نہیں کرنا جو بری بات کو آشکارا کرے ماموانس مخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔

اور الله فحماد كرنے والوں ہے محبت نہيں كرنا۔ اور فضول خرچ نہ كرو ہے شك اللہ فضول خرچ كرنے والوں ہے

ور من ربی رکھا۔ محبت نبیں رکھنا۔

بے شک وہ تکمر کرنے والوں سے محبت نہیں کر ہا۔ بے شک اللہ اترائے والوں سے محبت نہیں کر ہا۔ بے شک اللہ کمی آکڑنے والے مشکیرسے محبت نہیں کر ہا۔ (البقره: ۹۰)

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ لَاثِيْمِ البقره: ٢٧٦) وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظِّلِمِيْنَ (النَّعمران: ٥٤) رانَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا النِيْمَا (النساء: ١٠٥) لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشَّوْءِمِنَ الْقَوْلِ اللَّا مَنْ ظُلِمَ

(النساء: ۱۳۸)

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (المائده: ٣٠) وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

(الاعراف: ٣١)

اِنَّهُلَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (النحل: ٢٣) اِنَّ اللَّهُلَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ (القصص: ٢٦) وِإِنَّ اللَّهُلَا يُحِبُّكُلُّ مُخْتَالِ فَخُوْرِ (لقمان: ٨٥)

ن القرآن القران

حافظ نور الدين على بن ابي بكر البيعي متونى ١٥٠٥ هديان كرتے بين

حضرت ابو ہریرہ و پہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع اللہ علی اللہ مال ضائع کرنے ہے و زیادہ سوال کرنے ہے اور بحث کرنے ہے محبت نہیں کرنگ اس حدیث کو امام ابو یعلی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائدج اص ١٠٠٢، مطبوعه دار الكتاب العربي ٢٠٠٠ ١١ه)

حضرت علی این طالب و گئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے فرمایا اللہ جاتل بو ڑھے' ظالم امیراور منتکبر فقیرے محبت نہیں کر نااس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس میں حارث نام کا راوی ضعیف ہے۔

(مجمع الزواكرج ٨ص ٥٥ مطبوعه بيروت)

امام الو بكر عبد الله بن محد بن الى شبه متونى ٢٥٠٥ هدايت كرت بين

بنو ضمرہ کے ایک مخص نے اینے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول الله اللہ اللہ علی الله مال باپ کی نافرمانی سے محبت نہیں کرنا۔ (المصنف ج۸ص ۲۹)مطبوع ادارة القرآن کراچی ۱۳۰۱ه)

المام سلیمان بن احد طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت اسامہ بن زید دی اور بد زبان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائظ نے فرمایا اللہ عزوجل بدخلق اور بد زبان سے محبت ا

نہیں کرتا۔ (المجم الکبیری اص ۱۹۵ مطبوعہ دارادیاء التراث العملی بیروت) الله تعالی کا ارشاد ہے : آپ کیئے اللہ کی اطاعت کرد اور رسول کی 'پھراگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو

دوست نمیں رکھتا۔

یہ آیت اس تھم کی ناکید ہو دمیری اتباع کو" علامہ ابوالیان اندلی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جب یہ آیت اس تھم کی ناکید ہو دمیری اتباع کو اللہ تمہیں عنمانے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی : "آپ کیئے کہ آگر تم اللہ کی مجت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا"۔ تو عبداللہ بن الی نے اپنے اصحاب سے کہا کہ محمد (ملائے کیا) اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی مثال قرار دیتے ہیں اور یہ تھم دیتے ہیں کہ ان سے الی محبت کی جائے جیسی عینی بن مریم سے محبت کی گئی تھی او ہیہ آئی اللہ کا فرول کو دوست نہیں رکھتا۔

ہوئی۔ آپ کئے کہ اللہ کی اطاعت کرد اور رسول کی پھراگر دہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کا فرول کو دوست نہیں رکھتا۔

(البحرالمحید اللہ کی اطاعت کرد اور رسول کی پھراگر دہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کا فرول کو دوست نہیں رکھتا۔

(البحرالمحید میں میں مطابعہ دارا لفکر ہیردت الاسام)

#### اِتَ اللهَ اصْطَفَى ادَمَ وَنُوكُا وَالْ إِبْرِهِيْمَ وَالْ عِمْلَ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله الله

بیشک انشرنے آدم کو اور نوج کو اور آل إرابيم كو اور آل عمران كو ران كے زماندين اتمام جها نول يربزدگ

الْعُلِيبِينَ فَخُرِّيَّةُ مُّبِعُضُهُامِنَ بَعُضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ فَ

دی ٥ ان میں سے معن ، بعض کی اولاد ہیں اور اللہ بہت سننے والا بھوب جاننے والا ہیں

غاص انسانوں کا خاص فرشتوں ہے اور عام انسانوں کاعام فرشتوں ہے افضل ہونا

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسولوں کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے'اس آیت میں اللہ تعالیٰ

مسلدوم

تے رسواول کی فضیلت اور ان کے درجات کی بلندی کو بیان فرمایا ہے "کیونکہ اللہ تعالی کی مخلوق کی دو فقمیس ہیں اور غیر مکافین اور بلاشبہ مکلفین غیر مکلفین سے افضل ہیں اور مکلفین کی چار قشیس ہیں ملا نک شیطان جن اور انسان شیطان اور اس کی ذریات تو کافرین کیونک الله تعالی فے فرمایا:

وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلَّى اَوْلِيَـآنِهِمْ اور ب شک شیطان این دوستوں کے داول میں وسوے والے لِيُجَادِلُوْكُمُّ وَإِنَّا طَعْنُمُوْهُمْ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُوْنَ رہے ہیں ماک وہ تم ہے جھڑا کریں اور اگر تم نے ان کی بیروی

ک او بے شک تم مشرک ہوجاؤ گے۔ (IK isla: III)

أَفَتَتَخِذُ وْنَهُ وَدُرِّيَتَهُ أَوْلِيكَا عَمِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونٌ ﴿ كَيَاتُمْ مِيرِ عَ واشيطان اور اس كى زريت كو دوست بنات بو؟ بِنْسَ لِلظُّلِونِينَ بَدَلًّا (الكهف: ٥٠) حالانک وہ تمہارے وشمن ہیں ظالموں کے لئے کیسا برا بدل ہے۔

اور جنات میں سے بعض مومن میں اور بعض کافریں 'قرآن مجید میں ہے:

وَانَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنَّ اسْلَمَ اور ہم میں سے بعض اللہ کے فرمانبردار اور بعض (نافرمان) ظالم فَأُولَاكِكَ نَحَرُّوا رَشَدًا ۞ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوًا میں ' مو جنہوں نے فرانبرداری کی انہوں نے بھلائی کا راستہ علاش لِحَهَنَّمَ حَطَّا (الحن: ١٥-١١)

کرلیا کور رہے طالم تووہ جنم کا ایند ھن ہوئے۔

بشر شیاطین اور جنات سے بالاتفاق افضل ہیں اور ملا کہ اور بشرکے درمیان افضلیت میں اختلاف ہے۔ معتزلہ طل كك كو افضل قرار ديت بين حتى كدوه طل مكدكورسل بشرسے بھى افضل كتے بين كور الل سنت كے زويك رسل طل كلدتو عوام بشرے افضل ہیں لیکن رسل بشرر سل ملا تک ہے افضل ہیں اور عوام بشرعوام ملا تک ہے افضل ہیں (عوام بشرے مومنین صالحین مرادین کفار اور فسال سے بالاجماع ملا ککہ افضل ہیں) رسل بشر کاعوام ملا ککہ ہے افضل ہونا تو بالبداہت ہے اور رسل بشر کی مسل ملا تک سے افضلیت پر دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو بیہ تھم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہ طور تعظیم اور نکریم سجدہ کریں اور حکمت کا یمی نقاضا ہے کہ ادبی کو اعلیٰ کی تعظیم کا حکم دیا جائے دو سری دلیل برے كه الله تعالى في مايا:

وَعَلَّمُ ادْمَ الْأَسْمَاءَكُلُهَا - الآيه (البقره: ٢١) اور الله في آدم كوسب (يزول كے) نام سكمائ

اس آیت کوبیان کرنے سے میں مقصود ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی اور ان کے علم کی زیادتی کوبیان فرمایا اور ان کی تغظیم اور ٹنگریم کے اشتحقال کی وجہ بیان فرمائی۔ اور عوام بشر کی عوام ملا نکہ سے افضلیت پر دلیل میہ ہے کہ انسان فضائل اور علمی اور عملی کمالات حاصل کرناہے جب کہ اس کی طبیعت میں اس کے خلاف شموانی اور غنسانی موانع اور عوا کق موجود ہیں اور اس کو اپنی بھوک مٹانے عمق ڈھانینے اور سرچھپانے کے لئے کسب معاش کی احتیاج ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مواقع اور صوارف کے باوجود عبادت اور ریاضت کرنا اور علی اور عملی کمال حاصل کرنا زیادہ د شوار ہے اور اس میں زیادہ اخلاص ہے اور بہ فرشتوں کی عبادات سے زیادہ افضل ہے کیونکہ ان کی عبادت میں کوئی مانع اور شاغل شیں ہے اور چو تھی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو (ان کے اپنے اپنے زمانہ میں) تمام جمانوں پر برزگ دی (آل عمران : ۳۴) اور تمام جمانوں میں فرشتے بھی داخل ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عوام ملا تکہ سے عوام بشرافضل ہیں اور ملا تکہ کے اس عموم

سے رسل ملا تکہ بالا جماع مشتیٰ ہیں' ای طرح آل ابراہیم اور آل عمران کے عموم سے کفار اور فساق عقلا" مشتیٰ ہیں اور اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت آدم' حضرت نوح اور حضرت ابراہیم تو تمام فرشنوں سے افضل ہیں خواہ رسل ملا تکہ موں یا عوام ملا تکہ اور جفرت ابراہیم اور حضرت عمران کی اولاد میں سے مومنین اور صالحین عوام ملا تکہ سے افضل ہیں۔ حضرت آدم' حضرت نوح وغیرہم کے خصوصی ذکر کی توجیہ اور ان کی فضیانوں کا بیان

اس آیت میں اللہ تعالی نے ان فضیات یافتہ اور بزرگ شخصیتوں کاؤکر فرہایا ہے جن کی اتباع کرناواجب ہے اور جن کی اتباع کرناواجب ہے اور جن کی اتباع کرناواجب ہے کیونکہ وہ تمام کی اتباع کرنے ہے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوتی ہے 'سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کاؤکر فرہایا ہے کیونکہ وہ تمام انسانوں کی اصل ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح کاؤکر فرہایا کو رسول اللہ طاقیتی ہی آل ایراہیم ہیں مندرج ہیں 'جن کی اتباع اور کی اصل سے ہیں۔ اس کے بعد آل ایراہیم کاؤکر فرہایا اور رسول اللہ طاقیتی ہی آل ایراہیم ہیں مندرج ہیں 'جن کی اتباع اور اطاعت کا خصوصیت کے ساتھ اس سے پہلی آیت ہیں حضرت مربیم اور حضرت عیبیٰ علیہ السلام مندرج ہیں' آل ایراہیم کا جسوصیت کے ساتھ اس کے بحد آل عمران کا ذکر فرہایا اور اس میں حضرت ابراہیم کے ساتھ مخصوص کرتے تھے اور آل عمران کا خصوصیت کے ساتھ اس کے ذکر کیا کہ یہودی اپ آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ مخصوص کرتے تھے اور آل عمران کا خصوصیت کے ساتھ ذکر عیسائیوں کی وجہ سے کیا' اللہ تعالی نے بیان فرہایا ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے متان فرہایا ہی وہ فرہائی۔

حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کئی وجوہ سے فضیلت عطا فرمائی انہیں بن نوع انسان کامیدء بنایا۔وہ پہلے نبی بیں۔ ان کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے ان کی علمی برتری ظاہر فرمائی انہیں مبحود ملا تک بنایا، ان کو مجدہ نہ کرنے کی وجہ سے املیس راندہ درگاہ ہوا' ان کو زمین پر اپنا غلیفہ بنایا' ان کو جنت میں رکھا' اس کے علاوہ حضرت آدم کی اور بہت فضیلتیں ہیں۔

حضرت نوح عليه السلام كى فضياتوں ميں ہے ہہ كہ زمين پر دہ پہلے تشريعی ہيں۔ پيؤں ' بہنوں ' بجو پيھيوں' فالاؤل اور ديگر تمنام ذدى الارحام كے ساتھ نكاح كى تحريم كا تكم سب ہے پہلے ان پر نازل ہوا۔ حضرت آدم كے بعد روئ زمين كے تمام انسانوں كے وہى والد بيں۔ آل ابراہيم كى يہ فضيلت ہے كہ ان كو نبوت اور كتاب عطاكى۔ اس آيت ميں جو آل عمران كا لفظ آيا ہے اس بيس عمران ہے مراد كون بيں؟ آيك قول يہ ہے كہ اس سے مراد عمران بين مافان بيں جو حضرت سليمان بين داؤد كى اولاد ميں ہے بيں اور وہى حضرت مريم بتول 'حضرت عيلى عليه السلام كى والدہ كے باپ بيں۔ يہ حسن اور حسرت کي والدہ كے باپ بيں۔ يہ حسن اور وہ سمران بين داؤد كى اولاد ميں ہے كہ ہو وہ عمران بين جو حضرت موئى اور حضرت ہارون كے والد بين اور وہ عمران بين اور وہ عمران بين اور وہ عمران بين اور دھرت ہارون كے والد بين اور وہ عمران كاذكر ہے وہ نصر بيں۔ يہ مقاتل كا قول ہے نبيكن پيلا قول رائے ہے كيونكہ اس آيت كے بعد والى آ ينوں ميں جس عمران كاذكر ہے وہ قطبی طور پر حضرت مريم كے والد ہيں۔

انبياء كرام عليهم السلام كي جسماني اور روحاني خصوصيات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین پر انبیاء علیهم السلام کی فضیات بیان فرمائی ہے۔ امام رازی نے علامہ حلیمی کی کتاب المنهاج سے بیہ نقل کیاہے کہ انبیاء علیم السلام کی جسمانی قوتیں عام انسان کی جسمانی قوتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ انہوں نے پہلے حواس خسہ کاذکر کیاہے اس کابیان حسب ذیل ہے :

(1) قوت باصرہ: جارے نبی سیدنا محمد ماٹھیئل کی قوت باصرہ منتہاء کمال کو پنجی ہوئی تھی کیونکہ رسول الله ماٹھیئل نے فرمالاً : الله تعالى نے تمام روئے زمین كوميرے لئے سميث ديا اور ميں نے اس كے مشارق اور مغارب كود كيو ليا- (صحيح مسلم) نيز ر سول الله مثلیتام نے فرمایا اپنی صفوں کو قائم کرو اور مل کر کھڑے ہو کیونکہ میں تم کویس پشت ہے بھی اس طرح دیکتا ہوں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ (صحیح بخاری)۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق الله تعالیٰ نے فرمایا وَكُذَ إِلِكَ أُرِي كَا إِبْرًاهِيمَ مَلِكُونَ السَّمُونِ الداي طرح بم في ابرائيم كو آمانون اور زمينون كي ماري وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوقِينِينَ (الانعام: ۵۵) بوشاى (كل علوقات) وكهائى ادر اس لئے كه وه وكمه كريقين کرنے والول ہے (بھی) ہوجائیں۔

اس آیت کی تفییر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھراتی قوی کردی کہ انہوں نے تحت الشریٰ سے لے کر عرش علیٰ تک تمام مخلوق کو دیکھ لیا۔

(٧) قوت سامعہ: حارم نی سیدنا محد اللهظم کی ساعت تمام انسانوں سے زیادہ قوی تھی کیونک رسول الله اللهظم نے فرمایا آسان چرچوانا ہے اور اسے چرچرانے کا حق ہے۔ آسان میں ہرقدم پر ایک فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ رہر ہے۔ (ترزى) اس مديث سے معلوم بواك ني اللهائے آسان كے جرچرانے كى آواز كى نيز نبى اللهام نے بھروں اور در ختوں كا کلام سنا اونٹ مگوہ اور ہرنی کا کلام سنا جنات اور فرشتوں کا کلام سنا۔ اور سب سے بڑھ کرید کہ الله عزوجل کا کلام سنا۔ اس طرح قرآن مجيد مين فركور ب كد خضرت سليمان عليه السلام في جيوني كاكلام سا:

حَتَّى إِذًا أَتُواعَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةً لِأَيُّهَا حَيْ كرجب (سليمان اوران كالكري) چوننول كم ميدان پر عالیکه انسین خرنه مواتو (سلیمان) اس کی بات پر مسکرا کربنس

النَّمُلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمُ لا يَحْطِمَنَّكُمُ سُكَيْمِن تَك توالك فيونى بول ال فيوننوا تم الن محرول من واطل وَجُنُوْدُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَعَبَسَتَهَ ضَا حِكًا مِنْ مُوجِادُ (كيس) سليمان اور ان كالشكر تهميس كيل نه ذالع! در آن قَوْلِهَا - (النمل: ١٩-١٨)

إِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَٱلْقُوْهُ عَلَى وَجُواَ بِي يَأْتِ

بَصِيْرًا ﴿ وَأَنُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ ۗ وَلَمَّا

(٣) قوت شامه: جس طرح حفرت يعقوب عليه السلام كي سوتكيف كي قوت تقي كيونكه جب حفرت ايوسف عليه اللام نے اسے بھائیوں سے کما:

میرے اس کرتے کو لے جاؤ اور اے میرے باپ کے چرے یہ وال دو ان کی آئیسی روش موجائیں گی اور جب قافلہ (مصر ے) جلا تو ان کے باب نے (گھر والوں سے) کما بے شک میں ضرور يوسف كى خوشيو مولك ربا مول أكرتم يجمع برهاي كى وجد

فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ إِنِّي لَا حِدْرِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَيِّدُونَ ۞ (يوسف : ١٣٠٩٣) ے ناقص العقل نہ کہو۔

ان آبات سے معلوم ہوا کہ اوھر قاقلہ مصرے روانہ ہوا اور اوھر حضرت ایتقوب علید السلام کو حضرت بوسف کے کرتے ہے ان کی خوشبو ٹاگئی۔

(م) قوت ذاكف : المري في سيدنا محد الليظ كو خيبريس أيك يهودي عورت في زهر آلود لقم كطليا تواس لقم في

پ سے کما جھے میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور اس باب سے بیہ واقعات میں کہ جب آپ نے اپنالعاب دہن حضرت ابو بکر کی ز جرخورده ایزی مین محضرت علی کی د کھتی ہوئی آ تکھول میں مضرت رافع بن ضدیج کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں اور حضرت سلمہ بن أكوع كى نوفى جوتى بيدلى مين ذالا توان كو شفاء موكى- حضرت جابركى منثريا مين لعاب دبن ذالا تو تم كهانا بهت زياده آدميون کو کافی ہوگیا اور اس طرح کے بہت ہے واقعات ہیں۔

(۵) قوت لامه: جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیانو وہ گلزار ہوگئی حضرت عینی علیہ السلام برص کے مریضوں اور مادر زاد اندھوں پر ہاتھ کیمیرتے تو وہ شفایاب ہوجاتے اور ہمارے نی سیدنا محد مانعیم نے مجمور کے ستون ے مُلک لگائی تواس میں حیات آگئ جب آپ اسے چھوڑ کر منبریر میٹھے تو وہ آپ کے فراق میں او نٹنی کی طرح چیخے لگا۔ جب آپ نے احد بھاڑ پر قدم رکھاتواں میں حیات آگئ وہ ملنے لگا آپ نے فرمایا اے احدایر سکون ہوجاتو وہ ساکن ہو گیا۔ یہ تو حواس خسیہ ظاہرہ کابیان ہے اور آپ کے حواس باطنہ کی غیر معمولی قوت کا اندازہ اس سے ہو تاہے کہ ان حواس

باطنه میں سے ایک قوت حافظ ہے اس کی کیفیت سے کہ اللہ تعالی فرما آہے:

سَنُقُرِكُكَفَلا تَنْسَى (الاعلى: ١) اب ام آپ کو قرآن بردهائیں کے تو آپ نہ بھولیں گے۔ اور ان حواس میں سے ایک قوت ذکاوت ہے۔ حضرت علی نظافہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ مالیا پیلم نے علم کے ایک ہزار باب سکھاتے ہیں اور میں نے ہرباب سے ایک ہزار باب مستنط کرلتے ہیں جب ایک ول کی قوت ذکادت کا یہ عالم ہے تو نى ما المايام كى قوت ذكاوت كاكياعاكم مو كا

قوت محركه : نبي ما الينظم كا معراج ير جانا معفرت عيني عليه السلام كا زنده آسان ير الماليا جانا معفرت اورليس اور حضرت الیاس كا آسانوں پر الحمایا جانا جیساك احادیث مين آيا ہے اور قرآن مجيديس جھنرت سليمان عليه السلام كے مصاحب نے پلک جھیکنے سے پہلے تخت ان کے سامنے عاضر کردیا:

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمُ يَمِنَ الْحِكَابِ أَنَا (رَيْكَ بِهِ قَبْلَ جَس كَهِاس كَتاب كاعلم قاس في كما مِن اس (تخت) كو آپ أَنْ يَتُرْتَكُ إِلَيْكُ طَرْفُكُ ﴿ النَّمَلِ : ٣٠) کی ملک جھکنے سے پہلے آپ کے پاس لے آ آ اموں

اورجب نبی کے سحانی اور ان کے ولی کی قوت محرکہ کابیر حال ہے تو خود نبی طابیط کی قوت محرکہ کا کیا عالم ہو گا۔ جب انبیاء علیهم السلام کی جسمانی توتیس اس قدر کال ہوتی ہیں تو ان کی روحانی اور عقلی قوتیں بھی منتهاء کمال پر موتی ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ انبیاء علیهم السلام کالفس قدسیہ تمام انسانوں کی نفوس سے اپنی ماہیت میں مختلف ہو تا ہے اور ان کے لنس کے کمال کے لوازم سے بیر ہے کہ وہ ذکاوت وہانت اور قوت عقلیہ میں عام انسانوں سے بہت باند و برتر ہوں اور جسمانیات اور شہوات ہے تنزہ میں بھی عام لوگوں ہے بہت فائق ہول؟ اور جب این کی روح انتنائی صاف اور مشرف ہو اور بدن بھی بہت منزہ اور پاکیزہ ہو تو ان کی قوت محرکہ اور قوت عاقلہ انتہائی کائل ہوں گی میوں کہ روح فاعل ہے اور بدن قابل ہے اور روح کے انوار بدن تک چینے ہیں اور جب فاعل اور قابل دونوں کامل ہوں تو ان کے آثار بھی بہت قوی اور بہت مشرف ہوں گے 'اب اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے عالم علوی کے سا کنین پر حضرت آدم کو نضیات دی پھر قوت روصانب کے کمال کو ان کی اولاد میں سے حضرت شیث میں رکھا اور ان کی اولاد میں سے حضرت نوح میں پھران کی اولاد میں ے حضرت ابراہیم میں اس کمال کو رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو شاخیں طاہر ہوئمیں حضرت اساعیل اور

تحضرت اسحاق' پھر اللہ تعالی نے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ طائعاتی روح قدسیہ کے ظہور کے لئے حضرت اساعیل علیہ محق السلام کو مبدء بنایا' اور حضرت اسحاق کو دو شاخوں کا مبدء بنایا حضرت بیفوب اور عیسو' حضرت بیفوب علیہ السلام کی نسل میں نبوت رکھی اور عیسو کی نسل میں بادشاہت رکھی اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ظہور تک سیسلسلہ چلتا رہا اور جب سیدنا محمد طائعاتم کا ظہور ہوا تو نبوت کا نور اور ہاوشاہت کا نور دونوں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ طائعاتم کی طرف خشل کردیئے گئے اور قیامت تک کے لئے دین کی امامت اور ریاست کی فرمانروائی آپ کی امت کو سونپ دی گئ ' چنانچہ آپ کے بعد آنے والے غلفاء ریاست کے سربراہ بھی تھے اور دین کے امام بھی تھے۔

(تفيركبيرج عص ١٣٣٨ (مع زيادة) مطبوعه دارا لفكربيردت ١٣٩٨هـ)

الله تعالی کا ارشاد ہے تا ان میں سے بعض کر اواد بین اور اللہ بہت سننے والما اور خوب جانے والا ہے۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بعض البعض کی حقیقی اولاد ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے سوا باقی سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اور توحید اللہ اور اس کے حضرت آدم کی اولاد ہیں اور توحید اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اظلام میں ایک و دسرے کے شیع ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے اس کا ایک مطلب سیر ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والا ہے اور ان کے کاموں اور ان کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے اور ان کے کاموں اور ان کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جس کے اقوال اور افعال کی استقامت کا اس کو علم ہوتا ہے اس کو منتخب فرمالیتا ہے اور اس کو فضیات عطا فرما تاہے 'جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا ہے :

اَللَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام: ١٢٣) الله اليي رسالت ركت كي جك أو فوب جانتا ب

اِلْهَمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَارَ غَبًا بِحَثَ يه (انبياء) نَيْكَ كامون مِن جلدى كرتے تھ اور (مارى وَقَعَ اور (مارے جال كے) فوف سے ہم سے دعا وَرَهَبُ اُوكَانُوْالَنَا خُرِيْعِيْنَ۔

(الانبياء: ٩٠) كرت ته اور مارى لئ عايرى كرف والح تهد

اور اس کا دوسرا مطلب میہ ہے کہ یہود سے کہتے تھے کہ ہم آل ابراہیم اور آل عمران سے ہیں اس لئے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور عیسائی سے کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں 'طلا نکہ ان کو سے علم تھا کہ یہ اقوال باطل ہیں لیکن افراض ان کے علاء افراض باطلہ کی بنا پر سے کتنے تھے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کے باطل اقوال کو سننے والا ہے اور ان کی افراض فاسدہ کو جانے والا ہے ' تو اس آ یت کا اول حصہ افزیاء علیہم السلام کی فضیلت میں ہے اور اس کا آخری حصہ ان کے منکرین فی فرمت اور تہدید میں ہے۔

### إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ مَ رِبِ إِنَّ نَذَارُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي

صب عران کی بوی نے عرض کیا اے برے رب! جو مرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے ترے یے

مُحَرِّمًا فَتَقَتِّلُ مِرِّي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ

ز مُرواً في بين نيرے بيے، ديگر زمز اربي<sup>سے</sup>) آزلو کي برا بموز ميري طرف دائن مذر کو ؛ نول فرما ، بينيک توسينة منت والاخرب طاخت والا ہے 🗨

تسانالقرآ

# و شیطان مردود (کے شر) سے تیری ونا لیا اور اس کو عمدہ پرورٹ کے ماتھ بردان بڑھایا اور زکریاکو موجد، پانتے ، اعقول نے کہا لے مربی انتحالے پاس پر (رزق) کہاں سے آیا ؛ مربی نے کہا پر (رزق) الدیکے پاس آیا ہے

الشرج جاب برساب رزق عط فرماكا ب

عمران کی بیوی کی نذر ماننے کی تفصیل علامه ابو جعفر محد بن جريه طبري لكصف بين:

عمران کی ہوی حضرت مریم کی ماں ہیں اور حضرت علیلی بن مریم صلوات اللہ علیہ کی نانی ہیں' ان کا نام حنہ بنت فاتوذ بنت قتیل ہے اور ان کے خاوند کا نام عمران بن یا تھم ہے ہیہ حضرت سلیمان بن واؤد علیما السلام کی اولاد سے ہیں۔ مجمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت زکریا اور حضرت عمران نے دو بہنول سے شادی کی حضرت زکریا کی بیوی سے حضرت بیلی بیدا ہوتے اور حضرت عمران کی بیوی سے حضرت مریم پیدا ہوئیں۔ جب حضرت سران فوت ہوئے تو ان کی بیوی حد حضرت مریم سے حاملہ تھیں۔ مور خیبن نے بیان کیا ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں اور ان کے ہاں کوئی اولاد خمیں ہوئی تھی ان کے لے پاس ایک ورخت تھا ایک ون انہوں نے دیکھا کہ ایک پر ندہ اپنی چو کچ سے اپنے بچے کو واند کھلا رہا تھا اس وقت ان

کے ول میں بچیہ کی تمنا پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو بچہ عطا فرمائے تو انہیں حضرت مریم کاحمل ہوگئ اور حضرت عمران فوت ہو گئے 'جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو انہوں نے اس کی اللہ کے لئے نذر مان لی بعنی وہ اس کو عبادت گاہ کے لئے وقف کردیں گی اور وہ بچہ دنیا کی کسی چیزے نفع نہیں اٹھائے گا اور جب ان کے ہاں حضرت حریم پیدا ہو کس تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرتے ہوئے کمااے اللہ! میرے ہاں لڑی پیدا ہوئی ہے ا كيونكه انهول نے بيت المقدس كى خدمت كے لئے تذر مانى تقى اور لؤكى اپنى كمزور طبيعت كى وجه سے خدمت كے بمت ے کام سرانجام نہیں دے سکتی اور بعض احوال میں ( شاا "حیض اور نقاس میں) مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نغائی نے فرمایا تم نے جس اڑکے کے حصول کی دعاکی تھی وہ اس مرتبہ کا نسیں ہے جس پائے کی میری دی ہوئی لڑکی ہے۔

(جامع البيان ج ١٥٥- ١٥٥ ملحصا المطبوعة وارالمعرف بيروت ٩٥ ١١٥)

حفرت عیسی کامس شیطان سے محفوظ رہنا ہمارے نبی کی نضیلت کے منافی نہیں ہے عمران کی بوی نے کمامیں نے اس کا نام مریم رکھاہے ان کی زبان میں مریم کا معنی عبادت کرنے والی الله کا قرب حاصل کرنے والی اور اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع اور خضوع کرنے والی ہے 'اور انہوں نے کہااور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شرسے تیری بناہ میں دیتی ہول۔

المام محد بن اساعيل بخارى متوفى ١٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ بڑا جا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالط نے فرمایا بنو آدم میں سے جو شخص بھی پیدا ہو تا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اے چھو تا ہے تو وہ شیطان کے چھونے سے جی مار کر رو تا ہے ماسوا مریم اور اس کے بیٹیے کے 'پھ تعفرت الوجريره ولي المحدث قرآن مجيد كى بير آيت يزهى- (صحيح تفارى حاص ٢٨٨ مطبوعه نور مجراصح البطائع كراجي ١٣٨١هـ) علامه شرف الدين فيبي متوفى ٢٣٥ه اس حديث كي شرح مي لكهة بين:

حضرت مریم اور حضرت عیملی کو ولادت کے وقت مس شیطان سے مشتنی کرنے سے ہمارے نبی پر ان کی فضیلت لازم نہیں آتی کیونکہ ہارے نبی ملٹائیلے کے بہت ہے ایسے فضا کل اور مجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ کو عاصل تھے نہ سمی اور فی کو اور افضل میں مفصول کی خصال کامونالازم نہیں ہے۔ (شرح الطبیعی جاص ٢٠٠١)

ملاعلی قاری نے طبی کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے اس کی نظیرطبرانی کی بیہ حدیث ہے ہرابن آدم نے خطاکی ہے یا خطاکاتم (اراده) کیا ہے سوا حضرت یکی بن زکریا علیمااللام کے۔ (مرقات جاص ١٣٩) تنتخ عبد الحق محدث وباوى متونى ٥٣٠ اله علاسه طبي كى تحرير نقل كرنے كے بعد كلھتے ہيں:

مشہور یہ ہے کہ فضیلت کل فضیلت جزی کے منافی نہیں ہے لیکن بندہ ضعیف یہ کمتا ہے کہ نی مافیظم بنو آدم کے اس عموم سے متثنی بیں اور اس حدیث میں آپ نے ووسرے فرزندان آدم کی خبروی ہے اور طمارت میں آپ کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ آپ کی والدت کے وقت شیطان آپ پر کمی قتم کا تصرف کرسکے ابعض شار جین نے کہا ہے کہ جب متعلم اس فتم كاكلام كرنام تواس كي ذات عموا الكلام سے خارج ہوتى ہے اور ذوق اور حال اس كا قريند ہو آہے۔ ش محمدادریس کاند صلوی نے شخ عبدالحق محدث دبلوی کی اس تقریر کو لمعات کے حوالے ہے لکھا ہے۔ (اشعته اللمعات جاص ٨٢ مطبوعه مطبع تيج كمار للصنؤ الشعليق الصبيح جاص ١٦٢ مطبوعه الابور)

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفي ١٥٥٥ ه لکھتے ہيں:

قاضی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ تمام انبیاء علیم السلام اس ففیلت کے حصول میں حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریک بيس علامة قرطبي في كمايية فأده كا قول ب- (عدة القارى ج ١٥ص عداء مطبوعة ادارة الفياعة المترية مصر ١٣٣٨ها)

علامه ابوعيدالله محمر بن احد مألى قرطبى متوفى ٢١٨ ه لكصة بين :

جارے علماء نے بیر کما ہے کہ اس حدیث ہے مستفاد ہو تا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا مستخاب ہو گئی اور شیطان تمام اولاد آدم کی کوکھ میں انگلی چیمو تاہے حتی کہ انبیاء اور اولیاء کے بھی انگلی چیمو تاہے سوا حضرت مریم اور ان کے بیٹے کے۔ فادہ نے کماشیطان ہر نوزائیدہ بیج کے پہلومیں انگلی جبھو تا ہے سوا مصرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے ان کے در میان تجاب کردیا گیانواس کی انگل حجاب پر گلی اور حجاب کے پار نافذ نہیں ہوئی اور بچہ کے انگلی چیمونے سے بیدازم نہیں آ آ کہ شیطان اس بچہ کو گمراہ کرنے یا بمکانے پر قادر ہوگیاہے کیونکہ کتنے انبیاء علیم السلام کو بمکانے اور ورخلانے کے لئے

شيطان نے حلے كے ليكن وہ اين مقصد ميں كامياب نميں مواجيساك الله تعالى نے فرمايا:

إِنَّ عِبُادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ (الحجر: ۴٢) بِ شِك مِيرِك فاص بندول إلى تيراكو في دور نبيل علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیرا کیا جاتا ہے تو مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ آگرچہ شیطان کے انگلی چھونے سے محفوظ رہے لیکن شیطان کے ہروفت ساتھ اور لازم رہے سے محفوظ نمیس رہے۔

(الجامع الحكام القرآن ج م ص ١٨، مطبوعه انتشارات ناصر ضرو ايران ٤٨٠مهه)

خلاصہ سے ب کہ شیطان کے انگلی نہ چھونے سے زیادہ نضیاست اس میں ہے کہ باقی انبیاء علیم السلام اس کے انگلی چھونے کے باوجود اس کے شرسے محفوظ رہے۔

میں کتنا ہوں کہ جمارے نی سیدنا محمد ملائیلا کی بید فضیلت اور خصوصیت ہے کہ آپ کے ساتھ جو شیطان اور ہمزاد بیدا کیا گیا تھا آپ کی نگاہ کیمیا اثر ہے اس کی بھی کایا بلیٹ گئی دہ شیطان مسلمان ہو گیا اور تجائے ورغلانے اور بہ کانے کے آپ کؤ نیکی اور بھلائی کے مشورے دینے لگا۔

الم مسلم بن تحاج تشري متوفى الاله روايت كرتے بين:

حضرت عبدالله بن مسعود والله بيان كرتے ہيں كه رسول الله ماليكم نے فرمايا تم ميں سے ہرانسان كے ساتھ ايك شیطان لگاریا جاتا ہے (مفیان کی روایت میں ہے اور آیک فرشتد لگادیا جاتا ہے) صحابہ نے بوچھا یارسول الله آپ کے ساتھ مجى؟ آب نے فرمایا: بال میرے ساتھ بھی لیکن الله تعالی نے میری مدد فرمائی وہ مسلمان ہوگیا اور وہ مجھے بھاائی کے سوا کوئی اور مشوره نهیس ریتا- (صبح مسلم ج۲ص ۷۷ سامطبوعه نور مجراضح المطابع کرایی ۴۵ ساده)·

رسول الله مطايدا كي فيض آفري نگاه سے شيطان كامسلمان موجانا بهت عظيم فضيلت به اوربيد فضيلت بشمول حضرت عینی کے کسی تی کو بھی حاصل نہیں ہے۔

بچہ کا نام رکھنا اس کو تھٹی دینا اور بچہ کی ولادت کے دیگر مسائل

ان آیات میں مارے نی سیدنا محمد مطابط کی نبوت پر دلیل ہے اور یمود کے اس دعویٰ کا روہے کہ انبیاء صرف بنو ا اسرائیل سے مبعوث ہوں گے اور مشرکین کا روہ جن کا زعم تھا کہ بشرنی نہیں ہوسکتا کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ

کئے تبی طابط کو گذشتہ نبیوں اور امتوں کے ان احوال ہے مطلع فرمایا جن کی تصدیق ان کی کتابوں میں موجود تھی اور یہ آپ م کی نبوت کے صدق پر واضح دلیل ہے۔

نی کی ولادت اور اعلان نبوت سے پہلے جو امور خلاف عادت طاہر ہوں ان کو ارہاص کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ایسی خاتون سے پیدا ہو کئی جو بوڑھی اور ہانچھ تھیں بیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارہاص ہے ' اس طرح حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے قبول کر لیا گیا ہے بھی ان کے معمول کے خلاف تھا ماکہ ان کی پاکیزہ سیرت ان کے بیٹئے کے روح اللہ اور کلمت اللہ ہونے کا عنوان بن جائے۔

عمران کی بیوی محند نے اپنی بیٹی کے ولاوت کے دن ان کا نام حریم رکھا اس سے معلوم ہوا کہ ولاوت کے دن نام رکھنا جائزے ہر چند کہ بیہ شریعت سابقہ ہے لیکن ہماری شریعت میں بھی اس کی تائیدہے :

المام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوموی اشعری و پڑھ بیان کرتے میں کہ میرے ہاں آیک بچہ پیدا ہوا میں اس کو لے کر ٹبی مٹاہیم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کانام ابراہیم رکھا اور اس کو تھجور کی تھٹی کھلائی اور اس کے لئے برکت کی دعا کی۔ بیہ حضرت ابو موسیٰ کے سب سے بڑے بیٹے تنے۔ (سیجے بخاری ج ۲ ص ۸۲ معلومہ ٹور حجرا اصح المطابع کراہی)

حضرت انس بن مالک و قط میان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ و گھ کا بیٹا پیار تھاوہ سفر پر چلے گئے۔ اس اثناء میں وہ بیٹا فوت ہو گیا جب واپس آئے تو حضرت ام سلیم سے کو چھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ حضرت ام سلیم نے کما پہلے سے زیادہ پر سکون ہے۔ ان کو شام کا کھانا کھایا اور رات کو حضرت ابو طلحہ نے ان سے عمل زوجیت کیا۔ صبح کو حضرت ام سلیم نے کما اب بیٹے کو دفن کردو۔ حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ طلیقیل سے ماجرا بیان کیا آپ نے نوچھا تم نے رات اس عمل میں گزاری؟ انہوں نے کما ہاں! آپ نے دمات اس عمل میں گزاری؟ انہوں نے کما ہاں! آپ نے دعاکی اے اللہ ان دونوں کو ہرکت عطا فرماتو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ جھ سے حضرت ابو طلحہ نے کما تم اس بچہ کو نبی طلیقیل کے پاس لے گیا اور میرے ساتھ کھے تھوریں بھی مسلم میں سے کہا ہو تھی کہ تھوریں بھی مسلم کیا تھی کہ تھیوریں بیں۔ نبی طلیقیل نے پاک ہو کہ کہ تھیوریں بیں۔ نبی طلیقیل نے کہ کو بی طلیقیل نے بات کے کہ تھیوریں بیں۔ نبی طلیقیل نے بیکہ کو بی مالی کے کھیوریں بیں۔ نبی طلیقیل نے بیکہ کو بی کم کھی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔

(صحح بخارى يم ٢ ص ٨٢٢ مطبوعه نور محد اصح المطالع كرا چي ٨١١ سان )

اس حدیث کے مسائل میں سے بہ ہے کہ جب کوئی شخص تھکا ماندہ سفرسے آئے تو فورا" اس کو غمناک خبر نہیں سائی چاہئے۔ سانی چاہئے۔ بچہ کی موت پر ماں باپ کو پرسکون رہنا چاہئے۔ بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ سے اس کے منہ میں گھٹی ڈلوانی چاہئے۔ اس سے برکت کی دعاکرانی چاہئے اور بچہ کا انچھا نام رکھنا چاہئے۔ خصوصا" انبیاء علیمم السلام اور بزرگوں کے نام پر اس کا نام رکھنا چاہئے۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوثی ۲۵ مدوایت کرتے ہیں :

حضرت ابو وہب بحثی دفاق بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق نظرے فرمایا انبیاء علیهم السلام کے نام رکھو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمان ہے اور سب سے برا نام حرب اور مہا ہے۔ حرب اور مرہ ہے۔

حضرت ابو درداء دلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کا نے فرمایا قیامت کے دن تم کو تمهارے ناموں اور تمهارے

بالوں کے نام سے پکارا جائے گااس گئے اپنے ایتھے نام رکھو۔ (سنن ابوداؤدج ۲س ۴۳۰ مطبوعہ مطبع بجبنائی پاکستان الا ور ۴۵۰ ساتھ) گھ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے آباء سے منسوب کرکے پکارا جائے گا شلا" فلال بن فلال اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں کی طرف منسوب کرکے پکارا جائے گا یہ صحیح نہیں ہے' اس کی شخیق ان شاء اللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ ولادت کے دن بچہ کے نام رکھنے کے علاوہ اور بھی شرع احکام ہیں ان احکام میں سے ہم عقیقہ کا بیان کررہے ہیں' پہلے ہم اس کے جوت میں احادیث بیان کریں گے اور اس کے بعد زواہب فقهاء بیان کریں گے۔

عقیقہ کے متعلق احادیث "اثار اور اقوال تابعین

المام محمد بن اساعيل بخاري روايت كرتي بين :

حضرت سلیمان بن عامر داللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالینظ نے فرمایا اڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے۔ اس کی طرف سے خون بهاؤ اور اس سے گندگی کو دور کرو۔ (صیح بخاری ج مص ۸۲۲ مطبوعہ نور ٹیراضح المطابح کراچی،۱۳۸انھ)

امام ابو عيني ترندي متوفى ١٥١ه روايت كرتي إن

حضرت ام كرز رضى الله عنها روايت كرتى بين كه انهول في رسول الله طابية سے عقيقہ كے متعلق سوال كيا۔ آپ فرمايا لؤك كى طرف سے دو بحميال اور لڑكى كى طرف سے أيك بكرى (ذرئح كرو) اس بيس كوئى حرج نميس كه وہ نرجو يا ماده۔ امام ترفرى كتے بيس كه بيد حديث صحح ہے۔

اس حدیث کو امام داری (سنن داری ۲۳ ص۸) اور امام احمد (سند احمد ۲۳۵ – ۳۸۱ – ۳۸۱) نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سمرہ ڈیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کا نے فرمایا لڑکا اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہے۔ ولادت کے ساتویں دن اس کی طرف سے ذرج کیا جائے 'اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال مونڈے جائیں۔ امام ترفدی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صبح ہے۔ (جامع ترفدی ص ۲۳۵ مطبوعہ نور محمد کار خانہ تجارت کتب کراچی)

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متونى ١٤٥٥ مردايت كرتي بين :

حصرت ابن عباس رصنی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابیع نے حضرت حسن اور حصرت حسین رصٰی الله عنهما کی طرف سے ایک ایک میندُ ها ذرح کیا۔ (سنن ابوداؤوج ۲۳ م ۳۳ مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور ۴۵۰ساھ) میں اور در مال جانب اور میں شریع میں شریع فرور در در میں میں کر جس کر میں میں اس کے مقابلہ کی اس کر میں میں می

الم ابوعبد الرحمان احدين شعيب نسائي متوني ١٠٥٣ هدوايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیط نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنما کی طرف سے دو دو مینڈھے ذرج کئے۔ (سنن نسائل ج۲ص ۱۸۸ مطبوعہ نور مجد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

صحح بخاری اور جامع ترفدی میں جن احادیث کاذکرہے وہ سب سفن ابوداؤد اور سفن نسائی میں بھی فدکور ہیں۔ اگر بیہ اعتراض کیا جائے کہ سفن ابو داؤد میں حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے آیک آیک مینڈھے کو ذرج کرنے کا تذکرہ ہے اور سفن نسائی میں دو دو مینڈھے ذرج کرنے کا ذکرہے تو اس کی کیا توجیعہ ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ رسول اللہ ملٹا پیلم نے ان کی ولادت کے دن ایک آیک مینڈھا ذرج کیا اور ساتویں دن ایک آیک مینڈھا اور ذرج کیا اور ریہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیک مینڈھا آپ نے اپنی طرف سے ذرج کیا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما کو دو سرا مینڈھا ذرج کرنے کا حکم دیا تو جس نے ایک ایک مینڈھے کے فڑکی روایت کی اس نے آپ کی طرف فڑکی حقیق نبست کی اور جس نے رو دو کو فرخ کا کرنے کی روایت کی اس نے آپ کی طرف مجازا " نبست کی۔

امام عبدالرزاق نے حضرت عائشہ اور عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مالھیم نے حضرت حسن اور حضرت مسین کی طرف سے دو دو مینڈھے ذکا کئے۔ (المصنف جسم مسم)

المام این الی شبہ نے حضرت ابو درداء مصرت جابر اور حکرمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ملاقظ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنما کاعقیقہ کیا۔ (المصنف ۴۸س۱۳۷۸)

الم ابو بكراتد بن حيلن بيهني متوفى ٥٨مهم روايت كرتے بين :

حضرت انس دناٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاکھا نے حضرت حسن اور حصرت حسین رصٰی اللہ عنما کی طرف سے دو مذھے ذریح کئے۔

محمد بن علی بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول الله ما فائع نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنما کے بالوں کے ہم وزن جاندی صدقہ کی اور امام مالک نے یکی بن سعید سے روایت کیا ہے کہ آپ نے حضرت علی کے دو بیٹول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنما کاعقیقہ کیا۔ (سنن کبری ج4ص ۲۹۹مطبور مانان)

المام عبد الرزاق بن هام متوفى الاه روابيت كرتے بين :

حضرت الس والله بال كرتے ہيں كر رسول الله طابق نے اعلان مبوت كے بعد خود اپنا عقیقہ كيا۔

(المستمنج سم ۱۳۲۹ مطبوعة بيروت) حافظ الهيشى نے لکھاہے اس حديث كو امام برار نے اور امام طبرانی نے مجھم اوسط بيس روايت كياہے اور اس حديث كے راوى ثقتہ ہيں۔ (جمح الزوائدج س ۵۹)

اس حديث كوامام بيه في في موايت كياب- (من كمري جه ص ٥٠٥ معدمطوعه مان)

المام الوبكر عبد الله بن محمر بن الى شبه متوفى ١٣٣٥ وابت كرية بين

عطابیان کرتے ہیں کہ ام اسباع نے رسول اللہ طاقط سے سوال کیا کیا ہیا جس ابی اولاد کی طرف سے عفیقہ کروں؟ آپ نے فرمایا بال لڑکے کی طرف سے دو بحریاں اور لڑکی کی طرف سے آبیک را لمستعن ج ۸ س ۵۰ مطبوعہ کراہی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے ہمیں لڑکے کی طرف سے دو یکریاں اور لڑکی کی طرف سے آیک بکری کا عقیقہ کرنے کا تھم دیا نیز حضرت عائشہ نے فرمایا لڑک کی طرف سے دو بکریاں سنت ہیں اور لڑکی کی طرف سے آیک بکری سنت ہے۔ (المصنفع ۸ ص ۵۱ معلومہ کراجی)

المام عبدالرزاق روايت كرتے ہيں:

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عمرے جو بھی عفیقہ کے متعلق سوال کرنادہ اس کو عقیقہ کرنے کا تھم دیتے۔ (المستعنیٰ ۸ ص ۱۳۳۹ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت)

الم ابوالقاسم سليمان بن احرطبراني منوني ١٠٠٠ه مدوايت كرتي بين

حضرت اسماء بنت بزید بیان کرتی ہیں کہ نبی مالھیلم نے فرمایا لڑے کی طرف سے دو مکریوں کاعقیقہ ہے اور لڑکی کی طرف

ے ایک بری کا۔ (ا معجم الکیرج ۱۲س ۱۸۳)

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اپنے بیٹوں کی طرف سے اونٹ ذرج کرکے عقیقہ کرتے تھے۔ (المعجم الکبیرج اص ۲۲۳ مطبوعہ بیروت)

حافظ البشى نے لکھاہے اس مدیث کے تمام رادی صحیح ہیں۔

(مجح الزواكدج مهم ۵۹ مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت ۲۰ ۱۳۰ه

المم الوبكر عبد الله بن عمر بن الى شيه متوفى ١٣٣٥ ووايت كرت بين :

جعفراپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے جوعقیقہ کیا تھا اس میں رسول اللہ مال بیل نے یہ تھم دیا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ وائی کے پاس بھیجی جائے اور اس کی کسی بڈی کو نہ تو ڑا جائے۔

ابن الی ذئب بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا اس کی ہڑیوں کو نؤڑا جائے نہ سر کو اور نہ بچہ کو اس کے خون میں لقصیرا جائے۔

ہشام بیان کرتے ہیں کہ حسن اور ابن سیرین عقیقہ میں ان تمام باتوں کو مکروہ کہتے تھے جو قرمانی میں مکروہ ہیں اور ان کے نزدیک عقیقہ بہ منزلہ قرمانی ہے اس کے گوشت کو کھایا جائے اور کھایا جائے۔

حضرت سموہ وٹائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیل نے فرمایا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے بچہ کا سرمونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔

ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ساتویں دن اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا۔ اس کا نام رکھا۔ اس کا سرمونڈا۔ اس کاختنہ کیا اور اس کے ہالول کے برابر چاندی صدقہ کی۔ (المصنف ج۸ص ۵۵-۵۲ ملٹقفا "مطبوعہ ادارۃ الفرآن کراچی ۲۰۴۴ھ) امام عبد الرزاق بن ہمام متوفی الاتھ روابیت کرتے ہیں :

عطا کتے تھے کہ ساؤیں دن بچہ کاعفیقہ کیا جائے اگر اس دن نہ کرسکیں تو اسطے ساؤیں دن موخر کردیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ساؤیں دن ہی عقیقہ کا قصد کرتے ہیں اور عقیقہ کرنے والے خود بھی گوشت کھائیں اور لوگوں کو ہدیہ بھی دیں۔ ابن عینہ نے کہا میں نے پوچھا کیا یہ سنت ہے؟ کہا نبی ماٹھیا نے اس کا حکم دیا ہے ابن عینہ نے کما کیا اس کے گوشت کو صدقہ کردیں؟ کمانمیں اگر چاہیں تو صدقہ کریں اور چاہیں تو خود کھالیں۔

(المصنف علم اسم مطبوعه مكتب اسلاى بيروت المعالمه)

الم ابو بكراحد بن حسين بيهتي متوفى ١٥٨ه وايت كرتي بين:

حضرت بریدہ دی ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی الے اسے فرمایا عقیقہ ساتویں دن کیا جائے اور چود عویں دن اور اکیسویں دن۔ (سنن کبری ہے ۲۹ مسام ۴۳ مطبوعہ نشرالیہ ماتان)

جو دن بھی سات سے تقسیم ہوجائے اس میں عقیقہ کرناسنت ہے آگر بچیہ شلا″ منگل کو پیدا ہواہے تو جس پیر کو بھی عقیقہ کیاجائے وہ سات دن سے تقسیم ہوگا۔ عقیقہ کے متعلق فقہاء صنبلیہ کا نظریہ

علامه عبدالله بن احمر ابن قدامه طبل منوني ۱۲۰ ه لکتے ہیں:

اور تمام اکم کا یکی نظریہ ہے۔ عام اہل علم کا یکی زہب ہے۔ حصرت ابن عباس و حضرت ابن عمر حضرت عائشہ فقہ الله یعین الور تمام اکم کا یکی نظریہ ہے۔ اس اور قتماء احتاف کے انہوں نے کما یہ سنت نہیں۔ بلکہ امر جاہیت ہے۔ ہی ما تلاظیا ہے دوایت ہے کہ آپ ہے حقیقہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے قبال اللہ نعائی عقوق کو تاپند کر آہے گویا آپ نے لفظ عقوق کو تاپند فرمایا۔ (اس کا محن قطع کرنا اور مل باہ کی باقر وائی ہے) اور فرمایا جس کے ہاں پچر پیدا ہو اور وہ جانور ذریح کرنا چور ہوں ہے۔ میں عالموں کے بعد چاہے تو جانور ذریح کرے۔ (سنن ابو واؤور ج ۲ ص ۲ سے ۳۳ سنن نمائی ج ۲ ص ۱۸۵ ابوداؤو اور نمائی میں اس کے بعد شرک ہوا ہے۔ حسن بھری اور واؤو (فرا بری) کے طرف ہے ایک بحری ہوائی ہے کہ اس ملک نے اس مدیث کو ایک موطامیں روایت کیا ہے۔ حسن بھری اور واؤو (فلا بری) نے کما عقیقہ کرنا واجب ہے حصرت بریدہ چاہئے ہے کہ براٹوکا اپنے عقیقہ کے ساتھ کروں کے مقیقہ کے اس موری ہے۔ میں اس کا عقیقہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سم موری اجازے دفتا ابو بریدہ ساتھ کروں کے مقیقہ کے استجباب پر یہ احادے و دفتا ہوا ہوں اس کی حشل حروی ہے۔ امام احمد نے کمائی موری ہے۔ ابوائر ناد نے کما عقیقہ کیا جائے اور اس کا سم موری ہے کہ رسول اللہ طالیمین کی طرف سے دو بکیاں اور اور کی کی طرف سے ایک بری کا عقیقہ کیا جائے اور اس کا عقیقہ کیا جائے اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کا عقیقہ کیا ہوا ہے اور اس کا عقیقہ کیا ہے اور آپ کی اعتیقہ کرنا کروہ ہے۔ امام اجر نے کما عقیقہ کیا ہے اور آپ کے اس کا عقیقہ کیا ہے اور آپ کی اس کی عقیقہ کیا ہے اور آپ کی اکا عقیقہ کیا ہے اور آپ کی اکا عقیقہ کیا ہے اور آپ کی اکا عقیقہ کیا ہوا ہے۔ امام ابو حقیقہ نے یہ کہا کہ عقیقہ جائیت کے اصوب کو اس کیا میں کہا کہ عقیقہ جائیت کی سے اس کی بھیں۔

(المغنى ج9ص ٣٦٣ مطبوعه دارا لفكر بيروت ٥٥ ١٣٠٥)

عقيقة كے متعلق فقهاء شافعيه كا نظريہ

علامه ابو اسطق ابرائيم بن على بن يوسف شيرازي شافعي متوفي ١٥٥٥ هو كلصة بين :

عقیقہ سنت ہے اس کی تعریف ہے کہ مولود کی طرف ہے ایک جانور ذرج کیا جائے کیونکہ حضرت بریدہ وہا ہے ۔

روابت ہے کہ نبی مالی کیا نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عظما کی طرف سے عقیقہ کیا اور یہ واجب نہیں ہے کیونکہ حضرت ابوسعید خدری بڑا ہو کہ روایت کیا ہے کہ نبی طاق کیا ہے ۔

عقوق کو بدند نہیں کرتا کو رجس فحص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ جانور ذرج کرنا چاہتا ہو اور نئر کے خون بمانا ہے لاذا یہ معلق کیا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ عقیقہ واجب نہیں ہے نیزعقیقہ بغیر کسی جنایت (جرم) اور نذر کے خون بمانا ہے لاذا یہ معلق کیا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ عقیقہ واجب نہیں ہے نیزعقیقہ بغیر کسی جنایت (جرم) اور نذر کے خون بمانا ہے لاذا یہ قربانی کی طرح واجب نہیں ہے راحوں کی دائے کی کہ خوب نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ) اور سنت یہ ہے کہ لڑکے کی مطرف سے آیک بکری ذرج کرے کیونکہ حضرت ام کرزرضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالی ہی وجہ سے شروع کیا گیا ہے اور لڑکے کی ولادت پر لڑکی کی بہ نبیت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس لئے اس کے اس کی ولادت پر دو بکریاں ذرج کی جانمیں گی۔ (المہذب جامن ۱۳۲) مطبوعہ دارا لئکر بیروت)

بسلددوم

عقیقہ کے متعلق فقهاء ما کلیہ کا نظریہ

الم مالك بن انس المبحى متونى ١١٥ه روايت كرتے ميں :

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماکے الل سے جو محض بھی عقیقہ کے متعلق سوال کر آدہ اس کو عقیقہ کرنے کا تھم دیتے اور آپ اپن اولاد کی طرف سے ایک ایک بکری کا عقیقہ کرتے ہتے۔ لاکے اور لڑکی دونوں کی طرف ہے۔

محمر بن حارث تیم بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ کرنامتحب ہے خواہ چڑیا سے کیا جائے۔ (یہ مبالغہ فرمایا)

امام مالک فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث پینی ہے کہ حضرت علی بن الی طالب رہا ہے وہ بیٹوں حسن اور حسین رصٰی اللہ عنما کا تقیقہ کیا گئا۔

ہشام بن عودہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد عودہ بن زبیرا پنے بیٹوں اور بیٹیوں کا لیک ایک بکری کے ساتھ عقیقہ کرتے تھے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ جارے نزدیک عقیقہ کا تھم ہہ ہے کہ جو شخص عقیقہ کرے وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف سے ایک ایک بکری ذرج کرے اور عقیقہ کرناواجب نہیں ہے لیکن عقیقہ مستحب ہے اور ہمارے نزدیک ہے وہ کام ہے جس کو چیشہ لوگ کرتے رہے ہیں جو شخص اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ کرے وہ بہ منزلہ قرمانی ہے اس میں کانے کاغز سینگ ٹوٹے ہوئے اور بہار جانور کو ذرج کرنا جائز نہیں ہے اس کی کھال اور گوشت کو فروخت نہیں کیا جائے گا اس کی بٹریوں کو توڑا جائے گا۔ کہ والے اس کے خون میں انتھیڑا جائے گا۔ (موطالام مالک میں میں کے خون میں انتھیڑا جائے گا۔ (موطالام مالک میں 20 اور بچہ کو اس کے خون میں انتھیڑا جائے گا۔ (موطالام مالک میں 20 مورجہ ۱۳۹۳۔ ۱۹۹۳) مطبوعہ مطبع مجسائی پاکستان لاہور)

امام مالک نے عقیقہ میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے ایک ایک بکر کی ذرج کرنے کے متعلق جو ارشاد قرمایا ہے ہیہ ان احادیث کے خلاف ہے جن میں رسول اللہ طائع الے نے لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ذرج کرنے کا حکم فرمایا ہے اور حضرت ابن عمر اور عودہ بن زبیر نے جو بیٹوں کی طرف سے ایک ایک بکری ذرج کی ہے وہ کسی عذر پر محمول ہے اس طرح بڈیاں تو ژنا بھی احادیث کے خلاف ہے اور خون میں انتھیڑنا بھی احادیث کے خلاف ہے۔

عقيقة كے متعلق فقهاء احناف كا نظريه

الم محربن حس شياني متوني ١٨٩ه لكهة بين

المام محداز المام ابو بوسف از المام ابو حنيف روايت كرت بين كد الاك كاعتيق كياجات ند الوكى كا-

(الجامع الصغيرص ١٥٣٠ مطبوعه ادارة القرآن كراجي اا١١ه)

نيزامام محمد لكصة بين :

ہمیں یہ حدیث کپنی ہے کہ عقیقہ زمانہ جاہیت میں تھااور ابتداء اسلام میں بھی عقیقہ کیا گیا پھر قربانی نے ہراس ذبیحہ کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا اور رمضان کے روزوں نے ہراس روزہ کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا اور عسل جنابت نے ہراس عسل کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا اور زکوۃ نے ہراس صدقہ کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا' ہم پرکواس طرح حدیث کپنچی ہے۔ (موطالام مجرص۸۹۔۸۵مطوعہ نور مجرکارخانہ تجارت کئے کراچی)

تبيبان الغرآن

مسلددوم

علامه الو بكرين مسعود كاساني حنى متونى ١٨٥٥ وه لكهية بين :

عقیقہ وہ ذبیحہ ہے جو بچہ کی پیدائش کے سانویں دن کیا جا آئے ہم نے عقیقہ اور عیرہ کا منسوخ ہونا اس روایت سے پہلے : حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے فرایا رمضان کے روزے نے ہر پہلے روزے کو منسوخ کردیا' اور قربانی نے اس سے پہلے کے ہر عسل کو منسوخ کردیا' اور ظاہر یہ ہے کہ سے پہلے کے ہر عسل کو منسوخ کردیا' اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ طابخ ہے اس حدیث کو سنا تھا کیو نکہ اجتہاد سے کسی چیز کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ (الی قولہ) امام حجر نے جامع صغیر میں ذکر کیا ہے۔ لاکے کا عقیقہ کیا جائے نہ لاکی کا۔ اس عبارت میں عقیقہ کے کروہ ہونے کی طرف امارہ ہے کیونکہ عقیقہ کرنے میں فضیلت تھی اور جب فضیلت منسوخ ہوگئی تو اس کا صرف کروہ ہونا باتی رہ گیا۔ اشارہ ہے کیونکہ عقیقہ کرنے میں فضیلت تھی اور جب فضیلت منسوخ ہوگئی تو اس کا صرف کروہ ہونا باتی رہ گیا۔

اور فناوی عالمگیری میں لکھاہے:

ولادت کے ساتویں دن اڑکے یا لڑک کی طرف سے بمری ذرج کرنا اور لوگوں کی دعوت کرنا اور بچہ کے بال مونڈنا عقیقہ کے سے بید نہ سنت ہے اور فد واجب ہے۔ اس طرح کردری کی و جیز میں ہے۔ اسام مجھ نے عقیقہ کے متعلق ذکر کیا ہے جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ اس کا اشارہ آباحت کی طرف ہے اس لئے اس کا سنت ہونا ممنوع ہے اور امام مجھ نے جامع صغیر میں ذکر کیا ہے لڑکے اور لڑکی کی طرف ہے مقیقہ نہ کیا جائے اور یہ کراہت کی طرف اشارہ ہے اس طرح بدائع کی کتاب الاضحید میں ہے۔ (قادی) عالمیک ہوں ہے۔ اور ایر کراہ کا میں ہے۔ (قادی) عالمیک ہوں ہے۔ مطبع کری امیریہ بولاق مصر ۱۳۱۶ھ)

عقيقه كے متعلق احكام شرعيد اور مسائل

علامه سيد محمد الين ابن عابدين شاي حنى متوفى ١٥٢ الم كلصة بين :

عقیقہ نقل ہے آگر جائے تو کرے اور آگر جائے تو نہ کرے 'اور عقیقہ کی تعریف ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے سات دن گررنے کے بعد ایک بحری ذرج کی جائے اور اہام شافعی (بلکہ اتمہ ثلاث) کے نزدیک عقیقہ سنت ہے 'گھر جب کوئی شخص عقیقہ کرنے کا اداوہ کرنے تو لاگے کی طرف سے دو بمہاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بحری ذرج کرنے کہ عقیقہ ولاوت کی خوشی کے لئے مشروع کیا گیا ہے اور لڑکے کی ولاوت پر زیادہ خوشی ہوتی ہے 'اور آگر لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے ایک آیک بحری ذرج کیا تھا کہ کرک ذرج کیا تھا بھی جائز ہے کیونکہ نبی طابع نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے ایک آیک بحری کو ذرج کیا تھا بھی درخ کی ہوئے ہے ہوئے اور شمن نبائی 'مصنف این ابی شیہ 'مصنف عبدالرزاق اور سنن بہتی ہیں ہے آپ نے اس کی طرح ہے اور سنن نبائی 'مصنف این ابی شیہ 'مصنف عبدالرزاق اور سنن بہتی ہیں ہے آپ نے ان کی طرح ہے اور سنن نبائی 'مصنف ہیں بھیڑاور دنبہ چھ ماہ سے کم کانہ ہو اور بحری ایک سال سے ان کی طرف سے دو دو دم بھیاں ذرج کیں اور بی صبح ہے ) عقیقہ ہی ہو کیونکہ عقیقہ بھی قربانی کی طرح شرعا '' جائور کا خوب نہ ہو کو نہ تو ٹریں ماکہ اس بچہ کی ہو کیاں سلامت خوان بہنائے 'اگر عقیقہ کو ساتویں دن پر مو خریا مقدم کر دیا جائے تو پھر بھی جائز ہے۔ البتہ ساتواں دن افضل ہے 'اور متحب ہو کیونکہ عقیقہ کی ہو کیونکہ کی طرف سے دو بحریاں اور لڑک کی طرف سے دو بحریاں دور کرک کی طرف سے دو بحریاں اور لڑک کی طرف سے دو بحریاں اور بی میں بحریار کرا ہو بھتھ کی دعا ہے ہو بھی گڑئی کے دونت کے۔ اے اللہ میں میں بھرے لڑک کی طرف سے دور کرنیا میں کرنیا ہو بھی کے۔ ان کڑک کے دونت کے۔ اے اللہ میں میں کرنیا ہو بھی کرنیا ہو بھی کے۔ ان کڑک کو دونت کے۔ اے اللہ میں کرنیا ہو بھی کرنیا ہو کرن

گلاں بیٹے کا عقیقہ ہے اس جانور کا خون میرے بیٹے کے خون کے عوض ہے اور اس کا گوشت اس کے گوشت کے عوض کا ہے' اس کی بڈیاں اس کی ہڈیوں کے عوض ہیں' اس کی کھال اس کی کھال کے عوض ہے' اس کے بال اس کے بال کے عوض ہیں۔ اے انٹدا اس جانور کو میرے بیٹے کی جنم سے آزادی کافدیہ بنادے۔

عقیقہ کی ہڈیوں کو تو ژانہ جانے اور اس کی ران دائی کو دی جانے ادر گوشت پکالیا جائے اور بچہ کے سر کو اس کے خون میں کتھیٹرنا کردہ ہے۔(العقود الدرینہ ۲۳ م ۲۳۳ مطبوعہ دارالاشاعة العربیہ کوئٹر)

عقیقہ کو منسوخ قرار دینے کے دلائل پر بحث ونظر

امام محمد شیبانی نے فرمایا ہے کہ عقیقہ رسم جالمیت میں سے ہے اور یہ ابتداء اسلام میں بھی مشروع رہاہے بعد میں قرمانی نے اس کو منسوخ کردیا' اس لئے عقیقہ نہ کیا جائے' علامہ کاسانی نے اس پر متفرع کیا ہے کہ عقیقہ کرنا کروہ ہے اور وجیزمیں اس کی اباحت کی طرف اشارہ ہے لینی ہے کار ثواب تہیں ہے۔

جارے نزدیک عقیقہ کو قربانی سے سنسوخ قرار دینا صحیح نہیں ہے کیو مکہ جبرت کے پہلے سال قربانی مشروع ہو گئی تھی۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹایا نے مدید منورہ ہیں دس سال قیام کیا اور قربانی کرتے رہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں بیہ حدیث حن ہے۔ (جامع ترمذی ص۲۳۷ مطبوعہ نور محد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اگر قربانی سے عقیقہ منسوخ ہوگیا تھا تو قربانی مشروع ہونے کے بعد عقیقہ نہیں ہونا چاہئے تھا حالا نکہ بجرت کے پہلے سال سے قربانی مشروع ہوگئی تھی اور تین بجری کو حسن دالخو پیدا ہوئے۔ (اسد الغابہ ج مص ۱۹ مطبوعہ بیوت) اور رسول اللہ مٹائویم نے ان دونوں کا عقیقہ کیا۔ اگر ججری کو حضرت حسین دائو پیدا ہوئے۔ (اسد الغابہ ج مص ۱۸ مطبوعہ بیوت) اور رسول اللہ مٹائویم نے ان دونوں کا عقیقہ کیا۔ اگر قربانی کے بعد عقیقہ منسوخ ہوگیا ہو تاتو آپ ان کا عقیقہ نہ کرتے اور آپ کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا۔ ووہ بن الزبیر نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا۔ حضرت ابو ہمری اور فقہاء بچوں کا عقیقہ کیا۔ ور منسود صحابہ کرام اور فقہاء اور حضرت عائشہ عقیقہ کے قائل سے۔ بہ کثرت احادیث صحیحہ میں آپ نے عقیقہ کا حکم دیا اور متحدد صحابہ کرام اور فقہاء آب بعین عقیقہ کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور آب بعین عقیقہ کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور آب بھی بلالقاتی عقیقہ کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور جس چیز کاسنت ہونا اتنی کیٹر احادیث سے محمد میں الم احمد بھی بلالقاتی عقیقہ کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور جس چیز کاسنت ہونا اور متحدد سے عالم کیسے ہو کتی ہے۔

امام احمد رضا كالعاديث كواقوال فقهاء يرمقدم ركهنا

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بربلوی رصته الندعلیه متونی ۱۳۳۰ه بلندیا پیخفق تنے وہ اندھی تقلید سے بہت بلند شے ' اور رسول الله طابیع کی احادیث کو اقوال فقهاء پر مقدم رکھتے تنے۔ یمی وجہ ہے کہ تمام فقهاء احناف نے عقیقہ کرنے کو مکروہ یا مباح لکھا لیکن امام احمد رضانے رسول الله طابیع کی احادیث کے پیش نظر عقیقہ کو سنت لکھا فرماتے ہیں :

عقیقہ ولادت کے ساتویں روز سنت ہے اور یمی افضل ہے ورنہ چودہویں' اکیسویں دن اوڑھی جانو رعقیقہ اورقرہانی میں افضل ہے اور عقیقہ کا گوشت آباء واجداد بھی کھا بحتے ہیں۔ مثل قرہانی اس میں بھی تین حصہ کرنامستحب ہے اور اس کی ہڈی توڑنے کی ممانعت میں علاء نقاولا"نہ تو ژنا بمتر جانتے ہیں۔ پسر کے عقیقہ میں دو جانور در کار ہیں اور یمی کافی ہے اگر چہ خصی

-91.

اللك الرسل نيز فرماتے ہيں:

باب اگر حاضراور ذرج پر قادر ہو تو اس کا فرج کرنا بھتر ہے کہ یہ شکر نعمت ہے جس پر نعمت ہوئی وہی اپنے ہاتھ سے شکر ادا کرے وہ نہ ہویا ذرج نہ کرسکے تو دو سرے کو قائم کرے یا کیا جائے اور جو ذرج کرے وہی دعا پر سے۔ عقیقہ بسر میں کہ باپ ذر کرے وعالوں پڑھے:

اللهم هذه عقيقة ابني فلان (فلان كي مجمد بين كانام ك) دمها بدمه و لحمها بلحمه و عظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهما جعلها فلاءلا بني من النار بسم الله الله اكبر فلال کی جگہ پسر کاجو نام رکھنا ہو لے۔ وخر ہو تو دونول جگہ ابنی کی جگہ بنتی اور پانچوں جگہ ہ کی جگہ ہا کیے اور دوسرا منحض ذریج کرے تو دونوں جگہ ابنی فلال یا بٹنی فلال کی جگہ فلال بن فلال یا فلانہ بنت فلال کے میچہ کو اس کے باپ کی طرف نسبت کرے۔ بڈیاں توڑنے میں حمۃ نہیں اور نہ توڑنا بہتر اور وفن کردینا افضل۔ عقیقہ ساتویں ون افضل ہے نہ ہو سکے تو چودہویں ورنہ ایسویں۔ ورنہ زندگی بھریس جب بھی ہو۔ وقت دن کا ہو رات کو ذیح کرنا مکروہ ہے۔ کم سے کم ایک تو ہے ہی اور پسر کے لئے دو افضل ہیں 'استطاعت نہ ہو تو ایک بھی کافی ہے۔ گوشت بنانے کی اجرت داموں میں مجرا کر سکتا ہے۔ سری پائے خود کھائے خواہ اقرباء یا مساکین جے چاہے خواہ سب حجام باسب سقا کو دے دے۔ شرع مطہرنے ان کا کوئی خاص حق مقررند قرمایا- (فادی رضویه جدص ۱۵۳۲-۵۳۱ مطبور مکتب رضویه کراچی)

نذرك بعض احكام اورمال كى اولاد پرولايت

علامه ابو بمراحد بن على رازي حصاص حفى متوفى ميسوره لكصفي بن :

عمران كى يوى كخةً في اين بيك كے بيدكو بيت المقدس كى خدمت كے لئے وقف كرنے كى جو نذر مانى تقى اس طرح کی نذر ماننا ہماری شریعت میں ہمی صحح ہے عثلا انسان سے نذر مانے کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی پرورش اور تربیت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں کرائے گا اور اس کے سوا اس کو اور کسی کام میں مشغول نہیں رکھے گا' اور اس کو قرآن مجید' احادیث' فقہ اور دیگر علوم دینہ کی تعلیم دے گا' یہ نذر صحیح ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی کا قرب اور اس کی عبادت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نذر سے کوئی چیز داجب ہوجاتی ہے اور جس عبادت کی نذر مانی جائے اس کا پورا كرنا واجب ب اوربيك نذر يوراكرنے كا تعلق مستقبل كے ساتھ ہوتا ہے اوربيك كسكى مجمول چيزى نذر مانا جائز ب کیونکہ محنہ نے اپنے پییٹ کے بچید کی نذر مانی تھی اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ لڑکا ہو گایا لڑک ۔ اور اس سے بیہ بھی معلوم ہوا ك مال كو بھى اپنى اولاد پر ايك فتم كى ولايت حاصل موتى ہے اور وہ اس كى تاديب تعليم اور تربيت كاحق ر كھتى ہے اگر وہ اس کی مالک ند ہوتی تو اپنی اولاد میں اس کی نذر نہ مانتی اور اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو بھی بچہ کا نام رکھنے کا حق ہے اور اس کار کھا ہوا نام صحیح ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول کرلیا یعنی مذیر مریم کو بیت المقدس كى عبادت كے لئے وقف كرنے كى جو اخلاص كے ساتھ نذر مانی تھى اس كو قبول كرايا۔

(أحكام القرآن ج على الممطبوعة سهيل أكيثري لاجور "مدمهاده) الله تعالی کا ارشاد ہے : تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرمالیا اور اس کو عمدہ برورش کے ساتھ پروان ير حايا- (آل عران: ٣٤) امام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ ابن جرت کے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفرت مریم کو عبادت گاہ کی خدمت کے لئے وقف کئے جانے کو قبول فرمالیا۔ (جامع البیان جسم ۱۲۲مطبور دارالسرفہ بیروت ۹۴ساھ)

حضرت مریم کی عمدہ پرورش کے متعلق امام رازی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں جھنرت مریم کی نشودنمااتن ہوتی تھی جتنی عام بچوں کی ایک سال میں ہوتی ہے اور دین داری میں بھی ان کی تربیت بہت اچھی تھی وہ بہت زیادہ نیک کام کرتی تھیں۔ پاکباز رہتی تھیں اور عبادت کرتی تھیں۔ (تغییر کیبرج ۲ص ۲۳۷ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور زکریا کواس کا کفیل بنایا۔

حضرت ز كريا عليه السلام كي سوانح

عافظ الوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متونى اعده مع لكصة بين :

ذکریا بن حنا اور زکریا بن وان بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے ذکریا بن اون بن مسلم بن صدوف۔ ان کانسب حضرت سلیمان بن داؤد علیما السلام تک پنچا ہے۔ یہ حضرت بچی علیہ السلام کے والد ہیں۔ یہ بنی اسرائیل سے ہیں۔ بٹینہ نام کی دمشق کی آیک بستی میں اپنے بیٹے حضرت بچی علیہ السلام کو ڈھونڈنے گئے تھے اور آیک قول یہ ہے کہ جس وقت ان کے بیٹے بچی کو قتل کیا گیا تو یہ دمشق میں تھے۔

حفرت ابو ہررہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالعینم نے فرمایا حفرت ذکریا نجار (برسی) تھے۔

مور خین نے بیان کیا ہے کہ حضرت کیجیٰ علیہ السلام کے والد ذکریا بن دان ان انبیاء علیہم السلام کے بیٹوں میں سے تنے جو بیت المقدس میں وق لکھتے تنے 'ادر عمران بن ماثان حضرت مریم کے والد تنے اور بنو اسرائیل کے بادشاہوں کے بیٹوں میں سے تنے اور حضرت سلیمان کی اولاد تنے۔ (الکائل لابن اثیرج اص ۲۹۸)البدلیہ والنہایہ ۲۲ص۵۱ ایسناً)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا بنو اسرائیل کے انبیاء کے بیٹوں سے یا ان کی نسل اور ان کی جنس سے کسی نہ کسی کی جنس سے کسی نہ کسی کی بیت عمران کی بین سے شادی کی تھی اور وہ حضرت بحیلی کی مال تھیں 'اور حضرت مریم بنت عمران آل داؤد سے تھیں 'جو بہودا بن بعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے نواسے تھے نہ

کمول نے کما حضرت ذکریا اور عمران نے دو بہنوں سے شادی کی تھی حضرت کیجی کی ماں حضرت ذکریا کے نکاح بیں تھیں اور حضرت مریم کی مال عمران کے نکاح بیں تھیں۔ وہ جسب اولاد سے مایوس ہو گئیں تو ان کے ہال مریم پیدا ہو کیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے حضرت ذکریا نے رات کو اپنے رب سے چیکے دعا کی اور کما اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہوگئی ہے اور میرا سرسفید ہوگیا ہے 'اے میرے رب تو نے اس نے پہلے میری دعا کو بھی مستود نہیں کیااس لئے میری اس دعا کو بھی مستود نہ کرنا اور جھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے (کہ کمیس وہ میرے بعد دین میں فتنہ نہ پیدا کریں) اور میری ہوی ہانچھ ہے 'تو جھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما دے جو میرااور آل بعقوب کاوارث بے اور اے میرے رب اس کو (اپنا) پرندیدہ بنا۔ (مریم : ۲۱۔ ۳)

حضرت این عباس فرماتے ہیں : حضرت زکریا اور ان کی بیوی دونوں بو رُسْطے ہو پیکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نیول فرمائی سوجس دفت وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے جس جگہ قرمانی کو زیج کیا جاتا ہے تو آیک سفید بوش محض آئے سے معقرت جرئیل متے انہوں نے کما اے زکریلااللہ آپ کو ایک لاک کی بشارت دیتا ہے جس کا نام کیلی ہے ہم نے اس سے پہلے کوئی اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ (مربم : ۷)

پھروہ ( پیمیٰ) اللہ کی طرف سے آیک کلمہ (حضرت عیلیٰ) کی تصدیق کرنے والے ہوں گے ( آل عمران : ۳۹) لیمن حضرت بیمیٰ حضرت عیلیٰ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہوں گے ' پھر فرمایا کہ بیمیٰ سید اور حصور ہوں گے یعنی علیم ہوں گے اور عور توں سے اجتناب کرنے والے ہوں گے۔

بزيد بن الي منصور بيان كرتے ہيں كه حصرت يحي بن ذكريا عليهما السلام بيت المقدس ميں داخل ہوئے تو ديكھاوباں عبادت گزاروں نے موٹے کیڑے اور اونی ٹویال پئی موئی ہیں' اور جمتدین نے اپنے آپ کو بیت المقدس کے کونول میں زنجیروں سے ہاندھ رکھا ہے جب انہوں نے بیر منظر نہ یکھا تو اپنے ماں باپ کی طرف لوٹے راستہ میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا انہوں نے کما اے بچی آؤ جمارے ساتھ کھیلو حصرت بجی نے کما میں تھیلنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے یاس سے اور کماکہ ان کے بھی اوٹی کیڑے بنادیں انہوں نے بنادیے اور وہ بیت المقدس کی طرف چلے گئے وہ دن کو اس کی خدمت كرتے اور رات كو عبادت كرتے ، حتى كه بندره برس كرر كے چران پر خوف كاغلبہ بوا اور وہ جنگلول اور غارول كى طرف ذکل گئے۔ حضرت بیچیٰ کے مال باپ ان کی طلب میں فکلے تو ان کو بحیرہ اردن کے پاس غاروں میں و یکھا وہ ایک کھاڑی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیریانی میں ڈوب ہوئے تھے کڑیب تھا کہ وہ بیاس سے ہلاک ہوجاتے اور وہ سد کہ رب تھے کہ اللہ! تیری عزت کی فتم میں اس وقت تک پانی نہیں ہوں گاجب تک کہ مجھے یہ ند معلوم ہوجائے کہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے۔ ان کے مال باپ کے پاس جو کی روٹی اور بانی تھا انہوں نے ان سے کھانے اور پینے کے لئے کما انہوں نے متم کا کفارہ دیا اور مال باپ کا کہا مان لیا اور مال باپ ان کو بیت المقدس واپس لے آئے۔ حضرت مجیلی جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ شجوہ جربھی ان کے ساتھ رونے لگتے ان کے رونے کی وجہ سے حضرت زکریا بھی روتے حتی کہ بے ہوش ہوجاتے۔ حضرت کی اس طرح روتے رہے حتیٰ کہ آنسوؤل نے ان کے رخساروں کو جلا دیا اور ان كى وار صيل نظر آنے لكين جن يران كى والدہ نے روكى كائمدہ ركھا۔ وہب بن متبر بيان كرتے ہيں كہ حضرت زكريا بھاكے اور ایک کھو کھلے در فت میں داخل ہوگئے اس در فت پر آرا رکھ کر اس کے دو کلڑے کردیے گئے۔ جب ان کی پشت پر آرا چلنے لگا تو اللہ تارک وتعالی نے ان کی طرف وی کی اے زکریا! تم رونا بند کردو ورنہ میں تمام روئے زمین کو اس کے رہنے والوں سمیت پلیٹ دوں گا۔ پھر حضرت زکریا خاموش ہوگئے اور ان کے دو کلڑے کردیے گئے۔

حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ شب معراج آسان پر رسول اللہ طابیخ کی حضرت زکریا ہے۔ ملاقات ہوئی' آپ نے ان کو سلام کرکے فرمایا اے ابو یخی جھے اپنے قتل کئے جانے کی کیفیت کی خبر دینچئے اور آپ کو بنو اسرائیل نے کیوں قتل کیا تھا۔ انہوں نے کہا اے مجما ہیں آپ کو بتا تا ہوں' یکی اپنے زمانے کے سب سے تیک آدمی شخے اور سب سے زیادہ حسین و جمیل شخے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے سیدا و حصور لا اور ان کو عورتوں کی ضرورت نہیں تھی بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ کی عورت ان پر فریفتہ ہوگئ' وہ بدکار تھی' اس نے ان کو بلوایا۔ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یکی نے اس کے پاس جانے سے انکار کردیا۔ اس نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرلیا۔ ان کی ہرسال عید ہوتی تھی اور

نے اس کو رخصت کیا' بادشاہ کو اس پر تعجب ہوا کیوں کہ اس سے پہلے وہ اس کو رخصت نہیں کرتی تھی بادشاہ نے کہاسوال كروا تم نے جب بھى كى چيز كاموال كياہے ميں نے تم كووہ چيزعطاكى ہے اس نے كماميں يجيٰ بن زكريا كاخون چاہتى موں۔ بادشاہ نے کما یکھ اور مانگ لو۔ اس نے کما جھے یمی جائے۔ بادشاہ نے کما وہ تمہیں ال جائے گا۔ اس عورت نے یکی کے یاس ایک سپاہی بھیجاوہ اس وقت محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں ان کی ایک جانب نماز پڑھ رہا تھا۔ ان کو ذریح کردیا گیا اور ان کا سراور خون ایک طشت میں رکھ کراس عورت کو پیش کیا گیا۔ نبی الم ایم نے یو چھا آپ کے صبری کیا کیفیت تھی فرمایا میں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ جب حضرت یجیٰ کا سراس عورت کے سامنے پیش کیا گیاتو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ اس ے گھروالوں اور تمام درباربوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بنواسرائیل نے کما زکریا کا خدا زکریا کی وجہ سے غضب میں آگیا۔ آؤ ہم اپنے بادشاہ کی وجہ سے غضب میں آئیں اور زکریا کو قل کردیں ، وہ مجھے قل کرنے کے لئے و معوند نے نکتے میں ان سے بھاگا۔ البیس ان کی قیادت کررہا تھا اور میری طرف رہنمائی کررہا تھا۔ جب جھے یہ خطرہ ہوا کہ میں ان کو باز نہیں رکھ سکول گا تو میں نے اپنے آپ کو ایک ورخت پر پیش کیا درخت نے آواز دی میری طرف آؤ۔ میری طرف آؤ۔ وہ ورخت شق ہوگیا اور میں اس میں داخل ہوگیا میں جب درخت میں داخل ہواتو میری چادر کا ایک پلو باہررہ کیا بھااور درخت جڑ گیا تھا۔ اہلیس نے اس چادر کے بلو کو پکڑلیا اور کماکیا تم دیکھتے شیں وہ اس درخت میں داخل ہوگیا ہے اور بياس كى جاور كابلوب إوه اين جادوك زورت اس ورخت ميں داخل ہوگيا ہے انهوں نے كما ہم اس درخت كو جلا دیتے ہیں' اس نے کمااس کو آری ہے کاٹ کروہ کلڑے کروہ تو مجھے آری کے ساتھ کاٹ کروہ کلڑے کردیا گیا۔ نبی ملاقط نے پوچھا اے زکریا! کیا آپ نے کوئی درد اور 'لکلیف محسوس کی۔ حضرت زکریا نے کہا نہیں وہ 'لکیف اس درخت نے محسوس کی اللہ تعالی نے میری روح اس درخت میں منتقل کردی تھی۔

وہب بن میں سے ایک روایت سے ہے کہ جس ٹبی کے لئے درخت شق ہوا تھا اور وہ اس میں داخل ہوئے تھے وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے اشعباء نام کے نبی تھے اور حضرت زکریانے طبعی موت پائی تھی۔

(مخفر ماريخ دمشق ج٥ ص ٥١- ٥٦ ملحساً مطبوع دارا الفكربيروت مع ١٥٠٥ه)

حفرت ز کریا کاحفرت مریم کی کفالت کرنا

امام ابوجعفر محدین جریر طری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب جعزت مریم پیدا ہو کمیں تو الن کی ماں نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ان کو کائیں بن عمران کے بیٹے کے پاس لے کئیں جو اس زمانہ میں بیت المقدس کے دربان شخے اور ان سے کہا اس نذر میں مانی ہوئی لڑی کو سنبھاتو یہ میری بٹی ہے میں نے اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنی والیت سے آزاد کردیا۔ عبادت گاہ میں حائض داخل نہیں ہوسکتی تھی اور میں اس کو اپنے گھر نہیں لے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا یہ افری مجھے دے دو کیونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں پڑھاتے تھے اور ان کی قرباتیوں کے ختاف نہیں ہیں یہ ہمارے امام کی بٹی ہے کی بھر انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کے لئے قلموں کے ساتھ قربمہ اندازی کی۔ یہ وہ قلم تھے جن کے ساتھ وہ قورات لکھتے تھے۔ حضرت مریم کی پرورش کے لئے قلموں نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ سری کی روایت میں ہے کہ وہ لوگ دریا ارون میں گے اور جن قلموں سے

تسان الترآن

۔ قرآت کھھتے تھے وہ دریا میں ڈال دیئے کہ جس کا قلم پانی میں سیدھا کھڑا رہے گاوہ حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ باقی تمام کا لوگوں کے تلم پانی میں بہہ گئے اور حضرت ذکریا کا تلم پانی میں اس طرح کھڑا رہا جس طرح زمین میں نیزہ گاڑ دسیتے ہیں۔ شب انہوں نے حضرت مریم کو لے لیا اور ان کی کفالت کی- (جائع البیان جسم ١٦٣-١٨٣ مطبوعه دار المعرف بيروت ٥٠٠١ه) الله تعالی کا ارشاد ہے : جب بھی ذکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق (موجود) پاتے انہوں نے کما: اے مریم اید رزق کمال سے آیا؟ مریم نے کماید (رزق) اللہ کے پاس سے آیا ہے ب كك الله جه جاب ب حلب رزق عطا فرماتا ب- (آل عمران: ٣٤)

امام ابوجعفر محدین جربر طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

خاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذکریا حضرت م ہم کے پاس سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے بھل دیکھتے تھے مجابد نے بیان کیا ہے وہ ان کے پاس بے موسی اگور دیکھتے تھے۔

(جامع البيان ج ٢٦٥ م ١٦٥ مطبوعه دار المعرف بيروت ١٩٠٩ اله)

محدین احال بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم کی مال کے فوت ہونے کے بعد حضرت زکریانے حضرت مریم کو ان کی خالہ حضرت کیجیٰ کی مال کی تحویل میں دے ویا۔ حتیٰ کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ گئیں تو ان کی مال کی نذر کے مطابق ان کو عباوت گاه مین پینچا دیا۔ وه دبال بلتی برحتی رہیں۔ پھر بنو اسرائیل میل اور قحط سالی کا شکار ہوگئے اور حضرت زکریا کو ان کی بردرش كرنے ميں ضعف لاحق موا' انهوں نے بنو اسرائيل سے كماتم كو معلوم ہے كہ اب ميں اس كى برورش سے عاجز مورہا ہوں۔ انہوں نے کما آپ جن مصائب کاشکار ہیں وہ ہمیں بھی در پیش ہیں وہ ایک دوسرے پر یہ زمہ داری ڈالنے لگے اور ان کے لئے پرورش کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے پھر قرعہ اندازی کی اور اس دفعہ جریج نام کے ایک محض کا قرعہ لکلا حضرت مریم نے جب جرتج کے چمو پر بریشانی کے آٹار دیکھے تو فرمایا۔ اے جرتج اللہ سے حس ظن ر کھووہ ہم دونوں کو رزق عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالی صفرت مریم کی برکت سے جرج کو غیرمعمول رزق عطا فرمانے لگا۔ حضرت ذكريائے جب رزق كى يه فراوانى ديكھى تو يوچھا اے مريم! يه رزق كمال سے آيا مفرت مريم نے كما اللہ تعالى جس كو چاہتا ہے بے صاب رزق عطا فرماتا ہے' اور محراب کامعنی ہے مجلس میں سب سے مشرف مقام۔ جائے صدارت اور محفل میں مقدم جكد - (جامع البيان جساص ١٦١ مطبوعه دار المرفه بيروت ٥٩٠٠ه)

## نَ مَا يِتُ هَبُ لِيُ مِنُ ٱلْكُونُكُ ٥ توجي وتت وه عبادت کے جھے بي ، منگ تری وعاضے والا ہے

لاں ٹرکائس طرح ہوگا جالاتکہ <u>کھے</u> اورلینے رب کا ہرکڑت ذکر کرو اور اس کی پائیز گی شام کو ادر جسے کے وقت بیان کرو 🔾 حضرت ز کریا علیہ السلام کے اولاد کی دعا کرنے کاسب المام ابوجعفر محد بن جرير طري متوني ١٠٥٠ اين سد كے ساتھ روايت كرتے ہيں: سدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کاحال دیکھاکہ ان کے پاس گرمیوں میں سردیوں کے اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل آتے ہیں تو ان کاذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جو بے موسم کے پھل دینے پر قادر

ب وہ ضرور اس بات پر تادر ب كد مجھے بے موسم كى بعنى بردها بي ميں اولاد عطا فرمائے۔ تب وہ الله تعالى سے اولاد كى دعا لرفے پر راغب ہوئے انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پر سمی پھر چیکے چیکے اپنے رب سے دعا کی : اے رب میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے اور میرا سرسفید ہو گیا ہے اور میں بھی تھے سے دعاکر کے نامراد نہیں ہوا اور مجھے اپنے بعد اپنے وار تول سے (دین میں فتنہ ڈالنے کا) خوف ہے اور میری بوی بانچھ ہے تو مجھے این طرف سے آیک وارث عطا فرماجو میرا وارث سنة اور ال لیقوب کاوارث سے اور اے میرے رب اس کو اینا پیندیدہ بنا۔ بعض علماء اس آیت میں سے نکتہ آفرنی کرتے ہیں کہ حضرت ذکریا نے حضرت مریم کے پاس جاکر دعا کی تو ان کی دعا

قبول ہوئی اور ان کے ہاں اولاد ہوئی۔ اس سے معلوم ہواکہ دعاکی قبولیت کے لئے ولی کی بارگاہ میں جانا پر تا ہے اور جب نبی تبيان الترآن

تعلق کئے بھی ولی کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں توعام آومیوں کا کیا ذکر ہے' اور اس آیت ہے وہ نبی پر ولی کی فضیات ٹابٹ گھ کرتے ہیں اور یہ فکر محض گراہی ہے' حضرت زکریا کا دعا کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے کچل دیکھیے اور تب ان کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جب بے موسم کے کچل دے سکتا ہے تو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ : توجم وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں نے انہیں پکار کر کما اے زکریا! بے شک اللہ آپ کو بچیٰ کی خوش خبری ریتا ہے جو (عیسیٰ) کلمتہ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے ' سردار' اور عورتوں ہے بہت بچنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور نیک بندوں میں ہے ہوں گے۔ (آل عمران : ۲۹)

ظاہر یہ ہے کہ فرشتوں کی آیک جماعت نے آگر حضرت ذکریا علیہ السلام کو حضرت کیجی کی ولادت کی نوید سائی اور جمہور نے یہ ذکر کیاہے کہ یہ ندا کرنے والے حضرت جرائیل تھے اور چونکہ حضرت جرائیل جماعت ملا کہ کے رئیس ہیں اس لئے ان کو ملا ککہ سے تعمیر فرمایا۔ یا اس وجہ ہے کہ حضرت جرائیل تمام ملا کہ کی صفات جمیلہ کے جامع ہیں۔ نمازی کو ندا کرنے کی بحث

بعض علماء نے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کو ندا کرنا اور اس سے کلام کرنا جائز ہے' لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یمال پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے ندا کی اور ان سے کلام کیا اور اس پر عام آومیوں کے کلام کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں بیہ شریعت سابقہ ہے ہماری شریعت میں نماز میں کلام کرنا ممنوع ہے۔ امام ترفدی روایت کرتے ہیں :

حضرت زیدین ادام بینا و روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله بین ایک اقتراء میں نماز پڑھتے ہوئے باتیں کیا کرتے تھے ' ایک نمازی اپنے ساتھ کھڑے ہوئے مخص سے باتیں کر آرہتا تھا۔ حق کہ بیہ آیت نازل ہو گئ : وقو مواللہ قائشین (البقرہ: ۲۳۸) اور اللہ کے سامنے خاموثی اور اوب سے کھڑے رہو۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا تھم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کردیا گیا۔ (جامع زندی ص ۸۵ معلومہ نور محد کارخانہ تجارت کتب کراہی)

دوسرا جواب سے ہے کہ پہل صلوٰۃ ، معنی دعاہمی ہو سکتی ہے لینی حضرت زکریا اس وقت دعاکررہے تھے۔ واضح رہے کہ فرض نماز میں رسول اللہ مظاہمی سوا اور کسی کے بلانے پر جانا جائز نہیں ہے "کیونکہ آپکے بلانے پر جانے اور آپ سے باتیں کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا 'اور نقل نماز میں مال کے بلانے پر چلاجائے اور اس نقل نماز کو دوبارہ پڑھ لے اور باپ کے بلانے پر نقل نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی تفصیل اور شخیق تام نے شرح صحیح مسلم جلد سائع میں کی ہے۔ محراب میں نماز بیر جھے کم سلم جلد سائع میں کی ہے۔ محراب میں نماز بیر جھنے کی بحث

اس آیت میں مذکور ہے حضرت مرکز ایجراب میں نماز پڑھ رہے نئے علامہ ابوالحیان اندلس نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنا جائز ہے اور امام ابو حذیفہ اس سے منع کرتے ہیں۔

(البحرالمحيط جسم ١٦٩مطبوعه دارا لقكربيروت ١٢١١ه)

علامہ ابوالحیان اندلسی کا استدلال کئی وجہ سے صحیح نہیں ہے اول اس لئے کہ امام ابوحنیفہ مطلقاً'' محراب میں کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کو تکروہ نہیں کہتے بلکہ جماعت سے نماز پڑھاتے وقت امام کے محراب میں کھڑے ہوئے کو مکروہ کہتے ہیں کھوٹ

تبيان القرآن

الکیونکہ عبادت میں امام کی مخصوص جگہ نصاریٰ کی عبادت کے مشاب ہے اور وہ یہاں ثابت نہیں ہے کہ حضرت زکریا اس کا وقت لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جبکہ یہاں صلوٰۃ ، معنی دعا کا بھی اختال ہے ' بیرا جواب یہ ہے کہ یہاں محراب کا معنی ہے عبادت کا جمرہ ' اور امام ابو حذیفہ نے اس معروف محراب میں کھڑے ہوئے کو مکروہ کہا ہے جو مسجد کے وسط میں ایک مخصوص شکل ہے بمائی جاتی ہے اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ شریعت سابقہ ہے ہم پر ججت نہیں ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ بکشرت احادیث میں نبی مظاہدا نے عبادات میں یہود ونصاریٰ کی تشبیہ سے منع فرمایا ہے۔ حضرت بھی علیہ السلام کی سوانح

عافظ عماد الدين اساعيل بن عمرين كميرشافعي متوني عهده كلصة بين

حضرت ذکریا علیہ السلام نے دعائی اور فرشتوں نے حضرت کی علیہ السلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے
ذکریا جم عنہیں لیک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام بھی ہے۔ جم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا ○
ذکریا نے کہا: اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا حالا نکہ میری یوی بانچھ ہے اور میں بوھاپے کی وجہ سے سوکھ
عانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں ⊙ فرمایا یوں ہی ہوگا 'آپ کے رب نے فرمایا وہ میرے لئے آسان ہے اور اس سے پہلے میں
عمر کے بیا کرچکا ہوں جب تم پھر بھی نہ منے ن ذکریا نے کہا اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر کردے فرمایا تمہاری
نشانی ہیں ہے کہ تم تین رات (دن) لوگوں سے بات نہ کرسکو گے حالا نکہ تم تندرست ہوگ وہ اپنے (مائے والوں)
لوگوں کے سامنے عبادت کے مجرہ سے باہر نکلے سوال کی طرف اشارہ کیا کہ صبح اور شام اللہ کی شبیج کرتے رہوں

(4.4): 11-4)

پھر حفزت کیجیٰ کے پیدا ہونے کے بعد ان کی طرف یہ وحی کی :

وہ زندہ اٹھائے جاتیں گے 🔿

ان ِ تین او قات میں سلام کا ذکر فرمایا ہے کیونکنہ ابن آدم پر سے تین او قات بہت سخت ہوتے ہیں ان او قات میں وہ ایک عالم سے دو سرے عالم کی طرف منتقل ہو آہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا :

وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِلْتُ وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ اور جَم بِسلام ہو میری والدت کے دن اور میری وفات کے دن حَيًّا (مریم: ۳۳)

قادہ نے حس سے روایت کیا ہے کہ حضرت کی اور حضرت عینی علیما السلام کی ملاقات ہوئی حضرت عینی نے حضرت کی سے فرمایا: آپ مجھ سے بمتر ہیں آپ میرے لئے استغفار کریں ' حضرت کیلی نے کما آپ مجھ سے بمتر ہیں آپ میرے لئے استغفار کریں۔ حضرت عینی نے کما آپ مجھ سے بمتر ہیں کیونکہ میں نے اپنے اوپر خود سلام بھیجا ہے اور آپ بھ

تبيان القرآر

اللہ فی سلام بھیجا ہے، تو حضرت کی نے جان لیا اور اللہ تعالی نے ان دونوں کو ہی فضیلت دی ہے۔ امام احمد نے اپی سند کا ادادہ کیا ہے ماسوا کی بین قرمایا ہراہن آدم نے خطاک ہے یا خطا کا ادادہ کیا ہے ماسوا کی بین و کریا گئے اور کسی کے لئے میہ مناسب نہیں کہ وہ کیے کہ بین یونس بین متی سے زیادہ افضل ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن خریجہ اور امام دار تھٹی نے بھی روایت کیا ہے۔ ابن وہب نے ابن شاب سے روایت کیا ہے ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن خریجہ اور امام دار تھٹی نے بھی روایت کیا ہے۔ ابن وہب نے ابن شاب سے روایت کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ طابعیل صحابہ کے پاس آئے تو وہ انہاء علیم السلام کی نضیات کاذکر کر رہے تھے، کسی نے کماموئی کلیم اللہ ہیں۔ کسی نے کما اور ایک کیا ہم المراہیم خلیل اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا شہید کمال ہے؟ شہید کمال ہے؟ شہید کمال ہے؟ شہید کمال ہے؟ ہو اون کے کپڑے پہٹے تھے اور درخت کے ہے کھاتے تھے اور گناہوں سے ڈرتے تھے، اور حافظ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمو سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن یکی بن ذکریا کے سوا ہر شخص اللہ تعالی سے کسی نہ کسی (نوع کے عشرت عبداللہ بن عمو سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کو سید اور حصور فرمایا ہے بھرانہوں نے ذمین سے کوئی چیز اشاکر کما ان کے بیس بس آئی چیز تھی پھران کوذئے کردیا گیا۔

ان کے باس بس آئی چیز تھی پھران کوذئے کردیا گیا۔

الم احمد این سند کے ساتھ حضرت حارث اشعری سے روایت کرتے ہیں که رسول الله ما خطا نے فرمایا که الله تعالی نے یکیٰ بن ذکریا کو پانچ چیزوں پر عمل کرنے اور بنو اسرائیل کو ان کی تبلیغ کرنے کا تھم دیا۔ قریب تھا کہ حضرت کیٹیٰ اس میں تاخیر کرتے کہ ایک دن حضرت عینی نے ان سے کما آپ کو پانچ چیزوں پر عمل کرنے اور بنو اسرائیل کو ان کی تبلیغ کرنے کا تھم دیا تھایا آپ انہیں تبلیغ کریں یا پھر میں تبلیغ کرتا ہوں۔ حضرت کیجی نے کمااے بھائی! مجھے ڈرے کہ اگر تم نے جھ سے پہلے ان کلمات کی تبلیغ کردی تو مجھے عذاب ہو گایا مجھ کو زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ پھر حضرت بجیٰ نے بیت المقدس میں بنو اسرائیل کو جمع کیا اور کہا مجھے اللہ تعالی نے پانچ ہاتوں پر عمل کرنے کا علم دیا ہے اور مجھے علم دیا ہے کہ بیس تم کو بھی ان بانچ چیزوں کی تعلیم دوں۔ ان میں سے پہلی بات میہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرد اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرد' اس کی مثال سے ہے کہ کوئی شخص اپنے خالص مال سے سونے یا جاندی کے بدلہ آیک غلام خریدے اور وہ غلام اپنے مالک کے سوا کسی اور کی خدمت کرے اور مالک کی آمدنی کسی اور شخص تک پہنچائے۔ تم میں ہے کون شخص پیند کرے گاکہ اس کاغلام الیا ہو۔ اس طرح اللہ تعالی نے تہیں پیدا کیا اور تم کو رزق دیا تو تم اس کی عبادت کرد اور اس کے ساتھ کسی اور کو بالکل شریک نہ کرو۔ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے اس لئے جب تم نماز بر موتو ادحرادهر توج نه کو اور الله نے عمیس روزے رکھنے کا حکم دیا اس کی مثال سے ہے کہ ایک آدی کے پاس لوگول کی ایک جماعت میں مشک کی تھیلی ہو جس ہے سب لوگول کومشک کی خوشیو آ رہی ہو' اور بے شک روزہ دار کے منہ کی خوشیواللہ کو مفتک سے زیادہ پہندیدہ ہے' اور اللہ نے حمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک مخص کو اس کے دشنوں نے قید کرلیا اور اس کی گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے بھروہ اس کی گردن اڑانے کے لئے آئے تو اس نے کما تہماری کیا رائے ہے میں تہیں اپن جان کا فدید دے دول! پھروہ اپنا تھوڑا اور زیادہ مال انہیں دے کر اپنی جان چیزالیتا ہے اور میں تم کو اللہ کاب کثرت ذکر کرنے کا تھلم دیناہوں اس کی مثال ہے ہے کہ ایک مخص کو پکڑنے کے آئے اس کے پیچھے اس کا دشمن دوڑ رہا ہو تو وہ ایک مضبوط قلع میں آگر قلعہ بند ہوجائے اور جب کوئی محض اللہ عزوجل کا ذکر کر تا ہے تو وہ ایک مضبوط قلعہ میں شیطان سے محفوظ ہوجا تا ہے۔ حضرت حارث اشعری نے کما اور رسول اللہ مظامیر نے فرمایا اور

تبيان القرآن

کیں بھی تم کو پانچ چیزوں کا تھم دیتا ہوں جن کا اللہ نے بچھے تھم دیا ہے ہماعت کے ساتھ رہنا' تھم سننا اور اطاعت کرنا' اور گھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کیونکہ جو ہخص آیک بالشت بھی جماعت سے نکلا اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹہ اٹار دیا الا بیا کہ وہ واپس آ جائے' اور جس نے زمانہ جالجیت کی چیخ ویکار کی اس نے جہنم سے مٹی ڈال لی۔ انہوں نے کمایا رسول اللہ! خواہ اس نے روزے رکھے ہوں اور نماز پڑھی ہو۔ آپ نے فرمایا خواہ اس نے روزے رکھے ہوں اور نماز پڑھی ہو اور مسلمان جونے کا زعم کیا ہو۔ مسلمانوں کو مسلمان کمہ کر بلاؤ کیونکہ اللہ عزوجل نے اللہ کے بندوں کو مسلمان اور مومن کما ہے۔ اس حدیث کو امام ابو یعلی' امام ترفری' امام ابو واؤد طیالی' امام ابن ماج 'امام حاکم اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔

مور ضین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت کی لوگوں سے الگ رہتے تھے۔ وہ جنگلوں سے مانوس تھے۔ درخوں کے پتے

کھاتے۔ دریاؤں کا پانی پیٹے۔ بھی بھی مڈیوں کو کھا لیتے اور کھتے تھے اے کی ان کی بیاں ملے ان کی عبادت اور ان بیس
عساکر نے روابیت کیا ہے کہ ان کے ماں باپ انسیں ڈھونڈ نے نکلے تو وہ دریا اردن کے بیس ملے ان کی عبادت اور ان بیس
اللہ کاخوف دکھے کروہ بہت روئے۔ مجابد نے ذکر کیا ہے کہ پی بین بری گھائی ہما کھاتے تھے اور خوف خدا ہے بہت
روتے تھے۔ وہیب بن وروبیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ حضرت زکریا ہے ان کے بیٹے بیکی گم ہوگئے وہ تین دن ان کو
دھونڈ تے پھرے بالاً خروہ کھودی ہوئی قبر میں ملے وہاں بیٹھے ہوئے خوف خدا ہے رو رہے تھے انہوں نے کما اے بیٹے! میں
دھونڈ تے پھرے بالاً خروہ کھودی ہوئی قبر میں ملے وہاں بیٹھے ہوئے دو ندا ہے رو رہے تھے انہوں نے کما اے بیٹے! میں
م کو تین دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یمال قبر میں بیٹھے ہوئے دو رہ ہوا حضرت یکی نے کما اے میرے ابوا کیا آپ ہی
م کو تین دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یمال قبر میں بیٹھے ہوئے دو رہ ہوا حضرت کی نے کما ائل جنت بیت کی نعموں کی لذت کی
طے کیا جاسکتا ہے۔ امام ابن عساکر نے مجاہد ہو روایت کیا ہے کہ حضرت بیکی نے کما ائل جنت جنت کی نعموں کی لذت کی
وجہ سے نہیں سوتے 'سوائی طرح صدیقین کو چاہئے کہ ان کے دلوں میں جو اللہ کی محبت ہے اس کی وجہ سے شروئیں پھر
فرایا ان دونوں نعموں میں گنا فرق ہے۔ وہ بہت زیادہ روتے تھے حتی کہ مسلسل آنسو بینے کی وجہ سے ان کے رضاروں
میں نشان پڑ گئے تھے۔

حضرت کیلی کے قتل کے گئی اسباب ذکر کئے گئے ہیں کہ اس زمانہ میں ومشق کا ایک تھران اپنی کسی محرم سے نکاح
کرنا چاہتا تھا حضرت بچی علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اس کام سے منع کیا 'اس وجہ سے اس عورت کے دل میں حضرت بچی کے خلاف بغض بیدا ہوگیا جب اس عورت اور بادشاہ کے در میان شناسائی پیدا ہوگئی تو اس عورت نے بادشاہ سے حضرت بچی ک کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے حضرت بچی کو قتل کرکے ان کا مر اس عورت کے سامنے پیش کردیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت بھی اس ساعت مرگئی۔ ایک قول ہے ہے کہ اس بادشاہ کی عورت حضرت بچی پر فریفیۃ ہوگئی اس نے حضرت بچی ہے قبل اپنی مقصد ہر آری چاہی 'محضرت بچی نے انکار کیا جب وہ حضرت بچی سے مایوس ہوگئی تو اس نے بادشاہ کو حضرت بچی کے قتل پر نثیار کیا اور بادشاہ نے کسی کو بھیج کر حضرت بچی کو قتل کرایا اور ان کا سر مبارک کاٹ کر ایک طشت میں اس عورت کو پیش کردیا۔ (البدنیہ والنہایہ ج ماص 20 ء مصلوعہ دارا لفکر بروت ' ۱۳۵۱ء)

حضرت میکی کے قتل کاجو پہلا سبب لکھاہے موجودہ انجیل میں بھی اس کی تقدیق ہے:

کیونکہ ہیرودایں نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلیس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید نہ میں باندھ رکھاتھا کیونکہ ہیرودایس نے اس سے نکاح کرایا تھا) اور بوحنائے اس سے کھاتھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنیا

تبيبان القرآن

سنجھے روانسیں ) پس ہیرودیاس اس سے وشنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے مگرنہ ہوسکا کے ونکہ ہیرودیس یو حتا کو راسباز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرٹا اور اسے بچلئے رکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر بہت تیران ہوجا تا تھا مگر سنتا خوشی سے تھا ن اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے ریئیں اور کی ضیافت کی ن اور اس ہیرودیاس کی بٹی اندر آئی اور نابیج کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا تو ہادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے بچھ سے مانگ میں تجھے دول گان اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو بچھ سے مانے گی اپنی آدھی سلطنت تنک تجھے دوں گا چاہ جار اس نے باہر جاکر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا ماگوں؟ اس نے کہا یو حنا بہشمہ دینے والے کا سرائیک تھال میں ابھی بچھے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی کہ میں چاہتی ہوں کہ تو بوحنا بہشمہ دینے والے کا سرائیک تھال میں ابھی بچھے مشکوا دے ن باوشاہ بہت تھمگین ہوا مگراپئی قسموں اور معمانوں کے سبب اس سے انکار نہ کرنا چاہاں پس باوشاہ نے فی الفور ایک سیابی کو تھم دے کر بھیجا کہ اس کا سرائے۔ اس نے قید خانہ میں جاکر اس کا سراکان اور ایک تھال میں اکر کو کی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا نے بھراس کے شاگرد میں کر آئے اور اس کی لاش اٹھاکر قبر میں رکھی ن

(مرقس: باب:٢) آيت ٢٩-١٨ مباعد نامرص ٥٠-٣٩ مطبوع بائبل سوسائي لاجور)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک الله آپ کو یکی کی خوشخبری دیتا ہے جو (عیبیٰی) کلمت الله کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ سردار اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بر (آل عمران: ۹۹)

حفرت يحيىٰ عليه السلام كاحضرت عيسىٰ عليه السلام كي تصديق كرنا

یکی کے معنی ہیں زندہ ہو آ ہے یا زندہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے ان کا نام یکی رکھا کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا۔ یا وہ کلمہ حق کمنے کی پاداش میں قتل کئے جانے کے بعد ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گئے۔ امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

تجابد کہتے ہیں کہ حضرت ذکریا کی ہوی نے حضرت مریم سے کمامیں محسوس کرتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تسارے پیٹ کے بچہ کے لئے حرکت کرتا ہے کھر حضرت ذکریا کی ہوی کے ہاں حضرت کیجیٰ پیدا ہوئے اور حضرت مریم کے ہاں حضرت عینی پیدا ہوئے اور حضرت کیجیٰ حضرت عینی کے مصدق تھے اس لئے اس آیت میں فرمایا ہے جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں حضرت کیکی اور حضرت عیسلی خالہ زاد بھائی ہتے اور حضرت بیمی کی والدہ حضرت آمریم سے کہتی تھیں کہ میں محسوس کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے وہ اس کو سجدہ کر آ ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ حضرت کیجی نے اپنی ماں کے پیٹ میں حضرت عیسلی کو سجدہ کرکے ان کی تصدیق کی وہ سب سے پہلے حضرت عیسلی کی تقید ہتے گرنے والے تھے؟ حضرت بیمی حضرت عیسلی سے عجرمیں برے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت بیخی کو سید فرمایا ہے اس کا معنی شہرے وہ علم اور عبادت میں سردار تھے۔ قنادہ نے کہا وہ علم علم اور تقویٰ میں سردار تھے۔ مجاہد نے کہا سید کا معنی ہے جو اللہ کے بزدیک کریم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بیخی کو حصور بھی پڑمایا ہے محصور کا معنی ہے جو عورتوں سے خواہش بوری نہ کرتا ہو۔ حضرت ابن العاص مٹالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

تبييان القرآن

(جامع الهيان جسوص ١١٤٢عامطبوعه بيروت)

حضرت کیجیٰ کاعورتوں کی خواہش پوری نہ کرنااپنی پاکبازی کی وجہ سے تھا کسی مجوز کی وجہ ہے نہ تھا' انہیاء کرام ہر تتم کے عیب سے منزہ ہوتے ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : (زکریانے) کہا اے میرے رہا میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالا نکہ مجھے بوصلیا پہنچ چکا ہے ادر میری ہوی بانجھ ہے فرمایا ای طرح (ہو تاہے) اللہ جو چاہتا ہے کر تاہے ○

حضرت یجی کی ولادت کو حضرت ز کیا کے مستعد شجھنے کی توجیه

رسے ہیں ہورہ سے اللہ ہوتا ہے کہ حضرت ذکریائے اپنے ہاں بیٹے کو کیوں اس قدر مستعد سمجھا حالا نکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں کا فدرت سے پچھ بعید نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہ حضرت ذکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں تھا بلکہ وہ ہوننا چاہتے تھے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان کے بردھائے کو ذائل کرے ان کو جوانی عطا فرمائے گا اور ان کی بیوی کے بانچھ پن کو دور فرمائے گا گھر بیٹا ہوگا یا ان کی اس حالت کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا دو سرا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی نعمت سے مایوس ہو پھر اچا تک اس کو اس نعمت کے ملئے کی خوشخری مل جائے تو وہ خوش سے از فود رفتہ ہوجاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کس طرح ہوگا؟ تغیرا جواب یہ ہے کہ انسان کو جب غیر متوقع طور پر کسی نعمت کے ملئے کی خوشخری ملتی ہو تو ہو اس کے متعلق باربار سوال کرتا ہے تاکہ جواب میں پھر اس نعمت کے دیے جانے کی خوش خبری دی جائے اور اس خبری ماکند کے دیا تھو مال بو بو تھا ہواب یہ ہے کہ ان کے دھا کرنے خبری ماکند میں انہوں نے سخت بوھائے کے ساٹھ سال بعد یہ بشارت دی گئی حتی بوھائے کے ساٹھ سال بعد یہ بشارت دی گئی حتی کے بشارت کے وقت وہ اپنی دھا کو بھول بھی تھے پھر جب انہوں نے سخت بوھائے کی حاشم سال بعد یہ بشارت دی گئی حتی کے بشارت کے وقت وہ اپنی دھا کو بھول بھی تھے پھر جب انہوں نے سخت بوھائے کی حاشم سال بعد یہ بشارت دی گئی حتی کے بشارت کے وقت وہ اپنی دھا کو بھول بھی تھے پھر جب انہوں نے سخت بوھائے کی حاش میں یہ خوش خبری سنی تو فرائی طور پر انہوں نے یہ سوال کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (زکریانے) کما اے میرے رب! میرے لئے گوئی علامت مقرر کردیجئے فرمایا تمہاری علامت بیہ ہے کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوالوگوں سے کوئی بات نہ کرسکو گے اور اپنے رب کا ذکر اور اسکی پاکیزگی شام کو اور صح کے دفت بیان کرو۔

نین دن کے لئے حضرت ز کریا کی زبان بند کرنے کے فوا کداور سلمیس

حضرت ذکریا علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت کی خوش خبری اور اپنی دعا کی قبولیت سے غیر معمولی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس قدر انعام اور اکرام فرمایا اس لئے انہوں نے بیہ جاپا کہ اس کی کوئی علامت مقرر کردی جائے جو استفرار حمل پر دلالت کرے او انٹہ تعالی نے اس کی بیہ علامت مقرر کردی کہ خم تین دن تک اشاروں کے سوالوگوں سے بیہ معلوم ہوا کہ بیہ گئے۔ اس آیت میں نئین دنوں کا ذکر ہے اور ان دونوں آیتوں سے بیہ معلوم ہوا کہ بیہ علامت بین دن اور تین دانوں کو تین دن اور تین دن اور تین بین مقام کا علامت کا بیان بیہ ہوا کا ایک فائدہ بیہ تھا کہ ان کی زبان کا بینہ ہوجانا استقرار نطفہ کی علامت بین گیا۔ دو سما فائدہ بہ ہو کہ دنیاوی امور میں ہائیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بند کردیا اور تینیج ' تملیل اور بین گیا۔ دو سما فائدہ بہ ہے کہ دنیاوی امور میں ہائیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بند کردیا اور تینیج ' تملیل اور بین گاؤ کر کرنے پر ان کی زبان کو قدرت دے دی۔ اس طرح به ایک چیزاستقرار حمل کی علامت بھی بن گی اور اس نعمت بی

تبيان القرآن

ادا کرنے کا ذریعہ بھی بن گئی' تیسرا فائدہ ہیہ ہے کہ اس سے حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ لوگوں ہے بات آ نہیں كريكتے تھے ليكن الله تعالى كى تتيج النيل اور ذكر كريكتے تھاور چو تك ان كو يسكے بناديا كيا تھاك استقرار حمل كے وقت تمهاری زبان بند ہوجائے گی حالا نکہ ان کا بدن صحیح و سلامت تھااور پھر بعد میں ایسانی ہواتو یہ ایک اور وجہ سے معجزہ ہے۔

اس آیت کی دوسری تفییر میہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استقرار حمل کی علامت بیے بیان فرمائی کہ جب استفرار حمل ہو گا تو تنہیں یہ تھم دیا جائے گا کہ تم لوگوں ہے تین دن تنین راتیں بات نہ کرد ادر تنہیج، تنابل' اللہ تعالیٰ کا ذکر ادر اس کا شکر اوا کرتے رہواد رلوگوں ہے بات کرنے کی اگر ضرورت پیش آئے تو اشاروں ہے بات کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس تھم کا آنااستقرار حمل کی علامت ہو گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم اوگوں ہے صرف رمز کی بات کرسکو گے ' رمز کامعنی ہے حرکت کرنا اور یہاں رمزے مراد ہے اشارہ کرنا 'خواہ اشارہ ہاتھ ہے ہو' سرے ہو' بھوں ہے ہو' آنکھ ہے ہویا ہونٹ ہے ہو' نیز اس آیت میں فرمایا ہے اپنے رب کاب کثرت ذکر کرد اور شام کے وقت اور صح کو اس کی تشیج کرد' اس پر یہ سوال ہے کہ ذکر کے بعد تشیج کاذکر کیوں فرمایا جبکہ تسیج کرنا بھی ذکر ہی ہے۔ اس کا ایک جواب سے ب کہ ذکر سے مراد ہے زبان کے ساتھ ذکر کرنا اور صبح اور شام کی تبیع سے مراد ہے قلب کے ساتھ ذکر کرنا کیونکہ جو لوگ اللہ تعالی کی معرفت میں متفزق ہوتے ہیں پہلے وہ ب کثرت زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں پھر جب اللہ کے ذکر کے نور سے ان کا قلب منور ہوجا آ ہے تو پھران کا قلب ذاكر موجاتا ہے۔ دوسرا جواب يہ ہے كه شام كے وقت اور صح كواس كى تشيج سے مراد ہے شام اور صح كونماز پر صناكيونك نماز تنبیج پر مشتمل ہے اور تشبیج نماز کا جز ہے تو یمال کل ہر جز کا اطلاق ہے ' قر آن مجید میں ایک اور جگہ بھی نماز پر تشبیح کا اطلاق

الله كے لئے نماز ياحو جب تم شام كا وقت ياؤ اور جب تم صبح كا (الروم: ١٤) وتت ياوَ

نیزشام اور صبح کے وقت نماز پڑھنااس آیت کے موافق ہے:

دن کے دونوں کنارول میں نماز قائم رکھو۔

أَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفِي النَّهَارِ (هود: ١١١)

نے کا اے مرابر بھی اللہ نے تھیں فق کریا

اور دکوع کرنے والوں کے مانفر رکوع کرو 0 برغیب کی مبض

## پ کی طرف وی قرط نے ہیں ۔ اور آپ (اس ونزت) ان کے پاس نر سخے حیب وہ (قرعرا مُرازی) کے بیے کیپنے قلمرل کوڈال سبے

تھے کران میں ہے کون مریم کی کفالت کرے گا اور آپ ال کے پاس نز تھے جب وہ تھیکڑ ہے تنے 🔾

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کاذکر فرمایا تفاجنہوں نے حضرت مریم کی کفالت اور پرورش کی تھی اور اب اس آیت میں خود حصرت مربم کا ذکر فرمایا ہے جن کی انہوں نے برورش کی تھی۔ اس آیت میں فرمایا ہے جب فرشتوں نے کما اے مریم ایسال فرشتوں سے مراد حصرت جرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کو فرشتوں کی جماعت ہے اس لئے تعبیر فرمایا ہے کہ ان میں تمام فرشتوں کے کمالات موجود ہیں اور اس کی دلیل میہ ہے کہ سورہ مریم میں الله تعالى في فرشتول كى بجائے حضرت جرائيل كاذكر فرمايا ب

فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَنَمَقُلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا تو ہم نے ان کی طرف اینے فرشتے (جراکیل) کو بھیجانو دہ مریم کے (مريم: ١٤) مائ كمل بشرى صورت بس آيا-

زیر بحث آیت میں حضرت مریم کے فضائل

الله تعالی نے حضرت جرائیل کو حضرت مریم کی طرف بھیجا اور ان کی طرف وی نازل کی۔ اس سے یہ شبہ ند کیا جائے کہ حضرت مریم جبہ تھیں کیونکہ اللہ تعالی نے نبوت کو صرف مردوں کے لئے مخصوص رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

اور جم نے آپ سے پہلے (بھی) مردول کے سوا اور کمی کو رسول وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نَّوْحِيَّ لِلَيْهِمِّينُ آهْلِ الْقُرْلَى(يوسف: ١٠٩) بنا كر شيس بهيجاجن كى طرف ہم وى كرتے سے جو بستول كے

اس لئے حضرت مریم کی طرف حضرت جرائیل کا آنا حضرت مریم کی کرامت اور ولایت کی دلیل ہے اور بد حضرت عيسى عليه السلام كاارباص اور حضرت ذكرما عليه السلام كالمعجزه بهي موسكتا ہے۔

اس آیت میں حضرت مریم کی تین فضیاتیں ذکر فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اصطفاء کیا (ان کو چن لیا۔ منتخب کرلیا) ان کی تطبیر کی اور ان کا تمام جمانوں کی عورتوں پر اسطفاء کیا (تمام جمانوں کی عورتوں میں سے چن لیا اور ان پر فضیلت دی) سواس آیت میں دو مرتبہ ان کو چن لینے کاذکرے اور دونوں کامعنی الگ الگ ہے۔

پہلے اصطفاء کامعنی یہ ہے کہ غورت ہونے کے باوجود حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے قبول کر لیا سیا ان کے علاوہ اور کسی عورت کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے قبول نہیں کیا گیا ، حضرت مریم کی پرورش کے دوران ان کے لئے جنت ہے ہے موسم کے پھل آتے تھے اور حضرت مریم نے بالمشافد حضرت جریل کا کلام سا۔ حضرت مریم کی تعلیر کی تغییر بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کو کفراور محصیت کی آلودگی سے پاک رکھا۔ ای

مر اداے میں سیدنا محمد مالایا کی ازواج کے متعلق فرمایا:

اِنَّمَا يُرِيَدُ اللَّهُ لِيُنْفِهِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الدرسول كَ مُروالوا الله ي اراده قرابًا ب كر تم كو برشم كل البَيْتِ وَيُعَلِهِرَ كُمْ تَطْهِيْرًا وَالا حزاب: ٣٣) الْكِيْتِ ودر ركا ورحين ياك ركا ورخوب ياكيزه ركاب

نیز الله تعالیٰ نے حضرت مریم کو مروول کے چھونے سے پاک رکھا انیز حضرت مریم کو حیض سے پاک رکھا۔ بید فضیلت حضرت سید تنا فاطمہ زہراء رضی الله عنما کو بھی حاصل تھی الله تعالیٰ نے انہیں بھی حیض سے پاک رکھا۔ علامہ ابن

تسییف مسرے مید خاط میں وہرانور کی اللہ علما تو بی ها میں کی اللہ تعلق کے اسیل بھی میں سے پاک رکھا۔ علامہ بین حجر استی نے لکھا ہے کہ امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مٹھانیا نے فرمایا میری بیٹی آدمیوں میں حور ہے اس کو حیض اور نقاس نہیں آتا اس کا نام فاطمہ اس لیئے ہے کہ اللہ نے اس کو نار سے الگ کردیا۔

(الصواعق المحرقة ص ١٦٠ مطبوعه مكتبة القابره مصره٨٥ ١١٥)

نیز اللہ تعالی نے حضرت مریم کو بری عادتوں اور برے کاموں سے پاک رکھااور بہودیوں نے حضرت مریم پر بد کاری کی جو شمت لگائی تھی اللہ تعالی نے ان کی شمت اور بہتان سے حضرت مریم کو پاک اور بری کردیا۔

دو سرے اسطفاء کا معنی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کو تمام جمانوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بغیر باپ کے اللہ تعالی نے ان کے ہاں حضرت علیلی علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت علیلی علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اپنی مال کی برات اور پاک دامنی بیان فرمائی۔

حفرت مریم کی فضیلت میں احادیث

ام ابوعبد الرحمان احد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠١ه روايت كرت بين :

حصرت ابو موی بی عورتوں میں کہ رسول الله طاقط نے فرمایا مردول میں بہت کامل ہیں عورتوں میں صرف عمران کی بٹی مریم اور فرعون کی بیوی آسید کامل ہوئی ہیں۔

حفرت علی مخالت بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹا پیلم نے فرمایا عورتوں میں سب سے نیک مریم بنت عمران ہیں اور عورتوں میں سب سے نیک خدیجہ ہیں۔

حضرت ابن عیاس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں که رسول الله مطابط نے فرمایا۔ جنت کی عوراق میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں اور فاطمہ بنت محد مطابط ہیں اور مریم بنت عمران ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ (سنن کبری ج ۵ ص ۹۳ مطبوعہ داراکت العلمہ بیروت ۱۴۴هه)

حافظ سيوطى لكھتے ہيں:

امام احمد' امام ترندی تھیجے سند کے ساتھ' امام ابن حبان اور امام حاکم حضرت انس ویٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مظاملا ہے فرمایا تمام جمانوں کی عور تول سے تنہیں سے کالی ہیں : مربیم بنت عمران 'خدیجہ بنت خویلد' فاطمہ بنت محمد مظاہمیّا اور فرعون کی بیوی آسیہ۔

الم ابن جریر نے حضرت عمار بن سعد بڑاتھ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا میری امت کی عور توں پر خدیجہ کو اس طرح فضیلت دی گئ ہے جس طرح مریم کو تمام جہان کی عور توں پر فضیلت دی گئی ہے۔ امام ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا جنت کی فورتول کی سردار مریم بنت عمران میں ' بھرفاطمہ میں ' بھرضد بجہ میں ' بھر فرعون کی بیوی آسید این-

المام ابن عساکرنے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا ہے کہ نبی ساڑھا نے فرمایا جمان کی سردار چار عور تیں ہیں۔ مریم بنت عمران 'آسیہ بنت مزاحم' خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد ساڑھا اور ان میں سب سے افضل فاطمہ ہیں۔

امام ابن الی شبہ نے عبد الرحمان بن الی لیل سے روایت کیا ہے کہ رسول الله مالی ایم فرمایا مریم بنت عمران و عون کی بیوی آسیہ اور خدیجہ بنت خویلد کے بعد تمام جمانوں کی سروار فاطمہ ہیں۔

(مخضر تاريخ ومشق ج ٢ص ٣٣٠ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣٠٠هه)

الله تعالی کاارشاد ہے: اے مریم اپنے رب کی فرمائیرداری کرد اور تجدہ کرد اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ (آل عمران: ۳۳)

ذیر بحث آیت میں مجدہ کے ذکر کور کوع کے ذکریر مقدم کرنے کی توجیمات

(۱) نمازے مقصود اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنا اور ذات کا اظہار کرنا ہے اور سجدہ میں انتمائی عاجزی اور ذات کا اظہار ہے کیونکہ سجدہ میں انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنے جسم کے مکرم اور مشرف عضو کو اس جگہ رکھ دیتا ہے جو لوگوں کے پیروں نے آتی ہے اور چونکہ نماز کا اہم مقصود سجدہ سے ادا ہو تاہے اس لئے اس آیت میں پہلے سجدہ کا اور پھر رکوع کاذکر فرمایا ہے۔

(٢) يندے كو الله تعالى كا زياده قرب عجده عاصل مو آب- الله تعالى فرما آب :

واسجدواقترب (العلق: ١٩) عبره كواور (الله عد مريد) قريب موجاة

الم مسلم بن تجاج تشيري متوفى المهد روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہربرہ وہ اللہ عبان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کے ارشاد فرمایا کہ بندہ کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس وقت عاصل ہو آے جب دہ سجدہ کر رہا ہو۔ (صحح مسلم ج مص ۱۹۱ مطبوعہ کراچی)

معدان بن الى طور بيان كرتے ہيں كہ ميرى ملاقات رسول الله طائع کے غلام حضرت ثوبان سے ہوئی میں نے كها بجھے ايسا عمل بتلائے جس پر عمل كرنے كى وجہ سے اللہ مجھے جنت ميں واخل كردے يا ميں نے كها جو عمل اللہ كو سب سے زيادہ محبوب ہو وہ مجھے بتلائے ہيں نے تيمرى بار سوال كيا آپ چرخاموش ہوگئے ميں نے تيمرى بار سوال كيا آپ چرخاموش ہوگئے ميں نے تيمرى بار سوال كيا تحال كيا آپ چرخاموش ہوگئے ميں نے رسول اللہ طائع ہے ہے سوال كيا تھا آپ نے فريا تم اللہ كے كئے كرشت سجدے كرد كيو تك جب تم تو انہوں نے كما ميں نے رسول اللہ طائع ہے ہے سوال كيا تھا آپ نے فريا تم اللہ كے لئے كرشت سجدے كرد كيو تك درجہ كو بلند كرنا ہے اور تمهارے آيك گاناہ كو مناديتا ہے۔ (صحيح مسلم ج اص ١٩٣ مطوعه نور محد اصح المطالع أكرا بي ١٥٥ ١١ه

اس آیت اور ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ تجدہ دہ عمل ہے تھ بندہ کو خدا کے قریب کرتا ہے اور یہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے اس لئے اس آبیت میں تجدہ کو رکوع پر مقدم کیا گیاہے۔

(۳) احادیث میں نماز کو سجدہ سے بھی تعبیر کیا گیاہے۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے عودہ بن الزبیرے فرمایا کہ اے میرے بھانچ! نبی مٹائیظ نے بھی میرے پاس مصرکے بعد دو سجدول (دورکعت نماز) کو ترک شہیں کمیا۔ (سیج بخاری ناص ۸۳ مطبوعہ نور محمداضح الطابع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ملائظ کے ساتھ ظهر سے پہلے دو سجدے (دو رکعت نماز) کئے اور ظهر کے بعد دو سجدے اور مغرب کے بعد دو سجدے اور عشاء کے بعد دو سجدے اور جمعہ کے بعد دو سجدے۔ رہی مغرب اور عشاء تو وہ آپ نے گھر میں بڑھی۔ (صحیح بخاری خ اص ۱۵۷۔۱۵۱ مطبوعہ کراچی) لیعنی مغرب اور عشاء سے نقل۔

آدر نمسی چیز کو اس کے اعلیٰ <mark>اور اشرف جز کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور نماز کو حجدہ سے تعبیر کرنا اس بات کی علامت</mark> ہے کہ سجدہ نماز کے اجزا اور ارکان میں سے اعلیٰ اور اشرف رکن ہے اس لئے یہاں سجدہ کو رکوع پر مقدم کیا گیاہے۔

(۴) علاوہ ازیں واد مطلقاً" جمع کے لئے آتی ہے اس کا تقاضا تر تیب نہیں ہے اس لئے آیت میں سجدہ کا پہلے مذکور ہونا اس کو مشلزم نہیں ہے کہ نماز میں بھی پہلے سجدہ ہو اور پھرر کوع ہو اور یہال مقدم ذکر کرنے کی وہ وجوہ ہیں جو ہم نے ذکر کی بیں اور جن آیات میں پہلے رکوع کا اور پھر سجدہ کا ذکر ہے وہ اصل کے مطابق ہے اور توجیدہ اس کی کی جاتی ہے جو خلاف ظاہر ہو۔

(۵) یہ بھی ہوسکتاہے کہ حضرت زکریا کی شریعت میں تجدہ رکوع سے پہلے ہو۔

(۱) اور یہ بھی اختال ہے کہ تجدہ کرد ہے مراد یہ ہو کہ تنها نماز پڑھو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرد اس ہے مراد یہ ہو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو' اور انہیں یہ حکم دیا گیا ہو کہ بیت المقدس کے مجاورین کے ساتھ مل کر بماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان بین مختلط نہ ہول اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سجدہ کے تھم ہے مراد نماز پڑھنا ہو اور رکوع کے حکم سے مراد خضوع وخشوع ہو۔

بچہ کی برورش کرنے کے حقد اروں کابیان

حضرت مریم کی پرورش ان کی خالہ نے کی اس سے معلوم ہوا کہ دور کے رشتہ داروں میں پرورش کرنے کی زیادہ حقد اربچہ کی خالہ ہے 'امام ترمذی روایت کرتے ہیں :

حضرت براء بن عازب بنافه بیان کرتے ہیں کہ بی مطابط نے فرمایا خالہ بہ منزلہ مال ہے۔

(جامع ترةى ص ٢٨٣مطبوعه نور محد كارخانه تجارت كتب كراجي)

نیز امام بخاری نے مصرت براء بن عازب ڈٹٹو سے روایت کیا ہے کہ جب نبی ملٹیقِلم صلح حدیب کے بعد مکہ سے روانہ ہونے لگے تو حصرت حمزہ بڑٹھ کی بٹی عمارہ بھی اے بچپا اے پچپا کہتی ہوئی آپ کے ساتھ چل پڑی مصرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما سے کما اپنی بچپازاد بمن کو لے لو۔ انہوں نے اس کو اٹھالیا پھر اس کی پرورش کے ج

تسان القرآن

مستعلق حضرت علی محضرت زید بن حاریث اور حضرت جعفر میں نزاع ہوا۔ حضرت علی بیڑھ نے کہا ہیں اس کا زیادہ حق دار ہوں سید میرے پتجاکی بیٹی ہے۔ حضرت جعفرنے کہا ہیہ میرے پتجا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے حضرت زید نے کہا ہیہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ نبی ملٹافیئل نے خالہ کے حق میں فیصلہ کردیا اور فرمایا خالہ (پرورش کرنے میں) ہے منزلہ ماں ہے۔ (صحیح بخاری جامل ۲۲ مطبوعہ نور مجراضح المطالع کراتی ۱۸۳۱ھ) علامہ ابوالحس علی بن الی بکرالمر شنائی الحنفی لکھتے ہیں :

جب خادند اور ہوی میں تفریق موجائے تو مال پرورش کی زیادہ حقد ارہے کیونکہ المام ابود اؤد نے حضرت عبدالله رسنی الله عند سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے کمایا رسول الله میرے اس بیٹے کے لئے میرا پیٹ ظرف تفااور میری گود جمد تھی اور میراپتان دول تھا اور اب اس کاباب اس کو جھ سے چھنا چاہتا ہے اسول الله مالفظم نے فرمایا جب تک تم کمیں شادی نہ کرواس کی پرورش کی تم زیادہ حقدار ہو نیزمال زیادہ شفیق ہوتی ہے اور پرورش کرنے پر زیادہ قادر ہوتی ہے اس لئے پرورش کرنے کے لئے وہ زیادہ مناسب ہے اور پرورش کا خرچ باپ پر ہو گا اور ماں کو پرورش کرنے پر مجبور نہیں کیا جاے نے گا اگر بچہ کی مال نہ ہو تو دادی سے مانی اولی ہے اور اگر مانی نہ ہو تو بسنوں سے دادی اولی ہے اور اگر دادی نہ ہو تو پھو پھی اور خالہ ہے بہنیں اوٹی ہیں' اور ایک قول سہ ہے کہ خالہ اوٹی ہے کیونکہ امام ابوداؤد نے حضرت علی جڑھ ہے روایت کی کہ خالہ والدہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ورفع ابو یہ علی العرش (بوسف : ۱۰۰) حضرت بوسف نے اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھایا۔ اس کی تغییر میں کما گیا ہے کہ وہ ان کی خالہ اور ان کے والد تھے۔ پھر خالہ 'پھو پھی ہے اولی ہے کیونکہ اس کی مال کے ساتھ قرابت ہے اور اگر بچہ کی مال کی طرف سے کوئی رشتہ وار نہ ہو اور مرد پرورش کرنے میں نزاع کریں تو ان میں سے جو باپ کا زیادہ قریب رشتہ دار ہو گا دہ پرورش کرے گا' ماں اور نانی بچہ کی پرورش کی اس وقت تک زیادہ حفذ ار ہیں جب تک کہ اگر وہ لڑکا ہو تو خودے کھانے پینے اور کپڑے پہننے لگ جائے اور خودے استنجاء کرنے لگے اور اگر لڑکی ہو تو اس کے بالغ ہونے تک ماں اور نانی کو پرورش کرنے کا حق ہے "کیونکہ عورتوں کی تربیت وہی کر سکتی ہیں اور اس کے بعد لڑی کی حفاظت کی ضرورت ہوگی اور اس کی طاقت باپ زیادہ رکھتا ہے 'اگر مطلقہ عورت بچہ کو لے کر کسی اور شرجانا جاہے تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں باپ کو ضررہے ہاں اگر اپنے وطن لے جانا جاہے جس شرمیں اس کی شادی ہوئی تھی او پھر جائز ہے۔ (بدایہ اولین ص ١٣٣١- ٢٣٣٨ مطوعہ مكتب شركت علميد ملتان)

اس آیت ہے بہت ڈرنے والی اور اس کی فرمانہ ہوتا ہے کہ حضرت مریم بہت عبادت کرنے والی اور اللہ ہے بہت ڈرنے والی اور اس کی فرمانہ دار بندی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم کے علاوہ اور کمی عورت کا نام نہیں لیا۔ اس میں ان گراہ فرق کا اطیف رد ہے جو حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کتے ہے "کیونکہ معروف بید ہے کہ لوگ باتی عورتوں کا نام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کا کنایتا" نام لیا سوا حضرت مریم کے۔
اپنی بیوی کا نام نہیں لیتے۔ اس کا کنایتا" ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کا کنایتا" نام لیا سوا حضرت مریم کے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وجی فرماتے ہیں اور آپ (اس وقت) ان کے پاس نہ تھے جب وہ بھڑ رہے کے اپنی نہ تھے جب وہ بھڑ رہے کے اپنی قاموں کو ڈال رہے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ بھڑ رہے کے اپنی تھا دی آپ قاموں کو ڈال رہے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ بھڑ رہے کے اپنی تارہ کا عران : ۲۲م)

تبيان المرآن

مسلدوق

سيدنا محمد الأولاكي نبوت يرويل

سیدہ میں اللہ عنہ اللہ اللہ عنہ میں جو تری اللہ اللہ اللہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنها کے گذشتہ واقعات کی خبردی گئی اور سے غیب کی دہ خبریں ہیں جن پر آپ ازخود مطلع بھے نہ آپ کی قوم کا کوئی اور فرد مطلع تھا نہ آپ نے مکتب میں جاکر کسی ہے اور سے غیب کی دہ خبریں ہیں جن پر آپ ازخود مطلع بھے نہ آپ کی قوم کا کوئی اور فرد مطلع تھا نہ آپ نے ان کسی ہے ان کے متعلق پر متعلق پر متعلق پر متعلق پر متعلق پر متعلق پر متعلق بر متعلق کے متعلق کر متعلق کے متعلق کر متعلق کر متعلق کے اس کے متعلق کی جو کہیں ہوئی وہی تھی اور اللہ تعالی کے متعلق کے حضرت جرائیل کے متعلق کی متعلق کی متعلق کی متعلق کی ہوئی وہی تھی اور اللہ تعالی کے حضرت جرائیل کے خبریں بیان کی ہیں ان کے علم کا ذریعہ صرف اللہ تعالی کی نازل کرنے کا شوحت آپ کی نبوت کا شوحت ہو کہیں اور اہل کتاب دونوں کے نزدیک آپ کی نبوت کا بیت ہوگی کو تھی کو تھا کہ دونوں کے نزدیک آپ کی نبوت کا بیت ہوگی کو تھی اور این کی قوم کے واقعات ان کی کتابوں میں تکھے ہوئے وہ انسان میں بیت کہیں انسان سے پڑھے یا سے بغیر یہ تمام واقعات ایال کتاب کی کتابوں میں نہ کور شے اور سیدنا حضرت تھر دول اللہ ما ہوئی اور سے نازل ہونے اور آپ کی نبوت کا شوحت کہ دسول اللہ ما ہوئی اور سے نازل ہونے اور آپ کی نبوت کا شوحت کی دسول اللہ ما ہوئی اور کی انسان سے پڑھے یا سے بغیر یہ تمام واقعات بیان فرماتے ہے بھی آپ پر وہی نازل ہونے اور آپ کی نبوت کا شوحت کا شوحت کی انسان سے پڑھے یا سے بغیر یہ تمام واقعات بیان فرماتے ہے بھی آپ پر وہی نازل ہونے اور آپ کی نبوت کا شوحت کے 'ای لئے انتہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان کرنے فرمانے کہ بھی آپ پر وہی نازل ہونے اور آپ کی نبوت کا شوحت کی در ان کی قوم کے واقعات اور آپ کی نبوت کا شوحت کا شوحت کی سے 'ان کے کہ کان کی تو کی کان کی تو کا خور کے کان کہ نبوت کا شوحت کی خبرت کی تو کا خور کی کان کی تو کی کان کی تو کی کان کی تو کی کو کی کی کو کی کو کی کان کی تو کی کو کی کی کور کی کان کی کان کی تو کی کان کی کور کی کان کی کور کی کان کی کور کی کان کی کی کی کی کی کان کی کور کی کان کی کی کی کی کی کی کور کی

نِلْكَ مِنْ آثْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَ أَلِيْكُ مَاكُنْتَ ي نِي بِي بِهِن جَين بِي جَن كَي جَمَ آپ كَي طرف وق كرت نَعْلَمْهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَامِنْ قَبْلِ هٰلَا (هود: ٣٩) ين تر آپ (ازخوا) انين جائة تحداد اس م پيلے آپ كي قوم كوگ-

ای طرح اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ السلام کے واقعات ہے آپ کو مطلع فرمایا اور اس کے بعد فرمایا: وَهَا كُنْتَ بِحَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا َ إِلَى مُوْسَى اور آپ طور کی جانب غربی میں موجود نہ تے جب ہم نے موٹی کو الاَ هُرَوَهَا كُنْتَ مِنَ الشَّبِيدِيْنَ (القصص: ۳۳) رسالت کا علم بھیجا اور اس وقت آپ حاضرین میں ہے نہ تھے۔ رسول اللہ ملاجع کے علم غیب کا بیان

اللہ تعالیٰ نے حفرت آدم سے لے کر حضرت عینی علیہ السلام تک تمام نہوں کے احوال سے آپ کو مطلع فرمایا اور یہ اطلاع صرف وہی کے ذریعہ حاصل ہوئی اور وہی کا جُوت آپ کی نبوت کا جُوت ہے نیز ان آیات بیں یہ بھی نضری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعہ آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ہم نے کیؤ منون بالغیب کی تغییر بیں علم غیب پر تفصیل سے بحث کی ہے ظاہمہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا اور یہ کمنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپنے غیوب بیں سے بعض کا علم عطا فرمایا ہے لیکن آپ کو اسپنے غیوب بیں سے بعض کا علم عطا فرمایا ہے لیکن آپ کو عالم الغیب کمنا صحیح نمیں ہے۔ اس طرح مطابقاً ہیں درست نمیں ہے کہ آپ کو غیب کا علم ہوئیا ہے کہ جب علم غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے متبادر ذاتی ہو تا ہے۔ را کملفوظ ج س ص ع م مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور) ہاں یہ کہنا درست ہے کہ آپ کو غیب کا علم دیا گیا ہے یا آپ غیب ہو تا ہے۔ کہ اللہ کے بین مطبع کے بین وہی اور اس کی قبیم ہے کہ اللہ کے بغیر یا اس کی وہی اور اس کی تعلیم سے ہرچیز آپ پر بنائے افروز کے بین کا خیب کو نمیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کی وہی اور اس کی تعلیم سے ہرچیز آپ پر بنائے بغیر یا اس کی وہی کو راس کی تعلیم سے ہرچیز آپ پر بنائے افرائل کے بغیریا اس کی وہی کو راس کی تعلیم سے ہرچیز آپ کو نمیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کی وہی اور اس کی تعلیم سے ہرچیز آپ پر بنائے اللہ کے بغیریا اس کی وہی کے بغیر آپ ازخود غیب کو نمیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کی وہی اور اس کی تعلیم سے ہرچیز آپ پر

مسلددوم

منکشف ہو گئ اور آپ نے اس کو جان لیا امام ترفدی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذین جبل و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع ہے فرمایا: الله تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا وست قدرت رکھا ہیں نے اس کی الکیوں کی پوروں کی شمنڈک لینے سینہ میں محسوس کی بھر ہر چیز مجھ پر مکتشف ہوگئ اور میں نے اس کو جان لیا' امام تروی کہتے ہیں میں نے امام بخاری ہے اس صدیث کے متعلق سوال کیا انہوں نے کما یہ صدیث صبح ہے۔ (جامع تروی ص ۲۲۷) مطبوعہ نور محدکار خانہ تجارت کت اکراجی)

مذکور الصدر حدیث کو طالع نور محدفے جامع ترمذی کے حاشیہ پر لکھ دیا ہے اور فاردتی کتب خانہ ملتان کے مطبوعہ نسخہ میں یہ حدیث اصل کے مطابق کتاب کے متن میں موجود ہے۔ (جامع ترمذی جوس ۱۵۹–۱۵۵ مطبوعہ فاردتی کتب خانہ ملتان) ای طرح محد سعید اینڈ سنز قرآن محل کراجی کے مطبوعہ نسخہ میں ہمی یہ حدیث مذکور ہے۔

(جامع ترندي ٢٥٥ مهر ١٤٨ مطبوعه محد سعيد ابند سنز قرآن محل كراجي)

اور تحفة الاحوذي شرح ترمذي كے متن ميں بھي يہ حديث مذكور ب-

(تحفة الاحدى شرح ترفدي جسم الاها اسمامطبوعه نشر إلينه مكان)

## إِذْ قَالَتِ الْمُلِلِكَةُ لِمُرْكِمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكِلْمَةٍ مِّنْ فُ

ادر عب فرشتوں نے کہا اللہ عمریم اللہ منیوں اپنی طرف ایک رضاص) کلمہ کی خرشیری و تیا ہے

اسُمُهُ الْمُسِيِّحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ وَجِيْهًا فِي اللَّانْيَا وَالْإِخْرَةِ

بل کانا میں بینی بن مریم ہے وہ دنیا اور آفت بن موزنے

وَمِنَ الْمُقَرَّرِبِيْنَ ﴿ وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهْدِو كَهُلُادَّوْنِ

اوراللہ کے مقربین یں سے ہے 0 وہ لوگوں سے مجوارے یں جمی کلام کرے گا اور بخت عمر میں جمی اور

الصَّلِحِينُ ﴿ قَالَتُ رَبِ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَكَ وَلَكَ وَلَكُم يَبُسَيُرِي

نیکوں میں سے ہوگا و مریم نے کہا اے میرے رب میرے بیر کیسے ہوگا ؛ جے توکی آ دی نے من تک

بَشَرُ ۗ قَالَ كَنْ لِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَى ٱمُرًا

جیں کیا ، فرمایا ای طرح (برتاہے) اللہ جر جا بتا ہے بیدا فرائے وہ جب کسی چیز کا فیصد فرانیہ

ٷِتْؠَايَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ @

تولي فرمانا ہے" بوجا" اور وہ فررا ہو جاتی ہے 0

تبيان القرآن

مسلدروم

فطلاصه آيات اوروجه ارتباط

اس سے پہلی آبات میں اللہ تعالی نے حضرت ذکریا' حضرت کی اور حضرت مریم کے احوال بیان فرمائے جو حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے احوال اور واقعات بیان عیمیٰ علیہ السلام کے قرابت وار تھے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے احوال اور واقعات بیان فرمائے ان آبات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بی طاقی ہے ارشاد فرما رہا ہے : اے رسول کرم!اس وقت کو یاد کیجے جب جرا کیل نے مریم سے کما اللہ آپ کو عیمیٰ کی بشارت ویتا ہے جو اللہ کے صرف کلم ''کن'' سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس آبت میں اگر چہ ملا کہ کا لفظ ہے گر اس سے مراد حضرت جرا کیل ہیں اور ان کو ملا کہ سے اس لئے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ وہ معزز اور مقربین ہیں سے ہیں اور وہ لوگوں سے پالئے میں بھی باتیں کرتے ہوئے فرمایا وہ اللہ کہ نزدیک معزز اور مقربین ہیں ہیں باتیں کرسے ہیں۔ جس ہیں باتیں کرس کے اور وہ اللہ کہ نیک بندوں میں سے ہیں اور وہ لوگوں سے پالئے میں بھی باتیں کریں گے اور پہنت تو بیل اور وہ اللہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اس کے نزدیک بغیر باپ کے بچہ کو پیرا کرنا کوئی مستبعد اور تنجب فیز بات نہیں ہی اس نے ایند تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اس کے نزدیک بغیر باپ کے بچہ کو پیرا کرنا کوئی مستبعد اور آنجب فیز بات نہیں ہی اس نے ایند تعالیٰ نے حضرت بیل کی پیراکش کا ذکر فرمایا تھا جن کو بوڑ سے مرد اور باتھے عورت سے پیرا کیا تھا یہ بھی عام معمول اور عادت کے خلاف پیراکش کا ذر فرمایا تھا جن کو بوڑ سے مور اور باتھے عورت سے پیرا کیا تھا یہ بھی عام اس سے بھی زیادہ معمول اور عادت کے خلاف پیراکش کی اور حضرت عیمیٰ کو بغیریاپ کے پیرا فرمایا اور اس آب کی خرایا ہی اس کے بھی فرمایا سی طرح ہو تا ہے اللہ جو چاہے پیرا فرماتا ہے۔

نفزت عيسى عليه السلام كوالله كأكلمه قرار دين كي تؤجيمه

الله تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اللہ متمہیں اپنی طرف سے ایک (خاص) کلمہ کی خوشخبری دینا ہے۔ (آل عمران : ۴۵) ایک اور آیت میں فرمایا :

اِلْمَا الْمُرَسِيْحُ عِنْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَمَسِحَ عَينَ مِنْ مَرْمَ مَصْ الله كارسول اوراس كاكليب-كِلْمَتُهُ : (النساء: ۱۵۱)

اور رسول الله علی افغ فرمایا : عبسی الله کی (بیندیده) روح اور اس کا کلمه بین-

(جامع ترزى ص ٥٢٠ مطبوعه نور محد كارخانه تجارت كتب كراچي)

حضرت علینی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ ''کن'' ہے پیدا کئے جین یوں تو اس کا نتات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ ''کن'' سے پیدا کی گئی ہے لیکن ان چیزوں کے پچھ مادی اور ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں۔ شاا ''حضرت آدم علیہ السلام کے لئے مٹی کا پتلا بنایا گیا۔ عام انسانوں کی پیدائش کے لئے مرد وزن کے اختلاط اور نطفہ کو ظاہری سبب بنایا اور حضرت عمینی علیہ السلام کو بغیر کسی ظاہری اور مادی سبب کے محض اللہ تعالیٰ کے کلمہ ''کن'' سے پیدا کیا گیا اس لئے آپ کو کلت اللہ فرمایا۔ وہ سری وجہ یہ نہے کہ جس طرح عادل سلطان کو ظل اللہ اور نور اللہ کما جا آ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت اور اس کے نور کے ظہور کا سبب ہو تا ہے اس طرح حضرت عمینی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ظہور کا سبب ہیں اور کلمہ ''کن'' کے نصرفات کے مظہراور ولیل ہیں اس لئے ان کو کلمت اللہ فرمایا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس حضرت عمینی تگیہ السلام کے ظہور اور حدوث کا مبدء ہے اس لئے "کلمت" اور "کلمت منه" فرمایا اور اپنی طرف اضافت فرمائی ہے اور گ یمال "من" کالفظ تبعیض اور جز عیت کے لئے نہیں ہے جیساکہ بعض عیسائیوں کا گمان ہے "بعض عیسائی یہ کھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مجلمتہ منہ (آئل عمران ۵۵) ندکور ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسی اللہ تعالیٰ کا جز ہیں اور یہ ان کے این اللہ ہونے کو منتلزم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یمال "من" تبعیض کے لئے نہیں بلکہ ابتداء کے لئے ہے بعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتداء بغیر باپ کے واسطے کے محض اللہ تعالیٰ کے کلمہ "کن" سے ہوئی ہے جس طرح قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِی السَّلَمُوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ اور اس نے تمارے نفع کے لئے معز کردیا جو کچھ آسانوں میں جَمِيْعَارِمَنْهُ (البحاثيه: ۳).

ظاہر ہے یہاں بھی لفظ "من" کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ آسانوں اور زمینوں کی تمام چزیں اللہ کا جز ہیں اور اس کے بیٹے ہیں بلکہ یمال بھی لفظ "من" ابتداء کے لئے ہے بعنی مب چزوں کے صدور کی ابتداء اللہ کی طرف ہے ہوئی ہے اور اس نے ہر چیز کو کلمہ "کن" سے پیدا کیا لیکن ان سب چیزوں کو کلمنۃ اللہ اس لئے نہیں فرمایا کہ ان چیزوں کو بعض ظاہری اور مادی واسطوں سے بیدا فرمایا ہے۔

مسيح كامعني

حضرت عيسى عليه السلام كى وجابت كابيان

حصرت عیسیٰ کو عیسیٰ بن مریم فرمایا اور مال کی طرف ان کی نسبت کی ہے کیونکہ وہ بغیرباپ کے پیدا کئے گئے ہیں۔ الله تعالیٰ نے فرمایا وہ دنیا اور آخرت میں وجیسہ ہول گے وجیسہ اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص کے لئے عزت' شرف اور پی

تبياهالقرآن

۔ اگڈرومنزلت ہو' حضرت موٹی علیہ السلام کی طرف ہنو اسرائیل نے ایک جسمانی عیب کی تھت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برأت کی اور ان کی وجاہت بہان فرمائی :

(الاحزاب: ١٩) وه الله كه نزويك معززين-

وجہ کا معنی ہے چرو۔ وجیہ اس مخص کو کہتے ہیں جو اپنی نیکیوں اور مقبولیت کی وجہ ہے سر خرو ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجوہ ہے اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں سرخ روہیں ایک بید کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ ووسری وجہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں انکی دعا ہے برائے ندہ ہوجاتے تھے اور بادر زاد اندھے بینا ہوجاتے تھے۔ اور برص والے تندرست ہوجاتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ بصور کی لگائی ہوئی تمتوں سے دنیا میں بری ہوئے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مقربین میں سے ہیں اس میں یہ سنبیہ ہے کہ جب نے ان کے لئے تواب جزیل کا وعدہ فرمایا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مقربین میں سے ہیں اس میں یہ سنبیہ ہے کہ جب اشیس بھائی دی جائے گا تا اور صلیب پر چڑھا کر سول دی گا یمود اور نصاری دونوں اس پر متفق تھے کہ جھزت عیسیٰ علیہ السلام کو بھائی دی جائے اس کو عیسائی لعنتی کہتے تھے علیہ السلام کو بھائی دی گئی اور صلیب پر چڑھا کر سول دی گئی اور جس مختص کو سول دی جائے اس کو عیسائی لعنتی کہتے تھے حتی کہ دھزت عیسیٰ کے متعلق بھی کتاب مقدس میں لکھا ہے :

میج جو ہمارے لئے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑلیا کیونکہ تکھاہے کہ جو کوئی ٹکڑی پر لٹکایا گیاوہ لعنتی ہے۔ ('کلیٹول باب: ۳' آیت: ۳' اپنیاعمد نامہ ص ۱۸۰مطبوعہ پاکستان بائبل سوسائی لاہور)

عیسائی حضرت عینی علیہ السلام کو لعنتی کتے سے اللہ تعالی نے ان کارد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ دنیا اور آخرت میں معزز ' قدرومنزلت والے اور مقربین میں سے ہیں۔ یبود اور عیسائی دونوں حضرت عینی علیہ السلام پریہ تھت لگاتے ہے کہ ان کوسول وی گئی اسلام نے سب سے پہلے حضرت عینی علیہ السلام کی برات بیان کی اور یہ اعلان کیا کہ یبود نے حضرت عینی علیہ السلام کے مشابہ کسی اور مختص کوسول وی تھی۔ حضرت عینی علیہ السلام کوسول نہیں دی گئی انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھالیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا پیٹند عمر میں کلام کرنے کا معجزہ ہونا

الله تعالی کا ارشاد ہے : وہ لوگوں سے پگوڑے میں اور حالت کہل میں باتیں کریں گے اور نیکوں میں سے ہوں گے۔ (آل عمران: ۲۶۹)

و کہل "کا معنی ہے جب شاب پختہ اور نام ہوجائے اور یہ چالیس سے ساٹھ سال کی عمر کا زمانہ ہو تا ہے۔ اس آیت پر میہ سوال ہے کہ پنگوڑے میں باتیں کرنا تو قابل ذکر امرہ اور حضرت عینی علیہ السلام کا مجزہ ہے۔ پختہ عمر میں بات کرنا کون می خصوصیت ہے جس کا حضرت عینی علیہ السلام کے لئے ذکر کیا ہے 'اس سوال کے متعدد جوابات ہیں : ایک ہید کہ اس آیت سے مقصود نجران کے عیسائی وقد کا رو کرنا ہے جو حضرت عینی علیہ السلام کی الوہیت کے مرقی تنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کچین سے کمولت تک کا زنانہ گزاریں گے اور اس زمانہ میں ان پر جسمانی تغیرات آتے رہیں گے 'اور ضداوہ ہو تا ہے جس پر کوئی تغیراور تبدل نہ آسکے کیونکہ تغیر حدوث کو مشارم ہے 'ووسرا جواب میہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کو

Cosse

ہوں گے اور یہ حضرت عینی علیہ السلام کامعجزہ ہے کہ کی ہزار برس گزرنے کے بعد بھی چالیس مال کے ہوں گے 'سوان گالا پنگوڑے میں باتیں کرنا بھی معجزہ ہے اور پختہ عمر میں باتیں کرنا بھی معجزہ ہے کیونکہ کیل ونمار کی گردش اور ہزاروں سال کا گذرنا ان کی جسمانی ساخت پر اثر انداز نہیں ہوا اور جس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے بتھے آسانوں ہے اترنے کے بعد بھی وہ ای طرح پخنہ عمرکے ہوں گے۔

حفرت عینی علیه السلام کامیلاد

حافظ الوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متونى اعده الصحير بين :

حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كريت بين : الله تعالى في فرمايا اور كتاب بين مريم كاذكر يجيم لين يبود نصاری اور مشرکین عرب میں حضرت عیلی کے میلاد کو بیان سیجے عب مریم بیت المقدس سے ذکل کر اس کی مشرقی جانب چلی تمیں 'وہ ایس جگ چلی تمیں جال ان کے اور ان کی قوم کے درمیان آیک بیاز تھا اللہ تعالی فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے یاس این روح لینی حضرت جرائیل کو جمیعا وہ ان کے سامنے تکمل انسانی صورت میں آئے ان کا رنگ سفید تھا اور بال یالے تھے عربیم نے جب ان کو اپنے سامنے دیکھاتو کہا۔ میں تم سے رحمٰن کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو او ایک و نک حضرت جبریل کی صورت اس مخص کے مشابہ تھی جس نے ان کے ساتھ ہی بیت المقدس میں برورش پائی تھی وہ توم بن اسرائیل سے تھااور اس کانام پوسف تھااور وہ بھی بیت المقدس کے خدام میں سے تھا' مربم کو خدشہ ہوا المیں وہ شیطان کے ورغلانے سے تو نہیں آیا جریل نے کہا میں تو محض تہمارے رب کا (بھیجا ہوا) رسول ہوں ٹاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکاعطا کروں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گا مجھے تو کسی خادند نے نمیں چھوا اور میں کوئی بد کار عورت نہیں ہوں۔ جبرل نے کماای طرح ہوگا آپ کے رب پر ہیہ آسان ہے یعنی بغیر مرد کے پیدا کرنا کیونکہ دہ جو چاہتا ہے پیدا کر آبا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم اس کو لوگول کے لئے (اپن فدرت یر) نشانی بنائیں گے اور وہ ماری طرف سے اس عص ك لئے رحمت ہوگا جو اس كى تصديق كرے كا اور وہ لوگوں كو كتاب كى تعليم دے كالين اپنے ہاتھ سے كتاب كلھے كالور حكت كى لينى سنت كى تعليم دے كا اور تورات اور انجيل كى تعليم دے گا اور وہ بنو اسرائيل كى طرف رسول ہو گا اور يس اس کے باتھ سے اپنی نشانیاں اور مجیب وغریب امور کو ظاہر کروں گا، پھر مریم حضرت عیسیٰ سے حاملہ ہو گئیں احضرت ابن عباس نے کما جبریل علیہ السلام قریب آے اور انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں چھونک ماری اور وہ چھونک حضرت مریم کے پیٹ میں چلی گئی اور اس ہے مریم کو اس طرح حمل ہو گیا جس طرح عور توں کو حمل ہو تاہے اور حصرت عیسیٰ علیہ السلام اى طرح بيدا ہوئے جس طرح عورتول سے بچے بيدا ہوتے ہيں۔ (آل عمران: ٣٨-٣٩) مريم: ١٢) حضرت الى بن كعب يطاف بيان كرتے جي كه حضرت عيلى بن مريم عليه السلام كى روح ان روحول ميں سے تھى جن ے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں مثاق لیا تھا پھراللہ تعالی نے بشری صورت میں حضرت مریم کے یاس جریل علیہ السلام کو بھیجا بھردہ اس روح سے حاملہ ہو گئی۔

مجاہد روایت کرتے ہیں کہ حضرت مریم بیان کرتی ہیں کہ جب ہیں کسی سے بات کرتی تو حضرت عیسیٰ پیٹ میں تشہیع رتے رہتے تھے اور جب میرے پاس کوئی نہیں ہو تا تھا تو وہ مجھ سے بات کرتے اور میں ان سے بات کرتی۔

حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت علیلی کو بحبین میں بار

پار گویائی عطا فرمائی انسوں نے تین مرتبہ کلام کیا پھروہ اس طرح بہ قدرتی بالغ ہوگئے جس طرح یچے بالغ ہوتے ہیں جب وہ کو پھین میں کلام کرتے تھے تو وہ اللہ کی اس طرح حمد کرتے کہ اس سے پہلے کانوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد شیس کی تھی۔ وہ کھتے اور مخلوق تھنے و کیھنے کے لئے حمران ہے تو نے ہی اندھیروں کو اپنے نور سے روش کیا تو نے عرش کے ارکان کو منور کیا کوئی مخص اپنی صفت سے تیری صفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اے اللہ تو برکت والا ہے کو تمام مخلوق کا خالق ہے اور اپنی محکمت سے جرچیز کی تفذیر بنانے والا ہے تو مخلوق کو ابتداء میں پیدا کرنے والا ہے بھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی کو روک ایا حتی کہ وہ بالغ ہوگئے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائظ نے فرمایا بیں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ کا طواف کررہا ہوں۔ اس وقت میں نے سیدھے بالوں والے گندی رنگت کے ایک شخص کو دیکھا جس کے سرے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے میں نے پوچھا ہے کون ہے ؟ لوگوں نے کہا ہے ابن مریم ہیں۔

حضرت ابو ہررہ والحق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظھیم نے اپنے اصحاب سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا اور حضرت ابراہیم مصنرت موٹ اور حضرت عیمی کاؤکر کیا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم سب سے زیادہ تممارے بیفیم سب سے نیادہ ہیں ان سے مشابہ ہوں کرے موٹ تو وہ گندی رنگ کے لیے قد کے آدی ہیں گویا کہ وہ قبیلہ شنوءہ سے ہیں اور ان کا درمیانی قدے ان کے بال سیدھے ہیں اور ان کی جرے پر مل زیادہ ہیں۔

جب ان کی عمر سات سال ہوئی تو ان کی ماں نے ان کو مکتب میں داخل کردیا جب معلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی چیز بتا آتا تو آپ اس کے بتانے ہے پہلے اس کو جان لیتے تھے۔

(مختفر آريخ دمش ج٠٢م ٣٠٥م ١٨٥ ملافظ المطبوعه دارا لفكر بيروت ١٠٠ ١١٥٥)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی اپنے بجین میں بہت مجیب وغریب امور کا مشاہدہ کرتے تھے اور انسیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الهام ہو یا تھا ہد بات یہود تک بھی بہنچ گئ اور بنو اسرائیل نے ان کو ضرر پہنچانے کا ارادہ کیا اور انکی والدہ کو ان کے متعلق خوف دامن گیر ہوا' تب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے ول میں یہ بات ڈالی کہ دہ حضرت عینیٰ کو لے کر مصر چلی جائیں 'جیسا کہ اس آبت میں ہے :

وَ أَوْ يُناهُمَا ٓ اللّٰى رَبُو قِرَدَاتِ قَرَارِ قَرَمِعِين . اور ہم نے ان کو ایک اوٹی ہوار زمین کی طرف پناه دی جو مخت (المؤمنون: ۵۰) کائن تھی اور اس میں جشے جاری ہے۔

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرہ سال کے ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصرے اہلیا (ہیت المقدس کاشر) جانے کا تھم دیا۔ ان کے ماموں زاد بھائی ان کو دراز گوش پر سوار کرا کر ایلیاء لائے اور انہوں نے وہیں پر اقامت کی 'حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل کی اور ان کو تورات کا علم سکھیایا اور انہیں مردے زندہ کرنے ' بیاروں کو تندرست کرنے کے معجزات دیئے' اور لوگ جن چیزوں کو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ۔ ان کے غیوب کا علم پر دیا۔ اوگ ان کے آنے پر چہ میگوئیاں کرنے گئے' اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے عجیب وغریب کاموں کے صدوم

تبيبان القرآن

لود کی کرخوفردہ ہو گئے حضرت علیلی نے ان کو اللہ کی دعوت دی اور ان کا پیغام لوگول میں تھیل گیا۔

حضرت عبادہ بن الصامت دی تھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلح قط نے فرمایا جس شخص نے بہ شمادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور لاریب محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور بے شک عبینی 'اللہ کے بندے ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں اور جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں اور جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہیں اور جس کو اس نے مریم کی حرف اللہ اس کو جنت میں داخل کردے گا۔

(مخضر مارج عرف محق نے دار الفکر بروت مور محق نے معم ۹۵۔ عمد مارد الفکر بروت مور محق مارچ دستوں نام عمل ۱۵۔

مائدہ کانزول اور اس میں شک کرنے والوں پر عذاب آنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماہیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے حوار پوں سے کماتم تمیں دن کے روزے رکھو پھرتم اللہ سے جو رعاہمی کرو گے اللہ اس کو قبول فرمائے گا' انہوں نے تمیں دن کے روزے رکھ کئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہاکہ اللہ سے وعالیجے کہ وہ ہمارے لئے آسان سے دسترہ ان نازل فرمائے۔ حضرت سلمان کی روایت میں سے کہ حصرت عیسیٰ نے بہت خشوع اور خصوع سے دعاکی اے البدا مارے ربا ممارے اوپر آسان سے وستر خوان نازل فرماجو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لئے عید ہوجائے اور تیری نشانی ہوجائے اور تو ہمیں رزق عطا فرماتو سب بہتر رزق دینے والا ہے۔ (المائدہ: ۱۱۲) سو دو اوپر تلے بادلوں کے درمیان آیک دسترخوان نازل ہوا لوگ اس کی طرف دیکھ رے تھے وصرت ابن عباس نے کما فرشتے اس وستر خوان کو اٹھائے ہوئے تھے اس میں سات مجھلیاں اور سات روٹیاں تھیں تمام لوگوں نے اس سے سیر ہو کر کھالیا۔ حضرت سلمان نے کہااللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اے عینی یہ ماکدہ ہے اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیاتو میں اس کو ایساعذاب دول گاکہ تمام جمانوں میں کسی کوالیا عذاب نميں دوں گا۔ (المائدہ: ١١٥) حضرت عيني عليه السلام في اين قوم كواس كى تبليغ كردى۔ حواريوں كويہ خوف جوا کہ کمیں اس مائدہ کا نزول اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے تو نہیں ہے ' پھر حضرت عبیٹی علیہ السلام نے بھوکوں' کنچوں' اندھوں' کوڑھیوں اور دیوانوں کو بلایا اور فرمایا اپنے رب کے رزق' اپنے نبی کی دعا اور اپنے رب کی نشانی سے کھاؤ اس کی برکت تمهارے لئے ہوگی اور اس کی تحوست دو سرول کے لئے ہوگی انہوں نے وہ کھانا کھایا اور وہ تیرہ سو مرد اور عورتیں اس کھانے سے سیر ہوگئے' حضرت عینی نے دسترخوان کی طرف دیکھا تو وہ پہلے کی طرح بھرا ہوا تھا۔ پھروہ دسترخوان اوپر اٹھالیا گیاوہ اس کے سامے کو دیکھتے رہے حتی کہ وہ نظروں سے او جھل ہوگیا، جس فقیرنے بھی اس دستر خوان سے کھایا وہ مادم حیات کھانے سے مستغنی رہا اور جس بیار نے بھی اس دسترخوان سے کھایا وہ نادم حیات صحت مند رہا اس کے بعد حواری اور باقی سب لوگ نادم ہوئے ' چر دوبارہ جب مائدہ نازل ہوا تو امیر اور غریب مرد اور عورت بی اور بو رہھے بیار اور تندرست سب اوگ ہر جگد سے اس مائدہ پر ٹوٹ پڑے حتی کہ حضرت عینی علید السلام نے ان کی باریاں مقرر کردیں ' پھر ا ميك ون مائده نازل مو يا اور ايك ون غائب ربتا- چاليس روز تك يمي معمول رما و پيرالله تعالى في حضرت عيسى عليه السلام کی طرف وحی کی که میراید رزق صرف بیمول النول اور فقراء کو دینا اور اغنیا کند دیناله اس بات سے اغنیا ناراض مو گئ انسوں نے برائیوں کو پھیلایا اور اس میں شک کیا حتی کہ ان میں ہے ایک فحص نے کمااے کلمت الله وروح الله اکیاوافعی بید ائدہ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہو آ ہے؟ حضرت عیشی علیہ السلام نے فرمایا تہمارے لئے تباہی ہو تم ہلاک ہوگے اور

بسلددوم

بِيَ رَبِينَ إِنْ نُعَلِّبُهُمْ فَوَانَهُمْ عِبَا دُكَّ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَانَّكَ أَنْتَ الرَّوْ ان كوعذاب دع توبه تيرے بندے بين اور اگر تو ان كو الْحَوْرِيْرُ الْحَرِكْيْرُمُ (الْمَالْدَه: ۱۸)

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو عذاب نازل ہونے کی خبر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سینتیس آدمیوں کو مسیری

من کرکے خزیز بنا دیا ور وہ صبح کو گھاس میں لید اور گندگی تلاش کرکے کھارہے تھے۔ رات کو وہ اپنے بستوں پر اپنی ہویوں کے ساتھ بے خونی سے سوئے تھے اور صبح اٹھے تو وہ منٹے ہو کر خزیر بن چکے تھے۔ حضرت علیلی اور ان کے گھر والے ان کو دیکھ کر روتے تھے۔ حضرت علیلی علیہ السلام ان کا نام لے لے کر پکارتے تھے اور فرماتے تھے اے فلاں! کیا میں نے تم کو اللہ

كى عذاب سے جميں ڈرايا تھا؟ دہ اثبات ميں سرمالاتے تھے۔ (مخصر ناریخ دمشق ج ٢٠ص ١١١-١٠١ مطبوعہ دارا لفكر بيروت معن مسامه)

اس کی تصدیق ان آیات میں ہے:

لَّیْعِنَ الَّذِیْنَ کَفُرُوْامِنُ بَیْنِیَ لِشَرَ لِّنِیْلَ عَلْی لِسَانِ ہوا *سرائیل میں سے بن اوگوں نے کفر کیاان پر* واؤو اور عینی بن کاؤڈ کو عِنیسسی انبِنِ مَرْیَمُ ذَالِکَ بِهَا عَصَوْا قَرَکَانُوْل مِیم کی زبان سے امنت کی گئی کیوئکہ انہوں نے نافرانی کی اور دہ مدسے تجاوز کرتے تھے۔

يَعْتَدُونَ (المائده: ٨٦) مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ

جن پر اللہ نے احت کی اور غشب فرمایا اور ان میں ہے بعض کو بندر اور بعض کو خزمر بناویا۔

وَالْحَنَا زِيْرَ (المائده: ٢٠) حفرت تعيى عليه السلام كى سيرت اور ان كے مواعظ

جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیٰی علیہ السلام یہ دعاکرتے شے 'اے اللہ! میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں اپنی ناپندیدہ چیز کو دور نہیں کرسکتا 'اور جس کی جھے امیدے اس کے نفع کامالک نہیں ہوں 'صبح کو معاملہ میرے غیر کے ہاتھ میں ہے کوئی فقیر جھ سے زیادہ مختلج نہیں ہے۔ اے اللہ میرے دشنوں کو میری دجہ سے خوش نہ کر 'اور میرے دوستوں کو میری دجہ سے رنجیدہ نہ کراور میری مصبت میرے دین میں نہ ڈال اور جھ پر ایسے مخص کو مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے۔

یونس بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم کہتے تھے اس وقت تک کوئی مخض ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ اس سے بے پرواہ نہ ہوجائے کہ کون مخض دنیا کھارہا ہے۔

فضل بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اے رسولوا پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ (المومنون: ۵۱) یہ علیٰ بن مریم ہیں جو اپنی ماں کی سوت کاننے کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت عینی علیہ السلام درختوں کے پتے کھاتے اون کالباس پنتے جمال شام ہوجاتی وہیں رات گزار لیتے ان کی اولائقی جس کے مرنے کا ڈر ہونہ ان کا گھر تھا جس کے اجزئے کی فکر ہو۔ ضبح کا کھانا رات کے لئے بچاکر نہیں رکھتے تھے اور رات کا کھانا صبح کے لئے نہیں رکھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ہردن اپنے ساتھ رزق لا آ ہے۔

من بھری بیان کرتے ہیں کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام پائی پر چلتے تھے۔ ان سے حواریوں نے کہا: اے روح اللہ ا

تبيبان القرآن

پ پانی پر چلتے ہیں؟ آپ نے فرملا: ہاں یہ محض اللہ پر بقین رکھنے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم بھی اللہ پر بقین م ر کھنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عینی نے ان سے اوچھا اگر تم کو راست میں موتی اور بقر دونوں ملیں تو تم س کو اٹھاؤ ے؟ انہوں نے کماموتی کو۔ حضرت علیلی نے فرمایا نہیں خداکی فتم جب تک تمهاری نظر میں موتی کیا توت اور پخر برابر نہ ہوجائیں۔ حسن نے کمااگر اللہ جمیں صرف اس وجہ سے عذاب دے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کاعذاب دینابرحق ہے کیونک اللہ انعالی فرما آہے کہ تم اس چیزے محبت رکھتے ہوجس سے میں بغض رکھتا ہوں!اور قر آن مجید میں ہے : تُرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيْدُ الْأَخِرَةَ تم متاع دنیا کاارادہ کرتے ہواور اللہ آخرت کاارادہ کریا ہے۔

(14 : all is 17)

کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسلی جو کی روثی کھاتے تھے اور پیدل چلتے تھے۔ سواریوں پر سواری نہیں کرتے تھے 'نہ گھروں میں رہتے تھے نہ چراغ روش کرتے تھے 'سوتی کیڑے نہیں پہنتے تھے۔ نہ عورتوں کو چھوتے تھے 'نہ خوشبو لگاتے تھ اکوئی چیز طائے بغیریانی پینے تھ نہ اس کو محمد اکرتے تھ انہوں نے بھی سرمیں ٹیل نہیں لگایا نہ بھی سرادر وازهی کو کمی چزے وحویا۔ زمن پر کوئی چز بچھائے بغیر لیٹتے بیٹھتے تھے۔ وہ سے اور شام کے کھانے کے لئے کوئی اہتمام نہیں كرتے تھے۔ دنیا كى كى چيزكى خوابش نبيل كرتے تھے كرورول ايا جول اور مكينول كے ساتھ بيلے تھے جب ان كے قریب کھانالایا جا آتواس کو زمین پر رکھ دیتے۔ انہوں نے کھانے میں سالن مجی نہیں کھایا ، وہ صرف اتنا کھاتے تھے جس سے رمتی حیات بر قرار رہ اور فرمائے تھے یہ چیزیں اس کے لئے ہیں جو مرے گااور اس کو حساب بہت زیادہ دینا ہے۔ حضرت عیسی بن مریم سے کما گیا کہ: آپ شادی کرلیں فرمایا شادی سے میں کیا کروں گا کما آپ کی اولاد ہوگی اپ نے فرمایا اگر اولاد زندہ رہی تو وہ آزمائش ہے اور اگر مرگئی تو غم اور اندوہ ہے۔

سفیان بن عید کھتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم نے کمااے حواربواجس طرح بادشاہوں نے تہمارے لئے حکمت کو چھوڑ دیا ہے تم ان کے لئے دنیا کو چھوڑ دو۔

مالک بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت علیٹی نے کہا اے حوار پوا اللہ کا ڈر اور جنت کی محبت مشقت پر صبر کو پیدا کرتے ایں اور دنیا کی روائل سے دور کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم نے کہا اے حوار یوا جو کی روٹی کھاؤ اور سادہ پانی ہیو اور امن اور عافیت کے ساتھ ونیا ہے گزر جاؤ میں تم ہے بیج کہنا ہوں کہ دنیا کی مٹھاس آ خرت کی تلخی ہے 'اور ونیا کی تلخی آخرت کی منهاس ہے اور اللہ کے بندے نازونعت سے نہیں رہتے میں تم سے بچ کہتا ہول کہ تم میں بدترین شخص وہ عالم ہے جو اپنی خواہش کو اپنے علم پر ترجیح دیتا ہے۔

عتبہ بن بیزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسلی بن مریم نے کمااے ابن آدم تو ضعیف ہے' تو جہاں بھی ہو اللہ ہے ڈر' اور اپنی حلال کی کمائی ہے کھا اور محبد کو گھر بنا' اور ونیامیں مہمان کی طرح رہ' اور اپنے نفس کو رونے کاعادی بنا اور دل کو غورو فکر کالور جسم کو صبرکا اور کل کے رزق کی فکرنہ کر کیونکہ یہ تیرا گناہ لکھا جائے گا۔

سفیان اوری بان کرتے ہیں کہ حضرت علیلی علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے تھے : میں تم سے سے کتا ہوں کہ نیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے' اور دیکھنے ہے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور مال میں بزی بیاری ہے۔ ان کے اصحار

ے پوچھامال میں کیا بیاری ہے۔ فرمایا فخراور تکبر انہوں نے کہا اگر وہ تکبرنہ کرے نؤ فرمایا مال کی اصلاح اے اللہ کی یادے تھے غافل رکھے گی۔

نیز سفیان توری بیان کرتے ہیں حضرت عیسلی بن مریم نے کمادنیا کی محبت اور آخرت کی محبت مومن کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتیں جیسے پانی اور آگ آیک برتن میں جمع نہیں ہو کتے۔

ابن شوذب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے گناہوں پر رو رہے تھے' آپ نے فرمایا تم گناہوں کو ترک کردو تنہیں بخش ویا جائے گا۔

ابو عبیداللہ صوفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم نے فرمایا دنیا کے طالب کی مثال سمندر کا پانی پینے والے گی طرح ہے۔ جتنا زیادہ پانی ہے گا آئی زیادہ بیاس بوسھے گی حتی کہ وہ پانی اس کو ہلاک کردے گا۔

یزید بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے پیج کہتا ہوں تم جتنی نواضع کرد گے تم کو اتنا باند کیا جائے گا' اور جتنا تم رحم کرد گے اتنا تم پر رحم کیا جائے گا' اور جس قدر تم لوگوں کی ضرور تیں پوری کرد گے اس قدر اللہ تمہاری ضرور تیں بوری کرے گا-

ابن شابور بیان ترت بین که حضرت عینی علیه السلام نے فرمایا : وہ مخص قابل رشک ہے جس نے خائب انعام کی وجہ سے حاضر خواہش کو ترک کردیا۔

سالم بن ابی المجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علینی بن مریم نے فرمایا وہ آگھ قابل رشک ہے جو سوگئی در آل حا لیک اس کے دل نے گناہ کامنصوبہ نہیں بنایا اور کوئی گناہ کتے بغیر بیدار ہوئی۔

شعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ بن مرتم علیہ السلام نے فرمایا ٹیکی یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ ٹیکی کروجس نے تہارے ساتھ ٹیکی کی ہے یہ تو اس کی ٹیکی کا برلہ ہے اٹیکی ہیہ ہے کہ تم اس کے ساتھ ٹیکی کروجس نے تہمارے ساتھ برائی کی ہے۔

مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کے حواریوں کا ایک مرے ہوئے گئے کے پاس سے گزر ہوا۔ حواریوں نے کمااس کی بدیو کتنی سخت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں وہ ان کو غیبت کرنے ہے روکتے تنے۔

عبدالعزیز بن حصین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم علیہ السلام نے فرایا جو مخص بد اخلاق ہو آ ہے وہ اپنے انس کو عذاب رہتا ہے 'جو مخص زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کا جمال جاتا رہتا ہے۔ جو مخص لوگوں سے جھڑا کرتا ہے اس کی عزت جاتی رہتی ہے اور جو مخص بیات فکر کرتا ہے وہ بیار ہوجاتا ہے۔ فضی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام فرماتے تھے جو مخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور گناہوں کو ترک نہیں کرتا اس کو ملکوت میں کذاب لکھا جاتا ہے۔ حواریوں نے حضرت عینی بن مریم سے بوچھا خالص عمل کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جس عمل کے متعلق تہماری سے خواہش نہ ہو کہ اوگ اس کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جس عمل کے متعلق تہماری سے خواہش نہ ہو کہ اوگ اس کے متعلق تہماری سے خواہش نہ ہو کہ اوگ اس کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا اوگوں سے حقوق سے پہلے اللہ کا حق اوا کرو' نیز کرو' اور جب تہمارے سامنے دو کام جول آیک ونیا کے لئے اور آیک اللہ کے لئے تو جو کام اللہ کے لئے ہو اس کو پہلے کرو' نیز کھڑت عیدی نے فرمایا اس وقت تک کوئی مخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتا حتی کہ یہ خواہش نہ کرے کہ اللہ کی عمادت کا تھی۔

تسان القرآن

رِ اس کی تعربیف کی جائے۔ پر اس کی تعربیف کی جائے۔

ہلال بن بیاف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم علیما السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مخص (نفلی) روزہ رکھے تو اپنی داڑھی میں تیل لگائے اور ہونٹول پر ہاتھ چھیرے اور لوگوں کے سامنے اس طرح آسے گویا وہ روزہ سے نہیں ہے اور جب دائیں ہاتھ سے کچھ دے تو ہائیں ہاتھ سے مخفی رکھے اور جب تم میں سے کوئی محض (نفلی) نماز پڑھے تو کمرہ بند کرلے۔

ابن حبس بیان کرتے ہیں کہ حضرت میسیٰ بن مریم نے کہا جو نیک کام کرے وہ تواب کی امید رکھے اور جو برے کام کرے وہ سزا کو بعید نہ جانے' اور جو محض بغیرا شحقاق کے عزت حاصل کرے گا' اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے مطابق ذات میں جنلا کردے گا' اور جو محض ظلم سے کسی کامال نے گا اللہ تعالیٰ اس کو بغیرظلم کے فقر میں جنلا کردے گا۔

عمران بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کماآگر تم میرے پھائی اور اصحاب ہو تو اپنے آپ کولوگوں کے بغض اور دشنی کا سامنا کرنے کے لئے تیار رکھو گیو نکہ جب تک تم اپنی خواہشیوں کو ترک نہیں کروگ اپنے مطلوب کو حاصل نہیں کرسکوگے 'اور جب نک تم اپنی نالپندیدہ چیزوں پر صبر نہیں کروگے اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر سکوگے 'وہ مختص لاکق رشک ہے جس کی آگھ اس کے دل میں ہے اور اس کاول اس کی آٹکھ میں نہیں ہے۔

مالک بن مغول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ بن مریم نے کہا : اے حوار یو! اللہ کے نافرمانوں سے بغض رکھ کر اللہ کے محبوب بن جاؤ 'اور ان سے دور ہوکر اللہ کا قرب حاصل کرو انہوں نے پوچھا اے روح اللہ! ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں؟ فرمایا ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو جن کو دیکھ کر تہمیں خدایاد آئے 'اور جس کی باتیں سن کرتم نیک عمل زیادہ کرو اور جس کے کام تہمیں آخرت کی طرف راغب کریں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے بنو اسرائیل کو وعظ کرتے ہوئے فرمایا اے حواریوں کی جماعت! تم نااہل لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں نہ بیان کرد تم اس حکمت پر ظلم کرد گے 'اور اہل کے سامنے حکمت کو نہ چھیاؤ ورنہ تم ان پر ظلم کرد گے ' تین قتم کے امور ہیں آیک وہ جن کا ہدایت ہونا ظاہر ہے ان پر عمل کرد دو سرے وہ ہیں جن کا گراہی ہونا ظاہر ہے ان سے اچتناب کرد تیسرے وہ جو مشتبہ ہیں ان کاعظم اللہ کے حوالے کردو۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کما خزر پر موتی مت بھینکو خزیر موتیوں سے پچھے نہیں کرے گا اور جو حکمت کا ارادہ نہ کرے اس کو حکمت کی بات نہ سناؤ کیونکہ تحکمت موتیوں سے بمترہے' اور جو حکمت کا ارادہ نہ کرے وہ نزر ہے بدتر ہے۔

عمران کوئی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم سے پوچھا گیاسب سے بردا فتنہ کس مخص کا ہے؟ فرمایا عالم کی لغزش کا کیونکہ جب عالم لغزش کرتا ہے تواس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کرتا ہے۔

سفیان بن عید بیان کرتے ہیں کہ حضرت میت علید السلام نے فرمایا : اے علماء سوء تم پر افسوس ہے! تم چھلنی کی طرح نہ بنو اس سے صاف آنا چھن کر نکل جاتا ہے اور بھوسی باتی رہ جاتی ہے اور یمی تسمارا حال ہے تمہمارے منہ سے حکمت کی ہاتیں نکل جاتی ہیں اور تمہمارے سینوں میں کھوٹ باقی رہ جاتا ہے تم پر افسوس ہے جو آدمی دریا میں غوطہ زنی کرتا ہے اس کے کپڑے ضرور بھیگتے ہیں خواہ وہ ان کو بچانے کی کوشش کیوں نہ کرے ای طرح جو محض دنیا ہے محبت کرتا ہے۔

تبيان القرآن

اللك الرسل

اوہ الناول سے نہیں بچنا۔ اے علاء سوءا (یرعمل علاء) تم نے دنیا اپنے سرول پر رکھی ہے اور آخرت اپنے قدموں کے اپنے۔ اے علاء سوءا تم جنت کے دروازوں پر بیٹے ہو تم جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے نزدیک سب سے برا مخص وہ عالم ہے جو اپنے علم کے برلے دنیا طلب کرتا ہے۔ تم دنیا کے لئے عمل کرتے ہو اور تمیں دنیا میں بغیر عمل کے رزق نہیں سلے گااے علاء سوءا تم پر افسوس ہے تم اجر لیتے ہو اور تم لی ضائع کرتے ہو، قریب ہے کہ مالک اپنا عمل طلب کرے گااور عفریب تم اس بھری دنیا تم پر افسوس ہے تم اجر لیتے ہو اور عمل ضائع کرتے ہو، قریب ہے کہ مالک اپنا عمل طلب کرے گااور عفریب تم اس بھری دنیا تم اس بھری دنیا افسوس ہے قریب کے اندھ بول کے اندھ بول کے اندھ بول کے قریب تم اس بھری دنیا اور وہ مختص کیے اٹل علم سے شار ہو گاجو دنیا کو آخرت پر ترجے وے اور وہ مختص کیے اٹل علم سے شار ہو گاجو دنیا کو آخرت پر ترجے وے اور وہ مختص کیے اٹل علم سے شار ہو گاجو دنیا کو آخرت پر ترجے وے اور وہ مختص کیے اٹل علم سے شار ہو گاجو دنیا کو آخرت پر ترجے وے اور وہ مختص کیے اٹل علم سے شار ہو گاجو دنیا کو آخرت پر ترجے وے اور وہ مختص کیے اٹل علم سے شار ہو گاجو دنیا کو آخرت کی طرف جاتے ہوئے بھی دنیا کی طرف متوجہ ہو اور جس کے زدیک اس کو ضرر دینے والی چزیں نفع آور چیزوں سے زیادہ مرغوب ہول' اور وہ مختص کیا کا می علیہ سے شار ہو گاجو دار الفکر بیوت' ہوں' وہ وہ مختص کیا کا میں کیے شار ہو گاجی دار الفکر بیوت' ہوں' وہ میں جا سے سال کرنے کے لئے ہونہ کی علیہ السلام پر انجیل کا نزول

المام ابن عساكر لكست بين

حفرت یعلی بن شداد ہو اللہ نی مال اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ چھ رمضان کو حضرت موئی علیہ السلام پر نورات نازل موئی اور بارہ رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اور نورات کے نازل ہونے کے چار سوبیای سال بعد زبور نازل ہوئی تھی اور زبور نازل ہونے کے ایک بڑار پجاس سال بعد حضرت عیبی علیہ السلام پر اتھارہ رمضان کو انجیل نازل موئی اور چوبیس رمضان کو ہمارے نمی سیدنا محمد رسول اللہ مالیجام پر قرآن مجید نازل ہوا۔

(مختفر آاريخ دمشل ج٠٢ص ٩٥ مطبوعه وارا لقربيروت ١٠٥٠ماه)

حصرت عيسى عليه السلام كالآسانون يرافهايا جانا

أمام ابوالقاسم على بن الحن ابن العساكر متوفى الاهم لكصفة بين:

گذشتہ انبیاء میں کمی نبی کے زمانہ میں استے عجیب وغریب واقعات نہیں ہوئے جتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانوں پر اٹھالیا اور آپ کے آسان پر اٹھائے جانے کاسب یہ ٹھا کہ بنو اسرائیل کا ایک بردا طالم بادشاہ تھا اس کا نام داؤد بن بوذا تھا' اس نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لئے کسی کو روانہ کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیرہ سال تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل کی اور جس وقت ان کو آسان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر چو نتیس سال تھی اور ان کی نبوت کا زمانہ میں سال تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وجی کی :

اِنِّيْ مُنَوَوِّينِكَ وَرَافِعُكَ اِلَتَى وَمُطَلِّهُ وَ كَمِنَ الَّذِينَ بِ شَك مِن آپ كى عمر بورى كرف والا مول اور اپى طرف كَفَرُّ وَا أَل عمر ان : ٥٥) الله عن الله ولا مول اور كافرول (ك بهتان) سے آپ كو پاك كرف

والا بول-

لینی آپ کو یہود سے نجات دینے والا ہول وہ آپ کو قتل کرنے کے لئے نمیں پہنچ سکیں گے، حضرت ابن عباس نے

تبيان القرآن

الله في تقييرين كما ميں آپ كو آسان پر الفالوں گا پھر آخر زمانہ ميں آپ پر وفات طارى كروں گا۔

(ظاہر قرآن ہے يہ معلوم ہو ناہے كہ پيدا ہوتے ہى حضرت عينى عليه السلام كو كتاب اور نبوت وے دى گئ تقی۔)

حضرت اللہ بين مالك بيٹھ بيان كرتے ہيں كہ رسول الله مائينظ نے فرايا جب بمود نے حضرت عينى بن مريم كو قتل كرنے پر اتفاق كرليا تو الله تعالى نے حضرت جبريل عليه السلام ني طرف وحى كى كہ جبرے بندے تك پہنچو مضرت جبريل عليه السلام ني السلام ني كہ اس الله عليه السلام ني الله محمد رسول الله محمد رسول الله عضرت جبريل نے كما : اے عينى السلام ني الله عليہ السلام ني الله عليہ عضرت جبريل نے كما : اے عينى آپ وعا كيج : اے الله عين تيرے اسم واحد احد كے وسيلہ ہے سوال كرتا ہوں الله! الله! ميں شيرے اسم صد كے وسيلہ ہے دعا كرتا ہوں كہ ميں صبح اور شام جس مصيبت بيں وحى كى كہ وسيلہ ہوں تو اس كو جمھے اور شام جس مصيبت بيں گرفتار ہوں تو اس كو جمھے ہو در كروے۔ حضرت عينى نے يہ دعا كى تو الله تعالى نے حضرت جبريل كى طرف بيو وحى كى كہ حسرے بندے كو اوپر اٹھا او ' پھر رسول الله سائل في نے اپنا اس عزوجہ ہو كر فرايا : اے بنو ہاشم! اے بنو عبد المطلب! اے بنو عبد مناف! ان كلمات ہے دعا كرو اسے كی طرف متوجہ ہو كر فرايا : اے بنو ہاشم! اے بنو عبد مناف! ان كلمات ہے دعا كرو اسے كی طرف متوجہ ہو كر فرايا : اے بنو ہاشم! اے بنو عبد مناف! ان كلمات ہے دعا كرو اسے كی جس نے جسے برحق نبی بنا ہے جس قوم نے بھی ان

كلمات كے ساتھ دعاكى توعرش سات أسان اور سات زيدنيس ملنے لكيس كى-

حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عینی علیہ السلام اپنی وصیت سے فارغ ہوئے اور شمعون کو اپنا خلیفہ بنایا اور یہود نے بوذا کو قتل کردیا اور کہاوہ عینی ہے اللہ تعالی فرما تا ہے : انہوں نے اس کو نہ قتل کیا نہ سولی دی لیکن ان کے لئے (کسی کو عینی کا) ہم شکل بنا دیا گیا اور بے شک جن لوگوں نے ان کے متعلق اختلاف کیاوہ ان کی مطرف سے ضرور شک میں ہیں انہیں یقین بالکل نہیں وہ صرف گمان کی ہیردی کرتے ہیں اور انہوں نے عینی کو یقیمتا " قتل

تبيبان القرآن

بس کیا کیکہ اللہ نے ان کو این طرف (آسان بر) اٹھا لیا اور اللہ برا خالب مبری حکمت والا ہے۔ (النساء: ١٥٨ ا ۱۵۷ رہے یہود اور نصاریٰ تو وہ کیتے تھے کہ انہوں نے حضرت عینیٰ کو قتل کردیا ہے اور حوار پول کو یقین نھا کہ حضرت عیسیٰ تل نہیں کے گئے اور انہوں نے بہود اور نصاری کے قول کا انکار کیا۔ اور اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور الله نے آسان سے ایک بادل نازل کیا۔ حصرت عیسیٰ علیہ السلام اس بادل پر چڑھ گئے ان کی ماں ان سے چٹ گئیں اور رونے لگیں۔ بادل نے کما اس کو چھوڑ دو اللہ اس کو آسان کی طرف اٹھائے گا۔ پھر قرب قیامت میں ان کو زمین والول پر شرف عطا کرے گا اور ان کو زمین پر انارے گا پھر جب تک اللہ جاہے گاوہ زمین پر رہیں گے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالی زمین کو عدل اور امن سے بھروے گا مچر حضرت مریم نے ان کو چھوڑ دیا ان کی طرف دیکھتی رہیں اور انگل سے ان کی طرف اشارہ کرتی رہیں پھر حصرت عیسی نے ان پر ایک جاور ڈال دی اور کھا آپ کے اور میرے ورمیان قیامت کے دن سے چادر علامت موگ - (مخشر مازع دمش ج ۲۰ص ۱۳۹-۱۳۳۱ مطبوعه دارا لفكر بيروت مهدمهاه)

حضرت عيسي عليه السلام كازمين برنزول اوران كي تدفين

حضرت ابو ہریرہ برا و برائ كرتے ہيں كه نى طابيل نے قرمايا تم ميں ابن مريم نازل بول م عظم عادل امام انساف کرنے دالے 'صلیب کو تو ڑ ڈالیں گے ' خزر کو قتل کریں گے 'جزبیہ کو موقوف کر دیں گے اور مال کو تقسیم کریں گے حتی کہ

اس کو قبول کرنے والا کوئی تعیں ہوگا۔

حضرت ابو ہررہ والله سیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع اے فرمایا سنواعینی بن مریم کے اور میرے ورمیان کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول۔ سنووہ میرے بعد میری امت میں خلیفہ ہول گے 'سنووہ دجال کو قتل کریں گے 'صلیب کو نؤ ڑ ڈالیس گے جزبیہ کو موقوف کریں گے اور جنگ ختم ہوجائے گ۔ سنوتم میں سے جو ان کوپائے وہ ان کو میراسلام کے۔

حضرت ابو ہریرہ والله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا نے قرمایا : اللہ عروص عیسی بن مریم کو ضرور زمین پر ا آرے گاوہ فیصلہ کریں گے عدل کریں گے 'امام اور منصف ہول گے وہ حرمین کے راستد میں جج اور عمرہ کے لئے سفر کریں کے اور وہ میری قبر بر ضرور کھڑے ہول کے اور وہ مجھ کو ضرور سلام کریں گے اور میں ان کو ضرور جواب دول گااور آیک

روایت میں ہے اگر وہ میری قبر ر کھڑے ہو کر کہیں" یا محمہ" تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ قرآن مجید میں ہے : وَإِنْ مِنْ الْفِلِ الْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤُمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ اور (نزول میج کے وقت) الل كتاب ميں سے ہر مخص عيني كي

(النساء: ١٥٩) موت عيل آن ير شرور به شرور ايمان لے آ كا-

حضرت این عماس نے فرمایا یہ آیت حضرت عیسیٰ کے خروج کے متعلق ہے۔ مجاہد اور حسن بھری نے کہا اس وقت ہر مخص این موت سے بہلے حضرت عیسی پر ایمان لے آئے گا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله المؤیظ نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس سے اول

میں میں ہوں۔ اور اس کے آخر میں عینیٰ بن مریم ہیں اور میرے اہل بیت سے مهدی اس کے وسط میں ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عضابیان كرتى جي كمديس نے عرض كيايا رسول الله! ميرا كمان ہے كم يس آپ كے بعد زندہ ر ہوں گی کیا آپ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پہلومیں دفن کردی جاؤل؟ آپ نے فرمایا تممارے لئے وہاں کمال جگہ ہے؟ اس جگہ صرف میری قبرہوگ اور ابو بکراور عمری قبرہوگ اور عینی بن مریم علیہ السلام کی قبرہوگ۔

حضرت عبداللہ بن سلام بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عینی بن مریم نی ٹائیویم کے ساتھ دفن کیکے جائیں گے۔ ابو مودود نے کہا حضرت عائشہ کے حجرہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ میں نے تورات میں سیدنا محمد طابع اس کی صفت میں یہ پڑھا ہے کہ حضرت عینی بن مریم علیہ السلام ان کر ساتھ دفن کے جائیں گے۔ (مخضر آرج مشق ج ۲۰م ۱۵۲۔ ۱۵۲ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۰۷ھ)

حضرت عیسی علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیم السلام کے ورمیان مدت کاشار

شعبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پنجی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسے علیہ السلام کی بیدائش تک تین ہزار دو سو بیدائش تک بین ہزار دو سو پیدائش تک بین ہزار دو سو چوالیس سال ہیں' اور داؤد علیہ السلام سے ان کی پیدائش تک دو ہزار سات سو تیرہ سال ہیں' اور داؤد علیہ السلام سے لے کران کی پیدائش تک آسانوں پر اٹھائے جانے سے لے کران کی پیدائش تک آبیانوں پر اٹھائے جانے سے لے کران کی پیدائش تک آبیانوں پر اٹھائے جانے سے لے کران کی پیدائش تک آبیانوں پر اٹھائے جانے سے لے کران کی پیدائش تک آبیانوں پر اٹھائے جانے ہے۔ لے کر سیدنا محمد المطابق جانے ہے۔ لے کر سیدنا محمد المطابق جانے ہوئے۔ اس معمد المحمد المورد کی تعدید المحمد المح

اور سلمان بمان کرنے ہیں کہ حضرت علیتی اور سیدنا محد طلیقام کے در میان چھ سوسال کا عرصہ ہے اور یمی صحیح ہے۔ (مخصر ماریخ دمشق ج ۲۰س ۱۳۳۳)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : مریم نے کما اے میرے رب میرے بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا' فرملیا ای طرح (ہو آ ہے) اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما آ ہے' وہ جب کسی چیز کافیصلہ فرمالیتا ہے تو اسے فرما آ ہے'''ہوجا'' اور وہ فورا″ ہوجاتی ہے۔ (آل عمران : ۷۳)

حفرت مريم كے حمل كى كيفيت

جب حضرت جبرال آدی کی صورت میں حضرت مریم کے پاس آئے اور ان کو ایک لڑکے کے پیدا ہوئے کی خوش خبری دی تو حضرت مریم نے اس بچہ کی ولادت کے طریقہ کو جاننا چاہا کہ ان کا کسی سے نکاح ہوا ہے نہ وہ فاحشہ اور بدکار ہیں بعض بہ طاہر کوئی حلال سبب مسرہ نہ حرام تو بھر بچہ کسے پیدا ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہو آ ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرمایا ہے 'اور فرمایا ہے آب و برب کے لئے آسان ہے 'ابن جربج نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضرت جبریل نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضرت جبریل نے حضرت مریم کی آسٹین اور گربیان میں پھونک ماری اور وہ اس وقت حالمہ ہوگئیں' اور بعض علاء نے ہماکہ حضرت عبیلی کانفخ جبریل سے پیدا ہونا جائز نہیں ہے درند لازم آسے گاکہ بچہ فرشتہ اور انسان کے اجزاء سے مراب ہو ۔ لیکن اس کا سبب بید ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کمیا اور ان کی ذریعت سے میشان لیا تو اواد کے بعض بولی کو ان کے آباء کی پشتوں میں رکھا اور جب یہ دونوں پائی جمع ہوجاتے ہیں تو بیدا ہوجا آ ہے' اور حضرت عبیلی کے دونوں پائی حضرت مریم میں رکھا اور جب بید وہ اور جو پائی ان کے رحم میں رکھا اور بوض پائی ان کی پشت میں رکھا وہ ان کی بیت سے میشان ہوا اور جو پائی ان کی پشت میں مقاوہ ان کی پشت سے منتقل ہو کر ان کے رحم میں آگیا اور جب بید دونوں پائی مخت میں بیجان ہوا اور جو پائی ان کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت میں معام ہوگئے تو حضرت مریم علی میں معاملہ میں تھا وہ ان کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت سے منتقل ہو کر ان کے رحم میں آگیا اور جب بید دونوں پائی مختلے ہو گھرت مریم عالمہ کی پشت میں تھاوہ ان کی پشت سے منتقل ہو کر ان کے رحم میں آگیا اور جب بید دونوں پائی مخت میں بیجان ہوا اور جو بیت میں تھی کی بیت میں تھا کہ ہو کے تو دھورت مریم عالم ہوگئے تو دھورت مریم عالمہ کی بیت میں تھا کہ دونوں پائی ان کی پشت میں تھیں تھا کہ دونوں پائی ان کی پشت میں تھا کہ دونوں پائی ان کی پشت سے منتقل ہو کر ان کے رحم میں آگیا اور جب بید دونوں پائی میں تھی تھا کہ دونوں پائی ان کی بیت میں تھا کہ دونوں پائی ان کی بیت میں تھا کہ دونوں پائی ان کی بیت میں تھا کہ دونوں پائی ہو کہ دونوں پائی کی دونوں پائی کو دونوں پائی کو دونوں پائی کی دونوں پائی کی دونوں پائی کو دونوں پائی کو دونوں پائی کو دونوں پائی کو دونوں پائی کی دونوں پائی کو دونوں پائی کی دونوں پائی کی دونوں پائ

نیز کهاجب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرمالیتا ہے تو فرما تاہے "مہوجا" اور وہ چیز ہوجاتی ہے' اس پر مفصل بحث تو البقرہ

تبيبان التمرآن

1614

الکامیں ہم کرچکے ہیں' خلاصہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کام کو کرنا کسی عمل اور آلہ پر مو توف نہیں ہے وہ جب جاہتا ہے ی چیز کو آلہ اور مادہ کے بغیرفی الفوریدا کردیتا ہے اور اللہ تعالٰی کا کلام نفسی اس طرف متوجہ ہو آہے کہ فلاں چیز کو فلال ے بیے مٹی سے پر ندہ کی طرح ایک صورت بنایا ہول بھر اس میں چیونک مارتا ہول تر وہ اللہ کے تے والی ہو جان سے اورس اشرے اون سے مادر زاد اندسے ا در برس زوه کو تفا دیتا بول اورس ها ذن مرده کوزیزه کرنا بول ٔ ادبیم کھیں اس چیز کی خبر دنیا بول جوتم کھاتے ہم ادر جو ب بھروں میں تھانے لیے وی کٹانی ہے 0 اورمیر ے ہیں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں ، تا کہ تھا لیے لیے البی پیپزی حلال کردوں جوتم برح یکٹی تقیں اور میں تھا ایسے پاس تھا ایسے رہ کی طرف آت

تبيان القرآن

لددوم

فخفرت علیئی علیہ السلام کے علوم

اس آیت میں کتاب کی مختار تفیریہ ہے کہ اس سے مراد لکھنا ہے المام ابن جریر نے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ کتاب سے مراد باتھ سے کلطنا ابوالحیان اندلی نے کہ کتاب سے مراد باتھ سے کلطنا ابوالحیان اندلی نے کھھا ہے کہ کتاب سے مراد گذشتہ تمام آسانی کتابوں کا کھھا ہے کہ کتاب سے مراد گذشتہ تمام آسانی کتابوں کا علم عطا فرمایا۔

امام رازی متونی ۱۹۲ه نے کا ماہ میرے نزدیک کتاب سے مراد کھنے کی تعلیم دینا ہے اور حکمت سے مراد علوم اور تمذیب الاخلاق کی تعلیم ہے 'کیونکہ انسان کا کمال ہیہ ہے کہ وہ حقیقت کو جانے نیک اعمال کاعلم حاصل کرے اور ان دونوں کے مجموعہ کے علم کو حکمت کہتے ہیں اور جب حضرت عینی کو کتابت اور علوم عقلیہ اور شرعیہ کاعلم عطا کردیا تو ان کو تورات کاعلم عطا فرمایا اور قورات کے علم کو موخر اس لئے کیا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالی کے اسرار عظیمہ ہیں' کاعلم عطا فرمایا اور قورات کے علم کو موخر اس لئے کیا کہ تورات اللہ کی کتاب ہیں غورہ خوض کرنا ممکن نہیں ہے' پھر جب اور انسان جب تک علوم کثیرہ حاصل نہ کرے اس کے لئے اللہ کی کتاب میں غورہ خوض کرنا ممکن نہیں ہے' پھر جب حضرت عینی علیہ السلام نے انبیاء سابھین علیم السلام پر نازل کی ہوئی کتابوں کے اسرار کو جان لیا تو اللہ تعالی نے ان پر انجیل حضرت عینی علیہ السلام نے انبیاء سابھین علیم السلام پر نازل کی ہوئی کتابوں کے اسرار کو جان لیا تو اللہ تعالی نے ان پر انجیل نازل فرمائی۔ (تغییر کبیریہ ۲۲ ص ۲۵ م

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور وہ ہنو اسرائیل کی طرف رسول ہو گا یہ کتا ہوا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے ایک نشانی لایا ہوں۔ (آل عمران: ۴۹)

یہ آبت اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت علی تمام ہو اسرائیل کی طرف رسول تھے اور اس میں بعض یمودیوں کے اس قول کا روہے کہ حضرت علیلی ایک مخصوص قوم کے رسول تھے۔ اس آبیت میں آیک نشانی سے مراد جنس نشانی ہے جو ان تمام نشانیوں کو شامل ہے جن کا ذکر اس آبت کے اسکلے حصہ میں کیاہے :

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : میں تمهارے لئے مٹی سے پرندہ کی ایک صورت بنا نا ہوں۔ پھر اس میں پھوئک مار نا ہوں تو وہ اللہ کے تھم سے اڑنے والی ہو جاتی ہے۔

حفرت عیسی علیہ السلام کے معجزات

الم ابوجعفر محدین جریر طری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں مکتب کے اور کول کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اشائی اور فرمایا میں تہمارے لئے اس مٹی ہے ایک پرندہ بنا دیتا ہوں۔ اور کول نے کما کیا آپ ایسا کر تھے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہیں اپنی ارب کے عظم سے ایسا کرسکتا ہوں' پھر آپ نے مٹی اٹھا کر ایک پرندہ کی آیک صورت بنائی اور اس ہیں پھو تک مار دی۔ پھر فرمایا" تو اللہ کے اذان ہے ارب و اس ہی پھو تک ملا دی۔ پھر فرمایا" تو اللہ کے اذان ہے ارب و اللہ ہوجا" وہ ان کے ہاتھوں ہے۔ نکل کر ارث نے لگا۔ لڑکول نے جاکر اپنے معلم سے اس واقعہ کاذکر کیا' انہوں نے لوگوں میں یہ خبر پھیلا دی۔ لوگ اس سے خوف زدہ ہوگے اور بنو اسرائیل نے ان کو قس کرنے کا ادادہ کیا۔ جب ان کی ماں حضرت مربم کو ان کی جان کا خوف دامن گیر ہوا تو وہ ان کو لے کر اس شمر سے چلی گئیں اور یہ بھی نہ کور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے پرندہ بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے پوچھاکون سے پرندہ کو بنانا مشکل ہے تو بنایا گار ڈول و (جامع البیان جسم مورت عیسیٰ نے پرندہ بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے پوچھاکون سے پرندہ کو بنانا مشکل ہے تو بنایا گھر گیا جب کے بیانا مشکل ہے تو بنایا میں میں میں مورت عیسیٰ میں ہوئے کیا تھر کے انہوں نے پوچھاکون سے پرندہ کو بنانا مشکل ہے تو بنایا گھر گیا جب کی میں میں میں میں میں میں میں میں کور جب کہ جب حضرت عیسیٰ نے پرندہ بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے پوچھاکون سے پرندہ کو بنانا مشکل ہے تو بنایا گھر گیا ہے گار ڈول و رہام البیان جسم میں مورک ارادہ کیا تو انہوں کے پوچھاکوں سے پرندہ کو بنانا مشکل ہے تو بنایا

تبيبان القرآن

امام رازی متوفی ۲۰۱۷ ہونے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ندہ کی صرف صورت بناتے تھے اور اس کا پتلا بناتے تھے اور اس میں جان اللہ ڈالٹا تھا کیونکہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

ذَ الِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمٌ لَا الْهَ اللَّهُ هُوَ تَحَالِقُ كُلِّ شَتَى اللَّهِ مَهَارا رب اس كر مواكوني عبادت كاستحق نبين وه

فَاعْبُدُوْهُ (الانعام: ١٠٢) مريز كاخالق ب سوتم اس كى عبادت كد-

هَلُ مِنْ خَالِقِ غُيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ لَي الله عَسوا كُولَ اور ظالق ہے جو تنہیں آسان اور ذیمن سے مناکری فیلان اگر میں میں اسلام

وَالْأَرْضِ (الفَاطر: ٣) من وتاب

یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عیشی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات کو ظاہر کیا تو مشکرین نے ہث دھری کی اور ان سے بیگاد ٹر پدا کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے کرچیگاد ٹر کی صورت بنائی اور اس میں بھونک ماری تو وہ فضا میں اڑنے گئی۔ وہ ب بن متب نے کہا جب تنگ لوگ اس کی طرف دیکھتے رہتے تنے وہ اثرتی رہتی متنی اور جب وہ ان کی نظرے عائب ہوجاتی تو مرکز بین پر گرجاتی تنگ ۔ (تفیر کیسرے ۲۵ س۳۵۱ مطبوعہ دارا لفکر بیروت) اللہ تعالی کا ارشاد ہے : ور میں اللہ کے اون سے مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو شفاء دیتا ہوں۔

علامه ابوالحيان اندلسي لكصة بين:

اکٹر ائل لغت کا قول ہیہ ہے کہ اسکم وہ مخص ہے جو ماور زاد اندھا ہو اور اس امت میں قادہ بن دعامہ المدوی کے سواکوئی مادر زاد اندھا نہیں ہوا میں صاحب تغیر تھے 'حضرت ابن عباس ، حسن بھری اور سدی کا قول ہیہ ہے کہ اس سے مراد مطلقاً "نامینا محض ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عینی وعاکر کے پیاروں کو شفا دیتے تھے یا ان پر ہاتھ پھیر کر۔ روایت ہے کہ بعض او قات ایک ون میں ان کے ہاں پہاس ہوار بیار جمع ہوگئے 'جو ان کے ہاں آلے کی طاقت رکھتے تھے وہ آگئے اور جو خیں آسکے ان کے پاس حضرت عینی علیہ السلام خود چلے گئے 'حضرت عینی کے زمانے میں طب کا غلبہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس جنس میں حضرت عینی علیہ السلام نے ماور زاد اندھوں اور برص کے جنس میں حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانے میں سحرکا چرچا تھا تو مربض کر بھنوں کا علاق کی بیاریوں کو لاعلاج سمجھا جاتا تھا جس طرح حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانے میں سحرکا چرچا تھا تو حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانے میں سحرکا چرچا تھا تو حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانے میں سحرکا چرچا تھا تو حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانے میں سحرکا چرچا تھا تو حضرت موٹی علیہ السلام کو عصا اور یہ بیضا دے کر بھیجا جس کا معارضہ کرتے سے اس زمانہ کے تمام جادد کر عاجز رہے 'اور نمی ملاحق کا خود کر بھیجا۔ جس کی نظیرلانے سے تمام عرب عاجز رہے اور آج تک پوری دنیا علوم کی تق اور اسلام کی مخالفت کے باوجود عاجز ہے۔

الله تعالی کاارشادے : اور میں الله کے اذان سے مردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ (ال عمران : ٣٩)

ائمہ تغییرے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار مردول کو زندہ کیا۔ ایک محض حضرت عیسیٰ کا دوست تھا جس کا نام عازر تھا آپ نے اس کے مرنے کے تین دن بعد اس کو زندہ کردیا وہ کافی عرصہ زندہ رہا حتیٰ کہ اس کی ادلاد ہوئی۔ دوسرا محض ایک بردھیا کا بیٹا تھاوہ اپنے جنازہ ہے اٹھ کھڑا ہوا دہ بھی کافی عرصہ زندہ رہااور اس کی ادلاد ہوئی۔ تیسری بنت عاشر تھی وہ زندہ ہونے کے بعد اپنی ادلاد ہے تفع یاب ہوئی اور اوگوں نے آپ سے سوال کمیا کہ آپ سام بن نوح کو پرندہ کریں ناکہ وہ لوگوں کو بحثتی کے حال کی خبر دے۔ وہ قبر سے نکلے اور بوچھاکیا قیامت قائم ہوگئی ان کے آدھے سریم

تبيانالقرآن

گردھا ہے کے آثار نتھ ان کی عمریانج سو سال تھی انہوں نے کہا جھے قیامت کے خوف نے بوڑھا کردیا۔ روایت ہے کہ حضرت عینی میت یا قبریا میت کی کھوپڑی پر اپنی لا تھی مار کر اس کو زندہ کرتے 'وہ جس انسان کو زندہ کرتے وہ ہاتیں کر تا اور کافی عرصہ زندہ رہنا' اور ایک قول ہیہ ہے کہ وہ جلد مرجا تا تھا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور میں تنہیں اس چیز کی خردیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ ( آل عمران : ۳۹)

المام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر دازي متوفى ٢٠٧ه ليست بين:

اس آیت کی تقیر میں وہ قول ہیں ایک قول ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام بھین ہی ہے غیب کی خبری دیے مجھے۔ سدی نے روایت کی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان کو ان کے مال باپ کے گئے ہوئے کامول کی خبرویے ' اور پہ کو ہتاتے کہ تمہاری مال نے فلال چیز تم ہے بھیا کر رکھی ہے۔ پھر پچہ گھر جاکر رو نا جی کہ وہ اس چیز کو عاصل کرلیت بھران کے گھر والوں نے کما اس جادوگر کے ساتھ مت کھیلا کرہ اور سب بچوں کو ایک گھر میں جمع کردیا ، حضرت عینی علیہ السلام ان کو ذھوند نے کے گئے آتے تو گھر والوں نے کما وہ گھر میں نہیں ہیں۔ حضرت عینی نے پوچھا پھراس گھر میں کون ہیں انہوں نے کما خزیر ہیں۔ حضرت عینی نے وجھا پھراس گھر میں نہیں ہیں۔ صورہ سب خزیر بین گئے۔ وہ سرا قول ہہ ہے کہ انہوں نے کما ذور ہیں۔ حضرت عینی نے فریلا تو پھر جوہ نہیں گئے۔ وہ سرا قول ہہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے کا واقعہ اس وقت فلام ہوا جب ما کرہ نازل ہوا 'کیو نکہ لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس ما کہ وہ نے کہ فلال غیب کہ خبریں بتا دور ہے تھے کہ فلال بھی کہ خبری بتا دیتے ہیں یہ مجرہ نہیں ہے۔ مجرہ نہیں ہے۔ مجرہ نہیں کہ خبریں بتا دیتے ہیں یہ مجرہ نہیں ہیں۔ مجرہ نہیں ہیں۔ مجرہ نہیں کہ خبری بتا دیتے ہیں یہ مجرہ نہیں ہے۔ مجرہ بیتے کہ بغیر کی خبری بتا دیتے ہیں یہ مجرہ نہیں ہے۔ مجرہ نہیں کہ خبری بتا دیتے ہیں یہ مجرہ نہیں ہے۔ مجرہ نہیں کہ خبری بتا دیتے ہیں یہ مجرہ نہیں ہے۔ مجرہ بیتے کہ بغیر کی خبری بتا دیتے ہیں یہ مجرہ نہیں ہے۔ مجرہ بیتے کہ بغیر کی تالہ اور ذریعے کے محض و جی سے غیب کی خبری جائے۔

(تفییرکیین ۲۴ م ۴۵۲ مطبوعه دارا لفکر بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اگر تم مومن ہو تو بے شک ان سب چیزوں میں تمهارے لئے قوی نشانی ہے۔ (آل عمران: ۳۹) لینی بید مذکور الصدر پانچ چیزیں زبردست اور قوی ترین مجرات ہیں جو میرے دعویٰ نبوت کے صدق پر دلالت کرتے ہیں اور جو محض بھی دلیل سے کمی بات کو مانتا ہو اس پر ججت ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور میرے سامنے جو تورات ہے بیں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں ناکہ تمہارے لئے بعض ایسی چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کردی گئی تھیں' اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرد۔ (آل عمران : ۵۰)

ہرنی پر واجب ہے کہ وہ اپنے سے پہلے انہیاء کی تصدیق کرے کیونکہ تمام نبیوں کی تصدیق کاذربیہ معجزہ ہے اور جب ہر نبی نے اپنی نبوت کے ثبوت میں معجزہ پیش کیا ہے تو پھر ہرنبی کی تصدیق کرنا واجب ہے 'اور ہو سکتا ہے کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے بیہ غرض ہو کہ وہ تورات کو مقرر اور خابت رکھیں۔ منکرین کے شہمات کا ازالہ کریں اور غال یہودیوں نے دین میں جو تحریف کردی ہے اس تحریف کو زائل کریں۔

المم ابن جرير متونى ١٠١٥ إنى سند ك ساته روايت كرت بين :

وبب بن منه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیلی علیہ السلام ، حضرت موی علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ وہ ہفتہ کے

تبيان القرآن

وں کی تعظیم کرتے تھے اور نماز میں بیت المقدس کی طرف مند کرتے تھے۔ انہوں نے بنو اسرائیل سے کہا کہ میں تم کو گھ تورات کی کمی بات کی مخالفت کی دعوت نہیں دیتا' البتہ بعض چیزیں جو نورات میں حرام کردی گئیں میں ان کو حلال کر تا ہوں اور بعض مشکل احکام کو منسوخ کرتا ہوں۔ (جامع البیانج ۳۳ سے ۱۹۶۔ ۱۹۵ مطبوعہ دارالمعرف پیروت '۹۹ ۱۳۱۰ھ)

علامه ابوالحيان عبدالله بن يوسف اندلسي متوفى ١٥٠٤ ه الصفي بين

ابن جریج نے بیان کیا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے ان کے لئے اونٹ کا گوشت اور چربی کو حلال کردیا اور کئی شم کی مجھلیاں حلال کردیں اور جس پرندے پر نشانات نہ ہول ان کو حلال کردیا۔

(الحرالمحيط جساص ١١٨ ١١٨ مطبوع دارا الكربرون ١١٢١ه)

اس جگہ یہ سوال ہے کہ جب حضرت عیلی علیہ السلام تورات کے مصدق تھے تو انہوں نے تورات کی بعض حرام کردہ چیزوں کو علال کیسے فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام تورات کے آسانی کتاب ہونے کے مصدق تھے اور اس کے کہ تورات کے زمانہ بیں تورات کے احکام برحق تھے اور حضرت عیلی علیہ السلام کا اپنے زمانہ میں تورات ک حرام کردہ بعض چیزیں حلال کرنا اور تورات کے بعض احکام کو مضور تحکم کا اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ جزوی احکام میں ہر رسول کی شریعت دو مرے رسول سے مختلف ہوتی ہے۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا : اور میں تہمارے پاس تہمارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں سوتم اللہ سے دُرواور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ولا کل اور مجزات سے اپنی نبوت کو ثابت فرمایا۔ پھرانہیں اللہ سے دُرنے اور اپنی اطاعت کرنے کا تھم دول ان پر عمل کرنے میں اور جن کاموں سے دُرنے کا تھم دول ان پر عمل کرنے میں اور جن کاموں سے درکوں ان سے اجتناب کرنے میں اللہ کے خوف سے میری اطاعت کرد۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک الله میرااور تنمارا رب ہے سوتم اس کی عبادت کرویہ سیدھا راستہ ہے۔

(آل عمران : ۱۵)

صراط متنقیم سے مراد ہے اعتقاد حق اور اعمال صالحہ اور بید جو فرمایا ہے کہ اللہ میرا اور تہمارا رب ہے سوتم اسی کی عبادت کردیں ہے جس کی دعوت تمام انبیاء علیم السلام نے دی ہے اور اسی کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوتمام انبیاء علیم السلام کا دین داحد ہے اور ان کے زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور معاملات کے طریقے الگ الگ ہیں اور اس کو شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔

فَلَتُنَا اَحْسَى عِبْسلى مِنْهُمُ الْكُفْلُ قَالَ مِنْ اَنْصَارِي إِلَى اللهِ فَي عِن مِنْ اللهِ اللهِ فَي عِن مِنْ اللهِ اللهِ فَي عِن مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰ

\_\_\_\_

## بِأَتَّا مُسُلِمُونَ @رَبِّنَا أَمْنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبْعَنَا الرَّسُولَ الْمُؤْنِينِ مِنْ مُنْ الرَّسُولَ المُنْ المُنْ الرَّسُولَ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الرَّسُولَ المُنْ المُ

برجان کریم مان یں 0 نے بمالے رب : جرکہ ترتے تازل کی بم ای رایال نے آئے ،الدیم فردل

قَاكْتُبْنَامَعَ الشَّهِدِينَ @وَمُكُرُوْا وَمُكَرَاللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کی بیری کی اوراندے وال کے سات کھے اور کافروں نے محرکیا اوراندنے وال کے خلات ) خفید تدریر فائی

عَبْرُ الْمُأكِرِينَ هَ

اور الدرسے عدہ فیہ تدبیر قراقے والاہ 0

حفرت عیسی علیہ السلام سے بہود کی مخالفت کاسب

الله تعالی نے پہلے حضرت عینی علیہ السلام کی ولاوت کاذکر فرمایا 'اور سورہ مریم میں اس کو زیادہ تفصیل ہے بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت عینی علیہ السلام کے مجوات کاذکر فرمایا اور لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کے پیش کرتے اور اپنی اطاعت کی دعوت دینے کاذکر فرمایا 'اور بھیشہ ہے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب نبی لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور پچھ لوگ اللہ کے دین کو قبول کرلیتے ہیں اور نبی کی محالت اور نصرت کرتے ہیں '
سو حضرت عینی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب حضرت عینی علیہ السلام نے بیہ جان لیا کہ مخالفین آپ کے انکار پر اصرار کردہے ہیں اور انہوں نے آپ کو قبل کردینے کا ارادہ کرلیا ہے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا اللہ کے دین ہیں تم اصرار کردہے ہیں اور انہوں نے آپ کو قبل کردینے کا ارادہ کرلیا ہے تو آپ نے اپنے جم اللہ پر ایمان لانے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

مخالفت کی وجوہ ہیں بہت ہے واقعات بیان کئے گئے ہیں ایک واقعہ یہ ہے کہ یہود کو یہ معلوم ہوگیا تھا کہ جس میح کی تورات میں بشارت دی گئی ہے وہ این اور وہ ان کے دین کے بعض احکام کو منسوخ کردیں گے۔ تو وہ ابتداء امر ہے حضرت عینی علیہ حضرت عینی علیہ السلام کے قتل کے در پے ہوگئے، جب حضرت عینی علیہ السلام مے اتی وعوت کا اعلان کیا تو ان کا غضب اور زیاوہ ہوگیا اور انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام کو ایزاء دینی شروع کردی ۔ کردی اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کردیں۔

حواربين كالمعنى اور مصداق

حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہتے ہیں۔ کلبی اور ابوروق نے بیان کیا ہے کہ بیہ بارہ شخص نتھے۔ امام ابو جعفر طبری روایت کرتے ہیں :

سعید بن جیرنے بیان کیا ہے کہ حور کے معنی سفید ہیں ان کو حواری اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ابو ارطاۃ نے بیان کیا ہے کہ یہ کپڑے دھو کر سفید اور صاف کرتے تھے اس لئے ان کو حواری کہتے ہیں۔ قادہ نے نبی رنگائیا کے ایک صحابی سے روایت کیا ہے کہ حواری اس کو کہتے ہیں جو نبی کا خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھے۔ ضماک نے کہاج تھواری انبیاء علیم السلام کے اصفیاء اور مخلصین کو کہتے ہیں۔ حواری کے ان معانی میں تحقیق کے زیادہ قریب وہ قول ہے جس میں یہ کما گیا ہے کہ ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے ان کو حواری کما جانا ہے 'کیونکہ عرب بہت سفید چیز کو حور کہتے ہیں' اور چونکہ حضرت عیسیٰ کے اصحاب کو حواری کما جانا تھاتو پھر کسی شخص کے مخلص مصاحب کو حواری کما جانے لگا۔ اس لئے ہمارے نبی سیدنا محمد مٹاہیع نے فرمایا ہرنبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیرین عوام ہیں۔

(جامع البيان جساص ١٠٠١- ٢٠٠٠ مطبوعه وار المعرف بيروت ٩٠٠١١٥)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کافروں نے مرکیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ (آل عران: ۵۳) الله کی خفیہ تدبیر کے مطابق ایک محص پر حضرت عیسی کی شبہ والنا

سراس فعل کو کتے ہیں کہ جس کے سب ہے کسی فخص کو مخفی طریقہ سے ضرر پہنچایا جائے یا ضرر رسانی کو ملمح کاری سے نفع رسانی بنایا جائے یا ضرر رسانی کو ملمح کاری سے نفع رسانی بنایا جائے 'اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت ہو تو اس سے مراد خفیہ تدبیر ہے۔ فراء نے بیان کیا ہے کہ کافروں کا مکریہ تھا کہ اللہ نے ان کو وصیل کہ کافروں کا مکریہ تھا کہ اللہ سے ان کو وصیل دی۔ حضرت ابن عباس نے فرایا جب ہمی وہ کوئی گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک نئی نعمت دیتا۔ زجاج نے کہا اللہ کے مکر سے مراد انہیں ان کے مکر کی سزا دیتا ہے 'جس طرح قرآن مجید میں ہے اللہ یستھ زیج بھم یعنی اللہ ان کو ان کے استہزاء کی سزاویتا ہے۔

الم ابوجعفر محد بن جرير طبرى اين سند ك ساته روايت كرتے بين :

سدى بيان كرتے ہيں كہ بنواسرائيل نے حضرت عيلى عليہ السلام اور ان كے افيس (١٩) حواريوں كو ايك گھريس بند كرديا- حضرت عيلى عليہ السلام نے فرمايا تم يس سے كون شخص ميرى صورت كو قبول كرے گا؟ سواس كو قتل كرديا جائے گا اور اس كو جنت مل جائے گی ان بيس سے آيك شخص نے حضرت عيلى عليہ السلام كی صورت كو قبول كرليا اور حضرت عيلى عليہ السلام آسان كی طرف چڑھ گئے اور يہ اس كامعنى ہے كہ كافروں نے كركيا اور اللہ نے ان كے خلاف خفيہ تدبير فرمائی۔ (جامع البيان ٣٥٥ ملوف چڑھ گئے اور يہ اس كامعنى ہے كہ كافروں اللہ على ١٩٥٣ مطبوعہ دار المعرف بيروت ٢٥٠ ملائ

علامه ابو عبدالله محد بن احد مالكي قرطبي متوفى ٢٧٨ ه كلصة بين:

الله تعالی کی خفیہ تدبیریہ ہے کہ حضرت عیلی کی شبہ کسی اور پر ڈال دی گئی اور حضرت عیلی علیہ السلام کو اپنی طرف الشالیا اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب یمودی حضرت عیلی علیہ السلام ان میں گئی ہور کے دوشن دان سے ان کو آسمان کی السلام ان سے بیخنے کے لئے بھاگ کر ایک گھر میں آئے۔ حضرت جبریل نے اس گھر کے روشن دان سے ان کو آسمان کی طرف اٹھالیا۔ ان کے بادشاہ نے ایک خبیث محض یموذا سے کما جاد گھر میں داخل ہو اور ان کو قتل کردو۔ وہ روشن دان سے گھر میں داخل ہواور ان کو قتل کردو۔ وہ روشن دان سے گھر میں داخل ہوا و ران کو قتل کردو۔ وہ روشن دان سے گھر میں داخل ہوا و ران کو قتل کردو۔ وہ روشن دان سے گھر میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عیلی علیہ السلام کی صورت پر پایا انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کیا اور دی ۔ جب وہ گھر سے باہر لکا تو گوں نے اس کو چھڑت عیلی علیہ السلام کے مشابہ ہے اور اس کا بدن ہمارے ساتھی کے مشابہ ہے اور اس کا بدن ہمارے ساتھی کہاں گیا۔ پھر ان کے مشابہ ہے آگر یہ عیلی ہو جمارا ساتھی کہاں گیا۔ پھر ان کے مشابہ ہے آگر یہ عیلی ہو جمارا ساتھی کہاں گیا۔ پھر ان کے در میان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کو قتل کردیا اور یہ اس آیت کی تغیرہے کہ انہوں نے کمرکیا اور اللہ نے ان کی کھیے در میان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کو قتل کردیا اور یہ اس آیت کی تغیرہے کہ انہوں نے کمرکیا اور اللہ نے ان کی کھیے در میان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کو قتل کردیا اور یہ اس آیت کی تغیرہے کہ انہوں نے کمرکیا اور اللہ نے ان کی کھیا گھر

تبيبان القرآن

المان من المان المام المان المام القرآن ج ٣ ص ٩٩ معلمومه انتشادات ناصر فسرد ايران ١٣٨٧هـ) المان من المان المان المان المان المان المان المان القرآن ج ٣ ص ٩٩ معلمومه انتشادات ناصر فسرد ايران ١٣٨٧هـ)

عافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متونى ١٥١٨ ه لكصة بين :

بنو اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شمت لگائی اور اس زمانہ کے کافر بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طلف بھڑگایا اور کما ہے خضص لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کو بادشاہ کی اطاعت کرنے ہے منع کرتا ہے اور رعایا کو خراب کرتا ہے اور ربایا اور بیٹے کے در میان جدائی ڈالٹا ہے اور کئی بہتان تراشے اور کما ہے خضص ولد الزناہے ، حتی کہ انہوں نے بادشاہ کو غضب ناک کردیا۔ بادشاہ نے ان کی طلب میں اپنے المحکاروں کو روانہ کیا تاکہ وہ اس کو گر فقار کرکے سولی پر چڑھا دیں۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں کیڑلیا اور یہ گمان کیاوہ کامیاب ہوگئے ہیں تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے در میان سے نجات دے دی اور اس گھر کہ روشن دان سے ان کو آسان کی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالیٰ نے ان ترویوں میں سے ایک پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈال دی : واس وقت ان کے گھر میں نشا۔ جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوگ تو رات کے اند ھیرے میں انہوں نے اس محتمل کی شبہ ڈال دی : واس وقت ان کے گھر میں نشا۔ جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوگ تو رات کے اند ھیرے میں انہوں نے اس محتمل کی شبہ ڈال دی : واس کو ان کے گورٹ کو ان کے خطرت عیسیٰ کو ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو ان کی گراہی میں بھگنے کے لئے در میان سے نجات دی اور ان کے سامنہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انھالیا اور ان کو ان کی گراہی میں بھگنے کے لئے در میان سے نجات دی اور ان کے مارہ نے دارہ انہ کو ایس کے حضرت علیہ کی اس کے خواد نے نوان کو ان کی گراہی میں بھگنے کے لئے در میان سے نجات دی اور ان کے سامنہ سے دھرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھالیا اور ان کو ان کی گراہی میں بھگنے کے لئے تورڈ دیا۔ (تفیرابن کیزی ۲ م

اذقال الله العبسى إلى مُتكوفيك ورافعك الته و المنافذة ال

### يْنَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِي بِنَ امْنُوا وَعَر ٥ اور جو لوگ ایال لائے 1600 وَيُوفِيهُمُ أَجُورُهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ان کو اللہ برا برا ام مے گا اور اللہ ظالوں کر بہتد ہیں کرتا 0 یر وہ آیات اور محمت والی تعیمت ہے جس کو یم آپ پر الاوت کرتے یم 0 حضرت عیسیٰ کے ساتھ وفات کا تعلق بہ معنی موت نہ ہونے کی تحقیق اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے فرمایا ہے : اے عیسیٰ! میں تم کو وفات دوں گا اور تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اس کاظا ہرمعنی ہے کہ میں تم پر موت طاری کروں گااور اپنی طرف اٹھاؤں گالیکن بدمعن مدیث کے ظاف ہے۔امام ابن جریر طبری نے حسن سے روایت کیا ہے کہ رسول الله طابع نے یمود سے فرمایا عینی پر موت نہیں آئی وہ قیامت ے پہلے تہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ (جامع البیان جسم ۲۰۲) اس لئے پہل "تونی" کے معنی میں غور کرنا ضروری ب وفات کے معنی ہیں بورا کرنا موت کو بھی وفات اس لئے کہتے ہیں کہ موت کے ذریعہ عمر بوری ہوجاتی ہے۔ علامه حبين بن محدراغب اصفهاني متونى ٥٠٢ه كصة بين : وانی اس چیز کو کتے ہیں جو تمام اور کمال کو پہنچ جائے قر آن جمید س ب : وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ (بنو اسرائيل: ٣٥) لورجب تم نايو تو يورانايو وَوَقِيَتُ كُلُّ نَفْسِ مِّمَا عَمِلَتْ (الزمر: ٤٠) اور برفض كواس كے اعمال كا يورا برابر اورا جا گا۔ موت پر دفات کااطلاق کیاجا آہے کیونکہ موت کے ذرایعہ زندگی کی مدت بوری ہوجاتی ہے 'اور نیند بھی موت کی بمن ہے کیونکہ نیند میں بھی اعصاب ڈھیلے پر جاتے ہیں اور حواس اور مشاعر معطل ہوجاتے ہیں اس لئے نیند پر بھی وفات کا اطلاق كرديا جانات ب- (المفردات ص٥٢٩-٥٢٨ مطبوعه المكنة الرتضوية اران ٢٠٣٠هم ٱللَّهُ يُتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْرَهَا وَالَّمِنِي كَمْ تَمُّتْ للله جانون أو ان كى موت كے وقت قبض كرليما به اور جنميں . موت نهیں آئی انہیں ان کی نیند میں۔ فِيْ مَنَامِهَا (الزمر: ٣٣) امام رازی نے ذکر کیا ہے کہ اس کامعنی بہ ہے کہ اے عیسیٰ میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہول اور آپ کو زمین پر نهيں چھو ژول گا ناكدوه آپ كو قتل كرديں بلكداني طرف اٹھالول گا- (تغيير كبيرج ٢ص ٢٥٤ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٩٩٨هه) المام ابوجعفر محد بن جرير في بھي اپني سند كے ساتھ اس آيت كے متعدد محال بيان كے بين: رئتے بیان کرتے ہیں کہ اللہ آپ پر نیزر کی وفات طاری کرے گا اور آپ کو نیزر میں آسان پر اٹھا لے گا۔ کعب احبار نے بیان کیا کہ اللہ نے آپ کی طرف سے وحی کی کہ میں آپ کو جسم مع روح کے قبض کر لول گا اور آ، بالالقرآن

آگو اپنی طرف اٹھالوں گا' اور میں عنقریب آپ کو کانے دجال کے خلاف بھیجو نگا آپ اس کو قتل کریں گے بھراس کے بعد آ آپ چو ہیں سال تک زندہ رہیں گے۔ بھر میں آپ پر موت طاری کروں گا۔ کعب احبار نے کہا یہ معنی رسول اللہ طاقیق کم کی اس حدیث کی تقدد بق کرتا ہے آپ نے فرایا وہ امت کیے ہلاک ہوگی جس کے اول میں میں ہوں اور جس کے آخر میں عیسیٰ ہیں۔ اور بعض علماء نے کہاو او مطلق جمع کے لئے آتی ہے تر تیب کا نقاف نہیں کرتی اس لئے اس آیت کا معنی ہے : اے عیسیٰ! میں تنہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا اور میں تنہیں کا فروں (کی تعمت) سے پاک کروں گا اور اس کے بعد دنیا میں نازل کرکے تم پروفات طاری کروں گا۔

المام الاجتفر طبری کہتے ہیں کہ ان اقوال میں میرے نزدیک صبح قول سے کہ میں آپ کو روح مع جسم کے قبض کرلوں گا پھر آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا کیونکہ رسول اللہ ملھیلم سے متواتر احادیث میں ہے کہ عینی بن مریم زمین پر نازل جوکر دجال کو قتل کریں گے بھراکی مرت تک زمین پر رہیں گے پھروفات پائیں گے پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کران کو دفن کریں گے۔ پھرامام ابوجعفرانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ فریخ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی بیٹے فرایا تمام انہاء علاقی (باپ کی طرف ہے) بھائی ہیں۔ اِن
کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین واحد ہے اور میں عینی بن حریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں کے ذکہ میرے اور ان کے
درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور وہ میری امت پر میرے خلیفہ ہوں گے 'وہ ذہین پر نازل ہوں گے جب تم ان کو دیکھو گے تو ان
کو پہچان لوگے۔ وہ متوسط الحلق ہیں ان کا رنگ سرخی ما کل سفید ہوگا۔ ان کے بال سیدھے ہوں گے گویا ان سے پائی نبیک
ریا ہے آگر چہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وہ صلیب تو ٹر والیس گے۔ خزیر کو قتل کریں گے۔ فیاض سے مال تقسیم کریں
گے اسلام کے لئے لوگوں سے جماد کریں گے حتی کہ ان کے زمانہ میں تمام باطل دین مٹ جائیں گے اور اللہ ان کے زمانہ میں من الدجال کو بلاک کردے گا اور تمام روے ذرین پر امن ہوگا اونٹ سانیوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے 'بیل چیتوں
کے ساتھ چر رہے ہوں گے اور بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ۔ اور بنج سانیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے 'بیل چیتوں
کے ساتھ چر رہے ہوں گے اور بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ۔ اور بنج سانیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے 'بیل چیتوں
کو دفن کردیں گے۔ وہ جائیس سال تک زمین میں رہیں گے پھروفات پائیس کے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کران
کے وہ بردی فیاض سے مال تقسیم کریں گے حتی کہ کوئی شخص اس مال کا لینے والا نہیں ہو گا اور وہ مقام روحاء پر ج یا عمرہ کرنے
کے وہ برئی فیاض سے مال تقسیم کریں گے حتی کہ کوئی شخص اس مال کا لینے والا نہیں ہو گا اور وہ مقام روحاء پر ج یا عمرہ کرنے
کے طائع سے گے۔ وہ برئی فیاض کے۔ (جام البیان س سے می کہ کوئی شخص اس مال کا لینے والا نہیں ہو گا اور وہ مقام روحاء پر ج یا عمرہ کرنے

بعض روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چند گھنٹوں کے لئے موت آئی تھی اور پھران کو زندہ کردیا گیا لیکن بیہ روایات صبح تنمیں ہیں۔ احادیث صبحیہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسان پر اٹھالیا گیا اور وہ زمین پر نازل ہونے کے بعد طبعی وفات یائمیں گے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : سوجن لوگول نے کفر کیا ان کو دنیا اور آخرت میں تحت عذاب دول گا اور ان کا کوئی مدد گار نہیں ہوگا۔ (آل عمران : ۵۲)

۔ دنیا کا عذاب سے ب کہ کافر مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کتے جائیں گے بگر فقار ہوں گے اور ان کو جزیبہ دینا ہو گا' نیز

تبيبان القرآن

آن کے حق میں مصائب اور آلام ہمی دنیاوی عذاب ہیں اس وعمید کے بعد مسلمانوں کو بشارت دی : اور جو لوگ ایمان کو لائ لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کو اللہ بچرا بچرا اچر دا اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پہند نہیں کر آ (آل عمران : ۵۵) پھر بیہ وہ آیات اور حکمت والی نقیحت ہے جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں (آل عمران : ۵۸) اس آیت میں حضرت ذکریا حضرت بیکی اور حضرت عیلی علیم السلام کے ان حالات کی طرف اشارہ ہے جن کا گذشتہ آیات میں تفصیل سے ذکر کیا گیاہے۔

والول ين قرموها أ ) بعر المصدرول كرم () جروك علم حائل بوطاني كے بعد بھي آسے عيني -مبالمر (عاجزی کے ساتھ دعا) کریں اور جو اول یر اللہ اور الله ے اللہ ہی تعلیہ والا

اگردہ اعاض کریں تواند قراد کرنے والوں کو توب جاننے والا سے 0

300

تبيان المرآن

م لددوم

معرت عینی کے ابن اللہ ہونے کی دلیل کارد

المام ابوالحسن علی بن احمد واحدی غیشا پوری متونی ۵۸ موسالی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :
حسن بیان کرتے ہیں کہ نجران کے دو راہب (سید اور عاقب : الدر المنتورج ٢ص ٢٥) رسول الله طائع کے پاس
آئے آپ نے ان پر اسلام پیش کیا۔ ان میں ہے آیک نے کما ہم اس سے پہلے اسلام قبول کرچکے ہیں۔ آپ نے فرملا تم
جھوٹ بولئے ہو۔ اسلام قبول کرنے سے تمہیں تین چیزیں مانع ہیں۔ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو۔ تم فزیر کھاتے ہو اور
تم یہ کتے ہوکہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان دونوں نے کما پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی : بے شک عیسیٰ کی مثال
اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ (الوسطی اس ۲۰۳۳ مطوعہ دارالکت انعلی بیروت)

اس آیت میں قیاس سے استدلال کرنے کا جواز ہے۔ عیسائی ' حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس لئے کہتے بتھے

کہ وہ عام عادت اور معمول کے خلاف باپ کے بغیر پیدا ہوئے' اللہ تعالی نے فریایا حضرت آدم کی پیدائش اس سے بھی
غیر معمولی طریقہ سے ہوئی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے' اور حضرت آدم باپ اور مال دونوں کے
بغیر پیدا ہوئے' اور دونوں میں دچہ مشترک ہیں ہے کہ دونوں اللہ کے کلمہ 'دوکن' سے پیدا ہوئے اور جب حضرت آدم علیہ
السلام بھی کلمہ 'دوکن' سے پیدا ہونے کے باوجود این اللہ نمیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیریاپ کے پیدا ہونے کی وجہ
السلام بھی کلمہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء کا روم کے عیسائیوں سے مباحثہ ہوا ان سے پوچھاتم عیسیٰ کی عبادت کے ویال کرتے

ہو؟ انہوں نے کما کیونکہ ان کا باپ نمیں تھا۔ علماء نے کما تو پھر حضرت آدم عبادت کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ان کے باپ
اور ماں دونوں نمیں ہیں۔ انہوں نے کما حضرت عیسیٰ مردول کو زندہ کرتے تھے۔ علماء نے کما حضرت عیسیٰ نے چار مردے
اور ماں دونوں نمیں ہیں۔ انہوں نے کما حضرت عیسیٰ مردول کو زندہ کرتے تھے۔ علماء نے کما حضرت عیسیٰ نے چار مردے
اور مان دونوں نمیں جان ہوں نے کما چھر جرجیس عبادت کے زیادہ سے انہوں نے کما وہ مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں
اور شفا دیتے تھے۔ علماء نے کما پھر جرجیس عبادت کے زیادہ سے تو ہیں کیونکہ وہ آگ میں جل جانے کے باوجود صحیح وسلم نکل
آنے اور ہمارے نی مان میران نے حضرت قادہ کی نگلی ہوئی آنکھ دوبارہ لیگادی اور آپ کی دعات ایک نابینا بو گیا۔

(الجم المحیط عسم ۱۲ میں مان کے کہا تو حضرت قادہ کی نگلی ہوئی آنکھ دوبارہ لیگادی اور آپ کی دعات ایک نابینا بینا ہوگیا۔

(الجم المحیل عام سے ۱۲ میں معادت کے نیادہ سے سے ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۳ میادہ ۱۳ میں ۱

الله تعالی کاارشاد ہے: اس کو مٹی ہے بنایا بھراس سے فرمایا ہوجاسووہ ہو گیا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی سلمتیں۔

مسلددوم

سب سے کثیف کاریک اور نچلے درجہ میں بھی اس سے انسان کوپیدا کیااور اس کواپی معرفت کہدایت کورانیت اور محبت عطاق فرمائی اور اس کوسب پر فاکن اور سرملند کردیا اور تمام مخلو قات میں انسان کو سرخرو اور بلند کیا۔

موں وران وسب کا ور مراملہ مرام ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ ماہ اسان کو سمر طرواور بلند کیا۔ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا كَوْنَى اَدُمُ وَحَمَلَنَاهُمُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ اور بِ مثل ام فائر اور ان کو برگ عطافرانی اور ہم نے ان کو منظی وَرَزُقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّلِيَبَاتِ وَفَصَّلُنَا هُمْ عَلَى كَثِيثِرِ اور سندر میں سوار کیااور ان کو پاکن چیزوں سے رزق ویا اور ہم

حفرت آدم کے یتلے سے "کن فیکون" کے خطاب کی وضاحت

اس آیت پر بیہ سوال ہو تا ہے کہ اس آیت میں نہ کور ہے : اس کو مٹی سے بنایا پھرائی سے فربایا "کن" (ہوجا)

" فیکون" (سو وہ ہوگیا)۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت آدم کی تخلیق کی گئ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے "کن" فربایا۔ حالانکہ تخلیق "کن" ہے ہی ہوتی ہے۔ اس سوال کا ایک جواب بیہ ہے کہ "خلقہ من تراب" کا معنی ہے اللہ تعالی نے مٹی سے خصرت آدم کی مٹی سے تخلیق کا ارادہ کیا۔ پھر فربایا "کن" تو وہ ہوگئ دو سراجواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے مٹی سے ایک بنایا پھر "کن" فربایا۔ "خلقہ من تراب" ایک بنایا پھر "کن" فربایا ہے اس کی تفییراور وضاحت کی کہ اللہ تعالی نے آدم کو مٹی سے کیسے بنایا تو فربایا ہم نے آدم کو مٹی سے کیسے بنایا تو فربایا ہم نے اس سے "کن" کما تو وہ ہوگئ خلاصہ بیہ ہے کہ لفظ "ٹم" انجرواقع کے لئے شیس ہے بلکہ تاخیر بیان کے لئے ہے۔ اس کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوگا۔ بہ ظاہر فکان فربانا چاہئے تھا دو سراسوال بیہ ہے کہ "فیکون" مضارع کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوگا۔ بہ ظاہر فکان فربانا چاہئے تھا

دو سرا سوال ہیہ ہے کہ " فیکون" مضارع کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوگا۔ بہ ظاہر فکان فرمانا جاہئے تھا جس کا معنی ہے ہوگیا اس کا بھواب ہیہ ہے کہ تقدیر عبارت اس طرح ہے : اے تھما (صلی اللہ علیک وسلم) آپ کا رب جس چیزے لئے "دکن" فرمانا ہے وہ لامحالہ ہوجاتی ہے۔

تیسراسوال بیہ ہے کہ اس آیت میں مذکورہے بھراس سے (آدم سے) فرمایا ''کن'' تو وہ ہوگئے۔''کن'' فرمانے سے پہلے تو حضرت آدم وجود میں آئے ہی نہ مٹھے بھراللہ تعالیٰ نے کسے فرمایا کہ اس سے کہا''کن'' اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ نعائی کے علم ازلی میں جو حضرت آدم کا وجود علمی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا تم اب علم تفصیلی اور وجود خارجی میں بھی آجاؤ۔

حضرت علینی اور حضرت آدم کے در میان وجوہ مماثلت

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیمی کی مثال آدم کی طرح ہے۔ یہ مماثلت کی وجوہ سے
ہے۔ (ا) یہ دونوں بغیرباپ کے پیدا ہوئے۔ (۲) دونوں کلمہ 'دکن'' سے پیدا ہوئے۔ (۳) دونوں نبی ہیں۔ (۴) دونوں اللہ
کے بہندے ہیں۔ (۵) دونوں کی مخالفت کی گئی حضرت آدم کی ابلیم نے مخالفت کی اور حضرت عیمیٰ ذہین سے آسانوں کی طرف
(۲) اس مخالفت کی وجہ سے حضرت آدم آسانوں سے زئین کی طرف آئے اور حضرت عیمیٰ ذہین پر آئیں گے۔ (۸) اللہ
گئے۔ (۷) حضرت آدم پھر کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے اور حضرت عیمیٰ پھر کامیاب ہو کر ذمین پر آئیں گے۔ (۸) اللہ
تعالی نے دونوں کے علم کا اظہار فرمایا حضرت آدم کے علم کے متعلق فرمایا و علم ادم الاساء کلھا (البقرہ : ۳۱) اور حضرت عیمیٰ کے متعلق فرمایا و بھو تکی ہے۔ (۳۸) (۹) دونوں میں اپنی پہندیدہ دوح کی تعیمٰ کے متعلق فرمایا و بقدت فیصمن دوحی (المجر : ۲۹'ص : ۲۲) اور حضرت عیمیٰ کے متعلق فرمایا و نفخت فیصمن دوحی (المجر : ۲۹'ص : ۲۲) اور حضرت عیمیٰ کے متعلق فرمایا و نفخت فیصمن دوحی (المجر : ۲۹'ص : ۲۲) اور حضرت عیمیٰ کے متعلق فرمایا و نفخت فیصمن دوحی (المجر : ۲۹'ص : ۲۲) اور حضرت عیمیٰ کے متعلق فرمایا و نفخت فیصمن دوحی (المجر : ۲۹'ص : ۲۲) اور حضرت عیمیٰ کے متعلق فرمایا و نفخت فیصمن دوحی (المجر : ۲۹'ص : ۲۲) اور حضرت عیمیٰ کے متعلق فرمایا و نفخت فیصمن دوحی (المجر : ۲۵'ص : ۲۲) اور حضرت عیمیٰ کے متعلق فرمایا و نفخت فیصمن دوحی (المجر : ۲۵'ص : ۲۲) اور حضرت عیمیٰ کے متعلق فرمایا و نفخت فیصمن دوحی (المجر : ۲۵'ص : ۲۲) اور حضرت عیمیٰ کے متعلق فرمایا و نفذت فیصرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا و نفخت فیصرت کو میار و حدی (المجر : ۲۵'ص : ۲۵'ص : ۲۵'ص : ۲۵'ص : ۲۵ کام

تسانالمآ

قربایا : نفخنا فیدمن روحنا (الانبیاء : ۹۱ التحریم : ۱۲) (۱۰) دونوں الله تعالی کے مختاج ہیں دونوں کھاتے پیتے تھ اور دونوں کے لئے موت مقدر ہے۔

الله تعالی کاارشادے: یہ تممارے رب کی طرف ہے حق (کابیان) ہے سوتم شک کرنے والوں میں سے نہ ہوجانا۔ (آل عمران: ۲۰)

اس آیت ہے یہ ظاہریہ معلوم ہو نا ہے کہ نبی مظاہیام قرآن مجید میں شک کرتے تھے سواللہ تعالیٰ نے آپ ہے فرمایا تم شک کرنے والوں میں ہے نہ ہوجانا اس کے دو جواب ہیں ایک ہیہ ہے کہ اس آیت میں یہ ظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن دراصل یہ آپ کی امت کے افراد سے خطاب ہے ' دو سمرا جواب ہیہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید میں شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین رکھنے اور شک نہ کرنے کی صفت پر دائم اور مشر رہیں۔۔

الله تعالی کاارشاد ہے : پھر (اے رسول مرم!) جو لوگ علم حاصل ہوجانے کے بعد بھی آپ ہے عینی کے متعلق کٹ حجق کریں تو آپ کمیں آؤ ہم بلالیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اسپنے آپ کو اور تمہیں پھرہم مبابلہ (عاجزی کے ساتھ دعا) کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ (آل عمران: ۱۱) نصاری نجران کو دعوت مبابلہ کی تفصیل

نجران کے وفد کے سامنے پہلے جی ماہی ہے اس پر ولا کل پیش کتے کہ حضرت عینی علیہ السلام خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں اور اس مسئلہ میں عیسائیوں کے تمام شہمات کو مکمل طور پر زائل کیا اور جب نبی ماہی کا نے ہی دیکھا کہ وہ ہث دھری سے کسی ولیل کو شہیں مان رہے تو اشہیں عاجز کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ان سے مباہم کرنے کا تھم ویا۔ امام ابوالحن علی بن احد واحدی نیشا پوری متوفی ۵۸ماھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

جب بہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ طاہ کے بجران کے وقد کو مبالم کرنے کے لئے بایا۔ رسول اللہ طاہ کیا حضرت حسین دی کھ کو دہیں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن دی کھ کا ہاتھ بکڑے ہوئے نگلے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی الله عنما آپ کے بیچھے بیچھے بی رہ ہے اور آپ فرما رہ شے جب میں دعا کروں تو تم آئین کہنا۔ نصار کی کے مروار اسقف نے کہا اے نصار کی کی جماعت میں ایسے چروں کو دیکھ رہا ہوں کہ آگر وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ بہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گاسو تم ان سے مبالمہ نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہوجاؤ گے اور وے تو اللہ ان کی دعا قبول کرکے بہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گاسو تم ان سے مبالمہ نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہوجاؤ گے اور تیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باق نمیں بیچے گا بھر انہوں نے بڑید دینا قبول کرلیا اور اپنے علاقہ میں والیس چلے گئے اور رسول اللہ طاہ بیا ہے اللہ کا عذاب الل نجران کو اور میں آگ بھڑئی رہتی اور اہل نجران کو نریک آپ کا تھا اور اس کی وادی میں آگ بھڑئی رہتی اور اہل نجران کو ملیا میں اگ بھڑئی رہتی اور اہل نجران کو ملیا میں اگ بھڑئی رہتی اور اہل نجران کو ملیا میں آگ بھڑئی رہتی اور اہل نجران کو ملیا میں کردیا جاتا حتی کہ درخوں پر پرندے بھی ہلاک ہوجاتے اور سمال ختم ہونے سے پہلے تمام عیسائی فنا کے گھاٹ از حق کے درخوں پر پرندے بھی ہلاک ہوجاتے اور سمال ختم ہونے سے پہلے تمام عیسائی فنا کے گھاٹ از حق کے درخوں پر پرندے بھی ہلاک ہوجاتے اور سمال ختم ہونے سے پہلے تمام عیسائی فنا کے گھاٹ از حق کہ درخوں پر پرندے بھی ہلاک ہوجاتے اور سمال ختم ہونے سے پہلے تمام عیسائی فنا کے گھاٹ از حق کے درخوں پر پرندے بھی ہلاک ہوجاتے اور سمال ختم ہونے سے پہلے تمام عیسائی فنا کے گھاٹ از

(المستدرك ج م ص ١٩٥٠ ولا كل الشوة لا بي تيم ج م ص ٢٩٨ طرى ج ٢ ص ١٨٨- ١٨٨ الدر المتوَّر ج م ص ١٣٩- ٣٨٠

کنزالعمال ج۲ص ۳۸۰)

امام حاکم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صیح ہے اور امام ابوعینی ترزی متونی 24 اور روایت مجل کرتے ہیں :

جب ہیہ آبت نازل ہوئی نو رسول اللہ ملٹا پیلم نے حضرت علی' حضرت فاطمیہ' حضرت حسن اور حضرت حسیس رضی اللہ عنهم کو بلایا اور فرمایا : اے اللہ اب میرے اہل ہیں۔ بیر حدیث حسن غریب صبح ہے۔

(جامع ترزي ص ۲۲۱م مطبوعه نور محمه كارخانه تجارت كت كراجي)

قرآن مجید کی اس آبیت میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنها پر الله تعالی نے رسول الله مانا بیارے میٹوں کااطلاق کیا ہے اور اس کی نائید اس مدیث میں ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں :

واضح رہے کہ آپ کی دیگر صاجزادیوں سے اولاد کا سلسلہ قائم اور جاری نہیں رہا۔ آپ کی آل کے سلسلہ کا فروغ صرف نسب فاطمی سے مقدر تھا۔ نیز آپ کی اولاد کی خصوصیت میں یہ دلیل ہے۔ آیام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طرانی متونی ۱۹۳۳م روایت کرتے ہیں :

حضرت عمرابن الحفاب والله بيان كرتے بين كه رسول الله طابيط نے فرمايا قيامت كے دن برسب اور نسب منقطع موجائے گاماموا ميرے سبب اور نسب كے۔

( کمستدرک نے سوئس ۱۳۲ نسنی کبری جے عص ۱۳۳ البدامید والنهامید جے عص ۱۸۱ کاریخ بندادج ۱۰ ص ۱۷۲ المطالب العالیدج ۲ ص ۱۵۷) (المعجم الکبیر بی ۱۳ س ۱۳۳ بی ۱۱ ص ۲۳۳ مطوعه دارا حیاء الراث العربی بیروت ۲۰ سامهٔ مجمع الزدائد بی س ۲۷۴ ۲۷۱ مطوعه بیروت) سید نامجم الکبیل کی نبوت بر دلیل

مناظرہ اور مجادلہ میں مباہلہ کرنا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن امرے کیونکہ اس میں جھوٹے فراق پر لعنت طابت ہوجاتی ہے اور اس میں مباہلہ کرنا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن دو دلیلیں ہیں اول سے کہ اگر آپ کو اپنی نبوت پر لیقین واثق نہ ہو باق آپ ان کو مباہلہ کی دعوت نہ دسیتے اور طافی سے کہ فریق مخالف کے مروار عاقب نے مباہلہ کرنے سے انکار کردیا اور جزیر دسینے پر راضی ہوگیا اور دہ اس شرط پر واپس چلے گئے کہ ہرسال ایک ہزار ملے صفر میں اور ایک ہزار ملے مرسل ایک ہزار ملے صفر میں اور ایک ہزار ملے ردیت کرتے ہیں :

نی مطاقیم نے ان سے فرمایا اگر تم مباہر سے افکار کرتے ہو تو اسلام قبول کرلو جو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ تمہارے ہوں گے اور جو چیزیں ان پر فرض ہیں وہ تم پر فرض ہوں گی اور اگر تم کو یہ منظور نہیں ہے تو پھر ذات کے ساتھ جزیہ اوا کرو اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ انہوں نے کماکہ ہم عرب کے ساتھ جنگ کی طاقت

تبيبان القرآد

تھیں رکھتے لیکن ہم جزیہ اوا کریں گے سورسول اللہ مطابیائم نے ان پر دو ہزار طے مقرر کئے ایک ہزار صفر کے مہینہ میں اور ایک ہزار رجب کے مہینہ میں۔ (جامع البیان ج مس ایس مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت '۹۰سادہ) مباہلہ کالغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی تھکم

علامه راغب اصفهانی تلصة بین : مبالمه كامعنى بع عاجزى كے ساتھ وعاكرنا

(المفروات ص ٦٣ مطبوعه المكتنة المرتضوبية امران ٢٣٣٠هه)

المام ابن جرير ف كلمام، مبالم كامعنى ب فريق مخالف كرفي الكت اور احت كى دعاكرنا-

(جامع البيان ج سم ص ٢٠٩ مطبوعه دار المعرف بيروت ٩٠ ساه)

المام ابوالحس على بن احد واحدى نيشاپورى متوفى ١٥٥٨ هر لكھتے ہيں:

لغت میں ابتال کے دو معنی ہیں۔ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا اور لعنت کرنا اور بید دونوں قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے مروی ہیں 'کلبی سے روایت ہے بہت کوشش کے ساتھ دعا کرنا اور عطاء نے اس آیت کی بیہ تغییر کی ہے کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جمیجیں۔ (الوسط جاص ۴۳۵م مطبور دارالکتب العلمیہ بیروت)

مبابلہ کرنا اس فخص کے لئے جائز ہے جس کو اپنے حق پر ہونے کا لیقین واثق ہو اور فریق مخالف کے کفر پر ہونے کا لیقین ہو کیونکہ مبابلہ میں بیہ دعا کی جاتی ہے :

اے اللہ اہم میں سے جو فربق جھوٹا ہو اس پر لعنت فرہا اور لعنت صرف کافر پر جائز ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا اب بھی مبابلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ امام عبد بن حمید نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا کسی مخص سے اختلاف ہوا تو آپ نے اس کو مبابلہ کی وعوت دی اور یہ آیت پڑھی اور مسجد حرام میں حجراسود کے سامنے کھڑے ہوکر ہاتھ بلند کرکے دعا کی اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اب بھی مبابلہ کرنا جائز ہے۔ (روح المعالیٰ جسم ۱۹۰ مطبوعہ دارا ابیاءالزات العربی بیوت)

ہمارے بیٹے علامہ سید اتھ سعید کاظمی قدس سمرہ العزیز کا کو جرانوالہ کے مولوی عبد العزیز ہے علم غیب پر مناظرہ ہوا

آپ نے مشکوۃ سے بیہ حدیث بیش کی کہ رسول اللہ مظاہرہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے در میان اپنا دست
قدرت رکھاجس کی فرصد ک میں نے اپنے سیدہ میں محسوس کی سومیں نے جان لیا جو کچھ تمام آسانوں اور زمینوں میں ہے ،
مولوی عبد العزیز نے کہا مشکوۃ بے سند کتاب ہے میں اس کو نہیں مانیا حضرت نے جامع ترفدی سے بیہ حدیث نکال کر دکھائی اس نے طیش میں آگر ترفدی شریف کو پھینک دیا ، حضرت نے فرمایا تم نے حدیث کی بے ادبی کی ہے اب میں تم سے مناظرہ نہیں کرتا جمع سے مبالم کرلو۔ پھر دونوں نے بیہ الفاظ کے کہ ہم میں سے جو فریق باطل ہو وہ دو سرے فریق کے سامتہ ایک سامتہ ایک سامتہ ایک اندر خدا کے قرون فلا ہو کہ مرجا ہے کہ مرجا کہ کر انون کی عالمتہ کی کوشش کی گئی لیکن سال کے اندر خدا کے قرون تک علاج کی کوشش کی گئی لیکن جمید کا درس دیے بیٹھے اور بولنا چاہا تو الفاظ منہ سے نہ نظلے زبان باہر نکل آئی کانی دنوں تک علاج کی کوشش کی گئی لیکن جمید کا درس دیے بیٹھے اور بولنا چاہا تو الفاظ منہ سے نہ نظلے زبان باہر نکل آئی کانی دنوں تک علاج کی کوشش کی گئی لیکن جمید کا درس دیے بیٹھے اور بولنا چاہا تو الفاظ منہ سے نہ نظلے زبان باہر نکل آئی کانی دنوں تک علاج کی کوشش کی گئی لیکن جو کہ کہ مال کے درس دیے کہ کوئی مرض ہو تو علاج کیا جائے یہ تو اللہ کاعذاب سے بالاً حور کراہونے سے پہلے ہی وہ عذاب میں مبتلے ہوگئے۔

أُومِيت سَحِ كَ ابطال برائك عيسائي عالم سه امام رازي كامناظره

المام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر دازي متوفى ٢٠١ه الكفية بين :

جن دنوں میں خوارزم میں تقامجھے معلوم ہوا کہ ایک عیسائی بہت شقیق اور تدقیق کا مدی ہے۔ ہم نے علمی گفتگو شروع کردی اس نے جھے سے پوچھا کہ (سیدنا حضرت) محد المائیلم کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا جس طرح ہم تک حضرت مویٰ اور حضرت عیسیٰ کے مجزات کی خبرتوا تر سے پیچی ہے اس طرح ہم تک توا تر سے سیدنا محد ملائیلم کے مجزات کی خبر پیچی ہے ' سوجس طرح ہم اس خبر متوا تر کی وجہ سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو نبی مائے ہیں اس طرح ہم اس خبر متوا ترکی وجہ سے سیدنا محمد ملائیلم کو نبی مائے ہیں۔ اس عیسائی عالم نے کھالیکن میں حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں خدا مائٹا ہوں میں نے کھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق الوہیت کا دعویٰ متعدد وجوہ سے باطل ہے۔

(۱) خدا اس کو کتے ہیں جو لذات واجب الوجود ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ جم ہونہ کسی جزیس ہونہ عرض ہو' اور وہ تغیرار حدوث کی علامات ہے منزہ ہو اور حضرت عیلی جم اور متیز نشے وہ پہلے معدوم تھے پھر پیدا ہوئے ان پر بھین 'جوانی اور ادھیز عمری کے جسمانی تغیرات آئے 'وہ کھاتے ہیتے تھے' بول وہراز کرتے تھے' سوتے جاگتے تھے اور تمہارے قول کے مطابق ان کو یمودیوں نے قتل کردیا اور صلیب پر چڑھادیا اور بداہت عقل اس پر شاہد ہے کہ جس مخص کے یہ احوال ہول وہ خدا نہیں ہوسکتا۔

(۲) تنهمارے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ یمودیوں سے چھپتے پھرے اور جب ان کو سولی پر چڑھایا گیا تو وہ بہت میستے اور چلائے۔ اگر وہ خدا تھے تو ان کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی اور چیننے چلانے کی کیا ضرورت تھی؟

(٣) أگر حضرت عيسيٰ خداتھے توجب بهود نے ان کو قتل کردیا تھاتو بغیر خدا کے یہ کائنات کیسے زندہ رہی۔؟

(٣) بير تواتر سے ثابت ہے كہ حضرت علينى عليہ السلام الله كى بہت عبادت كرتے تھے جو قحص خود خدا ہو وہ عبادت كيوں كرے گا؟

پیریس نے اس عیمائی عالم سے بو چھا تمہارے نزدیک حضرت عینی علیہ السلام کے خدا ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اس نے کما حضرت عینی علیہ السلام کے خدا ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اس کے کما حضرت عینی ہے۔ بہت عجیب وغریب امور کا ظہور ہوا۔ انہوں نے مردول کو زندہ کیا 'مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو شفا دی 'میں نے اس سے کمالا تھی کو سانپ بنا دینا عقل کے نزدیک مردہ کو زندہ آدی کے بدن اور زندہ آدی کے بدن میں مشاکلت ہوتی ہے جب کہ لا تھی اور سانپ میں کوئی مشابت میں سے کیونکہ مردہ آدی کے بدن اور خدم ہونا لازم نہیں آیا تو چار مردے زندہ منیں ہے اور جب لا تھی کو سانپ بنا دینے کے باوجود حضرت موئی علیہ السلام کا خدا ہونا لازم نہیں آیا تو چار مردے زندہ کرنے سے حضرت علیہ السلام کا خدا ہونا لازم نہیں آیا تو چار مردے زندہ کرنے سے حضرت علیہ السلام کا خدا ہونا لازم آئے گا؟

(تفيركيرج ٢٥ م ٢٢٦- ٢٢٦ مطبوعه دارا لفكربيردت ١٣٩٨ه)

الله نعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک بھی بیان حق ہے اور اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور بے شک اللہ ہی غلبہ والا تحکمت والا ہے ⊝ پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو اللہ ضاد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے ○ (آل عمران ۱۳۲- ۱۲) اس میں ان ولا کل کی طرف اشارہ ہے جو بیان کئے جانچکے سووہ دلا کل اور مبالمہ اور جو ذکر ان کے بیان پر مشمثل ہے روہ سب حق ہے اور رشدو ہدایت ہے' پھران دلا کل سے بھی مطلوب فاہت ہو تا ہے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق

مسلددوم

سی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ ہی غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اس میں بھی عیسائیوں کا رو ہے کیونکہ چند مردوں کو ڈندہ گلائے ہوئے اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ صرف اتنی قدرت کے ڈندہ گلائے اور چند بیاروں کو شفا دینے کی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ کو فدا کہتے تھے۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ صرف اتنی قدرت سے کسی کا خدا ہونا فارت ہوئی ہے اور اس کی قاہر قدرت سے ان کو قتل کردیا تھا اور خدا کسی سے مغلوب نہیں ہو تا خدا وہ ہے جس کا تمام کا کنات پر غلبہ ہے اور اس کی قاہر قدرت سے تمام نظام عالم جاری وہماری ہے۔ اس طرح نصاری حضرت عیسیٰ کو اس لئے خدا کہتے تھے کہ انہوں نے چند غیب کی خبریں اند تعالی نے اس کا رو کرتے ہوئے فرمایا صرف استے علم سے کسی کا خدا ہونا فارت نہیں ہو تا بلکہ خدا وہ ہے جو تمام معلومات اور تمام عواقب امور کا عالم ہو اور کا کنات کے ماضی اور مستقبل کی کوئی چیزاس کے علم سے باہر نہ ہو اور اگر وہ اس سے اعراض کریں کہ خدا کے تمام مقدورات پر قادر اور غالب ہونا اور تمام معلومات غیر تناہیہ کا عالم ہونا ضروری ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس طرح غالب اور عالم نہ ہونے کے باد جود ان کو خدا مائیس تو پھر آپ ان سے بحث نہ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس طرح غالب اور عالم نہ ہونے کے باد جود ان کو خدا مائیس تو پھر آپ ان سے بحث نہ کریں اور ان کا معالم اللہ پر چھوڑ دیں کیونکہ اللہ کے وہ کی دیا وہ اور اور غالم نہ ہونے کے باد جود ان کو خدا مائیس تو پھر آپ ان کی خبر لے گا۔

ے اہل کتاب و آؤ ایک الین بانین کی طرت حالاتکم تورات اور انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی م وی لوگ ہو مجفول نے اس چینر میں محت کی جس کا تھیں کچر رہر کھی علم تھا سوار

تبيبانالقرآن

### فِيْمَالَيْسَ لَكُوْ بِهِ عِلْقُ وَاللَّهُ يَعْلَمُواَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠

میں کیوں بحث کر ایسے ہوجن کا تفییں مجھ بھی علم نہیں ہے اور انشر کو علم ہے اور تعبیں علم نہیں ہے ن آیات سابقتہ سے مناسبت لور شان نزول

اس سے پہلی آیات میں یہ بیان فرمایا تھا کہ نبی ملٹی کے اور جب عیسائیوں کے سامنے حضرت عینی علیہ السلام کی الوہیت کے بطلان اور اللہ تعالی کی توحید کے احقاق اور اثبات پر ولا کل پیش کیے اور جب عیسائیوں نے ان ولا کل کو تشلیم شمیں کیا تو پھر آپ نے ان کو مبالمہ کی دعوت دی وہ مبالمہ کرنے سے خوف ذوہ ہوئے اور انہوں نے ذلت اور پہائی کے ساتھ جزیہ دینا قبول کر لیں 'تب اللہ تعالی نے مناظرہ اور مبالمہ تجول کر لیں 'تب اللہ تعالی نے مناظرہ اور مبالمہ کے بجائے ایک اور طریقہ سے ان کے سامنے دعوت اسلام کو پیش کرنے کا حکم دیا اور یہ ایسا طریقہ ہے جو ہر مقل سلیم رکھنے والے مخص کے نزویک قائل قبول ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کسیں کہ اے اہل کتاب! آؤ ہم اور مقل سلیم رکھنے والے مخص کے نزویک قائل قبول ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کسیں کہ اے اہل کتاب! آؤ ہم اور ممائے دی جو کہ مائٹہ کے بواکسی کی عبادت نہ کریں 'اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دو سرے کو ورب نہ بنائے 'سیاق و ساتھ کسی کو بالکل شریک نے جس نے کہ اس سے مواد بھور اور عیسائی ہیں ' تاہم یہاں دو اور قبل ہیں ایک ہی ہے کہ اہل کتاب سے مراد بھور اور عیسائی ہیں۔ اہم این جریم طبری متونی اسام اپن جریم طبری متونی اسام اپن جریم طبری متونی اسام اپن سے کہ اس سے مراد بھور اور عیسائی دونوں ہیں۔ امام ابن جریم طبری متونی اسام اپن تریم طبری متونی اسام اپن جریم طبری متونی اسام سے مراد بھور اور عیسائی بین جریم طبری متونی اسام اپنے جریم کی متونی اسام سے مراد بھور اور عیسائی بین جریم طبری کی متونی اسام سے مراد بھور اور عیسائی بین جریم طبری میں اسام سے میں کی اسام سے میں سے میں کی اسام سے میں کی میں کی میں کی میں کی اسام سے میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کی کی میں کی میں کی ک

ابن جرت بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سے حدیث پیٹی ہے کہ نبی مظامیا نے مدینہ کے یمودیوں کو اسلام کی وعوت دی جب انہوں نے اس وعوت کو قبول نمیں کیا تو آپ نے فرمایا : آؤ آیک ایس بات کی طرف جو ہمارے اور تممارے درمیان برابرہے۔

سندی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملڑھ کے خوان کے عیسائیوں کو دعوت دی اور فرمایا آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابرہ-(جامع البیان جسمس ۱۲۳ مطبوعہ دار العرف بیروت ،۹۳۹ھ)

المام ابن جریر طبری نے اس قول کو ترقیح دی ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب سے مرادیبود اور عیسائی دونوں ہیں کے ونکہ قر کیونکہ قرآن مجید میں کسی ایک کو معین نہیں کیا گیا' اس طرح امام واحدی متوفی ۱۳۵۸ھ نے بھی اس قول کو ترقیح دی ہے اور لکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کردو سرے کو رب نہ بنائے' اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا جیسے نصاری نے حضرت علیلی کو رب بنایا اور بنواسرائیل نے حضرت عزیر کو رب بنایا۔

(الوسيط ج اص ٢ مم مرطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

عقيده تثليث ادراس كالبطال

الله تعالیٰ نے عیسائیوں کو اس آیت میں تین چیزوں کی دعوت دی ہے کہ (۱) الله کے سواکسی کی عبادت نہ کرمیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے۔(۲) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرمیں اور عیسائی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک خمیراتے تھے' وہ کہتے تھے کہ یہاں تین اقاشِم ہیں (تین اسلیں یا تین چیزیں) باپ' بیٹا اور روح القدس' اور بیہ تینوں ذوات ہے۔ کھیم

تبدران التقران

گذیمہ بیں اور اقنوم کلمہ ناسوت مسیح میں داخل ہو گیا اور اقنوم روح القدس ناسوت مریم میں داخل ہو گیا ہی طرح انہوں نے ان دونوں اقائیم کو ذوات قدیمہ مان کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھیرالیا۔ (۳) اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ مانیں سو انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو رب مان لیا بھی ان کے ساتھ رب کا معالمہ کیا کیونکہ وہ چیزوں کو طال اور حرام قرار دینے میں ان کی اطاعت کرتے تھے 'میزوہ اپنے راہبول کو سجدہ کرتے تھے 'اور دہ یہ کہتے تھے کہ جو راہب زیادہ مجاہدہ کرتا ہے اس میں لاہوت کا اثر حلول کر جاتا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرنے اور مادر زاد اند صوں کو بیٹا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

سی میں میں اور میں میں میں میں ہورہ کوروں و روز کی و اس کے دوا ہونا اس لیے باطل ہے کہ حضرت میسی کے ظہور سے پیلے ان کی خدائی کا نام و نشان تک نہ تفااور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی معبود تھا۔ اس لیے واجب ہے کہ حضرت میسی کے ظہور کے بعد بھی وہی معبود اور وہی خدا ہو'ای طرح ان کا دو اقاینم کو الوجیت میں شریک کرنا بھی باطل ہے کیونکہ آیک چیز کا دو سری چیز میں طول کرنا تغیر کو مسئلزم ہے اور اور حادث ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتا'اس لیے چیز کا دو سری چیز میں طول کرنا تغیر کو مسئلزم ہے اور جو حادث ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتا'اس لیے ان کا کلمہ اور روح الفدس کی افایتم کو قدیم کمنا باطل ہے' اور جب ہرچیز کا پیدا کرنے والا اور ہر نمیت کا عطاکرنے والا اللہ فتائی ہے تو احکام شرعیہ کے طال اور حرام کرنے کا بھی اس کو اختیار ہے اور اس میں اس کی اطاعت ہو گی اور عیسائیوں کا اشیاء کی صات اور حرمت میں اپنے علاء اور پیروں کی اطاعت کرنا اور ان کے ساتھ رب کا محالمہ کرنا باطل ہے۔

اشیاء کی صات اور حرمت میں اپنے علاء اور پیروں کی اطاعت کرنا اور ان کے ساتھ رب کا محالمہ کرنا باطل ہے۔

(صیح بخاری جام ۵-۲ مطبوعه نور محمراهیج المطابع کراجی ۱۸۳۱هه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے متعلق کیوں بحث میں پڑتے ہو ٔ حالا نکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں کیاتم نہیں سمجھے (آل عمران: ١٥)

يهود ونصاري كي خطرت أبراجيم كي طرف نسبت كاباطل مونااور مسلمانوں كي نسبت كابرحق مونا

یمود سے دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین بر ہیں اور نصاریٰ سے دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہیں ' اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ تم دونوں سے دعویٰ کس طرح کر رہے ہو حالا تکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام

تبيان القرآن

تھنے کافی زمانہ کے بعد نازل ہوئی ہیں' ایک قول ہے ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موئی ملیما السلام کے درمیان سات سوگ سمل کا عرصہ ہے اور حضرت موئی اور حضرت عیسیٰ علیما السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا عرصہ ہے' نیز حضرت ابراہیم یمود کے دین پر ممل طرح ہو تکتے ہیں جب کہ حضرت ابراہیم موصد تھے اور یمود عزیر کی عبادت کرتے ہیں اور عیسائیوں کے دین پر ممل طرح ہو تکتے ہیں جب کہ وہ موصد تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

رہا میں سوال کہ مسلمان بھی تو اپنے آپ کو ملت ابراہی کا پیروکار کہتے ہیں اس کا جواب رہ ہے کہ مسلمان حضرت ابراہیم کو اپنے دین کا آباع نہیں کہتے بلکہ وہ کتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم کے بالح ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید 'رسالت اور معاد اور دیگر اصول ہمارے اور ان کے ورمیان مشترک ہیں جب کہ یمود اور نصاری توحید کے قائل نہیں اور معاد پر بھی ان کا صبح ایمان نہیں ہے۔ یمود صرف چند دن عذاب کے قائل ہیں اور نصاری کفارہ مسیح کی وجہ سے مطلقاً معذاب کے قائل نہیں 'پیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے کو مسلم فرمایا ہے 'حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاکرتے ہیں :

اور الله تعالی فرما تا ہے :

مِلَةً أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمُ هُوَسَتْكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ اللهِ مَارِكِ بِإِلَيْمِ كَادِينَ اللهِ اللهِ عَل مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا (الحج: ٨٤)

الله نعالی کاارشادہے : سنواتم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا تنہیں (پڑھے نہ کچھ)علم تھاسواب تم اس چیز میں کیوں بحث کر رہے ہو جس کا تنہیں پچھ بھی علم نہیں ہے اور اللہ کو علم ہے اور تنہیں علم نہیں ہے۔

(آل عران: ۲۲)

یمود اور نصاری کو اس کاعلم تھا کہ تورات اور انجیل کی شریعت قرآن جمید کی شریعت سے مخلف ہے' اُن کے اس زعم کی توالیک وجہ ہے لیکن ان کو اس کا توبالکل علم نہیں تھا کہ قرآن کی شریعت حضرت ابراہیم کی شریعت کے مخالف ہے' لہذا ان کے اس قول کی کوئی صبح توجیہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی شریعت حضرت ابراہیم کی شریعت کے مخالف ہے اور اللہ ہی کو اس کاعلم ہے کہ کون می شریعت کس شریعت کے موافق ہے اور کس شریعت کے مخالف ہے۔

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ تم جو کتے ہو کہ حضرت ابراہیم کادین ہمارے موافق ہے تو اس سے تہماری کیا مراد ہے؟
اصول اور عقائد میں موافقت یا احکام شرعیہ میں موافقت اگر تہماری مراد اصول اور عقائد میں موافقت ہے تو تمام انبیاء علیم اسلام کادین واحد ہے اور سب کے اصول اور عقائد داحد ہیں اس لحاظ سے حضرت موی اور حضرت عیلی کادین ہمی حضرت ابراہیم کے موافق ہے ماراد احکام شرعیہ میں موافقت ہے تو لازم آئے گا سیدنا محمد مائی مارست میں موافقت نے ہوں اس کاجواب یہ ہے کہ ہم ووثوں صور تیں افتایار کر شریعت نہ ہوں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مالع ہوں اس کاجواب یہ ہے کہ ہم ووثوں صور تیں افتایار کر سے ہیں یعنی ہماری مراد ہیہ کہ اسلام محضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عقائد میں موافق ہے جب کہ موجودہ یہوں جات کے بیں اور عقائد میں موافق ہے جب کہ موجودہ یہوں ہوں اور حضائی میے کو اللہ کا بیٹا کتے ہیں یہودیت اور اعرازیت ان کے موافق نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ توحید صرف اسلام کے موافق ہے 'ای طرح نبوت ہوں

مسلدروم

تبيان القرآن

آور آخرت کے متعلق بھی حضرت ابراہیم کے اصول اور عقائد اسلام کے موافق ہیں یمود ہت اور نھرانیت کے اصول اور آ عقائد کے موافق نہیں ہیں اس لیے اصول اور عقائد کے لحاظ ہے یہ کما جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام کے موافق ہے 'اور حضرت ابراہیم کا خصوصیت ہے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یمودی اور عیسائی ان کی موافقت کے دعوی وارشے 'اور فروع اور احکام شرعیہ کے لحاظ ہے بھی کما جا سکتا ہے کیونکہ سیدنا محمد مطابقاتم کی شریعت کے بعض احکام شریعت ابراہیم کے موافق ہیں مثلاً مناسک جج 'قربائی 'وضو کی سنتیں 'فتنہ اور غیرضروری بالوں کا کائنا' ناشوں کو تراشنا وغیرہ یہ ملت ابراہیم کے موافق ہیں جن کو اسلام نے مقرر اور ثابت رکھا اس لیے فروع کے انتہار سے بھی کما جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی شریعت سیدنا محمد مطابقاتم کی شریعت کے موافق ہے۔

### الحق والتم تعلمون @

چیاتے ہو ؛ حالاتکر » تم جاشتے ہو -O

یہ آیت کیات سابقہ کا تقد ہے کیودونساری رسول الله طابع ہے اس بات میں بحث کرتے تھے کہ حضرت ابرائیم یبودی تنے یا نصرانی تنے' اللہ تعالٰی نے ان کے دعووں کی تکذیب کی اور فرمایا سیدنا محمد مظامین اور ان کی امت ہی حضرت-ابراہیم کے دین اور ان کی شریعت پر میں اور ان کے علاوہ کوئی دین اور کوئی ملت ان کے طریقتہ پر نہیں ہے۔ خواہ وہ بیودی ہوں یا نصرانی یا مشرکین ہوں جو بت برسی کرتے ہیں ، حضرت ابراہیم تمام ادمان باطلہ سے اعراض کرنے والے اور خالص سلم تھے اور بھی سیدنا محمد ملٹینظم کی وعوت' آپ کا دین اور آپ کی شریعت ہے' امام ابن جربر طبری این سند کے ساتھ روابیت کرتے ہیں : عامر بیان کرتے ہیں کہ یہود نے کہا ابراہیم ہمارے دین پر ہیں اور نصاری نے کہاوہ ہمارے دین پر ہیں تو الله عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی: ابراہیم نہ یمودی تھے نہ نصرانی کٹین وہ ہرباطل نظریہ سے الگ رہنے والے خالص مسلمان فنے اور وہ مشرکین میں سے ند تھے۔ (جامع البیان ج ٢٥ م ٢١٤ مطبوعه دارالمعرف بیروت ٥٠١١ه) الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم سے زدیک تروی لوگ تھے جنہوں نے اس کی اتباع کی اور ب

ني اور جو (ان ير) ايمان لائے اور الله ايمان والوں كارو گار ہے ﴿ (آل عمران : ٢٨)

· الله عزوجل فرما ما ہے كه حضرت ابراہيم عليه السلام كى ملت كى اتباع كرنے كے دعوىٰ كاحق ان بى لوگوں كو ب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین' ان کی شریعت اور ان کے طریقہ کی پیروی کرتے ہیں اور وہ یہ نبی ہیں لیعنی سیدنا محمد طاق ینم اور آپ کے مشعین اور آپ پر ایمان لانے والے اور جو سیدنا محمد الکابط پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کی مدد كرف والا ب المام ابن جرير افي مندك سات روايت كرت بين :

حصرت عبدالله بن مسعود بی بیان کرتے ہیں که رسول الله طابع في مايا برس ك بيون بين سے مجھ مدد گار بوت ہیں اور ان جیوں میں سے میرے مردگار میرے باب اور میرے رب کے ظلیل ہیں ' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

(جامع البيان جسم ص ٢١٨ مهلموعه دارالمعرف بيروت ٩٠ مهامه عجامع ترزي ص ٢٦٣م ممطبوعه كراجي)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تہہیں گمراہ کر شکیں حالانکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو كمراه كرربي بي- (آل عمران: ١٩)

عوام الل كتاب كارسول الله اللهام كى مخالفت كرنا

اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ یہود و نصار کی دلائل سے روگر دانی کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے 'اور اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ وہ صرف ای پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شیمات ڈال کر ان کو دین سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں 'مثلاً وہ کتے تھے کہ جب (سیدنا) محد (اللهيم) حضرت موی اور حضرت عیسلی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو پھراہے ہی ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ کہتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا کہ حضرت مویٰ کی شریعت دائمی ہے اور قیامت تک رہے گی 'اور مسلمان جو کہتے تھے کہ اسلام نے سابقہ شریعتوں ک

المنسوخ كرديا ہے اس پر يہ اعتراض كرتے تھے كہ اللہ كى حكم كو نازل كرنے كے بعد اس كو منسوخ كردے تو اس سے يہ لازم آيا ہے كہ اللہ تعالىٰ كو پہلے يہ معلوم نہيں تھا كہ اس حكم ميں كيا خرابياں ہيں اور اس سے اللہ تعالىٰ كے علم پر اعتراض ہو يا ہے اللہ تعالىٰ نے فرمايا ہے كہ وہ صرف اپنے آپ كو گمراہ كر رہے ہيں۔ اس كا مطلب يہ ہے كہ ان كے گمراہ كرنے سے مسلمانوں كو توكوكى فرق نہيں پڑے گانہ ان پر اثر ہو گا البتہ اس گمراہ كرنے كا گناہ اور دہال انہيں ہو گا، نيزيمال فرمايا ہے كہ الل كتاب كا آيك گروہ يہ جاہتا ہے كونكہ تمام اہل كتاب اليے نہيں تھے يہود و نصاريٰ ميں سے بعض اہل كتاب ايمان لے آئے تھے اور ان كى اللہ تعالىٰ نے تعریف فرمائی ہے :

مِنْ اَهْلِ الْمَكِمَابِ أَمَّةً فَا زَمَةً يَتَلُونَ أَيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن الله الْكَانَةِ الْكَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ فَي اللهِ عمر ان : ١١١ اوقت من الله كا آيات كى طاوت كرت بين در آن طا يكده مجده

ریرہوتے ہیں-مِنْهُمْ أُمَّةً مُّمَّقَتَصِدَةً الوَكِیْدِیْرُ رِمِنْهُمْ سَآءً بعض الل کتاب معدل ہیں اور زیادہ تر اوگ کیا ہی برے

مَا يَعْمَلُوْنَ. (المائده: ٢١) كام كرتي س

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہیں اس کا شعور نہیں ہے ایعنی انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ان کے گراہ کرنے کا وبال صرف ان ہی کو لاحق ہو گا یا وہ دین اسلام کے برحق ہونے کا شعور نہیں رکھتے والانکہ اسلام کی صدافت پر اس قدر کثیر ولائل اور براہین ہیں کہ اوٹی نامل کرنے ہے انسان پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے 'یا انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ سلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مکرو فریب کے جو طریقے استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے مطلع فرماویتا ہے اور بول ان کی سعی رائیگال جاتی ہے

علامه ابوالحيان محربن يوسف اندلس متونى ١٥٥٥ م كلصة بين:

مضرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت حضرت معاذ مصرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنم کے متعلق نازل ہوئی ہے ' یہودیوں بیس سے بونضیر بوقرید اور بو قینقاع نے ان کو اپنے دین کی دعوت دی ' ایک قول یہ ہے کہ مجران کے عیسائیوں اور بعض یہودیوں نے ان کو اپنے اپنے دین کی دعوت دی ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا : یہود نے حضرت معاذ اور حضرت عماد سے کمائم نے اپنے دین کو چھوڑ کردین مجمد کی اتباع کر لی تو یہ آیت نازل ہوئی ' اور ایک قول یہ ہے کہ یہود نے سلمانوں کے سامنے احد کا واقعہ ذکر کرکے ان کو عار دلایا۔

(البحرا لمحيط جسوص ١٩٥٣ مطبوعه وارا لفكربيروت ١١١١١ه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے اہل کتاب تم اللہ کی آیوں کے ساتھ کفرکیوں کرتے ہو؟ طالا مکہ تم خود گواہ ہو۔ (آل عمران: ۵۰)

علماء اہل کتاب کا رسول اللہ طافیام کی مخالفت کرنا اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عوام اہل کتاب کا ذکر فرمایا تھا جن کو تورات اور انجیل میں سیدنا محمد ملاہوام ک نبوت کے دلا کل کاعلم اور شعور نہیں تھا اور وہ بغیر علم اور شعور کے محض عنادے نبی ملاہوام کی نبوت کا انکار کرتے تھے 'اس پر آیت میں علماء اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے جن کو تورات اور انجیل میں سیدنا محمد ملاہوام کی نبوت کے دلا کل اور آپ کی علامات

مسلدوق

کے متعلق آیات کا علم تھا اور وہ ان آیات اور علامات پر شاہد اور گواہ تھے لیکن جب عوام اہل کتاب یا عوام مسلمین ان سے ا ان آیات کے متعلق سوال کرتے تو وہ صاف اتکار کرویتے حالا نکہ ان کو ان آیات کا علم تھا' وہ اصل تورات کا کفر نہیں کرتے شے بلکہ ان آیات کے سیدنا عجمہ الجاچا ہر اطلاق اور انطباق کا کفر کرتے تھے۔

اس آیت کی دو سری تغییریہ ہے کہ وہ اس بات کے معترف تھے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہے اور نبی ماہ پیانے ان کے سامنے بست سے معجزات کو دو سری تغییریہ ہے کہ وہ اس بات کے معترف تھے کہ معجزہ نبوت کو سامنے بست سے معجزات کو فعاہر کیا بھر چاہئے تھا کہ جن معجزات کا وہ مشاہرہ کرچکے ہیں ان کی بناء پر سیدنا محمد مطابیع کی نبوت کو مان لیج تعالیٰ کے معجزات اور اس کی آیات کا انکار کرنا ہے۔
مان لیج لیکن انہوں نے عنادا "انکار کیا اور آپ کی نبوت کا انکار اللہ تعالیٰ کے معجزات اور اس کی آیات کا انکار کرتے تھے۔
مقالور وہ اس کے معجز ہونے کے شاہد اور گواہ تھے اس کے باوجود وہ قرآن جمید کی آیات سے انکار کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ، اے اہل کتاب! تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں طاتے ہو؟ اور کیوں حق کو چھیاتے ہو؟

(آل عمران : ا2)

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اے اٹل کتاب انبیاء علیمم السلام جس حق کو لے کر آئے ہیں تم اس میں اس باطل کی آمیزش کیول کرتے ہو جس کو تممارے احبار اور رہبان نے اپنی فاسد تادیلات سے وضع کیا ہے اور اسلام کے خلاف جو شہمات ڈالے ہیں اور آیات میں جو تہر ملی اور تحریف کی ہے تم (سیدنا) محمد طابقات کو مفات آپ کی علامات اور شان کے بیان کو چھپلتے ہو' طلا نکہ یہ سب کچھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ بشارت ہے کہ بنوا سامیل سے آیک نی معوث ہو گاجو لوگول کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا' طلا نکہ تم کو علم ہے کہ ان آبیات کے چھپلتے میں اور ان میں تحریف کرنے میں تم خطاء اور باطل پر ہواور تم جو کچھ کررہے ہوائ کاسب صرف حدد اور عناد ہے۔

علاء الل كتاب كى واردات كے دو طريقے تھے ايك بيد كه وہ سيدنا محد طافيظ كى نبوت پر دلالت كرنے والى آيات كا انكار كرتے تھے حالا نكه وہ اس پر شاہد تھے كہ تورات اور انجيل ميں ايسى آيات ہيں الله تعالى نے اس سے پہلى آيت ميں ان ك اس طريقة كى قدمت كى ہے اور دو سرا طريقة بيہ تھاكہ وہ في طافيظ كى نبوت پر دلالت كرنے والى آيات كو چھپاتے تھے اور بھى ان آيات ميں تحريف كر ديے اور مجى ان كى باطل تاويل كرتے اور بھى مسلمانوں كے ولوں ميں اسلام كے طاف شہمات پيداكرت كالا نكه انسى علم تھاكہ وہ جو بچھ كر رہے ہيں وہ غلط اور باطل ہے اس دو سرے طريقة كى قدمت الله تعالى نے اس آيت ميں كى ہے۔ امام ابن جرير طبرى متوفى اس مائى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

این زید نے کماحق وہ آیات ہیں جو اللہ نے حضرت موی پر قورات میں نازل کیں اور باطل وہ ہے جس کو وہ اپنے باتھوں سے کلستے تقے۔ (جامح البیان جسم ۴۲۰ مطبوعہ دارالمسرفہ بیروت ۴۵۰۰۵)

## وَقَالَتُ طَالِفَةٌ مِنْ أَهُلِ أَلَكُتُ امِنُو إِبَالَا فِي أَنْزِلَ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا أَنْ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

تهيانالقرآن

# رو ، شاید که وه دمسان ، وي اور تم مرت اس منص کی بات مانو بر تمالے دین کا بیرو کار ہو ، آب ہے فضل عطا فرما تا ہے'ا ورا تشریمہت و معت والا بهبت علم والاہے 🔿 وہ ہے جا بنا ہے اپنی رحمت کے ساتھ فاص کم لیاہے اور اشر بڑے فضل والا ہے اس سے اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کس طرح یہود مسلمانوں کو ورخلانے اور ان کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شبهات ڈالتے ہیں اس آیت میں بھی ان کی اس نوع کی سازشیں اور تلیس کاذکر علامه الوجعفر محد بن جرير طري متوفى ١١٥٥ اين سند ك ساته روايت كرتے ہيں :

عرینہ (مدینہ کی بستی) کے بارہ علماء یمود نے آیک دو سرے سے کما دن کے اول وقت میں دین جھر میں داخل ہو جاؤ اور یہ کہو کہ ہم کے یہ کہو کہ ہم گوائی دسیتے ہیں کہ جھر حق اور صادق ہیں اور جب دن کا آخری حصہ ہو تو ان کا کفر کردو اور بیان کرد کہ ہم نے اپنے علماء اور احبار کی طرف رجوع کیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ مجھ (اٹھیلا) جھوٹے ہیں (العیاذ باللہ) اور تم نے جس دین کو اختیار کیا ہے وہ بالکل غیر معتبر ہے اور اب ہم نے اپنے سابق دین کی طرف رجوع کر لیا ہے اور یہ تم اور تمیں کہ یہ لوگ صبح ہمارے ساتھ ہے اور یہ تم ارب دین سے بستر ہے شاید اس ترکیب سے مسلمان شک میں پڑ جائیں اور کمیں کہ یہ لوگ صبح ہمارے ساتھ ہے اب کیا ہوا جو یہ اسلام کو چھوڑ گئے "ب اللہ عزوج مل نے اپنے رسول طابعیلا کو ان کی اس سازش سے بروقت خبروار کردیا۔

کیا ہوا جو یہ اسلام کو چھوڑ گئے "ب اللہ عزوج مل نے اپنے رسول طابعیلا کو ان کی اس سازش سے بروقت خبروار کردیا۔

(جامع البیان سے مواج میں ما اللہ کو بھوڑ گئے "ب اللہ کو بھی سے دوقت خبروار کردیا۔

تبيانالقران

مسلددوم

اللہ تعالیٰ نے یمودیوں کی اس سازش ہے نبی طابیخا کو بروقت خردار کر دیا اس میں حسب ذیل سطمین ہیں :

(۱) یمودیوں نے مخفی طور پر یہ حیلہ کیا تھا اور کسی احتبی کو اس حیلہ ہے مطلع نہیں کیا تھا اور جب رسول اللہ طابیخ نے ان
کی اس سازش کی خبردی تو یہ غیب کی خبرہوئی اور اس ہے آپ کا مطلع علی الغیب ہونا ثابت ہوا اور یہ آپ کا مجرہ ہے ۔

(۲) جب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ان کی اس سازش ہے مطلع فرا دیا تو اب ان کا اس سازش پر عمل کرنا ہے سود ہو گیا اور جس کا ایمان ضعیف تھا اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔

جس کا ایمان ضعیف تھا اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔

(۳) جب بیودیوں کی اس سازش کا راز فاش ہو گیا تو آئندہ اس فتم کے مکرو فریب اور سازشیں کرنے کے لیے ان کے ما

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اور انہوں نے کہ) تم یہ بھی نہ ہانو کہ) جو تم کو دیا گیااس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے' یا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی جمت قائم کر سکتا ہے۔ اللّیہ (آل عمران: ۲۳)

اس آیت میں بھی یہود کے کلام کا تمتہ بیان کیا گیا ہے چو نکہ یہود کا بید زخم تھا کہ نبوت صرف بنواسرا کیل کے ساتھ
مختص ہے اس لیے انہوں نے آپس میں کما بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسادین اور جیسی کتاب تمہیں دی گئی ہے وہ کسی اور
کو بھی دی جائے 'اور نہ بیہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تہمارے خلاف تہمارے دب کے سانے کوئی جحت پیش کر سکے 'اس
آیت کی دو مری تغییر ہیں گئی ہے کہ اپنے ہم ذہب یہودیوں کے سوالہ بنے اسرار اور راز کی باغیں اور کسی بر ظاہر نہ کرو 'اور
اس آخری نبی کے متعلق جو پیش گوئیاں ہماری کتاب میں بیس وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو در نہ ان کا اس نبی پر ایمان اور پخت
ہو گا اور قیامت کے دن وہ تہمارے خلاف جمت چیش کریں گے 'اور تیسری تغییر ہے کہ تہمارے پاس جو علم اور حکمت
کی باغیں بیں وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو در نہ وہ تم ہے ہی باغیں سکے لیں گے 'اور تہمارے برابر ہو جا کیں گے اور و حملوں
کی باغیں بیں وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو در نہ وہ تم ہے ہی باغیں سکے دن اللہ کے باور تہمارے برابر ہو جا کیں گے۔ ان دو جملوں
کے در میان سے جملہ معترضہ ہے کہ اصل ہر ایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندہ اور رسول سیرنا محمد شائی کیا پر جو
کی در میان سے جملہ معترضہ ہے کہ اصل ہر ایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندہ اور رسول سیرنا محمد شائی کیا پر جو
کی طرف تہماری ساز شیل کی بیں اللہ تعالی جو کہ اور قبل و تلیس کوئی افر نہیں کر سکتا 'بھر اللہ تعالی نے فرمایا :
اللہ تعالی کا ارشاد ہے تہ آپ کئے کہ بے شک فضل تو اللہ کی قبضہ بیں ہے وہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرما تا ہے اور

الله بهت وسعت والا بهت علم والا ب - (آل عمران: سو) الله بهت وسعت والا بهت علم والا ب - (آل عمران: سو) اس آیت میں الله تعالیٰ نے یهود کے اس زعم فاسد کا رو کیا ہے کہ نبوت صرف نبواسرائیل میں رہے گی' الله تعالیٰ

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہود کے اس زعم فاسد کا رو لیا ہے کہ فیوت صرف فیواسرا میں میں رہے گی اللہ تعالی نے فاہر فرمایا نبوت ہو یا کوئی اور نعمت ہر چیزاللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے 'دہ جس کو چاہے ایمان اور علم و حکمت سے نواز تا ہے 'اور جس کو چاہے گمرائتی میں پڑے رہنے دیتا ہے 'اس کی بھراور بھیرت کو سلب کرلیتا ہے اور اس کے ول اور کانوں پر ممرلگا دیتا ہے 'کل خیراور فضل مطلق اس کے ہاتھ میں ہے 'اور نبوت بنواسرائیل میں منحصر نہیں ہے اور نہ کسی کے نور نبوت بنواسرائیل میں منحصر نہیں ہے اور نہ کسی کے نسب اور شرف کی نبوت پر اجارہ داری ہے 'نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمایا :

اَللْهُ أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ \* (الانعام: ١٢٣) الله ابي رمالت ركك كي جلد كوخوب جاناب-

يسلددوم

اللہ متعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ سے جاہتا ہے اپن رحمت کے ساتھ خاص کرلیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

(Lo : 01/ JT)

نبوت کلوہ ہی ہو نالور باقی فضائل کا کسبی ہونا

جس محض کے متعلق اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ یہ اس کی رحمت کے لاکن ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ فصوصا اس وہ رحمت جس سے مراو نبوت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپی مخلوق سے اس شخص کو نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اس شخص کو صفاء باطن اور پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے باکہ اس بہ بہ قدر نگر وہ عائل نے ارشاد فرمایا :

اور جب وہ (بوسف) اپنی بوری قوت کو پہنچے تو ہم نے انہیں

ۨٷۘٙڷڰۜٵۘؠؙڶۼؘٲۺؙؾؘۧۿ۠ٲؾؽڹۿڂػؙۿٵۛٷٙۼڶڡٞٵ<sup>ڟ</sup>

(بوسف: rr) محم اور علم عطا قرمايا-

نیز اللہ تعالی نے فرمایا۔ "اللہ اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔" (الانعام : ۱۲۳) یکی وجہ ہے کہ نبوت کسب سے حاصل نہیں ہوتی کیو کلہ اللہ تعالی جس کو نبی بیانا چاہتا ہے اس کی المیت رکھنے والہ شخص پیدا فرمادیتا ہے بلکہ عام انسانوں کے اعتبار سے نبی کی حقیقت میں ایک زائد خصوصیت ، وتی ہے اور وہ ہے حسول و تی کی استعداد اور صلاحیت عام انسان صرف حواس اور عقل سے شمادت اور ظاہر کا اور اک کرتے ہیں اور نبی میں ایک ایسی خصوصیت ہے جس سے وہ غیب کا اور اک کرتے ہیں اور نبی میں ایک ایسی خصوصیت ہے جس سے وہ غیب کا اور اک کرتا ہے اس میں ایک ایسی خس کو نبی بنا ہا ہے اس میں ایسی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے جس کی بناء پر اس پر وئی نازل کی جاسکے اور عام انسانوں میں یہ صلاحیت اور استعداد نمیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَ اللَّهُوْانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَايَتَهُ الرَّمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى جَبَلِ لَّرَايَتَهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى جَبَلِ لَّرَايَتَهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى جَبَلِ لَّرَايَتُهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى جَبَلِ لَكُوا اللهِ اللهِ عَلَى جَبَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

نبوت کے علاوہ دیگر فضائل مثلاً علم و حکمت' نیکی اور تقویٰ وغیرہ کو کسب سے حاصل کرنا ممکن ہے' اس کے بادجود
ان صفات کی بھی پہلے صلاحیت اور استعداد کا حاصل ہونا ضروری ہے' پھر اس کے بعد اللہ تحالیٰ کی توفیٰ اور اس کی نظر
عنایت ہو تو یہ صفات حاصل ہوتی ہیں' اور جب کہ رحمت نبوت اور دیگر تمام نیک صفات کو شامل ہے تو اللہ تحالیٰ نے ان کی
تفصیل ذکر نہیں گی' بلکہ اجمالا" فرمایا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص فرمالیتا ہے لینی اس کے علم کے مطابق جو
شخص جس رحمت کا اہل ہو اور اس کو اس رحمت سے نواز دینا ہے۔
مختص جس رحمت کا اہل ہو اور اس کو اس رحمت سے نواز نا اس کی حکمت کا نقاضا ہو وہ اس کو اس رحمت سے نواز دینا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بڑے فضل والا ہے' اس میں یہ تندیمہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا
اداوہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف متوجہ اور راغب ہو تاہے ناکہ اللہ اس پر اپنے فضل اور رحمت سے بجی فرمائے
اداوہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف متوجہ اور رائی و نیکیوں اور خوبیوں سے مزین فرمائے۔

يسلددوم



ا خائن ہیں ناکہ مسلمان ان سے تعلق قائم کرنے میں ہوشیار رہیں۔ کیونکہ اہل کتاب خائن ہیں وہ مسلمانوں کا مال ہڑپ کرنا جائز سیجھتے ہیں۔

بور سے ایس اللہ واحدی ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرملیا کہ ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن سلام الم واحدی ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرملیا کہ ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن سلام دی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی اور ایک فخص نے فخص میں عاذوراء نام کے ایک یمودی عالم کے پاس ایک دینار امانت رکھا ہوئی اس من من خیات کی (الوسیط ج اص ۱۵۱۱) اللہ تعالیٰ نے فرملیا سوا اس کے کہ تم ان کے سرپر کھڑے رہو اس کا بیہ مطلب مناب کہ دہ عملات سے مسلسل مطالبہ کرتا رہے فواہ کھڑا ہویا نہ ہو مسلسل مطالبہ کرتا رہے الم ان ہو اس کے ساتھ رہے اور اس سے مطالبہ کرتا رہے الم الموسیقی نے ہو مسلسل مطالبہ کرتا رہے الم الموسیقی نے ہو اس کے ساتھ رہے اور اس سے مطالبہ کرتا رہے الم الموسیقی نے ہو اس وقت تک مقروض کا پیجھانہ الموسیقی نے ہو شرف خواہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اس وقت تک مقروض کا پیجھانہ چھوڑے جہ بہ تک کہ وہ اس کا قرض اوانہ کرہے۔

الله تعالی نے این کی خیانت کی وجہ بیان فرمائی کہ یہودی ہے کہتے تھے کہ ان ان پڑھ لوگوں کامال ہڑپ کرنے پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی کیبودی اسلام اور قرآن کے مخالف تھے اس کے باوجود ان میں جو نیک لوگ تھے اور امانت اوا کرتے تھے قرآن مجید نے ان کی ٹیکی کو ظاہر فرمایا 'آگر ہے اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید نے یہودیوں کی خیانت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے حالانکہ اور قوموں میں بھی خائن موجود ہیں' اس کا جواب ہے ہے کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرنے کو جائز بھتے تھے بلکہ اس کو کار ثواب قرار دیتے تھے۔

کفار کی نیکیول کے مقبول یا مردود ہونے کی بحث

مفتى محمد شفيع ديوبندى متوفى ١٣٩١ه اس آيت كى تفيريس لكهية بين:

اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اچھی بات گو کافر کی ہووہ بھی کسی درجہ میں اچھی ہی ہے 'جس کافائدہ اس کو دنیا میں نیک نامی ہے اور آخرت میں عذاب کی کمی – (معارف القرآن ج ۲ ص ۹۳ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی '۱۳۹۷ھ) ہمارے نزدیک ہے۔ تنسیر صبح نمیں ہے۔ آخرت میں کفار کے عذاب میں کمی ہونا صراحہ" قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :

لاَ يُحْفَقُ عَنْهُمُ الْمُذَابُولاً هُمْ يُنْظُرُونَ ۞ نَهُ ان كَعَدَابِ مِن كَي )، جائ كَانَ النس ملت وي

(البقره: Mr) جاعگ-

شيخ محمود الحسن متوفى وموسواه اس آيت كي تفيريس لكهتين

یعنی ان پر عذاب بکسال اور منصل رہے گا اور بید نہ ہو گا کہ عذاب میں کسی فتم کی کمی ہو جائے یا کسی وقت ان کو عذاب سے مملت مل جائے۔

ي اشرف على تفانوي متونى ١٢ ١٣ اله لكصفة إين:

واخل ہونے کے بعد کسی وقت ان پر سے جنم کاعذاب ہلکا بھی نہ ہونے پائے گا اور نہ واخل ہونے سے قبل ان کو کسی میعاد کی مهلت دی جائے گی۔۔

المام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهائے عرض کیایا رسول اللہ ابن جدعان زمانہ جالمیت میں

تبيبان القرآل

رشنند داردں سے حسن سلوک کرنا تھا مسکین کو کھانا کھلا یا تھا کیا اس کو اس کا فائدہ ہو گا آپ نے فرمایا ان نیکیوں ہے اس کو گھ نفع نہیں ہو گا اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا۔ اے اللہ! قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ (شیح مسلم ج اص ۱۲۵) علامہ نودی نے قاضی عیاض ہے نقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ کھار کو ان اعمال سے نفع نہیں ہو گا' ان کو ثواب ہو گانہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔

علامد عینی نے علامہ قرطبی سے نقل کیا ہے کہ ابولسب اور جن کفار کے متعلق تخفیف عذاب کی تصریح ہے وہ ان ہی

ك مات مخصوص ب- (عدة القارى ج ٢٠ص٥٥)

يودي غيريمودي كامال كهانا كيول جائز سجهة تفع؟

(۱) یبودی اپنے دین میں تخت متعصّب تنے وہ کہتے تنے جو دین میں ان کا مخالف ہو اس کو قمل کرنا بھی جائز ہے اور جس طرح بن پڑے اس کامال لوٹنا بھی جائز ہے۔

(r) یبودی کہتے تنے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ساری مخلوق ہماری غلام ہے اس لیے وہ ہر غیر یبودی کامال اپنے لیے جائز سمجھتے تنے۔

ب بیودی مطلقاً عبر کے مال کو طال نہیں مجھتے تھے بلکہ عرب کے جو لوگ نبی مٹائیظ پر ایمان لے آئے تھے ان کے مال کو کھانا اپنے جائز گردانتے تھے۔ (تفیر کیرج ۲ ص ۲۵۹ مطبوعہ دارا افکار بیروت)

میںودی جو کتے تھے کہ مسلمانوں کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے' اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کی تحقیراور اپنا تفوق بیان کرنا تھا' وہ اس پر تکبر کرتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو مسلمانوں سے پہلے کتاب دی گئی اس لیے وہ خود کو اٹل کتاب اور مسلمانوں کو امین کہتے تھے' اور جو محض دین میں ان کا مخالف ہو اس کے حقوق کے استحصال کو جائز سمجھتے تھے' اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جو محض جائل ہویا ای ہو اس کے حقوق کو ضائع کرنا جائز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات میں اسرائیلی اور غیراسرائیل کے ساتھ معاملات میں تفریق تو کی ہے لیکن میہ نہیں لکھا کہ غیراسرائیلی کے مال کو ناجائز طور پر ہڑپ کر لیا جائے لیکن انہوں نے اپنے سوء قم اور کم عقلی ہے یہ سمجھ لیا کہ غیراسرائیلی کا مال کھانا جائز ہے' تورات

کی عبارت میہ ہے : نؤ پر دیسی (اجنبی' غیر اسرائیلی) کو سود پر قرض دے تو دے پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دیٹا ناکہ خداوند تیرا خدا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے جا رہاہے تیرے سب کامول میں جن کو تو ہاتھ لگائے تچھ کو برکت دے۔

(استناعیاب: ۲۳ میت: ۲۰ براناعید نامه ص ۱۸۸)

اس آیت میں بیہ بنایا ہے کہ غیراسرائیلی سے اسرائیلی کا سود لینا جائز ہے ' یہ نہیں کما کہ غیراسرائیلی کا اصل مال ہڑپ کر
لینا جائز ہے ' اور یہ بھی اس تقدیر پر ہے کہ ہم یہ نشلیم کرلیں کہ موجودہ تورات میں جو یہ آیت کہ ہوئی ہے اصل تورات
میں بھی یہ تھم اس طرح تھا' جب کہ قرآن مجید میں غور کرنے ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت محرف ہے 'کیونکہ جب
غیراسرائیلی سے سود لینا جائز ہوگاتو غیراسرائیل ہے اس کی اصل رقم سے زائد رقم وصول کرنا جائز ہوگا۔ اور یمی غیراسرائیل کاناجی مال کھانا ہے جس کو یہودی جائز سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کارو فرمایا : وہ اللہ پر دائستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔
(آل عمران : ۵۵)

مسلددوم

الم ابن جرير اس آيت كي تغيريس اين سند كے ساتھ روايت كرتے بين :

قادہ بیان کرتے ہیں کہ یمود نے کماعربوں کامال لوٹے پر ہم سے کوئی موافذہ نسیں ہو گا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ یمودے کما گیاکہ تم اپنے پاس ر کھوائی ہوئی امانتیں واپس کیوں نسیں کرتے؟ انہوں نے کما

کہ عربوں کا مال کھانے پر جاری گرفت شیں ہوگی میونک اللہ نے ان کا مال جارے لیے طال کردیا ہے۔

ابن جرت کم بیان کرتے ہیں کہ قبل از اسلام کی لوگوں نے یمودیوں کے ہاتھ کی مال فروخت کیا کیمروہ لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بیودیوں ہے اپنے مال کی قیمت کا نقاضا کیا میرودیوں نے کہا تھارے پاس تمہاری کوئی امانت تہیں ہے ' نہ ہم نے جمہارا کوئی مال اوا کرناہے 'کیونکہ تم نے اپنا سابق دین ترک کر دیا ہے اور انسوں نے دعویٰ کیا کہ حاری کتاب میں ای طرح لکھاہے اللہ تعالی فے ان کارو فرمایا کہ بدلوگ اللہ پر دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔

غيرمعروف طريقت تخالفين كامال كهان كاعدم جواز

سعید بن جیر روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی النظام نے فرمایا اللہ کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں۔ زمانہ جالمیت کی ہرچیز میرے ان دو قدموں کے نیجے ہے' ماسوا امانت کے کیونکہ وہ ادا کی جائے گی۔

(جامع البيان جسم ٢٢٧-٢٢١ مطبوعه وارالمعرفه بردت)

اس حدیث کو حافظ ابن کشرنے بھی روایت کیا ہے (تغییرالقرآن ۲۰ص۵۹) اور حافظ سیوطی نے اس حدیث کا امام عبد بن حميد المام ابن منذر المام ابن جرير اور المم ابن الى حاتم ك حوالول سے ذكر كيا ب- (الدر المنوّرج ٢ص ٢٣ مطوع ايران) المام رازی نے بھی اس مدیث سے استدال کیا ہے (تغیر کیرج ۲ ص ۲۷م مطوع میرد سے)

المام ابن جریر کے علاوہ باتی ائمہ نے اس اضافہ کے ساتھ اس مدیث کو روایت کیا ہے : نیک ہویا بد ہر شخص کی امانت ادای جائے گ۔

نیزام ابوجففر محدین جریر طری متونی ۱۳۵ این سد کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

معد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت این عباس رضی اللہ عنماہے یو چھاکہ ہم اہل کتاب سے جہاد کرتے ہیں تو ان کے باغوں سے بھلوں کو کھا لیتے ہیں انہوں نے کہا تم اس طرح اول کرتے ہوجس طرح اہل کتاب نے کہا تھا کہ اسین کامال کھانے میں ہم سے کوئی مواخذہ شیں ہو گا۔

معصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے سوال کیا کہ ہم اہل ذمہ کے اموال میں مرغیال اور بکریال دیکھتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا چرتم کیا گئتے ہو؟ اس نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کامال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، حفرت ابن عباس نے قرمایا ہے ایسا ہے جس طرح میودی ہے گئے تھے کہ المین کامال کھانے میں ہم ہے کوئی مواخذہ نہیں ہو گا' تحقیق یہ ہے کہ جب اٹل کتاب جزیہ ادا کردیں تو ان کی اجازت کے بغیران کا مال کھانا جائز نہیں ے- (جامع البیان جسم سے ۲۲۷ مطبوعہ دارا لقار بیروت ،۹۰ ۱۳۰۹)

بعض یور پیممالک میں بعض علماء اسلام بیہ فتوی ویتے ہیں کہ یورپ امریکہ اور افرایقہ کے کافر ممالک میں سود کالین دین جائز ہے اور غیرمعروف طریقنہ سے کافروں کا مال کھانا جائز ہے مثلاً ایک مخص شرمیں خود کو بے روزگار ظاہر کرکے حکومت سے بیروزگاری کاوظیفہ لے اور ودسرے شہریس کوئی ملازمت کرے اور حکومت کو فریب دے کر وظیفہ لیتا رہے نق

تبييان الغرآن

کیہ جائز ہے' یا خادند اور بیوی جھوٹ بول کر طلاق ظاہر کریں اور دونوں الگ الگ رہائش حکومت سے حاصل کرلیں اور آیک رہائش کو خفیہ طور پر کرامیہ پر اٹھا دیں' یا ایک فحض تھی ادارہ سے تنخواہ زیادہ وصول کرے اور کاغذات میں تنخواہ تم دکھائے ''ی سے میں سے سی سی زی سے میں سے اصال سے تند کرنے اور ایس ایسٹ کی سینڈ کریا ہے کہ اور اور اور اور اور اور اور

ناکہ حکومت سے کم آمدنی کی مراعات حاصل کرے تو یہ تمام امور شرعا" جائز ہیں کیونکہ کافر کامال کھانا جائز ہے۔

یہ طریقہ بالکل یہودیوں کا طریقہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے 'اسلام آیک عالم میروین ہے 'اسلام ہے ایمان داری اور راستبازی کی تعلیم دی ہے 'ایسی دیانت اور امانت کی تعلیم دی جس سے متاثر ہو کر دو سرے ذاہب کے پیروکار بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں' نہ ہیہ کہ اسلام میں دو سرے ذرہب کے لوگوں سے دھو کے اور فریب سے رقم ہؤرنے کا جواز بیان کیا جائے جس سے دو سری اقوام متنظ ہوں۔ اسلام کی ہدایت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہوئی میران جنگ اور جماد میں جو قوم مسلمانوں سے بالفعل ہر سریکار ہو ان کی جان اور ان کے اموال محترم نہیں ہیں۔ ان کو دوران جماد قتل کر دیا جائے گا اور جو زندہ بچیں گے ان کو گر فرائے کر لیا جائے گا اور میدان جنگ میں کافروں کا جو مال ملے گاوہ وال میں نقیم کردیے جائم اس مال کا پانچواں حصہ بیت المال کے لیے روانہ کرے گا اور باتی چار جسے تجاہدین میں تقسیم کردیے جائیں گے۔

یا کافر آئی الماک چھوڑ کر چلے جائیں اور مسلمان ان الماک پر بغیر جنگ کے قبضہ کرلیں جیسے فدک تھا اس کو مال نے کستے جین ' اس کے علاوہ کافروں کا مال لینے کی کوئی جائز صورت نہیں ہے ' جو کافر جزیہ دے رہے ہوں ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ واری ہے اور جن کافر ملکول سے ان کے معاہدے ہوں ان کے مال بھی کسی غیر معروف طریقتہ سے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف یمودیوں کا تظریہ تھا کہ جو لوگ دین میں ان کے مخالف ہوں ان کا مال غیر معروف اور غیر قائونی طریقتہ سے لینا جائز ہے۔

واكثروميه زجل لكصة بين

حقوق اور امانات کی اوائیگی میں اللہ کے دین میں مومن اور غیرمومن کی مطلقاً " تفریق نہیں ہے " کیونکہ حق مقدس ہے اور کسی محفس کے دین کی وجہ سے اس کا حق بالکل متاثر نہیں ہوتا اور رہے یہود تو وہ عمد پورا کرنے کو حق واجب نہیں کتے تھے اللہ تعالی نے یہود کے اس قول کے بعد فرمایا :

وَيَقُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْكَلِدَبَ وَهُمَ يَعْلَمُونَ . اورده دانسة الله يرجمون بالدستة بين

(العمران: ۵۵)

اس آیت میں ان کافروں کا رد ہے جو ازخود چیزوں کو حرام اور حلال قرار دیتے تھے اور ان کو شریعت اور دین بتاتے

اللہ کے ساتھ عمد پورا کرتا ہے ہے کہ اس کے احکام پر وجوبا" عمل کیا جائے اور جن پیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے لازما" اجتناب کیا جائے۔ اور لوگوں سے معاملات عقود اور امانات کی ادائیگی کا جو عمد کیا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اس عمد کو پورا کرنا بھی ایمان سے ہے بلکہ ہے ایمان کی اعلیٰ خصال میں سے ہے اور اس ایمان کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے قریب تر ہوتا ہے اور اس کی محبت اور رضا کا مستحق قرار پاتا ہے اور جو محض عمد فکلی کرے وہ بالکل اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ کروہ منافقین میں سے ہے اور باطل اور غیر معروف طریقہ سے مل کھلنے کی وجہ سے انسان اللہ کے خضب

تبيانالقرآن

آور اس کی نارانسکی کا مستی ہوتا ہے' امام احمد نے حضرت ابن مسعود والیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طافیاط نے فرمایا جس مخفس نے کسی مسلمان کا مال ناحق کھایا وہ جب اللہ سے ملاقات کرے گاتو اللہ اس سے ناراض ہوگا' اور امام بخاری' امام مسلم' امام ترفری اور امام نسائی نے حضرت ابو ہر ہرہ والیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مطافیاط نے فرمایا مزافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولٹا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور جب اس کے پاس نمانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے' اور امام طرانی نے مجم اوسط میں حضرت انس والیہ سے سردیت روایت کی ہے کہ جو مختص امانت وار نہ ہو وہ مو من نہیں اور جو مختص عمد پورا نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں اور عمد تو ڑنے والے اور امانت میں خیانت کرنے والے کی مزاللہ تعالیٰ کے نزویک زنا' چوری' شراب نوشی' جو کے اور ماں باپ کی نافرمانی اور ویگر

(تفيرمنيرة ٢٢ ص ٢٠٤٠ ٢٩٩ مطبوعه دارا لقكر بيروت ١١٧١ه)

غیر معروف اور غیرقانونی طریقول سے کافراقوام کامال کھانے کے دلا کل پر بحث و نظر

جب مسلمان کمی کافر قوم ہے بر سمر جنگ ہول اس وقت کافروں کا ملک دارالحرب ہوتا ہے اور اس وقت دارالحرب کے کافروں کی جان اور اس اوقت دارالحرب کے کافروں کی جان اور اموال مباح ہیں لیکن جن ممالک ہے مسلمان بر سروخنگ نہیں ہیں۔ ان سے سفارتی تعلقات قائم کئے ہوئے ہیں اور ان ممالک ہیں مسلمانوں کو جان کئے ہوئے ہیں اور ان ممالک ہیں مسلمانوں کو جان دمال اور عزت و آبرو کا شحفظ حاصل ہے بلکہ دہاں انہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیسے امریکہ 'برطانیہ' کینیڈا اور جڑمنی وغیرہ ایسے ملک وارالحرب نہیں بلکہ دارا کلفر ہیں اور ایسے ممالک کے کافروں کے اموال مسلمانوں پر مباح نہیں ہیں۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ کافروں کا مال ان پر مباح ہے خواہ جس طرح حاصلی ہو بشرطیکہ اس سے مسلمانوں کا سے مسلمانوں کا سے مسلم سے میں میں میں سے مسلمانوں کا سے مسلمانوں کی سے میں سے مسلمانوں کا سے میں میں سے میں میں میں سے میں میں سے مسلمانوں کا سے میں میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں سے

وقار مجوح نہ ہو۔ ان کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت ہے ہے:

اے ایمان والوا آلیں میں این اموال نافق ند کھاؤ الا بد کہ تمهاری آلیس کی رضامندی سے تجارت ہو۔

آيَاتُهُا الَّذِيْنَ المُنْوَالَا تَأْكُلُوا آمُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ الْآَانَ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمُ مَنَّ بِالْبَاطِلِ الْآَانَ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمُ

اس آیت سے یہ لوگ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو آئیں میں ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا ہے اور آگر مسلمان کافروں کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا سو مسلمانوں کے گئے کھار کے اموال عقد فاسد سے یا ناجائز طریقے سے کھانا جائز ہے۔ اولا '' تو یہ استدلال اس لئے صبح نہیں کہ یہ مفہوم مخالف سے استدلال اس لئے صبح نہیں ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکارم افلاق سے مسلمانوں کے ساتھ خطاب کرتا ہے لیکن اس سے قرآن مجید کا بنشاء یہ نہیں ہے کہ نیکی صرف مسلمانوں کے ساتھ اور کھارے ساتھ سلوک میں مسلمان نیکیوں کو چھوڑ کربدترین برائیوں پر اتر آئیں حق اصرف مسلمان نیکیوں کو چھوڑ کربدترین برائیوں پر اتر آئیں حق کہ کفار کے زدیک مسلمان آیک خائن اور بدکروار قوم کے نام سے معروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :

ولا تُكُرِهُوا فَتَكِارِتَكُمْ عَلَى الْبِغُاءِ إِنْ أَرَدُ نَ اِيْ بِلدين كو بدكارى ير مجور ند كرو جب كدوه پاكدامن رمنا فَيْحَصُّنَا لِتَبْنَغُوا عَرَضَ الْحَياوِ وَالتَّنْيَاءِ فَي اللهِيَاعَ مِول مَاكد تم (اس بدكارى كے كاروبار كوريد) دنيا كا

تبيسان القرآن

(النور: rr) عارض فاكده طلب كرو-

اس آیت میں مسلمانوں کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ اپنی باندیوں کو بدکاری پر بجبور کریں تو کیا اس آیت کی رو سے اسلمانوں کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ کسی دارا ککفر میں کافر عور توں کا کوئی فید خانہ کھول کر اس سے کاروبار کرنا شروع کردیں؟ گیا ٹیٹھا الگائی نین اُمَنُوْ اللَّا تَخُونُوا اللَّهُ وَ الْکَرْسُولُ اِے ایمان والوا الله اور رسول سے خیانت نہ کرد اور نہ اپنی و تَخُونُوا اَمْنُهُ کُمْ وَاَنْتُهُ مُنْ فَلَمْ وَلَى اللهُ فَوَ الْکَرْسُولُ اِے ایمان والوا الله اور رسول سے خیانت نہ کرد اور نہ اپنی و تَخُونُوا اَمْنُهُ مَنْ فَلَمْ وَلَى اللهُ فَالَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(90° : , joseil)

كيااس آيت كابير معنى ہے كه كافرول سے وروغ طلى ميں كوئي مضا كفتہ نميں؟

إِنَّ الَّذِيْنَ يُعِجُّوْنَ أَنْ نَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ بِهِ قِكَ جُولُوكُ مِلمَانُول مِن بِهِ حِيلًى يَهِ مِلِانا يبتد كرتے بين المُنْذُوا لَهُمْ عَلَاتِ أَلِينَةٌ فِي النَّذَيْمَا وَالْأَخِرَةِ \* ان كے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے-

(ltier : 19)

کیا اس آیت سے بید استدلال کیا جاسکتا ہے کہ کافروں میں بے حیائی اور بدکاری کو پھیلانا جائز اور صواب ہے اور اخروی ثواب کاموجب ہے؟

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا خشاہ ہے کہ اظان اور کردار کے اعتبار سے ونیا میں مسلمان ایک آئیڈیل قوم کے لحاظ سے بچھانے جا آئیں فیرا توام مسلمانوں کے اعلیٰ اظان اور بلند کردار اکو دیکھ کر متاثر ہوں۔ مسلمانوں کی امائت اور دیائت کی ایک عالم میں دھوم ہو۔ کیا آپ نمیں دیکھنے کہ کفار قرایش ہزار افتخاف کے بادجود نمی ملکھنے کی راسبنازی 'پارسائی' امائت اور دیائت کے معترف اور براح تھے۔ اسلام کی تبلیغ واشاعت میں گلوار اور جماد سے زیادہ نبی ملکھنے کی باکمال سیرت کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کی کافر سے لاائی تیرو تفائل کی نہیں اصول اور اظان کی لڑائی ہے۔ اس کا نصب العین زر اور زمین کا حصول نہیں ملکہ دنیا میں اپنے اصول اور افلاق کی لڑائی ہے۔ اس کا نصب العین زر اور زمین کا حصول نہیں بلکہ دنیا میں اپنے اصول اور افران ہے۔ اب آگر اس نے اپنے مکارم اظان تی کو کھو دیا اور خود ہی ان اصولوں اور تعلیمات کو قربان کردیا جس کو پھیلانے کے لئے وہ کھڑا ہوا ہے تو پھراس میں اور دوسری اقوام میں کیا فرق رہے گا اور کس چیز کی دیا ہور کو دیا در سردل پر فق حاصل ہوگی اور کس قوت سے دہ دلوں اور روحوں کو مسترکر کرسکے گا؟

جو لوگ دارا گلفر میں حلی کافروں سے سود لینے کو جائز کہتے ہیں اور حملی کافروں کے اموال کو عقد فاسد کے ساتھ لینے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس پر کیوں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یمودیوں کے اس عمل کی قدمت کی ہے کہ انسوں نے مسلمانوں کا حن کھانے کے لئے یہ مسئلہ گھڑلیا تھا کہ عرب کے ای جو ہارے فرمب پر نہیں ہیں ان کامال جس طرح لے لیا جائے روا ہے ' غیر فراہب والوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کہے گناہ نہیں خصوصا" وہ عرب جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان بن گئے خدائے ان کامل ہمارے لئے حلال کردیا ہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے :

وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ نَأَمَنَهُ بِدِنِينَا رِلَا يُوَقِيمَ اللهَ الدران (يوديون) من الله بين كم الرحم ال عالى وَ مَنْهُمْ مَنْ إِنْ نَأَمَنَهُ بِدِنِينَا رِكَا يُوَقِيمَ النِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عُلَيْنَا فِي الْأَقِيِّيَةِنَ سَبِينَكُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وه تم كووائين نبين دين كيه اس كَ به كدانون ن كه ديا على اللَّهِ كله ديا على اللَّهِ كله والين نبين دين كيه المين (مسلمانون) كامل لينت عادى بكر نبين موكى اوريه المكرِّنِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

(ال عمر ان: ۵۵) اوگ جان بوجه كرانند تعالى ير جهوت باند هته بين-

غور سیجئے جو لوگ وارا ککفریس حملی کافروں سے سود لینے اور عقد فاسد پر ان کے معاملے کو جائز کہتے ہیں ان کے عمل میں اور بہودیوں کے اس ندموم عمل میں کیا فرق رہ گیا؟ میں اور بہودیوں کے اس ندموم عمل میں کیا فرق رہ گیا؟

حضرت ابوبكرك قماركي وضاحت

جو لوگ کافروں سے سود لینے کو جائز کہتے ہیں ان کی ایک دلیل میہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکرنے مکہ میں ابی بن خلف سے اٹل روم کی فتح پر شرط نگائی تھی اس وقت مکہ دارالحرب تھا حضرت ابو بکرنے ابی بن خلف سے شرط جیت کروہ رقم وصول کرلی اور رسول اللہ مٹائیا ہے انہیں رقم لینے ہے منع نہیں کیا اس ہے معلوم ہوا کہ حربی کافروں ہے قمار اور دیگر محقود فاسدہ کے ذراید رقم بٹورنا جائز ہے۔

یہ استدلال بانکل ہے جان ہے کیونکہ حضرت ابو بکرکے شرط لگانے کا ذکر جن روایات ہیں ہے وہ باہم متحارض ہیں۔
قاضی بیضادی' بقوی' علامہ آلوی اور ویگر مضرین نے بغیر کسی سند کے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں حضرت ابو بکر کے
شرط جینئے کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرنے الی بن طف سے یہ شرط لگائی تھی کہ آگر ٹین سائل کے اندر روی ایرانیوں سے ہا
گئے تو وہ دس اونٹ دیں گے اور آگر ٹین سائل کے اندر روی ایرانیوں سے جیت گئے تو ابی کو دس اونٹ دینے ہوں گے بھر
جب حضور سے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ نے فرایا یہ تم نے کیا کیا ہے۔ بضع کا لفط تو ٹین سے لے کر نو تک بولا جا آباہے تم
شرط اور مدت ووٹول کو بردھا وہ بھر حضرت ابو بکرنے نو سائل میں سو اوٹول کی شرط لگائی جب ساتواں سائ شروع ہوا اور ابن
ابی جاتم اور ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ جنگ بدر کے دن روی ایرانیوں پر غالب آگئے حضرت ابو بکرنے ابی کے ور ثاء
ابی جاتم اور ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ جنگ بدر کے دن روی ایرانیوں پر غالب آگئے حضرت ابو بکرنے ابی کے ور ثاء
سے اوٹٹ کے لئے اور نبی مائی بیل جاتم اور ابن عرب کی ایرانیوں پر غالب آگئے حضرت ابو بکرنے ابی کو صدقہ کردو

علامہ آلوی نے زندی کے حوالے ہے بھی حضرت الو بکرکے جیت جانے کا واقعہ لکھا ہے لیکن یہ علامہ آلوی کا تسامح ہے ' جامع زندی میں حضرت الو بکر کے شرط ہارنے کا ذکر ہے حافظ ابن کثیرنے بھی ترمذی کے حوالے ہے ہارنے ہی کاذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ تابعین کی ایک جماعت نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور مفسرین کی ذکر کردہ مذکور الصدر روایت کو عطاء خراسانی کے حوالے ہے بیان کیا ہے اور اس کو بہت غریب (اجنبی) قرار دیا ہے۔

( تَفْيِر القرّ آن العظيم ج ٥ ص ٣٣١-٣٣١ مطبوعه دارالاندلس بيروت)

جامع ترزى كى روايت كامتن يه ب

نیار بن اسلی بیان کرتے ہیں جب یہ آبت نازل ہوئی الم غلبت الروم فی ا دنی الا رض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین ( الم الل روم قریب کی زمین میں (قارس سے ) مغلوب ہوگئے اور وہ اپنے مغلوب ہوئے کے چند سالوں بعد غالب ہوجائیں گے۔ جن ونوں یہ آبت نازل ہوئی ان دنوں میں ایرائیوں کو رومیوں پر برتری تھی اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ روی ایرائیوں پر فتح یا جائیں کیونکہ وہ اور روی اہل کتاب تھے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کاسے

ب لددوم

تبيسان القراز

و یہ جو یہ مذیف سے اللہ منان ہیں کی جاہتا ہے مدو کرتا ہے اور وہ عزیز رحیم ہے۔ اور قریش سے جائے تھے کہ ایرانی اللہ کی مدو سے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ جس کی جاہتا ہے مدو کرتا ہے اور وہ عزیز رحیم ہے۔ اور قریش سے جائے تھے کہ ایرانی عالب ہوجا میں کیونکہ وہ دونوں نہ الل کتاب تھے نہ بعث پر ایمان رکھتے تھے' جب سے آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکرنے مکہ کے اطراف میں یہ اعلان کردیا۔ الم الل دوم قریب کی زمین میں (فارس سے) مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہوئے کہ ایس کہ چند بعد چند سالوں میں مغلب ہوجا میں گے۔ قریش کے کچھ اوگوں نے حضرت ابو بکر سے کما تمہارے تیفیبر ہو گئے ہوں وہ ہوئے اور وہ اپنے معلوب ہوئے کہ مناب کہ چند سالوں میں دوی ایرانیوں پر غالب ہوجا ہیں گئے کیا ہم اس پر شرط نہ لگا میں حضرت ابو بکر نے کما کیوں نمیں اور یہ قمار کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ تھا پھر حضرت ابو بکر اور گئی مشرکین نے کما ''بضع سنیں'' تین سالوں سے لے کر نو سالوں تک ہے تم ہمارے درمیان اس کی درمیانی مرت طے کر لو پھر انہوں نے یہ مدت چھ سال سطے کی مقروع ہوا تو روی ایرانیوں پر غالب نہ ہوئے تو پھر مسلمانوں نے حضرت ابو بکرے شرط وصول کرلی اور پھر جب سالوال سال میں جو جو اتو روی ایرانیوں پر غالب ہوگے تو پھر مسلمانوں نے حضرت ابو بکرے شرط وصول کرلی اور پھر جب سالوال سال کوں قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ''بضع سنین'' قربیا تھا (اور وہ نوسال تک کو کھتے ہیں) امام ترزی کہتے ہیں کہ یہ صدیت جے غریب ہو۔ (جاح ترزی ص ۱۲۰ مطبوعہ نور جو کارخانہ تجارت کئی کو کھتے ہیں) امام ترزی کھتے ہیں کہ یہ صدیت جے غریب ہو۔ (جاح ترزی ص ۱۲۰۰ مطبوعہ نور جو کارخانہ تجارت کئی کو کھتے ہیں) امام ترزی کھتے ہیں کہ یہ صدیت ہو خور سے حسن سے می خور سے درمیان سال کیوں قرار دیا کیونکہ اس کو کھتے ہیں) امام ترزی کھتے ہیں کہ یہ صدیت ہو کھی خور میں دور میں کہ مطبوعہ نور جو کارخانہ تجارت کئی کو کھتے ہیں) امام ترزی کھتے ہیں کہ یہ سال گیوں خور میں کہ مسلم کو کھتے ہیں) امام ترزی کھتے ہیں کارخانہ تھرت کی کہ انہوں نے درمیان کی کھتے ہیں کہ دور کھیں کہ انہوں کے دور کہ کو کھتے ہیں) امام ترزی کے دور کیا تھا کہ کیا کی درمیان کو کھتے ہیں) امام ترزی کے دور کیا تھا کہ کو کھتے ہیں) امام ترزی کی کھر کی کو کھتے ہیں کو کھتے ہوں کو کھتے ہو کی کھر کے کور کی کور کھر کی کھر کے کور کھر کی کور کھر کور کور کی کور کے کور ک

حضرت ابو بکرے قمار سے جو یہ استدلال کیا جانا ہے کہ حربی کافروں کا مال ناجائز طریقے سے بھی لینا جائز ہے اس روایت کی تحقیق کے بعد اس کے حسب ذیل جواب ہیں :

(۱) حضرت الوبكر كے قمار كاواقعہ جن روايات سے ثابت ہے وہ مضطرب ہیں لینی بعض روايات میں حضرت الوبكر كے جينے كاذكر ہے اور مضطرب روايات سے استدلال صحیح نہیں ہے۔

(۲) قمار کاب واقعہ بالانفاق حرمت قمارے پہلے کاہے کیونکہ یہ شرط فتح مکہ سے پہلے لگائی گئی تھی اور قمار کی حرمت سورہ مائدہ میں نازل ہوئی ہے جو مدینہ میں سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔

(۳) نبی طاقط نے اس مال کو نہ خود قبول فرمایا نہ حضرت ابو بکر کو لینے دیا بلکہ فرمایا یہ مال حرام ہے اس کو صدقہ کردو۔ (اس میں یہ دلیل ہے کہ جب انسان کسی مال حرام ہے بری ہونا چاہے تو برات کی نیت ہے اس کو صدقہ کردے) دار الحرب وارا ککفر اور دار الاسلام کی تعریفات

ممس الائمه سرفى متوفى ٨٣ مهده وارالحرب كى تعريف بيان كرت موت الصحيم بين

خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابو عنیفہ کے نزدیک وار الحرب کی تین شرطیں ہیں آیک سے کہ اس پورے علاقے میں کافروں کی عکومت ہو اور درمیان میں مسلمان کی جان مال اور عزت محوط نہ ہو اور درمیان میں مسلمان کی جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو اس محفوظ نہ ہو تیسری شرط ہیہ ہے کہ اس میں شرک کے احکام ظاہر ہوں۔

(المبسوطج ١٥ص ١١١٠مطبوعه وارالمعرفة بيروت ١٣٩٨ه)

علامہ سرخی نے دارالحرب کی تیسری شرط سے بیان کی ہے کہ اس میں مشرکین شرک کے احکام ظاہر کریں علامہ شای اس کی تشریح میں کھھتے ہیں :

لینی شرک کے احکام مشہور ہوں اور اس میں اہل اسلام کا کوئی تھم نافذنہ کیا جائے۔ (صندریہ) اور ظاہر ریہ ہے کہ اگر

تبيبان القرآن

اس میں مسلمانوں اور مشرکوں دونوں کے احکام جاری ہوں تو چروہ دار الحرب نہیں ہوگا۔

(ردالمتارج ١٥٣ ما ٢٥٣ مطوعه داراحياء الزاث العربي بيردت ٤٠٠١ه)

یہ تعریف اس ملک پر صادق آئے گی جس ملک ہے مسلمان عملاً" بر سر جنگ ہوں اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ند ہوں اور دہاں عمی مسلمان کی اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو جیسا کہ سمی زماند میں اسپین تفاوہاں آیک آیک مسلمان کو چن چن کر قتل کردیا گیا دہاں ند ہب اسلام پر قائم رہنا قانونا" جرم تھا ایسے ملک سے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ فقماء احتاف نے حملی کافروں کی جان اور مال کے مباح ہونے کی جو تصریح کی عالم اس سے ای دار الحرب کے باشندے مراد ہیں۔

کافروں کے وہ ملک جن سے مسلمانوں کے سفارتی تعلقات ہیں تجارت اور دیگر انواع کے معلقدات ہیں پاسپورٹ اور ویرن کے وہ ملک جن سے مسلمانوں کے جاتے ہیں سلمانوں کی جان کال اور عزت محفوظ ہے بلکہ مسلمانوں کو دہاں اسپے نہ ہی شعائر پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیسے امریکہ برطانیہ ہالینڈ جر منی اور افریق ممالک یہ ملک وار الحرب نہیں ہیں المیکہ دارا ککفر ہیں۔ فقہاء احزاف نے اسلام احکام پر عمل کرنے کی آزادی کے پیش نظرانیے ممالک کو دار الاسلام کما ہے لیکن سے حکا" وار الاسلام ہیں حقیقتاً" وارا ککفر ہیں۔ بعض او قات فقہاء وارا ککفر پر مجازا" وار الحرب کا بھی اطلاق کردیتے ہیں لیکن سے ملک حقیقتاً" وار الاسلام ہیں نہ دار الحرب بلکہ یہ دارا ککفر ہیں 'کافروں کی حکومت کی دجہ سے بھی ان پر دار الحرب کا اطلاق کردیا جا تا ہے۔

علامه ابن عابدين شاي حفي لكصة بين:

معراج الدراب میں مبسوط کے حوالے ہے لکھا ہے جو شرکفار کے ہاتھوں میں بین وہ بلاد اسلام ہیں بلاد حرب نہیں کیونکہ کفار نے ان شہوں میں کفر کے احکام طاہر نہیں کئے بلکہ قاضی اور حاکم مسلمان ہیں جو ضرورت کی وجہ ہے یا بلاضورت کفار کی اطرف سے حاکم مسلمان ہیں جو اس میں جعہ اور عیدین پڑھنا اور حد قائم کرنا اور قاضی ن کو مقرر کرنا جائز ہے کیونکہ شرعا مسلمان کافروں پر غالب ہیں اور اگر حاکم کفار ہوں پھر بھی مسلمانوں کے لئے جعہ کو قائم کرنا جائز ہے اور مسلمانوں کی رضا مندی سے کسی ہفض کو قاضی بنا دیا جائے گا اور مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ کسی مسلمان حاکم کو خلاش کریں۔ (روا الحتار جام اسلام ہوں بھرکیا گیا ہے فاہر ہے یہ حقیق اطلاق میسوط کی اس عبارت میں کافروں کے ملک کو جو بلاد اسلام یا دارالاسلام سے تعبیر کیا گیا ہے فاہر ہے یہ حقیق اطلاق میسوط کی اس عبارت میں مسلمانوں کو اصلای شعار اور احکام اسلام یہ کافلیہ ہو لیکن منظیہ ہو لیکن کافروں کے جس ملک میں مسلمانوں کو اسلام ادکام ہو اور وہاں اسلامی شعار اور احکام اسلام ہو جو علماء نے کافروں کے جس ملک میں مسلمانوں کو اسلام ادکام ہو اور وہاں اسلام قرار دیا تقام سے حقیقتا میں دارالاسلام ہے حقیقتا میں دارالاسلام ہو جو دو ہوں اسلام کی حکومت تھی نہ احکام اسلام ہو جو علماء نے دارالاسلام ہو جو بیان اور حقیقتا میں دارالاسلام ہو جو بیان اور علم کافروں کے جس ملک کو جو خلاد اسلام ہو جو بیان اور عیر کا قیام اسلام کو جو نا دور مال کا شخفظ دارالاسلام ہو دور ہوں مسلمانوں کو جون اور دیا تقام اسلام کو جون اور دیا توامل مسلمانوں کو جون اور مال کا شخفظ کے ہندوستان حقیقتا میں دورالا کفر ہی تھا اور حقیقتا میں دورالام کے جسیں تھا کہ دہاں مسلمانوں کو جان اور مال کا شخفظ کے ہندوستان حقیقتا میں دورالام کا میں حکومت تھی نہ ادکام اسلام کو جو مال میا کہ خفظ کو میں مسلمانوں کو جان اور مال کا شخفظ کو حقیقتا میں مسلمانوں کو جان اور مال کا شخفظ کو حسیر تھا تھا۔

مش الائمه محد بن احد مرضى حنى متوفى ١٨٨٥ ه لكصة بين:

مسلمان تاجر جب تھوڑے پر سوار ہوکر اور اسلحہ کے ساتھ امان لے کر دارالحرب جائیں در آن حالیکہ وہ اس ملک مسلمان تاجر جب تھوڑے پر سوار ہوکر اور اسلحہ کے ساتھ امان لے کر دارالحرب جائیں در آن حالیکہ وہ اس تھوڑے اور اسلحہ کو کافروں کے ہاتھ چینچ کا اراوہ نہ رکھتے ہوں تو ان کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ تاجر کو اپنے مصالح کے لئے یہ چیزیں دارالاسلام میں ممنوع نہیں ہیں ای مصالح کے لئے اور الحرب میں بھی ممنوع نہیں ہیں۔ (شرح السرالکبین میں ماہ) مطبوعة المکنب لؤرکہ النورۃ الاسلام یہ افغانستان ۱۵ میارہ) فقیماء نے اس باب میں یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان تاجر کے لئے سواری اور اسلحہ کو دارالحرب میں تجارت کے لئے ساکر فروخت کرنا جائز نہیں البتہ کھانے پینے کی اشیاء اور جن چیزوں کا تعلق آلات حرب سے نہ ہو ان کو دارالحرب میں لئے جاکر فروخت کرنا اور ان کی تجارت کرنا جائز ہے۔

ہم نے یہ عبارت اس لئے نقل کی ہے کہ قضاء دارا کلفر پر بھی مجازا" دارالحرب کا اطلاق کردیتے ہیں کیونکہ دارالحرب کی تو یہ تعریف ہے جہاں مسلمان اور ذی کو جان عمال اور عرث کا تحفظ حاصل نہ ہو اس لئے ایسی جگہ مسلمان تاجروں کا تجارت کے لئے جانے کا کوئل معنی نہیں ہے۔ اس لئے یہ دارالحرب نہیں ہے اب تک کی بحث ہے جو تعریفات حاصل ہوئی ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

دارالاسلام : وه علاقه جهال مسلمانول كي حكومت مواور شعار اسلامي اور احكام اسلاميه كاغلبه مو-

وار المحرب : وہ علاقہ جہال کافروں کی حکومت ہو اور کفر کے احکام کاغلبہ ہو اور کسی مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جان کال اور عزت کا تحفظ حاصل نہ ہو' اس طرح ذی کو بھی تحفظ حاصل نہ ہو۔

دارا ککفر: وہ علاقہ جہاں کافروں کی حکومت ہو' اس علاقے کے ساتھ مسلمانوں کے سفارتی تعلقات ہوں' مسلمان وہاں تجارت کے لئے جاتے ہوں' مسلمانوں کو وہاں جان' مال اور عزت کا تخفظ حاصل ہو اور احکام اسلامیہ پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔

ان تعریفات کے اعتباد سے امریکہ 'برطانیہ 'کینیڈا' ہالینڈ' مغربی جرمنی اور افریقی ممالک جہاں مسلمان امان اور آزادی کے ساتھ رہنے ہیں یہ سب وارا ککفر ہیں یہاں جعہ اور عیدین پڑھنا جائز ہے اور یہ ممالک وارالحرب نہیں ہیں اس لئے یہاں مسلمانوں کے لئے سود کالین دین سمی طرح جائز نہیں ہے اسی طرح یہاں کافروں کا مال عقود فاسدہ سے لینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اگر فقہاء احتاف نے درجہ کراہت میں کافروں کے مال لینے کو جائز کما ہے تو دارالحرب میں کما ہے اور یہ ممالک وارالحرب نہیں ہیں۔ فقہاء نے ایسے ممالک پر مجازا" دارالحرب کا اطلاق کیا ہے اور مجازا" دارالاسلام کا اطلاق بھی کیا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ممالک دارا کلفرین' دارالحرب ہیں نہ دارالاسلام۔

علامه علاء الدين محد بن على بن محمد مسكفي حنى متوفى ١٥٨٨ه الص لكصة بين

اگر دارالحرب میں اہل اسلام کے احکام جاری کردیے جائیں تو وہ دارالاسلام بن جاتا ہے مثلاً جمعہ اور عمید پڑھائی جائے۔خواہ اس میں کافراصلی باقی رہیں اور خواہ وہ علاقہ دارالاسلام ہے منصل نہ ہو۔

سیہ دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریفیں ہیں اور دارا ککفر کی تعریف علامہ شامی کی اس عبارت سے مستفاد ہوتی ہے: رہے وہ ممالک جن کے دالی کفار ہیں تو مسلمانوں کے لئے ان ملکوں ہیں جمعہ اور عید کی نماز قائم کرنا جائز ہے اور لممانوں کی باہمی رضا مندی سے وہاں قاضی مقرر کرنا جائز ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ مسلمان والی کو (یہ شرط استطاعت) طلب كريں اور ہم اس سے پہلے جو كے باب ميں اس كو بزازيہ سے نقل كر بچے ہيں۔

(ردا لمتارج ٢٥٣ مملوعه دار احياء التراث العربي بيروت ٧٥١ه)

وارا ككفريس غير فانوني طريقه ي كافرون كامال كصاف كاعدم جواز

خلاصہ بیہ ہے کہ اسرائیل کے سواتمام کافر ملکوں کے ساتھ محکومت پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں اور پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ مسلمان ان کافر ملکوں میں جائیتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ملکوں میں آئےتے ہیں اور جو لوگ ویزہ لے کر کسی ملک میں جائیں ان کو اس ملک میں امان حاصل ہوتی ہے اور ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا اس حکومت کی ذمہ واری ہوتی ہے اور وہ محض کمی مال کو غیر معروف اور غیر قانونی طریقہ سے حاصل نہیں کر سکتا اور اگر اس نے ایساکیا تو وہ مال حرام ہوگا اور اس پر اس کاصد قد کرنا واجب ہے اس کو شرعی اصطلاح میں مستامن کہتے ہیں :

علامه مسكفي حفي لكهة بين :

متامن کا معنی ہے جو آبان کا طالب ہو اور ہیہ وہ شخص ہے جو کسی دو سرے ملک بیں امان لے کر واضل ہو خواہ وہ شخص مسلمان ہو یا حلی مسلمان وارالحرب (لیحی دارا ککفر) بیں امان لے کر داخل ہوا تو اس پر ان کی جان' مال اور ان کی عورتوں کی عزت کے در ہے ہونا حرام ہے 'کیونکہ مسلمان اپنی شرائط نے پایند ہیں (علامہ شای نے تکھا ہے کیونکہ مسلمان بوگا جب امان لے کر ان کے ملک بیں واخل ہوا تو وہ اس بات کا ضامن ہوگیا کہ وہ ان کی جان مال اور عزت کے در پے شمیں ہوگا اور عمل کی جان مال اور عزت کے در پے شمیں ہوگا اور عمل کا مال اوٹ لے یا اس کو تیر کرلے یا اور عمل کوئی اور کا فران کے اور اس مسلمان کا مال اوٹ لے یا اس کو تیر کرلے یا کوئی اور کا فران کے اور اس کا علم ہو اور وہ اس کو منع نہ کرے تو پھر مسلمان پر بھی ان شرائط کی بابندی شمیں کوئی اور کا فران ایک کا فروں نے عمد شمنی کی ہے۔ (بحر والمحتاری سوص سے کیونکہ اس کا صدفہ کرنا واجب ہے 'اور آگر وہ ان سے کوئی مال لے کر وار الاسلام میں آیا تو وہ اس کی ملکیت میں حرام چیز ہے اور اس کا صدفہ کرنا واجب ہے 'اور آگر وہ ان سے کوئی چین کرلیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ جس محض کی چیز ہے وہ اس کو واپس کے دو اس پر واجب ہے 'اور آگر وہ ان سے کوئی چین کرلیا ہو تو اس پر واجب ہے کہ جس محض کی چیز ہے وہ اس کو واپس کردے۔

(در مختار على بامش روا لمختارج ٣٥ من ٢٥٠٠ ملتقطا مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت من ١٥٠٠ه)

علامه سيد محد الين ابن عابرين شاي حفى متونى ١٢٥٢ اله كلصة بين

علامہ حاکم نے کافی میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کافروں کے ملک میں ایک درہم کو دو درہموں کے عوض نفذیا ادھار فروخت کیایا کوئی چیزان کے ہاتھ خمر (انگوری شراب) یا خزیر یا مردار کے عوض فروخت کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے 'کیونکہ مسلمان کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ کافرول کی رضامندی ہے ان سے مال حاصل کرلے' یہ امام ابو حذیفہ اور امام مجر کا قول ہے اور امام ابویوسف کے نزدیک ان میں سے کوئی چیز جائز نہیں ہے۔

(ردالمختارج ١٣٥ م ١٨٥ مطبوعه داراحياء الرّاث العربي بيروت ٢٠٥٠ ١١٥٥)

ہمارے نزدیک امام ابو پوسف کا قول ہی صحیح ہے کیونکہ اسلام عالم گیرمذہب ہے اور اس کے احکام قیامت تک تمام انسانوں کے لئے ہیں اسلام نے شراب 'خزیر ' مردار اور سود کو مطلقا'' حرام کیا ہے ' قر آن مجید اور اعادیث سحیحہ میں ان کی حرمت کے لئے کوئی استثناء نہیں ہے دارالاسلام ہو ' دارا کلفر ہو یا دارالحرب ہو ہر جگہ شراب ' خزیر ' مردار اور سود حرام تو ہیں ' اور جو لوگ غیرقانونی طریقنہ سے کافروں کے مال لینے کوجائز کہتے ہیں وہ بھی دارا کلفر ہیں مسلمانوں کے لئے خزیر اور ا

تبديسان القرآن

شراب کی پیچ کو جائز کہنے کی جرات نہیں کریں گے۔

پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں نے جن کافر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کئے ہوئے ہیں اور پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ ایک دو سرے کے ملکول میں ان کے باشندول کی آمدورفت رہتی ہے اور ان کے ساتھ تجارتی اور شافتی تعلقات بھی ہیں سوید ان کے ساتھ معاہدہ امن و سلامتی اور بقاء باہمی کے وعدہ کے قائم مقام ہے 'اس لیے کسی مسلمان کا ایسے کسی کافر ملک میں جاکرد موکے اور فراؤ کے ذریعہ ان کا بعیہ بٹورنا جائز نہیں ہے۔

علامه محربن احد سرخى حنى متونى ١٨٣٥ و لكصة بين

جو مسلمان کافر ملک میں امان حاصل کرتے (دیزہ کے کر) جائے اس پر ان کے ساتھ عمد شکنی کرنا اور دھوکہ دینا مکروہ (تحرکی) ہے کیونکہ غدر (عمد شکنی) حرام ہے 'رسول اللہ ملائے کا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ہر عمد شکنی کی دیر (مقعد) پر آیک جینڈا گاڑ دیا جائے گا جس ہے اس کی عمد شکنی بچپائی جائے گی 'اگر اس مسلمان نے کافروں ہے عمد شکنی اور دھوکا دہی ہے ان کا مال حاصل کر لیا اور اس مال کو دار الاسلام میں لے آپیا تو دو سرے مسلمانوں کو اگر علم ہو تو ان کے لیے اس مال کو خرید نے سے اس کسب خبیث کی حوصلہ افزائی مخبد نا اور اس مال کو خرید نے سے اس کسب خبیث کی حوصلہ افزائی ہوگی اور میہ مسلمانوں کے لیے مکروہ ہے 'اور اس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ داڑھ کی میہ حدیث ہے کہ جب انہوں نے ہوگی اور اس میں میں ہوگی کی اور میں مندہ شاہوں کے لیے کر دریانہ آئے اور اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے میہ چاہا کہ رسول اللہ ملائی اس میں ہے میں (یا بچواں حصہ) لے لیں 'تو رسول اللہ ملائی خریا تمہارا اسلام تو مقبول ہے لیکن تہمارا مال غدر اس مال میں ہو دھوکا دی پر بنی ہے ) سو جمیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔

(المبروان، اص ١٩٠١م مطبوعه وارالمعرف بيروت ١٩٨٠م)

نيزعلامه سرفى حفى لكية بين :

جب مسلمان مشرکین کی کمی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کا مال لینا جائز جمیں ہے'
کیونکہ جمارے اور ان کے درمیان معاہدہ قائم ہے' اور اس معاہدہ کی وجہ سے ان کی جان اور مال مسلمانوں کی جان اور مال
کی طرح محترم ہے' سوجس طرح مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کا مال لینا جائز نہیں ہے' ای طرح جن مشرکوں سے معاہدہ
ہو ان کی رضامندی کے بغیران کا مال لینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ بغیر رضامندی کے ان کا مال لینا غدر اور عمد شکنی ہے' اور
رسول اللہ طافیظ نے فرمایا عمد پوراکیا جائے اور اس میں غدر نہ کیا جائے اور اس کی دلیل ہے کہ حضرت ابو تعابد خشی واقی میان کرتے ہیں کہ معاہدہ ہونے کے بعد کچھ بھودی رسول اللہ طافیظ کے پاس آئے اور کما کہ آپ کے اصحاب نے ہمارے
میں بی سے سزیاں اور اسن نے لیے تو رسول اللہ طافیظ نے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف باؤہ کو یہ تھم دیا کہ وہ لوگوں
ہیں ہے اعلان کردیں کہ رسول اللہ طافیظ نے یہ حکم دیا ہے کہ جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اس کاکوئی مال حق کے سوالین جائز جس میں ہے انتخابان کہ محاہدہ

علامه ابوالحن على بن الى بكر مرغيناني حنى متوفى ١٩٥٥ه لكهيزين:

جنب مسلمان دارالحرب (دارا ککفر) میں تجارت کے لیے داخل ہو تو اس کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی جانوں ر مالوں کے دریے ہو'کیونکہ وہ ان سے امان طلب کرنے کے بعد اس بات کاضامن ہو گیا ہے کہ وہ ان کی جان ادر مال میں ہ العرض نمیں كرے كا اور هنانت كے بعد تعرض كرناغدر (عمد شكني) ب اور غدر حرام ب-

(بدامیه اولین ص ۵۸۳ مکنته ایرادیه ملتان)

علامد بدر الدين ميني في اس كي شرح مين بي حديث ذكركى ب

حضرت ابن عمررضی الله عنما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طابع الله عنمان کے لیے قیامت کے دن آیک جھنڈ انصب کیا جائے گا اور کما جائے گا کہ یہ فلال کی عمد شکنی ہے۔ (صبح بخاری ج مس ۹۴)

(البناية ٢٢٥ م١٨) مطبوعه دارا لفكر بيروت ١١٨١ه)

احادیث اور فقهاء کے ان کثیر حوالہ جات سے بیہ واضح ہو گیا کہ دارا کلفریس غیر قانونی طریقہ سے کافروں کا مال کھانا میں ہے۔

الله تعالی کاارشاد ؟ يول نميں جن نے اپنے حمد کو پوراکيا اور الله عن دُرا تو الله متقين کو محبوب رکھتا ہے۔

(آل عمران : ۲۷)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس قول کا رد کیا ہے کہ "ان پڑتھ لوگوں کا مال کھانے پر جاری گرفت شیں ہو گ" اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کیوں شیں ان کی اس پر گرفت ہو گی عمد تھنی کرنے والوں کی فرست کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عمد بوراکرنے والوں کی مدح فرما تا ہے "کہ جس محض نے عمد بورا کیا اور عمد شخنی کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔

عمد پوراکرنے کی نضیلت ہیہ ہے کہ اطاعت دو چیزوں میں مخصر ہے' اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت 'اور عمد پوراکرنے کا تھم دیا ہے 'اس لیے عمد پوراکرنے ہے اس کے تھم دیا ہے 'اس لیے عمد پوراکرنے ہے اس کے تھم دیا ہے 'اس لیے عمد پوراکرنے ہے اس کے تھم دیا ہے 'اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ مخلوق پر شفقت بھی ہے' اور جو محض بندوں سے کئے ہوئے عمد کو پوراکرے گاوہ اللہ ہے تھی کیے ہوئے عمد کو پوراکرے گا' اور بندہ کا اللہ سے عمد میر ہے کہ وہ اس کے تمام احکام پر عمل کرے اور اس کی عبادت بجالائے اور ان تمام کاموں سے باز رہے 'جن سے اللہ تعالیٰ ہے اس کو منع کیا ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کئے ہوئے مود کو پوراکرے گاتو وہ کامل متی بن جانے گاؤر انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : بے شک جو لوگ اللہ کے عمد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیت خریدتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصد نہیں ہے اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کوئی کلام کرمے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر(رحمت) فرنائے گااور نہ ان گوپاکیزہ کرے گااور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (آل عمران : 22) عمد شکنی کرنے اور قسم تو ڑنے والوں کے متعلق آیت کا نزول

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت إلى :

حفرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اٹھیلانے فربایا جس محض نے حاکم کے فیصلہ سے طلف اٹھایا ناکہ اس فتم کے ذرلیہ کسی مسلمان محض کا مال کھا لے وہ جس وقت اللہ سے ملاقات کرے گاوہ اس پر غضبناک ہوگا' اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیق میں یہ آیت نازل کی : ان الذین پیشنرون بعہدا للّہ وایسا نہم شعبنا قلیلا ہے۔

مسلددوم

لا یہ (اَلَ عمر ان: ۷۷) پھر حضرت اشعث بن قیس آئے اور پو چھا حضرت ابوعیدالرحمان نے تم ہے کیا حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے بتایا اس اس طرح مدیث بیان کی ہے انہوں نے کمانیہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی تھی میرے عم زادی زمین میں میرا کنوال تھا، میں نے رسول اللہ مٹاھیا ہے سامنے مقدمہ پیش کیا، آپ نے فرمایا تم اس کے شبوت میں گواہ لاؤا ورند بھراس کی متم یر فیصلہ ہو گائیں نے عرض کیا: یا رسول النداوہ تو اس پر قتم کھا لے گا رسول الله طال الله جس محض نے حاکم کے فیصلہ سے جھوٹی فتم کھائی تاکہ اس فتم کے ذرایعہ وہ مسلمان کامال کھالے وہ جب قیامت کے دن الله علاقات كرے كالوالله اس ير غضب ناك بو كا- (صحيح بخارى يم ١٨٥٥مطبوعه تورمحراص الطابع كرا يي ١٣٨١ماه)

امام ابو جعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۰ اساه روایت کرتے ہیں:

عدی بن عمیرہ بیان کرتے ہیں کہ امرء القیس اور حضر موت کے ایک شخص کے درمیان کوئی ننازعہ تھا' دونوں نے اپنا مقدمہ می مالیا اللہ کے سامنے پیش کیا آپ نے حضری سے فرمایا تم گواہ پیش کرد درنہ اس کی قتم پر فیصلہ ہو گا حصری نے کمایا رسول الله! اگر اس نے قتم کھالی تو پھر یہ میری زمین لے لے گا وسول الله طاعظ نے فرمایا جس محص نے اسپے بھائی کامال كھانے كے ليے جھوٹى فتم كھائى وہ جب اللہ سے ملاقات كرے گانو اللہ اس ير تضيناك ہو گا" امرء القيس نے كما: يا رسول الله جو مخص حق پر ہونے کے باوجود فتم نہ کھائے اور اپناحق ترک کردے اس کی کیاجزاء ہے؟ آپ نے فرمایا جنت! اس نے کمایار سول اللہ! میں آپ کو گواہ کر آ ہول کہ میں قتم کو ترک کرنا ہول عدی نے کما چھر یہ آیت نازل ہوئی۔

(جامع البيان ج ٣٣ ص ٢٢٨ مطبوعه دار المعرفه بيروت ٩٩ ١٣٠٥)

اس آیت کی تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کی ہوئی کتاب کے ذریعہ جن لوگوں سے یہ عمد لیا تھا کہ وہ سیدنا محد الطابط كريس كے اور آپ اللہ تعالى كى طرف سے جو احكام لائے ہيں ان كى تصديق اور ان كا اقرار كريں كے ان میں سے جو لوگ اس عمد کو بورا شیں کرتے اور وہ جھوٹی قشمیں کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اس عمد شکتی اور جھوٹی قسموں کے ذریعہ دنیا کا تھوڑا مال خریدتے ہیں' ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے' اور اللہ تعالی نے جنت اور جنت کی جو تعتین تیار کی ہیں ان سے وہ محروم رہیں گے اور اللہ تعالی ان سے کوئی الیبی بات نہیں کرے گا جس سے ان کو خوتی ہو اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور نہ ان کو ان کے گناہوں کے میل اور زنگ سے پاک فرمائے گا اور ان کو در دناک عذاب میں جٹلا فرمائے گا۔

عهد شکنی کرنے اور قتم تو ڑنے والول کی سزا کابیان

ہرچند کہ اس آیت کاشان نزول چند خاص لوگوں کے متعلق ہے لیکن اس آیت کے الفاظ عام ہیں : جو لوگ الله کے عمد اور اپنی قسموں کے عوض تھو ڑی قیمت خریدتے ہیں" اور اعتبار خصوصیت مورد کا نہیں عموم الفاظ کا ہو تاہے" اس لیے ہر عمد محکنی کرنے والے اور مال دنیا کی خاطر جھوٹی قتم کھانے والے کا یمی تھم ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے محص کی پانچ سزائیں بیان فرمائیں ہیں- (ا) ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے- (۲) آخرت میں اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ (٣) قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ (٣) ان کا ٹزکیہ نہیں فرمائے گا۔ (۵) ان کے ليے در دناك عذاب ب ان يانچول وعيدول كى تشريح حسب ذيل ب :

(۱) ان کے لیے آخرت کی خیراور نعتوں میں ہے کوئی حصہ نہیں' معتزلہ ای آیت ہے استدلال کرتے تھے کہ عهد شکخ

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر محض ہے کلام فرمائے گااور ان ہے پویٹھے گا: فَلَنَهُ مُنْکَنَ الَّذِیْنَ الْرُسِلَ رالَیْہِمْ وَلَنَهُ کَنَّ ہِمِنَ کَا اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہِ اللہ

بہتے گئے شے اور ہم ضرور رسولوں سے بھی او چیس گے۔

الْمُرْسَلِينَ (الاعراف: ٢)

مو آپ کے رب کی قتم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں

فَوَ رَبِّكَ لَنَسْكَلَّتُهُمْ ٱجْمَعِيْنَ ٥ عَمَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ (الحجر: ٩٢-٩٢) كَ النب كامول كم متعلق جوده كرت تق-

اور طاہر ہے کہ سوال بغیر کلام کے متصور نہیں ہے 'اس کا آیک جواب ہیہ ہے کہ اس آیت ہیں جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان ہے کلام نہیں کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے سے کنایہ ہے کیونکہ جو محض کسی سے ناراض ہو وہ اس سے بات شمیں کرنا' دو سرا جواب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مو منین کا ملین اور اولیاء عارفین سے براہ راست اور بالشافہ بات کرے گا اور کفار اور مان اور فجار سے بالشافہ بات نہیں کرے گا بلکہ فرشتوں کے وساطت سے بات کرے گا اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوشی ہے بات نہیں کرے گا اور نہ ان سے ایسی بات کرے گا جس سے وہ فوش ہوں۔ (۳) قیامت کے ون ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا : اس آیت کا یہ صطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ویکھے گا نہیں کیونکہ کا نات کی کوئی چیز اللہ سے او جھل اور مخفی نہیں ہے بلکہ اسکا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف محبت اور رحمت

(٣) الله تعالی ان کانزکیہ نمیں فرمائے گا: اس کا آیک معنی ہے ہے کہ الله تعالی ان کو ان کے گناہوں کے میل اور ذنگ سے پاک اور صاف نمیں کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کی ان کو سزاوے گا اور ان کو معاف نمیں کرے گا وو سرامعنی ہے ہے کہ الله تعالی جس طرح اپنے نیک بندوں کی تعریف اور ستائش کرے گا ان کی تعریف نمیں کرے گا اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی تعریف فرشنوں کے واسط سے بھی کرے گا اور بلاواسطہ بھی ان کی تعریف فرمائے گا فرشنوں کے واسطہ سے ہی

اور فرشتے (جنت کے) ہروروازہ سے (بیہ کتے ہوئے) ان پر واخل ہوں گ متم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیاسو کیاہی اچھا ہے آ ٹرت کا گھر۔ وَالْمُلَآنِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَايِكَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَينَعْمَ عُقْبَى اللَّا إِر رالرعد: ٣٣-٣٠) كية والي بين روزه ركفته والي بين 'ركوع كرت والي بين'

الله تعالى في خود اين تيك بندول كى دنيايس بهى تعريف فرماكى ب

اَلنَّكَ أَنْبُونَ الْعَالِيدُونَ الْحَامِدُونَ السَّالِغُونَ السَّالِغُونَ . ﴿ وَلَهِ كُرِغُوالَ مِن مُواتِ كَرِغُواكِ مِن الله كاحِد التَّرَاكِعُوْنَ السَّاجِدُ قُنَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ

وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُ وَدِ اللَّهِ ﴿ تَجِده كَا وَالْحَالِينَ عَنَى كاعم دينوال بين برال عدرك

وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (التوبه: ١١)

والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اور مومنوں كوبشارت ديجي-

اور الله تعالى آخرت مين بهي ان كي تعريف فرمائ كا :

سَلَّعُ قَوْلًا مِّنْ رَّبِ رَّحِيْمٍ (يُلسَّن: ٣١) ان پر رب رحیم کافرمایا ہواسلام ہو گا۔

(۵) ان کے لیے وروناک عذاب ب : پہلے چار امور س اللہ تعالی نے ان سے تواب کی نقی کی ہے اور اس آخری ام میں اللہ تعالیٰ نے ان کوعذاب کی وعید سنائی ہے۔

# اور بیٹک ان بن سے ایک گروہ کتاب (تورات) پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑ لیتا ہے تا کرتم یہ گمان کرو کہ

کے لیے بیمن بنی ہے کہ اللہ ای کو ک

تبيبان القرآن

### 

اَنْتُوْهُ اللَّهُ وَكُالُمُ اللَّهُ وَكُالُمُ اللَّهُ وَكُلَّهُ اللَّهُ وَكُلُّهُ اللَّهُ وَكَلَّ

0 9 8 600

ربط آیات اور شان نزول

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ یمود عمود اور مواثق کو تو رقے ہیں ہے بھی ان کی بدی مگرای اور معصیت تقی اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کی زیادہ بدی مگرای اور بدی معصیت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ بعض آیات کو چھپا لیتے ہیں اور بعض آیات اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے۔

امام ابوجعفر محمد بن جرير منوفى ١٣١٥ الى سند ك ساتھ روايت كرتے ہيں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے دسمن یمود ہیں جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے اور اپنی طرف سے کلام گھڑ کریہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔

حصرت ابن عباس رضی الله عنما بیان فرماتے ہیں کہ سے بیمود ہیں جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرتے تھے جس کو اللہ تعالی نے نازل نہیں فرمایا تھا۔ (جامع البیان ج موص ۱۳۳ مطبوعہ دار السرفہ بیروت ۹۴ ۱۳۳۰ھ)

مان سے مان میں مربایا عا- (جاح) جیان جا ہا استعماد و اراسر کہ بیورٹ ہو۔ 'کُنَّ" کامعنی اور تورات میں لفظی یا معنوی تحریف کی تحقیق

الم ابن جرير طري لكھتے ہيں:

ابن جریج نے بیان کیا ہے ''لی'' کا معنی ہے کسی چیز کو مرو ژنا اور پلٹ دینا' جب کوئی کسی محفص کا ہاتھ مرو ڑ دے تو کہتے ہیں لوی یدہ اور جب کوئی پہلوان دو سرے پہلوان کی پشت زمین سے نہ نگا سکے تو کہتے ہیں ''مالوی ظہرو۔'' (جامع البیان ج سم ۲۳۳) مطبوعہ بیروت)

الم حسين بن محدر اغب اصفهاني متوني ١٥٥٥ لكصة إين

"لوی اسانہ" (زبان مرد ژنا) کذب اور من گھڑت باتیں کرنے سے کنامیہ ہے۔

(المفردات ص ١٥٥م مطيوم المكت الرتضوي اران ٢٣٢١ه)

الم رازي لكهية بين :

قفال نے بیان کیا ہے کہ زبان مروڑنے کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی لفظ کو پڑھتے وقت اس کی حرکات اور اعراب میں

مسلدروم

تهيسان القرآن

تحدیقی کرویتے تھے جس ہے اس کامعنی بدل جا ہا تھا' عربی میں بھی اس کی بہت مثالیس ہیں' اس طرح عبرانی میں بھی اس کی مثالیس ہیں' خاص طور پر تؤرات کی جو آبات سیدنا محمد مثالیا کم نبوت پر دلالت کرتی ہیں وہ اس میں اس فتم کی تحریف کرتے سند

امام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ یمود تورات میں لفظی تحریف نہیں کرتے تھے 'کیونک تورات کامتن مشہور تھا' اگر وہ اس میں لفظی تبدیلی کرتے توسب لوگوں کو ان کی تحریف کا پتا چل جاتا' اور اس سے ان کی بیکی ہوتی اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ تورات کی جو آیات سیدنا محمد ملٹائیلا کی نبوت پر ولاات کرتی ہیں وہ ان پر اعتراضات کرتے تھے اور ان کی باطل تادیل اور تشریح کرتے تھے اور ان آیات کے صبح معنی پر شہمات واقع کرتے تھے۔

امام رازی کی علمی عظمت اور جلالت قدر کے ہم معزف ہیں اس کے باوجود ہمیں ان کی اس تحقیق سے اختلاف ہے۔ صبح بات یہ ہے۔ صبح بات یہ ہود ورات ہیں افظی تحریف کرتے سے بعض او قات وہ اپن طرف سے عبارت بنا کریہ گئے یا قوات سے حذف کر طرف سے عبارت بنا کریہ گئے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے اور بعض او قات وہ بعض آیات کو چھپا لیتے یا قوات سے حذف کر دیتے اس کی واضح دلیل ہیہ ہے کہ تورات میں انبیاء علیم السلام کی طرف شراب پینے اور زنا کرنے کی نسبت بیان کی گئی ہے حتی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اور اس میں کوئی عاقل شک نمیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا کلام نمیں ہے ' بلکہ ان کا خودسافت کلام ہے ' بھم نے آل عمران کی آیت : ساکی تشریح میں ان محرف آیات کو بادوالہ بیان کیا ہے۔ نیز قورات میں سیدنا محمد الله علام سے کہ اور اس میں اس کرف آیات کو بادوالہ بیان کیا ہے۔ نیز قورات میں سیدنا محمد الله علی اس کا خودسافت کی کا فلام سے کا اس کا حدودات میں سیدنا محمد کا اس کرف آتا ہے۔ کہ اور اس میں کا میں سیدنا محمد کا اس کی اصل کا میاں کیا ہے۔ نیز قورات میں سیدنا محمد کا اس کا حدودات میں سیدنا محمد کا اس کا خودسافت کی کا دورات میں سیدنا محمد کی کا دورات میں سیدنا محمد کی کا دورات میں سیدنا محمد کا اس کی دورات میں سیدنا محمد کی کا دورات میں سیدنا محمد کی کا دورات میں سیدنا محمد کا دورات میں سیدنا محمد کی کا دورات میں سیدنا کی کا دورات میں سیدنا محمد کی کا دورات میں سیدنا کی کا دورات میں سیدنا محمد کی کا دورات میں سیدنا محمد کی کا دورات میں سید کرنے کا دورات میں سیدنا محمد کی کا دورات میں سیدنا کی کا دورات میں سید کی کا دورات میں سیدنا کی کا دورات میں سید کی کا دورات میں سیدنا کی کا دورات کی کا

مٹائیٹر اور آپ کے اصحاب کا صراحتہ ''بیان ہے جس کو انہوں نے تورات میں مذف کر دیا 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اَلَّذِیْنَ یَنَیِّمِ عُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّیِّبِیّ الْاَرْمِیّ الَّذِیْ جواس رسول نی ای کی پیردی کرتے ہیں جس کو دہ اپنے پاس

يَحِدُ وْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْحِيْلِ فَ وَرات اور الْجِيل مِن لَكَ الموالِيَّ مِن وه النين يَكَ كالحَمُ دية مِن يَا مُرُّ هُمْ بِالْمَعْرُ وْفِ وَبَنْهُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِنْ لَهُمْ اور ان كوبرائى سے روكت مِن اور باك چزين ان كے ليے طال

کرتے ہیں اور نایاک چزیں ان پر حرام کرتے ہیں اور ان پر (مشکل

احكام كے) جو بوجھ اور طول تے ان كو ا مارتے ہيں۔

محراللہ کے رسول ہیں اور ان کے اصحاب کفار پر بہت تخت ہیں' آئیں ہیں بڑے نرم دل ہیں (اے کاطب!) تو انہیں رکوع کرتے ہوئے جدہ کرتے ہوئے دیکھتاہے'وہ اللہ کافضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں' بحدول کے الڑھے ان کی نشانی ان کے چروں میں

(الفتح: ۲۹) ہے ان کی بی صفات تورات میں ہیں۔

یمود نے تورات میں سے سیدنا محمد ملائظ کا ذکر اور آپ کی ان صفات کا ذکر حذف کر دیا اور اس طرح آپ کے اصحاب کا ذکر اور ان کی صفات کا ذکر حذف کر دیا اور اس طرح اور بہت ہے احکام کو چھپالیا' اس کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت مصر میں میں م

اے اہل کتاب! بے شک تعمارے پاس حادا رسول آگیا جو تم ہے بہت ک الی چیزوں کو بیان کر آئے جن کو تم چھپاتے تتے اور لَيَاهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَمْ كَوْشِرًا مِمَّنًا كُنْتُمُ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ

لْقَلِيْنِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْخَلِيثَ وَيَضَّعُ عَنْهُمُ أَصْرَهُمُ وَالْاَ غُلَالَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ (الاعراف: ١٥٤)

الْكُفَّارِ رُحَمَا عُبَيْنَهُمْ تَرَاهُمُ رُكَّمًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ

فَضْلَا بِتِنَ اللَّهِ وَرِضُواْنًا شِينَمَا هُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ

يِّنْ أَثِر السُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْلِيةِ التَّوْلِيةِ التَّوْلِيةِ التَّوْلِيةِ التَّ

مُحَتَمَدُّ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَةً أَشِدَاءً عَلَى

بہت ی باتوں ہے در گذر فرما تاہے۔

وَيُعْفُوا عَنْ كَيْتِيْرِ (المالده: ١٥)

قرآن مجید کی جن آیخوں میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ یہود تورات میں لفظی تحریف کرتے تھے وہ حسب دیل ہیں: بعض ببودی اللہ کے کلمول جس اس کی جگہوں سے تحریف کر دية بين اور كت بيل كه بم في سنا اور نافراني كى (اور آب س کہتے ہیں کہ) سنے در آل حالیکہ آپ نہ سنانے گئے ہوں اور اپنی زبائیں مرد از کردین میں طعت زنی کے ہوئے راعنا کہتے ہیں' اور اگر وہ کیتے کہ ہم نے سااور ہم نے اطاعت کی اور آپ جاری ہاتیں سیں اور ہم پر نظر فرما کیں او سے ان کے حق میں بمنز اور نمایت ورست ہو آا لیکن اللہ نے ان کے کفری وجہ ہے ان براعنت فرمائی لوان میں ہے کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔

مِنَ الَّذِ يُنَ هَادُ وَا يُحَرِّرُفُونَ الْكَلِمَ عَنْ متواضعه ويتقولون سيمننا وعصينا واسمنع غير مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيُّنَّا بِٱلْسِنَتِهِمُ وَطَعْنًا فِي الْدِّيْنِ \* وَكُوْ اَنَهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَٱقْوَمْ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيْلًا (النَّسَاء: ٣١)

وہ اللہ کے کلموں کو ان کی جگہوں سے محرف کردیے ہیں اور جس (کلام) کے ساتھ اشیں نصیحت کی گئی تھی وہ اس کے ایک بوے حصے کو بھول گئے ' بجزان میں سے چند آومیوں کے۔

وہ اللہ کے کلموں کو ان کی جگول سے محرف کردیے ہیں وہ كتة بين كداكر تم كو (عاد الحريف كيابوا) يد حكم ديا جائ توات مان لوادراگرتم کویہ تھم ندویا جائے تواس سے احراز کرد۔

ب شک ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سفنے اور اس کو سجھنے کے بعد اس میں دیدہ داشتہ تحریف کر دیتا تھا۔

يُحَرِّرُ فُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَكَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا دُكِّرُ وَا بِهُوَلَا تَزَالُ نَظَلِمُ عَلى خَآيِنَةٍ مِنْهُمْ لِلَّا قِلْيُلًا وَنَهُمُ (المائده: ١٣) يُحَرِّ فُوْنَ الْكِلمُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعَةً يَقُولُونَ إِنْ

أُوْتِيْبُتُمْ هٰذَا فَخُذَوْءُولَٰ لِلْمُتُوَّتُومُهُا حَذَرُّوا (المائده: ۳۱) وَقَدْكَانَ فَرِيْقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَا مَاللَّهِ ثُمَّ

يُحَرِّرُ فُونَهُ مِنْ بَعْدِمَا عَقَلُو مُوَهُمُ يَعْلَمُونَ. (البقره: ۵۵)

تو ظالموں ہے جو قول کما گیا تھا اس کو انہوں نے دو سرے تول سے تبدیل کردیا۔

سوان لوگول کے لیے عذاب ہے جو اپنے ہاتھول سے ایک كاب تفنيف كريس پركيس كديد الله كى جانب ے ب- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوُلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. (البقره: ۵۱)

فَوَيْلٌ لِللَّهِ بِنَ يَكُنُّبُونَ الْكِتَابِ بِآيْدِيْهِمْ ثُمُّ يَقُولُونَ هَٰنَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ (البقره: ٥٠)

قرآن مجید کی ان آیات کے علاوہ ہم نے اہام این جربر طبری کے حوالے سے جو احادیث ذکر کی ہیں ان میں بھی اس پر دلیل ہے کہ یمود تورات میں لفظی تحریف کرتے تھے۔

علامه ابوالحن ابراتيم بن عمر البقائي متونى ٨٨٥ هداس بحث مين لكهت بين :

بعض اوقات وه اس طرح تحريف كرتے تھے كه مثلًا لا تقتلوا النفس الا بالحق كوالا بالعدريوھة' اصل آیت کا معنی تھا کسی مخص کو ناحق قتل نہ کرو اور ان کی تحریف ہے یہ معنی ہو گیا کہ کسی مخص کو حد کے سوا قتل نہ رکو ای طرح من زنی فارجمو و کوفحمموه پڑھتے تھے۔اصل آیت کامعیٰ ہے جس نے زناکیاس کو رجم ک

أور الن كى تحريف سے يد معنى مو كياجس فے زناكياس كامند كالاكرو-

(نظم الدررج مهم مهام مطبوعه دار الكتاب الاسلامي قابره مسامهاه)

خلاصہ بیہ ہے کہ یمود کی تحریف کی قتم کی تقی بعض او قات وہ زبان مرو ڈکر لفظ کو پھھ کا پھر پڑھ دیتے تئے 'جس سے معنی بدل جاتا تھا' جیسے راعنا کو را عینا پڑھ دیتے تئے ' بعض او قات آیات کو حذف کردیتے اور احکام چھپا لیتے تئے ' اور بعض او قات آیات کو تبدیل کردیتے تئے ' بعض او قات خود ایک مضمون تصنیف کرکے کہتے تئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے انبیاء علیم السلام کے متعلق انہوں نے تو بین آمیز واقعات کھے ہیں اور بعض او قات تورات کی آیت میں یاطل تاویل کرتے تئے جس کاؤکر اس آیت میں ہے :

وَلاَ تَلْيِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُّمُوا الْحَقَّ اور حَنْ كُوبِاطْل كَ سَاتِهَ نه طادُ اور ديده دانسَة حَنْ كُونه وَأَنْتُمُ مِنَّعَلَمُونَ (البقره: ٣٢) چهادُ-

اس تفصیل اور شخفیق سے بید ظاہر ہو گیا کہ یہ کناورست شیں ہے کہ یمود تورات کی آیات میں لفظی تحریف شیں کرتے تھے۔ کرتے تھے 'بلکہ تورات کی آیات کے صحیح معنی اور درست محمل پر اشکالات اور خدشات وارد کرتے تھے۔

الله تعالی کا کلام اپنی فصاحت اور بلاغت اور حلاوت اور جلالت کے اعتبار ہے انسان کے کلام سے کمی صاحب قهم پر ملتب نہیں ہو سکتا البت عام لوگوں کو مغالطہ ہو سکتا ہے اس لیے الله تعالی نے فرمایا آباکہ تم بیہ گمان کرد کہ بیس کتار کا حصہ ہیں ہے اور وہ کتے ہیں کہ وہ الله کی طرف سے (نازل کردہ) ہے کا حصہ نہیں ہے کا اور وہ کتے ہیں کہ وہ الله کی طرف سے (نازل کردہ) ہے کھر الله تعالی نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ بیہ تحریف کوئی نی بات نہیں ہے کی الله الله الله کی طرف سے (نازل کردہ) ہیں ہے کی الله الله کی جوٹ باندھنا ان کا جیشہ سے وظیرہ رہا ہے۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: کمی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب بختم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں سے یہ کئے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤلیکن (وہ میں کے گاکہ) تم اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دینے ہواور تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ (آل عمران: ۵۹)

> اس آیت کے اہم الفاظ کے معانی حسب ذیل ہیں: امع:

علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي منوني ١٨٥٥ و لكهية بين

بشرانسان کو کہتے ہیں' واحد ہویا جمع ہو اس کی جمع ابشار ہے' بشر کا معنی انسان کی طاہری کھال ہے' اور کھال کو کھال سے ملانا مباشرت ہے' اور بشارت اور بشری کا معنی خوشنجری دینا ہے۔

(القاموس المحيط جاص ١٩٨ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

بشر' انسان اور آدمی میں فرق ہے ' طاہری کھال اور چرے ' مرے کے اعتبار سے بشر کھتے ہیں ' حقیقت کے اعتبار سے انسان کہتے ہیں اور نسل اور نسب کے اعتبار سے آدمی کہتے ہیں۔ علامہ حسین بن محمد راغب اصفعانی متونی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں :

کھال کے ظاہر کو بشرہ کہتے ہیں اور کھال کے باطن کو اومہ کہتے ہیں 'انسان کو اس کی خاہری کھال کے اعتبار سے بشر

تبيان القرآن

イルート・ルかいんとし الك الرسل YYM متے ہیں کونک جانوروں کی کھالوں پر برے برے بال ہوتے ہیں یا اون ہوتا ہے، قرآن مجید میں جب انسان کے جسم اور اس کے ظاہر کا اعتبار کیا جاتا ہے تو پھر اس پر پشر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمُلَاءِ بَشُرًّا اوروبی ہے جس نے پانی ہے بشرکو پر اکیا۔ (الفرقان: ۵۳) اِنِّيْ خَالِقَ بَشَرًا مِّنْ طِيْنِ (ص: ۵) بے شک میں مٹی ہے بشرینانے والا ہول۔ کفار جب انبیاء علیهم السلام کی قدر و منزلت کو گھٹانا جائے تھے توان کو بشر کتے تھے ور آن مجید ہیں ہے : اس (کافر) نے کمایہ (قرآن) تووی جادو ہے جو پہلے سے علا فَقَالَ إِنْ هٰذَا رِالَّاسِحْرُ يُؤُثِّرُ إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (المدِثر: ٢٥-٢٣) آرہاے ) یہ مرف ایک بشرکا قول ہے۔ فَقَالَ الْمُلَا ۗ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ مو قوم نوح کے کافر مرداروں نے کما: (اے نوح!) ہم إِلَّا بَشَرًّا رِّمْثُلُنَّا (هود: ٢٤) مهيس ايل مثل بشراى ديكھتے ہيں-قَالُوْ الْمُعَثَالِلْهُ كَشَرًا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ انہوں (کافروں) نے کماکیا اللہ نے بشرکو رسول بناکر بھیجا۔ (بنواسرائيل: ٩٣) قرآن مجید میں ہے آپ کہتے کہ میں محض تمهاری مثل بشر ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسان بشریت میں انبیاء علیهم السلام کے مسادی ہیں اور علوم و محارف اور اعمال حسند کی خصوصیت کی وجد سے ان کو عام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے بعد یو حی المی "میری طرف وی کی جاتی ہے-"کازکر فرمایا ہے تاکہ اس بر تنبيهم ہوك مرچند كد انبياء عليهم السلام بشريت ميں عام انسانوں كے مسادى بيں كيكن وحى كى خصوصيت كى وجدے عام انسانوں سے منتیز ہیں۔ (عام انسانوں اور انبیاء علیهم السلام میں بشریت به منزلہ جنس ہے اور استعداد نزول وی اور ادراک غیب النبیاء علیم السلام کے لیے به منزله فصل میتزنے ، حواس اور عقل سے ادراک کرناعام انسانوں اور انبیاء علیهم السلام میں مشترک ہے جس سے وہ عالم شمادت میں ادراک کرتے ہیں اور عالم غیب کا ادراک کرنا ' جنات اور فرشتوں کو دیکھنا اور ان سے کلام کرنا اور حال وحی ہونا' یہ انبیاء علیم السلام کی خصوصیت ہے' الله تعالی نے درج ذیل آیت میں اس کو بیان قُلْ الْمَا أَنَا بَشَرُ رَمْثُلُكُمْ يُوْلِي إِلَى اللَّهَ اللَّمَا آپ کیے کہ بیں بشربی ہول تمهاری طرح (خدانسیں ہول) الهُكُمْ اللَّهُ وَالرَّالكُهِفَ : ١١٠ مُ الْجِدة : ٢) مجھ پروتی کی جاتی ہے کہ (میرااور) تمہار امعبود ایک ہی معبود ہے۔ حضرت جرائیل جب حضرت مریم کے سامنے بشری صورت میں آئے تو فرمایا فَنَمَشُلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مریم: ا) يمال مراديه ب كر حفرت جرائيل بشرى صورت ميس آئ اورجب مفرى مورتول في حفرت بوسف كواجانك ب الحلب ویکھالو نے ساختہ کما حاش لِلوم الله مالله ابشرا (يوسف: اس) يمال مراديه الله معرى عورتوں نے معرت بوسف کو بہت عظیم اور بلند جانا اور ان کے جو ہر ذات اور حقیقت کو بشرے بہت بلند سمجھا بشارت اور مباشرت کے الفاظ بھی ای لفظ سے بنے ہیں جب انسان کوئی خوشخبری سنے تو اس کے چمرے کی کھال پر خوشی کی امردوڑنے لگتی ہے اس لیے

اس کو بشارت کتے ہیں اور مباشرت میں مرد اور عورت اپنے جسموں کی کھال کو ملاتے ہیں اور آیک دو سرے میں پیوست

گرتتے ہیں' قرآن مجید اور احادیث میں ان دونوں لفظوں کا بھی استعال ہے۔

(المفردات ص ٢٨-٢٥ مطبوعه المكبة الرتضوية ايران ١٣٣٢ه)

كامعتي

تھم کامعنی ہے شریعیت کی فقہ (مجھ) اور قرآن کی فہم اور اس کانقاضا شریعت پر عمل کرنا ہے۔

علامه راغب اصفهاني لكصة بين :

سدی نے کمااس سے مراو نبوت ہے ایک قول ہیہ ہے کہ اس سے مراد حقائق قرآن کی قیم ہے این زیدنے کمااس سے مراد اللہ کی آبات اور اس کی حکمتوں کو جانا ہے البعض علاء نے کما اس سے مراد وہ علوم اور معارف ہیں جن سے اولوالعزم رسل مختص ہیں اور باتی انبیاء ان کے نالع ہیں۔ (المفردات ص۱۲۸ مطبوعہ ایران)

علامه ابواليان محدين يوسف اندلس متونى ٥٥٣ ه المنة بال

بعض علاء نے کہا تھم سے مرادیمال سنت ہے "کیونکہ اس آیت میں کتاب کے بعد تھم کاذکر فرمایا ہے "اور ظاہریہ ہے کہ تھم سے مرادیمال قضاء ہے یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا "کیونکہ اللہ تعالی نے یمال ہزریجا" مرات کاذکر فرمایا ہے پہلے کتاب کاذکر فرمایا جس سے علم حاصل ہو تا ہے " پھر اس سے ترقی کرکے قضا کاذکر فرمایا کیونکہ جب انسان کو علم میں ممارت مامہ حاصل ہو جائے تو پھروہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے "پھر اس کے بعد سب سے بلند مرتبہ کاذکر فرمایا جو نبوت ہے اور تمام خیرات کا مجمع ہے۔ (الجوالمحیطی ۲۳ میں ۲۳ مطبوعہ دارا انگر بیروت ۱۳۱۲ھ)

اس تفییر کایہ مطلب شین ہے کہ اُنسان پہلے عالم بنا ہے پھر قاضی بن جاتا ہے پھر بی بن جاتا ہے بلکہ اس کامطلب سے ہے کہ انسان پہلے عالم بنا ہے پھر اس کے ساتھ پیدا کرتا ہے جو نبی کے سلیے ضروری ہیں ' پھر پہلے مرتبہ میں اس کے علم کو ظاہر فرماتا ہے 'پھراس کی قضاء کے مرتبہ کو ظاہر فرماتا ہے پھراس کو مقام بعثت پر فائز کرتا ہے اور اس کو اعلان نبوت کا حکم دیتا ہے۔

ربا نيبن كامعني

ربانین کا واحد ربانی ہے 'یہ رب گی طرف منسوب ہے 'اس طرح مولوی وہ مخص ہے جو مولا کی طرف منسوب ہے ' اس کا معنی ہے مولا والا 'اس طرح ربانی کا معنی ہے رب والا ' ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو علم کے تقاضوں پر ہیشہ عمل کرے۔ فرائض ' واجبات ' سنن اور مستجات پر عامل ہو اور ہر فتم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو ' جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فوت ہوئے تو محمد بن حنیفہ نے کہااس امت کے ربانی فوت ہوگئے۔

المام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه بيان كرتي بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے ''رہا بین بن جاؤ۔'' (آل عمران : 29) کی تفسیر میں فرمایا : حکماء'علاء اور فقهاء بن جاؤ' رہانی اس مخض کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑے علوم (حقائق اور د قائق) سے پہلے چھوٹے علوم (مسائل) کی تعلیم دے۔ (صیح بخاری خاص ۱۲ مطوعہ نور محداصح المطالع کراچی'۱۳۸۱ھ)

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوني ٥٩٠٢ه لكصة بين :

رمانی اربان کی طرف منسوب ہے ربان علشان اور سکران کی طرح صفت شبہ ہے ابعض نے کمایہ رب کی طرف

تبيثان القرآن

گنشوب ہے جو مختص علوم کی تعلیم دے وہ رہانی ہے ' بعض نے کماجو مختص علم سے اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کرے وہ ' رہانی ہے ' بعض نے کما یہ رہ بیعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور اس میں نون زائد ہے جیسے جسمانی میں نون زائد ہے ' سو رہانی مولوی کی طرح ہے۔ حضرت علی وٹاٹھ نے فرمایا میں اس امت کا رہانی ہوں' اس کی جمع رہانیون ہے۔ (المفردات س ۱۸۳سے ملاح المرتضوبہ ایران' ۱۳۳۲ھ)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوني ٢٢٨ وه لكھتے ہيں 🖫

ربط آيات اور شان نزول

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کی تحریف کو بیان فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ اہل کتاب کی عادت اور ان کا طریقتہ کتاب میں تحریف اور تبدیل کرنا ہے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان کی من جملہ تحریفات میں سے یہ ہے کہ حضرت عیمیٰ اپنے خدا ہونے کے دعویٰ دار تھے اور وہ اپنی امت کو اپنی عبادت کرنے کا تھم دیتے تھے حالا نکہ کسی بشرک لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب تھم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں سے یہ کے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔

الم الوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٥٥ ائي سند ك ساته عكرمد س روايت كرت بين:

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ابو رافع قرظی نے کماجب نجران کے احبار یہود اور علاء نصار کی رسول الله مظامین علی رسول الله مظامین کے اس جمع ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کما اے عجم ا (ملائیلام) کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت کریں جیسے نصار کی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی عبادت کی تھی ؟ رسول الله ملائیلام نے فرطیا ہم غیر الله کی عبادت کرنے سے الله کی بناہ طلب کرتے فرطیا ہم غیر الله کی عبادت کرنے سے الله کی بناہ طلب کرتے ہیں 'اور غیر الله کی عبادت کا تھم دینے سے الله کی بناہ طلب کرتے ہیں 'الله تعالیٰ نے جمعے اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا جمعے تھم دیا ہے تب الله کے بیت تارین نازل فرمائی :

سكى بشركے ليے يد ممكن نہيں ہے كہ الله اس كو كتاب عظم اور نبوت عطاكرے اور چروہ لوگوں سے بير كے كه تم

اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب کا ایک گروہ اپنی کتاب کی تحریف کرنے کے سلسلہ میں اوگوں کی عبادت کریا تھ تھا تو الله تعالی نے یہ آبت نازل فرمائی- (جامع البیان جے سو ۲۳۲ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت '۹۰سانہ)

انبياء عليهم السلام كادعوى الوهيت كرنا عقلا الممتنعب

ہم نے اس آیت گا یہ معنی کیا ہے کہ نبی کے لیے الوہیت کا دعویٰ کرنا عقلاً ممکن نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں الله تعالیٰ نے نصار کی کے اس دعویٰ کی محکویہ کی ہے کہ حضرت عیلیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ الله تعالیٰ کی ہجائے جھے معبود بنالو اور اگر اس آیت کا یہ معنی کیا جائے کہ نبی کے لیے الوہیت کا دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے بعنی حرام ہے تو اس سے عیسائیوں کی محکویہ نہیں ہوگی کرے کہ فلاں محض شراب پیتا ہے اور آپ یہ سیسائیوں کی محکویہ نہیں ہوگی کرے کہ فلاں محض شراب پیتا ہے اور آپ یہ کسیس کہ شراب پیتا تو حرام ہے اس سے اس کے دعویٰ کی محکویہ نہیں ہوگی اس کے دعویٰ کی محکویہ اس وقت ہوگی جب آپ یہ فایت کرویں کہ شراب پینا اس کے لیے عقلاً محکن ہی نہیں ہے اس آیت کی نظیردرج ذیل آیات ہیں : محل آپ یہ فایت کرویں کہ شراب پینا اس کے لیے عقلاً محکن ہی نہیں ہے کہ وہ کی کو اپنا بیٹا بنا ہائے۔

مَاكَانَ لَكُمُ مَانَ مُنْبِتُوا شَجَرَهَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

(النمل: ٢٠) ورفت اكاتـ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ نَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ الله كَانَا كَانِيرَ كَى نُس كَلِي مِنامَكن مين ب-

(العمران: ۱۳۵)

ای نبج پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے : ممنی بشرے لیے یہ ممکن نمیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب محکم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں ہے یہ کھے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ اس اختاع عقلی پر حسب ذمیل ولا کل ہیں :

(۱) رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکام حاصل کرکے ان کی تبلیغ کرتا ہے 'اور اپنے صدق پر مجزہ کو پیش کرتا ہے 'اگر وہ خود الوہیت کا دعویٰ کرے تو اس کے صدق پر مجزہ کی دلالت باطل ہو جائے گی اور لازم آئے گا کہ وہ صادق ہو اور صادق نہ ہو اور ایوہیت کے دعویٰ کا تقاضا ہے کہ وہ صادق ہو اور الوہیت کے دعویٰ کا تقاضا ہے کہ وہ صادق نہ ہو اور یہ اجتماع تقیضیں ہے۔

(٢) آگر رسول الوہیت کا دعوی کرے اللہ تعالی پر افتراء باند سے تو اللہ اس کی شہ رگ کو کاف دے گا اور ماضی کے واقعات شاہد ہیں کہ اللہ تعالی نے ہیشہ اینے رسولوں کو غلب عطا فرمایا اللہ تعالی فرما تاہے :

ماہدین کہ اللہ صلی ہے۔ یہ ہو تو تو تو تعبیر صلی ہوتا ہے۔ وَکُوْ تَفَوِّلُ عَلَیْنَا بُعُضَ الْاَقَاوِیٰلِ ﴾ لاَ خَنْنَا الله عَلَیْنَا بَعُضَ الْاَقَاءِ باندھتا ۞ تو ہم ضرور مِنْهُ بِالْمَیْمِیْنِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَیْنِیْنَ ۞ فَمَا اس کو پوری توت سے پاڑلیت ﴿ پُرہم ضروراس کی شدرگ کا ک

(الحاقه: ٢٥-٣٢)

اس آیت کانقاضا ہیہ ہے کہ اگر رسول الوہیت کادعویٰ کر آنو وہ مغلوب ہو جاتا 'اور اس دو سری آیت میں فرمایا: کَتَبُ اللَّهُ لَاَ غَیلِینَ آمَا وَرٌ شیلی ط NO SE

(المحادله: ۲۱) غالب، وكريس ك-

سو اگر رسول الوہیت کا وعویٰ کرکے اللہ پر افتراء باندھے تو لازم آئے گاکہ وہ مغلوب ہو اور مغلوب نہ ہو اور بیر اجتاع تقیضین ہونے کی وجہ سے محال عقلی ہے۔

(٣) امام خزالدين محمر بن ضياء الدين عمر رازي متوفى ٢٠٦ لكصة بين:

انبیاء علیهم السلام الیی صفات کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں کہ ان صفات کے ساتھ الوہیت کا دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے 'اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور وحی عطا فرما تاہے اور کتاب اور وحی صرف نفوس طاہرہ اور ارواح طبیبہ کو ہی دی جاسکتی ہے ' اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

الله اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جانتاہے۔

ٱللَّهُ ٱعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ -

(IK ind q: ma)

الله چن ليتاب رسولول كو فرشنول بين سے اور انسانول ميں

اَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَالِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ

التَّارِس (الحج: 20)

اور انس طاہرہ سے اس قتم کا دعویٰ ممتنع ہے ' دو سری وجہ بیہ ہے کہ انسان کی دو قوتیں ہیں نظری اور عملی اور جب تک قوت نظریہ علوم اور معارف حقیقیہ کے ساتھ کائل نہ ہو اس وقت تک قوت عملیہ اخلاق فرمیمہ سے طاہر نہیں ہوتی ' اور نہ اس میں وتی اور نبوت کے قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوگی اور قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمال الوہیت کا وعویٰ کرنے سے مانع ہے۔

(٣) الله تعالی اس وقت لین کسی بنده کو نبوت اور رسالت سے مشرف فرما آیا ہے جب اسے سے علم ہو کہ وہ بندہ اس فتم کا وعویٰ نہیں کرے گا- (تفیر کبرج ۲۴ ص ۴۸۰ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور نہ وہ تہیں یہ تھم دے گاکہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنالو کیاوہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا تھم دے گا؟

كفرملت واحده ب

بعض مفسرین نے کہااس کا فاعل سیدنا محمد طافیا ہیں ' یعنی نہ محمد تم کو بیہ تھم دیں گے کہ تم فرشنوں اور نمیوں کو رب بنا لو ' بعض نے کہا اس کا فاعل حضرت علینی ہیں اور بعض نے کہا اس کا فاعل انبیاء ہیں ' اس آیت میں فرشنوں اور نمیوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے 'کیونکہ صابیتین فرشنوں کی عبادت کرتے تھے اور بعض اہل کتاب حضرت عزر کی اور بعض حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے۔

نیز اس میں فرمایا ہے کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تنہیں کفر کا تھم دے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونا زیادہ فتیج ہے " کیونکہ کفر کا تھم دینا ہر حال میں ندموم ہے " اس آیت میں بید دلیل بھی ہے کہ اس آیت کے مخاطب مسلمان شخے "اور اس میں بید دلیل بھی ہے کہ کفر ملت واحدہ ہے " کیونکہ جنہوں نے فرشتوں کو رب بنایا وہ صابیتین اور بت پرست شخے "اور جنہوں نے بیبوں کو رب بنایا وہ یہود "فساری اور مجوس شے اس اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ رنے ان سب کو کافر فرمایا ہے۔

تبيان القرآ



تبيان القرآن

لَيْنُ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَ مِنَ أَرْبِ فِي إِن فِض على شرك كيان آب على طرور

ضائع ہو جا كيں كے اور البت آپ ضرور نقصان الماتے والول يل

الْخْسِرِيْنَ(الزمر: ٢٥)

ہے ہوجائیں گے۔

لیکن رائج میں ہے کہ یہ کلام امتوں کی طرف متوجہ ہے المم ابو جعفر محمد ابن جریہ طبری اپنی سند کے ساتھ روایت ارتے ہیں :

حضرت علی بن الی طالب بڑاہ اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں : اے محمہ! (مال کا کا) تمام امتوں میں سے جو محض بھی اس عمد کو پکا کرنے کے بعد پورا نہیں کرے گا تو وہ فاس ہو گا۔

تمام نیوں سے آپ یر ایمان لانے کے میثال کی تحقیق

اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمد اہل کتاب سے لیا تھا' یا نہیں سے ایک دوسرے کی تقدیق کے متعلق لیا تھا بعنی ہڑتی بعد میں آنے والے نبی کی تقدیق کرمے یا تمام نبول سے سیدنا محد المائيم پر ایمان لانے کا پخت عمد اور مشاق لیا تھا۔ لیا تھا۔

المام ابو جعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٥٥٥ روايت كرتيبين:

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عیاس رضی الله عنمانے فرمایا الله تعالیٰ کے اس میثاق کو انبیاء علیم السلام نے اپنی قوموں سے لیا یعنی جب ان کی قوم کے پاس سیدنا محمد الٹائیلم آ جائیں تو وہ آپ کی تصدیق کریں اور آپ کی نبوت کا اقرار کریں۔

قادہ نے اس کی تفییر میں کما اللہ تعالیٰ نے نہیوں سے یہ عمد لیا کہ بعض نبی بعض دو سرے نبیوں کی تصدیق کریں اور اللہ کی کتاب اور اس کے پیغام کی تبلیغ کریں ' پھر انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغام کی تبلیغ کی اور اپنی امتوں سے یہ پختہ عمد لیا کہ وہ سیدنا محمد ملٹے کا پر انبیان لائیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے اور ان کی تصریت کریں گے۔ لیکن رائح قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں سے عالم ارواح میں یا بذریعہ وتی یہ عمد لیا کہ اگر ان کے زمانہ میں سیدنا محمد ملٹھ کیل مبعوث ہو گئے تو وہ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کی تصریب کی تصریب کریں گے۔

المام ابن جرير طبري روايت كرتے بين :

حضرت علی بن ابی طالب بی فتی بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ عمد لیا کہ اگر اس کی حیات میں حمد (طابط) مبعوث ہو گئے تو وہ ضرو بہ ضرور اس پر ایمان لائے گا اور ضرور بہ ضرور اس کی نصرت کرے گا اور پھروہ نبی اللہ کے تھم سے اپنی قوم سے یہ عمد لیزا تھا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کربعد تک جس بی کو بھی بھیجا اس سے بیہ میثاق لیا کہ وہ سیدنا محمد ملائظ ہے ایمان لائے گا اور ان کی نصرت کرے گابہ شرطیکہ وہ اس وقت زندہ ہو ورنہ وہ اپنی امت سے بیہ عمد لینا تھا کہ اگر ان کی زندگی ہیں وہ مبعوث ہو جائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں' ان کی تضدیق کریں اور ان کی نصرت کریں۔ (جامع البیان جسمی ۲۳۴-۲۳۲ ملتقطا مطوعہ دار المعرفہ بیروت ۴۰۲امہ)

آگر میہ شبہ ہو کہ اس آ یت بیں ان انبیاء علیم السلام سے میثان لینے کا ذکر ہے جن پر کتاب نازل کی گئی ہے اور وہ صرف تین سو تیرہ رسول ہیں' اس سے بیہ لازم نہیں آ تا کہ تمام نبیوں سے بیہ میثان لیا گیا ہے' اس کا جواب ہیہ ہیں بیری کتاب نازل کی گئی ہے کو نکہ ان کو نبوت اور تحکمت نبیوں پر کتاب نازل کی گئی ہے کیونکہ ان کو نبوت اور تحکمت دی گئی ہے' نیز جن انبیاء علیم السلام کو کتاب پر عمل کریں' نیز اس آتی ہی کتاب پر عمل کریں' نیز اس آتیت میں کتاب اور تحکم السلام کا دین واحد ہے اور توحید' نبوت' تقذیر' قیامت' آتیت میں کتاب اور تحکمت سے مراد دین ہے اور تمام انبیاء علیم السلام کا دین واحد ہے اور توحید' نبوت' تقذیر' قیامت' مرفے کے بعد دوبارہ اٹھے' بحثرہ نشر حساب و کتاب اور جزاو مزا پر ایمان رکھنے ہیں تمام نبی آیک دو سرے کے موافق ہیں۔ البتہ شریعت ہر نبی کی الگ الگ ہے۔ امام محمدین اسام کی روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہرریہ بٹالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیئر نے فرمایا تمام انبیاء علاقی بھائی ہیں ان کی مائمیں (شرائع) مختلف ہیں اور ان کادین واحد ہے- (صیح بخاری جام ۴۵۰ مطبوعہ نور مجراضح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے جس دین کو پیش کیااور اللہ کی طرف سے جو پیغام سایا سیدنا محمد ملط کیا اور قر آن جمید نے اس کی تصدیق کی اس لیے تمام نبیوں اور ان کی امتوں پر ہیہ واجب تھا کہ اگر آپ ان کی حیات میں مبعوث ہوتے تو وہ آپ کی تصدیق کرتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی تصرت کرتے۔ سیدنا محمد ملط بیلم کی نبوت کا عموم اور شمول

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیم السلام سیدنا محد طافیظ کی نقدیرا" امت ہیں اور ہم آپ کی تحقیقا" امت ہیں 'اگر آپ ان کی حیات میں مبعوث ہوتے تو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی نصرت کرنا ان پر ضروری تھا اور ہم آپ پر بالفعل ایمان لائے ہیں' نیز قرآن مجید میں ہے :

وَمَا كَرْسَلْنَاكَ اللهُ كَافَةُ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا اور ہم نے آپ کو (قامت تک عے) تمام لوگوں کے لیے وَنَذِيْرًا (سبا: ۲۸) معوث کیا ہے در آن مالیکہ آپ بثارت دیے دالے ہی اور

زرانے والے ہیں۔

المام مسلم بن تجاج تشیری متونی ۲۱۱ه و روایت کرتے ہیں : حصرت ابو ہریرہ طابع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیجام نے فرمایا جھیے تمام عبول پر چھ اوصاف کی وجہ سے فضیلت

آدی گئی ہے' مجھے جوامع النظم دیئے گئے' رعب سے میری مدد کی گئی' میرے لیے مال غنیمت طال کر دیا گیا' اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مادہ تیم اور منجد بنا دیا گیا' اور مجھے تمام مخلوق کا رسول بنایا گیا اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ (صبح مسلم جاص ۱۹۹ مطبوعہ نور مجد اصح المطالع کراچی ' ۱۹۵ مسلوعہ نور مجد اصح المطالع کراچی ' ۱۹۵ مسلوع

المم احد بن حنبل متوفی اسم اهر دوایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بڑالھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہلے نے فرمایا بے شک (حضرت) موی اگر تمهارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سواان کے لیے اور کوئی جارہ کارنہ تھا۔

(منداحدج ٢٥ مه ٣٣٨ مطوعه كتب اسلاي بروت ١٩٨٠م)

اس حدیث کو امام بو یعلیٰ (مندابو یعلیٰ ۲۲ص ۲۲۵-۲۲۷ مطبوعه بیروت) اور امام بیهی نے بھی روایت کیا ہے۔ (شعب الایمان جاص ۲۰۰ مطبوعه بیروت)

حافظ الهیشی نے اس حدیث کو امام برام اور امام طبرانی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام برام کی سند میں جابر جعفی ہے وہ ضعیف ہے اور امام طبرانی کی سند میں قاسم بن محمد اسدی ہے اس کا حال جمھے معلوم نہیں 'البستہ سند کے باتی راوی نقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائدج اص منعل)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام احمر' امام و سلمی اور امام ابونصر مجزی کے حوالوں سے درج کیاہے۔ (الدر المنٹورنے ۵ص∠ما'مطبوعہ اسران)

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متونى مهم عدم لصحة بين :

بعض احادیث میں ہے آگر موی اور عینی دونوں زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے اور کوئی جارہ کار نہ افغانسو سیدنا محد ملٹائیلے دا مائٹ قیامت تک کے لیے رسول اور خاتم النیبن ہیں ' آپ جس زمانہ میں بھی مبعوث ہوتے تو آپ ہی امام اعظم ہوتے ' اور تمام انبیاء علیم السلام پر آپ کی اطاعت مقدم اور داجب ہے' میں دجہ ہے جب سب نبی مجد اقصی میں جمع ہوئے تو آپ ہی فیامت کی امامت فرمائی اور جب اللہ عز و جل میدان حشر میں اسپنے بندوں کے در میان فیصلہ کرے گاتو آپ ہی اللہ تعالی کے سامنے شفاعت کریں گے'اور مقام محمود صرف آپ ہی کے سزاوار ہے۔

(تفیرالقرآن ہ ٢ص ١٥ مطبوعہ بیروت) حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو گا' حضرت آدم سے لے کر حضرت عیلیٰ تک تمام انبیاء اور مرسلین آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے 'تمام رسولوں کی آپ قیادت فرمائیں گے' تمام اولین و آخرین میں آپ مکرم ہوں گے' آپ ہی کوٹر کے ساتی ہوں گے 'سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی اور وخول جنت کا

افتتاح آپ ہے ہو گا!

علامه سيد محمود آلوسي متوني ١٠٥٠ اله لكصة بين:

اس آیت کی تفییر میں عارفین نے کما ہے کہ سیدنا محد الطفیام ہی نبی مطلق سول حقیقی اور مستقل شارع میں اور آپ کے ماسوا تمام اخیاء علیم السلام آپ کے آلع ہیں۔ (روح المعانی تاسم ۲۱۰مطبوعہ بیروت)

عَلَيْحَ مَحِد قاسم نانولوى متوفى ١٣٩٧ه لَكِيعَة مِين :

تبيبانالقرآن

باتی رہا آپ کا وصف ثبوت میں واسطہ نی العروض اور موصوف بالذات ہونا اور انبیاء ماتحت علیهم السلام کا آپ کے مخطو فیض کامعروض اور موصوف بالعرض ہوناوہ تختق معنی خاتمیت پر موقوف ہے۔ (تخذیرالناس ص۲۸ مطبوعہ کراچی)

یں ہا سروس اور سوسوف باسرس ہوناوہ سس می حامیت پر مولوف ہے۔ (محتربراناس مل ہم سعبوعہ ارایی)

واسطہ فی العروض اس واسطہ کو کہتے ہیں جو وصف کے ساتھ حقیقتہ "متصف ہو اور موصوف بالذات ہو اور زوالواسطہ
اس وصف کے ساتھ مجازا" متصف ہو مثلا جب کشتی چل رہی ہو تو کشی حرکت کے ساتھ حقیقتہ " متصف ہے ' اور کشتی
میں بیٹھا ہوا مخص کشتی کے واسطہ ہے مجازا "حرکت کے ساتھ متصف ہے ' حقیقہ "حرکت کے ساتھ متصف نہیں ہے اگر
سیدنا محمد مالی کو وصف نبوت کے لیے واسطہ فی العروض قرار دیا جائے تو لازم آئے گاکہ باقی انبیاء علیم السلام نبوت کے
ساتھ مجازا" متصف ہوں اور آپ حقیقتہ "متصف ہوں آپ حقیق نبی ہوں اور باقی انبیاء مجازا" نبی ہوں اور بہ قرآن مجید
کی اس آیت کے ظاف ہے :

كَانْفَرِّ قُى يَنْنَ أَحَدِيْنَ رُّسُلِهِ (البقره: ٢٨٥) مرسولول بن على عن فرق تين كرت-

اس کیے تحقیق بہ ہے کہ سیدنا محمد مالیکم اور باتی انبیاء علیم السلام سب حقیق نی ہیں اور آپ باتی انبیاء علیم السلام کی بیوت کے لیے واسطہ فی الشوت ہیں غیر سفیر محض ہیں' بید اس واسطہ کو کہتے ہیں جس میں واسطہ اور زوالواسطہ دونوں وصف کے ساتھ حقیقتہ "مصف ہوں' پہلے واسطہ متصف ہو اور پھر زوالواسطہ متصف ہو جیسے کاتب کے ہاتھ میں تلم حرکت کرے لا تقام کی حرکت کرتا ہے اور پھر اولواسطہ مقیقتہ "متصف ہیں پہلے ہاتھ حرکت کرتا ہے اور پھر اس کے واسطہ سے قلم حرکت کرتا ہے اور پھر اس کے واسطہ سے قلم حرکت کرتا ہے اور پھر اس کے واسطہ سے قلم حرکت کرتا ہے مواس طرح پہلے سیدنا محمد طابع بیل نبوت کے ساتھ متصف ہوئے پھر آپ کے واسطہ سے باتی انہوت غیر سفیر محض ہیں اور آپ سے باتی انہوت غیر سفیر محض ہیں اور آپ اور باتی انہیاء حقیق نبی ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : کیا یہ اللہ کے دین کے علادہ کمی اور دین کو خلاش کرتے ہیں حالانکہ آسانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوش سے اس کی اطاعت کی ہے اور اس کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ (آل عمران : ۸۳) زمینوں اور آسانوں اور تمام مخلوق کی اطاعت کا بیان

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ تمام انہاء علیہم السلام اور ان کی امتوں پر یہ واجب اور لازم کر دیا ہے کہ وہ سیدنا محمد ملے بیا پر ایمان لا میں اللہ اعابت ہوا کہ اللہ کا دین سیدنا محمد ملے بیام کالیا ہوا دین ہے اور جو محض اس دین کو ناپند کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے یمود و نصاری سے فرمایا : کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ اور زمینوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے علاوہ اور زمینوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے اس کے لیے اسلام لائی اسلام کا اصطلامی معنی ہے : سیدنا محمد سائی اللہ تعالی کے پاس سے جو پھھ لے کر آئے اس کو ماننا ، قبل کرنا اور اس کی تصدیق کرنا اور اسلام کا اصطلام معنی ہے : اطاعت سے سرتشلیم خم کرنا اور یماں لغوی معنی مراد ہے ، آسانوں اور زمینوں پر مخلوق نے فرشی یا ناخوشی سے اس کی اطاعت کی اس اطاعت کا معنی ام رازی نے یہ بیان فرمایا ہے: آسانوں اور زمینوں پر مخلوق نے جو دور اور عدم میں اس کا مختاج ہے اور اپنے وجود اور عدم میں اس کا مختاج ہے اور اپنے وجود اور عدم میں اس کا مختاج ہے اور اس کے فالہ اس کے انداز کرنے سے مکن موجود ہو جائے اور اس کے فار اس کے فارس کے ایجاد کرنے سے مکن موجود ہو جائے اور اس کے فارس کے ایجاد کرنے سے مکن موجود ہو جائے اور اس کے فارس کے ایجاد کرنے سے مکن معدوم ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اس کی اطاعت گزار ہونے کا معنی ہم کرنے سے مکن معدوم ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا مور نے سے مکن معدوم ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا مور نے سے مکن معدوم ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اس کی اطاعت گزار ہونے کا مور نے کہ سے دور اور عدم میں اس کی اطاعت گزار ہونے کا مور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اس کی المعنوں کے دور اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا مور نے کا معنی ہے دور اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا مور ہو بیا کے تو آئوں اور عدم میں اس کی اس کی دور اور عدم میں اس کی دور اور عدم کی دور اور عدم میں اس کی دور اور عدم کی دور اور

والقرآن

چو تکہ اللہ تعالی نے حصر کر دیا ہے کہ سب اس کے اطاعت گزار ہیں اس کامعنی ہے کہ اللہ ہی خلاق واحد ہے اس کے سوآ اور کوئی نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو فٹا کر سکتا ہے اور قرآن مجید کی حسب ذیل آبنول کا بھی یمی معنی ہے۔ (تفيركبيرج عن ٢٨٤م مطبوعه دارا لفكربيروت ٩٨٠ اله)

اور آسانوں اور زمینوں کی ہرچیزخوشی اور ناخوشی ہے اللہ ہی وَلِلَّهِ يَشَجُدُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ.

طَوْعًا وُكُرْهًا (الرعد: ١٥) کو محدہ کرتی ہے۔

وَإِنْ مِّنْ شَنْئُ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِمِ وَلَكِنْ لَّا اور بر چزاللہ کی حدے ساتھ اس کی شیع کرتی ہے الیکن تم

ان کی تنبیج نبیں سمجھتے۔ نَفْقَهُونَ نَسْبِينِحَهُمْ (بنى اسرائيل: ٣٣)

امام رازی نے آسانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق کی اطاعت کی تغییران کے امکان اور اختیاج سے کی ہے یہ بست عمدہ تفیرہے تاہم ہید کمنا بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام مخلوق کاجو تکوین نظام بنایا ہے وہ سب خوشی یا ناخوشی سے اس نظام کے مطابق عمل کررہے ہیں کوآکب سیارہ کی گردش مرو ماہ کا طلوع اور غروب ' زمین کی خرکت ' بارش کامونا' سمندرول اور دریاؤل کی روانی ' نبا آت کی روئیدگی ' طوفانول کا اشاء از لزلول کا آنا اور ہر ذی روح کا مقررہ وفت پر پیدا ہونا اور مرجانا متمام جواہر موالید اور عناصراس تکوینی نظام کے تحت اپنا اپنا کام خوشی ما ناخوشی

سے انجام دے رہے ہیں۔ انسان کے جسم کی رگوں میں خون گروش کر رہاہے انسان غذا کو کھا کر حلق کے پنیجے آنار لیتا ہے پھراس کھائی ہوئی

غذا کو خون "کوشت اور مڈیول میں منشکل کرنے کے لیے اس کے جسمانی اعضاء اس تکوینی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ول ' ملی حراث عراد ر معدہ ایک مقررہ وفت تک بد کام انجام دیتے رہتے ہیں عرض انسان کے باہر جو سیلی ہوئی کائنات اور عالم كبير ب وه الله تعالى ك احكام كي اطاعت مين لكا جواب- اور انسان ك اندر جو عالم صغير ب وه بهي الله تعالى ك احکام کی اطاعت میں لگا ہوا ہے کوئی چیزاس کی اطاعت سے باہر نہیں ہے ایک درمیان میں یہ خاک کا پتلاہے جس کو اللہ

تعالیٰ نے اختیار دے کر انسان بنا دیا بھراس کو بیہ موقع دیا کہ وہ عالم کبیر کو اللہ کا اطاعت گزار دیکھ کراس ہے عبرت حاصل کرے یا خود اپنے نفس اور عالم صغیرین جھانک کرو کھ لے اور اس سے نفیحت حاصل کرے۔ جب اس کا اپنا نفس اور

کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہے باہر نہیں ہے تو وہ خود اس کے حضور اطاعت ے مرتبلیم فم کیوں نہیں کر آا

سَنُرِيْهِمُ الْيَانِنَا رِفِي الْأَفَاقِ وَفِيَّ ٱنْفُسِهِمُ عنقریب ہم عالم کے اطراف میں انہیں اپنی نشانیاں و کھا تھی مے اور ان کے نضول میں حتی کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ بیتینا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (خَمَّ السجدة: ۵۳) وای (قرآن) فق ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ أَيَاثُ لِلْمُوْقِنِيْنَ۞ وَفِيُّ اور بقنن رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تهارے نفول میں کمائم (ان سے)بھیرت حاصل نہیں کرتے۔ ٱنْفُسِكُمْٱفَلَا تُبْصِرُونَ۞(الذاريات: ٢٠-٢٠) خلاصہ بیہ ہے کہ آسانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق کے خوشی یا ناخوش سے اطاعت گزار ہونے کے دو معنی ہیں ایک

وہ جو امام رازی نے بیان فرمایا کہ ہر مخلوق کا اپنے وجود اور عدم میں اللہ نتالیٰ کامختاج ہونا اس کی اطاعت گزاری ہے اور دوسرا

ハアーハタ・アンからしげ YMA مٹن جو ہم نے بیان کیا کہ تمام ممکنات کا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تکوینی نظام کے تحت خوشی یا ناخوشی سے کام کرنا اس ک اطاعت گزاری ہے۔ اشررایال لائے اور اس پرج بم پر نازل کیا گیا اور اس پر جر ارایم

## ڷؖۯڽؙڿؘڡٞۜڡؙؙۼؘؠؙٛڮٛٳڵۼڹٵڹۅڒۿڿؠڹٛڟڒۏؽ۞ٳٙڒ۩ڷڒؠؽؽ

زان کے عداب بیں تخفیف کی جائے گی اور نزان کو مہلت دی جائے گی 0 کوا ان لوگوں کے

## تَابُوامِنُ بَعُرِ ذَٰلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُور مَّ حِلْحُ

جفول نے اس مے بعد توب کر لی اور وہ نیک ہوسکتے سو الدبہت بھٹے والا مے عددم فرمانے والا ہے

زر تفسير آيت كى آيات مابقد كم سائق مناسبت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں سے یہ میثاق اور پننہ عمد لیا تھا کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ جائیں جو ان پر نازل کی ہوئی کتابوں اور ان کے دمین کی تصدیق کریں تو ان پر اازم ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان لا تمیں اور اس کی تصدیق کریں تو ان پر ایمان لاے اور اس رسول پر ایمان لا تک اور اس کی تصریح کوری اور اس کی اور اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور اور اس کی اور اس کی طرف سے ویا گیا" تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سیدنا محمد ساڑی کیا ہی وہ رسول ہیں جن پر ایمان لانے کے متعلق نبیوں سے پنتہ عمد لیا گیا تھا اور آپ کے زمانہ میں جس قدر اہل کتاب سے ان سب پر ضووری تھا کہ وہ آپ پر ایمان لاتے۔

دو سری مناسبت یہ ہے کہ اس آیت سے متصل کیلی آیت میں بیہ فرمایا تھا: کیا یہ اللہ کے وین کے علاوہ سمی اور وین کو علاش کرتے ہیں؟

اور الله تعالیٰ نے اللہ کے دین کے علاوہ کمی اور دین کو اختیار کرنے کی مذمت فرمائی ہے تو پھریہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا دین کون ساہے؟ اور کس دین کو اختیار کیا جائے للذا الله تعالیٰ نے اس آیت میں بیہ بتلایا کہ جو کتاب سیدنا محمر طافیظ پر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں اور احکام نازل کئے گئے تھے ان سب پر ایمان لانا کمی اللہ کا دین ہے اور میں اسلام ہے۔

الله تعالی کارشاد ب : آپ کتے کہ ہم الله پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا- (آل عران : ۸۲)

" آپ گئے" یہ واحد کا صیغہ ہے اور "ہم اللہ پر ایمان لائے" یہ جمع کا صیغہ ہے " بہ ظاہر ایوں ہونا جائے تھا" آپ کئے میں اللہ پر ایمان لایا" اس خلاف ظاہر اسلوب کی وجہ یہ ہے کہ اس پر متنبہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے امت کی طرف پیغام لانے والے صرف واحد ہیں اور وہ سیدنا محمد طابح ہیں " اس لیے پہلے صیغہ واحد سے خطاب کرے فرمایا آپ کئے ۔ پیڑہم اللہ پر ایمان لائے ۔" صیغہ جمع کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ اس پیغام پر ایمان لانے کے صرف آپ مملک نہیں ہیں ' بلکہ تمام است اس کی مملک ہے ۔ وہ سرا جواب یہ ہے کہ واحد کا صیغہ تواضع اور ماہریں کے اظہار کے لیے لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ متواضع اور ممکر ہیں اس لیے واحد کے صیغہ سے فرمایا آپ اس لیے واحد کے صیغہ سے فرمایا آپ اس سے واحد کے صیغہ سے فرمایا آپ اس سے فرمایا آپ امت سے کے صیغہ سے فرمایا آپ امت سے کہ اللہ پر ایمان لائے ' جیے امراء اور حکام ' عوام کے سامنے خود کو جمع کے صیغہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔

تبييان المراد

الله تعالی کا ارشاد ہے : (اور ہم اس پر ایمان لائے) جو ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعفوب اور ان کی اولاد پر نازل مج کیا گیا اور جو موٹیٰ اور عینیٰ اور (دیگر) نمیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ (آل عمران : ۸۳) انبیاء سابقین علیہم السلام پر ایمان لانے کامفہوم

المام فخرالدين محد بن ضياء الدين عمر دازي متوفى ٢٠٧ه لكصة بين:

اس میں اختلاف ہے کہ جن انبیاء علیم السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے ان پر کس طرح ایمان لایا جائے ' بعض علاء نے یہ کہا کہ جب ان کی شریعت منسوخ ہو گئی تو ان کی نبوت بھی منسوخ ہو گئی ' اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں کہ وہ انبیاء اور رسل بیں اور بعض علاء نے یہ کہا کہ ان کی شریعت کا منسوخ ہونے کہ منسوخ ہونے کو مشترم نہیں ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اب بھی انبیاء اور رسل منسوخ ہونا ان کی غریت کے منسوخ ہونے کو مشترم نہیں ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اب بھی انبیاء اور رسل ہیں۔ (تنسیر کمیں ۴۸۲م مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۴۸۲ماھ)

اس مسئلہ میں تحقیق دوسرا قول ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء سابقین اب بھی نبی اور رسول ہیں اور ان پر نازل کی ہوئی کنایوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ آسانی کتابیں ہیں ' ہرچند کہ اب وہ کتابیں بعینہ باقی شیں ہیں اور اہل کتاب نے ان میں لفظی اور معنوی تحریف کردی ہے۔ یہ آئیت سورہ بقرہ میں بھی ہے وہاں پر ارشادہے :

امن الرَّسْوُلُ بِمَا ٱلْيُرك إلَيْهِ مِن رَّيِّه . رسول اس پر ايمان الت جوان كى طرف ان ك رب كى

(البقرة: ٢٨٥) جانب ت نازل كياكيا-

اور بهان ارشاد ب

أب كئ بم الله ير ايمان الن اوراس برجو بم برنازل كيا

قُلْ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنْزِلَ عَلَيْنَا۔

(العمران: ۸۲) عيا-

سورہ بقرہ میں "الی" کالفظ ہے اور یہال "علی" کالفظ ہے۔ "الی" کامعنی اللہ کی طرف ہے اور "علی" کامعنی رسول پر ہے ' اس کی توجید ہیں ہوتی ہیں سورہ بقرہ میں اللہ کی جانب کا اعتبار کیا اور فرمایا اور اس کی کتابیں اللہ کی طرف ہے رسول پر نازل ہوتی ہیں سورہ بقرہ میں اللہ کی جانب کا اعتبار کیا اور فرمایا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ' فلاصہ بیہ ہے کہ پہلی آئیت میں منزل اور دوسری آئیت میں منزل علیہ کا اعتبار کیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ب: ہم ایمان لانے میں ان میں ہے سمی آیک کے درمیان فرق سیس کرتے۔

اس میں یہودگی طرف تعریف ہے کہ وہ بعض نبیوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض پر ایمان نہیں لاتے تھے اس کے رعکس ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور لفس نبوت میں کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے اسلام کے علاوہ کی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ (آل عمران: ۵۵)

امام ابو جعفر محد بن جریر طبری متوفی ۱۰۱۰ه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : عرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا ہم مسلمان بین کتب اللہ تعالیٰ نے نبی مظاملے پر ج

تبيان القرآن

نے کا تھم نازل کیا مسلمانوں نے جج کرلیا اور کفار بیٹے

مسلدوق

فيزاس آيت في درج ذيل آيت كمفهوم كومنسوخ كرديا:

اِنَّ الْكَذِيْنَ الْمَنُوا وَالْكَيْنَ هَا دُوْا وَالْنَصَالَى مَا اللهِ اور بو يهودي بوع اور اور الله اور اس وَالصَّا بِنِيْنَ مَنْ الْمَنَ بِاللّهِ وَالْمَيُومِ الْأَخِرِ وَعَمِلَ فَارِئُ اور اساتَيْن بو مَن الله اور اور صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ وَلَا تَحُوفُ فَي فَيْكُمْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عندان ير عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ (البقره: ٣)

اس آیت سے بہ ظاہر ہے معلوم ہو تا ہے کہ بیودیوں عیسائیوں اور صابئین کا دین بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین اللہ کے نزدیک ہرگر قبول شیں ہو گا اور سورہ بقرہ کی ظاہر آیت سے جو مفہوم نکل رہا تھااس کو اس آیت سے منسوخ فرمادیا۔

(جامع البيان برس اسم مطبوعه دار المعرف بيروت ٩٠٠٠هـ)

اسلام کے لغوی اور شرعی معنی کابیان

علامہ ابوالحیان اندلی اور بعض دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام سے مرادیمال اسلام کالغوی معنی ہے بعنی ظاہری اطاعت اور فرمانبرداری کین صحیح ہے ہے کہ یمال اسلام سے مراد اسلام کا شری اور اصطلاحی معنی ہے بعثی وہ عقائد اور ادکام جن کے ساتھ نی ملاہوم کو معوث کیا گیااور جس دین کی آپ نے تبلیغ کی۔

المام رازی نے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ ایمان اور اسلام مترادف ہیں کیونکہ اگر ایمان اسلام کاغیرہو تو لازم آئے گا کہ پھرایمان غیر مقبول ہو۔ لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں ہے 'اس آئے گا کہ پھرایمان غیر مقبول ہو۔ لیکن یہ جائز ہے کہ ایمان ہے مراد ان کوئی اور دین مقبول نہیں ہو اور اسلام سے مراد ان عقائد کا اقرار اور ان احکام پر عمل کرنا ہو' آہم صحیح ہی ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں متراوف ہیں اور دونوں سے مراد ان عقائد اور احکام کی تصدیق ہے جن کے ساتھ نبی طبیع کو مبعوث کیا گیا' البت درج ذبل آیت میں اسلام کا لاقوی معنی بعنی اطاعت کرنا مراد ہے : (تفیر کیرج ۲ من ۲۸ ملوعہ دار انقلز بیروت ۱۳۹۸)

قَالَتِ الْاَعْرَابُ امْنَا قُلْ لَكُمْ تُؤُمِنُوا وَلَاكِنُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

الله تعالی کاارشادہ ب : اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔

اسلام قبول ند کرنے کے نقصان کابیان

نقصان کامعنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا' اور یمال اس سے مرادیہ ہے کہ اس نے اس فطرت سلیمہ کو ضائع کر دیا جس پر وہ پیدا کیا گیا تھا۔

امام محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥١١ه ردايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ دیا ہو ہیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیا ہے فرمایا ہر مولود فطرت (اسلام) پر پیدا ہو تاہے ' پھراس کے ماں باپ اس کو یمودی 'فسرانی یا مجوی ہنادیتے ہیں جیسے جانور سے مکمل جانور پیدا ہو تاہے کیاتم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہوا اس حدیث کو امام احد نے بھی روایت کیاہے۔

تبيان القرآ

(صیح بخاری جام ۱۸۵ مطبوعه نور محراصح المطالع کراچی ۱۳۸۱هه مسند احمد ۲ مص ۳۳۱ ۱۳۵۰ مطبوعه بیروت) خلاصه بیه ہے که ہرانسان کی فطرت میں اللہ تعالی قبول اسلام کی صلاحیت رکھتا ہے اور آخرت کی فوز و فلاح حاصل کے لیے اس کے ماس نمی راصل سرمایہ ہے اور جب اس نے اسلام کے سوائسی اور دین کو قبول کر لیا تو اس نے اسے

كرنے كے ليے اس كے پاس يمى اصل سرمايہ ہے اور جب اس نے اسلام كے سواكسى اور دين كو قبول كرليا تو اس نے اپنے اصل سرمايہ كو نسخ ارب اس كے پاس اخروى كاميابى حاصل شرك كاكوئى ذريعہ نسيس رما اب وہ آخرت بيس تواب سے محروم ہو گا اور وہ سرے اديان كے احكام پر عمل كرنے كا افسوس ہو گا اور وہ سرے اديان كے احكام پر عمل كرنے

کی مشقت اٹھانے کی وجہ سے پشیمانی ہوگ-

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : الله اس قوم کو کیسے ہدایت دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ' عالانکہ دہ لوگ پہلے یہ گواہی دے بھے بھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آپھی تھیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (آل عمران : ۸۷)

زہرِ تفسیر آبت کے شان نزول میں متعدد اقوال

رہے ہیں ہے۔ اس موقع ہے شان مزول کے متعلق کئی اقوال ہیں 'امام ابوجعفر مجھر بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ روایت کرتے ہیں :
عکرمہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ انسار میں آیک مخص مسلمان ہوا' بھر مرتہ ہو کر
مشرکین کے ساتھ لاحق ہو گیا' بھروہ نادم ہوا اور اس نے اپنی قوم کے ذرایعہ رسول اللہ ملٹائیلا کو یہ بیغام بھیجا کیا میری توبہ قبول
ہو سکتی ہے؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی ۔۔۔۔ سوا
ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کرلی اور وہ نیک ہوگئے۔ ان کی قوم نے ان کو پیغام بھیجا' بھروہ مسلمان ہو گئے۔
کیابہ نے بیان کیا کہ حارث بن سوید آئے اور نبی ملٹائیلا کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے' بھر حارث دوبارہ کافر ہو کر اپنی قوم
کی طرف لوٹ گئے' تب اللہ عزوج جل نے ان کے متعلق یہ آیات نازل کیں 'ان کی قوم کے آیک مختص نے ان کے سامنے
ان آیات کو پڑھا' حارث نے کما بے شک تم نے بچ کما' اور بے شک رسول اللہ ملٹائیلا تم ہے زیادہ صادق ہیں اور بے شک
اللہ عزوج مل تینوں میں سب سے زیادہ صادق ہے' حارث دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے اسلام میں نیک

حسن بھری نے کما یہ آیش یہود و نصاری کے متعلق نازل ہوئی ہیں 'جو اپنی کتابوں میں سیدنا محمد ملی ہیا ہی صفات پڑھتے تھے اور ان کا اقرار کرتے تھے اور ان کے حق ہونے کی شمادت دیتے تھے اور جب آپ ان کے علاوہ دوسری قوم سے مبعوث ہو گئے تو انہوں نے آپ کا انکار کیا اور آپ کا اقرار کرنے کے بعد آپ کا کفر کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ حسن بھری ہے روایت ہے کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اپنی آسانی کتاب سے متعلق نازل ہوئی ہے جو اپنی آسانی کتابوں میں سیدنا محد ماٹائیلم کا ذکر پڑھتے تھے اور آپ کے وسلہ سے فتح طلب کرتے تھے اور جب آپ مبعوث ہوئے تو وہ آپ پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔

المام ابو جعفرنے کما ان اقوال میں حق کے زیادہ مشابہ اور آیات قرآن کے زیادہ قریب وہ قول ہے جو حسن بصری ہے۔ منقول ہے۔ (جامع البیان ج مهص ۲۳۳ مطبوعہ دارالمعرفہ بیردت ۱۴۰۴ھ)

الله تعالی کے ہرایت دینے کامطلب

الله تعالیٰ کے ہدایت دینے کامعنی یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے خیرد شرکے راستوں کو پیدا کیا اور انسان کی عقل میں بیہ صلاحیت رکھی کہ وہ خیراور شرکو متیتر کرسکے ' بھراللہ تعالی نے اپنی ذات کی معرفت اور اینے پندیدہ اعمال کی طرف رہنمائی نے اور ناپندیدہ اعمال سے روکئے کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور آسانی کتابوں اور صحائف کو نازل کیا اور ان کی توضیح اور تشری کے لیے ہردور میں علاء رہا نین اور مجددین کو پیدا فرمایا۔ درج ذبل آیات میں اس امریر روشنی پرتی ہے ، ٱلمُنَجْعَلِ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ کیاہم نے اس کی دو آئلھیں نہیں بنائمیں (اور زبان اور دو وَهَدَيْنَا مُالنَّجْدَيْنِ (البلد: ١٠-٨)

ہونث() اور ہم نے اے (فیرادر شرکے) دو واضح رائے رکھا

بلکہ انسان خود اینے اوپر شاہر ہے 🔾 خواہ وہ اینے تمام عذر ( میر) پیش کردے- بَلِ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَ أُنِّ وَكُوْاَلُقَٰى مَعَاذِيْرَةُ (القيامه: ١٥-١١)

اور ہم عذاب دینے والے نہیں حی کہ ہم رسول بھیج دیں-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِ رَحِتْ لِبُعَثَ رَسُولًا

(بنواسرائيل: ١٥)

ان آیات سے دائتے ہو گیا کہ اللہ نے خیراور شرکو متیز کرنے کے لیے انسان کو عقل اور شعور عطاکیا اور اپنی معرفت اور اپنے احکام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے رسول سے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عام مدایت ہے جو اس نے ہرانسان کو عطا كى ب اور كوكى مخص الله كے خلاف يہ جمت نميں پيش كرسكتاك چونك الله تعالى نے اس كوبدايت نميں دى اس ليے ده

مرتدول کوہدایت نہ دینے کے اشکال کے جوایات اور بحث و نظر

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیہ فرمایا ہے: "اللہ اس قوم کو کیو تکر ہدایت دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی وال لک پہلے یہ لوگ گوائی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں 'اور الله ظالموں کو ہدایت شیں

اس آمیت پر بیہ اشکال وارد ہو تا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان طالمین اور مرتذین کو ہدایت ضیں دی تو پھران کا دوبارہ اسلام کی طرف رجوع نه کرنا اور نوبه نه کرنا اور این کفراور ارتدادیر بر قرار رمهنا کیول کرلا کن ندمت اور باعث عذاب مو گا! امام رازی نے معتزلہ کی طرف سے اس اشکال کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ اس آیت میں ہدایت سے مراد وہ الطاف اور عنایات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ مومنین کو عطا فرما تاہے اور اس کی ہدایت میں مزید ترقی عطا فرما تاہے جیساکہ حسبہ ذيل آيات ے ظاہر ب :

اور جن لوگول نے ہماری راویس جماد کیا ہم ضرور انسیں اپنی راہیں وکھا دیں مے اور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ مُبُلِّنَا وَإِنَّ

اللَّهَلَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (العنكبوت: ١٩)

اور جن لوگوں نے مدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہ

وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدُوْا هُدَّى ۗ

(مریم: ۲۷) ہے۔

الله اس (رسول اور کماب) کے ذرید ان اوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو سلامتی کی راہوں کی امتاع کرتے ہیں اور ان کو اپ اذن میں اریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لا با ہے اور ان کو صراط

يَهْدِيْ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَرِضُوانَهُ سُبُلِ السَّلَادِمِ وَ يُخْدِرُجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ الْكَي التُّكُورِ بِإِذْتُهِ وَيَهُدِيْهِمْ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ (المائده: ١٧)

منتقیم کی ہدایت دیتاہے-

خلاصہ ریہ ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مرتدوں کو اسلام کی طرف ہدایت نہیں رتا' بلک یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مرتدوں پر وہ الطاف اور عنایات نہیں فرمانا ، دو ہدایت یافتہ مومنوں پر فرمانا ہے' لیکن یہ جواب اس آیت کے سیاق اور سباق کے ظاف ہے کیونکہ اس کے متصل بعد دو سری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''اپنے لوگوں کی سزا ہیہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشنوں کی اور تمام لوگوں کی ⊙ وہ بیشہ اس لعنت میں رہیں گے نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو معملت دی جائے گی ⊙سوا ان لوگوں کے جنموں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے' سو اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رخم فرمانے والا ہے ○

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ اس آیت کا صرح مفہوم ہی ہے کہ جن لوگوں پر کھلی ہوئی نشانیاں اور ولا کل اور مجوزات سے ہدایت بالکل واضح اور غیرمشتبہ ہوگئ اور اس کو انہوں نے تشلیم بھی کر لیا اور پھر کسی دنیاوی اور باطل غرض کی وجہ سے وہ مرتذ ہوگئے تو اللہ تعالی انہیں دویارہ ازخود اسلام کی اور توبہ کی ہدایت نہیں دیتا الاب کہ وہ خود اپنے اس ارتداد پر نائب ہوں و اللہ تعالی ان کی توبہ تجول فرمالیتا ہے اور معتزلہ کے جواب کا اس اشکال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس اشکال کادو سرا جواب امام رازی اور علامہ ابوالحیان اندلی وغیرهانے متکلمین اہل سنت کی طرف ہے یہ نقل کیا ہے کہ بندہ جس فعل کو کرنے کا قصد (کسب) کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے اس فعل کو پیدا فرادرتا ہے تو جن مرتدوں اور فالموں نے ارتداد کے بعد دوبارہ اسلام کی طرف لوٹے اور توبہ کرنے کا قصد ہی نمیں کیا تو اللہ تعالی ان میں ہدایت کیو تکرپیدا فراٹ کو حرتدیں بعد میں نادم ہوئے اور انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کا قصد کیا تو اللہ تعالی نے ان میں ہدایت کو غرائے گاہاں جو مرتدیں بعد میں نادم ہوئے اور انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کا قصد کیا تو اللہ تعالی نے ان میں کفر بھی پیدا فرما دیا۔ معزل نے اس جو اب پر میہ اعتزاض کیا ہے کہ اگر مومنوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت پیدا کرتا ہے تو کافروں میں کفر بھی اس کے پیدا کرتا ہے تو کافروں میں کفر بھی اس کے پیدا کرتا ہے تو کافروں میں کفر بھی کہ انسان کی جب اور افغیار کی وجہ سے دی جامئی کا دور اس معزلہ اور اہل سنت میں بنیادی اختلاف ہے ہوگا کہ ہوئی کہ انسان کی خالق اللہ تعالیٰ ہے 'البتہ انسان جس دراصل معزلہ اور اہل سنت میں بنیادی اختلاف ہے کہ ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے 'البتہ انسان کا میا ہو اور ادادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس فعل کو اختیار کرتا ہے اور اہل کا سب اور ادادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس فعل کو اختیار کرتا ہے اور اس کا کسب اور ادادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس فعل کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ ادر انسان کا میا ہے اور اللہ تعالیٰ اس فعل کو اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ کا کسب اور ادادہ کرتا ہے اللہ حوید افرادیا ہے۔

اس اشکال کا دوسرا جواب جس کی طرف میرا ذہن متوجہ ہوا وہ یہ ہے کہ جو لوگ حق اور ہدایت کے بالکل واضح اور غیر مشتبہ ہونے اور پھراس کو قبول کرنے کے بعد اس سے مرتد ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہ طور سزا ازخود ہدایت نہیں دیتا البتہ اگر وہ اس ارتداد پر نادم اور ٹائب ہو جائمیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمالیتا ہے۔

تسادالهآد

اور اس اشکال کا تیسراجواب بیہ ہے کہ جولوگ اسلام کی حقانیت کودلائل اور کھلی کھلی نشانیوں ہے جان چکے پھراس کو مان ع اس کے بعد وہ کسی باطل غرض کی بناء پر مرتد ہو گئے تو اللہ تعالی ان کو جرا" ہدایت نہیں دیتا کہ ان کوبہ زور اسلام میں داخل ردے' ہاں! جو از خود نادم اور تائب ہو اور اسلام کی طرف بلیث آئے تو اللہ نعالیٰ اس کی نؤبہ قبول فرمالیتا ہے۔ في ابن احس اصلاى اس آيت كي تغيريس لكهي بين :

ہدایت کے تین مرسطے ہیں آخری مرحلہ اس کا ہدایت آخرت کا ہے۔ اس مرحلہ میں غایت مقصود کی طرف ہدایت موتی ہے اور بندہ اپن مسائ کے شموے بسرہ منداور اپن جدوجد زندگی کے حاصل سے بامراد ہو باہے۔ ہدایت کالفظ اس معنی میں بھی قرآن میں جگہ جگہ استعال ہوا ہے۔ مجھے بار بار خیال ہو نامے کہ " یصدی" اس آیت میں اس معنی میں ہے۔ (قديرقر آن ٢٥ص١١)

اصلاحی صاحب کی اس تفییر کا حاصل ہیہ ہے کہ اللہ تعالی مرتدوں کو دین اسلام کی طرف ہدایت تو دیتا ہے لیکن ان کو آ خرت میں جنت کی ہدایت نہیں دیتا جب کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دین اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد مو جائيس الله تعالى ان كو ازخود اسلام كى طرف بدايت نيس دينا الليدكدوه خود اسلام كى طرف بليث آسي انيزيهال ير اصل اشكال يه تھاكہ جب الله مرتدول اور طالمول كوبدايت شين ديتاتو پيران كے توب ندكرف اور اسلام كى طرف ند لوشخ میں ان کاکیا قصور ہے؟ اصلاحی صاحب کی تقریر میں اس کاکوئی جواب نہیں ہے۔

يز الني احس اصلاي لكهة بين :

استاذ مرحوم اس ہدایت کا عام مفہوم ہی مراولیتے ہیں' ان کے نزدیک یماں بنی اسرائیل کے لیے جس ہدایت کی نفی ک ہے وہ من حیث القوم ہے من حیث الافراد نہیں ہے مطلب سے کہ جو قوم ایسے شدید جرائم کی مرتکب ہوئی ہے اس کے اسلام کی راہ کس طرح کھل سکتی ہے۔ (تدبر قر آن ج ۲ص ۱۳۷ مطبوعہ فاران فاؤنڈیشن لاہور)

شیخ امین احسن اصلاحی کے استاذ گرامی فرائی صاحب کی تغییر بھی صیح نسیں ہے کیونکد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگول کاذ کر فرمایا ہے جو لوگ اسلام کی خفانیت کو ولائل اور کھلی کھلی نشانیوں سے جانے اور پھرمانے کے بعد کافر ہو گئے اور ُظاہر ہے کہ بنواسرائیل من حیث القوم پر بیہ بات صادق شیں آتی کہ پوری قوم بنواسرائیل پہلے مسلمان ہوئی اور پھراس کے بعد کا فر ہو گئی اور یہ بالکل بدیمی ہے البتہ بنوا سرائیل کے بعض افراد پریہ بات صادق آتی ہے کہ وہ اسلام کی صداقت کو پیجان کر مسلمان ہو گئے اور پھراغراض باطلہ کی وجہ ہے پھر کفر کی طرف لوٹ گئے 'ان میں سے بعض نادم عرگ کفریر بر قرار رب اور بعض نادم اور نائب مو كراسلام كي طرف پليك آئے اور الله تعالى نے ان كي توب قبول فرمالي-

مفتی محد شفیع دیوبندی متونی ۱۳۹۱ او اس آیت کی تغییریس این استاذ شیخ اشرف علی تفانوی سے لقل کرتے ہیں: اس آیت سے بظاہریہ شبہ ہو تا ہے کہ کسی کو مرتد ہونے کے بعد بدایت نصیب نمیں ہوتی حالا لکہ واقعہ اس کے خلاف ہے کیونکہ بہت ہے لوگ مرتد ہونے کے بعد ایمان قبول کرکے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ جواب سے کہ پہل جو ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس کی مثل ہمارے محاورات میں ایس ہے جیسے تمی بدمعاش کو کوئی حاکم اپنے ہاتھ سے سزاوے اور وہ کئے کہ مجھ کو حاکم نے اپنے ہاتھ سے خصوصی عنایت فرمائی ہے اور اس کے جواب میں کما جاوے کہ ایسے بدمعاش کو ہم خصوصیت کیوں دینے لگے ایعنی بید امر خصوصیت ہی نہیں اور بید مطلب نہیں ہو ناکہ ایسا مخص کسی طرح قابل خصوصیت

تبيبان القرآن

تمہیں ہو سکتا آگر شائستہ بن جادے۔(بیان القرآن)(معارف القرآن ج۲ص۵۰)مطبوعہ کراچی) اس تفییر کاغیر صبح ہونا بالکل واضح ہے' اس آیت ہے یہ مطلب کہاں نکلتا ہے کہ سمی کو مرتد ہونے کے بعد ہدایت نصیب نمیں ہوتی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے صراحتہ" استثناء بیان فرمایا ہے : سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کرلی اور وہ نیک ہوگئے' مواللہ بہت بخشے والا ہے حد رخم فرمانے والا ہے۔

اصل بات بہ ہے کہ اکثر مفسرین نے اس آیت پر ہونے والے اشکال کو چھیڑائی نمیں اور سرسری تغییر کرے گزر گئے' طلا مُلہ تغییر کرنے کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ قرآن مجید پر دارد ہونے والے اشکالات کو دور کیا جائے اور اس میں پیدا ہونے والی المجھنوں سے ذہنوں کو صاف کیا جائے اور بعض مفسرین نے یمال قبل و قال کی اور موشکافیاں نکالیس کیکن ان کا ذہن اصل اشکال اور اعتراض کی طرف منوجہ نمیں ہوسکا۔

## ٳڰؘٲڵۯ۪ؽؙؽڰڡٛۯؙٳؠۼڰٳؽؠٵڹۿ۪ڞڟٛٙٳۯ۫ۮٳۮۉٳڰڡٛٞٵڰؽ

بینک بن لوگوں نے ایبان کے بعد کفر کیا ، پیم انفول نے اور زیادہ کفر کیا ان کی تو یہ

## ثُقْبَلَ تَوْبَتُهُو وَأُولِإِكَ هُمُ الضَّا لُّونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ إِنَّ الَّذِينَ

ارکز تبول نہیں کی جائے گی اور دی لوگ گراہ ہیں ، بیشے بن لوگوں نے

#### كُفُرُ وُا وَمَا تُتُوا وَهُمُ كُفًّا رُّفَكُنُ بُثِقَبُكِ مِنَ أَحَدِ هِمُ

کفرکیا اور وہ حالیت کفرین مرکفے ، ان یہ سے اگر کوئی شفس تمام درشے ازمن کو بھر کر سونا

## صِّلُ وُالْكُرُ مِن دَهَبًا وَكُوافَتُنَاى بِهُ أُولِيكَ لَهُمُ

(می) فدیریں سے تو دہ اس سے برگز قبول جیں کیا جائے گا ان ہی توگوں کے بیے

#### عَنَا إِبُ ٱلِبُهُ ﴿ وَمَالَهُ وُمِّنَ تُصِرِينَ ﴿

وروناک مذاب ہے اور ان کا کوئی مدد کار ہیں ہے 0

الله تعالی کا رشاد ہے: بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفرکیا کھر انہوں نے اور زیادہ کفرکیا۔

(آل عمران : ۹۰)

مرتدین کے کفرمیں زیادتی کابیان

جو لوگ مرتد ہو گئے "اور انہوں نے ارتداد کے بعد اور زیادہ کفر کیا اس کفر میں زیادتی کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی

U

(۱) اہل کتاب سیدنا محمد ملاہیم کی بعثت ہے پہلے آپ پر ایمان لے آئے تھے' پھر جب آپ مبعوث ہو گئے تو انہوں نے

تبيان المرآن

پ کا کفر کیا' پھرو قا" فوقا" آپ ہر طس کرے اور مو نین کے دلول میں آپ کی نیوت کے خلاف شکوک و شہمات ڈال كر كتاب مين تحريف كرك الله تعالى سے كيے ہوئے مشاق كو تؤ اكر اور كھلے ہوئے معجزات ديكھنے كے باوجود بث وهرى ے آپ کامبلسل انکار کرے زیادہ کفرکرتے رہے۔

(٢) يمود پيلے حضرت موى عليه السلام ير ايمان لائے تھے ' پھر حضرت عيني عليه السلام ادر انجيل كا انكار كركے كافر ہو كئے ' چرسیدنا محد مظایظ اور قرآن مجید کا انکار کرکے انہوں نے اور زیادہ کفر کیا۔

(m) ہیہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مرمز ہو کر مکہ مکرمہ چلے گئے ' پھران کا زیادہ کفریہ تھا کہ وہ مکہ میں آپ کے خلاف گھات لگا کر بیٹھ گئے ' ناکہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔

(٣) اس ہے مراد وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے اور کفریس ان کی زیادتی ہے تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں كرنے كے ليے نفاقاً"مسلمان ہو گئے۔علاوہ ازیں حرتدین کے تفریس زیادتی کے متعلق مطلقاً یہ بھی کماجا سكتا ہے كہ مرتد كا اسین ارتدادیر اصرار کرنااور اسلام کی طرف رجوع نه کرنایه بھی اس کے کفریس زیادتی ہے۔

مرتدین کی توبہ قبول نہ ہونے کا محمل

اس آیت میں فرمایا ہے: " بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ، پھرانموں نے اور زیادہ کفر کیا ان کی توبہ ہر گز قبول نمیں کی جائے گی۔" اس سے معلوم ہوا کہ مرتدین کی توبہ قبول نمیں ہوگ ، طالا تکہ اس سے بیلی آیت میں مرتدین کے متعلق فرمایا تھا: "موا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کرلی اور وہ نیک ہوگئے مواللہ بہت بخشے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔" اس آیت کا نقاضا یہ ہے کہ مرتدین کی توب قبول کرلی جائے گی اور یہ ان دو آینوں میں تعارض ہے اس کا جواب ہد ہے کہ مرتدین کی توبہ قبول کرلی جائے گی اور اس آیت میں جو فرمایا ہے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اس کی حسب ذمل توجیهات ہیں:

() جولوگ غررہ موت اور نزع روح کے وقت توبہ کریں یا اخروی عذاب کو دیکھے کرتوبہ کریں ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی و آن مجید میں ہے:

وَلَيُسَتِ التَّوْرَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ ان لوگوں کی تو۔ تبول نہیں ہوگی جو مسلسل گناہ کرتے رہے میں حتی کہ ان میں سے جب کمی کو موت آئے تو وہ کھے کہ میں نے اب نوبه کی اور نه ان لوگول کی نوبه قبول ہوگی جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ ان کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔

حَتُّه إِذَا حَضَّرُ أَحَدُهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّن تُبُتُّ الْأَنَ وَلِلَالَّذِينَ يَمُوْنُونَ وَهُمُ كُفًّا رُّ أُولِيْكَ آعْتَلْنَا لَهُمْ عَذَابًا النِّمَّا (النَّسَاء: ١٨)

(٢) جو لوگ عالت كفرير مرجاتے ہيں ان كى توب مرنے كے بعد قبول نہيں ہوگى جيساك فدكور الصدر آيت كے آخر ميں

(m) جولوگ ایک کفرے مائب ہو کردو سرے کفری طرف لوٹے ہیں مثلاً یمودیت سے نصرانیت کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہو گی-

(م) کفریر مرفاقوبہ قبول نہ ہونے کاسب ہے اس آیت میں مسب کا ذکر ہے اور اس سے سب کا ارادہ کیا ہے اور توب ل نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے اور بار بار کفر کرتے رہے (جیسے بعض معاندین بہود اور منافقین تھے)

وہ کفرر مریں کے۔

(۵) اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حالت کفراور ارتداد میں اسے گناہوں سے نوب کی ان کی نوبہ تبول نہیں ہوگ کیونکہ گناہوں ہے توبہ کے لیے ایمان شرط ہے اس آیت کا بیر مطلب نہیں ہے کہ جس نے اپنے کفراور ارتداد ہے توبہ کی اس کی توبہ قبول نہیں ہو گی۔

(۲) جن لوگوں نے صرف زبان سے توبہ کی' اخلاص اور صدق نیت سے توبہ نہیں کی' ان کی توبہ تبول نہیں ہو گی۔ (2) جن لوگول نے ایمان کے بعد کفر کیا بھر کفریس زیادتی کی پھراس کفریس زیادتی سے توب کی اور اصل کفرے توب نہیں

کی ان کی تؤہہ قبول نہیں ہو گی۔

ا میک سوال بیر ہے کہ اس آیت میں حصر کے ساتھ فرمایا ہے "وہی اوگ گراہ ہیں-" حالا نکہ ان کے علاوہ ویگر کفار بھی کمراہ ہیں' پھر یہ حصر کیونکر صحیح ہو گا' اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ بار بار کفر کرس دہ مکنل گمراہ ہیں' اگر جہ دو سرے بھی

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں نے کفر کیاوہ حالت کفریس مرکتے ان میں سے آگر کوئی مخص تمام (روئے) زمین کو بھر کر سونا بھی فدیہ میں دے نؤوہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا' ان ہی لوگوں کے لیے در دناک عذاب ہے اور ان کاکوئی مرد گار نہیں ہے۔ (آل عمران: ۹۱)

ایمان کے مقبول ہونے یا نہ ہونے کے اعتمار سے کفار کی تین قشمیں

مذكور الصدر آيات ميں الله تعالى نے كافرول كى ان كے ايمان مقبول ہونے يانہ ہونے كے اعتبار سے تين فتميس بيان

فرمائي بين :

() جو محض اسلام قبول كرف ك بعد كافر مو جائ اور آدم مرك كفرير قائم رب الله تعالى اس كى توب قبول نسيس فرماناً اور اس کو جبرا" یا سزاء" بدایت نہیں دیتا اس کے لیے سخت سزاے 'وہ بیشہ جنم میں رہے گا' اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی نہ اس کو مملت دی جائے گی' البتہ ان میں ہے جو شخص نادم اور ٹائپ ہو گیااور اس نے بداعمالیوں کی تلاقی کی اور نیک عمل کرلیے تواللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا- اس کے لیے رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

(r) جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور مسلسل کفر کرتے رہے اور موت کو و کی کر توبہ کی یا صرف زبان ہے توبہ کی اور دل ہے توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو تبول نہیں فرمائے گا-

(m) جو کافر کفریر فوت ہو گیااللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گاخواہ اس نے عبادت کی نہیت ہے روئے زین کے برابر سونا خیرات کیا ہو اور نہ روئے زمین کے برابر سونا آخرت میں اس کے عذاب کا فدیہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے باس روئے زمین کی تمام چیزس ہوں اور اتن ہی اور چیزس (بھی) ہوں بآ کہ وہ ان کو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دس ' تو وہ ان سے قبول نمیں کی جائیں گی اور ان کے لیے نمایت وروناک عذاب إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَوُ آنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْهُمْ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَكُوا بِهِ مِنْ عَلَابِ يَوْمِ الْفِيَا أَمُوْمَا ثُقُبِلَ مِنْ أَهُمُ وَلَهُمْ عَلَا كُالِيْمُ

(المائده: ۲۲)

الم محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتيبين

حضرت انس بن مالک والح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہل فرماتے تھے قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گااور

اس سے کما جائے گاہیہ جا کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہو کہ تمام زمین کو بھرلے 'کیا تو اس کو فدیہ میں دے گا؟ وہ کے گا: ہل! اس سے کما جائے گا تجھ سے تو دنیا میں اس سے کمیس آسان چیز (اللہ تعالیٰ کو واحد مانے) کا سوال کیا گیا تھا۔

(صیح بخاری ج۲ص ۹۲۸ مطبوعه نور گذاصح المطالع کراچی ۱۸۳۱ه)

امام اجدین حنبل متونی ۱۹۲۱ھ نے بھی اس حدیث کو روابیت کیا اور اس میں ہے کہ پھر رسول اللہ مظاہیم نے سور ہ مائدہ کی اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ (منداحمہ ج سوص ۴۱۸ مطبوعہ محتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸)

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ قیامت کے دن کافر تو کسی تھجور کی تھو تھلی عظملی جیسی حقیرچیز کاہمی مالک نہیں ہو گاتواس کے متعلق تمام زمین بھرسونافدیہ کرناکس طرح متصور ہو سکتاہے۔اس کاجواب یہ ہے کہ اگر دنیامیں کافرنے اتناسونا خیرات کیا ہو پھر بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور دو سراجواب یہ ہے کہ اگر بالفرض قیامت کے دن کا نرکے پاس اتناسونا ہو اور وہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدید دینا جاہے تو یہ فدیہ قیامت کے دن اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتا۔

نیزاس سے پہلے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیہ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ام اَکمو منین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنهانے نبی مظافیظ سے بوچھاکہ زمانہ جالمیت میں ابن جدعان بہت نیکیاں کرنا تھا، ممانوں کو کھلا کا تھا، قیدیوں کو آزاد کرانا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلا نا تھا، کیا اس کو اس سے نفع ہو گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے ایک دن بھی بیہ نہیں کھا : اے میرے رہا قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔

اس آیت کے اخیر میں فرہایا ہے کہ کفار کا کوئی مددگار نہیں ہو گا اور اس میں حصر فرہایا ہے لیعنی صرف ان ہی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اس آیت میں موسین کے لیے شفاعت کے قبول ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ اگر مومنوں کے لیے بھی شفاعت کا لیے بھی شفاعت کا مقامت تو اول نہ ہو تو اول تو حصر صحیح نہیں رہے گا۔ ٹانیا "اگر مسلمانوں اور کافروں دونوں کے حق میں شفاعت کا مقبول نہ ہونا مشترک ہو تو یہ چیز صرف کافروں کے لیے کیول کر حسرت و حمان اور وعید کا سبب بن سکتی ہے۔

# كَنُ تَنَالُوا لُبِرِّحَتَّى تُنُفِقُو أُوسِّا يُحِبُّونَ أُومَا تُنُفِقُوا

م براز بنی نہیں عاصل رکو کے حق کہ اس پیزے مزج کروجس کو تم بسندکرتے ہو اور تم جس پیز کو بھی فرج

#### مِنْ شَىءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمُ®

كرت ہو ، اللہ اى كو فوب جائے والاسے 0

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ کافر اگر قیامت کے دن بالفرض روئے زمین کے برابر سونا بھی صدقہ کرے تو وہ مقبول نہیں ہوگا' تب یہ سوال پیرا ہوا کہ صدقہ کب قبول ہو گا' کس کا قبول ہو گا اور کون سے صدقہ کی قبولیت زیادہ متوقع ہے' تب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ صدقہ کرنا ہر (نیکی) ہے اور ابرار کاصدقہ قبول ہو گا' اور نیکی تب حاصل ہوگی جب بران چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے جو انسان کو سب سے زیادہ پہند ہوں۔

N.

رِر کالغوی اور شرع معنی

علامه سيد محمد مرتضى حيني زبيدي حنى متونى ٥٥١٥٥ كلصة بين:

ير كامعنى ب صله عجب كوئي هخص صله رحى كرب توكيت بين اس في يركى و آن جيدكى فدكور ذيل آيت اى معنى

4 U.

جن لوگول نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ بر کرنے لینی عدل اور احسان کاسلوک کرنے سے منع نہیں قرما آ اسیا شک اللہ عدل کرنے والوں کو بیند فرما آ ہے۔ لَّا يَنْهُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَا نِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنُ دِيَارِكُمْ اَنُ نَبَرُّ وُهُمْ وَ نُقْسِطُوْلَالَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَيْحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ.

(N: aiscinal)

اور الله تعالی کاارشادے:

كُنْ تَنَالُوا الْكِبَرِّ حَنْى نُنْفِقُوْا مِمَّا تُعِبَّوْنَ مَ مَ اللهِ وقت تك بَرُّلَ يَعِيٰ يَكِي نها عَوج جب تك تم (ال عمران: ۴) این پندیده چیزول میں کے گھے فرج نہ کو۔

ابو منصور نے کہا بر دنیا اور آخرت کی خیر کو کہتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو ہدایت' نعت اور اچھی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ دنیا کی خیرہے اور جنت میں داگی نعتوں کا حصول آخرت کی خیرہے (اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم ہے ہم کو دنیا اور آخرت کی خیرعطا فرمائے آمین) رسول اللہ لٹھنا کا ارشادہے ہیشہ سچائی پر رہو کیونکہ سچائی برکی ہدایت دی ہے' شمرنے کہا اس حدیث میں برکی تقبیر میں اختلاف ہے بعض علاء نے کہا برسے مراد صلاح (درسکی) ہے اور بعض نے کہا برسے

مراد خیرہے اور میرے علم میں اس سے زیادہ جامع برکی اور کوئی تغییر نہیں ہے میکونکدید تمام اقوال کو جامع ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا برہے 'ہمارے شخ نے بیان کیا کہ بعض اہل لغت نے کہا کہ بر کا اصل معنی وسعت

ہے ، گرکے مقابلہ میں ہر کا لفظ ای سے ماخوذ ہے ' پھر یہ لفظ شفقت' اصان اور صلہ میں مشہور ہو گیا' مصنف (صاحب قاموس) نے بصائر میں کہا ہے کہ ہر کامعنی ہے فعل خریس انسع ' کھیں لفظ اللہ عن جا کی طرف منب میں ہے ۔ ا

قاموس) نے بصائر میں کما ہے کہ برکامتی ہے فعل خیر میں توسع ، کبھی بید لفظ اللہ عزوجل کی طرف منسوب ہو تا ہے اور البر المو حیہ کما جاتا ہے اور کبھی بندے کی طرف منسوب ہو تا ہے اور بر العبد رب کما جاتا ہے بینی بندے نے زیادہ

عبادت کی' یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو تواب عطاکرنے اور بندے کی طرف منسوب ہو تو اطاعت کے معنی میں

ہے 'اطاعت کی ایک فتم اعتقاد ہے اور دو سری اعمال ' قر آن مجید کی ندکور ذیل آیت ان دونوں قسوں کو شامل ہے : کَیْسَ الْمِیْزَ اَنْ نُوَلِّنُوۤا وُجُوۡهَ کُمُ قِبُلَ الْمُسْرِقِ ۔ اصل بر(یکی) یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مند مشرق یا مغرب کی

وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْمُؤَمِّمُنُ الْمَنْ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِ الْأَيْحِرِ طرف بِعِيرِلا الله الله الله على على على الله تعالى روز وَالْمَلَا نِكَانِهُ وَالْكِنَّ الْمُؤْمِنِ مَنْ الْمَالَ عَلَى مَا تُرت وَشُون (اَسِلَى) تنابوں اور جميوں پر ايمان لاۓ اور مل

عُتِهِ ذَوى الْقُرْلِي وَالْيَنْطَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ عَمِت عَمِت كَ بِادِهِو (الله كَ لِي) رشة وارون مكينون السَّيِمِيْنَ وَابْنَ عَمِينَ مَكِينِون السَّيِمِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ مَا السَّيْمِيْلُ وَالسَّالِوَةَ مِالْوَن الرَّالِ اللَّهِ مَا الرَّفَا عَلَى اللَّهِ مَا السَّيْمِيْلُ وَالسَّالُوةَ مَا السَّيْمِيْلُ وَالسَّالُونَ وَاللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَأَنَّى الْزَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذًا عَاهَدُ وَأَ اور نماذ قائم كرے اور زكوة اواكرے اور عد كرنے كيد عد

الصَّبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالْضَّرَآءِ وَجِنْنَ الْبَاْسِ ۚ لِهِ دَا رَبْ وَالْحَاوِرِ تَكِيفَ اور تَخْي مِن مبركر في والے - يمي

اُوَلِّكُ الَّذِيْنَ صَلَقُوا ۗ وَأُولِّكِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ لِالَّـ(برين) مادق بِن ادري اوكَ مَق بين-(البقرة: ٤٤١)

روایت ہے کہ نبی مالی کیا ہے برے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کیونکہ یہ آیت اعتقاد ' اعمال' فرائض 'نوافل' بروالدین اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں وسعت پر مشتمل ہے۔

( آج العروي شرح القاموس جسوص عسوبه المطبوعة المطبغة الخيرية مصر ٢٠١١ها)

نیکی کے حصول کے لیے صحابہ رام کا پی محبوب چیزوں کوصدقد را

الم محمد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بين:

حضرت انس بن مالک واقع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ واقع مدینہ بیں مجودوں کے لحاظ ہے سب سے زیادہ مالدار تھے' اور ان کاسب سے زیادہ بہتدیدہ مال بیرها کا باغ تھا' یہ مجد (نبوی) کے سامنے تھا' رسول اللہ ملائے ہیں اس باغ بیں داخل ہوتے اور اس کا میٹھا پائی ہیے' حضرت انس واقع بیان کرتے ہیں کہ بسب یہ آیت نازل ہوئی : "تم ہرگز نیکی شیں حاصل کر سکو گے حتی کہ اس چیز سے خرج کرد جس کو تم پہند کرتے ہو' تب حضرت ابو طلحہ واقع اگر کر رسول اللہ المؤیلے کے عاصل کر سکو گے حتی کہ اس چیز سے خرج کو جس کو تم پہند کرتے ہو' تب حضرت ابو طلحہ واقع اللہ کی راہ میں صدقہ ہو گئی اور ہو اللہ اللہ اللہ اللہ علی راہ میں صدقہ ہو گئی کہ دس کی تیکی اور ہو شک میراسب سے زیادہ پہندیدہ مال ہیرها ہے' اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور میں اللہ کے نزدیک اس کی تیکی اور آخرت میں اس کے اہر کی توقع رکھتا ہوں' یا رسول اللہ ! آپ جمال مناسب سمجھیں اور میں اللہ اللہ علی اللہ علی الیا ہو تم کہ اس کو رکھیں' تو رسول اللہ اللہ علی الیا ہو تردی کہ اس کو رکھیں' تو رسول اللہ اللہ علی ایسان کو اپ رشتہ داروں کو دے دو' حضرت ابو طلحہ نے کما یا رسول اللہ میں ایسانی کروں گئی مورث نے بیائے میٹوں میں تقسیم کردیا۔

(صحح بخارى ج اص ١٩٤٠ مطبوعه نور محد اصح المطالع كرايي ١٨١٠ه)

اس مديث سے حسب ذيل مساكل معلوم ہوئ :

(ا) زمینوں اور باغات کو اپنی ملکیت میں رکھنا جائز ہے 'اس میں ان لوگوں کا ردہے جو زمینوں کی شخصی ملکیت کو ناجائز کہتے ہیں 'اور اس میں اس روایت کا بھی ردہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود بڑٹاہ کی طرف منسوب ہے کہ زمینوں کو نہ رکھو ور نہ تم ونیا ہیں رغبت کردگے۔

(ب) دوست کے باغ سے پانی پینا اور پیل کھانا جائز ہے اس طرح اس کے مکان سے کھانا کھانا بھی جائز ہے بشرطیکہ اس کا دوست اس سے خوش ہو آبو ' نیز اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ علماء کا باغات میں جانا جائز ہے۔

(ج) علاء اور صالحین سے مشورہ لینا جائز ہے 'خواہ مشورہ صدقہ و خیرات سے متعلق ہو با کسی اور نفلی عبادت ہے' یا ونیا کا کوئی معاملہ ہو' اور این محبوب چیز کو خرچ کرنے کے متعلق بھی مشورہ کرنا جائز ہے۔

(د) اگر کسی مال کو مطلق دقف کیا جائے اور اس کے خرچ کرنے کی مد کو متعین نہ کیا جائے بھر بھی وقف کرنا سیج ہے' اور جب تک تبول نہ کیا جائے و کالت سیج نہیں ہے۔

(a) اینے رشتہ داردن اور خاندان کے دیگر غریبوں پر نفلی صدقہ کرنا دو سرے لوگوں پر صدقہ کرنے ہے افضل ہے' اور اس

تبيسان القرآن

کی بائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی مطابیا نے فرمایا - "تمهارے لیے دو اجر ہیں رشتہ داردں سے حسن سلوک کا اور صدقہ ملح کا-" نیز صحیح بخاری (کتاب الحب) میں ہے کہ جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنمائے اپنی ایک کنیز کو آزاد کر دیا تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ اپنے مامووں کو دے دیتیں تو حمیس زیادہ اجر ہوتا۔

المام ابوجعفر محربن جرير طبري متوفى ١١٥٥ روايت كي بين

ابوب بیان کرتے ہیں کہ جب بیر آیت نازل ہوئی لن تنا لوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تو حضرت زید بن حارث دائی رسول اللہ کی خدمت میں اپنے محبوب گھوڑے کو لے کر آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! بید اللہ کی راہ میں ہے ' رسول اللہ طابع ہے بید گھوڑا (ان کے بیٹے) حضرت اسامہ بن زید بن حارث دائی کو دے دیا 'حصرت زید بن حارث اس پر رنجیدہ ہوئے 'جب نی طابع ہے ان کی اس کیفیت کو دیکھاتو آپ نے فرایا سنو بے شک اللہ تعالی نے تمہارے اس صدقہ کو قبول کرایا ہے۔ (جامع البیان جسم ۲۴۷ مطبوعہ دار المسرفہ بیروت ۴۵۰سات

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ١١٥٥ ه لكصة بين:

امام بزار اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما فراتے ہیں کہ جب مجھے یہ آیت یاد آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تو میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعتوں میں غور کیا کہ کون کی منت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہی میں نے کہا یہ اللہ کی ایک روی کنیز تھی جو ججھے زیادہ محبوب تھی میں نے کہا یہ اللہ کے لیے آزاد ہے سواب اگر میں اس کی طرف لونا تو اس سے ذکاح کرلیا۔

(تفيرالقران ج ٢ص ايم مطبوعه اداره اندلس بيروت ١٨٥٠هـ)

حافظ جلال الدين سيوطي متوني ااوه لكصة بين:

المام ابن جریر اور امام ابن المنذر نے اپنی اپنی سندول کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الحطاب نے حضرت الوموی اشعری کو لکھا کہ وہ ان کے لیے قیدیوں میں سے ایک کنیز خریدلیں 'حضرت عمر نے اس کنیز کو بلایا اور کما اللہ تعالی فرما تاہے : ''دئم برگز نیکی نمیں حاصل کر سکو گے حتی کہ اس چیزے خرج کروجس کو تم پیند کرتے ہو۔'' پھر آپ نے اس کنیز کو آزاد کردیا۔

امام عبد بن حمید البت بن مجاج سے روایت کرتے ہیں کہ جھے سے حدیث پیٹی ہے کہ جب سے آیت نازل ہوئی تو حضرت زید نے کہا اے اللہ الحجے علم ہے کہ جھے اپنے مال میں سے اس گھوڑے کے سوا اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے، حضرت زید نے وہ گھوڑا مسکینوں پر خرچ کردیا، پھر حضرت زید نے دیکھا کہ وہ لوگ اس گھوڑے کو فروخت کر رہے تھے، انہوں نے بی ماٹائیدا ہے اس گھوڑے کو خرید نے کے متعلق سوال کیا، آپ نے ان کو خرید نے متع فرمایا۔

امام احمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روابیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ کے پاس ( یکی ہوئی) کوہ لائی گئی آپ نے اس کو خود کھایا نہ اس سے منع فرمایا ' میں نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ! آیا ہم یہ مسکینوں کو کھنا دیں؟ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا جس چیز کو تم خود نہیں کھاتے وہ دو سرول کو بھی نہ کھلاؤ۔ امام ابن المنذر نافع سے روابیت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شکر خرید کر اس کو صدقہ کر دیے " ہم نے مشورہ دیا آگر آپ اس شکر کے بدلہ طعام خرید لیس تو اس سے ان کو بہت فاکرہ ہو گا! حضرت ابن عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں تم جو پچھ کمہ رہے ہو' لیکن میں نے رسول اللہ طابیخ سے یہ ساہے کہ اللہ تعالیٰ ہ

رما آہے۔"تم برگو نیکی حاصل نہیں کر سکو کے حتی کہ اس چیزے خرج کو جس کو تم پیند کرتے ہو۔" (الدرالمنثورج عص ٥١مطبوعه مكتبنة آمية الله العظمي الران)

يبنديره اور محبوب مال كامعيار

مال محبوب میں محبت سے مرادیہ ہے کہ جس چیز کی طرف نفس کا میلان ہو اور اس چیز میں اس کاول انکارہے اس وجہ سے اس چیز کو خرج کرنا نفس پر بہت شاق اور دشوار ہو آ ہے اور ای بناء پر ان مسلمانوں کی بدح کی گئی ہے جو اپنی محبوب چیزوں کو خداکی راہ میں خرج کردیتے ہیں 'قرآن مجید میں ہے:

اور وہ طعام سے محبت کے باوجود مسکین میتیم اور قیدی کو کھلا وَيَتِينَمًا وَالسِيرًا (المَّنَا تُطُومُكُمُ لِوَجُو اللَّهِ وي الديك إلى الدركة بين) بم عمين صرف الله كى رضاك لي

وَيُطْعِمُونَ الطِّعَامَ عَلَى حُرِّبُهِ مِسْكِيْمًا لَا نُرِيْدُونْكُمْ جَزَآءَوَلَا شُكُورًا (الدهر: ٨-٨) كلات بن بم م عالى صله بالتي بن ساي

بعض علماء نے کمامال محبوب سے مرادیہ ہے کہ انسان کو خود اس مال کی ضرورت ہو کیونکہ جو لوگ اپنی ضروریات

ك باوجود مال كودوسرول ير خرج كروية بي الله تعالى في ان كى مرح فرمانى ب :

اور وہ دو سمروں کو اپنے اوپر ترجے دیتے ہیں خواہ انہیں (خود) و ہی لوگ کامیاب ہیں۔

وَيُتُونِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ حَصَاصَةً مُومَنُ يُّوْقَ شُعَرَ نَفْسِهِ فَأُولِكَ هُمُ شَدِيهِ عابت بواور جولوگ اين لاس كالل عا يجائ كُ تو الْمُفَلِحُونَ ۞ (الحشر: ٥)

اور بعض علاء نے یہ کما کہ مال محبوب سے مرادیہ ہے کہ وہ چیزنی نفسہ صحیح اور لا کن استعال ہو ، ردی ، خبیث اور نا قابل استعمال ند ہو جیسے گلے سڑے پھل 'خراب ہو جانے کے بعد بدادوار کھانا بست زیادہ بوسیدہ اور پھٹے ہوئے کپڑے 'ان

کا استدلال اس آیت ہے ہے:

اے ایمان والوا اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے عمدہ چیزوں کو خرچ کروا اوران چیزول میں ہے جن کو ہم نے تمہارے لیے زمین ے بداکیا ہے اور جو ردی اور ناکارہ چر ہواس کو دینے کا ارادہ (بھی) ند كردكر (راه فدايس) اس يس ع خرج كرف لكو علا تك تم خود بھی اس کو لینے والے نہیں ہوسوااس کے کہ تم چشم موشی کرو۔

لَيَاتُهَا الَّذِينَ امَنْوَا اَنْهِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبُتُمْ وَمِثَمَا آخَرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْآرْضِ وَلَا نَيُمَّمُوا الْخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُنُمُ الْحِذِيْوِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيُو (البقره: ٣١٤)

امام محمد بن اساعيل بخاري روايت كرتے بين:

حضرت انس بالله بان كرتے ہيں كه نبي الليكام نے فرمايا تم ميں سے اس وقت تك كوكي مخض (كالل) مرمن نهيں ہو سکنا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پیٹد نہ کرے جس کو وہ اپنے گنس کے لیے پیند کر تاہے۔

( سیح بخاری جاص ۲ مطبوعه نور محیر اصح المطالع کرایی ۱۸۱۴ اید)

اس مدیث کابھی میں محمل ہے کہ انسان اپنے کیے ردی اور ناقابل استعمال چیز پیند نہیں کرنا سووہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو پیند نہ کرے۔

بعض دفعہ ایک چیز کسی کے مزاج کے موافق اور دو سرے مخص کی طبیعت کے مخالف ہوتی ہے مثلاً ذیا بیلس کے

المریش کے لیے میٹھی چیز اور بلند فشار دم (ہائی بلڈ پریشر) کے مریش کے لیے نمکین چیز اور کلشرول اور یر قان کے مریش کے لیے چکنائی اور گوشت منع ہیں۔ گردہ میں پھری کے مریش کے لیے چاول اور کیلٹیم پر مشتمل دو سری اجناس منع ہیں جب کہ دو سرے تندرست مخص کے لیے ان چیزوں کا کھانا منع نہیں ہے اس لیے اس تیت اور اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوگر کا مریض کسی صحت مند مخص کو میٹھی اور نشامت والی چیزنہ دے ' بلکہ وہ کسی شوگر کے مریش کو کھانے کہ لیے ایسی چیزنہ دے ' بلکہ وہ کسی شوگر کے مریش کو کھانے کے لیے ایسی چیزنہ دے جس کو وہ خود اس بیاری میں نقصان دہ سمجھتا ہے۔ البت صحت مند لوگوں کو ان چیزوں کا دینا اس آیت اور اس مدیث کے تحت واضل نہیں ہے۔

ای طرح اہل ٹروت بعض چیزوں کے استعمال کو اپنے معیار کے اعتبار سے لائق استعمال نہیں سیجھتے جب کہ ان کے نوکروں اور دوسرے غرباء کے لیے وہ چیزیں بسرحال نعت ہوتی ہیں مشلاً قابل استعمال پرانے کپڑے ' پرانے بستراور دوسری کار آمد چیزیں' ہاں وہ اہل ٹروت اپنے ہم مرتبہ دوسرے اہل ٹروت کو ایسی چیزیں نہ دیں جن کو وہ اپنے معیار سے کم تر خیال کرتے ہیں۔ اہام مسلم بن تجاح تشیری متنونی ۱۳۹ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مان من حکم دیا ہے کہ ہر مخص ہے اس کی حیثیت اور اس کے رشید کے لحاظ سے سلوک کرو- (مقدم حیج مسلم جاس من مطبوعہ نور مجراصح الطابع کراچی ۵۵سانه)

مثلاً اگر کسی شخص کے ہاں امیر تاجر معمان ہو تو اس کی معمان ٹوازی اس کے رتبہ کے لحاظ ہے کی جائے گی' اور اگر کوئی غریب یا مزدور معمان ہو تو اس کی معمان ٹوازی اس کی حیثیت کے لحاظ ہے کی جائے گی- اسی طرح رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی حسب حیثیت سلوک کیا جائے گا۔

علاء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس آہت میں صدقہ سے مراد آیا صدقہ واجبہ ہے یا صدقہ نفلیہ 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے مردی ہے کہ اس عصدقہ واجبہ مثلاً زکوۃ مراد ہے اور حضرت حسن بھری سے مردی ہے کہ اس سے صدقہ واجبہ مثلاً زکوۃ مراد ہے اور حضرت حسن بھری سے مردی ہے کہ اس سے مراد عام صدقات ہیں خواہ صدقات واجبہ ہوں یا صدقہ نفلیہ 'بیغی مسلمان جس چیز کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ ایک چیز ہو جس کو وہ خود بھی اپنے لیے پہند کر آ ہو اور وہ چیز ردی ' ناکارہ اور ناقابل استعال نہ ہو' اور آگر وہ چیز اس کی پہندیدہ اور محبوب ہے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے' خلاصہ یہ ہے کہ ناقابل استعال چیز کا تو دینا جائز نہیں ہے اور پہندیدہ نفیس اور محبوب جیز کا دینا فضیلت اور رضائے اللی کا موجب ہے۔

اس آیت میں سے فرمایا ہے کہ ان چیزوں میں ہے خرج کو جو تمہاری پہندیدہ ہیں 'اس آیت میں "من "کالفظ ہے اگر سے من سجیفیہ ہو تو معنی ہوگاتم اس وقت تک ہرگز نیکی عاصل نہیں کر سکو گے جب تک الله کی راہ میں اپنی بعض پہندیدہ چیزیں خرج نہ کرو اور اس صورت میں پہندیدہ چیزوں ہور نفیس چیزیں مراد ہوں گی 'اور اس آیت کا مطلب سے ہو گاکہ نیکی عاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی تمام پہندیدہ چیزوں کو دینا ضروری نمیں ہے 'بلکہ آگر کسی مطلب سے ہو گاکہ نیکی عاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دے دی ہیں تو اس کا ابرار اور تیکوں مختص نے زندگی میں وہ چار بار بھی اپنی پہندیدہ اور تھیں اللہ تعالی کی راہ میں دے دی ہیں تو اس کا ابرار اور تیکوں میں شار ہو گا اور آگر سے "من آئی عاصل نمیں کر سکو گے جب تک تم ان چیزوں کو خرج نہ کروج تمہارے نزدیک پہندیدہ ہوں اور اب سے ضروری ہو گاکہ کسی ناپہندیدہ چیز کو خرج نہ کیا جائے اور اس صورت میں پہندیدہ کامنی ہو گا جو چیزیں فی نفسہ صبح اور لائق استعمال ہوں' اور اللہ کی راہ میں کوئی ردی اور ناکارہ چیزنہ دی

تسان المرآن

ا جائے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اس آیت میں "من" تعیمید اور "من" بیانید دونوں درست ہیں اور "من" تعیمید ہو آو گا پندیدہ سے مراد محبوب چزیں اور "من" بیانیہ ہو تو اس سے مراد قابل استعمال چزیں ہیں ' بعض علاء اس گرائی تک نہیں پنچ سکے اور انہوں نے یمال پر من کو مطلقا" تعیمیہ پر محمول کیا اور ابعض نے "من" کو مطلقا" بیانیہ پر محمول کیا۔

اس میں بھی افتلاف ہے کہ اس آیت میں پر سے کیا مراد ہے، بعض علماء نے کما اس سے مراد اندال مقبولہ ہیں، بعض علماء نے کما اس سے مراد ثواب اور جنت ہے اور بعض علماء نے کما اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور اس کا احسان ہے۔ بعنی جب بنک اللہ کی راہ میں اپنی پہندیدہ چیزوں کو نہ خرج کرو، اس وقت تنک تمہارے اعمال مقبول نہیں ہو سکتے یا تم کو جنت نہیں ملے گی یا تم اس وقت تنک اللہ تعالیٰ کے آکرام اور احسان کو نہیں یا سکتے۔

الله تعالى كاارشاد ٢٠ : اورتم جس جيز كوبهي خرج كرت موالله اس كوخوب جان والاب-

اس آیت کا معنی ہے تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہواللہ تعالی تم کو اس کی جزادے گا خواد وہ چیز کم ہویا زیادہ ' کیونکد اللہ تعالی اس کو جانے والا ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور اس کو علم ہے کہ تم نے بس وجہ سے خرج کیا ہے اور اس خرج کا باعث اور محرک کیا چیز ہے۔ آیا تم محض اخلاص سے اس کی رضاعوئی کے لیے خرج کر رہے ہویا نام و نمود کے لیے لیے خرج کر رہے ہو اور اللہ کی راہ میں عمدہ اور نفیس چیز خرج کر رہے ہویا ردی اور ناکارہ چیز خرج کر رہے ہو 'سواللہ تمہارے خرج کر رہے ہو 'سواللہ

گل الطّعام کائ حلّر لین کے یہ سال الرائے کی الرّدا کے بر اس کے اس کا نسون اللّی اللّی

عسلدروم

تهيبان القرآن

### مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٠٠

#### نے اور وہ مشرین یں سے دیے 0

مناسبت اور شان نزول

علامد ابواليان محد بن يوسف اندلسي متوفى ١٥٥١ ه كليعة بين :

ابو روق اور ابن السائب نے بیان کیا کہ جب نبی ملٹی الم میں ملت ایراہیم پر ہوں تو یہود نے کہا اگر آپ ملت ایراہیم ایراہیم پر بیں تو آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ اور او نشیوں کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ نبی ملٹی کیا نے فرمایا یہ میرے باپ ایراہیم پر حلال تھیں' اور ہم بھی اس کو حلال قرار دیتے ہیں' یہود نے کہا ہم جن چیزوں کو حرام کھتے ہیں وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی شریعت سے حرام چلی آ رہی ہیں حق کہ ہماری شریعت ہیں بھی حرام ہیں' تب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد اور ان کی تکویب میں یہ آبت نازل فرمائی کہ ہر قتم کا طعام تورات کے نزول سے پہلے بنواسرائیل کے لیے حلال تھا' ماسوا اس کے جس کو بعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ (البحرالمحیطین ۲۵ ساس) مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۱۴ھ)

الم احد بن طنبل متونى ٢٣١ه روايت كرتے بين

شہرین حوشب نے کما کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ یہود کی ایک جماعت رسول اللہ طاہیم کے پاس
آئی اور انہوں نے کما اے ابوالقاسم! آپ ہمیں چند الی باتیں بتائیے جن کو ٹبی کے سوا اور کوئی نہیں جاتا ہم آپ سے ان
کے متعلق سوال کرتے ہیں 'انہوں نے جو سوالات کے ان میں ہے ایک بہ تھا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بعقوب
نے کون سے طعام کو اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ نبی طاہ کا اس میں تم کو اللہ کی قتم دیتا ہوں 'جس نے تورات کو موئی پر نازل
کیا ہے 'کیا تم کو علم ہے بعقوب علیہ السلام بہت سخت بیار ہو گئے اور ان کی بیماری بہت طول پکڑ گئی 'تو انہوں نے اللہ تعالیٰ
سے بید نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دے دی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب مشروب اور
محبوب طعام کو اپنے اوپر حرام کردیں گے 'اور ان کے نزدیک محبوب طعام اونٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب او نشیوں کا
دودھ 'تو یہودیوں نے کما' ہاں۔

(مند احمد جامل معبوت ہوت 'جام البیان نے ممن مطبوعہ بیروت 'جام البیان نے ممن می مطبوعہ بیروت)

اس سے پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ کہ جب تک انسان اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرے وہ ٹیکی نہیں پاسکتا' اور اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ حصرت بعقوب نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب طعام اور مشروب کو چھوڑ دیا۔

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین کے اصول اور بنیادی عقائد پر یہود کے شبهات کا جواب دیا تھا اور اس آیت میں دین کی فروع اور فقتی مسائل میں یہود کے اعتراض اور شبهات کا جواب دیا ہے۔

نیزاس سے پہلی آیات میں سیدنا محمد ملاہوا کی نبوت کو مقرر فرمایا تھا اور اس آیت میں بھی آپ کی نبوت پر دلیل ہے اول نو اس لیے کہ یمود ننخ کے منکر تھے اور اپنی شریعت کو قیامت تک کے لیے نافذ مانے تھے 'اس آیت میں ان پر یہ ثابت کیا گیا کہ پہلے اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا۔ حضرت بعقوب نے اس کو حرام کیا ہے 'اس سے ننخ ٹابت ہوگیا اور جب ننخ پھاڑ ہو گیا تو یمودی شریعت کا منسوخ ہونا اور سیدنا محمد ملاہوا کی شریعت کا نافذ ہونا جائز ہو گیا' ٹانیا''اس لیے کہ سیدنا محمد ملاہوا کی

تسادالة

ائی تھے' آپ نے کسی مکتب میں پرمھا نہیں تھا نہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے تھے اس کے باوجود آپ نے بتا دیا کہ حضرت ایتقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹیول کا دودھ حرام کیا تھا۔

حفرت يعقوب عليه السلام في اونث ك كوشت كو شرعا" حرام كيا تقايا عرفا"

اس آیٹ نے معلوم ہو آئے کے حضرت بعقوب علیہ السلام نے اپنے اور اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا' حالا تکہ سمی چیز کو حلال یا حرام کرنا یہ اللہ کے افقیار میں ہے' بندوں کے افقیار میں نہیں ہے' امام فخرالدین محمہ بن ضیاء الدین عمر رازی نے اس کے حسب ذیل جواب دیے ہیں :

() میہ ہو سکتا ہے کہ انسان کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اس کو حرام کر دے مثلاً انسان اپنی بیوی کو طلاق مفاطہ دے کر اپنے اوپر حرام کرلے " پھر اللہ تعالیٰ بھی اس عورت کو اس پر حرام کر دے۔

(ب) انبیاء علیم السلام بھی احتماد کے ذریعہ کسی چیز کا حلال یا حرام ہونا معلوم کرتے ہیں ' حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اجتمادے یہ معلوم کیا تفاکہ اونٹ کا گوشت حرام ہے ' اس کی مثل یہ ہے کہ امام شافعی نبیذ کو حرام قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں یا جو چھلی دریا ہیں حرکر سطح آب پر آجائے' امام ابو حنیفہ اس کو حرام کھتے ہیں اور امام شافعی اس کو حلال کتے ہیں اور بہ حلت اور حرمت اجتمادی ہے ' اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو اسپتے اجتمادے حرام قرار دیا تھا۔

(ح) کمیر بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کا اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دینا ایسا ہو جیسے ہماری شریعت میں نذر ماننا' اور جس طرح ہماری شریعت میں نذر کو پورا کرنا داجب ہے' اس طرح ان کی شریعت میں کسی چیز کی تحریم کو پورا کرنا واجب ہو۔ (تفییر کیبرج ۳۵ ممام معموعہ دارا نقر بیروت انقر بیروس میں مطبوعہ دارا نقر بیروس میں معموعہ دارا نقر بیروت ۱۳۹۸

المام رازی کے میہ جوابات بھی بہت عدہ ہیں تاہم میری تخقیق ہے کہ اس اعتراض کی اس وقت گنجائش ہوتی جب حضرت بعقوب علیہ السلام اللہ لعالی کے طال کیے ہوئے کو شرعا سرام قرار دے دیتے 'جب کہ فی الواقع ایسا نہیں تھا بلکہ حضرت بعقوب علیہ السلام نے اللہ کا قرب عاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے طبعی مرغوبات ہے روک لیا تھا 'جیسا کہ حضرت عمر کو شہد طا ہوا پانی پند تھا مگروہ خوف فدا اور حساب کی تختی کے ڈر سے اس کو شہیں پیچے تھے اور جس طرح بہت حضرت عمر کو شہد طا ہوا پانی پند تھا مگروہ خوف فدا اور حساب کی تختی کے ڈر سے اس کو شہیں پیچے تھے اور جس طرح بہت ہے اس کو شہیں ہے۔ اس کے طرح حضرت بعقوب علیہ السلام کو اوٹ کا گوشت اور او نشی کا دودھ بہت بہند تھا آئیکن انہوں نے اللہ کی رضا جو کی کے لیے کے نفس کے نقاضوں کی مخالفت کی اور اس کو اپنے اوپر حرام کرلیا 'اور میہ شرعی تحریم شمیں تھی۔

دو سراجواب بہ ہے کہ کمی چیز کو شرعا" حال یا حرام کرنا 'بالاستقلال اللہ کا اختیار ہے اور وہی مستقل شارع ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نیابت سے انبیاء علیم السلام بھی اشیاء کو حلال اور حرام کرتے ہیں 'اور ان کے کیے ہوئے حال اور حرام پر عمل کرنا ای طرح لازم ہے جس طرح اللہ کے حلال اور حرام کئے ہوئے پر عمل کرنا 'قرآن مجید میں سیدنا محر مٹاہیلام کا یہ منصب بیان کیا گیاہے :

وہ پاک چیزیں ان کے لیے حال کرتے ہیں اور ٹاپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ [لَخَبَأَرْثَ(الاعراف: ٤٤٤) المستعمل المستعمل میں جانوروں میں سے خزیر کو حرام کیا ہے لیکن نبی مٹلھیل نے کتے کو بھی حرام کر دیا 'اور کچلیوں سے ' پھاڑنے والے تمام در ندول کو اور پنجوں سے بھاڑنے والے تمام پر ندول کو اور حشرات الارض کو حرام کر دیا۔

اس آیت میں میہ فرمایا ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے بنواسرائیل کے لیے ہرفتم کا طعام علال تھا' اس پر یہ سوال ہو تا ہے کہ تورات کے درول سے پہلے بنواسرائیل کے لیے ہرفتم کا طعام علال تھا' اس پر یہ سوال ہو تا ہے کہ کہ اس آیت میں کل طعام سے مرادوہ طعام ہیں جن کے متعلق یمود نے مردار اور خزیر بھی حلال تھے' اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں کل طعام سے مرادوہ طعام ہیں جن کے متعلق یمود نے یہ دعویٰ کیا تھاکہ وہ حضرت نوح اور ابراہیم کی شریعت سے لے کر آج تک حلال چلے آ رہے ہیں' خلاصہ یہ ہے کہ الفعام میں لام استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ عمد کے لیے ہے۔

الله تعالی نے بچ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالی نے بچ فرمایا کہ طعام کی یہ نوع (اونٹ کا گوشت اور دودہ) پہلے بنی اسرائیل پر طال تھی اس کے بعد حرام ہوئی۔ اس لیے بعض احکام شرعیہ کے منسوخ ہونے کا قول صحیح ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ الله تعالی نے ہیہ بچ فرمایا کہ اونٹ کے گوشت کو حرام کرنا محضرت بعقوب کی شریعت کے ساتھ مخصوص تھااور سیدنا محد مطابع کا ملت ابراہیم کے مطابق اونٹ کا گوشت کھانا صحیح ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ب : آپ کئے اگر تم سے مو تو تورات کولا کراس کی طاوت کرو-(آل عمران : ۹۳)

اس آیت میں بہت بوی دلیل ہے کیونکہ یہود سے کما گیا کہ آگر تم سچے ہو کہ اونٹ کے گوشت کا حرام ہونا حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیما السلام کی شریعت سے چلا آ رہا ہے تو تورات میں بیہ نکال کرد کھاؤ کیونکہ تورات میں ان کے دعویٰ کے مطابق یہ بات نہیں تنی بلکہ تورات میں کی لکھا تھا کہ یہ چیزیں شروع سے علال ہیں اور ترجی بعد میں شروع ہوئی ہے اور یہ بھی ہا در نبی مظاہیا ہم ہوئی ہے اور یہ بھی سروع کے اور نبی مظاہیا ہم ہوئی ہے اور یہ بھی میں روایت ہے کہ وہ تورات لانے کی جرائت نہیں کرسکے بلکہ یہ تھم من کر مبصوت ہو گئے اور نبی مظاہیا ہم ہوئی ہے اس کے باوجود آپ کا اس بھین سے یہ نے آسانی کتابوں کو نہیں پڑھا تھا اور نہ آپ نے چھپل امتوں کی تاریخ پڑھی تھی اس کے باوجود آپ کا اس بھین سے یہ مطالبہ کرنا کہ تورات میں ہے بلت نہیں ہے آپ کی نبوت پر دوشن ولیل ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : پھراس کے بعد جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ (آل عمران : ۹۳) اسلام میں احکام آسان ہیں

اس آیت کا معنی ہے جو لوگ ان ہاتوں کو اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کریں جو اس میں نہیں ہیں' اس کا دو سرا متن ہے ہے کہ جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں اپنی طرف ہے اضافہ کریں' اس کا تیسرامعنی ہے ہے کہ لوگوں نے اللہ کے تھم کے بغیر اپنی طرف ہے کسی چیز کو حرام کر لیا تو ان کے اس تھم کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سخت احکام نازل فیا ہے ہے۔

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَا دُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَعَالَمُ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَيْمِيةً اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَيْمَةً اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَيْمَةُ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَيْمَةُ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَيْمَةُ اللهِ عَنْ سَبِيلِ عَلَيْهِ عَلْ اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ عَلْمَا عَلَيْمِ عَلْمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ ال

جب کہ ماری شریعت اس کے خلاف ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

رآن

اللہ نے دین میں تم پر کمی قتم کی تنگی نہیں رکھی۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيُكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

(الحج: ۵۸)

الله تمهارے ساتھ آسانی كا ارادہ فرما آے اور تم كو مشكل

يُرِيْدُاللَّهُ بِكُمُ الْبُسْرَوَلَا يُرِيُدُيكُمُ الْعُسْرَ الله تا ما

بقرة: ١٨٥) من والح كالراده شيس فرماتا-

الم محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتي بين :

حصرت ابوہریرہ دکالھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاکھیا نے فرمایا دین آسان ہے کوئی شخص دین میں تختی نہیں کرے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا۔

حضرت ابد ہریرہ ولطف بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی فائل نے فرطیا تم آسان احکام بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور اوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ (صحح بخاری جام ۱۰ جام ۴۵ مطبوعہ نور محداصح المطابع کراہی ۱۳۸۱ھ)

قرآن مجید اور احادیث سحیحہ کی ان تعلیمات کے خلاف ہمارے بعض علاء ڈھونڈ ڈھونڈ کر مشکل اور ناقائل عمل احکام بیان کرتے ہیں : مشکل وہ کتے ہیں کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے "سجدہ میں اگر انگلیاں اٹھ گئیں تو نماز فاسد ہو جائے گی " قیص کے کالر اور گھڑی کے چین کو ناجائز کھتے ہیں 'ایلوہ پٹھک دواؤں سے علاج کرانا جائز نہیں ہے 'انقال فاسد ہو جائے گی 'قیص کے کالر اور گھڑی کے چین کو ناجائز کھتے ہیں 'ایلوہ پٹھک دواؤں سے علاج کرانا جائز نہیں ہے 'انقال خون جائز نہیں ہے 'ایک مشت سے ایک سوت کے برابر بھی کم ہو تو دہ اور ڈاڑھی منڈانے والا برابر ہے 'دہ فاسق معلن ہے 'جس کی ڈاڑھی آیک مشت سے کم ہو اس کے پیچیے نماز پڑھنا مکردہ تحرکی اور واجب الاعادہ ہے 'جس عورت کا شوہر مفقود الخبر ہو (لایت ہو) وہ اس شوہر کی ۹۰ نوے برس عمر ہونے تک انتظار کرے 'اگر کمی عورت کا شوہر اس عورت کو ایٹ گھر دکھ نہ خرج دے نہ اس کو طلاق دے 'تو جب تک اس عورت کو وہ اس کا محرک کے خود اس کا شوہر طلاق نہ دے وہ دو سرا نکاح نہیں کر سکتی اور عدالت کو اس کا نکاح فنج کرنے کا اختیار نہیں ہے 'اس فتم کے خود اس کا شوہر طلاق نہ دے وہ دو سرا نکاح نہیں کر سکتی اور عدالت کو اس کا نکاح فنج کرنے کا اختیار نہیں ہے 'اس فتم کے اور شبمات اور سائل ہیں جن میں یہ انتمالیند علاء مشکل احکام بیان کرکے پڑھے لکھے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف شکوک اور شبمات میں جن میں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: تم ابراہیم کی ملت کی بیروی کروجو باطل کو چھوڑ کر حق کی بیروی کرنے والے تھے۔

(آل عمران : ۹۵)

حضرت ابرائیم علیہ السلام نے سورن اور چاند کی عبادت کرنے سے منع کردیا تھا اس طرح انہوں نے بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا تھا اجس طرح عرب بت پرس کی کرتے سے یا یہود حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہے 'اس سے غرض یہ ہے کہ سیدنا محمد ملائے اور بین کرتے سے یا یہود حضرت ابرائیم علیہ السلام کے موافق ہیں اور دین کی فردع اور بعض احکام شرعیہ میں بھی حضرت ابرائیم علیہ السلام کے موافق ہیں 'اصول میں موافقت اس طرح ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کے موافق ہیں 'اصول میں موافقت اس طرح ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم دیتے ہیں 'اور سیدنا محمد طاق ہیں موافقت یہ ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور نے کا گوشت کھانا اور او نشیوں کا دودھ بینا جائز فروع میں موافقت یہ ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور نے کا گوشت کیا بیروی کرد۔

#### ڔ۫ڸڵؾٛٵڛڵڷڹؽؠڹڲۜؿؘۜڡؙٛؠؙڔڴٷۿڵؽ ے بیا کہ جو (اللہ کی میادت کے واسطے) لوگوں کے لیے بنایا کی دی ہے بوطوی ہے برکت اللاملاً بان الدى داين كاسبك دائر بدواخ نايال يى مقام ابرايم ب اور جر مخص ای ی و لله على التَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ وافل ہوا وہ مے خف ہوگیا۔ بیت اللہ کا عج كران لوكول ير اللہ كا سى ہے ہو اس كے راست كاستفات اورس نے کو (الکار) کیا تو بیک اللہ سامے جہالاں سے بے بروا ہے 0 اس آیت کی آیات سابقہ سے مناسبت کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں : (1) سابقہ آیات میں بھی میود کے شہمات کے جوابات دیئے گئے تھے اور اس آیت سے بھی میود کے ایک شبہ کاجواب دینا مقصود ہے جس کو وہ سیدنا محمد طافیدا کی نبوت میں بیش کرتے تھے 'جب نبی طافیدا نے بیت الحقدس کی بجائے کعب کو قبلہ بنالیا و يود كت من كم بيت المقدس كعبر سے افضل م اور وہ زيادہ اس كامستن م كم نماز ميں اس كى طرف مندكيا جائے کیونکہ بیت المقدس کو کعبہ سے پہلے بنایا گیا ہے کور ای جگہ حشر ہو گا اور تمام انبیاء سابقین علیم السلام کا بھی قبلہ ہے للذا کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف نمازوں میں منہ کرنا زیادہ لائق ہے اللہ تعالی نے ان کے اس شبہ کا جواب دیتے ہوتے فرایا اللہ کی عبادت کے واسطے اوگوں کے لیے جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا وہ کعبہ ب ، جو مکہ میں ہے سو کعبہ بیت المقدس ہے انصل اور اشرف ہے کلذا نمازوں میں اس کی طرف منہ کرنا جائے۔ (۲) اس بے پہلی آیت میں نتے کو دابت کیا گیا تھا کیونکہ اونٹ کا کوشت پہلے حال تھا اور پھر حرام کر دیا گیا سواسی طرح سدنا محد ماليام كي شريعت مين بهي بعض احكام منسوخ كردية محة اوربيت المقدس كي بجائ كعبه كو قبله بناديا-(m) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ملت ابراہیم پر عمل کرنے کا تھم دیا تھا اور ملت ابراہیم کاعظیم شعار جج ہے سو اس آیت میں اللہ تعالی نے ج کرنے کا علم دیا ہے۔ (م) بیود و نصاری میں سے ہر فرقہ اس کا مدعی تھا کہ وہ ملت ابراہیم پر ہے اس آیت میں الله تعالی نے بیان فرمایا که دونوں کا دعویٰ جھوٹا ہے کیونک ملت ابراہیم میں ج کعبہ ہے اور بہود و نصاریٰ دونوں جج نہیں کرتے لاندا دونوں میں سے کوئی بھی

المت ابراہیم پر نہیں ہے۔ (۵) کابدے مفول ب کد بود کتے تھے کہ بیت المقدس افضل ہے کوئلہ وہ انبیاء کی جرت کی جگہ ہے اور ارض تقدر میں ہے اور مسلمان کہنے تھے کہ بلکہ کعبہ افضل ہے تو اللہ تعالی نے بیہ آبت نازل فرمائی کہ عبادت کا پہلا گھر مکہ میر

کعبہ ہے انداوی افعنل ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک سب سے پہلا گھر جو (الله کی عبادت کے واسطے) لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مک میں ہے۔ (آل ممران: ۹۲)

تعبہ کے اول بیت ہونے کے سلسلہ میں روایات اور رائح روایت کابیان

المام محد بن اسائيل بخاري متوني ٢٥١ه ودايت كرتے بين :

حضرت ابد ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مظاہلے سے سوال کیا زمین پر کون می مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے کما پھر کون می مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی میں نے بو جیما ان کے در میان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا جالیس سال (صحیح بخاری ناص 220)

اس حدیث کو امام مسلم (جام 190) لمام نسائی (سنن نسائی جام ۱۱۲) امام این ماجه ' (سنن این ماجه ص ۵۵) امام احمد (مسند احمدج ۵ص ۱۲۲٬۱۲۷) اور امام بیه فی نے بھی روابیت کیا ہے۔ (سنن کبری ج ۳س ۲۰۰۱) مطبوعہ ملتان)

عافظ ابن حجر عسقلاني لكيين بي :

اس مديث يربيه اشكال ب كد كعبه كو حصرت ابراجيم عليه السلام في بنايا اورمسجد اقصى كو حضرت سليمان عليه السلام نے بنایا اور ان کے درمیان چالیس سال نہیں بلکہ ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ ہے اس کا جواب ہے ہے کہ یمال ان دونوں معجدوں کے ابتداء" بنانے اور ان کی بنیادیں رکھنے کا ذکر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتداء" کعب کو بنایا تھا اور ند حصرت سليمان نے ابتداء"مب اتصى كو بنايا تھا كيونك پہلے حضرت آدم نے كعب كو بنايا تھا بھران كى اولاد زمين ميں مپیل گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جالیس سال بعد ان کی اولاد میں سے کسی نے معجد اقصی کو بنایا ہو ' اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے انبی بنیادوں پر کعبہ کو اٹھایا ہو ، جیساکہ قرآن مجیدیس مذکور ہے علامہ قرطبی نے لکھاہے کہ اس حدیث کی اس یر والات نمیں ہے کہ حضرت ابرائیم اور حضرت سلیمان نے ان معجدول کو ابتداء" بنایا بلک انسول نے ان کی بنیادول پر کعب اور معجد اقصیٰ کی عمارت کی تجدید کی- علامد خطابی نے کما ہے کہ معجد اقصیٰ کو بعض اولیاء اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیمها السلام سے پیلے بنایا تھا پھر انہوں نے اس کی عمارت میں زیادتی اور توسیع کی بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب ے پہلے مجد اقصیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا ایک قول ہے کہ فرضتوں نے بنایا تھا ایک قول ہے کہ سام بن نوح عليد السلام نے بنايا تھا اور ايك قول يد ہے كد حصرت يعقوب عليد السلام نے بنايا تھا جن كابد قول ب كد حصرت آدم عليه السلام نے معجد اقضیٰ کو بنایا تھا ان کی تائير اس سے ہوتی ہے کہ امام ابن ہشام نے كتاب التيحان ميں كلھا ہے ك حضرت آدم علید السلام نے جب کعب کو بنالیا تو اللہ تعالی نے ان کو بیت المقدس کی طرف جانے کا تھم دیا اور یہ تھم دیا کہ وہاں پر ایک مسجد بنائمیں اور اس میں عبادت کریں اور حضرت آوم علیہ السلام کا بیت اللہ کو بنانا بہت مشہور ہے اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنماے روایت ہے کہ طوفان نون کے زمانہ میں بیت اللہ کو اٹھالیا گیا حمی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراتيم عليه السلام كے ليے اس كو مياكيا اور امام ابن الى حاتم ف قاده سے روايت كيا ب كد الله تعالى ف حضرت آوم عليه السلام کے ساتھ ہی بیت کو بنایا تھااور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اٹاراگیانو ان کو فرشنوں کی آوازیں اور ان کی سیحات سائی سیں دیتی تھیں۔ الله تعالی نے ان سے فرمایا : "اے آدم! میں نے ایک میت کو زمین پر انارا ہے اس کے

مسلدروم

تبييان القرآد

المحرّد بھی اسی طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے' آپ اس بیت کی طرف چکے گا جائیں۔'' حضرت آدم کو ہند میں انارا گیا تھا بھروہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیت اللہ پنچے اور اس کا طواف کیا اور ایک قول میہ ہے کہ جب انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھ کی تو انہیں بیت المقدس کی طرف جانے کا تھم دیا گیا اور انہوں نے وہاں ایک مسجد بنائی اور وہاں نماز پڑھی ناکہ آپ کی بعض اولاد کے لیے وہ قبلہ ہو جائے۔

(فتخ الباري ج٢ص٥٠٥-٨٠٠ مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميد المور)

امام ابوجعفر محربن جرير طري روايت كرتے ين

ابن عرعرہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مخص نے حضرت علی وٹاٹو سے کمالوگوں کے لیے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیاوہ مکہ میں تھا' حضرت علی دٹائو نے فرایا: نمیں' پھر نوح علیہ السلام کی قوم کمال رہتی تھی؟ اور ہود علیہ السلام کی قوم کمال رہتی تھی؟ لیکن جو گھر لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے بنایا گیاوہ مکہ میں تھا۔

اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ کو سب سے پہلے عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مہائش کے لیے جو سب سے پہلے گھر بنایا گیاہ ملک کی رہائش کے لیے جو سب سے پہلے گھر بنایا گیادہ مکہ میں کعبہ تضائس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جس کو امام ابن جریر نے اس کے بعد ذکر کیا ہے:
مطر سے روایت ہے کہ بیت اللہ سے پہلے بھی گھر تھے لیکن یہ پہلا گھر تھا جس کو عبادت کے لیے بنایا گیا۔

حصرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عشماً بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے سے دو ہزار سال پہلے بیت اللہ کو بنایا 'اس وقت اللہ کاعرش پانی پر تھا۔

مجام بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کعب کو بنایا پھراس کے پنچے سے زمین کو بھیلا دیا۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بید ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کو زمین پر اہارا گیا اللہ اتعالیٰ نے فرمایا میں تہمارے ساتھ ایک بیت کو نیچ اہار رہا ہوں 'اس کے گرد اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عراق کے گرد طواف کیا اور آپ کے بعد موسنین نے طواف کیا۔ پھر جب طوفان نوح کے ذمانہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کردیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت کو اوپر اٹھالیا اور اس کو زمین والوں جب طوفان نوح کے ذمانہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کر ویا تو اللہ تعالیٰ نے بیت کو اوپر اٹھالیا اور اس کو زمین والوں کے عذاب سے محفوظ رکھا پھر بیت اللہ آسان میں معمود رہا اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے آ ہار تعلیٰ کی برانی بنیادوں پر تغیر کیا۔ (جامع البیان جسم عدے اسلام کو ہے تا اللہ تعرف اور المعرف بیروت '۱۳ میں کے بعد ہوں کہ اس کے بعد ہیں ہے۔ اس میں براوگوں کے رہنے کہ المام این جر میں کو ہے کہ زمین پر لوگوں کے رہنے کے لیے پہلے اور بھی گھر ہے ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو گھر سب سے پہلے زمین پر بنایا گیاوہ مکہ کرمہ میں کو بہ کیا امام بخاری نے حضرت ابوذر بڑا تھے ہے تو صدیت روایت کی عباس ہی بھی اس کی ہائید ہوتی ہے اور حافظ ابن حجر مسلم بعد میں اس کی ہائید ہوتی ہے اور حافظ ابن حجر مسلم بیا ہوں سال بعد میں اس کی ہائید ہوتی ہے اور حافظ ابن حجر مسلم بیا ہوں سال بعد میں ہے تو صدیت روایت کی ہاں ہام بخاری نے حصرت ابوذر بڑا تھے ہی ہی اس کی ہائید ہوتی ہے اور حافظ ابن حجر میں ہم نے اس میں بعد السلام نے تعرب بنایا اور اس کے عالیس سال بعد ہوں بی بی ہوری ہے ہوتی میں ہم نے ان روایات بھی بی کو تو بین ہم نے ان روایات کو بین برحوح ہیں ہم نے ان روایات کو برخوح ہیں ہم نے ان روایات کو بھر کھر ہے برخوح ہیں ہم نے ان روایات کو برخوح کے برخوح کے برخوح کے برخوص کو برخوح کے برخوح کے برخوح کے برخوص کو برخوح کے برخوح کے برخوص کو برخوح کے برخوص کے دوریت کو برخوح کے برخوص کی کو برخوص کی کو برخوص کو برخوص کے اس کور

اں لیے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو بنانے کے سلسلہ میں تمام کلیدی روایات کا استیعاب موجائے۔

تبيبان القرآد

سلامہ بدرالدین محمود بن احمد مینی نے بھی ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم نے کعب کو بنایا 'اور انہوں نے امام این ہشام کی کتاب النیخان سے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت آدم نے پہلے مکہ میں بیت اللہ کو بنایا بھر اس کے بعد بیت المقدس کو بنایا۔ (عمدۃ اللقاری ج ۱۵ص ۲۲۴ مطبوعہ ادارۃ اللباقہ المیزیہ مصر ۱۳۳۸ھ) تقمیر کعبہ کی ماریخ

المام محرين اساعيل عفاري متونى ٢٥١ه دوايت كرتے بين :

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ جب کعبہ کو بنایا گیاتو ہی مظافیظ اور عباس پھر اٹھا اٹھا کرلا رہے شے۔ عباس نے ہی مظافیظ سے کمااپی چادر اپنی گرون کے نیچے رکھ لیس (ناکہ آپ کی گردن میں بھرنہ چیس) آپ زمین پر گر گئے اور آپ کی آنکھیں آسان کی طرف لگ گئیں' آپ نے فرمایا میری چادر بچھے دو' پھر آپ کی چادر آپ پر باندھ دی۔ یہ حدیث درایہ ''صبح نہیں ہے کیونکہ جس وقت قریش نے کعبہ کی تقیر کی اس وقت رسول اللہ مظافیظ کی عمر پیشنیس سال تھی اور اس وقت حضرت عباس حضور کو چادر آنار نے کے لیے نہیں کمہ سکتے تھے!

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کے ان سے فرطیا: اے عائشہ! آگر تہماری قوم زمانہ جالیت سے نئی نئی ہوئی نہ ہوتی تو بیں بیت اللہ کو مندم کرنے کا تھم دیتا 'اوراس میں اس حصہ (علیم) کو داخل کر دیتا ہو اس سے غارج کر دیا گیا ہے اور اس کو زمین سے طاوحا 'اور اس میں دو دروازے بنا آبا کی شرقی دروازہ 'ایک غربی دروازہ 'اور اس کو میں اس سے غارج کر دیا گیا ہے اور اس کو زمین سے مالات کی وہ صدیث تھی جس نے حضرت این الزبیر رضی اللہ عنما کو کعبہ کے مندم کرنے پر برا تھی تو نید بن رومان کہتے ہیں میں اس وقت دکھے رہا تھا کہ جب حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنمائے کوبہ کو مندم کیا اور اس میں تعلیم کو داخل کر لیا اور میں نے حضرت ابراہیم کی رکھی ہوئی بنیاد کے پھر دیکھے جو انسان کو دوبارہ بنایا اور اس میں تعلیم کو داخل کر لیا اور میں نے حضرت ابراہیم کی رکھی ہوئی بنیاد کے پھر دیکھے جو اندٹ کے کوبان کے برابر تھے 'جریر کتے ہیں کہ میں نے اندازہ کیا اس بنیادے تعلیم تک چے ہاتھ کا فاصلہ تھا۔

(صحح تغاري ج اص ٢١٦ ـ ٢١٥ مطبوعه نور مجر اصح المطالع كراتي ١٨١٠ه)

کعب کی تغیراور اس کی تجدید اور اصلاح کی مرتبہ کی گئی ہے اس کی تفصیل حسب زیل ہے:
(۱) میلی بار کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تغیر فرمایا علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

امام بہتی نے دلاکل النبوۃ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملائے ہے نے فرمایا کہ اللہ عزوی کے جرائیل علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ میرے لیے ایک بیت بناؤ 'جرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے نشان فالے ' حضرت آدم ذہین کھودتے تے اور حضرت حوا ملمی نگائی تھیں 'انہوں نے اس قدر گہری بنیاد کھودی کہ ذمین کے بنچ سے پانی نکل آیا ' گھریہ نداکی گئی کہ اس آدم ہے کانی مٹی نگائی تھیں 'انہوں نے اس قدر گہری بنیاد کھودی کہ ذمین کے بنچ سے پانی نکل آیا ' گھریہ نداکی گئی کہ اس آدم میں اور ان سے کہا گیا ہے 'جب حضرت آدم نے یہ بیت بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی کی کہ اس کے گرد طواف کریں اور ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا بیت ہے ' بھرصدیاں گزرتی گئیں حتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔

(۲) کتاب النبریان میں کھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گراہ ہوگئی اور انہوں نے کعبہ کو منہدم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم ان کی ہلاک کا انتظار کرد حتی کہ تنور جوش مارنے لگے۔ ازرقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعب کو بنایا تو بلندی میں اس کاطول نو پاتھ تھا' زمین میں اس کاطول تمیں ہاتھ اور عرض بائیس

آبات اور اس پر چھت نہیں تھی اور جب قریش نے اس کو بنایا تو بلندی ہیں اس کا طول اٹھارہ ہاتھ رکھا' اور زمین ہیں اس کا طول کو چھ ہاتھ اور آیک بالشت کم کر دیا اور حطیم کو چھوڑ دیا' اور جب حضرت ابن الزہیر نے اس کو بنایا تو بلندی ہیں اس کا طول ہیں ہاتھ رکھا اور جب خباج نے اس کو مندی کر کے بنایا تو اس میں تغیر شیں کیا اور ہہ اب تک اس طوح بنا ہوا ہے۔ طول ہیں ہاتھ کے ایام میں کعبہ کو آیک میا وہ مرتبہ بنایا گیا کیونکہ سیال ہے کعبہ کی آیک ویوار مندم ہوگئی تھی' اور آیک قول ہیں کو بنایا نہیں گیا تھا صرف اس کی مرمت کی گئی تھی' حضرت علی ہو گئے ہے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ اس کو بنایا اور کائی زمانہ کر رکھیا تو ہے ہوسیدہ ہو کر مندم ہوگیا پھراس کو جرھم نے بنایا اور کائی زمانہ کے بعد ہے بھر اسلام نے کہ بنایا اور کائی زمانہ کے بعد ہے بھر اسلام میں تھی' امام حاکم نے اس حدیث کی اصل کو صیح قرار دیا ہے۔ (حضرت ابراہیم اور قرایش نے بنایا اس وقت رسول اللہ طابع بھران تھے' امام حاکم نے اس حدیث کی اصل کو صیح قرار دیا ہے۔ (حضرت ابراہیم اور قرایش کے درمیان دو ہزار سات سو پھیٹر سال کا عرصہ ہے)

(٣) امام محمد بن اسحاق نے السيرة عين بيان كيا ہے كہ جس وفت رسول الله ما الله على عربينينيس مال كى مقى تو قريش كعب كو بنانے كے ليے جمع ہوئے وہ اس كى جھت بھى ڈالنا چاہتے ہے اور اس كو منهدم كرنے ہے خوف كھاتے ہے ' بھر قريش كے بما منا با جمع ہوئے اور انہوں نے بھر جمع كيا اور اس كو منهدم كرنے ہے فقر ڈالے حتى كہ جراسود كو نصب كرنے كى جگہ آئى اور اس كو نصب كرنے بيا افساف ہوا ہر فنبيلہ والا اس كو نصب كرنا چاہتا تھا' حتى كہ قريش كے سب ہے بو ڑھے جگہ آئى اور اس كو نصب كرنا چاہتا تھا' حتى كہ قريش كے سب ہے بو ڑھے مخص ابو اميہ بن عبدالله بن عمران بن مخزوم نے بيد فيصلہ كيا كہ كل جو مخص اس مجد كے دروازہ بيل سب سے بہلے داخل ہو گاوتى تمارے درميان اس كا فيصلہ كرے گا' اور اس دن سب ہے بہلے رسول الله ما پہلے واقل ہوئے' لوگول نے كہا يہ ايمن ہيں ہيں ہو محد ہيں۔ جب آپ تك بيد خبر بيٹى تو آپ نے فرايا ايك چادر لاؤ' بھر آپ نے كہا يہ ايمن ہيں ہي جراسود كو اس چادر ہيں ركھ ديا بھر آپ نے فرايا ہر فنبيلہ والا اس چادر كو بكڑ كر اور المحاسك جب انہوں نے اس چادر كو جراسود كو اس چادر ہي گائي ميک اس اين ميارک ہا تھوں سے جراسود كو اس چادر ہيں ركھ ديا بھر آپ نے فرايا ہر فنبيلہ والا اس چادر كو بكڑ كر اور المحاسك جب انہوں نے اس چادر كو جراسود كو نصب كرنے كى جگھ تك اور المحاليا تو آپ نے اپنے مبارک ہا تھوں سے جراسود كو نصب كرنے كى جگھ تك اور المحاليا تو آپ نے اپنے مبارک ہا تھوں سے جراسود كو نصب كردے۔ امر المحاليات المحاسف المح

(۵) اس کے بعد ۱۲۳ یا ۲۵ ہے جری میں محضرت عبداللہ بن الزبیررضی اللہ عنمانے کعب کو مندم کرکے رسول الله طافیظ کی خواہش کے مطابق بناء ابراہیم پر کعب کو بنا دیا اور حظیم کو کعب میں شامل کر دیا۔

(۱) پھر تہتر (۵۳ھ) میں عبدالملک بن مروان کے تھم ہے تجاج بن پوسف نے حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنما کی بناء کو منهدم کردیا اور دوبارہ قریش کی بناء پر کعبہ کو بنادیا اور آج تک کعبہ اسی بناء قریش پر قائم ہے۔

حافظ احمد بن على بن جمر مسقلاني متونى ٨٥٢ ٥٥ أكلصة بين :

حافظ ابن عبدالبراور قاضی عماض وغیرہ نے تکھا ہے کہ رشیدیا مهدی یا منصور نے دوبارہ کعبہ کو حضرت ابن الزہیر رضی اللہ عنما کی تغمیرے مطابق بنانے کا ارادہ کیا اور اس سلسلہ میں امام مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کمیں کعبہ کی تغمیربادشاہوں کا کھیل نہ بن جائے ' تو پھراس نے بنانے کا ارادہ ٹڑک کر دیا' فاکھی نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن الزہیر کعبہ کو بنانے گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے ان کو اس وقت منع فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا

(فتح الباري بيه ساص ٨٣٣ مطبوعه وار نشرا لكتب الاسلاميه لابهور '١٠ ١١هه)

للانته علامہ سید طی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ کعبہ کو دس بار بنایا گیا' پہلی بار فرشنوں نے بنایا' دو سری بار حضرت آدم اللہ علیہ السلام نے' تیسری بار ان کی اولاد نے' چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے' پانچویں بار عمالقہ نے' چھٹی بار جرہم نے' ساتویں بار نبی سائڈیٹا کے جد امجد قصی بن کلاپ نے' آٹھویں بار نبی سائٹائٹا کی بعثت سے پہلے قریش نے' نویں بار عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنمانے اور دسویں بار تجاج بن بوسف نے۔ کیکن میہ قول ضعیف ہے۔ تھیجے قول وہی ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے تفصیل سے مدلل اور باحوالہ بیان کیا ہے۔

کعبہ کے فضائل

المام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرت بين :

حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاملے نے فئے مکہ کے دن فرمایا : اس شمر کو الله فے حرم قرار دیا ہے اس کے کانوں کو (بھی) نمیں کانا جائے گا ند اس کے جانوروں کو بھگایا جائے گا اور ند اعلان کرنے والے کے علاوہ کوئی محض اس کی گری دوئی چیز اٹھائے گا۔ (میج بھاری جام ۲۲۱ مطبوعہ کراتی)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے ایک اور روایت میں ہے نہ اس کی گھاس کاٹی جائے گی نہ اس کے ورخت کاٹے جائمیں گے۔ (صیح بخاری خاص ۱۸۰مطبوعہ نور مجراصح الطابع کراچی ۱۸۳۱ھ)

مرچند کہ اس مدیث میں مکہ مرمد کی فضیلت ہے لیکن مکہ مرمد کی بید فضیلت کعب کی وجد سے ہے اور کعبہ ہی کی وجد سے مکد کو حرم بنایا گیاہے۔

المام عبد الرزاق بن جام متونی الاه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے بیت اللہ کاطواف کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ کی تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اہر ملے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ آیک سال تک اس بیت کی زیارت نہ کریں تو وہ ہارش سے محروم ہو جائیں گے۔

سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں کہ کعب ہے بیت المقدی کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی فضیلت کے متعلق احادیث بیان کیں 'شام کے ایک آدمی نے ان ہے کہا : اے ابوعباس! آپ بیت المقدی کا بہت ذکر کرتے ہیں اور بیت الله کا اتناذ کر نہیں کرتے؟ کعب نے ان ہے کہا کہ اس ذات کی قتم جس کے وست قدرت میں کعب کی جان ہے! الله تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر اس بیت ہے افضل کوئی بیت پیدا نہیں کیا 'اس بیت کی آیک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں 'اور وہ ان ہے کا ایک فخص نے کہا اور وہ ان ہے کلام کرتا ہے 'اور اس کا آیک فخص نے کہا کہا چھر کا ام کرتا ہے 'اور اس کا آیک ول ہے جس سے وہ تعقل کرتا ہے 'میہ من کرابو صفعی نام کے آیک شخص نے کہا کہا چھر کا م کرتا ہے 'کعب نے کہا اس ذات کی فتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! کعب نے کہا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و گئے 'الله تعالیٰ نے کعب کی طرف یہ و جی کی کہ میں شکایت کی کہ میں کہاری طرف آیک نے والے اور تمہاری طرف آیک کو جسے کریں گئے 'اور جس نے تمہاری طرف آیک کو جسے کریں گئے 'اور جس نے تمہارے گرد صات طواف کیے اس کو آیک فراق میں رو نمیں گا اور جس نے تمہاری کے بران کے برانہ میں آیک نور کے اور کی آیامت کے دن اس کو ہربال کے برانہ میں آیک نور کیا ہو آیامت کے دن اس کو ہربال کے برانہ میں آیک نور کے اور میں آیک نور کیا گیا ہے اس کو آیک کو اس کو آیک کو کرد میاں کے برانہ میں آیک نور کیا گا تو اس بیت کے گرد سر منذائے گا قیامت کے دن اس کو ہربال کے برانہ میں آیک نور کو ایا کہ کہار میں آیک نور کو میاں کو ہربال کے برانہ میں آیک نور کیا اس کو آیک

ا ماصل مو كار (المسنف ن٥٥ س ١٠ سالمطبوع كتب اسلاي بيروت ١٩٠٠٥٥)

الم ابوالقاسم سليمان بن احد طراني متوني ١٠٥٥ وايت كرت بن

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا اللہ تعالی ہر روز کعبے کے گرد ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ساتھ رحمتیں کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے کچالیس اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور بیس رحمتیں کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ (المجعم الکبیرج ااص ۱۹۳ مطبوعہ واراحیاءالزات العملی بیروت)

المام محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه روايت كرت بين:

حضرت ابو ہریرہ ڈٹیٹر بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹائیلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے ماسوامسجد حرام (کعب) کے- (صحح بخاری جاص ۱۵۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی،۱۳۸۱ھ)

المام ابن ماجه روايت كرتے بيں:

حضرت انس بن مالک بی ان کرتے ہیں که رسول الله طابیع نے فرمایا کمی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز ہے اور محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنا میں نمازوں کے برابرہے 'اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کے برابرہے۔ میری مسجد میں نماز پڑھنا پچاس بزار نمازوں کے برابرہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابرہے۔ (سنن ابن ماجہ صروح کرار خانہ کا مطبوعہ لور محمد کا رخانہ تجارت کتب کراچی 'خاص ۲۵۳' مطبوعہ بیروت)

عافظ الوعمرد ابن عبد البرمالكي متوفى ١١٢٥ ه لكصن بين:

عام محدثین بید کہتے ہیں کہ معجد حرام میں نماز پڑھنا رسول الله طابیل معجدے سوگنا افضل ہے اور باقی مساجد سے ایک لاکھ گنا افضل ہے اور رسول الله طابیل کی معجد میں نماز پڑھنا باقی مساجد سے ایک ہزار گنا افضل ہے۔

(الاستذكارج ٤ ص ٢٢٦ مطبوعه مؤسنه الرسالته ميروت ١٣١٢ه)

المام محمد بن اساعيل بخاري روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ بیٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی مظھیم نے فرمایا صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جائے گا مسجد حرام مسجد رسول اور مسجد اقضیٰ۔ (صبح بناری جام ۱۵۸ مطبوعہ نور مجدا صح المطالع کراچی ۸۱ ساتھ)

المام احمد بن حنبل متونی اسم اهدروایت کرتے ہیں:

شہرین حوشب کہتے ہیں کہ کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری پڑا ہو کے سامنے طور پر جاکر نماز پڑھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ طرفی یا سے فرمایا کسی سفر کرنے والے کے لیے سمی معجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے ماسوا معجد حرام سمجد اقصیٰ اور میری معجد کے الحدیث (منداحدج ۳۳ مس ۱۲ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ ابن ججر عسقانانی اور حافظ بدرالدین عینی نے لکھاہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔

حافظ ابن جرعسقائی شافعی اور حافظ بدرالدین عینی نے اس حدیث سے یہ استدلال کیاہے کہ نبی سی ایکے ان تین مجدول کے علاوہ مطلقاً سفر کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ سمی اور مسجد کی خصوصیت کی وجہ سے اس میں نماز پڑھنے کے قصد سے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے روزگار علم دین کے حصول اور سیدنا محد ماہیم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر

کرنا جائز ہے۔

العمان، ١٩-١٩ الناتنالوام عافظ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں 🖫 للذا ان اوگوں کا قول باطل ہے جنہوں نے نبی ماہیئے کی قبر شریف اور دیگر صالحین کی قبروں کی زیارے کے لیے سفر رنے ہے منع کیا ہے انیز لکھا ہے کہ این تیمیہ ہے جو مسائل منقول ہیں بیہ ان میں سب سے فتیج مشلہ ہے۔ ( فتح الباري خ ١٦٣ مطبوعه دار نشرا لكتب الإسلاميه لا ور ١٠ ١٠ ١١ه ) علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حقى متوني ٨٥٥ه للصخ مين : طلب علم " تجارت ' نیک لوگوں اور متبرک مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرناممنوع شیں ہے 'نیز لکھا ہے کہ قاضی ابن کچ نے کہا ہے کہ اگر کمی شخص نے نبی مٹافظ کی قبر کی زیارت کے لیے نذر مانی تو اس نذر کو بورا کرناواجب ہے۔ (عدة القارى ج عص ٢٥٣ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٨٨ اله) ملاعلی قاری منفی نے لکھا ہے کہ ہی ماہیدام کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کھتے کی وجہ سے بیٹنز این تیمیہ کی تنکفیر کی گئی ہے اور یہ تنافیر صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحت پر اتفاق ہو اس کو حرام کہنا بھی کفرے توجس چیز کے مستحب ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ب اس کو حرام کسنابہ طریق اولی کفر ہو گا۔ (شرح الثفاء بي ١٣٠ سا١٦ - ١٦١ مطبوعه وار نغله بيروت) امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۰ مسره روایت کرتے ہیں : حصرت ابن عباس رصنی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھ چینا نے فرمایا جو محتص نیکی کرتا ہوا بیت اللہ میں واخل ہو وہ اپنے گناہوں سے بخشا ہوا بیت اللہ سے أكلے كا- (المعمم الكبيرين ااس ١٣٤ مطبوعه دار احیاء التراث العربي يروت) حصرت ابن عماس رضی اللہ عتمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیئے نے فرمایا جو شخص بیت اللہ میں واحل ہوا وہ بخشا علامه عز الدين بن جماعه الكناني متوفى ١٢٥٥ لكفت بين : امام ابوسعید جندی فضائل مکه میں اور امام واحدی اپنی تقسیر میں حضرت جابرین عبدالله رسنی الله عما ہے روایت كرتے ہيں كه رسول الله منٹائيام نے فرمايا: جس محض نے بيت الله كے كروسات طواف كے اور مقام ابراہيم كے ياس دو ر کعت نماز پڑھی' اور زمزم کا پائی بیا اس کے گناہ جتنے بھی ہوں معاف کر دیئے جائیں گے۔ امام ازرقی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طافیظ نے قرمایا جب کوئی صخص بیت اللہ میں طواف کے ارادہ ہے اُکاٹا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا اعتقبال کرتی ہے ' اور جب وہ بیت اللہ میں داخل ہو تا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے' اور اس کے ہر قدم کے بدلہ میں اللہ تعالی پانچ سو نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے پانچ سو گناہ مثاریتا ہے' اور اس کے لیے پانچ سو درجات بلند کر دیتا ہے اور جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھیے دو رکعت نماز برمعتا ب او وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اپن مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس کے لیے اولاد اساعیل سے وس غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر لکھ ویا جاتا ہے اور مجراسود کے قریب ایک فرشتہ اس کا استقبال کرکے کہتا ہے تم اپنے التحصل عملون سبفار فومو گئزاک رازمرنو عمل شد و کره اور این کوای کرخان ان کرمته نفوی کرچین شای ت

قاضی عیاض نے شفاہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے مقام ابراہیم کے پیجیجے دو رکعت نماز پڑھی اس نے اسکے اور پیچیلے گناہ معاف کر دیئے جائمیں گے اور قیاست کے ان اس کا امن والوں میں حشر کیا عائے گا۔

الم تزوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ رحول اللہ طاؤیوم نے فرمایا ہے جس مجنم نے بیت اللہ کے گرہ پچاس طواف کیے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوجائ گاجیت وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔
اس حدیث سے مراو بچاس مرجہ سات طواف کرنا ہے اکیو نکہ صرف ایک طواف کے ساتھ عبادت نمیں بی باتی المام عبدالرزاق اور امام فاکس نے یہ روایت کیا ہے کہ جس نے پچاس مرجہ سات طواف کیے تو دہ اس دن کی طرح ہو جائے گاجس ون وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو اور یہ مراد میں ہے کہ وہ نیاس مرجہ سات طواف ایک ہی وقت میں کر سے بلد اس کے صحیفہ اعمال میں پچاس بار سات طواف کرنے کا عمل ہونا چاہے۔

المام سعید بن منصور نے سعید بن بیہ ہے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے بیت اللہ کا تی کیا اور پہای مرجبہ سات طواف کیے وہ اس طرح پاک ہو کرلونے گاجس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدانوا تھا۔

لام سعید بن منصور نے حضرت عمر دبی ہے روایت کیا ہے کہ جو محض بیت اللہ میں آیا اور وہ اسی بیت کا ارادہ کرکے آیا تھا پھر اس نے طواف کیا تو وہ گئا: وں سے اس طرح پاک ہو جائے گاجس طرح اپنی مان کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔
حضرت ابو ہرریہ دبی جو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آسان ہی اس کے سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جو اس کے عرش کے گرو طواف کرتے ہیں اور زمین ہر اس کے نزدیک سب سے معزز وہ انسان ہیں جو اس کے بیت سے گرہ طواف

لرت بين- (بداية المالك الي المذاب الدرج قاص ٥٥ مطبوعه الرائشة (المساوم يووت)

نيز علامه عوالدين بن شاعه الكناني لكهية بن :

بیت الله کی آیات میں سے میہ ہیں کہ دلوں میں اس لی جیت داتیج ہوتی ہے اس کے باس ول جھک جاتے ہیں'اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں'پرندے اس کے اوپر نہیں ازت اور اس پر جیٹھتے نہیں ہیں'البتہ اُلر کوئی پرندہ بنار ہو تؤ طلب شفاء کے لیے اس نے اوپر جیٹو جاتا ہے۔

حفرت ابوالدردا و من عليان نرت مين كه جميل منى يه تعجب جو آب- به بهت تنك جار ب لينن دب و سيمات آت مين لآيه وسيع جو عباتي ب رسول الله من يقل من فرمايا منى رحم كى طرز ب جب عورت كو حمل دو آب قرالله الله المحاك ماس كو وسيق مراياتات – (مدايه السائف الدا مذاب الدابعة فاص ٣٠٤- ملوحة بيروت)

مسلددوم

' مکه عکرمه کو بکه اور مکه کہنے کی مناسبت

اس آیت میں قرمایا ہے "وگوں کے لیے س سے پہلا گھر بڑو ہنایا گیاوہ کید میں ہے" کبد اور مکدالیک شرک دو نام میں اور نیو نکہ یا واور میم دونوں قریب المحرج میں اس لیے کہداور مکد دونوں کمنا سیح میں "کمد مکرمہ کو کبد کہنے کی حسب زیل دروہ بیان کی گئی ہیں :

(1) کبنہ کا بعنی ہے ایک دو سرے کو دھکا دینا' اور مگہ میں بہت رش اور ازدعام ہو باہے اس کیے لوگ ایک دو سرے کو دھکا رہے ہیں۔۔

(r) ہو نعه مکہ مکرمہ بزے بزے جابر حکمرانوں کی گروٹیں جھکا دیتا ہے اس کیے اس کو بکہ کہتے ہیں-

(٣) ہے بھی ہو سکتا ہے کہ بیے لفظ بکاء سے بنا ہو اور چو نکہ بیمان آگر لوگ یاد خدا میں اور خوف خدا ہے بہت روتے ہیں اس کیے اس کو کبلہ کہتے ہیں' اور مکہ کھنے کی بیہ وجوہ ہیں ۔

(1) ''ممڪ النامنو ب کامعنی ہے گناہوں کو زائل کرنا' چونگ اس شرییں عبادت کرنے اور پنج اور عمرہ کرنے ہے گناہ ذائل ہو جائے ہیں اس لیے اس کو مکہ تکتے ہیں۔

(r) نیمنگ العظم کامعتی ہے پڈی کے اندر جو پچھ ہو اس کو تھنچ لینا 'اوریہ شردہ سرے شردل کے لوگوں کو اپ اندر تھنچ لیتا ہے اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں

(٣) اس شريس پاني كم ب كوياس كاپاني معيني لياكياس كيد اس كو مك كتي بير-

بعض علماء نے کہا کہ مگہ بورے شرکا نام ہے اور بکہ خاص مسجد حرام کا نام ہے کیو نکہ بک کا معنی ازد حام ہے اور ازد حام اور ایک دو سرے کو دھکا دینامسجد حرام میں طواف کے وقت ہو آئے 'اور بعض علماء نے اس کے برعکس کہا کیونکہ قرآن مجید میں ہے سب سے پہلا گھرجو بنایا گیاوہ بکہ میں ہے اس سے متبادر میں : و آئے کہ یمال بکہ شرکو فرمایا ہے۔ بہت اللہ کے اساء

بيت الله ك اساء حسب ولل بين:

(۱) بیت الله کامشور نام کعب ب قرآن مجید میں ب

جَعَلَ اللَّهُ الْكُعِبِهُ الْبِيِّنَ الْحَرَامَ قِيَّامًا اللهَ اللهَ عَزنيت عَبِ لَوَوْس عَ يَام قاسب بنايا-

لِلنَّاسِ (المائدة: ٥٤)

العب كامعنى شرف اور بلندى ب اور بيت الله بهى مشرف اور بلند ب اس لي اس كو لعب ست بي-

(٢) بيت الله كو اليت العثيق بهي كت بين و آن جيد مين ب

وَلَيُقَلُوْفُو بِالْبَيْنِ الْعِنْيَقِ (الحج: ٢٩) اورده است العَيْقَ كاطواف اري-

اس بیت کو مثیق اس لیے کما جاتا ہے کہ سیاس سے قدیم بیت ہے ' اور مثیق کا معنی قدیم ہے بلکہ 'بعض علاء ک غزو یک آسان اور زمین سے پہلے اس بیت کو بنایا گیا' مثیق کا دو سرا معنی ہے آزاد ' اور بعض روایات کے سعابق اللہ تعالی ک اس بیت کو طوفان نوح میں غرق ہونے ہے آزاد رکھا' اور طوفان کے وقت اس کو اوپر افعالیا گیا' مثیق کا معنی قری بھی ہ راور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو اتنا قوی بنایا ہے کہ جو مخص اس کو جاہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو 'دو جاہ کروا جاتا ہے اور جوج

فخص اس بیت کی زیارت کے قصدے آئے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔

(٣) بيت الله كومسجد الحرام بهي كت بين وران جيدين ب

سُبْحَانَ الَّذِي الْسُرِّي بِعَبْدِ بِهِ كَيْلاً رَمِّنَ جَانَ عِدهِ وَإِنِي (سَرَم) بندے كورات كے قليل صد

المُسْجِدِالْحَوَامِ (بنى اسرائيل: 1) يىم مور وام الكيا-

بیت اللہ کو مجد حرام اس لیے کہا گیاہے کہ اللہ نعائی نے اس معجد کی حرمت کی وجہ ہے اس شریس قال کو حرام کر دیا ہے' اور بید دائمی حرمت ہے' نیز اس شرمیں شکار کو حرام کر دیا ہے' اس شہرکے در ختوں کو اور اس کی گھاس کا لیے کو حرام کر دیا ہے' اس شہرکے جانوروں کو ستانا اور پریشان کرنا حرام ہے۔ اس میں حدود کو جاری کرنا حرام ہے اور اس شہرکے یہ تمام احکام اس معجد کی حرمت کی وجہ ہے ہیں۔

الله تعالی کاار شاد ہے: برکت والا اور تمام جمان والوں کی ہدایت کاسب ہے (آل عمران: ٩٦)

كعبه كى بركت اور مدايت كامعني

برکت کا ایک معنی ہے کسی چیز کا بوھنا اور زائد ہونا' اس لحاظ ہے کعبہ اس لیے برکت والا ہے کہ کعبہ میں آیک نماز کا اجر دوسری مساجد کی نسبت آیک لاکھ درجہ زیادہ ہے' جیسا کہ پہلے سنن ابن ماجہ اور الاستذکار کے حوالوں سے بیان کر پکے ہیں' اور کعبہ میں جج کرنے کا اجر و تواب بہت زیادہ ہے' امام محمد بن اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ بی ہی میان کرتے ہیں کہ نبی ما کھیلائے فرمایا : جس نے اللہ کے لیے بچ کیا اور اس میں جماع کیا نہ جماع کے متعلق کوئی بات کی اور نہ کوئی کبیرہ گناہ کیاوہ اس دن کی طرح (گناہوں سے پاک) لوٹے گا جس دن وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ (میج بخاری جام ۲۰۱ مطبوعہ نور محرکارخانہ تجارت کتب کراچی)

المم مسلم بن عجاج تشيري متوفى ١٧١ه روايت كريت بين:

حضرت ابو ہریرہ بڑا کھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کا نے فرمایا آیک عمرہ سے دو سرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ

ہو جاتا ہے اور ج مبرور کی جزاء صرف جنت ہے۔ (صیح مسلم جاص ۱۳۳۱ء مطبوعہ نور محد اضح المطابع کراچی ۱۵ ساتھ)

عج مبرور کی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور تعریف نیہ ہے کہ ا<mark>س جج کے دوران کوئی گ</mark>ناہ نہ کیا ہو' آیک قول یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان پہلے سے زیادہ نیک ہو جائے اور ددبارہ گناہوں کو نہ کرے ' دو مرا قول ہیہ ہے کہ جو حج ریا کاری کے لیے نہ کیا جائے ' ٹیسرا قول ہیہ ہے کہ جس حج کے بعد انسان گناہ نہ کرے۔

علامہ سید مجمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۴۵۲اھ نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے جس نے ج کیااور جماع یا اس سے متعلق ہاتیں نہیں کیس اور نہ کوئی کبیرہ گناہ کیاوہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے بطن ہے پیدا ہوا تھا' اس سے مرادیہ ہے کہ ج کے احرام سے لے کرج مکمل ہونے تک۔

(روالمختاريّ ٢ص ٢١ مطبوعه واراحياء الرّاث العبل بيروت ٢٠٠١ه)

برکت کا دوسرا معنی دوام اور بقاء ہے' اور چونکہ روئے زمین پر ہروفت کسی نہ کسی جگہ نماز کا وقت ہو تا ہے اس لیے ہروفت کعبہ کی طرف توجہ کرکے عبادت کی جاتی ہے اور خود کعبہ میں بھی ہروفت نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے کعبہ کی طرف پیشہ کرکے اور خود کعبہ میں دا نما معبادت کی جاتی ہے۔ کعبہ تمام "العلمين" كے ليے مدايت باس كى حب ذيل وجوہ إلى :

(ا) کعبہ تمام روئے زمین کے نماز پڑھنے والوں کے لیے قبلہ ہے اور وہ اس کی طرف مند کرکے نماز پڑھتے ہیں اس لیے کعبہ تمام جمان والوں کے لیے سمت قبلہ کی ہدایت ہے۔

(۲) کعبد الله تعالی کی الوہیت اور اس کی وحدانیت پر ولالت کرتا ہے اور کعبہ میں جو گائب اور غرائب ہیں وہ سیدنا محد طائع یا ا کے صدق اور آپ کی نبوت پر ولالت کرتے ہیں اس اعتبار سے کعبہ تمام جمان والوں کے لیے بدایت ہے۔

(۳) کعبہ تمام جہان والول کو جنت کی ہدایت رینا ہے جو خلوص نیت سے کعبہ کی زیارت کرے اکعبہ کا طواف کرے اور

اس میں نمازیں پڑھے کعبہ ان کو جنت کی ہدایت دیتا ہے۔ مدارتہ مال پرید شدہ

الله تعالیٰ کاارشادہے: اس میں واضح نشانیاں ہیں' مقام ابراہیم ہے۔

کعبہ اور مقام ابراہیم کی نشانیاں

ان نشانیوں کی تفصیل حسب دیل ہے:

(۱) اس بیت کے بیت اللہ ہونے کی واضح نشانی ہیہ ہے کہ یہ بیت غیر آباد بیابان میں بنایا گیا جس کے اطراف میں پھلوں اور کھیتوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا' پھر اللہ تعالی نے اس کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق پہنچانے کا بھترین انتظام کر دیا' معضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہروالوں کے لیے پھلوں کے حصول کی دعاکی تھی' سوتمام دنیا کے پھل یمال لائے جاتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استجابت دعاکا تمرہے۔

(۱) اس بیت بین اس بات کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ یمی وہ بیت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا'ای مقام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا'ای مقام کو حضرت ابراہیم نے ججرت کے بعد اپنی رہائش کے لیے منتخب فرمایا'ای کے پاس صفااور مردہ کی وہ بہاڑیاں ہیں جن کے در میان حضرت ہاجرہ ہے قراری سے دوڑ رہی تھیں' یہیں پر زمزم نام کاوہ کنواں ہے جو حضرت جرائیل کے پر مارنے سے جاری ہوا تھا' حضرت ہاجرہ نے اس بہتے ہوئے چشمہ کو روکنے کے لیے زمزم کما تھا اس نام سے یہ کنواں آج تک موسوم ہے۔ اس کے پاس منی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اساعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لیے لیے گئے تھے' یہیں پر وہ جمرات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنگریاں ماری تھیں۔

(r) ای بیت کے شرکے لیے حفرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاکی تھی-

وَلِذُفَا لَوَا بُرَاهِمِيْمُ رَبِّ احْعَلَ هَٰذَا الْبَلَدَ أُمِنَا - اور جب ابرائیم نے دعا کی اے میرے رب!اس شرکوالمن (ابراهیم: ۳۵) والابنادے-

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پونے تین ہزار سال تک جالیت کے سبب تمام ملک عرب بدامنی کاشکار رہا اور اس شورش زدہ ملک میں صرف کعبہ کی سرزمین ہی ایسا حصہ تھی جس میں ہیشہ امن رہا ' بلکہ اس کعبہ کی بدولت باتی ملک عرب میں بھی چار ماہ کے لیے امن ہو جاتا تھا۔

(۴) یہ کعبہ کی ہی قیف آفری ہے کہ حدود حرم میں وہ جانور بھی امن سے رہتے ہیں جن کا دو سری جگوں پر شکار کر لیا جاتا ہے' بلکہ سرزمین کعبہ میں گئنے والے درخت کٹنے سے محفوظ رہتے ہیں اور حدود حرم میں مجرموں پر حد نہیں لگائی جاتی۔ (۵) جب سے بیت اللہ قائم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی سرزمین کو مخالفین کے جملوں سے محفوظ رکھاسید نامجر لٹائیزام کی بعثت سے ہ

تسان القراد

۔ آبر ہے نے ہاتھیوں کی فوج لے کر کعب پر حملہ کیاتو اللہ تعالیٰ نے ابامیلوں کے ذریعیہ ہاتھیوں کی اس فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ (٢) مقام ابراتيم ايك پقرب، جس مين مخنول تك حفرت ابراتيم عليه السلام كے قدمول كے نشان ثبت ميں اور يهود و نصاریٰ کی عداوت اور بغض کے باوجود اس پیمر کا ہونے تین ہزار سال سے محفوظ جِلا آنا زبردست نشانی ہے۔ (2) یدوہ پھرے جس پر کھڑے ہو کر معزت ابراہیم علیہ السلام نے کعب کی تعمیر کی تھی ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ پھر ہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ ہے اپنا سرد هلوایا تھا' دو سرا قول ہیہ ہے کہ اس چقر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جج کا اعلان کیا تھا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جو مخص اس میں داخل ہوا وہ بے خوف ہوگیا۔ (آل عمران: ٩٧)

کیا انہوں نے نمیں دیکھاکہ ہم نے حرم کو اس کی جگہ بنادیا

أَوَلَهُ لَدُوا أَنَّا حَمَلْنَا حَرَمًا أُمِنًّا وَمُنْخَطَّفُ اور حرم والول کے آس پاس سے اوگوں کو اجک لیا جا تا ہے۔ النَّاسُ مِنْ تَحْوَلِهِمْ (العنكبوت: ١٤)

كيام نے انسيں حرم ميں نسين بسايا؟ جو امن والا ب اس كى طرف ہر نشم کے پھل ااے جاتے ہیں۔

اور جب ہم نے بیت اللہ کولوگوں کا مرجع اور مقام امن بنا

آوَكُمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُخْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْنِ رَزْقًا (القصص: ٥٥) وَإِذْ حَعَلْنَا الْمَبْتَ مَثَا لَهُ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا "

(المقره: ١٢٥)

حرم میں داخل ہونے والے مجرم کے مامون ہونے میں مذاہب فقهاء

علامد ابو بمراحد بن على بصاص رازي حقى لكيت بن :

ب آیت صورة "خبرے اور معن" امرے الميس حرم ميں قتل كرنے سے روكا كيا ہے اب يہ علم دو حال سے خال نہیں ہے یا تو ہمیں ظلما" قتل کرنے سے رو کا کیا ہے یا عدلا" قتل کرنے سے رو کا کیا ہے بینی جو مخص قتل کیے جانے کا مستحق ہواس کو بھی قبل کرنے سے رو کا گیا ہے۔ اگر اس آیت میں صرف ظلما" قبل کرنے سے رو کا گیا ہے تو پھر حرم کی کوئی خصوصیت نمیں ہے کیونکہ ظلما" قل کرنا کسی جگہ بھی جائز نہیں ہے النذااس سے متعین ہو گیا کہ جو محض اپنے جرم ک وجہ سے حرم میں قتل کیے جانے کا مستحق ہو حرم میں اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔

جو شخص غیرح میں کوئی جرم کرے پھر حرم میں آگر پناہ لے اس کے متعلق فقہاء کا انسان ہے 'امام ابو حنیفہ اور ان كے اصحاب يد كتے ہيں كہ جب كوئى مخص غيرجم ميں قتل كرے چرجم ميں آكريناه لے اوجب تك وہ حرم ميں رہے گا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا البتہ اس کو کوئی چیز فردخت کی جائے گی نہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز دی جائے گی حتی كدوه مجور موكرحم سے باہر آ جائے پراس سے تصاص لے ليا جائے گا اور اگر اس نے حم ميں قل كيا ب تو پراس ے حرم میں ہی قصاص لے لیا جائے گا اور اگر اس کے جرم کی سزا قتل سے کم ہے تو پھر بھی اس پر حرم میں سزا نافذ کردی جائے گی امام مالک اور امام شافعی (اور ای طرح امام احم) یہ کہتے ہیں کہ تمام صور توں میں حرم میں قصاص لے ایا جائے گا۔ (ادكام القرآن ج عص ٢١ مطبوع سيل أكيد ي لاجور ٥٠٠ ماله)

امام ابوجعفر محدین جربر طبری متونی ۱۳۰۰ه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جب کوئی شخص ابیا جرم کرے جس پر حد لگتی ہو

Lece

منتقلاً قتل کرے یا چوری کرے بھر حرم میں داخل ہو تو اس ہے تئج کی جائے نہ اس کو پناہ دی جائے حتی کہ وہ زیج ہو جائے 'کورگ بھر حرم سے باہر آ جائے بھراس پر حد قائم کی جائے کیونکہ حرم شدت کو زیادہ کر تاہے۔

عطابیان کرتے ہیں کہ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جس شخص نے حرم کے علاوہ کہیں جرم کیا مجراس نے حرم میں آکر پناہ لی' اس کو کوئی چیز پیش کی جائے گی اور نہ اس سے تیج کی جائے گی اور نہ اس سے کلام کیا جائے گا اور نہ اس کو پناہ دی جائے گی' حتی کہ وہ حرم سے باہر آ جائے اور جب وہ حرم سے باہر آ جائے گاتو اس کو پکڑ لیا جائے گا اور پھر اس پر حد قائم کی جائے گی۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جس محف نے کوئی جرم کیا پھر بیت اللہ میں آگر بناہ لی' وہ مامون ہے' اور مسلمانوں کے لیے میہ جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز پر سزا دیں حتی کہ وہ حرم سے باہر نکل آئے اور جب وہ باہر آئے تو اس پر حد قائم کر دیں۔

عطابیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا اگر میں حضرت عمرکے قاتل کو حرم میں دیکھوں تو اس کو پچھ نہیں کہوں گا۔

عمرہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عثمانے فرمایا جب کوئی شخص کوئی جرم کرے پھر حرم میں واخل ہو تو اس کو پناہ دی جائے نہ بٹھایا جائے' نہ اس کو کوئی چیز فروخت کی جائے نہ کھلایا جائے نہ بلایا جائے حتی کہ وہ حرم سے باہر آ جائے' سعید بن جبیر کی روایت میں ہے جب وہ حرم سے باہر آ جائے تو اس پر حد قائم کر دی جائے۔

(جامع البيان ج ٢٣ ص ١- ٩ مطبوعه وارالمعرفه بيروت ٩٠٠ ١١١٥)

حرم میں قبال کے تکوینا"ممنوع ہونے پر بحث و نظر

حرم مكرين تشريعا" قبال ممنوع ہے اور وہاں بحکوینا" قبال ممنوع نہيں ہے (حرم ميں قبال تشريعا" ممنوع ہونے كاسطلب بي ہے كہ اللہ تعالى نے خبردى ہے كہ اللہ تعالى نے خبر دى ہے كہ اللہ تعالى نے خبردى ہے كہ حرم ميں قبال نہيں ہوگا) دوالقعدہ ٢٤ ھيں حضرت عبداللہ بن الزبير رضى اللہ عنما پر حجاج بن يوسف فے جو حرم ميں تملدكيا اور جمادى الله عنما يو حجاج بن يوسف فے جو حرم ميں تملدكيا اور جمادى الثانيہ سايدھ ميں حضرت عبداللہ بن الزبير رضى الله عنما كو كله ميں شهيدكيا وہ ناجائز اور گناہ كبيرہ تھا اور اس سے بيد معلوم ہوگيا كہ حرم شريف شرعا" مامون ہے تكوينا" مامون نهيں ہے بعض علاء نے حرم كو تكوينا" بھى مامون لكھا ہے اور بيد صحيح نهيں ہے معلوم ہوگيا كہ حرم شريف شرعا" مامون لكھا ہے اور بيد صحيح نهيں ہے۔

مفتی محمد شفع داید بندی متونی ۱۳۹۱ ایر کلصته بین :

دو سرے حرم میں داخل ہونے والے کا ماسون و محفوظ ہونا ہوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکوین طور پر ہر قوم و ملت کے دلول میں بیت اللہ کی تعظیم و سکریم ڈال دی ہے "اور وہ سب عموما" ہراروں اختلافات کے باوجود اس عقبیدے پر متفق بیس کہ اس میں داخل ہونے والا اگرچہ مجرم یا ہمارا و شمن ہی ہو تو حرم کا احترام اس کا مقتضی ہے کہ وہاں اس کو پجھے نہ کسیں " حرم کو عام جھڑوں لڑائیوں سے محفوظ رکھا جائے۔

العلى العلم المعلم المال المال كالم المعلق مفتى صاحب لكهي بين :

اور تکوینی طور بھی اس کو احترام بیت اللہ کے منانی اس لیے نہیں کہ سکتے کہ حجاج خود بھی اپنے اس عمل کے حلال ہونے کا معتقد نہ تفاوہ بھی جانتا تھا کہ میں ایک سکتین جرم کر رہا ہوں لیکن سیاست و حکومت کی مصالح نے اس کو اندھاکیا ہوا تھا۔ (معارف القرآن ج مص ۱۲) مطبوعہ اوارۃ المعارف کراچی ، ۱۳۹۷ھ)

اس نوجیہ کے ظاہر البطان ہونے کے علاوہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کاسات میں قاہر محمد بن المعتقد باللہ کے دور خلافت میں قرامط نے حرم مکہ پر حملہ کیا اور بے شار تجاج کو عہ تیج کیا کعبہ کی بے حرمتی کی اور جمراسود کو اکھاڑ کراپنے ساتھ لے گئے اور باکیس سال کے بعد اس کو واپس کیا اور انہوں نے حرم میں جو خون ریزی کی تھی وہ جرم سمجھ کر نہیں کی تھی' کہ وہ کوئی جرم کر رہے ہیں اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ حرم میں قال کرنا تشریعاً ممنوع ہے اور بھوینا "ممنوع نہیں

قرامد كالكمة فتح كرك ججرامودكو اكهار كرلے جانا .

هافظ عمادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متونى ٧٧ عده لكصة بين :

قرامد نے ۸ زوالج کو مکہ پر حملہ کیا اور تجاج کے اموال لوٹ لیے اور ان کو یہ تیج کیا کمہ کے راستوں کھاٹیوں اسمجد حرام اور خانہ کعبہ کے اندر بے شار تجاج کو قتل کیا گیا کور قرامد کا امیرابو طاہر لعنہ اللہ کعبہ کے دروازہ پر بیٹھا ہوا تھا 'اور اس کے گرد تجاج کی لاشیں گر رہی تھیں اور حرمت والے مہینہ میں ممجد حرام میں ۸ ذائج کے معظم دن مسلمانوں پر تلواریں چل رہی تھیں اور ابوطاہر ملعون کمہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں 'میں بی مخلوق کو پیدا کرتا ہوں اور میں ہی مخلوق کو فناکر تا ہوں' لوگ اس سے بھاگ کر کعبہ کے پردوں سے لیٹھ تھے اور انہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا' بلکہ وہ اس حال میں قتل کھے جا رہے تھے اور حالت طواف میں قتل کیے جا رہے تھے بعض محد ثین بھی اس دن طواف کر رہے تھے ان کو بھی طواف

مسلدروم

کے بعد قبل کردیا گیا۔

جب قرمنی ملعون تجارج کو قتل کرنے سے فارغ ہوگیا تو اس نے تھم دیا کہ مقتولین کو زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا جائے 'اور بہت سے تجارج کو حرم کی جگہوں میں دفن کر دیا گیا' اور بہت سول کو معجد حرام میں دفن کر دیا گیا' ان جارج کو عشل دیا گیا' نہ ان کی نماذ جنازہ پڑھی گئی' وہ سب حالت احرام میں شہید ہوئے تئے' اس ملعون نے زمزم کا گذید گرا دیا 'اور کعیہ کے دروازہ کو اکھاڑنے کا تھم دیا اور اس کے پردے اتار نے کا تھم دیا' اس نے وہ پردے پھاڑ کر اپنے اسحاب میں تقسیم کردیئے' اس نے وہ پردے پھاڑ کر اپنے اسحاب میں تقسیم کردیئے' اس نے کعیہ کے میزاب کو بھی اکھاڑنے کا تھم دیا گروہ اس پر قادر نہ ہو سکا پھر اس نے ایک بھاری آلہ کے ذریعہ خراسود کو اکھاڑ کر کعیہ سے میزاب کو بھی اکھاڑنے کا تھم دیا گروہ اس پر قادر نہ ہو سکا پھر اور وہ نشان زوہ ذریعہ خراسود کو اکھاڑ کر کعیہ سے الگ کر لیا' اور وہ چلا کر کہ رہا تھا کہ دہ ابائیل نامی پر ٹیرے کہاں چیں'؟ اور وہ نشان زوہ کنگریاں کمال ہیں؟ پھروہ حجراسود کو السے ساتھ اپنے ملک (الاحساء ' خلیج فارس کے مغربی ساحل پر آیک شہر' جو مکہ کی راہ پر ہے) میں لے گئے' با کیس سال تک ان کے پاس حجراسود رہا' اس کے بعد انہوں نے اس کو دائیس کیا جیسا کہ ہم ہے ہوں حالات میں ذکر کریں گے۔ ان اللہ وانا المیدرا جعون!

جب قرمطی جراسود کے کر اپنے ملک میں پنچا تو امیر مکہ اپنے اٹل بیت اور لشکر کو لے کر اس کے چھے گیا اور اس کو خوشاندگی کہ وہ جراسود اس کو واپس کردے تاکہ وہ جراسود کو اس کے مقام پر رکھ دے اور اس کے عوض اس کے پاس جس قدر بھی مال تھاوہ اس کو پیش کردیا 'کین قرمطی نمین مانا' بھر امیر مکہ نے اس سے جنگ کی' قرمطی نے اس کو اور اس کے اکثر اللہ بیت کو قتل کردیا' اور جراسود اور تجاج کے دیگر اموال قرمطی کے قبضہ میں رہے' اس ملعون نے معید حرام میں اس قدر الحاد کیا جو پہلے بھی ہوا تھانہ بعد میں ہوا' اور مختریب اللہ تعالیٰ اس کو ایس سزادے گا جیسی اس سے پہلے کسی کو نہ دی ہوگی' الحاد کیا جو پہلے بھی ہوا تھانہ بعد میں ہوا' اور مختریب اللہ تعالیٰ اس کو ایس سزادے گا جیسی اس سے پہلے کسی کو نہ دی ہوگی' قرامط نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ وہ کفار اور زندیق شے اور اس صدی میں افریقہ میں زمین کے مغرب میں جو فا محمین محمود ار ہوئے تھا نہوں نے ان کا بھیس بدل کیا تھا اس کے امیر کالقب مہدی تھا' اس کا نام ابو محمد عبداللہ بن میان واقل ہو تھا' یہ سلمیہ میں رنگریز تھا' یہ اصل میں یہودی تھا' ہراس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا' پھر یہ افران میں اور اس کا نام ابو محمد عبداللہ میں داخل ہو گیا' اس نے بید وعویٰ کیا کہ یہ قاطمی سید ہے' بریر کی آئیک ہوئی جماعت اور دو سرے جابلوں نے اس کی تھدیق کروی' اور قراسط اس نے سومت قائم کرلی اور یہ محملات مائی شرکا باور اس کا نام مدید یہ کھا' اور قراسط اس نے صومت قائم کرلی اور یہ محملات میں شاری الفیل کی طرح قراسطہ پر عذاب کول نمیں آیا؟

یمال پر بیہ سوال ہوتا ہے کہ اصحاب الفیل نصاری تھے اور انہوں نے مکہ سمرمہ میں اس طرح کی خو زیزی نہیں کی سے جی بدتر ہیں اور انہوں نے مکہ سمرمہ کی اور میجہ حرام کی لیس ہے جو سمی نے بھی نہیں کی تو پھران پر اس طرح جلد عذاب کیوں نہیں آیا جس طرح اصحاب الفیل پر توری گرفت بیت اللہ کے شرف کو ظاہر آیا جس طرح اصحاب الفیل پر توری گرفت بیت اللہ کے شرف کو ظاہر کرنے کے فطاہر کرنے کے کہ اصحاب الفیل پر قوری گرفت بیت اللہ کے شرف کو ظاہر کرنے کے فطہ کرنے کے فطہ مبادکہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اصحاب الفیل اس خطہ زمین کی ابات کرنا چاہتے تھے 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے مبادکہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اصحاب الفیل اس خطہ زمین کی ابات کرنا چاہتے تھے 'اس لیے اللہ تعالیٰ نے مبادکہ میں آپ کی تشریف آور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ مکرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اصحاب الفیل اس کو فورآ ہلاک کردیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ مکرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اصحاب الفیل کو فورآ ہلاک کردیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ مکرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اصحاب الفیل اس کو فورآ ہلاک کردیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ مکرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اصحاب الفیل اس کو فورآ ہلاک کردیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ مکرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اسحاب الفیل اس کو فورآ ہلاک کردیا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ مکرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اسحاب میں کو اس کردیا ہوں کہ کی سے کہ میں کردیا ہوں کے دورانے کی کو اس کردیا ہوں کی کردیا ہوں کی مورانے کی سے کردیا ہوں کی کو اس کی کردیا ہوں کیا ہوئی تھی کی شریعتوں میں کردیا ہوں کی خوالے کی شریعتوں کی ہوئی تھی کردیا ہوں کردیا ہوں کی شریعتوں کی کردیا ہوں کردیا ہوں کی کردیا ہوں کردیا

الفیل اس شهر میں داخل ہو کر اس کو تباہ کر دیتے تو پھر لوگوں سے لیے اس کی فضیلت کا اعتراف کرنا ہمت مشکل ہو تا' اور فلیم رہے یہ قرامہ تو انہوں نے حرم شریف کی ہے حرمتی شرق ادکام اور قواعد کے مقرر ہونے کے بعد کی ہے اور جب سب کو ہوا ہے اس معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے دین میں مکہ اور کعبہ محترم ہیں اور ہر مومن کو یہ بھین ہے کہ انہوں نے حرم میں بہت ہوا الحاد کیا ہے اور یہ بہت بڑے ملحہ اور کافر ہیں۔ اس لیے ان کو فورا سزا نہیں دی گئ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو روز قیامت کے لیے مو خرکر دیا' جیسا کہ نبی ملاکھیڑا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کوؤ شیل دینا رہتا ہے حتی کہ جب اس کوا پنی گرفت میں لئے لیٹنا ہے تو پھراس کو معلت نہیں دیتا' پھر آپ نے قرآن مجمید کی ہے آیت پڑھی :

ظالموں کے کاموں سے اللہ کو برگز غافل گمان نہ کرد وہ انسیں صرف اس دن کے لیے ذھیل دے رہاہے جس میں آ تکھیں

وَلَا تَحْسَبُنَّ اللَّهُ غَلِفلًا عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُّوْنَ اِتَّمَا يُوْجِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ الطَّالِمُّوْنَ اِتَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ الْكَابِصَارُ ٥٥(ابراهيم: ٣٠)

(اے مخاطب!) کافروں کا (تکبر کے ساتھ) ملکوں میں مجرنامتم

لَا يَغُرُّ نَكَ نَقَلْبُ الْكِيْنَ كَفُرُوا فِي الْبِلَادِ٥ مَنَا غَقِلِيُلُّ ثُمُّمَا وَاهْمَ جَمَنَّمُ وَبِنْسَ الْمِهَادُ٥

یشس اَلْیمِهَا ڈ ۰ کو دھوکے میں نہ ذال دے ' (یہ حیات فالی کا) قلیل فائدہ ہے ' پھر (ال عمر ان: ۱۹۷) ان کاٹھ کاادد زخے ہاوروہ کیایی بری جگہ ہے!

کلی کی کھلی رہ جا تھی گیا۔

نیز الله تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم ان کو تھوڑا فائدہ بہنچائیں گے بھران کو سخت عذاب کی طرف تھینچ کیں گے۔

(البداييه والنهابين لاص ١٦٢ بمطبوعه وارا لفكر بيروت)

قرامد كى ماريخ

صحیح معنی میں عربوں اور نبطیوں کی باغی جماعتوں کا نام قرامد تھا' جو ۱۳۹۷ھ سے عراق زیریں میں زیج کی جنگ غلامی کے بعد معنقم ہو ئیں جس کی بنیاد اشتراکی نظام پر رکھی گئ 'پر جوش تبلیغ کے باعث اس خفیہ جماعت کا دائرہ عوام 'کسانوں اور المل حرفت تک وسیع ہو گیا' فلیفہ بغداد سے آزاد ہو کر انہوں نے الاحساء (خلیج فارس کے مغربی ساحل پر ایک شرجو مکہ کرمہ کی راہ پر ہے۔ منہ) میں آیک ریاست کی بنیاد رکھ لی' اور خراسان' شام اور یمن میں ان کے ایسے اڈے قائم ہو گئے جمال سے بیشہ شورشیں ہوتی تھیں۔

نویں صدی عیسوی کے درمیان انہوں نے ساری اسلامی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا 'پھر اساعیلی خاندان نے اس تحریک پر اپنا قبضہ کر لیا انہوں نے ۱۳۹۷ھ میں خلافت فاطمیہ کے نام سے آیک حریف سلطنت قائم کی یہ تحریک ناکام رہی آخر کار دولت فاطمیہ کے ساتھ اس تحریک کابھی خاتمہ ہوگیا۔

اشتقاتی اعتبارے اس باغیانہ تحریک کے اولین قائد ہمران قرمط (یہ ایک طحد محص تھا) کی طرف یہ نام منسوب ہے' قرامہ کی تحریک بغادت کا آغاز حمدان نے واسط کے مضافات سے شروع کیا' کے ۲۵ میں اس نے کوفہ کے مشرق میں اپ رفقاء کے لیے دارالہجرت کی بنیاد والی جن کے متعلق رضاکارانہ چندے (مشلاً صدقہ فطراور خمی دغیرہ) جماعت کے مشترکہ خزانے میں جمع ہوتے تھے' عراق زریس میں بزور شمشیر قرامعہ کی تحریک ختم کردی گئی اور ۱۹۴۲م میں اس کی سیاس اہمیت بھی ختم ہوگئی۔

کچھ عرصہ بعد اس تحریک نے الاحساء میں بھر سراٹھایا ۲۸۲ھ میں عبدالقیس کے ربیعی قبیلیہ کی اعانت ہے البخالی نے معمد

آلاحساء کے سارے علاقہ پر قبضہ کرلیا اور وہاں ایک آزاد ریاست قائم کرلی جو قرامہ کی پشت پناہ اور خلافت بغداد کے لیے ا ایک زبردست خطرہ بن گئی 'البحالی کے بیٹے اور جائشیں ابوطا ہر سلیمان (۱۰ سم ہا ۱۳۳۲ھ) نے عراق زیریں کی باخت و ناراح کے ساتھ ساتھ تجاج (جج کرنے والوں) کے راہتے بند کردیئے آخر ۸ ذوالحجہ کاسم ہے کو اس نے مکہ فتح کرلیا اور اس کے چھ روز بعد حجراسود کو اٹھا کر لے گیا ناکہ اسے الاحساء میں تصب کرسکے 'اپنے باپ کی طرح ابوطا ہر بھی ایک خفیہ انجمن کا داعی اور الاحساء میں اس کا ناظم امور خارجہ تھا۔

اس نے یمال بزرگان قبیلہ (السادة) کی آیک نمائندہ مجلس قائم کی اور اسور داخلہ کا نظم و نسق اس کے سپرد کردیا۔ بید تنظیم قرامد کی عسکری قوت کے زوال کے بعد ۲۲۲ھ تک باقی تھی کا آنکہ اسامیلی دعوت کے اسیاء نے آیک نے خاندان تحرمیہ کی شکل اختیار کی جس کا مرکز المو منیہ تھا۔

قرامط کے عقائد

قرمطی عقائد میں عام رجحان ہے ہے کہ حضرت علی کے حق خلافت کے نظریہ کو آیک مقصد کے بجائے آیک ذریعہ سمجھا جائے' ان کے نزدیک لمامت کوئی موروقی اجارہ نہیں جو آیک ہی خاندان میں منتقل ہو تا رہے ' ۲۸۷ھ میں عبیدالللہ نے فاطمی خاندانی لقب اختیار کیا تو ان میں سے کسی آیک نے بھی واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ نسلی اعتبار سے ان کاسلسلہ نسب حضرت علی کی اساعیل شاخ سے ماتا ہے۔

جب المغرب (تونس) میں خلافت فاطمیہ قائم ہو گئی تو خراسان اور یمن کی طرح الاحساء میں بھی قرامد نے عام طور پر ان سے بہت می توقعات وابستہ کرلیں' ابوسعید ابتداء ہی سے صاحب الناقہ کو خمس ادا کر تا تھا' پھر جیلے بہانے کے بعد ابوطاہر نے یہ رقم القائم کو بھیجنا شروع کردی 'لیکن وہ اس کے جائز استحقاق کے متعلق اس قدر بدگمان تھا کہ ۱۳۹۹ھ میں اس نے ایک دیوانے ابوالفصل الزکری التمامی کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے امام منتظر کی حیثیت سے تخت تشین کردیا' ۴۲۰۰۰ھ میں فاطمی خلیف المنصور کے تھم سے حجراسود اہل مکہ کو واپس کردیا گیا۔

قرامد کے عقائد میں الوہیت محض ایک تصور واحد ہے جو تمام صفات سے مبرا اور منزہ ہے ' حقیقی عبادت کا تعلق اس علم کے حصول پر ہے کہ ذات البیہ سے باہر کائنات کا تخلیقی ارتقاء کن کن مدارج سے گزرا ہے ' ہر مرید کو بتدر ترج اس علم سے آشا کیا جاتا ہے جی کہ اس میں بید استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ معکوس عمل معرفت سے ان مدارج ارتقاء کو فراموش کرکے ذات اللی میں جذب ہو جائے۔

آگر قرامد کے اصول و عقائد کامقابلہ ان کے پیش رو امامیہ عقائد سے کیا جائے تو معلوم ہو جا آہے کہ فرقہ امامیہ کے تجسیمی اور تنظیمی تصورات اور حضرت علی اور ان کے اضاف کی پرستش کی بجائے قرامد کے ہاں ان عقائد کو محض عقلیت کے رنگ میں اور مجرد تصورات کی شکل میں پیش کیا ہے۔ فلسفہ میں الفارالی اور ابن سینا کے مثالی امامت کے سیاسی نظریہ اور عقول عشریہ کا نظریہ صدور' ان کے زیر افر تسلیم کئے گئے' ایسے بئی اصول و عقائد میں بھی قرمفی افرات سرایت کر گئے' مثلاً قرامد وحدۃ الوجود کو مانے تھے' ان کاکہنا یہ تھا کہ حوف ابجد محض عقلی علامات میں نام کسی شے کا تجاب ہے اس کا شہود نہیں۔ انبیاء' انکہ اور ان کے مریدان خاص کی عقول اشعنہ نورانیہ کے شرارے ہیں جو ابتدائی انوار و تجلیات کے و تفول کے مطابق نور ظلامی بعنی غیر حقیق اور اندھے مادے میں گھری ہوئی ہوئی ہوئی میں اور یک بیک یول منور ہو جاتی ہیں جیسے آئیشے

مسلدروم

ييل عكس- (أردو دائرة معارف اسلاميرج ٢١/٢٥ من ٢١-٢١ ملحق المعطوع دانش كاه بنجاب الهور المصلاي

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بیت اللہ کا حج کرنالوگوں پر اللہ کاحق ہے جو اس کے رات کی استطاعت رکھتا ہو۔

پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے اس کے بعد حج بیت اللہ کی فرضیت بیان فرمائی' نیز اس آیت میں لوگوں پر حج کا فرض ہونا بیان فرمایا ہے اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں کیا' اس سے معلوم ہوا کہ کفار بھی حج اور دیگر اسلامی احکام کے مخاطب ہیں۔

ج كى تعريف 'شرائط' فرائض واجبات' سنن اور آداب ممنوعات اور مكروبات

ج كالغوى معنى ب كى عظيم شے كاقصد كرنااور اس كاشرى معنى حسب ذيل ب

نو ذوالحجہ کو زوال آفاب کے بعد سے دس ذوالحجہ کی فجر تک جج کی نیت سے احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں وقوف کرنا اور دس ذوالحجہ سے آخر عمر تک کسی وقت مجسی کعبہ کاطواف زیارت کرنا جج ہے 'جج کی تعربیف یہ بھی کی گئ ہے کہ وقوف عرفات اور کعبہ کے طواف زیارت کا قصد کرنا جج ہے۔

ع کی شرائط بہ ہیں : عج اسلام کرنے والا مسلمان ہو' آزاد ہو' مسکلت ہو' صبح البدن ہو' بصیر ہو' اس کے پاس مج کے لیے جانے 'سفر حج تک کے قیام' مج سے واپس آنے اور اس دوران جن کے خرچ کاوہ ذمہ دارہے ان سب کا خرچ ہو' نیز اس کے پاس سواری ہو یا سواری کا خرچ ہو اور راستہ مامون ہو' اور اگر عورت مج کرنے والی ہے تو اس کے ساتھ اس کا خاوند ہویا عاقل بالغ محرم ہو۔

جے کے فرائض : جے میں نین امور فرض ہیں۔ احرام '9 ذوالحجہ کو ذوال آفاب سے دسویں کی فجر تک کسی بھی وقت میدان عرفات میں و قوف کرنا اور وس ذوالحجہ سے اخیر عمر تک کسی بھی وقت کعبہ کاطواف کرنا' موخرالذکر دونوں رکن ہیں' ان میں ترتیب بھی فرض ہے لینی پہلے جے کی نیت سے احرام باندھنا' پھروقوف عرفات کرنا' اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا' جج کی سعی کوطواف زیارت سے پہلے کرنا بھی جائز ہے۔

جے کے واجبات : مزولفہ میں و توف کرنا صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنا (دو ژنا) جمرات کو ری کرنا طواف وداع کرنا (مکہ میں رہنے والا اور حائفہ عورت طواف وداع ہے مشتنی ہے) سرمنڈانا یا بال کٹوانا میقات ہے اجرام باندھنا عورب اقتاب تک میدان عرفات میں و قوف کرنا طواف کرنا اگر اسرد سے کرنا این دائیں جانب سے طواف کرنا اگر عذر نہ ہو تو خود چل کر طواف کرنا اباد ضو طواف کرنا ایک قول ہے ہے کہ وضو سنت ہے) پاک کیڑوں کے ساتھ طواف کرنا اور مقد میں کرنا مقالور مردہ کے درمیان سعی کی ابتداء صفا سے کرنا اگر عذر نہ ہو تو خود چل کر سعی کرنا قرآن اور شرع کرنا کرنا ہوں کہ دو رکعت نماز پڑھنا تریان کے دن ری می میٹنے کرنے والے کے لیک بکری ذرج کرنا سات چکر پورے ہونے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا تریان کے دن ری جمرات مرمنڈانے اور قربانی کرنے کے افعال کو تر تیب وار کرنا تریان کے تین دنوں میں کی آبید دن میں طواف زیارت کرنا مطبح کے باہر سے طواف کرنا طواف کے بعد سعی کرنا تریان کے لیام میں اور حرم کے اندر طاق کرانا۔

جج کے سنن اور آداب : خرچ میں وسعت اختیار کرنا 'بیشہ باد ضو رہنا 'فضول باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا (گالی وغیرہ سے حفاظت کرناواجب ہے ') اگر مال باپ کو اس کی ضرورت ہو تو ان سے اجازت لے کرجج کے لیے جانا' قرض خواہ اور کفیل سے بھی اجازت طلب کرنا' اپنی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کر نکلنا' لوگوں سے کماسنا معاف کرانا' ان سے دعاکی درخواست کرنا'

مسلددوم

لنگتے وقت کچھ صدقہ و خیرات کرنا' اپنے گناہوں پر کچی توبہ کرے 'جن لوگوں کے حقوق چیمین لیے تنے وہ واپس کر دے ' اپنے دشنوں سے معانی مانگ کر ان کو راضی کرے 'جو عبادات فوت ہو گئیں (شلا جو نمازیں اور روزے رہ گئے ہیں) ان کی قضا کرے ' اور اس کو آبی پر نادم ہو اور آئندہ ایسانہ کرنے کا عزم کرے ' اپنی نیت کو ریا کاری اور فخرے مبرا کرے ' طال اور پاکیزہ سفر خرج کو حاصل کرے کیونکہ حرام مال سے کیا ہوا جج مقبول نہیں ہو آنا' آگر چہ فرض ساقط ہو جاتا ہے ' اگر اس کامال مشتبہ ہو تو کسی سے قرض لے کرج کرے اور اپنے مال سے وہ قرض اوا کر دے ' راست بین گناہوں سے بچتارہے اور بہ کشرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے ''سفرج میں تجارت کرنے سے اجتناب کرے ہم چند کہ اس سے تواب کم نہیں ہو تا۔

جے کے ممنوعات : جماع نہ کرے 'احرام کی عالت میں سرنہ منڈائے' ناخن نہ کائے' خوشبو نہ لگائے' سراور چرہ نہ ڈھانچ 'سلا ہوا کپڑانہ پہنے' حرم اور غیر حرم میں شکار کے در پے نہ ہو' حرم کے در خت نہ کائے۔

ج کے مکروبات: اگر مال باپ کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے اور وہ اس کے بچ پر جانے کو ناپند کرتے ہوں تو اس کا بچ کے لیے جانا مکروہ ہے 'اور اگر ان کو اس کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے تو پھڑ کوئی حرج نہیں ہے 'اگر مال باپ نہ ہول اور دادا دادی ہوں تو وہ ان کے قائم مقام ہیں 'اس کے اہل و عبال جن کا خرچ اس کے ذمہ ہے اگر وہ اس کے جج پر جانے کو ناپند کرتے ہوں اور اس ان کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو تو پھراس کے جانے میں کوئی حرج نہیں اور اگر اس کو بیٹر خدشہ ہو کہ اس کی غیرموجودگی میں وہ ضائع ہو جائیں گے تو پھراس کا جج پر جانا مکروہ ہے 'اگر کسی مختص کا بیٹا ہے ریش ہو تو وہ داڑھی آنے تک اس کو جج کرنے ہو جائیں گے قرض ہو تو وہ مال باپ کی اطاعت سے اولی ہے اور اگر جج نفل ہو تو وہ دائر سے پہلے اس کا جج یا جماد کے لیے جانا مردہ ہے 'بال اگر قرض خواہ اجازت دے دے تو پھرکوئی حرج نہیں۔

(ية تمام احكام اورمساكل ورمخار ووالحتار اورعالم كرى سه ماخودين)

ج کے نضائل

المام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري المتوفى ١٥٧ه لكصح بين:

حصرت ابو ہرریہ بیٹائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیلم نے فرمایا جس نے جج کیا اور (اس بیس) جماع یا اس کے متعلق باتیں نہیں کیس اور کوئی گناہ نہیں کیا وہ گناہوں سے اس طرح (پاک) لوئے گا جس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ دیٹھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا : ایک عمرہ سے لے کردو سراعمرہ اس کے در میان گناہوں کا کفارہ ہے' اور جج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔

(موطالهام مالك معيج بخاري محيح مسلم عهام ترندي منن نسالي منن ابن ماجه و طينة الاولياء)

حصرت عمرو بن العاص والله بيان كرت ميس كه جب الله تعالى نة ميرت ول ميس اسلام والنا تو ميس نبي ماليكم كى

فدمت میں عاضر ہوا' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائے ناکہ میں آپ سے بیعت کروں' آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ تھینچ لیا' آپ نے فرمایا اے عمرہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں آیک شرط لگانا چاہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جو چاہو شرط لگاؤ' میں نے عرض کیا میری مغفرت کردی جائے' آپ نے فرمایا اے عمرہ اکیاتم نہیں جانے کہ اسلام اس

گئے کہلے کے گناہوں کو مناویتا ہے' اور اجرت اس سے پہلے کے گناہوں کو مناویتی ہے اور جج اس سے پہلے کے گناہوں کو منا تھ دیتا ہے۔ (سمج مسلم و سمجے ابن خزیمہ)

مصرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ اہماری رائے میں جماد افضل ہے کیا ہم جماد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لیکن افضل رچ مبرور ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث کو سند حسن سے روایت کیا ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابق نے فرمایا جر کمزور آدی کا جماد ج ہے۔ (سنی این ماج)
حضرت جابر شام بیان کرتے ہیں کہ نی طابق نے فرمایا جج مبرور کی جزا صرف جنت ہے " پوچھا گیا برکیا ہے؟ فرمایا :
کھانا کھلانا اور اچھی یا تیں کرنا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے "امام طبرانی نے المجم الاوسط میں سند حسن کے ساتھ
روایت کیا ہے "امام ابن فزیمنہ نے اپنی صبح میں روایت کیا ہے "امام تبھی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے "اور کما ہے کہ سے
صبح الاسناد ہے۔

حضرت عبداللد بن مسعود الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله علی ج اور عمرہ کرد کیونکہ بیہ فقراور گناہوں کو اس طرح مثاتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے 'چاندی اور سونے کے ذیک کو مثاتی ہے اور ج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ (جامع ترقدی سنن این ماجہ سنن بیعی)

حصرت عبداللہ بن جراد دیاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کیا جے کرمایے کو کیونکہ بچ گناہوں کو دھو ڈالٹا ہے جس طرح پانی میل کو دھو ڈالٹا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم اللوسط میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابوموی و لی بیان کرتے ہیں کہ نبی طابعتم نے فرمایا جج کرنے والا اپنے خاندان کے چار سو آدمیوں کے لیے شفاعت کر آ ہے اور اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آ آ ہے جس دن اپنی مال کے بطن سے پیرا ہوا تھا۔

حضرت آبو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم ملٹھیلائے نے فرمایا جو شخص مسجد حرام کے قصدے روانہ ہوا' اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا اس کے اونٹ کے ہرقدم کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دے گا اور اس کا ایک گناہ مٹادے گا' اور اس کا ایک درجہ بلند کردے گا' حتی کہ جب وہ بیت اللہ پہنچ کر طواف کرے گا اور صفا اور مروہ کے در میان سعی کرے گا پھر سرمنڈوائے یا بال کڑائے گا تو وہ گناہوں ہے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ سفرن ہیں کا

حضرت زاذان بڑا و میان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سخت بیار ہو گئے 'انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر فرمایا ہیں نے رسول اللہ طاہ یکا کو بد فرمائے سنا ہے کہ جو شخص کھ ہے پیدل جج کے لیے روانہ ہوا حتی کہ والیس مکہ پہنچ گیا اللہ تعالی اس کے ہرفدم کے بدلہ سات سو نیکیاں لکھ دے گا اور ہر نیکی حرم کی نیکیوں کی مرح ہوگ 'ان ہے پوچھا گیا اور حرم کی نیکیوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور حاکم نے دونوں نے عیسیٰ بن سوارہ سے روایت کیا ہے ' حاکم نے کہا ہے حدیث صحیح الاسناد ہے ' امام بان خزیمہ نے کہا وہ امام ابن خزیمہ نے کہا دہ امام ابن خزیمہ نے کہا دہ اس مدید کو امام برار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے ' امام برار نے اس مشرائی دیے دوایت کیا ہے ' امام برار نے اس مدیث کو دو سندوں سے روایت کیا ہے ' امام برار نے اس

- مسلدوم

ا بھیرے روایت ہے اور اس کو بیں نہیں بہچانیا اور اس کے بقیہ راوی نقتہ ہیں۔ (جمع الزوائد جس ص ۱۰۹) بیس کتا ہول کہ امام ابو یعنیٰ کی سند میں سعید بن بسیرے روایت کرنے والا جمول ہے اور سید منقطع ہے۔)

حضرت ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی طابع نے فرایا: الله کی راہ میں جماد کرنے والے ' جج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے ' الله کے وفد ہیں' الله نے ان کو بلایا تو انہوں نے لبیک کما' یہ الله سے سوال کرتے ہیں تو الله انہیں عطا فرما آیہ ' اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان نے اپنی سنن اور صبح میں روایت کیا ہے۔

حضرت البو ہرریہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیانے فرمایا : جج کرنے والے کی مفقرت کی جائے گی اور جس کے لیے جج کرنے والا استغفار کرے گااس کی مفقرت کی جائے گی۔(الترغیب والتربیب ج ۲س ۱۲۵۔ ۱۲۳ مطبوعہ وارالی بیث قاہرہ) عافظ شماب الدین احدین علی این حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ مدہ لکھتے ہیں :

حضرت انس بن مالک ولی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مان کھیا کے ساتھ مجد خیف میں بیٹا ہوا تھا کہ ایک انصاری اور آیک ثقفی آئے 'انہوں نے آگر رسول اللہ ماہیجائم کو سلام عرض کمیا ارر کمایا رسول اللہ اہم آپ سے آیک سوال نے آئے ہیں' آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں خود تمهارا سوال بیان کروں' اور اگر تم چاہو نو تم سوال کرو' انسوں نے کمایا رسول الله! آب بیان فرمائیں حارا ایمان اور زیادہ ہو گا! انساری نے تفقی سے کماتم سوال کرو اس نے کما بلکہ تم سوال کرو انصاری نے کمایا رسول اللہ! ہمیں جائے! آپ نے فرمایا تم یہ سوال کرنے آئے ہو کہ جب تم اپ گھرے بیت اللہ کے لیے روانہ ہو اور بیت اللہ کاطواف کرو تو اس میں تهمارے لیے کیاا جرہے؟ اور طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کا کیاا جر ہے؟ اور صفااور مروہ کے درمیان سعی کاکیا اجر ہے اور و توف عرف کاکیا اجر ہے؟ اور ری جمار کاکیا اجر ہے اور نحر قربانی ) کا كيا جربي؟ إور سرمنذانے كاكيا اجرب؟ اور اس كے بعد طواف (زيارت) كاكيا اجرب؟ انصاري نے كهايا رسول الله! اس ذات كى تم جس نے آپ كو حق كے ساتھ بيجا ہے ، ہم آپ سے يى سوال كرنے آئے تھ ا آپ نے فرايا: جب تم اینے گھرے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے کے بدلہ میں اللہ تمہاری ایک نیکی لکھتاہے ' کیک گناہ مٹا آہے اور ایک درجہ بلند کر آہے اور جب تم طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے ہو تو تہمیں اولاد اساعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ماتا ہے اور جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہو تو تنہیں ستر غلام آزاد كرنے كا اجر ماتا ہے اور جب تم زوال آفاب كے بعد ميدان عرفات ميں وقوف كرتے ہو تو اللہ آسان دنيا كى طرف متوجہ ہو تاہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر مخرکر آ ہے اور فرما آ ہے یہ میرے وہ بندے ہیں جو دور در از کے علاقوں سے بکھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ آئے ہیں یہ میری رحمت اور میری مغفرت کی امید رکھتے ہیں سواگر تمهارے گناہ ریت کے ذرول اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہول تو اللہ ان کو معاف کردے گا میرے بندوا عرفات سے مزدلفہ کی طرف جائ تہماری بھی مغفرت ہو گی اور جن کی تم شفاعت کرد گے اس کی بھی مغفرت ہو گی' اور جب تم رمی جمار (کنگری جھینکتے ہو) كرتے ہو تو ہر ككرى كے بدلد ميں تهمارا آيك كيره كناه معاف كرديا جاتا ہے ، اور تهمارى قربانى تهمارے رب كے ياس ذخره ک جائے گی اور جب تم سرمنڈاتے ہو تو ہربال کے بدلہ میں ایک گناہ معاف کر دیا جا آئے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے' انصاری نے کہا: یا رسول اللہ! اگر اس کے گناہ کم ہوں؟ آپ نے فرمایا تو پھراس کی نیکیاں ذخیرہ کی جائمیں گی اور جب تم ایں کے بعد طواف (زیارت) کرد گے تو تم اس حال میں طواف کرد گے کہ تہمارا کوئی گناہ نہیں ہو گا' پھرا کیک فرشتہ تمهارے

مسلدروم

دو کند طول کے درمیان ہاتھ رکھ کر کے گاجاؤ از سراہ عمل کرو تنمهارے بچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں۔

(المطالب العاليدج اص ١١٣- ١١٣ نؤزلج عباس احمد الباز مكه مكرمه)

حافظ الہشمی نے لکھا ہے اس حدیث کو اہام بزار نے روایت کیا ہے اور اس میں اساعیل بن رافع نام کا آیک ضعیف راوی ہے۔ (مجمع الزدائد نہ سم ۲۷۱)

حضرت جابر رہائے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق کے فرمایا جس نے جج کی عبادات انجام دیں اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شرے محفوظ رہے' اس کے اسکلے اور چھلے گناہوں کی مغفرت کروی جاتی ہے۔اس کی سند میں موٹ بن عبیدہ ربذی ایک ضعیف راوی ہے۔

حضرت جابر بٹائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعیائے فرمایا سے بیت اسلام کاستون ہے' جو شخص جج' عمرہ' یا زیارت کے قصدے اس بیت کے لیے روانہ ہو' تو اللہ اس بات کا ضامن ہے کہ اگر وہ اس دوران فوت ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کردے اور اگر اس کو لوٹائے تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سندین ایک مشردک راوی ہے۔ (مجمع الزوائدی اص ۲۰۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائی اے فرمایا جو شخص جج یا عمرہ کے لیے روانہ ہوا اور راستہ میں مرگیا' اس سے حساب نہیں لیا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس حدیث کو امام ابو یعلٰ نے روایت کیا ہے۔

حافظ الهیشی نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی عائذ بن بشیر ضعیف ہے۔ (جُمِح الزوائدی ۲۰۸ س ۲۰۸)

حضرت ابو ہر یہ ہو تھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہلا نے فرایا جو مخص جج کے لیے روانہ ہوا اور حرگیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کا جر لیے قیامت تک عمرہ کا اجر کلھا جا تا رہے گا اور جو مخص اللہ کی روانہ ہوا اور حرگیا اس کے لیے قیامت تک عازی کا اجر کلھا جا تا رہے گا اور جو مخص اللہ کی راہ میں جماد کے لیے روانہ ہوا اور حرگیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا اجر کلھا جا تا رہے گا۔ اس حدیث کو بھی امام ابو یعلی نے روانیت کیا ہے۔ (المطالب العالميہ تام اس حدیث کو بھی امام ابو یعلی نے روانیت کیا ہے۔ (المطالب العالميہ نام ابن حبان نے اس کا نقات میں ذکر کیا حافظ السینی نے لکھا ہے اس حدیث کی سند میں جمیل بن ابی میمیونہ ہے 'امام ابن حبان نے اس کا نقات میں ذکر کیا ہے اس حدیث کی سند میں جمیل بن ابی میمیونہ ہے 'امام ابن حبان نے اس کا نقات میں ذکر کیا ہے اس حدیث کی سند میں جمیل بن ابی میمونہ ہے 'امام ابن حبان نے اس کا نقات میں ذکر کیا ہے اس حدیث کی سند میں جمیل بن ابی میمیونہ ہے 'امام ابن حبان نے اس کا نقات میں دارے کی استطاعت رکھتا ہو اس حدیث کی داستہ کی استطاعت رکھتا ہو

عج کی استطاعت کی تفصیل علامه ابوالحن علی بن محمر بن حبیب مادردی شافعی متوفی ۲۵۰ه کلصنا مین :

استطاعت میں تین قول ہیں: امام شافعی کے نزدیک استطاعت مال سے ہوتی ہے اور یہ سفر خرج اور سواری ہے' امام مالک کے نزدیک استطاعت بدن کے ساتھ ہوتی ہے بینی وہ محض صحت مند اور تندرست ہو' امام ابوحنیفہ کے نزدیک استطاعت مال اور بدن دونوں کے ساتھ مشروط ہے۔ (اکتکت والعیون ناص ۱۳مطبوعہ دارالکت العلمیہ بیروت) علامہ ابن جوزی حنبل نے بھی استطاعت کی تشیرمال اور بدن دونوں کے ساتھ کی ہے۔

(زادا لمسرع اص ۲۸ مهم مطبوعه مکتب اسلای بیروت ۲۰ مهاده)

ملددوم

فآدى عالم كيرى من استطاعت كى تفصيل مين حسب ذيل امور مذكور بين:

(۱) ج كرنے والے كے پاس اتنامال ہو جو اس كى رہائش كبڑوں ، نوكروں ، گھر كے سلمان اور ويگر ضروريات ہے اس قدر زائد ہوكہ مكہ مكرمہ تک جانے كے دوران ج تک وہاں رہنے اور بھروالیس آنے كے ليے اور سوارى كے خرج كے ليے كافى ہو اور اس كے پاس اس كے علاوہ اتنامال ہو جس ہے وہ اپنے قرضہ جات اوا كر سكے اور اس عرصہ كے ليے اس كے اہل و عيال كا خرج يورا ہو سكے اور گھركى مرمت اور ديگر مصارف اوا ہو سكيں۔

(۲) اس کو بین علم ہو کہ اس پر حج کرنا فرض ہے ' جو محف دارالاسلام میں رہتا ہے اس کے لیے دارالاسلام میں رہنا اس علم کے قائم مقام ہے' اور جو محفص دارالحرب میں ہو اس کو دو مسلمان خبر دیں یا ایک عادل مسلمان خبر دے کہ اس پر حج فرض تا میں سے علم سے ایرین

ہے توب اس کے علم کے لیے کافی ہے

(۳) وہ شخص سالم الاعضاء اور تندرست ہو' تی کہ لولے' لگڑے ' مفلوج' ہاتھ پیربریدہ' بیار اور بہت ہوڑھے شخص پر جج فرض شہیں ہے' اگر وہ سفر خرچ اور سواری کے مالک ہوں نب بھی ان پر جج کرنا فرض شہیں ہے اور نہ بیار شخص پر جج ک وصیت کرنا فرض ہے۔ (فتح القدیم والبح الراکق) اس طرح جو شخص قیدی ہویا جو شخص سلطان سے خاکف ہو جس نے اس کو جج کرنے ہے منع کیا ہو اس پر بھی جج کرنا فرض شیں ہے' (النم الفائق) اور جو شخص نابینا ہو اس پر بھی جج کرنا فرض شیں ہے اور نہ اپنے مال سے جج کرانا فرض ہے' اگر اس کو قائد میسر ہو توامام ابو حقیفہ کے زدیک اس پر پھر بھی جج فرض شیں ہے اور امام ابوبوسف اور محد کے نزدیک اس میں دو روایتنی ہیں۔ (قاضی خال)

(٣) أكر راسته يس سلامتي غالب بوتواس برج فرض ب اور أكر سلامتي غالب نه بوتو بعرج فرض نبي ب-

(۵) اگر اس کے شہراور مکہ کے درمیان تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس ک ساتھ اس کا خاوند ہویا اس کا محرم ہو اور محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مامون 'آزاد اور عاقل اور بالغ ہو' مجرم کا خرج ج کرنے والے کے ذمہ ہے۔

(١) عورت كے ليے يہ بھى ضرورى ب كدوه اس وقت ميں عدت وفات يا عدت طلاق ند كرار رہى ہو-

(فأدى عالمكرى جاص ٢١٩- ١٤٤ مطبوعه مطبعة أميرية بوال مصر واساله)

آج کل استطاعت کے لیے ہیہ بھی ضروری ہے کہ جج کرنے والے کو جج پاسپورٹ اور جج ویزا مل جائے اس سے بیہ بھی واضح ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شوال میں عمرہ کرنے والے پر جج فرض ہو جاتاہے ان کا قول باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جس نے کفر(انکار) کیا تو بے شک اللہ سارے جمانوں سے بے پرواہ ہے۔ قدرت کے باوجود جج نہ کرنے وائے پروعمیر

ر المعناد المرين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري المتوفى ٢٥٦ه مديان كرتے بين:

حضرت علی بیافی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائع نے فرمایا: جو مخص سفر خرج اور سواری کا مالک ہو جس کے ذریعہ وہ سیت اللہ بوجود وہ جج نہ کرے تو اس پر کوئی افسوس نہیں خواہ وہ یہودی ہو کر مرے خواہ وہ نفرانی ہو کر مرے خواہ وہ نفرانی ہو کر مرے خواہ وہ نفرانی ہو کر مرے اس حدیث کو امام ترزی اور امام بہتی نے حادث کی سند سے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو المامه بنافط نبي مظاهرًا سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی شدید حاجت مانع نہ ہو' نہ کوئی سخت مرض

کانع ہو' نہ ظالم بادشاہ مانع ہو اور وہ پھر بھی جج نہ کرے وہ خواہ یہودی ہو کر مرے خواہ نصرانی ہو کر مرے- اس حدیث کو بھی گا امام بہعتی نے روایت کیا ہے-

ان حدیشوں میں جج نہ کرنے والے پر تغلیظا" وعید کی گئی ہے۔

حضرت حذیفہ بی ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی ہی نے فرمایا: اسلام کے آٹھ جھے ہیں ایک حصد اسلام ہے ایک حصد اسلام ہے ایک حصد نماز ہے ایک حصد زکوۃ ہے ایک حصد رج بیت اللہ ہے ایک حصد نبکی کا حکم دینا ہے ایک حصد برائی ہے رو کنا ہے ا ایک حصد اللہ کی راہ میں جماد کرنا ہے وہ محض نامراد ہے جس کا کوئی حصد نمیں ہے اس حدیث کو امام برار نے روایت کیا ہے۔(خالیا" راوی ایک حصد کا ذکر کرنا بھول گیا۔)

حصرت ابوسعید خدری بی هم بیان کرتے ہیں که رسول الله ملی الله ملی الله عرب الله عرب بل ارشاد فرما با ب : جس بنده کا جسم شدرست ہو اور وہ مالی اختبارے خوشحال ہو اور وہ پانچ سال تک میرے پاس ند آئے وہ ضرور محروم ہے۔ (صحیح ابن حبان و سنن بیہتی) (الرخیب والتربیب ج۲س ۱۱۲-۲۱۱ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ ے ۴سامہ)

علال مال سے ج كرنے كى فضيات اور حرام مال سے ج كرنے كى مذمت

صافظ منذری بیان کرتے ہیں : حضرت بریدہ بی کے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالبیم نے فرمایا جج میں خرج کرنا الله کی راہ میں سات سوگنا زیادہ خرج کرنے کی مثل ہے۔ اس صدیث کو امام احمد نے امام طبرانی نے مجم اوسط میں اور امام جمعی نے روایت کیا ہے امام احمد کی استاد حسن ہے۔

حصرت انس بڑ کھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال کے فرایا ج میں خرج کرنا اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی مثل بے ایک درہم سات سوگنا زیادہ ہے اس حدیث کو بھی المام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے۔

حصرت ابو ہررہ بڑی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھی نے فرمایا جب ج کرنے والا پاکیزہ کمائی لے کر نکاتا ہے اور اپنا پیررکاب میں ڈالٹا ہے اور اللہم لبیسک اللہم لبیسک سے نداکر تا ہے قو آسان سے ایک منادی کتا ہے لبیسک و سعدیک تمہارا سخر خرچ طابل ہے 'تمہاری سواری طابل ہے 'تمہارا تج میرور (مقبول) ہے 'اس میں گناہ نہیں ہے 'اور جب وہ حرام مال سے ج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور اپنا پاؤں رکاب میں ڈالٹا ہے اور لبیسک کتا ہے تو آسمان سے ایک منادی نداکر تا ہے تمہارالیک کمنا مقبول نہیں 'تمہارا زاد راہ حرام ہے 'تمہارا خرچ حرام ہے تمہارا ج گناہ ہے 'مقبول نہیں ہے۔اس صدیث کو اہام طبرائی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے اور اہام اصبائی نے بھی روایت کیا ہے۔

(الترغيب والتربيب ج ٢ص ١٨١-١٥١ مطبوعه وارالحديث قابره ٢٠٠٧هـ)

# عُلْ يَا هُلُ الْكِتْ لِمُ تَكُفُّ وُنَ بِالْبِي اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الللْمُولِي اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الل

المال پر اوا ہے 0 اپ ہے کے ان ناب اس کے دعم

## ا بما ل دالول کے راستہ کو (تھی) شیڑھا کرتا جاستے ہوحالاتکہ تم فحد (اس دین۔ سے غافل ہیں ہے 0 لیے ایان والو! اگر تم اورتم میون کرکو کروگے حالا مکمہ تم پر الشری آیات کی "لاوت ا درتم میں ای کا ربول موجود ہے اور جوشخص اللہ (کے دین) کومضبوطی سے بکیٹے گا توبیث كفرير غدمت مين الل كتاب كي شخصيص كي وجه اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے فضائل اور جج کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے' اور اہل کتاب کو اس بات کاعلم تھاکہ اسلام ہی دین حق ہے' اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم کو علم ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے تو پھرتم اللہ کی آبات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اگریہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں باقی کفار کے بجائے خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے تعب کے فضائل اور ج کی فرضت کو بیان فرمایا ہے 'اور اہل کتاب کو اس بات کا علم تفاکہ اسلام ہی دین حق ہے 'اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ہم کو علم ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے تو چرتم اللہ کا اللہ کا کیوں اذکار کرتے ہو؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں باقی کفار کے بچائے فصوصت کے ساتھ اہل کتاب کا کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں سیدنا محمد مطابع کی نبوت کی مفانیت پر دلائل میں نبوت کے متعلق جو ان کو شہمات سے ان کو قرآن مجید میان فرما دیئے تھے' آپ کی علامات بھی بیان کردی تھیں 'چرآپ کی نبوت کے متعلق جو ان کو خطاب کرکے فرمایا : اے اہل کی آیات سے زائل کر دیا تھا' اور جب ان پر جست تمام ہو گئ تو چراراللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرکے فرمایا : اے اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی آیات کی کتاب اللہ تعالیٰ کی آیات کی خراوں میں سیدنا خمر معرفت رکھتے تھے کیونکہ وہ الوہیت اور توحید کے معترف سے اور نبوت کا افرار کرتے تھے اور ان کی کتابوں میں سیدنا خمر مطابع کی بیشت کے متعلق بشار تیں موجود تھیں۔

اس آیت میں اللہ کی آیتوں سے مراد سیدنا محمد مظامینا کی نبوت کی علامات میں اوران کے گفر اور انکار سے ان

مسلدوم

علامتوں کی ولالت کا کفراور انکار مراد ہے ' بھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہے ' یعنی اللہ تم کو تمہارے ان اعمال کی سزادے گا۔

الله تعالى كارشادى : آب كيف : العال كتاب إتم الله كداست كيول روكة مو؟ (آل عمران : ٩٩)

اللہ كے راستہ سے روكنے كے كئى محال ہيں بعض ازال بير ہيں :

اٹل کتاب کے گراہ کن حیلے

(1) وہ ضعیف مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شہمات ڈالتے تھے مثلاً وہ شخیر اعتراض کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ بداء ہے بینی اللہ نے ایک تھم دیا بعد میں وہ اس تھم کی قباحت پر مطلع ہوا تو اس نے اس تھم کو منسوخ کریے دو سرائحكم نازل كرديا اى طرح ده كتے كه تورات ميں لكھاہے كه حضرت موى عليه السلام كى شريعت قيامت تك باتى رہجاء (٢) وه اس بات كا انكار كرتے تے كه تورات ميں سيدنا محد الله يكم كى نبوت كاذكر ب اور جب ان سے آخر زمانے ميں آنے والے نبی کی صفات ہو تھی جانتیں نؤوہ دجال کی صفات بیان کر دیتے۔

(m) وہ لوگوں کو کعبہ کا ج کرنے سے رد کتے تھے اور بیت المقدس کا ج کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔

الله تعالى نے فرمایا : "متم ايمان والول كے راسته كو بھى شيرهاكرنا چاہتے ہو-" يعنى اپنى تحريفات كے ذريعه انسيس بھى مراہ کرنا چاہتے ہو' یا اس کامعنی ہے کہ تم صراط متنقیم کے دعوی دار ہو جب کہ تم جس راست پر چل رہے ہو دہ ٹیٹر صا راستہ ہے حالا نکہ تم گواہ ہو کہ تورات میں مذکور ہے کہ اللہ اسلام کے علادہ اور کسی دین کو قبول نہیں کرے گا'یا تم سید نامجیر ہے یا تم اپنے اہل مذہب کے نزدیک لائق اعتبار اور نیک ہوجس کی گواہی کو تبول کرنا واجب ہے اور جو شخص ایسے منصب کا عال ہو اس کا جھوٹ ' باطل اور گراہی پر اصرار کرنا کیو تکر جائز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور اللہ تمہارے اعمال ہے عافل نمیں ہے اس میں ان کی تهدید کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالی ان کے کرتوتوں سے واقف ہے اور عنقریب ان کو سزا دے گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کو بیان کرکے اس کارد فرمایا تھااور اس آیت میں ان کے گمراہ کرنے کو بیان کرکے اس کارد فرمایا ہے۔

اس آیت میں الله تعالی نے اہل كماب كوشراء فرمايا ہے اس سے فابت ہواكد اہل كتاب كى ايك دوسرے كے خلاف گواہی جائز ہے ' امام ابو حقیقہ کا یمی ند بہب ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی گواہی بالاجماع جائز شہیں ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والوا اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تنہیں تمہارے ایمان

لانے کے بعد کفرکی طرف لوٹادیں گے۔ ( آل عمران ۱۰۰) شاس بن قیس کامسلمانوں میں عداوت کی آگ بھڑ کانے کی ناکام سعی کرنا

المام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوني ١١٠ه اس آيت كے شان نزول كے متعلق اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ شاس بن قیس ایک بوڑھا یہودی تھا اور کڑ کافر تھا' مسلمانوں ہے سخت بغض ر کھتا تھا' آیک دن اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے الفت اور محبت سے باتیں کررہے ہیں' وہ ہ گران کی الفت اور محبت کو دیکھ کر غصہ ہے جل بھن گیا' اس نے ایک یہودی کو دہاں بٹھالیا اور اس کے سامنے پرانے قصے

تحسان القرآن

گھیڑوئے اور جنگ بعاث کے متعلق اشعار پڑھنے لگا' اس دن اوس اور ٹزرج میں ذہردست جنگ ہوئی تھی' اور اوس اور جنگ بعوئی تھی' اور اوس اور جنرج آلیک دو سرے کے خلاف اختیاب ہوئے تھے' اس نے اس راکھ میں سے چنگاریاں نکال کر آگ بھڑکادی اور اوس اور خزرج آلیک دو سرے کے خلاف جاتیں کرنے گئے اور آلیک دو سرے کے خلاف جاتیں کرنے گئے اور آلیک دو سرے کے خلاف بہتھیار نکل آئے قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جاتیں' دونوں فربق آپ اپ حما منتیوں کو بلا چکے تھے' رسول اللہ طال بیٹے کو بیا کر رہے ہوا حالا نکہ تمہارے باس اللہ کی ہدایت آپ کی ہے اور اللہ مملمانوا اللہ ہے تھے' رسول اللہ طال بیٹے کا جوا اللہ کہ تمہارے باس اللہ کی ہدایت آپ کی ہے اور اللہ تمہیں دولت اسلام سے مشرف کر چکا ہے اور تمہاری گرونوں سے جالمیت کا جوا آثار بھینکا ہے' اور تم کو گفر سے نجات دے جہوا کہ اور تم کو گفر سے نواجہ کہ کا ایک اور تھا کہ اور اور تم کو گفر سے نواجہ کہ ہوائیت اور کفری طرف اور تم کو گفر سے نواجہ کہ ہوائیت اور کو تھی ہوائیت اور کو تم تمہارے ہوائی کہ نواد اس کہ دو سرے کو گئے اور اللہ کے دشمن ہوائیت اور موافقت کرتے ہوئے گئے اور اللہ کے دشمن کہ تعلی میں عدود تھائی نے شاس بن قبلی کے تو دہ شرک کو تھی اس کو اللہ تعالی نے تماس بن قبلی نے شاس بن قبلی کی اس ناکام سے بھولی ہے تھی تا ہوائی کے اس کو اللہ تعالی نے تھی کردہ کی اطاعت کرد گئی تھی اس کو اللہ تعالی نے تماس کی سے جو ان کے دول میں عداوت کی آگ بھڑکائی تھی اس کو اللہ تعالی نے آیک کردہ کی اطاعت کرد گئی تھی سی اس ناکام سے بھی کہ مسلمانوں کے لیے دین پر استعقامت کے ذرائع

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مسلمانوں کے گمراہ کرنے سے منع فرمایا تھا اور اس پر عذاب کی وعید سائی تھی' اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ وہ اہل کتاب کے بہکانے 'ورغلانے اور ان ک گمراہ کرنے سے خبردار رہیں اور ان کے بھڑکانے میں نہ آ جائیں ورنہ وہ ان کو کفر کی طرف اوٹاویں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اور تم کیو نکر کفر کمو گے حالا نکہ تم پر اللہ کی آیات کی حلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اس کا رسول موجودہے – (آل عمران : ۱۰۱)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانون کا کفری طرف لوٹنا دو وجہ سے بہت بعید ہے ایک تو یہ کہ ان کے سامنے دن رات رسول الله طابع پر قرآن مجید نازل کیا جاتا ہے اور اس کی علاوت کی جاتی ہے 'رسول الله طابع مسلمانوں میں قرآن کریم کی تبلغ فرماتے ہیں 'اور قرآن مجید کا مجز ہونا ان پر بالکل روش تھا کیونکہ رسول الله طابع ہے بار بار چیلنج کیا کہ اس قرآن کی چھوٹی می سورت کی مثال بنا کرلے آؤ کیکن انسانوں اور جنول میں سے کوئی بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر رکا' اور دسری وجہ سے کہ مسلمانوں کے درمیان رسول الله طابع موجود تھے اور آپ پر دن رات انواع و اقسام کے مجزات طابع موجود تھے اور آپ پر دن رات انواع و اقسام کے مجزات طابع موجود تھے اور آپ پر دن رات انواع کے ایسے ہوئے دین موجود تھے اور اگر مسلم الله طابع ہوئے دین موجود تھے اور اگر شیس کر سکتا تھا۔

اس کے بعد فرمایا جو شخص اللہ (کے دین) کو مضبوطی سے پکڑے گاتو بے شک اسے سیدھے رائے کی ہدایت دی جائے گی-(آل عمران: ۱۰۱)

اس آیت بیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی عظیم فضیلت ہے کیونکہ ان کے لیے دین پر استقامت اور گمرانی سے حفاظت کی دو زبردست چیزیں موجود تھیں' قرآن مجید کا سنناجو ہر قتم کے شک اور شبہ کے ازالہ کے لیے کافی م ملکم

آور وائی تھا اور رسول اللہ مٹھیلا کی سیرے کے انوار کامشاہرہ جو ان کے صفاء باطن 'پاکیزگی اور کردار کی بلندی کابادی اور مرشد تھ تھا اور جب انہوں نے قرآن اور سنت کو مضبوطی ہے پکڑ لیا تو وہ صراط منتقیم کے سالک بن گئے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ طابی ہے تو اپنے اور اللہ کی رحمت سے واصل ہو گئے اب بعد کے اوگوں کے لیے دین پر استفامت اور حراط مشقیم کے حصول کا کیا ذرایعہ ہے تو بیں کموں گا کہ ان کے ایمان پر استفامت اور گرائی سے حفاظت کے لیے دین پر استفامت اور مراط مشقیم کے حصول کا کیا ذرایعہ ہے تو بیں کموں گا کہ ان کے ایمان پر استفامت اور بلغاء کے لیے چینی تھا آج بھی چینی ہے تر آن مجید موجود ہے تر آن کریم جس طرح چودہ سوسال پیلے تمام دنیا کے فصاء اور بلغاء کے لیے چینی تھا آج بھی چینی ہے تر آن مجید کی تعلیمات موجود ہیں اور ان کی توضیح اور تشریح رسول اللہ طابی کی سنت بی پاکٹری اور سینوں سے موجود ہے۔ آپ کی تمام سنتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اپنے سینوں بیں محفوظ کر لیا اور سینوں سے محبول بیں منظق کر دیا اور صحاح سنہ اور دیگر کئی احادیث بیں رسول اللہ طابی کے اقوال آپ کے افعال اور آپ کے صحاح اورال مربول اللہ طابی کے افغال اور آپ کے افعال اور آپ کے احوال اور آپ کے اخوال اور آپ کے دین کو مضوطی سے پکڑلیا اور اورال مربول اللہ کا دین کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے اورال کی دین کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے اورال کی مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے اللہ کے دین کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے اور ان کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے دین کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے اورال کی اور حس نے دین کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے اور ان کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے دین کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے اورال کی کھرلیا کی دین کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے اورال کی کھرلیا کی دین کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے اورال کی کھرلیا کی دین کو مضوطی سے پکڑلیا اور حس نے اورال کی کھرلیا کی کھرلیا کی دین کو مضوطی سے پکڑلیا کو بیا در حس نے اورال کی کھرلیا کو بیا در حس نے اورال کی کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کو بیا در حس کو کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کو بیا کہرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کو بیا در حس کے کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کو بیا در کھرلیا کی کھرلیا کو بیا کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کو بیا کھرلیا کی کھرلیا کو بیا کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کو بیا کھرلیا کی کھرلیا کو بیا کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کو بیا کھرلیا کی کھرلیا کو بیا کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کی کھرلیا کے کھرلیا کو بیا کھرلیا کے کھرلیا کو بیا کھ

لَيَا يَّهُا الَّذِينَ امْنُوا النَّقُوا اللهُ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَنْنُونُنَّ إِلَّا لَا يَكُونُونُ إِلَّا اللهُ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَنْنُونُنَ إِلَّا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

کے ایمان والو! اللہ سے ورد میں طرح اس سے وقت کا حق ہے اور تھیں ہر کو موت زائے

ار العام الموسن من المورج من المورج المورج

وَاذْكُرُ وَانِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعُمَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعُمَا آءً فَأَلَّفَ بَيْنَ

ور لینے اور اشر کی نفست کو یا د کرو حیب تم (اکبل یم) وسمن سفے تواس نے تمالے وال

قُلُونِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعُمَنِهُ إِخْوَانًا وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ

یں الفت ڈال دی تو تم اس کے کرم سے آپل ہیں بھا فی بھا فی ہوگئے اور تم دوزے کے کوٹھے کے کن رے بر میں السنت ڈال دی تو تم اس کے کرم سے آپل ہیں بھا فی بھا فی اور تم دوزے کے کوٹھے کے کن رے بر

لَلْكُوْتُهُتُنُاوْنَ 🕾

نا کر تم برایت یاد ٥

مسلدروم

تنبيان المرآن

ربط آبات

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اہل کتاب کے گمراہ کرنے سے خبروار قربایا تھا اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالی نے تمام عبادات اور تمام خبرات کا جائے تھم بیان قربایا : ان میں سے آیک تھم بیہ کہ اللہ سے ڈرو 'اور ان میں تر تبیب یہ دو سرا تھم ہیہ ہے کہ اللہ کی نعتوں کو یاد کرد 'اور ان میں تر تبیب یہ کہ انسان اللہ کی اطاعت عذاب کے خوف سے کرتا ہے یا تواب کے شوق سے کرتا ہے 'اور عذاب کا خوف مقدم ہے کہ ونکہ دفع ضرر حصول نفع پر مقدم ہو تا ہے 'اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے فربایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے تاکہ عذاب سے نیچنے کے لیے انسان اللہ کی عبادت کرے پھر اس کو موکد کرنے کے لیے فربایا اللہ کی ری کو مضبوطی سے پکڑا واس کے بعد اللہ کی ری کو مضبوطی سے پکڑا واس کے بعد اللہ کی نفرت کو بین اور یہ کہ تا جس اور نہ عذاب کی فکر ہے ہم مولیٰ کی جو لوگ تصوف اور حال کے مدی جیں اور یہ کتے ہیں کہ نہ آمیں تواب سے خورہ جیں اور لوگوں کو فریب و سے جیں۔ عبادت مولیٰ کے عبادت مولیٰ کے عبادت مولیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اور نہ عذاب کی فکر ہے ہم مولیٰ کی عبادت مولیٰ کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اے ایمان والواللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ (آل عمران : ۱۰۲) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ، اے ایمان والواللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ (آل عمران : ۱۰۲) آیا اللہ سے کماحقہ ڈرنے کا حکم محکم ہے یا منسوخ؟

المام الوقيم احدين عبدالله اصباني متونى مسامهم روايت كرت بين:

حضرت عبدالله بن مسعود بی ح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیط نے فرمایا : الله سے ڈرنے کا حق بیہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے 'اور اس کو یاد رکھا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے اور اس کا شکر اوا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ (حلیتہ اللولیاءج عص ۲۳۸ مطبوعہ بیروت)

المام ابوجعفر محمد بن جریر طبری نے بھی اس حدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود بھاتھ سے روایت کیا ہے۔ (جامع البیان ج م ص ۲۰۔۱۹)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام عبدالرزاق امام طبرانی ادر امام حاکم کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

(الدرالمتنورج عص٥٩ مطبوعه ايران)

اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں 'امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا یہ آیت منسوخ نہیں ہے 'اور اللہ سے اس طرح وُرنا جس طرح وُرنے کا
حق ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کماحقہ جماد کیا جائے اور اس سلسلہ میں انسان کمی طامت کرنے والے کی
طامت کی پرواہ نہ کرے 'اور عدل و انصاف قائم کیا جائے 'خواہ وہ فیصلہ اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد کے خلاف ہو 'اور
حق بات کنے میں کمی کی پرواہ نہ کی جائے اور اللہ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے اور اس کی تمام نافرمانیوں سے اجتناب
کیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے ''حق نقاۃ'' کی جو تغییر کی ہے اس میں کون سی بات ناقابل عمل ہے؟ بلکہ ان تمام باتوں پر عمل کرناواجب ہے' اس لیے صحیح بی ہے کہ یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے۔ لیعض فقهاء تابعین نے کمایہ آیت منسوخ ہے' امام ابن جربر طبری روایت کرتے ہیں۔' '' قَادہ نے کما پہلے اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی' پھراللہ تعالیٰ نے تخفیف اور آسانی کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے '' اپنی مخلوق کے ضعف کی وجہ سے ان پر رحت نازل فرمائی اور بیہ آیت نازل فرمائی : فَا نَّنَّهُ وَا اللَّهُ مَا السَّمَطُعُنَّهُ (النغابن: ۱۶) سوجماں تک تم سے ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہو۔

(جامع البيان جسم ٢٠ مطبوعه بيردت)

الکین یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کماحقہ ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ تمام گناہوں سے اجتناب کیا جائے 'اور اگر اس کو منسوخ مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ بعض گناہوں کا کرنا مباح ہو 'اور ان دونوں آبنوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کمی شخص کو استظاعت ہے مطابق ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ کمی شخص کو استظاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرنا 'مثلاً کمی شخص کا پیر کٹا ہوا ہو اور وہ دضویس پیرنہ دھونے تو وہ گنہ گار نہیں ہو گا' اس طرح بلغاریہ میں رہنے والے عشاء کی نماز کا وقت نہیں پانے تو وہ عشاء کی نماز نہ ہو گا' اس طرح قرب بلغاریہ میں رہنے والے عشاء کی نماز کا وقت نہیں پانے تو وہ عشاء کی نماز نہ ہو گا' اور جو شخص کس بلغاریہ میں رہنے والے عشاء کی نماز نہ ہو گا کہ نہیں ہو گا' اور جو شخص کس دائی مرض (مثلاً ذیا بیض یا بلند فشار دم) کی وجہ سے رمضان کے دوزے نہ رکھے تو وہ گنہ گار نہیں ہو گا' اس طرح حلال دوائیں نہ طنے کی وجہ سے جو شخص حرام دواؤں سے علاج کرے وہ بھی گنہ گار نہیں ہو گا' معاشرتی' عمرانی اور دین ضرورتوں دوائیں نہ طنے کی وجہ سے جو شخص حرام دواؤں سے علاج کرے وہ بھی گنہ گار نہیں ہو گا' اس طرح ضرورت کردانیا اس نہ مارہ کی وجہ سے کوئی چیز بھی گنہ گار نہیں ہو گا' اس طرح ضرورت کی بناء پر ضبط ولادت کرنایا اسقاط حمل کرانایا نس بندی کرانا ان میں سے کوئی چیز بھی گنہ گار نہیں اور نہ تقویٰ کے خلاف ہے کیونکہ انسان اللہ سے ڈرنے اور احکام شرعیہ پر عمل کرنایا ان میں سے کوئی چیز بھی گناہ نہیں اور نہ تقویٰ کے خلاف ہے کیونکہ انسان اللہ سے ڈرنے اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا حسب استطاعت ہی مکاحت ہے۔

المام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہررہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملافظ نے اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کرکے فرمایا کہ تقویٰ بیمال ہے۔ (سیج مسلم نے مس سام مطبوعہ کراچی)

المام الوعيسى محدين عينى ترفدى متوفى ١٥٥ هدروايت كرت بين :

حضرت ابو ہر رہ دی تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا بھے سے یہ تھیجیں کون حاصل کرے گانا کہ ان پر عمل کرے یا ان پر عمل کرنے والوں کو ان کی تعلیم دے؟ حضرت ابو ہر یرہ نے کہا ہیں یا رسول اللہ! آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ تعلیم کے اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ کے اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ کے اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ کے اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ کے الوگوں کے لیے وہی پہند کرو جو تم اپنے لیے دہی پہند کرو ہو تم اپنے لیے دہی ہیند کرو ہو جاتا ہے۔

عطیہ سعدی چاہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طاہع کے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک منتقین میں شار نہیں ہو گاجب تک کہ دہ کسی مبلح کام کو بھی اس خدشہ سے ترک نہ کردے کہ شاید اس میں حرج ہو۔

میمون بن ممران بیان کرتے ہیں کہ کوئی ہنرہ اس وقت تک مثقی نمیں ہو گا جب تک کہ وہ اپنے نفس کا اس طرح پر محاسبہ نہ کرے جس طرح وہ اپنے شریک کا محاسبہ کر تاہے <sup>ہ</sup>کہ اس کا کھانا کہاں ہے آیا؟ اس کالباس کہاں ہے آیا؟ (جامع ترندي ص ٣٥٣-٣٣٥ ملتقطا "مطبوعه نور محر كارخانه تحارت كت كراجي

لفظ تقوي كالغوى اور شرعي معني

وقی اور و قاید کامعنی ہے کسی چیز کو ایزا اور ضرر سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

وَوَقَهُمْ عَذَا كِالْجَحِيْمِ (الدخان: ۵۲) اور الله تحالي في ان كودوزخ كے عذاب سے محفوظ ركھا-

تقوی کا معنی ہے نفس کو اس چیزے محفوظ رکھنا جس ہے اس کو ضرر کا خوف ہو' اور شریعت میں تفویٰ کامعنی ہے نقس کو گناہ کے کاموں سے محفوظ رکھنا' تقویٰ ممنوعات کے ترک کرنے سے حاصل ہو تا ہے' اور اس کا کمال بعض مباحات ك ترك سے حاصل موتا ہے اجيماك حديث على ب حلال ظاہر ب اور حرام ظاہر ب اور ان كے درميان كھ اجشتر چیزیں ہیں جن کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے سوجس شخص نے مشتبهات کو تزک کر دیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کرلیا' اور جو شخص مشتبهات میں واقع ہوگیاوہ اس چرواہے کی طرح ہے جو ممنوعہ جراگاہ کے گرد اپنے جانور چرا تاہے' وہ اس خطرہ میں ہے کہ اس کے جانور ممنوعہ چراگاہ میں منہ مار لیں مسنوا زمین پر اللہ کی ممنوعہ چراگاہ وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالی نے حرام کردیا ہے- (صحیح بخاری جام ۱۳)

قرآن مجيد ميں ہے:

فَمَنِ اتَّقْٰى وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ جن لوگوں نے تقویٰ کیااور نیکی اختیار کی ان پر کوئی خوف ہو گالورنہ وہ ٹمگین ہوں گے۔

وَلَا هُمْ يَنْخُرُنُونَ (الاعراف: ٣٥)

تفویٰ کے کی مدارج ہیں جن کا قرآن مجید میں بیان ہے۔

حضرت این عباس رضی الله عنمایان كرتے ييس كه رسول الله طابيا فرمايا : جو مخص يه چابتا ب كه وه لوگول میں سب سے زیادہ عزت والا ہو وہ اللہ سے ڈرے ' (لیعن متقی ہے) اور جو شخص بیر چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو وہ اللّٰہ پر توکل کرے' اور جو شخص میہ جاہتا ہو کہ وہ لوگول میں سب سے زیادہ غنی ہو اس کا اعتاد اپنے قبضہ سے زیادہ الله تحالي كى عطاير مو حضرت على بن إلى طالب في فرمال معصيت ير اصرار كو ترك كرنا اور اين عبادات ير اعتاد ند كرنا تقوى ہے۔ حس بھری نے کما تقوی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار نہ کرو اور یہ بقین رکھو کہ تمام کام اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہیں ابراہیم بن اوہم نے کما تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو مزین کرتے ہو اس طرح تم خالق کے لیے اپنے باطن کو مزین کرو' ایک قول یہ ہے کہ تقویل یہ ہے کہ تم سرت مصطفے کے راستہ پر چلو' دنیا کو پس پشت ڈال دو'ائے نفس میں اخلاق اور وفاکولازم کرلوم حرام اور جفاسے اجتناب کرد۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے ' دو سرے مقام پر ہیہ فرمایا قر آن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے ' اس کا متیجہ بیہ نکلا کہ انسان وہی ہیں جو صاحب تقوی ہیں اور جن میں تقوی نہیں ان میں انسانیت نہیں ' یہ تقویٰ کی کیا کم نضیات ہے! شرعا "متقی وہ مخص ہے جو اپنی ذات اور عذاب اللی کے درمیان اپنی عمبادات اور طاعات کو حفاظت کا ذریعہ اور آ ژبنا دیتا ہے ' تقویٰ کی اصل خوف ہے ' وہ خوف جو الله تعالیٰ کے حلال ذات 'اس کی عظیم قدرت اور اس کے عذاب کی معرفت سے دل میں پیدا ہو تاہے اور معرفت کا كل دل إيعنى دماغ ب)اس لي آپ نے سينه كى طرف اشاره كرك فرمايا: تقوى يمال ب-

قر آن مجید اور احادیث بین سائنسی زبان استعمال شمیں کی گئی بلکہ ان میں عرف اور محادرہ کی زبان ہے اور عرف میں

دماغ پر دل کا اطلاق کیا جاتا ہے واس کی پوری تحقیق شرح صحیح مسلم جلد رائع ص ۱۲۳-۱۳۳ میں ہے) دماغ پر دل کا اطلاق کیا جاتا ہے واس کی پوری تحقیق شرح صحیح مسلم جلد رائع ص ۱۲۳-۱۳۳ میں ہے)

الله تعالی کارشاد ب : اور تهیس برگزموت نه آئے مرسلمان بونے کی حالت میں (آل عمران : ١٠٢)

اس آیت کامعی اس کو مستارم ہے کہ تہاری زندگی میں کسی لحد بھی کفرند آنے پائے اور تم بیشہ اسلام پر ثابت قدم رہو انسان کو چاہئے کہ وہ بروفت اللہ تعالیٰ سے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی دعاکر تارہے۔

آحیات اسلام پر قائم رہنے کے حکم کا کیک حدیث سے تعارض اور اس کاجواب

الم مسلم بن تجاج تشيري متونى ٢١١ه روايت كرت بين

حضرت ابو ہریرہ دیائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیئی نے فرمایا ایک شخص طویل زمانہ تک اہل جنت کے عمل کرتا ہے پھراس کے اعمال کا خاتمہ دوز خیوں کے اعمال پر کیا جاتا ہے اور ایک شخص طویل زمانہ تک دوز خیوں کے عمل کرتا ہے پھر اس کا خاتمہ جنتیوں کے اعمال پر کیا جاتا ہے۔

بہ ظاہر اس مدیث سے یہ اشکال ہو باہے کہ اسلام اور اعمال صالحہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں بلکہ اس کے پیدا ہوئے ہوگا، اس کے بیدا ہوئے ہوگا، کہ جو گائے ہوگا، کہ متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ وہ سعیر (جنتی) یا شق (دوزنی) ہے اس کے مطابق اس کا خاتمہ ہوگا، جب کہ اس آیت میں ہوئے کہ حالت میں "اس آیت سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اسلام پر قائم رہنا اور نیک اعمال پر قابت قدم رہنا انسان کے اختیار میں ہے اور اس طرح اس آیت اور اس صدیث میں تعارض ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان اپنے ارادہ اور افتیار سے اپنی عمر کے آخری حصہ میں کیا کرے گا اور وہ آخری عمر میں اہل جنت کے عمل کرے گا'یا اہل دوزخ کے عمل کرے گا'ای علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پہیٹ میں کصوا دیا'لڈوانسان اپنی آخری عمر میں جو عمل کرنا ہے وہ اپنے اختیار اور ازادہ سے کرتا ہے جر نہیں کرتا' جراس وقت ہو تا جب وہ نیک عمل کرنا چاہتا اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی غیر مرکی طاقت اس سے برے عمل کرالیتی جیسے کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا چاہتا ہو اور کوئی ہیض اس کی کٹیٹی پر پہنول رکھ کر جرا" اس سے طلاق کہلوا پہنا' اور طاہر ہے کہ انسان نہ صرف حیات کے آخری حصہ میں بلکہ پوری زندگی میں پوری آزادی کے ساتھ اپنے اختیار اور

يسلددوم

۔ آرادہ سے عمل کرنا ہے خواہ وہ عمل نیک ہویا ہد اور جو پچھ اس نے کرنا ہے وہی لکھا گیا ہے یہ بات نہیں ہے کہ جو پچھ لکھا عمیا ہے وہ اس نے کرنا ہے ' قرآن مجید میں ہے :

وَكُلُّ شَنْعٌ فَعَلُوهُ فِي الزُّيْرِ ٥ وَكُلُّ صَعِيرٍ قَ بِره كام جن كوانهول نه كيا ۽ نوشتوں ميں ٢٥ هر

كَبِيْرٍ مُّسْتَظَرُ (القمر: ٥٢-٥٢) جمونااور براكام كلما بواب

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ جو پکھ ہندول نے کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے یہ شیں فرمایا جو پکھ لکھا ہوا ہے وہ ہندول نے کرنا ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ علم معلوم کے مطابق ہے معلوم علم کے مطابق نہیں ہے۔ زیر بحث آیت میں الله تعالی نے فرمایا ہے شہیں ہرگز موت نہ آئے گر مسلمان ہونے کی حالت میں ' یعنی تم اپنے افتیار اور ارادہ سے ناحیات اسلام پر قائم رہواور الله تعالی کو اول میں علم تھاکہ انہوں نے ناحیات اسلام پر قائم رہنا ہے یا نہیں ' اور ای علم کے مطابق ان کی پیدائش سے سملے جب وہ مال کے پیٹ میں شے اللہ تعالی نے اس کو فرشتوں سے تکھوا دیا سویہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کے منافی

اور معارض اور جبر کی موجب نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹۲ھ نے بھی اس بحث کو چھیڑا ہے لیکن ان کے جواب سے اصل اشکال دور نہیں ہو تا وہ لکھتے

: 0

بعض روایات حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے کہ ساری عمراعمال صالحہ کرتے ہوئے گزر گئی آخر میں کوئی ایساکام کر بیٹھے جس سے سارے اعمال صط و برباد ہو گئے یہ ایسے ہی لوگوں کو پیش آ سکتا ہے جن کے عمل میں اول اخلاص اور پختگی شہیں تھی واللہ اعلم۔ (معارف القرآن ج ۲س ۱۲۸ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی '۱۹۲۵ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ آل عمران (۱۰۲۳) اللہ کی رسی کابیان

الله كى رى كى متعدد تفيرس كى كئيس بين المام محد بن جرير طبرى متونى المهم ابنى سند كے ساتھ كھتے ہيں :

حصرت عبدالله بن مسعود والله نے فرمایا الله کی رس سے مراد جماعت ہے۔

قمادہ نے کہا اللہ کی مضبوط ری جس کو ہمیں پکڑنے کا حکم دیا ہے وہ بیہ قرآن ہے۔ نیز قمادہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد اللہ کا عمد اور اس کا حکم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وہا ہے بیان کرتے ہیں کہ صراط مستقیم پر شیاطین آکراپی طرف بلاتے ہیں سوتم اللہ کی رسی کو پکڑ لو' اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری وہا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع اللہ غرمایا کتاب اللہ' اللہ کی رسی ہے جو آسان سے زمین تک لفکی ہوئی ہے۔

ابوالعاليہ نے كماللله كى رى چكرنے كامطلب بيب كداخلاص كے ساتھ الله كى عرادت كرو-

(جامع البيان ج ٣ ص ١٩٥ مطبوعه وارالمعرف بيروت ٩٠ ٣٠ه)

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترفدی متونی ۱۷۷۵ روایت کرتے ہیں : حضرت زید بن ارقم وٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیع نے فرمایا میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ شہیں ہو گے ان میں سے ایک دو سری سے زیادہ عظیم ہے کتاب اللہ کا

تسادرالقراد

الله كى رى ہے جو آسان سے زمين كى طرف لكى ہوئى ہے 'ادر ميرى عترت ميرے الل بيت بيں دہ دونوں ايك دو سرے لا سے ہرگز الگ نہيں ہوں گے حتى كه ميرے حوض پر آئيں گے۔ پس ديكھوتم ميرے بعد ان كے ساتھ كس طرح پيش آتے ہو۔(جامع ترزى ص٥٣٥)مطبوعة نور فحد كارخانہ تجارت كت كراچى)

امام عبدالله بن عبدالرحمان وارى متوفى ٥٥٧ه روايت كرتے بيں:

حضرت عبدالله بن مسعود بالله بیان كرتے بیں كه اس راست بر شیاطین آتے بیں اور نداكرتے بیں اے الله ك بدر ك الله ك بدر دائر الله كارى قرآن ہے-

(سنن داري ج ٢ص ١٣٠ مطبوعه نشرالسنه ملتان)

ظلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کی تغییر قرآن جمید' اللہ کے عمد' دین' اللہ کی اطاعت' اخلاص کے ساتھ توبہ' جماعت مسلمین ' اخلاص کے ساتھ توجہ و جماعت مسلمین ' اخلاص کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کی گئے ہے اور یہ تمام اقوال متقارب ہیں کیونک جو محض کنویں میں اتر رہا ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑتا ہے تا کہ کنویں میں گرنہ جائے۔ اس طرح جو مسلمان قرآن مجید' اللہ کے عمد' اس کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین یا اسلام کو مضبوطی سے پکڑے تو وہ جنم کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہے گائیں لیے ان امور کو اللہ کی رسی کما گیا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ب: اور تفرقه نه والو-

اس آیت میں تفرقہ کی ممانعت ہے مرادیہ ہے کہ عقائد میں ایک دوسرے کی مخالفت کرکے مختلف گروہ نہ بناؤیا اس سے مرادیہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عدادت اور مخاصت نہ رکھو اور دنیاوی امور اور اغراض باطلہ کی دجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرو' اور فرومی اور اجتمادی مسائل میں مجتمدین اور ائمہ فتولی کا اختلاف اس اختلاف کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

عقائد حقد میں اختلاف ہے ممانعت

عقائد میں اختلاف کی ممانعت اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے لے کرسیدنا محمد طالح یکم انہاء علیم السلام کے عقائد واحد ہے۔ الوہیت وجید فرشت آسانی کتابیں مبیت اور رسالت نقدیر اللہ تعالی کے شکر اوا کرنے کا واجب ہونا اور اس کی ناشکری کا حرام ہونا وہی ہے حاصل شدہ احکام پر عمل کرنے کا وجوب اور استحباب وغیرہ مرنے کے بعد اٹھنا اور جزاء اور سزا کو ماننا ہیدوہ عقائد ہیں جن کو اصول اور دین کما جاتا ہے 'حضرت آدم ہے لے کر ہمارے نبی سیدنا محمد طالح بیلم تک کسی ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں موقائد تعالیٰ فرمانا ہے :

ہوتا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے :

فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَا لُ فَا نَى نُصْرَفُونَ . وق ع بعد مُراس ع ما كيا ٢٥ م كمال فق ع

(يونس: ٣٢) کرے جارے ہو-

الم الوعيسي محرين عيسي ترزى متونى ٥٥ اهدروايت كرت إي

حضرت ابو ہریرہ وہ گھر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال کا ہے فرمایا یہود کے اکستریا بھتر فرقے سے 'نصاری کے بھی ای طرح شے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے میہ حدیث حسن ضیح ہے۔

تسان القرآ

معنزت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹا پیلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے برابر تھ برابر عمل کرے گی حتی کہ اگر ان میں ہے کسی نے اپنی مال کے ساتھ تھلم کھلا بر کاری کی ہو تو میری امت میں بھی لوگ اس طرح کریں گے' اور بنی اسرائیل کے بہتر فرتے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سواسب دورْخ میں جائیں گے' صحابہ نے پوچھایا رسول اللہ! وہ کونساگروہ ہو گا؟ فرایا جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ (جامع ترزی ص ۲۵۔ سمایہ نے فرمجھایا رسول اللہ! وہ کونساگروہ ہو گا؟ فرایا جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔

امام ابن ماجہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو روایت کیاہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۲۸۷م مطبوعہ کراچی) امام عبدالله بن عبدالرحمان دارمی متوفی ۲۵۵ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت معادید بن ابی سفیان رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله طائعیام ہم میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا سنو تم سے پہلے اہل کتاب کے بہتر فرقے تھے 'ادر میری است کے تہتر فرقے ہوں گے' بہتر فرقے جشم میں ہول گے ادر آیک فرقہ جنت میں ہوگا۔ (سنن داری ج۲س ۱۵۸ مطبوعہ نشرالسنہ ملتان)

المام محرابن جرير طبري متوني ١٠٠٥ ورايت كرتيين

حضرت انس بن مالک وہ جم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اکستر فرقے تھے اور عنقریب میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سواسب دو زخ میں ہول گے 'عرض کیا گیایا رسول اللہ وہ کونسا فرقہ ہو گا؟ آپ نے مشی بندگی اور فرمایا جماعت 'تم سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔

(جامع البيان ج ٣٣ ص ٢٢ مطبوعه دار المعرف بيروت ٩٠ مهزه)

ان احادیث میں جس امت کے اکمتریا بھتر فرقے بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد امت وعوت بھی ہو سکتی ہے اور امت اجابت ہے۔ پھر علامہ قرطبی اور دیگر علاء نے بھتر فرقے ہیں اس سے مراد امت اجابت ہے۔ پھر علامہ قرطبی اور دیگر علاء نے بھتر فرقے بھی گنوائے ہیں لیکن فلاہر ہے کہ علامہ قرطبی ساتوں صدی بھری کے ہیں اور اب مزید سات سو سال گزر چکے ہیں اور اس عرصہ میں کئی نے فرقے وجود میں آئیں گے اس لیے اور اس عرصہ میں کئی نے فرقے وجود میں آئیں گے اس لیے شخصی ہیں کہ ان فرقوں کے مصداق اللہ تعالی اور اس کے رسول مائی بھا ہی کو معلوم ہیں 'اور وہ فرقہ نجات یافت ہے جس کو رسول الله مائی بیا ہو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہے رسول الله مائی بیا ہو میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہے اس کو کامل نجات ہوگی اور بالی فرقوں ہیں ہے جن کی گرائی کفر کی حد تک پہنچ گئی جسے مرزائی یا شیعہ کے بعض فرقے وہ ہیشہ دونرخ میں رہیں گے اور جن فرقوں کی گرائی گفر تک نہیں پہنچی جسے معتزلہ اور بعض شیعہ وہ اپنی بدعقیدگی اور بدعملی کی سزایا کردوزخ کے عذاب سے نجات یا جائیں گے۔

باہمی بغض صداور عصبیت کی وجہ سے اختلاف کی ممانعت

اس آیت میں تفرقہ کی ممانعت کا دوسرا محمل ہیہ ہے کہ مسلمان دنیاوی امور 'افراض باطلم ' بغض ' حسد اور عصبیت کی وجہ سے آیک دو سرے سے اختلاف نہ رکھیں اور تفرقہ میں نہ بٹ جائیں 'مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان تفرقہ کا شکار ہوئے عنان حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی اور یا تو وہ صفحہ استی سے مٹا دیئے گئے پرانیرتوموں کے حکوم اور غلام بن گئے ' اندلس میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی لیکن آلیں کے تفرقہ کی وجہ سے

مسلددوم

تبيان القرآن

کھیسائیوں نے پورے اسپین کر قیضہ کرلیا اور مسلمانوں کے لیے صرف تین رائے رکھے اندنس سے نکل جاؤ میسائی ہو جاؤیا ا پھر مرنے کے لیے نیار رہو حتی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے اسپین میں ایک بھی مسلمان نہ رہا بغداد میں ای تفرقہ یازی اور شیعہ سی اختلاف کی وجہ سے مسلمان کرور ہو گئے اور ہلاکو کے ہاتھوں مسلمانوں کی ذات کی ایک اور آرہ ہم گئی ' ہندوستان میں مسلمانوں نے کئی صدیوں تک حکومت کی لیکن جب مسلمان طوائف الملوکی کاشکار ہو گئے اور شراب اور موسیقی میں ڈوب گئے تو انگریزوں کی فلامی ان کا مقدر بن گئی 'مشرقی پاکستان میں جب مسلمان اردو اور بنگلہ کے اختلاف کا شکار ہوئے تو مشرقی پاکستان ختم ہو گیا اور اب کراچی میں مہاجر اور غیرمہاجر کا اختلاف زور پر ہے۔ اللہ جانے یہ قوم اس اختلاف سے نکل آتی ہے یا اپنی تباہ کاریوں کی ایک اور تاریخ رقم کرتی ہے ' بسرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس متم کے اختلاف سے روکا اور منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما آ ہے :

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَنَذُهَبَرِيْحُكُمْ اور آئين يَن بَطُران كرو ورند بردل موجاد كاور تهمارى (الانفال: ٣٦) موالكروائي في

الم محربن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بين:

حضرت نعمان بن بشر و لله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاملے نے فرمایا مسلمانوں کا ایک دوسرے پر رحم کرنا ایک دوسرے سے دوئق رکھنا اور ایک دوسرے پر نرمی کرناتم دیکھو گے کہ اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے ، جب جسم کے ایک عضویس تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد اور تکلیف سے بے قراد رہتاہے اور جاگنارہتاہے۔

حضرت ابوموی اشعری وظی بیان کرتے ہیں کہ نبی مانتا ہے فرمایا مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کے بعض اجزاء بعض کو مضبوط کرتے ہیں ، چرنبی مانتا ہے اپنی الگلیاں انگلیوں میں ڈالیس۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹلیوا نے منی میں فرمایا یہ کون سادن ہے؟ صحابہ نے کما الله اور اس کارسول بی زیادہ جانتے ہیں ' آپ نے فرمایا یہ ور مرام ہے ' آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہوں کہ یہ کون ساشرہے؟ صحابہ نے کما الله اور اس کے رسول بی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شہر حرام ہے ' کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ساسمینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کارسول بی زیادہ جانتے ہیں ' آپ نے فرمایا یہ ماہ حرام ہے ' آپ نے نوایا اللہ نے تم پر شہمارے خون ' تبدارے مال اور تمہماری عزتیں اس طرح حرام کردیں ہیں جس طرح اس دن کی اس ممینہ بین اس شرمیں حرمت ہے۔

حضرت انس بن مالک و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو' آیک دوسرے سے حسد نہ کرو' آیک دوسرے سے پیٹھ نہ چھیو' اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ' اور کسی مسلمان کے لیے سے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والله عيان كرتے بيں كه رسول الله طالية الله على مسلمان كو گالى دينا فسق ہے۔ (گناه كبيره) اور اس كو قبل كرنا كفري-

حضرت ابوذر بڑھے بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہیکم نے فرمایا کوئی ہخص کسی دو سرے مخص کو فسق کی تہمت لگائے نہ کفر رک- ورنہ اگر وہ مخص اس کامستحق نہ ہوا تو وہ (فسق یا کفر) کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔

تبيبان القرآن

( صحيح بخاري ٢٢ص ٨٩٣ - ٨٨٩ ملتقطا "مطبوعه نور محداضح الطالع كراجي ١٨٣٨١)

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٤٥ه روايت كرتي بين :

حضرت ابو بکرہ بڑا تھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا اللہ تعالی بعنادت کرنے والے اور قطع رحم کرنے والے کو اخروی سزا کے بادجود جس قدر جلد دنیا میں سزا دیتا ہے کئی اور کو سزا نہیں دیتا۔

(سنن ابوداؤدج عص ١٣٦٩ مطبوعه مطبع مجتبائي ياكتان لاجور ٥٥٠ ١١ه)

حصرت ابدہریرہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہلا نے فرمایا حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جا تا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے- (سنن ابوداؤدج۲ص۲۰۱۱)مطبوعہ مطبع مجتباتی پاکستان لاہور ۵۰ماھ)

حضرت ابو ہریرہ دی تھے بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیا نے فرمایا ہر بیراور جسمرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں 'ادر ان دونوں دنوں میں ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو مگران دو شخصوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جو آپس میں عداوت رکھتے ہوں' ان کے متعلق کما جاتا ہے ان کو مملت دو حتی کہ یہ آپس میں صلح کرلیں۔ (سنن ابوداؤدج۲ص ۲۱۷،مطبوعہ لاہور' ۴۵،۲۱۵ھ)

حصرت ابودرداء برابھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا کیا میں تم کو اس عبادت کی خبرنہ دول جس کا نماز ' روزہ اور صدقہ سے زیادہ اجر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا! کیول نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا دو لڑے ہوئے مخصول میں صلح کرانا۔ (سنن ابوداؤدج ۲۲ ص ۳۱۷ مطبوعہ الاہور ۴۵۰ مواہ)

حصرت ابو ہریرہ دی گھ بیان کرتے ہیں کہ سمی مسلمان کے لیے تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق رکھنا جائز نہیں ہے 'اور جس نے تین دن سے زیادہ ترک تعلق رکھا اور مرگیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔

(سفن البوداؤدج ٣ص ١٤٣٤ مطبوعه مطبع مجينا كي لا بهور ٥٠ ١٣١٥)

المام الوعيني محمد بن عيني ترفدي متوفى ١٥٩ه ودايت كرت بين

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیق نے منبر برجرہ کربہ آواز بلند نداکی ؟ اے اوگوا جو زبان سے اسلام لاے ہو اور شمارے دلول تک ایمان ضیں بہنیا مسلمانوں کو ایذاء نہ ددا ان کو عار نہ دلاؤ ان کے عبوب نہ طاش کرد کیونکہ جو محض اپنے مسلمان بھائی کے عبوب تلاش کرے گا اللہ اس کے عبوب کو ظاہر کردے گا اور جس کے عبوب کو اللہ اس کے عبوب کو ظاہر کردے گا اور جس کے عبوب کو اللہ اس کو رسوا کردے گا خواہ وہ کجادے کے اندر چھیا ہو ، حضرت ابن عمرف آیک دن کہ کہ کہ کہ کہ طرف دیکھتے ہوئے کہ اور محل مقدر عظیم ہے اور تیری حرمت کس قدر عظیم ہے اور اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت محق قدر عظیم ہے اور اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت محق قدر عظیم ہے اور اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت محقد سے زیادہ ہے۔ (جامع تردیک مومن کی حرمت محت کہ خواہ دیکھ کے انداز کے نزدیک مومن کی حرمت محت کرائی)

المام اين ماجد روايت كرتي بين:

حضرت ابو ہریرہ وی جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیظ نے فرمایا جو شخص اندھی تمایت کے جسنڈے نے لڑا وہ کسی عصبیت کی دعوت ویتا تھا یا عصبیت کی آگ بھڑکا تا تھا وہ جاہلیت کی موت مرا- (سنن ابن ماجہ ص ۲۸۷،مطبوعہ کراپی) عصبیت کی دعوت ویتا تھا یا عصبیت کی آگ بھڑکا تا تھا وہ جاہلیت کی موت مرا- (سنن ابن ماجہ ص ۲۸۷،مطبوعہ کراپی) نسید کہتی ہیں کہ میرے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ماہیلامے یو چھاکیا کسی مخص کا اپنی قوم سے محبت

هنا عصیت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! لیکن عصبیت ہیہ ہے کہ کوئی قحص ظلم کے باوجود اپنی قوم کی مدد کرے۔

حضرت انس بن مالک والله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظامیل سے فرمایا میری امت گراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جب تم الف اختلاف و یکھو تو سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ (سنن ابن ماجہ ص ۲۸۳ مطبوعہ کراچی)

المم مالك بن انس المبحى متوفى ١١٥ وايت كرتے بين :

حصرت ابو ہریرہ وٹائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاطات فرمایا اللہ نبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا آج دہ لوگ کمان ہیں جو میری ذات کی وجہ ہے آپس میں محبت کرتے تھے؟ میں انہیں آج اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سوا اور کسی کاسابہ نہیں ہے۔

حضرت معاذین جبل و ای حیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقط نے فرمایا جو لوگ میری وجہ سے باہم محبت رکھتے ہیں' جو میری وجہ سے آیک دو سرے پر خرج کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت میری محبت واجب ہوگئی۔ (سوطالم مالک می ۱۲۳۰ مطبوعہ مطبع مجبلی پاکستان لاہور)

فرعی اور اجتهادی مسائل میں اختلاف کی گنجاکش

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اصول دین اور عقائد میں اختلاف جائز نہیں ہے اور نہ حسد اور بغض کی وجہ ہے باہم اختلاف کرنا جائز ہے 'البتہ مسائل فرعیہ میں ایک وو سرے سے اختلاف کرنا جائز ہے اور اس کی اصل ہیہ حدیث ہے : امام بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ جب ہی ملطویلم غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے فرملیا: یو قرینطہ ہی میں پہنچ کر نماز پڑھنا ' راستہ میں نماز کا وقت آگیا بعض صحابہ نے کما جب تک ہم بوقر لینلہ نہ پہنچ جا تمیں نماز نہیں پڑھیں گے اور بعض صحابہ نے کما: نہیں رسول اللہ ملاقات کی یہ مراد نہیں تھی 'ہم نماز پڑھیں گے ' بعد میں نمی ملاقات کے سامنے اس کاذکر کیا گیاتو آپ نے ان میں سے کسی فریق کو ملامت نہیں کی۔ (صحیح بخاری جام 181)

ابعض مسائل میں صحابہ کرام کا اختلاف رہاہے ' مفترت عمر پیاٹھ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود بیاٹھ جنبی کے لیے تیم کے جواز کے قائل کے جواز کے قائل سے جواز کے قائل میں شخے اور حضرت عمار بن یا سمراور حضرت ابو موی اشعری اور دیگر صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل سخے احرام بائد عنما ناجائز کہتے ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنما ناجائز کہتے ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما اس کو جائز کہتے ہے کہ مہت پر نوحہ کرنے ہے اس میت کو عذاب ہو تاہے ' حضرت عائشہ فرماتی تھیں میت کو عذاب بول ہو گا؟ حضرت عمر اور حضرت عثان حضرت عائشہ فرماتی تھیں میت کو عذاب کیوں ہو گا؟ حضرت عمر اور حضرت عثان رضی اللہ عنما جج تمتیج کو ناجائز کہتے ہے اور بلق صحابہ اس کو جائز کہتے تھے ' ان تمام ذکورہ اختلافات صحابہ کی مثالیں صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی تماہوں میں ہیں۔

نیز حافظ سیوطی نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ (الجامع الصغیرجاص ۴۸ مطبوعہ بیروت) اس حدیث کو نصر المقدی نے المجۂ میں اور امام بیمق نے الرسالۃ الاشعریۃ میں بغیر سند کے ذکر کیا ہے اور حلمی قاضی صبین اور امام الحرمین وغیرہ نے بھی اس کو وارد کیا ہے اور شاید کہ حفاظ کی بعض کتب میں اس کی تخریج ہے جو ہم کو شیں لی۔

بعض چزیں ایک آبام کے نزدیک حرام ہیں اور دو سرے امام کے نزدیک حلال ہیں اس سے امت کے لیے عمل میں

تبييان القرآن

تت پیرا ہو گئی مثلاً امام مالک اور امام شافعی کے نزویک فنزر کے سواتمام سمندری جانور حلال ہیں (امام شافعی کے اقوال کے مطابق سمندری خزر بھی حلال ہے امام مالک نے بعض اقوال میں سمندری خزر کے متعلق نوقف کیا ہے اور امام احد کے نزدیک جو جانور صرف پانی میں زندہ رہتے ہوں وہ سب حال ہیں انہوں نے سندری خزیر کا استثناء نہیں کیا-) اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مچھلی کے سواتمام سندری جانور حرام ہیں اتفاق سے ساحلی علاقوں اور جزائر (مثلاً اندونیشیا طائشیا اور مرائش وغیرہ) میں رہنے والے امام شافعی اور امام مالک کے پیروکار ہیں اور ان کے مذہب کے مطابق ان کے بیرو کاروں کے لیے سمندری جانوروں سے غذا حاصل کرنا آسان ہو گیا اور امام ابو صنیفہ کے اکثر مقلدین حظی کے علاقوں (مثلاً برصغیر از کی وسط ایشیاء کی نو آزاد ریاشیں) میں رہنے والے ہیں لنذا ان کے لیے سندری جانوروں کے حرام ہونے ے کوئی فرق نہیں پڑا- خلاصہ بد ہے کہ فرع مسائل میں اختلاف امت کے لیے رحمت اور وسعت کا باعث ہے اور بد ممنوع نہیں ہے۔ ای طرح بعض احادیث میں ہے تی الم الل نے نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھے ، بعض میں ہے آپ نے ناف کے نیچے باتھ باندھے ، بعض احادیث میں ہے آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے دقت رفع بدین کیا اور ابعض میں ہے آپ نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع بدین کیا'ای طرح آپ نے نماز میں آسند آمین بھی کی ہے اور بلند آواز سے بھی' اور ائمہ اربعہ میں مرامام نے آپ کی کسی ند کسی مدیث پر عمل کیا ہے آگر یہ اختلاف ند ہو تا اور یہ سب ایک ہی طریقہ سے نماز برجے تو آپ کے کے ہوئے باتی اعمال متروک ہو جاتے اس اختلاف ائمہ کے سبب آپ کا کوئی عمل متروک نہیں ہوا اور آپ کا ہر عمل کسی نہ کسی امام کا زہب بن کر قیامت تک کے مسلمانوں کی عبادات میں محفوظ ہو گیا تو اس اختلاف کی اس ہے بڑھ کرادر کیار حمت ہو گی!

الله تغالی کا ارشاد ہے : اور اپنے اوپر الله کی نعمت کو یاد کرد جب تم (آپس میں) دسٹن تھے تو اس نے تمهارے دلول میں الفت ڈال دی تو تم اس کے كرم سے آليس ميں بھائى بھائى ہو گئے- (آل عمران : ١٠٥٠)

اوس اور خزرج پراللہ تعالیٰ کے دنیادی اور اخردی احسانات

الله تعالی نے اس آیت کے پہلے حصد میں مسلمانوں کو دین اسلام کی وحدت کے ساتھ متحد رہنے اور مسلمانوں کو اپنی جماعت کے ساتھ وابست رہنے اور تفرقہ نہ کرنے کی تلقین کی تھی اور آیت کے اس در میانی حصہ میں سے بتایا کہ وہ پہلے افتراق اور انتشار کاشکار تھے اور مختلف کلزوں اور گروہوں میں سے ہوئے تھے اللہ تعالی نے ان کودولت اسلام عطا فرمائی اور وہ سب رشتہ اسلام میں مسلک ہو گئے اور جو ایک دو سرے کی جان کے وعشیٰ متھ وہ الفت اور محبت کے ساتھ آلیں میں بھائی بھائی ہو گئے سو اب ان کو چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں اور اس اتحاد اور انقان کو قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ کاشکرادا کریں۔

بد لوگ پہلے شرک اور بت برسی کرتے تھے اور دنیا میں کفر کی دجہ سے قتل کیے جانے کے مستحق تھے اور آخرت میں دائمی عذاب کے سزاوار نتھے۔ اب اسلام کی بدولت وہ ونیامیں قتل اور آخرت میں دائمی عذاب سے محفوظ ہو گئے بلکہ باتی دنیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ہادی اور رہنما بن گئے۔عرب کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج نتھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان ایک سوبیس سال سے شدید عداوت چلی آ رہی تھی اور دونول قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتے تھے اور جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی دشمنیاں آیک دو سرے کے ساتھ محبت 'خیرخواہی اور تعادن میں بدل ممکن اور یہ ان پر اللہ تعالی کابست بوا انعام اور احسان ہے اللہ تعالی فرما تا ہے:

تبيبان القرآن

اور (اللہ نے ہی) مسلمانوں کے دلوں میں الفت بیدا کی 'اگر جَمِينَاهًا مَمَّا ٱللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَالْكِنَّ اللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الله سَهِ الله پدا نہیں کر علتے تھے لیکن اللہ نے ان کے دلول میں الفت پدا کی'

وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوْ بِهِمُّ لَوْ ٱنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ نْنَتُهُمُّ إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيدٌ والانفال: ١٣)

ہے شک وہ بہت غلبہ والا ہے ' بڑی حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اس لیے نازل فرمائی ہیں کہ مسلمان ان ہے ہدایت حاصل کریں اور ان کی ہدایت وائمی اور ترقی یذیر رہے حتی کہ وہ پھر جالمیت اولی کی طرف نہ لوٹ جائیں اور اپنے اتحاد اور جمعیت کو ٹوٹنے سے بچائے رتھیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کوئی تعمت وے کراس وقت تک اس نعمت کو سلب نہیں فرما یا جب تک کہ وہ لوگ ا پینے عمل سے خود کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہ کر دیں ' اس نعمت کی قدر نہ کریں ادر اس نعمت کے مقاضوں پر عمل نہ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دی' اللہ ای طرح تمهارے کیے ای آیتوں کو بیان فرماناہ باک تم بدایت یاؤ- (ال عمران: ١٥٣)

اس ہے پہلے اس آبیت کے درمیانی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتشار اور افتراق ہے نکال کراتھاد اور انفاق کے راستہ پر ڈال دیا اور وشہنوں کو دوستوں سے بدل دیا اور اب اس آبیت کے اس آخری حصد میں اللہ تعالی نے ان پر اپنا اخروی احسان یاد دلایا ہے کہ مسلمان دو زخ کے گڑھے کے کنارے بر تھے اللہ تعالی نے ان کواس گڑھے سے تکال کرجنت کے رائے پر لا کھڑا کیا۔

يُ مِنْكُمُ أُمِّكُ يَنْكُونَ إِلَى الْحَيْرِوَيَامُرُونَ بِالْبَعْرُونَ م میں ایسے وگوں کی ایک جماعت ہوتی جانے اور ایسان کی طرف بلیس اور نیک کاموں کا حم دیل ے کاموں سے منع کریں ، اور دی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں O اور آم ال لوگوں ك طرح من موجا و موسكة اورا منول تے واضح ولائل كتے كے باوجود اختلات كيا اور وي لوگ جن کے لیے بڑا عذاب ہے 0 جس دن بعض جبرے تفید ہول کے اور بعض

ے ہاہ ہوں گے موجی دار کیم سے ہاہ ہوں کے (ال سے کہاجائے گا) J. J. 00 الله كى أيتى يى جى كو تم أب يرسى ك مافظ كلوت فواتين اورالله جمال والول يرطلم كا ال جر بھے آمانوں یں ہے اور جرکھ زمینوں یں ہے 0 الداشري کي مليت ين ہے إِلَى اللَّهِ ثُرُجَعُ الْأُفُورُ قَ ادرالله ی کی طوت تمام چیزی بڑائی جائیں گ ربط آیات اور مناسبت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار اہل کتاب کی دو وجہ سے خدمت فرمائی تھی آیک ہید کہ وہ خود کافر اور گمراہ ہیں اس لیے فرمایا اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو ( آل عمران : ۹۸) اور دو سری اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں المذا فرمایا : اے ایمان والو! اللہ سے ڈرد جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے ( آل عمران : ۱۹۲۷) اور چو نکہ گمراہ کرنے کی وجہ سے اہل کتاب کی خدمت کی تھی اس لیے مسلمانوں کو تھم دیا اور تم میں ایسے لوگوں کی آیک جماعت ہوئی چاہئے جو نیک کاموں کا تھم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔

امر بالمعروف اور نبي عن المنكرك متعلق قرآن مجيدكي مزيد آيات

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ الْمُعُرُوفِوَ وَنَهُونَ عَنِ الْمُنكرِ (أل عمران: ١٠)

لِبُنَتَى آقِمِ الصَّالُوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُ وْفِ وَانْهُ عَنِ

و الْمُنكَرِ (لقمان : ١٤)

ان سب امتول میں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہیں تم بھتریں امت ہو تم نیکی کا تھم دیتے ہو اور برائی سے رد کتے ہو-اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور نیکی کا تھم دے اور برائی

ے روگ-

اور اگر ایمان والول کی دو جناعتیں آپس میں جنگ کریں آو ان میں صلح کرادہ پھراگر ان میں ہے ایک جناعت دو سری پر زیادتی کرے تو اس جناعت ہے جنگ کردجو زیادتی کرے حتی کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف اوٹ آئے۔

بنواسرائیل سے جنہوں نے کفرکیادہ داور اور عینیٰ بن مریم کی ذبان پر لعنت کیے گئے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدسے تجاوز کرتے تھے 'وہ ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیے تھے۔ بقینادہ بست بی وَلِنُ طَلَّا فَقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَ اهْمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي نَبْغِيْ حَتَّى يَفِقَى إِلَى الْمِر اللَّهِ الحجرات: ٩) اللَّهِ الذَّرِ الذَّنِ كَنَّهُ مُولِمِ مِنْ مَا الْمُعَالِقِيْلَ الْمِرادِيْنَ الْمُعَالِقِيلَ الْمُعَالِقِيلَ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ أَيْنِيَّ اِسُرَ إِنْيُلَ عَلَى
لِسَانَ دَاوَدَ وَعِيْسَى إِنْ مَرْيَمُ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَّوا وَكَانُواْ يَعْتَدُوْنَ۞كَانُواْلاَ يَتَنَاهَوُنَ عَنُ مُّنْكِر فَعَلُوْهُ لِيَغْسَمَاكَانُواْ يَفْعَلُوْنَ۞

المائله: ١٩-٤٩) يرع كام كرتي تق-

(2A-24 - 84) (44)

امر مالمعروف ادر نني عن المئكرك متعلق احاديث ادر تهار

امام مسلم بن تجاج تخیری متوفی اسم مروایت کرتے ہیں حضرت ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملہوئل نے فرمایا: تم میں سے جس محض نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مثابے 'اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے مثابے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے 'اور سیسب سے کمزور درجہ کا ایمان ہے۔ (صحیح مسلم نے اص) مطابعہ نو رحمہ کا رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے 'اور سے سب سے کمزور درجہ کا ایمان ہے۔

حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى متوفى ١٥٦٥ هربيان كرتم بين :

حصرت ابوسعید خدری بی جی بیان کرتے ہیں کہ نبی مان کی اسلام نے فرمایا سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کمناسب سے افضل جماد ہے۔ (سنن ابوداؤد' جامع ترزی' سنن ابن ماجہ)

حضرت جابر ولٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھیا نے فرمایا سید الشداء حزہ بن عبدالمطلب ہیں 'اور وہ محض جس نے ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کرنیکی کا تھم دیا اور برائی سے رو کا اور اس ظالم حاکم نے اسے قتل کر دیا اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے کھاہے کہ اس کی سند صبح ہے۔

حضرت ابن مسعود والله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالی نے فرایا: اللہ نے جس نبی کو بھی مجھ سے پہلے کسی است میں مبعوث فرایا اس نبی کے اس امت میں حواری ہوتے تھے اور اس کے اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کرتے تھے اس کرتے تھے جس پر خود کرتے تھے اور اس کے حکم پر عمل کرتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے جس کہ خود عمل نہیں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا سوجو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ ممرض ہے اس کے علاوہ ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ (صحیح مسلم)

حضرت حذیفہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طائع کے فرمایا : اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ عنقریب اللہ تم پر اپناعذاب نازل فرمائے گاتم اس سے دعا کروگ اور فرتمهاری دغاقبول نمیں ہوگی۔ اس حدیث گوامام ترزی نے روایت کیا ہے اور یہ کماہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تبيبان القرآن

معنے حضرت ابوسعید خدری پڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کانے فرمایا : تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر تھ نہ جانے صحابہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص کیسے اپنے آپ کو حقیر جانے گا؟ آپ نے فرمایا : وہ یہ گمان کرے گاکہ اس کے اور کلام کی مختجائش ہے چھروہ کلام نہیں کرے گا' اللہ عزوج مل قیامت کے دن اس سے فرمائے گا تمہیں میرے متعلق کس چیزنے کلام سے روکا تھا؟ وہ کے گالوگوں کے خوف نے 'اللہ تعالیٰ فرمائے گامیں اس کا زیادہ حقد ار تھاکہ تم جھے سے خوف کھاتے 'اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی اُللہ ہیں۔

حضرت این مسعود و بی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی جائے جب بنو اسرائیل گناہوں میں بنظا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا وہ باز نہ آئے وہ علماء ان کی مجالس میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے ہیتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے ہیتے رہے اور الله نخائی نے ان میں سے بعض کے دل ان جیسے کر دیتے اور حضرت واؤد اور حضرت عیدی بن مریم علیما السلام کی زبانوں سے ان پر لعنت کی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے کہ رسول الله طابعیتا تکید لگائے ہوئے سے ان پر لعنت کی کیونکہ اور فرمایا شہیں اس ذات کی قشم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے حتی کہ وہ اپ نفس کو اتباع حق پر لازم کر لیس اس حدیث کو امام ترفدی نے روایت کیا ہے اور کما ہے کہ یہ حدیث حس ہے۔

حضرت جریر بن عبداللد رضی اللد عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللد ملط ایم فرمایا جو شخص ممنی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہول اور نہ روکیس تو اللہ تعالی ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا' اس حدیث کو امام ابوداؤد' امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

حفرت ابو برصديق والمحدث فرمايا: ال الوكواتم يه آيت يزعة مو:

يَّا ثَيْهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوُا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ الفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ الفُسَكُمْ عَلَيْك لاَ يَصُرُّ كُنْمَ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (المائده: ١٠٥) مى كالمُرابى تهين نقسان نهين پنجاعق-

اور میں نے رسول اللہ ملائظ کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جب لوگ سمی تحض کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو عنقریب اللہ ان سب ہر عذاب نازل فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام ترندی نے روایت کیا ہے اور امام ترندی نے کمامیہ حدیث حسن ضیح ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہلے نے فرمایا جب تم میری امت میں ان لوگوں کو دیکھو جو ظالم کو ظالم کینے سے ڈریں تو تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور کمایہ صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہلے نے فرمایا : جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بیوں کی عزت نہ کرے اور ٹیکی کا تھم نہ دے اور برائی سے نہ روکے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(منداحد عام رتدی مجع این حبان) (الترغیب والتربیب جسم ۲۲۳-۲۲۳ ملتقطا مطبوعه دارالحدیث قابره ۵۰۳۱ه) علامه سید محد مرتضی حینی زیری منوفی ۱۲۰۵ه تلصته بین :

امام بزار حضرت عمرین الحفاب بی الاست اور امام طبرانی حضرت ابو ہریرہ بڑالا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاھیئ نے فرطایا : تم ضرور نیکی کا تھم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا ورنہ تم پر تم ہی میں سے برے اوگ مسلط کر دیے جائیں گے پھر تمہارے نیک لوگ وعا کریں گئے تو ان کی وعا قبول نہیں ہوگی' امام ترمذی کی روایت میں ہے : ورنہ اللہ ہ

تبيانالقرآن

و ہوں۔ غالی تم پر عذاب نازل فرمائے گا پھر تم اللہ ہے دعا کردگے تو تہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بیہ حدیث حسن سیجے ہے۔ امام ابن ماجہ نے سند حسن کے ساتھ روایت کیاہے :

الله تعالى بندے سے سوال كرے كا: جب تونے برائى كو ديكھا تواس كوروكئے سے بچھ كو كس چيز نے منع كيا تھا؟ اور جب الله تعالى بندے كو جمت كى تلقين كردے كا تووہ كے كا: مجھ بچھ سے اميد تھى اور بيس اوگوں سے وُر يا تھا۔! الله تعالى فرمائے گاميں زيادہ حقد او تھاكہ تو مجھ سے وُر آ (انحاف السادة المتقين ج مص الله الله ملحماً اسمطبوعہ مطبعہ ميمنہ مصر السماله) امام ابو بكر احمد بن حسين بيستى متوفى ٨٥ مهم روايت كرتے ہيں :

حفرت بشیر دافلد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالها الله فرالیا تیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا خاموش رہنے ہے بستر

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقظ نے فرمایا جو شخص کسی مقام پر کھڑا ہو کر حق بات کمہ سکتا ہے اس کو حق بات کمہ دینی جاہئے کیو فکہ ریہ (حق کمنا) اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے نہ اس کو اس کے لکھے ہوئے رزق سے محروم کر سکتا ہے۔

حضرت ابو امامہ وہ ہو ہیاں کرتے ہیں کہ افعنل جماد طالم سلطان کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہو فرماتے ہیں کہ جس نے نیکی کا تھم دیا نہ برائی ہے رو کا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابن عباس نے سعید بن جسرے فرمایا اگرتم کو یہ خوف ہو کہ نیکی کا تھم دینے سے تمہارا امام تنہیں قبل کر دے گاتو بچرچھوڑ دو۔۔

حصرت جابر رہی جیرائی میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابط نے فرمایا اللہ عزوجل نے حضرت جرائیل علیہ السلام کی طرف س وئی فرمائی کہ فلال شہر کو شہر والوں سمیت الث دو' حضرت جرائیل نے کما اے میرے رب ان میں تیرا فلال بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی شمیں کی' اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شہر کو الث دووہ بندہ میری وجہ سے ایک ساعت کے لیے بھی ناراض شمیں ہوا۔

الک بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیاداروں سے صلح کرلی ہے ہم میں سے کوئی کسی کو ٹیکی کا تھم دیتا ہے اور نہ برائی سے روکتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس حال پر نہیں چھوڑے گا' کاش جھے علم ہو ناکہ کون ساعذاب نازل ہو گا۔ (شعب الایمان ۲۲می ۵۲۔ ۹۲ ملتقظا معطوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۱۳۱۰ھ)

امريالمعروف اورنني عن المنكركي تفصيل اور شحقيق

برائی سے روکنا اور نیکی کا تھم دینا فرض کفالیہ ہے ، جب بعض لوگ اس فرض کو اداکر لیس تو باقیوں سے اس کی فرضت ساقط ہو جاتی ہے اور جب تمام لوگ امر بالمعروف اور نمی عن المئکر کو ترک کر دیں توسب گذ گار ہول گے ، اور جس جگہ کوئی اور خض برائی سے روکنا فرض عین ہے۔ مثلاً بس جگہ کوئی اور خض برائی سے روکنا فرض عین ہے۔ مثلاً کوئی خص اپنی ہوں کو گئی جا کہ کوئی براکام کرتے ہوئے دیکھے یا کسی نیکی میں تفصیر کرتا ہوا پائے تو اس کے لیے منی عن المنکر فرض ہے۔

امر بالمعروف اور ننی عن المئکر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص خود کامل ہوتمام احکام شرعیہ پر عامل اور تمام

تبيان القرآن

الحقومات شرعیہ سے مجتنب ہو اور نہ ہی ہے حکام کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی علاء کے ساتھ مخصوص ہے' اس کی تقصیل ہے گو ہے کہ جو احکام ظاہر اور مشہور ہیں مثلاً نماز' روزہ کی فرضیت' جھوٹ' قل ' زنا اور چوری وغیرہ کی حرمت ان کاعلم ہر مسلمان کو ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مثلاً نماز نہ پر ہے اور جھوٹ بولنے پر ٹوکے اور ٹیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور جو احکام شرعیہ عامض اور وقیق ہیں یا جن کا تعلق اجتمادے ہے عام لوگوں کا ان میں دخل نہیں ہے اور نہ وہ اس میں انگار کر سکتے ہیں (مثلاً روزہ میں البیکشن لگوائے سے روزہ ٹوفا ہے یا نہیں' ٹیلی فون پر نکاح ہو تاہے یا نہیں' اعضاء اور قرنبے کی بیوند کاری' انقال خون وغیرہ) جو مسئلہ اجتمادی اور مختلف فیہ ہو' مثلاً کی مجتمد کے نزدیکہ جائز اور کمی کے نزدیک ناجائز ہو اور عمل کرنے والا کمی مفتی کے فتوکی کے مطابق عمل کر رہا ہو تو اس کو گوناہ نہیں ہو گا خواہ وہ دو مرے مجتمد کے نزدیک ناجائز ہی کیوں نہ ہو' ایس صورت میں بھی عالم کو جائے کہ اس کو ٹوکے تاکہ وہ ایسی صورت پر عمل کرے جس میں کسی مجتمد کا اختلاف نہ ہو (مثلاً بیار روزہ دار \* آگر روزہ میں الجیکشن لگوا تاہے تو اس روزہ کی قضا کر لے۔)

علامه الويكر جساص حفى لكهت بي- قرآن مجيديس ب

حضرت الویکرنے ایک خطبہ میں اس آیت کو خلاوت کرکے فرمایا تم اس آیت کا غاط مطلب لیتے ہو' ہم نے ہی مالیا ہیں کو یہ فرماتے ساہبے کہ جب لوگرین قریب ہے اللہ تعالی ان سب پر عذاب نازل فرمائے' ابو امیہ شعبانی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابو تعلیہ خشی سے اس آیت کے متعلق پو چھا انہوں سب پر عذاب نازل فرمائے' ابو امیہ شعبانی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابو تعلیہ خشی سے اس آیت کے متعلق بوال کیا تھا آپ نے فرمایا تم نیکی کا عظم دیتے رہو اور برائی سے کے کما میں نے رسول اللہ ملی ہو اور برائی سے دوسکتے رہو حتی کہ جب تم یہ دیکھو کہ نبل کی اطاعت کی جارہ ہی ہوان کی بیروی کی جارہ ہی ہوا کو ترجیح دی جا رہی ہو اور بروخض اپنی رائے پر انزا رہا ہے' اس وقت تم صرف اپنی جان کی فکر کرو اور عوام کو چھوڑ دو' کیو مکہ تمارے بعد صبرے لیام ہیں' ان ایام میں صبر کرنا انگارے پیکڑنے کے مترادف ہے اس وقت میں ایک عمل کرنے والے کو پچاس عمل کرنے والے کو پچاس عمل کرنے والے کو پچاس

تبيان القرآن

اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے' اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ اب اگر اس کو بغیر ہتھیار کے مارا یا زبان سے منع کیا تو یہ باز ہما جائے گالیکن بعد میں اتنی سزا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو قتل کیے بغیر یہ برائی نہیں مٹ سکے گی تو پھراس کو قتل کرنا لازم ہے۔ ایک آدمی کے لیے ملکی قانون کو ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے' البتہ اگر کوئی صحص کسی مسلمان کی جان یا مال یا عزت پر حملہ آور ہو تو وہ اپنی یا دو سرے مسلمان کی جان' مال اور عزت بچانے کے لیے مزاحمت کرے اور اگر اس مزاحبت کے دوران وہ حملہ آور اس کے ہاتھوں مارا جائے تو اس سے شرعاسکوئی مواخذہ نہیں ہے۔ (سعیدی غفرلہ)

ابن رستم نے امام مجرسے نقل کیا ہے کہ آیک آدمی نے کسی کاسلان چھین لیا تو تمہارے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے حتی کہ تم اس کاسلان چھڑالو' اور اس آدمی کو واپس کردو' اس طرح امام ابو صنیفہ نے فرمایا جو چور مکانوں میں نقب لگا رہا ہو' تمہارے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے ہو تمہارا ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے ہو شرطیکہ تم ایسی جگہ پر ہو جمال لوگ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں' اور ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماے :

فَقَا بِنُلُوا الَّانِيٰ نَبَيْغِيْ حَنَّى تَبِفِي َ لِلْكَيَا مُرِ اللَّهِ \* ﴿ جَمَامِتَ زِيادِ لَى كَ اس سے اس وقت تك جَلَّ كُو (الحجر ات: ٩) حَلَى دوالله كَ امرى طرف لوث آئے-

ای طرح حدیث میں ہے: "تم میں سے جو مخص کسی برائی کو دیکھیے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹائے۔" اس لیے جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھیے وہ اس کو ہاتھ سے مٹائے۔" اس لیے جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھیے تو اس کو ہاتھ سے مٹائے خواہ برائی کرنے والے کو قتل کرنا پڑے 'اور آگر وہ زبان سے مٹع کرنے سے باز آ جائے تو اس کو زبان سے مٹع کرے ' یہ تھم ہراس برائی کے لیے ہے جو علی الاعلان کی جارہی ہو اور اس پر اصرار کیا جا رہا ہو' مثلاً کوئی شخص مجت اور جبری نیکس وصول کرے' اور جب ہاتھ سے برائی کو مثانا اور زبان سے مٹع کرنا دونوں میں اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کے لیے سکوت جائز ہے اور اس وقت اس پر لازم ہے کہ اس برائی سے اور ان برائی کرنے والوں سے الگ ہو جائے۔

قرآن مجيد س

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مِّنْ ضَلَّ إِذَ اللهِ مَالِيَ عِلَان كَ ظَرَكُوجِ مِهِ إِيت يه وَوَ كَ فَكُرُاهُ مَ كَو فَتَذَيْتُهُمْ \* فَتَكَيْتُهُمْ \* فَتَعَلَّدُ كُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَ اللهِ عَلَى عَلِي عِنْهِا عَلَى كا-

حضرت ابن مسعود دافیونے اس آیت کی تغییر میں فرمایا: جب تک تہماری بات کو قبول کیا جائے تم لیکی کا تھم دو اور برائی ہے روکو اور جب تماری بات کو قبول کیا جائے تم لیکی کا تھم دو اور برائی ہے روکو اور جب تماری بات کو قبول نہ کیا جائے تو پھرتم اپنی جان کی فکر کرد اس طرح حضرت ابو تعلبہ بڑائو نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاقعین کی پیروی کی جا رہی ہے دنیا کو ترجیح وی جا رہی ہے اور ہر ہخص اپنی رائے پر اترا رہا ہے تو پھر تم بان کی جا رہی ہے دو بہت کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نمی عن تم بان کی فکر کرد اور لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو اس حدیث کا مطلب سے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور تمی عن المکن کو قبول نہ کریں اور اپنی خواہشات اور آراء کی پیروی کریں تو پھر تمارے کے ان کو چھوڑنے کی تجائش ہے اور تم اپنی فکر کرد اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور جب لوگوں کا میا ہو تو پھر آپ نے برائی پر لوکنے کو ترک کرنا مبارح کردیا۔

الغيرعلم كے وعظ اور تبليغ كرناحرام ب

وعظ ' تقریر اور تبلیغ وین کے ذریعہ امریالمعروف اور نمی عن المئکر کرناعلاء دین کا منصب ہے اور علم وین کی حسب ذمل شرائط ہیں :

- (1) عربی لفت ' صرف اور نحو کاعالم ہونا کہ عربی عبارت بغیراعراب کے صبح پڑھ سکے اور قر آن مجید اور احادیث کا صبح ترجمہ کرسکے۔
  - (۲) قرآن مجيد العاديث أثار صحاب أي ما اليام اور خلفاء راشدين كي سيرت اور فقد كاعالم مو اور اس ير كامل عبور ركهتا مو-
- (٣) مسلك حق الل سنت و جماعت كے عقائد اور ان كے ولائل كاعالم ہو اور باطل فرقوں كے ردكى كال ممارت ركھتا
  - (۳) پیش آمدہ مسائل کاحل قرآن 'سنت معلم کلام اور فقہ کی کتابوں میں دیکھ کر بغیر کسی کی مدد کے نکال سکتا ہو۔ اللہ تعالی فرما ناہے :

وَوَلْكَ الْأَ مُنَالُ نَضِير بَهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا بِي عَلِيهِ مِن كوتم لوكون كے ليے بيان فرات بين ان

الْآ الْعَالِمُونَ (العنكبوت: ٣٣) كومرف علاءي تجية بير...

قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ کرنا ان ہے مسائل کا استنباط کرنا اور ان کی باریکیوں اور اسرار کو سمجھنا نہ کور الصدر علوم کے بغیر ممکن نہیں ہے ' اور اللہ تعالیٰ نے ان ہی لوگوں کو عالم فرمایا ہے۔

الم ابوعيني محدين عيني ترزي متوني ١٧٥ه روايت كرتي بين :

حفرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طال بیا ہے فرمایا جس نے بقیر علم کے قرآن مجید میں کوئی بات کسی وہ اپنا ٹھکا اور فرخ میں بنا لے۔ (جامع ترزی ص ۱۹۹ مطبوعہ نور جرکار خانہ تجارت کتب کراچی)

اعلی حضرت فاصل بر بلوی رحمه الله سے سوال کیا گیا:

عرض : كياواعظ كاعالم مونا ضروري ٢٠

ارشاد: غیرعالم کووعظ کمناح ام ہے۔

عرض: عالم كى كيا تعريف ٢٠

ارشاد : عالم کی تعریف بیر ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو کتاب سے سکہ بغذ نمبی کی رہ کے حالمانی اور مصرومان ایس

نکال سکے بغیر سمی کی مدد کے-(الملفوظ ج اص ۸ مطبوعہ لاہور) کتاب سے مراد تفییر ٔ حدیث اور فقہ کی عربی کتابیں ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اردو کی کتابیں پڑھ کروعظ کرنے ہے

سع فرمایا ہے جیسا کہ عنقریب فاوی رضوبہ سے بیان کیا جائے گا۔

نيز اعلى حضرت رحمه الله فرماتے ہیں:

صول ب علم مسخوہ شیطان است وہ جانباہی نہیں 'شیطان اپنی باگ ڈور پر نگالیتا ہے' صدیث میں ارشاد ہوا بغیر فقہ کے عابد سننے والا ایسا ہے جیلے چکی میں گدھاکہ محنت شاقہ کرے اور حاصل کچھ نہیں۔

(الملفوظ ج سوص ٩٩ مطبوعه نوري كتب خانه لامور)

تبيان القرآز

نیزاعلیٰ حضرت رحمه اللہ بے علم واعظ کے متعلق لکھتے ہیں :

مستكه 1 الفقعده 19 الا

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اس زمانہ میں بہت لوگ اس قتم کے ہیں کہ تفییرو عدیث بے خواندہ و بے اجازت اسائزہ ' برسمہازار ومبحد وغیرہ بطور وعظ و نصائے کے بیان کرتے ہیں حالا نکد معنی و مطلب میں پہھ مس نہیں فقط اردو کتابیں دیکھ کر کہتے ہیں یہ کمنا اور بیان کرنا ان لوگوں کا شرعا" جائز ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا الجواب

حرام ہے اور ایبا وعظ منتا بھی حرام رسول اللہ طابط فراتے ہیں من قال فی القر ان بغیر علم فلینہوا مقعدہ من النار - والعیا ذباللّه العزیز الغفار 'والحدیث رواہ التر مذی و صححه عن ابن عباس رضی اللّه تعالٰی عنهما واللّه تعالٰی اعلم (فادئ رضویہ جام ۱۸۸مملوم کتیہ رضویہ لاہور)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری متونی ۱۳۳۰ است سوال کیا گیا کہ اگر بے علم اپنے آپ کو مولوی کملوائے (آج کل تو بے علم' ناخواندہ' اور بے سندیافتہ اپنے آپ کو علامہ کملوائے ہیں!) اور منبر پر بیٹھ کروعظ کرے اس کا کیا تھم ہے تواس

كي جواب من لكست بين

یونسی اینے آپ کو بے ضرورت شرعی مولوی صاحب لکھنا بھی گناہ و مخالف تھم قرآن عظیم ہے قال اللّه تعالیٰ هواعلم بكماذانشاكم من الارض واذانتما جنةفي بطون امهتكم فلا تزكوا انفسكم هواعلم بمن ا تقی الله جہیں خوب جانا ہے جب اوس نے جہیں زمین سے اوٹھان دی اور جب تم اپنی اول کے پیٹ میں چھے تھے تو اپنی جانوں کو آپ اچھانہ کموخدا خوب جانتا ہے جو پر ہیز گار ہے۔ اور فرماتا ہے الم تر السي الذين يز كون انفسهم بل الله يزكى من يشاء كياتم في نه ديكهان لوكون كوجو آب اپني جان كوستمرا بتات بين بلك خداستمراكرتا ے جے جا ہے- مدیث میں ہے رسول الله طابع فرماتے ہیں من قال انا عالم فھو جا ھل جو اپنے آپ کوعالم کے وہ عِلى برواه الطبراني في الاوسط عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سند حس ال أكر كوتي فخص حقیقت میں عالم دین ہو اور لوگ اس کے فضل سے ناوانف اور بیہ اس مچی نیت ہے کہ وہ آگاہ ہو کر فیض لیس ہدایت پائیں ا پناعالم مونا ظاہر کرے تو مضا کقہ حمیں جیسے سیدنا پوسف علی نسینا وعلیہ العلوة والنسلیم نے فرمایا تھاانبی حفیظ علیہ پھر یہ بھی سیجے عالموں کے لیے ہے۔ زید جامل کا اپنے آپ کو مولوی صاحب کمنا دونا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ اور جهوتي تعريف كايند كرنابهي شامل مواقال الله عزوجل لا تحسبن الذين يفرحون بما إتوا ويحبون ان يحمدوابما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفارة من العذاب ولهم عذاب اليم مرازنه جاتوا أنس جو اتراتے ہیں اپنے کام پر اور دوست رکھتے ہیں اے کہ تعریف کے جائیں اس بات سے جو انہوں نے نہ کی او ہرگز نہ جانیو انسیں عذاب سے پناہ کی جگدیں اور ان کے لیے وکھ کی مار ہے معالم شریف میں عکرمہ تا بھی شاگر و عبداللہ بن عباس رضی الله تعالى عنما سے اس آيت كى تقيريس متقول يفرحون با ضلالهم الناس وبنسبة الناس اياهم الى العلم وليسوا باهل العلم خوش موتے بين الوكول كو به كانے ير اور اس يركه لوك انسين مولوي كسين حالا نكه مولوي میں- جاہل کی وعظ گوئی بھی گناہ ہے-وعظ میں قرآن مجید کی تفسیر ہوگی یا نبی مظھیلا کی حدیث یا شریعت کا مسئلہ اور جاہل کو

مسلددوم

تبيان الترآن

ان میں کی پیز کابیان جائز نہیں رسول اللہ طابع فرماتے ہیں من قال فی القر ان بغیر عم فلینہوا مقعدہ من النار جو بے علم قرآن کی تغیر بیان کرے وہ اپنا تھکانا ووزخ میں بنا ہے رواہ التر مذی و صححہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنهما احادث میں اے صحح و غلط و خامت و موضوع کی تمیز نہ ہوگی اور رسول اللہ طابع فرماتے ہیں من یقل علی مالم اقل فلینہ بوا مقعدہ من النار جو جھے پروہ بات کے جو میں نے نہ فرمائی وہ اپنا تھکانا ووزخ میں من یقل علی مالم اقل فلینہ بوا مقعدہ من النار جو جھے پروہ بات کے جو میں نے نہ فرمائی وہ اپنا تھکانا ووزخ میں بنا ہے رواہ البخاری فی صحیحہ عن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالٰی عنه اور فرماتے ہیں مائع افتوا بغیر علم فضل و اصلوا ب علم مسلمہ بیان کیا سو آپ بھی گراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گراہ کیا رواہ الاللہ بن عمر و رضی اللہ تعالٰی عنهما وو سری احدہ والسیخان والتر مذی وابن ما جہ عن عبد الله بن عمر و رضی اللہ تعالٰی عنهما وو سری مدیث میں آیا حضور اقدی مظہر کرنا چادہ است کریا من افتی بغیر علم فتوی مدیث میں آیا حضور اقدی مرد کرنا چادہ ت کریں رواہ ابن عساکر عن امیر المومنین علی کرم اللہ وجهہ یونی جائل کا پیر بنالوگوں کو مرد کرنا چادہ نے زیادہ پاؤل کی گیلانا چھوٹا منہ بری بات ہے پیر ہادی ہو آئے اور جائل کی نبت یونی جائل کا پیر بنالوگوں کو مرد کرنا چادہ نے زیادہ پاؤل کی گیلانا چھوٹا منہ بری بات ہے پیر ہادی ہو آئے اور جائل کی نبت ایس کہ ایس کی تواں خدارا شناخت میں جائل کا پیر بنالوگوں کو مرد کرنا چادہ نے قرآن سے نہ حدیث ہے نہ فقدے علی کرم اللہ خدارا شناخت میں جائل کی نبت کرنا کہ ہوا ہوں مدائل کی نبت کی دیا تھوں کہ کہ کا میں مدیث کی کرم اللہ مورد کرنا ہوں کہ کہ کرنا ہا تھوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا کرنا ہوں کرنا ہوں

نیز بے علم کے فتویٰ دینے اور علماء کی توہین کرنے والے کے متعلق لکھتے ہیں :

الجواب : سند حاصل کرناتو کھے ضرور نہیں ہاں باقاعدہ تعلیم پانا ضرور ہے۔ مدرسہ میں ہویا کسی عالم کے مکان پر اور جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جائل محض ہے برتر نیم ملا خطرہ ایمان ہو گا اپنے مخص کو فتو کا نوری پر جرات حرام ہے حدیث میں ہے ہی ملاقط فراتے ہیں من افتی بغیر علم لعندہ ملک السماء والارض ہو ہے علم فتوئی دے اس پر آسمان و نمین کے فرشتوں کی لعنت ہے اور اگر فتوئی ہے آگرچہ صبحے ہو وجہ اللہ مقصود نہیں بلکہ اپنا کوئی دنیاوی نفع منظور ہو تو بید دوسراسب لعنت ہے کہ آیات اللہ کے عوض خمن قلیل حاصل کرنے پر فرمایا گیا اول ک لا خلاق لھم فی الا خربہ ولا یک کلمہ ما اللہ ولا ینظر المدھم یوم القیمة ولا یزکیھم ولھم عذا ب الیم نان کا آخرت میں کوئی حصہ نمیں اور اللہ ان ہے کا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحت کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کی طرف نظر رحت کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور لا یہ سند خف بحقہم الا منافق بین النفاق ذو العلم و ذو الشیعة فی الا سیلام وا مام مقسط تین ان کے لیے دروناک عذاب ہے 'اور علاے دین کی تو بین کرنے والا منافق ہو عالم اور وہ ہے اسلام میں برصلیا آیا اور سلطان اسلام عادل 'مخصیل زر منافع و معلیمن پر بچا حملہ کرنے والا طالم ہو اور فرام تیامت کے دن ظلمات 'قاضی نہ کور جیے امام کے بیجے بلاوجہ کے لیے علاء و معلیمن پر بچا حملہ کرنے والا طالم ہو اور نوار و ناجاز۔ وائٹد تعالی اعلیم

(فآوی رضویه ۲رواص ۱۳۰۸ مطبوعه مکتبه رضویه کراچی)

ب علم ك وعظ ك منعلق اعلى حضرت رحمد الله كلصة بين:

الجواب : (۱) اگر عالم ہے تو اس کا بیہ منصب ہے اور جانل کو وعظ کینے کی اجازت نہیں وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ ریگاڑے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اعلی حضرت رحمہ اللہ بیعت کی شرائط کے متعلق فرماتے ہیں :

بیعت اس شخص سے کرنا چاہئے جس میں بیر چار باتیں ہوں ورنہ بیعت جائز نہ ہوگ- اول سی صحیح العقیدہ ہو ہم از کم اتناعلم ضروری ہے کہ بلا کسی امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے خود فکال سکے۔ ثالث اس کاسلسلہ حضور اقدس مالھیلم تک متصل ہو کہیں منقطع نہ ہو' رابعا ''فاسق مطل نہ ہو- (الملفوظ ص ۵۲۳ مطبوعہ نوری کتب خانہ الہور) امریالمعروف اور نمی عن المنکر کے لیے خود نیک ہونا ضروری نہیں ہے

علامه ابو بكراحدين على رازي بصاص حفى متونى ٥٥ سامد فرمات بين :

قرآن جمید اور نبی ملی فیلی ما مادیث سے ہم نے بید واضح کردیا ہے کہ امریالمعروف اور نبی المنکر فرض کفابہ ہے اور جب بعض لوگ اس فرض کو اوا کرلیں تو چرہا قبول سے ساقط ہو جا تا ہے 'اور اس فرض کی اوائیگی میں نیک اور بدکا کوئی فرق نمیں ہے کیو نکہ اگر کوئی شخص کمی ایک فرض کی وائیگی میں نیک اور بدکا کوئی فرق نمیں ہوتے 'کیا خرض نمیں دیکھتے کہ اگر کوئی شخص کمی ایک فرض نماز نہ پڑھے تو اس سے روزہ اور دیگر عبادات کی فرضت ساقط شمیں ہوتی ۔ اس طرح جو شخص تمام نمیال نہ کرے اور کمی برائی سے نہ رک تو اس سے امریالمعروف اور نمی عن المنکر کی فرضت ساقط نمیں ہوتی ۔ اس طرح جو حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مائیلیم کی فدمت میں صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہوئی 'انہوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ بتائے کہ اگر ہم تمام نیکیوں پر عمل کرلیں حتی کہ کوئی نیکی باتی نہ بیچ گر ہم نے اس پر عمل کرلیا ہو اور تمام رسول اللہ! یہ بتائے کہ اگر ہم تمام نیکیوں پر عمل کرلیا ہو اور تمام عن المنکر کو ترک کرنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نیکیوں کا تھم دو نواہ تم نے نیکیوں پر عمل نہ کیا ہواور برائی سے دو کو عن المنکر کو ترک کرنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نیکیوں کا تھم دو نواہ تم نے نیکیوں پر عمل نہ کیا ہواور برائی سے مدر کو تا ہو تھر کی اوائیگی کو باتی تمام فرائیس کی اوائیگی کو باتی تمام فرائیش کی اوائیگی کے مساوی تو تھوں ہو تا اس طرح بعض واجبات میں تفظیم کی بادجود امریالمعروف اور نمی عن المنکر کی اوائیگی کو باتی تمام فرائیش کی اوائیگی کو باتی تمام فرائیش کی اوائیگی کو باتی تمام کی دو بوض واجبات میں تفظیم کے بادجود امریالمعروف اور نمی عن المنکر کا فریضہ ساقط نمیں ہو تا۔

بتصيارول سے امريالمعروف اور منی عن المنكر كو فتنه كينے كابطلان

علاء امت میں سے صرف ایک جال قوم نے یہ کما کہ باغی جماعت سے قبال نہ کیا جائے اور ہتھیاروں کے ساتھ امر بالمعروف اور نمی عن المئکر نہ کیا جائے انہوں نے کما جب امر بالمعروف اور نمی عن المئکر میں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے تو یہ فتنہ ہے' طلائکہ قرآن مجید میں ہے :

فَقَّا تِلُوا الَّآتِيْ تَبُغِني حَتَّى تَفِقَى اللَّي أَمْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ امری طرف لوٹ آئے۔

ان لوگوں نے یہ کما کہ سلطان کے ظلم اور جور پر انکار نہ کیا جائے 'البتہ سلطان کاغیر آگر برائی کرے 'اس کو قول سے منع کیا جائے اور بیغیر ہتھیار کے ہاتھ سے منع کیا جائے۔ یہ لوگ بد ترین امت ہیں۔ امام ابوداؤد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری ہٹا تھے سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طاقط انے فرمایا : سب سے افضل جمادیہ ہے کہ طالم سلطان یا ظالم امیر کے سامنے کلمہ حق کما جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی طاقیا نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبدالمعلب ہیں اور وہ مخص جس نے ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو تیکی کا تھم دیا اور برائی سے روکا

مسلدروم

اور اُس کی پاداش میں اس کو قتل کردیا گیا- (احکام القرآن ج من سسه-۳۰ ملحدا "مطبور سیل آکیڈی لاہور) کمی شخص سے محبت کی وجہ سے امریالمعروف کو ترک نہ کیاجائے

سمی شخص سے دوسی اور محبت کی وجہ ہے امر بالمعروف اور نمی عن المئر کو ترک نہیں کرنا چاہئے 'نہ کمی شخص کے نزدیک قدر و منزلت بر بھانے اور اس سے کوئی فائدہ طلب کرنے کے لیے بدا ہنت (بے جانری اور دنیاوی مفاد کے لیے نئی عن المئر کو ترک کرنا) کرنی چاہئے۔ کوئلہ کی شخص سے دوسی اور محبت کا نفاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ فیرخواہی کی جائے اور اس کی فیرخواہی سے بچایا جائے اور اس کی فیرخواہی سے بچایا جائے اور اس کی فیرخواہی سے بچایا جائے اور اس کی فیرخواہی ہے جو اس کے لیے آخرت کی بھلائی کی سعی کرے 'اور اگر وہ فرائض اور واجبات کی اوائیگی سے کئی انسان کا سچا دوست وہی ہے جو اس کے لیے آخرت کی بھلائی کی سعی کرے 'اور اگر وہ فرائض اور واجبات کی اوائیگی میں تفکیم کر رہا ہو تو اس کو برائی سے روے۔ میں المعروف میں ملائمت کو اختمار کیا جائے

امریالمعروف اور نمی عن المنکرییں نرمی اور ملائمت کو اختیار کرنا چاہئے تاکہ وہ موڑ ہو 'امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جس محف نے اپنے مسلمان بھائی کو تنمائی میں نصیحت کی اس نے خیرخواہی کی 'اور جس نے کسی مخفص کو لوگوں کے سامنے نصیحت کی اور ملامت کی اس نے اس کو شرمندہ اور رسواکیا۔

اگر کمی برائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹانے سے ملکی قوانین کو اپنے ہاتھوں میں لینالازم نہیں آیا تو اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے مثایا جائے درنہ زبان سے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو پھراس برائی کو دل سے ناپند کرے۔

یہ بھی کما گیا ہے کہ حکام اور ارباب افتذار پر لازم ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھوں سے منائیں۔ مثلًا قائل کو قصاص میں قتل کریں اور چوز کا ہاتھ کاٹیں' زائی کو کوڑے لگائیں یا رجم کریں ای طرح دیگر حدود الیہ جاری کریں۔ اور علاء پر لازم ہے کہ وہ زبان سے برائی کی ندمت کریں اور امر ہالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں اور عوام کو جاہے کہ وہ ہر برائی کو دل سے برا جائیں' لیکن صحیح یہ ہے کہ جس محض کے سامنے ظلم اور زیادتی ہو' اس کو حسب مقدور منانے کی کوشش کرے جیا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود
اختلاف کیا اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چرے سفید ہوں گے اور بعض چرے ساہ ہوں
گئ مو جن لوگوں نے چرے ساہ ہول گے (ان سے کما جائے گا) کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ مواب تم عذاب (کا
عزہ) چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے ہے (اور جن لوگوں کے چرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ
اس میں بھیشہ رہیں گے کہ اللہ کی آئیش ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں اور اللہ جمان والوں پر
ظلم کا ارادہ نہیں کرتا (آل عمران : ۸۱۔ ۱۵۰۵)
غی اسرائیل کے اختلاف کی فرمت کاسب

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ اے مسلمانو! تم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے ایک متور جماعت تھے اور بعد میں بہت سے فرقوں میں بٹ گئے' طلائکہ ان کے پاس واضح دلائل آ بچکے تھے جو ان کو صراط متنقیم کی ہدایت دیتے اگر وہ ان کی آتباع کر لیتے' اور اس تفرقہ کاسب میہ تھاکہ انہوں نے نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا' اس دجہ سے وہ دنیا اور جھ آخرت میں عذاب عظیم کے مستحق ہو گئے' دنیا میں عذاب میہ تھاکہ وہ ایک دوسرے کے خوف میں مبتلا تھے اور مختلف جنگوں میں ان کو ذات اور رسوائی کا سامنا ہو تا تھا' اور آخرت کا عذاب میہ ہے کہ وہ جہنم میں بھیشہ رہیں گے' اس آیت کی نظیر یہ آیت ہے :

بنو اسرائیل میں سے جنموں نے کفرکیاان پر داؤد اور عینی ابن مریم کی ذبان سے لعنت کی گئی کیونکہ انموں نے نافربائی کی تھی اور وہ صد سے تجاوز کرتے تھے 'وہ ایک دو سرے کو اس برائی سے شیس روکتے تھے جو انموں نے کی تھی ' یقیناً وہ بہت برا کام کرتے لَّ الْعِنَ ٱلَّذِيْنَ كُفُرُوا مِنْ بَنِيْ اِسْرَ ٱلْيَلَ عَلَى
لِسَانِ دَاوْدُوَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ
فَعَلُوْهُ لَيْنُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَه

(المائده: ۲۸-۸۷) تے۔

کفار پر بید وعید اس لیے کی گئی ہے کہ وہ دین کے اصول اور عقائد میں اختلاف کرتے تھے 'اور این نفسانی خواہشوں کے مطابق عقائد کو ڈھال لیتے تھے الیکن فروی اور اجتمادی مسائل میں اختلاف پریہ وعید نہیں ہے بھے ائمہ اراجہ کے فرومی مسائل میں مختلف ذاہب ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے متعدد معانی ہوتے ہیں 'جیسے قرء کے معنی حیض اور طهر ب اور نی مالایلم سے عبادت کے مخلف طریقے مروی ہوتے ہیں جیسے آپ نے تحبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع بدین کیا اور اس کو ترک بھی کیا اس طرح قرات خلف اللهام اور آمین بالجروغیرہ اور اعادیث کے ثبوت میں بھی اختلاف ہو تا ہے' راویوں کے ضعف اور قوت کے لحاظ ہے بھی اختلاف ہو تا ہے اس لیے ایک حدیث ایک امام کے نزدیک متبول ہوتی ہے اور دو سرے امام کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی مشلاً ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود پڑھیے کافقہاء احناف كے نزويك اپنے والد حضرت ابن مسعود ولا سے ساع فابت ب اور فقهاء شافعيد كے نزديك به ساع فابت نميس بالذا ابوعبیرہ کی اینے والدسے روایت احناف کے نزدیک متصل اور مقبول ہوگی اور شافعیہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی 'سواس طرح آیات کے معانی نبی طاق اور شوت روایات میں اختلاف کی وجہ ہے مجتدین کا فروی مسائل میں اختلاف ہے اور ب اختلاف جائز اور رحمت کاسب ہے ' اور اس میں ان کے لیے وسعت اور آسانی ہے اور بنوا سرائیل کا اختلاف اس نوعیت کا خمیں تفاوہ دین کے اصول اور عقائد میں اپنی نفسانیت کی وجہ ہے ایک دو سرے سے اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تغالی کاارشاد ہے : جس دن بعض چرے سفید ہوں گے اور بعض چرے سیاہ ہوں گے 'سو جن لوگوں کے چرے سیاہ ہوں گے (ان سے کما جائے گا) کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفرکیا؟ سواب تم عذاب کا مزہ چکھو اس سبب ہے کہ تم لفر کرتے تھے 🖯 اور جن لوگوں کے چرب سفیر ہوں گے سووہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں بیشہ رہیں گے۔ (آل عمران: ١٠١١-١٠١) اس آیت سے پہلی آیت میں کفار اہل کتاب کو عذاب کی وعید سنائی تھی اس آیت میں اس عذاب کی پجھ

اس آبت سے پہلی آبت میں کفار اہل کتاب کو عذاب کی وعید سنانی تھی اس آبت ہیں اس عذاب کی بچھ تفصیل بیان فرمائی ہے 'کہ قیامت کے دن مسلمانوں کے چرے سفید' روشن اور مسرور ہوں گے' جیسا کہ اس آبت ہیں

کتے بی چرے اس دن ترو آندہ ہوں گے اینے رب کو دیکھتے

وُجُوُّهُ يَوْمَيْدٍ نَّا ضِرَ ۚ أَنَّ اللَّهِ رَبَّهَا نَاظِرَ ۗ ۗ

## (rr-rr: as Lill)

کفار پر عذاب کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنے انعام و اکرام کا بیان فرمایا کیونکہ کسی مجنص کے دشمنوں پر انعام بھی اس مخص کے حق میں عذاب کاموجب ہو آہے کھران پر صراحثہ عذاب کابیان فرمایا-قیامت کے دن مومنوں اور کافروں کی وہ علامات جن ہے وہ پہچان کیے جائیں گے

وَوْجُوهُ يَوْمِيلُو بَالِسِرَ أَنْ مُنْفِقُ أَنْ مِنْفَعَلَ بِهَا ﴿ اور كَتَن بَي جرب مرتما عَ وَ عَم الله عَي مے کہ ان کے ساتھ کمرتو ژمعالمہ کیاجائے گا۔

فَاقِرُةُ (القيامة: ٢٥- ٢٥) /

نیزاللہ تعالی نے فرمایا :

اس دن کی جرے جیکتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہشاش بشاش ہوں کے ادر کئی چرے اس دن خاک آلود ہول کے ان بر سابق حِمانی ہوگی اوبی لوگ کافرید کاریں۔

هُ حُوهُ وَ يَوْ مَنْذُ مُّسِفِي قُصَاحِكُةً مُّسْتَنْشِرَةً وَ وَوُحُوهُ مِنْ مِنْدِ عَلَيْهَا غَيْرَةٌ أُنَّ ثَرُ هَقُهَا قَبَرَ أُنَّ أُولِّكُ هُمُ الْكُفَرَ قُالْفَحَرَ أُو (عبس: ٣٨-٣٢)

جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس سے بھی زیادہ' اور ان کے چرول پر سیابی چھائے گی نہ ذات' وہی جنتی ہیں وہ اس میں ہیشہ رہیں گے اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کی سزا اس کی مثل ہوگ۔ ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی' انسیں اللہ کے عذاب سے کوئی بھانے والانسیں ہوگا جمویا ان کے چرے اندھری رات کے کلاول سے ڈھانپ دیں گے وہی دوزخی ہیں وہ اس میں بیشہ رہیں گے۔

لِلَّذِيْنَ آخَسَنُوا الْمُحَسِّلٰي وَزِيَا دَهُ وَلاَ يُرْهَقُ وُحُوْهُهُمْ قَنَرٌ وَلَا دِنَّةً أُولَٰكَ آصَحَاكِ الْحِنَّوَهُمُ فِيْهَا خَالِدُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاتِ جَزَآءُ سَيِّكَةٍ إِبِمِثْلِهَا وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيْمٌ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا الْوَلْئِكَ أَصْعَابُ النَّارِهُمْ فِيُمَا حَالِدٌ فَنَ٥ (يونس: ٢٤-٢١)

اس دن مجرم این علامتوں سے پھانے جائس کے انسیں

نیز الله تعالی نے میدان حشریس کفار کی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمُ فَيُؤْخَذُ

بیشانی کے بالوں اور باؤں سے پکڑا جائے گا-تو دائس طرف والے کیا ہی اجھے میں دائیں طرف والے <sup>ا</sup> اور ہائس طرف والے کیے برے ہیں ہائیں طرف والے

بِالنَّوَاصِيُ وَالْأَقْدَامِ ٥ (البِّرحمل: ٣١) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةُ مُنَاآضُحَابُ الْمَيْمَنَةِ ثُ وَأَصْحَابُ الْمُشْتَمَةُ مُا أَصْحَابُ الْمُشْتَمَةِ وَأَ

(Leleas: P-A)

حوض پر وار دہونے والے مرتدین کے متعلق علم رسالت اور بحث و نظر

ان آیات سے معلوم ہوا کہ میدان حشرمیں کفار کے چرے سیاہ اور مرتفائے ہوئے ہول گے ان کو ذلت اور رسوائی نے گھیرا ہوا ہو گا' اور ان کا اعمال نامہ ان کے باعمیں ہاتھ میں ہو گا' اور اس کے برخلاف مومنوں کے چرے سفید' روشن' ترو آزہ اور بشاش بشاش ہول کے اور ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہو گا اور آن علامات کی وجہ سے کفار پہلانے جائیں گے جیسا کہ سورہ رحمٰن میں ہے اور ان علامات سے میدان محشر میں موجود ہر شخص کو علم ہو جائے گا کہ کون مومن

ہے اور کون کافرے 'لیکن جیرت ہے کہ شیخ تھانوی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی طابیط کو بعض مرتدین کے متعلق م بیہ علم نہ تھا کہ وہ مرتد ہو بچکے ہیں' شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۷۲ھ ککھتے ہیں :

صدیث شریف میں ہے کہ بعض امیوں کی نسبت قیامت میں حضورا قدس مالی ایک سے کما جائے گاانک لا تدری ما احد دوا بعد کی اس سے معلوم ہوا ما احد دوا بعد کی ایک کی اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے بعض ازمند تک بھی کہ آخر عمرہ بہت متاخر ہے آپ پر بعض کو نبات ظاہر نہیں ہوئے نہ بالذات نہ بالعظاء کیونکہ اس الملاع کے بعد محقا" محقا فرما دیا۔

(حفظ الايمان ص عدا مكتبه تفانوي كراجي)

اس کی تفصیل ہے ہے کہ امام مسلم بن تجاج تغیری متونی الا الد دوایت کرتے ہیں :
حضرت ابو ہریرہ دائے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیام نے فرمایا میری است حوض پر آئے گی اور میں اس وقت
دفسرے لوگوں کو حوض ہے دوک رہا ہوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو دور کرتا ہے ، صحابہ نے پو چھا
یا نبی اللہ! آپ ہم کو پیچان لیس گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ تمہاری ایک الیمی نشانی ہوگی جو کمی است میں نہیں ہوگی ، تم
جس وقت میرے پاس حوض پر آؤگ تو تمہارا چرہ اور ہاتھ پیر آثار وضوء کی دجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے ، اور تم میں

ں دست میں برط پی موں پر وقت و مہار ہوہ در ہا ہوں ہی ماروسوں کی وجہ سے سفید اور پیلام ہوں ہے اور میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گالیں وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے میں کموں گااے میرے رب! سمیر مسال میں کا مجھ ای فیشور اسٹ سالک انتہاں از نہیں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہا

ہیہ میرے محلبہ ہیں پھر مجھے ایک فرشتہ جواب دے گاکیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئ نئی ہاتیں نگالی تھیں۔ (ایک روایت میں ہے کہ آپ سے کہا جائے گاکہ انہوں نے آپ کے وصال کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا) پھر

يس كهول كا دور به جاو ودر بوجاد (صح مسلم عاص ١٠١١ مطبوعة ورجراض الطالع كرايي ١١٠١٥)

تبيبان القرآن

ظمار فرمادیا ہے۔

في شبيرا حمد عناني اس مديث كي تشري مين لكهية بين :

الم برارنے سد جدے ماتھ اپنی مندیس روایت کیاہے۔

میری حیات بھی تمہارے لیے خیرے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیرے تمہارے اعمال بھی پر پیش کیے جاتے بین سوجو اجھے اعمال ہوں میں ان پر اللہ کی حمد کر آ ہوں اور جو برے اعمال ہوں میں ان پر تمہارے لیے استعفاد کر آ ہوں۔ اس حدیث کا نقاضا یہ ہے کہ آپ کو علم ہو کہ حوض پر آنے والے یہ لوگ مرتد ہو چکے تھے اور صحیح مسلم کی روایت سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ مرتد ہو چکے بین 'شخ شبیر احمد عمانی متوفی ۱۳۱۹ھ بعض ویکر علماء کے جوابات نقل کرنے کے بعد اپنی شخیق لکھتے ہیں :

میں کہتا ہوں کہ متد برار کی حدیث کے سیاق ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ نبی ملائظ پر امت اجابت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ارتداد سے وہ مختص امت اجابت سے خارج ہو جاتا ہے 'لیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال آپ پر ہیش نہ کئے جاتے ہوں ' نیز اس حدیث میں ہے جو اعمال آپ پر ہیش کیے جاتے ہیں وہ اچھے اعمال ہوتے ہیں جن پر آپ اللہ تعالیٰ کی حم ' کرتے ہیں یا وہ برے اعمال ہوتے ہیں جن پر آپ استغفار کرتے ہیں اور ارتداد لاکن حمد ہے نہ لاکن استغفار۔

(فتح الملهم جوص سواسم ١١٧ مطبوعه مكتب المجاز كراجي)

شیخ عثانی کے کلام کا خلاصہ ہیر ہے کہ نمی مظہیم کو ان لوگوں کے حریز ہونے کا علم نہیں ہوا اس کیے آپ نے ان کو میدان محشر میں نہیں پہچانا' اور ان کو اپنا صحالی گمان فرمایا' ہمارے نزدیک شیخ عثانی کا کلام صحیح نہیں ہے اولا''اس لیے کہ اس حدیث کا محمل میر ہے کہ جو اعمال لا کق استغفار ہوں میں ان پر استغفار کرتا ہوں اور جو لا کق استغفار نہ ہوں آپ ان پر استغفار نہیں کرتے اور ارتداولا کق استغفار نہیں ہے لیکن اس کالا کق استغفار نہ ہونا اس عمل کے چش کیے جانے کے منافی نہیں ہے۔

ہاتی رہا شخ عثانی کا یہ کہنا کہ آپ پر آپ کی امت اجابت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ارتداد کی وجہ ہے وہ آپ کی امت سے خارج ہو گیا' اس کا جواب ہیں ہے کہ ارتداد کے بعد وہ آپ کی امت سے خارج ہوا ہے' اس لیے ارتداد کے بعد وہ آپ کی امت سے خارج ہوا ہے' اس لیے ارتداد کا برا عمل کیا تو وہ آپ کی امت میں تھا اور جب اس نے ارتداد کا برا عمل کیا تو وہ آپ پی شمت سے خارج ہو عمل کیا گیا تھا ہم اس کی ضد کے علم کو متنازم ہو تا ہے' مثلاً دن کا علم رات کے علم کو متنازم ہو تا ہے' مثلاً دن کا علم رات کے علم کو متنازم ہے کہ جو وقت دن کی طرح نہیں ہو گاوہ کر نہیں وکھائے گئے وہ آپ کی متنازم ہو تا ہے بیش نہیں ہیں تو جب نبی خاتی کی تمام امت دکھا دی گئی تو آپ نے جان لیا کہ جو لوگ آپ کو نہیں دکھائے گئے وہ آپ کی متنازم ہو تا ہے ہو آپ نہیں وکھائے گئے وہ آپ کی متنازم ہو تا ہے ہو آپ نہیں وکھائے گئے وہ آپ کی متنازم ہو تا ہو گاؤ آپ کے این کو نہیں دکھائے گئے وہ آپ کی متنازم ہو تا ہے گئے اور ان کے اعمال آپ کو نہیں دکھائے گئے وہ آپ کی متنازم ہو تا ہو گاؤ آپ نے جان لیا کہ جو لوگ آپ نے ان کو اسمحالی کیوں فرمایا تو آپ نے جان لیا کہ جو ان کیا کہ جو ان کو اسمحالی کیوں فرمایا تو آپ نے جان لیا کہ جو ان کیا کہ جو ان کو اسمحالی کیوں فرمایا تو اس کا بھی جواب ہے کہ آپ کا یہ فرمانا یا تو بطور استفرام تھایا ان علی مزید حریث کی بناء پر بعض لوگ رسول اللہ طال تائی ملے علم کئی پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کے مزید جوابات اور سیرے گئی اس کے مزید جوابات اور سیرے گئی کی بناء پر بعض لوگ رسول اللہ طال تھی مقالے ان علم کئی پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کے مزید جوابات اور سیرے گئی ہو آپ کے مزید جوابات اور سیرے کہ آپ کو میں کو میں کی کی کو میں کو میں کور کی کی کو کر بھر کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے کی کور کی کور کی کور

ٔ عیسلد دوم

تبيبان القرآن

گامل بحث ہم نے شرح سیجے مسلم جلد اول میں ذکر کر دی ہے اس لیے اس بحث کو وہاں ضرور دیکھ لیا جائے۔ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اللّٰہ ہی کی ملکیت میں ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے اور اللّٰہ ہی کی طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی۔ (آل عمران : ۱۰۹) عذاب کاعدل اور ثواب کافضل ہونا

س سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اور اللہ جمان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرنا اس آیت میں اللہ تعالی نے اس پر ولیل قائم فرمائی ہے کیونکہ ظلم کا معنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا اور کا نئات کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے ' اس لیے اللہ تعالی اپنی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ جاہے کرے' وہ اس کا ظلم نہیں ہے ' بلکہ آگر وہ تمام آسانوں اور زمینوں کی مخلوق کو اٹھا کر جنم میں ڈال دے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہو گا کیونکہ وہ مالک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں ہر قتم کا تصرف کر سک تیک نوگوں کو اجر و تواب دینے کا وعدہ فرمالیا ہے سکت نے اوگوں کو اجر و تواب دینے کا وعدہ فرمالیا ہے اس لیے اہل سنت و جماعت کا ترجب ہے کہ نیک نوگوں کو ثواب دینا اللہ تعالی کا فضل ہے اور برے لوگوں کو عذاب دینا اس

المام مسلم بن تجاج تشرى متونى ١٢٩ه روايت كرتے بين :

بعنی اعمال جمب الذات نجات اور تواب کا نقاضا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے اعمال صالحہ کو تواب کی علامت بنا دیا ہے ' نیز تمام انسان اور ان کے اعمال اللہ کے پیدا کرنے سے جیں اور اس کی مخلوق جیں۔ وہ جو چاہے ان کے ساتھ معالمہ کرے اس سے کوئی پوچھنے والانہیں ہے ' اس مدیث پریہ اعتراض ہو تاہے کہ قرآن مجید میں ہے : اُن کُٹ لُوا الْکَ تَنَّ فَیْمَا کُنْتُمْ مَّ تَعْمَلُوْنَ

(النحل: rr)

اس آیت ہے بہ ظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ اندال کے سبب ہے نجات ہوگی اور یہ اس مدیث کے خلاف ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اللہ کی رحمت اور جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل ہے جو تم نے نیک عمل کیے اس کی وجہ ہے جنت میں داخل ہو جاؤ نہ بید کہ تم محض ان اندال کی وجہ ہے دخول جنت کے مستحق ہو' دو سراجواب یہ ہے کہ جنت میں دخول نیک اندال کی وجہ ہے ہے لیکن نیک اندال کی ہدایت دینا اور ان کا قبول فرمانا یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہے' تیسراجواب یہ ہے کہ جنت کے دخول کے دو سبب ہیں ایک صورہ " اور دو سرا حقیقتہ " سبب اللہ کا فضل ہے' اس آیت میں سبب صوری میں نور دو سرا حقیقتہ " معب خیقی بیان فرمایا ہے۔

ربط آیات مناسبت اور شان نزول اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا تمام کام اللہ ہی کی طرف اوٹائے جائیں گے، جس کا تقاصاب ہے کہ وہ

تبيان القرآن

النتنالوام

جس کو جاہے ہدایت دے اور جس کو جاہے گراہی پر رہنے دے 'کھراس امت کی مدح کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو گھ جہلنہ "و فطرة "سب سے بمتز پایا کیونکہ تم تمام لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیتے ہواور ان کو برائی سے روکتے ہو۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے موسین سے فرمایا تھا کہ تم اہل کتاب کی طرح سرکش اور نافرمان نہ ہو جانا پھر ان کو نیکی اور اطاعت شعاری پر برا سکیجنہ کرنے کے لیے آخرت میں مومنوں کی سرخ روئی اور ان کے درجات کو بیان فرمایا اور اب ایک اور طریقہ سے مومنوں کو نیکی اور درجات کو بیان فرمایا اور کافروں کی روسیاہی اور ان کے عذاب کو بیان فرمایا اور اب ایک اور طریقہ سے بہتر اور سب سے اطاعت شعاری کی ترغیب دی ہے اس لیے فرمایا تم بهترین امت ہو لیعنی تم لوح محفوظ میں سب سے بہتر اور سب سے افضل امت ہواس کی ترغیب دی ہم اپنی اس فضیات کو ضائع نہ کرواور اپنی اس سیرت محمودہ کو زائل نہ کرو۔ انظام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متونی واس اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

سعید بن جسر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا کہ اس آیت میں امت سے مرادوہ لوگ پیس جنوں نے رسول الله مالی بیا کے ساتھ مکہ سے جبرت کی۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحفاب نے فرایا اس آیت سے خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ مالیوا کے استحاب مراد ہیں اور جو مسلمان ان کے طریقہ پر گامزن ہول۔

بنزین عکیم اپنے والدے اور وہ اپنے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرمایا سنوتم نے سر امتوں کو پورا کردیا تم ان کے آخریں ہو اور تم اللہ کے زدیک سب سے عرم ہو۔

قادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی طاع کا کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ہم قیامت کے دن ستر امتوں کو پورا کردیں گے ہم سترامتوں میں سب سے آخر میں ہیں اور سب سے بمتر ہیں۔

(جامع البيان جهم ص ١٣٠ مطبوعه دار المعرفه بيروت ١٩٨٠هه)

تمام امتول سے اقصل امت ہونے کامدار

اس آبت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ خبردی ہے کہ وہ اس وقت تمام امتوں سے افغل ہے اور جب تک یہ امت میں اللہ تعالیٰ ہے امت مسلمہ کو یہ خبردی ہے کہ وہ اس وقت تمام امتوں سے گئی اور اللہ پر صبح مساوق اور کائل ایمان رکھے گئی اس وقت تک یہ امت تمام امتوں سے افغل ہی رہے گئی اس آبت میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو ایمان پر مقدم کیا ہے اس است تمام امتوں سے افغل ہی دعوی کرتی ہیں اللہ کہ ان ای اور وصفول کی وجہ سے مسلمانوں کو دو سمول پر فضیاست ہے کیونکہ ایمان کا تو دو سمری امتوں مجمی دعوی کرتی ہیں لیکن دو سمری امتوں کے ایمان کی حقیقت کو بگاڑ دیا تھا اور ان میں شراور فساد عالب آچکا تھا اس لیے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالب آچکا تھا اس لیے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کے ان کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کے اس کا ایمان صبح نمیں اور و فساد عالم اس کی کا حکم و بیات کی کاروں کی کا حکم و بیات کی کا حکم و بی کا حکم و بیات کی کا حکم و بیات کی کا حکم و بیات

منحج صادق اور كامل ايمان كامعيار

الله تعالى نے جس صحح صادق اور كامل ايمان لانے كا تھم ويا ہے اس كامعيار الله تعالى نے خود بيان فرايا ہے : اِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ اَمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ المِكَانُ والے تو وى بيں جو الله اور اس كه رسول پر ايمان كَمْ يَرْ نَا بُوْا وَ جَاهَدُ وَا بِالْمُولِلِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي السّائِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

(الحجرات: ۱۵)

المان والے تووی ہیں کہ جب اللہ کاؤکر کیا جائے نہ ان کے ول خوف زده موجا كي اورجب ان يراس كي آييس يرسى جاكيس تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کرویں' اور وہ صرف اے رب پر

رِاتُّمَا الْمُؤُونُونَ الَّذِينَ إِذَا كَيْكِرَاللَّهُ وَجِلَتُ قُلُونِهُمْ وَاِنَّا ثِلِيَتْ عَلَيْهِمْ إِيُّهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الانفال: ٣)

-US 25%.

الله اور اس کے رسول پر ایمان لانات سے مو گاجب ہراس چیزیر ایمان لایا جائے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلاً آسانی کابول پر وشتول پر منام بہول پر نقتر پر مرفے کے بعد افتین پر حساب و کتاب پر اور جزاء اور سزایر اور جو شخص ان میں سے بعض پر ایمان لایا اور بعض پر ایمان نہیں لایا تو اس کا ایمان صیح نمیں ہے، جیساکہ الله تعالى نے فرایا:

بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر كرتے بيں اور اللہ اور اس كے رسولوں كے درميان جدائى كاارادہ كرت بين اور كت بين كه بم يعض ير ايمان لات بين اور بعض ير ایمان نمیں لاتے اور وہ کفراور ایمان کا درمیانی راستہ بنانے کا ارادہ

رِانَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُ وَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنُ يُّهُرِّقُوْا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَيَقُوْلُونَ نُوْمِنُ بَيْغُصِ وَّنْكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُ وَنَ أَنْ يَتَخِذُ وَا بَيْنَ فَالِكَ سَبِيُلًا ٥ وَلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

(النساء: اها- ۱۵۰) كرتے بين ور حقيقت وي لوگ كافرين-

نیز اللہ تعالی نے اس ایت کے آخریس فرملا مھو الل کتاب ایمان کے آتے تو ان کے حق میں بھر تھا ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں۔ اس کی دجہ بھی تھی کہ بیہ اللہ کی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان نہیں لائے شے اور قرآن مجیدے کتاب اللہ ہونے اور سیدنا محد مالیا کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو بیر خوف تھا کہ اگر انہوں نے سیدنا محمد مالیجام کی رسالت کو مان لیا تو ان کی ریاست جاتی رہے گی اور یہودی عوام جو ان کی انباع کرتے ہیں وہ ان كے باتھ سے فكل جائيں كے اور ويادى مال اور تذرائے طفے بند ہو جائيں كے طال تك آگر وہ اسلام قبول كر ليتے تو ونيا ميں مجمی ان کی عزت و کرامت زیادہ ہوتی اور دہ آخرے میں بھی اجر عظیم کے مستخل ہوتے۔

ب ايمان صحيح كامعيار ب اور ايمان صاول كامعياريه ب كه الله كى راه مين اين مال اور جان كوب درايغ خرج كرين باكدان كادعوى ايمان صادق مو الله تعالى في فرمايا:

کیالوگول کامیر مگمان ہے کہ وہ اس کئے پر چھوڑ دسیتہ جاتیں

آخيبت النَّاسُ أَنْ يُنْزَكُواْ أَنْ يَقُولُواْ امْنًا وَهُمُ لا يُفْتَنُونَ (العَيْكِيوت: ٢)

ع كه بم ايمان لائة اوران كي آزمائش نهيں كى جائے! اور الیمان کال کار معیاد ہے کہ تمام فرائض اور داجیات کو دوام اور التزام کے ساتھ اداکیا جائے اور سمی فرض اور واجب كو ترك ند كيا جائي الإرحى الامكان تمام سنن اور مستجات كواداكيا جائ اور سمي حرام اور مرده تحري كالبهي بهي ار تکاب نہ کیا جائے اور ہر قتم کے محروہ تنزی اور خلاف اولی کاموں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے اور اگر تقاضائے بشریت سے مجھی کوئی فرض یا واجب رہ جائے تو فور اس کی قضا کرلی جائے اور اگر غلبہ نفسانیت سے مجھی سمی حرام یا عمروہ

تحری کار تکاب ہو جائے تو اس پر فور آ توبہ کرلی جائے۔

المام محد بن اساعيل عاري متوني ٢٥١ه بيان كرتے إي

ان کو تکمل کرلیا اس کا ایمان کال ہو گیا اور جس نے ان کو تکھا کہ ایمان کے فرائض اور شرائع ہیں اور صدود اور سنن ہیں جس نے گلا ان کو تکمل کرلیا اس کا ایمان کال ہو گیا اور جس نے ان کو تکمل نہیں کیا اس کا ایمان کال نہیں ہوا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ فبی المطبوط نے فرمایا (کال) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے دو مرے مسلمان محفوظ رہیں اور (کال) مماجروہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو ترک کردے۔ حضرت انس بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مطبوط نے فرمایا تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے جسی وہی چیز پیند نہ کرے جو اپنے لیے پیند کرتا ہے۔

(صحح بخاري ج اص ٢ مطبوعه نور محد اصح المطالع كرايي ١٨٨١هـ)

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى الالهد روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہر رہ دیا ہے ہیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہیط نے فرمایا کوئی زانی زنا کرتے وقت (کامل) مومن شیں ہو آ' اور کوئی چور چوری کرتے وقت (کامل) مومن شیں ہو آ' اور کوئی شرابی شراب پینے وقت (کامل) مومن شیں ہو آباور کوئی لئیرالوٹ مار کرتے وقت (کامل) مومن نہیں ہو آ۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ہالھ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیا ہے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے نال کرنا کفرہے۔

حضرت جابر الله بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابع انے فرمایا انسان اور اس کے کفراور شرک کے در میان نماز کو ترک کرنا (صحیح مسلمج اص ۱۱ ۵۵ ملت اس محبومہ نور محراص المساف میں ۱۱ ۵۵ ملت اللہ معبومہ نور محراصح المطابع کراہی ۱۲۵ اس

حافظ تورالدين على بن الي بكراليشي المتوفى ١٠٥٥ روايت كرت بين :

حضرت انس ڈٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلم ہر فطبہ میں یہ فرماتے تنے جو شخص امانت دار نہ ہو وہ (کامل) مومن شمیں اور جو شخص عمد پورا نہ کرے اس کا دین (کامل) شمیں۔ اس حدیث کو امام احمہ' امام ابو یعل' امام برار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود بناه بیان کرتے ہیں که رسول الله طاقیم نے فرمایا جو مخص بہت طبیعے ویتا ہو بہت است کرتا ہو 'بدزبانی اور بے حیاتی کی باتیں کرتا ہو وہ (کال) مومن نہیں ہے۔ اس صدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے۔ (مجمع الزوائدج اض ۹۲-۹۲ مطبوعہ دارالکتاب العملى بيروت ۴۲-۹۲)

امام ابوجعفر احد بن محد طحاوی متونی اسم مدوایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالعیا سے فرمایا وہ مخض (کال) مومن نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑدی بھو کا ہو۔ (شرح معانی الاکارج اص ۲۱ مطبوعہ مطبع جبینائی پاکستان لاہور میں ۱۹۰۰مداری) خلاصہ ہیہ ہے کہ اللہ پر صبح ایمان ہیہ ہے کہ ان تمام امور پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے 'اور صادق ایمان بیہ ہے کہ اس کے دل میں اس کے خلاف شک نہ آئے' وہ اللہ سے ڈر تا رہے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کو بے ور پنج خرچ کرے۔ اور کال ایمان میہ ہے کہ تمام فرائض اور واجبات پر وا تماس کرے اور سنن اور مستجات پر بھی عامل ہو اور پر حرام اور مکروہ تحربی ہے وا نماس مجھنے ہو اور مکروہ تنزیمی اور خلاف اولی سے پیتا رہے 'اور اس درجہ کے ساتھ جو مسلمان

مسلدروم

تبيان القرآد

ن نیکی کا تھم دیتے رہیں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے وہ تمام امتوں میں بہترین امت ہونے کے مصداق ہیں-اس آیت کے آخریس اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر فائق ہیں مومنوں سے حضرت عبداللدين سلام والد ايسے لوگ مرادييں جو پہلے يهودي تھے اور بعدييں انهول في اسلام قبول كرايا- فاسق كامعنى جم پہلے

بیان کر سے بیں اس سے مراد مرتکب کیرہ ہیں اور اس آیت کامطلب سے کہ یمود میں ایے لوگ تھے جو کافر ہونے کے

علاده دینی اور دنیاوی معاملات میں برعمل اور بداخلاق بھی تھے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ تہیں زبانی اذبت دینے کے سوا اور کوئی ضرر نہیں پنچا سکیں گے واگر وہ تم ہے جنگ کریں تو تہمارے سامنے سے بیٹے چھیر کر بھاگیں گے۔ پھران کی مدو نسیں کی جائے گ- (آل عمران : ١١١)

مدینہ کے یمودیوں کی ذلت اور خواری کابیان

"ازى " كامعنى دكھ اور تكليف بين اس آيت بين في النابيم ك زماند كے يموديوں كاذكر ب وفي مالنابيم في ابتداء" ان کے مختلف قبائل سے جو معاہدے کیے تھے وہ ان کی عمد تھنیوں اور شرارتوں کی وجہ سے ختم کردیئے گئے اور بعد میں یہ اپنی ریشہ دوانیوں اور جرائم کی سزایس قتل کردیے گئے یا جلاطن کردیے گئے اور دوسرے قبائل سے جو انہوں نے معلدے کرر کھے تھے وہ قبائل بھی آہستہ آہستہ اسلام کے زیراثر آگے 'سووہ معلیدے بھی عملاً" بے اثر ہو کررہ گئے اور جس درخت کی تمام جزیں کٹ چکی ہول وہ محض سے کے سمارے کب تک کھڑا رہ سکتا ہے اُس آیت میں میند کے یودیوں کی ای حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اب ان کی جڑکٹ چکی ہے اور ان کے اندر اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ تنہیں کوئی برا نقصان بھنچا سیس- وہ زیادہ سے زیادہ سے کرسکتے ہیں کہ اپنے ول کی بھڑاس نکالنے کے لیے تم کو اپنی زبانوں سے کچھ دکھ اور تکلیف بہنچائیں۔ مسلمانوں کو طعن و تشنیع کریں ان کے طاف افترا پردازی اور تہمت تراثی کریں یا کلمات کفریہ کہیں مثلاً بیا کہ عزمر این اللہ بیں ایا قرات کی عبارات میں تحریف کریں ایا کردر مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبهات ڈاکیں اس سے زیادہ مسلمانوں کو کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی سکت اب ان میں مہیں رہی اور بالفرض بير اگر سمى مقابله ميں مسلمانوں سے الرئے كے ليے فك نؤ بينيه وكھائيں كے اور ايسے ذليل و خوار مول كے كم سمى طرف سے بھی ان کی مدد شیس کی جائے گی-

الله تعالی کا ارشاد ہے : وہ جہال کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذات لازم کردی گئی ہے ، بجزاس کے کہ وہ (مجھی) الله کی ری اور (مجھے) لوگوں کی رسی (سے سماراکیں) وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر مختاجی لازم کردی گئی-

(آل عمران : ۱۱۲)

سلمانوں یا غیرمسلموں کے سمارے کے بغیر پرودی ریاست قائم نہیں کرسکتے

يموديوں ير اس طرح ذلت لازم كردي كئ ہے كه وہ كرہ ارض ير جرخطه بين ذليل و خوار بين اور اپنے زور بازو سے انسیں کمیں پر بھی غلبہ حاصل نہیں ہے۔ماسوا اس کے کہ کمیں مسلمانوں نے ان کو امان دے دی اور کمیں غیرمسانسوں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سارا دیا' اس زمانہ میں انگلینڈ' امریکہ اور روس نے باہی اشتراک سے فلسطین میں اسرائیل کے نام سے آیک یہودی ریاست قائم کردی ہے اور آج کل امریکدان کا پشت پناہ ہے ' بیہ صرف این انفرادی توت سے کمیس عومت قائم نبیں كرمكے ان كااينى قوت بنائهى امركى روكى وجدے ہے-

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بیہ ذات عضب النی اور مسکینی مسلط کیے جانے کے مستحق اس لیے ہوئے کہ مسلط بیہ اللہ تعالیٰ کی آبیوں کا انکار کرتے ہتے اور انبیاء علیم السلام کو ناحق قبل کرتے رہے ہتے 'اور اللہ کی آبیوں کا انکار اور انبیاء علیم السلام کا قبل بیہ اس لیے کرتے ہتے کہ بیہ بھیشہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی حدودے تجاوز کرتے رہے ہیں ' اس آبیت سے مسلمانوں کو بیہ اطمینان ولایا گیا ہے کہ جن لوگوں پر ہر جگہ خداکی مار اور لعنت پڑ رہی ہے وہ تمہاراکیا بگاڑ عمیں کے اور جو اوگ غیروں کے سمارے کے بغیرا پنی حکومت قائم نہیں کر سکتے وہ تمہاری حکومت کو کمیا نقصان پنچا سکتے

مسلمانوں کے لیے یہ اطمیمان اور تسلی اور بہودیوں پر غلبہ کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مٹائیلم کے اطاعت گزار رہیں اور جب مسلمان اجتماعی طور پر دینی اقدار سے منحرف ہو جائیں اسلامی اقدار پر عمل کرنا ان کے لیے باعث ننگ اور عام ہو (سو آج کے مادرن معاشرہ بیس کمی مسلمان نوجوان کا ڈاڑھی رکھ اینا ، مختوں سے اوپر شلوار بہننا اور سربر عمامہ باندھنا اس طرح اس طبقہ بیس باعث ملامت ہے اور عورتوں کا برقعہ بہننا ، نامحرموں سے بردہ کرنا اور گھر کی چار دیواری بیس رہنا اس ترقی یافتہ مهذب معاشرہ بیس گنوار بین کی علامت سمجھا جاتا ہے) اور غیراسلامی تقدیب و نقافت کو اپنانا ان کے لیے فخر کا باعث ہو ' فراز روزہ ' ذکوۃ ' جج اور دیگر اسلامی احکام ان کو بوجہ معلوم ہونے لگیس تو بھران مسلمل فکست کھانا کوئی حیرت اور تنجب کی بات نہیں ہے۔

ربط آيات اور مناسبت

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا اہل کتاب میں سے بعض مومن ہیں اور آکٹر فاس ہیں۔ بھراللہ تعالی نے کھار اہل کتاب کی قدمت فرمائی تھی اب اس کے مقابلہ میں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی مدح فرما رہاہے 'امام محمد بن جریر طبری متوفی '''مورہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرایا 'جب عبدالله بن سلام' ثعب بن سعید' اسید بن سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے نبی التفاظ کی تصدیق کی اور اسلام میں رغبت کی اور جیر بن سعید بن سعید' اسد بن عبید اور دیگر میمودی اسلام کے بعد اسلام کی راہ میں مال خرچ کیاتو علاء میمود اور ان میں ہے دیگر کفار نے کہا جو اوگر (سیرنا) مجر (التفاظ) پر ایمان لائے ہیں اور ان کی بیروی کر رہے ہیں وہ ہم میں بہت برے لوگ شے 'اگر وہ نیک لوگ ہوتے تو اپنے آباء واربداد کے دین کو ترک نہ کرتے ' اس کے علاوہ ان کی ندمت میں اور باتیں کیس تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرح سرائی میں بیر آبات نازل فرائم اور ان کا رو کرتے ہوئے فرایا کہ ہو لوگ کیوں میں ہیں۔ (جامع البیان ج م ص ۵۵ ممام مطبوعہ دار المرف بیروت) اہل کتاب میں سے ایمان لائے والوں کی صفات کی تقصیل اور شخقیق

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اوصاف بیان کیے بین کیات سابقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب میں اللہ تعالیٰ ہے فرمایا تھا کہ اہل کتاب میں سے بعض مومن ہیں اور آکٹر فائق ہیں۔ پھر فاستوں کے احوال بیان فرمائیں۔ آور ان کا انجام بیان فرمائیں۔ آگرچہ اسلام میں واخل ہوئے آیات میں فائل کتاب بہت کم تعداد میں نئے۔ والوں کے احوال اور ان کی صفات بیان فرمائیں۔ آگرچہ اسلام میں واخل ہوئے والے اہل کتاب بہت کم تعداد میں نئے۔

مومنین اہل کتاب کی پہلی صفت سے بیان فرمائی ہے کہ وہ قائم ہیں 'اس سے سے بھی مراد ہو سکتاہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تنجد کی نماز میں قیام کرتے ہیں اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالْآلَا یُنَ بَیْدِیْنُوْنَ لِرَبِقِهِمْ سُجَّدًا وَّقِیّا مَّا

(الفرقان: ١٣٠) رات گزاردية بين-

اس آیت کی دوسری تغییر بیہ ہے کہ بید گروہ دین حق پر قائم ہے اور ثابت قدم ہے اور مخالفین کی ریشہ دوانیاں اور ابہلام کے خلاف ان کے شکوک و شبہات ڈالنے کی کو فششیں ان کے پائے ثبات کو منزلزل نہیں کرتیں۔

دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے او قات میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اس سے بہ ظاہریہ معلوم ہو باہے کہ وہ سجدہ میں بھی خضوع اور خشوع سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں الیکن سجدہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں : میں قرآن مجید کی تلاوت کرنامنع ہے۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متونی 20 مور روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹاؤام نے فرمایا جیھے رکوع اور سجود میں قر آن مجید پڑھنے ہے منع کیا گیاہیہ۔(سنن ابوداؤدج اص۲۱امطبوعہ مطبع مجتبائی لاہور ۵۰،۴۴ھ)

یہ ممانعت قرآن مجید کی تعظیم کی وجہ ہے ہے کیونکہ رکوع اور سجود انتہائی ذات کی حالت ہے اس لیے اس حال میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیاہے۔

"اوروہ سجدہ کرتے ہیں" یہ ان کی الگ اور مستقل صفت ہے اور پہلی صفت کی قید نہیں ہے اور آیت کامعنی یہ ہے

تبيان المراد

۔ گھروہ نماز میں بھی قیام کرتے ہیں اور بھی سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کا اطلاق نماز پر بھی کیا جاتا ہے اس لیے اس آیت کا معنی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رات کے وقت نماز میں اللہ کی آجوں کی خلاوت کرتے ہیں۔

تیسری صفت سے بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ پر اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تاکہ سے وہم نہ کیا جائے کہ اس آیت میں یمودیوں کی تعریف ہے کیونکہ یمودی بھی تعجد کی نماز پڑھتے تھے اور رات کو اٹھ کر تورات کی تلاوت کرتے تھے 'سواس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ پر اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر سے اعتراض کیا جائے کہ یماں رسول پر ایمان لانے کا ذکر نمیں ہے ' اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تب صبح ہوگا جب اس کی تمام آیتوں پر ایمان لایا جائے اور تمام آیٹوں میں سے آیت بھی ہے ۔

سب ایمان لاسے اللہ براس کے سب فرشنوں پر اس کی سب کمابوں پر اور اس کے سب رسولوں پر (بیر کتے ہوئے کر) ہم ایمان لانے میں اس کے رسولوں میں ہے کسی کے درمیان فرق كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَاّنِكَتِمْ وَكُنْيِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّ قُهُيْنَ آحَدِقِنْرُسُلِهِ (البقره: ٢٨٥)

نہیں کرتے۔

اور بالخصوص سيدنا محمد الماليلم پر ايمان لان اور آپ كى اتباع ك متعلق فرمايا:

جولوگ اتباع كرتے ہيں اس رسول ' نبي ' اي كى جس كووہ اپنے پاس تؤرات اور انجيل ميں لكھا ہوا پاتے ہيں۔ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْكُمِّيَ الْكُمِّيَ الْكَيْدِيُ يَجِدُوْنَهُ مَكَنُّوْبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْلِيَّ وَالْإِنْجِيْلِ. (الاعراف: ١٥٥)

اور یہود تمام رسولوں پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا حضرت عیسیٰ کی رسالت پر ایمان نہ تھا اور بالخصوص وہ سیدنا محمد ملٹی پیل کی رسالت کے منکر تھے اس لیے ان کا اللہ کی تمام آیتوں پر ایمان نہ ہوا' اور جب اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ ہوا تو اللہ پر ایمان نہ ہوا' لہٰذا اس میں ایمان والوں کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں' اس سے یہودی مراد نہیں ہو سکتے۔

چوتھی صفت سے بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں 'انسان کا پہلا کمال ہے ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں اور اس کے اعمال صالح ہوں 'اور دو سرا کمال ہے ہے کہ وہ خود کائل ہونے کے بعد دو سرے ناقصوں کو کائل بنائے 'جیساکہ قرآن مجید میں ہے :

اے ایمان والوالی آپ کو اور اپ گھروالوں کو دوزخ کی

لَّاكِيُّهَا الَّذِيْنَ ٰامَنُتُوا قُوَّا الْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارُّا (التحريم: ٢)

سوانسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کال ہونے کے بحد دو سرے ناقصوں کو کال بنائے اور یہ فریضہ نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے روکنے ہے اوا ہو گا بعض علماء نے کہا ہے کہ نیکی کا تھم دینے سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی توحید اور سیدنا محمہ طابیع کی رسالت پر ایمان لانے کا تھم ویں 'اور برائی ہے روکنے سے مرادیہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے اور آپ کی رسالت کے انکارے روکیں 'لیکن شحقیق یہ ہے کہ امر بالعروف سے مرادیہ ہے کہ تمام عقائد صحیحہ کے مانے کا تھم ویا جائے اور تمام فرائض 'واجبات' سنن اور مستجمات پر حسب مراتب عمل کرنے کا تھم دیا جائے اور تمام محرمات 'کروہات آتھ تحریمہ ' تنزیمہ اور خلاف اول کاموں سے حسب مراتب منع کیا جائے۔

مسلدروم

تبيان القرآر

المجمع یانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں' یعنی ہر نیک کام کو اس کے وقت پر کر کیتے ہیں اور فرائض اور واجبات کو فوت ہونے ہے پہلے اوا کر لیتے ہیں' اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک کاموں کو خوشی اور معادت سمجھ کرکرتے ہیں' بوجھ اور برگار سمجھ کر نہیں کرتے۔

آگریہ اعتراض کیا جائے کہ عجلت سے کام کرنا تو ممنوع ہے امام ابوعینی ترفدی متوتی 24مھ روایت کرتے ہیں : حضرت سمل بن سعد ساعدی واٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھ پیل سے فرمایا اطمینان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے 'اور جلدی کرناشیطان کی طرف سے ہے۔ (جامع ترفدی ص ۲۹۵ مطبوعہ تور مجد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس کا جواب یہ ہے کہ سرعت اور عجلت بیں فرق ہے ' سرعت کا معنی ہے جس کام کو پہلے کرنا چاہئے اس کو پہلے کیا جائے اور عجلت کا معنی ہے جس کام کو مو فر کرنا چاہئے اس کو مقدم کردیا جائے ' نیزیمال سرعت سے مرادیہ ہے کہ دین کے کاموں کو اِنتہائی خوش دلی اور رغبت سے کیا جائے۔

چھٹی صفت یہ بیان فرمائی : کہ وہ لوگ صالحین میں سے ہیں کیہ بہت عظیم صفت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اعمیاء علیم السلام کاصالحیت کے وصف کے ساتھ ذکر کیا ہے 'اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے :

ِ ۚ وَزَكِرِ يَهَا وَيَحْمِينَ وَعِيْسِلَى وَإِلْيَا سَ هَكُلَّ مِّنَ لَا وَدِرَكِيا اور يَحِيٰ اور الياس (يه) سب صالحين مِن

الصَّلِحِينَ (الانعام: ٨٥)

اور سانویں صفت یہ بیان فرمائی: اور وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی۔ یعنی ان لوگوں کو ان کے نیک انتقال کی جزائے ہرگز محروم نہیں کیا جائے گا کفر کا معنی ہے چھپالینا اور کسی مختص کی نیکی کی جزائے وینا اس کو چھپانے کے مترادف ہے اس لیے یہاں انہیں جزائہ دینے کو کفرسے تعبیر فرمایا۔ مزید ہر آن یہ کہ اللہ تعالی نیک کی جزاء دینے کو شکر فرما تا ہے۔ فان اللہ شاکر علیہ (البقرہ: ۱۵۸) اس اعتباد سے اس آیت میں جزائہ وینے کو کفر سے تعبیر فرمایا۔ اور اس کی دلیل یہ فرمائی کہ اللہ متنقین کو خوب جانے والا ہے اور چو نکہ وہ متنقین کو خوب جانے والا ہے اس لیے ان کے نیک کاموں پر ان کو اچھی جزائے محروم نہیں فرمائے گا۔

اِنَ اللّٰهِ بَنِ كَفُرُواكَنُ تُغُرِّى عَنْهُمُ اَمُوالُهُمُ وَلَا اَوْلَادُهُمُ وَلِا اَوْلَادُهُمُ وَلِا اَوْلَادُهُمُ وَلَا الْوَالِي عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ

تبيان القرآن

## فِيهَامِرُ أَمَابَتُ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوۤ ٱنْفُسَهُمُ فَأَهُلَكُنَّهُ ۗ

ہے جس میں (جلا فسینے والی) مخست سروی ہو ،جران لوگوں کی تھینٹیوں پر پہنچے جھول نے اپنی جاتول پرظام کیا ہے تھیر

## وَمَا ظَلَمُهُ وُ اللَّهُ وَالْكِنَ ٱنْفُسَهُ وَيَظْلِمُونَ ١٠

وه مواس کھیست کوعبلا والے اور السے ان بطلم نہیں کیا لیکن خود اپنی جا نول پر ظلم کرتے ہیں 0

آخرت میں کفار کے اعمال کاضائع ہونا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی تھیں۔ اور اب ان آیتوں میں ان کے مقابلہ میں کفار کے احوال بیان فرما رہا ہے۔ سوان آیتوں میں کفار پر وعمید بیان کی ہے اور ان کی آر زودک کا انقطاع بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے خیال میں دنیا میں جو پچھ بھی نیکی کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں وہ سب رائیگاں جائے گا اور ان سے اللہ کے عذاب کو ہرگز دور نہیں کرسکے گا۔

یمود منافقین اور مشرکین فی مظهیم کی عدادت میں آپ کو نقصان پنچانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے اور اپنے اس خرچ پر قرش ہوتے تھے اور اپنے اس خرچ پر خوش ہوتے تھے اور گزارت تھائی نے فرمایا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز میں بچا سکیں گئے مال اور اولاد کا بالخصوص ذکر اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی جان بچائے کے لیے بھی مال کا فدید ویتا ہے اور کھیں اولاد کے ذریعہ اپنے آپ کو دکھ اور آزار سے بچائا ہے۔ اللہ تعالی نے اور آینوں میں بھی یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کی خرض کو اللہ کے عذاب سے منہیں بچائیس کے فرمایا ہے :

جس دن نه مال نقع دے گانہ بیٹے۔

يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَا لَ وَلا بَنُوْنَ (الشعراء: ٩)

سوان میں ہے کی سے زمین بھرسونا (بھی) ہر گز قبول نہیں

فَكُنْ يُغْبَلُ مِنْ آحَدِهِمْ مِلْ مُ الْأَرْضِ ذَهَبًا

كياجائے گاخواہ وہ اسے فدسے میں دے۔

ُ وَلَوِا فَتَذَى ِبِهِ (أَلَ عَمْرِ انَ : ٩) وَمَا اَمُوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّيْتِي تُقَرِّبُكُ

تمهارے مال اور اولادایے نہیں ہیں جو تم کو ہم سے قریب

عِنْدَنَا زُلُفْنِي (سبا : ٣٧)

کفار اپنے اموال کو دنیا کی اغراض باطلہ اور دنیادی لذتوں کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اگر وہ مال کو غریبوں کی مدد کے لیے اور تیکی کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں اور اگر وہ مال کو غریبوں کی مدد کے لیے اور تیکی کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں اور گئر کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول طاہر ہیں اللہ کے لیے بیان اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور سیدنا محمد طاہر ہیں کی اتباع سے معمد کرتے ہیں اور آپ کی عداوت اور آپ کی مخالفت میں اسپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں۔

ادر یہ کفار جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے اموال کو خرج کرتے ہیں ان کے خرج کی مثال اس طرح ہے جس طرح خالموں کے کھیت پر سخت سرد جلادینے والی ہوا پہنچے ادر اس کھیت کو جلاؤالے 'اس کی نظیر قر آن مجید کی ہے آیتیں ہیں

وَقَدِ مُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمِلِ فَجَعَلْنَاهُ اورانموں نے (اپ زُمُ مِن) بوہی نیک عمل کے ہم او

تبيان القرآن

عُمَّنْتُورًا (الفرقان: ٣٣)

کی طرف قصد فرمائیں کے چرہم انہیں (فضامیں) بکھرے ہوئے

(غیارکے) باریک ذرے بنادی گے۔

کافروں کے اعمال زمین میں خیکتے ہوئے ربیت کی طرح ہیں يَحْسَبُهُ الظَّمُّأَنُ مَآءً ﴿ حَلَّهُ مَا حَاءَهُ لَهُ يَحِدُهُ ٤٠ عيامالِلْ مجتاب حق كرجبوه اس كابس آياة ال

وَالَّذِ يُنَ كَفَرُواۤ اَعُمَالُهُمۡ كَسَرَابِ بِقِيْمَةٍ (النور: ۳۹) مجي نايا-

جس طرح الله تعالی ظالموں کے ظلم کے سبب ان کے کھیتوں کو جلا ڈالٹ ہے آی طرح اللہ نعالی آخرت میں کافروں کے اعمال کو بریاد اور رائیگال کردے گا۔ اور ان کے اعمال کو قبول نہ فرمانا اللہ تعالیٰ کاظلم نمیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی سزادی ہے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ایمان کے ساتھ ایسے اعمال کرکے نہ لائے جنہیں اللہ تعالی قبول فرمالیتا کیونکہ اللہ تعالی نے بیا قائدہ بیان فرما دیا ہے کہ وہ ایمان کے بغیر کس مخص کاکوئی نیک عمل قبول نہیں

جس مردیا عورت نے نیک عمل کیابہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو فَلَنْحْيِيلَة حَيْوة طَيبَة وَلَنْجِريتُهُم أَجرَهُم الجراهم الله ضورياين وندل كمات زده ركيس كاور بمان کے بہترین کاموں کان کو ضرور اجر عطافرہائنس گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِر أَوْأَنْتُ وَهُوَ مُؤْمِنَ بِ أَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ (النحل: ٩٤)

ان آیات میں الله تعالی فے ظاہر اور واضح فرما دیا ہے کہ الله تعالی کافروں کے سمی نیک عمل کو قبول نہیں فرما تا اور ان کے تمام اعمال آخرت میں صافع مو جائیں گے۔ نیک اعمال کے مقبول مونے کی شرط ایمان ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان پر سلامت رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔

ایمان والو! غیرون کو اینا رازدار نه بنادُ وه تماری بربادی میں کوئی کسر نہیں الخييں وي جيزليندے جي سے تحبين تکليف سنجي ان کي باٽوں سے دشمني ٽوظاہر ہمر چکي۔ فِي صُلُ وَرُهُمُ ٱكْبُرُ فَكُلُ بِيِّكُ جو بھے ان کے سیول میں جیبا ہواہے دہ اس سے بھی زیادہ براہے اگر تم عقل سے کام لیتے ہو م سف تھا سے بیے نشا بیول کو بیان کر دیا ہے 0 سنوتم ان سے مجت کرنے ہو حالاتک وہ تم سے مجت

## اورتم تنام کابول پر ایان رکھتے ہو ، اور حب وہ تم سے طنے ہیں تو میں م جاؤ بھک اللہ دل کی بانزل کو غرب جانتے والا۔ دن اجانی حاصل ہوتو ان کو بری ملتی ہے۔ اور اگر تم کو کوئی بران بینجتی ہے تو یہ اس سے وثن ه ربحو تو ان کا محر و فریب تنییں کوئی نقصال نہیں بہتجا اللہ ال کے تمام کاموں کو مجیط ہے 0 کفار کو رازدار بنانے کی حمانعت اور اس کی علمتیں "بطانه" اس كبڑے كو كہتے ہيں جو انسان نے كبڑوں كے نيچے بہنا ہو ماہ جو اس كے باطن سے ملا ہو آ ہے جيسے

بنیان' اور چونکہ انسان کا گرا دوست بھی اس کے تمام باطنی اوصاف اور خصائل پر مطلع ہو تا ہے اس لیے اس کو بھی بطانہ کتے ہیں۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کفار کی فتنہ اگیزیوں 'رسول اللہ طاہیخ سے ان کی عداوت اور مسلمانوں سے ان کی مخالفت کو تفصیل سے بیان فرما دیا تھا کیکن اس کے باوجود مسلمان ان سے اپنی رضاعت کے رشنوں یا ان کو اپنا حلیف بنانے کی وجہ سے ان کے ساتھ دوسی رکھتے تھے 'اور ان کو اپنے راز کی باتیں بتا دیتے تھے 'ان آیات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بیا کہ وہ کفار کو اپنا رازدار نہ بنائیں ورنہ وہ ان کے رازوں پر مطلع ہو کر مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کوئی کر مسلمانوں کو بیا کہ دو کہ کہ اس کا مصداق نہیں چھوٹیں گے 'اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں جن کو رازدار بنانے سے منع فرمایا ہے اس کا مصداق کون ہیں 'بعض سے کہا اس کا مصداق منافقین ہیں اور بعض نے کہا اس کا مصداق منافقین ہیں اور بعض نے کہا اس کا مصداق تمام کفار ہیں۔

تبيبان المرآن

بھیں جن مفسرین نے کہا اس سے مراد یہوو ہیں ان کی دلیل ہیہ ہے کہ مسلمان اپنے معالات میں یہود یوں سے مشورہ کرتے ہ تھے' اور ان کے رضائی رشتوں اور حلیف ہونے کی وجہ سے سہ گمان کرتے تھے کہ ہرچند کہ یہودی ویں میں ان کے مخالف ہیں کیکن دنیاوی معالمات اور معاشرتی امپور میں ان کے ساتھ خیرخواہی کریں گے۔ امام ابو جعفر محمد بن جربر طبری متونی ۱۳۴ھ روایت کرتے ہیں۔

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا بعض مسلمان یمودیوں سے میل جول رکھتے تھے گئے دہ ان کے پڑدی شے گیا زمانہ جالمیت میں وہ ان کے حلیف بن چکے تھے ' تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور یمودیوں کو رازدار بنانے سے منع فرمایا اور ان کے فتنوں سے ڈرایا۔ (جامع البیان ج مص من مطبوعہ دارالمرفد بیروت '۴۰ماہ)

اور بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں منافقین کے ساتھ رازداری کے تعلقات رکھنے سے منع فرمایا کیونکہ مسلمان منافقول کی ظاہری باتوں سے دھوکا کھا جاتے تھے "مسلمان ان کو ان کے دعویٰ ایمان میں صادق گمان کرتے تھے اور وہ مسلمانوں سے ان کے راز کی باتیں من کران کے دشمنوں تک پہنچا دیتے تھے۔

المام ابوجعفر محمر بن جرير طبري متونى ١١٠٥ مدوايت كرتے بين

مجابد بیان کرتے ہیں کہ بیہ آبیت مدینہ کے منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے اللہ تعالی نے ان سے دوستی رکھتے سے متع فرمایا ہے۔ قداہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آبیت میں منافقین کے ساتھ اخوت اور تحبت رکھنے سے متع فرمایا ہے 'رکھے نے کما اللہ تعالی نے منافقوں کے ساتھ ملنے جانے سے متع فرمایا ہے۔

(جامع البيان جسم ص ٢٠ مطبوعه دار المعرفد بيروت ٩٠ ١٣٠٥)

بعض مفسرین نے کما اللہ تعالی نے اس آیت میں مطلقاً" مشرکین کے ساتھ محبت رکھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ آیک اور آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

يَّا يَّهُا الَّذِيْ يَنَ الْمَنْوَا لَا تَشَخِدُ وَا عَدُ وَيْ الْمَنْوَا لَا تَشَخِدُ وَا عَدُ وَيْ الْمَنْو وَعَدُوَكُمْ اَوْلِيَا عَلَمُ الْمُولِ الْمَوْدَةِ وَقَدْ كَفُرُوا الْمِيلِ وَدَى عَنِيام بَعِجَ وَ عَالاَ عَد النول في اس مَن عَامِهُ إِلَيْ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

امام ابد جعفر محد بن جرميه طبري متونى ١١٠٥ هدوايت كرت بين:

حصرت انس بن مالک والحد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالعیلم نے فرمایا مشرکیین کی آگ ہے روشنی حاصل نہ کرد اور نہ اپنی انگشتر پول میں کسی عربی کا نام نقش کراؤ۔ حسن بھری نے اس کی تفییر میں کما یعنی مشرکیین سے اپنے امور میں مشورہ نہ لو اور اپنی انگشتر پول میں سیدنا محمد طالعیلا کا نام نقش نہ کراؤ۔ (جامع البیان جام ۴۰۰مبورہ دارالعرفہ بیروت ۴۰۰مارہ)

ان آیات میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی ادر محبت کے تعلق رکھتے سے منع فرمایا ہے کہ وہ کفار کو تخفہ اور ہدیہ وغیرہ دیں اور آیک دو مرے کی دعوتیں کریں اور اپنے دینی اور دنیادی معاملات میں ان سے مشورہ کریں کیونکہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ان کے معاملات بگاڑنے میں حتی المقدور کوشش کرتے ہیں اور ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مصائب اور آلام پہنچیں اور ان کی دنیا اور آخرت نباہ ہو جائے 'وہ جب مسلمانوں سے باتیں کرتے ہیں اس وقت

مسلددوم

بھی ان کی بانوں سے دشنی طاہر ہوتی ہے اور ان کے پھرے کبیدہ خاطر ہوتے ہیں' دہ مسلمانوں کی کتاب اور ان کے نبی سے مکذب ہیں اور ان کے دلوں ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے وہ بیان سے ہاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : سنوتم ان سے محبت کرتے ہو طالا تکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے' اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ (آل عمران : 19)

مسلمانوں کے کافروں سے محبت کرنے اور ان کے محبت ند کرنے کے محال

مسلمان ان سے کونی محبت کرتے تھے اور وہ ان سے کونی محبت نہیں کرتے تھے اس کے حسب ذیل محال میان کیے

تح ہیں:

- (1) مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں کیونکہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت اسلام ہے اور یہ ان کی مجت تھی اور یہ ان کا مجت تھی اور یہ ان کا مجت نہ کرنا تھا۔ مجت نہ کرنا تھا۔ مجت نہ کرنا تھا۔
- (۲) مسلمان اپنی رشتہ داریوں کی دجہ سے ان سے محبت کرتے تھے اور وہ مسلمانوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔
- (٣) چونک منافقین نے بہ ظاہر اسلام قبول کر لیا تھا' اس لیے مسلمان ان سے محبت کرتے تھے اور چونک ان کے دلول میں کفر تھا اس لیے وہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔
- (۳) مسلمان سے نہیں چاہیے تھے کہ دہ نمی تکلیف اور مصیبت میں گر فتار ہوں اس کے برخلاف وہ مسلمانوں کی بربادی اور تیان چاہتے تھے۔
- (۵) مسلمان ان کو اپنے راز بنا دیتے تھے جب کہ وہ مسلمانوں کو اپنے راز خمیں بناتے تھے اس کے برعکس مسلمانوں کے راز افشاء کردیتے تھے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم ایمان کے آئے اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو مسلمارے خلاف غصر سے انگلیاں کا لمتے ہیں آپ کتے کہ تم اپنے غصہ میں حرجاؤ ، ب شک الله ول کی باتوں کو خوب جانے والا ہے۔ (آل عمران: ١١٩)

مسلمانوں کے خلاف کافروں کے غیط و غضب کابیان

اس آیت کا معنی سے کہ جب وہ تنمائی میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف شدید غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں اور جب انسان بہت زیادہ غصہ میں ہوتا ہو وانتوں سے انگلیاں کا شنے گئا ہے۔ یہاں انگلیاں کا شنے سے مراد ان کے انتہائی غیظ و غضب کا بیان ہے خواہ وہ انگلیاں کا ٹیس یا نہ کا ٹیس اللہ تعالی نے فرمایا آب کئے کہ دسم اپنے غصہ میں مر چاؤ۔" یہ ان کے خلاف بہ ظاہر دعاء ضرر ہے کہ تمہارا غیظ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ تم اس کی زیادتی سے ہاک ہو جاؤ 'اور حقیقت میں یہ اسلام اور مسلمانوں کی عرت و کرامت میں زیادتی اور ان کی سمبلندی اور سرفرازی کی دعا ہے کیونکہ ان کے غیظ و غضب زیادہ ہو گا 'حق کہ غیظ و غضب زیادہ ہو گا 'حق کہ غیظ و غضب زیادہ ہو گا کہ اسلام کی مسلمانوں کی ترقی ہے اور جوں جوں جو ہیں ہے 'لذا اب یہ اعتراض نہ ہو گا کہ اسلام کی مسلمانوں کی ترقی ہے اور جوں جوں جو ہیں گر مرجائیں گے' لنذا اب یہ اعتراض نہ ہو گا کہ اسلام کی مسلمانوں کی ترقی ہو گا کہ اسلام کی مسلمانوں کی بہت زیادہ سربلندی اور سرفرازی سے وہ جل بھن کر مرجائیں گے' لنذا اب یہ اعتراض نہ ہو گا کہ اسلام کی مسلمانوں کی بہت زیادہ سربلندی اور سرفرازی سے وہ جل بھن کر مرجائیں گے' لنذا اب یہ اعتراض نہ ہو گا کہ اسلام کی مسلمانوں کی بہت زیادہ سربلندی اور سرفرازی سے وہ جل بھن کر مرجائیں گے' لنذا اب یہ اعتراض نہ ہو گا کہ اسلام کی مسلمانوں کی بہت زیادہ سربلندی اور سرفرازی سے وہ جل بھن کر مرجائیں گے' لنذا اب یہ اعتراض نہ ہو گا کہ اسلام کی مسلمانوں کی بہت زیادہ سربلندی اور سرفرازی سے وہ جل بھن کر مرجائیں گے' اندا اب یہ اعتراض نہ ہو گا کہ اسلام کی سے مسلمانوں کی اندا اب یہ اسلام کی سربلندی اور سرفرازی سے دو جل بھن کر مرجائیں گور کی انداز اب یہ اسلام کی سربلندی اور سرفرازی سے دو جل بھن کی سربلندی اور سرفرازی سے دو جل بھن کر مربلام کی سربلام کی سربل

يسلدروم

ا اُفلاف غیظ و غضب نو کفر ہے اور بید دعا کرنا کہ تم اپنے غیظ میں مرجاؤ ان کو کفر پر قرار رکھنے کی دعاہے اور بیہ آپ کی شان کے لائق نہیں کیونکہ ہم نے بتادیا کہ حقیقت میں یہ اسلام کی سرملندی اور سرفرازی کی دعاہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ داوں کی ہاتوں کو خوب جانے والا ہے الیعنی تم آگرچہ بہ طاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہو کیکن تم نے اپنے دلوں میں کفر کو چھپایا ہوا ہے ادر تم اپنے دلوں میں اسلام کے خلاف جس قدر غیظ و غضب رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے اور تمہارے دلوں کی تمام ہاتوں پر مطلع ہے۔

الله تعالی کاار شادی:

اگر حمیس کوئی اچھائی حاصل ہو تو ان کو بری گئتی ہے اور اگر تم کو کوئی برائی چنچے توب اس سے خوش ہوتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکرو فریب تنہیں کوئی نقصان نمیں پنچاسکتا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ (آل عمران : ۱۲۰)

نیک اور منتقی مسلمانوں کا کفار کی سازشوں سے محفوظ رہنے کا محمل

"دسند" کا معنی ہے اچھائی اور یمال اس نے دنیاوی منفعت مراو ہے مثلاً صحت و خوشحائی وشنوں پر غلب اور دوستوں کے درمیان الفت اور محبت کا حصول اور سینہ کا معنی ہے برائی اور یمال اس سے مراد ہے مرض فقر جماد میں مخلت و دوستوں میں رجش اور جدائی قتل غارت گری اور اون مار وغیرہ اور اس آیت کا معنی ہے آگر تم اللہ کی عبادت کرنے میں تکلیف اور مشقت اور حدائی آفتوں اور مصائب پر حبر کرو اور اللہ کی نافرمانی ہے ڈرو اور اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھو ژود تو کفار اپنے تمرو فریب سے تم اور مصائب پر حبر کر اور اللہ تالیٰ بر چھو ژود تو کفار اپنے مکرو فریب سے تمرارے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں اس سے تم کو کوئی ضرر لاحق نہیں ہو گا۔ ویکید" کا معنی ہے ایک انسان و مراز اس کے خلاف ہو سازشیں کرتے ہیں اس کے تم کو کوئی ضرر الاحق نہیں عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا یمال کید کا معنی عداوت ہے ۔ خلاصہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہوجس محض نے اپنے اس مقور کا گاور اس کے خلاف اس کے دشمنوں کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے وہ اس کو اپنی حفاظت میں مرکھ گا اور اس کے خلاف اس کے دشمنوں کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو گا اللہ تعالیٰ ج

اس کے باد جود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت ہے نیک اور متفی لوگ اپنے دشتوں کی تدہیروں اور اس کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے حضرت ذکریا اور حضرت کیجی کو شہید کر دیا گیا ' حضرت حسین بڑٹھ اور ان کے رفقاء کو شہید کر دیا گیا' حضرت عبداللہ بن الزہیر بڑٹھ کو شہید کر دیا گیا حالا نکہ بیہ نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ کے اوا مرو نواہی پر عمل کرتے تھے اور عبادت کی مشقة ں پر صبر کرتے تھے اور اس کی معصیت کرنے ہے ڈرتے تھے 'اور اللہ پر توکل کرتے تھے 'اس کا جواب بیہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے بمیں قاعدہ ہے جو اوپر ذرکور ہوا لیکن خاص مسلمانوں کو اور کالمین کو اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان میں وُالنّا ہے اور اللہ سے اور اللہ کے دین ہے ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کالمین اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے ویتے ہم تین دین کے مطلم میں کمی نرمی اور مداہت کو افتیار نہیں کرتے 'اس آزمائش کا ذکر ان آینوں میں ہے : آ کے سب النّا اُس آنُ یُنْ تُرکُوْآ آنَ یَقْوْلُوْآ اُمَنّا کیالوگوں نے یہ کمان کرلیا ہے کہ وہ ان کے اس کنے پرچھوڑ وَهُنَّمُ لَا یُفْتَنُوْنَ (العنکبوت: ۲) دیے جا کیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔

اور ہم تنہیں کچھے ڈرا بھوک اور مال' جان اور پھلوں ہیں گی سے ضرور آ زمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوبَكُمْ بِشَيْعٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَفْصٍ مِّنَ الْآمُوالِ وَالْآنْفُسِ وَالثَّمْرَاتِ "

(البقره: ١٥٥)

اس کے بعد فرمایا اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے ایتی ان کے تمام کام اللہ کے علم میں ہیں الوح محفوظ اور کراماس کائنین کے پاس کامدے ہوئے محفوظ ہیں اور اللہ تعالی ان اعمال کی جزادے گا۔

غیرمسلموں سے دین اور دنیاوی کام لینے کی تحقیق

ان آینوں میں ہیہ تھم دیا گیاہے کہ مسلمان کفارے دوئتی اور ا<mark>من کا تعلق نہ رکھیں کیونکہ دہ مسلمانوں سے کینہ اور</mark> بغض رکھتے ہیں اور اپنے کسی معاملہ میں کفارے مشورہ بھی نہ کریں اور نہ ان سے تعادن چاہیں۔ اور مسلم میں جانچ نشری میں فراد میں اس کرتے ہیں۔

المام مسلم بن تجاج تشري متوفى الاله روايت كرتے بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ الطابیام بدر کی طرف گئے جب آپ حرۃ الویرۃ (مدینہ سے چار میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے ہیں کہ رسول اللہ طابیام کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے ہیں کہ جب وہ آپ کو ایک مخص طلا جس کی بہادری اور دلیری کا بہت چرچا تھا' رسول اللہ طابیام کے اس لیے اصحاب نے جب اس کو دیکھا تو بہت کو اس سے جب وہ آپ کے پاس کے پاس کے باس کے رسول اللہ طابیام نے اس سے پوچھا کیا تو اللہ اور اس کے آبا ہوں کہ آپ کے ہمراہ الروں اور جو مال ملے اس سے حصہ پاؤں' رسول اللہ طابیام نے اس سے پوچھا کیا تو اللہ اور اس کے رسول طابیام پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کما نہیں' آپ نے فرمایا پھروائیس جاد' میں کسی مشرک سے ہرگر مدد شہیں اوں گا۔ رسول طابیام پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کما نہیں' آپ نے مسلم عمل میں مالان مطبوعہ فور محمد کارخانہ تجارت کے کہا تھی۔ (صحیح مسلم عمل میں ۱۱ مسلم عمل کارخانہ تجارت کے کہا تھی۔

و می سمبی ۱۳۵۵ میرون ۱۳۷۵ میرون ۱۳۷۸ میرون کرد. علامه یخی بن شرف نودی متونی ۱۳۷۱ هه اس حدیث کی شرح میس لکھتے ہیں :

دوسری عدیث میں بیہ ہے کہ نبی ملی اور مشرک ہے مدولان بن امید کے اسلام لانے سے پہلے ان سے مرد لی بعض علماء نے پہلی حدیث پر علی الاطلاق عمل کیا اور مشرک ہے مدد لینے کو مطلقا "ناجائز کہا" اور امام شافعی اور دو سرے فقہاء نے یہ کما کہ اگر کافر کی مسلمانوں کے متعلق اچھی رائے ہو اور اس سے مدد لینے کی ضرورت ہو 'تو اس سے مدد لی جائے گی ورثہ اس سے مدد لینا مکردہ ہے 'محد شین نے ان دونوں حد شوں کو دو مختلف حالوں پر محمول کیا ہے 'اور جب مسلمانوں کی اجازت سے کافر جماد میں حاضر ہو تو اس کو عطید اور انعام وغیرہ دیا جائے گا' اور مال غنیمت میں اس کا حصد نہیں ہو گا' امام مالک' امام شافعی' جماد میں حاضر ہو تو اس کو عطید اور انعام وغیرہ دیا جائے گا' اور مال غنیمت میں اس کا حصد نہیں ہو گا' امام مالک' امام شافعی' امام ابو حقیقہ اور جمہور فقہاء کا یمی مسلک ہے اور زہری اور اوزائی نے یہ کما ہے کہ مال غنیمت سے ان کا حصد ہو گا۔

امام ابو حقیقہ اور جمہور فقہاء کا یمی مسلک ہے اور زہری اور اوزائی نے یہ کما ہے کہ مال غنیمت سے ان کا حصد ہو گا۔

(شرح مسلم ج عاص ۱۸ مطبوعہ اور غیرہ دیا تھا۔ کا ایمی مسلم ج عاص ۱۸ مطبوعہ اور محرک کارخانہ تجارت کے کرائی ہے۔ سے اس کا حصد ہو گا۔

علامه ابوعبدالله محد بن خلفه وشتانی ابی مالکی متونی ۸۲۸ هداس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

قاضی عیاض نے کما ہے کہ امام مالک اور تمام علماء نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اور امام مالک نے یہ کما ہے کیہ

تخیر مسلموں کو صفائی اور خدمت کے لیے رکھنا جائز ہے' ابن حبیب نے کہا ای طرح مجائیں سے پھر پھیکلوانے کے لیے انہیں رکھنا بھی جائز ہے' اور اہمارے دو سرے اصحاب نے اس کو مکروہ کہا ہے' ابن حبیب نے یہ بھی کہا ہے کہ مشرک کو لڑائی میں شامل کرنا جائز ہے' اور ان کو لشکر کے اندر نہ رکھا جائے بلکہ لشکر کے باہر رکھا جائے' بعض علماء نے کہا ہے اجازت کسی خاص وقت کے لیے برسمبیل عموم نہیں ہے' پھراس میں اختلاف ہے کہ مل غنیمت سے ان کا حصہ نکالا جائے گا یا نہیں' تمام ائمہ نے اس سے منع کیا ہے اور امام اوزاعی اور امام زہری نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی طرح ان کا بھی حصہ نکالا جائے گا اور سخون مائلی نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے لشکر کو ان سے قوت حاصل ہوئی ہے تو ان کا حصہ نکالا جائے گا ور نہ نہیں' امام شافعی نے ایک بار یہ کہا کہ ان کو فئی سے بالکل نہیں دیا جائے گا اور ان کو ٹمس سے دیا جائے گا اور قادہ نے یہ کہا ان سے جس چیز پر صلع ہو جائے ان کو وہ دینا جائز ہے۔ (اکمال اکمال المعلم ج ۲ ص ۸۸ م) مطبوعہ دار الباذ کہ محرمہ' ۱۳۵۵ھ)

علامه محمد رشيد رضامتوني ١٣٨٠ الده لكيت بين

قرآن مجید میں بہود کو ہم راز بنانے اور ان سے مشورہ لینے سے منع کیا ہے یہ ممانعت ان بہودیوں کے ساتھ مختل سے جو مسلمانوں کے ساتھ مختل سے جو مسلمانوں کے ساتھ عزادت رکھتے تھے 'اوا کل اسلام میں بہودی الیے ہی تھے اس لیے ان سے اپنے دین کے کمی کام میں مدد لینا جائز نہیں تھالیکن بعد میں بہودیوں میں تغیر آگیا اور وہ بعض فقصات میں مسلمانوں کے مددگار بن گئے۔ جیسے فتح اندلس میں بہودیوں نے مسلمانوں کے مسلمانوں کی مدد کی' اور مصر میں تعطیف نے دومیوں کے خلاف مدد کی' اس لیے بہودیوں بلکہ مطلقاً" غیرمسلموں سے مسلمانوں کا مدد لینا جائز ہے بہ شرطیکہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے عدادت نہ رکھتے ہوں۔

الله تعالى ارشاد قرما تاب :

الله حمیس ان کے ساتھ احسان اور عدل کرنے ہے نہیں روکتا جنہوں نے تم ہے دین جن جنگ نہیں کی اور حمیس تمہارے گھرول ہے نہیں نگالا کے شک اللہ انساف کرنے والوں کو پہند فرما تاہے کہ اللہ حمیس اٹنی لوگول کے ساتھ دوستی کرنے ہے منع فرما تاہے جنہوں نے تم ہے دین جن جنگ کی اور حمیس تمہارے گھروں ہے فکالا اور تمہارے فکالے جن مدد کی اور جو ان ہے دوستی گھروں سے فکالا اور تمہارے فکالے جن مدد کی اور جو ان سے دوستی کرے گاتو وہی لوگ فالم ہیں۔

اس تکت کی طرف حضرت عمر بن الحفاب والحد متوجہ ہوئے اور انہوں نے اپنے کیھنے پڑھنے کے دفتری کاموں کا معالمہ رومیوں کے سپرد کیا اور بعد کے دو خلفاء اور طوک بنی امریہ نے بھی ان کی پیردی کی اور مسلمان بادشاہوں میں سے عیاسیوں نے بھی اس پر عمل کیا' اور یہود' نصاری اور صابین میں سے اپنے عمال مقرر کیے اور دولت عثانیہ کے بھی اکثر سفراء اور وکلاء عیمائی سے 'اس تمام وسعت اور عالی ظرفی کے باوجود یورپ کے مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بست تعصب اور نظری ہے۔ (المناری موسم ۸۲-۸۲ مطبعہ دارالمعرف بیروت)

ان تمام دلائل کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر غیرمسلموں پر بیہ اعتاد ہو کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گ تو ان سے دینی اور دنیاوی مهمات میں ہردلیمنا اور ان کو مختلف مناصب تفویض کرنا جائز ہے اور اگر بیہ معلوم ہو کہ وہ اسلام اور

Casal

تبيبان المرآن

سلمانوں کے دعمن ہیں تو پھران ہے تھی معاملہ میں مشورہ کرنایا خدمت لینایا ان کو کوئی منصب سپرد کرنا جائز: نہیں ہے۔

ے اشریے پررسی تھاری مردی تھی منایت قدم د ہو اور اللہ سے در تر تو جس آن وشن تم بر جراعان کریں گے ای آن الله زمین بزارے با امراد) کو صف تخمیں خوشجری شینے کے بیا کیا ہے اور ناکر اس سے تمایے ول طن رہی اور ورج

تبيانالترآن

## مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَرِيْزِ الْحَكِيْدِ شَلِيقُطْعَ طَرَقًا وْسَ الَّذِيْنَ

الله كى طوق موتى سے جوبہت قالب برى عمت الله الله الله وكا باعث يرسي) اكر الله كا فروں ك ايك كرده كو

## كَفُرُوْ ٱوْيُكُبِتُهُمُ فَيَنْقَلِبُوْ اخَالِبِينَ ١

(بڑے) کاٹ نے یا ایسی (تکریت فورہ کرکے) دیواکے تووہ نامراد ہوکر لوث جانیں 0

ان آیات میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر آگیا ہے اس لیے ہم پہلے غروہ بدر اور غزوہ احد کا مختفر تذکرہ کرنا چاہتے میں ماکہ ان آیات کالیں منظراور بیش منظر معلوم ہو جائے اور ان کی تفسیر پر قار ئین کو بصیرت حاصل ہو۔ غزوہ یدر کا مختفر تذکرہ

الم ابن شام بيان كرتے بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مظاہیا نے یہ سنا کہ ابو سفیان شام ہے مال تجارت کا آیک فافلہ لے کر آ رہا ہے ' تو رسول اللہ طاؤیوا نے مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا یہ ابو سفیان ہے جو اپنے قافلہ سمیت والیس آ دی شے اور حکہ کے رہائے۔ اللہ سفیان کے ساتھ چالیس آ دی شے اور حکہ کے سرواروں میں سے عمرو بن العاص شخے ' جرت کے انیس ماہ بعد بارہ رمضان المبارک کو ہفتہ کے دن رسول اللہ طاؤیوا تین سو سمرواروں میں سے عمرو بن العاص شخے ' جرت کے انیس ماہ بعد بارہ رمضان المبارک کو ہفتہ کے دن رسول اللہ طاؤیوا تین سو سموا ہوں کے ساتھ میں ہورہ سے ساتھ میں اور ای اور ای اورٹ شے ' باقی صحابہ پیادہ شخو صحابہ کے ساتھ میں ہورہ سے انہوں نے عرض کریا یا رسول اللہ طاؤیوا ہوری باری باری سول اللہ طاؤیوا ہوری ہورہ سے ساتھ جو دو صحابہ شے انہوں نے عرض کریا یا رسول اللہ! ہماری باری ایس اصول سے مستفنی نہیں رکھا' آپ کے ساتھ جو دو صحابہ شے انہوں نے عرض کریا یا رسول اللہ! ہماری باری میں آپ سوار رہیں ' ہم پیدل چلیل گے' رسول اللہ طاؤیوا نے فرمایا : سنو! تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم بیدل جلیل گے' رسول اللہ طاؤیوا نے فرمایا : سنو! تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم بیدل جلیل گاؤیا نے فرمایا : سنو! تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم بیدل جلیل گاؤیا نے فرمایا : سنو! تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ قوی ہو نہ میں تم بیدل بید نہ بیارہ اور دوں!

جب ابوسفیان تجاز کے قریب بہنچاتو دہ آنے جانے والوں سے نبی طائع کم کے متعلق خبریں معلوم کر ہاتھا اسے بعض سواروں نے بتایا کہ سیدنا محمد طاخیا تم پر اور تہمارے قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو بچے ہیں 'اس نے فورا محمنم بن محمد النفاری کو مکہ روانہ کیا اور سے بینام دیا کہ وہ قرایش کو جا کر کئے کہ وہ اپنے اموال کی حفاظت کا انظام کریں کیو نکہ (سیدنا) محمد طافعاتی ہم پر حملہ کے لیے روانہ ہو بچے ہیں 'وو سری طرف مکہ میں عائکہ بنت عبد المعلب نے خواب دیکھا کہ قرایش پر کوئی آفت اور مصیبت آنے والی ہے 'اس نے بیہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبد المعلب کو بیان کیا ابھی اس خواب کا چرچا ہوئی آفت اور مصیبت آنے والی ہے 'اس نے بیہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبد المعلب کو بیان کیا ابھی اس خواب کا چرچا ہو رہا تھا اور اس کے متعلق چہ موئیاں ہو رہی تھیں کہ مکہ والوں نے صمنم بن عمرو الفظاری کی چیخ و پکار سی اس نے اپنے اس اور میں ان کی دیا تھیں کہ کہ دہا تھی اور وہ چیخ اگر کہ دہا تھا کہ دیا ہے اور مجھے امید قافلہ کو بچاؤ جس پر تمام مکہ والوں کے اموال لدے ہوئے ہیں 'رسیدنا) محمد (طاخیا) نے اس پر حملہ کر دیا ہے اور مجھے امید تعلق کہ بچاؤ جس پر تمام مکہ والوں کے اموال لدے ہوئے ہیں 'رسیدنا) محمد (طاخیا) کے اس پر حملہ کر دیا ہو اور جھے امید خبیں کہ تم اس کی مدد کے لیے بروقت پہنچ جاؤ گے!

قریش نے اپنا تمام مال و متاع واؤ پر نگا کر جنگ کی تیاری کی جب انہوں نے عزم سفر کیا تو قریش مکہ کی فوج کی تعداد نو

کٹو پچاں تھی' ان کے پاس آیک سو گھوڑے تھے جن پر ایک سو ذرہ پوش سوار تھے' پیدل سپاہیوں کے لیے بھی ذرہیں مہیا تھیں' ان کے ساتھ رقص کرنے والی کنیزیں بھی تھیں جو دف بجارہی تھیں اور جو شیلے گیت گاکران کی آتش خضب کو اور بھڑکا رہی تھیں' سو قرایش کا بیہ لشکر جرار مٹھی بھر مسلمانوں کو صفحہ ہتی سے مٹانے کے لیے بڑے غرور اور تکبرکے ساتھ روانہ ہوا۔

منمنم غفاری کو بھیج کے بعد ابوسفیان نے مزید احتیاط کی خاطرعام راستہ چھوڑ کروہ راستہ اختیار کیا جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ کو جاتا تفااور اس نے بری سرعت کے ساتھ مسلسل سفر کرنا شروع کیا اور جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے حملہ سے محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے تیس بن امرء القیس کو یہ پیغام دے کر قریش کے لفکر کے پاس بھیجا کہ اب بیر قافلہ مسلمانوں کے حملہ سے محفوظ ہے اس لیے اب اس کی حفاظت کے لیے لفکر کی ضرورت نہیں ہے اور تم لوگ واپس مکہ چلا ہے انگر کی ضرورت نہیں ہے اور تم لوگ واپس مکہ چلام لفکر کے سیہ سالار ابو جسل تک پہنچا دیا انگین ابو جسل نے واپس جانے سے صاف انگار کر دیا اور کما بہ خدا ہم ضرور جائمیں گے اور بدر پہنچ کر دم لیں گے اور مسلمانوں کو سبق سکھائمیں گے ' تاکہ آئندہ وہ بھشہ ہم ابو جسل کے مائند رہی۔ سے دیا در بین ہرچند کہ بعض متحمل مزاج لوگوں نے ابو جسل کی مخالفت کی اور پچھ لوگ واپس چلے گئے لیکن آئٹر بہت ابو جسل کے مائند رہی۔ ابو جسل کے ساتھ دیا وہ جسل کے ساتھ دیا۔

رسول الله طائع باب و فران کے مقام پر پنچ تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا اشکر بردی تیاری کے ساتھ اپنے قافلہ کے دفاع کے دفاع کے لیے آ رہاہے اب صورت حال اچانک بدل چکی تھی پہلے مسلمان آیک قافلہ پر حملہ کے لیے روانہ ہوئے تھے جس کے ساتھ صرف چالیس آدمی تھے اب معلوم ہوا کہ قافلہ تو چ کر نکل گیا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے قریش کا آیک افکار جرار چلا آ رہاہے 'رسول الله طائع الله مائع الله الله علی صورت حال سے اپنے اصحاب کو آگاہ فرمایا اور ان سے اس سلملہ میں مشورہ طلب کیا 'تمام صحابہ نے نمایت کر بحوثی ہے آپ کے ساتھ جماد کرنے کے عزم کو ظاہر کیا 'حضرت مقداد بن عمونے کہایا رسول الله! آپ کو اللہ نے جمال جانے کا تھم دیا ہے وہیں چلیے ہم قوم موکل کی طرح نہیں ہو یہ کہ دیں کہ جائے آپ اور آپ کا خدا ان سے جنگ کیجئے ہم تو یمان بیٹھے ہوئے ہیں 'اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ و شمن کے طاف بھیجا ہے آگر آپ ہمیں برک افغاد تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ و شمن کے طاف جنگ کرتے رہیں گیا در آپ کے ساتھ و جائیں گے جائیں۔

جھڑت سعد بن معاذ نے کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ جھجاہے اگر آپ ہمیں سمندر پر لے جائیں اور آپ اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگادیں گے 'رسول الله طائعظم ان کے بیہ ایمان افروز کلمات سن کر خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا رواند ہو جاؤ 'اور حمیس بیہ خوشخری مبارک ہو کہ اللہ نے جھے دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے ' بخدا میں قوم کے مقتولوں کی قتل گاہیں دیکھ رما ہوں۔

بدر میں پہنچ کر سارے صحابہ تھے ہارے سو گئے صرف رسول اللہ مظاہیم رات بھر آیک ورخت کے بنیج تمازیں پڑھتے رہے' اس رات خوب بارش ہوئی' مسلمان ریتلے علاقہ میں خیمہ زن تھے' اس بارش سے وہ ریت جم کر پختہ ہوگئ اور مسلمانوں کے لیے چلنے بھرنے میں آسانی ہوگئ' اور جمال کفار قریش خیمہ زن تھے وہاں بارش سے ہر طرف کیچڑ ہو مسلمانوں کے لیے چلنے بھرنے میں آسانی ہوگئ' اور جمال کفار قریش خیمہ زن تھے وہاں بارش سے ہر طرف کیچڑ ہو کئی' صبح کو نبی مٹائیم نے یہ وعاکی کہ اے اللہ! یہ قریش کالشکر ہے جو بڑے خوور و تکبرسے چلا آ رہاہے' اے اللہ! اپنی وہ مدور

المين جس كاتوني جمع م وعده فرمايا م الله اكل ان كوبلاك كرد،

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن رسول الله طائد الله قبر میں تشریف فرما تھے اور بید دعاکر رہے تھے : اے الله میں تھے تیرے عمد اور وحدہ کی قتم دیتا ہوں 'اے الله اگر تونے (بالفرض) اپنے وعدہ کو پورانہ فرمایا تو پھر مجھی بھی تیری عمادت شمیں کی جائے گی \* حضرت صدیق اکبر داڑھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بید دعا بہت کافی ہے ' جب رسول الله مظاہمة ما ہر نکلے تو یہ آبت بڑھ رہے تھے :

عنقریب میہ جماعت بسیا ہو گی اور یہ پیٹیر کو بھاگ جا تھی

سَيْهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

(القمر: ۲۵) کے۔

رسول الله مٹاہیئے نے رات ہی کو صف بندی کر دی تھی اور تمام مجاہدین صحابہ اپنے اپنے مورچوں میں ڈٹ گئے تھے' جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیس ایک دوسرے کے ہالمقائل تھیں اس وقت نبی مٹاہیئے نے بہت موثر خطبہ دیا جس میں اللہ عزو جل کی حمد و نثاء کی' اللہ کی اطاعت پر برا منگیجہ کیا اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔

جنگ كا آغاز اس طرح مواكد كافروں كے اشكرے اسود بن عبدالاسد المخروى مسلمانوں كے حوض سے پانى بينے كابلند بانگ دعوی کرے مسلمانوں کے لشکر کی طرف آیا مگر حضرت حمزہ دی او نے اس کو مدیجے کر دیا 'جنگ بدر میں مارا جانے والاب پہلا کافر تھا' یہ منظرد مکی کرعتبہ بن رہیعہ 'اپنے بھائی شبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کرجوش غضب میں مسلمانوں کی طرف آیا اور بد نعرہ لگایا کہ میرامقابلہ کون کرے گا! تین انصاری نوجوان ان کے مقابلہ میں نکلے مگراس نے کہا ہمارے مقابلہ کے لیے جاری قوم قریش کے جوانوں کو بھیجو 'تب رسول الله طالعظم نے حضرت عبیدہ مضرت حزہ اور حضرت علی رضی الله عنهم کو جيبيا حضرت على اور حضرت حزون إب اين مرحقال كوموت ك كلفك الادياليكن عتبه ك أيك وارس حضرت عبيده کی ٹانگ کٹ گئی ' حضرت حمزہ اور حضرت علی ان کی امداد کو پہنچے تو ان کے حملہ سے عتبہ کی لاش خاک اور خون میں تڑپ ربی تھی۔ حضرت عبیدہ کو رسول اللہ علی اللہ کے پاس لایا گیا انہوں نے آخری لحات میں اپنا رضار رسول اللہ کے قدموں میں ر کھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہول کہ تم شہید ہو- اس کے بعد عام حملہ شروع ہوگیا اور دونوں لفکر ایک دو سرے سے محتم گھا ہو گئے ' بیر جنگ ای طرح جاری رہی اس دوران ابوجہل دو انصاری نوجوانوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے ہاتھوں مارا گیا اور حصرت بلال کے ہاتھوں امیہ بن خلف مارا گیا' نبی مطیعیلانے ایک مٹھی بیس کنگریاں لے کر کفار کی طرف پھینکیں اور فرمایا : اے اللہ ان کے چروں کو بگاڑ دے ان کے دلوں کو مرعوب کردے اور ان کے قدم اکھاڑ دے ' ان کنگریوں کا لگنا تھا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مشرکیین میدان جنگ ہے بھاگنے لگے "مجاہدین اسلام نے جب سے بھگد ڑ ویکھی تو انہوں نے مشرکوں کو اپنا قیدی بنانا شروع کیا اور ان کو رسیوں سے باندھنے لگے۔معرکہ بدر سترہ رمضان المبارک بروز جھ واقع ہوا مسج کے وقت لڑائی شروع ہوئی اور زوال آفاب تک جاری رہی جب سورج ڈھلنے لگا اس وقت کفار کے قدم اکفر گئے۔ جنگ مدر میں جودہ مسلمان شہید ہوئے اور سر کافر مارے گئے اور سر کافر گر فار کیے گئے۔

(الروض الانف مع السيرة الشوبيه لابن حشام ج ٢ص ٨١- ١١ ملحصاً ، تاريخ الامم والملوك للفيري ج ٢ص ١٤٢- ١٣١ ملحصا "الكامل في والتاريخ لابن اشيرج ٢ص ١٩٣- ٨٠ ملحصا" البداميه والنهابيرج ٣٩٠ عام 16٢- ٢٥٦ ملحصا")

جنگ بدر میں جو فرشتوں کا زول ہوا اس کے متعلق ہم انشاء اللہ متعلقہ آیات میں بحث کریں گے۔

فروه احد كالمخضر تذكره

ر میں ہور ہور احد تین ہجری کو وقوع پذیر ہوا گرایش مکہ جو ایک مال پہلے بدر میں شکست کھاکر گئے تھے 'ایک سال تک بڑے ہوش و خروش ہے جنگ کی تیاری کرتے رہے 'ان کے سینوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی 'پانچ شوال تین ہجری کو رسول اللہ شاہئط کو یہ اطلاع کی کہ کفار قرایش کالشکر مدینہ منورہ کے قریب آ پہنچاہے۔ صبح کو آپ نے مہاجرین 'افسار اور عبداللہ بن الی ایس سلول ہے مشورہ کیا مماجرین 'اکابرین انسار کو رعبداللہ بن الی کی بھی رائے تھی کہ شہر سے باہر نکل کر و شمن کا مقابلہ کیا جائے ' رسول اللہ ملٹھ بیکا زرہ پس کر جاہر تشریف لیکن انسار کے نوجوانوں کی رائے ہم نے رسول اللہ ملٹھ بیکا زرہ پس کر جاہر تشریف لے آئے 'ان لوگوں کو بعد میں افسوس ہوا کہ ہم نے رسول اللہ ملٹھ بیکا کی مرضی کے خلاف اصرار کیا 'ان نوجوانوں نے اپنی رائے ہے رہو کر کریا ہم تھی کہ شریف ایک مرضی کے خلاف اصرار کیا 'ان نوجوانوں نے اپنی رائے ہے کہ وہ ہتھیار پس کر آثار دے۔

تریش مکہ نے بردہ کے دن مرینہ کے قریب کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا 'رسول اللہ طاہوئے جعد کے دن نماز جعد کے بعد ایک ہزار صحابہ کے ساتھ شہرے باہر لکا عبداللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں کی جعیت لے کر آیا تھا لیکن یہ کمہ کروائیں چلا گیا کہ (سیدنا) مجد (طابوئے) نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا ' اب رسول اللہ طابوئے کے ساتھ صرف سات سو صحابہ رہ گئے جن میں ایک سو کے بان زربیں تھیں ' ان بیں بھی کئی کم عمر صحابہ کو والیس کردیا گیا ان میں حضرت زید بن ثابت ' حضرت بیں ایک سو کے بان خرص اللہ عند میں اللہ عند اللہ علی میں خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عندم شائل تھے ' رسول اللہ طابوئی نے احد کے بہاڑ کی پشت پر صف بندی کی ' احد بہاڑ کی پشت کی طرف سے بہ خطرہ تھا کہ وشمن اس طرف سے جملہ نہ کردے ' اس لیے کی پشت پر صف بندی کی ' احد بہاڑ کی پشت کی طرف سے بیہ خطرہ تھا کہ وشمن اس طرف سے جملہ نہ کردے ' اس لیے آپ نے وہاں حضرت عبداللہ بن جیر کی ذریر کمان پچاس تیراندازوں کا آیک وستہ مقرر کیا اور یہ عکم فرمایا کہ فتے ہو یا شکست وہ اپنی جگہوں سے نہ شیں۔

جنگ کی ابتذاء اس طرح ہوئی کہ قریش کاعلم بردار طلی صف سے نکل کر پکارا جھ سے کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی اس کے مقابلہ کے لیے نکط اور اس زور سے اس پر تلوار سے حملہ کیا کہ دو سرے لیے بیس اس کی لاش خاک و خون بیس نزپ رہی تھی 'طلیہ کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی 'حضرت فرق محرت علی اور حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنم فوجوں کے اندر گھس گئے اور کفار کی صفیں الٹ دیں 'جیر بن مطعم کا ایک حبثی فالم تفاجی کا نام وحشی تھا' جیرنے اس سے وعدہ کیا کہ اگر اس نے حزہ کو تمل کر دیا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ حضرت سیدنا حمزہ کی ناک میں لگا ہوا تھا ایک بار حضرت حمزہ اس کے نشانہ کی ذدیر آئے اس نے ناک کر نیزہ مارا جو آپ کی ناف کے آریار ہوگیا۔ حضرت حزہ اگر گرے اور روح مبارک پرواز کر گئے۔

کفار اس جنگ میں بہت ہے جگری سے جان پر کھیل کر لڑے۔ آیک کے ہاتھ سے علم کر آتو دو سرالے لیتا' اس کے ہاتھ سے علم کر آتو کوئی اور لے لیتا' آس کے ہاتھ سے علم کر آتا تو کوئی اور لے لیتا' آس کے مشدید حملوں سے کفار کے پاؤس اکو حضرت ابودجانہ کے شدید حملوں سے کفار کے پاؤس اکو گئار بدحواس سے پیچھے ہے' اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے مال غنیمت لوثنا شروع کر دیا۔ یہ منظرہ کچھ کر جن مسلمانوں کو رسول اللہ مال پیاڑئی پشت پر مامور کیا تھا' وہ بھی مال غنیمت لوشنے کے لیے دوڑ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن جیر نے ان کوبہت رو کا مگروہ بازنہ ہے۔ تیراندازوں کی خالی جگہ و کیک کر خالد بن کے لیے حقب سے حملہ کیا' حضرت عبداللہ بن جیر دائلہ چند سرفروش مجاہدین کے ساتھ جم کر لڑے لیکن سب شمید ہو

يسلدووم

گئے' آب مشرکیین کا راستہ صاف تھا' مسلمان مال لوشنے میں مشغول تھے' اُجانک بلیٹ کردیکھا تو ان کے سروں پر 'نلواریں پڑ رہی تھیں' بدحواس میں دونوں فوجیں اس طرح مخلوط ہو گئیں کہ خود بعض مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے حضرت مصعب بن عمير ابن تميہ كے ہاتھوں شهيد ہوئے وہ صورة "رسول الله طابيط كے مشابہ تھے اس ليے بير افواہ بھيل گئی کہ رسول اللہ طاق کیا شہید ہو گئے 'اس افواہ ہے برحواس اور مابوسی اور بردھ گئی اور افرا تفری تھیل گئی 'مسلمان گھیرا گئے بو کھلاہٹ میں دوست اور وسمن کی تمیزند رہی' اس ہنگامہ میں حضرت حذیفہ کے والد بمان مسلمانوں کے باتھوں شہید ہو کے 'رسول الله طابعیلم کے جانثار صحابہ برابر اور رہے شخے ' لیکن ان کی آئکھیں رسول الله طابعیلم کو تلاش کر رہی تھیں ' سہ ے پہلے حضرت کعب بن مالک والح نے رسول اللہ کو دیکھا آپ کے چرو مبارک پر مغفر تھا الیکن آئلسیں نظر آ رہی تھیں ا حضرت کعب بن مالک و فاق زور سے بیکارے اسے مسلمانوا رسول الله طابيتا يمال بين مير س كر بر طرف سے جان شار صحاب آپ کے گرد اسمے ہو گئے کفار نے بھی ای طرف دباؤ ڈالا کیائج صحاب نے ایک آیک کرکے جان دے دی لیکن کسی کافر کو آپ کی طرف برسے نہیں دیا عبداللہ بن تھے مسلمانوں کی صفول کو چیر ما ہوا آگے بڑھا اور رسول الله طابيم کے قريب پنج گیا اور چرہ مبارک پر تلوار ماری جس کی چوٹ سے مغفر کی دو کڑیاں چرہ مبارک میں چجھ گئیں وارون طرف سے تلواروں سے جملے ہو رہے تھے اور تیر پھینکے جارہے تھے 'یہ دیکھ کرجانٹاروں نے آپ کو دائزہ میں لے لیا' حضرت ابودجانہ چالی آپ کی ڈھال بن گے اور جو تیر آتے تھے وہ ان کی چیٹے پر لگتے تھے دو سری طرف حضرت طلحہ آپ کی ڈھال ہے ہوئے تے اور تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے اس کیفیت میں ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر بڑا ' حضرت ابو علی بھی آپ کی سپر ہے ہوئے تھے 'صحیح بخاری بیں یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ طابط پیاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ دستمن ادھر نہیں آ سکیل کے لیکن ابوسفیان نے ویکھ لیا فوج لے کر بہاڑی پر چڑھا کیکن حضرت عمراور چند دیگر صحابہ رضی اللہ عنهم كے بي رسانے كى دجہ سے وہ آگے نہيں براء سكے-

قریش کی عورنول نے جوش انتقام میں مسلمانوں کی لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا ان کو مشلہ کیا یعنی ان کے چرے سے ناک اور کان کاٹ لیے ' هند نے ان کئے ہوئے اعضاء کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا حضرت سیدنا تمزہ رہائی کی لاش پر گئی اور ان کا بیٹ جاک کاٹ کیے اور کیا جہا گئی لیکن گلے سے نہ اثر سکا اس لیے اگلنا پڑا۔ غزوہ احد میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور بائیس کافر مارے گئے۔ ( آدی الام والملوک للفری ج مص ۲۰۰-۱۸۷ الکائل فی الناری ج مص آلا۔ ۱۹۳۳) البراب والنہا ہے ج

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اس وفت کو یاد سیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھرسے نگلے در آں حالیکہ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھارہے تھے اور اللہ بہت سننے والاخوب جاننے والا ہے۔ (آل عمران: ۱۲۱)

سابقتہ آیات کے ساتھ ارتباط

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اگر تم صبر کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا کرو فریب متہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا' اور ان آیٹوں میں جنگ بدر اور احد کا تذکرہ کیا گیا ہے' جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جنگ کی تیاری بھی کرکے گئے تھے لیکن چونکٹہ بعض مسلمانوں نے رسول اللہ طالبیلم کے تھم کی خلاف ورزی کی تو دہ شکست کھا گئے' اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور وہ چالیس آدمیوں کے ایک تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے

نسخے کیے نکلے تھے کسی بڑے لشکرے معرکہ آرائی کرنے کے لیے گھروں ہے نہیں نکلے تھے لیکن چونکہ سب نے رسول مع اللہ ملٹائیلم کے احکام پر پورا پورا عمل کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت سے نوازا' اس سے معلوم ہوا کہ فتح کا مرار عددی کثرت اور اسلحہ کی زیادتی پر نہیں ہے بلکہ اس کامدار صبراور تقویٰ پر ہے۔ غزوہ احد کے لیے نی ملٹائیل کا صحابہ ہے مشورہ اور جنگ کی تناری

یانچ شوال تین جری کوبرھ کے دن قرایش مکہ 'میند کے قریب پنچ تھ' بی طابیم نے ان سے جنگ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔

امام عبدالله بن عبدالرحمن داري متوفي ١٥٥٥ ورايت كرتي بين

حضرت جار والله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق الله عن فرایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور میں نے دیکھا کہ ایک بیل ذرج کیا جا رہا ہے میں نے درہ سے مدینہ کو تجیر کیا اور تیل کی تجیر بھاگنا ہے اور اللہ کے کام میں بہت خیرے اور اگر ہم مدینہ ہی میں رہیں تو وہ اگر ہم سے قال کریں گے ' تو ہم ان سے قال کریں گے (نوجوان) صحابہ نے کما بہ خدا وہ اوگ زمانہ جالیت میں ہمی ہمینہ میں داخل ہونے کی جرات نہیں کرسکے تو کیا اب زمانہ اسلام میں ہم ان کو مدینہ میں داخل ہونے دیں گے آپ نے فرمایا پھر جس طرح تم چاہو' پھر انصار نے ایک دو سرے سے کما ہم نے نبی مطابع کی خدمت میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جس طرح تم فرما کیں' آپ نے فرمایا اب بیا ہم سے ہوا نبی جب جصیار پین لے تو اس کے لیے جگ کے بغیر جصیار اٹارنا جائز نہیں ہے۔

(سنن داري ج اص ۵۵ مطبوعه نشرالهنه ملتان)

امام محدین اساعیل بخاری متونی ۲۵۲هد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابومو کی بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائے کے خرایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا اس کی تعبیروہ ہے جو جنگ احد کے دن مسلمانوں کو ہزئیت کا سامنا ہوا' میں نے تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں بن گئ 'اس کی تعبیروہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطاکی اور مسلمان متحد ہوئے اور میں نے خواب میں ایک بیل دیکھا اور اللہ کے کام میں بہت بستری ہے اس کی تعبیروہ ہے جو مسلمانوں کو جنگ احد کے دن پریشانی لاحق ہوئی۔ (صحیح بناری ج مص ۵۸۳ مطبوعہ نور محداصح المطابح کراچی ۱۳۸۷ھ)

الم احد بن حسين يهمق متوني ٥٨٥ مد روايت كرت بين :

حضرت موی بن عقبی وٹافھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلائے جعہ کے دن صبح کو فرمایا میں نے خواب میں تیل کو دیکھا اس کو ذرج کیا جا رہا ہے اور میں نے اپنی تلوار کو دیکھا اس کا شروع کا حصہ ٹوٹ گیا 'آپ نے تیل کی بیہ تعجیر فرمائی کہ ہم میں سے ایک جماعت بھاگے گی' اور تلوار کا بالائی حصہ ٹوٹنے کی تعبیر بیہ تھی کہ آپ کے چمرے پر زخم آیا اور آپ کے سامنے کا دانت شہید ہو گیا' نبی مٹائیلا کی رائے میہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر کفار قرایش سے جنگ کی جائے عبداللہ بن ابی سے کہلی بار مشورہ لیا گیا تھا اس کی رائے بھی کی تھی' لیکن افسار کے پر جوش ٹوجوان مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنا چاہتے تھے۔ نبی مٹائیلا ہتھیار زیب تن فرماکل آگئے' بعد میں ان ٹوجوانوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا لیکن نبی مٹائیلا نے فرمایا نبی جب پر تنصیار پس لے تو جنگ کے بغیر نہیں انار آ' رسول اللہ مٹائیلا احد کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ آیک ہزار مسلمان تھے

''لیکن عبداللہ بن ابی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر اُکل گیا کیونکہ اس کی رائے پر عمل نہیں کیا گیا تھا' حتی کہ آپ سے گھ ساتھ سات سو نفوس رہ گئے اور مشرکین کی تعداد تین ہزار تھی۔

(ولا مُثل السّبوة ج ٣٣ ص ٢٠٨\_٢٠٨ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت 'وه ٣٠١هـ)

الم فخرالدين محربن ضياء الدين عمر دازي متوفى ٢٠١٥ ه لكهت بين:

رسول الله مٹائیم جعہ کے دن نماز جعہ کے بعد احد کی طرف ردانہ ہوسے 'اور ہفتہ کے دن احد کی گھاٹیوں میں پہنچے ' آپ پیدل چل رہے تنے اور جنگ کے لیے اپنہ اصحاب کی صفیں باندھ رہے تنے اگر کوئی مخص صف سے باہر نکلا ہوا ہو آ تو آپ اس کوصف کے اندر کردیتے آپ وادی کے نشیب میں انڑے نئے اور آپ کی پیٹٹ اور لشکر احد کی طرف تھا۔

(تفسير کبيرج ۲۳ ص ۲۱۱) مطبوعه دارا لفکر بيروت ۱۹۸ اه)

المام محد بن اساعيل بخاري متولى ٢٥١ه روايت كرتي بين :

حضرت براء دلی بیان کرتے ہیں کہ جس دن امارا مشرکوں سے مقابلہ ہوا نبی ملی بیانے نیراندازوں کا ایک لشکر (احد مہاڑ پر) بٹھا دیا اور حضرت عبداللہ بن جسر بن مطعم کو ان کا امیر بنا دیا اور فرمایا تم اس جگہ سے نہ جانا اگر تم ہیر دیکھو کہ ہم عالب آگئے ہیں پھر بھی تم یماں سے نہ جانا اور اگر تم دیکھو کہ مشرکین ہم پر غالب آگئے ہیں لؤتم اماری مدد کے لیے نہ آنا۔ الحدیث- (صبح بخاری تا م ۵۷۵ مطبوعہ نور محراص المطابع کراجی ۱۳۸۱ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : جب تم میں ہے دو گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے حالا تکہ اللہ ان کا مدد گار تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔ (آل عمران : ۱۲۲)

غروہ احد کے متعلق احادیث اور آثار

المم ابوبكرا حدين حيين بيتي متوني ١٥٨٥ وروايت كرتے بين:

حضرت مویٰ بن عقبی ہٹاتھ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا تو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے دل بیٹھ گج اور بیہ دو جماعتیں بنوحار شد اور بنوسلمہ تھیں 'لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچالیا' اور وہ رسول اللہ ملٹھیلا کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ (دلاکل البنوۃ ج ص ۲۰۹ مطبو<mark>عہ دارالکتب؛ نعلمہ</mark> بیردت'۱۰ سماھ)

نيزالام أبو بكراحد بن حيين متونى ٢٥٨ه روايت كرت بين :

مشرکین نے مسلمانوں پر تین بار جلے کے اور ہربار بسپا ہوئے 'جن پیجاس تیراندازوں کو رسول اللہ طافیدم نے احد بہاڑ پر کھڑا کیا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ کفار مغلوب اور بسپا ہو گئے ہیں تو انہوں نے کما اللہ تحالی نے ہمارے بھائیوں کو فتح عظا کردی ہے 'بہ خدا اب ہم یمال بالکل شیں بیٹسیں گے اور جس جگہ نبی طافیدم نے انہیں بیٹنے کا تھم دیا تھاوہ وہاں ہے ہث گئے 'اور یمی تھم عدولی ان کی شکست کا سبب بن گئی۔ جب مشرکین کے لشکر نے دیکھا کہ مسلمان متفرق ہو گئے اور بھر گئے تو انہوں نے احد بھاڑ کی بیٹ سے ان پر حملہ کر دیا' مسلمان مال غنیمت اوشنے میں مشغول سے کہ وہ اچانک تیروں اور تواووں کی زو میں آ گئے 'اور کمی پکار نے والے نے بلند آواز سے پکار کر کما رسول اللہ قتل کر دیئے گئے' ہے خبر من کر مسلمانوں کی دوی سی کر ٹوٹ گئ 'بہت سے مسلمان شہید کر دیئے گئے۔ جب بہت سے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اللہ مسلمانوں کی دوی سی کر ٹوٹ گئ 'بہت سے مسلمان شہید کر دیئے گئے۔ جب بہت سے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اللہ

قمراس نام کی ایک گھانی کے قریب تھے۔ کئی صحابہ آپ کے پاس وہاں پہنچ گئے تھے 'ادھر دو سری طرف جب مسلمانوں کو گھ رسول الله مطاقیم نہیں ملے نو وہ ہمت ہار بیٹے ' بعض نے کہا جب رسول الله مطاقیم ہی نہیں رہ تو اب از نے سے کیا فاکرہ! بعض نے کہا اگر رسول الله مطاقیم شہید ہوئے ہیں نو کیا تم اپنے دین کی ہمایت میں نہیں لڑو گ! تم اپنے دین کی حمایت میں لڑتے رہو حتی کہ الله تعالیٰ سے شہید ہونے کی حالت میں ملاقات کرو' یہ حضرت انس بن نفرنے کہا تھا' اور بنو تشیر میں سے سمی نے کہا آگر ہمارے دین میں کچھ بھلائی ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے!

نی ملاییم اپنے اصحاب کو دھونڈ رہے تھے اور ان کو بلا رہے تھے 'صحابہ کی ایک جماعت فابت قدمی ہے آپ کے ساتھ تھی' ان میں حضرت ملی بن عبیداللہ اور حضرت زبیر بن عوام بھی تھے' ان صحابہ نے بادم مرگ آپ کا ساتھ دینے بہ بیعت کی تھی' ان میں ہے چھ یا سات صحابہ آپ بہ پہر بہت ہوئے شہید ہوگئے وہ آپ کے رسول اللہ ملائیم کے لیے دھال بنایا ہوا تھا۔ ان میں ہے چھ یا سات صحابہ آپ بہر بہت ہوئے شہید ہوگئے وہ آپ کے ساتھ مراس نای گھائی میں چل رہے تھے۔ رسول اللہ طائیم کا بیتہ چلنے کے بعد سب سے بہت موج شہید ہوگئے وہ آپ کی آئیس نظر آ رہی بہلے حضرت کھی بین مالک نے آپ کو دیکھا' آپ کا چرو سففر (خود) میں چھپا ہوا تھا صرف آپ کی آئیس نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے آپ کی آئیس فاور آپ کی آئیس وقت آپ کا چرو رفت آپ کا چرو رفت آپ کا چرو رفت کا ایک بڑی شہید ہو چکا تھا۔ چرو زخمی تھا اور آپک دانت (سامنے کے چار دانتوں میں ہے وائیس جانب کے نچلے دانت کا آپک جزی شہید ہو چکا تھا۔ پھرو زخمی تھا اور آپک دانت (سامنے کے چار دانتوں میں ہو وہا کہ انہوں ہے۔ انہوں کا آپک دانت (سامنے کے چار دانتوں میں ہو انہوں کا آپ میں ''معمنہ'' معمنہ'' معمنہ ''مطوعہ دار آلکت انہوں ہو تکا تھا۔ ''انہوں کو انہوں کا آپ کے دانت کا آپ کے دانت کا آپ کے انہوں کا آپ کو دیکھا کو دانت کا آپ کو دیکھیں میں ہوئی ہوئے۔ ''انہوں کو دانت کا آپ کو دیکھا تھا۔ ''انہوں کو دیکھا کو دانت کا آپ کو دیکھا کے دانت کا آپ کو دیکھا کے دانت کا آپ کو دیکھا کو دیکھا کو دیکھا کے دو کھا تھا۔ ''انہوں کو دیکھا کے دانت کا آپ کو دیکھا کی دیکھا کے دو کھا تھا۔ ''انہوں کو دیکھا کی دو کھا تھا۔ ''انہوں کے دو کھا کہ کھا کہ کو دیکھا کو دیکھا کی دو کھا تھا۔ ''انہوں کو دیکھا کو دیکھا کی دو کھا تھا کہ کھا کھی کھا کہ کو دیکھا کی دو کھا تھا کہ کھا کو دیکھا کی دو کھا تھا کہ کو دیکھا کی دو کھا تھا کہ کو دیکھا کے دو کھا تھا کہ کھا کہ کو دیکھا کے دو کھا تھا کہ کھا کھا کہ کو دیکھا کو دیکھا کی دو کھا تھا کہ کو دیکھا کے دو کھا تھا کہ کھا کہ کھا کے دو کھا تھا کہ کھا کے دو کھا تھا کہ کھا کے دو کھا کہ کو دو کھا تھا کہ کھا کہ کھا کھا کہ کھا کہ کھا کہ کو دو کھا کھا کہ کھا کھا کہ کھا کہ کھا کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کو دو کھا کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کھا کہ کھا کھا کہ کھا کہ کھا کھا کھا کہ کھا کھا کہ کھا کھا کہ کھا کہ کھا کھا کہ کھا کہ کھا کہ

المم ابوعبدالله محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٦ه روايت كرتے إن

حضرت براء دفائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعتیا نے بچاس تیراندازوں کو احد پر مامور کیا تھا اور فرمایا تھا کہ فتح ہویا گئست تم یمان ہے نہ بٹنا ، جب مسلمانوں کا مشرکوں سے مقابلہ ہوا تو مشرک بھاگ گئے حتی کہ میں نے دیکھا عور تیں پندگیوں سے کیڑا اٹھا ہے ہوئے بھاڑ پر بھاگ رہی تھیں ان کی پاذیب دکھائی دے رہی تھیں تو یہ لوگ بھی غنیمت ' فنیمت پاکورتے ہوئے دو ڑے ' حضرت عبداللہ بن جیر نے کما کہ نبی مطابعت کی تھی کہ فتح ہویا شکست یمان سے نہاوہ نہیں مانے اور جب وہ منیں مانے اور جب وہ نہیں مانے اور جب وہ نہیں مانے اور جب وہ نہیں مانے تو شکست ان کا مقدر بن گئی 'ستر مسلمان شہید کر دیئے گئے ' ابوسفیان نے سراٹھا کہ کہد (مطابعت بھر کہاکیا قوم میں ابن الی تحاف (حضرت ابو بکر کہاکیا قوم میں ابن الی تحاف (حضرت ابو بکر کہاکیا قوم میں ابن الحظاب ہیں ؟ پھر کہنے لگا یہ لوگ تمل کردیے گئے۔ اگر یہ درکھ ہوتے تو تو بواب دیئا ، چھر کہا گیا قوم میں ابن الحظاب ہیں ؟ پھر کہنے لگا یہ لوگ تمل کردیے گئے۔ اگر یہ دروائی کے خل میں ابن الوگھا نے فرمایا اس کو جواب دو' عوض کیا : ہم کیا کمیں فرمایا کمو دروائی کے لیے کائی ہیں ' ابوسفیان نے کما حبل بائد ہو' نی مظاہر ہمان کہ وہواب دو' عوض کیا : ہم کیا کمیں فرمایا کمو خل نے موائی نہیں ' اللہ المان ہمارا کہ کہ اور تھا کہ کہا کہ نے خل کہ اور تہارا موئی ہے اور تہارا کہا کہ اور تہا کہ کو تھی نے دری ہے اور تہارا کوئی موئی نہیں ' ابوسفیان نے کما آن کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ کو تمیں کے ڈول کی طرح ہے اور تم پھی لاخوں کے اعضاء کئے ابوسفیان نے کما آن کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ کو تمیں کے ڈول کی طرح ہے اور تم پھی لاخوں کے اعضاء کئے ابوسفیان نے کما آن کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ کو تمیں کے ڈول کی طرح ہے اور تم پھی لاخوں کے اعضاء کئے ابوسفیان نے کما آن کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ کو تمیں کے ڈول کی طرح ہے اور تم پھی لاخوں کے اعضاء کئے تھی ہوائی اس کا تھم دیا تھا تھی تھی ان اس کا تھم دیا تھا تھی تھی تھی۔ اس پر افراد

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف روزہ دارتھ (افطار کے وقت) ان کے پاس کھانالایا گیا' انہوں نے کہا حضرت مصعب بن عمیر دیڑھ (احدییں) شہید ہو گئے اور وہ جھے سے بہت افضل تھے' ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا

اگر ان کا سر ڈھانیا جاتا تو پیر کھل جاتے اور اگر پیر ڈھانچ جاتے تو سر کھل جاتا' اور سیدنا تمزہ ہٹاٹھ شسید ہو گئے وہ جھ سے افضل تھے۔ پھر ہمارے یے دنیا کشادہ کردی گئی اور ہمیں دنیا کی وہ چیزیں دی گئیں جو دی گئیں اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ کمیں ہمیں نیکیوں کاصلہ دنیا میں بی نہ مل گیا ہو' پھر حضرت عبدالرحمان روتے رہے حتی کہ کھانا پھوڑ دیا۔

حصرت جار بن عبداللہ رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک مخص نے نبی ملھویلم سے پوچھا بید فرمائیے اگر میں شہید ہو جاؤں تو کمال ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں' اس کے ہاتھ میں جو تھجوریں تھیں وہ اس نے پھینک دیں اور جاکر جماد کرنا رہا تھی کہ شہید ہوگیا۔

حضرت انس بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ میرے بچا جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے سے 'انہوں نے کہا آگر اللہ تعالیٰ نے بھے نی ملٹھیئل کے ساتھ دوبارہ جہاد کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھادے گاکہ میں کس طرح جہاد کر آ ہوں 'وہ جہاد کر رہے سے کہ مسلمان مشرکوں کے امپائک جملہ کی وجہ سے بھائے 'انہوں نے کہا اے اللہ! میں ان لوگوں کی کاروائی سے تیری بارگاہ میں عذر پیش کر آ ہوں اور مشرکوں کے حملہ سے بیزار ہوں' پھروہ تلوار لے کر آگے برطے' تو حضرت سعد بن معاذ واللہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا اے سعد بن معاذ واللہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا اے سعد اتم کہاں جارہ ہو جھے تو احد کے پاس جنت کی خوشبو آ رہی ہے وہ لڑتے ہوئے شہید موسکے 'ان کی بہن نے انگلیوں کیا وروں سے ان کو پہچانا' ان کی ہوئے تارہ کی بہن نے انگلیوں کیا وروں سے ان کو پہچانا' ان کی ہوئے اللہ پر تلواروں اور تیروں کے ای سے زیادہ زخم تھے۔

حضرت انس بڑھ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمان (گھراکر) رسول اللہ طابیقا کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔

اس وقت حضرت ابو طلحہ بڑھ نبی طابیقا کے سامنے ڈھال لیے ہوئے کھڑے تھے مضرت ابو طلحہ بڑھ بہت ماہر تیرانداز تھے۔

اس دن انہوں نے دویا تین کمانیں تو ڈ ڈالیس تھیں 'جو مسلمان بھی دہاں ہے اپنے ترکش میں تیر لیے ہوئے گزر تا آپ فرمانے سے تیر ابو طلحہ کو دے دو' نبی مالیقا (گھائی ہے) جھانک کر توم کی طرف دکھ رہے تھے حضرت ابو طلح کتے آپ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں آپ مت جھا گئے ، کمیں آپ کو کوئی تیرنہ لگ جائے 'میراسینہ آپ کے سینہ کے سامنے سپؤ میرے ماں اور باپ فدا ہوں آپ مت جھا گئے ، کمیں آپ کو کوئی تیرنہ لگ جائے 'میراسینہ آپ کے سینہ کے سامنے سپؤ میں اند کر ذخیوں کو پائی بلا رہی سے اور میں نے دیکھا دی پر مقلیس لاد لاد کر ذخیوں کو پائی بلا رہی تھیں 'اس دن دویا تین بار حضرت ابو طلحہ کے ہاتھوں سے تلوار گری تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مشرکین شکست کھانے گئے تو ابلیس احد اللہ چلایا 'اے اللہ کے بندوا پچھلے گروہ پر جملہ کرو تو لشکر کا انگا حصہ اور پچھلا حصہ ایک دو سرے ہیں گئتم گئتما ہو گئے ' حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے والد یمان کو قتل کر رہے ہیں ' انہوں نے چلا کر کما اے اللہ کے بندوا یہ میرہے باپ ہیں ' یہ میرے باپ ہیں ' ایکن یہ خدا وہ میرے باپ کو قتل کر دیا ' یہ میرے باپ ہیں نکی یہ فدا وہ میرے باپ کو قتل کرنے ہے باز نہیں آئے ' حق کہ انہوں نے میرے والد کو قتل کردیا ' حضرت حذیفہ نے کما اللہ تمہاری معفرت فرمائے ' (عروہ نے کما بہ خدا حضرت حذیفہ نے تمام زندگی نیک کے ساتھ گزاری ۔ ) دھفرت بمان اس وجہ سے قتل کردیئے گئے کہ مسلمان اس قدر گھرائے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں ہو رہی تھی۔ )

حضرت انس پیچھ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی مٹھیلا کا چہرہ زخمی ہو گیا' آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے کامیاب ہو گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کردیا۔ اس وقت ہیہ آیت نازل ہوئی لییس لیک من الا مو ششی '' آپ کسی چنے

م الك خيس بين-"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر شدید غضب ناک ہو آہے جس شخص کو نبی طابیقام اللہ کے راستہ میں قبل کرویں' اور اللہ تعالی اس قوم پر شدید غضب ناک ہو آہے جو نبی طابیقام کا چرہ خون آلود کر دے-حضرت سمل بن سعد طابع بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید تنا فاظمہ رضی اللہ عنما بنت رسول اللہ طابیقام' رسول اللہ طابیقام کا زشم دھو رہی تھیں اور حضرت علی طابعہ فاصل ہے پائی ڈال رہے شے' جب حضرت فاظمہ نے دیکھا کہ پائی ڈالنے ہے خون کا بہنا کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو رہا ہے تو حضرت فاظمہ نے آیک چائی کا نکڑا لے کر اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو زشم کے اوپر رکھا' تو خون رک گیا' اس دن آپ کے سامنے کے چار دائنوں میں سے آیک دائمیں جانب کا مجلا وائٹ ٹوٹ گیا تھا اور آپ کا سرزشی ہوگیا تھا' اور خور آپ کے سربر ٹوٹ گیا تھا۔

(صحیح بخاری ج عص ۵۸۳ ۵۷۹ ملتفظا"مطبوعه نور محدان الطابع كرايي ۸۱ ساله)

عتب بن الی و قاص نے تیر مارا تھا جس سے نبی طاہریم کا نجا دانت شہید ہو گیا اور نجا ہون زخی ہو گیا ہو انت جر سے نہیں بڑا اور عبداللہ اس کا ایک نکرا اوٹ گیا تھا اور عبداللہ بن شہاب نے آپ کے خود پر تلوار سے وار کیا تھا جس سے خود اوٹ گیا اور آپ کا چرہ زخی ہو نا اور جرہ اقد س زخی ہونا اس لیے تھا آکہ اللہ کی اوٹ گیا اور آپ کا چرہ نوٹ ہونا اور چرہ اقد س خل بین آپ کی اقداء کا اجر و تواب راہ میں خون بہانے اور زخم کھانے کے عمل میں آپ کا اسوہ اور نمونہ ہوا اور اس عمل میں آپ کی اقداء کا اجر و تواب طے اور آپ کے حیرت انگیز مجرات و کی گرکوئی مخص آپ پر الوہیت کا دھوکانہ کھائے اور آپ کے زخمی ہونے سے آپ کے متعلق الوہ بیت کے عقیدہ کی نفی ہو اور آپ نے جو زخم دھلوایا اور اس کا علاج کرلیا اس سے علاج کرانے کا سنت ہونا اور اس کا علاج کرلیا اس سے علاج کرانے کا سنت ہونا المبت ہوا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور بے شک اللہ نے بدر میں تمهاری مدد کی تھی ' در آل حالیک تم کمزور تھے ' سوتم اللہ ہے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر اداکرو-(آل عمران: ۱۲۳)

ربط آيات اور مناسبت

اس سے پہلی دو آیتوں ہیں اللہ تعالی نے جنگ احد کا واقعہ بیان کیا تھا اور اب ان آیتوں میں جنگ بدر کا تذکرہ فرمارہا ہے 'کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان نمایت ہے سروسلانی کی حالت میں تھے اور کفار بہت تیاری اور اسلحہ کی فراوانی کے ساتھ آئے تھے' اس کے بادجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مشرکوں پر غالب کردیا' اور بیہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر ٹوکل نمیں کرنا چاہئے' اور نہ اس کے سوا اور کسی ہے مدد طلب کرٹی چاہئے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اس آیت کو موکد کیا جائے کہ اگر تم اللہ کے احکام (کی اطاعت) پر صبر کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تو کافروں کا تکرو فریب تنہیں بالکل ضرر نمیں پہنچا سکتا' بیز اس بات کو موکد کرنا ہے کہ مومنوں کو اللہ بی پر توکل کرنا چاہئے۔

تهيان المرآن

بدر كالغوى معنى اور جغرافيائي محل و قوع

بروت رول من وروس روس کی در میان ایک واوی کا نام برر ب " شعبی نے کما یمان ایک کنوان تھا جس کا نام بدر تھا کیونک اس کے مالک کا نام بدر تھا ' پھرمالک کے نام سے وہ کنوان مشہور ہو گیا۔

علامه ابوعبد الله يا توت بن عبد الله حوى متوفى ١٢٦ه لكست بين :

بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہان ہر سال میلد لگتا تھا' بدر ہدیند منورہ سے تقریباً اس میل کی مسافت بر واقع ہے' بدر کا انغوی معنی ہے بھرنا' چود ھویں رات کے چاند کو بدر کہا جا آئے کیونکہ وہ بھران وا اور تکمل ہو تاہے' مکہ اور ہدینہ کے در میان ایک وادی میں مشہور کنواں ہے جس کو بدر کہتے ہیں۔ (مجم البلدان ناص ۳۵۷ مطبوعہ دارا حیاءالتراث العملی بیروت'۹۹ ساھ) مدر میں مسلمانوں کے ضعف کا ہیان

آس آیت میں اللہ تعالی نے قرمایا ہے: اور بے شک اللہ نے بدر میں تساری مدد کی در آن حالیکہ تم ذلیل متھ۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے:

وَلِلْوِالْمِزَّةُ وَلِيَرِ سُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ عَلَيْهِ الْمِزَةُ وَلِيَرِ اللهِ) عبد ادراس كرول ك

(المنافقون: ٨) ليادرمومين كيا-

اس آیت میں مسلمانوں کے لیے ذات کا لفظ استعال فرمایا اور سورہ منافقون میں عزت کا لفظ استعال فرمایا اور بیہ بہ ظاہر تعارض ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ یمال ذات ہے مراد مادی ضعف ہے اور سورہ منافقون میں اس سے مراد ہے اللہ کی نظر میں معزز ،ونا کی فاری غلبہ پانا اور معقولیت کے لحاظ ہے مسلمانوں کے دین کا باقی ادیان پر غالب آنا کی اللہ اور اس کی اطاعت کی شرط پر دنیا میں بھی مادی غلبہ پانا اور سرفرازی حاصل کرنا۔ جنگ بدر میں مسلمان مادی طور پر ضعیف تھے کیونکہ ان کی تعداد تین سو تیرہ نفوس قدسیہ تھی اور کفار نوسو پچاس تھے۔ ان کے پاس صرف دو تھوڑے اور اس اونٹ بتھے اور کفار کے پاس سو تھوڑے کہ کشرت اونٹ اور وافر مقدار میں اسلحہ تھا۔ دو سری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کفار کی نظروں میں مسلمان ضعیف تھے یا مسلمانوں نے مکہ میں کفار کی جو قوت اور شوکت دیکھی تھی اس کے مقابلہ میں وہ خود کو ضعیف اور کزور خیال

مسلمانوں کی مغلوبیت کے اسباب

آج بھی مسلمان مادی طور پر ضعیف اور مغلوب ہیں اور ان کے مقابلہ میں کفار مادی طور پر قوی اور عالب ہیں اکین مسلمانوں کو اس کھانا ہے غلبہ حاصل ہے کہ ان کی کتاب اپنے اصل متن کے ساتھ من وعن محفوظ ہے 'جب کہ تورات اور انجیل جس زبان میں نازل ہو تمیں تھیں اس زبان میں وہ کتاب آج کہیں بھی موجود نہیں ہے 'قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کی تبدیلی یا کمی اور بیشی نہیں ہوئی 'جب کہ تورات اور انجیل محرف ہو چکی ہیں' متن قرآن کے ہزاروں بلکہ لاکھوں حافظ و بوجود ہیں جب کہ تورات اور انجیل محرف ہو چکی ہیں' متن قرآن کا چینے ہے کہ اس کی کسی ایک حافظ و بیا ہیں بھی نہیں بلیا گیا' قرآن کا چینے ہے کہ اس کی کسی ایک صورت کی مثل کوئی بناکر نہیں لا سکنا' اور آج تک کوئی اس چینچ کو نہیں تو ڈرسکا' مسلمانوں کے نبی کی پیدائش ہے لے کر وفات تک تعمل سیرت پوری سند کے ساتھ موجود وفات تک تعمل سیرت پوری سند کے ساتھ موجود میں ہور کتاب کی تعلیم اور دین کی المشرب ' مسلمانوں کے نبی کے تمام ارشادات (احادیث مبارکہ) اسانید کے ساتھ موجود ہیں اور کتاب کی تعلیم اور دین کی تعمل

بسلددوم

برایت کے متعلق آپ نے جو پھی بھی فرمایا وہ محفوظ کر لیا گیا اور سینوں سے صحیفوں میں منتقل ہو کر دنیا میں آج تک موجود کو ایت کے متعلق آپ نے جو پھی بھی فرمایا وہ محفوظ کر لیا گیا اور سینوں سے صحیفوں میں منتقل ہو کر دنیا میں آج تک موجود کو سے اور وہی دیں یہ شرح کی ارشادات اس طرح محفوظ نہیں کیے گئے 'نہ ان کو دین میں جمت تسلیم کیا گیا' قرآن اور حدیث کی چیش گو گیاں اپنے صدق کو ہر زمانہ میں منواتی رہی ہیں مثلاً روم کا ایرانیوں پر غالب آنا' صدیاں گزر جانے کے بعد بھی فرعون کے جمد کا قرآن مجید کی چیش گوئی کے مطابق آج تک سلامت رہنا' قرآن مجید کی میں سورت کی مثال نہ لا سکنا' اس میں کی بیشی اور تغیر نہ ہونا' قرآن مجید نے معیشت کا جو نظام پیش کیا ہے اس کے مقابلہ میں تمام معاش ناپی ہے عملی اور بدعملی کی وجہ سے خواہ مادی طور پر ضعیف اور بدعملی کی وجہ شواہ بادی طور پر ضعیف اور بدعملی کی وجہ شواہ بادی طور پر ضعیف اور معلوب ہوں ایک کا زین تمام ادیان پر غالب ہے :

هُوَالَّذِ نَّى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْى وَدِيْنِ الْحَقِّ (الله) دى بس ناپ رسول كو بدايت اوروين حق لِيُشْلِهِ رَهْ عَلَى الدِّيْنِ كُلِيّهِ وَكَفْى بِاللَّهِ شَرِهِيَّدًا-

(الفتح: ۲۸) گواه --

باقی مسلمانوں کے ضعف اور مغلوبیت کی وجہ ہیہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول مظاہیم کی اطاعت سے اجتماعی طور پر انخراف کیا الا ماشاء اللہ 'رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا وہ باعث عار سجھنے گئے ' اور مغربی تہذیب ابنانے کو باعث نخر سجھنے گئے ' وہ موسیقی اور راگ و رنگ میں ڈوب گئے ' اور مسلمان آپس میں افتراق اور انتشار کا شکار ہو گئے ' مساریت کے اصول پر سائنسی علوم اور مسکری تربیت حاصل کرنے کے بجائے تعیشات اور تن آسانیوں میں مبتلا ہو گئے ' مضاریت کے اصول پر تجارت کرنے کے بجائے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے وطن کے دفاع اور اس کی حفاظت کے قابل نہ رہے۔

الله تعالی كاارشاد ب:

اور آلیں میں جھڑانہ کرد ورنہ بزدل ہو جاؤ کے اذر تساری ہوااکٹر جائےگی۔ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوْا وَتَلْهَبَرِيْحُكُمْ (لاَنفال: ٣٠)

اور مستی نه کرد اور غم نه کرد اور تم بی غالب رہو گے به شرطیکه تم ایمان کامل بر قائم رہو۔ وَلَا نَهِنُوا وَلَا نَحْزَنُوا وَٱنْتُمُ الْآعَلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْمُّوْمِنِيْنَ(العِمران : ٣٩)

علامه اقبل كهتي بن

میں تھے کو بتاتا ہوں نقدیر امم کیا ہے۔ ششیر و سناں اول طاؤس و رہاب آخر تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالیں ہیں ایرانی لو مجھ کو رائی ہے جوانوں کی تن آسانی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول طرم!)یاد سیجئے جب آپ مومنوں نے فرمارے تھے کیا تمہارے لیے یہ کانی نہیں ہے کہ تمہارا رب تین ہزار نازل کیے ہوئے فرشنوں ہے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں!اگر تم قابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جس آن دشمن تم پر چڑھائی کریں گے اس آن اللہ (تین ہزار کے بجائے) پانچ ہزار نشان زدہ فرشنوں ہے تمہاری مدد فرمائے گا⊖ اور اللہ نے اس فرشنوں کے نازل کرنے) کو محص تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے اور تاکہ این ہے تمہارے دل مطمئن رہیں اور (در حقیقت) مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوئی ہے جو بہت عالم اور بڑی حکمت

والا ہے (اور اس مرد کا باعث ریہ ہے کہ) ماکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو (جڑے) کاٹ دے یا انہیں (مختلب خوروہ کی کرکے) رسوا کرے ماکہ وہ نامراد ہو کرلوٹ جائنس۔

سورہ انفال میں اللہ تعالی نے آیا۔ بزار فرشتے نازل کرنے کاؤکر فرمایا ہے:

(الانفال: ٩) تمارى مدكرف والامول-

پہلے اللہ تعالیٰ نے آیک بڑار فرشتے نازل کرنے کی بشارت دی ' پھراس کو بڑھا کر نین ہزار تک پہنچادیا' پھر تین شرطوں سے مشروط فرہا کر اس تعداد کو پانچ بڑار تک پہنچایا' وہ شرطیں یہ ہیں تم صبر کرد' اللہ سے ڈرتے رہو' اور دسٹمن تم پر اچانک یک بارگی بلر بول دے' چو تک وشمن نے اچانک یک بارگی حملہ شیس کیا تھا اس لیے پانچ بڑار فرشتوں کا نزول شیس ہوا۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ فرشتوں کا نزول جنگ بدر میں ہوا تھا' یا جنگ احد میں یا جنگ احزاب میں جس وقت مسلمانوں نے ہو قرید کا محاصرہ کیا تھا' جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول جنگ بدر میں ہوا تھا۔ جنگ بدر میں قبال ملا کہ کے متعلق احادیث اور آٹار

قرآن مجید کی ندکور الصدر آیات میں بیر بیان کیا گیاہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہوا تھا اور ان کو فتح اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے 'قرآن مجید میں بیر قد کور نمیں ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں نے قال بھی کیا تھا' البتہ بعض احادیث سے بیہ ظاہر ہو آئے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں قال بھی کیا تھا' ہم پہلے وہ احادیث بیش کریں گے 'پھر اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو کریں گے فسفول و یا للّه السّو فسیق و بدا الا سستعانة بلیق \_\_\_\_\_ امام محمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۲ ہدروایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہیم نے جنگ بدر کے دن فرمایا سے جبر کیل ہیں جنوں نے گھوڑے کے سرکو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہنصار ہیں۔ (صحح عاری تاسم ۵۷۰ مطبوعہ نور محد اصح المطابع کرا ہی ۱۳۸۱ھ) امام مسلم بن تجاح تخبیری متوفی ۱۳۹ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہاتھا' جو اس

ے آگے تھا' استے ہیں اس نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھوڑے سوار کی آواز سنی جو کہہ رہاتھا

"الے جزوم آگے بڑھ " (جزوم اس فرشتے کے گھوڑے کانام تھا) پھر اچپانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے چیت

گر پڑا اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ تھی اور اس کا چرہ اس طرح بھٹ گیاتھا جسے کوڑا
لگا ہو اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیاتھا' اس افساری نے رسول الله ساٹھا کے خدمت میں حاضر ہو کریہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرایا تم نے بچ کہا ہے تیارے آپ کرا پی کا میں اور اس کا جارے کہا کہ اس کی اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں :

معاذین رفاعہ بن رافع اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ فرشنوں کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے عماموں کے شملوں کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھاان کے عماموں کا رنگ سبز' ذرو اور سرخ تھا' اور ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں معمد

مسلدروم

ر بنیال بند هی جونگی تصی<del>ن</del>-

ابو رہم غفاری اپ ابن عم سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میراعم زاد بدر کے کنو کی پر کھڑے ہوئے تھے 'جب ہم نے ویکھا کہ (سیدنا) مجھ (مٹاہیٹم) کے ساتھ اوگوں کی تعداد کم ہے اور قریش کی تعداد زیادہ ہے تو ہم نے کہا جب دونوں الشکروں کا مقابلہ ہو گا تو ہم (سیدنا) مجھ (مٹاہیٹم) اور ان کے اصحاب کے لشکر پر جملہ کریں گے 'بھرہم (سیدنا) محمد (مٹاہیٹم) اور ان کے اصحاب کی بائیں جانب چلے گئے 'اور ہم کہ رہے تھے کہ یہ تو قریش کے لشکر کا چوتھائی ہیں 'جس دوقت ہم مسلمانوں کے لشکر کے بائیں جانب جا رہے تھے تو ایک بادل نے آکر ہم کو ڈھانپ لیا' ہم نے اس بادل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو ہمیں مردوں اور ہتھیاروں کی توازیں سائی دیں' اور ہم نے سالیک مخص اپنے گھوڑے ہے کہ رہا تھا 'جہڑوم آگے بڑھو''اور ہم نے سا وہ کہ رہا تھا تھا ہمیں جانب اترے' پھران کی طرح آیک اور ہم نے ساوہ کہ اور میں خانو وہ قریش سے ہم نے نظر آئے' میراعم زاد فوت ہوگیا' کے ساتھ تھی' پھرجب ہم نے نبی مٹاہیٹا اور آپ کے اصحاب کی طرف و یکھا تو وہ قریش سے دگئے نظر آئے' میراعم زاد فوت ہوگیا' اور جس نے اسلام قبول کرلیا۔

سائب بن الی حیش اسدی محضرت عمر بن الحطاب کے زمانہ میں بیان کر دہ منے کہ بہ خدا جھے کی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا ان سے بوچھا پھر کس نے گرفتار کیا تھا؟ انہوں نے کما جب قرایش نے شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی تو میں نے بھی ان ایک کے ساتھ شکست کھائی و میں نے گرفتار کیا تھا؟ انہوں نے ساتھ شکست کھائی و مرسان اور زمین کے در میان ایک پیٹارے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا اس نے جھے رسیوں سے باندھ دیا ، حضرت عبدالر تمان بن عوف آئے تو انہوں نے جھے بندھا ہوا پایا ، حضرت عبدالر حمٰن انشکر میں اعلان کر دہ جھے رسول اللہ مطابیخ کے باس نے جایا گیا موسل اللہ طابیخ کے باس نے بات کو میں نے کہ موسل کو بھا تھا اس کو فرشتوں میں سے سے آیک کریم فرشتے نے گرفتار کیا ہے اس اس کو بھا تا ہو گئا موسل کے جاؤاتو حضرت عبدالر تمان مجھے لے گئا مائیس نے کہا میں نے آیک عرصہ تک اس بات کو محفی رکھا اور اسینے قیدی کو لیے جاؤاتو حضرت عبدالر تمان مجھے لے گئا ممائیس نے آیک عرصہ تک اس بات کو محفی رکھا اور اسینے اسلام قبول کرنے کو موخر کر آ رہا بالا تحریم مسلمان ہوگیا۔

حضرت تحکیم بن حزام بڑھ بیان کرتے ہیں (یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے) میں نے اس دن دیکھا آسان ایک سیاہ چادر سے ڈھکا ہوا ہے اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آسان سے کوئی چیز آ رہی ہے جس سے (سیدنا) محمد (ملاجع) کی نائید کی گئی ہے اور اس وجہ سے فلکست ہوئی اور یہ فرشتے تھے۔

امام واقدی بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو رسول اللہ سٹا چکا ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دھائیں کر رہے تھے اور یہ کمہ رہے تھے: ''اے اللہ! اپناوعدہ پورا فرما۔''اور کمہ رہے تھے: ''اے اللہ! اگر آن یہ جماعت مغلوب ہو گئ تو پھر شرک غالب ہو جائے گااور تیراوین قائم 'میں ہو سکے گا' اور حصرت ابو بکر آپ سے کمہ رہے تھے کہ ہے خدا اللہ آپ کی مدد فرمائے گالور آپ کو سرخرو کرے گا' بھر اللہ عزوجل نے دشمن کی جانب آیک ہزار لگا تار فرشتے نازل کیے' رسول اللہ سٹا پیلا نے فرمایا: اے ابو بکر خوشخیری ہوایہ جرا کیل ہیں جو زرد عمامہ باند سے ہوئے ہیں' ان کے دانتوں پر غمبار ہے وہ آسان اور زمین کے در میان اپنے گھوڑے کی لگام کیٹرے ہوئے آرہے ہیں' جب وہ زمین پر ازے او ایک ساعت کے لیے جمعے عائب ہو

كن كيرظا بر بوسك اور كمدرب تق كدجب آب في مدوطلب كي توانله كي مدد آكل-

امام واقدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی ہے اپنی مٹھی میں تکریاں لیس اور سے کہہ کر کفار کی طرف بھینکیس کہ ان کے چرے بگڑ جائیں 'اے اللہ! ان کے دلوں پر رعب طاری کر! اور ان کے قدم اکھاڑ دے ' پھراللہ کے دشمن شکست کھا گئے اور مسلمان قمل کر رہے تھے اور کفار کو قید کر رہے تھے اور مشرکوں کے چرے اور ان کی آئکھیں خاک میں اٹی ہوئی تھیں اور ان کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ بیہ خاک کمال ہے آئی اور مومنین اور فرشتے ان کو قمل کر رہے تھے۔

(كتاب المغازي جاص ٨١- ٢٥ مطبوعه عالم الكتب بيروت الضعة الثاثه)

الم بيهق اين سند ك ساتھ روايت كتے ہيں:

حضرت مالک بن رہید بھانچو جنگ بدر کے دن حاضرتھ 'انہوں نے اپنی بینائی جلے جانے کے بعد کہا آگر میں تمہارے ساتھ اس وقت بدر میں ہو آلور میں بینا بھی ہو آتو میں تمہیں وہ گھائی د کھا آجمان سے فرشتے نکلے تھے۔

(ولا كل التبوة ج ١٥ ص ٨١ عامع البيان ج ٢٥ ص ٥٠ سيرت ابن بشام ج ٢٥ ص ٢٧٨)

المم ابن جوزي لكھتے ہيں:

حضرت ابوداؤد مازنی نے کمامیں جنگ برر کے دن مشرکین میں سے ایک مخص کا پیچھاکر رہا تھا آگ میں اس کو قتل کروں سو میرے تکوار مارنے سے بہلے ہی اس کا سرکٹ کرگر گیانو میں نے جان لیا کہ میرے علادہ کسی اور نے اس کو قتل کیا ہے۔ (زادالمسیرے اص ۲۵۰سے ۲۵۳سرے ابن ہشام جام ۱۳۳۳ 'جامع البیان جسم ۵۰)

الم این جریر طبری روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جنگ بدر کے بعد ابوسفیان مکہ کے لوگوں میں جنگ کے احوال بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا ہم نے زمین اور آسان کے درمیان سفید رنگ کے سوار دیکھے جو پنگبرے گھوڑوں پر سوار تھے وہ ہم کو قتل کر رہے تھے اور ہم کو قید کر رہے تھے 'ابورافع نے کماوہ فرشتے تھے۔

مقتم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جس محف نے عباس کو گر فتار کیاوہ حضرت ابوالیسر تھے 'حضرت ابوالیسر تھے 'حضرت ابوالیسر سے 'حضرت ابوالیسرے پوچھاتم نے عباس پر کیسے قابو پایا؟ انہوں نے کمایا رسول اللہ ایک محف نے میری مدد کی تھی ہیں نے اس کو اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا' رسول اللہ ناہین نے خرایا ایک معزز فرشتے نے تمہاری مدد کی تھی۔

مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا یوم بدر کے سوا ملا ککہ نے کمی دل بھی قال نمیں کیا' باتی آیام میں وہ عددی قوت اور مدد کے لیے آتے تھے قال نہیں کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوئی واللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب تک اللہ نے چاہا قرید اور تضیر کا محاصرہ کرتے رہے 'اور ہم کو فتح حاصل نہیں ہوئی ' بھر ہم والیس آ گئے ' سوجس وقت رسول اللہ طابقظ اپنے گھریش اپنا سروھو رہے تھے 'اچانک آپ کے پاس جبریل آئے اور کما اے محمہ! (طابقظ) آپ نے اپنا اسلحہ اثار دیا 'اور فرضتوں نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں اثارے ' بھر رسول اللہ طاق کے ایک کپڑا منگایا اور اس کو سربر لپیٹا اور سرنہیں دھویا' بھر آپ نے ہمیں بلایا ہم سب آپ کے ساتھ بھردانہ ہوئے جی کہ ہم قرید اور نضیر کے پاس پنچ 'اس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری تین ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی' اور الله تعالى نے جمیں فتح عطا فرمائی اور ہم اللہ کی نعت اور فضل کے ساتھ واپس آئے۔ (جامع البیان جسم م اللہ کا مدے۔ ۵۰) امام تحد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب نبی طابقیام غزوہ خندق سے والیں آئے تو آپ نے ہتھیار ا آردیے اور عسل فرمایا' آپ کے پاس جراکیل آئے اور کہا آپ نے ہتھیار ا آرویئے' بہ خدا ہم نے ابھی ہتھیار نہیں ا آرے' آپ ان کی طرف نکلئے' آپ نے پوچھا کس طرف؟ جراکیل نے کہا ادھراور بنو قریند کی طرف اشارہ کیاسونبی میں ہیں ان کی طرف روانہ ہوئے۔

حضرت انس بی این کرتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں جہرائیل کے چلنے ہے ہو غم کی گلیوں میں غبار بلند ہو رہا فضا جب رسول اللہ ملی ہے ہو تھے۔ (سیح بخاری ی مصابحہ و و محراصح المطابع کراچی) فضا جب رسول اللہ ملی ہے تقاری ہے متعالی جس قدر اہم روایات ہم کو دستیاب ہو تھی ہم نے ان سب کو یمال ذکر کر دیا ہے۔ رہا فرشتوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے "لیکن فرشتوں کا نزول ان کے جنگ فرشتوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے "لیکن فرشتوں کا نزول ان کے جنگ کرنے کے کہ مسئل میں کو عددی قوت بڑھانے کے لیے ان کی دلجمعی کے لیے ان کو مطفئ کرنے کے لیے بھاری کرنے کے لیے بان کی دلجمعی کے لیے ان کو مطفئ کرنے کے لیے بھاری کرنے کے لیے بھارات قدم رکھنے کے لیے و شعول ہر رعب طادی کرنے کے لیے اور ان کو فتح اور نصرت کی بشارت و ہے کے لیے فرشتوں کا فرشتوں کا فرشتوں سے بھاری کرنے کے لیے فرشتوں کا فرشتوں کا فرشتوں کا فرشتوں سے مقابلہ ایک جنس کے افراد میں ہوا کرتا ہے 'جن روایات مقابلہ تو کہ کے فرشتوں نے کار کرنے کے فراد میں ہوا کرتا ہے 'جن روایات میں سے دیکھی سے دیکھی میں اور بعض میں آویل اور و جہ ہے ۔ مقابلہ میں ہم پہلے اس مسلہ میں ہم پہلے اس مسلہ میں مضرین کی آمراء کا ذکر کریں گے بھر اپنا موقف پیش کریں گے۔ فی قول و ماللہ اللہ فرستوں و بدالا سستعان قد ملہ ہے۔

جنگ بدر میں قبال ملا کد کے متعلق مضرین اسلام کی آراء

امام ابوجعفر محمد ابن جرير طبري متوني ١٠١٠ ه لكصة بين :

جب تم البية رب سے فرواد كرتے تھے تواس نے تمارى

إَذْ تَسْتَغِيْشُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْنِي

فریاد سن لی کہ میں تمماری ایک بزار لگا بار آنے والے فرشتوں ہے

ؖۅؿؙػؙ<sub>ؙڟؠ</sub>ۣٳؘڵڣۣۊڹٵڵڡؘڵڒؽػۊڡٞڒڍڣۣؽڹ

(الانفال: ٩) مدركة والايمول-

البت بنگ احديين مسلمانول كي فرشتول سے مرد نبين كي گئي ورندوه شكست ند كھاتے-

(جامع الديان ج مه ص ١٥٥ مطبوعه وارالمعرفه بيروت ٩٠ ١٥٥)

الم فخرالدين محد بن ضياء الدين عمر دازي متوفى ١٠٦ه و كلي بين :

ائل تغییراور اٹل سیرت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالی نے جنگ بدر کے دن فرشتوں کو نازل کیا اور انہوں نے کھار سے قبال کیا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا فرشتوں نے جنگ بدر کے سوا اور کسی دن قبال نہیں کیا اور باقی غزوات میں فرشتے عددی قوت کے اظہار اور مدد کے لیے نازل کیے گئے تھے لیکن انہوں نے عملی طور پر قبال میں کوئی حصہ نہیں لیا' اور میں جمہور کا قول ہے لیکن ابو بکراصم نے اس کا بردی شدت کے ساتھ انکار کیا ہے اور ان کے حسب ذیل دلاکل

(۱) تمام روئے زمین کو نباہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے ' حضرت جرائیل نے اپنے ایک پر سے مرائن کی سرزمین کو تحت انشر کی سے لے کر آسمان تک اٹھایا پھر اس زمین کو پلیٹ کر پھینک دیا اور قوم لوط نباہ ہو گئی تو پھر جنگ بدر کے دن ان کو کافروں سے لڑنے کی کیا حاجت تھی؟ پھر ان کے ہوتے ہوئے باتی فرشنوں کی کیا ضرورت تھی۔

(۲) قتل کیے جانے والے تمام بڑے بڑے کافر مشہور تھے اور یہ معلوم تھا کہ فلال کافر کو فلال صحابی نے قتل کیا ہے تو پھر فرشنوں نے کس کو قتل کیا تھا۔

(٣) اگر فرشتے کفار کو انسانی شکل میں نظر آ رہے تھے تو پھر مسلمانوں کے لئنگر کی تعداد تیرہ سویا تین ہزاریا اس سے زائد ہو جائے گی حالانک اس پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے کم تھی اور اگر وہ غیرانسانی شکل میں تھے تو کفار پر سخت رعب طاری ہونا چاہئے تھا کھلانکہ بیر معقول نہیں ہے۔

المام رازی فرماتے ہیں اس قتم کے شہمات وہی شخص پیش کر سکتا ہے جو قرآن مجید اور نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔
لیکن جو قرآن مجید اور احادیث پر ایمان رکھتا ہو اس سے اس قتم کے شہمات بہت بعید ہیں 'سوابو بکراضم کے لائق نہیں ہے
کہ وہ فرشتوں کے قال کرنے کا افکار کرے جب کہ قرآن مجید میں فرشتوں کی مدد کرنے کا ذکر ہے اور فرشتوں کے قال
کرنے کے متعلق جو احادیث ہیں وہ قوائز کے قرب ہیں 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب قرایش
جنگ احد سے والیس ہوئے تو وہ آئیں میں سے باتیں کر رہے تھے کہ اس مرتبہ ہم نے وہ چنگرے گھوڑے اور سفید پوش
انسان نہیں ویکھے جن کو ہم نے جنگ بدر میں ویکھا تھا' ابو بکراضم کے شہمات کا جب ہم اللہ تعالی کی قدرت کا لمہ کے مقابلہ
میں جائزہ لیتے ہیں تو وہ زائل ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور جس طرح چاہتا ہے کر تا ہے اور وہ اپنے کی
کام پر کی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔

(تغیر کبیری سوم ۵۵ مطبوعہ دارا لفکر بیروت 'میں ہے۔

علامه ابوعبرالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٩٨٥ ه لكهت بين :

حضرت سمل بن حنیف بڑھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر کے دن دیکھاکہ ہم کسی مشرک پر تلوار مارتے اور ایماری بچوار پہنچنے سے پہلے اس کا سردھڑ ہے الگ ہو جاتا اللّٰہ تعالیٰ فرما آہے :

تبيبان القرآن

جب آپ کے رب نے فرشتوں کو دی کی کہ میں تمہارے و ساتھ ہوں تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اعتقریب میں کافروں کے داوں پر رعب طاری کردں گا'تم کافروں کی گرونوں کے اوپر وار کرواور کافروں کے ہر جو ڑکے اوپر ضرب لگاؤ۔

تعقید بوش آدمیوں کو رسول اللہ طاقیام کے دائیں اور ہائیں بہت شدت سے قبال کرتے ہوئے دیکھا' اور اس سے پہلے اور گھ اس کے بعد ان آدمیوں کو شیں دیکھا تھا' اس کا جواب میہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعدہ نبی طاقیام کے ساتھ مخصوص ہو اور عام صحابہ کی فرشتوں کے قبال سے مدد نہ کی گئی ہو- (الجامع الحکام القرآن نے مص ۱۹۵۔ ۱۹۳ مطبوعہ انتظارات ناصر فسرد ایران) مقتی تھے عمدہ لکھتے ہیں :

فرشتوں کی مدد معنوی تھی جس سے مسلمان ثابت قدم رہ اور ان کے ارادے پہنے ہوئے اللہ تعالی نے فرایا:
اور اللہ نے ان (فرشتوں کے نازل کرنے) کو محص تمہیں فوش خبری دینے کے لیے کیا ہے اور آکہ اس سے تمہارے دل مطمئن رہیں اور (ورحقیقت) مدو تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت عالب اور بردی حکمت والا ہے۔ (آل عمران: ۱۲۲) یعنی ناکہ کفار کے نشکر کی کشرت کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں گھراہٹ پیدا نہ ہو سو تمہاری تسکین کے لیے اللہ تعالی نے نہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ مظاہرات نبول میں اللہ تعالی نے فرشتے نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ محض تمہیں خوشجری دیے اور تمہاری تسکین کے لیے ہو ، کیونکہ ان آخوں میں اللہ تعالی نے فرشتے نازل کرنے کا وعدہ تمیں کیا مدر خوشتوں کی مدد کا محمل ہے ہو کہ اس سے تمہیں خوشجری دیے اور قرشتوں کی مدد کا محمل ہے ہو کہ اس سے محمل اللہ رسول اللہ سال اللہ علی مار شری کے اور فرشتے ان کو جنگ کے دشمن کے دل میں رعب واقع ہو گا اور خوف پیدا ہو گا اور مسلمان جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور فرشتے ان کو جنگ کے دشمن کے دل میں رعب واقع ہو گا اور خوف پیدا ہو گا اور مسلمان جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور آپ نے اس راستہ کو دشمن سے محمل مورائی اور آپ نے اس راستہ کو دشمن سے محقی رکھا اور آپ نے بی شام کر کو تھیرائی اور اسکری پشت پیاڑی طرف رکھی اور تیرائدازوں کو ان مسلم کی تیجھے کھڑا کیا آگر ان تدبیوں میں سے کوئی تدبیر بھی بوئے کار نہ لائی جاتی تو مشکل پش آگی۔

نعض سرت کی کتابوں میں فدکور ہے کہ فرشتوں نے جنگ احد میں لڑائی میں حصہ لیا' امام ابن جرنے اس کی نفی کی ہے اور حضرت ابن عباس نے ہر دوایت نقل کی ہے کہ فرشتوں نے صرف جنگ بدر میں قال کیا ہے اور کسی جنگ میں قال کیا ہے اور کسی جنگ میں قال نہیں کیا' ابو بکر اصم نے اس کا بہت شدت ہے افکار کیا ہے اور کسا ہے کہ ایک فرشتہ ہی تمام روئے زمین کو ہلاک کرنے کے لیے کانی ہے اس کو فلال صحابی نے قل کرنے کے کئی ہے کانی ہے اس کو فلال صحابی نے قل کرنے ہوئے کی کیا ضرورت تھی' نیز ہر کافر کے متعلق معلوم ہے کہ اس کو فلال صحابی نے قل کیا تھا' نیز اگر فرشتے انسانی شکلوں میں دکھائی وے رہے تنے تو مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بہر فرشتوں نے کس کو قل کیا تھا' نیز اگر فرشتے انسانی شکلوں میں دکھائی وے رہے تنے تو مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بہت زیادہ ہوگئی والا تکہ قرآن مجید میں ہے :

وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَغْيَينِهِمْ (الانفال ٢٣٠٠) اورالله تم كوان كي نَاهُون مِن كم وكهار بالقا-

اور آگر فرشتے انسانی کشکول میں نظر نہیں آ رہے تھے تو لازم آئے گاکد بغیر کسی فاعل کے سرکٹ کٹ کر گر دہے ہوں ' بیٹ چاک ہو رہے ہوں اورا عضاء کٹ کٹ کرگر رہے ہوں اور یہ بہت عظیم مجزرہ تھا اور اس کو توانز سے نقل ہونا چاہئے تھا۔

امام رازی نے جو ابو بکراصم کارد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو بکراصم کا یہ قول قرآن مجید کے خلاف ہے تو قرآن مجید میں کہیں یہ نص صرتے نہیں ہے کہ فرشتوں نے بالفعل قمال کیا ہے ' البتہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے سیاق میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کرے گا' اور اس مدد کا یہ صحیٰ ہے کہ فرشتے مسلمانوں کو ریٹگ میں ثابت قدم رکھیں گے اور ان کی نیت درست رکھیں گے کیونکہ فرشتے انسانوں میں الهام وغیرہ کے ساتھ آٹیں مرت ہیں اور اس کی مائید اس آیت ہے ہوتی ہے کہ اور اللہ نے اس (نزول ملا نکہ) کو محض تنہیں خوشخبری دینے کے گا لیے کیاہے اور ماکہ اس سے تنہارے دل مطمئن رہیں۔ (آل عمران: ۱۲۷ ٔ الانفال: ۱۰)

باقی رہا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کی مدد آئی اور جنگ احد کے دن نہیں آئی تو اس کی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اللہ تعالی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اللہ تعالی کے سوا ان کی اور کسی پر نظر نہیں تھی اور انہوں نے اس جنگ میں رسول اللہ مال پیلم کی مکمل اطاعت کی اور جنگ احد میں سب مسلمانوں نے رسول اللہ طاقع کی مقرر کی ہوئی جگہ ہے ہٹ گئے سب مسلمانوں نے رسول اللہ طاقع کی محمل اطاعت نہیں کی بلکہ بعض مسلمان آپ کی مقرر کی ہوئی جگہ ہے ہٹ گئے ہے۔

قاضى ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ هد لكصفة بين :

فرشتوں کے قال کرنے میں اختلاف ہے اور بعض احادیث فرشتوں کے قال کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ (انوار التزمل ص۲۳۵ مطبوعہ دار فراس للتشروالتوزیع مصر)

علامه احد شماب الدين ففاجي حفي متوني ٢٩٠٥ه لكصة بين:

اس بیں اختلاف ہے کہ فرشتوں نے کفار کے خلاف قبال کیا تھا یا قبال نہیں کیا بلکہ فرشتوں کا نازل ہونا صرف مسلمانوں کی تقصیل کشاف بیں ہے۔ مسلمانوں کی تقصیل کشاف بیں ہے۔ (عنایہ القاضیج مصر ۲۵۱مطبوعہ دار صادر بیروٹ ۱۳۸۳ھ)

علامه سيد محمود آلوى حنفي لكصة بين:

الله نفالی نے فرمایا ہے کہ الله عزو جل نے اس اور او کو محض بشارت اور مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے نازل کیا ہے' اس آیت بیس ہے دلیل ہے کہ فرشتوں نے قال نہیں کیا' اور یہ بعض علماء کا فد بہب ہے' اور بعض احادیث میں اس کی دلیل ہے حضرت ابواسید نے نامینا ہونے کے بعد کما اگر میں اس وقت بدر میں ہوتا اور بینا ہوتا تو تم کو وہ گھاٹی دکھاتا جس سے فرشتے نکل رہے تھے۔ (دوح المعانی ج س سے فرشتے نکل رہے تھے۔ (دوح المعانی ج ص سمار مطبوعہ دار احیاء التراث العمل بیروت)

قر آن مجید میں صراحةً سے ذرکور نہیں ہے کہ فرشتوں نے جن<mark>گ بدر میں قبال کیا البتہ</mark> سورہ انفال کی اس آیت ہے اس پر استعدال کیا گیا ہے :

جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وی کی کہ میں تسارے ساتھ ہوں تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو "عنقریب میں کافروں کے دنوں میں رعب طاری کروں گائم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار ا کرد اور کافروں کے ہرجو ڈک اوپر ضرب لگاؤ۔ إِذْ يُوْحِنَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَّا إِنَّيْ أَنِّى مَعَكُمْ فَيَ الْمَلَا إِنَّى مَعَكُمْ فَيَ الْمَلَا إِنَّى الْمَلَا إِنَّى الْمَكُمْ الَّذِينَ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمْنَاقِ كَفَرُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ (الانفال: ١٣) علم بير محمد كرم شاه الازبري تلحق بن :

اس آیت سے بظاہر یمی ثابت ہو تا ہے کہ فرشنوں نے بالفعل لؤائی میں حصہ لیا کین جن حصرات نے اسے مستعد جانا ہے ان کا خیال ہے کہ فاضربوا میں خطاب موشین سے ہے اور انہیں مارنے کا تھم دیا جا رہا ہے کیکن اس آیت کے الفاظ اس کی نائید نہیں کرتے۔(ضاءالقرآن ج مص ۱۳۳م مطبوعہ ضاءالقرآن پہلیکشٹر لاہور)

HOOSE

طامه ابو محر ابن عطيه اندلى متوفى ١٣٥٥ ه الصح بين :

اس آیت میں یا تو فرشتوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کی گردنوں پر وار کاد اور یا بید مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کو قتل کرد-(المحرر الوجیز ع۸ص عوامطوعہ مکتبہ تجاریہ مکہ مکرمہ)

علامه سيد محمود آلوي متوني ٥٤ ١١٥ لكصة بين:

اس آیت میں ان علاء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قال کیا تھا' اور جو علاء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قال نیا تھا' اور جو علاء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قال نمیں کیا تھاوہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے قول کی حکایت کی ہے وہ مسلمانوں کو جنگ میں فاجمت قدم رکھتے تھے کہ تم کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور کافروں کے جرجو ڈیر ضرب لگاؤ۔ (روح العانی جومی ۱۸۵مطبرے وارادیاء الزاف العلی بروت)

علامه ابوالحيان اندلسي متوفي ١٥٥٥ ه لكصة بين:

جو معنی واضح ہے وہ بھی ہے کہ اس آیت میں فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کی تغییرہے اور فرشتے مسلمانوں سے بید سمتے شنے کہ کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور ال کے ہرجو ژپر ضرب لگاؤ-(الحوالمحیط ۵ ص۲۸۵ مطبوعہ دارا نفاز بیردت ۱۳۱۲ھ) بھتے شمیر احمد عثانی متوفی ۲۹ ساتھ اس آیت کی تغییر میں کھتے ہیں :

روایات میں ہے کہ بدر میں ملا کد کولوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کیے ہوئے کفار سے الگ شنافت کرتے تھے۔ (تغیر برحاثیہ قرآن مطبوعہ سعودی عربیہ)

صدر الافاضل سيد محد نعيم الدين مراد آبادي قدس سره اس آيت كي تفسير بين كالصة بين :

ابوداؤد مازنی جو بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں ایک مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے درپ ہوا اس کا سرمیری تکوار کے پینچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیاتو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔ (تفسیرر حاشیہ قرآن مطبوعہ آن کمپنی لمینڈ لاہور)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٩٩٩ه اس آيت كي تشيريس لكهي بين:

جو اصولی پائیں ہم کو قرآن کے ذریعہ سے معلوم ہیں ان کی بناء پر ہم ہیہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قبال میں سے کام نہیں لمیا ہو گاکہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں' بلکہ شاید اس کی صورت سے ہوگی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے اور کاری گئے۔واللّہ اعلم بالصواب

(تضيم القرآن ج عص مهسا مطبوعه اداره ترجمان القرآن الدور)

ليبان القرآن

میں ہوں۔ فرشتوں کے گشکر سے ملک فتح کرائے جائیں تو دنیا میں کفرو کافر کا نام ہی نہ رہتا' حکومت و سلطنت کی نو کیا گنجائش تقی مگر اس کارخانہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کی بہ مشیعت ہی نہیں۔(معارف القرآن جسم سمے) مطبوعہ اوارۃ العارف کرا ہی' ہے۔ اس اور سورہ انفال کی ذہر بجث آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

اس میں فرشنوں کو دو کام سرد کیے گئے ایک یہ کہ مسلمانوں کی ہمت بردھاکیں۔ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فرشنے میدان میں جگر ان کی جماعت کو بردھائیں اور ان کے ساتھ مل کر قال میں حصہ لیں 'اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیں اور ان میں قوت پیدا کر دیں۔ دو سراکام یہ بھی ان کے سرز ہوا کہ فرشتے خود بھی قال میں حصہ لیں اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت سے ظاہر یمی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیئے 'مسلمانوں کے میں حصہ لیں اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت سے بھی ہوتی دادل میں تصرف کرتے ہمت و قوت بھی بردھائی اور قال میں بھی حصہ لیا 'اور اس کی تائید چند روایات حدیث سے بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں اور قال ملا کہ کی میٹی شاد تیں صحابہ کرام سے لفل کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں میں آند کہ میں اندر معادف کراچی 'عہ الھی کی ہیں۔ (معادف القرآن نے میں سے اندر میں سے اندر میں سے اندر میں کرا میں سے اندر کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے

شيعه مفسر شخ الله كاشاني لكهي إن

(منج الصادقين مع ص ١٦٨ مطبوعه خيابان ناصر خسرد ايران)

آية الله مكارم شرازي لكهة بين:

مفسرین کااس میں اختلاف ہے 'بعض اس کے معقد ہیں کہ فرشتے اپنے مخصوص اسلحہ کے ساتھ نازل ہوئے تھے 'اور انہوں نے دشمنوں پر حملہ کیااور ان کی ایک جماعت کو خاک پر گرادیا 'اور اس سلسلہ میں انہوں نے کچھ روایات کو بھی نفل کیا ہے ' اور مفسرین کا دو سراگردہ ہیہ کہتا ہے کہ فرشتے صرف مسلمانوں کو خاہت قدم رکھنے 'ان کے دلوں کو تقویت دینے اور ان کو فتح کی خوشخبری دینے کے لیے نازل ہوئے تھے اور بھی قول حقیقت سے قریب تر ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں: (ا) آل عمران : ۲۱ اور الانفال : ۱۰ میں بیہ تصریح کی گئی ہے کہ فرشتوں کا زول صرف مسلمانوں کو خاہت قدم رکھنے اور امام ابومنصور كله بن حجر محمود ماتريدي السمر قندي أنهي الهتوني ١٣٣٣ ه لكهت بس:

ملائکہ کے قبال میں اختلاف کیا گیا ہے' بعض مفسرین نے کہاہے کے فرشنوں نے کفارے قبال کیا تھااور بعض مفسرین نے کہاہے کہ فرشتوں نے قال نہیں کیا ملکہ دہ مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن رکھتے کے لیے آئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فریایا:

اور (یادکرو) جب تم ہے مقابلہ کے وقت تمہیں کفار کی تعداد وَإِذْ يُو يُكُمُو هُمُ إِذِ الْتَقَيُّتُمْ فِي أَعْيُنكُمْ قَلِيلاً

كم دكھا أَلَى اورتمهاري نغداد بھي انہيں كم دكھا أَي \_ وَّ يُقَلِّلُكُمُ فِي أَغْيَنِهِمْ. (الانفال:٣٣)

لینی مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی تا کہ اُن کی اصل تعداد جو بہت زیادہ تھی' کود کی کرمسلمان گھبرانہ جا 'میں اوراگر بہ کہا جائے کہ فرشنوں نے فال کیا تمانو فرشتے تو کفار کی زیادہ تعداد ہے گھیرانے والے نہیں ہیں' کیونکہان میں سے ایک فرشتہ بھی تمام شرکین کے لیے کا لی ہے۔کیائم نہیں دیکھتے کہ حضرت جریل نے کیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو اٹھا کریلٹ دیا تھا' سویہ ہمارے قول پر د فالت کرنا ہے۔ واللہ اعلم ۔ اور بیتھی کہا گیا ہے کہ فرشنوں نے قال کیا تھا۔ ایک قول ہے کہ انہوں نے غز و ؤپرر میں قال کہا تھا غز و وُاحد

میں نہیں کیا تھا' سوہم کؤئیں معلوم کہاصل واقعہ کیا تھا۔ ( تاویلات الم السّد جامس ۴۰۰ مؤسسة الرسالة 'ناشرون'۱۳۲۶ھ )

المام ابوالحياج مجامد بن حبر القرشى المحزوي التوفي ١٠١٥ ه الصليحة بين:

مشرکین کے ساتھ فرشتوں نے غزودہ اُحدیث تنال نہیں کیا انہوں نے مشرکین کے ساتھ صرف یوم بدر میں ننال کیا تھا۔

( تغییر بچابدس تاهم معطبو بددار الکتب العلب میروت ۲ ۱۹۳۲ )

المام ابوالحن مقاتل بن سليمان بن بشيرالاز دى المجى التونى ١٥٠ ه كاحة بين:

جبر مِل عليه السلام ايك بزار فرشنوں كے ساتھ نازل ہوئے اور محاب كرام كے داكيں جانب يائج سوفر شتوں كے ساتھ كھڑے ہوگئے۔ ال صحابة بين مصرت ابو بكررضى الله عنه بجل نفحه جب كه مصرت ميكا كيل عليه السلام ياخ سوفر شنول كے ساتھ صحابہ كے بائيل جانب كھڑ ہے ہو گئے ان محابہ بیں حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بھی تھے۔ان فرشنوں نے سفید لباس اور سفید تلاے دیب تن کیے ہوئے تھے اور انہوں ئے عمامہ کے شلے کندھوں کے درمیان پیچھے چھوڑے ہوئے تھے۔فرشتوں نے جنگ بدر میں تنال کیا تھااور جنگ احزاب و جنگ خیبر میں قبال منبير كيا تفار (تفيرمنا تل بن سليمان جوس ادارا لكنب العلمية بيروت ١٣٢٧ه)

امام التسبين بن مسعود الفرّاء البغوي الشافعي المتوني ٥١٦ ه لكهية بس:

روایت ہے کہ ٹبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جب غز و کا بدر میں رب عز وجل ہے بہت زیادہ دُ عاکی تو حضرت ابو بکرصد بنق رضی اللہ عنہ نے کہا:النّدنعاتی نے آپ سے جو دعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا رسول النّدسلی اللّٰہ علیہ مِسلم کوٹر کیش میں بیٹے معمولی ہی نیندآ گئ چھر آپ بیدار ہوئے چرآ پ نے فرمایا: اے ابو کر اللہ کی مدا گئی ہے جریل ہیں جوائے گھوڑ ہے کی اگام پکڑے ہوئے قیادت کررہے ہیں اور ان کے سامنے کے دانتوں برگر دوغمارے۔ ( دلائل النبوت کیجینی ج میں ۸۱۸)

حضرت ابن عماس رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیه و کلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا: پیرجریل ہیں جواہیے مگلوژے کے سرکو پکڑے ہوئے ہیں اوران کے اوپر جنگ کے بھیار ہیں۔حضرت این عماس رمنی اللہ تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشنوں کی علامت سفید تماہے تھے اور جنگ ختین میں ہز تماہے تھے اور فرشنوں نے جنگ بدر کے سواکسی دن بھی قنال نہیں کیا اور ہاتی ایّا م میں فرشتے عددی برتری اور مدد کے لیے آئے تھے۔

اورایواُسید مالک بن رسیعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں موجود تضاورانہوں نے اپنی بینا کی زائل ہونے کے بعد کہا کہ اگر میں

ہارے ساتھے آج وادی بدر میں ہونااور میری بصارت بھی ہوتی تو میں تم کو و گھائی دکھا نا جہاں ہے فرشتے <u>نکلے تھے۔</u>

(ولاكل النبرت للبيتى ج من ٥٣) (معالم التزيل ج من ٢٤ اواراحيا والراث العربي بيروت ١٩٢٠ه)

تَاصَى مُرْتَاء الله عَنَالَى حَفّى مظهري لَقَتْ بندي منو في ١١٨٣ ه لكهي بين:

بعض فر شتے بعض مَر دوں کی صورت میں طاہر ہوئے تھے۔ابوسفیان بن حارث کہتے ہیں کہ ہم ئے جنگ بدر میں بچھ سفیدا نسان د کھیے جوچتاكىرے گھوڑول يرسوارآ سان اورزين كے درميان تف\_

المام بین اورامام این عساکزئے ہل بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ ہے روابیت کیا ہے کہ بیس نے جنگ بدر میں کچھ سفیررنگ کے انسانوں کو چتا ہرے گھوڑ وں پرآ سان اور زمین کے درمیان دیکھا' وہ نشان زوہ تھے وہ کافروں کو گرفنار بھی کررے تھے اوقی بھی کررے تھے۔

ا مام این عساکرنے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کیاہے کہ میں نے جنگ بدر میں دوآ ومیوں کودیکھا ایک آ پ کے دائمیں جانب تھااوراً بک آ پ کے بائیں جانب تھا۔وہ دونوں بہت شدت ہے قبال کررہے تنے گھرمیں نے ایک تیسر شخص کو دیکھاجوآ پ کے چھیے تھا گھرایک جو تے تفقی کودیکھاجوآ پ کے آ گے تھا۔

ابراہیم غفار کیا اپنے عم زادے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میراعم زاد بدر کے پانی پر گھڑے ہوے نتنے جب ہم نے سیدنا محمد سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی قلت کودیکھا اور تریش کی کثرت کودیکھا تو ہم نے کہا نہ لوگ تو تریش کے چوتھائی ہن ای اثناء میں ہم نے دیکھا کہا یک بادل آیا جس نے ہم کوڈ صانب لیا چرہم نے آ دمیوں کی اور تھمیاروں کی آ وازیں سیں اور ہم نے سنا ایک آ دی کہرر ہا تھا:ا سے جیزوم! آ گے برصوب چردہ اوگ رسول النیسلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آئر آئے جھرای طرح کی دوسری جماعت آپ کے بائیں جانب آئر آئی۔ (الحدیث) ( تغییر مظهری ج ۴۶ م ۲۵ مطبوعه مکانیه عثانیه کوئیهٔ ۱۳۲۵ه)

## ون الامرشي واويتوب اس میں سے کسی جبر کے مالک نہیں ، اللہ (جا ہے تو)ان (کا فرول) کی تربیزیول فرمائے یا وہ ان کومذائے

یوں کر مبینک وہ ظم کرنے والے ہیں O اور اشدی کی طبہت ہی ہے جر کچھ آسمانوں ہیں ہے اور حرکی زمیزل ہی ہے

وہ جے چاہے بخش دیا ہے اور وہ جے چاہے عذاب دیتا ہے اور اللّٰر نہایت بخشے والا بمبین جم فرف نے والا سہ

ں لڪ من الا مر شئي کے شان نزول ميں متعدد اقوال امام فخرالدین محدین عمر دازی متونی ۲۰۲ه کلیجة پس

اس آبیت کے شان نزول میں کئی اقوال ہیں' زیادہ مشہور قول ہیہ ہے کہ بیہ آبیت واقعہ احد میں نازل ہوئی ہے اور اس کی بھی کئی تقریریں درج ذیل ہیں:

(1) عنب بن الى و قاص كى ضرب سے نبى مالي لام كاسر مبارك زخى ہو گيا اور سامنے كے جار دائنوں ميں سے دائيں جانب كا

نچلا دانت شہید ہو گیا' آپ این چرے سے خون صاف کر رہے تھے اور ابو مذیف کے آزاد کردہ خلام آپ کے چرے۔

خون دھورے تھ اس وقت آپ نے فرمایا وہ قوم کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کاچرہ خون آلود کردیا اس وقت آب نے ان کے لیے دعائے ضرو کرنا چاہی توب آیت نازل ہوئی۔ (اس مدیث کابیان صحیح بخاری ج مص ۵۸۲ میں ہے۔) (٢) سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنها بيان كرتے بين كه نبي الليام نے يہ لوكوں كے ليه دعاء ضرركي اور قرمايا: اے اللہ ابوسفیان پر اعنت فرما اے اللہ حارث بن مشام پر لعنت فرما اے اللہ صفوان بن امید پر لعنت فرما تب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول قرمائی اور ان لوگوں نے مسلمان ہو کر تیک عمل کیے۔ (٣) نبي الماييم نے سيدنا حضرت حمزہ بن عبد المعلب كو ديكھا ان كو مثله كر ديا كيا تھا اور ان كي لاش كے اعضاء كان ديئے گئے تھے تو آپ نے فرمایا میں تمیں کافروں کو مثلہ کرول گا تب سے آست نازل ہوئی۔ تفال نے کما جنگ احد میں یہ تمام واقعات پیش آئے۔اس کیے ہو سکتا ہے کہ یہ ننیوں واقعات اس آیت کے نزول کاسب ہوں۔ (امام رازی اور بعض دیگر مفسرین کو یمال وہم ہوا ہے ' رسول الله طافظ نے یہ شیس فرمایا تھا کہ بیس تعین کافرول کو مثلہ کروں گا' آپ نے فرمایا تھا میں بھی ان کو مثلہ کروں گا کتاب المغازی الواقدی ج اص ۱۳۲۰ کیونکہ قرآن مجید میں ہے: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبت بهالنحل: ۱۲۶ اگرتم انهیں سزادو توایی ہی سزادو جمیسی تنہیں تکلیف پیٹیائی گئے۔ امام رازی نے بغیر کسی حوالہ کے اس روایت کو تفیر کبیر میں درج کیا ہے ، جب میں نے اس روایت کو پڑھانو میرے قلب و ضمیر نے بیہ قبول نہیں كياكد رسول اللد طائعة في حضرت حمزه كى لاش كو مثلد كئے ہوئے وكيد كريد فرمايا ہوكد ميں اس كے بدلد ميں ان كے تميں کافر مثلہ کروں گا' میں اس روایت کی اصل تلاش کرنا رہا بسرحال جھے کتاب المغازی للواقدی میں بیہ روایت مل گئی جس میں ہے کہ میں ان کو مثلہ کروں گا اور آپ کاب ارشاد قرآن مجید کے مطابق ہے کہ "برائی کابدلہ ای کی مثل برائی ہے-" (الشوريٰ: ٣٠) الله كاشكر ہے جس نے مجھے میہ توفیق تبخش) اس آیت کے متعلق دو سرا قول حضرت ابن عباس رضی الله عنهماے مردی ہے کہ جن بعض اوگوں نے جنگ احدیث نبی مطابی کا محم عدولی کی تھی' اور اس وجہ سے شکست ہوئی تھی' نی مان کام نے ان کے خلاف دعاء ضرر کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

ان تمام اسباب کا تعلق واقعہ احدے ہے کیکن مقاتل نے آیک اور سبب بیان کیا ہے کہ نبی مظھیم نے اپنے اصحاب کی آیک جماعت کو بیر معونہ کی طرف بھیجا ناکہ وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیں عامرین طفیل ان کو اپنے لئنگرے ساتھ لے گیا اور ان کو گرفتار کرے قتل کر دیا۔ رسول انڈ طابی کا واس واقعہ سے سخت اذبیت پہنچی اور آپ نے چالیس روز تک ان کا فروں کے طاف دعائے ضرر کی اس موقع پر یہ آبیت نازل ہوئی لیکن یہ قول بعید ہے کیونکہ اکثر علماء کا اس پر انفاق ہے کہ اس آبیت کا تعلق قصہ احد کے ساتھ ہے۔ (اس انقریروت ۱۳۹۸)

آپ کو کفار پر لعنت کرنے ہے منع کرنا آپ کی عصمت کے ظاف نہیں ہے

اس آیت کے جو شان نرول بیان کیے گئے ہیں ان پر سہ اعتراض ہو آئے کہ ان سے معلوم ہو آئے کہ نبی ماڑھ الیے کام فتیج کام کرتے رہے تھے جن سے آپ کو منع کیا گیا' سو اگر سہ کام حسن تھے تو آپ کو ان سے منع کیوں کیا گیا اور اگر سہ کام تھے تو سہ آپ کے معموم ہونے کے خلاف ہے۔ اس کا جواب سہ ہے کہ نبی ماڑھا نے جو کفار پر لعنت کی یا دعاء ضرر کی سہ پرتک اولی اور زک افضل کے باب سے ہے' اس کی نظیر قرآن مجید کی سہ آیت ہے:

مسلددوم

لن تتألوا ٢

وَلِنْ عَاقَبْنُمْ فَعَاقِبُوْ إِمِشُلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلِنَ اور أَكَرَ مَ ان كو مزادد تواتى بى مزادد جتى تم كو الت يَنْجِالَى صَبَرْ تُمُ لَهُوَ حَدْيُرٌ لِلصَّبِرِينَ (النحل: ١٣١) عَنْ إدر أكر تم مركو توج شك مركزة والدرك ليه مبر

بهت اليماي

اس آیت پیس به فرمایا گیاہے کہ اگر تم کسی کی اذیت پہنچانے ہے اس کا برلد لو او برلد لینا جائز ہے لیکن اگر تم برلہ لینے کے بجائے صبر کرو تو وہ افضل اور اولی ہے اس طرح نی طافیا کم کفار پر لعنت کرنا اور ان کے خلاف دعاء ضرر کرنا جائز تھا لیکن اس کو ترک کرنا زیادہ افضل اور اولی ہے 'سو اللہ تعالی نے آپ کو افضل اور اولی کے ترک کرنے ہے منع فرمایا ہے اور ترک افضل اور ترک اولی عصمت کے خلاف منیں ہے۔ عصمت کے خلاف گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ ہے اور آپ نے بہمی بھی منک گناہ کار تکاب منیں کیا۔ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد 'نہ سموا" نہ عمدا" نہ صورۃ "نہ حقیقتہ"۔ نی مطافیا کم البحض کفار پر لعنت کرنے اور دعاء ضرر کرنے کا بیان ان حدیثوں میں ہے :

بعض کافروں کے خلاف دعاء ضرر کرنے اور لعنت کرنے کے متعلق احادیث

الم محدين الماعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرت بين:

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ نبی طابیط جب صح کی نماز کی دو سری رکعت کے رکوع سے سر المفاتے تو سمع اللّه لمن حمدہ اور ربنا لک المحمد کے بعدید وعاکرتے : اے اللہ! فلال اور فلال اور فلال کو لعنت کر 'تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرائی لیسس لک من الا میر شیئی ' نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیط صفوان بن امیہ ' سیل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے خلاف وعائے ضرد کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی لیسس لک من الا مر شئی (ضیح بخاری ۲۵ ص ۵۸۲ مطبوعہ نور مجداصح المطابع کرا پی ۱۳۸۱)

حضرت انس بن مالک بڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہیم آیک ماہ تک قنوت (نازلہ) پڑھتے رہے۔ آپ رعل اور ذکوان کے خلاف دعاء ضرر کرتے تھے۔ (صحیح بخاری ج اص ۱۳۳۱، مطبوعہ نور مجراصح الطابع کراچی ۱۳۸۲)

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى ١٦١ه روايت كرتے بين:

حضرت الو ہریرہ دی ہی بیان کرتے ہیں کہ بی طابیع میچ کی نماز میں قرات سے فارغ ہو کرسم سے اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کینے کے بعد کھڑے ہو کروعاکرتے: اے اللہ ولید بن ولید اور سلم بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید اور ضعاء مومنین کو نجات دے ' اے اللہ مفز کو شدت کے ساتھ پاہل کر دے ' اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی طرح قحط نازل فرما' اے اللہ الحجان ' رعل اور ذکوان پر اور عمیہ پر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی معصبت کی سانہ کی طرح قحط نازل فرما' اے اللہ الحجائے ہوئی : لیس لک من الا مر شدعی او یتوب علیهم او بعد بعض کا فرمان پر بعب نبی طابع کر ہی ۔ اس کے خلاف شیں بعض کا فرول پر لعنت کرنا اور دعاء ضرر کرنا آپ کی رحمت کے خلاف شیں

رہا یہ اعتراض کہ نبی مظاہیم تو رحمتہ للعالمین ہیں تو بعض کفار کے لیے آپ کا دعاء ضرر کرنا اور لعنت کرنا کس طرح مناسب ہو گا؟ اس کا جواب بہ طور نقض اجمالی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کفار کو معذاب دینا جب اس کے رحمان و رحیم ہونے کے منافی تہیں ہے تو آپ کا ان کے لیے دعاء ضرر کرنا آپ کے رحمتہ للعلمین

ہونے کے منانی کیو تکر ہوگا۔ اور بہ طور تقفی پیفیلی اس کا جواب ہیہ کہ مجی ملکھیلا کے رحمتہ للعالمیین ہونے کا معنی ہیہ ہے تھو کہ آپ کی ہدایت اور اسلام لانے کی دعوت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ آپ کسی خاص علاقہ ' قوم یا خاص زمانہ کے لیے رسول نہیں ہیں بلکہ آپ کی بعثت قیامت تک تمام جنوں اور انسانوں کے لیے ہے اور آپ کے لائے ہوئے دیں پر عمل کرکے تمام مخلوق دنیا ہیں عدل اور امن کے ساتھ رہے گی اور آخرت میں اس پر جنت کی تمام نعمتوں کا دروازہ کھل جائے گا' اور جس طرح دعوت اسلام کو رو کرنے والے کافروں سے قبال کرنا' مرتدین کو قبل کرنا' زانیوں کو رجم کرنا اور ان کو کوڑے لگانا' چوروں کے ہاتھ کاٹنا اور ڈاکوؤں کو قبل کرنا اور ان کو بھائی دینا اور دیگر مجرموں کو سزائیں دینا آپ کی رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح بعض کافروں کے لیے دعاء ضرر کرنا بھی آپ کی رحمت کے منانی نہیں ہے۔

جن کافروں نے نبی مالی پیلم کے سراور پہرہ کو زخمی کیا آپ نے ان کے متعلق صرف اتنا فرمایا: وہ قوم کیسے فلاح پائے گ جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا اور جو کافر تبلیغ کا نام لے کرسٹر صحابہ کو لے گئے اور ان کو قتل کر دیا- ان کے خلاف نبی طاخ پیلم آئیک ماہ تک دعاء ضرر کرتے رہے ' طاہر ہے کہ آگر یہ فعل ناجا تزیا نامنا سب ہو آنو اللہ تعالی روز اول ہی آپ کو اس سے منع فرماریتا ' آپ کا ہر فعل نیک اور حسن ہے اور ہر فعل میں امت کے لیے نمونہ اور ہدایت ہے اللہ تعالی فرما تاہے :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُومٌ حَسَدَهُ ﴿ بِعَلَى الله كَ رسول مِن تمارك لِي نمايت معين

(الاحزاب: ۲۱) تمونه-

سونی مظییم کان کافروں کے لیے دعا ضرر کرنا اور ان پر لعنت کرنا ہیے بھی ایمان والوں کے لیے نمایت حسین عمل ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے بہ بدایت ہے کہ جو کافرید عمدی کریں ان کے لیے دعاء ضرر کرنا جائز ہے ' اور جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں اس میں مسلمانوں کے لیے سلامتی اور کافروں کے لیے ہلاکت کی دعا کریں ' بعض علماء اور مضرین کو اس مقام پر لغزش ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ مظامیم کے دعاء ضرر کرنے کو بدوعا لکھا ہے ' یاد رکھنے رسول اللہ مظامیم کا کوئی فعل بد شہیں ہے ' آپ کا ہر فعل نیک اور حسین ہے ' اللہ تعالی نے فرایا ہے اللہ کے دسول میں تمہمارے لیے نمایت حسین نمونہ ہے ' للذا آپ کے کسی فعل کو بد کمنا اور آپ کی دعاء ضرر کو بددعا کہنا اس آیت کے ظاف اور محاوے کی دوائی میں آپ کی دعاء ضرر کو بددعا کہنا دور ادوہ محاوے کی دوائی میں آپ کی دعاء ضرر کو بددعا کہنا وہ ضرر کو بددعا لکھا ہے خواف اور طاوت ایمان کے منائی ہے ' ان علماء نے زیادہ غور شمیں کیا اور ادوہ محاوے کی دوائی میں آپ کی دعاء ضرر کو بددعا لکھ گئے ' ہم ذیل میں ان علماء کی عبادات نقل کر دے ہیں :

في اشرف على تعانوي متوفى ١٢١١ه الصيرين :

اور بخاری سے آیک قصد اور بھی لفل کیا ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے بددعا فرمائی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔(بیان القرآن جام ۱۲۵ مطبوعہ باج مین لمینڈ الہور)

شيخ محمود الحن متوني ومساله للصفين

چنانچہ جن لوگوں کے حق میں آپ بردعا کرتے تھے' چند روز کے بعد سب کو خدا تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں لا

وْالا- (عاشية القرآن ص ٨٥)

مفتی محمر شفیع دیو بندی متونی ۱۹۹۱ھ کلستے ہیں : بخاری سے آیک قصہ اور بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے بردعا بھی فرمائی تھی-

مسلددوم

(محارف القرآن عص ١٤٥٥مطبوير ادارة المعارف كراجي ١٣٩٤)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٩٩٩ه لكصة بين:

ئى ماليد جب زخى موے تو آپ ك مند سے كفارك حق يس بدرعا فكل كئ-

(تفهيم القرآن خ اص ٢٨٤ مطبوعه اداره نزجمان القرآن الاجور)

مفتى احمديار خال نعيمي متوفى المساامه لكصة بين:

حضور مل علیم فی بیر معونہ والے کفار کے لیے بدوعاکی (نور العرفان ص ۱۰۴ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ مجرات)

يير محمد كرم شاه الازهري لكصف بين:

یعنی حضور نے ان لوگوں کے حق میں بددعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اجازت طلب کی توبیہ آیت نازل ہوئی۔ (ضیاء الفر آن ج اس ۲۷۴مطبوعہ ضیاء الفر آن

المام احمد رضا قادری نے قنوت نازلہ کی بحث میں بہت محالا ترجمہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں :

اور نماز صبح میں قنوت نہ پڑھتے گرجب کی قوم کے لیے ان کے فائدے کی دعا فرماتے یا کسی قوم پر ان کے نقصان

كى دعا فرمات - (فنادى رضويه جساص ١٥٠ مطبوعه سى دار الاشاعت لاكل بور)

رسول الله ملايم كودعاء ضررے روكنے كي توجيه اور بحث و نظر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : آپ اس میں ہے کسی چیز کے مالک نہیں الله (چاہے تو) ان (کافروں) کی توبہ قبول فرمائے 'یا وہ ان کوعذاب دے کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں- (آل عمران : ۴۸۹)

نبی ملاجیم ایک ماہ تک ظالم کافروں کے متعلق ہلاکت اور نقصان کی دعا کرتے رہے اور مسلمانوں کے لیے حصول رحمت کی دعا فرمائے رہے ناکہ آپ کی ذائدگی میں یہ نمونہ ہوکہ ظالم کافروں کے لیے تابی اور بربادی کی دعا کرنا جائز ہے اور آپ کی سنت ہے 'اس لیے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہویا کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں او ضح کی نماز کی دو سری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد قوت نازلہ پڑھی جائے' امام آبستہ آبستہ مسلمانوں کی کماز کی دو سری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد قوت نازلہ پڑھی جائز ہے کہ امام بلند آواز سے بید وعا کامیابی اور مقاری باور سے معیبت ٹل جائے تو پھراس دعا کو ترک کر دیں اور کرے اور مقاری بھر ای دعا کو ترک کر دیں اور مقاری نے مطابق نمازیں پڑھیں ' جس طرح ضرورت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالی نے نبی ملایط کو اس دعا سے روک عام

اس آیت کی دو سری تفییر ہے کہ جنگ احد میں عین معرکہ کار ذار کے دفت عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے تین سو ساتھیوں کو لئے کر کشکر سے نقیجہ میں مسلمانوں نے نبی طابخالم کی تھم عدولی کی جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا گئی مسلمان گلیم کر بھاگ پڑے۔ نبی طابخالم کا چہرہ انور ذخمی ہوا اور دانت مبارک شہید ہوا' ان حالات کی وجہ سے قدرتی طور پر نبی طابخالم کو رنج و غم ہوا' تو اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دی کہ اگر کافروں اور منافقوں نے ظلم کیا ہے تو آپ اس پر غم نہ کریں آپ کا کام صرف زبان اور عمل سے مدایت دینا ہے۔ رہا ان کا کفریت توبہ کرنا اور ان کے داوں بھی اسلام کا پیدا کرنایا ان کو ان کے کفریر قائم رکھ کرعذاب دینا اس کے آپ مالک و مختار نہیں ہیں' اللہ جاہے تو ان کی توبہ بھی اسلام کا پیدا کرنایا ان کو ان کے کفریر قائم رکھ کرعذاب دینا اس کے آپ مالک و مختار نہیں ہیں' اللہ جاہے تو ان کی توبہ بھی

انگیول فرمائے یا وہ ان کوعذاب دے کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں ○ اور اللہ بی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسانول میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے' وہ جے چاہے بخش ویتا ہے اور وہ جے چاہے عذاب دیتا ہے اور اللہ نمایت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔

ہ ارے بزدیک اس آیت کی یہ تغییر صحیح نہیں ہے کہ نبی مظافیام ظالموں اور کافروں کی ہلاکت کی دعاکز ترہے سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا ہے منع فرما دیا کہ ہید دعا آپ کی رحمت کے شایان شان نہیں ہے' ان کافروں اور طالموں میں ہے بعض نے اسلام قبول کر لیا اور بعض کی اولاد نے اسلام قبول کر لیا گور دو اول اور بعض کی اولاد نے اسلام قبول کر لیا 'کیو مکہ اگرید دعا کرنا آپ کی شان کے لاکق نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ روز اول بھی اس دعا ہے آپ کو روک دیتا' ایک ماہ تک کیوں آپ کو یہ دعا کرنے دی' ہمارے نزدیک نبی مظافیا کا ہر فعل حسن ہے اور واجب الا تباع ہے' آپ کا کوئی فعل غیر مستحن اور نالپندیدہ نہیں ہے۔ اب ہم بعض مضرین کی تفییر کو فقل کر رہے ہیں۔ ہم چیند کہ یہ مضرین بہت مشہور اور اپنے حلقول میں مقبول میں کیکن ان کی یہ تفییر لیندیدہ اور مختار نہیں ہے۔

المام فخرالدين محدين ضياء الدين رازي متوني ١٥٨ه اس آيت كي تفيير ميل لكصة جين :

اس دعائے وکنے کی تحمت ہے کہ اللہ تعالی کو علم تھاکہ ان میں سے بعض کافر توبہ کرکے اسلام لے آئیں گے اور بعض آگرچہ تائب نہیں ہوں گے لیکن ان کی اولاد نیک اور حقی ہوگی اور جو لوگ اس قتم کے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیہ کہ وہ ان کو دنیا میں مملت دے اور ان سے آقات کو دور کرے حتی کہ وہ توبہ کرلیں با ان سے وہ اولاد پیدا ہو جائے اور آگر آپ کی دعا قبول ہوتی تو یہ مقصود حاصل نہ ہوتا اور آگر آپ کی دعا قبول ہوتی تو یہ مقصود حاصل نہ ہوتی اور آپ کی دعا قبول ہوتی تو یہ مقصود حاصل نہ ہوتا اور آگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی تو اس سے آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ کم ہوتا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعاسے منع فرما دیا نیز اس میں سے بھی مقصود ہے کہ بندہ کے بھر کو ظاہر کیا جائے اور بید کہ اس اللہ تعالیٰ کے ملک اور اس کی ملک در اس کی ملک در اس کی امرار میں خورو خوض ضمیں کرنا چاہئے میرے نزد یک بید بہت اچھی تغیر ہے۔

(تقبير كبيرج ٣٨ مم مطبوعه وارا لقلر بيروت ٨٩ ١١١٥ كلصة إلى)

في محود الحن متوفى والمال لكهية بين:

لیس لیک من الا مر شینی میں آنخضرت طابع کو متغبہ فرمایا کہ بندہ کو اختیار نہیں نہ اس کاعلم محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ جوچاہے سوکرے اگرچہ کافر تنہارے دشمن ہیں اور ظلم پر ہیں لیکن چاہے وہ ان کوہدایت دے چاہے عذاب کرے تم اپنی طرف سے بددعانہ کرو۔ (عاشیۃ القرآن مِی ۸۵ مطبوعہ تاج کمپنی لیٹڈ کاہور)

مفتى احمه يارخال لعيمي متونى المسااه لكهية بين :

اس آیت کابیہ مطلب نہیں کہ اے محبوب تنہیں ان کفار پر بددعا کرنے کا اختیاریا حق نہیں 'ورند گذشتہ انبیاء کرام کفار پر بددعا کرکے انہیں ہلاک نہ کرائے ' بلکہ مطلب سے ہے کہ سے بددعا آپ کی شان کے لائق نہیں کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ (نورانعرفان ص ۱۰۴ مطبوعہ داراکتب الاسلامیہ حجرات)

ير محركم شاه الازمرى لكمت بي

لینی حضور نے ان لوگوں کے حق میں بددعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی اور ضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوں گے چنانچہ ایک کیٹر تعداد اسلام لائی 'انہیں

اليس حضرت خالد بهي تق- (ضياء القرآن جاص ٢٧٣-٢٧٣)

میہ تشیر کس طرح صحیح ہو سکتی ہے جب کہ احادیث صحیحہ سے اثابت ہے کہ آپ نے بعض کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے دعاء ضرر فرمائی ہے۔

بسرصال حارے نزدیک مختار تغییریہ ہے کہ آپ کا کافروں اور منافقوں کے لیے دعاء ضرر کرنا اس لیے تھا کہ ظالموں اور کافروں کے لیے دعاء ضرر کرنا اس لیے تھا کہ ظالموں اور کافروں کے لیے دعاء ضرر کرنا مشروع اور سنت ہو جائے اور قنوت نازلہ کا جو از ثابت ہو اور جب یہ حکمت پوری ہوگئ تو اللہ تعالی نے آپ کو اس دعا ہے روک دیا 'اور دوسری تغییریہ ہے کہ بیر آب آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی کہ آگرچہ کافروں اور منافقوں نے ظلم کیا ہے لیکن آپ اس پر غم نہ کریں کیونکہ ان میں ہدایت اور توبہ کی تخریک پیدا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے اللہ چاہے تو ان میں ہدایت پیدا کرکے ان کی توبہ قبول فرمائے اور چاہے تو ان کو ان کے کفریر برقرار رکھ کران کو عذاب دے۔

قنوت نازله كامعني

تنوت کا معنی دعا ہے اور نازلہ سے مراد ہے نازل ہونے والی آفت اور مصیبت 'اگر مسلمانوں پر خدانخواستہ کوئی مصیبت نازل ہو مثلاً دشمن کا خوف ہو ' قط ہو ' خشک سالی ہو ' وباء ہو ' طاعون ہو یا کوئی اور ضرر طاہر ہو تو آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد امام آہستہ دعا کرے اور مقدی بھی آہستہ دعا کریں یا امام جری نماز میں جرا '' دعا کرے اور مقدی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کو دور نہ کردے۔

قنوت نازله مين فقهاءما ككيه كانظريه

علامه الوعبدالله محمر بن احمه مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكصة بين:

المام مالک کا مختار سے ب کہ رکوع سے پہلے قنوت نازلہ پڑھے اور یمی اسحاق کا قول ہے اور امام مالک سے آیک روایت سے ب کہ رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھے 'خلفاء اربعہ سے بھی اسی طرح مروی ہے 'صحابہ کی آیک جماعت سے بہروایت ہے کہ اس میں پڑھنے والے کو افقار ہے ' اور امام دار قطنی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت انس ڈٹاٹو سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طاق کا بیشہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے حتی کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ٢٣ ص ٢٠١ مطبوعه المتشارات ناصر خسرو أمران)

قنوت نازله مين فقهاء شافعيه كانظريه

علامه ابوالحن على بن محد بن صبيب ماوردي شافعي متوني ٢٥٠ه و لكست بين :

مزنی بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا جب صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑا ہو تو سمت

الله لمن حمده ك بعد كفرا موكريد دعايره :

اے اللہ! جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ہے جھے ان میں ہدایت پر برقرار رکھ اور جن کو تو نے عافیت دی ہے جھے ان میں عافیت سے رکھ اور جن چیزوں کا قو والی ہو چکا ان میں میراوالی ہو ' ٱللَّهُمُّ اهْدِرِنِي فِيْمَنُ هَكَيْتَ وَعَا فِنِنِي فِيْمَنُ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْنِي فِيْمَنُ تَوَلَّيْتَ وَبَارِ كُلِي فِيْمَا إِعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّمَا ۖ قَيْتَ إِلَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ مُنْ فَضَّى عَلَيْكَ وَانَّهٰ لَا يُدِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ اورجو چنیں مجھے مطافرانی ہیں ان میں برکت وے اور میرے کیے گو رَبِّنَا وَ نَعَالَیْتَ۔ جو شرمقدر کیا ہے اس سے جھ کو محفوظ رکھ 'و قست بنانا ہے اور

تھے پر مقدم میں کیاجا بااور جس کا تو کارساز ہووہ رسوانہیں ہوتا اسے صارے رب تو پرکت والااور بلند ہے۔

اماری دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ بیٹاف سے روایت کیا ہے کہ نبی ملٹا پیلم صبح کی نماذ کی دو سری رکھت میں رکوع سے سراٹھانے کے بعد یہ دعاکرتے : اے اللہ ولید بن ولید اسلم بہ ہشام اور عیاش بن ابی رہید اور مکہ کے کرور مسلمانوں کو نجات دے 'اے اللہ معزیر اپنی گرفت کو مضبوط کر' اور ان پر یوسف علیہ السلام کے قط کے سالوں کی طرح قط کے سال مقرر کردے ۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ وعائو آپ نے صرف ایک مائی کی تھی جب بیر معونہ کے پاس رسول اللہ ملٹھیلا کے سر اصحاب کو شہید کرویا گیا تھا' تو نبی ملٹھیلا نے پانچوں نمازوں میں قوت نازلہ پڑھی حتی کہ آپ بر یہ آیت نازل ہوئی لیسس لک من الا مر شدہی (ال عمر ان : ۱۲۸) تو پھر آپ نے یہ دعا ترک کردی' اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا نام لے کردعا کرنا ترک کردیا تھا' اور صبح کے علاوہ باتی چار نمازوں میں وعا کرنے کو ترک کر دیا تھا' اور حضرت انس بن مائک واقع میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھیلا صبح کی نماز میں بیشہ توت پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ سجانہ نے آپ کو فوت کردیا' رہا حصرت ابن عمر خود ویا تھا' اور باتی نمازوں کو صبح کی نماز میں بیشہ توت پڑھتے رہے یہاں تک کرخود الیت والد کے ساتھ توت کرتے شے لیکن وہ بھول گئے' اور باتی نمازوں کو صبح کی نماز میں کا دور اس میں تنویب کی جائل اللہ کا تواب یہ ہے کہ دور اس میں تنویب کی جائل صبح کی نماز کئی ادکام میں باتی نمازوں سے مخلف ہے۔ اس کی ادان وقت سے پہلے دی جائی ہے اور اس میں تنویب کی جائل سے' رائحادی الکیسین تافید کی دور ان میں تنویب کی جائل ہے' رائحادی الکیسین تافید کے دور ان میں تنویب کی جائل ہے' رائحادی الکیسین تافید کے دور ان تکریروٹ میں ان ان وقت سے پہلے دی جائی ہے دور اس میں تنویب کی جائی ہے' رائحادی الکیسین تافید کے دوران تنکریروٹ میں ان ان وقت سے پہلے دی جائی ہے دور اس میں تنویب کی جائی ہے' رائحادی ان میں تو تو ان میں تنویب کی جائی ہے۔ اس کی ادان وقت سے پہلے دی جائی ہے دور اس میں تنویب کی جائی ہے دور اس میں تنویب کی جائی ہے۔ اس کی دوران میں میں تنویب کی جائی ہے۔ اس کی دوران میں میں تنویب کی جائی ہے۔ اس کی دوران میں میں تنویب کی جائی ہے۔ اس کی دوران میں میں تنویب کی جائی ہے۔ اس کی دوران میں میں تنویب کی جائی ہے دور اس میں تنویب کی دوران میں میں میں کی دوران میں میں میں کی دوران میں میں کی دوران میں میں کی دوران میں میں کی دوران میں می

قنوت نازله مين فقهاء سنليه كانظريه

و ر کے سوا اور کی نماز میں قوت پڑھناسنت نہیں ہے مسیح کی نماز میں نہ اور کسی نماز میں 'اماری دلیل ہیہ ہے کہ امام
مسلم نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ بی ملطیقیم ایک ماہ تک عرب کے بعض
قبیلوں کے لیے دعاء ضرر کرتے رہے پھر آپ نے اس کو ترک کردیا' اور امام ترزی نے تشج سند کے ساتھ ابومالک ہے
روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے واللہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ طابعیم' حضرت ابو بکر 'حضرت عمر' حضرت عمان' اور
حضرت علی کی افتذاء میں کوفہ میں پانچ سال نمازیں پڑھیں ہیں کیا یہ لوگ قنوت کرتے تھے؟ انہوں نے کما اے بیٹے یہ
برعت ہے' امام ترزی نے کما یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے' ابراہیم نحق کے کما سے بہلے
جس نے ضبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی وہ حضرت علی تھے' کیو نکہ وہ جنگ میں مشغول رہے اور اپنے دشنوں کے خلاف
صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے' امام سعید نے اپنی سنن میں شعبی ہے دوایت کیا ہے کہ جب حضرت علی نے ضبح کی نماز
میں اور امام سعید نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع ضبح کی نماز میں اس وقت قنوت پڑھتے تھے جب آپ کی قوم کے
میں' اور امام سعید نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع ضبح کی نماز میں اس وقت قنوت پڑھتے تھے جب آپ کی قوم کے
میں نور میں توت کرتے رہے اس سے مراد طول قیام ہے۔ کیو نکہ طول قیام کو بھی قنوت کہتے ہیں' اور حضرت عمرے جو
توت نوت موی ہے اس سے مراد طول قیام ہے۔ کیو نکہ طول قیام کو بھی قنوت کہتے ہیں' اور حضرت عمرے جو
توت نوت نوت کرتے رہے اس سے مراد طول قیام ہے۔ کیو نکہ طول قیام کو بھی قنوت کہتے ہیں' اور حضرت عمر قنوت نمیں

تبيان المرآد

گرچھتے تھے۔ اور امام احمد بن حکمل نے یہ نضری کی ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو امام کے لیے صبح کی نماز کھ میں قنوت پڑھنا جائز ہے۔(المغنی جام ۲۵۰۔۳۳۹ ملحنا مطبوعہ دارا لفکر پیروت ۱۳۰۵) قنریں ماول میں فقر الرورون سرونا

قنوت نازله مين فقهاء احناف كانظريه

عمّس الائميه محمد بن احمد سرخي حنفي متوفي ۱۳۸۳ هر ل<u>کھتے ہيں</u> : الديم از ذال انتراك مركب ذائر من

المام محدنے فرمایا و تر کے سواکسی نماز میں ہمارے نزدیک قنوت نہیں پر ھی جائے گ-

(المسوطح اص ١٦٥ مطبوعه دار المعرفه بيروت)

علامه ابوالحن على ابن الي بكرالمرغيناني الحنفي المتوفى ١٩٥٠ه لكصة بين:

قنوت (نازله) اجتمادی مسلد ب المام ابو صنیفه اور امام محمد فرماتے بیں که بید منسوخ مو چکا ہے۔

( حداميه اولين ص ١٧٥٥ مطبوعه مكتبه الدادب ملكان)

متاخرین احناف نے مصائب کے وقت قوت نازلہ پڑھنے کو جائز کہاہے علامہ کمال الدین ابن عام متونی ۸۲۱ھ کھتے ہیں ، قنوت نازلہ پڑھنا وائی شریعت ہے اور رسول اللہ مظاملاتا ہے جو قنوت نازلہ کو ترک کردیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لیس لک من الا مر شنی (ا ل عمر ان : ۱۲۸) نازل فرماکر آپ کو روک دیا تھا اور بعد میں مسلمانوں پر کوئی آفت نہیں آئی۔ بعد میں جن صحابہ کرام نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی اس کی بھی کی وجہ تھی اور بعض صحابہ نے حالت جنگ میں قنوت نازلہ پڑھیا جائز ہے۔

(فغ القديم جام ٤٩ ٣ مطبوعه مكتبه لوربه رضوبية سكهر)

علامه حسن بن عمار شربلالي حفى متوفى ١٩٠١ه فرمات يين

مصیبت کے وقت قنوت (نازلہ) پڑھنادائی شریعت ہے اور ین ہمارا اور جمہور کا فدہب ہے۔

(مراتى الفلاح ص ٢٨٤ مطبوعه مطبع مصطفى البالي واولاده مصر ٢٥٣ الدن

علامه سيد محد الين ابن علدين شاى حقى متوفى ١٢٥١ه ككه بين

البحرالرائن اور دیگر کتب فقہ میں ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو امام جری نمازوں میں تنوت پڑھ'
الاشباہ اور شرح المیت میں لکھا ہے کہ مصیبت کے وقت تنوت پڑھنا دائی شریعت ہے 'رسول اللہ ماہیلیم کی وفات کے بعد صحابہ نے تنوت پڑھی ہے اور یمی ہمارا اور جمہور کا ذہب ہے 'امام ابو جمعفر طحادی نے کماکہ مصیبت کے وقت صرف شبح کی نماز میں تنوت پڑھی اللہ ملی ہوئے کہ رسول اللہ ماہیلیم نے نماز میں تنوت پڑھی اور تمام نمازوں میں تنوت پڑھنا صرف امام شافعی کا قول ہے ' صبح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ماہیلیم نے طریت خماری میں ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز میں قنوت پڑھی ' یہ حدیث ظہر اور عناء کی نماز میں قنوت پڑھی ' یہ حدیث منسوخ ہے کہ تاریم میں ہے بھارت کے مناز میں قنوت پڑھی ' کراہ اور مواظبت ہے ' اس عبارت منسوخ ہے کہ تماری نہ تو ہو گرکی نماز کے ساتھ مخصوص ہے ' فقہاء نے یہ قید لگائی ہے کہ فجر کی نماز میں امام قنوت پڑھے اس کا نقاضا یہ ہے کہ مقتدی قنوت نہ پڑھے ' رہا یہ کہ قنوت پڑھے اب کا گرم جرا ' قنوت پڑھے اب کا گرائی اگر اور موائم جرا ' قنوت پڑھے اب اگر کی موائل کی موائل انقابل کی موائل الفالی کی موائل الفالی کے ' اور رکوع کے بعد قنوت پڑھے کیو نکہ اس طرح صدیث میں ہے ' میں نے علامہ شرنبالی کی موائل الفالی کے مقتدی آئین کے ' اور رکوع کے بعد قنوت پڑھے کیو نکہ اس طرح صدیث میں ہے ' میں نے علامہ شرنبالی کی موائل الفالی کے مورث میں ہے ' میں نے علامہ شرنبالی کی موائل الفالی کے مورث میں ہے ' میں نے علامہ شرنبالی کی موائل الفالی کے مقتدی آئین کے ' اور رکوع کے بعد قنوت پڑھے کو نکہ اس طرح صدیث میں ہے ' میں نے علامہ شرنبالی کی موائل الفالی کے مورث میں ہے علامہ شرنبالی کی مورث اللہ کی مورث میں ہے علامہ شرنبالی کی مورث میں ہے مورث میں ہے علامہ شرنبالی کی مورث میں ہے مورث میں ہے علامہ شرنبالی کی مورث میں ہے مورث میں ہوئی ہے مورث میں ہے مو

نظی دیکھا ہے کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھے اور علامہ حموی نے یہ کماہے کہ ظاہریہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے اور زیادہ ط ظاہروہ ہے جو ہم نے کماہے (لیعنی رکوع کے بعد قنوت پڑھے) (ردا لمتنارج اص ۴۵۱ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت) قنوت نازلہ میں غیرمقلدین کا تظریب

غیرمقلدین کے مشہور عالم حافظ عبد الله روپزی متوفی Ar سال لکھتے ہیں:

پانچوں نمازوں میں بیشہ دعا قنوت پڑھنا برعت ہے 'البتہ فجری نماز میں بدعت نہیں کہ سکتے کیونکہ حدیث میں جب ضعف تھوڑا ہو تو فضائل اعمال میں معتبرہے ہاں ضروری سجھنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ضعف ہے۔

(فَنَويْ اللّ حديث ع اص ١٣٣٢ بمطبوعه دار احياء النبته النبويه سرَّووها)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا ذکرہے جیسا کہ ہم باحوالہ بیان کر چکے ہیں' اللہ جانے محدث روپڑی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کیسے کمہ دیا' ان حدیثوں کے منسوخ یا غیرمنسوخ ہونے کی بحث کی گئے ہے ان کو ضعیف کسی نے نہیں کہا۔

نيز حافظ عبد الله رورياي لكفته بين:

مقتدیول کا دعاء قنوت میں آمین کمنا ابوداؤر میں موجود ہے۔ گربیہ عام دعاء قنوت کے متعلق ہے و ترول کی خصوصیت نہیں آئی۔ (نآدی اهل جدیث جام ۱۳۵)

اصحاب بيرمعونه كى شهادت كابيان

المام محدين سعد متونى ١٣٠٥ ووايت كرتے بين :

علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ (عمدة القاری ت ۷ ص ۱۹۔ ۱۸مطبوعہ بیروت) بید واقعہ غزوہ احد کے چار ماہ بعد صفر ۴۴ بجری میں پیش آیا۔۔ (عمدة القاری ت ۷ ص ۱۸)

تبيبان القرآن

بسلددوم

مكم رسالت براعتراض كاجواب

کو بحد نہ ایک تنقیص کتے ہیں کہ اگر رسول اللہ مظاہرا کو علم غیب حاصل ہو باق آپ عامرے مطالبہ پر سر صحابہ کو بحد نہ کی جو نہ اور اگر باوجود علم کے آپ نے ان کو بھیجا تو آپ پر العیاذ باللہ الزام آئے گا کہ آپ نے جان بوجھ کر انہیں موت کی طرف و تھیل دیا۔ اس کا آیک جواب بیہ ہے کہ رسول اللہ طابعا کو اٹال بحد کی اسلام و شمنی کا علم تھا تھی آپ نے فربایا تھا انہی اختصی علیہ ہم اھل نحد (مجھے اندیشہ ہے کہ نجدی صحابہ کو بلاک کردیں گے) اور باوجود اس کے کہ آپ کو ان کی شادت کا علم تھا تھی آپ نے آپ کو ان کی شادت کا علم تھا۔ آپ نے ٹائل نجد کے مطالبہ تبلیغ پر انہیں نجد بھیج دیا تاکہ کل قیامت کے دن وہ بہ نہ کہ سکیں کہ ہم نے تو قبول اسلام کے لیے تیرے نبی مطالبہ تبلیغ پر انہیں بھیج 'نیز آپ نے یہ تعلیم دی کہ جان کے فوف ہم نیز آپ نے یہ تعلیم دی کہ جان کے فوف کے تیجو ٹرنا جائز ہو تا تو جہاد اصلا" مشروع نہیں ہو تا کیونکہ اس بات کا بر محض کو یقین ہو تا ہے کہ جماد میں کچھ نہ کہ خود سول اللہ طابع ان کے خوف ہم مروا گی ہے نہ مسلمانی اینہ جو موت شہادت کی صورت میں حاصل ہو وہ ایس عظیم نعمت ہم کہ خود رسول اللہ طابع کے فرمایا میں ماصل ہو وہ ایس عظیم نعمت ہم کہ خود رسول اللہ طابع کے فرمایا میں اس ذات کی جس کے قباد میں میری جان ہے میری جان ہے میری تھا فرمایا کی راہ میں قبل کی راہ میں قبل کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں پھر فرمایا گیا جاؤں پھر قبل کیا جاؤں ہور تا ہم کی تھیں تھیں تھیں تھا فرمادیا۔

### يَّايَّهُالَّنِيْنَ امَنُوْ الرَّكَأَكُلُو الرِّيِّوااضْعَاقًامُّضْعَفَةً <sup>م</sup>َّوَّ

الے ایان والو ؛ دگا ہوگا سرو نہ کھاؤ ، اور اللہ سے ڈستے

#### ٳؿٚڠؙۅٳٳۺڮڵۼڴڴۄؙؿؙڡٛٚڸڂۅٛؽڟؖۅٳؾٚڠؙۅٳٳڛٵۯٳڷۘؿؽٞٲڝؚڰ<u>ؿ</u>

رو ما کرتم فلاح باؤ ٥ ادر ای آگ سے بیر ہر کافردل کے یا

# لِلْكِفِم بِينَ شَوْرَا طِيغُوااللَّهُ وَالتَّسُولَ لَكُلُّمُ تُرْحَمُونَ شَ

تیار کی گئی ہے 0 اور اشر کی اطاعت کرد اور ربول کی تاکہ تم پر رحم کی جائے 0

آیات سابقہ سے مناسبت

" اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا تھا کہ مومن کسی غیرمومن کو اپنا دوست اور ہم را زبنائے' اور اس کے بعد احد کا قصہ بیان فرمایا' اور کفار اپنے کاروبار کے اکثر معاملات سود کے ذریعہ کرتے تھے' اور بیہ سودی کاروبار وہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ کرتے تھے اور اس کاروباری معاملہ کی وجہ سے بھی مسلمان کافروں سے ملتے جاتے تھے' بیٹ مسلمانوں کو سودی لیمن دمین سے بالکل روک دیا گیا تا کہ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ تعلقات کی کوئی وجہ نہ رہے' ابتداء میں مسلمان ننگ دست تھے' اور کفار اور یمودی بہت خوش حال تھے' دو سری وجہ بیہ ہے کہ حرام مال کھانے کی وجہ سے نیک اعمال اور دعائمیں تبول نہیں ہو تیں' جیسا کہ صبحے مسلم میں ہے جس جنص کا کھانا بینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں

مسلددوم

الہوئی اور امام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے جو مخص مال حرام سے ج کرنا ہے تو جب وہ لبیک کہتا ہے تو الله تعالی تع فرما تا ہے تسار البیک کہنا مقبول نہیں ہے اور تسمار احج مردود ہے۔

نیز جنگ احدیس مسلمانوں کو فلکست مال دنیا کی مالی محبت کی وجہ ہے ہوئی تھی کیونکہ مال دنیا کی محبت کی وجہ ہے وہ رسول الله مان کی نظر انداز کرکے مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تھے' سواس آیت بیس ان کو سیہ تھم دیا گیا ہے کہ تم مال دنیا کی محبت کی وجہ سے دگنا چوگنا سود کھانا نہ شروع کر دینا' اور مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین فرمائی ہے اور دوزخ کے عذاب ہے ڈرایا ہے۔

ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مشرکین مکہ نے سودی کاروبارے اپنا سرمایہ بڑھا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اور جنگ اصد لڑی تھی ہو سکنا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بھی سودی کاروبار کے ذرابعہ اپنے سرمایہ کو ہڑھانے کا خیال آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی منع فرماویا کہ دگنا چوگنا سود مت کھاؤ۔

سود مفرد اور سود مركب كابيان

زمانہ جالمیت میں آیک مخص دو سرے مخص کو مثلاً ایک سال کی مدت کے لیے دس روپے کی زیادتی پر سو روپے قرض دیتا' اور جب آیک سال کے بعد مقروض رقم اوانہ کر سکتاتو اب قرض خواہ ایک سودس روپے پر دس روپے فی صد کے حساب سے سالانہ سود مقرر کردیتا اس طرح ہر سال کرتا' یا کہتا کہ شہیں آیک سال کی مزید مسلت دیتا ہوں لیکن شہیں سو روپے کی بجائے دو سو روپے کا اضافہ کرتا چلا جاتا' یہ سود در سود ہے اس کو سود مرکب بھی کتے ہیں' اس کے مقابلہ میں سود مفرد یہ ہے کہ اصل رقم سورد ہے ہو اور قرض خواہ اس رقم پر مقروض سے دس فیصد سالانہ کے حساب سے سود وصول کرے۔

اس آبیت میں سود حرکب کو حرام کیا گیاہے' لیکن اس آبیت میں اس کامفہوم مخالف معتبر نہیں ہے کہ صرف سود حرکب حرام ہے' اور سود مفرد جائز ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً'' سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

اور الله نے سے کو حلال کردیا اور سود کو حرام کردیا۔

وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا-

(البقره: ۲۲۳)

رباالفضل كابيان

مورہ بقرہ میں ہم سود کے متعلق مفصل بحث کر چکے ہیں اس لیے اس بحث کو وہاں دیکھ لیا جائے۔ یہ بحث رہا النسیة سے متعلق ہے اور رہا الفصنل یہ ہے کہ دو ہم جنس چیزوں کی جب بھے کی جائے تو وہ دونوں نفتر ہوں اور برابر ہوں اور ان میں زیاد تی سود ہے 'امام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۲۷۱ھ روایت کرتے ہیں۔

حصرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ علی سونا سوئے سے عوض عاندی ، چاندی کے عوض گندم گندم کے عوض جو 'جو کے عوض 'مجبور کے عوض اور نمک' نمک کے عوض فروخت کرد ' برابر 'برابراور نفذ به نفذ 'اور جب بیہ اقسام مختلف ہوں توجس طرح چاہو فروخت کرو بہ شرطیکہ نفذ ہوں۔

صيح مسلم رقم الحديث: ١٨٨٤ جامع ترفدي وقم الحديث: ١٢٣ سنن اليوداؤد وقم الحديث: ٣٣٣٩ سنن نسائي رقم الحديث ٥٤٥ ٣

للتن ابن ماجه' رقم الحدیث ۲۲۵۳ سنن داری ' رقم الحدیث: ۲۵۳۱ سند ابو یعلی رقم الحدیث: ۵۲۹۰ مصنف عبدالرزاق' رقم الحدیث ۱۳۹۳ صبح ابن حبان' رقم الحدیث: ۵۰۱۸ سنن دار قطنی ج۳۳ ص ۲۴ مند احد ج۵ص ۳۳۰ مصنف ابن ابی شید ج۵ص ۱۰۳–۱۰۰ سنن کبری کلیستی چ۵ص ۲۵۲ ساز سنن کبری کلیستی چ۵ص ۲۸۷ ساز ۲۷۷

ی بری یہ جی ہے ہے۔ صبح بخاری رقم الحدیث ۲۰۴۷ سنن ابن ماجہ (۲۲۵۳) اور طبرانی (المعجم الکبیر: ۱۰۱۷) میں حضرت عمرے روایت ہے اور اس میں جائدی کے علاوہ باقی بانچ چیزوں کاؤکر کیا ہے۔ افراد میں میں جائدی کے علاوہ باقی بانچ چیزوں کاؤکر کیا ہے۔

رباالفضل مين علت حرمت كي تحقيق

احادیث بیں سونا' چاندی 'گندم' جو ' تھجور اور ٹمک ان جیے چیزوں کی تڑج ان کی مثل میں زیادتی اور ادھار کے ساتھ منع کی گئی ہے اور جب وو نوع مختلف ہول تو پھر زیادتی کے ساتھ تھے منع تمیں ہے اکمہ مجتندین نے ان چھ چیزوں میں علت مشترکہ نکال کرہاتی چیزوں کی مثل میں بھی زیادتی کے ساتھ تھے کو منع کیا ہے' امام شافعی نے کماان چید چیزوں میں شمینت اور طعم مشترک ہے ' سوجو چیز شمن ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو اس کی مثل میں زیادتی کے ساتھ بچے منع ہے اور ہاتی چیزوں میں جائز ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ جو چیزیں کھانے پینے کی اور عمن نہ ہول ان کی مثل میں زیادتی کے ساتھ رہے جاتز ہوگی مثلاً ا کیک کپڑے کا تھان اس جیسے وو تھانوں کے ساتھ بیچنا جائز ہو گا' اہام مالک کے نزویک شمنیت اور خوراک کے لیے ذخیرہ ہونے کی صلاحیت علت ہے اس کا مطلب سے ہے کہ تانیا پینل اوہا کثری اور ویگر عام استعمال کی اشیاء میں اپنی مثل میں زیادتی کے ساتھ تھے کرناان کے نزدیک سود نہیں ہے 'امام احمدین طبل کے دو قول ہیں ایک قول سے ہے کہ ہروہ چیز جو وزن یا ماپ کے ذریعہ فروخت کی جائے اس کی اس جنس کے بدلہ میں زیادتی کے ساتھ تیج جائز نہیں ہے۔ ان کابیہ قول فقہاء احناف کی طرح ہے ' دوسرا قول میہ ہے کہ حرمت کی علت طعم اور شمنیت ہے۔ یہ قول فقهاء شافعیہ کی طرح ہے ' ان دونول قولول پر وای اعتراض ہے جو امام ابوصنیفہ اور امام شافعی کے ندہب پر ہے امام ابوصنیفہ کے زدیک حرمت کی علت وزن اور کیل (مانیا) ہے 'سودو ایک جنس کی چیزیں جو وزنی ہوں یا کیلی جوں ان میں زیادتی کے ساتھ تھے ناجاز ہے اس پر اعتراض ہے کہ جو چیزیں عددا" فردخت ہوتی ہیں مثلاً اندے اخروث صابن کاس کیٹیں دغیرہ ان سب میں زیادتی کے ساتھ رہے جائز ہوگی مثلاً ایک صابن کی تکید کی بیج دس صابن کی تکیول کے ساتھ جائز ہوگی اور یہ سود نہ ہوگا نیز جو عام استعال کی چزیں ہیں صابن کیلیٹی پین پنل میز کری وغیرہ جو عددا" فرد خت کے جاتے ہیں ان کی مثل میں اگر زیادتی کے ساتھ رہے کی جائے تو وہ سمی امام کے نزویک سوونہ ہوگی-

جن احادیث میں ان چھے چیزوں کا ذکر ہے' ان میں ایک جنس کی دو چیزوں کی نیچ میں جو مقدار مشترک ہے وہ و زن اور
کیل ہے' کیونکہ سونے اور چاندی کو وزن سے فروخت کیا جانا ہے اور گندم' جو 'تحجور اور نمک کو کیل (پیانے سے ماپ
گر) سے فروخت کیا جانا ہے۔ اس لیے امام ابو حفیفہ اور امام احمد نے ایک جنس کی دو چیزوں کی تئے میں و زن اور کیل کو علت
قرار دیا ہے اور سے کما ہے کہ ان دو چیزوں کا وزن اور کیل برابر ہو اور زیادتی سود ہے' نیکن سے کمنا بھی بعید نہ ہوگا کہ کسی مسئلہ
کا تھم معلوم کرنے کے لیے اس سے متعلق تمام آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کرغور کرنا ضروری ہے اور بعض احادیث
میں نبی مظاملے نے ایک در ہم کی دو در ہمول سے آیک دینار کی دو دیناروں سے تیج کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
گھہ جب ایک جنس کی دو چیزوں میں تیج کی جائے تو وزن اور کیل کے علاوہ عدد میں بھی مساوات ضروری ہے' اور اگر ان میر

میں اور زیادتی کے ساتھ ڈیچے کی جائے تو پھرسود ہو گااور اگر رہاالفضل کی علت میں وزن مکیل اور عدد متیوں کو محوظ ر کھا جائے گا تو پھر حرمت سود کی علت جامع ہو جائے گی اور ہر صورت میں دو ہم جنس چیزوں میں کمی اور زیادتی کے ساتھ تیج ناجائز اور سود ہوگی- دہ حدیث ہیہ ہے :

ا مام بہتی متوفی ۵۸ م وابت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان والد عند بیان کیا کہ رسول الله طابع نے فرمایا: ایک دینار کو دو دیناروں اور ایک درجم کو دو درجم سے بدلہ میں فروخت نہ کرو-

(سنن كبرى ج ٥ص ٢٤٨موطالهام مالك رقم الحديث ٢٢٨)

ہرچند کہ مقدار کی مساوات میں عدد کا اعتبار کرنا مکسی امام سے طابت نہیں ہے لیکن اگر ریاالفیضل کی علت و حرمت میں اس کا اعتبار کر لیا جائے تو پھریہ اعتباض نہیں ہو گا کہ کتنی ہی ہم جنس چیزوں میں کی اور زیادتی کے ساتھ کیچ کی جائے تو وہ پھر بھی سود نہیں ہو گا' میں نے اس پر بہت غور کیا ہے اور میرے نزدیک ریاالفیضل میں حرمت کی علت میں معقول اور جامع ہے اور رسول اللہ طابع کی حدیث کے مطابق ہے کہ دوہم جنس چیزوں کی تی وزن ممل اور عدد میں مساوی ہواور زیادتی سود ہوگی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اس آگ ہے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (آل عمران : ۱۳۱)

سود میں منهمک رہنے والا کفرکے خطرہ میں ہے

سودے منع کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور اس آگ ہے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے'اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ سود خوری کی وجہ ہے مسلمان کافر تو نہیں ہو تا تو پھر اس کو اس آگ ہے کیوں ڈرایا گیا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ سود خوری میں گرفتار ہونے کے بعد یہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان اس کی تخریم کا افکار کرکے کافر ہو جائے گا ہمارے ملک میں وفاقی شرعی عدالت نے سمانو ہم براہماء کو سود کی قانونا سمانعت کردی ایکن ہماری حکومت نے اس فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ میں دہ دائر کردی اور اس تھم پر عمل در آمد کرتے ہے روک دیا'اس کے بچہ میں سودی کاروبار حکومت کی سمرہ میں اس طرح جاری و ساری رہا۔ سواس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سود میں شدت اشتقال کی دجہ سے تم سود کی تحریم کا افکار نہ کردینا ورنہ تم کافر ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاؤ گے جو کافروں کے لیے شدت اشتقال کی دجہ سے تم سود کی تحریم کا افکار نہ کردینا ورنہ تم کافر ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاؤ گے جو کافروں کے لیے شدت اشتقال کی دجہ سے تم سود کی تحریم کا افکار نہ کردینا ورنہ تم کافر ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاؤ گے جو کافروں کے لیے شاد کی گئی ہے۔

دوزخ كا كفارك ليے تيار كياجانا آيا فساق مومنين كو دخول سے مانع ب يا نهيں؟

المُوقَدَّةُ (الهمزة: ٢-١)

آور دو سری جگہ اس کی کوئی قید 'صفت یا شرط بیان کی گئی ہو' سواسی طرح یہاں پر بیان کیا گیاہے کہ دوزخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور دو سری جگہ بعض دو سرے جرائم اور گناہوں پر بھی دوزخ کی وعید سائی گئی ہے مثلاً فرمایا: وَیْلُ لِّلِکُلِّ هُمَرُ قِلْمُرَوِّ لُمُرَوِّ اَلَّذِی جَمَعَ مَالًا ہماکہ کے اس خال جمع کیادر اس کو گن گن کررکھان دہ وَ عَلَدُ دَهٰی یَحْدَیْتُ وَمَا اَذْرَاک مَا الْحَطَمَةُ فَیْ نَارُ اللّٰہ کان کرناہے کہ اس کامل اس کو بیشہ زعود کے گائی ہرگز نمیں دہ فی الْحُطَمَةُ قُوماً اَذْرَاک مَا الْحُطَمَةُ فَانُ اللّٰه کمان کرناہے کہ اس کامل اس کو بیشہ زعود کے گائی ہرگز نمیں دہ

مگان کرناہے کہ اس کامال اس کو بیشہ زندہ رکھے گا کہ ہرگز نمیں وہ چوراچ راکرنے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا کا آپ کیا جائے

یں کہ چوراچورا کردیے والی کیا چزے؟ اللہ کی بحرکائی موئی

04-

الذا اس متم کی آیات کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا ناکہ بید واضح ہو کہ دوزخ کی آگ کافروں کے لیے بھی تیار کی گئی ہے اور دیگر نافرہانوں اور فاسقوں کے لیے بھی ' رابع بید کہ آگر دوزخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہو پھر بھی اس میں دیگر گئہ گار مسلمانوں کے دخول سے کیا چیز بالغ ہے۔ کفار اس آگ میں بہ طور اصائت ہیشہ کے لیے داخل کیے جائیں گے اور جو فاسق مسلمان اس میں داخل کیے جائیں گے وہ عارضی طور پر تطبیر کے لیے داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے ۔ اور اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی ناکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول اللہ مظہولا کی اطاعت اور منصب رسالت

رسول الله طائعة كى اطاعت كرنا بعينه الله تعالى كى اطاعت كرنائ الله تعالى كے احكام كاماخذ قرآن مجيد ہے اور رسول الله طائعة كے احكام كاماخذ احادث بين اور احاديث بين رسول الله طائعة نے قرآن مجيدكى آيات كى تعليم اور تنبيين كى ہے، اور قرآن مجيد كے احكام پر عمل كرك دكھايا ہے، اور قرآن مجيد بين جن احكام كا اجمالى ذكر تھا ان كى تقصيل كى ہے اس ليے رسول الله طائعة كے احكام پر عمل كرنا دراصل الله تعالى كے احكام پر بى عمل كرنا ہے۔

قرآن مجید نے نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے لیکن نماز کے اوقات کی تعیین اور اس کی شرائط کو نہیں بیان فرمایا اور نہ نماز کی رکعات بیان کی بیں اور نہ بیہ بٹایا ہے کہ ان رکعات بیں کیا پڑھا جائے 'ازان اور اقامت کے کلمات کا بیان نہیں کیا' کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کیا چیزیں نماز کے منافی بیں ان کو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا بیہ تمام چیزیں رسول الله مالی ہیں۔ نے بیان فرمائی ہیں۔

تر آن جمید نے زکوۃ اواکرنے کا حکم ویا ہے لیکن یہ نمیں بیان فرمایا کہ مال کی کن اقسام سے زکوۃ اواکی جائے گی اور کن سے اوا نہیں کی جائے گی اور مال کی مختلف اقسام میں سے کن اقسام کاکیا کیا نصاب ہے "کتی مدت کے بعد زکوۃ کا اوا کرنا ضروری ہے " اور کس کا مال اوائیگی زکوۃ سے مشتثنی ہے " روزہ کا حکم فرمایا ہے لیکن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جا تا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹا " کس چیز میں قضا ہے اور کس چیز میں کفارہ ہے یہ بیان نہیں فرمایا " تج کے ارکان اور شرائط " اور اس کے مضدات کا بیان نہیں فرمایا حق کہ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ جج کس ون اواکیا جائے گا" قربانی کا ذکر فرمایا ہے لیکن قربائی کے جانوروں کی اقسام اور ان کی عمول کو بیان نہیں فرمایا " تجے زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے " جج یاور عمرہ میں ارکان اور شرائط کے لحاظ سے کیا فرق ہے " چور کے ہاتھ کا شنے کا کیا نصاب ہے " اس کا ہاتھ کمال سے کاٹا جائے گا

بسلددوم

اللائن حالات میں بید تھم نافذ العل ہے اور کن حالات میں بید تھم نافذ العل نہیں ہے' حد فذف اور حد زنامیں جو کو ڑے لائے جائیں گے جائیں گے ان کی کیا کیفیت ہونی چاہئے' شراب کی حرمت کا ذکر ہے لیکن کس چیز ہے ہے ہوئے مشروب کو خمر کہا جائے ہے اور جزید جائے اور جزید کی حدمت کا ذکر ہے نئین کس چیز ہے ساتھ جماد کا ذکر ہے' اور جزید لینے کا بھی ذکر ہے لیکنے کا بھی ذکر ہے لیکنے کا بھی ذکر ہے لیکنے کا بھی ذکر ہے لیکن سے نئیس بتایا کہ جزید کی رقم کتنی ہوگی اور کتنی مدت میں واجب اللوا ہوگی' جب کفار کے خلاف جہاد کیا جائے تو کا فرول میں ہے کس کس کو قتل کرنے ہے احتراز کیا جائے گا' بید اور ایس بیت می تفصیلات کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نہیں بیان فرمایا بلکہ ان کا بیان رسول اللہ مظاہمیتا ہے چھوڑ دیا اور فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی

رسول الله ملط بنا نے بعض پاک چیزوں کو حلال کیا اور بعض نلاک چیزوں کو حرام کیا 'قرآن مجید میں ان کا ذکر شیں ہے ' ہے 'مثلاً رسول الله طلط بنا نے شکار کرنے والے در ندوں اور پر ندوں کو حرام کیا ' دراؤگوش اور حشرات الارض کو حرام کیا ہے ' جو مچھلی طبعی موت سے مرکر سطح آب پر آجائے ہاس کو حرام کیا ہے ' بغیروز کے مچھلی اور ٹڈی کو حلال فرمایا ' کلجی اور تلی کے خون کو حلال فرمایا ' جب سامت کا کے خون کو حلال فرمایا ہے اور اس میں سے کسی کا بھی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے ' البتہ قرآن مجید نے منصب رسالت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا :

وَبُحِلُّ لَهُمُ الطَّلِيِّنِيِّ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَالِثُ وه ان كه ليه باك چيزون كو طال كرت بين اور عاباك (الاعراف: ١٥٤) چيزون كو حزام كرت بين-

ای طرح قرآن مجید نے بعض چیزوں کاعموی تھم بیان فرمایا لیکن ٹی ملائظ نے ان میں سے بعض چیزوں کے استشیٰ کا بیان فرمایا مثلاً قرآن مجید میں تھم ہے کہ ہرنماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے :

إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا بِعِنْكَ مومنوں رِنمازوت مقرر رِكيا موافريسند -وَقُونًا - (النساء: ۱۳۳)

اس آیت کا تفاضا ہے ہے کہ ہرنماز اپنے وقت میں پڑھی جائے 'لیکن نبی طابیا ہے عرفات میں عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا' اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھا' اس سے معلوم ہوا کہ عرفات اور مزدلفہ میں ہے وہ نمازیں اس عام تھم اور قاعدہ کلیے سے مشتیٰ ہیں۔ اس کی اور بھی نظار ہیں ' حضرت فزیمہ بن طابت انصاری کی آیک گواہی کو دو گواہوں کے قائم مقام قرار دینا' حضرت علی جائے کو حیات فاطمہ میں دو سرا نکاح کرنے سے منع فرمانا' حضرت فاطمہ رضی اللہ عنم کو وارث نہ بنانا' ان خصوصی احکام کے ذریعہ نبی مالی نیا نے ان حضرات کو قرآن مجمد کے عام تھم سے مشتیٰ فرما دیا اور زمانہ امن کے سفر میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا تھم بھی ای قبیل سے سے حالا نکہ قرآن مجمد کے زمانہ جنگ کے سفر میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا تھم بھی ای قبیل سے سے حالا نکہ قرآن مجمد نے زمانہ جنگ کے سفر میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا تھم بھی ای قبیل سے سے حالا نکہ قرآن مجمد نے زمانہ جنگ کے سفر میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا تکام بھی ای قبیل سے سے طالا نکہ قرآن مجمد نے زمانہ جنگ کے سفر میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا تھا جھی ای قبیل سے سالا نکہ قرآن مجمد نے زمانہ جنگ کے سفر میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا تھا تھی اس قبیل سے سالا نکہ قرآن مجمد نے زمانہ جنگ کے سفر میں نماز کو قصر کرنے کو تا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ نبی ماٹائیلغ قرآن مجید کے نمی تھم کی تقصیل اور اس کی اوائیگی کی شکل و صورت بیان فرمائیں یا نمی چیز کے شرعا" حلال یا حرام ہونے کو بیان فرمائیں یا قرآن مجید کے نمی عام تھم ہے نمی فردیا نمسی چیز کاا عشیٰ بیان فرمائیں ان

ثمّام امور میں نبی مٰٹائیٹا کی اطاعت لازم ہے اور یمی آپ کا منصب رسالت ہے' آپ صرف احکام پنجانے والے نہیں ہیں'' بلكه احكام دين والے بھى بين اور احكام پنچانے والے بھى بين-یے تبار کی گئے ہے وجولگ فرشال ادر تلک دی میں خری اور لوگول ( کی خطاؤل ) کو معاوت کرنے والے ہیں اور اللہ ہے ٥ اور جن لوگوں نے جب كوئى بے جبائى كا كام كيا يا اين جانوں ير ا اور الله کے کواکول بیا تو اضوں نے اسٹر کو یا دکیا اور اسٹے گا ہوں کی معانی ماملی ہے اور ایس جلتیں (باغات) ہیں جن کے یے دریا بر اسے بیں دوان بن میشر اسے والے ہول کے اور نیک کام کرنے والوں کی کی خرب مزاہے 0 ربط آیات اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع قربایا تھا اور اس میں یہ اشارہ تھاکہ دنیا کے مال اور اس کی زینت کی طرف رغبت نه کی جائے 'کیونکہ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں رغبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی

گھادت ہے عفات اور سستی پیدا ہوتی ہے' نیزاس ہے پہلے فرمایا تھا کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ ہے ڈرتے رہو تو تهمارے پاس فورآ اللہ تعالی کی مدد آئے گی' اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو' اور دنیا کی رنگی ہو تو تم اس پر صبر کرو اور اگر تم کسی کے ساتھ احسان کرو اور نیک سلوک کرو اور وہ تهمارے ساتھ براسلوک کرے نو تم اپنا غصہ صبط کر لو اور اس کو معاف کردو بلکہ اس کے ساتھ احسان کرو' جس طرح کفار نے جنگ احد میں نبی مالی پیلے محبوب بچیا کو شہید کیا اور فتح مکہ سے موقع پر جب وہ نبی مالی پیلے کے ساتھ جب وہ مغلوب تھے اور نبی مالی پیلے ان سے بدلہ لینے پر ہر طرح قادر تھے' تو آپ نے غصہ صبط کیا' ان کو معاف کر دیا اور ان سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اے رب کی بخش اور اس حنت کی طرف طدی کرو۔ آئی عمان نے ساتھ کا

الله تعالی کاارشاد ہے: اپنے رب کی بخش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو- (آل عمران: ۱۳۳) مغفرت اور جنت کے حصول کا ذریعہ

اس آیت کا معنی ہے: اس چیزی طرف جلدی کر وجس سے متہیں اپ رب کی مغفرت حاصل ہو اور رب کی مغفرت حاصل ہو اور رب کی مغفرت اس کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور جن کاموں سے اس نے متع کیا ہے اس سے باز رہنے سے حاصل ہوتی ہے اور جن کاموں سے اس نے متع کیا ہے اس سے باز رہنے نے حاصل ہوتی ہے مقرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اس سے مراد ہو اللہ عنمان کو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے ، حضرت عمان بی حفان بیٹھ نے فرمایا اس سے مراد افلاص ہے ، عضرت عمان بیٹھ نے فرمایا اس سے مراد فرائض کی ادائیگ ہے ، حضرت عمان بیٹھ نے فرمایا اس سے مراد افلاص ہے ، ابوالعالیہ نے کما اس سے مراد ہوجرت ہے ، ضحاک نے کما جماد ہے ، سعید بن جیر نے کما تکبیرہ اولیٰ ہے ، عکرمہ نے کما تمام عیادات ہیں ، اصم نے کما توب ہے۔

اللہ تعالیٰ کارشادہے : اور اس جنت کی طرف جلدی کروجس کاعرض تمام آسان اور زمینیں ہیں جو منقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (آل عمران : ۱۳۳۳)

اس کا معنی سے کہ اگر سات آسانوں اور سات زمینوں کے تمام طبقات کو پھیلا دیا جائے تو وہ جنت کاعرض ہو گا اور جس کے عرض کی اس قدر وسعت ہے اس کے طول کا کیا عالم ہو گا! اس کی مثال سے ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ بسطا انتہا میں استبر ق (اگر حسل : ۵۳) ''جنت کے تکیوں کے اسر سوٹے رہیم کے ہوں گے۔" اور اسر بیرونی غلاف سے کم خوب صورت ہو تا ہے توجن تکیوں کا استراستبرق کا ہے ان تکیوں کے بیرونی غلاف کی خوبصورتی کا کیا عالم ہو گا' سواس طرح سے آبیت کہ سات آسانوں اور سات زمینوں کو پھیلا دیا جاتے تو جنت کا عرض ہے' اور جس کا عرض اتنا وسیع ہے اس کے طول کا کیا عالم ہو گا۔" (تغیر کیرج سم ماہ ۵۰ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠١٠ه دوايت كرتي بين:

حضرت ، علی بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ میری عمص میں ہرقل کے قاصد سے ملاقات ہوئی وہ اس وقت بہت ہو ڑھا ہو چکا تھا اس نے کمامیں رسول اللہ ملائیل کے پاس ہرقل کا مکتوب لے کر گیا تھا' میں نے کما آپ اس جنت کی طرف وعوت ویے ہیں جس کا عرض سات آسمان اور زمینیں ہیں تو پھرووزخ کمال ہے؟ آپ نے فرمایا سبع حان اللّٰہ جب رات آتی ہے رقودن کمال ہو آہے؟ (جامع البیان ج مص ۴۰ مطبوعہ دارالعرف ہیروت)

ر مول الله طائبیلائے اس ارشاد کا مطلب ہے ہے کہ جب فلک گردش کرنا ہے تو دنیا کی ایک جانب دن ہوتا ہے اور اللہ علی دو مری جانب رات ہوتی ہے' اس طرح جنت سات آسانوں کے اوپر ایک جانب بلندی میں ہے اور دوزخ سات زمینوں کے یتیجے بہتی کی جانب ہے' مصرت انس بڑتاہے سے روایت ہے کہ جنت سات آسانوں کے اوپر عرش کے یتیجے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 'ڈ اور جو لوگ خوش حالی اور شک دستی میں خرج کرتے ہیں۔(آل عمران : ۱۳۳۳)

خوشحالی اور ننگ دسی کے علاوہ سراء اور ضراء کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی آسانی اور مشکل ہے، ووسرا معنی صحت اور مرض ہے، تیسرا معنی زندگی اور موت کے بعد وصیت ہے، چوتھا معنی شادی اور عنی ہے، پانچوال معنی ہے اپنی اولاد اور قرابت داروں پر خرچ کرنا اس سے خوشی ہوتی ہے اور وشنوں پر خرچ کرنا جو کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے، چھٹا معنی ہے مہمانوں پر خرچ کرنا اور مصیبت زدہ لوگوں پر خرچ کرنا۔

غصه ضبط کرنے کا طریقنہ اور اس کی فضلیت

خصد صبط کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ کمبی خصد دلانے والی بات پر خاموش ہو جائے اور غیظ و غضب کے اظہار اور پیزا وینے اور انتقام کینے کی قذرت کے باوجود صبرو سکون کے ساتھ رہے۔ نبی ماٹائیلے نے خصہ صبط کرنے اور جوش غضب ٹھنڈ ا کرنے کے طریقوں کی ہدایت دی ہے۔

المم البوداؤر سليمان بن اشعث مجستاني متونى ٢٥٥م روايت كرت بين :

حضرت معاذین جبل بین محف بیان کرتے ہیں کہ دو آدی نبی ملاہیم کے سامنے لارہے تھے۔ ان میں ہے آیک محض بہت شدید غصہ میں تفاور یوں لگنا تھا کہ غصہ ہے اس کی ناک بھٹ جائے گئ نبی ملاہیم نے فرمایا جھے ایک ایسے کلمہ کاعلم ہے اگر یہ وہ کلمہ بین تفاور یوں لگنا تھا کہ غصہ جاتا رہے گا حضرت معاذف بوچھایا رسول اللہ اوہ کلمہ کیاہے؟ آپ فرمایا وہ یہ کے اللہم انسی عود برک من الشمیط الرحیم حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہ بین میں ہے کوئی محض غصہ ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیشہ جائے ' پھراگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو قبماورنہ پھروہ لین فرمایا جب

عطید رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالعظم نے فرمایا غضب شیطان (کے اثر) سے ہور شیطان آگ سے پیداکیا گیا ہے اور آگ بانی سے بجھائی جاتی ہے توجب تم میں سے کوئی مخص غضب ناک ہو تو وہ وضو کر لے۔

(سنن ابوداؤوج ٢ص ٢٠٠٣\_٣٠٣ مطبوعه مطبع مجيناتي ياكستان لامور)

غصہ صبط کرنے کی نصیات میں بھی احادیث ہیں' امام ابو جعفر تحدین جریر طبری متونی ۱۳۱۰ھ روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہیم نے فرمایا جس مجتص نے غصہ صبط کر لیا حالا لکہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا' اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھروے گا۔ (جامع البیان نے مص ۱۱ مطبوعہ دارالمعردت بروت ۱۳۰۹ھ) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۵۵ھ روایت کرتے ہیں :

نضرت معاذ برائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ براہیل نے فرمایا جس شخص نے غصہ کو صبط کر لیا باوجود یکہ وہ اس کے

معلق اظہار پر قادر تفااللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دے گاوہ جس حور کو چاہے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ واٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاؤیلم نے فرمایا تہمارے نزدیک پسلوانی کاکیا معیار ہے؟ صحابہ نے کما جو لوگوں کو پچھاڑے اور اس کو کوئی نہ بچھاڑ سکے ' آپ نے فرمایا نہیں' بلکہ پسلوان وہ محض ہے جو غصہ کے وقت اسپے نفس

كو قابويين ركھے - (سنن ابوداؤدج ٢ص ١٠٠٠ مطبع مجيبائي پاکستان لاہور ٥٥٠١١هـ)

عافظ نورالدين على بن إلى بكرالتيمي المتونى ٤٥٨ه بيان كرتے بين

حصرت انس و لی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیل نے فرمایا جس نے اپنے غصہ کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو دور کر دے گا' اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس سے عیوب پر پردہ رکھے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے اور اس میں عبدالسلام بن ہاشم آیک ضعیف رادی ہے۔

(مجمع الزوائدج ٨ص ١٨ مطبوعه وارالكتاب العرلي بيروت ٢٠٠٠)

اور غصه نه كرنے كى نضيلت ميں بھى احاديث بين عافظ البشى بيان كرتے بين :

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی طاق کیا ہے سوال کیا کہ جھے اللہ عز و جل کے غضب سے کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ فرمایا تم غصہ نہ کرو' اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیاہے اس کی سند میں ایک رادی ابن اسعہ ضعیف ہے اور باتی تمام رادی ثقہ ہیں۔

مصرت ابوالدرداء دالحدین كرتے ہیں كہ میں نے عرض كیایا رسول اللہ! مجھے الیاعمل بتلائے جو مجھے جنت میں واخل كروے و كروے كرسول الله طال كے فرمایا تم غصہ نہ كرو تو تمهارے ليے جنت ہے كاس حدیث كو امام طبرانی نے مجم كبير اور مجم اوسط میں روایت كیاہے كاور مجم كبيركي ایک سند كے راوى ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائدج ٨ص ٥٥- ١٩ مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠٧ه)

#### معاف کرنے کی فعنیلت

الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

اور جب وہ غضب ناک ہوں تؤمعاف کرویتے ہیں۔ اور برائی کابدلہ اس کی مشل برائی ہے 'پیر جس نے معاف کر ویااد راصلاح کرلی قواس کااجر اللہ (کے ذمہ کرم) پر ہے۔

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُ وَنَ (الشورِي: ٣٥) وَجَرَآءٌ سَيَّةٍ سَيِّكُ مِّمُلُها أَفَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّوْ (الشورِي: ٣٩)

وَكَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُّورِ لَهِ الرَّبِسِ فَ صَرِكَا اور معاف كرويا تويقيناً بيه ضور المت ك (الشورلي: ٣٣) كامول مين ہے-

الم ابوعيسى محدين عيلى ترفدى متونى ١٤٥٥ مروايت كرت بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلم بے حیائی کی یاتیں طبعا *"کرتے تھے نہ "ک*لکافا" اور نہ بازار میں بلند آواز سے ہاتیں کرتے تھے' اور برائی کا جواب برائی سے نسیں دیتے تھے لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگذر فرماتے تھے۔

مصرت عائشہ رضی اللہ عضابیان کرتی ہیں کہ نبی مالٹا ہا ہرجو زیادتی بھی کی گئی میں نے مبھی آپ کو اس زیادتی کا بدلیہ

گلینتے ہوئے نہیں دیکھابہ شرطیکہ اللہ کی حدود نہ پاہال کی جائیں اور جب اللہ کی حدیابال کی جاتی تو آپ اس پر سب سے زیادہ غضب فرمانے 'اور آپ کو جب بھی ود چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرمانے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو- (جامع تروی ص۵۹۱ مطبوعہ نور مجر کارخانہ تجارت کتب کراچی)

المم الوداؤد سليمان بن اشعث بحستاني متوفى ١٤٥٥ هدوايت كرت بين

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ طاق کے دد چیزوں کا افقیار دیا گیالؤ آپ ان میں سے آسان کو افقیار فرماتے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو 'آگر وہ گناہ ہوتی تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے 'رسول اللہ طاق کیا نے بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا' ہاں آگر اللہ کی حدود پاہل کی جاتیں تو آپ ان کا انتقام لیتے تھے۔

(سنن ابوداؤدج ٢ص ٣٠٠ مطبوعه مطبع مجتبائي باكستان لامور ٥٠ ١١هـ)

المام احمد بن حنبل منوفی الهم و دوایت کرتے میں :

حضرت عقبہ بن عامر بی جی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله ما جی اس نے ابتدا "آپ کا ہاتھ کی لیا اور میں فیصرت عقبہ ، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جو شیاعت والے اعمال بنائے "آپ نے فرمایا: اس سے تعلق بوڑے اس سے تعلق جو رہ بھی کہ میں میں اس کوعطا کو اور جو تم یہ طلم کرے اس سے اعراض کرو۔

(منداحرج ۲۲م ۸ ۱۲۸ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

علامه ابوعبدالله محربن احد مألكي قرطبي متوفى ١٩٨٥ ه للصفيهين:

میمون بن مران روایت کرتے بیں کہ آیک دن ان کی باندی آیک پیالہ لے کر آئی جس میں گرم گرم سالن تھا' ان کے پاس اس وقت معمان بیٹے ہوئے تھے' وہ باندی لؤکھڑائی اور ان پر وہ شوربا گر گیا' میمون نے اس باندی کو مارنے کا اراوہ کیا' تو باندی نے کہا اس نے کہا گئے کے اس قول پر عمل کیجے' والکا ظمین الغیظ' میمون نے کہا میں نے کہا اس نے کہا اس کے بعد کی آیت پر عمل کیجے والعا فین عن الناس میمون نے کہا میں نے خمیس معاف کر دیا' باندی نے اس پر اس حصہ کی تلاوت کی : "واللّه یحب المحسنین میمون نے کہا میں تہارے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں اور تم کو آزاد کردیتا ہوں۔

(الجامع لا نكام القرآن ج ١٠٥م م معاوعه انتشارات ناصر ضرو الران)

نے نیز علامہ قرطبی نے امام مبارک کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹائیظ نے فرمایا جب قیامت کادن ہو گانو اللہ عزو مبل کے سامنے ایک منادی ندا کرے گاجس نے اللہ کے پاس کوئی بھی نیکی بھیجی ہو وہ آگے بوسے نو صرف وہ صخص آگے بوسے کو صرف وہ صخص آگے بوسے کا جس نے کمی کی خطامعاف کی ہوگی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جن لوگوں نے جب کوئی ہے حیائی کا کام کیا' یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانٹی اور اللہ کے سواکون گناہوں کو بخشے گا۔ ( آل عمران : ۱۳۵) گناہوں پر نادم ہونے والے اور توب كرنے والوں كے ليے مغفرت كى نويد

علامه الوعبدالله محدين احد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ مد لكصفة بين :

عطاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ابو مقبل نبمان کھجور فروش کے متعلق نازل ہوئی ہے'
ان کے پاس ایک حسین عورت آئی انہوں نے اس کو کھجور فروخت کی' وہ اس سے لیٹ گئے اور اس کابوسہ لے لیا' پھر اس
تعلیٰ پر نادم ہوئے تو نبی مطابع کے پاس آئے اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ اس موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے شان
نزول میں بیہ بھی کما گیا ہے کہ آیک ثقفی صحالی کمی غزوہ میں گئے اور اپنے آیک افساری دوست کو گھر کی حفاظت کے لیے
پھوڑ گئے۔ انہوں نے اس ثقفی کی امانت میں خیانت کی وہ اس کے گھر میں واضل ہوئے' اس کی عورت نے مرافعت کی تو
انہوں نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا' پھر نادم ہوئے اور روتے چیختے ہوئے جنگل میں پیلے گئے' جب وہ ثقفی واپس آیا تو
اس کی بیوی نے اس کو خبردی' وہ اس کو ڈھونڈ نے نکلا' اور اس کو تلاش کرکے حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنما کے
پاس لے گیا کہ وہ شاید اس کی نجات کی کوئی صورت نکالیں' پھر وہ نبی مطابع کے پاس گیا اور اسپتے اس فعل کی خبروی اس
پاس لے گیا کہ وہ شاید اس کی نجات کی کوئی صورت نکالیں' پھر وہ نبی مطابع کے پاس گیا اور اسپتے اس فعل کی خبروی اس

(الجامع لاحكام القرآن جسم ١١٠-١٥، مطبوعه انتشارات ناصر خسرو امران)

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥مه روايت كرت بين

حضرت علی بیٹاف بیان کرتے ہیں : جب میں رسول الله طال کے کوئی حدیث خود سنتا ہوں تو الله تعالی جو چاہتا ہے جھے اس حدیث ہے گئی حدیث بیان کرتا ہے تو میں اس جھے اس حدیث سے نفع پہنچا تاہے اور جب آپ کے اصحاب میں سے کوئی شخص جھے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اور جھے سے حضرت سے اس حدیث پر حلف طلب کرتا ہوں 'اور جب وہ حلف اٹھالیتا ہے تو میں اس کی تصدیق کر دیتا ہوں اور جھے سے حضرت ابو بکرنے ہو وہ الله مٹائویم نے فرمایا جو شخص بھی کوئی گناہ کرے ' پھر وہ اچھی ابو بکرنے ہیں مصرت بیان کی اور حضرت ابو بکر خور مصرت المور وضو کرے ' پھر کھڑا ہو کر دو رکعت نماز پڑھے ' بھر الله سے استغفار کرے تو الله تعالی اس کو بخش دیتا ہے ' پھر حضرت ابو بکرنے ہے آیت پڑھی والدین اذا فعلوا فاحشہ النہ کے ساتھ المور)

اس حدیث کو امام ترزی کام این ماجه امام احمد امام نسائی امام این جربر آور امام واحدی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ و روایت کرتے ہیں :

عطاء بن الى رباح بيان كرتے بيں كہ صحابہ كرام نے عرض كيا: يا رسول الله ابنواسرائيل الله كے زويك ہم سے بحت زيادہ طرم نظے كہ وج كو ان كے اس كناه كا كفارہ ان كے وروازہ كى چوكھٹ پر لكھا ہوا ہو باتھا۔ "تم اپنا كان كائ لو "تم اپنى ناك كائ لو "تم اپنى خاموش رہے ہيں ہے ايات نازل ہو كيں: اپنے رب كى بخش اور اس جنت كى طرف ناك كائ كو بس كا عرض تمام آسان اور زمينيں ہيں "جو هنقين كے ليے تياركى گئ ہے (الى تولد) اور جن لوگوں نے جب كوئى جدى كر جملى كا كام كيا يا اپنى جانوں پر ظلم كيا تو انهوں نے الله كو يادكيا اور الله كے سواكون كناہوں كے حيائى كاكام كيا يا اپنى جانوں پر ظلم كيا تو انهوں نے الله كو يادكيا اور الله كے سواكون كناہوں كو بخشے گا؟ پھر رسول الله مائي ہوئى تو الله كام كيا ہوئى تو الله كام كيا تو انہوں ہے بہتر چيزى خبرنہ دول؟ پھر آپ نے ان آيات كو پر معا۔ مائيت بنانى روايت كرتے ہيں كہ جھے بيہ صديث پنتی ہے كہ جب بيہ آيت نازل ہوئى تو ابليس رويا۔

(جامع البیان ج ۴ ص ۹۳- ۱۲ مطبوعه دار المعرفت بیروت ۹۰ ۱۲۰ه) .

المام مسلم بن حجاج تخيري ردايت كريتي ي

حضرت البو ہررہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ نی ساتیلم نے اپنے رب عزوجل سے نقل کرتے ہوئے فرمایا : ایک بندے نے گناہ کیا اور کما اے اللہ! میرے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرنا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرنا ہے۔ پھردوبارہ وہ بندہ گناہ کرنا ہے اور کہنا ہے اس کا رب گناہ معاف بھی کرنا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرنا ہے۔ پھردوبارہ وہ بندہ گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس میرے رب میرا گناہ معاف کردے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمانا ہے : میرے بندہ پھر گناہ کرنا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ مواف کردے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمانا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب میرے گناہ کو معاف کردے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمانا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب میرے گناہ معاف کردے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمانا ہے میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرنا ہے اور گناہ پر موافذہ بھی کرنا ہے میرے بندے نے تماری معفرت کردی کراہی کہ اور کہ اس کی سے ایس کہ تبیری یا چو تھی یار فرمایا تھا جو چاہو کرد میں نے تہماری معفرت کردی کراہی کراہی کہ سام ۲۰ سے ۲۰ سے ۲۰ سے ۲۰ سے ۲۰ سے کہ اس کی سے کہ اس کریں کہ تبیری یا چو تھی یار فرمایا تھا جو چاہو کرد – (سیح مسلم ۲۰ سے ۳۵ سے ۲۰ سری میلوں نور محراص کا المطابح کراہی کا دور کی اس کی سے تبیری یا چو تھی یار فرمایا تھا جو چاہو کرد سے ۲۰ سے ۲۰

ب معندیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے لیکن اس میں سے الفائظ نہیں ہیں تم جو جاہدو کرو۔ اس میں صرف سے ان حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے لیکن اس میں سے الفائظ نہیں ہیں تم جو جاہدو کرو۔ اس میں صرف سے لفظ ہیں 'میں نے اس کی مغفرت کردی (صبح بخاری تام ۱۱۸ ما۱۱ مطبوعہ نور مجدا سے المطابع کراہی ۱۸ ساتھ)

علامہ نووی نے لکھاہے ان احادیث ہے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ اگر کوئی فخص سوباریا ہزار باریا اس سے بھی زیادہ مرتبہ گناہ کا ار تکاب کرے اور ہربار نوبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اس کے گناہ ساقط ہو جائیں گے 'اور اگر تمام گناہوں کے بعد نوبہ کرے تب بھی اس کی توبہ صحیح ہے۔ (شرح مسلم ۲۵ ص20 مطوعہ کراچی)

عافظ این جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ صاس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ قرطبی نے مقعم میں لکھا ہے یہ حدیث استخفاد کے عظیم فاکدے اور اللہ کے عظیم فضل اس کی رحمت کی وحت اس کے علم اور اس کے کرم پر واللت کرتی ہے لیکن بردہ کا زبان سے استخفار کرنا اس کے دل کے ساتھ مقرون ہونا چاہئے تاکہ اصرار کی گرہ کھل جائے اور اس کے ساتھ بندہ کو اس گناہ پر نادم بھی ہونا چاہئے "اس کی تاثیر اس حدیث سے چوتی ہے ۔ "وقی ہے ۔ "اس کا معنی یہ ہے کہ جس سے بار بار گناہ ہو وہ بار بار تو ہر کرے - "اس کا معنی یہ ہے کہ جس سے بار بار اس کا دو اس گناہ پر مصر ہو کیونکہ ایسا استخفار بجائے خود استغفار کا مختاج ہو اور اس کی تاثیر اس حدیث سے ہوتی ہے اس کا ول اس گناہ پر مصر ہو کیونکہ ایسا استخفار بجائے خود استغفار کا مختاج ہے اور اس کی تاثیر اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن عباس بوگھ ہو وہ گئاہ ہو حالا تک وہ اس گناہ پر قائم ہو وہ گویا اپ رہب سے ذراق کر رہا ہے ہو ان کہ ہو وہ گویا اپ رہب سے ذراق کر رہا ہے ہوتی ہے جس نے گناہ نہ وہ اس گناہ پر قائم ہو وہ گویا اپ رہب سے ذراق کر رہا ہو حالا تک وہ اس گناہ پر قائم ہو وہ گویا اپ رہب سے ذراق کر رہا ہو اس کی سند حسن ہے کہ اور وہ بین کا مول ہے کہ اور اس کی سند حسن ہے کہ بار بار کہ حسر کو امام ہرائی نے حصرت ابن مسعود دیاتھ سے بروایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہو کہ عام کو امام کی دور سے مقرون ہو تو یہ نیک کام ہے کہ بار بار گناہ کرنا ہم چند کہ براکام ہے کیا ہو اس کا معنی یہ ہو اور اس کی سند حسن ہو تو تی کی کام ہے کیونکہ وہ کریم سے گر گڑا کر معانی مانگ رہا ہے وہ ہو جس ہو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب سے کہ جب سے تک تم گناہ کرنے کے بعد بھشے والا شیں ہے کہ وہ جاتی کہ کراہوں گا۔ خوالا شیس ہے کہ وہ باتی تو میں کہ ہو جاتی کہ میں تک میں تک تم گناہ کرنے کے بعد بھتے وہ اس کا معنی یہ ہو ہو جاتی کہ دو اس کا معنی یہ ہے کہ جب سے تک تم گناہ کرنے کے بعد بی تک تم گناہ کرنے کے بعد بھتے تک تم گناہ کرنے کے بعد بے کہ دیس تک تم گناہ کرنے کے بعد بی دور کے دور کی معرف کو گار کہ دور کیا ہو کہ کہ اس کرنا ہو گور کیا گور کرنا ہو کہ کہ دور کا گور کرنا ہو کہ کہ کرنے کہ بیات تک تم گناہ کرنے کے بعد کور کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کر

بسلدوح

علامه سنوى مالكي منوني ٨٩٥ه لكصة بين:

صیح مسلم کی حدیث میں ہے "جو چاہو کو میں نے تم کو بخش دیا ہے" یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جھم بہ طور اعزاز اور

اكرام موجيساك قرآن مجيديس ب

(منقین ہے کما جائے گا) تم جنتوں میں سلامتی اور بے خوفی أَدُخُلُوهَا بِسَلَامِ المِنِيْنَ (الحجر: ٣١)

کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

اور اس کامعنی سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس توب کرنے والے فخص کو سے خبردی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے اور وہ مستقبل میں گناہوں سے محفوظ رہے گا اور پہلی صورت میں جب سے حکم به طور اعز از اور آگرام ہواس کا یہ معنی نمیں ہے کہ اس کے لیے ہر کام مباح کردیا ہے وہ جو چاہے کرے 'اور اب اس کامعنی یہ ہو گا کہ جب تك تم كناه كرنے كے بعد توب كرتے رہو كے ميں تم كو بخشار موں كا علامہ توريشتى نے كماہ كريد كلام (جو جابو كرو) كبھى م طور اظهار غفس ہو آے جیے قرآن مجید میں ہے:

( کفارے فرمایا) جو چاہو کئے جاؤ بے شک وہ تمہارے س

اغمَلُوْا مَا شِنْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

(فصلت: ۴۰) كام قوب ديكين والا --

اور مجمى اظمار لطف كے لي كما جاتا ہے جيسے نبي الموريم نے حاطب بن الى بلتھ كے متعلق فرمايا تحقيق الله اهل بدر ی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا اے اهل بدرجو جاہو کرو بے شک میں نے تم کو بخش دیا ہے (صحیح بخاری ج اص ۱۳۲۴) اور دونوں صورتوں میں اس کلام کامیہ معنی نہیں ہے کہ تم کو ہرفتم کے کام کی رخصت دے دی ہے خواہ جائز ہویا ناجائز۔ ( عكمل اكمال الأكمال ج9ص ٢١١- ١١١ مطبوعة وار الكتب العلمية بيروت ١٥١١٥)

امام ابو بكراحد بن حسين بيهقي متوني ٨٥٨ه روايت كرتے بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالعظم بید دعا کرتے نتھے : اے اللہ! مجھے ان اوگول میں سے كردے ، جوجب نيك كام كرتے بيں قو خوش موتے بيں اورجب برے كام كرتے بيں قو استغفار كرتے بيں-

حضرت ابو ہریرہ و فاقع بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹاویا نے فرمایا : عار مخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے ؟ جو شخص لا المه الا الله يرمضبوط اعتقاد ركھ اور اس ميں شك نه كرے اور جو شخص جب نيك كام كرے تو خوش ہواور الله تعالى کی حد کرے اور وہ مخص جو جب برا کام کرے تو عملین ہو اور اللہ سے استغفار کرے اور وہ مخص جب اے کوئی مصیبت يني وك : انا للهوانا اليهراجعون (شعب الايمانج ٥ص ٣٤١-٣٤١ مطوعه دار الكتب العلمية بروت)

عافظ ابوالقاسم على بن الحسن ابن العساكر المتونى اعده هدروايت كرت بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ما کھیام نے فرمایا : جب کوئی بندہ گناہ کرے عملین ہو تا ہے تو الله تعالی اس کو بخش دیتا ہے خواہ وہ استعفار نہ کرے- (مختصر آری دمش ج۵ص ۱۹۰ مطبوعہ دارا نظر بیروت سم ۱۳۰هه)

توبہ کا معنی ہے گناہ پر نادم ہونا' ووبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور اس گناہ کی تلافی کرنا' اور اس کاسب سے بواجز گناہ برنادم ہونا ہے تو جو مخص گناہ کرنے کے بعد عملین ہوا وہ گویا آئب ہو گیا۔

الله تعالى كاارشاد ب : ادر انهول في دانسته ان كامول ير اصرار نبيل كيا- (آل عمران : ١٣٥)

كنابول براصرار كالغوى اور شرى معنى

علامه راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه لكصة بين:

ا صرار کامعنی ہے گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنااور گناہ کو ترک نہ کرنااور اس کے ترک سے باذ رہنا' اصل میں بیہ لفظ ص ے بناہے جس كامعنى ہے باند صنا صره اس تھيلى كو كہتے ہيں جس ميں دراہم ركھ كر كره لكادي جاتى ہے۔

(المفردات ص ٢٤٩) مطبوعه المكنبه المرتضوية ابران ١٢١١١٥)

المام اين جرير طرى متوفى ١٠٠٥ اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

قنادہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیاتم لوگ گناہوں پر اصرار کرنے سے باز رہو میرونکہ ماضی میں گناہوں پر اصرار رنے والے ہلاک ہو گئے ان کو خدا کا خوف حرام کے ار تکاب سے نہیں روکناتھا' اور وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے منه حتى كد انهيس اي گذاه ير موت آجاتي- (جامع البيان جهم ١٣- ١٣ مطبوعه دارالمعرف بيروت ١٠٠٩ه)

امام الوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٧٥ه لكصته بين :

حضرت ابو بكر صديق والله بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله يكانے فرمايا جس نے استغفار كرليا اس نے اصرار نهيں كيا" خواه وه دن میں سنر مرتب اس گناه کو دہرائے۔ (سنن ابوداؤرج اص ۲۱۲ مطبوعہ مطبع مجنباتی پاکستان لاہور '۵۰ مهاھ)

اس تفسیرے معلوم ہوا کہ گناہ پر بر قرار رہنا اور اس پر نوبہ نہ کرنا اس گناہ پر اصرار ہے 'اور اگر بار بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد توب کرلے توب گناہ کا تکرار ہے اصرار نہیں ہے علاء نے کماہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار اس گناہ کو کمیرہ بناویتا ہے ، مجھ سے آیک مرتبہ آیک فاصل دوست نے پوچھا گناہ پر اصرار کرنا بھی تو ای درجہ کی معصیت ہے۔ یہ گناہ کبیرہ کینے ہو جاتا ہے 'میں نے کیا گناہ صغیرہ پر توب نہ کرنا' اس گناہ کو معمولی سجھتا ہے ' اور کسی گناہ کو معمولی سجھنا ہی کبیرہ گناہ ہے ' دو مری وجہ سے ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے اور فرض کا ترک گناہ کمیرہ ہے اس لیے گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا گناہ

كى كام كے كرنے پر دل سے عزم كرنا اور اس كو جڑ سے أكھاڑنے كو ترك كرنا "بيا اصراد ہے "سل بن عبدالله تستري نے كما جائل مرده ب اور بھولنے والا سويا ہوا ب اور گنه كار نشه ميں مربوش ب اور اصرار كرنے والا بلاك ہونے والا ہے اور اصراریہ ہے کہ وہ مخص بد کھے کہ میں کل توبہ کروں گا اور بداس کے نفس کا دعویٰ ہے۔ وہ کل کا کب مالک ہے تو وہ كل كيسے توب كرے كا ووسرے علاء نے كما اصراريد ہے كہ وہ توب نہ كرنے كى نيت كرے اور جب اس نے توب كرلى تو وہ اصرار سے نکل گیااور سل کا قول عمدہ ہے۔

المارے علماء نے کما ہے کہ توب کرنے کا باعث اور اصرار کی گرہ کھولنے کا محرک اللہ کی کتاب میں وائما مفور و فکر کرنا ب اور الله تعالی نے نیک اور اطاعت شعار لوگول کے لیے جن انعامات کا ذکر کیا ہے اور برے اور نافرمان لوگول کے لیے جس عذاب کاذکر کیا ہے اس میں تذر کرنا ہے اور جب انسان ہمیشہ اس طرح غور و فکر کرنا ہے تو اس کے ول میں عذاب کا خوف اور تواب کاشوق بہت قوی ہو جاتا ہے' اور پھراگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فورا " توبہ کر ایتا ہے۔ توبه کی تعریف ار کان اور شرائط

عافظ احد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ه و لكصة بين :

الله تعالی جس کو سعادت دیتا ہے وہ گناہ کی برائی اور اس کے ضرر پر متنبہ ہو جاتا ہے اور کی سنیہ ہو تو ہو گاہا عث ہے گاہ کہ کہ تا گاہ البنا زہر ہے جس کے ضرر ہے دنیا اور آخرت کی سعادت ضائع ہو جاتی ہے اور وہ و دنیا ہیں اللہ کی معرفت ہے گئوب اور آخرت ہیں اس کے قرب ہے محروم ہو جاتا ہے گئد گار اللہ کے حق ضائع کرنے پر قائب ہو گایا مخلوق کے حق کو ضائع کرنے پر قوبہ ہے ہے کہ وہ سنتی کو اس کاہ کو ترک کروے اور اس کی جو قضا اور کفارہ مشروع ہے اس کو اواکرے اور املی کی جو قضا اور کفارہ مشروع ہے اس کو اواکرے اور اس کی جو قضا اور کفارہ مشروع ہے اس کو اواکرے کو اواکرے گئر ہو ہے جو تھا اور کفارہ مشروع ہے اس کو اواکرے گاہ اگر وہ بیری کو شش کرنے کے بعد بھی اس حق کو اوائہ کرنے تو اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی امرید و سنتی کو اوائہ کرنے اند اند اندائی کے معاف کرنے کی امرید و موائد کر سے گاہ ہوئے گاہ پر زوامت ہو 'آئندہ نہ معاف کرنے کی امرید و خوائم مال کھانے ہے جو بدن بن گباہے است معاف کرنے کا عزم ہو 'قوب کا اللہ کے اور جو فرائم اس کے جم پر پاکیزہ گوشت پر ابو جائے اور اپنے قس کو اطاعت کی مشقت کا اس کے مرد مزد کی ہوئے گاہ کہ وہا ہو جائے اور اپنے قس کو اطاعت کی مشقت کا اس خرج مزہ چکھائے جس طرح مزہ چکھائے جس کو المام این ماجہ نے حضرت ابن مسعود بی تو ہوں کو اس نے معصیت کی لذت کا مزہ چکھا تھا' جن علاء نے قوبہ کی تشرائط ہیں مزید اصاف کیا ہے کہ دو اس میں مرد اس نے معصیت کی لذت کا مزہ چکھا تھا' جن علاء نے قوبہ کی تشرائط ہیں مزید اصاف کیا ہے کہ دوبارہ نہ جائے 'اور دوبارہ دہ گوئی 'میل اور دو مردی شرط متحب ہے اور آخری شرط یاطل ہو جائے 'اور دوبارہ وہ گوئے مسلم ہیں یہ صدیث یا طل ہو جائے گی' میلی اور دو مردی شرط مستحب ہے اور آخری شرط یاطل ہے کیونکہ صبح بخاری اور ہوگئاہ کے دوباد اس کے دوباد آخری شرط یاطل ہے کیونکہ صبح بخاری اور ہوگئاہ کے دوباد کی معاف کردیا ہے۔ یا میں اور ہوگئاہ کی جو کو انگی اس کو دوباد کی معاف کردیا ہے۔ یا کہ کو دوباد کی معاف کردیا ہے۔ یا کہ کو دوباد کی اور ہوگئاہ کو دوباد کی معاف کردیا ہے۔ یا کہ کو دوباد کی معاف کردیا ہے۔ یا کہ کو دوباد کی کو دوباد کی موباد کی کو دوباد کیا گوئاہ کو دوباد کی کو دوباد کی کو دوباد کی کو دوباد کیا گوئاہ کو دوباد کیا گوئاہ کو دوباد کی کو دوباد کی کو دوباد کی کو دوباد کیا گوئاہ کو دوباد کیا گوئاہ کو دوباد

(فخ الباري ج ااص ١٠٥٠ منه ١٠٠ معلموه وار نشر الكتب الاسلاميد لامور ١٠٠٠ ١١٥٥)

کیا گناہوں کو معین کے توبہ کرنا ضروری ہے؟

اس آیت میں فرمایا ہے اور انہوں نے ان کاموں پر اصرار نہیں کیا در آن حالیکہ وہ جانتے ہیں 'اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں ' ایک قول ہیں ہے کہ وہ اس بات کی افور اس بات کی افوال ہیں ' ایک قول ہی ہے کہ وہ اس بات ' کو جانتے ہیں کہ میں اصرار پر سزا دیتا ہوں ' نیسرا قول ہیں ہے کہ گنہ گاروں کو ہی علم ہے کہ میں نوبہ کرنے والوں کی نوبہ قبول کر جانتے ہیں کہ میں نوبہ کرنے والوں کی نوبہ قبول کر لیتا ہوں ' چوتھا قول ہے ہے کہ ان کو علم ہے کہ گناہ پر اصراد کرنا ان کے لیے باعث ضرر ہے اور اصراد کو ترک کرنا نفع کا سبب ہے۔ پانچواں قول ہیہ ہے کہ ان کو علم ہے کہ ان کا رب ان کے گناہوں کو معاف کردے گا۔

انسان کے لیے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گئہ کو یاد کرے اور بعینہ اس گناہ کی معانی مانتے البتہ یہ ضروری ہے کہ جب اے کوئی گناہ یاد آئے اور آب کناہ ہے ہو ہر گھونٹ پر معانی مانتے اور بیت طوری نہیں ہے کہ شراب کے ہر ہر گھونٹ پر معانی مانتے 'اور بیت طوری نہیں ہے کہ شراب کے ہر ہر گھونٹ پر معانی مانتے 'اور بہتنا ماری کی ہر ہر حرکت پر معانی مانتے 'اور بہتنا ور بہتنا ور بہتنا ور بہتنا وقت کسی حرام کام میں صرف ہوا ہے تو ہر ہر منٹ اور ہر ہر سیکنڈ کی معانی مانتے ' میکنہ اس کے لیے یہ کانی ہے کہ جب کوئی گناہ کرے تو فورا'' اس گناہ کی معانی مانگ کے اور اگر اس وقت مان کی معانی مانگ کے اور مرتے ہے گئاہوں سے تو ہر کرے' انسان کے لیے معین خطاء پر تو ہد کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ نی مانگ کے اور مرتے ہے ای قتم کی دعائی ہو گئاہ کانی ہے اور اس پر دلیل ہے ہے کہ نبی مانچیا نے امت کی تعلیم اور تنقین کے لیے اس قتم کی دعائی ہو گئاہ کانی ہے اور اس پر دلیل ہے ہے کہ نبی مانچیا نے امت کی تعلیم اور تنقین کے لیے اس قتم کی دعائی

الم عفاري متونى ٢٥١ه روايت كرتي ين

جعزت ابدموی بیان کرتے ہیں کہ نی طاقط بید وعاکرتے تھے : اے اللہ! میری خطا اور جمالت کو معاف فرما اور تمام کاموں میں میرے حد سے تجاوز کرنے کو معاف فرما اور میری جن خطاؤں کا تھے جھے سے زیادہ علم ہے ان کو معاف فرما اور اللہ! میں نے جو گناہ غلطی سے کیے ان کو معاف فرما اور جو گناہ عمدا " اور جداا " اور خدا قا" کیے ان کو معاف فرما اور جو گناہ جو میرے نزدیک ہے " اے اللہ! میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کے اور جو جھسپ کر کے اور جو ظاہرا " کیے" تو مقدم کرنے والا ہے اور تو مو خر کرنے والا ہے اور تو ہر چیزیر قادر ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۲ مهم- ۱۳۸۹ مطبوعه نور محراصح الطابع کراجی ۱۸۱۱ه)

گناہ پر توبہ کرنے کی بحث کو ہم اس حدیث پر ختم کررہے ہیں:

امام ابوعینی محد بن عینی ترفدی متوفی ۱۵۹ه روایت كرتے بين

حصرت انس بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیلائے نے فرمایا ہراہن آدم خطاکار ہے اور خطاکاروں میں سب سے بھتر وہ ہیں جو توب کرنے والے ہیں۔ (جائع ترمذی میں مص ۱۵۵ مطبوعہ واراحیاء التراث العربی بیروت)

اس حدیث کو امام ابن ماجه امام وارمی اور امام احد نے بھی روایت کیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور الی جنتیں (باغات) ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں وہ ان میں ہیشہ رہنے والے ہوں گے اور نیک کام کرنے والوں کی کیا خوب جزا ہے۔

(آل عمران: ١٣١١)

یعن جن لوگوں کے متعلق ذکر کیا گیاہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فور آخد اکو یاد کرتے ہیں اور اس گناہ پر فور آفزبہ اور استنظار کرتے ہیں اور عمدا "اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے 'ان کی جزاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو معانی حاصل جوتی ہے 'اور انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر اپنے فضل سے ان کو ایس جنتیں عطا فرمائے گاجن کے نیچ سے دریا ہمہ رہے ہوں گے 'وہ ان جنتوں ہیں بھیشہ رہیں گے اور نیکی کرتے والوں کے لیے یہ کیا خوب جزاء ہے۔

O اور ای بے کر اشر مساؤں کو گن ہوں

ربط آيات

اس سے پہلے مسلمانوں کی وہ لفزشیں بیان فرمائیں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی تھی' اور آئندہ کے لیے اس قتم کے کاموں سے منع فرمایا تھا' اور ایسے کاموں کی ترغیب دی تھی جن کے کرنے سے مسلمان اپنی شجاعت کے جو ہر دکھائیں اور جہاد میں کافروں کے خلاف فتح حاصل کریں' اب اس سلسلہ میں مزید ہوایت وینے کے لیے فرمایا ہے جو اوگ اسلام کی صدافت کے متعلق شکوک اور شہمات کاشکار ہیں وہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لیس کہ جن لوگوں کلائم میں

فسلدرو

گانے گذشتہ زمانوں میں اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی وہ کس طرح عذاب اللی میں گر فنار ہوئے اور اب بھی مختلف علاقوں آ میں ان پر کیے ہوئے عذاب کے آثار موجود ہیں۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس سے پہلی آنتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور معصیت سے توبہ کرنے والوں سے معصیت سے توبہ کرنے والوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا تھا' اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بید ذکر فرمایا کہ چیپلی امتوں میں سے اطاعت کرنے اور اس کی معصیت سے بچنے کی مزید گراروں اور تافرمانوں کے احوال اور آثار کا مشاہدہ کرو تاکہ اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی معصیت سے بچنے کی مزید ترغیب اور تحریک ہو۔

قرآن مجيد بين سنت كالمفهوم

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم سے پیچلی امتوں میں اللہ کی اطاعت کرنے سے انحراف کرنے والوں اور اس کے رسولوں کی محذیب کرنے والوں کے متعلق اللہ کا طریقہ گزر چاہ ہے کہ وہ کافروں اور مذبوں پر کس طرح عذاب نازل کرتا رہا ہے اس لیے تم اللہ کی نافرمائی اور اس کے رسول کی محکذیب سے باز رہو کمیں ایسانہ ہو کہ تم پر بھی یہ عذاب آ جائے۔ اس آیت کے الفاظ یہ بین تم سے پہلے سنتی گزر چکی بین سوتم زمین میں چلی پھر کرد کھے لو کہ جھلانے والوں کا کیسا براانجام ہوا "دسنی" سنت کی جع ہے سنت کا معنی ہے طریقہ اور عادت اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی قوموں کے ساتھ کیا معالمہ کرتا ہے اگر ایک قوم اللہ کومان لیتی ہے اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے ارسال کی اطاعت کرتی ہے معالمہ کرتا ہے اگر ایک قوم اللہ کومان کیتی ہے اور اس کے رسول کی تعدیق اللہ تو میں مانتی اور اس کے رسول کی تعدیق اللہ کومیں مانتی اور اس کے رسول کی تعدیم کرتا ہے اور اس کے رسول کی تعدیم کرتا ہے اس سنت کے مظاہر عاد " ٹمود" اللہ دین اور تو م لوط وغیرہ کے آثار کی شکل میں موجود سے اللہ تعالی نے ان ہی مظاہر کو یہاں "سنت کے مظاہر عاد" تعبیر فرمایا ہے اور قوم لوط وغیرہ کے آثار کی شکل میں موجود سے اللہ تعالی نے ان ہی مظاہر کویمان "سنن" کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اس مفہوم میں یہ لفظ قرآن مجید میں بربار استعمال ہوا ہے :

جواوگ پہلے گزر میکے ہیں ان کے متعلق اللہ کا طریقہ۔

سُنَّةُ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ امِنُ قَبْلُ

(الاحزاب: ٢٨)

فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِيْنَ فَكَنَّ نَجِدَ مُوده صرف بِلِغَ لُولُوں عَ طريقة كا تظار كرر م بين تو

آب الله کے طریقہ میں ہر کر تبدیلی نہیں یا نیں گے۔

میہ وہ طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا' اور وہاں کافروں نے خت نقصان انھایا۔ سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدُ خَلَتْ فِي عِبَادِمٍ وَ خَسِرَ مُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدُ خَلَتْ فِي عِبَادِمٍ وَ خَسِرَ

هُنَالِكَالْكَافِرُونَ(المؤمن : ٨٥)

" قرآن مجید میں سنت اللہ کالفظ جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بیان کردس۔

سنت كالغوى اور اصطلاحي معنى

لسُنَّه اللَّهِ تَبُدِيْلًا (فاطر: ٣٣)

علامه راغب إصفهاني متوفى ٥٠١ه لكصة بين

سنت کامعنی ہے طریقہ 'سنت النبی کامعنی ہے نبی مظاہیم کا وہ طریقہ جس کا آپ قصد کرتے تھے اور سنت اللہ کامعنی ہے اللہ تعالٰ کی حکمت کا طریقہ جیسے فرمایا سنة اللّه النبی قد خیلت فسی عبا دہ' اور اللہ تعالٰ کی اطاعت کا طریقہ جیسے

بانالمراز

گڑوآیا ولن تبعید لیسنة اللّه تبدیلا ' اس میں بیہ تنبیه ہے کہ احکام شرعیہ ہم چند کہ صورۃ '' مختلف ہوتے ہیں لیکن اُن فو کی غرض مقصود مختلف نہیں ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوتی اور وہ نفس کوپا کیزہ کرنا اور اس کو اللہ کے قرب اور اس کے تواب کے قابل بنانا ہے۔ (المفردات ص ۴۲۵ مطبوعہ المکنیہ المرتضوبہ ایران ۱۳۷۴ھ)

علامه ابن اثير جزري متوفى ١٠٧ه كليت بين:

افت میں سنت کا معنی طریقہ اور سیرت ہے اور شریعت میں اس سے مراد ہے جس چیز کا نبی مظاہر اے تھم دیا ہویا اس سے منع کیا 'یا جس قبل اور فعل کو مستحب قرار دیا ہو' اور قرآن جید میں ان امور کا ذکرنہ آیا ہو' اس لیے دلا کل شرع میں قرآن اور سنت کا ذکر کیا جاتا ہے' حدیث میں ہے میں بھول جاتا ہوں تا کہ میں اس کو سنت کر دوں' بعنی جھ پر اس لیے نسیان طاری کیا جاتا ہے کہ میں لوگوں کو طریق مستقیم کی طرف لاؤل اور ان کو بیان کروں کہ جب ان کو نسیان عارض ہو تو نسیان طرح عمل کریں۔ (نمایین عام میں اور معلی عارض ہو تو وہ کس طرح عمل کریں۔ (نمایین عام میں اور معلی عارض موروں کی جب اور کو نسیان عارض ہو تو

علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجاني متوني ٨١٨ ه لكصة بين :

لغت میں سنت کا معنی ہے طریقہ خواہ پہندیدہ طریقہ ہویا غیرپہندیدہ اور شریعت میں اس کا معنی ہے وہ طریقہ جو دین میں مقرر کیا گیا ہے 'جو فرض ہے نہ واجب المذاسنت وہ ہے جس پر نبی طابیط نے وائما" عمل کیا ہواور بھی بھی ترک بھی کیا ہو' اور اگر یہ دوام بہ طور عبارت ہو تو سنن حدی کی قتم ہے اور اگر یہ دوام ہہ طور عادت ہو تو یہ سنن زوائد کی قتم ہے ہے' سنت حدی وہ سنت ہے جس کو قائم کرنا دین کی پھیل کے لیے ہو اور اس کا ترک کرنا کراہت یا اساء ت ہو' اور سنت زائدہ وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا نیکی ہو اور اس کے ترک سے کراہت یا اساء ت کا تعلق نہ ہو' جیسے کھڑے ہوئے ' بیٹھنے'

نيزعلامه ميرسيد شريف لكصفي بين

لغت میں سنت کا معنی ہے عادت اور شریعت میں نبی طال پیلم کے اقوال 'افعال اور تقریرات کو سنت کہتے ہیں اور جن کا مول پر نبی طال پالم نے بلاوجوب دوام کیا ہو ان کو بھی سنت کہتے ہیں 'اس کی دو قشمیں ہیں 'سنن حذی اور سنن زوائد 'سنت حذی جیسے اذان اور اقامت ان کو سنت موکدہ بھی کہتے ہیں 'ان کا تھم واجب کی طرح ہے اور واجب کی طرح اس پر عمل کا حظالیہ کیا جائے گا' مگر واجب کا تارک سزا کا مستحق نہیں ہے 'اور سنن زوائد جیسے آکیلے مطالبہ کیا جائے گا' مگر واجب کا تارک سزا کا مستحق نہیں ہے 'اور سنن زوائد جیسے آکیلے آدی کا اذان دینا اور مسواک کرنا اور وہ افعال جو نماز اور غیرنماز میں معروف ہیں اور اس کا تارک سزا کا مستحق نہیں ہے۔

(التعریفات میں ۱۳۵۰–۲۵ مطبوعہ الحجید معروف ہیں اور اس کا شارک سزا کا مستحق نہیں ہے۔

علامہ میرسید شریف نے سنت زائدہ کی جو پہلے تعریف لکھی ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور متقین کے لیے ہدایت اور تھیجت ہے۔

(آل عران : ۱۳۸)

اس آیت میں بیان' ہدایت اور تھیجت کاؤکر ہے' جس کلام سے کسی پیدا ہونے والے شبہ کا ازالہ کیا جائے اس کو بیان کہتے ہیں' اور جو کلام امور شرعیہ میں رہنمائی پر مشتمل ہو اس کو ہدایت کہتے ہیں' اور جو کلام کسی برے کام سے ممانعت کی تلقین پر مشتمل ہو اس کو تھیجت کہتے ہیں' اس آیت میں فرملیا ہے یہ کلام منتقین کے لیے ہدایت اور تھیجت ھے ''اس شخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام ہے ہوایت اور نصیحت منتقین ہی حاصل کرتے ہیں اگرچہ یہ کلام تمام دنیا کے گل لیے چیش کیا گیا ہے' خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہوایت کی چیش کش دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن اس سے فائدہ منتقین نے ہی اٹھایا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ اگر تم کال مومن ہوتو تم ہی غالب رہو گے۔

(آل عران: ۱۳۹)

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ پیجیلی امتوں کے احوال پر غور کرد موجب تم گزری ہوئی امتوں کے احوال پر غور کرد موجب تم گزری ہوئی امتوں کے احوال پر غور کرد گے تو حمیس معلوم ہو گا کہ بعض او قات باطل قوتوں کو وقتی طور پر غلبہ حاصل ہو جا آب ہے لیکن انجام کاروہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آگر جنگ احد میں وقتی طور پر کفار کہ کو غلبہ حاصل ہو گیا معنی ہو تھا کہ معنی کروری ہیں اور اس میں ہو گا معنی ہو گا میں کہ معنی کروری ہیں اور اس آب کا معنی ہو گا میں ہو گا میں ہو گا میں ہو گا میں ہو گا کہ میں کروری ہیں اور اس آب کا معنی ہے اور تم جماد کرنے سے کروری نہ و کھاؤ اور ہمت نہ ہارو۔

مسلمانوں کے اعلیٰ اور غالب ہونے کے معنی

الله تعالی نے فرمایا ہے: اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے اس آیت میں غلبہ سے مراد مادی غلب ہے یا ولیل اور بربان کاغلب ہے یا مرتبہ کاغلبہ ہے ایعنی آگر تم ایمان کائل پر قائم رہے اور اجناعی طور پر اللہ تعالی اور نبی المؤیلم کی اطاعت كرتے رب تو كفار كے خلاف معركم آرائيوں ميں تم بى فتح ياب اور كامران ہو كے جيماك جنگ احد كے بعد كى جنگوں میں مسلمان عهد رسالت میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ پھر عهد صحابہ میں بھی مسلمان کفار کے خلاف جنگوں میں کامیاب ہوتے رہے حتی کہ بنوامیہ کے دور میں نتین برا عظموں میں مسلمانوں کی حکومت پینچ بچکی تھی۔ لیکن بعد میں جب مسلمان من آسانی منتیش 'باہمی لڑائیول اور طوا تف الملوکی کاشکار ہوئے اور ایمان کال پر قائم رہنے کامعیار برقرار نه رکھ سکے تو ان کو پھرای فئلت و رہیخت کا سامنا کرنا ہڑا جس کا اس سے پہنے بھگ احدیدں سامنا کر چکے تھے' اور اس کا روسرامعنى ہے دليل اور برمان كاغلب اينى اگرچه مادى اعتبار سے مسلمان كسى زمانديس مغلوب موجائيس جيساكه اب بين اور کفار غالب ہول تب بھی مسلمانوں کا دین کفار کے باطل دینوں کے مقابلے میں دلیل اور بربان کے اعتبار سے غالب ہے اور دین اسلام کا ہراصول معقولیت کے لحاظ سے کفار کے اصولوں سے برتر ہے۔ آج دنیا کے کافروں میں زیادہ عیسائی ہیں۔ پھر و ہرئے ہیں اور پھریت برست ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کا خدائے واحد کا عقیدہ ان تمام عقائد پر ولیل کے اعتبار ے غالب ہے کیونکہ بنوں کا مشتحق عبادت نہ ہونا بدی ہے اور مطلقاً" کسی پیدا کرنے والے کانہ ہوناہمی بداہة "باطل ہے اور نین خداؤں کا ہونا بھی باطل ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ اور روح القدس وونوں مخلوق ہیں اور مخلوق خدا نہیں ہو سکتی' میمودیوں اور عیسائیوں کے نبیوں کے مجزات اب دنیامیں موجود نسیں ہیں اور مسلمانوں کے نبی کامبخزہ اب بھی موجود ہے۔ میود و نصاری کی کتاب کی اصل زبان تک باقی نمیں رہی اور ان کی کتاب میں رد و بدل ہو گیا جب کے مسلمانوں کے نبی کی کتاب من و عن ای طرح موجود ہے اور انشاء اللہ قیامت تک موجود رہے گی کہی طرح عبادات کے طریقوں کسیاست م معاشرت اور زندگی کے باقی شعبوں میں مسلمانوں کے دین کے اصول باتی تمام ادیان سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور یا مسلمانوں کے اعلیٰ ہونے کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک مسلمانوں کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے اگر سمی جنگ میں م

معناوب ہو جائیں اور کافر غالب ہوں تب بھی اللہ تعالی کے نزدیک مسلمان اعلیٰ ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم زخی ہوئے ہو' تو تمہارے مخالف لوگ بھی آس طرح زخی ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کے درمیان لیام (کی تنگی اور کشادگی) کو گروش دینے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان وانوں کو متیز کردے اور تم میں سے بعض لوگوں کو مرتبہ شمادت دے اور اللہ ظلم کرنے وانوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (آل عمران: ۱۳۰)

اس آیت کا خلاصہ بہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے زخمی ہوئے اور قتل ہونے سے تم کیو تکر کمزوری دکھاؤ گے۔
اور غم کھاؤ گے! اگر تم میں ہے بعض زخمی ہوئے ہیں اور بعض قتل ہوئے ہیں تو جنگ بدر میں تہمارے وشنوں کو اس سے
زیادہ ہزیمت اٹھانی بڑی تھی ان کے بھی ای قدر افراد قتل ہوئے سے اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے سے اور جنگ تو کئو کیں
کے ڈول کی طرح ہے۔ بھی ایک کے ہاتھ آتی ہے اور بھی دو سرے کے ہاتھ۔ ایک دان ان کا ہے '
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کمی دان حق کا غلبہ ہو تا ہے اور کمی دان (بطام کا اور حق اور باطل کے در میان
ای طرح ایام گروش کرتے رہتے ہیں اور ای گروش ایام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے علم کو ظاہر فرماتا ہے اور مسلمانوں کو
کافروں سے چھاٹ کر الگ کر دیتا ہے 'اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں شمادت کے لیے تیار کر دیتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی
جان اور مال کو نچھادر کر دیتے ہیں' پھر اللہ تعالیٰ شمداء کو صوت کے بعد حیات عطا فرماتا ہے اور شداء کو رزق دیا جاتا ہے اور
اللہ نے ان کا درجہ انجیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھا ہے اور یہ بہت بردی فضیلت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ انجیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھا ہے اور یہ بہت بردی فضیلت ہے۔

شهید کی تعریف اس کا شرعی تقلم اور اس کی وجه تسمیه

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مرتبہ شمادت عطا فرمانے کاذکر فرمایا ہے' اور فرمایا ہے باکہ تم میں ہے بعض مومنوں کو شہداء بنادے۔ شہد کی جمع ہے۔ شہید اس مسلمان کو کتے ہیں جو اللہ کے دین کی سرماندی کے لیے اللہ کی راہ میں قتی کیا جائے' یا جس مسلمان کو ظلما'' قتی کیا جائے' ان دونوں کا شری حکم ہیں ہے کہ اگر ہید ای حادیثہ میں جال بجق ہو جائمیں اور کی علاج اور دوادارد کی نوبت نہ آئے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا گئیں عشل دیا جائے گا اور اگر یہ معرکہ کارزار ہے زخمی ہو کر آئیں اور علاج کے بعد جال بحق ہو چائیں تو پھران کو عشل دیا جائے گا اور اگر یہ معرکہ کارزار ہے زخمی ہو کر آئیں اور علاج کے بعد جال بحق ہو جائمیں تو پھران کو عشل دیا جائے گا اور جو جائے گا پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو وفن کر دیا جائے گا اور جو جائے گا پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو وفن کر دیا جائے گا اور جو مسلمان کسی تیک مطرح ہوں غیر طبعی طریقہ ہے جال بحق ہو جائے خواہ جل کر' ڈوب کر' کسی بھی حادیثہ میں' یا وہ مسلمان کسی تیک کے مار شدی ہی جائے گا لیکن اس کی جمیزہ تحقیق عام مسلمانوں کے طریقہ سے ہوگ۔

الله كى راه يس مرف والے كو حسب ذيل وجوه سے شهيد كماجاتا ہے:

(۱) الله تعالى في اس ك حق مين جنت كى شمادت دى ہے-

(r) قیامت کے دن وہ انہاء اور صدیقین کے ساتھ کوائی کے لیے طلب کیے جائیں گے۔

(۳) جس طرح کافر مرتے ہی دوزخ میں داخل ہو تاہے' ای طرح شہید قتل ہوتے ہی جنت میں شاہر (حاض) ہو جا تاہے یا قتل ہوتے ہی اس کے سامنے جنت بیش کر دی جاتی ہے۔

(م) شہید زندہ ہو تا ہے اور اس کی روح جنت میں شاہد اور موجود ہوتی ہے 'جبکہ دو سرے مسلمانوں کی ارواح قیامت کے

تبيان القراد

دن جنت میں موجود ہوں گی-

(۵) اس کی روح جسم سے نکلتے ہی اس اجر و تواب پر شاہد ہو جاتی ہے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔

(٢) شادت كودت رحمت كے فرشت اس كے پاس موجود موت بيں جو اس كى روح كولے جاتے بيں-

(2) شمید کاشمید ہونااس کے ایمان کے صحیح ہونے اور اس کے خاتمہ بالخیر رشادت دیتا ہے۔

(٨) شهيد كے شهيد ءونے پر اس كاخون اور اس كے زخم شامد اور گواہ ءوتے ہيں۔

شرح صیح مسلم جلد خامس کے اخیر میں ہم نے حکی شادت کی بینتالیس فتمیں بیان کی ہیں اور ہر فتم کے خبوت میں احادیث بیان کی ہیں اور شادت کے دیگر علمی مباحث بھی بیان کتے ہیں 'شادت کے اجر و تواب اور اس کی فضیلت کا بیان وہاں طوالت کی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیااس کو ہم انشاء اللہ آل عمران : ١٦٩ کی تضیر میں بیان کریں گے۔ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کردے اور کا فروں کو منادے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کردے اور کا فروں کو منادے۔

(آل عمران : ۱۳۱)

اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے "لیدمحص" اور کافروں کے لیے "یدمحق" کالفظ استعمال فرہایا ہے، محص کا معنی ہے تنقیہ 'کسی چیز کو پاک اور صاف کرنا' اور محق کا معنی ہے گئی کرنا یا کسی چیز کو پڑے اکھاڑ وینا' اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فتح اور شکست کو گروش دیتا دہتا ہے سواگر کافر مسلمانوں پر فالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے 'اور اگر مسلمانوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے 'اور اس شکست کا رنج و ملال ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے 'اور اگر مسلمانوں کے مقابلہ میں آنے والے کافروں کی تعداد کو کم کر دیتا ہے یا ان کو جل سامان کافروں پر فالب آ جاتیں تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے مقابلہ میں آنے والے کافروں کی تعداد کو کم کر دیتا ہے یا ان کو جڑے منا دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاتم نے یہ گمان کرلیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ کے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے مجلدوں اور صبر کرنے والوں کو (دو سروں سے) ممتاز شین کیا- (آل عمران: ۱۳۲)

فتح اور شکست کو گردش دینے کی اصل حکمت

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اے وہ لوگوا جو جنگ احدیث ہمارے بی مظاولا کے تھم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شکست کھا چکے ہو اور کافروں کی بیغار اور ان کے وہاؤ کی وجہ سے جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور جان بچانے کے لیے گھرا کر بھاگے تھے کیا تم نے یہ مگان کرلیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح جنت میں داخل ہو جاؤگے جو اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں یا جو لوگ زخمی ہونے اور کافروں کے وہاؤ کے باوجود صبر و استقامت لوگ زخمی ہونے اور کافروں کے وہاؤ کے باوجود مارت کی مراح استقامت کے ساتھ ایٹ مورچوں میں ڈٹے رہے!

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فتح اور شکست کو گردش دینے کے اسباب بیان فرمائے نتے ' آیک سبب بیہ تھا کہ اللہ مسلمانوں کو کافروں سے چھانٹ کر الگ کر لے کیونکہ جب جنگ احد میں عبداللہ بین ابی ابن سلول اپنے ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے لشکر سے ذکل گیا تو صرف مخلص مسلمان ہی نبی ملاہیم کے ساتھ رہ گئے ' اور اس شکست کے متبجہ میں جو مسلمان فتل کیے گئے وہ مقام شہادت سے سرفراز ہوئے' اور جو مسلمان زندہ بیچ وہ گئے تھے اور شکست کے صدمہ سے ودچار تنے اور یہ چیزان کے گناہوں کا کھارہ بن گئی اور جب مسلمان جنگ میں غالب و

تسانالقرآن

گھوں گئے تو کفار بہ ندر تج کم ہوتے چلے جائیں گے اور اس آیت میں فتح اور فئلست کو گردش دینے کااصل سبب بیان فرمایا ہے کہ تم بیہ نہ گمان کرنا کہ تم مشقنوں کو جھیلنے 'جہاد کی صعوبتوں کو برداشت کرنے اور مصائب پر صبر کئے بغیر جنت میں چلے جاؤ گے' جنت میں دخول کے لیے ضروری ہے کہ دشمن پر غلبہ پانے کے لیے تم جماد میں ثابت قدم رہو اور اگر تم اپنی کسی کو آئی کی بناء پر شکست کھا جاؤ تو اس مصیبت پر صبر کرد-

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم تو موت کے آنے ہے پہلے موت کی تمناکیا کرتے تھے سواب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ (آل عمران: ۱۳۳۳)

رئے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکی تھی اور اہل بدر کو جو فضیات اور کرامت حاصل ہوئی تھی اس سے محروم رہے تھے۔ اس لیے وہ یہ تمناکرتے تھے کہ پھر کوئی جہاد کا موقع آئے تو وہ اللہ کی راہ میں قال کریں پھر جب جنگ احد ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمناکیا کرتے تھے سو اب تم نے موت کو دکھ لیا ہے اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ (جامع البیان ج م ص اے مطبوعہ دارالمعرف بیروت) امام محمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵ مورود دارالمعرف بیروت)

حضرت النس والله بیان کرتے ہیں کہ ان کے چھا حضرت انس بن نفر باللہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے سے ' انہوں نے کہا میں پہلے جہاد میں نبی ملاہیلا کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا تھا' اگر اب اللہ نے مجھے نبی ملاہیلا کے ساتھ جہاد میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ تعالی (لوگوں کو) دکھا دے گا کہ میں کس قدر کوشش کرتا ہوں' جب جنگ احد میں مقابلہ ہوا تو مسلمان شکست کھا گئے حضرت نفر تلوار لے کر آگے بوقع 'تو حضرت سعد بن معاذے ملاقات ہوئی۔ حضرت نفر نے کہا اے سعد کمال جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے! وہ کفار سے قال کرتے رہے حتی کہ قبل کر دسیئے گئے ان کی لاش پر اس قدر زخم سے کہ ان کی بھن کے سوا ان کو کوئی نہ پیچان سکا' ان کی بھن نے اُن کی انگلیوں کے بوروں اور مل ہے پیچانا تھا ان کے جم پر ستر سے زیادہ نیزوں اور تیروں کے زخم شے۔

(صحح بخاري ج من ۵۷۹ مطبوعه نور څراصح المطابع كراچي ۱۳۸۱ه)

قرآن مجید کی ذیر بجیث آیت اور ان احادیث بین بید تقریح ب که صحاب کرام شهادت کی تمناکرتے تھے 'نیز امام خاری

وروایت کرتے ہیں:

مجھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا تھ ہید دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں کا شہادت عطا فرما اور اسپنے دسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ (مجھے بتاری جام ۲۵۴) مطبوعہ نور مجہ اس المطالع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)
اس آبت اور ان احادیث پر میہ سوال وارد ہو تا ہے کہ شادت کا حاصل ہید ہے کہ کافر مومن پر غالب آکر مسلمان کو قتل کردے 'ور سلمان پر کافر کے غلبہ کی تمنا کرنا ہے اور میہ فرموم فتل کردے 'اور مسلمان پر کافر کے غلبہ کی تمنا کرنا ہے اور میہ فرموم ہے۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ شمادت فی نفسہ فتیج ہے لیکن چو تکہ میہ اعلاء کلت اللہ کا سبب ہے اس وجہ سے یہ حسن لغیرہ ہے۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ شمادت کی تمنا اور دعا کرتا ہے تو اس کا حاصل ہے ہو تا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مرماند کرے اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کرے۔ خواہ اس راہ میں اس کی جان جاتی رہے وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ اس کو کوئی کافر آکر مار دے کیونکہ ایکی دعائو معصیت اور کفرے۔

## وَمَامُحَمَّكُا إِلَّا رَسُولٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وِالرُّسُلُ إِنَّا فِي الْمُسْلُ إِنَّا فِي الْمُسْلُ إِنَّا فِي فَي الْمُسْلُ إِنَّا فِي فَي مَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ إِنَّا فِي مَا مُحَمِّدُ الرَّسُولُ إِنَّا فِي مَا مُحَمِّدُ مِنْ فَي اللَّهِ الرَّسُولُ إِنَّا فَالْمِنْ فَي اللَّهِ الرَّسُولُ إِنَّا فَا مُعْمَدُ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ ال

ور محد ( خدا بنین بن ) مرف د مول بین ، ان سے پہلے اور رمول گرر کے بین اگروہ قرت

مَّا تَكَاوُ قُتِلُ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعْقَالِكُمُ ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى

ہو جائیں یا جمید ہوجائیں تو کی تم این ایر ایل پر ہوجاؤے تو ہر این ایر ہول پر جائے

عَقِبْيُهُ فَلَنَّ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْعًا وُسَيْجُرِي اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ 🔞

ا مودہ اللہ کا کھے نقصال ہیں کرے گا ۔ اور عنقریب الله شکر کرتے والوں کو جزا شے گا ٥

<u>ۅٞڡٵڰٳؽڶڹڡ۫ڛؚٳڹٛؿؠؙۅؙٛؾٳڷڒؠٳۮ۫ڹٳۺۅؚڮڟٵ۪ۿٞٷۼۘڋڵؖڋ</u>

ادر کی تف کے بیے اللہ کے اذان کے بینر مرنا ممکن نہیں ہے اسب ک) اجل کسی مولی ہے ،

ۉڡۜڹٛڔۘڎڹٛۅٳۜؼٳڵڷؙڹٛؽٵٮؙٛٷ۫ؿ؋<sub>ۣڡ</sub>ؠ۫ۿٵٷڡؽؿڔڎٷٳ<u>ؼ</u>

ورج دنیا کا صدر چاہے گا ہم اسے اس یں سے دیں گے ادر ج آخرت کا اج چاہے گا

الْرِخِرُةِ نُؤْتِهِ مِنُهَا وَسَنَجْزِي الشَّكِرِينَ ا

م اسے ای بی سے دیں گے اور ہم عفریب شرکرنے والوں کو جزادیں گے و

المام این جریر طبری روایت کرتے ہیں:

ایک مهاجر ایک انصاری کے پاس سے گزرااس وقت وہ خون میں کتھڑا ہوا تھا' اس نے کمااے فلاں شخص کیا تنہیں الامعلوم ہے کہ (سیدنا) محمد (طابقیم) قتل کردیۓ گئے' انصاری نے کمااگر سیدنا محمد طابقیم قتل کردیۓ گئے ہیں تو آپ تبلیغ فرما ہ

می اب تم ان کے دین کی طرف نے قال کو-

ضحاک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب سیدنا محمد مظاہلا کے اصحاب کو شکست ہو گئی تو ایک منادی نے ندا کی سنوا محمد تو قتل کر دیئے اب تم اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ جاؤنت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور محمد (خدا نہیں ہیں) صرف رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول گزر بھے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جائمیں یا شہید ہو جائمیں تو کیا تم اپنی ایرایوں پر پھرجاؤ گے۔

یعنی اللہ تغالی فرما آئے جس طرح آپ سے پہلے اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عمادت اور اس کی اطاعت کی دعوت دیں 'اور جب ان کی مدت پوری ہو گئی تو وہ فوت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا ' سو اس طرح محمد طالعظم بھی اپنی مدت پوری ہونے کے بعد وفات پا جائیں گے 'پھر اللہ تعالیٰ نے ان بعض لوگوں پر اظہار ناراضگی فرایا جو رسول اللہ طالعظم کی شمادت کی خبر س کر یہ سوچنے لگے تھے کہ اب کافروں سے صلح کر لینی چاہئے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو محض اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

المام رازي لكصة بين:

جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جسنڈ اتھا ان کو ابن قمیہ نے شہید کردیا۔ اس واقعہ ہے ہید گمان کر لیا گیا کہ رسول اللہ مٹاتیا کو شہید کردیا گیا کور شیطان نے پکار کر کہا سنو تھر (طائیا) قتل کر دیے گئے 'پھر آپ کی شمادت کی خبرلوگوں میں پھیل گئی اس وقت بعض ضعیف العقیدہ مسلمانوں نے کہا کاش عبد اللہ بن ابی ہمیں ابوسفیان سے امان دلوا دے ' اور منافقوں نے کہا آگر میہ بن ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے ' تم ایپ بھائیوں اور آپ دین کی طرف لوٹ جاؤ ' حضرت الس بن نفر نے کہا اگر میں ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے ' تم ایپ بھائیوں اور آپ جس کو موت نہیں آئے گی اور تم رسول اللہ طائیوا کے بعد زندہ مو کرکیا کو گیا جس دین کے لیے آپ نے قتل کیا تھا تم بھی اس دین کی خاطر قتل کرد اور جس پر آپ فدا ہوگئے تم بھی اس پر فدا ہو جاؤ۔ پھر کہا اے اللہ! میں ان لوگوں کے قبل پر تجھ سے معذرت کرتا ہوں! پھر الموں نے تول بر تجھ سے معذرت کرتا ہوں! پھر الموں نے تول بر تجھ سے معذرت کرتا ہوں! پھر

رسول الله ما يا وفات اور آپ كي تماز جنازه كابيان

ان آبنوں میں رسول اللہ طاق کے وقات پانے کا ذکر کیا گیا ہے 'اس لیے ان آبنوں کی تغییر مسمرین نے آپ کی خماز جنازہ کا بیان کیا ہے اور آیک سب یہ تھا کہ رسول اللہ طاق کیا ہے اور آیک سب یہ تھا کہ رسول اللہ طاق کیا ہے اور آبک بیر مقرر کرنا ضروری تھا' جو مسلمانوں کے تمام معاملات کا والی 'اسلامی سرحدوں کا محافظ نمازوں کا قائم کرنے والا اور اور کرنا ضروری تھا' جو مسلمانوں کے تمام معاملات کا والی 'اسلامی سرحدوں کا کوئی امیر ہونا چاہئے تھا جو مسلمانوں کی حفاظت کرنا' دو سمری وجہ یہ تھی کہ تمام مسلمانوں پر رسول اللہ طاق کا کوئی تھا کہ وہ رسول اللہ طاق کیا ہے اور کہ بیاری اللہ طاق کیا میں اللہ کیا ہے جرہ میں زیادہ لوگوں کی گفتائش نہیں تھی اس لیے باری باری تمام مسلمانوں نے باری باری تمام مسلمانوں نے جا کر آپ کی نماز جنازہ پڑھی' اور چو ککہ ولی شری کے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ کا تکرار جائز نہیں ہے اس لیے پہلے نے جا کر آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور سب مسلمانوں کے بعد حضرت ابو بکرنے آپ ظیف المسلمین اور آپ کے ولی شری کو فت کرویا گیا 'اس تمام کارروائی میں تین دن گئے۔

امام ابن ماجه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی الله عنها بيان كرتى بين كه جب رسول الله طالع يل روح قبض كى كى اس وقت حضرت الو بكرمديند ك بالالى حصد مين افي بيوى بنت خارجه كے پاس تھ مسلمان كنے كلے كه في مالينظم فوت نميں موئے۔ آپ يروه كيفيت طاری ہے جو نزول وجی کے وقت ہوتی ہے عضرت الوبكر آئے آپ كاچرہ مبارك كھولا اور آپ كى آكھوں كے درميان بوسہ دیا' اور کما آپ اللہ کے نزدیک اس سے مکرم ہیں کہ آپ پر وہ وو موتیں طاری کرے' بے شک' خدا کی قتم' رسول الله طاليك فوت و كے بين اوهر حضرت عمر مجدى ايك جانب يد كهدرے تنے خداكى فتم رسول الله طاليكم فوت سي ہوئے 'جب تک آپ تمام منافقوں کے ہاتھ اور پیر نہیں کاٹ دیں گے اس وقت تک آپ فوت نہیں ہوں گے 'حضرت ابو بمرنے منبریر چڑھ کر فرمایا : جو شخص اللہ کی عبادت کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی' اور جو مجھ (地) كى عَلِدت كرنا ، و تو تحد ( 大) ب قلك فوت ، و ك بين و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قنل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين مطرت عرف كما مجه اليالكا من في ان ان سي بيليد آيت سي ردهي مقى-حضرت ابن عباس رضى الله عنما بيان كرت بين كه جب مسلمانول في رسول الله طايق كم لي قبر كهود في كااراده كيا تو انهول في حضرت ابوعبيده كي طرف أيك آدى بهيجاجو الل مكدكي طرح (شق) قبر بنات شف اور أيك آدى حضرت ابو علمه كى طرف بيجا جوائل مدينه كى طرح لحد (بغلى قبر) بنائے تھے اور يد دعاكى اے الله إاسيند رسول كے ليے ان ميس سے کسی أیک کو منتخب کرلے او مسلمانوں کو حضرت ابو طلمہ مل گئے ان کو بلایا گیا اور حضرت ابوعبیدہ (وقت بر) نہیں ملے سو انہول نے لندینائی منگل کے دن انہول نے رسول الله طابیع کا جنازہ تیار کرلیا (عنسل دے کر کفن پہنا دیا) بھر رسول الله یر معت حتی کہ جب مرد فارغ ہو گئے تو چرعور تیں آئی اور کمی محف نے رسول الله طافق پر نماز جنازہ کی امامت شیں کی۔ مسلمانوں کا اس میں اختلاف ہوا تھا کہ رسول اللہ مالھیم کی قبر کس جگہ بنائی جائے ابعض مسلمانوں نے کہا آپ کو آپ کے اصحاب کے ساتھ دفن کیا جائے ' حضرت ابو بکرنے کہامیں نے رسول اللہ مٹاہیئا سے سیہ سنا ہے کہ جس جگہ نبی کی روح قبض كى جاتى ب اس كووييں دفن كيا جاتا ہے ، چرجس بسترير رسول الله طابعيم فوت بوئے تھے انهوں نے اس بستركو اللها اور وہیں آپ کی قبر کھودی پھربدھ کی رات جب آدھی ہو گئی تو آپ کو دفن کر دیا گیا' حضرت علی بن ابی طالب' حضرت فضل بن عباس اور ان کے بھائی خصرت تعثم اور رسول اللہ طابیط کے آزاد کردہ غلام شفران آپ کی قبر میں اترے ، حضرت اوس بن خولی نے حضرت علی سے کمامیں تم کو اللہ کی اور رسول الله طال الله علی ہے جمارے تعلق کی قشم دیتا ہوں مصرت علی نے ان ے کہاتم بھی اترو مصرت شقران نے اس جادر کولیا جس کو رسول اللہ ما پہنتے تھے 'ادر اس کو قبر میں رکھ دیا اور کہا خدا کی فتم رسول الله مالیدام کے بعد اس چادر کو کوئی نہیں پینے گا- (سنن ابن ماجه 'باب : 18' ذکروفات وو فته الله ال حضرت ابن عباس کی اس روایت میں أیک راوی حسین بن عبیدالله باشی ہے۔ امام احد علی بن مرین اور امام نسائی نے اس کو متروک قرار دیا' امام بخاری نے کمااس پر زند قد کی تهمت ہے' اور اس حدیث کے باقی راوی ثقہ ہیں۔

Part both

المام ترمذي روايت كرتے بين:

حفرت سالم بن عبید بناف مرت بین که رسول الله مان کی آپ کے مرض میں بے ہوشی طاری ہوگئ کا ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز کاوقت ہو گیا؟ صحابے عرض کی ہاں ' آپ نے فرمایا بلال سے کمو اذان کہیں اور ابو بکرے کمو مسلمانوں کو نماز پر نھائیں ، حضرت عائشہ نے کما میرے والد رقیق القلب ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونا شروع كرديں مح اور نماز نسيں براها سكيں كے اگر آپ كسى اور كو تھم دے ديں! آپ پر پھر بے ہوشى طارى ہو گئى ،جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا بال سے اذان کے لیے کمو اور ابو بکرے کمو کہ لوگوں کو نماز پر ھائیں' تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی عور توں کی مثل ہو محضرت بلال کو اذان کا حکم دیا 'انہوں نے اذان دی' اور حضرت ابو بکر کو نماز بردھانے کا تھم دیا انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی کھر رسول اللہ طابعاتم نے آرام محسوس کیا اپ نے فرایا دیکھو میں مس کے سمارے چلوں' پھر حضرت بریرہ ولڑا اور ایک اور مخص آئے' آپ ان کے سمارے سے چلے' جب حضرت ابو بکرنے آپ کو ديكها أو يجي بث كئ آپ في اشاره كياوه اى جك كرت ربي حى كد حضرت ابوبكر في ماز اورى كدلى كارسول الله گئی ہے میں اس تلوار ہے اس کو قتل کر دول گا' اور وہ لوگ ان پڑھ تھے ان میں اس سے پہلے کوئی نبی نہیں ہوا تھا' لوگ رک گئے 'لوگوں نے کما اے سالم جاؤ رسول اللہ ملائظ کے صاحب کو بلا کرلاؤ ' میں حضرت ابو بکر کے پاس گیاوہ مسجد میں بیٹھے ہوے تھ میں رو یا ہوا گیا، جب حضرت ابو بکرنے میری ہے کیفیت دیکھی تو بوچھا کیا رسول الله مال عظم کی روح قیض کرلی گئی ہے میں نے کما حضرت عمرالطانظی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس مخص کو یہ کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ طافیظ کی روح قبض کرلی گئی ہے تو میں اس کو اپنی اس تلوار سے مار دوں گا' حضرت ابو بکرنے کما چلو' میں ان کے ساتھ گیا' حضرت ابو بکر آئے اس وفت اوگ رسول اللہ طاقط کے پاس جا رہے تھے' حضرت ابو بکرنے کہا میرے لیے جگہ جھوڑو' ان کے لیے کشادگ کی گئی'وہ رسول الله طلطيلم ير تفطئ آپ كوچهوا اور پرهاانكميت وانهم ميتون "ب شك آپ پر موت آنى ب اور ب شك انہوں نے ہمی مرتا ہے۔" (الزمر: ١٠٠) صحابے نے بوچھا اے رسول اللہ کے صاحب! کیا ہم رسول الله الله الله على تماز جنازه رد هیں گے؟ حضرت ابو برنے کما مال! صحابے نے بوچھائس طرح؟ حضرت ابو بکرنے کما آیک قوم جائے تکبیر ردھے۔ دعا کرے اور درود برصے۔ پھر دوسری قوم جائے " تجمیر برصے درود برصے اور دعا کرے پھر باہر آ جائے " حتی کہ تمام لوگ انی طرح واخل مول محاب نے بوچھا : اے رسول اللہ کے صاحب اکیا رسول الله الماطلة كو وفن كيا جائے گا فرمايا : بال ابو جيماكمال؟ فرمایا جس جگہ رسول اللہ طابط کی روح قبض کی گئی تھی آ کیونک اللہ نے آپ کی روح صرف پاک جگہ پر ہی قبض کی ہے' تب صحابہ نے جان لیا کہ آپ نے بچ کما ہے کچر حضرت ابو بکرنے کما کہ آپ کے عم زار آپ کو عسل دیں گے اور مهاجرین باہم مشورہ کرنے لگے صحابہ نے کما انصار کو بلاؤ آگہ اس معالمہ (خلافت) میں ہم ان سے مشورہ کریں 'انصار نے کما آیک امیر ہم سے ہو جائے' ایک امیر تم سے ہو جائے 'حضرت عمرنے کمااس شخص کی مثل کون ہو گاجس کے متعلق یہ آیت نازل مولى: ثانى اثنين ازهما في الغار اذيقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ، پر حضرت ابو برك باتھ پھیلایا اور حصرت عمرفے بیت کی پھرسب لوگول نے بیت کرل- (الثمائل المحمدید ص ۱۳۳۸ - ۱۳۳۷ رقم الدیث: ٣٩٤ أبيه حديث صحيح ب "سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٢٣٧ مطبوعه المكننه التجاربيه مكه مكرمه ١٢٥٠ الف) حافظ ابو براحد بن حسين بيهي متوني ٨٥٨ه روايت كرتے بين:

جنازہ اقدس پر نمازے باب میں علاء مختلف بیں آیک کے نزدیک سے نماز معروف ند ہوئی بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر آتے اور صلوۃ و سلام عرض کرتے 'بعض احادیث بھی اس کی موید ہیں 'اور بہت علاء یمی نماز معروف مانے ہیں۔ امام قاضی عیاض نے اس کی تھیج فرمائی ' جیسا کہ زر قانی شرح الموطا میں ہے ' سیدنا صدیق آکبر دی تھ تسکین فتن و انتظام امت میں مشغول ' جب تک اون کے دست حق پرست پر بیعت نہ ہوئی تھی 'لوگ فوج فوج آتے اور جنازہ انور پر نماز پر مصنے جاتے '

جب بیعت ہوئی ولی شری صدیق ہوئے انہوں نے جنازہ اقدس پر نماز پڑھی ' پھر کسی نے نہ پڑھی گر بعد صلوة ولی بھراعادہ نماز جنازہ کا اختیار نہیں ' مبسوط امام سٹس الائمہ سرخی میں ہے حضرت ابو بکر باٹھ معاملات کو درست کرنے اور فتنہ کو سرد

كرنے ميں مشغول تے مسلمان آپ كے آنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھتے رہے اور حق آپ كا تھا كيونك آپ ہى خليفہ مقرر ہوئے تھے جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھى ' پھر آپ كے بعد كسى نے آپ پر نماز جنازہ نہيں پڑھی۔

(مبسوط ج ۲ ص ۱۷ مطبوع بيروت) (فأدئ رضوب ج ٢ ص ١٥٠ مطبوعه مكتب رضوب كراجي)

بعض علاء جو اس کے قائل ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئ تھی' صرف آپ پر صلوۃ و سلام عرض کیا گیا تھا وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں :

حافظ البشى متونى ٤٠٨ه بيان كرتے بين:

حضرت عبداللہ بن مسعود واقع بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابعظ پر مرض کاغلبہ ہواتو ہم نے پو چھایا رسول اللہ اس بر نماز کون پڑھے گا؟ حضور روئے ہم بھی روئے آپ نے فرمایا محمود اللہ تمہاری مفرت کرے اور تمہارے ہی کی طرف سے تم کو انجھ جزادہ ہو گھا گھو اور جھے کفن پہنا چکو تو جھے میری قبر کے کنارے رکھ دینا بھر ایک ساعت کے لیے میرے پاس سے چلے جانا کیو نکہ پہلے جھ پر میرے دوست اور میرے ہم نشیں جو کنارے رکھ دینا بھر ایک ساعت کے لیے میرے پاس سے چلے جانا کیو نکہ پہلے جھ پر میرے دوست اور میرے ہم نشیں جہرائیل اور میکا کیل نماز پڑھیں گے ، پھر اس افیل ، پھر ملک الموت اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھیں گے ، پھر تمام فرشتہ آگر بھرائیل ہونا اور بھھ پر صلوق و سلام پڑھنا الحدیث اس حدیث کو امام بردار نے مفاز پڑھیں گے ، پھر تم لوگ فوج در فوج آگر داخل ہونا اور بھھ پر صلوق و سلام پڑھنا الحدیث اس حدیث کو امام طبرانی نے مجم اوسط روابیت کیا ہے لیکن اس کی اسانید منقطع ہیں ، عبدالرحمٰن نے مرہ سے ساع نہیں کیا اس حدیث کو امام طبرانی نے مجم اوسط میں دوابیت کیا ہے ، اس کی سند میں کئی ضعیف رادی ہیں ان میں سے ایک اشعث بن طابق ہے از دی نے کما اس کی میں دوابیت کیا ہے ، اس کی سند میں کئی ضعیف رادی ہیں ان میں سے ایک اشعث بن طابق ہے از دی نے کما اس کی طبی دیث سند شرح کی ان دور میں ان میں سے ایک اشعث بن طابق ہے از دی نے کما اس کی طبی صورت سام بودی شرح نہیں ہوتی ۔ (جم الزوائد کرج ص ۲۵ مطبوعہ دارالگائی الحربی ہیروت ۲۰۰۲ اس

اس حدیث کو امام حاکم نے بھی اپنی سند ہے روایت کیا ہے اور لکھاہے کہ اس کی سند میں آیک راوی عبدالملک بن مجھو عبدالرحمٰن مجبول ہے ہم کو اس کی عدالت یا جرح کاعلم نہیں ہے اور اس کے باقی راوی ثقہ بیں۔

(المستدرك ج ٢ص ٢٠ مطبوعه دارالباز مكه محرمه)

علامہ ذہبی امام حاکم پر تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں عبدالملک مجبول نہیں ہے ابلکہ اس کو فلاس نے کذاب قرار دیا ہے اور انہوں نے کہانس کے باقی راوی اقتہ ہیں کو ہر موضوع حدیث اس طرح ہوتی ہے ، جس میں آیک کے سواباتی راوی تقہ ہوتے ہیں اگر حاکم احتیاط کرتے تواس حدیث کو اپنی کتاب میں درج نہ کرتے۔ ( سخیص المستدرک ج م م ۲۰)

رسول الله طالط بر نماز جنازہ كى مكمل تفصيل اور تحقيق ہم نے اپنے ايك مقالد ميں كى ہے جس ميں به كثرت حوالمہ جات درج كيے ہن ميد مقالد مقالات سعيدي ميں شائل كرديا كياہے الل علم اس كامطالعه كريں-

الله تعالی کارشادے: اور کی مخص کے لیے اللہ کے اذات کے بغیر مرنا ممکن نہیں ہے۔ (آل عمران: ١٣٥)

اذن سے مراد اللہ کا امریا اس کی قضاء اور قدر ہے اس آیت کی پہلی آیت سے مناسبت یہ ہے کہ منافقوں نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اِن کارد فرمایا کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اِن کارد فرمایا کہ قتل موت کی مثل ہے اور موت اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے وقت پر آتی ہے توجس طرح نی ماناتیا پر اپنے گھر میں موت آتی تو وہ آپ کے دین آتی ہوئے دین کے فساد کا موجب بد ہوتی سواسی طرح آگر بہ فرض محال آپ کوشمید کردیا جائے تو وہ آپ کے دین کے فساد کا کس طرح موجب ہوگا!

دوسری وجہ سے ہے کہ سابقہ آخوں میں بھی مسلمانوں کو جماد پر برا کیجنہ کیا گیا تھا اور اس آیت میں بھی ان کو جماد پر آمادہ کیا گیا ہے اور قدر کے بغیر موت نہیں آسکتی خواہ تم اللہ کے امرادر اس کی قضاء اور قدر کے بغیر موت نہیں آسکتی خواہ تم اپنے گھر میں بویا میدان جماد میں اور اس میں منافقین کے ایک طعنہ کا جواب بھی ہے کیونکہ جب مسلمان جنگ اصد سے قارع ہو کر شہر میں پنچے تو ان سے منافقوں نے کما اگر تم جمارے ساتھ رہتے تو تسمارے ساتھی جو جنگ احد میں قمل کر وسے گئے قمل نہ کے جاتے اللہ تعالی نے اس کے ردمیں فرمایا ہر مختص کی موت ایک وقت معین میں مقرر ہے اس وقت برجہ مختص جمان جو یا میدان جنگ میں۔

الله تعالی کاارشاد ب: (سب کی) اجل کامی ہوئی ہے۔ (آل عمران: ۱۳۵)

درایت اور روایت سے لوح جحفوظ میں تمام امور کے لکھے جانے کابیان کتاب موجل سے مراد ہے وہ کتاب جس میں سب کی اجل کاسی ہوئی ہے اور وہ لوح محفوظ ہے۔

آیت کے اس حصہ میں بھی ان لوگوں کا رد ہے جنوں نے سیدنا نبی مظاہلا کے شہید ہو جانے کی افواہ ازائی تھی' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر محض کی موت کاوفت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور کوئی محض اس وقت کے آئے سے پہلے نہیں مرسکتا توسیدنا نبی مظاہلا پر ان کے وقت سے پہلے موت کیسے آسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کو تمام حوادث اور کوا کف کا علم ہے اور تمام مخلوق' اس کا رزق' اس کی اجل' اس کی سعادت یا شقاوت لوح محفوظ میں کلھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کا خلاف ہونا محال ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جہل کو مستلزم ہے' اور کفر' فسق' ایمان اور اطاعت ان سب کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے وہ ان میں سے جس چیز کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ

بسلددوم

تبيان المران

ان کے لیے وہی چیز پیدا کرویتا ہے اور ان کے اس اختیار کی بناء پر ان کو جزاء یا سزادی جاتی ہے لیکن ازل میں اللہ تعالیٰ کو عکم تخ خفا کہ بندوں نے اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے اور کیا شمیس کرنا اور اس نے اس علم کے مطابق اور محفوظ میں لکھ دیا ہے اس علم کو قضاء وقد رہے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا اور محفوظ میں وہی لکھا ہے جو بعد میں بندول نے اپنے اختیار سے کرنا تھا اس لیے میہ وہم نہ کیا جائے کہ بندے تقدیر کی وجہ سے مجبور ہیں۔

لوح محفوظ میں تمام امور کے لکھے جانے پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں 'امام طبرانی روابت کرتے ہیں : حضرت این عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ نے فرمایا جس چیز کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ قلم اور مچھل ہے 'قلم نے پوچھا میں کیا تکھوں؟ فرمایا جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ تکھو' پھر آپ نے سے آیت پڑھی ن والفلم ''ن'' سے مراد مچھل ہے اور قلم سے مراد قلم ہے۔

حافظ الہیشی نے نکھا ہے اس حدیث میں آیک رادی مول ثقتہ اور کیٹیرالخطاء ہے 'ابن معین دغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے 'اور امام بخاری دغیرہ نے اس کو ضعیف کھاہے 'اور اس حدیث کے بلق رادی ثقنہ ہیں۔ (جمح الزدائدج 2 ص ۱۲۸)

نیز امام طرانی روایت کرتے ہیں:

حصرت این عباس رضی اللہ عظم میان کرتے ہیں کہ نبی مالیق نے فرمایا جب اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا لکھو تو اس نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔

حافظ البشي نے لکھاہے کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائدج ی ص ۱۹۹)

المام ابو يعلى روايت كرتے ميں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیاوہ قلم ہے ' پھراس کو لکھنے کا تھم دیا تو اس نے ہرچیز کو لکھ دیا۔

حافظ الهیشی نے اس مدیث کو امام برار کے حوالے ہے تکھا ہے اور کہا ہے کہ اس کے تمام راوی ثقر ہیں (جمع الزوائد ج ک مل موان کا تقد ہیں (جمع الزوائد ج ک ص ۱۹۰۰) امام بیسی نے بھی اس مدیث کو روایت کیا ہے۔ (کتاب الاساء والصفات ص ۲۵۱) حافظ سیوطی نے بھی اس مدیث کو روایت کیا ہے۔ (کتاب الاساء والصفات ص ۲۵۱) حافظ سیوطی نے بھی اس مدیث کا ذکر کیا ہے۔ (الدر المنتورج ۲ ص ۲۳۹)

الم سليمان بن احد طراني متوني ١٠ ١٠ هد روايت كرت بين :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظامیل ہے فرمایا بے شک اللہ نے لوح محفوظ کو موتی سے پیدا کیا اس کے صفحات سرخ یا قوت کے ہیں' اس کا قلم نور ہے' الله تعالیٰ ہر روز اس میں تین سوساٹھ بار نظر فرما تا ہے' پیدا کرتا ہے اور دات دیتا ہے اور دوت دیتا ہے کرتا ہے۔

(المعم الکبیری ۱۳ ص ۵۵ مطبوعہ بیروت)

حافظ المیشی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرائی نے دو سندوں سے روایت کیا ہے اس سند کے راوی ثقہ ہیں۔
(مجمع الزوائدج 2 ص ۱۱)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

تبيان التمرآن

جھڑت ابو ہریرہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! بیں جوان مرد ہوں ' کھے اپنے نفس پر گھر برکاری کا خوف ہے ' اور بیں مورنوں سے نکاح کرنے کی (مالی) قدرت نہیں رکھتا' رسول اللہ طاق خاموش رہے ' میں نے پھر یک گزارش کی آپ چھر خاموش رہے میں نے سہ بارہ عرض کیا آپ پھر خاموش رہے ' میں نے پھر کمار سول اللہ طاق نے نے فرمایا اے ابو ہریرہ ' تمہارے ساتھ جو بھے چیش آنے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے ' اب تم ضمی ہویا نہ ہو۔ فرمایا اے ابو ہریرہ ' عمارے ساتھ جو بھے چیش آنے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے ' اب تم ضمی ہویا نہ ہو۔

اس مدیث بین آپ نے ضی ہونے کا علم تمیں دیا بلکہ یہ امریہ طور تدید ہے۔ اس مدیث کا معنی یہ ہے کہ نقدیم بیں جو بھی اس جو بھی کا میں ہویانہ ہو فالصہ یہ ہے کہ تمام امور ازل بیں اللہ نعالی کی تقدیر ہے متعلق ہو بھی بین اس لیے خصی ہونانہ ہونا برابر ہے ہی کہ مقدر ہو چکا وہ ہو کر رہے گا' اس مدیث بین آپ نے خصی ہونے کی اجازت نمیں دی' بلکہ اشارہ" اس سے منع فرمایا ہے گویا کہ آپ نے فرمایا جب ہر چزاللہ نعالی کی تضاء اور قدر ہے متعلق ہونے کی اجازت طلب کی تھی تو خصی ہونے کی اجازت طلب کی تھی تو خصی ہونے کی اجازت طلب کی تھی تو مقال ہے اس سے صراحہ" منع فرما دیا تھا' اس مدیث سے یہ متعلق آپ سے خصی ہونے کی اجازت طلب کی تھی تو جائز اسباب کو عاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ جائز اسباب کو عاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ ہوئے کہ جب حضرت ابو ہریہ ہوئے ہوں گئی تھا تو تو پھر اللہ پر تو کا کرے اس کے بحد اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دے اور جب جائز اسباب کو عاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ ہوئے کہ بہ حضرت ابو ہریہ تو تو پھر اللہ پر تو کل کرے اور ان اسباب کے چھے نہ پڑے جو اس کی قدرت میں نہیں نہیں ہیں' اس لیے جب حضرت ابو ہریہ تھا کہ کرنے کے مالی وسائل نمیں رکھتے تھے تو گناہ سے بچنے کے لیے ان کو آپ نے خصی ہونے کا تھم نہیں دیا جو تھی ابو ہریہ ویا تھا کہونکہ حضرت ابو ہریہ واسماب صفہ بیں ابو ہریہ واسماب صفہ بیں ابو ہریہ واسماب سے تھے اور برے خوانی کارف روزوں ہے بھی نہیں من سے تھی نہیں من ابو ہریہ واسماب سفہ بین سے تھے اور بہ کشرت روزوں کی تھا کہونکہ دوروں سے بھی نہیں من ا

اس صدیت ہے۔ طاہر معلوم ہو آ ہے کہ انسان نقد بر کے ہاتھوں مجبور ہے 'ہاں! واقعی مجبور ہے لیکن نقد مریس وہی کچھ لکھا گیا ہے جو انسان نے اپنے اختیار اور ارادہ سے کرنا تھا' اللہ تعالیٰ علام النیوب ہے اس کو ازل میں علم تھا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا اور جو پچھ انسان نے اپنے اختیار سے کرنا تھا وہ اس نے لکھ دیا' اس علم کا نام نقد بر اور لکھے ہوئے کا نام لوح محفوظ ہے۔

وَكُلُّ شَنْ غُفَلُوهُ فِي الرُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيْرٍ قَ اور بو يَحْد انبول نے كيادہ سب محفول ميں المعاموا ہے ، ہر

كَيْنِيْرِ مُّنْسَنَطَارُ (القَمر: ١٥٠٥) جُهونااور براكام كها واب-

المام مسلم بن تجان تخيري متونى ١٢١ه وايت كرت بين:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلو قات کی نقترین تکھیں اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ وزمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلو قات کی نقترین تکھیں اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔

(صحيح مسلم بشرح الالي جوص ٢٦، مطبوعه بيروت ١٥١٥ه)

اس حدیث میں پجاس بزاد سال کے عدد ہے وقت کی اتنی مقدار نظریرا" مراد ہے ' مقیقتہ بجاس بزار سال کا وقت مراد نہیں ہے کیونکہ وفت تو حرکات فلک اور سورج کی رفتار ہے بنتا ہے اور سورج کے طلوع اور غروب ہے دن رات بنتے بین اور دن رات ہے مہینے اور سال بنتے ہیں اور جب افلاک اور سورج نہیں پیدا کئے گئے تنے تو اس متعارف معنی میں ہے

تبيان القرآن

وقت بھی تہیں تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو دنیا کا صلہ جاہے گاہم اسے اس میں سے دیں گے اور جو آ ثرت کا صلہ جاہے گاہم اسے اس میں سے دیں گے اور ہم مخفز پیب شکر کرنے والوں کو جزاء دیں گے۔ (آل عمران : ۱۳۵) نمیت اور اخلاص کا بیان

جنگ احدیس جو مسلمان شریک ہوئے تنے ان میں سے نومسلموں کی نیت نینمت اور متاع دیوی تھی اکثر رائے العقیدہ مسلمان صرف دین کی مربائدی کے لیے اس جنگ میں شریک ہوئے تنے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہر شخص کو اس کی نیت کے اعتبار سے حصہ دیں گے جو دنیا جاہتا ہو اس کو دنیا سلے گی اور جو عقبی جاہتا ہو اس کو عقبی سلے گ۔

الم محرين اساعيل بخارى منونى ٢٥١ه روايت كرت ين

حضرت عمر بن الحفاب و الله منبر بر بیان کر رہے تھے کہ بیں نے رسول الله طاق الله عن سنا ہے کہ اعمال کا بدار صرف نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کا پھل ماتا ہے 'سوجس شخص کی ججزت دنیا پانے کے لیے ہویا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ججزت اس شے کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ (صحیح بخاری جامع المطالح کراجی '۱۳۵۱ھ)

الم تندى دوايت كرتين :

شفی الا مجی بیان کرتے ہیں کہ وہ جب مرینہ میں آئے تو آیک شخص کے گرد لوگ جمع تھے 'انہوں نے بوجھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کما یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں ' میں ان کے قریب جا کر پیٹھ گیا وہ لوگوں میں حدیث بیان کر رہے تھے ' جب وہ خاموش ہوئے اور نتمارہ کے تو میں نے کما آپ مجھے الیمی مدیث ستاہتے جس کو آپ نے خود رسول اللہ مالھام ہے یہ خور سنا ہو اور اس کو سمجھا ہو' حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں تم کو ایسی حدیث سنانا ہوں جس کو میں نے یہ غور سنا اور سمجھا ہے پھر حضرت ابو ہررہ بے ہوش ہو گئے ، پھر تھوڑی در بعد وہ ہوش میں آئے اور کنے گئے میں تم کو ضرور الی حدیث ساؤل گاجو ابو جریرہ دوبارہ بہ ہوش ہو گئے پھر تھوڑی دیر بعد چرہ ملتے ہوئے ہوش میں آئے اور کمامیں تم کو ضرور الی صریت سناؤل گا جو اس گھر میں آپ نے بچھے سائی اور میرے اور آپ کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا؛ پھر حضرت ابو ہریرہ تیسری بار بے موش مو سے بھر تیسری بارچرہ ملتے ہوئے موش میں آئے اور کمایس تم کو ضور الی حدیث ساؤل گاجو رسول الله مطابع نے اس گھریس تنمائی میں مجھے سنائی تھی چھرچو تھی یار کافی دیر ہے ہوش رہے 'چھرلز کھڑاتے ہوئے اٹھے 'میں نے ان کو سمار ا دیا پھر جب موش میں آئے تو بیان کرنے لگے رسول اللہ طابقام نے فرمایا جب قیامت کا دن مو گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ورمیان فیصلے کرے گا اور سب لوگ محشنوں کے بل ہوں گے اسب سے پہلے اس مجنس کو بلایا جائے گاجس نے قرآن یاد کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جو مخص بست مالدار تھا اللہ تعالیٰ قاری سے فرمائے گا کیا میں نے تھے کو اس کتاب کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کیے گاکیوں شیں اے میرے رب! اللہ تعالی فرمائے گاتم نے اس علم بركيا عمل كيا؟ وه كه كايس دن رات قرآن مجيد برمعتا تها الله تعالى فرمائ كاتم في جهوث بولاا فرشته بهي كبيل كم تم في جھوٹ بولا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بیہ کما جائے کہ فلاں مخص قاری ہے! یہ کما گیا' پھراس مالدار

مسلدرق

تبيان القرآن

تقس کولایا جائے گا اللہ تعالی اس سے فرمائے گاکیا میں نے بھی کو وسعت نہیں دی تھی حتی کہ تھے کسی کامختاج نہیں رکھا؟ وہ کے گاکیوں نمیں! اے میرے رب! اللہ تعالی فرمائے گانؤ میں نے تم کوجو کھے ویا تھا تم نے اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کے گا میں رشتہ داروں سے تیک سلوک کر نا تھا اور صدفتہ کر نا تھا؟ اللہ تعالی اس سے قربائے گا؟ تم جھوٹ بولنے ہو؟ فرشتے بھی اس ے کمیں گے تم جھوٹ بولتے ہو' اللہ تعالی فرمائے گا بلکہ تم نے سے ارادہ کیا تھا کہ یہ کما جائے کہ فلال ہخص جواد ہے' سو پیہ کیا گیا مجراس مخض کولایا جائے گاجو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گاکہ تم کو کس چیز میں قتل کیا ميا وه كے كا مجھے تيرے راسته ميں جماد كا حكم ويا كيا تھا' سويس نے قال كيا حتى كه ميں قال كرويا كيا' الله تعالى اس سے فرمائے گائم جھوٹ بولتے ہو' فرشتے بھی اس سے کمیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو' اللہ تعالی فرمائے گابلکہ تم نے یہ ارادہ کیا تقاكديد كما جائ ك فلال عُفس بحت بمادر ب سويد كماكيا بعررسول الله ماليا في التي كلف يرباته ماركر فرايا : ا ابو جریرہ قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں سے سے پہلے نتین شخص ہول کے جن سے جہنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی و شنی نے ب صدیث حصرت معادیہ کو سنائی تو حضرت معادیہ نے کہا ان لوگوں کو بیمزا دی گئی ہے تو باتی لوگواکا کیا حال ہو گاا پھر حضرت معادیہ انتی دیر تک روتے رہے کہ ہم نے گمان کیا وہ ہلاک ہو جائیں گے ، کھ دیر بعد حضرت معادیہ کی حالت سنبھلی تو انسوں نے کمااللہ اور اس کے رسول نے کی قرمایا ہے چربہ آیات روھیں: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَرِيْنَتَهَا نُوفِ

جولوگ (صرف) حیات دنیا اور اس کی زینت کے طالب ہیں الميهم أعمالهم فيها وهم فيها لاينخسون بماسى دياس ان كاعل كايرا يرابدادي كادراسي اُولِيْكَ الْكِنْيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلاَ النَّارُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ النَّارُ میں دوزخ کے سوا پھر نہیں اور ونیا میں انہوں نے جو کام کے وہ سَالَع ہو گئے اور انہوں نے جو عمل کیے وہ رائیگال چلے گئے۔

وَحَبِطُمَا صَنَعُوا فِيْهَا وَلِطِلُّ مَّاكًا نُوْا يَعْمَلُونَ. (Apc: 11-01)

(الجامع الصحيح الناب الزحد: ٢٠٠٤) باب: ٨٦ كاجاء في الرياء والسمعة )

اور سنتے ہموں کے ساتھ اللہ والوں نے اللہ کی واہ میں قال کیا ، تر اللہ کی واہ میں مصائب مستید کی وج

كرود يرك اور

رتے والول کو دوست رکھنا ہے 0 اور ال کی وُھا حرف میں تھی کر اسے ہمارے رہا ہمار

تبيبان القرآن

## اَغُفُولْنَادُنُونِنَا وَاسْرَافَنَا فِي اَمْرِنَا وَثَبِّتُ اَفْسَامَنَا وَ اللهِ اللهُ اَلَّالُولُ اللهُ اللهُ

انْصُرُنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكُفِي بَنَ®قَالِمُهُمُ اللَّهُ فَوَابَ اللَّهُ نَيَا

0 أو الله في الله كو دنيا كي نفست (يمي) وي

اللات بماری مدو فرا و در این الاخری الا

اور آخت یں بی یک اج عطا قرایا اور اللہ یکی کرتے والوں کو گسند قرانا ہے 0

مصائب میں ثابت قدی پر سابقہ امتوں کا نمونہ

جو مسلمان جنگ احد میں گھرا کر بھاگ گئے تھے ان کی تادیب کے لیے اللہ تیارک و تعالی انبیاء سابقین اور ان کے مشعین کے مشعین میں نمونہ ہے وہ جہاد کی تختیوں اور مشقنوں پر مشعین کے مشعین میں نمونہ ہے وہ جہاد کی تختیوں اور مشقنوں پر مشمیر کے تھے اور کسی مرحلہ پر دشمن سے گھرا کر بھاگے نہیں تھے 'سو جنگ احد میں تمہارا وشعنوں کے اچانک جملہ کرنے اور ازدہام سے گھرا جانا اور افرا تقری میں بھاگ جانا کس طرح مناسب ہو سکتا ہے۔ جہیں غور کرنا چاہیے کہ کتنے نبیوں نے اللہ کی راہ میں قبال کیا ان میں سے کتنے جنگ میں اللہ کی راہ میں قبال کیا اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب نے دین کی سرباندی کے لیے قبال کیا 'ان میں سے کتنے جنگ میں شہید ہوتے اور کتنے زخی ہو گئے لیکن اس کے بادجود وہ ست اور گزور نہیں ہوئے اور نہ اس کے بعد وہ جماد کرنے سے گھرائے نہ انہوں نے چینے بھیری بلکہ اپ نی کے شہید ہونے کے بعد بھی وہ ای پامروی اور ثابت قدی سے دشمنوں کے خات جاد کرتے رہے۔ یہ ان مسلمانوں پر تعریف ہو جو خات کے بعد بھی وہ ای پامروی اور ثابت قدی سے دشمنوں کے خات جاد کرتے رہے۔ یہ ان مسلمانوں پر تعریف ہو جو ان بیار سے ان کے چند قاتل شمین کاموں کی آبکہ جھائے ہے 'اور اس میں ان مسلمانوں پر تعریف ہو جو اپنے بی گھرائے کی شادت کی جھوٹی فرین کر گھرائے تھے اور ان میں سے ایکن ایوسیان سے امان حاصل کرنے کی تدبیریں میں جو تھو۔

انجیاء سابقین کے متبعین کے محاس افعال میں ہے یہ بھی ہے کہ انہوں نے جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ نخالی ہے وعاکی اور اس میں وعاکا بید اوب بتایا ہے کہ نخالی ہے وعاکی اور اس میں وعاکا بید اوب بتایا ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی ماگو اور پھر اللہ نغالی ہے کوئی اور مراد طلب کیا کرد اللہ نعالی نے ان کی تعسین فرمائی اور ان کو تکیا ور ان کو دنیا اور آن مرت کا اجر عطافرمایا۔

آیات ذکورہ سے مسط مسائل

١٣٢ = ١٣٨ تك جو آيات ذكري كي بين ان ے حسب ذيل مسائل معلوم جوتے بين :

(1) جنت میں داخل ہونے کے لیے جہاد کی ختیوں اور مشقنوں پر صبر کرنا چاہئے اور دین کی راہ میں اور شرق احکام پر عمل کرنے میں جن مصائب کاسامنا ہوان پر صبر کرنا چاہئے۔

مسلددوم

تبيانالترآن

(۲) الله کی رأہ بیں شہید ہونے کی سعادت محص اس کی آر ذو کرنے ہے۔ شیں اتن کیکہ جماد کی تکلیفوں اور صعوبیوں پر مبر کرنے سے ملتی ہے۔

(۳) شادت کی تمنایل بیر نیت ند کرے کہ مجھے کوئی کافرمار دے ' بلکہ بیر نیت کرے کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتار ہوں گاخواہ مجھے قبل کروما جائے۔

(۳) رسول اپنی امتوں میں بھیشہ نہیں رہتے آگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو ان کے مشن کو ای سابقہ جذب سے آگے بڑھاتے وہنا جائے نہ یہ کہ آدی اللہ کے دشمتوں سے مفاہمت کی تربیریں سوچنے لگے۔

(۵) سیدنا محمر ملط طبح باقی انبیاء علیهم السلام کی مثل نبی اور رسول میں اور ان نبیوں پر موت آ پھی ہے اور ہر نبی کامش دین کی تبلیغ ہے اور دین کی مکمل تبلیغ کرنے کے بعد ان کامشن پورا ہو جاتا ہے اور دنیا ہے ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کی رسالت اور تشریع باقی رہتی ہے 'سواس سنت کے مطابق آپ بھی اپنے وقت پر وفات پا جائیں گے کیکن آپ کا دین اور آپ کی شریعت باقی رہے گی۔

(٢) موت كاليك وقت مقرر ب اور كوئي شخص اس وقت سے پہلے نہيں مرسكّا۔

(2) ہر مخص کو اس کی نیت کا کھل ملتا ہے' جو وٹیا جاہتا ہے اس کو اپنے مقدوم کے مطابق وٹیا مل جاتی ہے اور جو آخرت جاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر عطا فرما تا ہے۔

(A) الله کی راہ میں جماد کرنا اور نیکیوں کے لیے کوشش کرنا صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے' انبیاء سابقین علیهم السلوت والنسلیمات کی امنیں بھی انہتائی صبر و استفامت کے ساتھ جماد کے لیے بھرپور کوششیں کرتی رہیں ۔

(9) مصیبت کریشانی اور و شمنول کی پورش کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی جائے۔

(۱۰) دعامیں این مقصود کو طلب کرنے سے مملے اپنے گناہوں پر توب اور استعفار کرنا چائے۔

## لِأَيُّهُا الَّذِينَ امْتُوا إِنْ تُطِيْعُوا الَّذِينَ كَفَا وُايَرُدُوكُمْ

اے ایال دالو! اگر تم تے کھار کا کہنا مال لیا تو وہ تم کو اسٹے یاؤں لڑا دیں گے ، اور تم

نفضان انفائے والے ہو جاؤ کے ن بگر اشر تھارا مدکار ہے اور وہ

هُوَخَيْرُ التَّصِرِيُنَ@سَنُلِقَيُ فِي قَالُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

سے بہتر مدد کرنے والا ہے o ہم عنوری کافروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب ڈال دیں گے

الرَّعْبِ بِمَا اَشْرَكُوْ ا بِاللّٰهِ مَا لَهُ يُبَرِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَعَاوَمُهُمُ

تبييان القرآن

﴿ وَلَقُنَّاتُ 0 اوریش النرقے تم يازل-ر دیول اللہ کا ) بھی ماننے ہیں اختلات کیا اور ای کیے ندیدہ چیزول (مالی شنیت) کوفیکھنے کے بعدتم نے (دیول لٹ تے اور میں آخرے کا ارادہ کریے تھے ، بھے تن من والع اورسك اى تي تم كومعات كرويا اور الله ايان والول o جب تم چڑھے جا ہے تھے اور کن کر ہٹھ بھر کر نہیں دیکھ ہے اور در کل تر با جاعت من كوش موت موت م كو الا السب من تراش في تحسن عر يا لا ت عربي مبلاكيا تأكمه ( الي تغييت) محودي ادرای دیکست) کی معیت رئے عمروہ دیو ادراند تھا اے کاموں ک وی معاملات میں کفار کی اطاعت سے حمالعت

اس سے پہلی امتوں میں اللہ تعالی فے اغیباء سابقین علیهم السلام کے مشعین کے آثار صالحہ پر علینے کی تلفین فربلک تھی اور اس آیت میں مشرکین عرب اور کفار کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے 'کیونکہ جب جنگ کا پانسہ بلیٹ گیا اور رسول الله طاليام كى شهادت كى خبر تجيل كى تو منافقول نے يہ مشورہ ديا تھاكہ اب جاكر ابوسفيان سے امان حاصل كرتى جائے اور نے کما اب تم اپنے آبائی دین کی طرف لوث جاؤ اللہ تعالی نے ان کے رد اور قدمت میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اے

Brak

تسان القرآن

آلیمان دالو! اگرتم نے کافروں کا کمامان لیا نووہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے' ہرچند کہ سیگھ آبت خاص موقع اور خاص سبب کے متعلق نازل ہوئی اور ان کامورو جنگ احد کے خاص واقعات ہیں لیکن اس کا تھم عام ہے' اور مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنے نرہمی معمولات کے خلاف کفار کی کمی بات کو نہیں ماننا چاہئے اور اپنے دین اور ندہب کے خلاف ان کی اطاعت کرنا دین اور دنیا کا فساد مول لینا ہے۔۔

اللہ کے سوا کی اور کی خدائی پر دلیل کانہ ہونا

جنگ احدیث جب ابوسفیان اور اس کے رفقاء دیگر مشرکین مسلمانوں کو شکست دے کر لوٹ گئے اور مکہ کی جانب جانے لگے نؤ پچھ مسافت مطے کرنے کے بعد وہ نادم ہوئے اور کہنے لگے ' یہ ہم نے کیا کیا' ہم نے ان سے جنگ کی اور جب تھوڑے سے مسلمان باقی فج گئے نؤ ہم لوٹ آئے ' واپس چلو ہمارے لیے میں نادر موقع ہے کہ ہم مسلمانوں کو جڑ ہے اکھاڑ دیں' جب انہوں نے واپسی کا عزم کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنا ارادہ پورا کیے بغیر مکہ واپس چلے گئے۔ اللہ تعالی نے اپنے اس احمان کو یاد دلاتے ہوئے فرایا : ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تہمارار عب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا ہے جس کی اس نے کوئی سند ناذل نمیں کی۔

سلطان کا معنی جمت 'بیان 'عذر اور برہان ہے 'وانی کو سلطان ای وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین پر اللہ عز و جل کی جست ہے 'ایک قول بیہ ہے کہ بید لفظ سلیط سے بنا ہے سلیط تکون کے جمل کو کہتے ہیں جس سے چراغ روش کیا جاتا ہے اور حق کو ظاہر کرنے اور ایک قول بیہ ہے کہ سلیط کا معنی قربیں۔ اس میں نون زائد ہے اور سلطان کا معنی قوت ہے گیو تکہ وہ اپنی قوت سے حکومت کو قائم کرتا ہے اور اپنے احکام جاری کرتا ہے 'اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ بنوں کی عبارت کرتا ہی اپنی قوت سے حکومت کو قائم کرتا ہے اور اپنے احکام جاری کرتا ہے 'اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ بنوں کی عبارت کرتا ہو نہیں ہی جائز نمیں ہے 'اس آیت سے معلوم ہوا کہ عقائد میں تقلید کرتا جائز نمیں ہے 'جو چیز بغیر کی ولیل کے حض رائے اور نفسانی خواہش پر جمنی ہو اس پر عمل کرنا جائز نمیں ہے 'مشرکین آیک سے ذیادہ عبادت کے مستحق مانے سے اور بغیر دلیل کے ان کی عبادت کرتے تے 'بہ فرض محال آگر دو خدا ہوتے تو وہ اپنی خدائی پر کوئی ور خدا ہوتے تو وہ اپنی خدائی پر کوئی ور خدا ہو ہے اور وہ اپنی شرک اور خدا ہو تا اور جب اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور خدا کی خدائی پر کوئی ویل نمیں بائی گئی تو معلوم ہوا اس کے سوا کوئی اور خدا منظ ہرک اور خدا ہو تا تو وہ کی اور خدا منظ ہوا کی ور خدا مانٹا اور اس کی عبادت کرنا شرک اور باطل ہے اور ان مشرکوں کا آخری شکانا دوز خیب اور وہ کیا ہی برا معلوم ہوا اس کے دور کوئی اور خدا مانٹا اور اس کی عبادت کرنا شرک اور باطل ہے اور ان مشرکوں کا آخری شکانا دور خیا ہوں کہ کوئی اور خدا میں اس کے مواک کی اور خدا مانٹا اور اس کی عبادت کرنا شرک اور باطل ہے اور ان مشرکوں کا آخری شکانا دور خیا ہو کہ کی ایک شکلانا ہوں کیا گیا ہوں کہ کا اس کے مواک کی اور خدا میانا ہوں کی عبادت کرنا شرک اور باطل ہے اور ان مشرکوں کا آخری شکانا دور خواہوں کے اور وہ کیا ہی برا

جنگ احديس مسلمانون كى بسيائى كابيان

تبيبان القرآن

تعلیمت او نے گئے ' بی مظاہلے نے احد بہاڑی بشت پر پہلی تیرانداندن کا ایک دستہ متعین کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ خے ہو یا گئاست تم اس جگہ ہے نہ بہا اور بہا تھا کہ خے ہو یا گئاست تم اس جگہ ہے نہ بہا جب ان تیراندانوں نے سلمانوں کو مال غلیمت او نے ہوے دیکھاتو انہوں نے کہا ہم بھی جا کرمال غلیمت او نے بین ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جیر بن مطعم نے ان کو منع کیا اور جب بیہ مورچہ خالی ہو گیا تو ایک نے اس کی بات نہ مائی اور جب بیہ مورچہ خالی ہو گیا تو ایک نے ان کی بات نہ مائی اور جب بیہ مورچہ خالی ہو گیا تو ایک کیا تھی ہو گیا تھی مشرکوں نے حملہ کیا' مسلمان مال غلیمت اوٹ رہے تھے کہ اچانک ان کے سروں بر تھی تھو اور رسول اللہ کی تافرمانی ہے قبل اور رسول اللہ کی دی ہوئی فتح کو سلمانوں نے باہمی اختراک اور رسول اللہ کی دی ہوئی فتح کو سلمانوں نے باہمی اختراک کو دیکھنے کے بعد حملہ کیا نامرانی ہو ٹرکول (مال غلیمت) کو دیکھنے کے بعد جب بردی دکھائی اور (رسول اللہ کی) خافرمانی کی سے بعض دنیا کا ارادہ کر رہے تھے (جو اپنی ڈیوٹی بھوڑ کر مال غلیمت کے بیجھے دوڑے) اور ایعض آخریت کا افرادہ کر رہے تھے (جو اپنی ڈیوٹی بھوڑ کر مال غلیمت کرتے ہوئے شہید دوڑے) اور ایعض آخریت کا اور نے خالی ہو اللہ نے فرمانی بی افران کی جو شہیس آندائش میں ڈالے (آل عمران یہ جو شہید) اس تو تھیں کا تو کی تفریرس بیں :

"الله نے تم کوان سے پھیردیا" کی تفسیریں

(۱) احد بہاڑ کی پشت پر جو تیرانداز مقرر کیے گئے تھے ان کے دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ مال عنیمت کے پیچھے دو ژپڑا تھا'
اور ایک گروہ اپنی جگہ قائم رہا تھا' گھر جو گروہ اپنی جگہ قائم رہا دشمن کی چڑھائی کے بود اگر وہ اسی طرح قائم رہتا تو دشمن ان
کو قتل کر دیتا اور وہ بغیر کسی مقصد اور فائدہ کے قتل ہو جاتے 'اس لیے ان کے لیے یہ جائز ہوا کہ وہ اس جگہ ہے کسی اور
مناسب مورچہ پر چلے جائیں اور وہاں جاکر دشمن کا مقابلہ کریں 'جس طرح نبی مائٹ کا ایک جماعت کے ساتھ احد بہاڑ
پر آیک محفوظ جگہ چلے گئے تھے' اس طرح وہ مسلمان بھی آیک محفوظ جگہ چلے گئے اور وہاں ان کو جہاد کرنے کا اور باتی
مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کرنے کا حکم دیا اس لیے فرمایا گھراللہ نے تم کو ان سے پھیر لیا تا کہ وہ تم کو آزمائش میں
ڈالے' اور جو صحابہ مال عنیمت لوشنے چلے گئے تھے ان کے متعلق فرمایا : اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ
اندان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔

(٣) الله تعالى نے كفار كے ولوں ميں مسلمانوں كارعب وال ديا تھاليكين جب مسلمانوں كاليك كروہ رسول الله طاقيا ہے تقم كے خلاف مال غنيمت او نے كے ليے بھاگا تو الله تعالى نے بہ طور سڑا مسلمانوں كارعب كفار كے ولوں سے زاكل كرديا اس ليے فرمايا : پھر الله طاقيا ہے تھم كى ان سے پھير ليا اور اس چيز كو مسلمانوں كے ليے آزمائش بناديا ناكہ وہ اللہ سے توب كريں او مو رسول الله طاقيا كے تھم كى مخالفت كرنے سے استعفار كريں ، پھر الله تعالى نے بيان فرمايا كہ الله تعالى نے ان كو معاف كرديا۔ (٣) الله تعالى نے تم كو ان سے پھيرديا۔ اس كامنعى ہے الله نے تم كو فور آن بر دوبارہ حملہ كرنے كا تھم مسى ديا تاكہ اس افر اس بارجو تم سے چوك ہو گئى اس كو الله نے معاف كرديا۔

(°) "الله نے تم كوان سے بھيرديا" اس كامعني سے جم كفار پر غلب يا چكے تھے ليكن جب تم نے نافرماني كي اور بردى دكھائي

والله في مم كو قلت ميں جلاكر كم تم كوان سے يجيروبالين تمارے غلب كوان سے بھيروبا

اللہ تعالیٰ نے فربایا اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا معنی اس تھم عدولی کی سزا میں تم کو بالکل نیست و نابود شمیں کیا اور تمہاری اس لفزش کو معاف کر دیا جہاد میں بیٹیر موژ کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور یہاں اس گناہ کبیرہ پر مسلمانوں کے معافی مانگنے کا ذکر نمبیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بغیر نوب اور استعفار کے مسلمانوں کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا ذکر فرمایا کہ اللہ ایمان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔

اس آیت میں میہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے مجمی گناہ کبیرہ کو معاف کر دینا ہے اور میں اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے اس کے برظاف خوارج اور معتزلہ کے نزدیک بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا۔

الله تعالی کاارشاد ہے ، جب تم پڑھتے جارہ سے اور کمی کو پیٹیر کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہاری پھیلی جماعت میں کھڑے ہوئے تم کو بلا رہے تھے تو اللہ نے حمیس غم بلائے غم میں مبتلا کیا تاکہ (مال غنیمت سے) محروی اور اس (شکست) کی مصیبت پر تم غم زدہ نہ ہو'اور اللہ تمہارے کاموں کی خبرر کھنے والاہے۔

سلمانوں کو غم اٹھانے اور مصائب برداشت کنے کاعادی بنانا

المم الوجعفر ترين جرير طري متوفى ١٣٥٥ وايت كي عين

حسن بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد می<mark>ں جب</mark> مسلمان دعثمن ہے شکست کھا گئے تو وہ وادی میں بگشٹ بھاگتے ہوئے جا ہتھ۔

قادہ بیان کرتے ہیں جنگ احد کے دن مسلمان وادی بیں بھاگے جارہ تھے اور رسول اللہ ماڑھا ان کو چھھے نے پکار رہے تھے اللہ کے بندو میری طرف آؤ اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن جب مشرکوں نے مسلمانوں پر شدت ہے دباؤ ڈالا اور ان کو شکست دے دی تو بعض مسلمان مدینہ چلے گئے 'اور بعض پہاڑ پر چڑھ کرا یک چٹان کی اوٹ بیں ہو گئے اور رسول اللہ مٹائیلم ان کو چیجے ہے پکار رہے تھے اللہ کے ہندو میری طرف آؤ'اس آبیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پہاڑ پر چڑھنے اور رسول اللہ ظاہیلم کے ان کو بلانے کا ذکر کیا ہے۔

جس طرح کسی بردی مصیبت کو دکیر کرچھوٹی مصیبت کاغم جاتا رہتا ہے' اس طرح مسلمان مال غنیمت سے محروی اور شکست پر غم زدہ تنجے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برے غم میں جنال کیا تا کہ اس برے غم کے مقابلہ میں ہے چھوٹاغم جاتا رہے اس برے غم کی کئی تفہیریں کی گئی ہیں' امام ابن جریہ طبری روایت کرتے ہیں۔

قلدہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن سب ہے بڑا تم یہ تھا کہ یہ انواہ تھیل گئی تھی کہ نبی مٹائیل شہید کر دیے گئے' اور دو سراغم یہ تھا کہ ستر صحابہ شہید ہوگئے تھے۔ ۲۲ انصار اور ۲ مهاجرین اور بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے تھے۔

رو جہاں کرتے ہیں کہ ایک غم یہ تھا کہ نبی طاقیم کی شادت کی خبر پھیل گئی تھی اور دو سراغم یہ تھا کہ کافروں نے بیٹ کر جملہ کیا دو سراغم یہ تھا کہ کافروں نے بیٹ کر جملہ کیا اور مسلمان اس اچانک یلغارے گھرا کر بھاگ پڑے۔ (جامع البیان جسم ۸۸۸۸ مطبوعہ دارالمبرفہ بیروت) اس آیت کی یہ تفییر بھی کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ طاقیم کی تھم عددلی کرتے جو آپ کو غم پہنچایا تھا اس پر کی سزا میں انہیں جنگ احد میں شکست اور اپنے احباب کے قتل اور ان کے زخی ہونے کا غم اٹھانا پڑا کا کہ مسلمان غم

نبيان المراز

تبيان القرآن

ا اٹھانے اور مصیبت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں اور مستقبل میں پھر بھی کمی مصیبت اور محروی سے غم زدہ نہ ہول۔ س دو سری تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر میں ہو مشرکین کو غم اٹھانا پڑا تھا اس کے مقابلہ میں جنگ احد میں مسلمانوں کو غم اٹھانا پڑا ناکہ مسلمانوں کی توجہ ونیا سے منقطع ہو جائے۔ وہ ونیا کے ملنے سے خوش ہوں 'نہ ونیا کے جاتے رہنے سے مغموم موں البین نہ بدر کی کامیابی پر اترائیس نہ احد کی ناکامی پر حوصلہ ہار بیٹھیں۔

تیسری تغییر ہے کہ جنگ احد میں ان کو بہت ہے مخدوں سے سابقہ پڑا تھا والی اور مالی نقصان کا غم تھا ہمام مسلمانوں کو جو ہزیبت اٹھائی پڑی اس کا غم تھا مسلمانوں کو جو ہزیبت اٹھائی پڑی اس کا غم تھا مسلمانوں کو جو ہزیبت اٹھائی پڑی اس کا غم تھا مسلمانوں سے جو تھم عدولی سرزد ہوگئی اس کی پشیائی تھی اور اس بر موافذہ کا غم تھا مسلمان رسول اللہ مظہر کا بھو ڈ کر بھاگ گئے تھے حالا لکہ آپ انہیں آوازیں دے رہے تھے۔ اس بردول و گھانے کا غم تھا مسلمان مارے گئے اس کا غم تھا مال غنیمت ہاتھ سے تھل جانے کا غم تھا اور مشتہ واللہ سے تھا ور رشتہ وار مارے گئے اس کا غم تھا۔ مسلمانوں کے احباب اور رشتہ وار مارے گئے ان کا مثلہ کیا گیا اس کا غم تھا خوص بہت سارے غموم تھے ان پر یہ غم اس لیے مسلمانی کے دوہ غم جھیلنے اور مسائم برداشت کرنے کے عادی ہو جا کیں باکہ پھر بھی اگر کوئی تھت جاتی رہے یا کوئی مصیب آ پڑے تو گھرانہ جا تیں اور عامی اور مسائم برداشت کرنے کے عادی ہو جا کیں باکہ پھر بھی اگر کوئی تھت جاتی رہے یا کوئی مصیب آ پڑے تو گھرانہ جا تیں اور عامی اور خاتیں اور عامی اور تھی اگر کوئی تھت جاتی رہے یا کوئی مصیب آ پڑے تو گھرانہ جا تیں اور خاتیں اور عامی اور عامی اور عامی اور عامی اور تھی اور عامی اور تھی اور تھی اور تھی اگر کوئی تھت جاتی رہے یا کوئی مصیب آ پڑے تو گھرانہ جا تیں اور خاتی اور عامی اور تھی اور تھی اور عصائم کیا مقالم کریں۔

ریج کا خوگر ہوا انسان او مث جانا ہے ریج

شروع میں مسلمان بھائے جارہے تھے نیکن بعد میں حضرت کعب بن مالک ڈاٹھ نے رسول اللہ مٹائیام کو بھیان لیا اور انہوں نے بلند آواز سے زراکی اے مسلمانو! مبارک ہو یہ رسول اللہ مٹائیام ہیں' رسول اللہ مٹائیام نے ان کو خاصوش ہونے کا اشارہ کیا پھرسب مسلمان آپ کے باس جمع ہو گئے۔

نُتْرَانُونَ عَلَيْكُوْمِنَ بِعُنِ الْعَرْامَتُ الْعَاسَالِيَعْشَى كَايِفَةً الْعَاسَالِيَعْشَى كَايِفَةً الْمَنْ الْمُنْ الْ

**→** 



جیں اور ساز و سلمان ایک طرف رکھ دیا ہے تو پھر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں۔ تب تم اللہ سے ڈرو' اور صبر کرو اور جنگ کی تیاری کرو' جب اس قاصد نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ساز و سلمان پر بیٹھ گئے ہیں قووہ تیزی ہے دو ژ آ ہوا آیا اور پراس نے ان کے جانے کی خبر دی' جب مسلمانوں کو اس خبر کاعلم ہوا تو انہوں نے نبی مٹائیلا کی تصدیق کی اور وہ بے فکر ہو کر

تبيانالقرآن

کسو گئے اور منافق جاگتے رہے احسیں بیہ خطرہ فغا کہ کفار پھر آگر تملہ کردیں گے' اللہ نغالی نے نبی طابیخ کو یہ خبردے دی تھی کہ جب وہ اپنے ساز و سامان پر سوار ہول گے نؤ واپس چلے جائمیں گے اس لیے مسلمان بے فکر ہو کرسو گئے۔ اللہ نغالی نے بیہ آیت نازل فرمائی پھر(اللہ نے) پریٹانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا (جس کے منیجہ میں) تمہاری آیک جماعت پر او نکھ طاری ہو گئی۔

حضرت ابو طلحہ تو اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگول میں سے تھا جن پر او تھ طاری ہو گئی تھی میرے ہاتھ سے تلوار باربار کر جاتی تھی۔

حضرت ابو علیہ بڑا جو بیان کرتے ہیں کہ جنگ اصد کے دن میں نے سراٹھا کردیکھا تو ہر شخص اپنی ڈھال کے بیچے نیند سے جھوٹے کھا رہا تھا۔ نیز حضرت ابو علی بیان کرتے ہیں کہ جھ پر او تھ طاری ہو رہی تھی میرے ایک ہاتھ سے 'کموار گر جاتی تو میں دد سرے ہاتھ میں اٹھالیتا' ادھر منافقین کو اپنی جانوں کا خطرہ لگا ہوا تھاوہ زمانہ جاہایت کی طرح اللہ تعالی کے متعلق طرح کرج کی بر گمانیاں کر رہے تھے۔ (جامع البیان تا من عور ۱۳ منطوعہ دار المرفة بیروت' ۹۰ ۱۲ھ)

الله تعالی نے منافقوں کی بر گمانیوں کا حال بیان فرمایا : وہ کسر رہے تھے کہ کیا اس محاملہ میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ آپ کئے کہ بیا اس محاملہ میں معاملات میں الله ای کا اختیار ہے 'اور وہ کسر رہے تھے کہ اگر ہمارا کوئی اختیار ہو گافہ ہم اس چکہ قتل نہ کیے جائے وہ ناقہ محاملات کی طرح اللہ نقائل کے متعلق بر گمانیاں کر رہے تھے۔ الله تعالی حرف محاملات الله تعالی بی کے اختیار میں بین ایسی اور بری ہر چیز الله تعالی کی نقذ ہر ہے۔ الله تعالی کے نقد مر ہے۔ الله تعالی کی نقذ مر ہے۔ وابست ہے۔

الله تعالى ك آزماف كاسعى

وہ آپ داوں میں ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے ایتی دہ شرک کفراور محذیب کو چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے ایتی دہ شرک کفراور محذیب کو چھپاتے ہیں جو آپ بر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری عقل حاضر ہوتی تو ہم اہل مکرے قال کے لیے نہ نکلتے اور ہمارے بڑے ہرے سردار قبل نہ کیے جاتے۔ آپ کہتے اگر تم اسے گھروں ہیں بھی ہوتے تو جن اوگوں کا قبل کیا جانا مقدر ہو چکا تھاوہ ضرور اپنی قبل گاہوں کی طرف نکل آتے۔

اور براس کیے ہوا کہ اللہ تمہارے داوں کی باتوں کو آزمائے اللہ تمہارے ساتھ ابیا معاملہ کرے جو آزمائے والا کرتا ہے اللہ تعہارے اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالی ہے کو تک آزما اوہ مخص ہے جو تیجہ اور انجام ہے اللہ تعالی ہے کہ وہ اور تمہارے دلوں کو (دسوسوں اور اندیشوں ہے) صاف کردے۔ اللہ تعالی نے تم پر جنگ اور قال کو فرض کیا اور جگا اور قال کو فرض کیا اور جگا احد میں تمہاری مرد نہیں گی کا کہ تمہارے صبر کو آزمائے اور جب تم اخلاص سے توبہ کرو تو تمہارے گناہوں کو منا بھگ احد میں تمہاری مرد نہیں گی کا کہ تمہارے مہرکو آزمائے اور جب تم اخلاص سے توبہ کرو تو تمہارے گناہوں کو منا بھگ اور جب تم اخلاص ہے توبہ کرو تو تمہارے گناہوں کو منا بھگ اور جب تم اخلام ہے اور اللہ ولوں کی بھگ اور جب تم اخلام ہے اور اللہ ولوں کی بھگ ہم ہو تا زمائے والا کرتا ہے اور اللہ ولوں کی باتوں کو خوب جانے والا سے لیخی وہ جانا ہے کہ کمی دل میں کیا خیرے اور کیا شرہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : بے شک جس دن دو فوجیں آیک دوسرے کے بالمقائل ہوئی تنھیں۔ اس دن جو لوگ تم سے پیمر گئے تھے' ان کے بعض کاموں کی وجہ ہے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی تھی' بے شک اللہ نے ان کو

تبيانالقرآن

معاف كرويا ي شك الله بهت تخفّ والابرا علم والاب- ( آل عمران : ١٥٥)

جنگ احد میں بھاگنے والے مسلمانوں کا بیان

اس آیت کامٹنی ہیں ہے کہ رسول اللہ طاہیم کے بعض اصحاب بنگ احد کے دن مشرکین کے مقابلہ سے بھاگ گئے' اس تغزش کی وجہ شیطان کا بمکانا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کی اس لغزش کو محاف کر دیا۔ اب اس میں مفرین کا اختلاف ہے ک اس آیت ہے کون لوگ مراد ہیں' بعض نے کما اس سے مراد ہروہ شخص ہے جو اس دن مشرکین کے مقابلہ سے بھاگ گیا تھا۔ امام ابن جریر طبری منتوثی واسمورہ ابنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جنگ احد کے دلن قبال سے بھاگنے والے رسول اللہ طابیان کے ابعض اصحاب ہیں۔ دہ رسول اللہ طابیع کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور یہ عمل شطان کے برکانے اور اس کے ڈرانے کی وجہ سے ہوا تھا میمر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے درگذر فرمایا اور ان کو معاف کر دیا۔

دو سرا قول ہیہ ہے اس آمیت سے خاص لوگ مراد ہیں جو جنگ احدیثی پیٹم موڑ کر بھاگ گئے تھے' امام این جریر روایت کرتے ہیں :

عكرمه بيان كرتے ہيں يہ آيت رافع بن معلى ويكر اقصار ابوحد افعہ بن عتبداور اليك اور مخص كے متعلق نازل ہوئى

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمّان بن عفان محضرت عقب بن عمّان محضرت سعد بن عمّان اور دو افساری جنگ اصد کے دن بھاگ گئے جن کہ دہ مدینہ کی ایک جانب جلعب نامی پہاڑ کے پاس پہنچ گئے ' پھر تین دن کے بعد رسول اللہ سلاکھا کے پاس آئے آپ نے ان سے فرمایا تم بہت دور چلے گئے تھے۔

این جریج نے بیان کیاہے کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کردیا کیونکہ ان کو کوئی سزا نہیں دی۔

(جامع البيان ج ٢٩ ص ٩١ مطبوعه بيروت)

جنگ احد میں بھا گئے کی وجہ سے حضرت عثمان پر طعن کا جواب

المم إله الليث نفرين محر سرفذي متوفى ٢٠٥٥ وايت كرت بي

تبيانالقرآن

فرمائی : بے شک جس دن دو فوجیس آیک دو مرے کے بالقائل ہوئی تھیں اس دن جو لوگ تم میں سے بھر گئے تھے۔ ان کے ابعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کو لنزش دی تھی۔ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔

(تفير مرفدي حاص ١٠٠ مطبوعه دارالباز مكد مرمه ١١٠٠مه)

امام مخرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ه روایت کرتے ہیں:

جنگ احد میں مسلمانوں کی جس خطاء کی وجہ سے شیطان نے ان کو لغزش دی

اس آیت بیل یہ فرور ہے ، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو افزش دی ہتی۔
ان کے وہ کون سے کام تھے جن کی وجہ سے شیطان نے ان کو افزش دی تھی؟ اس کی گئی تغییریں ہیں : ایک قول یہ کہ انہوں نے مرکز کو ترک کرنے میں نبی طافیا کی علم عدولی کی اور مال غنیمت لوٹے کے لیے دو ڈپڑے ، حس نے کما انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو قبول کرلیا ، و مرا قول یہ ہے کہ دستمن سے فکست کھا جانا معصیت نہیں تھا الیکن جب انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو قبول کرلیا ، و مرا قول یہ ہے کہ دستمن سے فکست کھا جانا معصیت نہیں تھا الیکن جب انہوں نے شاک تی طافیا شعید کردیے گئے تو وہ مدینہ کی جفاظت کے لیے شم میں چلے گئے ناکہ دستمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو ایک قول یہ ہے کہ وستمن کی نقد اور وہ شمن تی فلا نیادہ تھی کیونکہ وہ سات سو تھے اور وہ شمن تین خواد وہ سات سو تھے اور وہ شمن تین جہار تھا اور این حالات میں شکست کھا جانا بعید نہیں ہے لیکن نبی طافیا کو چھوڑ کر بھاگ جانا الی خطاء ہے جو جائز نہیں ہے بڑار تھا اور این حالات میں شکست کھا جانا بعید نہیں ہے لیکن نبی طافیا کو چھوڑ کر بھاگ جانا الی خطاء ہے جو جائز نہیں ہے اور وہ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ نبی طافیا ہو کہ بی طافیا ہو کہ میں اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ نبی طافیا ہو کہ نبی طافیا ہو کہ می طافیا ہو کہ نبی طافیا ہو کہ بی طافیا ہو کہ بی طافیا ہو کہ نبی طافیا ہو جو ایک کے ہیں۔

معلوم ہیہ ہو نا ہے کہ دمثمن کے اچانک پلیٹ کر آنے اور اس کے زبردست دیاؤ کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور

تبيان القرآن

وہ ہے سوپے سیجھے ہماگ پڑے۔ بہرصل سے خطاء کسی وجہ ہے بھی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ نے اشیں معاف کر دیا اور سنن ابن تع ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود بی ہے ہے اس کی معافی کا اعلان کر دیا تو اب کسی شخص کے لیے ان پر اعتراض کرنا جائز نہیں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا تو اب کسی شخص کے لیے ان پر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے "صحابہ کرام میں جو یاہمی اخترافات تھے اور اس کی وجہ ہے جو ان میں جنگیں ہو کیں۔ وہ سب اجتمادی امور پر بنی تھیں' حضرت علی اور ان کے رفقاء کا گروہ اپنے احتماد میں جن پر تھا ان کو دو اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کو اجتماد میں خطاء لائن ہوئی 'ان کو ایک اجر ملے گا' ان میں ہے کسی فرین پر بھی طمن کرنا جائز نہیں ہے "اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے عاقبت حسنی کا وعدہ فرمایا ہے۔

المان والو ! كاذول كى مثل مر بوجاما ! حب ان مح بعانى كمى بران يا سفرين (انتیاکار) انتدای قول کو ان کی حبرت کا سید اور مونت طاری کڑتا ہے اور انڈر تھا لیے مب کا موں کو توب و کھنے والاہے 10 وراگرتم انڈرکی داہ می قاق وت بر جاؤ تو البنه الله كي مفقرت اور اي للہ کی مظیم رحمن سے آب مسالوں کے لیے زم بر سکنے اور اگر آب تندٹر اور سنت ول بوتے تو وہ صور

## 1999 2 2 2 1999 الله فاعف عَنْهُ وَاسْتَعَقِياً ی کے یای سے ماک جاتے تو آب ال کو معاف کروں اور ال کے بے استفاد کری اور (ام) مول میں ان سے متورہ لیں اور حب آب دکی گا) کا ) عن کریس تو انٹر پر تو کل کریں ، بیٹھے انٹر توکل کرنے والول کو ب رکت ہے 0 (اے ملان) اگر الشرقمادی مرد کرے تو تم پر کوئی عالب بنیں آسک اور اگر دہ تھیں ہے بھارا

عود نے تو عرک ہے تو اس کے بعد تعاری دو کے اور وموں کو اختر پر بی تو کل کرنا جا ہے 0

ربط أيات اور خلاصه تقسير

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شیطان کے وسوسوں سے ڈرایا تھا جس کے منتجہ میں وہ جنگ احد میں شکست سے دوجار ہو گئے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو منافقوں کے وسوسوں سے خروار کیاہے جو شطان کے مردگار ہیں کو تک منافقین مسلمانوں کو کفار کے خلاف جماد کرنے سے عار ولائے تھے اور جو مسلمان ان کے نسبی بھائی تے یا دین بھائی تے (کیونکد منافق بھی بہ ظاہر مسلمان تھے) جب وہ کسی دوروراز سفریر جاتے یا کافروں کے خلاف جہاد کرنے كے ليے جاتے اور اس سفريس وہ فوت ہو جاتے يا تحل كرديئ جاتے تو وہ ان كے متعلق كتے اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کئے جائے۔

یوں کمنامع ہے کہ اگر میں فلال کام کر لیتا تو فلال مصیبت نہ آتی

منافقین یہ بات اس کے کہتے تھے کہ ان کانقدر پر ایمان نہیں تھا' جو چیز جس مخص کے لیے مقدر کی جا چکی ہے وہ ی عمل سے من نہیں سکتی اس لیے رسول الله الله يا نے فرمايا ہے اگر كوئى نقصان وہ جائے تو يوں نہ كموكه أكربيه هخص فلال كأم كرليتانو نقصان نه بهو تا-

المام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ داللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیا یا فرمایا: قوی موسی اللہ کے نزدیک ضعیف موسی سے زیادہ بستر اور زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں خبر ہے ، جو چیز تنہیں تقع دے اس پر حرص کرو اور اللہ سے مدد حاصل کرو اور عاجزنه ہو'اگر تمهیں کوئی مصیبت پنچے نوبیه نه کهو که اگریں فلال کام کرلیتانو مجھے بیہ مصیبت نه پنجتی البتہ یہ کمو کہ یہ چیز الله في مقدر كردى ب اوروه جو چاہتا ب كرنا ب اور "اكر" (كالفظ) شيطان كے عمل كو كھول ديتا ب-

ذَكَتَابِ القدر'باب: ٨' باب في الامر بالقوة و زك العجن

تعسان القرآن

اس مدیث کامنشارے کہ جب کوئی امردافت ہو جائے تو پھریہ نہ کما جائے کہ آگریں فلاں کام کر اپنا تو یہ مقیبت نہ گھو آتی 'اگر وہ یہ بات جزم اور یقین کے ساتھ کہنا ہے اپنی اگریس یہ کام کر اپنا تو یقنینا یہ مصیبت نہ آتی تو ایسا کہنا جرام ہے ' کیونکہ اس سے نقذیر کا افکار طاہر ہو تا ہے اور اگر وہ اظمار افروس کے لیے ایسا کہنا ہے تو پھریہ مکروہ تنزیمی ہے جسے کوئی طالب علم کے اگریس امتحان کی اچھی طرح تیاری کرنا تو فیل نہ ہو تا 'لیکن سے کمنا بسرحالی ناجاز ہے کہ اگریس اس مریض کا فلال ڈاکٹرے علاج کرالیتا یا فلال دوائی بلا دیتا تو یہ مرابض نہ مرتا کیونکہ موت و حیات کا تعلق قضاء مبرم سے ہاور امتحان یس فیل یا بی ہونے کا تعلق قضاء معلق ہے ہے۔

مستقبل کے لیے اگر کالفظ کہنے کا جواز اور ماضی کے لیے اگر کالفظ کہنے کی ممانعت

اس پر بہ اعتراض ہو تا ہے کہ حضرت ابو بکر نے غار میں رسول اللہ طاؤیا ہے کہا تھا اگر ان میں ہے کی نے اپنے فدموں کو دکھے لیا افوادہ ہم کو دکھے لیے گا ای طرح رسول اللہ طاؤیا ہے فرمایا تھا اگر تمہاری قوم نی تی کھرے نکی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو مندم کرے (دوبارہ بناویتا اور) ہو حصہ (طعیم) اس ہے نکال دیا گیا تھا وہ اس میں وافل کر دیتا۔ (سیح بخاری بختاری کہتا ہا ہے باب اور آپ نے فرمایا اگر میں کئی کو بغیر گواہ کے رجم کر آنو اس عورت کو رجم کر دیتا (سیح بخاری کتاب النمی بر نماز کے وقت وضو کا تھم دیتا (سیح بخاری کتاب النمی بر نماز کے وقت وضو کا تھم دیتا (سیح بخاری بختاری کتاب النمی بر نماز کے وقت وضو کا تھم دیتا (سیح بخاری بختاری باب اس کا بھواب بیت کہ بھو اس بر نماز کے وقت وضو کا تھم دیتا (سیح بخاری بختاری بختاری بنائر سیک النہ مطافی میں واقع ہو چکا ہو اس کی متعلق آپ نے ''اگر ''کا لفظ مستقبل کے بارے میں ہے اور یہ منائر الیا ہو جا باتو ایسانہ ہو تا اور اس سوال میں جو مثالیں چیش کی گئی ہیں ان میں ''باگر ''کا لفظ مستقبل کے بارے میں ہے اور یہ منائر الیا ہو جا باتو ایسانہ ہو تا تو ایسانہ ہو تا تو ایسانہ ہو تا تو اس موال میں جن صحاب نے ہو گری ہے اور ماصی آپ نے اور ماصی میں اظمار ناس میں جن صحاب نے ہدی شیس مطبع ہو اور کی بھر ہوئے یہ افسان میں ہوئے یہ افسان ہو باتا ہو ہا تا جمل کی بھر ہوئے یہ افسان ہو باتا ہو باتا جس کر بعد میں مطبع ہوا ہوں تو میں ہمی روانہ نہ کر تا ہو باتا جس کر بعد میں مطبع ہوا ہوں تو میں ہمی روانہ نہ کر تا ہو باتا جس کر بعد میں مطبع ہوا ہوں تو میں ہمی روانہ نہ کر تا ہو باتا جس کر بعد میں مطبع ہوا ہوں تو میں ہوئے یہ تھا۔

اس کی تحقیق کہ جماد کی نیت نہ کرنانفاق ہے

منافقین نے جو یہ کما تھا کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو قبل نہ کیے جاتے اس کی دو سری وجہ یہ تھی کہ وہ کفار کے طاف جماد کرنے سے گھبراتے تھ اور موت سے ڈرتے تھے ان کے ول میں جماد کرنے کے لیے کوئی جذبہ تھا نہ کوئی امنگ اور یہ نفاق کی علامت ہے۔

المام مسلم روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہریرہ مٹانئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھیئے نے فرمایا جو شخص مرگیا اور اس نے جہاد نہیں کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش ہوئی وہ نفال کی ایک شاخ پر مرائے۔ (کتاب الغارة 'باب : ۴۷ دم میں میا ت و لم یغز ) جس شخص پر کسی فعل کا کرنا دشوار ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیر نیت کرے کہ جب وہ اس فعل پر قادر ہو گا تو وہ اس فعل کو کرے گا' اور اس کی بیر نیت اس فعل کے قائم مقام ہوگی اور اگر اس نے ظاہرا" اس فعل کو کیانہ اس فعل کی نیت کھٹھ تھ

تبسان القرآن

آگی تو یہ اس منافق کا حال ہے جو نیکی کرتا ہے نہ اس کی نیت کرنا ہے 'عبداللہ بن المبارک نے کما میری رائے میں یہ عظم ا رسول اللہ مٹاؤیل کے عبد مبارک میں تھا' جب جماد واجب تھا اس لیے جس نے جماد کی نیت نمیں کی وہ منافق تھا' اور یہ بھی جو سکتا ہے کہ بیہ عظم تمام زمانوں کو شامل جو اور اس مدیث کا معنی بیہ ہے کہ جس نے جماد کی نیت بھی نمیں کی وہ اطلاق منافقین کے مشابہ ہے بیہ معنی نمیں ہے کہ وہ حقیقتہ ''منافق ہے کیونکہ جماد میں شریک نہ جونا منافقین کا طریقہ تھا۔ مدیث میں ہے جس نے کمی عبادت کے کرنے کی نیت کی اور اس عبادت کی کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو وہ اس ملامت کا مستحق نہیں ہے جو اس شخص پر کی جاتی ہے جس نے اس عبادت کی نیت بھی نمیں کی' اور قرآن مجید سے معلوم ہو تا ہے کہ جس نے کمی عبادت کو شروع کردیا اور مکمل ہونے سے پہلے فوت ہو گیاتو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے :

وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَا حِرًا الْكَي اللّهِ اورجوابِ الله اوراس كَ رمول كَي طرف اجرت وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُذرِكَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى كَلْحَ لَكُلْ كِرات موت آجات لاَ بِحَلَ اس كاج الله (كَ اللّه " (النساء: ١٩٠١) ومركم) يا المتعوليا-

الله تعالی کا ارشاد ہے: تاکہ (انجام کار) اللہ اس قول کو اس کی صرت کا سبب بنادے۔ (آل عمران: ١٥٦). منافقین کے قول کے حسرت ہونے کی وجوہات

جو مسلمان کسی سفر میں جاتے اور فوت ہو جاتے ' یا کسی غروہ میں جاتے اور وہاں شہید ہو جاتے تو منافقین ان مسلمانوں کے رشتہ داروں سے کتے آگر وہ مسلمان ہمارے پاس رہنے اور اس سفر میں نہ جاتے تو نہ مرتے یا اس غزوہ میں نہ جاتے تو قتل نہ کیے جاتے اللہ تعالیٰ نے فرایا اللہ ان کے اس قول کو انجام کار ان کی حسرت کاسب بنادے گا۔ یہ قول ان کی حسرت کیے بے گااس کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں :

() منافقین اپ مسلمان بھائیوں کے داوں میں جب یہ شہ ڈالیس کے اور وہ ان کے کہنے میں آگر جماد کرنے نہیں جائیں گے ' پھر جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان جماد کرکے سلامتی ہے مال غنیمت لے کر کامیاب و کامران اوٹ تو ان کو حسرت ہو گی کہ کاش انہوں نے ان منافقوں کا کمانہ مانا ہو تا اور جماد میں چلے کے ہوئے۔

(۴) قیامت کے دن جب منافقین دیکھیں گے کہ مجاہدین اور شداء کو انڈر نطائی مس قدر انعام و آکرام سے نواز رہاہے اور ان کو بے بناہ اجرو ثواب مل رہاہے اور ان منافقوں کو اس قول کی بناء پر ذلت اور رسوائی کے عذاب کاسامنا کرنا پڑ رہاہے تو وہ حسرت سے کمیں گے کاش ہم نے بید نہ کھا ہوتا۔

(۳) منافقین ضعفاء مسلمین کو جمادے روکئے کے لیے شبہ ڈالیں گے اور جب وہ مسلمان جماد پر نہیں جائیں گے تو وہ خوش ہول گے لیکن بعد میں جب ان مسلمانوں پر ان منافقوں کے مگر و فریب کا حال کھل جائے گا اور وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے تو پھروہ منافق حسرت سے کمیں گے کہ کاش ہم نے بیانہ کما ہو تا۔

(٣) جب منافق منسلب اور پخند مسلمانوں کے سامنے یہ شہمات بیان کریں گے تووہ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور ان کی سعی رائیگال جائے گی اس وقت ان منافقوں کو حسرت ہوگی کہ کاش انہوں نے ان سے یہ نہ کماہو یا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے ۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤیا تم فوت ہو جاؤ تو البتہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ران چیزوں سے بہتر ہے جن کووہ جمع کرتے ہیں۔ (آل عمران: ۱۵۷)

الشركى راه من مرف كابيان

منافقین نے جو میہ کما تھا کہ آگر وہ ہمارے پاس ہوئے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جائے اس قول کا ایک رو تو اللہ تعالٰ نے یہ فرمایا کہ کمی جگہ پر آنے جانے میں مرنے اور جینے کا دخل نہیں ہے' اللہ ہی زندہ کر ناہے اور وہی موت طاری کر نا ہے اور دو سراجواب اس آیت میں دیا ہے کہ انسان کو موت اولا محالہ آئی ہے اور اس سے کوئی مفرشیں ہے کہ انسان قتل كرويا جائے يا طبعي موت ہے مرجائے اور جب بيہ موت يا قتل ہونا الله كى راہ ميں اور اس كى رضا كى طلب ميں واقع ہو اؤ بيہ اس سے بھتر ہے کہ انسان دنیا اور اس کی لڈنول کے طلب میں حرجائے کیونکہ انسان مرنے کے بعد ان لڈنوں سے فائدہ عاصل نہیں کر سکتا میونکہ انسان جب جماد کی طرف متوجہ ہو تاہے اور اس کا دل دنیا سے اعراض کرکے آخرت کی طرف متوجہ ہو آ ہے نو گویا وہ وشن سے مجلت حاصل کرمے دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے 'اور جب انسان جمادے اعراض کرکے ونیا کمانے میں مشغول ہو جائے تو وہ موت ہے ڈر ٹارہتا ہے اور موت کے بعد وہ اپنی محبوب چیزوں سے محجمز جاتا ہے اور حشر تک قبر کے اندھیروں میں بڑا رہتا ہے' اس لیے ریہ مانتا پڑے گا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا یا حرجانا اور اس کی مغفرت اور ر حت کو عاصل کرنا ونیا جمع کرتے ہے بستر ہے؟ اس آبت میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے؟ اللہ کی راہ میں قتل ہونا بیہ میدان جماد میں شہادت پانا ہے اور اللہ کی راہ میں مرنا اس سے مراد بیہ ہے کہ انسان اپنی زندگی دین کی تبلیغ میں گزارے' قرآن اور صدیث کو پڑھتا اور پڑھا تا رہے اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتا رہے 'اب اگر اس دوران اس کی موت آگئ تو یہ اللہ کی راہ میں مرتا ہے میرے زمانہ میں بعض خلط باتیں دین کے نام سے مشہور ہو گئی تھیں اگر میں ان سے اغماض کر لیتا اور ان کے غلط ہونے کو واضح نہ کر ما تو میری بہت واہ واہ ہوتی اور میرے کام کی بہت عزت افزائی کی جاتی نیکن میرے ب و ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا اور میں غلط ماتوں کے ساتھ موافقت نہ کر سکا جھے پھولوں کے بجائے کا نئے ملے واد و سین کے بچائے طعن و تشنیع اور دشنام کی سوغانیں ملیں ' ہیں اس راہ میں مسلسل عملی جہاد کر رہا ہوں اور بین جہاد کرتے ہوے میں قل کردیا گیایا طبعی موت مرگیاتو انشاء الله میری موت بھی اس آیت کامصداق ہوگ-الله كى مغفرت اور رحمت كادنياكي نعتول اور لذنول سے افضل اور بهتر مونا

الله تعالی نے فرمایا ہے الله کی معفرت اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بستر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو اس بستری کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں :

(1) جو صحنص دنیا کامال جمع کر رہا ہے اور ای میں مصوف ہے ہو سکتا ہے وہ کل اس سے استفادہ نہ کرسکے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل کا سورج دیکھنے سے پہلے فوت ہو جائے لیکن ہو صحنص اللہ کی معفرت اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے علمی اور عملی جداد کر رہا ہے وہ اگر اس راہ میں مارا بھی گیا تو کل آخرت میں اس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت بل جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کر نا اور اس نے فرمایا ہے جس نے آیک ذرہ کے برابر بھی ٹیکی کی وہ اس کا اجرپائے گا۔ (۲) ہو سکتا ہے کہ دنیا کامال جمع کرنے والا کل تک زندہ رہے لیکن سے ممکن ہے کہ کل اس کے پاس سے مال نہ رہے کیونکہ کتنے لوگ صبح امیر ہوتے ہیں اور شام کو غریب ہو جاتے ہیں اور ان کا مال کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن آخرت کی خیرات ختم نہیں ہوتیں' اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے دب کے پاس اچھی ہیں' لیز

تبسانالقرآن

(س) ہو سکتا ہے کہ دنیا کا مال جمع کرنے والا کل تک زندہ رہے اور اس کا مال بھی اس کے پاس رہے لیکن کل کوئی اُلیمی آفٹ ٹوٹ پڑے یا مصیبت آ جائے کہ وہ اس مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مثلاً وہ کسی الیمی بیماری میں مبتلا ہو جائے یا کوئی اور اندوہ کیس جادشہ خیش آ جائے' اور آخرت کی تعمین میں اس طرح ممکن نہیں ہے۔

(٣) اگر كوئى مصيبت ند بھى آئے تب بھى دنيادى لذاؤل كے ساتھ بزارون پريشانياں لكى رہتى ہيں اور بر نعت خطرات كے غلاف بيں لينى بوئى بوتى ہے اور آخرت كى نعتول كے ساتھ كوئى غم اور فكر شيں بو يا۔

(۵) اگر ان خطرات اور پریشانیوں سے صرف نظر بھی کرلی جائے تب بھی دنیا کی لذنیں اور تعمین بسرحال فائی ہیں اور ایک دن ختم ہو جانی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں آخرت کی نعمین اور لذتیں پیشر باتی رہیں گی اور جس نعمت اور لذت کے ساتھ ہر وقت اس کے ختم ہونے یا چھن جانے کاخوف ہو نؤ انسان میں حصول لذت کے عالم میں بھی ملول اور پریشان رہتا ہے۔

جب ان پانچ وجوہات پر غور کیا جائے گا تو انسان پر منکشف ہو جائے گا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت ونیاوی لذنول سے

الله اتعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اگرتم فوت ہو جاؤیا تم قتل کیے جاؤ تو بیٹیئاتم اللہ ہی کی طرف تنع سے جاؤ گے۔

(IDA : U) \* (I)

دوزخ سے نجات 'جنت کے حصول اور دیدار اللی کی طلب کے مدارج میں امام رازی کا نظریہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے معفرت اور رحمت کاذکر فرمایا اور اس آیت میں اللہ کی طرف جمع کیے جانے کا ذکر فرمایا اور اس آیت میں اللہ کی طرف جمع کیے جانے کا ذکر فرمایا اور بید دراصل آخرت کے عذاب سے نجات ہے اشارہ ہے اس کی طرف معفرت سے اشارہ خرمایا دو سرا مرجبہ جنت میں دخول اور اس کا حصول ہے اس کی طرف رحمت سے اشارہ فرمایا کہ تم اللہ ہی کی فرمایا اور اس کی ذات سے الماقات ہے اس کی طرف اس سے اشارہ فرمایا کہ تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے بھی لوگ اللہ کی دات سے عبادت کرتے ہیں ان کا پہلا مرجبہ ہے اور کیچھ لوگ بنت کی طمع سے عبادت کرتے ہیں بید دو سرے مرجبہ کے لوگ ہیں اور کیچھ لوگ محض اللہ کی دضا اور اس کی ملاقات کے شوق کی طمع سے عبادت کرتے ہیں بید دو سرے مرجبہ کے لوگ ہیں اور کیچھ لوگ محض اللہ کی دضا اور اس کی ملاقات کے شوق میں عبادت کرتے ہیں بید سے بلند مرجبہ ہے۔

امام فخرالدين محربن ضياء الدين عمر رازي متونى ١٠٧ه ه لكصة بين:

حضرت تعینی علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے بدن بہت لاغراور چرے کزور ہو گئے تھے 'حضرت عینی علیہ السلام نے ان پر کثرت عبادت کے آثار دیکھیے 'حضرت عینی علیہ السلام نے ان سے بوچھا تم اللہ سے کس چیز کی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں 'حضرت عینی علیہ السلام نے فرملیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت بعید ہے کہ وہ تم کو عذاب سے گزرے اور ان بہت بعید ہے کہ وہ اوگوں کے پاس سے گزرے اور ان پر بھی ای طرح عبادت کے آثار دیکھیے' ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی جنت اور اس کی رحمت کو طلب کرتے ہیں 'حضرت عینی علیہ السلام نے فرملیا اللہ کے کرم سے بہت بعید ہے کہ وہ تم کو جنت اور اپنی وحمت عطافہ کرئے ہیں 'حضرت عینی علیہ السلام نے فرملیا اللہ کے کرم سے بہت بعید ہے کہ وہ تم کو جنت اور اپنی وحمت عطافہ کرئے ہیں 'حضرت عینی قوم کے پاس سے گزرے ان پر عباوت کرتے ہو؟ ان سے سوال کیا تم کس لیے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی دیات کی جیز کی دیات کی جبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی دغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی دغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کمی چیز کی دیات کا دیکھیا کی جی کہ کا کیا گوئی کی کے کہا کہ کہ کہ کی جند کی دیات کی حدت کو خلاف کرتے ہیں نہ کمی کینے کی دیات کی جبال کیا تم کی کرتے گیں کہ کی کرتے ہیں کہ کی کرتے ہیں نہ کی کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے گیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں نہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں نہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے گیں کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے گیں کرتے گیا کہ کرتے گیں کرتے گیں کرتے گیں کرتے گیں کرتے گیں کرتے گیں کرتے گیت کرتے گیا کرتے گیں کرتے گیں کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیں کرتے گیں کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا گیا کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیں کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیں کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا کرتے گی کرتے گیا گیا کرتے

مسلددوم

تبيان القرآد

سنے خوف سے عمادت کرتے ہیں 'حضرت عینی علیہ السلام نے قرمایا تم اللہ کے خلص برندے ہو اور تم سیج عمادت گزار ہو ۔ تم ان آیات کی ترتیب میں غور کرو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا ذکر کیا اس میں ان اوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس کے عذاب کے خوف سے عمادت کرتے ہیں ' پھر آخر میں فرمایا تم ضرور اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ کے اس میں ان اوگوں کی طرف طلب میں اس کی عمادت تحض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے بندے ہیں اور اللہ ان کارب' مالک اور معبود ہے اور یہ عابدوں کا سب باند مقام ہے 'کیو ککہ اللہ تعالیٰ نے طا کھ کا شرف بیان کرتے ہوئے فرمایا :

اور جو الله كے پاس (فرشتے) بين ده اس كى مباوت سے نه

وَهَنْ عِنْدَ أَ لَا يَسْتَكِيْرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَخْسِرُوُنَ(الانبياء: ٩)

عكبركرت إلى فد تفكت إلى-

اور متقین کا شرف بیان کرتے ہوئے قرمایا:

بے شک منقین جنوں اور دریاؤں میں ہوں گے بچی عزت

رِانَّ الْمُتَيِّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَّنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدٍ

صِدْقِ، عِنْدُمَلِيْكِي مُقَنَّدِرِ (القمر: ٥٥-٥٢) كابد عام س برى قررت والعاد كان

چونکہ ان لوگوں نے محص اللہ کی رضا کے لیے عبارت کی اور اس کی ملاقات کے شوق میں ریاضت کی اس لیےوہ اللہ کے پاس جمع کیے جائنس گے۔ (تغییر کبیرج ۳۳ ص ۲۸ مطبوعہ دارا انگر پیروت)

دوزخ سے نجات 'جنت کے حصول اور دیدار النمي کی طلب کے مدارج میں امام غزالی کا نظریہ

المام الو حاد محمد بن محمد عزالي متونى ٥٠٥ مد لكفت يين :

عمل میں اخلاص میہ ہے کہ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی عوض طلب نہ کرے ' ہیر رویم کا قول ہے'
اور اس میں ہید اشارہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں نفس کا حصہ ایک آفت ہے' اور جو شخص جنت کی تعمیوں اور لذتوں ہے
حصہ لینے کے لیے عبارت کرتا ہے اس کی عبارت میں اخلاص مہیں ہے' بلکہ حقیقت ہیں ہے کہ عمل ہے صرف اللہ عزو
جل کی ذات کا ارادہ کیا جائے اور بہ صدیقین کا اخلاص ہے اور یکی اخلاص مطلق ہے' اور جو شخص جنت کی امید اور دوز خ
جل کی ذات کا ارادہ کیا جائے اور بہ صدیقین کا اخلاص ہے اور یکی اخلاص مطلق ہے' اور جو شخص جنت کی امید اور دوز خ
خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے وہ اپنے ہیں اور فرح کے حصہ کی طلب میں عبادت کر رہا ہے اور صاحبان عقل کے
خوف کی وجہ سے بری ہونا تو اللہ کی صفات ہے ہے' اور جس نے ہد دعوی کیا کہ وہ بے غرض عبادت کرتا ہوتی ہے اور تمام اغراض
سے بری ہونا تو اللہ کی صفات ہے ہے' اور جس نے ہد دعوی کیا کہ وہ بے غرض عبادت کرتا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور تمام اغراض
سے بری ہونا تو اللہ کی صفات ہے ہوئی اور جس نے ہد دعوی کیا کہ وہ بے غرض عبادت کرتا ہوتی کرتا ہوتی کہ دو ہوتا اور تاجران کی دوجہ سے اور کہا ہوتی کی خواللہ دیا ہو کہا کہ دور کیا ہوتی کی خوالہ ہوتی ہوتی کی دوجہ سے کہ علم کوگ کرتا ہو ان کو وجہ سے کہ علم کوگ کرتا ہوتی اور کہا دور کیا دور کیا ہوتی ہوتی کرتے ان لوگوں کا دخو اور اس کی غرض اللہ کی معرفت ' اس سے مناجات' اور اس کے دیدار کی ندت حاصل کرتا ہے' عام لوگ اس لذت کا تصور نسیس کرتے بیاں کا دخو فقط ان کا حبود ہو اس کے عبادت کرتا اور عبادت کرتا ہوتی آئیں آئیں گو خوالہ میں ہوت کی تعمیر کرتے کرتا اور عبادت کرتا ہوتی گور میں گور میں گور میں گورٹ کرتا اور عبادت کرتا ہوں کو حقیر عالی آئی گورٹ کرتا اور عبادت کرتا ہوں کو حقیر عالی آئی گورٹ کرتا ہور عبادت کرتا ہوں کو خوالہ کرتا ہور کوئی گورٹ کرتا ہور کوئی چیز میں ہوت کرتا ہور کوئی ہوت کرتا ہور عبادت کرتا ہوں کوئی آئی کہ کوئی ہوت کرتا ہور کوئی ہوت کرتا ہور کوئی گورٹ کرتا ہور کوئی ہوت کرتا ہور کہ کرتا ہور کرتا ہور کوئی گورٹ کرتا ہور کوئی گورٹ کرتا ہور کوئی گورٹ کرتا ہور کوئی ہوتا کرتا ہور کوئی گورٹ کرتا ہور کوئی کوئی گورٹ کرتا ہور کرتا ہور کوئی گورٹ

عــــدد

تبيبان القرآن

ووزخ سے نجات 'جنت کے حصول اور دیدار التی کے طلب کے مدارج میں مصنف کا تظریہ
دو ذرخ سے نجات 'جنت کے حصول اور دیدار التی کے طلب کے مدارج میں مصنف کا تظریہ
الم غزالی اور المام رازی نے عبادت گراروں کے جو یہ تین مراتب بیان کیے ہیں یہ بر بن ہیں اور جو شخص معرفت
التی میں ڈویا ہوا ہو اور اظام کا پیکر ہو اور دنیا کی تمام فعموں اور التوں سے حظ حاصل نہ کرتا ہو اور ہر کام اور ہر مصنفل میں مرف اللہ ان کا موں میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے مشخول ہو اس کا مرور اور اس کی لذت مرف اطاعت اللی کا جذبہ ہو 'وہ اپنی طبیعت اور اشتماء کی وجہ سے عمدہ اور لذیہ نظائوں 'خوب صورت ملبوسات اور اپنی ہوی سے عمل اورواج بر نمیت میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت ہی اس کا ذوق و شوق اور این کی غرض و غایت ہو تو ایسا مختص رہ کے کہ مبرا مقصد صرف اللہ عزوج کی ذات کا دیدار 'اس سے ملا قات 'اس سے ماجات ہو تو ایسا مختص رہ کے کہ مبرا مقصد صرف اللہ عزوج جل کی ذات کا دیدار 'اس سے ملاقات 'اس سے مناجات اور اس کی موحق ہے دعوی میں جیا ہے '
اور اس کی معرفت ہے نہ ججھے دورزخ سے نجات کی طلب ہے نہ جنت کے حصول کی تو وہ اپنے کی کی کی کے بین کر خوش مناب نہ کی دائر ہیں جو ایسے بیوں کو پیار کرکے واحت اور سکون سلے وہ ہیں لذت یا ناجو اور جو ایسے کی کی کو ایسے بیوں کو پیار کرکے واحت اور سکون سلے وہ ہے کہ کہ ججھے جنت نہیں جائے صرف اللہ کا دیدار ا

چاہئے اور جنت کا حقارت سے ذکر کرنے وہ اپنے وعویٰ میں جھوٹا ہے اور بناوئی صوفی ہے۔ وو زرخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں قرآن مجید کی آبات

حضرت ابراتيم عليه السلام نے قيامت كے عذاب سے مجات اور معفرت كى دعاكى ب وران مجيديس ب :

وَا لَّانِيْ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَلَى خَطِيْكِنِي يَوْمَ اور ص يرى اميد وابت ، كدوه قيات كدن

(الشعراء: ۸۲) ميري (ظاهري) قطاكي معاف قرمائ كا-

جس ون سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن جھے شرمندہ

وَّلَا تُخْرِنِيْ يَوْمُ يُنْعَثُّونَ۞ يَوْمُ لَا يَنْفَعُ مَالَّ

وَّلاَ بَنُوْنَO(الشعراء: ٨٨-٨٨) ند كرنا-جس دن ند مل نقور كاند ميش

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام فے جنت کے حصول کی وعاکی-

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّيْمِيْمِ اور عَضَّ النَّيْمِيْمِ اللَّ

(الشعراء: ٨٥)

جعنرت ابراہیم علیہ السلام نمایت عظیم اولوالعزم نبی ہیں' جب وہ قیامت کے عذاب سے نجات اور جنت کے حصول کی دعاکر رہے ہیں تو یہ برعیان تصوف جو ان کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتے وہ کیسے دوزخ سے نجات اور جنت کی طلب سے مستغنی ہو سکتے ہیں!

دوزخے مجات اور جنت کی طلب کے شبوت میں احادیث

الم ابوعبد الرحن احد بن شعيب نسائي متوفى ١٠٠٠ مد روايت كرت بين :

حصرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابختا نے دعا کی ؛ اے اللہ! جرائیل اور میکا ئیل کے رب فرمایا اسرافیل کے رب میں دوزخ کی گری اور عذاب قبرے تیری بناہ میں آنا ہوں۔

حضرت ابو ہررہ واللہ بال كرتے ہيں كہ ميں نے سنا رسول الله طابط نماز ميں بيد دعا كرتے تھے اے اللہ! ميں قبرك

تبيان القرآن

نتنہ 'اور وجال کے فتنہ 'اور زندگی اور موت کے فتنہ اور جہنم کی گری سے تیری بناہ میں آنا ہوں۔ حضرت انس بن مالک بڑاتھ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کا خرمایا جس شخص نے تین مرتبہ اللہ ہے جنت کا

سمرت و من مالك ري مالك ري مين بال رحم بين له رسول القد طابيع ك قرمايا من مص في مرتبه الله به جنت كا سوال كياتو جنت دعاكرتي ہے كه اس الله اس كو جنت ميں داخل كردے اور جس محض في تين مرتبه دوزخ ب بناہ ما كى تو دوزخ دعاكرتى ہے كه اس الله اس كودوزخ بي بناہ ميں ركھ - (سنن نسائل ج من ۱۳۱۸ مطوعه تور كر كار خانه تجارت كت كراتى)

رسول الله طرافیظم کی طرح کون صاحب اخلاص ہو گا بلکہ آپ سید المجلنسین ہیں اور جب آپ نے منود دو زخ سے پناہ کی دعا کی ہے اور امت کو اس دعا کی تلقین کی ہے تو دو زخ سے پناہ طلب کرنے کا عمل گھٹیا اور معمولی کیسے ہو سکتا ہے۔

بر المام محد بن اساعیل بخاری متول ۲۵۷مه روایت کرتے ہیں: نیز المام محد بن اساعیل بخاری متول ۲۵۷مه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس ڈیٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیئے یہ دعابت زیادہ کرتے تھے : اے اللہ اجمیں دنیا میں ایمائی عطا فرمااور آخرت میں اجھائی عطا فرماادر جمیں دوزخ کے عذاب ہے بچا

( صحیح بخاری نا ۲ ص ۹۳۵ مطبوعه نور میر کارخانه تجارت کتب کرایتی اضیح مسلم نا ۲ ص ۳۴۳ مطبوعه کرایتی اعمل الیوم واللیا: للنسائی ص

المام عاكم نيشالوري متوفي ٥٥ مه روايت كرتے ميں:

حضرت عبداللہ بن مسعود دی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کا دعاؤں میں سے بید دعا تھی اسے اللہ ایم تھ سے "رخمت کے موجبات اور پختہ معفرت کو طلب کرتے ہیں اور ہر گناہ سے سلامتی اور نیکی کی سموات طلب کرتے ہیں اور جت کی کامیابی اور تیری مدد سے دوزخ سے مجات طلب کرتے ہیں ' بیہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صبح ہے (حافظ ذہی نے اس حدیث کو بلا جرح فقل کیاہے) (المستدرک جام ۵۲۵ مطبوعہ دارالباز مکہ سمرم)

المام الوقيسي محمد بن عيني زوري متونى المام الوقيسي حمد بن عين

حضرت عبادہ بن صامت بڑگھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیئم نے فرمایا جنت بیں سو درجے ہیں ہروہ درجوں بیں آسان اور زمین جننا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے اس سے جنت کے چار دریا بھہ رہے ہیں اور اس کے اور عرش ہے سوجب تم اللہ سے سوال کرد تو فردوس کاسوال کرو۔

(كتاب منتد الجنت عبب : ٣ ما ماجاء في صفته ورجات الجنت رقم الحديث : ٢٥٣١)

المام ترلدي روايت كرت بين:

حضرت معلایان جبل بنافی بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹالیا نے ایک محض کوید دعا کرتے سنا: اے اللہ بیس تھے سے تمام نعمت کا سوال کرتا ہوں' آپ نے یو چھا تمام نعت کیا چیز ہے' اس نے کما میں نے جو دعا کی ہے میں اس سے خیر کی امید رکھتا ہوں' آپ نے فرمایا تمام نعمت جنت میں داخل ہونا ہے اور دوزخ سے کامیابی حاصل کرنا ہے۔

(الجائع السحق كتاب الدعوات 'باب: ۵۳ صديث: ۱۳۵۲ مند الندج ۵ ص ۲۳۵-۲۳۱ الاب المفرد للبخاري ص ۱۸۸ مطبوعه باكتان ٢

المام احد روايت كرتے بين:

حضرت معاذین رفاعه انصاری روایت کرتے ہیں کہ بنو سلمہ کا ایک شخص تھاجس کا نام سلیم تھا" وہ رسول الله ملافظ

تبيبان القرآن

اللہ کے پاس گیااور کھنے لگایا رسول اللہ! جب ہم سوجاتے ہیں اس وقت ہمارے پاس حضرت معاذین جبل آتے ہیں 'ہم دن بھر کام کاج میں مشغول رہتے ہیں' یہ اس وقت آکر نماز کی اوال دیتے ہیں پھر ہم کو لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو رسول اللہ طافظ انے فرمایا اے معاذین جبل تم فتنہ والے نے والے نہ ہو ' یا تم میرے ساتھ نماز پڑھویا اپنی قوم کو تحقیف کے ساتھ نماز پڑھاؤ' پھر آپ نے سلیم سے بوچھا تنہیں کننا قرآن یاد ہے؟ اس نے کما میں اللہ سے جنت کا سوال کر آ ہوں اور دوزخ سے پناہ طلب کر آ ہوں' اس نے کما ہے فدا آپ کی دعا اور معاذ کی دعا بہت حسین ہے ' آپ نے فرمایا میری اور معاذ کی دعا صرف یہ ہے ک ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے اس کی بناہ طلب کرتے ہیں۔ (مند احمد جھ ص سے 'مطبوعہ دارا انکار بردت) دو ذرخ سے نجات اور جنت کے حصول کی طلب اضاد ص کے منافی نہیں ہے

ان تمام احادیث سے بید واضح ہو گیا کہ نبی اللہ کا خود بھی عذاب سے نجات کی اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور امت کو بھی ان دعاؤں کی تلقین کی ہے' اس لیے کوئی محض کنتائی پڑا صاحب اخلاص اور صوفی کیوں نہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے بدعا کرنی ہے اس بے کوئی محض کنتائی پڑا صاحب اخلاص اور صوفی کیوں نہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے بدعا کرنی ہے اور یہ اللہ کے اللہ اس کو اپنی بناہ میں رکھے اور جنت الفروس عطا فرمائے اور یہ اللہ کے اول الله می بردوں اور چاہئے کہ ہرچند کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خال اس کی ذات کے دیدار سے مقربین کا حصہ ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے حال پر کرم فرمائے اور اس کو شرف ملاقات عطا کرے اور اپنے دیدار سے نوازے تو یہ اس پر اس کا بمت بردا کرم ہے' امام اعظم اور حذیفہ کو دکھے کو دکھے کر کئی محض نے کہا یہ تو جنتی محض ہے' امام اعظم ور بردا کرم ہوگا تھے دور نے کے عذاب سے نجات دے دی تو بھی اس کا جمعنے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء بھی پر بردا کرم ہوگا تھی دیں ہو اپنے آپ کو جنت کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء ہیں جو جنت کو اپنی نہیں سمجھتے ا

البت ہے گئتہ یاد رکھنا چاہئے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے تو عبادت میں صرف ہے نہیت کرتی چاہئے کہ وہ اللہ کا بغدہ ہے افتہ اس کا معبود ہے اور بندہ پر لازم ہے کہ اپنے معبود کی عبادت کرے اور اس کی اطاعت کرے 'کی غرض اور اُول کی نہیت سے عبادت نہ کرے 'اگر اللہ تعالیٰ اجر و تواہ نہ بھی عطا کرے 'نب بھی اس کا مملوک اور اس کا بندہ ہونے کی وجہ سے اس پر اللہ کی عبادت اور اطاعت لازم ہے 'اور رسول اللہ طاقعیم کی اطاعت اور اجبار عبی اس نہیت سے کرے کہ آپ اللہ کے دسول ایلہ طاقعیم کی اطاعت اور اجبار عبی اس نہیت سے کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ امرید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے جن عبادات پر اجر و تواہ کی وعا کرنا ہور اللہ تعالیٰ سے عذاب سے نجات اور جنت کی تعمول اور اجر و تواہ کی وعا کرنا کی سے وہ ضرور اپنی عبادت ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنا اور اس کی اطاعت ہے اور جنت کی تعمول اور اجر و تواہ کی وعا کرنا کہ سے عظمت اور شکوہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کو حقیر جانا معاذ اللہ 'اللہ کے فضب کو دعوت دینا ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات اور اس کا دیدار سب سے بری تعمت ہے کہیں یہ تعمید بھی جنت ہیں گئے اور اس کا دیدار سب سے بری تعمت ہے کہیں یہ تعمید بھی ہوئی ہوئی ہے اور جنس آپ کی ذات سے ملاقات اور اس کا دیدار سب سے بری تعمت ہے کہ وہ رسول اللہ ملی ہی کہی میں ماصل ہوگی ، بعض یہ عبان کی ذات سے ملاقات اور اس کا دیدار سب سے بری تعمید ہے اور در سے معالی اللہ ملی ہی کہی مین ہوئی کی وجہ سے مدینہ مجوب ہے تو کو حقیر جانے ہیں گئی دو ہ سے مدینہ مجوب ہے تو کر زیاں جائے کی وجہ سے مدینہ مجوب ہے تو کر زیاں وہ کے کہ درول اللہ ملی ہی اللہ کی ذات میکن ہوئی و زیادہ مجوب ہونا چاہئے کیونکہ وہ آپ کا دائی مسکن ہے تو آگر حضور کے مسکن ہوئے کی وجہ سے مدینہ مجوب ہے تو

فسلددوم

تبيبان القرآز

ینے جس حصہ میں آرام قرما ہیں رہ جی جت کی کیار یوں میں سے ایک کیاری ہے کیونک آپ نے فرمایا میرے مزبراور میرے جرے کے در میان جو جگ ب وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ (منن کری للسنی ن ۵ ص ۲۳۲) مو حضور مظامل السب بھی جنت میں ہیں اور قیامت کے بعد بھی جنت میں ہول کے تو اول آخر جنت ہی کو محبوب قرار دینا جائے 'اور مدینہ منورہ کی محبوبیت جنت کے بعد طافوی ورجہ میں ہے۔ البتہ جس مگہ آپ کا جمد انور ہے وہ کعبہ عرش اور جنت ہے بھی افضل ہے اس پر تمام است کا اجماع ہے۔

الله تعالی کاارشادے : مواللہ کی عظیم رحت سے آپ مسلمانوں کے لیے زم ہوگئے اور آگر آپ تند خواور سخت ول ہوتے تو وہ ضرور آپ کے باس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کو معاف کردیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔

(آل عمران : ١٥٩)

بعض مسلمان جنگ احد میں نی منابع کے پاس سے بھاگ گئے تھے 'بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے 'نی منابع کا نے ان پر کوئی گرفت نہیں کی نہ مختی کی بلکہ نمایت فرم اور ملائم طریقہ سے ان سے مفتلک فرمائی اللہ تعالی نے بھی ان کو معاف کردیا ان آیات بی الله تعالی نے نبی ماٹا پیل کی مسلمانوں یر اس زی کی تعریف فرمائی ہے۔

نی مٹاینے کے عفو و درگذر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

جن ملمانوں نے آپ کی بیروی کی ان کے لیمانی رحمت کے بازو جھکاو یکئے۔ وَالْحَفِضُ جَنَاجَكُ لِمَنِ الْبَعَكُ رَمِنَ المُوَّوِينِينِ (الشعراء: ١١٥)

معاف كرنا القيار يجيز على كالحكم ويجيز اور جالول ي اعراض يجيئ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَغْرِضُ عَنِ الْحَاهِلِينَ(الاعراف: ١٩٩)

بے شک تمارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں جن پر تمہادا مشقت میں پڑنا بہت دشوار ہے جو تمہاری (آسانی ير) بهت حريص بين اور ايمان والول يربهت شفيق اور بهت مرمان لَقَدْ كَاءَكُمْ رَسُولُ مِنَ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنُّمْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَوُفٌ حِيْمُ (النوبه: ١٢٨)

بے شک آپ بت عظیم خلق پر فائز ہیں۔

رِ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (القلم: ٣) نی مُلْوَیِّم کے عفو و در گزر اور حس اخلاق کے متعلق احادیث امام عفاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہربرہ بیٹی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ مٹابیا سے نقاضا کیا اور بہت بد کلای کی ' آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے کا اوادہ کیا' آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو' کیونک صاحب حق کے لیے بات کرنے کی مخیائش ہوتی ہے اور ایک اونٹ خرید کراس کا حق اوا کروو محلبہ نے کہا اس وقت جو اونٹ وستیاب ہیں اس کے اونٹ ہے افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا وہی خرید کر اس کو اوا کروو 'کیو نکہ تم میں ہے بھترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح اوا کرے۔

( مح بخاري جام ۲۰۲۰ ۲۰۲۰ مع كراجي) اگر وہ مخص کوئی مسلمان اعرابی تھا تو ہر کلای کا مطلب ہے اس نے قرض کی واپسی کا مختی ہے مطالبہ کیا اور اگر وہ

معتصص بہودی یا کافر تھاتو اس بد کلامی ہے تفریہ کلام بھی مراد ہو سکتا ہے۔ سمراقیہ بن مالک کو معاف کر دینا

حضرت براء می تا میں کرتے ہیں کہ جب نبی مٹاؤیلم مدینہ کی طرف جبرت کر رہے تنے تو مراقہ بن مالک بن جعشم نے آپ کا بہچیا کیا نبی شاؤیلم نے اس کے خلاف وعا ضرر کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا' اس نے کہا آپ میرے لیے اللہ ے وعا کیجئے میں آپ کو کوئی ضرر شمیں پہنچاؤں گا' نبی ماٹاؤیلم نے اس کے لیے دعا کی۔

( سيح بخاري جام ٥٥٥ مطوعه نور محر اصح الطائع كراجي)

عبدالرحمٰن بن مالک البدلجي (مراقد بن مالک کے بیشیج) روایت کرتے ہیں کہ سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جارے یاس کفار قرایش کے قاصد آئے اور انہوں نے کما قرایش نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ طاہ ایم اور ابو بمرکو قتل کرے گایا ان کو گر فنار کرکے لائے گانو ہر ایک کے بدلہ میں اس کوسو اونٹ انعام میں دیتے جائیں گے ' اس وفت ایک مخض آیا اور اس نے کہا میں نے ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ دیکھے ہیں اور میرا گمان ہے کہ وہ مجھ (طابع) اور ان کے اصحاب میں عیں نے اس کو ٹالنے کے لیے کماوہ نہیں ہوں گے لیکن تم نے فلال فلال کو دیکھا ہو گا میں تھوڑی دہر تک وہاں بیٹھارہا پھریس گھر گیا اور میں نے اپنی کنیزے کماکہ میری مھوڑی کو فلاں میلے کے چیچے لے جاؤ میں اپنا نیزہ لے کر گھوڑی یہ سوار ہوا حتی کہ میں ان کے قریب جا پہنچا پھر میں نے اپنے تر کش سے تیر نکال کر فال نکالی تو وہ میرے خلاف ڈکلی' کیمن میں نے فال والے تیر کی مخالفت کی اور آپ کا پیچھا کرنا رہا حتی کہ میں نے رسول اللہ مٹاہیجا کے قرآن پڑھنے کی آواز سی ' آپ اوھر' اوھر نہیں و کچھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر اوھر اوھر و کچھ رہے تھے اچانک میری گھوڑی کے دونوں الحلے بیر زمین میں ونھنس گئے اور میں زمین پر گر گیا میں نے اس کو ڈاٹٹا لیکن اس کے پیر زمین سے نمیں نکل سکتے میں نے چھر تیر ہے قال نکالی لؤ میرے خلاف تکلی میں نے رسول اللہ مٹائیا اور حضرت ابو بکر کو امان دینے کا اعلان کیا "وہ تصبر کئے اور میں پھر اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے پاس گیا اور جس وقت میری گھوڑی زمین میں دھنٹی گئی تھی اس وقت جھے یہ خیال آیا کہ عنقریب رسول الله مالی بی مالب موجائے گائیں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کے اوپر سواو نول کا انعام ر کھا تھا اور یہ بنایا کہ قرایش آپ کو قتل کرنے یا آپ کو گرفتار کرنے کے دریے ہیں اور میں نے آپ کو زاد راہ اور متاع بیش كيا أن ي في اس كو قبول مين فرمايا اور محص كوئى سوال مين كيا صرف اتنا فرمايا كد هارے معالمه كو مخفى ركھنا مين ف آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے امان لکھ کردے دیں 'آپ نے عامرین فہرہ کو حکم دیا اس نے چڑے کے ایک عمرے پر امان لکھ دی بھر رسول الله طاق کار ریند کی طرف) رواند ہو گئے۔ (صبح بخاری ناص ۵۵۳ طبع کراتی)

عور کیجئے رسول اللہ ملاہیم اس محض کو امان لکھ کر دے رہے ہیں جو سو اوسٹوں کے انعام کے لانج میں آپ کو قتل رنے کے لیے ذکلا تھا!

عمير بن وہب كو معاف كروينا

المام عبد الملك بن بشام متوفى ١١٢ه روايت كرتے بين :

عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ مدر میں قرایش کی شکست کے بعد ممیر بن وصب اور صفوان بن امیہ تطبیم کعبہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے' ممیر بن وہب قرایش کے شیطانوں میں ہے ایک بڑاشیطان تھا' اور وہ رسول اللہ طاق بیم اوپ

سلدروم

تبيبان القرآز

پ کے اصحاب کو بہت ایڈاء بینچایا کرنا بھا اور مک میں آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اس سے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں ' تمیر کا بیٹا وہب بن تمیر بدر کے قیرایاں میں تھا' انہوں نے متنواین بدر کا ذکر کیا' صفوان نے کہا خدا کی قشم ان کے بعد اب زندہ رہنے میں کوئی بھلائی شیں ہے' تمبرنے کہا تم نے پیج کہا' خدا کی قتم آگر میں نے 💎 قرض نہ دیناہو تا جس کی میرے پاس گنجائش شیں ہے اور بچھے اپنے ہال بچوں کے ضائع ہو جانے کا خد شہ نہ ہو آنو میں آئمی روانہ ہو آباور محمد (الوقام) کو قتل کرکے آیا' صفوان نے اس بات کو غنیمت جانا اور کہا تمہارے قرض کا میں ضامن ہوں اور تمہارے بال بیچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کا خرچ میں اٹھاؤں گا'اس معاہدہ کے بعد ممیر نے اپنی تلوار کو زہر میں ڈیویا اور مدینہ مینج گیا؟ حصرت عمرین الحطاب صحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے جنگ بدر کے متعلق باتیں کر رہے تھے اجانک حضرت عمر نے دیکھا کہ عمرین ونصب مسجد کے دروازہ پر گلے میں ٹلوار لٹکائے ہوئے کھڑا ہوا ہے ' حضرت عمرنے کما الله كابيه وشمن ضرور كمي شركي نبيت سے آيا ہے 'جنگ بدر كے ون يمي شخص فنندكى آگ بھر كاربا تھا ' پھر حضرت عمر رسول الله مالين كے ياس كتے اور كما اے اللہ كے نبى ابيد الله كاوشن تمير بن وهب ہے يہ لكوار الكائے موتے آيا ہے أب نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ 'حصرت عمراس کو لے کر آئے اس کی گردن ہے اس کی تلوار کی بیٹی پکڑلی اور اس کو رسول اللہ علیظ کے پاس بٹھادیا' رسول اللہ طلیقام نے فرمایا' اے عمراس کو جھوڑ دو' اور عمیرے کمامیرے قریب آؤ اس نے کما صبح بخیر یہ زمانہ جاہلیت کا سلام تھا' رسول اللہ مطاقیا ہے فرمایا حمارا سلام تہمارے سلام سے بھترہے اور وہی اہل جنت کا سلام ہے' آپ نے اس سے پوچھااے ممیرا تم کس لیے آئے ہوا اس نے کہا آپ کے پاس جو ہمارے قیدی ہیں ان کے متعلق ب کھنے آیا ہوں کہ آپ ان پر احبان کریں' آپ نے فرمایا پھر تمہارے تکلے میں بیہ تلوار کیبی ہے؟ اس نے کہاان تلواروں کے لیے خرابی ہو انہول نے ہم سے کون میں مصیبت دور کردی ہے! آپ نے فرمایا کیا تم بیج کمہ رہے ہوتم ای لیے آئے ہو؟ اس نے کہا غدا کی قشم میں ای لیے آیا ہوں' آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اور صفوان بن امیہ صحن کعیہ میں بیٹھے ہوئے ہے۔ تم نے متعولین بدر کا ذکر کیا بھرتم نے کہا آگر مجھ پر 💎 قرض اور بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ابھی روانہ ہو جا تا اور محد ( النافظ) کو قتل کرے آیا مجر صفوان اس شرط پر تہمارے قرض اور جہمارے بچول کی کفالت کا ضامن ہو گیا کہ تم مجھے تحل کردو کے اور تہمارے اور تہمارے اس ارادہ کے پورا ہونے کے درمیان اللہ حائل ہو گیا ہیہ س کر عمیر نے بے ساختہ كما ميں گوائى دينا ہوں كر آپ اللہ كے رسول ہيں' يا رسول اللہ كيلے ہم آسانی خبروں اور وى كے متعلق آپ كى محكويب کرتے تھے اور یہ ایسی خرب جس کے موقع پر میرے اور صفوان کے سوالور کوئی موجود نہیں تھا مخدا کی تھم! مجھے بھیں ہے کد آپ کوب بات صرف اللہ نے بتائی ہے اللہ کاشکرے جس نے جھے اسلام کی ہدایت دی اس نے کلم شادت براها ، بی مٹا پیلم نے فرمایا ہیہ تنہارا دینی بھائی ہے اس کو قرآن کی تعلیم دو' اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو' پھر حضرت عمیر بن وهب مک چلے گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور جس طرح پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھ اب مشرکیین کے خلاف تی بام رہتے تھے ان کی تبلیغ سے بہت لوگ مسلمان ہو گئے۔

(السيرة الله يدج عص اعدا الروض الالف ح على الأسال الميروت الاستيعاب رقم : ٢٠١٠ مد العالم وقم : ٩٦ ما الاصاب رقم : ٢٠٥٠

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ مالی بیم کو قتل کرنے کے ارادہ سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر

العقم آپ کی نرمی اور حسن اخلاق کو دیکی کرنه صرف مسلمان ہوا بلکہ اسلام کا سلام سیا! عبداللہ بن الی کی تماز جنازہ پڑھانا

المام محد بن الماعيل بخارى سوق ٢٥١ه روايت كرتي :

الم الوجعفر على المرير طرى متولى واسام روايت كرتے إلى :

قادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مطبیع ہے اس معالمہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میری قمیص اُور اس پر میری نماز جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی اور بے شک جھے یہ امید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی اسلام لے آئیں گے۔ (جامع البیان تے 10س ۱۳۲ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت '40 سامہ)

مو آپ کی اس بری اور حسن اخلاق کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی کی قوم کے ایک بزار آدی اسلام لے آئے۔ فغ مکہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کو معاف کر دینا

الم ابوالحن على بن الي الكرم الشياني المتوفى وسلارة بيان كرت بين :

جب رسول الله طائع المراحة عمد فتح كرايا تو الوسفيان بن الحارث اور عبد الله بن الي اميه في رسول الله طائع المريح عن حاضر بون في اجازت طلب كي اور حضرت ام سلمه رضى الله عنها نه ان كي سفارش كي ابوسفيان نه كما أكر جمير بارياب بون كي اجازت نهيس طي تو عن اپنج بين كا باتحد بكر كرز عن عن انكل جاؤل كا اور بهو كا بياسا مرجاؤل كا- رسول الله طائع ان بيه سنا تو آب كا ول نرم بهو كيا اور آب في ان كو اجازت وت دى اور انهول نه آپ كي خدمت عيس حاضر بوكر اسلام قبول كر لبيا ايك قول به به كه حضرت على في ابوسفيان به كما تم حضور كه سامنه كي طرف سے جانا اور آپ سے وي كه ان جو حضرت بوسف عليه السلام كه بھائيول في حضرت بوسف به كها تقا- خداكي فتم الله تعالى في آپ كو جم پر فضيلت دى به اور به شك بم بى قضوروار تيم انهول في اي طرح كها تو رسول الله طائع إلى قربايا آج كه ون تم پر كوئي

تبييان القرآن

گنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ابوسفیان نے اپنی تیجیلی تمام زیاد تیوں پر معافی مانگی ایک اور روابت میں ہے کہ حضرت عماس نے رسول اللہ طاہبی ہے عرض کیا یا رسول اللہ البوسفیان کخر کو پہنر کر ناہے 'اس کو کوئی ایس چیز عنایت کیجیے، جس کی وجہ سے بیہ اپنی قوم میں فخر کرے' آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو شخص ابوسفیان کے گھریش واخل ہو گا اس کو امان ہے اور جو شخص حکیم بن حرام کے گھریش واخل ہو گا اس کو امان ہے اور جو شخص مسجد میں واخل ہو گیا اس کو امان ہے اور جس نے اپنے گھر کاوروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے۔ (افکال فی الناریجی ۲۵ س ۲۵۲ -۱۹۲۷ معطوعہ وار الکتب العربیہ بیروت)

جب آپ کے سامنے ہند کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا یہ ہند ہے؟ ہند نے کما میں ہند ہوں' اللہ آپ کو معاف فرمائے فرمائے آپ میری کچھلی باتوں کو معاف کر دیجئے' ہند کے ساتھ اور بھی عور تیں تھیں۔ آپ نے ان سے عمد لیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی' چوری نہیں کریں گی' بدکاری نہیں کریں گی' اوالہ کو قتل نہیں کریں گی کسی بے قصور پ بہتان نہیں باند معیں گی' کسی فیک کام میں حضور کی نافرمانی نہیں کریں گی' پھر آپ نے حضرت عمرے فرمایا ان سے بیعت لو' اور ان سب کے لیے معفرت کی دعا کی۔ (افکال فی الماری نے ۲۲ س ۱۲ اے اے اسلوعہ داراکانب العرب بیروت)

ابوسفیان نے متعدد بار مدینہ پر حملے کیے تھے اور بھیئہ مسلمانوں کو نقصان پُنچانے میں پیش بیش رہا تھا' آپ نے ابوسفیان پر قابو پانے کے بعد اس کو معاف کر دیا' ہند نے آپ کے محبوب پچاھزہ دگاہ کا کلیجہ نکال کر کیا چیایا تھا مکہ فٹے کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔

فنح مكد كے بعد صفوان بن اميه كو معاف كردينا

المام الوجعفر محد بن جرير طبري متوفى واساه روايت كرتے ميں:

تبيبان القرآن

المام ابن اثير شيباني متوفى وسواره لكصة بين :

عکرمہ بن الی جمل بھی رسول اللہ طالع کو ایڈا پنچائے اس سے عداوت رکھنے اور آپ کے خلاف جنگوں میں پیسہ سرف کرنے میں اپنے جاپ کی مثل تھا جب رسول اللہ طالع کے اللہ سالھ کا خوف ہوا اور وہ بھن کی طرف ہوا گیا ہے نہ ہوا اور وہ بھن کی طرف ہوا گیا ہے نہ ہوا اور وہ بھن کی طرف ہوا گیا ہے اس کی بیوی ام حکیم ہنت الحارث مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے رسول اللہ طالع ہے عکرمہ کے لیے امان طلب کی اور اپنے ساتھ آیک روی غلام لے کر اس کو ڈھونڈ نے نظیں انہوں نے عرب کے العض قبیلوں کی مدو سے عکرمہ کو جالیا اس وقت عکرمہ سمندر کے سفر کا ارادہ کررہے تھے ام حکیم نے گیا میں تعمارے پاس اس محتم کے ہاں سے اللہ علی ہوں اور سب سے زیادہ صلمہ جن کر اس کو ڈھونڈ نے تھی سب نیادہ کہ میں اور سب سے زیادہ کر کم بین اور انہوں نے تم کو امان وے دی ہے 'جب عکرمہ رسول اللہ کے پاس پنچے تو رسول اللہ طالع بین ہوے' بھر عکرمہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ طالع بی ہو اس کے لیے استعفار کریں پھر آپ نے ان کے لیے استعفار مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ طالع کی کے اور اس کے لیے استعفار کریں پھر آپ نے ان کے لیے استعفار کی بھر آپ نے ان کے لیے استعفار کریں پھر آپ نے ان کے لیے استعفار کریں پھر آپ نے ان کے کیے استعفار کریں پھر آپ نے ان کے لیے استعفار کی بھر آپ نے ان کے کیا سے کہا کہ ان ان ان دے دور اور اکان اللہ فی ان ان دور دور ان ان کے لیے استعفار کی بھر آپ نے ان کے دور ان کی بھر آپ کے ان کے کر دور ان کیا کہ کیا کہا کہ کی دور ان کی کیا کی دور ان کیا کہ کو بھر کیا کیا کہا کہا کہ کی دور ان کیا کیا کہا کہ کیا کیا کیا کہا کہ کو بھر کیا کیا کہا کہ کی دور کو ان کے کہا کہ کیا کہ کی دور کی بھر کیا کیا کہ کیا کیا کہا کہا کہ کی دور کی کے کر کیا کہا کہ کی دور کی کے کر کیا کہا کہ کی دور کی کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کی دور کی کے ان کے کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کی دور کی کے کر کیا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہ کی دور کیا کہا کہا کہا کہا کہ کیا کہا کہا کہ کی کی دور کی کیا کہا کہا

الم ابن عساكر منوفي الاعده روايت كرتے بين:

جب عکرمہ کشتی میں سوار ہوئے تو سخت تیز ہوا چلی انہوں نے اس وقت لات اور عزی کو پکارا کشتی والوں نے کما اس موقع پر اظلام کے ساتھ صرف اللہ وحدہ لاشریک کو پکارا جائے اور کسی کو پکارنا جائز نہیں ؟ عکرمہ نے سوچا آگر سمندر میں صرف اس کی الوہیت ہے اور انہوں نے اللہ میں صرف اس کی الوہیت ہے اور انہوں نے اللہ کی قتم کھا کر دل میں عبد کیا کہ وہ ضرور (سیدنا) محمد (طابعتم) کی قتم کھا کر دبوع کریں گے۔ سوانہوں نے آپ کے پاس جا کر دبوع کریں گے۔ سوانہوں نے آپ کے پاس جا کر دبوع کریں گے۔ سوانہوں نے آپ کے پاس جا کر دبوع کریں گے۔ سوانہوں نے آپ کے پاس جا کر دبوع کریں گے۔ سوانہوں نے آپ کے پاس جا کر آپ کے باس جا کر دبوع کریں گے۔ سوانہوں نے آپ کے پاس جا کر آپ کے بات جا در انہوں ہے آپ کے بات جا کہ کہ تاہد کی سے بیعت کرلی۔ (مختم کاریخ دمشق نے کام ۱۳۳)

نيزامام ابن عساكر متونى اعده عبان كرت بين :

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز میں رسول اللہ طاقیط کے پاس جرت کرکے پہنچانو رسول اللہ طاقیط نے جھ سے فربایا : راکب (سوار) مهاجر کو خوش آمرید ہو' میں نے عرض کیا : اے اللہ کے نبی میں کیا کہوں؟ فربایا کو : انسہدان الا اللہ وان محمدا عبدہ و رسولہ میں نے عرض کیا : میں پھر کیا کہون فربایا : کو : اے اللہ! میں بھنچہ گواہ کر آہوں کہ میں مهاجر اور مجاہد ہوں' سوانہوں نے اس طرح کہا' پھر نبی طاقیع نے فربایا تم بھے جس کسی ایسی چڑکا سوال کر آہوں کہ جو میں اوگوں کو خطوت عکرمہ جڑھ نے کہا میں آپ ہے کسی مال کا سوال نہیں کروں گا' میں قرایش میں بہت زیادہ مالدار ہوں' لیکن میں آپ سے سوال کر آہوں کہ آب میرے لیے معفرت کی دعا کریں اور کہا میں نے پہلے جتنا مال لوگوں کو اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے خرچ کیا تھا۔ خدا کی فتم آگر اللہ نے جھے کمی ذری کی دعا کریں اور کہا میں نے پہلے جتنا مال لوگوں کو اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے خرچ کیا تھا۔ خدا کی فتم آگر اللہ نے جھے کمی ذری کی دی تو میں اس سے وگرنا کی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔

الیک اور روایت میں ہے جب عکرمہ رسول اللہ ما الله علی پاس پہنچے تو رسول اللہ ما الله علی ہے کھڑے ہوگئے' اور فرمایا اس مهاجر کو مرحبا ہو!

و مختفر مّارخ ومثنّ بيّ ماص ١٣٣٠-١٣٣٠ مطيوعه وارا نقار بيروت ٢٠٠٠ اله كتاب المغازي الوالدي بيّ ٢ ص ٨٥١ ، مارخ الامم والملوك بيروت

٢٠٠٣ البدايه والنهابيريج ٢٩٨ ١٩٨ سيرة الشوبيه لابن بشام مع الروض الامف ج ٢٥٨)

فتح مکہ کے بعد (طائف میں) وحثی کو معاف کرویٹا

وحتی بن حرب مسیر مطعم کے خلام سے ایک قول سے ہے کہ بنت الخارث بن عامر کے خلام سے اصارت بن عامر کے خلام سے اصارت بن عامر کی بیٹی نے ان سے کما میرا باپ جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا اگر تم نے (سیدنا) محمد (طابق کا بین الی طالب ان تیوں میں ہے کہ بنت اخترہ سیدنا حمزہ طابق کو قتل کر دیا تھا اور اس قتل سے میں ایک کو قتل کر دیا تھا اور اس قتل سے رسول اللہ طابق کو بست اذبیت میٹی تھی جب رسول اللہ طابق نے مکہ فتح کیا تو یہ جان کے خوف سے طائف بھاگ کر چلے کے نے ایک اور کلمہ بڑھ لیا عافظ این عساکر نے ان کے اسلام قبول کرنے کا بست تاثر انگیز واقعہ نقل کیا ہے۔

حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى اعده هدوايت كرت بين:

رسول الله طائع نظرت حمزہ واللہ کا تعالی وحشی کو بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی وحش نے کہا: اے محمدا (طائع ا) آب مجھے کس طرح اپنے دین کی دعوت وے رہے ہیں حالا تک میں نے شرک کیا ہے ، قتل کیا ہے اور زنا کیا ہے اور

آپ يپڙھتا ہيں : وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْخَرَ وَلَا

اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کمی دو سرے معبود کی عمادت شیس کرتے اور جس محص کے قتل کو اللہ نے خرام کیا ہے اس کو قتل شیس کرتے مگر جق کے ساتھ (مثلاً قصاص بیس) اور زناشیس کرتے اور جو محص ایسا کرے گاوہ سزایائے گلاک قیامت کے دان اس کے عذاب کو دگانا کردیا جائے گااور وہ اس عذاب بیس بیشہ ذات

ۑؘ۪ۜؿٞٮؙٛڵۅ۫ڹؘ النَّفْسَ الَّذِيْ حَرَّمَّ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يُرْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴾ يُطْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يُوْمَ الْمِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِمْهَا نَاهُ ۖ

(الفرقان: ۲۹-۸۲)

-B=18612

جب وحشى في يد كمانوالله نعالى في مان المديرية آيت نازل كردى:

سیکن جو (موت سے پہلے) توبہ کرلے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تواللہ ان لوگوں کی برائیوں کو تیکیوں سے بدل

رِالَّامَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِيْكَ يُبَيِّلُ اللَّهُ سَيِّانِهِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ

دے گااور اللہ بہت بخشے والا بے حدر مم فرمانے والا ہے۔

غَفُورًا رُحِيْمًا ۞ (الفرقان: ٥٠)

و حتی نے کما: اے محمدا (طاقیم) میہ بہت سخت شرط ہے کیونکہ اس میں ایمان لانے سے پہلے کے گناموں کاذکر ہے ؟ ہو سکتا ہے جھے سے ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جائیں تو پھر ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش نہ ہوتو پھر میرے ایمان لانے کاکیافا کرہ!

تب الله عزوجل في آيت نازل فرمائي:

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُتَشَرَّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادَّةٍ نَ

ذَالِكَالِمَنْ يَّشَاءُ (النساء: ٣٨)

یے شک اللہ اپنے ساتھ شریک کے جانے کو نہیں بخشا الور اس کے علادہ جو گناہ ہواہے جس کے لیے چاہتاہے بخش دیتاہے۔

وحتی نے کہا اے محمہ! (مطابع) اس آیت میں تو مغفرت اللہ کے جاہنے پر موقوف ہے ، ہو سکتا ہے اللہ تعالی مجھے بخشا

قُلُ يَا عِبَادِى الَّذِينَ اَسُرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ آپ كَتَى كه اے ميرے بندو' جواني جانوں پر زيادتياں كر لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّرِ حَمَوِ اللَّهِ إِللَّهِ كَيْفُورُ اللَّهُ يَمْفِرُ اللَّهُ كَارِمُتِ عَلَيْ مِنْ توجِيجُ مِنْ مِنْ عَنْجُوالا

جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْمَعْتُورُ الرَّجِيْةُ (الزمر: ٥٣) بعدر م فران والا --

وحق نے کما اب بھے اطبینان ہوا بھراس نے کلہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا محلب نے پوچھا یہ بشارت آیا صرف وحتی کے لیے ہے یاسب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے ہے۔

حضرت این عباس بیان کرتے ہیں کہ و حق امان طلب کرنے آیا اور بھر رسول الله طافیظ سے اسلام قبول کرنے کے متعلق یک شرائط پیش کیں اور آپ نے یک جوابات دیئے۔ (مختر ناریج دمشق ۲۹۲ ماس ۲۹۲ مطبور دارا نظر بیروت) غور فرمائیے رسول الله طافیظ اس مخص کی ایک ایک شرط پوری کرکے اور اس کا ایک ایک ناز اٹھا کر اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں جو آپ کے انتمائی عزیز بچاکا قائل تھا اگر کوئی مخص ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو محل کرکے ہم سے دنیا کی کسی جگہ کا راستہ بوقتھ تو ہم اس سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو ان کے ظرف کی عظمت کا کیا کہنا جو ایسے مخص کا آیک آیک نخرہ بو را کرکے اسے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں!

بهارين الاسودكومعاف كردينا

المام محمد بن عمرواقدي متوفى ٤٠٠ه ودايت كرتے بين

ہبار بن اسود کا جرم ہے تھا کہ اس نے نبی طائیلا کی صاحبزادی حضرت سیدننا زینب رضی اللہ عنما کو بیت بیں بیزہ مارا تھا اس وقت وہ حالمہ تنظیں وہ گر گئیں اور ان کا جمل ساقط ہو گیا جس وقت نبی طائیلا اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ میں بیٹھے ہوئے نئے اچانک ہبار بن اسود آگیاوہ بہت فصیح اللسان تھا اس نے کہا ۔ اے جمرا (طائیلا) جس نے آپ کو برا کہا اس کوبرا کہا گیا۔ میں آپ کے باس اسلام کا افرار کرنے آیا ہوں ' بھر اس نے کلمہ شمادت پڑھا' رسول اللہ طائیلا نے اس کا اسلام قبول کر لیا اس وقت نبی طائیلا کی کئیز سلمہ آئیں اور انہول نے بہار سے کہا اللہ تیری آ کھوں کو جھنڈ اند کرے تو وہ ہی ہم جس نے فلال کام کیا تھا او فلال کام کیا تھا' آپ نے فرمایا اسلام نے ان تمام کاموں کو مناویا' اور رسول اللہ طائیلا نے اس کوبرا جس نے فلال کام کیا تھا وفلال کام کیا تھا' آپ نے فرمایا اسلام نے ان تمام کاموں کو مناویا' اور رسول اللہ طائیلا نبیوت) منافقول اور دیماتیوں سے در گزر کرنا

المام محد بن اساعيل عفاري متوفي ١٥١ه وايت كرتے بين :

حضرت عبدالله بن مسعود و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی کے مال تفتیم کیا۔ انسار میں سے ایک شخص نے کما خداکی قتم! مجمد (مالی کے اس تفتیم سے الله کی رضاعوتی کا ارادہ نہیں کیا میں نے رسول الله مالی کیا ہی جاکر اس بات کی خبر دی تو رسول الله مالی کیا جموع متغیرہ و کیا اور آپ نے فرمایا الله نقائی موکی پر رحم فرمائے ان کو اس سے زیادہ ان بات دی گئی تھی اور انہوں نے اس پر صبر کیا تھا۔ (میج بخاری تا مع ۱۹۵۵ مطبوعہ نور محداص المطابح کراچی ۱۳۸۱ء)

امام والذی متونی کے ۲۰ مدے نیان کیا ہے کہ اس محص کا نام معنب بن تشیر تھا اور یہ منافق تھا' اس حدیث ہے یہ معلوم ہوا کہ اگر خیرخوابی کی نیت ہے کسی محض ہے اس کے متعلق کھا ہوا قول بیان کیا جائے کہ فلاں محض آپ کے

تحان القرآن

اس حدیث میں نبی مٹائیلم کی زمی 'حسن اخلاق اور برائی کاجواب ایسائی ہے دینے کاواضح بیان ہے۔

عفواور در گزر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

معاف کرنا اختیار سیجی نیکی کا حکم دیجی اور جالوں ہے ض سیجی۔

(اور اہل فضل کو چاہئے) کہ وہ معانب کر دیں اور درگذر کریں کیائم پر پہند نہیں کرنے کہ اللہ عمیس بخش دے۔

اورجو لوگ بمیرہ گناہوں اور بے حیاتی نے کاموں ہے بچتے ہیں اور جنب وہ غضبناک ہول اؤ معاف کردہے ہیں۔

برائی کابدلہ ای کی مثل برائی ہے ' بھرجو معاف کردے اور املاح کرے تواس کا جراللہ (کے ذمہ کرم) پرہے۔

سمان کرے وال فائد ہو صبر کرے اور معاف کردے تو یقیناً ضرور ریہ ہمت والوں کے کاموں میں ہے۔۔ خُذِ الْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ وَاعْرِضْ عِنَ الْجَاهِلِيْنَ(الاعراف: ١٩٩)

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اللَّا تُحِبُّونَ اَنُ يَعْفُوا اللَّهُ تُحِبُّونَ اَنُ يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُمُ (النور: ٣٢)

بِعِيرِ المُعَامِّدِ المُعَوِّدِ ؟ ٢٠٠ وَالَّذِيْنَ يَجْعَنِنبُوْنَ كَبَالِّنِرِ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشُ (الكَانِينَ يَجْعَنِبُوْنَ كَبَالِّنِرِ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشُ

وَاذَا مَا غَضِبُّوا هُمُ يَغْفِرُ وَنَ (الشورى : ٣٧) وَجَرَا عُسِيَنَةٍ سُيِّئَةً مِّنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَٱصْلَحَ

فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴿ وَالسَّورِي : ٣٠)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِةِ (الشورى: ٣٣)

عفواور در گزرکے متعلق احادیث

الم مسلم بن تجاح تشرى متوفى الامه روايت كرتم بين :

حضرت الا جریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے فرایا : صدقہ مال میں کی نہیں کرنا 'بندے کے معاف کرنے سے اللہ اس کی عزت ہی بڑھا تا ہے اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بائد کرتا ہے۔ (صحیح مسلم ج مسلوعہ فور محداق المطالع کراہی 20 سالھ)

اس حدیث میں جو عزت بڑھانے کاذکرہے اس کے دو محمل ہیں ایک ہید کہ جس کا قصور معاف کیا جائے اس کے دل میں معاف کرنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے اور دو سرا محمل ہید ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں معاف کرنے والے کی عزت بڑھائے گا۔

تبيبان المرآن

ملددوم

حصرت ابو ہریرہ بڑافو بیان کرتے ہیں کہ نبی سالھیلا نے فرمایا جو انتھی نری سے محروم رہاوہ خیرے محروم رہا۔ (صحیح مسلم ج ۲م سام

حضرت عائشہ تا گھابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طال کا اللہ خوایا اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق اور نری کو پہند کر ہاہے۔ وہ نری کی وجہ سے اتن چیزیں عطا فرما ناہے جو سختی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرما نا۔ (سیجے مسلم جڑی سست حضرت ابو ہریرہ ہو تھ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع بیلے نے فرمایا وہ شخص بڑا پہلوان نمیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے بڑا پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت خود کو قابو ہیں رکھ سکے۔ (سیجے مسلم ج من ۳۳۷)

حضرت سلیمان بن صرد دخالت بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہیم کے سامنے دو شخص لڑے ' دومیں ہے ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گردن کی رکیس چھول گئیں رسول اللہ ملاہیم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر وہ کلمہ یہ فخص کسہ دے تو اس کاغیمہ چلاجائے گا' وہ کلمہ بیہ ہے : اعود نباللّہ من الشبیطن الر جیسے الحدیث (سیجے مسلم ن عص ۲۳۱) امام محمدین انسائیل بخاری منوفی ۲۵۱ مروایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی مٹاہیا کو جو بھی تکلیف پنچائی گئی آپ نے اس کا بھی بدلہ نہیں لیا حتی کہ اللہ کی صدود کو توڑا جائے تو پھر آپ اللہ کی وجہ سے انتقام لیتے تھے۔

(صحح بخاري ج ٢ص ١١٠ مطبوعه أو رقد اصح المطابح كرايي ١٨١ه)

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى الا الهدروايت كرتے بين :

جعزت عائشہ رضی اللہ عشابیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ طاقطام کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جا آتو آپ ان ہیں سے زیادہ آسان چیز کو اختیار فرماتے 'بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو' اور اگر وہ گناہ ہو تاتو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے' رسول اللہ طاقعام نے بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا' الاب کہ کوئی شخص اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرے۔ (صحیح مسلم نے ۲۵۲ مطبوعہ تور مجراضح المطابع کراچی)

نی مٹاہیئے کے عفوہ در گذر کے مختلف محامل

جب کفار نے آپ کے سریر پھرماد کر آپ کا خون بہایا تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کوہدایت دے 'یا جب کسی نے آپ کو سختی ہے آواز دی یا جس کے آپ کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن میں نشان پڑ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن میں نشان پڑ گیا اور اس نے آپ کی مال سے شمین دیتے تو آپ ہنے اور اس کو مال دینے کا تھم دیا 'اس میں نبی مطاب کی دلیل ہے 'اور میں آپ کا خلق حس ہے کیو تکہ اگر آپ اللہ کی مدود کو قائم نہ کرتے تو اس سے کیو تکہ اگر آپ اللہ کی مدود کو قائم نہ کرتے تو اس سے دین میں ضعف ہو تا 'اور اگر آپ اپنے نفس کا انتقام لیتے تو یہ مبراور علم کے خلاف ہو تا آپ نے ان دونوں یُدموم طریقوں کو ترک کرمے متوسط طریقہ کو اختیار فرمایا۔

جس منافق شخص نے آپ ہے ہید کہا تھا کہ اس تقسیم ہے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا' آپ نے اس شخص کی آلیف قلب کے لیے اس کو معاف کر دیا' یا اس کی قوم کی تالیف کے لیے اس کو معاف کر دیا' اور جو شخص ہی ماٹی پیلم کی شان میں توہین آمیز کلام کمتنا ہے اس کے کفرپر مسلمانوں کا اجماع ہے' نیز ہی ملٹی پیلم منافقین سے اس لیے در گذر کرتے تھے کہ لوگ آپ سے دور نہ ہوں اور لوگ بید نہ کمیس کہ آپ اپنے اصحاب کو قتل کر دہے ہیں کیونکہ منافق بہ ظاہر مسلمان تھے'

تبيبان القرآن

الم بھی آپ تالیف قلب کے لیے ذمی کافرے بھی درگذر کر لیتے تھے اور بھی کافر حزبی ہے اس لیے درگذر فرما لیتے تھے کہ اس نے ادکام اسلام کالتزام نہیں کیا تھا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : تو آپ ان کو معاف کرویں اور ان کے لیے استعفار کریں اور (اہم) کاموں میں ان سے مشورہ لیں (آل عمران : ۱۵۹)

ان آبات میں اللہ تعالیٰ نے بی طابیۃ کو مسلمانوں پر نری اور شفقت کرنے کابہ مذر نے تھم دیا ہے 'پہلے آپ کو یہ تھم دیا کہ جنگ احد میں جن مسلمانوں سے تفقیر ہوگئ ہے آپ ان کو معاف کر دیں پھر آپ کو یہ تھم دیا کہ آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں اور شفاعت طلب کریں اور جب وہ اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے اور ب اہم قومی معاملات میں مشورہ دینے کے اہل ہو جائیں تو پھر آپ ان سے مشورہ کریں۔ مشورہ کا لغوی اور عرفی معنی

علامه راغب اصفهاني متوني ١٠٥٥ م لكفته بين :

مشاورت اور مشورہ کامعنی ہے: بعض کا بعض کی طرف رجوع کرکے ان کی رائے کو حاصل کرنا' جب عرب والے کسی جگہ سے شد کو نکالنتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں "شرت العسل" جس امر میں مشورہ طلب کیا جائے اس کو شور کی کہتے ہیں-

قرآن مجيديس -: "وامرهم شورى بينهم" "اوران كاكام باسى مثوره يه وتاب-

(المفردات ص ٢٠٤٠مطوعه المكت المرتضوية ايران ١٢٠٠انه)

مشورہ کے ذریعہ مختلف آراء ظاہر ہوتی ہیں' اور مشورہ طلب کرنے والا ان مختلف آراء میں غور و فکر کرنا ہے اور بیہ دیکھتا ہے کہ مس کی رائے کتاب و سنت' حکت اور موقع اور محل کے مناسب ہے اور جب اللہ اے کسی رائے کی طرف ہدایت دے دے تو وہ اس رائے پر عمل کرنے کاعزم کرے اور اللہ پر توکل کرکے اس رائے کو نافذ کر دے۔ مشورہ کے متعلق احادیث

امام ابوداؤر سلیمان بن اشعث متوفی ۵۷ مده روایت كرتے بين :

حضرت ابو ہررہ و اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی یکا نے فرمایا: جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے۔ (سنس ابوداؤدی عص ۲۳۳۳مبلوء لاہور)

حافظ نورالدين السيني متونى ١٠٨٥ ميان كرتے ہيں:

حضرت انس بن مالک بیافت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابقیائے نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہو گا' اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہو گا' اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہمو گا' اس صدیث کو امام طبرانی نے مجم اور مجم صغیر میں روایت کیاہے اور اس کی سند میں عبدالسلام بن عبدالقدوس ایک ضعیف راوی ہے۔

حضرت این عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیکا نے فرمایا جو شخص نمی کام کاارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے کاللہ تعالیٰ اس کو درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے 'اس حدیث کو امام طرانی نے بچم اوسط میں روایت کمیاہے اس کی سند میں عمرو بن الحصین العقبلی متروک راوی ہے۔

تبيان القرآر

(جمع الزوائدي ٨ ص ٩٦ مطوعه وار الكياب العربي ٢٠ ماه)

رسول الله طاف كو محاب س مشوره لين كا علم كيول ديا كيا

اس آیت میں سے دلیل ہے کہ مسائل اور معاملات میں امکان دی کے باوجود اجتماد کرنا جائز ہے 'اور ظن غالب پر عمل کرنا صحح ہے 'گیونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ طابعہ کو اپنے اصحاب ہے مشورہ کرنے کا تھم دیا ہے 'اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ نئی طابعہ کو کن امور میں اپنے اصحاب ہے مشورہ کرنے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے 'بعض علاء نے کہ اس کا تعالی نے تھم دیا ہے 'بعض علاء نے کہ اس کا تعالی نے تھم دیا ہے 'بعض علاء نے کہ اس کا تعالی ہے تھی چائیں جائے 'اور اس کی تعلی جائے کہ جب دہ تم کی بایف قلب کی جائے 'اور اس کی تعلی ہوگئے اور جنگ احد میں شکست کی دجہ سے جو صحابہ کرام دل شکسہ ہو گئے تھے ان کی دلجہ سے کہ محابہ کرام کی تالیف قلب کی جائے 'اور جنگ احد میں شکست کی دجہ سے جو صحابہ کرام دل شکسہ ہو گئے کے ان کی دلئے سے مستفتی ہے کیونکہ وہ کی جائے 'اور ان کے مرتبہ کی بائد کی کو طاہر کیا جائے ۔ ہم چند کہ اللہ تعالی ان کی در اخرائی اور امام کی دغیرہ کی ہی دائیہ وہ کی ہی دغیرہ کی ہی رائے ہے کہ وہ کی تارہ ہے کہ دو ان کی وہ کہ مورہ نہ کی ان سے مشورہ نہ کیا جائے تو ان پر گراں گذر تا تھا' میں ان سے مشورہ نہ کی اس سے ان کی قدر افرائی اور افرائی اور افرائی اور افرائی اور افرائی اور افرائی اور کی ہوگی۔

حسن بھری اور ضحاک نے بید بیان کیا ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالی نے نبی مظاملاً پر وی نازل نہیں کی ان میں آپ کو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے 'اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ان کے مشورہ کی حاجت ہے بلکہ اس لیے کہ ان کو مشورہ کی تعلیم دی جائے 'ان کو مشورہ کی فضیلت کا علم ہو اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ کرنے میں آپ کی اقداء اور اتباع کرے۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ جھڑت عبد الرحمٰن بن غنم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سال کی اقداء اور اتباع کرے۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ جھڑت عبد الرحمٰن بن غنم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سال کی افتداء اور اتباع کر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما سے فرمایا اگر تم دونوں کسی مشورہ پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہماری مخالف نہ بین عدی اور امام بیسی کے حوالے سے یہ تمہماری مخالف نہ بین عدی اور امام بیسی کے حوالے سے سے حدیث نقل کی ہے : جب بیہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ سال کیا ہے خرمایا ہے شک اللہ اور اس کا رسول مشورہ سے مشورہ کو میری امت کے لیے رحمت بناویا ہے۔ (روح المحالی : جسم سے ۱۰)

مشورہ اس شخص سے طلب کرنا چاہتے جو عالم دین ہو اور صاحب قہم و فراست ہو' اور جب کسی ایسے شخص سے مشورہ لیا جائے اور وہ اس مسئلہ کا صبح حل معلوم کرنے کی پوری کوشش کرے اس کے باد جود اگر اس کو خطالا حق ہو جائے تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔

علامه ابوعبدالله محد بن احد مالى قرطبى متونى ١٩٨٨ م كلين بين :

حضرت سمل بن سعد الساعدی دی شخف برسول الله المانظات روایت کمیا ہے کہ جو برزہ مشورہ کے وہ بھی بدبخت نہیں ہو آاور جو برزہ خود رائے ہو اور دو سرول کے مشورول سے مستنفی ہو وہ بھی نیک بخت نہیں ہو آ البعض علاء نے کہا ہے کہ کسی تجریہ کار مختص ہے مشورہ لینا چاہئے کہ کیونکہ وہ تم کو البی چیز بتلائے گاجس میں وہ زیاوہ تر کامیاب رہا ہو گا کام اور خلیفہ کو نصب کرنا کس قذر اہم مسئلہ تھا لیکن حضرت عمرین الجطاب چانجو نے اس کو ارباب حل و عقد کے باہمی مشورہ اور انفاق پر

مسلددوم

الجیموژویا 'امام بخاری نے کمانمی طابع کے بعد ائمہ مہاح کاموں میں امین لوگوں اور علیاء سے مشورہ کیا کرتے تھے 'سفیان' اوّری نے کما مقی اور امانت دار مخص سے مشورہ کرنا چاہئے۔ حسن بھری نے کما خدا کی قتم! جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحیح حل کی طرف رہنمائی کردیتا ہے۔ (الجامح الدکام القرآن ج مهم ۱۵۱۔ ۲۵۰ مطبوعہ انتظارات ناصر ضرواران) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اور جب آپ (کسی کام کا) عزم کر لیس تو اللہ پر اوّکل کریں ہے شک اللہ تو کل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ (آل عمران : ۱۵۹)

کی کام کو کرنے کے پخت ارادہ کو عزم کتے ہیں۔ نیت عزم اور قصد یہ الفاظ مترادفہ ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کرکے کی کام کاعزم کرلیں قو اس مشورہ پر ٹوکل نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پر ٹوکل کریں اور جب آپ اللہ تعالیٰ پر ٹوکل کرکے کی کام کاعزم کرلیں تو بھراس کام سے رجوع نہ کریں 'جس طرح جنگ احد ہیں جب مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا' تو نبی ماٹھیلے اور پخت کاروں کی رائے یہ تھی کہ شرکے اندر رہ کر کافروں سے مدافعانہ جنگ کی جائے اور بعض فوجوان مسلمانوں سے مشانوں کی رائے یہ تھی کہ شرے باہر نگل کرجنگ کی جائے 'نبی ماٹھیلے نے اس رائے کو قبول کر لیا اور بعض فوجوان مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ شہرے باہر نگل کرجنگ کی جائے کہ ہم نے حضور ماٹھیلے کی بات نہیں اور بعض نماز کے بعد گھر گئے اور بھیار پن کر باہر آئے 'وہ فوجوان صحابہ نادم ہوئے کہ ہم نے حضور ماٹھیلے کی بات نہیں مائی' انہوں بے معذرت کی اور اپنی رائے سے رجوع کر لیا 'نبی ماٹھیلے نے فرمایا جب نبی ہتھیار ان رنا جائز نہیں ہے 'اور یکی اس آیت پر عمل ہے کہ جب آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کے بعد اللہ پر توکل کرکے کمی کام کاعزم کر لیا ہے تو بھراس سے رجوع نہ کریں اور اس کام کو کرڈالیں۔

علامه محد بن المرجزري متونى واله كلفة بين :

نوکل کا معنی ہے ضامن ہونا' حدیث مرفوع میں ہے : جو شخص دو جبڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان کا متوکل (ضامن) ہوا' میں اس کے لیے جنت کا متوکل (ضامن) ہوں' لیعنی جس نے اپنے منہ کو جرام کھانے اور فرج کو جرام کاری ہے بچلا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہول' اور توکل کا معنی بناہ میں دینا ہمی ہے' حدیث میں ہے جمھے بیک جھیلنے کے لیے بھی فیرکے توکل (بناہ) میں نہ دے یا فیرکے سپرونہ کر' اور توکل کا معنی احتاد کرنا اور سپرد کرنا ہے' اور کسی محالمہ میں اللہ پر توکل کرنے کا معنی ہے کہ اس محالمہ کو اللہ کے سپرد کردیا جائے اور اس میں اللہ پر اعتماد کیا جائے۔

(النهاية ٥٥ ص ٢٢١ مطبوعة مؤسسه مطبوعات الإان ١٢٣ ١١٥)

المام مُكر بن محمر غزال متوفى ١٥٧ه كلصة بين:

جب انسان پر ہیہ منتشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حقیقی فاعل نہیں ہے اور خلق ہویا رزق ہو' دینا ہویا روکنا ہو' زندہ کرناہو' یا مارناہو' عناہویا فقرہو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو پچروہ اپنی ضرور توں میں غیری طرف نہیں دیکھے گا' اس کے دل میں ای کاخوف ہو گا اور اس سے امید ہوگی اس پر بھروسہ ہو گا اور اس پر اعتماد ہو گا کیونکہ صرف وہی مستقل فاعل ہے اور باقی چیزیں اس کے متحراور تالع ہیں' آسان اور زمین میں سے کوئی ذرہ خود بہ خود سرکت نہیں کر سکتا' اور جو محیض سنرہ اور فضل کی پیداوار میں بادل' بارش اور ہواؤں پر اعتماد کرتا ہے وہ فاعل حقیق سے غافل ہے اور ایک فتم کے پرشرک میں جتمالے۔ (احیاءالعلوم ج ۵ ص ۱۲۱۔ ۱۴ مطبوعہ وارالخیز پروت ' ۱۳۵۰ھ)

تبيان المرآز

المام فخرالدين محمر بن ضياء الدين رازي متوفى ١٠٠١ ده للصفيدين :

توکل کا محتی یہ سیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی مسابی کو مہمل پھوڑ دے ' جیسا کہ بعض جائل کہتے ہیں کے فکر آگر ایسا ہو آ او اللہ تعالی ہی مائی کے انسان اسباب کیونکہ اگر ایسا ہو آ او اللہ تعالی ہی مائی ہی مائی ہی مائی کو اپنی اسباب کی اضاف اسباب کی تعالیت کی تھرت' اس کی آئید اور اس کی تعالیت پر اعماد کرے اللہ تعالی کی تھرت' اس کی آئید اور اس کی تعالیت پر اعماد کرے اور اللہ تعالی میں مائی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رہوئے کرنے ہیں رغبت کرنا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رہوئے کرنے ہیں رغبت دلائی جائے۔ (تقریر کیری سم ۲۳ مطبوعہ دارا انگر ہروت)

اوکل کے متعلق قرآن جیدی آیات-

اور اگر تم موس مونو صرف الله الي بحروسه كرو-

وَعَلَى اللّٰهِ فَتُوَكَّلُوْاً إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُومِنِيْنَ (الحائده: ٣٣)

اور جوالله ير مروسه كرے تووه اے كانى ب-

*ۊۜڡٞڹٛؾۜؾۘۅڴؖڶ*عؘڶؠڶڵٝۅڣۜۿؙۅػۺؠؙڎ

(الطارق: ٣)

کیاللہ اینے بردہ کو کافی نہیں ہے۔

اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ (الزمر: ٣١) وَ اللَّهُ مِعْلَقَ الرائِدُ ٢٦)

المام محدين اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه وايت كرتي بين

المام ابو عليني محدين عيني ترفدي متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

تبيبان القرآن

معزت عمرین الخفاب شام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا اگر تم اللہ پر کماحقہ توکل کرو تو تم کو اس طرح کو رزق دیا جائے گاجس طرح پر ندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح کو بھو کے نگلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹے ہیں۔

(الجائع الصحيح المتاب الزيد إب ٣٣ التوكل على الله ومند احدج اص ١٥٠ ٣٠٠)

حضرت عبداللہ بن مسعود بھلے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقائے نے فرمایا جس شخص کو تنگی اور فقرلاحق ہو اور وہ اس کو اوگوں کے سامنے بیش کرے اس کا فقرو فاقہ ختم نہیں ہو گا' اور جس شخص کو فقرو فاقہ لاحق ہو اور وہ اللہ کے سامنے ابنی حاجت بیان کرے تو فریب ہے کہ اللہ اس کو جلدیا ہے دیر رزق عطا فرمائے گا۔

(الجام السحيح ممثلب الزحد 'باب: ١٨ 'باب ماجاء في الهم في الدنيا 'شعب الايمان للبهتي ج عص ١٣٠)

الم الوبكراحد بن حسين بيهني متوني ٥٨ مهم روايت كرتے مين :

حصرت عمران بن حصین بالطار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا جو شخص اللہ عزو جل کی طرف رجوع کرتا ہے' اللہ تعالی اس کے ہر مسلکہ کاضامی ہو تا ہے اور اس کووہاں سے رزق دیتا ہے جمال سے اس کا کمان بھی نسیں ہو تا اور جو دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے' اللہ تعالی اس کو دنیا کے سپرو کروہتا ہے۔

(شعب الایمان ج م ۲۸-۲۸ مطبوعه دارالکتب الطب بیروت الترغیب دالتربیب ن ۲ ص ۵۳۸ مجمع الزدائد ج واص ۳۰۳)
حافظ الهیشی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے مجمع اوسط میں روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی
ابراہیم بن الا شعث ہے وہ ضعیف ہے اور امام این حبان نے اس کا نقات میں ذکر کیا ہے۔
ان کا رکی صحیح توں ف

الم بيعتى متونى ٥٨ مه عدف توكل كى حسب ذيل تعريفات نقل كى بين :

سل بن عبداللہ تسزی نے کما توکل ہیں ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے الیا ہو جیسے عسل دینے والوں کے ہاتھوں میں مردہ ہو تا ہے وہ جس طرح چاہے اس کو الثما ہے بلتما ہے۔

نہر جوری نے کہا حقیقت میں متوکل وہ شخص ہے جو تخلوق ہے تعلق نہ رکھے 'وہ اپنے حال کی کسی ہے شکایت نہ کرے اور اگر اس کو کوئی شخص کچھ نہ وے تو اس کی فرمت نہ کرے کیونکہ اس کا بھین ہے کہ دینا اور نہ دینا اللہ کی جانب

اُبویزیر سے بوچھا گیا کہ بندہ منوکل کب ہو تاہے انہوں نے کہاجب وہ اپنے دل کو ہر موجود اور مفقود سے منقطع کر لیتا ہے۔ عامرین عبد قیس نے کہا اللہ کی کتاب میں تین آیات الی بیں جو انسان کو تمام مخلو قات سے کفایت کرتی ہیں اور اس کو ان سے مستعنی کردیتی بیں :

(اے خاطب!) اور اللہ اگر تھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سواکوئی اے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے لیے کسی خیر کا ارادہ کرلے تو اس کے سواکوئی اور اس کے فضل کو رو کئے والا

وَلِنْ تَيْمَسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ الْأَ هُوَّ وَلِنْ تُيْرِ دَكِيبِخَيْرٍ فَلَا رَّأَةً لِفَضْلِهِ (يونس : ١٠٤)

شع و

الله لوگوں کے لیے جو رحت کھولنا ہے اسے کوئی رو کئے والل

مَا يُفْنَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ

شیں اور جس چڑ کووہ روک لے نواس کے بعد اے کوئی چھو ڈیے

والاخبير اورون عالب سے حکمت والا ب-

اور زین ر مطنح الے ہر جاندار کارزق اللہ (کے ذر کرم) مر ے دواں کے تھرف کی جگہ اور اس کے سرد کے جانے کی جگہ کو جاناہے اسب کھ روش کانب میں ہے۔

هُ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعِدِ مْ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْبُ(فاطر: ٢)

وَمَا مِنْ دَآتِهِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا ۚ كُلُّ فِي كِتَابِ

اسمعی بیان کرتے ہیں کہ ایک احرابی اپنے بھائی کو نصبے ت کر رہاتھا: اے بھائی تم طالب بھی ہو اور مطلوب بھی متم كوده طلب كرنا ، جو فوت بونے والا نبيں ہے اور تم اس چيز كو طلب كرتے ہو جس سے تم متننى كرديے كے ہو'اے بھائی ائم دیکھتے ہو کہ کی حرایس اوگ محروم رہ جاتے ہیں اور کئ بے رغبت اوگ نواز دیے جاتے ہیں۔

(شعب الايمان ج من ١١٣-١٠٩)

نيزالم ابوبكراحد بن حيين بيهي متوفى ١٥٨م لصح بن :

نؤکل کا خلاصہ بیہ ہے کہ انسان اپنا محاملہ اللہ کے سپرد کردے اور اس پر نؤکل کرے۔

توکل ہے ہے کہ اللہ نے اپنے بندول کے چلنے کے لیے جو راستہ بیان کیا ہے جب اس کے سامنے وہ راستہ ظاہر ہو تؤوہ اس راستہ پر چلیں اور اس کی مراد تک بیٹنے کاسب حاصل کریں اور اللہ پر اعماد کریں کہ وہ ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب فرمائے گا اور انہیں ان کی مراد تک پہنچائے گا اور جس نے توکل کو اللہ کے بنائے ہوئے اسماب سے خالی کر لیا۔ اس نے اللہ کے تھم یہ عمل نہیں کیا اور اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ پر نہیں جلا۔

سعیدین جیر کو ایک رات نمازیش کمی چیزنے ڈنگ مارا انہوں نے اس پر دم کیا ان سے حمین نے یوچھا کپ كودم كرف يركس فيرا كيون كيا؟ انهول في كما رسول الله ظايط في فرايا صرف نظر لكن يا ذ تك مارف يروم كيا جائد-حضرت عمر بن الحظاب بطاف بیان کرتے ہیں کہ رسول مائے کا نے فرمایا اگر تم اللہ بر کما حقہ توکل کرو فو تم کو یر ندول کی طرح رزق دیا جائے گاجو صبح کے وقت بھوکے نگلتے ہیں اور شام کو بیٹ بھر کر لوٹے ہیں۔

الم احد نے فرمایا اس مدیث میں کب اور رزق کو طلب کرنے کی نفی نمیں ہے کیونک پرندے سے سے شام سک رزق کی طلب میں بھرتے رہتے ہیں۔

حضرت جار بن عبدالله والله على بان كرتے ميں كه رسول الله طابعام نے فرمايا ، رزق كى طلب ميں آخير نه كرو كيونك اس وقت تک کوئی بندہ مرنمیں سکتا جب تک اے اس کا آخری رزق نہ پہنچ جائے' اللہ ہے ڈرو اور رزق حلال کو اچھی طرح سے طلب کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔

حضرت انس بن مالک بی میں بیان کرتے ہیں کہ نی مالی ایا ہے باس ایک شخص آیا اور اس نے منگی اور فقر کی شکایت کی اور اس نے کہا : یا رسول اللہ! میں اپنے گروالوں کے پاس سے آیا ہوں میرے پاس کوئی چیز شیں جس کو میں ان کے پاس لے کر جاؤں حتی کہ ان میں سے بعض حرجاً میں گے' آپ نے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ گھر میں کیا چزیں ہیں؟ وہ ایک جادر اور ایک پیالہ لے آیا'اس نے کمایا رسول اللہ!اس جادر کے بعض حصہ کو ہم بچھا لیتے ہیں اور بعض کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور اس بیالہ سے پانی پینے ہیں' رسول الله ظاہیرانے فرمایا ان کو مجھ سے کون ایک درہم میں خریدے گا؟ ایک محص نے کما میں

ر سول الله! رسول الله طالعظم نے فرطا آیک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ آیک اور شخص نے کہا ہیں ان کو دو ورہموں ہیں گ خریدوں گا' آپ نے اس شخص سے فرطا آیک ورہم سے کلماڑی خرید لو' اور دو سرے درہم سے اپ اہل کے لیے کھانا خریدو' اس نے ایسانی کیا' مجروہ نبی طالعظم کے پاس آیا تو آپ نے فرطا جاؤ جنگل ہیں جاکز ککڑیاں کاٹو اور پندرہ دن سے پہلے مبرے پاس نہ آتا' وہ پندرہ دن کے بعد آیا تو اس نے کہا میرے پاس دس درہم ہیں' آپ نے فرطا پانچ درہم سے اپنا اللہ کے لیے طعام خریدو اور پانچ درہم سے اپنے اہل کے لیے کہرے خریدو' اس شخص نے کہا تا یا رسول اللہ! آپ نے جمھے جس چیز کا تھم دیا تھا اس میں اللہ نے جمھے بری برکت دی ہے' آپ نے فرطا سے (تمہارا کب اور محنت کرنا) اس سے بہتر ہ کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہارے چرے پر سوال کرنے کی وجہ سے خراشیں پڑی ہوں' موال کرنا صرف تین شخصوں کے لیے جائز ہے' جو شخت بیاد ہو' با قرض ہیں ڈوبا ہوا ہو' یا ہلاکت غیز تنگی ہیں جنال ہو۔

(الحام الصحى للتردي مملب البيوع باب: الأماجاتي الدير السن الكبري لليستى عدم ٢٥)

امام احد نے فرمایا اس مدیث میں کب اور محت کرنے کی دلیل ہے اور جو محض کمانے پر قادر ہو اس کو سوال کرنے سے منع فرمایا ہے ' نیز نی مالا کا نے فرمایا جو محض غنی اور تندرست ہو اس کے لیے صدفتہ لینا جائز نمیں ہے۔

(سنن كميريٰ ج 2 ص ١٣٠ شعب الايمان ج ٢ص ٧٨ ـ ٥٧ مطيوعه وار الكتب العلمية بيروت)

كياسباب كو ترك كرنا اور مال جمع كرنا توكل كے خلاف ہے؟

الم الويكراحد بن حيين بيعني متوني ٢٥٨ م المعتزين

ذوالنون سے بوچھا گیا تو کل کیاہے انہوں نے کہا تو کل دنیا والوں سے مستفتی ہونا اور اسباب سے منقطع ہونا ہے' اور شهر جوری نے کہا تو کل کا اونی درجہ بیرہے کہ انسان اختیار کو نزک کر دے۔ (شعب الا بمان ج۲ص۵۰۱-۱۰۳ مطبوعہ بیروت) ہمارے مزد یک بید دونوں تعریفیں صحیح نہیں ہیں۔

حضرت ابوہریرہ وہ پھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط حضرت بلال بڑاتھ کے پاس گئے اس وقت ان کے پاس مجبوروں کا ڈھیر تھا' آپ نے پوچھا اے بلال ہے کیا ہے ؟ انہوں نے کما میں نے مجبوروں کو ذخیرہ کیا ہے' آپ نے فرمایا اے بلال کیا تم اس بات سے شیس ڈرتے کہ ان مجبوروں کے لیے دوزخ کی آگ میں وھواں ہو!۔ اے بلال خرج کرہ اور عرش والے سے تنگی کرنے کا خوف نہ کرو۔ (شعب الایمان ن ۲ص ۱۸ کا کرا النوت للیستی ن اص ۲۳۵)

ہمارے نزدیک اس حدیث کا مجمل ہیہ ہے کہ اگر کسی مال کو جمع کیا جائے اور اس بیس سے زکوۃ اوا نہ کی جائے تو وہ دونرخ کی آگ کادھواں بن جائے گا۔

حضرت انس بن مالک وٹا تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلا کو تین پر ندے ہدیہ کئے گئے ' آپ نے ایک پر ندہ کھالیا اور آپ کی خادم نے دو پر ندے چھپا کر رکھ دیے ' صح آپ کے سامنے وہ پر ندے ویش کئے تو رسول اللہ مٹائیلا نے فرمایا کیا میں نے تم کو کل کے لیے کوئی چیز رکھنے سے منع نہیں کیا تھا' اللہ تعالی ہر روز کارزق عطا فرما اے۔

(شعب الائمان ٢٥ ص ١١٩ طبح بيروت) (مند احدج ١٨٩)

حافظ المیشی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی صحیح میں مسوا ہلال بن امیہ کے اور وہ بھی لُقنہ ہے۔

( يجمع الزوائدج ١٠ص ٣٣٢)

ہمارے نزدیک بیہ حدیث اس زمانہ پر محمول ہے جب مسلمانوں پر شکی اور عسرت کا زمانہ تھا 'جب بھی دو ایسے متواتر گھو دن شیس آئے جب دونوں دن رسول اللہ ماٹی کا میل بھی ہو ' پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کشادگی کر دی بہ کشرت فتوحات ہو تیں اور مال غنیمت کی ریل پیل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کو مال جمع کرنے کی اجازت دے دی گئی 'اگر مسلمانوں کے لیے مال جمع کرنا جائز نہ ہو تا تو مسلمانوں پر جج کیسے فرض کیا جاتا کیو نکہ جج ای پر فرض ہے جس کے پاس زاد اور راحلہ ہو 'نہ مسلمانوں پر ذکوہ فرض ہوتی ' کیو نکہ ذکوہ اس پر فرض ہے جس کے پاس ماڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی ' یا اس کے مساوی مال تجارت ہو ' یا اس کے پاس پانچ اونٹ ' تعین گائے یا چالیس بھریاں ہوں ' اور ظاہر ہے کہ دہ سیال جمع کرنے گا تو اس پر ذکوہ فرض ہو گی۔ ای طرح ذرجی پیراوار پر عشراور خراج کا معاملہ ہے۔ ای طرح قربانی بھی صاحب نصاب پر واجب ہے اور مالی صد قات نافلہ بھی مالدار ہمتھ پر واجب ہوں گے ' آگر اسلام میں مال جمع کرنے گی

اسباب حاصل كرف كاتحم

الله تعالى فرما يا ٢٠

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّفُوى

اور سفر کے لیے زاوراہ لو سویفینا بھترین زاد راہ تفوی ہے۔

(البقرة: ١٩٤)

المام محدين اساعيل بخارى متونى ٢٥١ه روايت كرتي بين

جھٹرت ابن عماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ بہن والے بغیر سفر خرج لیے ہوئے جج کے لیے جاتے تھے اور کتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں اور جب وہ مکہ میں چینچے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر ویتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سے آیت نازل فرمائی اور سفر کے لیے زاد راہ لوسو بیقینا بمترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ (صیح بخاری ناص۲۰۱مبلوعہ کرا ہی)

جواوگ كسب معاش كے ليے زمين ميں سفركرتے بين الله تعالى في ان كى تعريف فرمائى ب

ادریکھ لوگ اللہ کا تفغل علاق کرتے ہوئے ذیبن میں سفر کرتے ہیں۔ وَاخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (المزمل: ٣٠)

فیزاللد تعالی نے کب معاش کرنے کا تھم دیا ہے:

فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانْتَشِرُوْ ا فِي الْآرْضِ وَابْتَغُوْ امِنْ فَضْلِ اللهِ (الجمعه: ١٠)

سوجب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں کپیل جاد اور اللہ کے فیتل کو تلاش کرد-

المام عيد الرزاق بن هام متوني االه ووايت كرتے بيں :

حضرت ابوب بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیام اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قریش کے ایک آدی کو آتے ویکھا محابہ نے کہا یہ مخص کتنا طاقت ور ہے کاش اس کی طاقت اللہ کے راستہ میں خرچ ہوتی اس پر نبی مٹائیام نے فرمایا کیا وہی مخص اللہ کے راستہ میں ہے جو قتل کر دیا جائے؟ پھر قرمایا جو مخص اپنے اٹال کو سوال کرنے سے رو کئے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور جو مخص اپنے آپ کو سوال سے رو کئے کے لیے (رزق) طال کی مطلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے البتہ جو مخص (محض) مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ

تبيانالقراد

میں ہے۔ (مصنف عبد الرواق ۵۵ ص ۲۵۲-۵۱ مطبوعہ کتب اسلامی پیروت ۱۳۹۰)

أوامام ابو بكراتم بن حبين بيعتي متوفي ٨٥٨ مو روايت كرت يين :

حضرت عبد الله بن مسعود والله سے ایک شخص نے کہا اگر لوگ الله کی عبادت میں مصروف ہو جائمیں تو الله ان کو رزق عطا فرمائے گا' حضرت این مسعود نے فرمایا ہے بات دین میں معروف نہیں ہے' الله تعالیٰ نے لوگوں کو معاش کے ساتھ جنلاکیا ہے اور فرمایا ہے چکھ لوگ اللہ کا فضل علاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کرتے ہیں۔ (المزمل: ۲۰)

حضرت عبداللہ بن مبادک فرماتے تھے اپنے اہل و عبال کے لیے سعی کرنے کی مثل نہی عمل میں نصیات نہیں ہے حتی کہ جماد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں -

سفیان نوْری نے کہا جب تم عبادت کرنے کا ادادہ کرو تو دیکھو گھر میں گندم ہے یا نہیں آگر گھر میں گندم ہے تو عبادت کرو' ورنہ پہلے تم گندم کو طلب کرو پھراللہ کی عبادت کرد۔

ایراتیم خواص نے کما آواب توکل میں تین چیزیں ہیں' قافلہ کے سابھر جاؤ تو سفر خرج لیے کر جاؤ 'کشتی میں سفر کرو تو سفر خرج سے سفر کرو' اور مجلس میں ہیٹھو تو توشد والن (ناشتہ دان) لیے کر ہیٹھو۔ (شعب الدیمان ج میں ۹۲-۹۲ ملحسا' طبع بیروت) بیماری کے علاج کا سبب دواہے اور نبی ملاہوا نے دوالینے کی ہدایت دی ہے۔

المام ترمذي روايت كرتي :

حضرت اسامہ بن شریک بیٹا ہے بیان کرتے ہیں کہ اعراب نے بوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہم دوا نہیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اے اللہ کے بندو! علاج کرو' کیونک اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری کے سوا ہر پیاری کی دوا بنائی ہے' یا فرمایا اس کی شفار کھی ہے' بوچھایا رسول اللہ! دہ کون می پیاری ہے؟ فرمایا برسوایا' امام ترفذی نے فرمایا ہے حدیث حسن صحیح ہے۔ (الجامع اللحق للترفذی' تباب الطب' باب : ۴ ما ماجامی الدواء مسنن ابوداؤدج مص ۱۸۵ سنن ابن ماجہ ج مص ۱۳ کماب الطب' باب : ۱' شعب الائمان ج مع ۲۵)

المام حاكم غيشابوري متوفى ٥٥ ١٥٥ روايت كرتي بين

ابو خزامہ اپنے والد ہاٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ ہنائے کہ ہم جس دوا سے علاج کرتے ہیں اور جن اور او سے دم کرتے ہیں اور جس آڑے اپنے آپ کو بچاتے ہیں 'کیاان میں سے کوئی چیزاللہ کی نقد پر کو بدل عتی ہے؟ رسول اللہ ٹائھیٹانے فرمایا یہ چیزیں بھی اللہ کی نقذ برے ہیں۔

(المستدرك ج٣ص ١٩٩ مطبوعه دارالباز مكه عمرمه)

المام ذہبی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ (تلخیص المستدرک نے مهص ١٩٩) المام الو بکر احمد بن حسین بیمقی متوفی ٥٨ مهم العظیمة بین :

امام احمد نے کما یہ حدیث اس باب میں اصل ہے اور وہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے اپنے بندوں کے لیے جو اسباب بیان کئے ہیں اور ان کی اجازت دی ہے ان اسباب کو استعال کیا جائے اور یہ اعتقاد رکھے کہ مسب الله تعالٰی ہے اور ان اسباب کو استعال کرنے کے بعد جو نفع پہنچا ہے وہ اللّٰہ عز و جل کی تقدیر ہے ہے اور اگر وہ چاہے تو ان اسباب کے استعال کے کیا وجود ان کی منفعت کو روک لے لنذا ان اسباب کے نفع پہنچانے میں اللّٰہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کرنا چاہئے اور تمام متابج اس کے سرو كرنا چائيس - (شعب الايمان يع م عص 24 مطوعه دار الكتب العلمه بيردت)

الم الوسين عدين عنى تندى متونى ١٥١٥ ودايت كستة بن

حضرت انس بن مالک بڑتا ہو بیان کرتے ہیں کہ آیک شخص نے کہا یا رسول اللہ بیس او نٹنی کو باندرہ کر توکل کروں یا اس کو کھول کر نوکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندرہ کر نوکل کرو۔

(الجامع التحتیٰ ہے من ۴۱۸ مطبع بیروت المستدر کے جسم ۱۳۳۰ شعب الایمان جسم ۴۰ مرار دا نظماک ص ۱۳۳۰) رسول الله طابع مید المنوکلین بین اور آپ جنگ احدیث دو زریب بین کر میدان جنگ بین گئے 'فتح مکہ کے دل آپ نے اپنے مریز خود پر سنا ہوا تھا اور نبی طابع نے ایک عرض میں فصد لگوائی۔

(شعب الا بمان ج ٢ص ٨ يـ الجامع الصحيح للرزي ج عمى ٣٩٠ طبع بيروت)

ان تمام احادث ہے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ اسباب کو سبباب بر مرتب کرناتو کل کے خلاف شیں ہے۔ اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا بھی مطلوب ہے اور تو کل کے خلاف نہیں ہے

کھانے پینے اور دیگر اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا نؤکل کے خلاف نہیں ہے اور بعض احادیث بیں جو یہ آیا ہے کہ آج کی چیز کو کل کے لیے بچا کرنہ رکھو یہ اس زمانے پر محمول ہے جب مسلمانوں پر تنگل تنفی اور جب فتوحات اور مال غنیمت کی کثرت ہوئی اور مسلمان خوشحال ہو گئے نؤ رسول اللہ طلجائیل نے مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء جمع کرنے کی اجازت دے۔ بن ۔۔۔

الم محرين العاعل عاري مؤتى ١٥٧ه روايت كرتي بين:

عابس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت عائشہ رضی اللہ عنها سے پوچھا کیا رسول اللہ مٹائیلے نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے ' حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ مٹائیلے نے بیہ صرف اس سال کیا تھا جس سال لوگ بھوکے تھے' آپ نے یہ چاہا کہ غنی فقیر کو کھلاتے اور ہم اب پائے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں اور اس کو پندرہ دن بعد کھاتے ہیں۔ (صیح خاری تے ۲ ص ۸۱۷ مطبوعہ نور ٹھراضح المطابح کراچی ۱۳۸۱)

جھنرت جابر واللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مالا ویا کے عمد میں قربانی اور حدی کے گوشت کو بہ طور زاد راہ لے

حضرت سلمہ بن اکوع بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقائے نے فرمایا تم میں سے بو شخص قربانی کرے تین دن کے بعد اس کے گھریس قربانی کے گوشت میں سے بچھ باتی نہ رہے 'اس کے اسکلے سال صحابہ نے پوچھایا رسول اللہ اکیا اس سال بھوک بھی ہم بچھلے سال کی طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کھاؤ اور گھاؤ اور گوشت کو ذخرہ کرد 'کیو فکہ اس سال لوگوں میں بھوک تھی 'تو میں نے چاہا کہ اس سال میں تم مسلمانوں کی مرد کرد۔ (ضیح بخاری تامیم ۸۳۵ مطبوعہ نور محمد اس المطابع کراتی ۱۳۸۱ میں میں مول ازواج مطبرات کو سووستی غلہ دیتے تھے 'ایک وست رسول اللہ مظاہم میں علمہ دیتے تھے 'ایک وست کو گوگرام کے برابر ہے۔

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى الاله روايت كرتي بي :

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرت بين كه رسول الله طابعة جيركي زبين نصف غله يا نصف يصلون كي

تبيانالقرآق

ص بٹائی پر دیتے تھے' اور این ازداج کو ہر سال بیں سووس دیتے تھے۔ اس وسق مجھوریں اور بیں وسق جو'جب حضرب مر خلیفہ ہوئے تو انہول نے نبی مطابط کی ازواج کو اختیار دیا وہ جاہیں تو خود زمین اور پانی لے کر کھیتی باڑی کرا میں کیا وہ ان کو ہر سال اسنے وسی غلہ دیں ' بعض ازواج نے زمین اور پانی کو اختیار کیااور بعض ازداج نے اسواق کو اختیار کیا۔ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عظمانے زمین اور پانی کو اختیار کیا۔

(صحيح مسلم ع ٢ص ١٣ مطبوعه نور محراص المطالع كراجي ١٥٠ سانه اصحيح بخاريج ٢١ص ١١٣٠ شعب الايمان ع ٢ص ٨١)

ان اعادیث ہے واضح ہو گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کوجی کرنااور مستقبل کے لئے لیں انداز کرناٹو کل کے ظاف تہیں ہے ' توکل کے سلسلہ میں سے بہال بہت تفصیل سے اکھ دیا ہے اور بناوٹی صوفیوں اور جعلی درویشوں نے توکل کا جو غلط مفہوم مشہور کر ر کھا ہے۔ قرآن مجیداور احادیث محیجہ اور آ فار صحلبہ کی روشتی میں اس کابطلان واضح کیا ہے 'اور ٹوکل کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کیا ب الله تعالى ميرى اس كتاب كو قبول عام عطافراسة اور قيامت تك تمام مسلمانول كے لئے اس كو نفع آور بنائے۔ آمين) اگر الشدرون كرے توكوئى دوكار تنيل

الله نقال کاارشاد 🔑 : (اے مسلمانوا) اگر الله تهماری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب شیں آ سکتا اور اگر وہ تنہیں بے سارا چھوڑوے نو پھر کون ہے جو اس کے بعد تہماری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو اللہ بر ہی تو کل کرنا چاہئے۔

(Mo: ال عران : (M)

اس سے پہلی تیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کل کرنے والوں سے محبت کرتاہے 'اس کا معنی ہیہ کہ جب مسلمان الله تعالى پر تؤكل كريں كے تواللہ تعالى ان سے محبت كرے كا اور دين كى مرباندى بيں ان كى آرزدوں كو يوراكر وے گا اس کے بعد از سرتو فرمایا آگر اللہ تهماری مدو کرے تو تم پر کوئی غالب تھیں آسکتا اور آگروہ تنہیں ہے سمارا چھوڑوے تو پھر کون ہے جواس کے بعد تمہماری مرد کرے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن تمهاری مدد فرمائی تھی آگر وہ تمهاری ای طرح مدد کرنے تو پھرتم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا 'اور جس طرح جنگ احدیس اس نے تهیں بے سارا چھوڑ دیا تھا'اگر دہ اس طرح تہیں ہے سارا چھوڑ دے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرسکتا' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کی زغیب دی ہے اور اپنی نافرمانی ہے ڈرایا ہے۔ قر آن مجید کی اور آیات میں بھی سے مضمون بیان فرمایا ہے: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مُنْ يُنْصُرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَقُويٌّ عَزِيزً اور الله اس كى ضرور مدد فرائ گاجو اس كے وين كى مدو

(الحرج: ۴۰) كرك كالم بي شك الله بهت قوت والابهت غالب ب-اے ایمان والوا اگر تم اللہ کے (دین کی) مرو کرد گے او وہ تهماري مدد فرمائ كالور تنهيس ثابت قدم ركے گا-

اور ب شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیج ان کے (زمانے کے مشرک) لوگوں کی طرف وہ ان کے پاس واضح وال کل القام القام في كلزيب كرف والع بحرمول سانقام ليا

اور مومنوں کی مدو کرنا مارے ذمہ (کرم مر) ہے۔

لَيَا يُهَا اللَّهِ يَنَ أَمَّنُوا إِنْ تَنصُّروا اللَّهَ يَنصُر كُمْ وَتُشَتَّ أَقْدَامَكُمْ (محمد: ٤)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اللَّي قَوْمِهِمْ فَجَأَةُ وْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ آجر مواوكان حقاً عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ

(teg: 27)



مناسبت اور شان نزول

اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ احد بھاڑی پشت پر پیچاس تیراندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا' وہ مال غنیمت و کمایہ کر اس کو لوٹنے کے لیے دو ڈرپڑے۔ ان کو شاید یہ خیال تھا کہ اگر انہوں نے بروفت مال غنیمت سے حصہ نہیں لیا تو شاید ان کو بعد میں حصہ نہیں ملے گا' اللہ تعالیٰ نے ان کارد فرمایا کہ خیانت کرنا کمی نبی کی شان نہیں ہے تو جو سیدالانبیاء اور امام المرسلین میں ان کے متعلق سے گمان کمس طرح صبح ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق امام این جربر نے کئی روایات

تبيبان القرآن

: Urse

م بیان کرنے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهانے فرمایا : جنگ بدر کے دن سرخ رنگ کی ایک جادر گم ہو گئی بھض لوگوں نے کہا شاہد می ملاہیم نے بیہ جادر کی ہوگ۔ نب یہ آیت نازل ہو کی کہ خیانت کرنا نبی ملاہیم کی شان نہیں ہے۔ بہ ظاہر اس قول کے قائل منافقین تھے۔

شحاک نے بیان کیا ہے کہ نبی مالی کیا بعض اصحاب میں مال غنیمت تقسیم کرتے تھے اور بعض اصحاب میں شیس کرتے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ (حامع البیان جسم عوام مطبوعہ دارالمعرفتہ بیروت)

نی ٹائیا کے عادلانہ مزاج کے بیش نظریہ روایت صحیح تنیں ہے۔

المام رازی اور بعض دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بعض اشراف سیہ چاہتے تھے کہ نبی ملٹا پیلم مال غنیمت ہیں ہے ان کو زیادہ حصہ عطا کریں اس موقع پر ہیہ آیت نازل ہوئی' ایک قول ہیہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا تعلق اواء وی کے ساتھ ہے کیونکہ نی طابع قرآن مجید راحت تھ اور اس میں مشرکین کے دین کی غرمت تھی اور ان کے باطل خداول کابطلان ظاہر کیا تھااس لیے انہوں نے کما کہ آپ ایسی آیات نہ بڑھا کریں تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(انغيركبيرج سوص ٨٨ مطبوعه دارا لفكربيروت)

اس آیت کی آیات سابقہ کے ساتھ صحیح مناسبت سے ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جماد کے احکام بیان فرمائے تھے۔ اور جماد کے احکام میں ہے ایک حکم مال غنیمت کو تقتیم کرناہے سواس آیت میں بیہ ہنایا گیاہے کہ مال غنیمت کی تھتیم میں خیانت نہ کی جائے۔ مال عثیمت میں خیانت کرنے پر عذاب کی وعیر

المام مسلم بن خاج تخسري متوفي الاتاه روايت كرتے بين :

حضرت عمرين الحطاب والهو بيان كرتے إيل كم فقح تيرك ون صحاب كرام آليل ميں يشھے ہوئے باتيں كروہے تھے كه فلال مخص شہید ہوااور فلال مخص شہیر ہوا' دوران مُفتکو آیک مخص کاذکر ہواصحلبہ کرام نے اس مخص کے بارے میں بھی کہا کہ وہ شہید ہے ' رسول اللہ ٹاٹھیٹانے فرمایا ہرگز نہیں! میں نے اسے جشم میں دیکھاہے 'کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے آیک جادر چرالی تھی' پھررسول اللہ طاقط نے حضرت عمرے فرمایا جاکرلوگوں میں اعلان کردد کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے' چنانچہ میں نے حسب ارشاد لوگول میں اعلان کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہول گے۔

حصرت ابو بریرہ داللہ بران كرتے میں كه بم رسول الله الليكم ك ساتھ خير فت كرنے كے الله تعالى في بميل فتح عطا فرمائی و بال سے مال غنیمت میں سونا چاندی شہیں ملا المک مختلف فتم کاسامان علمہ اور کپڑے وغیرہ ملے ، ہم أیك وادی كی طرف چل بڑے 'رسول الله طاعام کے ساتھ رفاعہ بن زید نامی ہو ضیب کا ایک غلام تھا ،جو آپ کو تقبیلہ جذام کے ایک مخص نے نزر کیا تھا۔ جب ہم اس وادی میں اترے تو اس عظام نے رسول اللہ مالی کا سامان کھولنا شروع کیا اس ووران کسیں ہے اجانک ایک تیر آگراہے لگا'جس ہے وہ فوت ہو گیا' ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اے شادت مبارک ہو' ر سول الله طابيع نے فرمايا : ہر گر ميں اس ذات كى فتم جس كے فيضد و قدرت ميں محمد طابع ان ب جو جادر اس نے چیر کے مال غنیمت میں ہے لی ہفتی 'وہ اس کے حصہ کی نہ مفتی وہی چادر ایک شعلہ کی صورت میں اس کے اوپر جل رہی

ہے ' یہ من کرسب خوف زدہ ہو گئے ' ایک فخص پڑے کے ایک یا دو تھے لے کر آیا اور کنے لگا : یا رسول اللہ! میں نے جنگ خیبر کے دن ان کو بلیا تھا' رسول اللہ طائیلا نے فرمایا یہ تئے بھی آگ کے ہیں۔

( ميچ مسلم ج اص ٤٦ منطوعه نور څخه اصح البطالع کراچی)

مال نتیمت ہے متعلق دیگر مسائل

الن دونول مدينول سے حسب ذيل سائل معلوم بوسة :

() مال غنیمت ہیں ہے کھ چرانا ترام ہے۔ (۲) مال غنیمت کی چوری ہیں ظلیل اور کیٹر کا کوئی فرق نہیں ہے۔

(۳) مال غنیمت میں بچھ چرانے والے کو اگر قبل کر دیا جائے تو اس کو شہیر نہیں کما جائے گا۔ (۳) اس زمین پر رہتے

ہوئے بھی رسول اللہ مطابع جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ (۵) جن لوگوں کو دو زخ میں عذاب ہو رہا ہے رسول اللہ مطابع ان کو بھی

دیکھ رہے ہیں۔ (۱) نہ صرف یہ کہ آپ عذاب میں میتلا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ کو ان کے عذاب کی وجہ کا بھی

علم ہے۔ (۵) مطابحہ قتم کے بغیر بھی کلام کو موکد کرنے کے لیے قتم کھانا جائز ہے کو تک رسول اللہ مطابع نے فریایا اس

قالت کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں چھر کی جان ہے۔ (۸) مال غنیمت میں سے جو چیز چرائی جائے اس کا واپس کرنا

واجب ہے اور آگر وہ واپس کرے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ (۹) مال غنیمت سے چوری کرنے والے شخص کے سامان کو جلا وہ اور اس کو مار دو" اس

حدیث کو حافظ عبدالبروغیرہ نے ضعیف کما ہے 'اور امام طحادی نے کہا ہے کہ سے حدیث منہوخ ہو گئے۔ یہ جھم اس وقت تھا

حدیث کو حافظ عبدالبروغیرہ نے مضیف کما ہے 'اور امام طحادی نے کہا ہے کہ سے حدیث منہوخ ہو گئے۔ یہ جھم اس وقت تھا

جب جمتوبات مالیہ (جرمانے) مشروع تھیں۔

اموال مسلمین میں خیانت کرنے پر عذاب کی وعید

الم مسلم بن تجائ تشيري متوفى المهم روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہر رہ بڑتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مطابط ہم میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور اس کا سخت گناہ بیان کیا اور فرمایا ہیں تم میں ہے کسی ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال ہیں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سوار لونٹ بربردا رہا ہو' وہ شخص کے گایا رسول اللہ! میری مدد فرمائے میں کموں گا میں تیرے لیے کمی چیز کا مالک نہیں ہوں ' میں تجھ کو تبلیغ کر چکا ہوں ' لور میں تم میں ہے کسی ایک کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سوار گھوڑا بہنما رہا ہو' وہ کے گا تہ یا رسول اللہ! میری مدد فرمائے میں کموں گا' میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں' میں تیجے تبلیغ کر چکا ہوں' اور میں تم میں ہے کسی ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سوار بکری میا رتب ہو' وہ کے گا تہ یا رسول اللہ! میری مدد فرمائے ' میں کموں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں' میں شخص تبلیغ کر چکا ہوں' اور میں تم میں ہے کسی ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سوار انسان چیز کر ہا ہوں' اور میں تم میں ہے کسی ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن تبریحار انسان چیز کر ہا ہوں' اور میں تم میں ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سوار انسان چیز کر ہا ہوں' اور میں تم میں ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کی اس کی گردن پر سول اللہ ایم میں بھی تبریخ کر چکا ہوں' اور میں تم میں بھی تھی کی وقیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کی اس کی گردن پر سول اللہ! میری مدد فرمائے میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہ میں بھی تھی تبریخ کر کہوں اور تم میں ہوں ایک ایک فرمائے میں کہوں گا میں تبریک لیے کہوں پر سول اللہ! میں میں گھی تبریخ کی کہوں اور تم میں میں کہوں کو تباس حال میں نہ پاؤں کی اس کی گردن پر سول اللہ! میں میں میں میں میں میں نہ بیان کی گردن پر سون اور میں میں تبریخ کی ایک کر دن پر سول اللہ اور تم میں کی ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سون اور میں میں میں کی ایک کو کو کی اس کی گردن پر سون اور تم سے کی ایک خوص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سون اور تم سے کی ایک خواص کی ایک کو کی میں کی ایک کو کو کی ایک کو کو کر کی کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کی کر کو کر کر کو کو کر کو کر کر کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر

تبيان القرآن

گیار سول اللہ اجبری مدد فرمائے میں کموں گامیں جرے لیے کسی چیز کامالک نہیں ہوں میں کھے تبلیغ کرچکاہوں۔ (سیح مسلم ن ۳ میں ۱۳۲۱۔۱۳۲۱ مطبوعہ بیروت 'سیح بخاری جا می ۴۳۳ مطبوعہ کراچی ' مسند احمد مطبوعہ بیروت ج ۲ میں ۴۳۳) نبی ماڈویکا ابتداء '' مختی فرمائیس گے اور خفاعت نہیں کریں گے اور فرمائیس کے میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں لیکن بعد میں جب آپ پر رجمت کا غلبہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خفاعت کا اذن دے دے گا اس وقت شفاعت فرمائیس کے ' اس حدیث میں طعام کے علاوہ ہر چیز کی خیانت کا ذکر ہے ' دنیا میں خیانت کرنے والے کو حاکم لفزیر اس سزا دے گا' اور اس کے اس مامان کو جلایا نہیں جائے گا جس میں اس نے خیانت کا خال رکھا تھا' حسن ' مکول اور اوز اگی کے زدیک ان کا پالان جلا ویا جائے گا ان کی دلیل میں حدیث ہے : امام احمد روایت کرتے ہیں "

حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله اليكيم في فرمايا جس شخص كے سلمان بيس تم خيانت كامال بياؤ اس كے سلمان كو جلاوو اور ميرا كمان ہے كہ آپ في فرمايا اس كو ضرب لگاؤ (مارو) (سند احمد ج اس ٢٢)

جمہور نے اس مدیث پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ سالم ہے اس مدیث کی روایت میں صالح بن محمد منفرد ہے اور وہ ضعیف ہے 'نیز نی مظامیل کے سامنے جن لوگوں نے خیانت کا افرار کیا آپ نے ان کاسامان نہیں جلایا۔

الم مسلم بن تجاح تخيري متوفى الاسمد روايت كرتے بين :

حکومت کے عمال جو چیزیں ہدیہ کے نام پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس میں اللہ کی بھی خیانت ہے اور مسلمانوں کی بھی' اللہ کی خیانت اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ویسے ہوئے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی خیانت اس لیے ہے کہ انہوں نے بیت الممال کو اپنے ذاتی تصرف میں لے لیا۔

نيزامام مسلم روايت كرتے بيں :

عدی بن عمیرہ کندی بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیلم نے فرمایا : ہم نے تم بیں ہے جس شخص کو کسی منصب کا عائل بنایا اور اس نے کوئی سوئی یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہم سے چھپالی تو یہ خیانت ہے جس کو وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا'افصار میں سے ایک سیاہ فام شخص کھڑا ہوا اور کسنے لگا گیا رسول اللہ! اپنے دیئے ہوئے منصب کو بچھ سے واپس لے کیجئ' آپ نے بوچھا : کیا ہوا؟ اس نے کما میں نے آپ کو اس اس طرح فرماتے ہوئے سا ہے آپ نے فرمایا

تبيبان القرآن

الیں آپ بھی بھی کنا ہوں ہم نے تم میں ہے جس مخص کو کسی عمدہ کاعال بنایا' اس کو جا ہیے کہ وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لے کر آئے' پھراس کوجو دے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے منع کیاجائے اس سے باز رہے۔

(صحيح مسلم جسم ١٣٦٥ مطبوعة بيردت)

ہمارے ملک میں جو لوگ وفاتر میں کام کرتے ہیں وہ وفاتر سے سیشنری کا سلمان گھر لے آتے ہیں 'جو لوگ ریلوے ورکشاپ میں کام کرتے ہیں' ان کی ذاتی ضروریات کی تمام چیزیں ورکشاپ سے بنتی ہیں' حتی کہ بعض دینی مدارس کے نا تھمین' مدرسہ کے تمام اموال کو بے دھڑک اپنے ذاتی تصرف میں لاتے ہیں' یہ تمام امور خیافت ہیں اللہ تعالی ان خیاشوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ان اوگوں کو توب کی توقیق دے' ان کوہدایت دے اور معاف فرمائے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : تو کیا جس مخص نے اللہ کی رضا کی بیروی کی وہ اس مخص کی مثل ہو گاجو اللہ کے غضب کے ساتھ اونا او اس کا محکنا دوزج ہے اور وہ کیسا برا محکنا ہے۔ (آل عمران : ۱۹۲)

تیوکاروں کابد کاروں کی مثل نہ ہونا

اس آیت کی حسب ذیل تغیرین کی می بین :

() جس نے خیانت کو تزک کرنے میں اللہ کی رضا کی پیروی کی کیاوہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو خیانت کا ارتکاب کرکے اللہ کے غضب کے ساتھ لوفا۔

(۲) جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی اطاعت کرتے اس کی رضا کی پیروی کی کیاوہ اس شخص کی مثل ہو سکتا ہے جو کفراور معصیت کرتے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا۔

(۳) جن ابیان والوں نے اخلاص کے ساتھ بیک کام کرکے اللہ کی رضا حاصل کی کمیا وہ ان منافقوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔

(۳) جنگ احدین جن مسلمانوں نے رسول الله ملاہیم کی دعوت پر لبیک کھہ کرمیدان جنگ میں پینچ کر اللہ کی رضاحاصل کی کیاوہ ان مسلمانوں کے برابر ہو کتے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں نہ بینچ کر اللہ کے غضب کو دعوت دی۔

یہ تمام وجوہ صحیح ہیں لیکن بهتر ہیہ ہے کہ اس آیت کو اپنے عموم پر رہنے دیا جائے' قرآن مجید ہیں اس مضمون کی اور است

بھی آیات ہیں :

توكياجومومن بروره فاسق كى طرح بروسكتاب؟

آم نَجْعَلِ الَّذِينَ أَمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ

كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو ذیبن میں فساد کرنے والوں کی مثل کردیں گے یا ہم منتقین کو بد کاروں کی مثل کردیں گے۔

كَالْفُجَّارِ. أَمْ خَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَكُوا السَّيِّكَاتِ أَنَّ تُجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ المِنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ سَوَآءً

کیاجن لوگوں نے گناہوں کا ار ٹکاپ کیا ہے ان کائی گمان ہے کہ ہم اشیں ایمان لانے والول اور ٹیک عمل کرنے والوں کی مثل کر دیں گے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ وہ کیسا برا ہ

وَمَعْدَاهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ مُاءَمًا يَحْكُمُونَ

(الحاثيه: ۲۱) فعلد كررعين-

اَفَنَحْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُخْرِمِينَ ٥٠ كياجم فرانبردادول كو يُرمول كى ش كردي عي تمين كيا مَالَكُمْ كَيْفَ نَحْكُمُونَ وَالقلم: ٣٥-٣٥) مَوكياتم كيافيط كرري يوو؟

الله تعالی کا ارشادے " وہ اللہ کے زویک متعدد ورجول والے ہیں 'اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے ۔ شور

تواب اورعزاب كم مختلف درجات

اس آیت کا معنی ہے جن اوگوں نے خیانت کو ترک کیا وہ سب آیک درجہ کے نہیں ہیں بلکہ نیت اور اظلام کے اعتبارے ان کے مختلف درجات ہیں یا اس کا معنی ہے ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے سب آیک درجہ کے نہیں ہیں بلکہ نیت اظلام اور اعمال کی کی اور بیشی کے اعتبارے ان کے مختلف مرارج اور درجات ہیں اور اجر و تواب کے لحاظ سے جنت کے بہت درجات ہیں اور اجر و تواب کے لحاظ سے جنت کے بہت درجات ہیں اس کے اور گناہوں کی کی اور بیشی کے لحاظ سے دونرخ ہیں بہت درجات دوزرخ ہیں ایک درجہ نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کی گیفیت اور گناہوں کی کی اور بیشی کے لحاظ سے دونرخ ہیں بہت درجات ہیں جو ایک ان سب کا اور گناہوں کی گئی اور بیشی کے لحاظ سے دونرخ ہیں بہت درجات ہیں جو اس کے اور گناہوں کی گئی ہیں ہوں گے اس طرح آپ نے ابوطالب کے بین جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ ان کے محتال و موجہ کی خوب جانے والا ہے تو کامول کو اس کے عمل کو خوب جانے والا ہے تو کامول کو اس کے عمل کو خوب جانے والا ہے تو کامول کو اس کے عمل کے اعتبارے کوری بوری بڑا دے گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے : بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں ان ہی میں سے آیک عظیم رسول بھیجاجو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کر آ ہے اور ان کے باطن کو صاف کر آ ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم رہتا ہے ؟ ب شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی مگرای میں شے۔ (آل عمران : ۱۲۴)

احسان جنّلا کر جزا کاطالب ہونا ہے معنی "مذموم ہے" اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب جزاء کے مومنوں پر اپنے انعام اور احسان کاذکر فرمایا ہے۔

آیات سالفتہ سے مناسبت

آیات سابقہ ے اس آیت کے ارتباط کی حسب دیل وجوہ بیان کی تی ہیں:

(۱) اس سے پہلی آبت میں اللہ تعالیٰ نے اہمالی طور پر لوگوں کے دو گروہ بیان فرمائے ایک وہ جو اللہ کی رضائے لیے عمل کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ان دونوں فریقوں کی تفصیل شروع کی پہلے مومنین کاذکر فرمایا جو اللہ کی رضائے لیے عمل کرتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج کر ان پر احسان فرمایا جو ان پر اللہ کی آبات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو کفر اور شرک کی نجاست سے پاک کرتا ہے اور ان کے اعصاء اور قلب کو ہرفتم کے گناہوں سے بچاکرصاف رکھتا ہے اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔

(۲) بعض منافقین نے جنگ بدر کے ون آیک چادر کے متعلق سے کما تھا کہ شاید نبی مال بیلے نے سے چادر لی ہوگ اللہ تعالی نے ان کا رو کرتے ہوئے اور نبی مالی بیل مراءت کرتے ہوئے فرمایا تھا اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان خمیں ہے۔ (آل عمران ر ۲۱) اللہ تعالی نے نبی مالی بیل اس برات اور نزاہت کو موکد کرتے ہوئے سے آیت نازل فرمائی کہ یہ عظیم رسول ان کے

تحيان القرآن

شریس پیدا ہوئے اور ان کے سامنے نشود نمایائی اور پوری زندگی میں اس نبی ہے صدق' امانت' اللہ کی طرف بلانے اور دنیا ہے ہے رغبتی کرنے کے سوا ان ہے پچھہ ظاہر نہیں ہوا' تو ایسے صادق' ایس اور زاہد کی طرف خیانت کی نسبت کرنا کس مار ہے میں میں کا مصا

(۳) گیراللہ تعالی نے صرف آپ کی براءت اور نزاجت پر اکتفاشیں کی بلکہ فرمایا اس عظیم رسول کا وجود تو تمہارے لیے بہت بردی نعمت ہے کیونکہ وہ تم کو بے دین اور گراہی سے پاک کرتے ہیں اور تم کوعلوم و معارف سے نوازتے ہیں کہام احمد

روايت كرتي ين

حضرت جعفرین ابی طالب دیڑھ نے نجاثی ہے کہا : اے امیرا ہم لوگ جال سے 'بتوں کی عبادت کرتے ہے' مردار کھاتے سے ' بدول کے حال سے 'بتوں کی عبادت کرتے ہے' مردار کھاتے ہے' ہے اپنی کے کام کرتے ہے ' ہم بین سے قوی شخص ضعیف کا حن کھا ہے ۔ اب کھا ہے اس کو اس کے صدق کو ' ان کی ضعیف کا حن کھا جن کھا جن کھا ہے ۔ اب کو اور ان کی پاک دامنی کو ہم اچھی طرح جانے ہے' انہوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ داصد لا شریک کی عبادت کریں ' اور ہم اور ہمارے آباء واجداد جن پھروں اور بنوں کی عبادت کرتے ہے اس کو ترک کردیں ' انہوں نے ہم کو تعلیم دی کہ ہم ہے بولیں ' امات اوا کریں ' رہتے ہوڑیں ' ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں ' حرام کامول اور خول ریزی کو چھوڑ دیں' انہوں نے ہمیں بے حیائی کے کاموں' بھوٹ ہولئے' میٹیم کامال کھانے اور پاک دامن عورت پر تست لگانے سے منع دیں' انہوں نے ہمیں تکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں ' کماذ پڑھیں' زکوۃ اداکریں اور روزے رکھیں۔

الحديث (منداحدة اص٢٠٢)

سوجس نبی نے ایسی انتظاب افروز تعلیم دی ہواس کی طرف خیات کی نبیت کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ (۳) ہم لوگ گوشہ گمنابی میں پڑے ہوئے تھے تسمارے شمر میں یہ عظیم رسول پیدا ہوئے 'جب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بے نظیراور لافائی کتاب نازل کی اور ان کو ہہ کثرت مجرات عطا کئے 'تمام انبیاء کا ان کو قائد بنایا تو ان کی وجہ سے اور ان کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تنہیں تمام دنیا میں شہرت اور عزت کی تو ان پر کسی قشم کا طعن کرنا کس قدر عدل اور انصاف سے اجد ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آبنوں میں مسلمانوں کو نبی مطابط کے ساتھ جماد کرنے کی تلقین کی تھی' اس آبت میں ب بتایا ہے کہ اس عظیم رسول کی بعثت تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے سو تم پر لازم ہے کہ تم اپنی تمام تر قوتوں سے ان کے ساتھ مل کر جماد ک ۔۔

جیوں اور رسواوں کی بعثت کاعام انسانوں اور مومنوں کے لیے رحمت ہونا

اس آیت میں اللہ تعالی نے سیدنا محر مطابیم کی بعثت کو مسلمانوں پر احسان قرار دیا ہے، جس طرح آپ کی بعثت مومنوں پر احسان ہے اس طرح عموماً نبیوں اور رسولوں کی بعثت بھی عام انسانوں اور مومنوں پر احسان ہے، اللہ تعالی نے عموماً انبیاء علیم السلام کی بعثت کے متعلق اس آیت میں ارشاد فرایا ہے :

( بم نے ) بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول ( بھیج ) ماکد رسولوں ( کے آنے ) کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ لِئَلَا يَكُوْنَ لِلثَّاسِ

عَلَى اللَّهِ حُبُّحُهُ بُعَدَالةً سُلِّ (النساء: ١٦٥)

MOV W

## خلاف کمی عذر کی گنجائش نہ رہے۔

ر سواول کی بعثت ے اوگول کو متعدد طریقول سے رشد و بدایت ماصل بوتی ہے :

(۱) انسانوں کی محفل اللہ تعالیٰ کی ذات کی مسرفت کے لیے ناقص اور نارساہے اور شیطان قدم فدم پر لوگوں کے داول میں اللہ تعالیٰ کے خلاف شکوک و شیمات ڈالٹاہے 'اللہ کا ٹی انسانوں کو اللہ کی معرفت کراٹاہے اور شکوک و شیمات کا ازالہ کرتا

(۲) ہر چند کہ بعض انسان اللہ تعالی کی ذات کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ ازخود سے نمیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کن کامول سے راضی ہو باہے اور کن کامول سے ناراض ہو باہے ، نبی ان کو عمادات اور معاملات کے لیے ایسے طریقے بتا تا ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تا ہے اور ان کاموں سے منع قرما تا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تا ہے۔

(۳) انسان اپنی فطرت میں ست اور عافل ہے اسے عبادات اور معاملات کے طریقے معلوم بھی ہو جائیں پھر بھی وہ سستی اور غفلت کی وجہ سے بے عملی اور بر عملی کاشکار ہو جاتا ہے تبی آگر انسیں نیک کی طرف رغبت دانا تا ہے اور برائی پر اللہ کی گرفت سے ڈرا تا ہے۔

(٣) جس طرح آگھ میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو دیکھنے کا ٹور رکھاہے لیکن جب تک آفاب یا چراغ کا نور اس نور کے معاون نہ ہو تو اشیاء کو دیکھنے کے لیے یہ ٹور ناکائی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عقل میں اپنی معرفت کا نور رکھاہے لیکن جب تک ٹور جوت اس کے معاون نہ ہو یہ نور ناکام اور ناتمام ہے۔

(۵) نی الله کے احکام پر عمل کرکے و کھا تا ہے اور عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔

(۱) انسان اس وقت بے مجھک گناہ کرنا ہے جب وہ حرص شہوت یا غضب سے بے قابو ہو جائے 'نی اپنی تعلیم سے دلول میں البیا خوف خدا بیرا کرنا ہے کہ انسان البی حالت میں سنبھل جانا ہے خدا کو یاد کرنا ہے اور معصیت سے باز آ جانا

(4) سخت مشکلات مصائب اور بیاربول میں ٹی پابندی ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنا ہے تا کہ سخت مشکلات اور مصائب کمی شخص کے لیے عبادت نہ کرنے کاعذر نہ بن سکیں۔

سيدنا مجر الأيوم كي نبوت برولا كل اور مومنين بروجوه احسان

سیدنا مجمد ملافظ کی نبوت پر حسب وطی دلائل میں اور یمی دلائل مومنوں پر وجوہ احسان ہیں-

(1) سیدنا محمد طالجینا مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے وہیں نشوہ نمایائی اور چالیس سال تک اہل مکہ دیکھتے رہے کہ آپ نے بھیشت کی اس کے دورائت کا سکہ لوگوں کے دلول میں بیٹھ گیا۔ آپ حرص وطعی جھوٹ بے حیائی اور برائی کے کامول سے بھیشہ دور رہے لوگ آپ کو صادق اور ابین کے نام سے بھیائے تھے۔ بھر جب آپ نے چالیس سال بعد اللہ کے کامول سے بھر جب آپ نے متعلق کوئی سال بعد اللہ کے ای اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ لیمین کیا جاسکتا تھا کہ جس محص نے آج تک بردوں کے متعلق کوئی جھوٹ نسیس بولاوہ لیکا کیک خدا مر کیسے جھوٹ باند سے گا

(۲) اٹل مکہ کو علم تھاکہ آپ نے کسی استاذ کے آگے بھی زانوئے تلمذیہ ضیں کیا مکسی کا درس سنانہ کسی کتاب کو پڑھا نہ کسی سے علم کا تکرار کیا ' بھرچالیس سال ای طرح گزارنے کے بعد آپ یکا یک غار حراسے نگلے اور ایسانصیح و بلیغ کلام پڑھا

س کی تظیرانانے سے آج تک تمام دنیا عاج ہے مجراس کلام میں گذشتہ اقوام کی باریخ اور ان کے واقعات نے جن کو پہلے آپ نے کسی سے سنانہ تھا اور جن کی اہل کتاب نے تصدیق کردی اور اس کلام میں مستقبل کے متعلق بیش کوئیال تھیں ہے اپنے وقت میں حرف بوری ہوئیں تو عقل علیم کے لیے اس کو باور کرنے میں کوئی آبل نہ رہا کہ سے کی انسان کائس اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کواللہ نے آپ پر نازل کیااور آپ اس کے برگزیدہ ہی اور رسول ہیں۔ (س) مخالفین نے آپ کو دعوی ثبوت سے وستبروار ہونے کے لیے بری بھاری مالی پیش کشیں کیس عرب کی حسین عورتوں کو نکاح کے لیے بیش کیا کیکن آپ تو حید کاپیغام سانے ہے وستبردار نہیں ہوئے کھر آپ کو اذبیتیں پنچائی گئیں ' آپ کے اصحاب کو ننگ کیا گیا ایپ کا ساجی مائیکاٹ کرویا گیا(ے نبوت میں) مخالفین نے ال کرمیہ معامدہ کیا کہ کوئی محض خاندان بوہاشم ے تعلق رکھے گانہ ان سے ترید و فروخت کرے گانہ ان کے پاس کوئی کھائے پینے کی چیز جانے دے گا حتی کہ وہ سیدنا محمد طال کے قبل کے لیے مارے حوالے نہ کرویں اس کے متیجہ میں آپ تین سال تک شعب ابوطالب میں محصور رہے جب ان مصائب اور مشققوں کے باوجود آپ اللہ کی توحید بیان کرنے سے وست کش نہیں ،وسے توسب نے ال کر آپ کو قل كرنے كامنصوبہ بنايا حتى كد آپ كو جرت كركے اپناوطن بچھوڑنا پڑاؤ آپ نے سب بچھ چھوڑا البكن بينام حق سانا نسيں چھوڑا' جو محض اپنے موقف میں صادق نہ ہو وہ تھی اپنے موقف کی خاطرانے مصائب اور ازیتن برداشت نہیں کر سکتا۔ سوجس شخص کے سامنے بی مالیکا کی بیر سیرت ہواس کو آپ کی صدافت میں بھی گال نمیں ہو سکتا۔ (m) سیدنا محد طافظ نے جو کتاب پیش کی اس میں اللہ کے وجود اس کے خالق کا نتات ہونے اور واصد لاشریک ہونے کا بیان ہے اور شرک سے تنزیہ ہے' اس میں نیک عمل کرنے اور برے عمل نہ کرنے کی تلقین اور ترغیب ہے' اور ان کے منکروں پر عذاب نازل ہونے کا بیان ہے۔ غرض اس کتاب میں نیکی اور سچائی کے سوا پہلے نہیں تو جس منجص نے یہ کتاب پیش کی اور اس کے منزل من اللہ ہونے کادعویٰ کیاوہ خود نیک اور سچا کیوں نہیں ہو گا! (۵) نی مٹایظ نے بے شار معجوات پیش کیے چاند کو دو مکوے کرکے دکھایا مورج کو پلٹایا ورخت آپ کے اشارہ یر پل کر آتے اور پھروالیں اپنی جگہ ہے جانے ورختوں 'پھروں' اور مختلف جانوروں نے آپ کا کلمہ پڑھا کھانے پینے کی چیزوں کی مم مقدار آپ کی برکت سے بہت زیادہ ہو جاتی تھی' آپ نے علوم و معارف کے دریا بمائے' غیب کی خبریں بیان کیس' آپ چاہتے تو آپ خدائی کا دعوی کردیتے اور یہ ونیا جو چند کمالات کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزر کو خدا مان بھی ہے جس نے فرعون کو بغیر کسی کمال کے خدا مان لیا تفاجو لوگ بلاوجہ اور بے سبب عناصر اور پھرول کی پرستش کرتے رہے ان ہے کہے بعید نہ تھا بلکہ زیادہ نوقع تھی کہ وہ ان کمالات کو دیکھ کر آپ کی خدائی کے دعویٰ پر یقینا ایمان لے آتے 'کیکن آپ نے کمامیں تمہاری مثل ایک بشر ہوں'جس طرح تم خدانہیں ہو میں بھی خدانہیں ہوں' مجھ پر صرف اس کی وی آتی ہے' ب کلام جس کی فصاحت و بلاغت مغیب کی خبروں اور عالم گیر ہدانیوں کے اعتبارے میں نے اس کی نظیرلانے کا چیلنج کیا ہے-ب ميري قابليت اور كاوش كامتنجد ميس بالفظ به لفظ الله كاكلام ب اورب جوب كثرت معجوات ميس في وكمات ميس بدميري قدرت کا ثمر شیں ہیں یہ ای خدائے واحد کی قدرت سے ظہور میں آئے ہیں میں جو اولین اور آخرین کی خبری ماکان وما یکون اور غیب کی ہائیں بنا ما ہول ہے میراذاتی علم نہیں ہے سے سب کچھ میں اللہ کے دیے ہوئے علم اور اس کی وحی ہے بتانا ہوں' میراعلم اور میری قدرت' میرا کوئی وصف اور کوئی کمال بھی ذاتی شیں ہے' میں خود اور میرے تمام او

ب الله کے عطا کردہ ہیں' آپ سے کما گیا کہ فلان علاقہ کے لوگ اپنے بادشاہ کو تجدہ کرتے ہیں تو آپ اس بات ک لائق ہیں کہ آپ کو تحدہ کیاجائے اپ نے فرمایا اگر مخلوق کے لیے تحدہ روا ہو باتو میں ہوی کو تھم دیتا کہ اپ شوہر کو تجدہ ے ' ہماری تعظیم صرف سلام کرنے میں ہے' آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور رانوں کو اتناطویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے بیر سوج جاتے سے دن میں سو مرتب سے زیادہ اللہ سے استعفار کرتے سے آپ کی صدافت کی سب سے بری ولیل ہے ہے کہ آپ نے اسے عظیم کملات پیش کیے اور برطاب اعلان کیا کہ یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے جمعو ٹا انسان تو برا بنے کے لیے دو مرول کے ایسے کمالات بھی اپنی طرف منوب کرلیتا ہے جن کے اصل مافذ کاب آسانی پتا جل جاتا ہے'اگر بالفرض آپ یہ کر دیتے کہ یہ سب میرے ذاتی کمالات ہیں تو کسی انسان کے پاس ان کمالات کے اصل ماخذ تک بینچیے کا کوئی ذریعہ نمیں تھا' آپ کی صدافت اور راست بازی پر اس سے بڑھ کر تھلی ہوئی دلیل اور کیا ہوگی! صرف یمی نہیں آپ نے ان کمالات میں سے کمی کمال کا اعزاز نمیں لیا علکہ آپ نے بھیشہ اس سے اجتناب کیا کہ ان کمالات کی وجہ سے آپ کی غیر معمولی تعظیم اور تکریم کی جائے اوگوں نے آپ کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ نے اس سے مع فرمایا اللہ تعالی نے آپ کی مغفرت کا اعلان قطعی کردیا پھر بھی راتوں کو اس قدر طویل قیام فرمانے کہ پاؤل پر ورم آجا یا اور استفسار پر بھی فرماتے کیا میں اللہ کاشکر گزار بندہ نہ بنول!غرض ان تمام کمالات کے باوجود آپ نے عجز و انکسار اور اظهمار عبدیت کو اپناشعار بنایا 'ایک مرتب مال غنیمت میں بہت سے غلام ' باندیا<mark>ں اور</mark> بہت ساز و سلمان ملا ' آپ نے اس سے بہت مسلمانوں کو دیا اگر کسی کو نہیں دیا تو اپنی صاجزادی حضرت سید ننا فاطمه زهرا رضی الله عنها کو٬ فرمایا تم عشاء کی نماز کے بعد سوس مرتبہ سجان الله٬ سوس مرتبہ الحمدالله اور ۱۳۴ مرتبه الله اكبريده لينام يه تهيس ايك باندى كي ضرورت سے كفايت كرے گا، جو مخص جمونا مو وه اين كمالات سے اپن ذات كے ليے نفع حاصل كرنا ہے يا اين اولاد كے ليے " آپ نے اپنے كمالات سے اپ ليے كوئى بردائى چاہی' نہ نفع اور آرام چاہا' نہ اپنی اولاد کے لیے کوئی منفعت طلب کی ملکہ جو نفع طاوہ عام مسلمانوں کو پہنچایا اور جو برائی اور تمریائی متنی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی کو گول کو جھی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور خود بھی دن رات اس کی عبادت میں گگے رہے تو ہم ان کو سچا کیوں نہ مائیں 'ان کی تصدیق کیوں نہ کریں اور ان پر ایمان کیوں نہ لا تعیں! (١) في ما الأولم كى بعثت سے يسلے اہل عرب كا دين بدترين دين تھا وه بتول كى عبادت كرتے تھے ان كے اخلاق بھي بهت خراب تھے'وہ قتل وغارت گری'لوٹ مار اور ڈاکہ زئی کرتے تھے' مردار کھاتے تھے' رشتوں کو توڑتے تھے' شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے الوکیوں کو زندہ در گور کردیتے تھے اللہ تعالی نے سیدنا محمد طابقا کو ان میں معوث کیا تووہ ذات کی بسماندگی سے نکل کرعزت کی بلندیوں پر فاکز ہو گئے ' حق کہ وہ علم وہنر' ز حدو تقوی اور فنم و فراست اور شجاعت اور بمادری کے لحاظ ے دنیا کی سب سے افضل اور برتر قوم شار کے جانے لگے اور چونکد سیدنا محمد ملاہیم ان کے شہر میں بیدا ہوئے اور وہیں یروان چڑھے تو دو سروں کی بہ نسبت ان کو آپ ہے استفادہ کا زیادہ موقع ملا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ نے مومنول پر احسان فرمایا جب ان میں ان ہی میں سے آیک عظیم رسول جھیجا۔ (۷) ہر توم اپنے بطل جلیل اور رجل عظیم پر فخر کرتی ہے ، حضرت ابراهیم علیہ السلام پریمود و نصاری اور عرب سب فخر تے تھے 'سوان پر فخر کرناسب میں مشترک تھا' اور یہود صرف حضرت مویٰ پر فخر کرتے تھے اور نصاری صرف حضرت یا پر فخر کرتے تھے 'عرب والول کے لیے کوئی الیمی شخصیت نہ تھی جس پر وہ انفرادی طور پر فخر کرتے اللہ تعالیٰ نے ان میر

مسلدوم

تساسالقان

ے سید نا تھر طابیع کو مبعوث کیا اور اب عرب بجا طور پر سے فخر کرتے ہیں کہ انبیاء و رسل کے سردار دوعالم کے مختار ان کے شہر ہیں بیدا ہوئے اور بہیں انہوں نے اعلان نبوت کیا۔

(A) الله اتعالی نے نوع انسان اور بشرے سیدنا محر ساتی کا معنوث کیا اور سے اللہ کا بہت برااحسان ہے آگر الله اتعالی نور 'نار '
الله کدیا جنات میں ہے آپ کو مبعوث کر ویٹا تو انسانوں کے لیے آپ ہے استفادہ کرنا ممکن نہ ہو گا آپ کی سرت مسلمانوں کے لیے نمونہ اور جمت نہ ہو گا آپ کی سرت مسلمانوں کے لیے نمونہ اور جمت نہ ہوتی اس لیے اللہ نے اپنا یہ عظیم رسول کو بھیجا ' ناکہ میں ہے بلکہ یہ عظیم رسول کو بھیجا ' ناکہ مومن اس ہے استفادہ کر سکیں ' اس کی بات س سکیں' اس کے عمل کو دیکھ سکیں اور بے شک یہ اللہ کا مومنوں پر بہت برا احسان ہے ' الله تعالیٰ نے ہو آوم کو جو تکریم دی ' اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ اپنے دست قدرت ہے اس کی تخلیق کی اور اے اپنی صورت پر بنایا ' یہ ساری عزیم مردل کو اس لیے دی گئی تھیں کہ اس عظیم رسول کو نوع اور اسان اور بشرکو اس لیے دی گئی تھیں کہ اس عظیم رسول کو نوع ادان اور ایشرک کا انسان اور بشرکو اس لیے دی گئی تھیں کہ اس عظیم رسول کو نوع ادان اور ایشرک کا انسان اور بشرک کا انسان کا یہ عمون کرنا نہ ہو گا۔

(9) اس آیت میں موسین سے مراد وہ موس ہیں جو اس وقت سیدنا محیر الکافیا پر ایمان لائے سے اور فرمایا ہے "جب ان بیس ان بی بین سے آیک عظیم رسول جمیجا۔" اس سے مراد ان امور میں مماثلت ہے جو آپ کے قرب اور آپ سے اکتماب فیفن کا سب ہوں اور اس سے مراد انسب افت اور وطن ہے 'جب آپ ان کے نسب اور ان کی قوم سے مبعوث ہوئے تو گوگ آپ سے مانوس ہوئے اور آپ کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کے قرب سے قوش اور اجنبیت کا شکار نمیں ہوئے اور جب آپ ان کی لفت اور ان کی زبان بیس کلام کرتے سے تو آپ کا خطاب اور آپ کا کلام سمجھنا ان کے لیے آسان ہوا نیز ہم زبان ہونا بھی قرب کا فرایعہ ہوتا ہے 'اور جب آپ ان کے وطن میں رہنے والے سے اور آپ کا ان کے مانے تھی 'انہوں نے آپ کی حیاتی' اپ موقف پر استقامت اور آپ مانے سے سامنے نشوہ نمیان ان کے مانے تھی 'انہوں نے آپ کی حیاتی' اپ موقف پر استقامت اور آپ کے مجزات و کی تو ان کے موقف پر استقامت اور آپ

(۱۰) علامہ الوی حقی متوفی ۱۲۵۲ او نے لکھا ہے کہ آپ ان کے نسب سے مبعوث کئے گئے یا ان کی جنس سے قوم عرب سے مبعوث کئے گئے اور یہ موموں پر اس سے مبعوث نہیں گئے گئے اور یہ موموں پر اس وجہ سے مبعوث نہیں گئے گئے اور یہ موموں پر اس وجہ سے مبعوث نہیں گئے گئے اور بیس سے متوحش اور جنس و مبعوث کیے جاتے تو ایک جنس دو سری مختلف جنس سے متوحش اور تنخر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی اور جب اللہ تعالی نے آپ کو مومنوں کی جنس سے مبعوث کیا تو وہ آپ سے مانوس ہوتی ہوتی اور آپ کی زبان وہ ہوت اور ان کو آپ سے وحشت نہیں ہوتی اور آپ کی توبان وہ سے نیش حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہوگیا اور آپ کی زبان وہ سے تھے اور آپ کی سرت پر مطلع تھے اور یہ آپ کی تقدیق کا ذریعہ بنا اس آیت میں آپ کی بھت کو مومنین کے لیے احسان فرمایا ہے مالانکہ آپ تمام جمانوں کے لیے رحمت ہیں اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کی رحمت سے استفادہ صرف مومنین نی کرتے ہیں 'جس طرح قرآن مجید کو فرمایا ہے سہ تمام مومنین نی کرتے ہیں 'جس طرح قرآن مجید کو فرمایا ہے سہ تمام مومنین نی کرتے ہیں 'جس طرح قرآن مجید کو فرمایا ہے سہ تمام اوگوں کے لیے بدایت ہے جب کہ دو سری آیت میں فرمایا ہے سہ تمام اوگوں کے لیے بدایت سے جب کہ دو سری آیت میں فرمایا ہے سے تمام لوگوں کے لیے بدایت سے حرف منتقین بی استفادہ کرتے ہیں۔ اور آپ کے بدایت سے حرف منتقین بی استفادہ کرتے ہیں۔

(روح المعاني: جسم ١١٠٠ ١١١)

ید ناکر نظانوع انسان اور بشرے موث کے کے

علامه الوالحن على بن اخر واحدى نيشالورى متوفى ٢٠١٨ ه كلصة بين :

علامه الوالليث نفرين محر سرونري المتفي المتوفي ٥٥ سهم لكصة بين

"من انفسیم" کامنی ہے ان کی اصل اور عرب میں ان کے نسب ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کی جنس ہے اپنی بنو آدم ہے اللہ علی ہے کہ ان کی جنس ہے اپنی بنو آدم ہے اللہ نے آپ کو فرشنوں میں ہے خمیں بنایا "آپ کی تین فضیاتیں تھیں "آپ کا نسب عربوں میں قریش اور قریش میں ہے تھا اور اس پر اتفاق تھا کہ عرب افضل ہیں اور عربوں میں قریش اور قریش میں ہے بنوا تھے اور تیری قریش میں ہے بنوا تھے اور تیری قریش میں ہے بنوا تھے اور تیری قضیات ہے تھی کہ اعلان نبوت ہے پہلے آپ لوگوں میں بہ طور امین معروف تھے اور تیری قضیات یہ تھی کہ اعلان نبوت ہے بہلے آپ لوگوں میں بہ طور امین معروف تھے اور تیری قضیات یہ تھی کہ سب کو معلوم تفاکہ آپ ای بین اور پھر آپ نے ایک میجز کلام بیش کیا۔

(تقبيراً لهم وقدى جاص ١١١١ مطبوعه مكتبه داوالباز مكه كرمد ١١٧١١ه)

علامه أبوعبرالله محدين احماكي قرطبي منوفي ١٩٨٥ ما تلصة بين :

"من انفسهم" کامعنی ہے آپ ان کی مثل بشرین ایک قرات شافہ فاکی زبر کے ساتھ ہے لینی آپ ان میں سے نیادہ فنیس ہیں افضل ہیں۔ حضرت عائشہ نیادہ فنیس ہیں کی وقت آپ اور بوبائم قرایش میں افضل ہیں اور عرب بھی ہے افضل ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہی آب اور "من انفسهم" کامعنی ہے آپ ان میں سے آیک فردیں اور ان کی مثل بشریں اور صرف وی سے ان میں مشازیں۔

(الجامح لاحكام القرآن برج مهمس ٢٠١٣- ٢٦١٣ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ابران ٢٨٨٠هـ)

علامه ابوالفرج عبدالرحمان بن على بن محمد جوزي حنبلي منوفي ١٩٥٨ه لكسة بين :

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي شافعي متوفي ١٨٥٥ ه لكهي بين :

تبيسان القرآن

" من انفسھم" کامعنی ہے آپ ان کے نسب ہے اور ان کی جنس ہے ان کی مثل عربی ہیں باکہ وہ آسانی کے گئی۔ ساتھ آپ کا کلام سمجھ لیں 'اور صدق اور امانت میں آپ کے حال ہے واقف ہوں اور آپ پر فخر کریں ایک قرات فاکی زیر کے ساتھ ہے ' لینی آپ ان میں ہے سب ہے زیادہ شرف والے ہیں کیونکہ آپ کا فٹیلہ سب ہے اشرف اور افضل تھا۔ (انوار النزل میں 40 میں مطابق کا نیزوں النزر والنزل میں 40 میں موام مطابور وار فراس للنزر والنزر والنے ہم میں

علامه ابوالحيان محدين بوسف غرفاطي الدلسي متوفى ٥٥٣ عدم المصترين

اس آیت کا معنی ہے کہ آپ بنو آدم کی جنس ہے ہیں 'اور یہ اس وجہ سے احسان ہے کہ لوگ آپ سے مانوس ہو کر اکتساب فیض کرلیں 'اور دو مختلف جنسول ہیں جو وحشت اور نفرت ہوتی ہے وہ نہ ہو' اور ایک قول ہے ہے کہ اس آیت کے مخاطب عرب ہیں اور وجہ احسان ہے ہے کہ آپ ان کی مثل عرب ہیں 'ان کی زبان بولئے ہیں اس وجہ سے ان کے لیے آپ سے استفادہ آسان ہے اور آپ کی سیرے طیب ان ہیں معروف ہے اور یہ آپ کی نبوت کو جانے کا ذریعہ ہے۔

(الحرالحيط ٢٦٥م ١١٨ - ١٥٥ مطبوعد دارا لفكريروت ١١١١ه)

علامه الوالعباس بن يوسف السمين الحلبي الشافعي المتونى ٤٥٦ه لكهي مين

"من انفسهم" كامعنى ہے كہ آپ ان كى جنس ہے ہيں محضرت عائشہ مضرت فاطمہ رضى اللہ عنما اور ضحاك كى كى قرات ہے اور حضرت انس بالات ہے روایت ہے كہ بدفاء كى زير كے ساتھ ہے الينى آپ سب سے زيادہ نفيس اور مكرم بيں مضرت على عليہ السلام ہے روایت ہے كہ آپ نے فرطا ہے ہيں نب حسب اور صهر (سرال) كے لحاظ ہے تم سب سے زيادہ نفيس ہوں - (الدر المعون جمس ۱۵۵ مطبوعہ دار الكتب العلميہ بيروت ۱۳۲۳هه)

علامه جلال الدين شافعي متوني ااوه لكصفة بين :

آپ ان کی مثل عربی ہیں ماکد وہ آپ کا کلام سمجھ سکین اور آپ کی وجہ سے مشرف ہوں نہ فرشتے ہیں نہ مجمی (جلالین مع الجمل جامل ۱۳۳۳ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

علامه ابوالسود محدين محمد عمادي حنى متونى ٩٨٧ه م لكفت بين:

آپ ان کے نسب سے یا ان کی جنس سے ان کی مثل عربی ہیں مآکہ وہ آسانی سے آپ کا کلام سمجھ سکیں اور آپ کے صدق اور آپ کی امانت پر مطلع ہوں اور اس پر گخر کریں اور اُس میں ان کے لیے عظیم شرف ہے' ایک قرات فاکی زبر کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کا قبیلہ سب سے افضل قبیلہ تھا۔

(تشير إيوا اسعود على إمش الكبيرة ٢٥ص ٣٥٤ مطبوعه دارا لقكر بيروت ١٣٩٨هـ)

الله نعالي نے سیدنا محد الليكم ير نور كا اطلاق بھى قرمايا ہے-

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَكِتَا الْبَيْرِينَ بِينَ اللهِ عَلَى اللهِ كَلَ مِن اللهِ كَلَ اللهِ كَلَ اللهِ كَلَ اللهِ عَلَى اللهِ كَلَ اللهِ عَلَى اللهِ كَلَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللْعَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

(المائدة: ١٥) كاب

اس لیے نبی ٹلٹایلے پر نور کا اطلاق بھی جائز ہے' نور کی دو قسیس ہیں آیک حسی اور مادی نور ہے جیسے سورج' چاند اور چراغ کا نور ہے جو آگھ سے نظر آ نا ہے اور حسی نور اند حیروں کو دور کر آ ہے' اور ایک معنوی نور ہے جو کفراور گمرائ زمکال کر اسلام اور ہدایت کی طرف لا تا ہے' اس کا ادراک عقل ہے ہو تا ہے' اور یمی نور افضل ہے اور یمی انہیاء علیهم السلام

تحيان المرآن

ہی صفت ہے' سیدنا محد ملائیلا کی شان کے لائن ہمی ہی نور ہے' نیز آپ کی بشریت مادی کثافتوں ہے پاک اور منزہ بھی اور غایت لطافت بیس بھی حتی کہ آپ کے جہم مبارک کا سامیہ ہمی نہیں پڑنا تھا اس دجہ ہے بھی آپ کو نور فرمایا گیا اور اس لیے بھی کہ آپ کی حقیقت بیس عقل کے علاوہ استعداد و دی کا عضر بھی رکھنا گیا جو عام انسانوں کے اعتبار ہے یہ منزلہ فصل ہے اور اس سے آپ امور غیبہ کا اوراک کرتے ہیں' اس لیے آپ کو نور فرمایا گیا' نیز اس لیے بھی کہ بعض او قات آپ سے حسی نورانیت کا بھی ظہور ہو باہے جیسا کہ بعض اطادیث ہیں ہے :

حضرت ابن عماس رضی اللہ عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کا سامنے کے دو دائنوں میں جھری (خلاء) منمی م جب آپ گفتگو فرمائے نو آپ کے سامنے کے دائنوں سے نور کی طرح نکانا ہوا دکھائی دینا تھا۔

(شاکل ترفدی مح جامع ترفدی ص ۵۶۹ مطبوعه تور محد کارخانه تجارت کتب کراچی سنن داری خاص ۴۴ مطبوعه نشرالمت ماکان ولاکل البنوة خاص ۴۱۵ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیردت مجمع الزوا کدی ۸ ص ۴۷ مطبوعه دارالکتب العربی بیروت ۴ ۴ ۱۱۵)

جعفرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کا سابیہ نہ تھا' آپ جب بھی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے بھے' آپ کا تور سورج کی روشنی پر غالب رہتا اور آپ جب بھی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا تور چراغ کے توریم غالب رہتا۔ (الوفایاحال المصفیٰ ص ۷۰۲ مطبوعہ مکتبہ توریہ رضویہ فیصل آباد)

بعض علماء سردنا محمہ مطابط کو انسان اور بشر نہیں مانے وہ کتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور بشریت آپ کی صفت یا آپ کا لباس ہے اور بعض علماء یہ کتے ہیں کہ آپ کی حقیت ہیا آپ کا لباس ہے اور بعض علماء یہ کتے ہیں کہ آپ کی حقیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا نور انہیت بھی آپ کی صفت ہے اور بشریت بھی آپ کی صفت ہے اور بشریت بھی آپ نورع انسان اور بشریت بھی آپ کی صفت ہے اس اور بشریت بھی اور بشریت بھی آپ کی حقیقت ہے لیکن استعداد وی کے لحاظ ہے آپ عام انسانوں سے ممتاز ہیں اور آپ پر نور کا اطلاق بھی کیا گیا ہے اور اس کے محال وہی ہیں جو ہم نے بیان کردیتے ہیں لیکن یہ آپ فکری مسکلہ ہے اس کا ضور بیات دیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہم یہ بات ضرور المحوظ رہنی چاہئے کہ تماری عقائد کی تمام کماہوں میں اکھا ہوا ہے کہ بی انسان اور بشرہ و باہے جس پروتی نازل کی جاتی ہے اور اس کو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے :

صدر الافاضل سيد محمد فيم الدين مراد آبادي متوفى ١٣٦٧ه لكهت بين

انبیاء وہ بشریں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وی آتی ہے۔

(كتاب العقائد ص ٨ مطبوعه تاجد ارجرم بيلانك مميني كراجي)

صدر الشريعة علامه محد المجد على اعظمي متوفى ٢١ ١٥ ١١١٥ كلصة بين

عقیدہ ؛ نی اس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے وہی جیجی ہو اور رسول بشری کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملا کہ میں بھی رسول ہیں-

عقيده : انبياء سب بشريت اور مرد نه كوكي عنين ني موانه عورت-

(بهار شريعت جاص ٩ مطبوعه شخ غلام على ايندْ سنزلا بهور)

تلاوت مرکبه اور کتاب و حکمت کی تعلیم کابیان-

الله تعالی کا ارشاد ب : جوان پر الله کی آیات الدت کرتا ہے۔ (آل عران : ١٩٥٠)

تبيبان التمرآ

المستحملی ان پر آپ قرآن مجید کی طاوت کرتے ہیں' آیت کا منتی دلیل ہے' قرآن مجید کے جملوں کو اس لیے آیات فرمایا ا ہے کیونکہ قرآن مجید کا ہر جملہ اپنی بلاخت کے اعتبار ہے سیدنا مجمہ ماآتیام کے وعویٰ نبوت کے صدق پر دلیل ہے' اور وہ چونکہ اٹل لسان تھے اس لیے ہر جملہ ہے ان کے مفہوم کو بغیر کمی ترجمہ کے جان لیتے تھے اور اس کی بلاغت کی وجہ ہے اس کے اعجاز کو بھی سجھتے تھے۔

الله تعالی کاار شاد ب: اور ان کے باطن کو صاف کرنا ہے۔ (آل عران: ١١٣)

نزکیہ کا معنی ہے پاک اور صاف کرنا کیتی آپ اشیں اُساام کی ہدایت دے کران کے ظاہر کو صاف اور ان کے باطن کویاک کرتے ہیں۔

الله تعالی کارشاوے : اور ان کو کتاب اور حکت کی تعلیم دیتا ہے- (آل عمران : ١٢٣)

کتاب کی تعلیم سے مراد ہے قرآن مجید کے مقاصد کا بیان کرنا اور قرآن مجید کے حفظ کا تکم دینا' نا کہ انہیں ہروفت قرآن مجید کے معانی مستخفر رہیں اور حکمت سے مراد نبی ماہیام کی سنت ہے 'یا کتاب سے مراد طاہر شریعت ہے اور حکمت سے مراد شریعت کے اسرار اور معارف ہیں' یا حکمت سے مراد ہے شریعت کے بیان کیے ہوئے وہ اصول جن پر عمل کرنے سے ایک فرد' ایک خاندان اور ایک ملک کی اصلاح ہوتی ہے جس کو ترفیب اخلاق' تربیر منزل اور سیاست مدنیہ کما جاتا ہے۔مثلاً قرآن مجید بیں ہے :

وَمَنْ يُنْوَقَ شُتَحَ نَمُسِهِ فَأُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو مُحْس اللهِ الس كَ عَل م يَاليا آيا تو وي لوگ

(العشر: ٩) كاميابين-

یا جس طرح نی مطاقط نے فرمایا : کسی چیز کی محبت حسیس (اس کاعیب دیکھنے سے) اند مطالور (اس کاعیب سننے سے) بسرہ کردیتی ہے (سنن ابوداؤدی ۲۴ سن ۴۳۰ سند اجمدی ۵ مس ۴۹۰ ج۲ م ۵۰۰)

می بالهجائے نے جو حکت کی تعلیم دی ہے یہ اس کی دو تین مثالیں ہیں ' جو شخص قر آن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرے گاوہ ایسی بے شار مثالوں پر مطلع ہو گا۔

اُولَمُّا اَصَابَتُكُومُ مُّصِيبَاتُ فَكُنَّ اَصَبُتُومُ مِّنْكِيهَا فَتُلْتُو النَّا الْمُلَامُ الْمُلَامُ ال يه يه برا مرجب تين ايك معيت بيني مالاعكم تران سے دعن معيت ريفادكي بينيا عجد اوري آنها قُلْ هُو مِنْ عَنْدَا أَنْهُ مِنْ كُذُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلُّ اللَّهِ عَلَى كُلُّ اللَّهِ عَنْدَا اللَّهِ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْجَمْعُن فِي الْذِن اللهِ وَ لِيعُلَمُ

وو فریقوں کے مقابر کے دن تم پر جمعیب آئی منی تروہ اللہ کے سم سے سی ادرای بے کر اللہ مونوں

تبيان القرآن

ادر تا کر داشر) منافقوں کو امگ کرفیے ، اور ال سے کہاگیا آؤ اشری ماہ یں مركا) دفاع كرد قر الفول نے كما الريم جانے كريك مدان دہ ایمان کونیت کو کے زیادہ قریب سے ، وہ این زیادں سے ایس بات یم ال کے دلوں میں ہمیں می اور اشرال بیزوں کو زیادہ جانے دالا ہے بن کردہ جیا۔ علتے، آپ مجیا اگر آ ہے ہو توجب تھادی ہوت اکے توالے ٹال دیا 0 بعض مسلمانوں اور منافقوں کے شبہات اور ان کے جوابات جنگ بدر میں مسلمانوں نے ستر مشرکوں کو قتل کر دیا تھا اور ستر مشرک گر فقار کر لیے گئے تھے' اس کے بعد جب جنگ مارے مقابلہ پر مشرک میں اور بم میں اللہ كائي بھي موجود ہے جن پر آسان سے وي آتي ہے اللہ تعالى نے اس ك

احدییں ستر مسلمان شہید کردیے گئے تو تعض مسلمان کئے گئے ، ہم پر یہ مصیبت کیسے ٹوٹ پڑی 'حالا نکسہ ہم مسلمان ہیں اور جواب میں فرمایا : اے بی آب کھے کہ یہ مصبت تماری خود لائی ہوئی ہوئی ہے ، تم میری تھم عددلی کرے احد بہاڑے ہے اور مال غنیمت لینے کے لیے لوٹ پڑے۔ اور اللہ افعالی ہر چیز پر قادر ہے 'وہ چاہے تو تمہاری اس تفصیر پر در گذر کرے اور چاہے تو سزا دے 'وہ چاہے تو فضل اور احسان کرے اور جاہے تو انتقام لے۔ جس دن گفراور اسلام کے دو لشکر معزکہ آراء ہوئے اس دن جو مسلمان شمیر ہوئے اور جو مسلمان زخمی ہوئے وہ سب اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ہوا اور اس کی حکمت بیر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کو منافقوں سے متمیز کردیا اور جن منافقول نے اپنے نفاق پر ظاہری اسلام کا پردہ والا بهوا تفاوہ يروه المحاديا اور ان كے نقاق كو ظاہر كرديا-

عبداللہ بن الی اور اس کے تین سو ساتھی جو جنگ احد کے دن ٹی ٹاٹھا کی نفرت سے انحراف کرکے اشکر اسلام سے

تبييان القرآن

انگل گئے تھے' ان کے بیچھے حضرت جاہر کے والد عبراللہ بن عمرو بن حرام گئے اور ان سے کما اللہ سے ڈرو اور اپنے ٹی کا ساتھ نہ چھوڑو اللہ کی راہ میں قبال کرویا کم او کم اپنے شمر کا دفاع کرو تو عبراللہ بن ابی نے کما میرسے خیال میں جنگ نہیں ہو گی' اور اگر جمیں جنگ کا لیقین ہو تا تو ہم تمہارے ساتھ رہتے' جب حضرت عبداللہ ان سے مایوس ہو گئے' تو انہوں نے کما اے اللہ کے دشنو! جاؤ عقریب اللہ اپنے ٹی کو تم سے مستنفی کردے گا' وہ ٹی ماٹا چاہے کے ساتھ گئے اور شہید ہو گئے۔ (جامع البیان ہے من اللہ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت' وہ میں اللہ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت' وہ میں)

اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کانپردہ جاک کردیا اور جو لوگ ان کو مسلمان سیجھتے تھے ان پر ان کا نفاق طاہر کردیا اور جس دن ان کا حال طاہر ہو گیا اس دن وہ ایمان کی یہ نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے کید منافق اپنی زبانوں سے ایمان کو طاہر کرتے تھے اور اپنے کفر کو چھیاتے تھے۔

یہ منافق لینی عبداللہ بن ابی کے اصحاب ہو جماد میں شال نہیں ہوئے تھے اور شہر میں بیٹھے رہے تھے۔ ان کے نہی بھائی جن کا تعلق خزرج سے تھا ہو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کے متعلق ان منافقوں کو کما کہ اگر ہمارے یہ (نہی یا پروی) بھائی میند میں رہتے تو قتل نہ کئے جاتے اور ایک قول ہے ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے اصحاب نے قبیلہ خزمرج کے لوگوں سے کمایہ لوگ جو قتل کردیے گئے اگر یہ ہماری پیروی کر لیتے تو جنگ میں نہ مارے جاتے اللہ تعالی نے ان کے چواب میں یہ آرے تو جنگ میں نہ مارے جاتے اللہ تعالی نے ان کے چواب میں یہ آیت نازل فرمائی تا اے جی آ آپ ان سے کہتے اگر تم اپ دعوی میں ہے ہو تو جب تسارے اور موت آگے تم اس کو خود سے نال کردکھانا۔

علامه الوالليث نفرين محمد سرقندي متوفى ٢٥٥ مد لكفت بين

میں نے بعض مضرین سے سمرفند ہیں سناکہ جس دن میہ آبیت نازل ہوئی بھی اسی دن سنز منافقین مر گئے تھے۔ (تغییر سمرفندی مطبوعہ دارالباز مکہ سمرمہ ساماماہ)

وَلا تَحْسَدُ اللّهُ وَمِن اللّهُ ال

ہوگا ہے وہ علین ہوں کے ٥ وہ اللہ کی طرف سے افست اور ففش پر خوش منا المب

ملددوم

تسان التران

## تَضْلِ وَاتَ اللهَ لَا يُضِيعُ إَجْرَالْمُؤُونِينَ فَ

یں ، اور اس یہ کر اللہ موشین کا اجر ضائع بنیں فرفا 0

مناسبت اورشان نزول

جہادیس جانے والوں کو منافقین ہے کہ کرجہادے روکتے تھے کہ جہادیس انسان قمل کردیا جا آہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا رو فرمایا کہ قمل کیا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہے وابستہ ہے جس طرح طبعی موت مرنے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہے متعلق ہے ' سوجس طرح جس محض کی موت مقدر کردی گئی ہو وہ اس ہے ٹل نہیں سکتا' اس آیت بیس اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا آیک اور طرح جس محض کا قتل کیا جانا مقدر کردیا گیا ہو وہ اس ہے ٹل نہیں سکتا' اس آیت بیس اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا آیک اور جواب دیا ہے کہ اللہ کی راہ بیس قتل کیا جانا ناپندیدہ اور بری بات یا کوئی آفت اور معیبت نہیں ہے 'کیونکہ جو محفص اللہ کی راہ بیس قتل کیا جانا گا ہے بعد زندہ کردیتا ہے اور اس کو انواع و اقسام کی نعتوں اور ثواب ہے نواز نا ہے اور اس کو طرح طرخ کے رزق اور خوشیاں عطافرنا آئے۔

یہ آیت جنگ برر اور جنگ احد کے شمداء کے متعلق نازل ہوئی ہے ، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ان بی دو مشہور جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے تھے اور منافق مجامدوں کو جماد کرنے سے اس لیے رو کتے تھے کہ وہ ان دو جنگوں میں شہید ہوئے والے مسلمانوں کی طرح شہید نہ ہو جائیں۔

حیات شداء کے متعلق احادیث

المام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

جھڑت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق اے فرمایا جب تممارے بھائی جنگ احد میں شہید ہوگئ تو اللہ تفائی نے ان کی روحوں کو مبزیر ندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا ، وہ جنت کے دریاؤں میں جاتے ہیں اور جنت کے پھلوں سے کھاتے ہیں اور عرش کے سانہ میں بوسوں نے کھاتے ہیں وہ بنت آتے ہیں ، جب انہوں نے کھانے پینے اور آرام کرنے کی یاکیزہ چیزیں حاصل کرلیں تو انہوں نے کہا تعارب بھائیوں تک تعارا یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ جم کو جنت میں رزق دیا جا رہا ہے تاکہ وہ جمادسے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے سستی نہ کریں اللہ تعالی نے فرمایا ان تک تممارا یہ پیغام کی راہ میں قتل کر دینے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں ان کے رہ کی طرف سے رزق دیا جارہا ہے۔

(سنن ابوداؤوج اص اسم مطبوعه مطبع مجتبالي بأكستان لا مور ۵۰ مساه

المام ترقدي روايت كرتي بين

حصرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیل کی مجھ سے ملاقات ہوئی' آپ نے مجھ سے فرمایا اے جابرا کیا ہوا میں تم کو غم زدہ دکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا بارسول اللہ! میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے' اور انہوں نے بیچ اور قرض بھوڑا ہے' آپ نے فرمایا کیا ہیں تم کو سے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ نے ان سے کس طرح ملاقات رکی ہے! میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! کیوں نہیں! آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی سے بلاتجاب بات نہیں کی تگر

سلددو

تبيان القرآن

التمه آرے والدے بلا تجاب بات کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا: اے میرے بندے تم تمنا کرویس تم کو عطا کروں گا تهمارے ا والد نے کہا اے میرے رب! تو تھے زندہ کر اور میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں 'اللہ نقائی نے فرمایا: میں یہ کہ چکا مول کہ بید دوبارہ ونیا کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے آپ نے فرمایا پھریہ آیت نازل ہوئی: ولا تحسین المذین قتلوا فی سبیل اللہ اموا تا۔

مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسود بڑھ سے ولا تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بال است کے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تھا تو آپ نے ہمیں بیہ نجردی کہ ان کی دو عیس بزر ندوں ہیں ہیں اور دوہ جنت میں جمال چاہیں کھاتی بی ہی ہو آپ ہو تو جو قذر پلیس لگئی ہوئی ہیں ان میں بیرا کرتی ہیں اللہ تعالی ان کی طرف متوجہ ہوا اور قبایا : ہم بھر اور زیادہ چاہتے ہو تو میں جمال سے چاہتے ہیں میں جمول سے جاہتے ہیں کھاتے ہیں کہا ہم جنت میں جمال سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں کہا ہمارے دریادہ دول ا : اگر تم بھی اور زیادہ چاہتے ہو تو میں تم کو اور زیادہ دول ا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو شیل چھوڑا جاتا تو انہوں نے کہا ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جاتے حتی کہ ہم دنیا کہ طرف اور چھر تیمی راہ ہیں دوبارہ قتل کیے جاتمیں۔ امام ترفری نے کہا یہ حدیث حس صحح ہے۔

(الجام المحجية ٥٥مس ٢٣١- ٢٣٠٠ عديث: ١١٥١- ١٥٠٥ مطوعة واراحياء الراث العلي بيوت)

حیات شداء کی کیفیت میں فقهاء اسلام کے نظریات

علامه آلوى حفى لكھتے ہيں "

شداء کی حیات کی کیفیت میں علاء کا اختلاف ہے' اکثر حفظ مین نے یہ کما ہے کہ شداء کی حیات حقیق ہے اور جم
اور روح کے ساتھ ہے لیکن ہم اس زندگی میں اس کا اور اک نمیں کر کتے ' ان کا استدلال اس آیت ہے ہے عند ربھم
یر زقون ' انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔'' نیز صرف روحانی حیات میں شہداء کی کوئی تخصیص نمیں ہے
کیونکہ یہ حیات تو عام مسلمانوں بلکہ کفار کو بھی مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے بھران کا دو سروں سے کیا اخیاز ہوگا، بعض
علاء نے یہ کماہے کہ شداء کی حیات صرف روحانی ہوتی ہے اور ان کو رزق دیا جانا اس کے متانی نمیں ہے 'کیونکہ حسن سے
علاء نے یہ کماہے کہ شداء اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہوتے ہیں اور ان کی روحوں کو رزق چیش کیا جاتا ہے جس سے ان کو فرحت اور
مررت حاصل ہوتی ہے' جس طرح آل فرعون پر سے و شہراء گا باقی مسلمان روحوں سے صرف حیات میں اخیاز نمیں ہے بلکہ
ہون درق سے مرادیہ فرحت اور مسرت ہے اور شداء کا باقی مسلمان روحوں سے صرف حیات میں اخیاز نمیں ہوگی
ان کو اللہ تعالیٰ کا بو خصوصی قرب حاصل ہے اور جو ان کو اللہ عزو جمل کی بارگاہ میں خصوصی عزت اور وجابت حاصل ہوگی
اس سے ان کا باقی مسلمانوں سے اخیاز دوگا۔

بلخی نے شداء کی حیات کا مطلقا انکار کیا ہے اور اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شداء کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور ان کواچھی جزا دی جائے گی اور بعض معتزلہ نے یہ کما ہے کہ حیات سے مرادیہ ہے کہ ان کاڈکر زندہ رہے گا اور دنیا میں ان کی تعریف ہوتی رہے گی' اور اصم سے منقول ہے کہ حیات سے مراد ہدایت اور موت سے مراد گراہی ہے لیمی پیر نہ کمو کہ شمداء گراہ ہیں بلکہ وہ ہدایت پر ہیں لیکن بیر تمام اقوال نمایت ضعیف ہیں بلکہ باطل ہیں اور شداء کی حیات

تبيان الترآن

مجسسانی کا قول ہی تصحیح ہے ' حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما' فلکوہ' مجلیہ' حسن' عمرہ بن عبیہ' واصل بن عطاء' جبائی' ریانی اور مفسرین کی آیک بناعت کا بھی مختار ہے۔

جو علماء شمداء کی جسمانی حیات کے قائل ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا ان کا وہی جسم زندہ ہو تا ہے جس کو قتل کر دیا گیا تھایا وہ کسی اور جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں 'جو علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ ای جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جو علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ ای جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جس کو قتل کیا گیا تھا وہ کتے ہیں کہ اللہ تعالی اس پر قاور ہے کہ اس قتل شدہ جسم ہیں ایس حیات پیدا کر دے جس کی وجہ سے ان کو احساس اور اور اک حاصل ہو جائے اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اجسام زبین ہیں مدفون ہیں اور کوئی تشرف جسمیں کر ہے اور ان میں زندہ جسموں کی کوئی علامت شمیں پائی جاتی کیونکہ حدیث ہیں ہے کہ انتہاء بھر تنک موس کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہو اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم واس کی طرح سوجاد 'طلا تکہ ہم اس کا مشاہدہ نہیں کرتے کیونکہ برخ کے امور اور اور قافات ہمارے زبنوں اور اور اور اور اگر کو شعور ہے بہت دور ہیں۔

جسمانی حیات کے بعض قائلین نے کہا کہ شمداء کی حیات ایک اور جم کے ساتھ ہوتی ہے جو پر ندوں کی صورت پر
ہو تاہے اور ان کی روح اس جم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ان کی دلیل اس صدیت ہے ' المام عبدالرزاق' عبداللہ بن
کعب بن مالک واللہ ہوتی ہیں کہ رسول اللہ طالیم ان فرمایا : شداء کی روضیں سزر برندوں کی صورت میں
جنت کی قدمیلوں پر معلق رجتی ہیں حتی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو لوٹا وے گا' اگر یہ سوال ہو کہ اس صدیث کے
معارض یہ صدیث ہے کہ امام مالک' امام احد' امام ترفری' امام نسائی اور امام این ماجہ نے حضرت کعب بن مالک واللہ ہے
معارض یہ صدیث ہے کہ امام مالک' امام احد' امام ترفری' امام نسائی اور امام این ماجہ نے حضرت کعب بن مالک واللہ ہے
درختوں پر معلق رہتی ہیں' اور امام مسلم نے حضرت این مسعود واللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طالیم اللہ شاہوم نے فرمایا کہ
شہداء کی روضیں اللہ تعالی کے نزویک سزر برندوں کے پوٹوں میں ہونے کا یمی مطلب ہے کہ وہ پرندوں کی صورت
شراء کی روضی اللہ تعالی کے نزویک سزربرندوں کی صورت میں ہونے کا یمی مطلب ہے کہ وہ پرندوں کی صورت
میں ہوتی ہیں کیونکہ ویکھے والمان کو صرف پرندوں کی صورت میں ہونے کا یمی مطلب ہے کہ وہ پرندوں کی صورت

بعض امامیہ کا میہ مسلک ہے کہ شرداء اپنے ونیادی جم کی صورت پر ایک اور جم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں ( عنی جم مثالی کے ساتھ ) وزیدہ ہوتے ہیں ( عنی جم مثالی کے ساتھ) حتی کہ اگر ان کو کوئی فخص دکھ لے تو وہ کتا ہے کہ بیس نے فلال فخص کو دیکھا ہے ان کی دلیل ہے ہے ابو جعفر پوٹس بی بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا موشین کی اور ح متعلق تم کیا گئے ہو؟ بیس نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے بیٹھ ہر پر ندول کے بوٹول بیس ہوں گی اروق کے متعلق تم کیا گئے ہو؟ بیس نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے بیٹھ سبر پر ندول کے بوٹول بیس ہوں گی ابوعبداللہ نے کہا ہوا تھا لی سے برند ہے کہ اللہ تعالی اس کی روح کو سبز پر ندے ابوعبداللہ نے کہا ہوئی مومن کی روح کو تبض کرلیتا ہے تو وہ اس دوح کو ایسے قالب (جمم) ہیں رکھتا ہے جو اس کے دنیاوی قالب (جمم) ہیں رکھتا ہے جو اس کے دنیاوی قالب کی مثل ہو تا ہے بھروہ کھاتے پیتے رہتے ہیں بھرجب ان کے پاس کوئی فخص آتا ہے تو وہ اس کو ان کی اس کہ دنیاوی صورت ہیں بھواں لیتا ہے۔ (افروع من اکانی نہ سم ۱۳۵۵ء مطرون)

اگر اس حدیث میں مومنوں سے مراد شمداء ہوں پھر تو وجہ استدلال بالکل طاہر ہے اور اگر اس سے مراد عام مومن ہو تو پھر شہید کا حال اس سے بطریق اولی معلوم ہو گا۔

تبيان القرآن

(میں کنتا ہوں کہ علامہ آلوی ایسے نئی عالم کا احادیث الل سنت کے خلاف امامیہ کی روایت سے استدلال کرنا باعث

جرت ہے- سعیدی غفرلہ)

شریدان دنیادی جم کے ساتھ زندہ ہو تا ہے یا جم مثال کے ساتھ یا سزر بندوں کے جم کے ساتھ؟

علام آلوی لکھتے ہیں میرے نزویک ہر مرنے والے کے لیے برزخ میں حیات ثابت ب خواہ وہ شہید ہویانہ ہو اور اس بات سے کوئی ماقع نہیں ہے کہ اس ونیادی بدن کے علاوہ کی اور برزی بدن کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہو اور ارواح شداء كاجمى يرزخى ابدان كے ساتھ اس طرح تعلق ہو آہے جس سے وہ دو سرول سے متاز رہتے ہیں اور علاوہ ازیں ان کو ایس فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور ایس فعتیں اور ثواب حاصل ہو تاہے جو ان کے مقام کے لاکت ہے اور ان برزخی ابدان لطیفہ کی دنیاوی اجهام کشفہ کے ساتھ ممل مشاہرت ہوتی ہے اور بیا بھی ممکن ہے کہ احادیث میں شداء کے لیے جو سبز پر ندول کاذکر ہے وہ پر ہناہ نشبید ہو 'لینی یہ اجہام برز نیہ اس قدر سرعت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں کہ ان کو سبز يرندول كے ساتھ نشيد دى گئى ہے اور صورت كامعنى صفت ہو جيساكد اس مديث بيس ہے خلق آدم على صورة الرحمان "آدم صورت رحمان پر بیدا کیا گیا ہے" لین رحمان کی صفت پر بیدا کیا گیا ہے اور حضرت ابوعبداللد والله والله علام ف روح کے سبز بر ندوں کے بوٹول میں رہے کو مسعد قرار دیا وہ اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے تھا اور ہم نے جو بیان کیا ہے کہ سیز پر ندوں سے مراد النا کے تیزی ہے اڑنے کی صفت ہے اس بناء پر یہ اشکال لازم نہیں آئے گا کہ ایک جم کے ساتھ دو رو میں متعلق ہو گئیں۔ ایک پرندے کی روح اور ایک شبید کی روح اور یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ شبیدگی روح بنیف پرندہ کی صورت افتایار کرلیتی ہے جمیونکہ ارواح انتائی لطیف ہوتی ہیں اور ان میں کسی جمم کی صورت افتایار کرنے ک صلاحیت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت جرائیل نے حضرت دحیہ کلبی کی شکل افتایار کرلی تھی، رہایہ کمناکہ ونیادی جسم جو بوسیدہ ہو جاتا ہے جس کے اجزاء بکھر جاتے ہیں اور جمم کی بیئت تبدیل ہو جاتی ہے مشمید کا یمی جسم زندہ رہتا ہے تو ہرچند كداس جم كازنده ركهناالله تعالى كى قدرت سے بعيد شيں بے ليكن اس كى كوئى خاص ضرورت شيں ہے اور نداس بيں شہید کی کوئی فضیلت اور عظمت ہے بلکہ اسکی وجہ سے ضعیف الذیمان مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شہمات پیدا ہوتے ہیں اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ فلال مخص اتنے سال پہلے شہید ہوا تھا اور اس کے جسم کے زخم اب بھی ترو مازہ ہیں اور اس کے زخم سے پٹی مثائی تو ای طرح خون بمہ رہا تھاتو یہ محض قصہ کمانیاں اور خرافات ہیں۔

(روح المعالى ٢٢ ص ٢٧ ـ ٢٠ مطوعة دار احياء التراث العربي بروت)

شداء کی حیات جسمانی میں مصنف کاموقف اور بحث و نظر

علامہ آلوی کے عظیم علم و فن کے باوجود جمیں علامہ آلوی کی اس رائے سے اختلاف ہے کیونکہ ہے امرتشاسل اور توانز سے منقول ہے کہ کسی وجہ سے بعض شہداء کی قبریں ایک بوے عرصہ کے بعد کھل گئیں اور ان کے اجسام اسی طرح ترو نازہ پائے گئے اور ان کے زخموں سے اسی طرح خون رس رہا تھا۔

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١١٥٥ وه لكصة بين :

امام مالک بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبدالرحلٰ بن عبداللہ بن معصد سے میہ خبر پینجی کہ جھزے عمرو بن الجموح انصاری اور حھزت عبداللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنماان دونوں کی قبروں تک سیلاب کاپانی پینچ گیا تھا' یہ دونوں جنگ

تبيان القرآد

المعدیق شمید ہوئے تنے اور ایک قبر میں مدفون تنے ان کی قبر کھودی گئ ناکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جاسکے 'جب ان گو قبر سے نکلا گیا تو ان کے جم بالکل متغیر نہیں ہوئے تنے پول لگنا تھا جسے کل فوت ہوئے ہوں 'ان ٌمیں ہے ایک زخمی تھا اور وفن کے وقت اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا اور اس کا ہاتھ اب بھی اس طرح زخم پر تھا جب اس کا ہاتھ زخم ہے ہٹا کر پھوڑا گیا تو وہ پھر اس طرح زخم پر آگیا۔ غزوہ اصد اور اس قبر کو کھوونے کے در میان چھیالیس سال کا عرصہ تھا۔

(الرقات ي اص ٢٥ مطوع مكتب الداديد لمثان ٥٠ ١١١ موطالهام مالك ص ١٨٦٠ ٢٠٨٠ طبع الماور)

المم مالك كى يد روايت بحد كى روايتون ير راج ب-

نيزامام الوبكراجم بن حيين يعي متوفى ٨٥٨مه روايت كرتيين:

حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنماییان کرتے ہیں کہ خردہ احد کے دن میرے والد کے ساتھ ایک شخص کو و فن کیا گیا' میں اس سے خوش نہیں ہوا' حتی کہ میں نے اپنے والد کو اس قبرسے نکال کر علیحدہ و فن کیا' حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو چھے اہ بعد نکالہ تھا اور ان کے کان کے سوا ان کا پورا جہم اس طرح تر و بازہ تھا جیسے ابھی وفن کیا ہو۔ (سنن کبریٰ ج سم ۵۸۔۵۵ مطبوعہ نشرانست ملکان)

أيك اور سندے الم يهي روايت كرتے ہيں:

حضرت جایر وٹاتھ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ آیک فیض کو وفن کیا گیا اس سے میرے ول میں پچھ بات تھی پھر میں نے چھ ماہ بعد اپنے والد کے جسم کو نکالا تو ان کی ڈاڑھی کے چند بالوں کے سواجو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے باتی ہورا جسم اسی طرح تازہ تھا۔ (سنن کبری ج م ۵۸مطوعہ ملتان)

خیال رے کہ حضرت جارے والد عضرت عبدالله غزوه احدیش شهند مو گئے تھے۔

ان قوی آخادہ ہے واضح ہو گیا کہ ببالوقات شمداء کے بی دنیاوی اجسام باتی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اجسام کو زندہ رکھتا ہے اور مور زمانہ کے باوجود یہ اجسام ای طرح ترو بازہ رہتے ہیں اور ان کے زخم اس طرح خون آفود رہتے ہیں اور ان کے زخم اس طرح خون آفود رہتے ہیں البت بعض اوقات ایسا بھی ہو تا ہے کہ میدان جنگ ہیں جو مسلمان قبل کیے جاتے ہیں بکھ عرصہ کے بعد ان کے اجسام پھول جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں اور ان سے بدیو آنے گئی ہے 'ان کے متعلق یہ کما جاسکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا عقیدہ بھی صبح ہو ایکن ان کی نیت صبح نہ ہو اور اگر ان کا عقیدہ بھی صبح ہو اور ان کی نیت میج نہ ہو اور اگر ان کا عقیدہ بھی صبح ہو اور ان کی نیت میج نہ ہو اور اگر ان کا عقیدہ بھی سے بلکہ اللہ ہو اور ان کی نیادی جم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی جم کے بدلہ ان کو کوئی اور جم دے دیا ہے جو ان کے دنیادی جم کی مثل ہے۔

شمداء کی حیات جسمانی کے سلسلہ میں تمام احادیث اور آخار کو سامنے رکھنے کے بعد یہ معلوم ہو تا ہے کہ شمداء کے درجات اور مراتب کے اعتبار سے اعتبار سے شمداء کی حیات جسمانیہ کے متعدد اعتبار ہوتے ہیں 'صحابہ کرام اور درسرے مقربین اور صافحین اگر شہید ہوں تو اللہ نعالی ان کو ان کے اس جسم کے ساتھ زندہ رکھتا ہے 'اور بعض شمداء کو جسم مثالی عطا فرمادیتا ہے کیونکہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں ایک چیز فرج کرے تو اللہ تعالی اس کو اس کی دس مثلین عطا فرماتا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب شمداء اللہ کی راہ میں او پیش نو اللہ تعالی ان کو ہے کہ جب شمداء اللہ کی راہ میں اور بھن شمداء کی دوجین ستر برندوں کے بوٹوں میں اور تی چیرتی ہیں ' جنت کی اس جیس مثل ہے بوٹوں میں اور تی چیرتی ہیں ' جنت کی

تسادالكاد

۔ آگیار پول میں چرتی ہیں اور عرش کے نیچے قد طول میں اعلق رہتی ہیں اور اس سلسلہ میں بکثرت احادیث ہیں۔ شہادت کے اجر و تواب کے متعلق احادیث

المام محدين اسائيل عاري متونى ٢٥١٥ وايت كرت بن :

حضرت ابو ہریرہ بی حیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہ کا نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر مسلمانوں کو میرے بیچھے رہنا ناگوار نہ ہو تا کیو تکہ میں ان سب کے لیے سواری میا تنمیں کر سکتا او میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہر لفکر میں شامل ہو تا اور اس ذات کی فتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں میر بیند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں بھر زنرہ کیا جاؤں کھر قتل کیا جاؤں بھر زنرہ کیا جاؤں کھر قتل کیا جاؤں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں بھر زنرہ کیا جاؤں کے سات

( مي بخارى ج أص ١٩٣ مطبوعه نور محد اصح المطالع كراجي 'Al'اله)

حضرت افس بن مالک و بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا کمی فخص کو یہ بیند نہیں ہو گا کہ مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کے پاس انتاا جرو تو آب ہو جو دنیا و مافیہا کے برابر ہو اور اس کو واپس دنیا ہیں بھیج دیا جائے سوائے شہیر کے کیونکہ جب وہ شادت کی فضیات دیکھے گا تو یہ چاہے گا کہ اس کو واپس دنیا ہیں بھیج دیا جائے اور اس کو ووہارہ (راہ خدا میں) قتل کر دیا جائے۔ (سمج بخاری جام ۳۹۲ مطبوعہ نور تھراسے المطابح کراتی ۱۳۸۱ھ) میں) قتل کر دیا جائے۔ (سمج بخاری جام ۳۹۲ مطبوعہ نور تھراسے المطابح کراتی ۱۳۸۱ھ) المام تر فذی نے روایت کمیاہے کہ وہ دس بار اللہ کی راہ ہیں قتل کیے جانے کی تمناکرے گا۔

(الجامع الفخيج ج مهم ١٨٤ مليع بيروت)

المام مسلم بن حجاج تشيري متونى ١١١ه مدوايت كرتي بين :

حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما بيان كرتے بين كه نبي الله الله كى راه بين قتل كيا جانا قرض كے سوا برييز كا كفاره ب- (صح مسلم ن ٢٣ص ١٥٠٢ حديث : ١٨٨١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

المام الوعيلي ترقدي متونى ٥٩ ١٥ روايت كرتي ي

حصرت ابو ہررہ دلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط نے فرمایا شہید کو قتل کیے جانے سے صرف اتن تمکیف ہوتی ہے جتنی تم کو چیوٹی کے کاشنے سے ہوتی ہے۔ (الجائن الصحیح ہم ص ۱۹۰ طبع بیردت سنن نسائی جم می ۵۹ طبع کراچی سنن ابن ماجہ جماح ۲۳۹ طبع بیردت سنن داری جمع ص ۱۳۵ طبع ملتان 'منداحہ جمع ۲۹۷ طبع بیردت)

امام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥ مدروايت كرتے بين :

حصرت ابوالدرداء والمح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملائیل نے فرمایا شهید این گھرے سنز افراد کی شفاعت کرے گا۔ (سنن ابوداودج اص ۱۳۲۱ مطبوعہ مطبع مجنائی پکتان الابور ۵۰ ۱۳۱۵ الشرید الما جری ص ۱۳۱۲ مطبوعہ دارالسلام ریاض)

المام الوطيني عمر بن عيني ترمذي متوفي ١٥٧ه روايت كرتي بين

حصرت مقدام بن معد بکرب و پھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائظ نے فرمایا اللہ کے نزویک شہید کے چھ خصال (اجور) ہیں' پہلی مرتبہ اس کی مففرت کروی جائے گی' وہ جنت میں اپنا مقام و مکھ لے گا' وہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا' (حشرکے دن) فزع اکبر (سب سے ہولناک' گھیراہٹ اور پریٹانی) سے اس میں رہے گا' اس کو یا قوت کا آج و قار پہنایا چھائے گا جس میں دنیا اور مانیما کی خیر ہوگی' بڑی آ تھمول والی بہتر حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گاوہ اپنے ستر رشتہ داروں

تبيان القرآن

كى شفاعت كرے كا- (الجاسع المعنى يرم من ١٨٨- ١٨٨ مديث: ١٩٩٢ مطبوعه ويروت)

المام این ماجد اور المم احد نے یمی اس مدیث کو روایت کیا ہے اس میں ہے خون کا پملا قطرہ گرتے ہی شید کی مغفرت کردی جائے گی اور وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا' باقی ورجات کا ای طرح ذکر ہے اور ان میں ایک اور درجہ کاذکر کیا گیا ہے کہ اس کو انجان کا حلہ پرنایا جائے گا۔

(سن این ماجد ۲۵ م ۹۳۷ مدید : ۹۲۷ مطح بیروت مند اجدج ۲۲م ۱۳۴۰ مطح بیروت) المام آجری متوفی ۱۳۰۰ مدین بھی اس مدیث کو روایت کیاہے اس میں نو خصال کاؤ کرہے۔

(الشريد ص ١١٣معلوعه دارالسلام رياض ١١١٨٥)

الم ابوطيني فيرين عيني ترفدي متوفي ١٥٧ه روايت كرتي إلى:

حضرت ابو امامہ جناف میان کرتے ہیں کہ نبی طابق نے فرمایا : اللہ تعالیٰ کو وہ قطروں اور وہ انزوں (نشانوں) سے زیادہ کوئی چیز مجبوب نسیں ایک آنسو کاوہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گراہو' دو سرا خون کاوہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گر ایا گیا ہو' اور

رہے دو اثر اُو ایک اثر اللہ کی راہ میں ہے اور ایک اثر اللہ کے فرائض میں ہے کسی فریضہ کی ادائیگی میں ہے۔

(الجامع الصحيح يرم ١٩٥٠ الحديث: ١٩١٩ مطبوعه دار احياء الراث العمل بيروت)

حفرت ابو ہر رہ مالت بیان کرتے ہیں کہ جھے پر تین قسم کے لوگ پیش کیے گئے جو سے بملے جت میں جائیں گے ر' پاک دامن اور وہ بندہ جس نے الیمی طرح اللہ کی عبادت کی اور اپنے مالکوں کی بھی خرخواتی کی۔

(جائع ترقدي يه ص ١٤٦١ الحديث: ١٩٢٢ مطبوعه واراحياء الراث العلى بروت)

سمل بن حنیف این باپ سے اور وہ اپنے واوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم نے قرمایا جس نے صدق ول سے اللہ سے شمادت کی دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو شداء کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ خواہ وہ اپنے بستر مرے۔

(جامع ترفذي جهم س۱۸۳ الحديث ته ۱۹۵۳ مطبوعه دار احياء الزاث العملي بيروت مستن اين ماجه جهم ۹۳۵ مطبع بيروت) حضرت ابو ہریرہ دیا ہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیا ہے فرمایا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخی ہو باہ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ بیں زخمی ہو تا ہے وہ مخص جب قیامت کے دن آئے گانو اس کے خون کارنگ خون کی طرح ہو گااور اس میں خوشبومشک کی ہوگی۔

(جامع ترتذي ين مه ص ۱۸۲۷ الفديث : ۱۲۵۷ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت مثن اين ماجه برع ۳ ص ۱۳۸۳ مطبوعه بيروت ) حضرت ابوموی اشعری و الله بیان کرتے ہیں که رسول الله الله الله علیانے فرمایا جنت کے دروازے الواروں کے سائے کے يج ين- (جائ تندى تام ١٨١ الديث: ١٥٩ مطبوعد دار احياء الراث العبل بروت) عکمی شداء کے متعلق احادیث و آثار

امام ابوداؤر متوفی ۵۷۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت جارین عیک دی میں مرتے ہیں کہ رسول الله مال علم نے محلب سے بوجھا: تم لوگ مس چر کو شادت شار كرتے ہو؟ صحابے نے عرض كيا: الله عرو جل كى راہ ميں قتل ہونے كو موسول الله مظاميط نے فرمايا قتل في سييل الله ك وا شہادت کی سات قشمیں اور ہیں' طاعون میں مرنے والا شہید ہے' نمونیہ میں مرنے والا شہید ہے' بیٹ کی جاری میر

مرنے والا شہید ہے' جل کر مرنے والا شہید ہے' کسی چیز کے بیٹیے وب کر مرنے والا شہید ہے اور عاملہ درد زہ میں مبتلا ہو کر مرجائے تو وہ شہید ہے۔ (منن ابوداؤدی ۲م ۸۵ مطبوعہ مطبع جیسائی پاکستان لاہور'۴۰۵س) امام ابو جیسی محمد بن عیسی ترمذی متوفی ۲۵ مردایت کرتے ہیں۔

حضرت سعید بن زید دی ای کرتے ہیں که رسول الله طاق نے فرمایا جو محض اپنال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیادہ شہید ہے 'جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قبل کیا گیا وہ شہید ہے 'جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے قبل کیا گیا وہ شہید ہے اور جو اپنے الل و عمال کی حفاظت کرتے ہوئے قبل کیا گیاوہ شہید ہے۔

(جامع زندی ص ۲۲۳ مطبوعه نور محر کارخانه تجارت کتب کرایی)

المام احرين عنبل متونى اعماه روايت كرتيب :

حضرت ابوہریرہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المھیلائے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں سواری سے گر کر مراوہ شہید ہے-(مند احدج من ۲۳۳ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام عبد الرذاق بن هام متوفی االاه روایت كرتے ہیں:

حصرت عبدالله بن نوقل برائد بيان كرتے بين كه رسول الله طرفيل في محص فرمايا : الله كى راه يس (طبعي موت) مرف والا شهريد بير (المصنف ح0ص ٢٠٨٨ مطوعه كتنب اسلامي بيروت م ١٠٩٥هه)

جھرت ابن مسعود بڑتی بیان کرتے ہیں کہ جو مخص بہاڑ کی چوٹیوں سے گر کر مرجائے اور جس کو درندے کھا جا کمیں اور جو سمندر میں ڈوب جائے وہ سب اللہ کے نزویک شہید ہیں۔ (المصنف ج۵ص۲۹) مطبوعہ کتب اسلای بیروت '۱۳۹۰ھ) حضرت ابو ہریرہ بڑتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقائے نے فرمایا : حالت نفاس میں مرفاشماوت ہے۔

(المصنف ج٥ص اير ٢ مطبوعه كمنف اسلامي بيروت ٥٠٠٠ اه)

حصرت ایوب و بی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاکھا اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قرایش کے ایک آوی کو آت دیکھا صحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قرایش کے ایک آوی کو آت دیکھا صحاب نے کہا یہ شخص کتنا طاقت ور ہے! کاش اس کی طاقت اللہ کے داستہ میں ہے ہوتی اس کی ملائٹ اللہ کے مخص اپنے الل کو سوال سے دو کئے کے فرایا : کیا صرف وی صحف اللہ میں نکلے وہ بھی اللہ کے داستہ میں ہے اور جو صحف اپنے آپ کو سوال سے دو کئے کے لیے طال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے داستہ میں ہے البتہ ہو صحف مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے داستہ میں ہے۔ البتہ ہو صحف مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے داستہ میں ہے۔ اللہ میں اللہ کے داستہ میں ہے۔ البتہ ہو صحف مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے داستہ میں ہے۔ اسادی ہود۔ ۱۳۵۰ھا۔

امام الو کر عبدالله بن محد بن الى شبه متوفى ه ٢٣٥ه مرايت كرت بين : مسروق بيان كرت بين كه جو مسلمان كسى مصيبت (حادث) مين فوت بو گياده بهى شهيد ہے-

(المعسن ج٥ص ١١ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠٥١ه)

الم الوعيدالله محدين عبدالله حاكم فيشابوري متونى ٥٠ مهم روايت كرت بين:

حضرت انس بن مالک و افور بیان کرتے میں کہ نبی مالی کا ہے فرمایا جس محص نے صدق دل کے ساتھ اللہ سے شمادت کی دعا کی اللہ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا' امام مسلم' امام دارمی' امام ترقدی اور امام ابن ماجہ کی روایت میں ہے : خواج

تبيانالقراد

(المستدرك ج ٢٣ عديد على ١٤ عمطيور وارالباز مكه محرمه منن واري ج ٢٥ م٥ ١٤ مطبور فشرالت مان)

الرير الوث الو

مانظ السنمي متوفى عهم بيان كرتي إلى :

عبد الحلك بن ہارون بن عمرہ اپنے والدے اور وہ اپنے داداے روایت كرنے ہیں كد رسول الله ملاھيا ہے فرمايا : پھيمبرلول كى بيارى سے مرنے والا شهيد ہے اور سفريس مرنے والا شهيد ہے۔

( يجع الزوا كرج ٥ ص ١٥ ٣ مطبوعة وارالكتاب العربي ٢٠ ١٥٥)

حصرت عائشہ رضی اللہ عنه بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ تالیا ہے قرمایا جس شخص نے آیک دن میں پیچیس باریہ دعا کی ''اللهم بارک لی فی الموت و فید ما بعد الموت اس کواللہ تعالیٰ شہیر کا ابر عطا قرمائے گا۔

(مجمع الزوائدج ٥ص ١٠٠ مطبوعه دار الكتاب العربي ١٣٠٢)

لام على متى متوقى ٥٥٥ه مان كيترين:

حضرت رہیج انصاری بیان کرتے ہیں کہ نیزہ کی ضرب سے مرفالور در ندول کے کھانے سے مرفالیہ شمادت ہے۔ (کنزالعمال ج ۲۳ ملاء مطوعہ متوسنہ الرسالہ بیروت ۵۴۳ مطوعہ متوسنہ الرسالہ بیروت ۵۴۳ م

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جو جھن کسی پر عاشق ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو حرام کاری ہے۔ بچلیا وہ شہید ہے۔ (کنز العمال نا مهص ۲۸۱ مطبوعہ مئوسنہ الرسالۂ بیروت ۵۰۱۵ء)

الم على متى بن حمام الدين بندى متونى ١٥٥٥ه مان كرتي بين:

حضرت النسي بي الله على كرت ييس كر بخار (يس مرنا) شادت ب- (كنز العمال جرم ١٠٦٠ مطبوعه يروت)

حضرت عبدالله بن بسیر بینی بیان کرتے ہیں کہ گڑھے میں گر کر مرفاشادت ہے۔ (کنزالعمال جسم ۱۹۵۰ طبع بیروت)

حضرت ابن عمرو شاطحہ بیان کرتے ہیں کہ جس محض پر ظلم کیا جائے وہ لڑے اور ماراجائے وہ تہیدہدد در ادامان مرم مرم میں برتا ا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الطبیام نے فرمایا جو مخص اللہ کی راہ بیس بستر پر مرے وہ

شہید ہے' اور سانپ یا بچھوے ڈسا جانے والا شہید ہے' اچھوے مرنے والا شہید ہے۔ (کنز العمال ج س ٢٣٣ مليع بيروت) معنو معنرت على والله بيان كرتے بين كر رسول الله الله يا جس كے اوپر المراكر جائے وہ شہيد ہے' جو شخص جست

ے کرے اور ٹانگ یا گرون ٹوٹنے کی وجہ سے مرجائے دہ شہید ہے ، جس پر پھر گرے اور وہ مرجائے وہ شہید ہے ، جو محورت اپ خاوند پر غیرت کرتی ہو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے اور اس کے لیے شہید کا اجر ہے ، جو اپنے بھائی کی

حفاظت کر ناہوا مارا جائے وہ شہید ہے' جو اپنے بڑوی کی حفاظت کر ناہوا مارا جائے وہ شہید ہے' جو محض نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ شہید ہے۔ (کنز العمال جہم سمج میرون)

حضرت الوجريره بنافع بيان كرتے جي كه جو شخص سرحد كى حفاظت كرنا ، وا مارا كياوه شهيد ب-

(كنزالعمال جهم ١٨٥٠ طبع بيروت)

المام الدواؤد عليمان بن اشعث محسماني متونى ١٥٥ الدروايت كرتي إلى :

حضرت ابومالک اشعری بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹابیل نے فرمایا جو مخص اللہ کے راستہ میں ڈکاا پھر مرکبایا ں کو قبل کردیا گیاوہ شہید ہے یا جس محض کو گھوڑے یا اونٹ نے گرا دیا یا جس محض کو حشرات المارض میں ہے کسی نے

ماددوم

تبيان القرآن

الم بخاري روايت كرتي إلى :

حضرے عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ انموں نے رسول اللہ الجائیا ہے طاعون کے متعلق سوال کیا او آپ نے فرمایا : طاعون ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس قوم پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے 'اور مسلمانوں کے لیے طاعون کو رجت بنادیا' سوجو مسلمان کمی ایسے شہر میں ہو جس میں طاعون بھیلا ہوا ہو' وہ اسی شہر میں تھمرار ہے اور صبر و استنقامت کی نیت کرکے اس شہرے نہ نکلے اور اس پر بیٹین رکھے کہ جو چیزاللہ نے اس کے لیے مقرر کردی ہے وہ ہو کر دہے گی تؤ وہ شہید ہے۔
اس شہرے نہ نکلے اور اس پر بیٹین رکھے کہ جو چیزاللہ نے اس کے لیے مقرر کردی ہے وہ ہو کر دہے گی تؤ وہ شہید ہے۔
( سیجے بخاری ج ۲ میں ۱۹۸۹ میلو عراج کراج ) ۱۸۳۱ اس

المام الوعيد الله محدين بريد ابن ماجه متوقى هدام الدوايت كرتي بال

حضرت ابو ہریرہ دی ہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیا ہے فرمایا جو شخص بیماری میں فوت ہو گیاوہ شہید ہے۔ اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ رکھاجاتے گا اور اس کو صبح و شام رزق ویا جائے گا۔

(سنن ابن ماجه ص ١١٤ معلمون لور تحر كارخان تجارت كتب كراجي)

المام إيوسيلي محد بن سيلي ترفدي متوفى ١٥٩ مده روايت كرت بين :

(الجامع الصحيح ح۵ ص ۱۸۴ مطبوعه بيروت منس داري ج ٢ص ٢٣٩ مطبوعه مثمان مند احدج ٢٠٠٠ مطبوعه بيروت)

الم ابولغيم اصماني متوفي وسهم وروايت كرتے ہيں:

حضرت این عمر رضی الله عنما روایت کرتے ہیں کہ نبی مالی بیا جی فرمایا جس محض نے جاشت کی نماز پڑھی اور ہرماہ نین روزے رکھے اور سفر اور حضر میں مجھی و تر کو نسیں چھوڑا اس کے لیے شہیر کا اجر الکھا جائے گا۔

(حلية الاولياءج ٢ ص ٣٣٣ مطبوعه بيروت ك٥٣١ه الترغيب والتربيب جاص ٥٥ م مطبوعه قابرو٥٥ ١١١ه ، مجمع الزوا كد طبع بيروت ٢٠٠١ه ١١٥ه ج٢ص ٢٣١ كنزا لعمال ج٢ ص ٨١٥-٨٥٩ مطبوعه بيروت ٥٥ ١١١ه)

علامہ قرطبی متوفی ۲۹۸ ھ المام آجری متوفی ۲۰سھ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نٹھیٹا نے فرمایا ؛ اے انس!اگر تم ہے ہو شکے تو ہمیشہ باوضو رہو کیونکہ جب فرشتہ کسی بندہ کی روح قبض کرے اور وہ باوضو ہو تو اس کے لیے شمادت کااجر لکھ دیا جا باہے۔

(التذكرة في احوال الموتى وامور التأخرة عن ١٨٢م مطبوعه وار الكننب العلميه بيروت ك ٥٠٠٥هـ)

المام احد متونى امماه سند حس ك سات روايت كرت بين :

راشدین حیش والھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الھیل نے فرمایا : بیت المقدس کا خادم شہید ہے اور زکام یا کھانی

مسلدوع

تبيان القرآن

(مند احدي ٢٨٩ مطبوعة دارا القريروت الترغيب والربيب مطبوعة قامره ٤٠٥ مااهر ٢٠٥٥) م في والاشمري-حضرت ابو ہریرہ فی جبان کرتے ہیں کہ جس شخص نے میری است کے فساد (برعت اور جمالت کے فلب) کے وقت میری سنت پر عمل کیانس کو سوشہ پرول کا اجر ہو گا'امام بہمی نے اس مدیث کو کتاب الزعد بیں روایت کیا ہے۔

(معكوة عن وسومطوع دبلي مصابح المهذ جاع ١٢٢)

امام ابن عدى نے اس مديث كو حضرت ابن عباس سے روايت كياہے اور اس كى سند كے متعلق لكھاہے اس بين لوئی تقص تمیں ہے۔ (کال این مدی ج م ٢٥٠)

حافظ منذری نے اس کو امام بیتی اور امام طرانی کے جوالے سے درج کیاہے اور اس کی سند پر اعتماد کیا ہے۔ (الرغيب والربيب جاص ٨٠)

المام طبرانی کی روایت میں ایک شهید کا جر ہے-(المجم الاوسط ٢٥٥ مكتب المعارف ریاض ١٩٥٥ مله) نیزیہ جدیث امام ابو تعیم نے بھی روایت کی ہے۔ (ماینہ الادلیاءین ۸ص ۲۰۰،مطبوعہ بروت) علامہ بیشی نے بھی اس کاؤکر کیا ہے۔ (جُر الزوائدی اس الا) المام عبد الرزاق بن بهام صنعاني متوفى الملھ روايت كرتے ہيں :

علد بان كرتے إلى كر مرمومن شميد ب برانمول فيد آيت ظاوت كى :

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر (کامل) ایمان المئے وہی الصِّيدِيْقُونَ وَالشَّهَدَ ٱلْمُعِنْدَرَيِّهِمَ لَهُمَ ٱجْرُهُمْ وَنُورُ الله كَرْدِيكَ صَدِيقِ اور شيد بي اوران كرب كياس ان كا اجراور توري-

وَالَّذِيْنَ أَمُنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولِّنِكَ هُمُ

هُمُ (العديد: ١٩)

(المصنف ج٥٥م ٢١٩ مطبوعه مكتب اسلاى بيروت ١٠٩٠)

حكمي شرزاء كأخلاصه

نركور الصدر احاديث مين جو علمي شمادت كي اقسام بيان كي مي بين ان كاخلاصه حسب ومل ب :

(1) طامحان مين مرف والا-(٢) بين كى يمارى مين مرف والا-(٣) دُوجِهُ والا-(٣) دب كر مرف والا-(٥) نمونيد مين مرف والا- (١) جل كر مرف والا- (٤) ورو زه ين جل موكر مرف والى صلم- (٨) اين مال كى خفاظت كرت ہوئے مارا جانے والا- (٩) ابنی جان کی حفاظت میں مارا جانے والا- (١٠) ائل و عیال کی حفاظت کرنے ہوئے مارا جانے والا-(۱۱) وین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا-(۱۲) سواری سے گر کر مرنے والا-(۱۳) اللہ کے راستہ میں مرنے والا مثلًا علم دين كى طلب مين جانے والا مماز كو جانے والا ، ج كو جانے والا ، غرض برنيك كام كے ليے جانے والا اس دوران اگر مرجائے۔ (۱۲) میاڑے گر کر مرنے والا۔ (۱۵) جس کو درندے کھا جائیں۔ (۱۲) نفاس میں مرنے والی عورت۔ (١٤) اينے ليے رزق طال كى طلب كے دوران مرف والا- (١٨) اين الل و عيال ك ليد رزق حال كى طلب ك دوران مرنے والا- (١٩) کمی مصیبت یا حادث میں مرنے والا- (٢٠) صدق ول ے شمادت کی دعا کرنے والا- (٢١) " ميرول كى بيارى مثلاً دمه كمانى ياتب وق ميس مرف والل- (٢٢) حفر ميس مرف والل- (٢٣) جو مخص أيك ون ميس م الله ما رہ واللہ اللہ مارک لی فی الموت و فیما بعدالموت (۲۳) نیزہ کی شرب سے مرنے والا۔

(۲۵) جو عاشق پاک وامن رہا۔ (۲۷) بخاریس مرنے والا۔ (۲۷) سرحد کی تفاظت کرتے ہوئے مرنے والا۔ (۲۸) گرھے بیں گر کر مرنے والا۔ (۲۹) ظلما " قتل کیا جانے والا (۴۷) اپنے حق کی تفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا۔ (۲۳) اپنے کی تفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا۔ (۳۳) اپنے کی تفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا۔ (۳۳) اپنے کی تفاظت کرتے ہوئے مارا جائے۔ (۳۵) جو چھت سے گرسے اور ٹانگ یا گرون ٹوٹے کی وجہ سے مرجائے۔ (۳۳) جو پھڑ گرٹے ہے مرجائے۔ (۳۸) جو پھڑ گرٹے ہے مرجائے۔ (۳۸) کی کا تھم دیتے ہوئے اور پرائی سے دو کتے ہوئے مرجائے۔ (۳۸) اپنے کا کا کم دیتے ہوئے اور پرائی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے۔ (۴۸) جو جھٹ اللہ کی راہ میں مواری سے دو کتے ہوئے ارابائے۔ (۴۵) جو جھٹ اللہ کی راہ میں مواری سے کرجائے ہوئے مارا جائے۔ (۴۵) جو جھٹ اللہ کی راہ میں مواری سے گرجائے ہوئے والا اور ویز قضانہ کرنے والا شہد ہے۔ آئیں پڑھئے والا اور ویز قضانہ کرنے والا شہد ہے۔ (۴۵) داخل شہد ہے۔ داخل میں مرخوال شہد ہے۔ (۴۵) داخل شہد ہے۔ داخل میں مرخوال شہد ہے۔ داخل میں مرخوال شہد ہے۔

جو هخص میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کے علاج کا موقع نہیں ملا اس کو عسل نہیں دیا جائے گا اور نہ کفن پہنایا جائے گا بلکہ ان ہی خون آلودہ کیڑوں میں اس کو د فن کر دیا جائے گا۔ یمی حکم اس مسلمان کا ہے جس کو ظلما " قتل کیا گیا' اور باق تمام شداء کو عسل بھی دیا جائے گالور کفن بھی پہنایا جائے گا' امام مالک' امام شافعی اور امام ابو حذیقہ کا بھی مسلک ہے ' اور امام اجمد اور داؤد بن علی طاہری کا مسلک ہے ہے کہ تمام شہداء کو عسل دیا جائے گا جمہور کی دلیل ہیہ حدیث ہے :

الم الوعيد الله محدين اساعيل خارى متنى ٢٥١ه وروايت كرتي عين

حضرت جارین عبداللہ رضی اللہ عثما بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کیا نے فرمایا ان کو ان کے خونوں میں دفن کرہ بیغی جنگ احد کے دن 'اور آپ نے ان کو عشل دینے کا حکم نہیں دیا۔ (صبیح بناری جام 24) مطبوعہ نور محداضح المطالع کرا چی) شہداء کی نماز جنازہ کے متعلق فراہب فقهاء

اسی طرح شمید کی نماز جنازہ میں بھی اختلاف ہے' امام مالک' امام شافعی' امام احمد اور داؤد بن علی طاہری کا مسلک ب ہے کہ شمید کی نماز جنازہ نمیں بڑھی جائے گی ان کی دلیل سے حدیث ہے' امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیم شهراء احدیش ہے دو دو کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے بھر فرماتے ان میں ہے کس کو زیادہ قر اَن یاد ہے' بھرجس کی طرف اشارہ کیا جا نا اس کو لھر میں پہلے رکھتے اور قیامت کے دن میں ان پر گواہ ہوں گا' اور ان کو ان کے خون کے ساتھ دفمن کرنے کا تھم دیا' نہ ان کو عنسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ (میج بخاری نے اص اعدا معلومہ نور تھر اُسح المطابع کراجی' ۱۳۸۱ھ)

المام ابو صنیفہ کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ان کی دلیل یہ حدیث ہے 'امام بخاری روایت کرتے ہیں : حضرت عقبہ بن عامر پانٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی نافیظ ایک دن باہر آئے اور شداء احدیر نماز جنازہ پڑھی- الحدیث (حج جناری جام 21 مطبوعہ نور محراض الطابع کرا ہی ۱۸سالہ)

ائمہ ثلاثہ نے حضرت جابر کی حدیث سے استدلال کیاہے جس میں شہداء احد کی نماز جنازہ نہ بڑھنے کا ذکرہے اور امام

تبيان القرآن

آلو صنّیفہ نے حضرت عقبہ بن عامر پیٹاف کی حدیث ہے استدال کیا ہے جس میں شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے آور گا قاعدہ یہ ہے کہ ایک محابی کمی چیزے ثبوت کی خبروے اور دو سرااس کی آئی کی خبردے تو ثبوت کی خبر کو ترجے دی جاتی ہے کیو تکہ جو آئی کی خبردے رہاہے اس نے اس بچتے کے ثبوت کو شمیں دیکھا اور دو سرے لیے دیکھا ہے اس لیے اس کی روایت کو ترجیح ہے نیز حضرت عقبہ کی روایت کی تائید اور تقویت ان احادیث ہے ہوتی ہے 'امام ابوداؤد منوفی ۱۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

ابعالک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ طالی کے حضرت حزہ وی فق کی تعش لانے کا بھم دیا پھر ان کو رکھا گیا پھر نو اور شہداء لائے گئے ہی طالی کے شاخ جان کی نماز جنازہ پڑھی ' پھران کو اٹھالیا گیا' اور حضرت حزہ کو رہنے دیا گیا' پھر نو اور شہداء کو لا کر رکھا گیا اور نبی طابی نے ان پر سات بار نماز پڑھی ' حتی کہ آپ نے حضرت حزہ سیمت ستر شہداء پر نماز پڑھی اور ہریار ان کے ساتھ حضرت حزہ دی فیاد پر بھی نماز پڑھی۔

شعبی بیان گرنے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی مطابیا نے حطرت حزہ پر ستربار نماز پڑھی کیلے آپ حطرت حزہ پر نماز پڑھتے بھردو سرے شداء کو متکوات بھران پر نماز پڑھتے اور ہرایک کے ساتھ حضرت عزہ پر بھی نماز پڑھتے۔ عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابط نے شداء احد کی نماز : نازہ پڑھی ہے۔

(مراسل ابوداؤد ص ۱۸ مطبوعه مطبع ولي محمد ابند سنز كراجي)

حضرت جابر بین کھ کے اس ون والد فوت ہو گئے نتے اور وہ شدت نم سے نداخال نتے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو شداء احد کی نماز جنازہ پڑھے جانے کاعلم نہ ہو سکا ہو؟ یا اس وقت وہ تھی اور کام پیں مشغول ہوں اور وہاں پر موجود نہ ہوں یا ان کی روایت کامیر مطلب ہو کہ شہداء احد پر علی الفور نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﷺ انہیں رزق دیا جارہا ہے۔

شداء کے رزق کابیان

اس سے مراد رزق معروف ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ شداء کی روحیں جنت میں چرتی پھرتی ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ شداء کی روحیں جنت کی خوشیووں کو سو تھتی ہیں اور جو نعتیں ارواح کے لا کق ہیں ان سے متمتع ہوتی ہیں اور جب ان روعوں کو ان کے اجمام میں اوٹا دیا جائے گا تو وہ ان تمام نعتوں سے متمتع ہوں گی جو اللہ تعالی ان کو عطا فرمائے گا۔

حصرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے شداء کی رو توں کو سزر برندوں کے پیٹوں میں کردیا ہے۔ وہ جنت کے دریاؤں پر جاتی ہیں اور اس کے بعطوں سے کھاتی ہیں اور عرش کے سائے کے بیٹی ہوئی سونے کی قدیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ (سند احمد و سنن ابوداؤد) اور قادہ بیان کرتے ہیں کہ جمیں بیہ صدیث بیٹی ہے کہ شداء کی روحیں سقید پرندوں کی صورتوں میں جنت کے بعلوں سے کھاتی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹی نے فرایا کہ شداء کی روحیں اللہ تعالی کے نزدیک سبزیر ندوں کی طرح ہیں ان کے لیے عرش کے بیچ قذیلیں لئی ہوئی ہیں وہ جنت میں جمال چاہتی ہیں جرتی ہیں۔ (جائع البیان ج سم س) مطبوعہ دار المعرف بیروت '40 سالھ)

شرداء کی روحیں سبزرنگ کے پرندول کے پیٹول میں ہوتی ہیں اور ان پرندول کے پیٹ بہ منزلہ سواری ہوتے ہیں

تبيبانالترآن

الوران روحوں كا تعلق النے اپنے اجمام سے جمي ہو تا ہے۔

عافظ منس الدين ابن قيم صلى متولى الاكريد لكصفين

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اللہ نے انہیں اپنے فصل ہے جو عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ اس کے بعد والے لوگ جو ایھی ان سے نہیں طے ان کے متعلق ہے اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی نہ خوف ہو گانہ وہ عملین ہول گے۔ (آل عمران : ۱۷۰)

فوت شدہ ملمانوں کا بنا اقارب کے اعمال پر مطلع ہونا

اس مدیث میں بید دلیل ہے کہ شداء اپنے جن لاحقین کے متعلق متفکر رہتے ہیں ان کے احوال ان پر منکشف کر دیئے جاتے ہیں اور اس آیت میں اصحاب احد کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس دن کے بعد ان کو کوئی پریشائی لاحق نہ ہوگی۔ امام احمد بن حنبل متونی ۲۲۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت انس بن مالک بھٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی مائی اے فرمایا تمهارے اعمال تمهارے فوت شدہ عزیزوں اور رشتہ داروں پر بیش کیے جانے ہیں اگر وہ ایسے عمل ہوتے ہیں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اگر دہ عمل ایسے نہ ہوں تو وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ! ان کو ہدایت دینے سے پہلے ان پر موت طاری نہ کرنا جس طرح تونے ہمیں ہدایت دی ہے۔

(منداجدي موص ١٦٥ مطبوعدوارا لفكربيروت بجمع الزوائدي ٢ص ٢٣٨ كزالعمال الحديث: ٢٣٠٠١٥ ع ١٥ ص ١٤٨)

الله نعالیٰ کاارشادہے ۔ وہ اللہ کی طرف سے نعت اور فضل پر خوشی منارہے ہیں اور اس پر کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرما یا۔ (آل عمران : ۱۷۱)

ائی کامیابی سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کی کامیابی پر خوش ہونا جاہے

اس سے پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ شمداء احد کی روحیس اس بات پر خوشی منارہی ہیں کہ ان کے بعد والے اصحاب احد پر ہمی کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ عمکین ہوں گے' اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان نعموں پر خوشی منا رہے ہیں۔ پہلے شمداء احد کی اس خوشی کا ذکر فرمایا جوان کو اپنے بھائیوں کی اخروی سعادت من کر حاصل ہوئی اور پھر اس خوشی کا ذکر فرمایا جو ان کو اپنی سعادت اور سرفرازی کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے بھائیوں کی کامیابی پر خوشی ہوئی چاہئے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ مومنین کا اجر ضائع شمیں فرما ٹا اس میں بتلایا ہے کہ شمادت پر یہ اجر و تو اب صرف شمداء احد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اجر و تو اب تمام مومنین کو حاصل ہو گا اور ایمان پر اجر کاضائع نہ ہونا اس کو مستلزم ہے کہ مومن مرتکب گناہ کمیرہ بھیشہ دو ذرخ میں نہیں۔

تبيانالقرآن

مع عندالمتقدّمين

- UUI 15 LU ان لوگوں سے بعیم والول اور الشرسے ڈھے والول کے بیے بڑا اج ما تقا کر تھا ہے کے بہت بڑا سکر جی ہرچکا-یای اجها کارمازے 0 کی وہ النرکی متب اوراس ور تحتہ ہوگ اور انفول نے کہا ہمی اللہ کانی ہے اوروہ ک سے اوٹ آنے اور احتین کوئی تعلیمت میں بہتی تھی ، اعفول نے انشری رضا کی بیروی کی ، ٥ ده شيطان کى ب جر ایتے جیوں کے دریع درایا۔ اور اشریرے نفل والا سے ٥ اوراك ان وكون-ے بر ڈرو اور مجھ بی سے ڈرو بر شرطیکہ ت ے یہ اللہ (کے دین) کو بھر حزرتبیں بہنچاعیں گے،اللہ B. - U. 2 عاتا ہے کہ آفرت یں ان کا کوئی حد درکے اور ان کے لیے بڑا مذاب ہے آمات مذکورہ کے شان نزول میں دو روابیتیں ان آیات کے شان زول کے متعلق دو روایتی میان کی گئ ہیں ایک روایت سے : امام ابن جربر اپن سند کے

مسلددوم

تبيان القرآن

النائق روایت کرتے ہیں : سدی بیان کرتے ہیں کہ جب ابوسفیان امدے والیں ہوا تو وہ راستہ میں ایک جگہ اپنے والیں گا ہونے پر پچھتایا اور اس نے اپنے ساتھیوں ہے کہا تم نے اپھا شیس کیا تم نے بہت ہے مسلمانوں کو قل کر ویا تھا اور جب ان میں ہے تھوڑے رہ گئے تو تم والیں آگئے والیں چلو اور ان کی بنیاد ختم کر دو اور ان کو نتی و بن ہے اکھاڑ بھینکو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادہ ہے رسول اللہ شاہد کی مطلع کر دیا 'آپ نے مسلمان سے فرایا ان کافروں کا تعاقب کرہ 'مسلمان آگرچہ جنگ احد میں زخمی اور دل شکتہ تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ طابیق کے عظم پر لیک کی اور و شمن کے مقابلہ کے لیے روانہ ہو گئے 'ابوسفیان کو جب بیہ خبر لی کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ خوف ڈوہ ہو کہ کھ روانہ ہو گئے ٹی مٹاہیئم نے مراء الاسد (ایک مقام ہے) تک ان کا پیچھا کیا۔ (جامع البیان ج موس کا اسملوء دارالسرف بیروت '40 میں)

اس کی تائید میں امام خاری کی بید روایت ہے :

حصرت عائشہ رضی اللہ عنمانے الذین استحابوا للهوالہ سول- الح کی تشیریں عودة بن الزیرے فرایا:
اے میری بین کے بیٹے ان مسلمانوں میں تمہارے باپ حضرت زیراور حضرت ابو بکرشال نے۔ جب رسول اللہ ملٹھیئے
جنگ احدیث زخمی ہو گئے اور مشرکین واپس علے گئے تو آپ کویہ اندیشہ ہواکہ مشرکین اوٹ آئیں گئے آپ نے فرمایا ان کا پیچھاکون کرے گا؟ توستر مسلمانوں نے لیک کماان میں حضرت ابو بکراور حضرت زیر بھی تھے۔

( مي بخاري ٢٥٥ مراويد أور ميراع الطالح كراتي ١٨٨١ ماه

ودسرى روايت يد ب المام على بن احمد واحدى فيشابورى متوفى ١٨٨م ويان كية بين :

مجاہر مقاتل معکوم واقدی اور کلبی نے بیان کیا ہے کہ جنگ کھند کے دن جب ابو مفیان نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو

اس نے اعلان کیا:

(الوسط ج اص ۵۲۳ - ۵۲۳ مطبوعه وار الكتب العلمية بيوت ۱۵۲۵ ه

ان آینوں کے شان نزول میں اختلاف ہے امام واقدی کی تحقیق ہے کہ پہلی آیت : "جن لوگوں نے زخی ہوئے۔ اور ہونے کے بادع و اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لیک کی ' یہ آیت غزوہ حمراء الاسد کے متعلق نازل ہوئی ہے۔" اور دو سری آیت : "ان لوگوں ہے ابعض لوگوں نے کہا تھا کہ تہمارے مقابلہ کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے۔ ہوتم ان سے قرو۔" یہ آیت بر صغری کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض انکہ تقییر نے کہا بید دونوں آیتیں برر صغری کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض انکہ تقییر نے کہا بید دونوں آیتیں برر صغری کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض انکہ تقییر نے کہا اللہ توائی نے ان مسلمانوں کی اس بات پر مدح فرمائی ہوئی ہیں ' کیکن اللہ توائی نے ان مسلمانوں کی اس بات پر مدح فرمائی ہوئی ہیں کہ انہوں نے زخی ہوئے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لیک کی اور بیدرح آسی وقت لا اُن ہے جب دہ غزوہ ابد غزوہ عمراہ الاسد کے لیے دوانہ ہوں' کیونکہ اس وقت وہ آزہ مازہ نو تھا اور غزوہ بدر صغری کے مناسب ہے کیونکہ اس موقع پر قیم بن مسعود ' ابوسفیان کے کہنے ہے مسلمانوں کو شیطان کے قرانے کاذکر ہے وہ غزوہ بدر صغری کے مناسب ہے کیونکہ اس موقع پر قیم بن مسعود ' ابوسفیان کے کہنے ہے مسلمانوں کو درانے کاذکر ہے وہ غزوہ بدر صغری کے مناسب ہے کیونکہ اس موقع پر قیم بن مسعود ' ابوسفیان کے کہنے ہے مسلمانوں کو درانے کاذکر ہے وہ غزوہ بدر صغری کے مناسب ہے کیونکہ اس موقع پر قیم بن مسعود ' ابوسفیان کے کہنے ہے مسلمانوں کو درانے مینہ کیا تھا۔

ڈرانے مینہ کیا تھا۔

الله تعالى كاارشاد بي : توان كاايمان اور زياده موكيا- (آل عمران : عدا)

ايمان ميں زيادتي كا محمل

جب نعیم بن مسعود اور منافقوں نے مسلمانوں کو ابوسفیان کے اشکر سے ڈرایا تو انہوں نے ان کے قول کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کا اللہ تعالیٰ پر یہ اعتاد اور قوی ہو گیا کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما کے گا انہوں نے کہا جہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما کے گا انہوں نے کہا جہیں اللہ کی ہوتی ہے اور وہ کیا بی اچھا کار ساز ہے۔ بعض علماء ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے الیکن شخصی یہ ہوتی ہے کہ بعض او قات ایمان کا اور ایمان کا اور نیادتی ہوتی ہے کیکن شخصی یہ ہوتی ہے کہ بعض او قات ایمان کا اعمال پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ایمان کائل ہو تا ہے اور نفس ایمان جو دل کے مانے اور وہ دلائل پر مطلع اس میں کی اور زیادتی نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی جول بھول انسان کا شرح صدر ہوتا ہے اور وہ دلائل پر مطلع اس میں کی اور زیادتی نہیں ہوتی اور وہ دلائل پر مطلع ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔

الله تعالی کاارشادے : اور آپ ان لوگوں ہے غم زدہ نہ ہوں جو کفر (کے میدان) میں دوڑتے بھرتے ہیں : (آل عمران : ۱۲۵۲)

وین اسلام کے غلبہ کی پیش گوئی

اس آبت کے سبب زول کے متعلق کی اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ آبت کفار قریش کے متعلق ہے 'اور اس آبت کا معنی ہے کہ یہ آبت کفار قریش کے متعلق ہے 'اور اس آبت کا معنی یہ ہے کہ کہ اور بار مدینہ پر لشکر کشی کر رہے ہیں اس ہے آپ شفکر اور پر بیٹان نہ ہوں۔ یہ اللہ کے دین اور اس کی نشرو اشاعت کو منانہیں کئے اور نہ تمام مسلمانوں کو میں اس ہے آپ شفکر اور پر بیٹان نہ ہوں۔ یہ اللہ کو چھ ضرر صلمان زخی یا شہید ہو جاتے ہیں اس سے دین اسلام کو چھ ضرر شہیں ہو آخرت ہیں ہمت اجر و نؤاب کے مستحق ہوتے ہیں۔

دوسرا سبب سیہ ہے کہ سیہ آبیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ جنگ اصد کے بعد اسلام کے خلاف پردپیگنڈا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر نعوذ باللہ (سیدنا) مجد (طابیع) سچے نبی ہوتے تو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست نہد ۔ چوٹی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک یاوشاہ کی طرح ہیں جس طرح یاوشاہ کو بھی تج ہوتی ہے اور بھی محکست سو ان کا بھی یمی حال ہے۔ نبی علی اس متم کی باتیں س کر رنجیدہ ہوئے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ رنجیدہ نہ جول ان کی بیہ خالفانہ باتیں اسلام اور مسلمانوں كا يجھ بگاڑ شيس عتيں-

تیراسب بیے کہ بعض کافر مسلمان ہوئے اور کفار قرایش کے ڈرے چر مرتد ہو گئے اس سے تی الجائے کو رہے ہوا توبیہ آبت نازل ہوئی اور بہ بھی ہو سکتاہے کہ اس آبت کا تعلق کفار منافقین اور مرزین سب کے ساتھ ہو-اور اللہ تعالی نے آپ کو بہ تعلی دی ہو کہ اسلام کے جس فڈر خالفین ہیں ان کی اسلام کے خلاف سازشیں اور سرگر میاں اللہ کے دین کو 

يُرِيْدُوْنَ لِيُتُطْفِقُواْ نُوْرَ اللَّهِ بِكَافُو اهِهِمُ وَاللَّهُ مُرِيَّمُ

أَنُوْرِ مِوَلَوْ كُرِ وَالْكُلِّمُرُ وُنَ (الصف: ٨)

(بر کافر) اینے منہ سے (پیونک مار کر) اللہ کے اور کو بجمانا چاہتے ہیں اور اللہ اپ نور کو ہورا کرنے والا ب خواہ کافروں کو کتنا يني ناگوار ہو۔

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کوائی جھو تکوں ہے جھادیں اور الله اس وقت تک تمیں مانے گاجب تک کم اینے تور کو بورانہ کردے خواہ کافروں کو (کنٹائی) ناگوار ہو-

ودی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دی حق کے ما تقد الشيجا ماكدات بروين ير غالب كروب خواه مشركول كو (كتناي) تاكوار يو- يُرِيْدُ وْنَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفُوا هِمْ وَيَأْبَي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كُرِهَ الْكَالِفِرُونَ

(tre: (line ! tr)

هُوَالَّذِيُّ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُّطُهِرَ هُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِهِ وَلَوْكِرَ هَالْمُشْرِكُوْنَ

اور کفار اسلام کا پیچرند بگاڑ سکے اور آیک وقت وہ آیا کہ سرزین عرب میں اسلام کے سوا اور کوئی دئیں باتی شمیں رہا اور آج تک وہاں ایہا ہی ہے اور اس کے بعد معلمان دنیا کے کئی براعظمول میں فتوحات اسلام کے جھنڈے گاڑتے رہے۔ سو الله تعالیٰ کی بیش کوئی بوری موئی اور زیر بحث آیت میں الله تعالی نے نبی الله الله کو يمي تسلى دى كه آپ كفاركى مخافف ے آذردہ نہ ہول ان کی مخالفت دین اسلام کو کھے نقصان بنیں بہنچا سکتی۔

رسول الله ظاور على عالله تعالى كى محبت كابيان

اس جگہ یہ سوال ہو تاہے کہ کافر کے کفراور فاس کے فسق پر رہے اور افسوس کرنا توانند اور اس کے دیں ہے محبت ک وجہ سے ہونا ہے اور ب عین عبادت ہے بھر اللہ تعالی نے نبی التا يا كو كافروں كے كفريس سبقت اور سرعت ير رنج اور افسوس كرنے سے كيول منع فرمايا اس كاجواب يہ ب كه اس آيت ميں آپ كو زيادہ رئے اور افسوس كرتے سے منع فرمايا ب اور بیر بنی نشر سی نمیں ہے بلکہ مشفقانہ ممانعت ہے منی طابع او کول کے اسلام لانے پر بہت، حریص تنفے اور ان کے کفرر دُلْ رہے سے آپ کو ست زیادہ رنے مو القاصیا کہ اس آیت سے ظاہر مو اے :

اگروہ اس قرآن پر ایمان شد لائے تو کمیں آپ قرط غم ہے

فَلَعَلَّكَ بَاخِعَ تَفْسَكَ عَلَى اثَارِهِمْ إِنْ لَمْ أَيُوْمِنُو اللَّهِ الْحَدِيثِ آسَفًا (الكهف: ١) ان كَيْجِي مِان د يَمْسِيل كـ

سواس آہت ہے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہے بہت زیادہ محبت ہے وہ آپ کو آزردہ خاطر نہیں دیکھنا چاہتا

NO W

اگریہ اعراض کریں تو آپ کا کام تو صرف دیں کو پہنچانا ہے۔

وَإِنَّ نُوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

(10 : il) saul)

سمی کوموس بنانا آپ کی ذمہ داری نمیں ہے اگر کوئی ایمان لائے گاتو اس کافائدہ ہے اور کفریر قائم رہے گاتو اس کا نفضان ہے آپ کیوں ملول خاطر ہوتے ہیں-

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اللہ بیر چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصد نہ رکھے اور ان کے لیے براعز اب ہے۔

(آل عران : ١٢١)

دنیا میں کافروں کی خوشحالی ہے دھو کانہ کھایا جائے

کافروں کو دنیا میں جو و میل دی جا رہی ہے اور وہ مادی ترقی میں سب سے آگے نکل رہے ہیں۔ صنعت و تجارت آلات حرب اور مال و دوات کی فراوانی کو دیکھ کر کوئی شخص سے مگمان نہ کرے کہ شاید ان کادین اور ان کا تظریبہ ہی برحق ہے اور وہ اللہ کے پیندیرہ لوگ بیں " بلکہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو جو پچھ دینا ہے وہ دنیا بیں ہی دے دیا جائے " آخرت میں ان کے لیے اجرو ثواب سے پچھے نہ رہے اور وہ صرف ذلت و خواری کے عزاب میں مبتلا رہیں جیساکہ ان آبات میں ہے : (اے خاطب!) کافروں کا شرول میں (شان و شوکت کے ساتن ) مجومنا بجرنا تحجے دعوے میں نہ وال دے سر (حیات فانی کا) قلیل فائدہ ہے ' پیران کا ٹھکانا جسم ہے اور وہ کیاہی پرا ٹھکانا ہے۔ توان کے مال اور ان کی اواد آب کو تنجب میں نہ وال دیں۔ الله تو صرف به جابتا ہے کہ اس (مال اور اولاد) کی وجہ سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں جتلا کرے اور کفر کی حالت میں ان کی جان

لَا يُغْرَّبُّكَ نَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ٥ مَنَا عَ قَلِيْلُ قِنشُهُمَ أَوْهُمُ جَهَنَّمُ فُويْسَ الْمِهَادُ (العمران: ١٩٧-١٩٧)

فَلَا تُعْجِبُكَ آمُوالُهُمْ وَلَا آولادُ هُمُ إِنَّمَا يُرِيُّدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوةِ التُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمُ وَهُمْ كُفِرُونَ (التوبه: ٥٥)

اور آپ دنیاوی زندگی کی ان زینتوں کی طرف نه دیکھیں جو ہم نے مخلف متم کے لوگوں کو (عارضی) فائدہ کے لیے دی ہیں ناک ہم ان کو آزمائش میں والیں اور آپ کے رب کا (افروی) رزق سب سے اجھااد رسب سے زیادہ باتی رہنے والا ہے۔

وَلَا تُمْثَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مُتَّعْنَا بِهَأَرُوا كِيا إِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْلُوةِ الدُّنْيَاةُ لِنَفْيَنَهُمْ فِيَةٍ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَآبُقَى (طه: ١٣١)

تبيانالقرآن

خلاصہ بیہ ہے کہ کافروں کا دنیا میں شوکت اور قوت کے ساتھ رہنا اور مسلمانوں کاان ہے کم آسودگی ہے رہنا ان کے مفیول ہونے اور مسلمانوں کے نامقبول ہونے کو مشلوم شیں ہے۔

الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يُطَوِّرُهُ

، بن وكول نے ابيان كے برلم كفر كو خريد ليا وہ اللہ (كے دين ) كو سركة كوئى تفضال نبير بينجا

ا دروناکی عذاب نیارے 10ورکا قر سرک یے گان مرکز کے بم ال کو محض ال کی مجلال کے رہے ہیں ، بم تو ال کو موت ای لیے وصیل مے دیں کرال کے گناہ ( کا خراب) تبادہ بوادران ليدولت الاعذاب والشرك ير طان بين كروه مومول كواس حال يرجور في على ير (أح كل) م الو ے الگ کر مے ، اور اللہ کی یہ شان بنیں کرتم (عام معاقرل) کوغیب مطلع کرے نیکن انڈ زغیہ رقے کے ہے) بن کرچاہتا ہے یں بیتا ہے اور وہ الشرکے رامیہ)

ومول ہی ، مؤتم اخدادداس کے دمولوں پراہان (برقرار) وکھواوراگر تم اہمان اورتقری پر درقرار اسے تر تباسے بیے بہت بڑا اجرے

ایمان کے بدار میں کفر کو خریدنے کا محمل

اس سے پہلی آیت کے مصداق منافقین بھی ہو سے ہیں 'مردین بھی اور یہود بھی' اگر اس کا مصداق منافقین ہوں' و ایمان کے بدلہ کفر کو تربد نے کا معنی سے بے کہ مسلمانوں کو ساتھ رہ کر اور نی بٹائیا ہے مجزات کو دیکھ کر ان کے لیے بیہ موقع تفاکہ وہ افغان کے ساتھ ایمان لے آتے لیکن انہوں نے یہ موقع ضائع کردیا اور اپنے باطمی کفر پر قائم اور مصررہ ' اور اگر اس سے مراد یہود ہوں تو معنی اور اگر اس سے مراد یہود ہوں تو معنی اور اگر اس سے مراد یہود ہوں تو معنی بیت کے بعد کافر ہو گئے 'اور اگر اس سے مراد یہود ہوں تو معنی کرتے ہے کہ وہ سیدنا محمد طاقع کی بعث سے کہ وہ سیدنا محمد طاقع کی وعائمیں کرتے سے کہ وہ سیدنا محمد طاقع کی بعث سے پہلے آپ کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کے وسیلہ سے نبخ کی وعائمیں کرتے ہوں آپ کے فلور کے بعد قورات میں درج علامتوں کی وجہ سے آپ کو پہلے نئے اس وجو شے لیکن انہوں نے بغض اور عماد کی وجہ سے آپ کو پہلے نے اس اور یہ کفر پر راغب ہو اور یہ کفر پر راغب تھے اور جس چرکے بدلہ میں لیے تعبیرکیا ہے کہ آدی اس چرک فرید نے جس کی طرف وہ راغب ہو اور یہ کفر پر راغب شے اور جس چرکے بدلہ میں لیے تعبیرکیا ہے کہ آدی اس چرک فرید نے جس کی طرف وہ راغب ہو اور یہ کفر پر راغب شے اور جس چرکے بدلہ میں موجود سے کہ وہ جس کی طرف وہ راغب ہو اور یہ کفر پر راغب شے اور جس چرکے بدلہ میں موجود سے کہ وہ اس کے قضہ میں ہوتی ہو اور یہ کفر پر راغب شے اور جس چرکے بدلہ میں موجود سے کہ وہ وہ س کے قضہ میں ہوتی ہو اور یہ کفر پر نام وہ اس کے قضہ میں ہوتی ہو اور یہ کفر پر نام وہ وہ س کے قضہ میں ہوتی ہو تھیں۔

مسلددوم

تبيبان القرآن

او کویا ایمان ان کے قبضہ میں تھالیکن انہوں نے اس کو خرج کرکے کفر خرید لیا۔

الله تعالی کا ارشادے : اور کافر برگزید ممان نه کریں که ام ان کو محص ان کی بھلائی کے لیے و میل دے رہے ہیں 'ام تو ان کو صرف اس لیے و میل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (کامذاب) زیادہ ہو۔ (اَل عران : ١٢٨)

زندگی اور موت میں کون بھتر ہے اور موت کی تمنا کرناجائز ہے یا نہیں

علامه ابوالحس على بن احمد واحدى نيشابوري متونى ١٨٧٨ه لكهية بين :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے قربایا اس آیت کے مصداق منافقین اور بنو قرید اور بنو نظیر ہیں اور مقاتل نے کہا اس کے مصداق منافقین اور بنو قرید اور بنو نظیر ہیں کو مزید گناہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ آللہ تعالی ان کی عمراو مشرکین مکہ ہیں ' حضرت ابن عباس نے قربایا ، اللہ تعالی ان کی عمراور گناہوں ہیں زیادتی کے لیے ہے۔ حضرت ابن دے دی تفی کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا عمر گئاہوں اس کی زندگی ہے بہتر ہے ' کسی نے کہا کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود دیا ہے نے فربایا مومن ہو یا کافر ' ہراکیک کے لیے موت اس کی زندگی ہے بہتر ہے ' کسی نے کہا کیا ہے ہوت اس کی زندگی ہے بہتر ہے ' کسی نے کہا کیا ہے بات نہیں ہے کہ مومن زندگی میں نماز پڑھتا رہتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور اس کی نکیاں نیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے قربایا لئد نحالی فرمان ہے وہا عندا للہ خیر للا برار ( آل عمران : ۱۹۸ ) تو آگر وہ نیک ہے تو اللہ کیا ہے بات نہیں ہے کہ جب کافر مرے گاتو فورا ووزخ میں چلا جائے گا حالا نکہ دنیا میں اجر ہے وہ زیادہ بہترے ' ان ہے کہا گیا گیا ہے بات نہیں ہے کہ جب کافر مرے گاتو فورا ووزخ میں چلا جائے گا حالا نکہ دنیا میں اوہ کھان نے کریں کہ ہم ان کو محض اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (گاعذاہے) ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں ' ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (گاعذاہے) ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (گاعذاہے) ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (گاعذاہے) ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (گاعذاہے)

حضرت عبداللہ بن مسعود ہاللہ نے موت کو زندگی ہے بہتر فرمایا ہے بہ ظاہران کا یہ قول حسب ذملِ احادیث کے خلاف ہے :

الم محمد بن اسليل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتيبي:

حضرت انس بن مالک الملی علی بر موت کی میں کہ بی سائیلانے فرمایا تم میں سے کوئی محص مصیبت بینچنے پر موت کی تمنا نہ کرے 'اگر اس نے خواہ مخواہ موت کی تمناکرنی ہو تو ہد دعاکرے اے اللہ اجب تک میرے لیے زندگی بهتر ہے جھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بهتر ہو تو جھے موت عطاکر۔

حضرت ابو ہررہ دی تھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق اے فرمایا تم میں سے کوئی مخص ہرگز موت کی تمنانہ کرے اگر وہ مخص نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیاں کرے اور اگر وہ بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرکے اللہ کی رضا طلب کرے۔ (صبح بخاری جمع مصرے ۱۸۴۷ مطبوعہ نور محراضح الطالع کراجی ۱۳۸۱ھ)

الم مسلم بن تحاج تخسري متونى المهم روايت كرتي بين

حصرت ابو ہریرہ دلائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی دعاکرے کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور رمومن کی عمراس میں نیکی کے سوا اور کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتی۔

تبيان المرآد

( و ملم عمام ٢٠١٥ الحديث: ٢٩٨٢ مطوعه دارالكتب العلميه بيروت

حافظ علال الدين سبوطي متوتى اا٩هه بيان كرت عين :

المام مروزی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن الی و قاص نظھ نے موت کی تمنا کی جس کو رسول الله طاقیام من رہے تھے۔ آپ نے فرمایا موت کی تمثانہ کرو اگر تم الل جنت میں ہے ہو تو تممارا باقی رہنا زیادہ بمتر ہے (کیونکہ تم نیکیاں کرو گے) اور اگر تم الل دوزخ میں ہے ہو تو تنہیں دوزخ میں جانے کی کیا جلدی ہے؟

(شرح الصدور ص ١٠ مطبوعه دار الكتب العرب مصر)

اس تعارض کا جواب ہیہ ہے کہ حصرت ابن مسعود نے جو فرمایا ہے کہ کافر ہو یا مومن اس کے لیے موت زندگی ہے۔ بمتر ہے' وہ بہ اعتبار متیجہ اور مال کے ہے اور نبی ملاہؤا نے موت کی وعا اور اس کی تمنا ہے منع فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا کہ زندگی موت ہے بمتر ہے بلکہ امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں "

حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص ولي بيان كرتے بيل كه رسول الله طاقيق نے فرطايا ، مومن كا تحفہ موت ہے۔ وكتاب الزہر ص ٢١٢ الدیت : ٥٩٩ مطوعہ وارا لكتب العلميد بيروت المستدرك ج ٢٠١٥ حافظ البينى نے تاساہ كه اس كے راوى تقد بيں ، جمع الزوائد ج٢ص ٣٢٠ طية الدولياء ج٨ص ١٥٨ خافظ منذرى نے اس كو الم طيرانى كى مجم كيرك موالدے تكساب اور كما ہے كه اس كى مند جير ہے التر غيب والترجيب ج ٢٠٠٥ مطبوعہ مص

اس مدیث ہے بھی مصرت عبراللہ بن مسعود واللہ کے قول کی مائید ہوتی ہے۔

ایک اور سوال یہ ہے کہ رسول اللہ طاقیظ نے فرمایا : اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں یہ پہتر کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں چھر زندہ کیا جاؤں 'پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں' پھر قتل کیا جاؤں۔ (میچ بخاری جامل ۴۹۲)

كافرول كو كنابول كے ليے و هيل دينے كى توجيهات

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہم کافروں کو صرف و هیل دے رہے ہیں بعنی ان کی عمر زیادہ کر رہے ہیں کہ ان کے گناہ زیادہ ہوں 'اس آیت میں یہ اعتراض ہو تاہے کہ ایک اور جگہ تواللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِ نَسَ لِلَّا لِيَعْبُدُونِ مِیْنِ کے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ دہ

(الذاريات: ۵۷) ميري عادت كري-

سورہ ذاریات کی آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ انسانوں کو عمادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور زیر پحث آیت سے معلوم

مِــلددق

تبييان المرآن

ا الهو مآہ کہ کافروں کی عمراس لیے زیادہ کی جارہی ہے ماکہ وہ زیادہ گٹاہ کریں 'اس کا جواب سے ہے کہ اس آبت بیں لام' لام کا عاقبت ہے جیسا کہ اس آبت بیں ہے :

ظاہر ہے کہ فرعون کے کھر والوں نے حضرت موٹی علیہ السلام کو بھیں میں دریا سے اپنا و شمن بنانے کے قصد سے منہیں اٹھایا تھا بلکہ اپنا دست و بازو بنانے کے لئے اٹھایا تھا لیک انجام کاروہ ان کے دشمن بن گئے۔ اس طرح اللہ تعالی نے ان کافروں کو بھی اپنی عبادت کے لیے بہا کیا تھا اور ان کے لیے ایک کہی عمر مقرر فرمادی تھی، لیکن عبادت کے لیے بہا کو وہ عبادت کرنے ہے کہ اللہ تعالی کو ازل میں علم تھا کہ اللہ تعالی ان کی عمر لمبی فرمائے گا لیکن بہا کہ بہتر ایک اللہ تعالی کو ازل میں علم تھا کہ اللہ تعالی ان کی عمر لمبی فرمائے گا لیکن بہتر کہا تھا کہ اور نہیں اللہ تعالی نے یہ ببان فرمایا ہے کہ یہ کافر نبی طاقع اللہ کی عمر نبیادہ ہو رہی ہے تھا اللہ نہ باد جود ان کی عمر نبیا ہو رہی ہو رہی ہو تھا کہ خور بھی ان کی عمر نبیادہ ہو رہی ہو رہی ہو تھا کہ بو رہی کہ بو رہی کہ بو رہی کہ انہوں کہ انہوں کو اپنی نظامہ یہ ہو ان کی عمر نبیادہ کر انہ کی عمر نبیادہ کر انہوں کہ نبیان المدنے کا زیادہ ہو تھا ہو انہا کی اور نبیادہ ہو رہی کہ نبیان المدنے کا زیادہ ہو تھا ہو رہا ہم کر باہم کہ بو رہی کہ انہوں نے ایسا کر بی خوالے کہ انہوں نے ایسا کرتے ہیں فلاسہ یہ ہو ان کی عمر نبیادہ کر انہوں کہ انہوں نے ایسا کرتے ہیں فلام کی خوالے کی مشاء اور مرضی کے مطابق نہیں کہ ایسان کی عمر کی اور ان کو و صل کی مطابق نہیں ہو تھا کہ کہ انہوں نے ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کرتے ہوں پر سرنگادی اور ان کو و صل دی باکہ شدید کرا در کرتا ہوں کہ میں ان کو و صل دی باکہ کہ دور پر سرنگادی اور ان کو و صل دی باکہ کہ دور بر سرنگادی اور ان کو و صل دی باکہ کہ دور بر سرنگادی اور ان کو و صل دی باکہ کہ دور ب

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ اللہ کی بیرشان جمیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر پھوڑ دے جس پر (آج کل) تم ہو حتی کہ وہ نایاک کو پاک ہے الگ کردے۔

> اصحاب رسول کے موسن اور طبیب ہونے پر دلیل امام این جریر طبری متوفی ۱۳۹۰ مستقط بین :

تجاہد بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن الله تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں سے متیتز کر دیا ابن جربج نے کما الله تعالیٰ نے سیجے مومنوں کو جھوٹوں سے الگ کر دیا۔ (جامع البیان ج مس ۱۲۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت کو مواجد)

یہ آیت بھی قصہ احد کے واقعات میں ہے جب عبداللہ بن الی اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے لئکر سے نکل گیاتو مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ اس ملرح جنگ احد کے فور آبعد جب نبی ملائیوم کو معلوم ہوا کہ جمراء الاسد کے مقام پر ابوسفیان دوبارہ مرینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ نے مسلمانوں کو اس کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ اس وفت مسلمان زخی اور ول شکتہ ہونے کے باوجود آپ کے حکم کی تقیل میں جل پڑے اور منافقوں نے آپ کا ساتھ شیس دیا' اس طرح موس اور منافقوں نے آپ کا ساتھ شیس دیا' اس طرح موس اور منافق الگ ہو گئے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی ملڑھیم کا ساتھ وینے والے تمام صحابہ کو مومن اور طبیب فرمایا ہے اور بیہ سات سو صحابہ تھے اور ان میں خلفاء راشدین حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثان اور حضرت علی رضی اللہ عنهم بھی ہیں اس لیے جھ تھ

تبيانالقرآن

۔ معتقبی ان کو برااور کافر ' طالم یا متافق کہتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد چھ کے سواتمام اصحاب مرتد ہوگئے تھے تھے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف کہتا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ب : اور الله کی به شان نبین که تم (عام مسلمانون) کو غیب پر مطلع کرے لیکن الله (غیب پر مطلع کرنے کے لیے) جن کو جاہتا ہے چن لیتا ہے اور وہ الله کے (سب) رسول ہیں۔ (آل عمران : ۱۵۹)

اعلیٰ حضرت فاصل بربلوی رحمته الله علیه (متوفی ۴۳۰ه) س آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: "اور الله کی شان میہ نمبیں کہ اے عام لوگو تنمبیں غیب کاعلم دے دے ہاں اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں ہے تھے جاہے۔"

محدث اعظم ہندسید محر کیجو چھوی رحمتہ اللہ علیہ (متوفی ۱۹۹۱ء) لکھتے ہیں: "اور نہیں ہے اللہ کہ آگائی بخشے تم س کو غیب پر لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں ہے جے جاہے۔"

علامہ بیر محد کرم شاہ الاز ہری رحمتہ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۱۸ھ) لکھتے ہیں: "اور نہیں ہے اللہ (کی شان) کہ آگاہ کرے تہمیں غیب پر البتہ اللہ (غیب کے علم کے لیے) چن لیتا ہے اپ رسولوں سے جے چاہتا ہے۔"

ان تراجم میں "من" کو تبعیضیہ قرار دیا ہے ، جس کا حاصل ہے بعض رسولوں کو غیب پر مطلع قربایا ہے اور امارے ترجمہ۔ میں "من" "من بسشاء" کا بیان ہے 'جس کا حاصل ہے سب رسولوں کو غیب پر مطلع قربایا ہے ، کیو تک سب رسول اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ میں .....

انبیاء علیم السلام کو علم الغیب بے یا غیب کی خبروں کاعلم ہے

ایتی اللہ تعالیٰ کی بیے شان نہیں کہ تم عام مسلمانوں کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر مطلع کردے اور تم لوگوں کو دیکھ کر

سے جان لو کہ فلاں مختص مخلص مومن ہے اور فلاں منافق ہے اور فلاں کافرہے 'البنۃ اللہ تعالیٰ مصائب' آلام 'اور آزمائشوں
کے ذریعہ مومنوں اور منافقوں کو متیز کردیتا ہے۔ بعیما کہ جنگ احد میں منافق سلمانوں ہے الگ ہو گئے۔ ای طرح اسلام
کی راہ میں جب بھی جماد کاموقع آیا منافق چیچے ہٹ گئے اور مسلمان آگے برسے 'ماموا رسولوں کے جن کو اللہ تعالیٰ غیب پر
مطلع کرنے کے لیے جن لیتا ہے اور ان کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر مطلع فرما تاہے اور وہ نور نبوت ہے جان لیتے ہیں کہ
مسلم کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے۔

اس آیت میں یہ صراحت ہے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام غیب پر مطلع ہوتے ہیں' اور ظاہر ہے کہ غیب پر مطلع ہونا غیب کے علم کو مشاخ میں تعلق الدلالة ہے' بعض مطلع ہونا غیب کے علم کو مشاخ میں قطعی الدلالة ہے' بعض متاخرین علماء یہ کتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام کو علم الغیب ضیں دیا گیا اور علم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے البتہ انبیاء علیم السلام کو غیب کی خبروں کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور علم الغیب اور چیز ہے' ان علماء کی علیم السلام کو غیب کے در سری مسلم الفیب اور چیز ہے' ان علماء کی مراویہ ہے کہ علم الغیب میں اضافت اور ''الغیب'' میں لام استفراق کے لیے ہے اور اس سے مراد ہے تمام امور غیب غیر تمام ہے کہ قر آن جید ہیں اللہ تعالیٰ نے علم الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے' دو سری وجہ عبر تمام ہے کہ قر آن جید ہیں اللہ تعالیٰ نے علم الغیب کی اینے غیر سے مطلقاً'' نفی کی ہے :

قل لا يعلم من في السموت والارض آپ كے كه آمانوں اور زمينوں مين الله ك مواكى كوعلم خيب الا الله (المنامل: ٢٥) الغيب نبين ج- اب اگر انبیاء علیهم السلام کے لیے علم الغیب مانا جائے تو طاہر ہے قرآن سے تعارض لازم آئے گا- تیسری وجہ یہ ہے تو کہ جب مطابقاً علم الغیب کااطلاق کیا جائے تو اس سے متبادر علم الغیب ذاتی اور مستقل ہو تا ہے جس کا ثبوت بغیر کسی کی عطا کے ہو تا ہے اس لیے جب مطلقاً" یہ کما جائے گا کہ انبیاء علیم السلام کو علم الغیب ہے تو اس سے یہ وہم ہو گا کہ ان کو ذاتی اور مستقل طور پر علم الغیب ہے۔

امام اسم رضافاضل بربلوي متوفى ومهمااه لصحة إن

علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصا میں جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہو تا ہے اس کی تشریح صاشیہ کشاف پر میرسید شریف رحمنہ اللہ علیہ نے کردی ہے اور یہ یقنیناً حق ہے بھوئی مجنص کسی مخلوق کے لیے ایک ورہ کامچھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔ (الملفوظ ج سوس سے منطوعہ نوری کتب خانہ الامور)

دو سری طرف قرآن مجید کی متعدد آیات اور بہ کشرت احادیث سے بیٹات ہو تاہے کہ انبیاء علیم السلام کو عموا" اور سیدنا محد ملائیظ کو خصوصا" غیب کا علم ویا گیاہے' اس لیے ان میں تطبیق کے لیے بعض علاء نے یہ کما کہ یوں کما جائے کہ انبیاء علیم السلام کو بعض علوم عند کے اعتبار سے بعض علوم اللہ آلوی نے کمایوں کما جائے کہ انبیاء علیم السلام کو بعض علیم السلام کو غیب کا علم دیا گیایا وہ غیب پر مطلع کیے گئے علماء دیو بند نے اس کی یہ تعبیر کی انبیاء علیم السلام کو غیب پر مطلع کیے گئے ہیں اور علیم السلام کو غیب کی خبرس دی گئی ہیں' بسرحال اس پر سب مشفق ہیں کہ انبیاء علیم السلام غیب پر مطلع کیے گئے ہیں اور امن کو ان کے واسطے سے غیب پر مطلع کیا جاتا ہے' اب ہم اس کے خبوت میں مستند مضرین کی عبادات نقل کر رہے ہیں۔

البياء عليهم السلام كوغيب يرمطكع كرنے كے متعلق علاء امت كى تصريحات

المام فخرالدين محربن عمر دازي شافعي متوفى ١٠٧ه لكصة بين:

اللہ تعالی تم سب کو غیب کا عالم نہیں بنائے گا جیسے رسول کو علم ہے حتی کہ تم رسول سے مستعنی ہو جاؤ بلکہ اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی کہ غیب پر مطلع ہونا انبیاء علیہ السلام کے خواص میں ہے ہے۔

ر تا ہے ' نیز اس سے پہلے امام رازی نے تکھا ہے کہ غیب پر مطلع ہونا انبیاء علیم السلام کے خواص میں سے ہے۔

( تقریر میں سے اللہ اللہ تعرید وی تعالی اللہ تعرید وی تعالی اللہ تعرید وی تعالی اللہ تعالی اللہ تعرید وی تعالی تعالی اللہ تعرید وی تعالی تع

علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متونی ۱۷۸ مد لکھتے ہیں: اللہ تعالی غیب ر مطلع کرنے کے لیے اسینے رسولوں کو جن لیتا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج مهم ٢٨٩ مطبوعه انتشارات ناصر فسرواريان ١٨٩٠هـ)

علامه الوالحيان محد بن يوسف غرناطي الدلسي متوفى ١٥٥٧ه لكسة بين

الله تعالی علم الغیب سے جس پر جاہے اسینہ رسولوں کو مطلع قرماناہے ایس رسول کا غیب پر مطلع ہونا الله تعالیٰ کی اس کی طرف وحی کے ذرایعہ ہے سواللہ تعالیٰ غیب سے یہ خبرویتا ہے کہ فلال شخص میں اخلاص ہے اور فلاں میں نفاق ہے اور سید ان کو دحی کے ذرایعہ معلوم ہوناہے خود یہ خود پغیرواسطہ وحی کے معلوم نہیں ہوتا۔

(الحرالمحيط جساص ١٣٦٩ مطبوعه وارا لقكر بيروت ١١١١ه)

TO VE

علامه سيد محمود آلوي حفى متوفى ١١٤٥ه لكصفين

واحدی نے سُدی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طاقط نے فرمایا جھے پر میری امت اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آوم پر بیش کی گئی تھی اور جھے یہ علم دیا گیا کہ کون جھے پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا منافقوں کو یہ خبر پیٹی تو انہوں نے زاق اڑایا اور کما (سیدنا) محمد (طابعظ) کا زعم یہ ہے کہ انہیں ان پر ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں کا علم ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہمارا علم نہیں ہے 'تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرماتی۔

نيز علام آلوي للت بن

یماں یہ اشکال ہو آئے کہ جمعی اللہ تعالی نفوس قدسہ یں ہے بعض اٹل کشف کو بھی غیب پر مطلع فرما آئے اس کا جواب یہ ہے کہ مد بہ طور وراثت ہے لینی انبیاء علیم السلام کے واسطے ہے 'اور انبیاء علیم السلام کو بلاواسطہ غیب پر مطلع فرما آئے۔ (ردح المعانی ج من ۱۳۸ مطبوعہ دارادیاء الزائ العملی بیروت)

ين محود الحن ديويندي متوني ١٣٣٩هم اس آيت كي تغييريس للصع باي

خلاصہ ہیہ ہے کہ عام لوگوں کو بلاواسطہ کسی بقیق غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی۔ انبیاء علیهم السلام کو دی جاتی ہے مگر جس قدر خدا جاہے۔۔

شخ اشرف على تفانوي متوفى ١٣٠٧ه اس أيت كي تفيريس كصة بين :

اور اس آیت ہے کسی کو شید نہ ہو کہ جو علم غیب خصائص باری تعالی ہے ہے۔ اس میں رسل کی شرکت ہو گئی کیونکہ خواص باری تعالی ہے وو امرین اس علم کا ذاتی ہونا اور اس علم کا محیط ہونا۔ یمال ذاتی اس لیے نہیں ہے کہ وی ہے ہے اور محیط اس لیے نہیں کہ بعض امور خاص مرادین ۔ (بیان القرآن جاص ۵۰) مطبوعہ باج کہنی لینڈ لاہور کرایٹی)

مفتى مُر شفيع ديويندى متوفى ١٣٩٧هم لكصفة إين

حق تعالی خود بذریعہ وی اینے اخبیاء کوجو امور غیبہ بتاتے ہیں وہ حقیقتاً "علم غیب نمیں ملکہ غیب کی خبری ہیں جو اغبیاء کو دی گئی ہیں جس کو خود قرآن کریم نے کئی جگہ انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا-

(معارف القرآن ج عص ٢٣٨مطبوعه ادارة العارف كراجي ١٣١٨مه)

ہمارے نزدیک بیہ کمنا صحیح نہیں ہے کہ انبیاء علیهم السلام کو جو غیب کی خبرس بٹلائی ٹمٹیں ہیں اس سے ان کو علم غیب حاصل نہیں ہوا' کیونکہ شرح عقائد اور دیگر علم کلام کی کتابوں میں فد کور ہے کہ علم کے تین اسباب ہیں۔ خبرصادق' حواس سلیمہ اور عقل' اور دحی بھی خبرصادق ہے تو جب اغبیاء علیم السلام کو اللہ نے غیب کی خبرس دیں تو ان کو علم غیب حاصل ہو گیا۔ اس لیے صبح بیر ہے کہ انبیاء علیم السلام کو دحی سے علم غیب حاصل ہو تا ہے لیکن سے علم محیط یا علم ذاتی نہیں ہے۔ سرد ابوالا علیٰ مودودی متونی ۹۹ساتھ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :

گر اللہ کا بیہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی ہاتیں بنانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرلیتا ہے۔ بیہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کیو تکہ اس ترجمہ کا نقاضا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو غیب پر مطلع نہیں فرما نا بلکہ منتخب رسولوں کو غیب پر مطلع فرما نا ہے۔ شیخ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ صحیح ہے وہ لکھتے ہیں : اللہ تعالیٰ (.مقتضائے تھمت) ایسے امور غیبہ پر تم کو (بلاواسطہ ابتلاء و امتحان کے) مطلع نہیں کرنا چاہتے لیکن ہال

ي لددوم

تبيان القرآن

بھر کو (اس طرح مطلع کرنا) خود چاہیں اور (ایسے حضرات) وہ اللہ تعالیٰ کے پیفیر ہیں۔ رسول اللہ طابع کے علم غیب اور علم ماکان و ما یکون کے متعلق احادیث

نی مالین کو جو اللہ تحالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے اس پر حسب ذیل احادیث ولاات کرتی ہیں : اور علیہ اساعیل سال میں وزار در میں میں اور اس کر انہ میں ا

المام عرين اساعيل بخاري مؤفى ٢٥١م روايت كرت ين

حضرت ابو موی اشعری طاف بیان کرتے ہیں کہ نی طابیتم سے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے نابسند کیا جب آپ سے زیادہ سوالات کیے گئے تو آپ غضبناک ہوئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا تم ہو جاہو بھے سے سوال کرد' ایک مخص نے کہایا رسول اللہ! میراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا شمارا باپ صداف ہے' دو سرے مخص نے کہایا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے' جب حضرت عمرتے آپ کے چمرے میں غضب کے آخار دیکھے تو عرض کیایا رسول اللہ! ہم اللہ عرو جل سے توبہ کرتے ہیں۔

( مي بخارى ج اص ٢٠-١٩ مطبوعه نور عجد اصح المطالع كرايي ١٣٨١)

اس مدیث سے وجہ استدلال بیہ ہے کہ آپ کا بیہ فرمانا جھ سے جو چاہو سوال کردیہ ای وقت درست ہو سکتاہے جب اللہ نعائی نے آپ کو ہر سوال کے جواب کاعلم عطا فرمایا ہو خواہ احکام شرعیہ سے متعلق سوال کیا جائے یا ماضی اور متعقبل کی خیروں کے متعلق سوال کیا جائے یا اسرار بھو بینہ کے متعلق سوال کیا جائے اور صحابہ کرام نے اس کو عموم پر ہی محمول کیا تھا اس لیے دو اصحاب نے آپ سے اسپے نسب کے متعلق سوال کیا۔

حضرت عمر بی تی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقاع اللہ عارے در میان آیک مجلس میں گھڑے ہوئے پھر آپ نے ابتداء خلق سے خبریں بیان کرنا شروع کیس حتی کہ جنتیوں کے اپنے ٹھ کانوں تک جانے اور جسٹیوں کے اپنے ٹھ کانوں تک جانے کی خبریں بیان کیس جس شخص نے ان کویاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے ان کو بھلا دیا۔

(صیح بخاری جام ۲۵۳ مطبوعه تور محراصح المطالح کراین ۱۸ ۱۳ اند)

جھزت حذیفہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹلویئم نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرمادیے جس مخص نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔ دصحہ بیاں مور بیان فرمادیے جس محص بالای اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔

(صحيح بخارى ج ٢ص سميه مطبوعه نور محراضح الطالع كراين ١٣٨١ه)

المم مسلم بن تجاح تشيري متونى الموهد روايت كرتے إلى :

حضرت ابوزید بیاتی برتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہلا نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور منبریر رونق افروز ہوئے اور ہمیں جمیں خطبہ دیا حتی کہ ظہر کا وقت آگیا۔ پھر منبرے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبریر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ خطبہ دیا حتی کہ عصر کا وقت آگیا پھر آپ منبرے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی ' پھر آپ نے منبریر چڑھ کر خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہوگیا پھر آپ نے ہمیں تمام ماکان و ما یکون کی خبریں دی سوجو ہم میں زیادہ حافظہ والا تھا اس کو ان کا زیادہ علم تھا۔ (صبح مسلم ج سم کا ان تھا اس کو ان کا زیادہ علم تھا۔ (صبح مسلم ج سم کا ان جمع کا خدیث ۲۸۹۳) مطبوعہ دارالکت العلم بیروت)

حصرت ثویان وٹا نمازی کرتے ہیں کہ رسول اللہ اٹا فیا نے فرمایا اللہ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لیبیٹ دیا اور یں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دکھے لیا۔

عافظ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں:

لنڈا ان لوگوں کا قول باطل ہے جنہوں نے نبی مٹاہیم کی قبر شریف اور دیگر صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے منع کیا ہے 'نیز کلھا ہے کہ ابن 'نیمیہ سے جو مسائل منقول ہیں یہ ان میں سب سے فتیج مسئلہ ہے۔ (فتح الباری تام ۲۰ مطلوعہ دار نشرالکت الاسلامیہ فاہور ۴۰،۲۱ہ)

علامه بدر الدين محمود بن احد عنى حنفى متونى ٨٥٥ ه لكيت بين

طلب علم' تتجارت' نیک لوگوں اور متبرک مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع نہیں ہے' نیز لکھا ہے کہ قاضی ابن کج نے کما ہے کہ اگر سمی مخص نے نبی مٹاکھڑ کی قبر کی زیارت کے لیے نذر مانی تو اس نذر کو پورا کرناواجب ہے۔

(عدة القاري ج عص ٢٥٣ مطبوعه ادارة الطباعة المنرب مصر ١٣٣٨)

ملاعلی قاری حنی نے نکھاہے کہ نبی مظاملا کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کھنے کی وجہ سے پیٹنے ابن تیمیہ کی تکفیر کی گئ ہے اور یہ تکفیر صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی ایاحت پر انقاق ہو اس کو حرام کمنا بھی کفرے تو جس چیز کے مستحب ہونے پر تمام علماء کا انقاق ہے اس کو حرام کمنابہ طریق اولی کفر ہو گا۔

(شرح الشفاء بي ١٦٠ - ١٦١ مطبوعه وار لقلر بيروت)

امم ابوالقاسم سليمان بن احمد طراني متونى ١٠٠٠ه مدوايت كرت بي

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی کے فرمایا جو محض نیکی کرتا ہوا ہیت الله میں راخل ہو وہ است الله میں راخل ہو وہ اسپنے گئاہوں سے بخشا ہوا ہیت الله سے لیکے گا۔ (المعجم الکبیری اص ۱۳۲ مطبوعہ دار احیاءالزاث العملی بیروت) حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی بیخ نے فرمایا جو محض ہیت الله میں داخل ہوا وہ بخشا ہوا نکلے گا۔

علامه عز الدين بن جماعه الكناني منوفي ١١٧عه لكست بين :

امام ابوسعید جندی فضائل مک میں اور امام واحدی اپنی تغییر میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنماے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مالا الله علی نظام ابراہیم کے پاس مخص نے بیت الله کے گروسات طواف کے اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی اور زمزم کاپائی بیا اس کے گزاہ جانے بھی ہوں معاف کردیے جائیں گے۔

الم ازرق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طائعیا نے فرمایا جب کوئی مخص بیت اللہ میں طواف
کے ارادہ سے نکاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے 'اور جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس
کو ڈھائپ لیتی ہے 'اور اس کے ہرقدم کے بدلہ میں اللہ تعالی پانچ سوئیلیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے پانچ سوگناہ مناویتا ہے 'اور اس کے لیے پانچ سوگناہ مناویتا ہے 'اور اس کے لیے پانچ سو درجات بلند کردیتا ہے وہ جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچے دو رکعت نماز پوھتا ہو اس کے لیے اول اساعیل ہے 'تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس کے لیے اولاد اساعیل سے دس غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور حجر اسود کے قریب ایک فرشتہ اس کا استقبال کرے کہتا ہے تم اپنے بچھلے عملوں سے فارغ ہو گئے 'اب از سرنو عمل شروع کرو' اور اس کو اس کے خاندان کے سر نفوس کے حق میں شفاعت

كرف والابنايا جائ كا- (اخبار مكه ج ٢ص٥-١٧)

( مسلم ج م ص ۲۲۱۱ ـ ۲۲۱۵ ، رقم الحديث ۲۸۸۹ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت "سنن الوداؤد ت سم ۹۵ رقم الجديث ۲۲۵۳ مطبوعه ا بيروت ولا كل النبوة ج من ۲۲۱۵ مستراجه ج ۵ ص ۲۷۸ مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ۱۳۹۸ الله)

المام برمذي روايت كرتي ين

حضرت معاذین جبل بیان کرتے ہیں کہ آیک ون رسول مٹاہیم نے گئے کہ اس ویر کی حق کہ عادت کی گئے۔ رسول اللہ مٹاہیم نے مختفر نماز کو دیکھ لینے بھر رسول اللہ مٹاہیم جلدی ہے آئے اور نماز کی اقامت کی گئے۔ رسول اللہ مٹاہیم نے مختفر نماز پر حمالی ' پھر آپ نے سلام پھیر کر ہم ہے یہ آواز بلند فرایا جس طرح آئی صفوں میں بیٹے ہو بیٹے رہو' پھر ہماری طرف مڑے اور فرایا میں اب تم ہے یہ بیان کروں گا کہ بھے آئی کماز کے لیے آئے میں کیوں در ہوگئی میں رات کو اٹھا اور وضو کرکے میں نے آئی ' پھر مجھے آئری نیند آگئی وضو کرکے میں نے آئی نماز پڑھی بھٹی میرے لیے مقدر کی گئی تھی پھر مجھے نماز میں او نگھ آگئ ' پھر مجھے آئری نیند آگئی اور کھا کو دیکھا' رب تعالی نے فرایا : اے تھرا میں نے کہا اے میرے اچلاک میں نے آئی صورت میں اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا' رب تعالی نے فرایا : اے تھرا میں نے کہا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے اپنے میں جو سے کہا ہم نے کہا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے لیا ہاتھ میرے وہا کہ جو کہ کہ اس کے پوروں کی ٹھنڈ ک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی جو سی کھر ہم چیز بھی پر مجھے ہیں کہ یہ جدیث صورت کی اور میں نے اس کو جان لیا۔ الحدیث الی قولہ امام ترذی کتے ہیں کہ یہ جدیث حس صحیح ہے۔ میں منازی سے مدیث صحیح ہے۔

(الجامع السخي يره ص ٢٩٩- ٣٦٨ ، رقم الحديث ٣٢٣٥ ، مطبوعه بيروت مع ٢ص ١٥٥ فاروقي كتب خانه مانان ومطبع مجتباتي پاكستان و كتب خانه رئيمية ويوبيند انڈيا 'مند احمد ج اص ٢٩٨ ع ٢٠٩٨ العلل المنظمية ج ٢١ص ١٥٥ فاروقي كتب خانه مانان 'ومطبع مجتباتي پاكستان و كتب خانه

(الجامع السحيح بره ص ١٣٧٤) رقم الديث ١٣٧٧ ، معلوم بيروت بح ٢ ص ١٥١ قارو في كتب خانه ملتان ومطيع مجيما كي پاكتان و كتب خانه رحيم ويوبند اندايا تخفته الاحوذي برص ١٤٨٥ - ١٨٤ نشرا استدمانان)

یہ حدیث حضرت عبد الرحمٰن بن عائش ہے بھی موی ہے ویکھے سنن داری ج ۲ ص ۵۱ کماب الاساء والسفات اللہ ہتی ص ۸۷ کا الم ابن اللہ تقی ص ۸۷ واقع ابن مجرع عسقالی نے اس کو امام ابن خریمہ اور امام ابن مجرع مسقالی نے اس کو امام ابن خریمہ اور امام ابو تعیم کے حوالے ہے بھی ذکر کیا ہے۔ الاصابہ ج ۲ ص ۱۵۹ مصرح ۱۵۹ اللم قلت الکبری ج ۷ ص ۱۵۰ زادا کمسیرج اص ۱۵۵ اشخاف السادة المنتقین ج اص ۲۳۵ میں بھی ہیں حدیث نہ کور ہے۔

اس حدیث کے مزید حوالہ جات شرح صحیح مسلم ج اص ۳۱۱- ۱۳۱۳ اورج ۵ ص ۱۱۱- ۱۱۱۳ میں ملاحظہ فرمائیں۔

## وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَغَلُونَ بِمَا اللَّهُ هُو اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُو

ولوگ ان چروں میں بن کرتے ہیں جر اعنی اسرتے لیتے فضل سے دی ہی دہ مرکزے کان ترکی کر دوان کے وی

تبيبان القرآن

## حَيِّرًا لَهُمْ بِلَ هُو شَرِّلَهُمْ سَيُطَوِّقُوْنَ مَا يَخِلُوْ الِهِ يَوْمَ الْقِلِمُ وَ الْقِلْمُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

المرز ب یکرده ان کے تن یں ست رُلے منزیب انتحالی فاتے دن اسکا طوق بارڈ الاجا نے کا میک افروق کرکے

وَ لِتَلْهِ وِبُيرًا عُ السَّمْ إِنْ وَالْرَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَرِيبُرُ فَ

نے، آمازل اور زمین کا اللہ ای وارث ہے اور اللہ تمانے تنام کاموں کی فیر دکنے والا ہ 0

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کا تھم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ جہاد کرنے کا تھم دیا ہے اور جو اوگ اللہ کی راہ میں مجل کرتے ہیں ان کے لیے شدید وعمید بیان فرمائی ہے۔

بخل كالغوى معتى

علامه مجد الدين محمر بن معقوب فيروز آبادي متوني ١٨٥٥ و لكهية بين

بخل كرم كى ضد ب- (القاموى المحيط جساص ٨٨ ١٠ مطبوعة واراحياء الراث العربي بيروت ١١١١ه)

علامه حسين بن محمر راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه لصح بين :

جس مال کو جمع کرنے کا حق نہ ہو اس کو خرج نہ کرنا بکل ہے' اس کامقابل جود ہے' بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو بہ گزشت بکل کرے' بخل کی دو قشمیں ہیں' اپنے مال میں بخل کرنا' اور غیر کے مال میں بخل کرنا اور بیہ زیادہ مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما آیاہے :

بولوگ بخل كرتے ہيں أور لوگوں كو بھى بخل كا تظم وُسية ہيں ا اور اللہ نے اسپۂ فضل سے جو ان كو ديا ہے اس كو چھپاتے ہيں اور ہم نے كافروں كے ليے ذات والا عذاب نيار كر ركھا ہے۔ وَيَكُنُّهُ وَنَ كَيْخُلُوْنَ وَيَا مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكُنُّمُونَ مَا الْفَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِمٌ وَأَغْتَدْ نَا
لِلْكُوْمِ نِنَ عَذَا بًا مُّهِنْتًا (النساء: ٢٥)

(المفردات ص ٣٦) مطبوعه كتاب فردت مرتضوي ١٣٢١ه)

بخل کا شرعی معنی اور اس کی اقسام

بخل کرم اور جود کی ضد ہے 'بغیرعوض کسی کو مال دینے سے منقبض اور ننگ ہونے کو بخل کہتے ہیں یا کوئی شخص اس وقت مال خرج نہ کرے جب اس مال کو خرج کرنے کی ضرورت اور اس کا موقع اور محل ہو' عرب کہتے ہیں بہ خلت العین بالدعوع آنکھوں نے آنسوؤں میں بخل کیااور جب آنسو بہانے کاوقت تھااس وقت آنسو نہیں بہائے۔

تحقیق یہ ہے کہ جمال خرج کرنا واجب ہو وہاں خرج نہ کرنا کل ہے اور جمال خرج نہ کرنا واجب ہو وہاں خرج کرنا اسراف اور تبذیر ہے اور ان کے در میان جو متوسط کیفیت ہے وہ محمود ہے اس کو جود اور سخا کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے وَلَا تَخْتَعُلُ یَدَکُ مَعْلُولَةً اللّٰی عُنْفِیکَ وَلَا اور اپنا ہاتھ کردن ہے بدھا ہوانہ رکھ اور نہ اے پوری طرح کھول تَنْبُسْطَهَا کُلِّ الْبُسْطِ فَتَقَعْدَمُلُومًا لَمَّحْسُورًا وے کہ طامت زوہ تھکا ہوا جیفار ہے۔

(14 : el , m ) (1)

اور دہ اوگ جو خرج کرتے وقت فضول خرجی کرتے ہیں اور نہ سی ے کام لیتے ہیں اور ان کا خرج کرنا زیادتی اور کی کے

(الفرقان: ١٤)

وَٱلَّذِيْنَ إِذًّا ٱنْفَقُّو الَهُ يُشْرِ فُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ يَنْ ذَلِكَ قُوامًا.

در میان معتل ہو تاہے۔

خرج کرنا شرعا" واجب ہو آ ہے یا عرف اور عادت کے اعتبار ہے ' زکوہ ' صدقہ فطر' قربانی' جج' جماد اور اٹل و عمال کی صروریات پر خرج کرنا شرعا" واجب ہے جو ان پر خرج نہ کرے وہ سب سے بڑا بخیل ہے اور دوستوں ' رشتہ داروں اور ہساوں پر خرج کرنا عرف اور عادت کے اعتبارے واجب ہے جو ان پر خرج نہ کرے وہ اس سے کم درجہ کا بخیل ہے اور بكل كى اليك تيسرى فتم بھى ب اور وہ يہ ب كم انسان فرائض اور واجبات كى اوائيكى ميں تو خرج كرا ب ليكن نقلي صد قات علم فقراء اور مساکین اور سائلین اور رفانی اور فلای کامول میں خرج نہیں کرنا اور یاوجود وسعت ہوئے کے اپنا ہاتھ روک کر رکھتا ہے اور پیے گن گن کر رکھتا ہے یہ بخل کی تیسری قتم ہے لیکن یہ پہلے دد درجوں سے کم درجہ کا بخل

بخل کی زمت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَاتَّمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكُلُّبَ بالمُحْسَلِي وَسَنْتَسُو واللَّعْسَارَ وَاللَّعْسَارَ وَاللَّعْسَارَ وَاللَّعْسَارَ وَاللَّعْسَارَ وَا

(A-10: Jul)

فَلَمَّا اللَّهُمْ مِّنْ فَضِّلِهِ بَخِلُوًّا بِهِ وَنُوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (التوبه: ٢٦)

هَا نَتْمُ هَٰؤُكُا ءَ تُنْعُونَ لِنُنْفِقُوا فِي سِبيْلِ اللَّهِ ۗ فَمِنْكُمْ مِّنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَوَمَنْ يَبْخُلُ فَانَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَّفُسِهُ وَاللَّهُ الْعَرِنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (محمد: ٣٨)

ٱلَّذِيْنَ يَنْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ الْ وَمَنْ يَتُولُ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(tr: wast)

ٱلَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُتُمُونَ مَآ النَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِمُ وَآعْتَدُنَا لِلْكُلِفِرِيْنَ عَنَانًا مُهِينًا (النساء: ٢٧)

وَيْلِّ لِّكُلِّي هُمَزَةٍ لِّمَزَّةِ لِّمَزَّةِ لِّمَزَّةً كُالًّا إِلَّا يُحْمَمُ مَالًّا

اور حمل نے بخل کیااور (تفوی سے) بے پرواہ رہااور اس نے بیکی کو جمعللیا تو ہم عنقریب اس کے لیے تنگی کارات میا کردس

تؤجب الله نے ان کو اپنے فضل ہے دے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے گے اور انہوں نے پیٹیر بھیرلی در آل حالیک دہ اعراض - El 1 2 5

بال تم ودی لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے کوئی جل کرنا ہے اور ہو جل کرنا ے وہ صرف اینے آپ ہے بکل کر آپ اور اللہ بے نیازے اور تم ساس کے مخاج ہو۔

اولوگ بل كرتے إلى اور دو سرے لوكوں كو بھى بل كرتے كا تقم ديت بين اور جس في اعراض كيانوالله بي زياز بستائش كيا

جو لوگ بل كرتے إن اور دو سرے لوگوں كو بھى بل كرنے كا تحكم ديت بين اور الله في اين فضل سے جو ان كو ديا ہے اس كو چھیاتے ہیں اور ہم نے کافرول کے لیے ذات والاعذاب تبار کرر کھا

ہر طعنہ دینے والے اور چنلی کرنے والے کے لیے عذاب

ہے 'جس نے مال جح کیااور اس کو گن گن کر رکھا۔ وہ مجھتا ہے گ ای کامال ای کو بیشه زنده رکھے گا۔ برگز نسین ده خرور جورا چورا كرفي والي بين يهينك وما جائ كا- اور آب كو (ازخود) كما يتاك چرا جورا کرنے والی کیا جزے؟وہ اللہ کی بھڑ کائی ہوئی آگ ہے جو

داول يريزنه جائة گي-

اور جو لؤگ سونااور جاندی جح کرکے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں ٹرج شیں کرنے ان سب کو در دناک عذاب کی خوشخری اند بين - جم ون وہ (مونا جاندي) جنم كي آگ يل تا بات كا بھراس سے ان کی پیشانیاں' ان کے پہلو' اور ان کی جیھوں کو داغا جائے گاپ ہے وہ (مال) ہوتم نے اپنے لیے جمع کر رکھاتھا مواہنے جمع - 5 7 6 2 3 re-

وَعَدُونُ يَحْمَنُ أَنَّ مَالَةُ احْلَدُكُ كُلًّا لَيْشَكِّنُ فِي الْحُطَامَةِ أُنَّ وَمَا آذُرُ اكْمَا الْحُطَمَةُ أَنَّارُ اللَّهِ ٱلْمُوْقَدَةُ ۚ الَّذِي تَطَّلِكُ عَلَى ٱلَّا فِيُدَوِّثُ

( Ly : 1 , mal)

وَالَّذِ يْنَ يَكُنِزُونَ اللَّهَ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَارِ لَلِيْهِ أَيُوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي فَارِ حَهَنَّمَ فَتُكُوٰى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَطُهُوْرُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِا نَفْتِ كُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكِيْرُونَ

(التوبه: ro-ro)

بخل کی ندمت کے متعلق احادیث اور آثار

المام محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه ودايت كرتے بين :

حضرت ابو بریرہ تافت بیان کے بیں کر رسول اللہ مالی اللہ علی اللہ علی اللہ عن محص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی ز کوۃ اوا شیس کی ، قیامت کے دن وہ مال ایک موٹا اور گنجا سانے بنادیا جائے گاجس کی آ تھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے ، پھراس شخص کو وہ سانے اپنے دو جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کے گائیں تیرامال ہوں اور تیرا فزانہ ہوں بھر آپ نے اس آیت كى اللوتكى: ولا يحسبن الذين يبخلون-الاية (آل عمران: ١٨٠)

(صحیح البخاري اص ۱۳۹۰ رقم الحديث ۲۳ مطبوعه دار الباز مكه مكرمه ۱۳۱۱)

حضرت ابو ہریرہ باللہ بیان کرتے ہیں کہ نی مالکام نے فرمایا : ہر روز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! خرج کرنے والے کو اس کا مدل عطا فرما اور اے اللہ خرج نہ کرنے والے کے مال کو شاکع کروے۔

(صحیح البخاري جامل ۴۲۴۳ رقم الجدیث ۴۲۴۳ مطبوعه دارالیاز مکه مرمه ۱۳۴۲ه)

حضرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله علی کوب کثرت مرتبہ رید وعا کرتے ہوئے ساہے: اے الشرايس بريثاني عم عاجز مون الستى كل برول قرض كى زيادتى اور لوگول كے غلبہ سے تيرى پناه ميس آيا مول-( صحیح البخاري ج سوص ۵۰۳ و تم الديث ۲۸۹۳ معطوعه دارالياز مكه طرحه ۱۳۱۲ اهد)

حضرت ابو جریرہ بی جان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الدیلا نے بخیل اور صرفہ کرنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی ان کی مثل ان دو آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے لوہ کی دو زر ہیں بہنی ہوئی ہیں جو ان کی چھاتیوں سے ہنسلیوں اور ان کے ہاتھوں تک ہیں 'جب صدقہ کرنے والاصدقہ دینے کا ارادہ کرتاہے تو وہ زرہ اس سے ڈھیلی ہو جاتی ہے حتی کہ اس کی انگلیوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کا نشان مٹ جا آہے اور جب بخیل کسی چیز کے صدقنہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس زرہ کا ہر طقہ اپنی عِكْ تَكْ بوجانات - (صيح التحاري ت ع ص عس رقم الحديث ٥٤٩٥ مطوعه دار الباز مك مرمه ١٣١٧ه)

المجھ بھی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے پوری زرہ پنی اور وہ اس کے جم پر بھیلتی رہی حق کہ اس نے پورے پر اس کو چھپالیا 'اور زرہ نے اس کو محفوظ کرلیا اور بخیل کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے دونوں ہاتھ طوق ہے ہوئے ہیں جو اس کو چھپالیا 'اور زرہ نے اس کو محفوظ کرلیا اور بخیل کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے دونوں ہاتھ طوق ہے ہوئے ہیں جو اس کے بین ہو اس کے بین اور اس کے بین اور اس کے بین کی گردن میں اسمنی ہو کر اس کی ہسلیوں ہے جسٹ جاتی ہے اور اس کے بین اور اس کے بیان وار اس کے بین اور کی حفاظت نہیں کرتی 'خلاصہ ہیر ہے کہ تنی جب خرج کرنے کا ارادہ کرتا ہو اس کے باتھ فراخ ہو جاتے ہیں اور کرتا ہو اس کے باتھ کرتے ہیں اور اس کے باتھ کرتے ہیں اور اس کے باتھ کو تاہ ہو جاتے ہیں اور بین اور بین جب کہ جی ہو سکتا ہے کہ بین جس کرتے ہیں 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بین جس کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بین اور اس کے باتھ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بین اور اس کے باتھ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بین اور اس کے باتھ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بین اور اس کے باتھ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بین ہو سکتا ہو اور اس کا متنی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ بین مصرفہ کرتے ہے اور بین کی مثال ہو اور اس کا متنی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ بین کھل جاتے ہیں جس طرح ہے زرہ اس کے گلے میں سکو کر آئھی ہو جاتی ہے اور اس کا متنی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ بین مطرح ہے زرہ اس کے گلے میں سکو کر آئھی ہو جاتی ہے اور اس کا باتی جسم برہنہ ہو جاتا ہے۔

امام خرا کلی متوفی ۱۳۷۷ھ نے حضرت این عماس رضی الله عنما سے روایت کمیا ہے کہ رسول اللہ طاق بیم نے فرمایا تخی کی افزش سے درگذر کرد کیونکہ وہ جب بھی لؤ کھڑا تا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو پکڑلیتا ہے۔

(مكادم الماضان ع عص ٥٩٠ مطوعه واراكتب المعرب مصر ااسمام)

الم مسلم بن جاح تشرى متوفى الماهدروايت كرت بن :

المام اليوداؤد سليمان بن الاشعث تجسّاني متوفى ٧٥ مهدروايت كرتي مين:

مسلدروم

تبيان القرآد

اللہ مخترت عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیاتی نے خطبہ دیتے ہوئے فربایا : ننگ دلی کرتے ہے بچو کیونکہ تم ہے پہلے لوگ ننگ دلی کی دجہ ہے ہلاک ہو گئے 'اس ننگ دلی نے ان کو بخل کا عظم دیا تو انسوں نے بخل کیا اور اس نے ان کو قطع تعلق کرنے کا عظم دیا تو انہوں نے قبطع تعلق کیا اور اس نے ان کو جھوٹ بولنے کا عظم دیا تو انہوں نے جھوٹ بولا۔

ہم نے الش کا ترجمہ نگ دلی کیا ہے کیونکہ حافظ منذری متوفی ۲۵۷ ھے نے لکھا ہے کہ شخ منح کرنے میں بال سے زیادہ بلیغ ہے اشخ بہ منزل جنس ہے اور بخل بہ منزلہ نوع ہے شخ انسان کی طبیعت اور جبلت کی طرف سے وصف لازم کی طرح ہے اور بعض نے کہا کہ بخل صرف مال میں ہوتا ہے اور شخ مال اور نیکی دونوں میں ہوتا ہے۔

(مخضرسن الوداؤدج ٢ ص ٢٠١٣ مطبوعه دارالمعرف بيردت)

حضرت اساء بنت الى بكروضى الله عنهما بيان كرتى بين كه بين كه عن خوض كيايا رسول الله اجبرك پاس صرف وي مال ب جو زبير نے اپنے گھرين ركھا ہے كيا بين اس بين سے ديا كرون؟ آپ نے فرمايا ديا كرد اور تشيكى كامند بائدرد كرند ركھوورند تم پر بيمى بندش كردى جائے گی-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مساکین یا صدقہ کو گننے کاذکر کیاتو رسول اللہ مالی ایم نے فرمایا دما کرد اور گنانہ کرد ورنہ تم کو بھی گن کردیا جائے گا-

(سنن ابوداؤدج ٢ص ١٣٥٤ رقم الحديث ٥٠١٥ ١٩٩٨ مطبوعه دارا لجيل بيروت ١١٩٨٠)

حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط نے فرمایا ؛ انسان کا بدترین خلق گھبراہٹ پیدا کرنے والا مجل ہے (لیعنی کی کو دینے ہے ول گھبرا ناہو) اور بے شرمی دالی بردلی ہے۔

(سفن اليواورج ٣٥ س ١٢ وقم الحديث ٢٥١ مطبوعه وارا لجيل بيروت ١٣١٢م

ابو امیہ شعبانی کتے ہیں کہ میں نے ابونطبہ ختی ہے بوچھاکہ تم "علیکہ انفسکہ" المائدہ: ۵۰ "تم (صرف) ابنی جانوں کی فکر کرد" کی کیا تغیر کرتے ہو؟ انہوں نے کما میں نے اس آیت کے متعلق رسول الله طائعا ہے دریافت کیا تھا، آپ بن جانوں کی فکر کرد" کی کیا تغیر کرتے ہو؟ انہوں نے کما میں نے اس آیت کے متعلق رسول الله طائعا ہوں دریافت کی جا رہی ہو دریافت کی جا رہی ہوں گئی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہے تو تم صرف اپنی جان کی فکر کرد اور عوام کو چھوڑ دو میکو مکد تمہارے بعد صرے ایام ہوں گئی ان میں صر کرنا انگاروں کو پکڑنے کی مثل ہے اور ان ایام میں (نیک) عمل کرنے والے کو پچاس آومیوں کے (نیک) عمل کا اجر طے گا۔

(سنن ابوداؤدج مهم انها ٔ رقم الحديث الههه مطبوعه دارا لجيل بيردت)

الم الوعيسى محد بن عينى ترذى موقى ١٥١٥ مدايت كرت ين

حضرت ابوسعید خدری بینی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بینی کے خرایا : مسلمان میں دو خصاتیں جمع نہیں ہو تیں۔ بخل اور بدخلقی مصرت ابو بکر صدیق بینی بیان کرتے ہیں کہ نبی میں کے فرایا دسو کا دینے والا 'احسان جنگانے والا اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ (الجامع السحی جسم ۴۳۳ مقم اللہ ہفتا ۔ 194 -1971 مطبوعہ داراحیاءالترات العملی ہیروت) ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے فرایا : جب تعمارے ایکھ لوگ تعمارے حاکم ہوں اور

Cos Leco

مسارے مال دار تنی ہوں اور تہمارے باہمی امور مشاورت سے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا تنمبارے لیے زمین کے نیچے وقی ح مونے سے بهترہے اور جب تہمارے بدترین لوگ تہمارے حاکم ہوں اور تہمارے مالدار بخیل ہوں اور تہمارے امور تہماری عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے بیچے وفن ہونا تہمارے لیے زمین کے اوپر رہنے سے بهترہے۔

(الجامع الصحيح مع ص ٥٢٥ أرقم الحديث ٢٢٦٦ مطبوعه دار احياء الزات العرلي بيروت)

الم احمد بن شعيب نسائي متولى ١٠٠٣ه روايت كرتيبي :

حضرت ابو ہریرہ و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاؤلا آنے فرمایا : سات ہلاک کرنے والی پیزوں سے بچو عرض کیا گیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا : اللہ کے ساتھ شرک کرنا مجل کرنا (آیک روابیت میں سحرہے) ناحق قبل کرنا سود کھانا میٹیم کا مال کھانا جنگ کے ون بیٹیر پھیرنا یاک وامن ممومن بھوئی بھالی عورتوں کو تہمت لگانا۔

(سنن نسائي ج ٢ص ١٣٦٧ مطبوعه نور محر کارخانه تجارت کتب کرايي)

الم ابوعبدالله محدين يزيد ابن ماجه متوفى سهدام روايت كريمين

حضرت انس بن مالک بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کیا (قرب قیامت میں) احکام میں بختی زیادہ ہوگ' اور دنیا سے صرف بد بختی زیادہ ہوگی' اور لوگوں میں صرف بخل زیادہ ہو گا' اور قیامت صرف بد تزین لوگوں پر قائم ہوگی اور نتینی بن مزیم کے سواکوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو گا۔

(سنن ابن ماحيه ن ۲۳ من ۱۳۳۱- ۱۳۴۰ رقم الديث ۳۰۹، ۴ مطبوعه وار احياء الراث العربي بيروت)

المام احمد بن طنبل متوفى الهواه روايت كرتي بين:

حضرت ابو ہربرہ وٹائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلے نے قرمایا کسی بیٹرہ کے پیٹ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جسم کا وحوال جمع نسیں ہو گا اور کسی بیٹرہ کے دل میں ایمان اور بمل جمع نہیں ہوں گے۔

(منداحدج ۲م، ۱۳۹۸ مطبور کننب اسلای بروت ۱۳۹۸ م

حضرت جابر بی نظر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ملاکیا کے ساتھ ظہریا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے 'اچانک رسول اللہ ملاکیا کے ساتھ ظہریا عصر کی نماز پڑھ کی تو حضرت ابی بن کعب بی چیچے ہے اور لوگ بھی پیچے ہٹ گئے 'جب آپ نے نماز پڑھ کی تو حضرت ابی بن کعب بی چیکے من کے بی چیلے میں کرتے تھے آپ نے فرمایا جھ پر جنت پیش کی گئی اس میں چک اور تر قائل میں ایک خرمیان ایک چیز اور آس کے درمیان ایک چیز اور آس میں کچھ کی نہیں اور تر آبال اور تر قائل کردی گئی 'اگر میں اس کو لے آباتو اس کو آسان اور زشن کے درمیان کھلیا جاتا اور اس میں پچھ کی نہیں ہوتی ' پھر صلاح سائے دو فرخ بیش ان مور توں کہ میں سے جیسے بٹا اور میں نے دو فرخ میں ان مور توں کو دیکھا جن کو کوکی راز بتایا جاتا تو وہ بخل کر تیں اور جب وہ خود سوال کر تیں اگر کو اگر کر تیں اور جب وہ خود سوال کر تیں اور جب وہ خود سوال کر تیں اگر کو اگر کر تیں اور جب وہ خود سوال کر تیں ۔

(منداحدج مع ص ۱۳۵۳-۱۳۵۲ مطبوعه منتب اسلامي بروت ۱۳۹۸ م

المام الو بكر محد بن جعفر الخراعلى المتوفى ١٧٥٥ه روايت كرتے بين :

معرت عبدالله بن عررضى الله علما بيان كرتے بين كه رسول الله والله عليمان : كسى مخص ك كناه كار مونے

کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عمیال کو ضائع کر دے۔ (مکارم الاخلاق ج ۲ص ۵۹۷ مطبوعہ وار الکتب المصریہ مصر'ااسماہ) امام ابو بکر احمد بن حسین بیمنی متوفی ۵۸ مهم روایت کرتے ہیں :

حصرت ابو امامہ بیٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹیؤانے فرمایا اے این آدم!اگر تو ٹرج کرے توبہ تیرے لیے بمنز ہے اور اگر تو بخل کرے توبہ تیرے لیے برتر ہے اور قدر ضود ری پر تیجے طامت نہیں کی جائے گی 'اور اپنے اہل و عمال ے ابتداء کرادر اوپر والا ہاتھ نینچے والے ہاتھ سے بمتر ہے 'اس مدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے :

( مي مسلم ج عمل ۱۸۷ سن كبرى لليستى چ عمل ۱۸۱)

حضرت این عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملطیقیم نے فرمایا : وہ فخص مومن (کال) نہیں ہے جو سر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوی بھوک سے کروٹیس بدل رہا ہو- (متدرک جسم ۲۸۵مطبور دارالیاز مکہ مرمد)

بنر بن عکیم اپنے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع اے فرمایا : جس شخص کاغلام اس کے پاس جائے اور اس سے سمی فالتو چیز کاسوال کرے اور وہ اس کو نید دے تو قیامت کے دن وہ فالتو چیز جس سے اس نے متع کیا تھا آیک گنجاسائپ بن کر اس کو اپنے جڑوں سے چبائے گی- (سن کبری للیستی جسم ۱۵۱)

قناده بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن واؤر ملیما السلام فرماتے تھے جب تم سرمو تو بھو کے کویاد کرد اور جب تم غنی ہو نو فقراء کو یاد کرد۔ (شعب الابمان ج سم ۲۳۳ مطبوعہ دارالباز ملیکرمۂ ۱۳۱۱ھ رقم الحدیث ۳۳۹۹٬۳۳۹۹، ۳۳۸۹٬۳۳۸۹). امام ابو جعفر گھ بن جربر طبری متوفی ۱۳۴۰ دوایت کرتے ہیں :

تجرین بیان بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھیل نے فرمایا جو فخض اپنے کمی رشتہ دار کے پاس جا کر اس سے کمی فاضل چیز کا سوال کرے جو اس کو اللہ نے دی ہے اور وہ اس کو وینے سے بخل کرے نو وہ چیز قیامت کے دن آگہ کا سانپ بین کر اس کے گلے میں طوق بین جائے گی اور اس کو اپنے چیڑوں سے چیائے گی' پھر انہوں نے بیہ آیت پڑھی و لا یہ حسین الذین پہنچلون بھا اتھے اللّٰہ من فضلہ (آل محران : ۱۸۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹھ اس آیت کی تفسیریں بیان کرتے ہیں کہ ایک سانپ ان (بخلاء) میں ہے کسی ایک کے سرکو کھو کھلا کرے گااور کیے گامیں تیراوہ مال ہول جس کے ساتھ تونے بخل کیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ جی بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا مال ایک سانپ کی شکل ہیں آئے گا اور اس کے سرکو کھو کھا کرے گاور اس کے سرکو کھو کھا کرے گاور اس کا اور کھو کھا کرے گاور اس کا اور کے گاور اس کا ابو واکن بیان کرتے ہیں کہ اس سے مرادوہ محض ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے قرابت داروں کو اس کا حق دینے سے منع کرے ہو اللہ نے اس کے مال میں ان کا حق رکھا ہے پھراس مال کو سانپ بنا کر اس کے گلے میں طوق ڈال دیا جائے گاوہ ہفض کے گا تیرا مجھ سے کیا واسطہ ہے وہ سانپ سے گامیں تیرا مال ہوں۔

(جامع البيان ج ماص ١٢٨ ـ ١٢ مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٩٠ مانه)

عافظ مش الدين محر بن احد ذهبي متونى ٨ ١٥٥ ه كفية بين :

محمہ بن یوسف فرمانی متوفی ۱۲۱۲ھ (میہ امام احمد اور امام بخاری کے اصحاب میں سے میں) بیان کرتے ہیں میں اپنے محاب کے ساتھ ابوسنان رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے گیا' جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کما چلو ہم اپنے پڑوی کی ہے معرف سے مستقد الوسنان رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے گیا' جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کما چلو ہم اپنے پڑوی کی ہ تحریت کے لیے جائیں اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے جب ہم اس کے پاس پنچے تو دہ اپ بھائی پر ذارو قطار رو رہا تھا' ہم کے اس کو تسلی دی اور تعزیت کی لیکن اس کو قرار نہیں آیا' ہم نے اس سے کہا تم کو معلوم ہے کہ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے' اس نے کہا یہ ٹھیک ہے جس اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو شع و شام عذاب ہوتا ہے' ہم نے کہا کیا تم کو استگاری اللہ نے غیب پر مطلع کرویا ہے اس نے کہا نہیں جب جس نے اس کو وقن کیا اور اس پر مٹی برابر کی' اور لوگ بھے کہا تھی ہوں ' عالا تک بیس بیٹھ گیا اچانک بیس نے کہا تھی ہوں نے بیٹھ اکیا ہوائی بیس نے اس کو وقن کیا اور اس کے ملام نے راہ ویا بیس نے قبر سے مٹی کھود کر ہٹائی ناکہ اس کا طال دیکھوں' اس وقت اس کی گرون بیس آگ کا طوق پڑا ہوا تھا' بھائی ناکہ اس کا طال دیکھوں' اس وقت اس کی گرون بیس آگ کا طوق پڑا ہوا تھا' بھائی کی مجت بھور ہو کر جس نے اس کی گرون بیس آگ کا طوق پڑا ہوا تھا' بھائی کی مجت بھور ہو کر جس نے اس کی گرون بیس آگ کا طوق پڑا ہوا تھا' بھائی کی مجت بھور ہو کر جس نے اس کی گرون بیس آگ کا طوق پڑا ہوا تھا' بھائی کی مجت بھور ہو کر جس نے اس کی گرون ہے گئی بر دویارہ مٹی ذال دی اور لوٹ آیا' ہم نے کہا تھا تھا ہو اس کی گرون بیس آگ کا طوق کیا' ہم ان کہا ہو ہو چکا تھا' اس نے کہا ہیں نے قبل کر زکرۃ اوا نہیں کر تا تھا' ہم نے کہا یہ اس آیت کی تقدیق ہو ولا بھائی دیا میں کیا عمل کرنا تھا' اس نے کہا ہو کہ والے میا مدی وسر لھم سیطو قون ما بحلوا بد بھو ہو القیامة (آل عمران : ۱۵۰) ہمارے بھائی کو قیامت کاعذاب قبر بیس جلدی دے ویا گیا۔

یو ہمالقیامة (آل عمران : ۱۵۰) ہمارے بھائی کو قیامت کاعذاب قبر بیس جلدی دے ویا گیا۔

یو ہمالقیامة (آل عمران : ۱۵۰) ہمارے بھائی کو قیامت کاعذاب قبر بیس جلدی دے ویا گیا۔

مسلدروم

تبيان القرآن

اسلام کے نظام زکوہ پر بہودیوں کا عتراض

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول من لیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیرے اور ہم غنی ہیں۔ کام

جسلد دوم

تبيان القرآن

المام ابوجعفر تحدين جرير طرى متوقى ١١٠٥هم روايت كرتے بين

يوديول كے اعتراض فدكور كاجواب

اس سے پیلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جان اور مال خرج کرنے کا عظم دیا تھا' اور اب اللہ تعالی نے اسلام کے خلاف بیودیوں کے شہمات کے جواب وسیح ہیں ان کا ایک شبہ یہ تھا اللہ مسلمانوں سے قرض ما تکتا ہے اور اس پر اصل رقم سے خلاف بیودیوں کے شہمات کے جواب وسیح ہیں ان کا ایک شبہ یہ تھا اللہ مسلمانوں کو سود سے منع کر تا ہے اور خود سود ویتا ہے' نیز اس کا قرض ما تکتا اس کی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے۔ موسیدنا محمد مطابح جس خدا کی دعوت وے رہے ہیں وہ عباوت کے لاکن نمیں ہے۔ اس کے اس شبہ کا ہواب ہیں ہے کہ اللہ تعالی مالک علی الاطلاق ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے وہ جو چاہے حکم دے اس پر کوئی اعتراض نمیں ہے' نیز اللہ تعالی کے قرض ما تکتے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمیاندی اور جو چھے دنیا میں خرچ کریں گا للہ ان کو دس گانا سات موسی کی زیادہ تواب عطا فرمائے گا' نیز مال انسان کو اب ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کے حکم پر مال خرچ کریں گا در جب وہ اللہ کے حکم پر مال خرچ کریں گا دو اس کے دعوی ایمان کا سچا ہونا ثابت ہو گا' نیز مال کو خرچ کرنے سے انسان کے ول سے مال کی مجب کم ہوگی اور رہی ہوتا ہے در غرجی ایمان کا سچا ہونا ثابت ہو گا' نیز مال کو خرچ کرنے سے انسان کے ول سے مال کی مجب کم ہوگی اور دنیا ہے بے رغری پر ایموں گی اور یہ بہت عظیم نوع ہے۔ منافع کے طعن کے جواب میں اس پر طعن کرکے اس کو ساکت کرنا

فنحاس یہودی نے اسلام پر اعتزاض کرتے ہوئے برسمبیل الزام ہیہ کما تھا کہ اسلام کے نظام ذکوۃ اور صدقہ و خیرات کے احکام سے اللہ کا فقیر ہونا لازم آتا ہے۔اللہ نعالی نے اس پر گرفت کرتے ہوئے ان پر برسمبیل الزام فرمایا بھرتم عبیوں کو

حسلددوم

تبيان المرآن

'نائق کیوں قل کرتے نے اور ایک مسلم برائی بیان فرہا کران پر گرفت فرہائی ہرچند کہ قبل ان کے آباؤ اجداد نے کیا تھا گیکن بید ان کے اس نفل پر راضی نے اس لیے ان کو اس فعل کا مخاطب کیا آبیا' اس آبیت سے معلوم ہوا کہ معرّض کے جواب کا بیہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے اعتراض کے جواب میں اس کے مسلم عیب اور نقض کو بیان کرکے اس کو ساکت کر دیا حالے۔

الله تعالى كى شاك يس توبين أميز كلام كفري

فنحاس بہودی کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا کہ اللہ فقیرہے اور ہم غنی ہیں' ملکہ اس نے اسلام کے نظام ذکوۃ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ طریق الزام یہ کہا تھا اس کے ہاد جود اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا اور حضرت ابو بکر ہے گئے نے مارا اور اس کو واجب الفعل قرار دیا' اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے ظاف کوئی بٹک آمیز جملہ خواہ یہ طریق الزام کما جائے یا یہ طریق تقیدہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کاموجب ہے اور کفرہے اور اس کا قاکل موجب قتل ہے۔

علامہ اقبال ایشیا کے عظیم شامر انتلاب ہیں انہوں نے اپنی شامری کے ذریعہ ہندوستان کے غلام مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا کیا فرگی ترذیب سے نفرت دلائی اور اسلام کی عظمت کو جاگزیں کیا لیکن ان کے بعض اشعار بارگاہ

الوريت مين بهت گشاخانه بي-

مجھی ہم سے مجھی فیروں سے شامائی ہے بات کتے کی نہیں تو مجھی تو ہرجائی ہے

(كليات اقبال ص اسلام الفيصل ناشران و تاجران كشب لامور 1996ء)

واضح رب کہ جواب شکوہ عشوہ کے گتافانہ اشعارے رجوع اور توبہ نہیں ہے "رجوع تب ہو تاجب ان اشعار کو

كتاب سے نكال ديا جاتا-

سندر سے ملے پات کو عبنم بخلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے

(كليات اقبال ص ٢٠٠٠ مطبوعه الفيضل ناشران و تاجران كتنب لا بور 1996ء)

خود وْاكْتُرْ اقبال كو بھى بار گاہ الوہيت مِن اپنى گستاخيوں كا احساس تھادہ كہتے ہيں-

چپ رہ نہ سکا حضرت بردان میں بھی اقبال کرنا کوئی اس بندہ گشاخ کا منہ بند

(كليات اقبال ص ٢٥٢ مطبوعه الفيصل ناشران و بابر ان كتب لا ور ' ١٩٩٥) )

اسرار خودی کے مقدمہ میں ڈاکٹر اقبال نے حافظ شیرازی کی بہت جو کی تھی لکھاتھا :

الخذر اذ محفل حافظ الخذر الخذر اذ گوسفندال الخذر

حافظ شیرازی کے چاہنے والول نے اس کے جواب میں ڈاکٹر اقبال کی بہت قدمت کی اور ان کی جو میں بہت اشعار

لكھ أيك شعريه تفا:

الخذر از پر سگالال الخذر الخدر از شفالال الخذر

چنانچہ ڈاکٹر اقبال نے اسرار خودی کے مقدمہ سے حافظ شیرازی کی جو والے تمام اشعار نگال دیے میں سوچھا ہوں کہ اس زمانے میں حافظ شیرازی کی جو والے تمام اشعار نگال دیے میں سوچھا ہوں کہ اس زمانے میں حافظ کے جانبے والے تو تھے خدا کا چاہئے والا کوئی نہ تھا ورنہ ڈاکٹر اقبال اللہ تعالی کی شان میں مقار کا خالے کہ محدرت ابو بکر صدیق دائے اللہ تعالی کی شان میں فقیر کا لفظ نہ سن سکے اور برصغیر کے کرد روں مسلمانوں نے اللہ تعالی کی شان میں بخیل کا لفظ خاموش سے سن لیا حالا تکہ بخیل کے لفظ میں فقیر کی بہ نبست زیادہ تو ہین ہے۔ شاید اس زمانہ میں صدیق اکبر کی طرح غیرت مند کوئی مسلمان ضیس تھا!
محرت ابو بکر کی تقدیق معراج کا صلہ

عافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير منوفى على عدد للصفي بين

المام ابن الی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بین مالک بڑائھ سے روایت کیا ہے (الی قولہ) صبح کو تی ساتھ کیا نے مشرکیین کے سامنے واقعہ معراج سنایا وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کھا اے ابو بکرا تمہارے بیٹیبر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گذشتہ رات ایک ماہ کی مسافت کا سفر کرکے واپس آگئے ہیں 'اب بولو کیا گئے ہو؟ حضرت ابو بکر تا ٹھ نے کہا اگر واقعی آپ نے یہ فرمایا ہے تو کے قرمایا ہے اور ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں! اور میں تو اس سے زیادہ بعید باتوں میں آب کی تصدیق کرتا ہوں آپ آسانوں سے آئے والی خیرس بیان کرتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں ای دن سے حصرت ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا۔ (تشیراین کشرج میں ۲۲۸ مطبوعہ ادارہ اندلس بیروت ۲۵۰ اس)

جب تماہم مشرکین رسول اللہ طابع کے سفر معراج کا انکار کر رہے تھے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر دی گھ نے اس کی تصدیق کی تقی اور جب نفخ او اللہ تعلق کو فقیر کر مکر ہو گیا اور سب یمودی حضرت ابو بکر کی تحذیب کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کی تحقد بن کی تھی اس کا بدلہ آبار ویا!
اللہ تعالی کا ارشاد ہے : جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ عمد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لا بھی حتی کہ وہ ایسی قربانی ٹیش کرے جس کو آگ کھا جائے۔ (آل تمران : ۱۸۳)
ایمان نہ لا بھی حق کہ وہ ایسی قربانی میں قبات اور مال غنیمت کو آسمانی آگ کا کھا جانا

رسول الله ملطها کم نبوت میں سے میمودیوں کا دو سراطین ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے نبیوں کی شریعت میں قربانی محد قات اور مال غنیمت کے مقبول ہونے کی علامت سے تھی کہ ان کو ایک آگ آگ کا کھا جاتی تھی اگر آپ سے نبی ہوتے تو آپ کی قربانی کو بھی آگ کھا جاتی!

قربان اس بیکی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے' اس کا مصدر قرب ہے' اور قرب سے قربان اس طرح بنا ہے جس طرح کفرے کفران' اس طرح ربھان اور خسران ہیں۔

علامه ابوالحسن على بن احمد واحدى نيشالورى متوفى ٩٨ مهم الصيع بين :

عطایان کرتے میں کہ بنو اسرائیل اللہ کے لیے جانور ذیج کرتے اور اس میں سے عمدہ گوشت نکال کر گھر کے وسط میں رکھ دیے 'گھرکی پہمت کھلی ہوئی ہوتی ہتی۔ پھران کے ہی ٹائینیز کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے اور بنو اسرائیل گھرکے

مسلدوم

نبيان القرآ

MORE

گرد کھڑے ہوتے تھے میر آسان سے بغیرو موئیں کے صاف آگ انزتی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔

(الوسط جام ٥٢٩ مطبوعة دار الكتب العلمة بيروت ١٥١٧١٥)

المام الوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠٠٥ هد دوايت كرتي بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ (پیچلی امتوں میں) آیک محض صدقہ کریا تھا آگر وہ صدقہ قبول ہو جاناتو آسان سے آگ انز کراس کو کھا جاتی تھی۔

(جاس البيان عساص الها مطوعه وارالمعرف بروت عوماله ورالمتنورة مص الامسامطوعه اران)

عافظ جلال الدين سيوطى متوفى اا٩ مد لكصة بين :

امام ابن المنذر نے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ ہم سے پہلی امتوں میں کوئی شخص قربانی سے تقرب حاصل کرنا تو لوگ نکل کر دیکھتے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں اگر اس کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک سفید آگ آکر اس کو کھالیتی 'اگر اس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو آگ آکر نہیں کھاتی تھی۔

حافظ جلال الدین نے این الی حاتم سے روایت کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں رسول دلا کل لے کر آتے اور ان کی نبوت کی علامت سے تھی کہ وہ گائے کے گوشت کو اپنے ہاتھ پر رکھتے پھر آسمان سے آگ آگر اس کو کھالیتی۔

(الدر المتورج ٢ص٥٥-١٠ مطبوعه اران)

سیجیلی امتوں پر مال غنیمت کا کھنانا بھی حلال نہیں تھا اور آسانی آگ آکرمال غنیمت کو کھا جاتی تھی البتہ اگر کوئی شخص خیانت کرکے مال غنیمت سے کوئی چیز نکال لیٹنا تو پھر آسانی آگ نہیں آتی تھی۔

الم محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت عين :

(صحح البخاري جسم ٢٨٣ وقم اللديث ٣١٢٣ مطبوعه وارالباذ مكه مكرمه اصحح مسلم جسوص ١٣٦٦ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت)

میں موا ہے اور مریرہ وہ ایک میان کرتے ہیں کہ نبی طابق نے فرمایا تم سے پہلے بنو آدم میں سے کسی کے لیے مال فنتیت طال کھ نمیں ہوا ' آسان سے ایک آگ آگر اس کو کھالیتی تھی۔

(الجامع التحييج ع٥ص ٢٧٢ و تم الديث ٨٥٠ مطبوعه داراحياء الراث العربي بيردت منن كبرى للنسائي ح٥ص ٣٥٣ طبع بيردت) المام ابو بكر احدين حسين بيهتي متوفي ٨٥٨ عدروايت كرتے بين :

و بہب بن مند بیان کرتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا ۔ اے میرے رب! میں نے اور ات میں مند بیان کرتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا ۔ اسے میرے رب! میں نے اور ان سے پہلے جب کوئی اپناصد قد نکالنا تھا تو اللہ تعالی ایک آگ ہیں ہو تا تھا تو وہ آگ اس کے قریب نہیں جاتی تھی' اے اللہ! ایک آگ ہیں ہو تا تھا تو وہ آگ اس کے قریب نہیں جاتی تھی' اے اللہ! اس است کو میری امت بنا دے' اللہ تعالی نے قربایا ہے امت احمد ہے۔ (دلائل النوۃ جاص 29 ملوعد دارالکت العلمیہ بیروت منتی جامل الموری والدائی الموری والدائی الموری جامل الموری والدائی الموری والدائی الموری جامل 40 ملوعد دارالکت الموری والدائی والرشادج والدائی والدین الموری والدائی والدین الموری والدائی والدین الموری والدائی والدین الموری والدائی والرشادج والدائی والدین و الدین والدین و الدین و

تورات میں لکھاہے:

اور خداوند کے حضورے آگ فکی اور سوختی قربانی اور چربی کوندر کے اوپر مسم کردیا۔

(احبار: باب ١٩٠٦يت: ٢١٠ كورات ص ١٥١ مطبوعه بائيل سوسائل لاجور)

يمود كے دو سرے اعراض كاجواب

یمود کا یہ کمنا کہ سے نبی کی صرف یہ علامت ہے کہ اس کی بیش کی ہوئی قربانی کو آسانی آگ کھا جائے ' سیح نہیں ہے ' کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے ثبوت میں یہ بیشا اور ا ڈوسے کا مجمزہ بیش کیا تھا' نیز قربانی کو آسانی آگ کا کھا جانا اس لیے نبوت پر ولیل ہے کہ وہ آیک امر ظاف عادت ہے اور مجرہ ہو امر ظاف عادت پیش کیا جائے اس کی بناء پر وعومی نبوت کی تصدیق واجب ہے اور بمبود کے سامنے نبی مالی پیلے نے شار امور ظاف عادت پیش کیا جائے تو ان پر اس کی تقدیق کرتا واجب ہے' نیز اس سے پہلے بہت سے عبول نے ان کا مطلوبہ مجرہ بھی بیش کیا تھا اور ان کی قربانی کو آسانی آگ کھا گئی تھی۔ اس کے باد جو دیمود ان پر ایمان نمیں لائے تھے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے بمود کا رو کرتے ہوئے قربایا " آپ کھے کہ جمعے سے پہلے تمہارے ہیں گئی رسول بہت ہی واضح نشانیاں لیے کر اور تمہاری کمی ہوئی نشانی رہمی) لے کر

الله تعالی کاار شاد ہے: مواکریہ آپ کی عکذیب کریں تو آپ سے پہلے کی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو واضح نشانیاں اور آسانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ (آل عمران: ۱۸۴)

رسول الله طايدا كو تسلى وين كابيان

اس آیت میں آپ کو بیہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر بیہ آپ کے اس قول کی تکذیب کریں کہ پہلے نبیوں نے ان کامطلوبہ معجزہ پیش کیا تھا اور ان کی قربانی کو آگ نے کھالیا تھا بھر بھی یہودیوں نے ان کو شیں مانا ان کی تکذیب کی اور ان کو قتل کر دیا' تو آپ خم نہ کریں یا اگر بیہ آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانے اور بے شار معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کی پیکڈ یب کرتے ہیں تو آپ افسوس نہ کریں بھیشہ سے کفار اور مشکرین بڑے بڑے رسولوں کی تکذیب کرتے آئے ہیں۔

مسلددوم

تبنيانالقرآن

بینات ٔ زیرادر کتاب منبر کامعنی

بینات سے مراد دلائل اور مجرات ہیں' اور زبورے مراد حکست والی کتاب ہے' زبر کامنی زجر و اوج بھی ہے ' زبور كواس ليے ذبور كتے بيں كه اس ميں خلاف جن كولل امور اور برائيوں ير زجر و توجع كى تئى ہے اور نصيح وں كابيان كيا كيا ہے اور کتاب منبرے مراوروش کتاب ہے جس میں واضح احکام بیان کئے گئے ہوں مینات سے مراو معجزات ہیں اور ان بر كتب منيركا عطف كيا كباب اور عطف تغاير كالمفتفى ب اس سے معلوم مواكد انبياء سابقين عليهم السلام ير نازل موق والی کتابیں اور صحیح معجزہ نمیں تھے' یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ وہ معجز ہے' آج ننگ کوئی اس کی نظیرلا سکا' نہ اس میں کی یا زیادتی ثابت کرسکا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : ہر محض موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تمهارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گ-(آل عران : ١٨٥)

جنگ احد کی بزیت بر مسلمانوں کو تسلی دینے کابیان

جنگ امد کی بریت پر جو مسلمان رنجیدہ اور غمزہ تھاس آیت میں بھی گذشتہ آیات کی طرح ان کو تسلی دی گئی ہے اور منافقول کے طعن کا جواب ویا ہے ' منافق ہد کہتے تھے کہ اگر اس جنگ میں ہمارے مشورہ پر عمل کیاجا یا اور مسلمان شر بند ہو کراڑتے تو اس جنگ میں اس قدر مسلمان مارے نہ جائے اللہ تعالی نے جواب دیا کہ ہر فخص نے موت کاذا كفتہ چكھنا ہے آگر بہ فرض محال وہ مسلمان اس جنگ میں نہ مارے جاتے تب بھی انہوں نے آیک نہ ایک ون مرنا تھا میلے کوئی ہیشہ زندہ رہا نہ اب بیشہ زندہ رہے گا پھرتم ان مسلمانوں کے مرنے پر غم کیوں کرتے ہو! خصوصا" اس لیے کہ وہ شمادت کی موت مرے ہیں اور شمداء اللہ کے نزویک زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی ان تعتوں پر بہت خوش ہیں' بھراللہ نفائی نے تم کو دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا اجر عطا فرمایا ہے 'تم کو جنگ بدر میں فتح عطاکی 'اور جب تک تم مکہ عمرمہ میں رے تم کو کفار کے قل کرنے سے بچائے رکھا حتی کہ تم جرت کرے مدینہ میں آگے اور جماد میں اللہ تم کو جو فتح و ظفر عل عنیمت اور دسمن پر تسلط عطا فرماتاہے ' یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دنیا میں تھوڑا سااجر ہے اس کا پورا پورا اجرتم کو قیامت کے دن دیا جائے گا' ووقیہ "کامعنی کسی چیز کو لپورا لپورا کرناہے 'مومنوں کو دنیا میں جو نعیش دی ہیں وہ تھو ڑی ہیں ان کو پوری بوری نعتیں آخرت میں دی جائیں گ-

الم احمد بن طبل متوفى اسماعه الى سدك ماته روايت كرت ين

حضرت الوبررية والله بان كرنے بيل كرنى ماليكا نے فرمايا ونيا مومن كافيد خاند ب اور كافر كى جنت ب-

(كناب الزحدص عس مطبوعه دارالياز كمر مكرمه ١١١١ها

اس طرح كفاركوجو مسلمانوں كے باتھوں محكست كاسامنا موتاب يا ان كاجاني اور مالي نقصان موتا ہے بيد بهت تھوڑا عذاب ہے ان کو بورا پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گاجو دائمی عذاب ہو گا۔

موت سے مستقی رہنے والے تفوس کابیان

اس آیت پر آیک سوال بہ مو آ ہے کہ اللہ تعالی نے بھی اپنی ذات پر نفس کا اطلاق کیا ہے ارشاد ب اس نے (محض اپنے کرم ہے) اپنے اوپر وحت کولازم کرلیا

كتب على نَفْسِهِ الرِّحْمَةُ ﴿

(14 into: 11) --

وَنُفِحَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوتِ اور سور پوتاجائے گاہو آ ابوں اور زمینوں میں ہے۔ وَمَنْ فِي الْآ رَضِ الْآ مَنْ شَآءَاللَّهُ وَالرَّمِ : ١٨) ہوش، وجائیں گے طربن کواللہ چاہے۔

اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ سب اوگوں کو موت نہیں آئے گی اور پھی مخلوق الی ہو گی جو قیامت کے صور سے سور سے سور سے سور سے سور سے ہوئی مرے گی نہیں اور زیر بحث آیت کا تقاضا ہے کہ ہر نفس پر موت آئے جی کہ اللہ بر بھی اور ان پر بھی ۔ اللہ تعالی اور جن کا اللہ تعالی نے استثناء فرمایا ان پر بھی۔ اس کا جواب بیا ہے کہ اس آیت میں سے اس کا بید جواب دیا ہے کہ اس آیت میں سے رسٹل انبیاء و شداء) دہ اس آیت میں حاضر ہیں (تفریر کیرج سام ۱۱۲) لیکن میہ جواب صحیح نہیں ہے کہ وکد اس کا

تقاضا ہے کہ چھر بچوں اور دیوانوں پر موت نہ آئے' ای طرح جمادات اور نہا مات پر موت نہ آئے حالا تکہ ان سب پر موت آئے گی' میچ جواب وہی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ ایش تالا کا ایش میں مصرف میں مصرف کے ذکر کیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : سوجو شخص دوزخ سے دور کیا گیا اور جنٹ میں داخل کر دیا گیاوہ ی کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی نؤ مرف دھوے کاسلان ہے۔ (آل عمران: ۱۸۵)

دورن سے بناہ ما لگنے اور جنت کو طلب کرنے کے متعلق احادیث اور بحث و نظر

اس آیت میں یہ بنایا گیا ہے کہ انسان کا اس کے سوا اور کوئی مقصود نہیں ہونا چاہئے کہ اس کو دو ذرخ کے عذاب سے خوات اللہ جائے اور وہ بخت میں پہنچ جائے اور جو شخص دنیا کی رنگینیوں میں دُوب کر اللہ تعالیٰ کے احکام سے عافل ہو جائے اس کے لیے بید دنیا دھوکے کا سامان ہے اور جس نے اللہ کے احکام کی اطاعت اور رسول اللہ طابیع کم سرت پر عمل کرنے کے لیے دنیا دست کے لیے دنیا دھوکے کا سامان کے لیے دنیا اچھی متاع ہے 'اس آیت کے دوجز ہیں' ایک جنم سے دوری اور جنت کا وصال اس کو کامیابی فرمایا ہے اور دنیا کی بے ثبتی ہے۔ پہلے جز کے متعلق حسب ذبل احادیث ہیں :

امام آبوعيني حدين عيلى ترزى متوفى 24 اهدروايت كترين

حضرت ابو ہریرہ وہ میں کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا جنت میں ایک کو ڑے جتنی جگہ دنیا اور مافیها سے بمشرے اور اگرتم چاہو تو یہ آیت پڑھو سوجو محض دو زرخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیاوہ ی کامیاب ہے۔ (آل عمران : ۱۸۵)

و من سراح من سهر ۱۳۳۰ مقبل مقبل مقبل مقبل الديث ۱۳۰۳ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت مسنن داري ۲۲ص ۲۳۹ مطبوعه نشراله بيرات المان) المام احمد بن حقبل متوفى ۱۳۲۱ مروايت كريت من :

جھنرت مسل بن سعد سلعدی بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعیا نے فرمایا: اللہ کی راہ میں صبح یا شام کرنا دنیا اور مائیماے بمتر ہے اور جنت میں تم میں ہے کسی آیک کے کوڑے جنتی جگہ دنیا و مائیما ہے بمتر ہے۔ (کتاب الزحد ص۲۵ مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ ۱۳۲۴س)

> رسول الله طراولا فروم بھی دوزخ سے بناہ اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے: امام احمد بن شعیب نسائی متوفی ۱۹ مسور روایت کرتے ہیں:

اللہ محترت حذیفہ دی گھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حرتبہ ٹی مٹافیام کے ساتھ نماز پڑھی آپ جب عذاب کی آیت پڑھتے تو تھیر کراس سے بناہ مانگئے اور جب بھی رحت کی آیت پڑھتے تو تھیر کراس کی دعاکرتے۔

(سنن نسائی جام ۱۵۷ مطبوعه نور محد کارغانه تجارت کنب کراجی)

امام ابوداؤد بحستانی متوفی ۷۵ میرے اس مدیث کو حضرت عون بن مالک انجعی سے اور امام احد بن طنبل متوفی ۱۳۲۷ء نے اس مدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے۔

(سنن ابوداؤدج اص ۲۲۹ رقم الحديث ۸۷۴ مطبوعه دار الحيل بيروت مند احرج ۲ ص ۱۱۹ مطبوع بيروت)

المام الوعبدالله محدين عبدالله حاكم نيشالوري متوفى ٥٠٠٥ مدروايت كرت بين

حضرت عبداللہ بن مسعود بیاتی مرتے ہیں کہ رسول اللہ سال کی یہ دعا ہوتی بھی : اے اللہ اہم تھے سے تیری رحمت کے موجبات اور مغفرت کے موکدات کا سوال کرتے ہیں اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا اور ہر نیکی کے حصول کا اور جنت کی کامیابی کا اور تیری مرد سے دوزرخ سے نجات کا میہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صبح ہے۔ (علامہ ذہبی نے جسک اس کو مقرر رکھا ہے) (المستدرک نام ۲۵۵ مطبوعہ دارالیاذ کلہ کرمہ)

المام البوداؤد سليمان بن اشتث تحستاني متوفي ١٥٥ مده روايت كرت مين :

حضرت جار رہ اللہ بیان کرتے ہیں کر رسول الله مل الله علی و جه الله کے وسیلہ سے صرف جنت کا سوال کیا جائے- (سنن ابوداؤرج عمل ۱۳۱۱ رقم الحدیث ۱۵۱۱ مطبوعہ دارا کیل بیوت ۱۳۱۴ه)

امام محد بن اساعيل بخاري متونى ٢٥١٥ وايت كرت بين :

المام محمد بن يزيد ابن ماجه متوفى ١٥٥ مردايت كرتے بين :

حصرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طال ہمیں اس دعا کی قرآن کی سورت کی طرح تعلیم دیتے تھے : ویتے تھے : اے اللہ! میں عذاب جنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں 'اے اللہ! میں عذاب قبرے تیری پناہ میں آتا ہوں ' اے اللہ! میں میں وجال کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں 'اے اللہ! میں زندگی اور موت کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (سنن ابن ماجہ جس ۱۲۷۳ مطبوعہ وار احیاء الراث العملی بیروت)

علامہ شماب الدین احمد بن ابو بکریو صری متوفی ۵۸۴۰ سے کہ اس حدیث کی اصل صحیح بخاری اور صحیح مسلم

کی مدہرث عائشہ میں ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (زوا کو این ماجہ ص ۱۹۳۳ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۴۳ھ)

امام ابوعيني محدين عيني ترندي متوفى المام الدوايت كرتي بين:

حضرت انس بن مالک و فی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹا پیلے نے فرمایا جس نے اللہ تعالی سے تین بار جنت کا سوال کیا جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں واخل کروے اور جس نے تین بار جنم سے پناہ طلب کی جنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جنم سے پناہ میں رکھ۔ (الجائز الصحیح جنم من ۵۰۵ فرق الحدیث ۲۵۵۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروت من این ماجہ ۲۵ ص ۱۳۵۲ و قم الحدیث ۲۳۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروت المستورکہ بن اس ۵۳۵ مطبوعہ دار الباز مکہ مکرمہ)

المام ابوعيسى محد بن عينى زندى متوفى ١٥٥ مد روايت كرت بين :

حضرت معاذین جبل دلی بیان کرتے ہیں کہ جنب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔

(الجامع التنحيّ ج ٣ ص ١٧٥ ) رقم الديث ٣٥٠٠ مطبوعه واراحياءالزاث العمل بيوت 'سنن كبرى للبيهتي ج 9 ص ١٥٩ ) مطبوعه نشراله يز ملتان مجمع الزوائدج ١٠ص ١٤١ مطبوعه بيروت ' تاريخ كبير للبخاري ج ٣ ص ٢٣١ أكنزا لعمال رقم الحديث ٣١٨٣)

امام ابو يعل احمر بن على موصلى متونى عدمهم وابت كرتے بين:

حضرت ابوموی اشعری واله بیان كرتے ہيں كد بى طابيع كے پاس أيك اعرابي آيا آپ نے اس كوعرت بخشي وه آپ ك بلانے ير آيا تھا الب نے اس سے فرمايا تم اين حاجت كا سوال كرد اس نے كما جميں ايك او تنى ديجي آك ہم اس ير موار ہوں اور ہمارے گھروالے اس کا دودھ دوہیں 'رسول اللہ اللہ اللہ عنے فرمایا کیا تم بنواسرا کیل کی بردھیا کی مثل ہونے سے بھی عاجز ہو' سحابے نے بوچھایا رسول اللہ! بواسرائیل کی بوھیا کسی تھی؟ آپ نے فرمایا جب حضرت موی بنو اسرائیل کو لے کر مصرے روانہ ہوئے تو راستہ بھول گئے۔ حصرت موی نے فرمایا اس کاکیاسیب ہے؟ تو علماء بنواسرائیل نے کہاجب حضرت بوسف عليه السلام كي موت كاوفت آيا تو انهول نے أيم ير بير ليا تفاكہ بم اس وفت تك مصرے نه لكليس جب تک کدان کی نغش کواپنے ساتھ نہ لے جائیں مصرت موی نے پوچھاان کی قبر کائس کوعلم ہے؟ تو انہوں نے کما ہو اسرائیل کی ایک بوصیا کو اس کاعلم ہے اس کو بلایا گیاوہ آئی او حضرت مویٰ نے کما جاری حضرت بوسف کی قبر کی طرف ر منمائی کرد' اس برهیانے کما جب تک تم میری ایک بات نہیں مانو کے میں نہیں بناؤں گی' یو چھا تمہاری بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں جنت میں تمہارے ساتھ رہول مخترت موی نے اس کوبیہ مرتبہ دینا کروہ جانا اللہ تعالی نے ان کی طرف وجی کی کہ اس کو بہ مرتب دے دیں انب وہ ان کو آیک ایس جگہ لے گئی جو سمندر کے پانی میں ڈولی ہوئی بھی اس برصیا نے کمااس جگہ کو پانی سے خال کرو ' سواس جگہ کو خال کیا گیا' بوھیانے کہا اس جگہ کھدائی کرو' پھرانموں نے وہاں سے حضرت بوسف علیہ السلام کی نغش کو نکالا 'جب انہول نے ان کی نغش کو اوپر اٹھایا تو ان پر گم شدہ راستہ روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ (اس مديث ميں يه وليل بھي ہے كه الله كه رسول جنت عطاكرتے بين اور ان سے جنت كاسوال كرنا جائز ہے۔) (مند ابد العلى ع ٢ ص ٢٣٩-١٣٩١ وقم الحديث ٢١٨ مطبوعه مؤسسه علوم القرآن بيروت عافظ الهيشي في للسائ كم الم ابويعلى كى اس حدیث کی سند صبح ہے، مجمع الزوائدج واص ایما' ناصرالبانی نے بھی بین کلھاہے' ساسلنۃ انسجیحہ رقم : ۵۳۱۲ 'عالم نیشالوری نے کلھاہے کہ اس مدیث کی سند امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور حافظ ذہبی نے اس کی تائید کی ہے' المستدرک ج ۲ص ۵۷۱ ۵۷۱ ہے ہیں مہا کہام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے الاحسان بترشیب صبح ابن حبان ج ۲مس اے موارد الفماک عل ۱۰۰ عافظ ابن حجر

تبيبان القرآن

مستغلق نے بھی اس کو درج کیا ہے' المطالب العاليہ ج من ۴۷، الم طبران نے بھی اس کو روایت کیا ہے المعجم الاوساد ج ۸ص ۲۹۹۔ ۲۸۸ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض)

عافظ نورالدين المشي متوفى ٤٠٨ه بيان كرتے بين :

حضرت ابو ہر پرہ دی تھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیع نے فرمایا ۔ جس بندہ نے سات بار جنم سے بناہ مانگی جنم وعاکرتی ہے کہ اسے اللہ اس کو مجھ سے بناہ میں رکھ اور جس محض نے سات بار جنت کا سوال کیا ' جنت وعاکرتی ہے کہ اسے اللہ! اس کو بھر میں سکونت عطا فرما' اس حدیث کو امام ہزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں یونس بن خباب آیک ضعیف راوی ہے۔ (مجمع انزوا کرج ۱۰ ص 21 مطبوعہ وارالگتاب العربی 'بیروٹ ۲۰ ماہے)

مرچند کہ اس صدیث کی سند ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بالا جماع معتبر ہوتی ہے اور اس کی بائید میں ہم احادیث صحیحہ نقل کر بچے ہیں نیز قرآن جمید میں تقریح ہے کہ حضرت سیدنا ایراہیم علیہ السلام نے قیامت کے عذاب سے بناہ کی دعا کی اور جنت کے حصول کی دعا کی :

اور حشرکے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اور مجھے نعمت والی جنت کے دار توں میں شال کردے۔ وَلَا تُخْرِزِنِي يَوْمَ يُبْكَثُونَ (الشعراء: ١٨٥) وَالْجَعَلْنِي مِنْ قَرَبُّةٍ جَبَّةِ النَّبِعِيْمِ \*

(الشعراء : ۵۵)

بعض لوگ کتے ہیں کہ ہم جنت کو اس لیے طلب نہیں کرتے کہ اصل مقصود اللہ کی رضااور اس کا دیدار ہے' اس کا جواب ہے ہے جواب ہے ہے کہ اللہ کا دیدار جنت میں ہو گاسو جنت اللہ کے دیدار کا دسیلہ ہے جیسے رسول اللہ مٹائیلے کی اطاعت اور انتاع اللہ تعویٰ اللہ علی محبت اور انتاع باوجود وسیلہ ہونے کے مقاصود ہے اس طرح جنت بھی رضاء اللی کا وسیلہ ہونے کے باوجود مقصود ہے' اور اللہ کی رضا جنت بھی رضاء اللی کا وسیلہ ہونے کے باوجود مقصود ہے' اور اللہ کی رضا جنت کے طلب کرنے میں ہے کیونکہ اس نے جنت کی طلب کرنے میں ہے کیونکہ اس نے جنت کی طلب کا تھم دیا ہے۔

اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف جلدی کردجس کی پہنائی آسان اور زبینیں ہیں جس کو منقبن کے لیے تیار کیا گیا

وَسَارِعُوا اللَّي مَغْفِرةٍ مِّنَ تَرِيْكُمْ وَحَنَّةٍ عَرْضَهَا السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ الْعِنَّالِ الْمُتَّقَفِينَ عَرْضُهَا السَّمَوْتُ وَالْأَرْضُ الْعِنَّالِ المُتَّقَفِينَ

(العمران: ۳۳) ہے۔

لیعض لوگ کتنے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں مدینہ چاہئے اس کا جواب ہیہ ہے کہ ہمیں مدینہ کے محبوب ہونے سے انکار نہیں لیکن مدینہ اس لیے محبوب ہے کہ وہ رسول اللہ ملائظ کا مسکن ہے الیکن جس جگہ آپ کا جسد اطمرر کھا ہوا ہے وہ جنت ہے آپ نے فرمایا میرے منبراور بیٹ کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔

(صيح مسلم ج عص ١٠٠ مطبوعه بيروت مسنى كبرى لليسقى ج ٥ص ٢٣٣٤ كشف الاستار عن زوا كدا البرارج عص ٥١)

خلاصہ بیہ ہے کہ رسول الله طالع الله علی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گے تو اول آخر جنت ہی مطلوب ہے۔ مطلوب ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ جس جگہ آپ کا جسد اطهرہے وہ جگہ کعیہ 'جنت حتی کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ ہم نے اس عنوان پر کافی طویل بحث کی ہے کیونکہ ہمارے زمانہ میں بعض جعلی صوفی اور بناوٹی درویش جنت کی بہت

ہم نے اس محنوان پر کافی طویل بحث کی ہے کیونلہ جارہے زمانہ علی مجھی مبطی صوفی اور بناولی درویش جنت کی بہت کرتے ہیں اور جنت طلب کرنے ہے اپنیا مقام بہت بلند سمجھتے ہیں' اللہ العلمین! جنت تو بہت اعلیٰ اور ارفع مقام ہے ہم

Best

تبيانالتراز

گجنت کے کب لاگت ہیں اگر نونے ہمیں جہنم کے عذاب سے پچالیا نو تیرا یہ جمی ہم پر بہت بردا کرم ہوگا' اے ارحم الراحمین! ع ہم تیری اور تیزے رسول ٹاٹھیا کی اطاعت میں جنت کی طلب کرتے ہیں اور ہم خوب جائے ہیں کہ ہم جنت کے اہل نہیں ہیں :

الله نعالی کاارشادے ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کاسلان ہے۔ (آل عمران ، ۱۸۵) ونیا کی رنگینیوں اور ول فرمیبوں سے بے رغبتی پیدا کرنے کے متعلق آیات

رَاتُمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزَيْنَهُ وَ وَنَيْنَهُ وَ وَنَهُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزَيْنَهُ وَ وَنَمَا الْمُمُوالِ وَالْا وَلَا وَكَا مُ وَنَمَا الْمُمُوالِ وَالْا وَلَا وَكَمْ اللَّهُ وَمَا الْمُمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ مُصْفَرَّا الْمُحَيْدة وَ مَنْ وَاللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيْدة اللَّهُ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيْدة اللَّهُ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيْدة اللَّهُ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيْدة اللَّهُ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيْدة اللَّهُ وَالْحَديد : ٢٠)

زُيِّنَ لِلثَّارِسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ هَبِ

وَالَّفِضَّةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ دَّالِگُمَتَاعُ الْحَيْوةِ الثُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

ایشین کرد که دنیا کی ذرگی صرف کھیل تماشاب اور عارضی دینت اور ایک دو سرے پر فخر و برتری ہے اور بال اور اولادیس زیادتی طلب کرناہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے پیداوار کسانوں کو اچھی لگتی ہے ، چروہ (پیداوار) فٹک ہو جاتی ہے اور نازر اتو گئی 'چروہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آخرانوں کے لیے) سخت عذاب ہے اور (فرانیردارول کے لیے) سخت عذاب ہے اور (فرانیردارول کے لیے) اللہ کی مفرت ہے اور (اس کی) فوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف وص کے کامامان ہے۔

مؤرتوں اور بیوں اور سونے اور چاندی کے جم کیے ہوئے خزانوں' نشان زوہ مگو ژوں اور مویشیوں اور کھیت سے اوگوں کی محبت کی خواہشوں کو مزین کردیا گیاہے' مید دنیا کی زندگی کا(عارضی) سلمان ہے اور اللہ بی کے ہاس اجھاضی کا ہے۔

وَرْ يَنَنَهَا نُوفِي عِنْ اللهِ اللهُ ال

الْمَاْبِهِ الْمَاْبِهِ الْمَانِهِ الْمَانِهِ الْمَانِهِ الْمَانِ اللهُ الْمَانِهِ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيْوةَ التَّنْبَا وَزِيْنَتَهَا نُوفِ اللهُ الله

دنیا کی رنگینیوں اور ول فرمیروں سے بے رغبتی پیدا کرنے کے متعلق احادیث امام محربن اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا سڑک پار کرنے والے' اور جھنرت ابن عمریہ کہتے تھے کہ جب شام ہو تو تم صبح کا انتظار نہ کرو' اور جب صبح ہو تو تم شام کا انتظار نہ کرو (یعنی مسلسل نیک عمل کرتے رہو) اور اپنی صحت کے ایام میں بیاری کے لیے عمل کر پو' اور زندگی میں موت کے لیے عمل کرلو۔ (رتم الحدیث ۱۳۳۱)

مسلدوم

تبيان المرآ

معتمرت علی ویڑھ نے فرمایا دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے اور ان بیں ہے ہر آیک تھ کے بیٹے میں تو تم ابن الاً خرت بنو این الدنیانہ بنو محملونکہ آج عمل کاموقع ہے اور حساب نمیں ہے اور کل حساب ہو گا اور عمل کاموقع نمیں ہو گا۔(رقم اللہ یہ اللہ علیہ)

حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہر تا خرمایا اگر این آدم کے لیے مال کی دو وادیال ہول تو وہ تیسری کو تلاش کرے گا' اور این آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نمیں بھر سکتی' اور توبہ کرنے والے کی نزیہ کواللہ قبول فرما نا ہے۔ (رقم اللہ یہ نہ ۱۳۳۷)

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑھو بیان کرتے ہیں کہ نبی طاق کے فرمایا تم میں سے کون اپنے اس مال کا وارث ہے جو اس کو اپنے مال میں بہت پہند ہو' محلبہ نے کماہم میں سے ہر شخص اپنے مال کو بہت پیند کر تاہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہلے بھیج دیا اور جو اس نے بچاکر رکھاہے وہ اس کے وارث کا مال ہے (رقم الحدیث: ۱۳۴۲)

حصرت ابو ہریرہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا : سلمان کی کثرت عُنی شہیں ہے عَنی نفس کااستعفاء سے-(رقم الحدیث: ۱۳۲۷)

حضرت انس پڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالکیا نے خوان پر نہیں کھایا حتی کہ آپ کا وصال ہو گیا اور آپ نے پہلی چیاتی نہیں کھائی حتی کہ آپ فوٹ ہو گئے-(رقم الدیث : ۹۳۵۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ سیدنا محمد ماہیم کی آل نے جس دن بھی دو قتم کے طعام کھائے تو ان میں ایک قتم تھجور تقی-(رقم الدیث: ١٣٥٥)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاہیم کا بستر ایک چیزا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی معنی - (رقم الدیث: ۱۳۵۷)

حصرت عائشہ رضی اللہ عنمامیان کرتی ہیں کہ ہم پر الیاممینہ آ یا تھا کہ پورے مہینہ آگ نہیں جلتی تھی' ہم صرف تھجور کھاتے تھے اور پانی پیٹیے نئے اُلا یہ کہ بھی گوشت آ جا تا۔

حصرت ابو ہریرہ دلی تھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیا ہے دعا کی اے اللہ! آل محمد کو اتنا رزق دے جس سے رشتہ حیات بر قرار رہ سکے۔ (رقم الحدیث: ۱۳۷۰) (صبح البحاری ج کاس ۲۳۲-۲۸۸ ملتقطا سطبوعہ دارالباذ مکہ مکرمہ)

ا کام مسلم بن حجاج تخسیری متوفی اامهد روایت کرتے ہیں : حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب سے سیدنا محد مظامین میند آئے آپ کی آل نے تین دن مسلسل

الدم نس كعلاحى كر آب رفيق اعلى سے جافے - (رقم الديث: ١٩٥٠)

مسلددوم

تبيان القرآه

حضرت عائشہ رضی اللہ عشابیان كرتى بيل كه رسول الله الله الله على الله على الله عند من اور زينون كالميل ا يبيث بحركر شين كهايا- (رقم الحديث: ٢٩٢٢)

حضرت عنبہ بن غروان بیاہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابع کے ساتھ سانوال شخص تھا اور ہمارا طعام ورخت

کے بھول کے سوالور کوئی چرنسیں ملکی- (رقم الحدیث: ۲۹۱۷)

حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع ایک بازار سے گزرے تو لوگوں نے آپ کو گیرلیا' آپ چھوٹے کانوں والے ایک مردہ مکری کے بیچ کے پاس سے گزرے' آپ نے اس کاکان پکڑ کر فرمایا تم میں ہے کون مخض اس کو ایک درہم کے بدلہ میں خرید نابیند کرناہے اوگوں نے کماہم اس کو کی چیز کے بدلہ میں خرید نابیند شیں الت الم الكاكياكي كا آپ فرماياكياتم يد بندكت موكريه تم كول جائد الوكول في كمابه خدا اگريد زنده ہو تا چرہمی اس میں عیب تھا کیو تک اس کے کان چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مردہ ہے! آپ نے فرمایا بہ خدا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کم تر ہے۔(رقم الحدیث: ٢٩٥٧)

حضرت ائس بن مالک و الله بان کرتے ہیں کہ رسول الله ماليكم نے قربالا : ميت كے ساتھ تين جيرس جاتي ہيں وو لوٹ آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے' اس کے ساتھ اس کے گھروالے' اس کامال اور اس کاعمل جاتا ہے' اس کااہل اور اس کا مال اوث آئے ہیں اور اس کا عمل رہ جاتا ہے- (رقم الدیث: ۲۹ ۲۰)

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیا اللہ علیا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مالی اور جسمانی حالت میں افضل دیکھیے تو فور آئی محض کو دیکھیے جو اس سے ممترجو اور جس سے یہ افضل ہو- (رقم الحدیث: ۲۹۹۳) (صحيح مسلم ج ٢٢ ص ٢٢٨٣ - ٢٢٧٣ ملتقطَّا مطبوعه دارالكت العلمية بروت)

امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عثان بن عفان واللح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الليظم نے قرمایا : این آدم ان نین چیزوں کے سوا اور کسی چیزیں جن میں نہیں ہے'اس کے رہنے کے لیے گھر ہو'اس کاستر ڈھانینے کے لیے لباس ہو'روٹی کا عکوااور پانی ہو۔ (رقم الديث : ٢٢٠٣١)

امام الوعيلي محرين عيلي ترزي متوني ١٥٥ مد روايت كرتے بين:

حضرت سل بن سعد بالله روایت كرتے بین كه رسول الله طالع نے فرمایا اگر الله كے زويك ونيا ايك مجمر كر يرك برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ بلا یا۔ (رقم الدیث: ۲۳۲۰)

حضرت ابو براه الله بال كرت بيل كر أيك شخص في كهايا رسول الله! كون سا شخص سب سه الحصائه؟ آب في فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل ایتھے ہوں' اس نے کہا کون ساخض سب سے براہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمی ہواور اس کے عمل برے ہوں- (رقم الحدیث : ۲۳۳۰)

حضرت ابو طلحہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طالعظم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے اپنا پیٹ کھول کر ایک ایک بھر بندها ہوا و کھایا 'تورسول اللہ طائعیل نے اپنے پیٹ سے (بندھے ہوئے) دو پھر د کھائے۔ (رقم الحدیث: ۲۳۷۱) حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالیلیا نے فرمایا بید مال سرسبز اور میٹھا ہے جس کو ب

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی ماٹیا ہے ہو اگر تعلیٰ دی تھی کہ ہر نفس نے موت کا واکفتہ چھنا ہے۔ یہ آیت بھی تنہ کی آیت بھی آئید ہی آئید ہی مائی آیت بھی تا ہے۔ یہ اللہ ملی تا ہو ہے بان فرما کہ جس طرح کفار اور مشرکین نے جنگ احد میں رسول اللہ ملی تا ہو کہ اس کو ایزاء پہنچائی تھی 'اس طرح مستقبل میں بھی یہ لوگ ہر ممکن طریقہ سے نبی ملی تا اور مسلمانوں کو جانی اور مسلمانوں کو جانی اور مسلمانوں کو بیٹی کر' اون کے خلاف سازشیں کرکے اور ول آزار بائیں کرکے انہیں ایزاء پہنچائیں گے 'اس لیے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنچ آپ کو ان مصائب کے لیے تیار رکھیں اور تکلیفیں برداشت کرنے اور مشقبی جھیلنے کا خود کو عادی بنا تمیں 'اور جب انسان کو پہلے سے بیہ بیت چل جائے کہ اس پر مصیبت آسان مصیبت آسان میں اللہ کاروا کرم ہے۔ یہ جانی کا ان کو پہلے سے آپ والی مصیبت قبل پر فہوار کرنا بھی ان پر اللہ کابرا کرم ہے۔

آپ مبر سیجے جس طرح امت والے رسواول نے مبر کیا

فَاضِيرٌ كُمَا صَبَرَ أُولُوالْعَزِّمِ مِنَ الرُّسُلِ
(الاحقاف: ۵) --

نیکی اور بدی برابر شیں ہے ' آپ بدی کو بھترین طریقہ سے دفع کیجے او آپ کے اور جس محض کے درمیان عدادت ہے تووہ گویا آپ کا خیرخواہ اور دوست ہوجائے گا۔ وَلَا نَسْتَوى الْحَسَنةُ وَلَا السَّيِّنَةُ أَدْفَعْ بِالْنِنْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيُّ حَمِيْةً (حَمَّالسَجدة ٣٠٠)

سوجس نے معاف کردیا اور اصلاح کی ٹواس کا اجر اللہ (کے

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ

(الشورى: ۳۰ دمرم) رب-

اورجس نے صبر کیااور معاف کردیا تو ہے شک سے ضرور ہمت

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِهِ

(الشورى: ۲۳) كالمون ين عب

المام محمر بن اساعيل بخاري منوفي ٢٥٧هاس آيت كي تفسيريس روايت كرتي بين :

مسلدوم

تبيان القرآن

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعا بنو الحارث بن تزرج میں حضرت سعد بن عبادہ واللہ کی حیادت کے لیے ایک درازگوش پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اس سواری پر فدک کی بنی ہوئی ایک موثی جادر شی اور آپ کے پیچیے حضرت اسامہ بیٹے ہوئے تھے' یہ غزوہ بررے پہلے کا واقعہ ب ' آپ ایک مجلس کے باس سے كزرے جس ميں عبدالله بن الى جيفا موا تھا اس وقت تك وہ اسلام ميں لايا تھا اس مجلس ميں سلمان مشرك بت برست اور بیمودی سب ہی لوگ شے اور مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شے ،جب اس مجلس بر اس سواری کا غبار برا تو عبدالله بن الى نے اپنی ناک پر كيرا ركھ ليا اور پير كها ہم پر غبار نه اڑاؤ ' دسول الله الله الله ان كوسلام كيا كير آپ خمير كئے اور سواري سے اترے اور ان كو اللہ كى طرف وعوت دى اور ان پر قرآن مجيد كى حلوت كى عبداللہ بن الى ابن سلول نے کما جو آپ کھتے ہیں اس سے انجھی کوئی چیز شیں ہے اگر یہ حق بھی ہے تو آپ جسیں ماری مجلس میں ایذاء نہ پہنچائیں' اپنی سواری کی طرف جائیں اور جو فخص آپ کے پاس آئے اس کے سامنے بیان کریں' حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کما کیوں نہیں! یا رسول الله! آپ ماری مجلس میں مھیریں 'ہم اس کو پیند کرنے ہیں ' بھر مسلمان اور مشرکین اور یہود آیک دو مرے کو برا کہنے گئے 'حتی کہ قریب تھاکہ وہ جوش میں آ جاتے' اور نبی مٹھاپیلے ان کو مسلسل ٹھنڈ اکرتے رہے' حتی کہ ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ پھرٹی طافظ اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے 'اور حضرت سعدین عمادہ کے ماس گئے 'نی طافیظ نے ان سے فرمایا اے سعد اکیا تم نے نہیں ساکہ ابو حباب (عبداللہ بن انی کی کثبت ہے) نے کیا کہاہے اس نے اس اس طرح كما ب مضرت سعدين عباده في كما يا رسول الله! اس كو معاف كرديجة اور اس ب در كذر يجيع اس ذات كي قتم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے' اس خطہ زمین کے لوگوں نے بہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس کے سربر آج پہنائیں گے جب اللہ تعالی نے آپ کو دین حق دے کر اس کا انکار کر دیا تو یہ غضب ناک ہو گیا اور اس نے وہ کچھ کیا جو آپ نے دیکھا تو رسول اللہ طالقظ نے اس کو معاف کر دیا اور رسول اللہ طالقظ اور آپ کے اصحاب اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق شرکین اور ال کتاب کو معاف کردیتے تھے 'اور ان کی ایزار سانی پر صرکرتے تھے۔

(صح بخارى ح ۵ ص ۲۰۸ رقم الحديث ۲۵۷۱ مطبوعه مكتبد دار الباز مكه مكرمه ۱۲۸۱ه)

## وَإِذْ اَحْدَ اللهُ مِينَا قَ الْإِنْ مِنَ اُوتُوا الْكِتْبِ لِسُّبِينَكُهُ دادریادیجے جب اللہ خاب تقرب سے یہ مہدیا کہ تم اس کو طرور دائں سے بیان کرتا اللہ النّاس و کل نگانٹیو تک فی فینیلاً و کا و م ا او ظافور مرقم و الشکروا اس کو نہ چیاتا ، تو الفول نے اس مهد کو لیتے ہی بنت پیپیک دیا ، ادراس کے اس کو نہ چیاتا ، کو انتخاب الذا بین یہ فیکنا قلیلاً فیکسک ما بیشنگرون الانتخسین الذا بین الله بین

## يفْرُحُونَ بِمَا الْوُ الْوَيْحِيْوْنَ انْ يَحْمَلُ وَ ابِمَالُويْفِعُلُوْ الْمَالُويْفِعُلُوْ الْمَالُويْفِعُلُوْ الْمَالُويْفِعُلُوْ الْمَالُويْنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ان وال كر متان مركزر كان دارا كروه عذاب سے تجات یا جائيں گے اور ان كے بيے دروناك مذاب ہے

وَلِتْهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْكَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

ادر آسانوں اور زمینوں کا طک اندی کی طبیت ہی ہے اور اند سر چیز یہ خادر ہے 0 ربط آبات اور شان زول

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد اللہ ہیں جوت میں یہود کے طعن اور ان کے طعن کا جواب ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بیہ رد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے بیہ عمد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں سیدنا محمد ملاکھیا کی نیوٹ پر جو دلاکل ذکر فرمائے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں جب کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عمد کو ہس بیٹ چھینک دیا اور اس کے برلہ میں دنیا کا قلیل مال لینے کو افتیار کر لیا۔

سنوں سے ماہر سان سے بعث ہونے سمد کو پہل پیٹ بھیاں اور اس سے برائدیں دمیا ہا ۔یں ماں سینے کو انسیار کر ایا۔ دو سمری وجہ بیر ہے کہ اس سے کیلی آیت میں یمود کی ایزار سانیوں پر آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا تھا اور ان کی ایزا رسانیوں میں سے آیک ریہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل میں آپ کی نبوت پر جو دلا کل تتے وہ ان کو چھپا لیتے تتے۔

المام محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه دوايت كرتے بين :

حضرت ابن عماس رضی اللہ عظمامیان کرتے ہیں کہ نبی طابیقائے نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیڑ کے متعلق سوال کیا انہوں نے اس کو چھپایا اور آپ کو کسی اور چیز کی خبردی کی جرانہوں نے نبی طابیقائم کو جس چیز کی خبردی تھی اور انہوں نے آپ کے سوال کے جواب میں جس چیز کو چھپایا تھا اس پر وہ بہت خوش ہوئے پھر حضرت ابن عماس نے یہ آبیت پڑھی : وا ذ احذا للّٰہ میں ناق الذین او تو االکتاب۔

(صحح البخاري ج۵م ۲۰۹٬ د قم الديث ۴۵۷۸ مطبوعه دارالبازيكه تمرمه محمح مسلم ج ۴ ص۵۰مطبوعه دارالكنب العلميه بيروت) حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ۸۵۲ هه لكفته بين :

الله تعالیٰ نے ان کو جس چیز کے نہ چھپانے کا حکم ویا تھا اس کے چھپانے پر ان کی فرمت کی ہے اور اس پر ان کو عذاب کی وعید سائی ہے ، گھرین قور نے روایت کیا ہے : الله تعالیٰ نے تورات میں یہ فرمایا تھا کہ الله تعالیٰ نے اپنے بندول پر دین اسلام کو فرض کیا ہے اور محمد الله کے رسول ہیں۔ حافظ این حجرنے لکھا ہے کہ رسول الله طاؤیل نے یہود ہے جس چیز کے متعلق سوال کیا تھا میں نے اس کی تغییر نہیں دیکھی۔ آئیک قول یہ ہے کہ آپ نے ان سے تورات میں اپنی صفت کے متعلق سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کا مجملا میروں واریت کرتے ہیں ، متعلق سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کا مجملا میروں واریت کرتے ہیں :

تبيبان القرآن

الاستخصارت ابن عماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ عظم دیا گیا تھا کہ وہ نبی ای کی اتباع کزیں اور اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لائمیں اور جب اللہ نتحالی نے سیدنا ٹھر ملٹا بیا کو مبعوث فرمایا تو اللہ نتحالی نے فرمایا تم جھ سے کیے ہوئے عمد کو پورا کرو ہیں تم سے کئے ہوئے عمد کو پورا کروں گا-ابن جربئ بیان کرتے ہیں کہ قورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نتحالی نے جس دین کو اپنے بتدوں پر فرض کیا ہے وہ

این برج سیان کرتے ہیں کہ تورات میں یہ علماہوا تھا کہ اللہ تعالی نے بس دین تو اپنے بندوں پر فرش کیا ہے وہ اسلام ہے' اور ان کے پاس نورات اور المجیل میں سیدنا مجمد طاقیع کا نام لکھا ہوا تھا۔

(جاع البيان ي ٢٥ ص ١٣٥ مطبوعه وار المرف بيروت ١٩٠١٥)

علم چھیانے کی قرمت کے متعلق اعادیث

المام الوداؤد سليمان بن اشعث متوفي 20 مهدردايت كرتي بين "

حصرت ابو ہریرہ و اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص ہے تھی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھیایا اس کے مشدیس قیامت کے دن آگ کی نگام ڈالی جائے گی-

یہ ہے۔ (سننی ابوداؤد نے ۳ ص ۳۳۰ مطبوعہ دارا کیل بیروت المام طبرانی متونی ۱۳۳۰ھ نے اس صدیث کو حضرت ابن عباس سے روایت کیاہے۔ المعجم الکئیر نے ادمی کاا طبع بیروت المام ابو المطل متونی که ۳۳ ھی اس صدیث کو حضرت ابن عباس بیٹی ہے سود بیٹی ہے اور اس کی سند صبح ہے ' مسئد ابو امطل جسم سے ۵۵۔ ۲۴۵ المام طبرانی متوفی ۴۳۰ھ نے اس حدیث کو حضرت ابن مسعود بیٹی ہے جسی روایت کیا ہے المجھم الکبیر نے ۱۵۰ مطبع بیروت 'المام طبرانی کی دونوں سندیں ضعیف ہیں)

امام الوالقاسم سلمان بن احد طبراني متوفى ١٠ ١٩٠٥ روايت كرت بين :

حصرت ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہ کا نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرے پھراس کو بیان نہ کرے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ حاصل کرے پھراس کو خرج نہ کرے۔

عبدالله بن اسعه كى روايت كى تحقيق

حافظ نورالدین البینی المیتنی الموقی ۵۰۸ه نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی سند میں ابن اسعد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ (مجمع الزوائدج اص ۱۹۲ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۲۴ ساھ)

حافظ البیشی کی عادت ہے جس حدیث کی سند میں عبداللہ بن اسم ہو اس کو وہ ضعیف کرے دیتے ہیں اور یہ ان کا اسلام ہے کہ ویتے ہیں اور یہ ان کا اسلام ہے کیونکہ عبداللہ بن اسم ہے کہ کہ جس حدیث کو این وہب یا این مبارک نے این اسم ہے روایت کیا ہووہ ضعیف نہیں ہوتی بلکہ صبح ہوتی ہے اور اس حدیث کو امام طبرانی نے از عبداللہ بن وہب از عبداللہ بن اسم ہے۔ اسم ہے ہوتی ہے۔

عافظ جمال الدين الوالحجاج يوسف المزى المتوفى ٧٣١ ه تكصف عين

عبداللہ بن اسعہ مصری فقیہ اور مصر کے قاضی ہیں ؑ ان کی دلادت ۹۱ یا ۹۷ھ میں ہوئی اور سمےاھ میں ہاردن کی خلافت میں ان کی دفات ہوئی ؑ امام مسلم ؑ امام ابوداؤد ؑ امام ترثری اور امام ابن ماجہ نے ان کی احادیث کو اپنی صحاح میں درج کیا ہے ؑ امام بخاری نے بچئی بن بکیرے روایت کیا ہے کہ محادہ میں ان کے گھرمیں آگ لگ گئی تھی اور ان کی کتابیں جل گئی ہ

تعسان القرآن

مسلددوم

تحتمین عثمان بن صالح نے کما ان کے گھریں آگ گئی تھی کیکن کراہیں نہیں جلی تھیں 'اور میں نے آگ گئے کے بعد ان کی اصل کتابوں سے احادیث نقل کی ہیں 'امام ابوداؤد نے کما کہ امام احمد نے فرمایا مصر میں ابن اسعد سے زیادہ کس کے پاس احادیث نمیں ہیں اور نہ ان سے زیادہ کوئی حدیث کو ضبط کرنے والا ہے۔ سفیان ثوری نے کما کہ این اسعد کے پاس اصول ہیں اور حارے پاس فروع ہیں ' دوح بین صلاح نے کما ابن اسعد نے بھتر (۷۲) نابھین سے ملاقات کی ہے۔

المام بخاری نے میدی سے نقل کیا ہے کہ بچی بن سعید ابن اسد کا بالکل اعتبار نہیں کرتے تھے عبدالرحمان بن مهدی نے کما بیل ابن اسمد سے قلیل روایت کرتا ہوں نہ کثیر محمد بن تھی نے کما عبدالرحمان ابن اسمد سے کوئی صدیث روایت نہیں کرتے تھے۔

تعیم بن حمادت کما آگر عبداللہ بن السبارك اور ان جیسے لوگ این اسعد سے روایت كریں تو چران كى حدیث قائل اعتباد ہے ورنہ نہیں' امام ابوداؤر یہ کتے تھے کہ میں نے تعبیہ ساہے کہ ہم ابن اسع کی اعادیث صرف ان کے سینیج یا عبدالله بن وہب کی کتابوں سے لکھتے ہیں 'جعفرین محمد قربانی نے کماکہ تعبد کہتے تھے کہ مجھ سے امام احمد بن منبل نے کما کہ تہماری این اپیدے سے روایات صحیح ہیں' انہول نے کما اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے عبداللہ بن وہب کی کمابول سے حدیث لکھتے ہیں ' پھران احادیث کا ابن اسعہ سے ساع کرتے ہیں ' ابوالطا ہر کہتے ہیں کہ ایک مخص نے عبداللہ بن وہب سے ایک مدیث ے متعلق موال کیا انہوں نے وہ مدیث بیان کی اس نے کہا اے ابو محد تم سے مدیث مس سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے کماب خدا جھے آیک سے اور نیک محض عبداللہ بن اسع نے یہ حدیث بیان کی ہے الم احمد نے کماکہ ابن البيد اي كتابول كوابن وہب سے زيادہ اچھا پر مصے تھے احمد بن صالح نے كما اين البيد علم كى بهت طلب كرنے والے تھے " اور صحیح کھتے تنے اور وہ اپنے اصحاب کو اپنی کتاب سے حدیث الماء کراتے تئے 'بااو قات لوگ سمجھ کر کھتے اور بسااو قات ضبط میں کرتے تھے اور پھے لوگوں نے ان سے احادیث من کر میں کلھیں ان کی حدیثیں لوگوں تک اس طرح بینجیں مو بعض لوگول نے ان کی کتابوں سے صبح لکھا اور ان پر اس مدیث کو صبح طرح پڑھا؟ اور بعض ان لوگوں نے پڑھا جن کا منبط اور پر مناصیح میں تھا تو اس کی روایت میں فساد آگیا اور میرا گمان ہے کہ ابوالاسود نے ان کی صیح کتاب سے اکتما ب الذا اہل علم کے نزویک ابوالا مود کی ابن اسدے روایت صیح کے مشابہ ہے۔ یکی بن معین نے کماہے کہ اہل مصریہ کہتے تھے ك ابن الميعد كى كوئى كتاب نهيل جلى اور ابن الميعد بحيث ان كتابول سے احاديث لكھتے رہے جى كه فوت بو كئے اور ابوالاسود النفرين عبدالجبار اس سے حديث روايت كرتے ہيں اور وہ شخ صادق ہيں اور ابن الى مريم كى رائے ان كے متعلق درست نہیں تھی۔ جب لوگوں نے این اسم سے احادیث تکھیں اور اس کے متعلق سوال کیا تو وہ خاموش ہو گئے میکی بن معین فے مزید کماکہ قدماء اور متاخرین کااین اسعے سے سلط کرنا ایک محم ر کھتا ہے۔

(تنفيب الكمال ج واص ١٥٥- ٥٥ مع مطبوعه وارا لقريروت اساسان)

حافظ احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكصة بين :

ابن خراش نے کما اس کی کتابیں جل گئی تھیں حتی کہ اگر کوئی ہخص کوئی حدیث وضع کرکے اس کے پاس آیا تؤوہ اس کو بھی پڑھتا تھا' خطیب نے کمااس کے تسال کی دجہ ہے اس کی روایت میں مناکیر بہت زیادہ ہیں' احمد بن صالح نے کما این اسعہ نقشہ ہیں اس کی احادیث میں جو تخلیط ہے اس کو نکال دیا جائے' حاکم نے کما اس نے قصدا" جموٹ نہیں بولا' اس گلاکھ تھے۔

تبسان القرآن

آئی تماوں کے عل جانے کے بعد اس کے حافظہ میں خلل ہو گیا اس لیے وہ روایت میں خطا کرتا ہے 'ابو جعفر طبری نے گا تہذیب الأقار میں لکھا ہے کہ آخر عمر میں اس کی عقل مختل ہو گئی تھی (تہذیب التہذیب ہے ۵ ص ۲۹–۳۵ سے اس نیز حافظ ابن جمر عنقلانی نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے کتاب الفتن میں المقری اور ابوالا سود کی روایات درج کی ہے ' اس طرح انہوں نے کتاب الاعتصام 'سورہ نساء کی تفییر کے آخر اور کتاب الملاق میں کئی جگہ ابوالا سود کی روایات درج کی بیں اور اس میں کوئی شک تہیں کہ بیہ روایات این اس سے سے مروی بیں اگر چہ امام بخاری نے این اس می کا نام تہیں لیا' امام نسائی نے ابن وہب کی روایات درج کی بیں اور وہ ابن اس سے سے مروی بیں 'امام مسلم نے اپنی شیح بیں دو جگہ ابن اس سے سے استشاد کیا ہے 'عبدالفی بن سعید از دی نے کہا جب عباد لہ (عبداللہ بن مبارک اور عبداللہ بن وھب) ابن اس سے سے روایت کریں تو وہ حدیث صبح ہے 'انہوں نے عبداللہ بن وہب عبداللہ بن مبارک اور المقری کاڈ کر کیا' ساتی وغیرہ نے بھی

(تمذيب التمذيب ٥٥ ص ٢٨ ٢٥ - ١٥ مع معلوم مجلس واترة المعارف وكن ١٣٢٧ه)

ظلاصہ بیہ ہے کہ عبداللہ بن اسم صعیف راوی ہے کمین جب عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن وہب الوالاسود اور مقری اس سے مدیث روایت کریں تو وہ مدیث صحیح ہوتی ہے اور امام طبرانی کی زیر بحث مدیث کو چو نکہ عبداللہ بن وہب نے عبداللہ بن اسم سے روایت کی ہے اس لیے وہ مدیث صحیح ہے اور حافظ السیمی کا اس مدیث کو ابن اسمعد کی وجہ سے ضعیف کمناان کا تسائل ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے ، ان کے متعلق ہرگزنہ سجھنا جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ پہند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے 'ان لوگوں کے متعلق ہرگزیہ کمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے نجاشیا جائیں گے اور ان کے لیے دروناک عذاب ہے اور اللہ ہی کی ملک میں ہے جو پھھ آسانوں اور زمیتوں میں ہے اور اللہ ہر چزیر قادر ہے 0

بعض آیات میں عموم الفاظ کی بجائے خصوصیت مورد کا اعتبار

شعیب او امام مالک کے نزدیک اُفتہ سے مراد این اسد ہے۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فربایا تھا کہ آپ کو یہود اور مشرکین کی طرف سے اذبیتی نہیں لاحق ہوں گی' اللہ تعالیٰ نے ان ہی ایڈاوں میں سے یہ بیان فربایا ہے کہ ان کی آیک ایڈاء یہ بھی ہے کہ وہ کرور مسلمانوں کو ورفلانے کے لیے ان کے دلول میں اسلام کے خلاف شہمات والتے ہیں' اور وہ اس پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ تعریف کی جائے کہ وہ صالح' متقی' متدین اور صادق القول ہیں' اور ظاہر ہے کہ اس صور تحال میں نبی ملاحظ اور دائ العقیدہ مسلمانوں کو اذبت پہنچی تھی۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ وہ بی ملاحظ تورات کی آبات چھیاتے تھے اور اس کے بدلہ میں اپنے اراوت مندول دو سری وجہ یہ ہے کہ دو بیت برے عالم اور دیندار ہیں اور وہی مقداء سنے کے لئی تیں' اللہ تعالیٰ نے اس آب میں ان کے اس فعل کی سزابیان فرمائی ہے۔ اللہ تیں' اللہ تعالیٰ نے اس آب میں ان کے اس فعل کی سزابیان فرمائی ہے۔ المام محمد بین اسام محمد بین اسامیل بخاری متونی ۵۱۹ میں دوایت کرتے ہیں :

حضرت الوسعيد والله بيان كرت بيل كر جب رسول الله طالية مى غروه ميل تشريف في جات لو بعض منافقين ييج

تبيان القرآن

(صفح بخاری ج ۵ ص ۲۰۹ وقم الحدیث ۴۵۹۸ مطبوعه مکتبه دارالباز مکه کرمه مصفح مسلم ج ۲ ص ۴۱۳۲ ۴۱۳۳ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت مسنق کبگری للشاتی ج۲ص ۱۳۱۸ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۵ المجامع السخیج للنزندی ج۵ص ۴۲۳ مطبوعه داراحیاء النزاث العملی بیروت)

ہر چند کہ قرآن جید کی آیات میں عموم الفاظ کا اعتبار ہو تاہے اور خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہو تالیکن ان احادیث سے معلوم ہو تاہے کہ بعض آیات میں خصوصیت مورد ہی کا اعتبار ہو تاہے جیسا کہ حضرت ابن عماس رضی اللہ عثما کی اس تغییر سے معلوم ہو تاہے۔

نیکی کی تعریف چاہنے پر عذاب کی وعید

مسلمانوں کو چاہئے کہ اس آبت کی وعیدے ڈریں اور بہ نہ چاہیں کہ جو کام انہوں نے نہ کیا ہو اس پر ان کی تعریف کی جائے 'جیسا کہ بعض اوگ اپنے آپ کو عالم 'علامہ 'مفتی اور شخ الحدیث بلکہ حافظ الحدیث کملاتے ہیں اور وہ اس کے ال نہیں ہوتے 'اور اگر کوئی مسلمان کمی نیک کام کے کرتے پر خوش ہویا پراکام نہ کرنے پر خوش ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ امام ابوعیسیٰ محدین عیسیٰ ترقمی متوفی 201ھ روایت کرتے ہیں ۔

حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الایکائے فرمایا جس مخص کو اپنی نیک سے خوشی ہو اور برائی پر افسوس ہو وہ مومن (کال) ہے 'امام ترزی نے کما ہیہ صدیث حسن صحیح غریب ہے۔ (الجامع الصحیح جسم ۲۷۱ مقر الحدیث ۲۲۱۵ مطبوعہ دار احیاء الرّاث العربی بیروت 'مند احمد جام ۲۸ '۲۸ جسم ۴۳۰۱ 'ج ۵ ص ۴۵۱ '

ر دور ۱۰ ماری ۱۰ مار ۱۰ ماری سه ۱۱ میرود در این و مرات استی بیرود میر این ماری ایرود میر این ماری ایرود میر این ماری ایرود این ماری ایرود میر این ماری ایرود میراند ماری ایرود میراند م

البت كوئى نيك كام كركے بيد خواہش ركھناكذاس پراس كى ونياميں تعريف كى جائے اخلاص كے منافی ہے۔ امام ابوعينى محمد بن عينى ترقدى متوفى 20 ماھ روايت كرتے بين :

جعرت ابو ہریرہ باللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع اے فرمایا قیامت کے ون اللہ تعالی بندول کی طرف متوجہ ہو

تبيان القرآن

ا آگ ان کافیصلہ فرمائے ' اس وفت ہرامت دوزانو جیٹی ہوگی' سب سے پہلے قر آن کے حافظ کو بلایا جائے گااور اس کوجو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور مالدار هجس کو اللہ تعالی قرآن کے قاری سے قرمائے گاکیامیں نے تیجے اس چیز کاعلم نہیں دیا تھاجو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کھے گا کیوں شیں اے میرے رب! الله تعالی فرمائے گاتو تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ محض کے گامیں رات دن فرآن پڑھتا تھا' اللہ تعالی فرمائے گافتہ جموٹ بولٹاہے' فرشتے بھی کمبیں کے نو جھوٹ بولٹا ہے' اللہ تعالی فرمائے گا بلکہ نؤنے ہے ارادہ کیا تھا کہ یہ کھا جائے کہ فلاں شخص قاری ہے سویہ کما گیا' پھرمالدار مخض کو بلایا جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا کیا میں نے تھے کو مال وسعت نہیں دی تھی حتی کہ تھے کسی کا مختاج نہیں رکھا! وہ شخص کے گا اے میرے رب! کیوں نہیں! اللہ تعالی فرمائے گا بھر تو نے میرے دیتے ہوئے مال میں کیا عمل کیا؟ وہ شخص کے گامیں صلہ رحمی کرنا تھا اور صدفتہ کرنا تھا! اللہ تعالی فرمائے گاتو جھوٹ بولٹا ہے ' فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولٹا ہے الله نعالی فرمائے گابلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ یہ کما جائے کہ فلاں شخص جواد ہے سویہ کماگیا کیراس مخص کولایا جائے گاجو الله كى راه مين قتل كيا كيا تما الله تعالى فرمائ كانوكس وجدے قتل كيا كيا تھا؟ وہ مخص كے كا مجھے تيرى راه ميں جماد كا حكم ديا گیا تھا سویس نے قال کیا حتی کہ میں قبل کر دیا گیا' اللہ تعالی فرمائے گا تو جھوٹ بولٹا ہے' فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بوانا ب الله تعالى فرمائ كا بلكه تيرا اراده بير تفاك كها جائ كه فلال شخص بمادر ب سويه كها كيا كيفررسول الله ما يا ع اینے گھٹنے پر ہاتھ مار کر فرمایا : اے ابو ہر پرہ ایہ پہلے وہ تین مختص میں جن سے دوزخ کی آگ کو بھڑ کایا جائے گا۔ (الجامع الشحيخ جسم ص ١٩٥٠- ٥٩٢ وقم الحديث ٢٣٨٢ مطبوعه وار احياء الزات العلي بيروت مي مسلم جسم ص ١١٥١- ١٥١٣ رقم الحديث ٥٠٥١ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت اسنن نسائي ٢٠٢٥م ١٥٠ مطبوعه كراجي منداحي ٢٣٣) قرآن مجيد كي زير بحث آيت اور اس حديث ميل فيكيول ير ابني تعريف كي خوابيش ركھنے پر سخت وعيد ہے۔

اِتَ فِي ْغَلِقِ السَّمْوٰتِ وَالْرَمُ عِنِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَادِ

بلاٹ کران اور زمین کی پیرائش اور دات اور دن کے اختاف بی مثل دانوں سے یہ کا کا ایک فتا گائی کا لگاہ فتا گائی کا لگاہ فتا گائی

مزور نی نیاں ہیں 0 جولک کوئے ہوئے اور بیٹے ہوئے اور

فَعُوْدًا وَعَلَى جُنُورِمُ وَيَتَقَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ وَ

كروث كے يل يتے أوسے الله كا ذكر كرتے دہتے إلى اور أساؤل اور زميول كى بدائشي

الارم فِي رُبِّينًا مَا خَلَقْتُ هِذَا أَيا طِلاَةً سَبِحَنْكُ فَقِتًا عَدَانِ

مور و قلر کرتے نہتے ہیں (اور کہتے ہیں) لے ہمائیے دب تونے پرسپ کھیے کا دپیدا نہیں کیا ، تو پاک ہے سر تمہیں ہ انھوں

\_\_\_\_\_

تبيبان القرآن

ے تواب ہو گا اور اللہ ہی کے پا تبيان القرآن Lece

## حُسُنُ الثَّوَابِ

زاب سے 0

الله تعالى كى الوهيت اور وحدت ير دليل

اللہ نعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ بلاشیہ آسانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔

المام محمدين اساعيل بخارى متوفى ٢٥١م روايت كرتيبي :

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت ام المومنین میموند رضی الله عنما کے ہاں رہا' رسول الله طاق علم عنما کے ہاں رہا' رسول الله طاق علم نے بچھ دریا نی المید کے ساتھ یاتیں کیس پھر آپ سو گئے 'جب رات کا آخری تمائی حصہ رہ گیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آئیت پڑھی ان فی تحکمتی السکٹ کمونت والے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ آئیت پڑھیں' پھر حضرت بلال نے ازان دی تو آپ نے دو رکھات (سنت فجر) پڑھیں' بھر آپ باللہ نے ازان دی تو آپ نے دو رکھات (سنت فجر) پڑھیں' بھر آپ باہر آئے اور صح کی نماز پڑھی۔

( میج بخاری ج۵ ص ۲۱۰ رقم الحدیث: ۲۵۱۹ منطوعه دارالباز مکه مکرمه استن کباری ج۲ ص ۳۱۸ معلوعه بیروت) الله تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ کھڑے ہوئے الله علیہ ہوئے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے الله کاذکر کرتے رہتے ہیں (اور کہتے ہیں: ) اے ہمارے رب لؤتے ہے سب پکھ ہے کار پیدا نہیں کیا لؤیاک ہے سو جمیں دوڑخ کے عذاب سے بچا۔

مسلدوم

بالارت ذكر كرف ك متعلق اعاديث

اس سے پہلی آبت میں اللہ تعالی نے الوہیت پر ولا کل ذکر فرمائے اب اللہ تعالی عبودیت کے احوال بیان فرما رہاہے ' سویندہ کو چاہیئے کہ ول سے اسرار کا کنات میں خور و گلر کرے اور حوادث اور صافح سے اللہ تعالی کی صفات تک پہنچ اور اس کی ذات اور اس کی وصدانیت کی تقدیق کرے اور زبان سے اللہ اتعالی کا ذکر کرے 'اس کا شکر بجالائے اور اس کی حمد و شاء کرے اور باتی اعتماء سے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی عمادت کرے 'ظلامہ بیہ ہے کہ بندہ ہر صافت میں کی شد کی طرح اللہ اتعالی کا ذکر کرتا ہے 'اور اللہ تعالی سے بید وعا کرے کہ اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے بچاہے' امام ابو صغیفہ کو ذکھے کر کسی نے کما یہ جنتی ہے فرمایا میں جنت کے کہ لائق ہوں اللہ اگر جھے دوزخ سے بچاہے تو یہ اس کا بوا

اً ما الوعيني محرين عيني ترفدي متوفى ١١٨٥ هدروايت كرت إلى

حضرت ابوالدرداء بی خرند دول جو تمهارا الله مطابع نے فرملیا کیا بیس تم کو اس چیز کی خبرند دول جو تمهارا سب سے بهتر ممل ہو اور تمهارے سے بهتر ممل ہو اور تمهارے سب سے باند درجہ کا باعث ہو اور تمهارے سے بہتر ممل ہو اور جب کل تمهارا دعمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گردنیں مارویا وہ تمهاری گردنیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوا صحابہ نے عرض کیا کیول تمیں؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کاذکر ہے محضرت معاذ نے کما اللہ کے ذکر سے ذیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجلت دیے والی نہیں ہے۔

(الجامع الصحیح ج۵ ص ۳۵۹ ، رقم الحدیث ۳۳۷۷ مطبوعه دار احیاء التراث العملی بیروت مسن این ماجه ج ۲ ص ۱۳۳۵ ، رقم الحدیث ۵۰۷۳۰ مسند احمد جام سرسم معطوعه دارا لفکر بیروت اطافدا البیشی نے تکھاہے اس حدیث کی سند حسن ہے بچمع الزوائد ج ۱۹س ۱۷۰

المم الوعيلي محدين عين ترفري متوفى ١٥١٥ مدوايت كرتم إن

نی مظاہدا کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ٹبی مٹاہیلے نے فرمایا ابن آوم کا کوئی کلام اس کے لیے مقید نہیں ہے سوائے نیکی کا تکھم دینے ' ہرائی سے ردیتے اور اللہ کے ذکر کے۔

(الجامع الصحيح جم ص ٢٠١٨ و آم الديث ٢٣١٢ مطبوعه دار احياء الزاث العربي بيروت)

حضرت انس والله بيان كرتے إلى كم في مالي الله تعالى فرمائے كا اس مخص كو دورخ سے فكال دو جس في

ایک دن (بھی) میراذکر کیا ہوایا کسی ایک مقام پر جھے ہے ڈرا ہو- (الجائع الصحیح جسم الا ارقم الحدیث: ۲۵۹۳)

حضرت عبداللہ بن بسر دی گئے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں مجھ کو ایسی چیز بتائیے جس سے میں چے جاؤں آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکرے بیشہ تر ہے۔

(الجامع المحيح ج من ٢٥٨، رقم الديث: ٢٣٧٥)

حضرت ابوسعید خدری بی شخی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی شخصے سوال کیا گیا قیامت کے دن اللہ کے زویک کس کا درجہ سب سے زیادہ ہو گا؟ آپ نے فرمایا جو حمد اور عورت بہ کشت اللہ کاذکر کرتے ہوں! میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! غازی فی سمبیل اللہ سے بھی زیادہ 'آپ نے فرمایا : اگر کوئی شخص اپنی تلوار سے کفار اور مشرکیین کے خلاف جماد کھے کرے اور وہ زخی ہو کرخون سے رنگین ہو جائے پھر بھی اللہ کاذکر کرنے والوں کادرجہ اس سے زیادہ ہے۔

تبيان القرآن

حسلدروم

(الجاس التي ي مس ٢٥٨ رقم الديث ٣٣٤)

حصرت ابوہریرہ دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیئے نے فرمایا جو لوگ تھی مجلس میں بیٹیس اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی پر درود نہ پڑھیں ان کو صرت اور ندامت ہوگی اگر اللہ جاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اور جاہے گا تو ان کو بخش دے گا امام ابوعینی نے کہا میں حدیث حسن صحیح ہے۔

(الجابع الشجيع مس المسمورة ألى عدد ١٨٥٠ سنى ابوداؤدن مو ٢٠١٠ وقم المديث ١٨٥١ سند احد ٢٥٥ مسموم

المام الوالقائم سليمان بن احد طراني متوفى ١٠٠٥م دوايت كرفي بين :

حصرت ام الس رضى الله عنهائے عرض كيايا رسول الله الشحص وصيت يجيج أب نے فرمايا كنامول كو ترك كردوبيد سب سے الجيمى اجرت ب و فرائض كى حفاظت كروبير سب سے افضل جمادب اورب كشت الله كاؤكركوكيونك تم جو كام بھى كروگى اس بير الله كوسب سے زيادہ محبوب الله كاؤكرب- (المجم الدسل ٢٥ ص ١٣١٤ وقم الحديث: ١٤٣٦ مطبوعه كمتبد المعارف رياض المجم الكبيرة ٢٥ص ١٤٩ رقم المحيث: ٣١٣)

حافظ البیثی نے لکھا ہے اس مدیث کی سند میں اسحاق بن ابراہیم بن نسطاس ضعیف راوی ہے۔

( بح الزوائدي مو مدم على الجري رقم الحديث ٢١٥)

المام مسلم بن جاج تخيري متولى المهم روايت كرتے بين :

حصرت ابو ہریرہ بڑی میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیل مکہ کے راستہ میں جارہے تھے ' آپ بھدان نام کے آیک بہاڑ کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا چلو میہ بھدان ہے مفردون سبقت کر گئے صحابہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! مفردون کون ہیں؟ آیتے فرمایا وہ مرد اور عورت جو اللہ کا بکشرت ذکر کرتے ہوں۔

(صحيح مسلم ج ٢٣ ص ٢٢-٢، رقم الحديث ٢٦٤٦ مطبوعه دار الكننب العلميه بيروت)

المام محرين اساعيل بخارى متوفى ٢٥١ه روايت كرت بين :

حصرت ابوموی بڑائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھ کا نے فرمایا جو مختص ایسے رب کا ذکر کرنا ہے اور جو مختص ذکر نہیں کرنا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ (ضیح البخاری ہے کا ۱۲۷ رقم الدیثے۔ ۱۲۳ مطبوعہ مکنبہ دارالباز مکہ محرمہ) کروٹ کے بل نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء احزاف کے مسلک کی وضاحت

المام فخرالدين محد بن ضياء الدين عمر رازي منوفي ١٠١٥ ه كلصة بين :

ایک قول یہ ہے کہ ذکرہے مراد نماز ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ حالت قیام میں نماز پڑھتے ہیں آگر اس سے عاج ہوں تو حالت قعود میں نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھنے سے عاجز ہوں تو کروٹ کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی حالت میں نماز ترک نہیں کرتے اور پہلے معنی پر آیت کو محمول کرنا زیادہ اولی ہے "کیونکہ ذکر کی فضیلت میں بہت آیات ہیں اور نبی ملاہولم نے فرمایا جو مجنس جنت کی کیار یوں میں چرنا جاہتا ہو وہ ہر کڑت ذکر کرہے۔

(المعجم الكبيزي ٢٠ص ١٥٤ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

امام شافعی نے یہ کماجب مریض لیٹ کر نماز پڑھے تو کروٹ کے بل نماز پڑھے اور امام ابوحنیفہ نے کما بلکہ جت لیٹ کر نماز پڑھے حتی کہ جب تخفیف محسوس کرے تو بیٹھ جائے 'امام شافعی بڑٹھ کی دلیل سے ظاہر آیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پ

. تحداد القرآن

البلوك بل ليث كرو كركرت كى مدح فرمائى ب- (تفيركيرج من ١١٨ مطبوعدوارا القريروت ١٨٠١١٥٠)

امام رازی نے امام ابوطیفہ کا مسلک صحیح نقل نہیں کیا امام ابوطیفہ کے زدیک مربین جے لیٹ کر اور کروٹ، کے بل دونوں طرح نماز پڑھ سکتاہے البنتہ جیت لیٹ کر پڑھنا اولی ہے۔

علامه الوالحن على بن الي بكر الرغيناني الحنفي المتوفى ١٩٩٠ م لكفت بين :

جب مریش قیام سے عاج ہو تو بیش کر نماز پڑھے اور رکوع اور تجود کرے کیو تک رسول اللہ طاقطانے خصرت عمران بن حصین بڑا گئے سے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر تم اس سے عاج ہو تو بیشہ کر نماز پڑھو اور اگر تم اس سے بھی عاج ہو تو کروٹ کے بل نماز پڑھو۔ (اس حدیث کا کھل متن یہ ہے) : اہام بخاری حضرت عمران بن حصین بڑا گئے سے روایت کرتے ہیں کہ بچھے ہوا سیر تھی میں نے تی ماڑ کیا ہے نماز کے متعلق ہو چھا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھواگر تم اس سے عاج ہو تو بیش کر نماز پڑھو اور اگر تم اس سے ربھی) عاج ہو تو کروٹ کے بل نماز پڑھو۔

( صحیح البخاری ج اص ۱۳۲۹ رقم الحدیث ۱۱۱۰ ابوداؤد رقم: ۱۹۵۲ ترزی: ۱۳۷۳ ابن ماجه: ۱۳۲۳ وار قطنی ج ۱ ۱۳۸۰ بیمق ج ۲ ص ۱۴۰۷ میز اجر ج ۲ م ۱۳۲۹)

علامہ مرغینانی لکھتے ہیں اور اگر مربض بیٹھنے کی طاقت نہ رکھے تو کمر کے بل حیت لیٹ جائے اور اپنے ہیر کعبہ کی طرف کرے بل حیت ایس جائے اور اپنے ہیر کعبہ کی طرف کرے اور رکوع اور جود اشارہ سے کرے 'کیونکہ رسول اللہ طاقیام نے فرمایا مربض کھڑے ہو کہ نماز پر سے اگر اس سے عاجز ہو تو گدی پر لیٹ کر اشارہ سے نماز پر سے اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرنے کا زیادہ حقاد اپنے 'اور اگر مربض کردٹ کے بل لیٹ کر نماز پر سے تو یہ بھی جائز ہے جب کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو 'جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے حصرت عمران بن حصین کی روایت بیان کی ہے لیکن ہے جب کہ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے 'اولویت کی دلیل ہے ہے کہ جیت لیٹ کر نماز پر سے چت لیٹ کر نماز پر سے اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے 'اولویت کی دلیل ہے ہے کہ جیت لیٹ کر نماز پر سے والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جانب ہو والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جانب ہو

علامہ الرغینانی نے جو حدیث ذکر کی ہے ''اگر مریض اس سے عاجز ہو تو گدی کے بل لیٹ کر اشارہ سے نماز پر بھے۔'' ان الفاظ کے ماتھ حدیث فابت نہیں ہے البتہ سر ضعیف کے ماتھ امام دار تھئی نے بیہ حدیث روایت کی ہے: حضرت علی بن البی طالب وٹی خیان کرتے ہیں کہ نی طابیخ نے فرمایا سریش اگر طاقت رکھتا ہو تو گھڑا ہو کر نماز پر بھے' اگر حدہ کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اشارہ سے پڑھے اور سجرہ رکوع سے زیادہ بست اگر طاقت نہ رکھے تو دائیں کروٹ کے بل قبلہ کی طرف منہ کرنے نماز پڑھے' اگر دائیں کرے' اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھے' کی طاقت نہ رکھے تو دائیں کروٹ کے بل قبلہ کی طرف منہ کرنے نماز پڑھے' اگر دائیں کروٹ کے بل قبلہ کی طرف منہ کرنے نماز پڑھے اور اس کے پیر قبلہ کی جانب ہوں۔ حضرت ابن عمر کوٹ کے بل فیمانیان کرتے ہیں کہ مریض گدی کے بل چیت لیٹ کرنماز پڑھے اور اس کے دونوں پیر قبلہ کی جانب ہوں۔ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ مریض گدی کے بل چیت لیٹ کرنماز پڑھے اور اس کے دونوں پیر قبلہ کی جانب ہوں۔ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ مریض گدی کے بل چیت لیٹ کرنماز پڑھے اور اس کے دونوں پیر قبلہ کی جانب ہوں۔ دھرت ابن عمر کارہ اثر صراحتہ ''فتراء احتاف کا موید ہے اور اس کی سند پر کوئی جرح شیں کی گئی' اور حضرت علی ک

یٹ میں بھی ان کی تائیر ہے 'اور حضرت عمران بن حصین کو جو رسول اللہ طابع کیا نے کروٹ کے بل نماز پڑھنے کا فرمایا اس کی بید معلق آوجہ ہوستی ہے کہ وہ ان کے مرض بوائیر کی وجہ ہے ہو بجب کہ احتاف کے نزویک کروٹ کے بل نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ جملوق میں غور و فکر کرنے کی ہدایت اور خالق میں غور و فکر کرنے کی ممالعت

اس آیت میں اللہ نخالی نے صاحبان عقل کی سے صفت بیان کی ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و قکر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں مخلوق میں غور و فکر کرنے کا تھم دیا گیاہے اور خالق میں غور و فکر کرنے سے متع کیا گیا ہے

رے بن موسد میں موں میں وود و را مصاب الشیخ اسبانی متوتی ۱۹۳۱ مروایت کرتے ہیں : الم ابو میر عبداللہ بن محمد بن جعفر حیان المعروف بابی الشیخ اسبانی متوتی ۱۹۳۱م وایت کرتے ہیں :

حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله الله عنم في الله كى تعشول بين غور و فكر كرد اور : الله الله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله الله عن غرابا الله كى تعشول بين غور و فكر كرد اور

الله عن غورو فكرنه كو-

حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہر چیزیش غور و فکر کرد 'اور اللہ میں غور و فکر نہ کرد۔ اس حدیث کو امام احمد بن حسین جمعی متوفی ۵۸ سمدھ نے بھی روایت کیاہے۔ (کتاب الا ماءوالسفات ص ۴۲۰) حضرت ابوذر پڑھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الطاقاع نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرواللہ میں غور و فکر نہ کرد' ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔۔

معرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی مالاقط ایک قوم کے پاس سے گزرہے جو اللہ میں غور و فکر کر رہی بھی 'آپ نے فرمایا تفلوق میں غور و فکر کرو' خالق میں غور و فکر نہ کرو کیونکہ تم اس کی قدر کا اندازہ نہیں کرکتے۔ (کتاب العظمة ص ۸۸ سے الاقتحاد اراکاتب العلمیہ بیروت' ۱۲۳سے)

اور اس کاسب یہ ہے کہ تخلوق کی کوئی صفت اللہ کی کسی صفت کی مماثل نہیں ہے' اس لیے ہم تخلوق کے کسی حال کو خالق پر قیاس نہیں کر کتے۔ اللہ تعالیٰ نہ جو ہر ہے نہ عرض ہے نہ بسیط ہے' نہ مرکب ہے' کسی مگان میں ہے نہ جت میں ہے۔ اس لیے عقل اس کی حقیقت کویانے سے عاجز اور جران ہے۔

من عرف نف فقد عرف ربه كي تحقيق

"من عمر ف نفسه فیفد عرف رید" بیر حدیث نهیں ہے لیکن امام رازی کابیان کیا ہوا معنی صحیح ہے۔ علامہ مشس الدین ٹھین ابراہیم سخادی متوفی ۹۰۲ھ لکھتے ہیں ۔

ابوالمنظفر بن السمعانی نے لکھا ہے کہ بیہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ بید کیے کی بن معاذ رازی کا قول ہے علامہ نووی نے لکھا ہے کہ بیہ ثابت نہیں ہے اور اس کی تاویل بیہ ہے کہ جس نے اپنے نئس کے حدوث کو جان لیا اس نے اپنے رب کے قدم کو جان لیا اور جس نے اپنی فناکو جان لیا اس نے اپنے رب کی بقاکو جان لیا۔

(القاصد الحنة ص ٢٦٧ بمطبوعه دار الكنْب العلميه بيروت ٤٠ مهاره)

تُعُ أَما ميل بن محد مُحلوني جراحي متوني ١٩١١ه للصفة بين :

این تیمید نے کما میہ عدیث موضوع ب علامہ تووی نے کما میہ عدیث البت شیں ہے این المعانی نے کما یہ بیکی ین معاذرازی کا قول ہے این الفرس نے کماصوفیہ کی آنائیں اس سے بھری ہوئی ہیں مثلاً ﷺ محی الدین این عربی وغیرہ اور دہ اس کوب طور صدیث لکھتے ہیں ابن عربی کے بعض اصحاب نے کما ہم چند کہ یہ صدیث روایت کے اصول پر مجیح شیں ہے لیکن مارے نزدیک بہ طریق کشف صحیح ہے الجم نے کماماوروی نے حصرت عائشہ رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ نبی زیادہ عارف ہے- (کشف الحفاء و مزمل الالباس ج ۲ مس ۲۲۲ مطبوعه مکتب الفرال ومش)

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ااقه ه لكهية بين :

یہ حدیث میج نہیں ہے علامہ نووی نے کما یہ حدیث ثابت نہیں ہے اور این تیمیہ نے کمایہ حدیث موضوع ہے۔ علامہ عزالدین نے کما اس مدیث کا نکت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس لطیف روح کو اس کثیف جسم میں رکھا اور اس جہم کی کثافت اللہ تعالیٰ کی وحد انبیت اور رہانیت پر حسب دیل وجوہ سے دلالت کرتی ہے :

() اس جم کویہ روح حرکت رہی ہے اور اس کی تدبیر کرتی ہے توجب یہ جم آیک مدیراور محرک کامختاج ہے توبیہ عالم بھی ایک مربر اور محرک کامختاج ہو گا۔

(۲) جب اس جمم کا محرک اور مدیر واحد ہے تو اس عالم کا مدیر اور محرک بھی واحد ہو گا۔

(٣) جب يد جم روح ك اراده ك بغير حركت نهيل كرنانة معلوم مواكد اس عالم كى كوئى يزبهي خواه خير مويا شروه الله تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی قضاء وقدر کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔

(۴) جم كى بر حركت كاروح كو علم ہو يا ہے جس سے معلوم ہواكد كائنات كى برحركت اور برچيز كالله كو علم ہے-

(۵) روح سے زیادہ کوئی چرجم کے قریب شیں ہے تو معلوم ہواکہ اللہ کا کات کی ہر چیز کے سب سے زیادہ قریب ہے۔

(٧) روح جسم كے بيدا ہونے سے پہلے موجود تھى اور اس كى فناكے بعد بھى موجود رہے گى اس سے معلوم ہواكہ اللہ اس کا نات سے پہلے بھی تفااور بعد میں بھی رہے گا-

(2) ہمیں روح کی حقیقت معلوم نہیں ہے اس طرح الله کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہے-

(٨) جميں جم ميں روح كامكان اس كى جت اور كيفيت معلوم تميں ہے اى طرح الله كامكان اس كى جت اور اس كى كيفيت بھي معلوم نبيں ہے-(بلكہ جميں بير معلوم ہے كہ الله كاكوئي مكان ہے ، نہ جت معيدي غفرله)

(9) روح کو آئلے سے نمیں دیکھا جا سکتانہ اس کی تصویر بنائی جاسکتی ہے انہ مثال اس طرح دنیا میں اللہ کو بھی آ بھے و پیمها جا سکتا ہے نہ اس کی صورت اور مثل بنائی جا سکتی ہے۔ (رسول اللہ ماٹی بیلم کاشب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھنااس عموم سے مستنی ہے۔سعیدی غفرلہ)

(۱۰) روح کو مس نہیں کما جاسکتا ای طرح اللہ بھی جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔

ب ای قول کامعنی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا سو اس کو مبارک ہو جس نے یے رب کو جان لیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔

اس کی دو مری تغییریہ ہے کہ تم اپنے نفس کو جان لوسو تمہارے رب کی صفات اس کی ضدییں 'لازاجس نے اپنی فٹا' کو جان لیا اس نے اپنے رب کی بقا کو جان لیا اور جس نے اپنی جفا کو جان لیا اس نے اپنے رب کی وفا کو جان لیا اور جس نے اپنی خطا کو جان لیا اس نے اپنے رب کی عطا کو جان لیا۔

علامہ قونوی نے شرح التعرف میں لکھا ہے کہ اس مدیث میں تعلیق المخال ہے کو نکہ انسان اپ نفس اور رہے کا معرفت آج تک نمیں حاصل کر سکے گا' انسان آج تک قطعی طور پر بر دوح کی معرفت کیے حاصل کر سکے گا' انسان آج تک قطعی طور پر بر نمیں جان سکا کہ اس کے ملام کی حقیقت کیا ہے' اس کے حواس میں سے دیکھے' سفے' چکھے' سو تکھی اور چھو نے کی حقیقت کیا ہے کیونکہ ان کی تعریفات میں بہت اختلاف ہے مثلاً دیکھتے وقت کی چیزی صورت ہماری آئھوں میں مرتبہ ہو جاتی ہے یا ہماری آئھوں میں مرتبہ ہو جاتی ہے یا ہماری آئھوں سے شعاعیں نکل کر اس چیز پر پرتی میں' کلام اور حواس بالکل طاہر ہیں جب ہم اس کی حقیقت کو نمیں جان سکے تو روح جو تنقی ہے اس کی حقیقت کو جانے میں تو ہم اور بھی عابز بین' پھر اللہ کی حقیقت کو جانے میں تو ہم اور بھی ایک حقیقت کو جانے میں تو ہم اور بھی ناچ رب کی حقیقت کو جان سکتا ہے' اس لیے اور بھی زیادہ واضح ہے۔ سوجو اپ نفس کی حقیقت کو نمیں جان سکتا ہو اس لیے رب کی حقیقت کو کیے جان سکتا ہے' اس لیے فریا اگر انسان اپ نفس کی حقیقت کو جان لیتا تو اس مدیث میں آیک محال کو دو سرے فریا اگر انسان اپ نفس کی حقیقت کو جان لیتا تو آپ درب کی حقیقت کو جان لیتا سواس مدیث میں آیک محال کو دو سرے محل کیا گیا ہر معلق کیا گیا ہے۔ (الحادی للفتادی ۲۲ من ۲۳ میں ۲۳ میں میں میں نور میں فیل پر معلق کیا گیا ہے۔ (الحادی للفتادی ۲۲ میں ۲۳ میں ۲۳ میں میں نور میں نور میں قبل پر معلق کیا گیا ہے۔ (الحادی للفتادی ۲۲ میں ۲۳ میں میں محلق کیا گیا ہے۔ (الحادی للفتادی ۲۲ میں ۲۳ میں میں ایک میں میں معلق کیا گیا ہے۔ (الحادی للفتادی ۲۲ میں ۲۳ میں میں معلق کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں میں میں میں میں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا تو اس کی حقیقت کو جان لیتا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا ہ

الله تعالیٰ کاارشادہے : اے ہمارے رب! تونے جس کو دورخ میں ڈال دیا سو نونے اس کو ضرور رسوا کر دیا 'اور طالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ (آل عمران : ۱۹۷)

ایمان کے ساتھ گناہوں پر موافدہ نہ ہونے کے نظریہ کارد

اس سے پہلی آیت میں عقل والوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کی تھی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اس میں بیہ تغلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا سے پہلے اس کی حمد و شاء کرنی چاہیے ' فرقہ مرجیہ نے کہا اللہ تعالیٰ مومنوں کو رسوا نہیں کرے گاکیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَوْمَ لَا يُخْرِي اللَّهُ النَّهِ مِنَ وَالَّذِينَ الْمُنْوَا مَعَهُ جَن وَن الله نه اللهِ أَي كور سواكر يه كانه ان لوگوں كوجو

(التحريم: ۸) اس كماته ايمان لاغية قا مال كا قا فقا فالا م ح ك تر و شع علال ك تر و

اور اس آیت میں اللہ تعالی نے عقل والوں کا بیہ قبل نقل فرمایا ہے کہ جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو تو نے رسوا کر دیا 'اور ان دونوں آیتوں سے بیہ بیجہ نظا کہ موس دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے 'اس سے معلوم ہوا کہ بعض معصیت سے ضرر نہیں ہو تا اور موس خواہ نیک کام کرے یا برا کام کرے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا 'اس کا جواب بیہ ہے کہ مطلقا ''دوزخ میں داخل ہونا باعث رسوائی نہیں ہے کیونکہ جسم کے محافظ اور پسرہ دار بھی جسم میں ہوں گے اور وہ رسوا نہیں ہوں گے 'قر آن جمید میں ہے :

اور آپ نے کیا جانا کہ دوزخ کیا ہے ۞ نہ باق رکھ شہ چموڑے ۞ آدی کو جملسا دینے والی (آگ) ہے ۞ اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں ۞ اور ہم نے دوزخ کا نگسیان صرف فرشتوں کو

وَمَا اَدْرَاکَ مَاسَقَرُ ۚ لَا تُبْوَىٰ وَلَا تَذَرُهُ لَوَّاحَةً لِلْبَشِرِ ۚ عَلَيْهَا رَسُعَةً عَشَرَ ۚ وَمَا جَعَلْنَا ٱصْحٰبَ التَّارِ إِلَّا مَلَاّ ثِكَاهُ

(المدشر: ۲۷-۲۱) مقردكياب

بیز اللہ نقائی نے فرمایا ہے کہ ہر شخص دو زخ میں داخل ہو گا گھر متنقی اوگ دو زخ سے نکال لیے جائیں گے اور ظالمول میں بیٹ میران کا گا

کواس میں رہے دیا جائے گا۔

اور تم بیں ہے ہر شخص دوزخ سے ضرور گزرے گااور آپ کے رہ کے نزدیک ہیا بات، قطعی فیصلہ کن ہے کہ پھر ہم متق لوگوں کو نجات دیں گے اور طالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا وَلِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا فَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمَّا الْمُعْلَى رَبِّكَ حَتُمَّا الْمُعْلِمِينَ مَّقْضِ بَيُّا ۞ ثُمَّ يُنْجِتَى الَّذِيْنَ اتَّهَوَا وَنَذَرُ الظَّلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۞ (مربع: ٤٢-٤)

ہوا چھوڑویں گے۔

ان آبنوں سے معلوم ہوا کہ مطلقاً جہتم میں دخول رسوائی کا موجب نہیں ہے ' بلکہ جس شخص کو دوام اور ضاود کے لیے دو زخ میں داخل کیا جائے گا وہ ذات اور رسوائی کا سب ہو گا' اور جن مسلمانوں کو تعلیم کے لیے دو زخ میں داخل کیا جائے گا اور پھران کو ان کے ایمان کی وجہ سے یا انبیاء علیم السلام کی شفاعت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض کی وجہ سے دو زخ سے نکال لیا جائے گا ان کا دو زخ میں عارضی دخول ذات اور رسوائی کا سبب نہیں ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ظالموں کا کوئی مدوگار شہیں ہے اس ظلم سے مراد شرک اور کفرہے کیونکہ سب سے بڑا ظلم ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک شمیرایا جائے 'اور اللہ کاحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے 'اور مشرکیین اور کفار ظالم ہیں ان کی شفاعت تہیں کی جائے گی 'اور جن مسلمانوں نے گناہ کہرہ کرکے اپنی جانوں پر ظلم کیاہے ان کی شفاعت کی جائے گی۔

امام الوعيني محربن عيسي ترزي روايت كرتے بين:

حضرت انس بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الاقطاعے فرمایا میری شفاعت میری امت کے اہل کہاڑ کے لیے ہوگی؟ مید حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(الجائع السحيح من ١٣٥ و آلديث ٢٣٣٥ مطور واراجياء الزلث العربي بيروت من ابن اجه من ١٣٥٠ مند اجه جسوس ١٣٣٠) الله تعالى كا ارشاد ب : المعامل رب! ب شك بم في ايك منادى كو ايمان كي نداكرت بوك سناكه (ال لوكو!) تم الميخ رب پر ايمان كي آو مو تم ايمان لي آئي المارت ورب تو حادث كانهون كو بخش وب اور حارى خطاؤن كو منا وب اور حارا خاتمه فيك لوگول كر ساته كر- (آل عمران : ١٩٣٠)

گناہوں کو بخشے اور خطاؤں کے مثانے میں تحرار کے جوابات

اس آیت پر یہ اعتراض ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آتے وہ نؤ پہلے ہی مسلمان سے 'پھراس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آتے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں منادی سے مراد یا نو نبی مٹائیٹا ہیں یا اس سے مراد انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں منادی سے مراد یا نو نبی مٹائیٹا ہیں یا اس سے مراد قرآن کریم ہے 'اس سے پہلی آئیوں میں ذرکر کیا تھا کہ مسلمان اپنی دعا کی تجواب سے نیک اعمال کو وسلمہ بنارہے ہیں کہ ہم نبی عقراب سے بچا اس آیت میں بنالے ہے کہ مرجند کہ وہ پہلے سے مسلمان متھ کیکن انسانی مٹائیل یا ہم ایک تقریب میں ہو جاتی ہیں ان کی بناء پر انہوں نے اپنے ایمان کو بہ منزلہ عدم ایمان قرار دے کہ کردر بول کی دجہ سے بربی کہ بربی کہ مزیلہ عدم ایمان قرار دے کہ کردر بول کی دجہ سے بربی ایمان کو بہ منزلہ عدم ایمان قرار دے کہ کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔

تبيان المرآن

اس آیت میں انہوں نے اللہ تعالی ہے وعاکی تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو مٹادے ' بہ ظاہر معلا گناہوں کو بخشے اور خطاؤں کے مثافے کا آیک ہی معنی ہے اور ان جملوں کا ذکر کرنا تکرار ہے ' اس کا جواب یہ ہے کہ دو سرا جملہ ماکید کے طور پر ذکر کیا ہے کیو تک وعامیں سائل گر گڑا کر وعاکر ناہے اور اپنے مطلوب کا بار یار ذکر کرتا ہے ' وو سرا جواب یہ ہے کہ چھلے جملہ سے مراو چھلے گناہوں کی معاتی طلب کرنا ہے اور دو سرے ہملہ سے اس کے بعد ہونے والے گناہوں کی معاتی طلب کرنا ہے ' تیسرا جواب یہ ہے کہ پہلے جملہ سے مراویہ ہے کہ توب سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور دو سرے جملہ سے مراویہ ہے کہ ہماری نیکیوں سے ہماری برائیوں کو مٹاوے ' اور چوٹھا جواب یہ ہے کہ پہلے جملہ سے مراووہ گناہ ہیں جو علم کے باوجود کیے اور دو سرے سے مراووہ گناہ ہیں جو جمالت سے کے۔

صالحین کے جوار اور قرب میں مدفون ہونے کی کوشش کرنا

اس کے بعد انہوں نے دعاکی : اور دارا خاتمہ ٹیک لوگوں کے ساتھ کر اس کا ایک مطلب بیہ ہے کہ جب جمیں موت آئے تو ہارا عقیدہ ٹیک لوگوں کے مطابق ہو اور ہارے اعمال ٹیک لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوں 'اور اس کادو سرا محمل ب ہے کہ جمیں اس جگہ وفن کیاجائے جمال ٹیک لوگوں کی قبریں ہوں اور ٹیک لوگوں کی معیت میں جمیں موت آئے۔

المام محدين اساعيل بخاري متونى ١٥٦ه روايت كرت بين :

حضرت ابو ہریرہ بڑھ میاں گرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موئی ملیما السلام کی طرف بھیجا گیا جب وہ ان کے پاس
آیا تو حضرت موئی نے اس کے ایک تھیٹر مارا' اس نے جاکر اپنے رب سے کما تو نے مجھے اپنے ہندہ کی طرف بھیجا ہے جو
مرنے کا ارادہ (ہی) نہیں کر نا' اللہ تعالی نے عزرا کیل کی آئھ لوٹا دی 'اور فرمایا جاتو ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ آیک جیل کی پہت
کے اوپر دکھ دیں ان کے ہاتھ کے نیچے اس کے جفتے بال آئیں گے است سال اس کی عمر کردی جائے گی' انہوں نے کما :
اے رب! پھر کیا ہو گا؟ فرمایا موت' حضرت موئی نے کما تو پھر ابھی آ جائے ' پھر حضرت موئی علید السلام نے اللہ تعالی سے
دعا کی وہ ان کو بیت المقدس سے اتن دور کردے جاتی دور آیک پھر چھیننے سے جاتا ہے ' حضرت ابو ہمریہ نے کما رسول اللہ
مظاہوئے نے فرمایا آگر میں اس جگہ ہو تاتو جہیں راستہ کی آیک جانب کشیب احمرے پاس ان کی قبر دکھاتا۔

(منج البخارى : رقم الحديث ١٣٣٩ مسيم مسلم : رقم الحديث : ٢٣٤٠ سن نبالَ جهم ١٨٥ مند احدج ٢٩٩ عمل ٢٠١٠ جهم ٢١٥ - ٢٠٠٥ م ٢٠٠١)

علامه بدر الدين محود بن احمد يمنى حفى متونى ٨٥٥ مد اس حديث كى شرح مين لكصة بين "

اس صدیث سے سے مشفاد ہو ناہے کہ مبارک مقامات پر صالحین کی قبروں کے پاس میت کو وفن کرنامستحب ہے۔

(عمرة القارى ٢٥٠ ص ١٥٠ مطبوعه ادارة الطباقة المبرية مصر ٨٣٣١٥)

عافظ شماب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني شافعي منوفي ٨٥٢ م كلصة بين

حرین شمین انبیاء علیهم السلام کے مزارات اور اولیاء اور شمداء کی قبروں کے پاس دفن کرنا ناکہ ان کے جوار سے بر کمتیں حاصل ہوں اور ان پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے بقیہ آفار ان پر نازل ہوں' یہ حضرت موی علیہ السلام کی اقداء کی وجہ سے مستحب ہے' حضرت موی علیہ السلام نے یہ دعااس لیے کی تھی کہ ان کو ان انبیاء علیهم السلام کا قرب پر مطلوب تھاجو بیت المقدس میں مدفون ہیں' قاضی عیاض ماکلی کی بھی بھی تیں شخص ہے۔

تبيان القرآد

(في الباري ج ٣٠ ص ٢٠٧ بمطبوعه دار نشرا لكنت الاسلاميه لا بور ١٠٨٥)

علامه محرين خلفه وشتاني الي مألى متوني ٨٣٨ه الكصفة بين

حضرت مویٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے جوار میں وفن ہونا اس لیے پیند کیا تھا ناکہ آپ کو اس جگہ کی بر کمتیں حاصل ہوں' اور جو صالحین وہال مرفون بیں ان کے قرب کی وجہ سے آپ کو فضیلت حاصل ہو' اس حدیث سے بیہ مستفاد ہو آے کے مبارک جگول اور صالحان کی قبرول کے پاس دفن ہونے میں رغبت کرنا چاہئے۔

(اكمال اكمال المعلمين ٨ ص ١٣٠٢ معلوم دار الكتيب العلميه بيروت ١٩٦٥)

اس مديث كى مكمل شرح الشرح صحيح مسلم ح يديس ملاحظه فرمائي-

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے حارے رہا جمیں وہ عطا فرما جس کا تونے اپنے رسولوں کی زمان کے ذرابیہ ہم ہے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا بے شک تو وعدہ کے خلاف تمیں کرنا۔ (آل عمران: ١٩٨٧)

وعا قبول ہونے کے علم کے باوجود دعا کرنے کی صلمتیں

مسلمانوں نے اپنی دعامیں سے کمانونے اپنے رسولوں کی زمانوں کے ذریعہ ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما ہے ممك تو وعده ك خلاف شيس كريا اس آيت يرب اعتراض موتا ب كه الله تعالى كا وعده ك خلاف كرنا محال ب عجرب وعا کیول کی گئی کہ تو اپنے وعدہ کے مطابق عطا فرما۔ اس کا جواب ریہ ہے کہ دعا ہے مقصود اظہار عبودیت ہے کیومکہ بعض چیزوں کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ لامحالہ ایسا ہو گا پھر بھی اس کی دعاکرنے کا تھم فرمایا ہے۔ قر آن مجید میں ہے:

وَقُلْ رَّتِ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ آپ وَعَالِيجِيَّاكَ مِيرٍ، رب مَعْمِت فرااور وتم فرمااور وَ تحير الرحمين

(المؤمنون: ١١٨) سبب بمررم فران والاب-

ر سول الله منظایط کی معفرت سورہ فتح سے قطعی طور پر خابت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اظہار عبوریت کے لیے آپ کے ليے مغفرت طلب كرنے كا تھم بر قرار ركھا۔

نیز الله تعالی نے فرمایا:

قُالَرَتِ الْحِكُمُ إِلَاحِقَ (الله کے رسول نے) وعاکی اے میرے رب برحی فیصلہ (الانبياء: ١١١)

علائکہ اللہ تعالی کافیصلہ برحق ہی ہو تاہے چربھی اللہ کے رسول نے اظہار عبودیت کے لیے بید دعا کی۔

دو سراجواب برہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے جو رسولول کے ذراجہ مغفرت اور اجر و تواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ نام بہ نام تعین اشخاص سے وعدہ نہیں فرمایا بلکہ وہ وعدہ بہ طور نیک اوصاف کے ہے بینی جو لوگ اعمال صالحہ کریں گے ان کے لیے جنت اور آخرت کی نعتیں ہیں 'اس لیے ہم کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا شار ان اوصاف کے حاملین میں ہے یا نہیں جب کہ ہم سے انواع واقسام کے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں اس کیے ہم اللہ تعالی سے دعاکرتے ہیں کہ تونے اپنے رسولوں کے ذرایعہ ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔

تیسرا ہواب بیہ ہے کہ اللہ نتحالی نے مسلمانوں سے میہ وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا لیکن میہ ں فرمایا تفاکد مسلمانوں کو کب غلبہ نصیب ہو گامو مسلمانوں نے اس غلبہ کے حصول کے لیے وعا کی۔ اس آبت ہے یہ جمی معلوم ہوا کہ انسان اپنے نیک اعمال کی دجہ ہے اجر و ٹواب کا مستحق نہیں ہو یا بلکہ اللہ تعالی م نے اپنے فضل ہے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس وعدہ کی دجہ ہے اجر کا مستحق ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کر آدور مسلمانوں نے اللہ ہے دعاکرتے ہوئے یہ کما کہ اے اللہ اپنے وعدہ کی وجہ ہے ہمیں عطا فرمایہ نہیں کما کہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے عطا فرما۔

الم عربين اسائيل عاري متوقى ٢٥١ه روايت كرتي إلى :

حضرت ابو ہربرہ دی گئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیل نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا محابہ نے عرض کمیایا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا جھے کو بھی نہیں الاب کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، تم درست کام کرواور نیک کے قریب ہو' میج 'شام اور رات کے کی حصہ میں در میانہ روی اور اعتدال سے عمل کرو۔

(صح البخاري) رقم الحديث: ١٣٦٣ مح مسلم وقم الحديث: ٢٨١١ ٢٨١١ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ١٣٠٩ سنن داري وقم

الحديث: ٢٢٣٧ منداجرج ٢٥٠ ٥٢٥ ٥١٥ ١٥٥ ١٥٥ ٥٠٥ ج على ٢٣٣ ٥٢ ٥٢ ٥٢ م ١٦٥ - الادب المفرور رقم الحديث: ١٤٨١)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : سو ان کے رہ نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں ہے کمی عمل کرنے والے کا عمل صاکع نہیں کرنا خواہ وہ مرد ہو یا عورت' تم سب ایک دو سرے کے ہم جنس ہو' سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو گھروں ہے نکال دیا گیا اور ان کو میری راہ میں اڈیتیں پہنچائی گئیں اور جنہوں نے جماد کیا اور جو شہیر کردیئے گئے' میں ضرور ان سب کے گناہ منا دوں گا اور ان کو ضرور ان جنتوں میں واضل کروں گا' جن کے بیٹیج سے دریا بہتے ہیں' یہ اللہ کی طرف سے تواب ہو گا اور اللہ بی کے پاس بھترین تواب ہے۔ (آل عمران : 190)

وعاکے قبول ہونے کاایک طریقہ

اس سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی پانچ وعائیں ذکر فرائی تھیں تا ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحنک فقنا عذاب النار ربنا اندا سمعنا مناد یا بنادی للا بمان النار دبنا اندا سمعنا مناد یا بنادی للا بمان المنوا بربکم فامنار بنا فاغفر لنا ذنو بنا و کفر عنا سیاتنا و توفنا معالا برار و ربنا واتنا ما و عدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیمة اس آیت میں ان وعاؤل کی معالا برار و ربنا واتنا ما و عدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیمة اس آیت میں ان وعاؤل کی مقبول تعالی سے پہلے مطابق سے این وعاؤل میں بائی مرتب رہا کے اللہ تعالی اس کی وعاقبول فرمانا ہے کہونکہ اس سے پہلے مطابق نے این وعاؤل میں بائی مرتب رہا کہا تھائی نے ان کی وعاقبول فرمانا ہے کہونکہ اس سے پہلے مطابق نے این وعاؤل میں بائی مرتب رہا کہا تھائی اللہ تعالی اس کی وعاقبول فرمانا ہے کہونکہ اس سے پہلے مطابق نے دریا کہا تھائی اللہ تعالی دریا کہا تھا تو اللہ تعالی نے ان کی وعاقبول فرمانی ا

الله تعالى نے فرمایا ہے میں کمی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرنا اس پر ہید اعتراض ہے کہ عمل عال سے صادر ہونے کے بعد فنا ہو جانا ہے تو پھراس کے ضائع نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ میں تصوع اور خشوع اور حضور قلب سے کی ہوئی کئی وعاکم ضائع نہیں کرنا الله تعالی وعاکم فورا قبول فرمالیتا ہے ؟ یا بی کمی حکمت کی وجہ سے اس کو موخر کرویتا ہے اور وعاکر نے والا ناخیر پر صبر کرنے واس کو اج عطافراتا ہے یا اس وعاکے عوض اس سے کوئی مصیبت ٹال ویتا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا ب خواہ وہ مرد ہویا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو 'اس آیت کے سب نزول میں

تبيان القرآن

تبيان المرآن

机可定

المام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى واسور روايت كرتي ي

مجابد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها نے عرض کیا : یا رسول اللہ ایس نے بھرت (کے اجر و نواب) میں مورٹوں کا ذکر یالکل نہیں ساتو یہ آیت نازل ہوئی : (جامع البیان جسم ۱۳۳۰میلومہ دار السرفہ بیروت ۱۳۰۵مه) تمام صحابہ کے مومن ہونے کی ولیل

اس آیت میں اللہ تعالی نے عہد رسالت کے عماجرین اور مجاہدین سے بلااستناء مغفرت اور جنت کا وعدہ کیاہے 'اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحالی جنتی اور مشفور ہیں اور شیعہ اور را نفیہ کا یہ کہنا کہ رسول اللہ سائیا کے وصال کے بعد جھے کے سواباتی تمام صحابہ مرتد ہو گئے نفیم 'اس آیت کے صرح خلاف ہے کیونکہ اگر الیا ہو تا تو اللہ تعالی عمد رسالت کے تمام جہاد کرنے والے اور اجرت کرنے والے اور اجرت کرنے والے اور اجرت کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ نہ فرما تا اور انہوں نے مغفرت اور دوزخ سے نبات کی جو دعائیں کی تھیں ان کو قبول نہ فرما تا۔

یر جر ان کی طرف نازل کیا در افالکان کے ول اشر کی طوف جھے ہوئے ہیں ، وہ انٹر کی آیوں کے بدا

الغائد

النه الله المرابع المحمد المجرفة وعنداريم الته سريع النه سريع المد ما سين الله سريع المحمد المحمد المحمد ما سين المحمد المحمد والمحمد والمحمد والمحمد والمحمد والا بي من المد المحمد والا بي المحمد والله والمحمد والله المحمد والله والمحمد والله والمحمد والله المحمد والله المحمد والله المحمد والله والمحمد وال

وَاتَّقُوا اللهُ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ اللهَ

ك تلياني كرد اوراند سرفير قرير تاكم كامياب بر

غرور كالمعنى اور شان نزول

انسان سمی چیز کوبہ ظاہراچھا گمان کرے اور شخفیق و تفقیق کے بعد وہ چیزاس کے بالکل برعکس ہو تو اس کو غرور کہتے ہیں اس آیت ہیں بہ ظاہر رسول اللہ ملٹھیلا سے خطاب ہے کہ آپ کفار کی خوشحالی اور ان کے عیش و طرب سے دھو کا نہ کھائیں کیکن اس سے مراد عام مسلمان یا مخاطب ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۰ ماھ نے قمادہ سے روایت کیا ہے کہ خداکی قشم اللہ کے نمی نے کفار سے بھی دھوکا نہیں کھایا حتی کہ آپ کا وصال ہوگیا۔

(جامع البيان ج م ص ١٦٥ مطبوعه بيروت)

کفارے لیے ونیایس غیش اور مسلمانوں کے لیے تنگی کے متعلق احادیث

امام بخارى ايك طويل مديث كے ضمن ميں حضرت عمر بالحص روايت كرتے ہيں :

رسول الله طالعيم اليك چنائي پر لينے ہوئے تھے' آپ كے اور چنائى كے درميان اور كوئى چيز نيس تھى' اور آپ كے سر كے يہوں كے بيروں كے پاس ايك درخت كے بنوں كا كرينے چورے كا ايك تكيہ تھاجس ميں كھجوركى چھال بحرى ہوئى تھى اور آپ كے بيروں كے پاس ايك درخت كے بنوں كا ذرجة تھا' اور آپ كے پاس كے پاس كى بخور كى گھاك خانات آپ كے پہلو درجة اور تيس نے ديكھاكہ چنائى كے نشانات آپ كے پہلو ميں گڑ گئے تھے' ميں دونے لگا' آپ نے فرمايا تم كس وجہ سے دورہ ہو؟ ميں نے عرض كيا : يا رسول الله! بے شك قيصر وكرئى كس قدر عيش و آرام ميں بيں اور آپ الله كے رسول بين! آپ نے فرماياكياتم اس بات سے راضی نہيں ہوكہ ان كے ليے دنيا ہو اور ممارے ليے آخرت ہو!

(صیح البخاری) رقم الدیث: ۱۹۱۳ صیح مسلم وقم الحدیث: ۱۳۷۹ سنن این مایه وقم الحدیث ۱۳۵۳ صیح این حبان وقم الحدیث: ۱۳۸۸ المستدرک جهرص ۱۰۰ شعب الایمان وقم الحدیث: ۱۳۳۹ سند احدج ۲۳ ص۱۳۹)

ایک اور جدیث میں روایت کرتے ہیں:

میں نے نظر اٹھا کر گھر میں دیکھا تو خدا کی فتم جھے تین کچی کھالوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا میں نے عرض کیا آپ وعا کیچئے اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت کرے "کیونکہ فارس اور روم پر وسعت کی گئی اور ان کو ونیا دی گئی جالا تکہ وہ اللہ کی عمادت نہیں کرتے" آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے" آپ نے فرمایا اے ابن الحظاب کیا تم کوشک ہے؟ ہیہ وہ لوگ ہیں جن کو

مسلددوم

تبيبان القرآن

الن كى اليمى چزى دنيا بى يس وے دى كى يىن ميں نے كمايا رسول الله! ميرے ليے استغفار يجيئے۔

(アアソハニcall ずっしていり! とろ)

المام الوحالم محربن حبان البي المتونى المتوني المتوني وايت كرتي بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نی الخایا کی چارپائی پر سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی محضرت ابو بکر اور حضرت عمر آئے تو نی الخایا اس پر لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے دیکھا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گے 'انہوں نے دیکھا کہ چارپائی کے نشانات آپ کے پہلویس نقش ہو گئے تھے 'حضرت ابو بکر اور عمر دھی اللہ عنمانے کمایا رسول اللہ آپ کی چارپائی اور بستری مختی ہے آپ کو کس قدر انکلیف پہنچتی ہے اور یہ قیصر اور کسری رہٹم اور دیباج کے بستروں پر سوتے ہیں' رسول اللہ

الطائع نوايا : ايساند كوكرى اور فيصرك بسردون في ين اور ميراب بسر اور ميرى جارياني كالمجام جنت --

( مي اين حبان رقم الحديث: ١٥٠٠)

الم الوقيلي محرين عيني زندي متوفى ١٥١٥ مدوايت كرتي بين:

حضرت سمل بن سعد دہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاکھتا نے فرمایا ؛ اگر ونیا اللہ کے زویک آیک مجھمر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ عطا فرما آ۔

(الجامع الصحيح وقم الحديث: ٢٣٠٠ من ابن ماجه وقم الحديث: ١٠١٠)

الم ابو بكراح بن حين يهي متوني ٢٥٨ هدوايت كرت ين

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ انصاد کی آیک عورت نے رسول اللہ طاؤیلم کے بستر پر آیک مڑی ہوئی چادر دیکھی۔ اس نے حضرت عائشہ کے پاس آیک گرا بھیجا جس میں اون بھرا ہوا تھا' رسول اللہ طاؤیلم میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا : اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! فلال انصاری عورت میرے پاس آئی تھی اس نے آپ کا بستر دیکھاتو وہ گئی اور اس نے یہ بستر بھیج ویا' آپ نے فرمایا : اے عائشہ اس کو واپس کردو' خداکی فتم!اگر

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٨٦٨ ولاكل النبوت ع اص ١٣٨٥)

اس مدیث کی سند ضعف ہے 'لیکن اس سے بسرطال یہ معلوم ہو گیا کہ ٹی ظاہیم کا فقر اختیاری تھا۔

المام مسلم بن محاج تشيري متوفى المعاهد دوايت كرتي إلى :

حضرت انس بن مالک و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملاہوا نے فرمایا الله کسی مومن پر ظلم نہیں کر آنا اس کی تیکی کا صلہ ونیا میں دے دیا جاتا ہے اور اس کی پوری بڑاء اس کو آخرت میں دی جائے گی اور کافرنے دنیا میں اللہ کے لیے جو نیکیال کی ہیں اس کی پوری بڑاونیا میں دے دی جاتی ہے حتی کہ جبوہ آخرت میں پہنچے گاتو اس کی کوئی ایسی نیکی نہیں ہو گی جس کی جزادی جائے۔ (سیح مسلم رقم الدیث: ۲۸۰۸)

المام الوعيسي محمر بن عيسى ترفدي متوفى ١٥٩ه روايت كرتي بين:

حضرت الوہریرہ دیا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاکھانے فرمایا دنیا مومن کا قیدخانہ ہے اور کافر کی جنت ہے 'اما ابو مسلی نے کما میہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما ہے بھی روایت ہے۔ بھی

تبييان القرآن

مسلدروم

(الجامع النحيّ رقم الحديث : ۴۲۲۴ مند البراو" رقم الحديث : ۴۳۴۴ المجم الكبير رقم الحديث : ۱۹۸۳ م ۴۰۸۰ المستدوك ج

الله تغالی کالرشاد ہے: کیکن جولوگ اپ رب ہے ڈرتے رہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے بیجے ہے دریا بہتے ہیں جن ہیں دہ بیٹ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مهمانی ہے اور جواللہ کے پاس ہے دہ ٹیک لوگوں کے لیے سب سے بهتر ہے۔ ( آل عمران : ۱۹۸)

الله تعالی کے دیرار اور اس کے قرب کا جنت سے افضل ہونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق وعمید کا ذکر کیا تھا' اور اب اس آیت میں مسلمانوں کے متعلق وعد اور بشارت کا ذکر فرمایا ہے ' یہ بشارت متقین کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے رہنے میں اور اللہ سے ڈرتے والا' اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرے گالور جن کاموں سے اس نے متع فرمایا ہے ان سے باز رہے گا۔

الله نعالي نے جنت کے متعلق فرمایا ہے ہیداس کی مهمانی ہے اس کی وضاحت اس مدیث میں ہے:

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت انس بڑاہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ مٹاہیط مدینہ میں آگئے ہیں ہو وہ آپ کے پاس آئے اور کما میں آپ سے تین سوال کروں گا جن کے جواب کو نبی کے سواکوئی نہیں جانتا (الی قولہ) اٹل جنت ' جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اٹل جنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ چھلی کے جگر کا فکوا ہو گا۔ (سیخ البخاری رقم الحدیث ۴۳۸۸)

المام مسلم بن تحاج تشري متوفى المعدد روايت كرتے بين :

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : "اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔" اس سے سہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ونیا میں نیک لوگوں کے پاس جو نعمتیں تھیں یا دنیا میں کافروں کے پاس جو نعمتیں تھیں' اس کے مقابلہ میں اللہ کے پاس جو اجرو ثواب ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔

المام محدين اساعيل عاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بين :

مسلددوم

تبيان القرآز

خيال آيا ۽ اور اگر تم ڇاپو توبيه آيت پڙهو-

نَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللّ فَكَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَّنَا ٱلْخُوفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ ٱلْمُيْنِ قَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

(المالتسجدة: ١٤) كيانعين بوشيده ركى كئيين-

(ميخ البخاري، وتم الحديث: ٢٨٩٨، صحيم ملم وقم الديث: (٢٨٢٣)

نيزالام بخاري روايت كرتي بن

حضرت مل بن سعد ساعدی بی بیان کرتے بین که رسول الله طابط نے فرمایا : جنت میں ایک کوڑے بنتی جگہ دنیا و مائیما سے بهتر ہے۔ (صحح البخاری) رقم الحدیث : ۴۲۵ ، جاسم ترفدی کر قم الحدیث : ۱۹۲۸ سن این ماجہ کر قم الحدیث : ۱۳۳۰ سنن داری : رقم الحدیث : ۲۸۲۳ سند احدیث ۴ می ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۳۳ ، ۱۳۳۱ ، ۲۳۳ ، ۲۳۹ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ )

اس آیت کا آیک معنی ہے بھی ہو سکتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے متنقین کے لیے جنت اور اس میں ان کی مہمانی نیار کررکھی ہے اور دہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب اور اس کا در اس کا دیدار اور سب سب سے بڑی تھت ہے کہ جو مسلمان دنیا ہیں ہمرکام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ان بیس سے ایک کام دو زخ سے بناہ ما مگنا اور جنت کو طلب کرنا بھی ہے ان ہی کو اللہ کی رضا اور اس کا دیدار تھیب ہو گا اور بو بیس کیونکہ وہ اس بھول کرتے ہیں دہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بیر کو معمولی اور اپنے مقام سے کمتر خیال کرتے ہیں دہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ وہ اس جیز کو معمولی اور گھٹیا کہ رہے ہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول مقابق نے بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور بے شک بعض اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں' اور اس پر جو تمہار کی طرف نازل ہوا اور اس پر جو ان کی طرف نازل ہوا اور ان کے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں' بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

(آل عران : ١٩٩)

شان نزول

المام الوجعفر محمد بن جرير طري متوفى ١٠٥٥ ووايت كرتے إن

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ بیہ آیت نجاثی اور اس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی ہے جو نبی ملٹائیٹم پر ایمان لے آئے شخے اور نجاثتی کانام اسمہ تھا۔

ابن جرئ بیان کرتے ہیں کہ جب نی مٹاہیم نے مجافی کی نماز جنازہ پڑھی تو منافقین نے اس پر طعن کیا تو یہ آیت نازل ہوئی نیز ابن جرئ سے بیہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب خواہ یہود ہوں یا نصاریٰ ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے یہ آیت ان کے متعلق نازل ہوئی ہے

امام ابن جرر نے لکھا ہے کہ مجامد کی روایت زیادہ اول ہے۔

(جام البيان ج ١٣ ص ١٣٧٤- ١٣١١) مطبوعه دار المعرفه بيروت ٥٠ ١١١هـ)

غائب میت کی نماز جنازہ پڑھنے میں مراہب ائمہ

المام تحدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي بين:

حضرت ابو ہریرہ ہلی میان کرتے ہیں کہ جس دن نجانی فوت ہوا ہی اٹائیلے نے اس کی موت کی خردی ' آپ عمیر گاہ کی رف گئے مسلمانوں نے صفیس باند حبیں اور آپ نے چار تکبیریں پر حبیں۔

(صيح البخاري وقم الديث: ٣٨٨١ صحيح مسلم وقم الديث: ١٩٥١)

المام الو عمر حسين بن مسعود بغوى شافعي متوني ٥١١ه م لكفت بين :

نجائی کافر قوم کے درمیان تھا وہ مسلمان تھا اور کافروں سے اپنا ایمان چھپا تا تھا' اور جس جگہ وہ تھا وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کا حق اوا کرنے والا کوئی نہ تھا' اس لیے رسول اللہ طاقط نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا اہتمام کیا اس طرح جس شخص کو معلوم ہو کہ آیک مسلمان ایسی جگہ فوت ہو گیا جمال اس کی نماز جنازہ پڑھنا واکوئی نہیں ہے تو اس پر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنا واکز ہے ' وہ لوگ قبلہ شخص کی نماز جنازہ پڑھنا لازم ہے' اس صریت کے فواکد ہے ہیہ کہ فائب میت کی نماز جنازہ پڑھنا واکز ہے ' وہ لوگ قبلہ کی طرف منہ کریں اس شخص کے شرکی طرف منہ نہ کریں آکٹر اہل علم کا یمی قول ہے اور بعض ائمہ کا قول ہے ہے کہ عائب کی نماز جنازہ وائز نہیں ہے کہ بیر نماز نمی مٹائیل کی نماز جنازہ وائر نہیں ہے کہ بیر نماز نمی مٹائیل کی اختراء واجب ہے جب تک کہ شخصیص کی دلیل نہ ساتھ مخصوص ہے اور ریہ قول ضعیف ہے کیونکہ صرف نمی طاقط کی اختراء واجب ہے جب تک کہ شخصیص کی دلیل نہ لیا کی جائے اور شخصیص کا دعوی صبح نمیں ہے کیونکہ صرف نمی طاقط کی اختراء کیا تھی ہے کہ انسان کی نماز نمیں پڑھی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی پائی جائے اور شخصیص کا دعوی صبح نمیں ہے کیونکہ صرف نمی طاقط کی اختراء اور شخصیص کا دعوی صبح نمیں ہے کیونکہ صرف نمی طاقط کی اختراء انسان کی نماز نمیں پڑھی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی آئے کی ساتھ اس کی نماز پڑھی تھی۔ (شرح السن جاسم مسمانوں نے بھی

علامه كمال الدين محد بن عبد الواحد والمعروف بابن الممام المتوفى ٨١١ م لكصة بين

نی طابقائی نے خواتی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی تھی کہ آپ کے سامنے اس کا تخت لایا گیاتھا ہی کہ آپ نے اس کو وکھ لیا تفا سو یہ اس میت پر نماز تھی جس کو امام دیکھ رہاتھا اور اس کا جنازہ امام کے سامنے تھا اور مقتریوں کے سامنے شہیں تھا اور یہ افتراہ ہے سامنے شہیں تھا اور یہ افتراہ ہے میان بن انکید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمران بن المحسین دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقائم نے فرایا تمہارا بھائی شجائی فوت ہو گیا اٹھو اس پر نماز پڑھو، نی طابقائم کھڑے ہوئے اور صحابہ نے آپ کہ رسول اللہ طابقائم ہے نہ جاری تھیں اور وہ یہ گمان شہیں کرتے تھے کہ اس کا جوے اور صحابہ نے آپ کے بیچھے صفیں باند ھیں 'آپ نے چار تھیں بڑھیں افراد میں اشارہ ہے کہ واقع میں ان کے گمان کے طاف تھا ' جنازہ آپ کے سامنے تھا ' رسیح این حران ' تم الحدیث ان اس کے سامنے تھا اور یا ان کے لیے جنازہ متکشف کر دیا گیا تھا ' یا یہ صرف نجاتی کی خصوصیت ہے کہ ان کی شمادت دو سامنے کہ اس کا مساوت دو سراکوئی اس کے ساتھ لاحق نہیں ہے حضرت خزیمہ بن ثابت دیاتھ کی ہی فائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے معاویہ شمادتوں کے برابر ہے ' اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ نی طابقا کہ نی طابقا کے دو سرے صحابہ کی بھی فائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے معاویہ معاویہ بین معاویہ من معاویہ میں معاویہ میں معاویہ میں معاویہ میں معاویہ ان معاویہ میں فوت ہو گئے کیا آپ یہ یہ نیز کرتے ہیں کہ آپ کے لیے زمین سمیٹ دی جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں؟ آپ نے فرایا " بران انہوں نے اپنے ووٹوں پر زمین تھیں نوں اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا' آپ کے سامنے رکھ دیا گیا' آپ

تحيبان القرآن

والمبل ہو گیا' نی مظافیظ نے حضرت جرائیل سے بوچھا کہ معاویہ نے یہ فضیلت کس وجہ سے حاصل کی۔ انہوں نے کہا وہ مورہ قبل ہو اللّه احد سے محبت رکھتے تھے اور آئے جائے 'اضحتے بیٹھتے ہر حال ہیں اس کو پڑھتے تھے۔ (اس مدیث کو انام طبرانی نے حضرت ابو امام واللہ من کو پڑھتے تھے۔ (اس مدیث کو انام طبرانی نے حضرت ابو امام واللہ من کیا ہے 'مند الشامین' رقم الحدیث : ۱۸۵۳ کا مجم الکبیر' رقم الحدیث : ۱۸۵۳ کا اور امام ابن سعد نے اس کو طبقات ہیں حضرت الله الله بنانی ہے 'اور امام ابن سعد نے اس کو طبقات ہیں حضرت الله بنانی ہے 'اور امام واقعہ کی مغلوث نے مغازی ہیں روایت کیا ہے کہ رسول الله المنظر منازو کرتے ہوئے تھے' آپ کے اور شام کے در میان بو منظر تفاوہ کہ پر منکشف کر دیا گیا آپ سے سحابہ کو جماد کرتے ہوئے دیکے 'تو آپ مظافیظ نے والی نور شان کے اس منظر تعاور ان کے اس منظر ہو گئے اور شام کے در میان بو منظر تفاو کہ والے اس منظر ہو گئے اور والی دوڑ رہے ہیں' پھر جعفر بن ابی طالب لیے دعا کی' آپ نے جمنڈ المیا اور وہ لڑتے لڑتے شبید ہو گئے پھر رسول الله ملتی ہوگئے اور وہاں دوڑ رہے ہیں' پھر جعفر بن ابی طالب نے جمنڈ المیا اور وہ لڑتے لڑتے شبید ہو گئے پھر رسول الله ملتی ہو گئے اور دہاں جاتھ جمال چاہے جنت میں دو ڈرہے ہیں۔ خوالی ان کے لیے وہا کی' آپ نے جمنڈ المیا اور وہ لڑتے لڑتے شرید ہو گئے بھر رسول الله ملتی جمن کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے وہا کی' آپ نے فرمایا ان کے لیے استعفار کرو' وہ جنت میں داخل ہو گئے اور اپنے دو پرول کے ساتھ جمال چاہے جنت میں دو ڈرہے ہیں۔ (کہا المنازی ۲۲م ۲۲ سے ۱۲ می میں دور ڈرہے ہیں۔ (کرمایا ان کے لیے استعفار کرو' وہ جنت میں داخل ہو گئے اور اپنا کے ساتھ جمال چاہے جنت میں دو ڈرہے ہیں۔

اس کا جواب ہیں ہے کہ ہم نے خصوصت کا دعویٰ اس وقت کیا ہے جب ان کا تخت لایا گیا ہونہ وہ دکھائی دیے گے ہوں علاوہ ازیں مغازی ہیں اس کی دولوں سندیں ضعف ہیں اور یہ صدیث مرسل ہے اور طبقات کی سند میں علاء بن بزید ضعیف ہیں اور یہ صدیث مرسل ہے اور طبقات کی سند میں علاء بن بزید ضعیف ہیں اور یہ صحیفت کی دلیل ہیہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں اور مخیف ہے تو امام طبرانی کی سند میں اقبیہ بن وار ان کے متعلق یہ تصریح ہے کہ ان کا جنازہ آپ کے سامنے لایا گیا تھا اور آپ کے سامنے لایا گیا تھا اور آپ ان کو دیکھ رہے تھے ، جب کہ بہت سے صحابہ متعدد سنوں میں خائبانہ فوت ہو جائے تنے مثلاً حبثہ اور متعدد غزوات آپ ان کو دیکھ رہے تنے ، جب کہ بہت سے صحابہ متعدد سنوں میں خائبانہ فوت ہو جائے تنے مثلاً حبثہ اور متعدد غزوات میں اور سب سے زیادہ عزیز آپ کو سر قاری شے جن کو جبائے کے لیے کافر لے گئے اور ان کو قتل کردیا لیکن یہ کسی متعقول شیں ہے کہ آپ نے ان میں سے کمی کی نماز جنازہ پڑھی ہو حالا تکہ صحابہ میں ہے جو فوت ہو جائے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھی ہو حالا تکہ صحابہ میں ہے جو فوت ہو جائے آپ اس کی نماز جنازہ میں ہے کہ بہت ہے۔ (سند احمد جسم میں ہو جائے تم جھے اس کی خبردہ کیو تکہ اس کے لوپر میری نماز (جنازہ) اس کے لیے رجت ہے۔ (سند احمد جسم میں موسلے تم جھے اس کی خبردہ کیو تکہ اس کے لوپر میری نماز (جنازہ) اس کے لیے رجت ہے۔ (سند احمد جسم میں موسلے تم جھے اس کی خبردہ کیو تکہ اس کے لوپر میری نماز (جنازہ) اس کے لیے رجت ہے۔ (سند احمد جسم میں موسلے تم الی شہری نماز (جنازہ) اس کے لیے رجت ہے۔ (سند احمد جسم میں موسلی تر تم الی بند جسم میں اس کی خبردہ کی الیہ تھی جسم کی میں دو تھے تھی کہ ان کا کہ کی در آپ نے دوست ہو ہے تھی در تا ہوں کی در آپ کیا تھی ہوت کا تو کہ کھی مراح کی ہو تھی کہ موسلی کی تعرب کی تعرب کی در آپ کی در آپ کے در ت ہے۔ (سند احمد کی موسلی کی در آپ کی تھی میں کی در آپ کی در آپ

الله تعالی کا ارشاد ہے ، اے ایمان والوافی نفسہ صبر کرد اور لوگول کی زیاد تیول پر صبر کرد' اور اپنے نفسول اور اپنی سرحدول کی نگہانی کرواور اللہ ہے ڈرینے رہوتا کہتم کا میاب ہو۔ (آل عمران: ۲۰۰)

ربط آيات

سیاس سورت کی آخری آنیت ہے 'اور سورہ آل عمران میں جو تمام مضامین تفصیلی طور پر ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام مضامین اجمالی طور پر اس آنیت میں ذکر کردیے گئے ہیں 'اس آنیت میں عبادات کی مشققوں کو برداشت کرنے کا تھم دیا گیا ہے اس کی طرف ''اصبروا'' میں اشارہ ہے 'اور مخالفین کی ایڈ ارسانیوں پر صبر کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔اس کی طرف ''صابروا'' میں اشارہ ہے اور کفار اور منافقین کے خلاف جماد کا تھم دیا گیا ہے اس کی طرف '' رابطوا'' میں اشارہ ہے اور اصول اور فروع لیعنی عقائد اور

Cosal

STOWE .

آنگال سے متعلق احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس کی طرف ''وا تقو اللہ ''میں اشارہ ہے۔ صبر کا لغوی اور شرعی معنی

علىدراغب اصفهاني للصة بين

صبرے معنی ہیں عنگی ہیں کئی چرکو روکنا' صبر تالدابنہ کامعنی ہے ہیں نے بغیردانے اور چارہ کے سواری کو روک لیا' اور صبر کا اصطلامی معنی ہے عقل اور شرع کے تقاضوں کے سطابق ففس کو روکنا اور پابند کرنا' صبرائیک جنس ہے اور اس کی گئی انواع ہیں' مصبحت تو پنچنے پر نفس کو جزع و فزع لیننی ہے قراری اور بخ و پکار سے روکنا صبر ہے' اس کے مقابلہ میں جزع اور فزع ہے' اور جنگ کے وقت نفس کو بردلی ہے روکنا صبر ہے اس کو شجاعت کتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں بردلی ہے' عبادات میں مشققوں کو برداشت کرنا اور غضب' شہوت اور حرص و طمع کی تحریک کے وقت اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا بھی صبر ہے اس کو اطاعت کتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں فسق و فجور ہے۔

(مفروات الفاط القرآن ص ٢٧١ مطوعه المكنية الرنصوب الران ١٢٠ ١١١٠)

صركے متعلق احادیث

مصیت کے وقت نفس کو جرع اور فرع سے رو کئے کے متعلق یہ حدیث ہے:

المم فيرين اساعيل عفاري متوفى ١٥١٥ هدروايت كرتيبين :

حضرت انس بن مالک پیٹھ بیان کرتے ہیں کہ بی مظھیم ایک مورت کے قریب سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی مختی آپ کو میری طرح مصیبت نہیں کیٹی اس نے آپ کو مختی آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو اس نے کما ایک طرف ہٹو ، تم کو میری طرح مصیبت نہیں کیٹی اس نے آپ کو بیچانا نہیں تھا اس کو بتایا گیا کہ سے تو تمی مظھیم ہیں ، وہ نبی مٹھیم ہیں ، وہ نبی مٹھیم ہیں ، وہ نبی مٹھیم ہیں نے کما میں نے کہا ہیں ہے ۔ وروازہ پر آئی وہاں اس نے کوئی درمان نہیں بیا اس نے کما میں نے کہا میں نے آپ کو بیچانا نہیں تھا ، آپ نے فرمایا جب پہلی بار صدمہ (یا مصیبت) پنچ ، اس وقت (نفس کو روکنا) صبر ہو تا ہے۔ میں نے آپ کو بیچانا نہیں تھا ، آپ نے فرمایا جب پہلی بار صدمہ (یا مصیبت) پنچ ، اس وقت (نفس کو روکنا) صبر ہو تا ہے۔ (میکھیم کو روکنا) میں ہو تا ہے۔

اور کفارے جنگ کے وقت اپنے نفس کو بزدل سے روکنے کے متعلق یہ حدیث ب

الم محدين اساعيل خارى مونى ٢٥١ه روايت كرتي بين

حضرت عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیام نے دشنوں سے جنگ کرتے ہوئے ایک ون انظار کیا حتی کہ سورج ڈھل گیا گیر آپ نے لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا : اے لوگوا دشن سے مقابلہ کی توقع نہ کرد اور اللہ سے عافیت کا سوال کرد اور جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر کرد (یعنی بردلی نہ کرد) اور الیمین رکھو کہ جنت المواروں کے سائے کے بیچے ہے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث : ۲۹۱۵ میج مسلم ارقم الحدیث : ۲۹۱۵ میج مسلم ارقم الحدیث : ۱۸۷۷ میج مسلم ارقم الحدیث : ۱۸۷۷ میج

عبادات کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے متعلق سے مدیث ہے :

الم احد بن طبل متونى ١٢١١ه روايت كرتے بين :

حصرت اساء بنت ابی بکررضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جس دن سورج گر ہن ہوا اس دن نبی مظاہلے گھرائے آپ نے اپنی قیص پئی اور چادر اوڑھی' بھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس میں بہت اسا قیام کیا' بھر آپ نے رکوع کیا' میں نے دیکھا کہ آبک عورت جمھ سے عمر میں بڑی تھی اور وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایک عورت میری بہ نسبت بیار تھی وہ بھی قیام

تبيان القرآن

نیں تقی ' تو میں نے ول میں کمامیں تمہاری بہ نسبت زیادہ حقدار ہوں کہ طول قیام کی مشقت پر صبر کروں۔ در میں اور میں میں مطلب کتے ہوئیں۔

(منداحد ٢٥ ص ١٩٦٩ مطبوعه كتب اسلامي بيردن ١٣٩٨)

حرص عضب اور شموت کے تقاضوں پر مبر کرنے کے متعلق بہ حدیث ہے:

المام الوداؤد مليمان ابن اشعث متولى ٥٥ ٢٥ مده روايت كرتے بين :

حصرت سلمہ بن سخر واللہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے دمضان میں اپنی بیوی سے ظمار کیا بھر آیک رات کو اس سے معرت سلمہ بن سخر واقعہ عرض کیا : یا جمل کرلیا من نے بدکام کیا؟ میں نے دو مرتبہ عرض کیا : یا درسول اللہ! مجھے اس کا محم و بجت الحدیث رسول اللہ! مجھے سے تقصیر ہوگئی اور میں اللہ کے محم پر صابر ہول میں کو جو اللہ فرمائے آپ بھے اس کا محم و بجت الحدیث رسول اللہ! مجھے سے تقصیر ہوگئی اور میں اللہ کے محم پر صابر ہول میں اللہ اس کا حکم و بجت الحدیث (سنون ابوداؤد ارتم الحدیث : ۲۲۱۳)

صابروا كالغوى معنى اور صراور مصابره مين فرق

علامه سيد محر مر تفني حيني متوني ٥٥١١٥ لكفية بن :

اللہ تعاتی نے فرمایا ہے: اصبر وا وصا بر وا ور ابطوا اس آیت میں ادنی سے اعلیٰ کی طرف انقال ہے مبر رکو اور مصابرہ سے کم ہے ایک تفوی کے ماتھ مبر کرو اور مصابرہ سے کم ہے ایک قول یہ ہے کہ اصبروا کا معنی ہے اپنے نفوی کے ماتھ رابطہ رکھو اور صابروا کا معنی ہے اپنے امرار کا اللہ کے ماتھ رابطہ رکھو اور ایک قول یہ ہے کہ اصبروا کا معنی ہے اللہ کہ اصبروا کا معنی ہے اللہ کے ماتھ صبر کرو اور رابطوا کا معنی ہے اللہ کے ماتھ صبر کرو اور رابطوا کا معنی ہے اللہ کے ماتھ صبر کرو اور رابطوا کا معنی ہے اللہ کے ماتھ داراجیاء الراث العلی بروت)

الم فخرالدين محدين عررازي متوني ١٠٧ه كصح بين :

قدرتی مصائب مثلاً عرض فقر قط اور خوف پر ضبط نفس کرنا صبر ہے اور کسی دو سرے شخص کی ناپہندیدہ باؤں ' زیاد تیوں اور ایزاء رسائیوں پر ضبط نفس کرنا اور اس سے انتقام نہ لینا مصابرہ ہے 'سوانسان کو اپنے گھروالوں 'پروسیوں اور رشتہ داروں کی طرف سے جو ایزا کمیں پہنچتی ہیں ان پر ضبط نفس کرنا اور ان سے بدلہ نہ لینا مصابرہ ہے ' اس لیے اصروا کا معنی ہے قدرتی مصائب پر صبر کرو 'اور صابروا کا معنی ہے دو سرول کی ایزا رسائیوں پر ضبط نفس اور صبر کرد۔

(تقبيركبيرج ٣٨ ما مطبوعه دارا لفكربيروت ١٨٨ ١١٥٥)

مصابرہ کے متعلق احادیث

الم محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت بين :

حضرت عبداللہ بن مسعود بلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیتا نے جنگ حنین کے دن تقسیم میں کچھ اوگوں کو ترتیج دی 'اور حضرت اقرع بن حالیں وہلی کو سو اونٹ دیئے اور عیبنہ کو بھی استے ہی اونٹ دیئے اور عرب کے بعض شرفاء کو بھی آپ نے پچھ عطا فرمایا اور ان کو بھی ترجیح دی 'ایک فخص نے کما خدا کی فتم اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا 'اور نہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کا اوادہ کیا گیا ہے۔ میں نے کما بہ خدا میں اس بات کی ضرور نبی ٹاٹیٹا کو خردوں گا' پھر میں نے جاکر آپ کو خروی آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہ کریں تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالی موٹی پر رحم کرے ان کواس سے زیادہ اذبت دی گئی انہوں نے اس پر صبر کیا۔ (صبح البخاری' رقم الحدیث : ۱۳۵۰) صبح مسلم' رقم الحدیث : ۱۳۵۰

تبيان القرآن

المام محدين الماعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے ہيں :

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عثما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الکیل اور آپ کے اصحاب مشرکین کو معاف کر وية شخة اوران كي ايزار سانيول ير صير كرت شخة - (صحح البخاري وقم الديث ١٠٠٧ صحح مسلم وقم الديث ١٤٩٨)

المام مسلم بن محاج تختيري متوفى المعلم روايت كرت بن

حضرت ابن عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الطبطائے فرمایا 🖫 جو شخص ایسے امیر کی کوئی ناگوار چیز و کھے دہ اس پر میر کرے کیونکہ جو شخص جماعت ہے ایک باشت بھی علیمدہ ہوا' اور مرگیادہ جالمیت کی موت مرا۔ (صحح مسلم رقم الحديث: ١٨٣٩)

المام عبدالله بن عبدالرحل داري متوفي ٢٥٥ه روايت كرتے بيں :

حضرت سبیب الله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الله الله الله الله علی میں تشریف فرما تھے 'آپ ہے ' پھر آپ نے فرمایا كياتم جمع سے نميں وريافت كرتے كہ ميں كى وجہ سے بنما ہول؟ محليہ نے عرض كيا آپ كى وجہ سے بنے بيں؟ آپ نے فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہو ما ہے اس کا ہر حال خیرے آگر اس کو کوئی بسندیدہ چیز ملے اور وہ اس پر اللہ کی حد کے تو یہ اس کے لیے خیرے اور اگر اس کو کوئی ناگوار چیز ملے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیرے اور مومن کے سواکوئی شخص ایباشیں ہے جس کا ہر حال خیر ہو۔

(سنن دارى ارقم الديث: ٢٥٨٠) صح مسلم وقم الحديث: ٢٩٩٩ مند احدي ٢٩٠ سام ٣٣٢ ع٢٥ ١٥١٥)

علامه حبين بن محمد راغب اصفهاني لكهية بين :

مرابطه کی دو قتمیں ہیں 'مسلمانوں کی سرحدوں کی تکسپانی اور حفاظت کرنا کمیں اس پر وشمن اسلام حملہ آورنہ ہوں اور دوسری فتم ہے نفس کابدن کی تکربانی اور حفاظت کرنا کسیں شیطان اس سے گناہ نہ کرائے، نبی طابط نے فرمایا ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انظار کرنا بھی رباط ہے میہ دو سری قتم ہے اور پہلی قتم کے متعلق بیر آبیت ہے:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنُ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ ان کے لیے ب قدر استطاعت ہتھیاروں کی قوت اور الُخَيْلِ (الإنفال: ١٠٠) محكوث باندھنے كو فراہم كرو-

(مفروات الفاظ القرآن ص ١٨١- ١٨٥ معطوعه المكتبه المرتضوبية امران ١٢٣ ١١١٥)

آیت پڑکورہ میں رابطوا کے محامل

ہرچند کہ انسان منبط نفس کرنے فی نفسہ صر کرنا ہے اور لوگوں کی ایزاء رسانی پر بھی صر کرنا ہے لیکن پھر بھی اس میں شہوت عضب اور حرص پر بنی برے اطاق ہوتے ہیں اور اپ نفس کو برے اطاق سے پاک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس سے جماد کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور جب مجمی شہوت یا حرص کے غلبہ سے کسی گناہ کی تحریک ہو تو اپنے نفس کو اس گناہ سے آلودہ نہ ہونے دے 'اور یہ محاسبہ اور ٹکمہانی ای وفت ہو سکتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ور اور خوف ہو' اس لیے اللہ تعالی نے صبر کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا ور ابطوا وا تقوا الله لین اپ فض کی تکسیانی کرد اور اللہ سے ورتے رہو ماکہ تنہیں کامیابی کی امید ہو-

پی اور ایش مسلمانوں نے نیادہ تر آیتیں جنگ احدے متعلق ہیں اور ایعش مسلمانوں نے نبی ٹاٹیٹا کے ایک عظم کی طاف ورزی کی تھی جس کے نبیجہ بیں دہ گلست ہے اس آیت خلاف ورزی کی تھی جس کے نبیجہ بیں دہ گلست ہے دوجار ہوئے اور اس شکست پر آزردہ خاطر ہوئے اس کیے اس آیت کا آیک ظاہری مجمل میر کے کفارے جنگے والی تکلیفوں پر معرکرہ اور ابنی مرحدوں کی حفالات کرد اور اس سلسلہ بیں اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرتے بیں اللہ سے ڈرتے رہو اور کسی فتم میں کا کہ جہیں کا کہ جہیں کا در سرفرازی کی امید ہو۔

وں کی ہاں ہوں کہ طول کے ایک بین مور کردوں کی سید ہوں۔ اس آیت کا ایک محمل ہیہ بھی ہے کہ فی نف مبر کرو اور مخالفوں کی ایزاء رسانیوں پر صبر کرو اور ہر حال میں اللہ سے رابطہ استوار رکھواور اللہ ہے ڈرتے رہو۔۔

اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے متعلق احادیث

الم محرين الماعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي إلى:

حصرت سل بن سعد ساعدی وفی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقط نے قرمایا الله کی راہ میں ایک ون سرحد کی احتاد کرناونیا و مائیرا سے بہترہے۔ (سیح البخاری و قم الدیث : ۲۸۹۲ سند احدج۵ ص ۳۳۹)

المام مسلم بن تجاج تخيري متوفى الاسم وايت كرتے إلى :

حضرت سلمان و الله بیان کرتے ہیں کر وسول الله طابط نے فرمایا : ایک دن اور ایک رات سرور کی حفاظت کرنا' ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے افضل ہے' اور اگر وہ مرکیاتو اس کابی اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ میں ڈالنے والے سے محفوظ رہے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۹۱۳ سندان نیائی رقم الحدیث : ۱۳۸۸ سندان این ماج رقم الحدیث : ۱۲۱۷ سندان م مع ۱۷۷ ج۵ ص ۱۲۲ محقد الاشراف : رقم الحدیث : ۱۳ ۲۳۲)

فتنہ میں ڈالنے والے سے مرادیا تو منکر تکیرین اوریا اس سے مراد شیطان ہے۔ اس مدیث کامطلب یہ ہے کہ اس کاعمل منقطع ہونے کے باد بود اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کے تواب کو جاری رکھے گا اور جس مدیث میں ہے ابن آدم میں سے ہراکیک کاعمل منقطع ہو جاتا ہے ماموا تین کے اس کامطلب ہے ان تین کاعمل منقطع نمیں ہوتا اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کاعمل منقطع ہونے کے باد جوداللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا تواب جاری رکھے گا۔

الم احد بن حنبل متوفى اسماه روايت كرتي بين :

حصرت عثمان ولله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائیط ہے منی میں فرمایا اللہ کی راہ میں آیک دن سرحد کی حفاظت کرنا ا اس کے علاوہ ہزار ایام سے افضل ہے- (منداجہ جام ۵۵٬۷۲٬۷۵٬۳۵٬۳۵٬۰۰۰ سنن داری و فرالحدیث: ۲۳۳۱)

المام مسلم بن تجاج تشيري متونى الماهد روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ دائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرمایا : کیابیں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جس سے الله گناہوں کو منا دے اور درجات کو بلند کر دے 'صحابہ نے عرض کیا : کیوں شیں! یا رسول الله! آپ نے فرمایا مشفت کے وقت مکمل وضو کرنا' زیادہ قدم چل کر مجد میں جانا اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرنا' سویری رہاط ہے۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۱ مامع ترزی وقم الحدیث: ۵۱ من نسائی وقم الحدیث: ۱۳۳۳ منداحرج ۴۵ (۲۰۲ ۲۵۷) گناموں کو مثانے ہے مرادیہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال ہے گناہ مٹاویئے جائیں 'یا گناہ کے مقابلہ میں دل کے اندر جی

مسلددوم

تربيان القرآن

الکیک بیاہ نقط بن جاتا ہے اس کو مناویا جائے 'مشفت کے وقت کھیل وضو کرنے سے مرادیہ ہے کہ جب انسان کو پائی شھنڈ اگلی بیانی کے بابی کہ جب انسان کو پائی شھنڈ اگلی بیانی کے استعال سے جسم میں نگلیف ہو اس وقت کھیل وضو کرنے 'دور سے جال کر محید بیں آبا ہے واضع ہے 'ایک نماز ک بعد دو سری نماز کا انتظام کرنا اس سے باتو محید بیں بینے کر انتظام کرنا مراد ہے تو یہ اعتکاف کے ایام بیس پانچوں نماز دل سے حاصل ہو تا ہے اور عام ونوں میں آسانی سے محصر کے بعد مخرب کی نماز اور مغرب کے بعد محبد بیں عشاء کی نماز ک انتظام بین قابوا ہو 'تو یہ انتظار پانچوں نمازوں بیں آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے 'اس کو آب نے دل و دماغ دو سری نماز کے انتظام میں لگا ہوا ہو 'تو یہ انتظار پانچوں نمازوں بیں آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے 'اس کو آب نے ریاط فرمایا ہے کیو نکہ ریاط ہے مراد نفس کو بابند کرنا ہے۔ خواہ سرحد کی حفاظت پر خواہ ان عبادات بیں 'یا اس لیے کہ رباط کا معنی ہے نگسیانی کرنا خواہ سرحد کی وضاظت کی جائے اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظام کرکے اس کی تکسیانی کی جائے اور کی جائے اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظام کرکے اس کی تکسیانی کی جائے اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظام کرکے اس کی تکسیانی کی جائے اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظام کرکے اس کی تکسیانی کی جائے اور ایک نماز کی جائے اور ایک نماز کی نام ہے اس کا بہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ صورہ آل کی جائے اور ایک بی مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ صورہ آل میں بو صافع ہونے نے ایکا لفظ ہے اس سے سمادات کی نگامیانی کرنا ہے۔



ب لددوم

تبيانالقرآن



بهم الله الرحل الرحيم تحمده وتعل و نسلم على رسوله الكريم

## سورة النساء

سورۃ النساء مدنی ہے' اس پر تمام علاء کا انفاق ہے' اس میں ۲۷ رکوع ہیں اور ۱۷۱ آئیتیں ہیں۔ تر تیب مصحف کے اعتبارے یہ چوتھی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ سورہ ممتند کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بری سورت ہے۔

سورة النساء كازمانه نزول اوروجه تشميه

بعض قرائن کی بناء پر علاء نے یہ کماہ کہ سورہ النساء کا زمانہ نزول سوھ کے اوا فرسے لے کر سوھ کے اوا فریا ۵ھ کے اوا کل تک ہے ، شوال سوھ بین بنگ احد ہوئی تھی جس میں سر مسلمان شمید ہوئے تھے اور اس وقت ان مسلمانوں کی وراثت اور ان کے بیٹیم بچوں کی گفالت سے دراثت اور ان کے بیٹیم بچوں کی گفالت سے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہو کئیں۔ نماز خوف غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی تھی اور یہ غزوہ سوھ میں بیش آیا تھا اس کے نماز خوف سے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہو کئی اور تیمم کی اجازت غزوہ بنو مسلمان میں دی گئی تھی یہ غزوہ ہو میں بو نشیر کا مدینہ سے افراج ہوا تھا اس لیے اس سے متعلق آییش اس موقع پر نازل ہو کئی تھیں۔ سمھ میں بنو نشیر کا مدینہ سے افراج ہوا تھا اس لیے اس سے متعلق آییش اس موقع پر نازل ہو کئی۔

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى االه ه كامية بين :

امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب نازل ہو تھیں تو میں حضور کے پاس تھی۔

اس سورت میں عور تول کے احکام بہ کثرت بیان کئے گئے ہیں اس دجہ سے اس سورت کا نام سورہ النساء ہے۔ سورۃ النساء کے فضائل

المام احد المام حاكم في تشجير كساته اور المام بيهتي في شعب الايمان مين حضرت عائشه رضى الله عنها ب روايت كيا

ے کہ جس نے سات سورتوں کو یاد کرلیا ہے دہ بہت بواعالم ہے۔ (ان میں سورہ النساء بھی ہے)

ا مام ابولیطی امام ابن خزیمہ امام ابن حبان امام حاکم نے تقیج سند کے ساتھ اور امام جمعی نے شعب الایمان میں حضرت انس واللہ علی صبح کو آپ سے عرض کیا گیایا محضرت انس واللہ علی سے کہ ایک رات رسول اللہ علی اللہ اللہ علی میں مصرت انس واللہ اللہ علی ہیں۔ رسول اللہ اللہ اللہ علی میں سے سات بری سور تیں وجھی ہیں۔

الم ابن الى شيد في حضرت ابن عباس رضي الله عنها من روايت كياب جس في سوره نساء كويره لياوه جان لے كا

تبيان المرآن

له وراثت میں کون کس سے محروم ہو آے اور کون کس سے محروم میں ہو آ۔

(الدرا كمنتورج ٢ص ١٦مطيومه مكنيه آيت الله العظمي ايران)

قرآن مجید کی پہلی سات بوی سورتوں کو السیم الطوال کتے ہیں وہ سہ ہیں : البقرہ 'آل تمران 'النساء 'المائدہ 'الانعام' الاعراف 'الانفال 'اور جن سورتوں ہیں ایک سویا اس سے زیادہ آئیتیں ہوں ان کو مئین کتے ہیں اور جن سورتوں ہیں ایک سو سے کم آئیتیں ہوں ان کو مثانی کتے ہیں اور مثانی کے بعد مفصل ہیں۔ سورہ تجرات سے سورہ بروج تک کی سورتوں کو طوال مفصل کتے ہیں۔ سورہ بروج سے سورہ کم میکن تک اوساط مفصل ہیں اور سورہ کم میکن سے لے کر آخر قرآن تک قصار مفصل ہیں۔

سورہ النساء كى سورہ آل عمران كے ساتھ مناسبت اور ارتباط

() موره آل عمران تقوى اختيار كرنے كے علم يرختم موتى ب-وا تقوا الله لعلكم تفلحون

(Too : Ulf UT)

اور سورہ النماء تقوی افتیار کرنے کے عکم سے شروع ہوتی ہے۔ وا تقواللّه الذی تساء لون به والا رحام (النساء: ۱)

(٢) ان دونول سور ثول يس يهود اور نصاري ك خلاف جحت قائم كى كى ب-

(۳) ان دونوں سور تول میں منافقین کے متعلق بھی قبال کے ضمن میں آیتیں ہیں۔

(م) ان دونول سورتول میں قال کے متعلق بھی آیتیں ہیں۔

(۵) آل عمران میں غزوہ احد کے متعلق بہت ی آیتیں ہیں اور اس سورت میں بھی "فسالکم فی المسنا فقین فئتین میں غزوہ احد کاؤکرہ۔

(۲) سورہ آل عمران میں غزوہ حمراء الاسر کا ذکرہے اور اس سورت میں بھی ولا تھنوا فی ابتخاءالقوم میں اس کرے۔

() انسان کوچار چیزوں سے بنیادی فضیاتیں حاصل ہوتی ہیں علم شیاعت عمل اور عفت۔ سورہ آل عمران میں علم اور شیاعت کو ایمیت سے بیان کیا ہے۔ علم کا ذکر ان آخوں میں ہے۔ نزل علی کا لکتا ب الحق۔ (ال عمر ان : ۳) و ما یعلم تا ویلہ الا اللّہ والر اسخون فی العلم یقولون… (ال عمر ان : ۷) اور شیاعت کا ذکر ان آخوں میں ہے۔ ولا تھنوا ولا تحزنوا وانتم الا علون ان کنتم مومنین (ال عمر ان : ۱۳۱) فما و شیول اصابهم فی سبیل اللّه (ال عمر ان : ۱۳۷) علم اور شیاعت کا ذکر سورہ آل عمران کی بہت ی آخوں میں کیا گیا ہے اور سورہ النساء میں عدل اور عفت کے متعلق بہت آیات ہیں جیسا کہ عنقریب اس کے مطالعہ سے انشاء اللّه واضح ہوجائے گا۔

(۸) سورہ آل عمران میں جنگ پدر اور جنگ احد کے واقعات کے ضمن میں خالفین کے ساتھ سلوک کا ذکر تھاسورہ النساء میں اینوں کے ساتھ سلوک کا ذکر ہے مثلا " بتیموں رشتہ داروں اور بیو بیوں کے ساتھ ۔ ر (۹) امام محمد بن اسامین بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں " یوسف بن ماھک بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیضا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک عراقی گا۔ آیا اور اس نے بو چھا کون ساکھن بھتر ہو تا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا خیرتو ہے، تنہیں کیا 'نکیف ہے؟ اس نے کہا اے ام المومئین بھتے اپنا معجف و کھائیے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کما شاید میں اس کے مطابق قرآن کو جمع کروں کیونکہ اب قرآن مجید کو غیر منظم طور سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے پہلے جو تم نے پڑھا اس سے تنہیں کیا فقصان ہوا؟ آپ نے فرمایا پہلے مفصل کی سور تیں نازل ہوئی تھیں اگر ابتداء میں یہ تھم نازل ہو تا کہ شراب نہ ہو تو لوگ کئے کہ ہم بھی بھی تبھی شراب کو ضمیں چھوٹیں گے اور اگر یہ تھم نازل ہو تاکہ زنانہ کرو تو لوگ کئے کہ ہم بھی بھی زنا نہیں چھوٹیں گے۔ سیدنا تخیر مالیویلم پر قرآن مجید نازل ہوا اس وقت میں کھیلنے والی بچی تھی۔

بَلِ السَّا عَهُمُ وْعِدُهُمْ وَالسَّا عَمَّا دُهْمَ وَامَرُ . . . لِله أن سه اصل وعده تيات كاب اور تيات بيبي آنت اور

(القمر: M) بمت كاوى ب-

حفرت عائشہ دالھ نے عراقی سے قرمایا اور جب سورہ بقرہ اور سورہ نباء نازل ہو کیں اس وقت میں آپ ہی کے پاس تقی پھر حضرت عائشہ نے اس کے لئے مصحف فکالا اور اس کو سورت کی آیتیں تکھوائیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۹۳)

سورہ النساء کے مضافین کاخلاصہ

🔾 رشتہ داروں سے حسن سلوک میں مول کے حقوق کی اوالیگی تعدد ازدواج کی اجازت۔ (النساء: ۲-۱)

(وراثت ك احكام (النباء: ١١١٧)

○معاشرہ سے فحاتی اور بے حیائی فتم کرنے کے ابتدائی احکام (النساء: ١٥-١٥)

(اس کابیان کر کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے ناجائز۔ (النساء: ١٩-١٩)

ا عمال صالحه اور توب کی تلفین مسلمان کامال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت (النساء: ٢٦-٢١)

) عائلی اور حاشرتی احکام والدین اور رشته دارول ے حس سلوک کابیان اور بخل کی قدمت۔ (النساء : ٥٠٠ ٣٠٠)

اليمان اور اعمال صالحه كي نفيحت يهودكي شرارتول كارد اور مسلمانول كويمود ع خردار كرنا- (النساء : ٥٩-١٦)

ں منافقین کو سرزنش 'جماد کی تلقین 'وارالحرب میں گھرے ہوئے مسلمانوں کے احکام 'مسلمانوں کو منافقوں ہے متنبہ کرنا۔ (النساء: ۱۳۷۔ ۱۴۷)

تیموں سے متعلق احکام کی تفصیل ممنافقوں کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو تھیجت۔ (النساء: ۱۲۱–۱۲۷)

اس سورت میں اور ای طرح قرآن مجید کی باقل سورتوں میں صرف فقتی اور شرکی احکام نہیں ہیں بلکہ خری احکام
کے ساتھ دعوت و تذکیر کا سلسلہ بھی ہے۔ ہم نے اپنی اس تغییر میں یہ اسلوب افقیار کیا ہے کہ جن آیات کا تعلق دعوت و تذکیر اور وعظ و تھیجت کے ساتھ ہے وہاں بہ کثرت احادیث بیان کی ہیں اور جن آیات میں شرعی احکام بیان کئے گئے ہیں وہان ہم نے قدام میان کئے ہیں اور جن آیات میں شرعی احکام بیان کے گئے ہیں وہاں ہم نے قدام بیان کئے ہیں اور باقی فداہب کے مقابلہ میں فقہ حقی کی ترجیح اور برتری بیان کی ہے اور امام اعظم ابو صفیفہ کے استعباط شدہ مسائل کی نامید میں قرآن مجد کی آبات اور ایون فدر آفار بیان کئے ہیں۔ اب ہم سورہ النساء کی ابوضیفہ کے استعباط شدہ مسائل کی نامید میں قرآن مجد کی آبات اور ایک ابروز برھ۔

تبيان القرآد

DAL مدہ نار مل ہے اور ای می ایک موجر آئیں اسے رہے ورو اس نے تھیں ایک

ي ،ادراى سے اس كى يوى (موار) بيداكى ادر ان دون سے بر كرت

اور اللها فروجی کے سب سے تم ایک ے سے سوال کرتے ہو ،

تطع لغن كرتے سے ڈروبیشک انٹرنم پر مکہال-

خالق کی عظمت اور اخلوق پر شفقت

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیولوں میچوں تیموں اور رشتہ وارول سے حسن سلوک کرنے ان پر شفقت کرنے اور ان کے حقوق اوا کرنے کا عظم دیا ہے۔ بیبوں کے مال کی حفاظت اور وراثت کا عظم دیا ہے۔ طمارت حاصل کرنے ' تماز پڑھنے اور مشرکین سے جہاد کرنے کا تھم ویا ہے اور ان تمام احکام پر عمل صرف خوف خدا سے ہوسکتا ہے اس لئے اس سورت کے اول ہی میں فرمادیا: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اس کے بعد فرمایا جس نے تم کو ایک مخص سے پیدا کیا اس میں یہ تنبیہہ ہے کہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا اور تمهارا خالق اور مالک صرف اللہ تعالی ہے اور تم اس کے مملوک ہو اور مملوک پر حق ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرے اس وجہ سے تم بھی اللہ کے احکام کی اطاعت کرو۔ بیز تمام احکام کا دارومدار دو چیزول پر بے خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت سوپہلے اللہ سے ڈرنے کا تھم دیا پھررشتہ وارول کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان سے قطع تعلق کرنے سے منع فرمایا۔ اسلام میں رنگ ونسل کا انتیاز نہیں ہے

اس آیت میں رشنہ دارول سے حسن سلوک کرنے اور قطع تعلق کرنے سے منع کیا ہے اور اس کی بید علت بیان

تبيان القرآن

قربائی کہ تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیرا کئے گئے ہو کیونکہ انسان سرخ مسفید اور ساہ رنگ میں مختلف ہیں۔ قد اور قامت میں مختلف ہیں۔ خوب صورت اور برصورت ہونے اور نسل اور نسب میں مختلف ہیں اس کے باد ہود سب انسانوں کی بنیادی شکل وصورت اور وضع قطع ایک ہے اور یہ اس کی دلیل ہے کہ سب ایک ہی صحص سے پیدا کئے گئے ہیں اور سب اس کی اولاد ہیں اس لئے رنگ اور نسل میں اختلاف کے باد جود ان سب کو ایک دو سرے پر رحم کرنا چاہئے اور ایک دو سرے کے کام آنا چاہئے :

امام ابوالقاعم عليمان بن احمد طبراني متوني ١٠٠٠ه روايت كرتے ہيں :

(المعمم الاوسط رقم الخديث: ٢٧٢٧ ج ه ص ٢٥٣١)

الم احد بن عمرو برار متوفى ١٩٩٧ مدروايت كرتے بين :

حضرت ابوسعید و پلی میان کرتے ہیں کہ بنی مالی تا ہے فرمایا تہمارا باپ واحد ہے اور تمہارا دین واحد ہے اور تمہارا باپ

آدم ہے اور آدم کو مٹی سے بیزاکیا گیا۔ (کشف الاستار عن زدا کدا امرار 'رقم الدیت: ۲۰۴۴، جهم ۴۳۵۵) حافظ الهیشی نے لکھا ہے کہ امام بزار کی سند صبح ہے۔ (جمح الزدا تدج ۸ ص ۸۲)

اس مدیث کوالم احمد متونی اسم مع فرات ابو تفره سے روایت کیا ہے۔ (مداحمت م اسم)

المام بیعنی متونی ۵۸ مهد نے اس مدیث کو حضرت جابر برافت سروایت کیا ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٥١٣٥ عص ٢٨١ وقم الحديث ١٢٨٥)

امام ابد العلى احد بن على موصلى متولى عدسام روايت كرتے إلى :

جعزت انس بن مالک ڈیٹو بیان کرتے ہیں کہ ان کے دو غلام تنے ایک حبثی تھاادر دو سرا کبٹی۔ وہ آلیں میں لڑپڑے اور ایک دو سرے کو برابھلا کئے گئے ایک نے کہااے حبثی دو سرے نے کہااے کبٹی۔ نبی طافویم نے فرمایا انسانہ کمو تم دونوں جمد طافویم کے اصحاب میں سے ہو۔

(سنداو يعلى رقم الحديث: ١٣١١) ج من ١١٢٠ المعجم الصغير فم الحديث: عدد عدم ماسم ١٣٠٠)

حافظ البیشی نے لکھاہے اس مدیث کی سند میں بزید بن الی زیاد ضعیف رادی ہے لیکن اس کی حدیث حسن ہے۔

(بجع الزوائد ني ۸ م ۱۸۵) بعض لوگ کتے ہيں کہ سادات کا نکاح غیر سادات میں جائز نہیں ہے 'ان احادیث ہے واضح ہو تا ہے کہ یہ نظریہ مسجع

---- U

رشته دارول سے تعلق توڑنے پروعید اور تعلق جوڑنے پر بشارت

المام محد بن اساعيل عارى متونى ٢٥١٥ وايت كرت بين :

حضرت جسر بن مطعم بنافھ روایت کرتے ہیں کہ نبی ملاقاتم نے فرمایا : رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت واخل نہیں ہو گا۔ (صحح البخاری- رقم الدیث ۵۹۸۳ صحح مسلم رقم الدیث : ۲۵۵۷ جائع ترزی رقم الحدیث : ۹۰۹)

تبيان القرآن

حفرت ابوہر رہ ہو گئی بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹافیع نے فرمایا رحم' رحمٰن کے آثار بیں سے ایک اثر ہے اللہ نتمالی نے (رحم سے) فرمایا جو بھے سے وصل کرے گابیں اس سے وصل کروں گااور جو تھے کو قطع کرے گابیں اس کو قطع کروں گا۔ (میج البخاری دتم الحدیث: ۵۹۸۸ سمج مسلم 'رتم الحدیث: ۲۵۵۲ جاس ترزی رتم الحدیث: ۲۵۰۷)

الم احدين عرويزار متوفى ١٩٢٥ ووايت كرية بين

جس شخص کو یہ پہند ہو کہ اس کی عمر پڑھائی جائے اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس سے بری موت کو دور اگر نے موالٹ سے ڈن سران صل جم کی سرک شند ماریوں سے تعلق جیڈیں

كيا جائے وہ اللہ سے ۋرے اور صلہ رحم كرے (رشتہ داروں سے تعلق جو ڑے)۔

(كشف الاستار عن زوائد البرار٬ و قم اليدية ١٨٤٩ج ٢ص ١٠٢ المعجم الادسط٬ رقم الديث ٥٧٢٢ ج٢٠ ص١٢٩)

المام برار كى سند ميح ب ماسوا عاصم بن ضمره ك اوروه بھى لقت ب- (جمع الزوائدج ٨ص ١٥٢)

حصرت ابو ہریرہ دی ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله فالطاع نے فرطایا جس محض میں تین خصاتیں ہوں الله اخالی اس سے آسان حساب لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں واضل کردے گا۔ سحابہ نے کما اے اللہ کے نمی آ کہ پر

مارے مال باپ فدا ہوں وہ کون می تین خصالتیں ہیں؟ آپ نے فرایا جو تم کو محروم کرے اس کو دو مجو تم سے قطع اتعاق

کرے اس سے تعلق جو ڑو 'جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کردو۔ جب تم یہ کرلوگ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔ (کشف الاستار عن زدا کہ البرائر' رقم الحدیث ۴۹۰۱ کمجم الادسط' رقم الحدیث : ۱۳۱۳ج اص ۲۹۷)

اس کی سند میں سلمان ابن داؤد بمای متروک ہے۔ (مجمع الزدائرج ۸ ص ۱۵۳)

واثواالیہ می اموالہ و ولائٹیا گواالخبیث بالطیت و لا الدین المائی المائی ولا الدین کا المائی الموالہ و الدول الدول

تبييان القرآن

## ڝ۫ؖٛٛٛٛڬۊؾؚڡۣڗۜڹڂڵڎٵٷٵڽؙڟؠٛؾڰڴۄ۫ۼڽۺٙؽ؞ٟۊؚڹٞۿٷڡٚۺؖ

اورورون کوال کے ہوئی سے اداکرو، ترجر اگروہ توی سے ای امری سے تم کو پکہ وی تو اس کو ہزے

## فَكُلُوكُ هَنِينًا مُرِثَيًا ۞

036 = -1

ينتيم كامال ادا كرفي كأحكم

اس آیت میں بیمیوں کے سربرستوں کو خطاب ہے کہ جب بیتم بالغ ہوجائیں تو ان کے اموال ان کو دے دیئے جائیں' بیتم کا دلی اس کا اچھامال رکھ لیا کرنا تھا اور اپنا خراب مال اس کو دیے دیتا تھا اس آیت میں ان کو اس سے منع کیا گیا۔ علامہ ابولایت تھربن جو سمرقندی حفی متونی ۷۵سھ اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں :

مقاتل نے کمایہ آیت غطفان کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کے پاس اس کے بیٹیم سینیم کی کابست سارا مال تھا جب بیٹیم بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال طلب کیا' اس کے پتیانے اس کو منع کیا اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی۔ نی ملٹی پیلم نے اس شخص کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی' اس شخص نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت برے گناہ ہے اللہ کی پناہ میں آئے ہیں' اس نے اپنے بھینچ کو مال دے دیا اس جوان نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرج کردیا۔ (تغیر بمرقدی جامی اس معلم عدور ارالباز مکرمہ ساساتھ)

یتیم کامال کھاتے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی ندمت اور حس سلوک کی تعریف

المام محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے ميں :

حضرت ابو ہریرہ وہ تھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیام نے فربایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو عرض کیا گیا: یارسول اللہ اوہ کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا 'جادو کرنا' جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا' سود کھانا' میٹیم کا مال کھانا' جماد سے بیٹیر پھیر کر بھاگنا' مسلمان پاک دامن بے قصور عورت پر تنصت لگانا۔ (سیج بخاری) دتم الحدیث ۱۸۵۷ میچ مسلم ' قم الحدیث ۸۹'سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۲۸۷ سنن نسائی رقم الحدیث : ۳۱۷۳ اللہ ۲۳۱۷ اللہ علی متنائی مقربات کرتے ہیں :

حضرت ابوہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیٹے فرمایا مسلمانوں کاسب سے اچھا گھروہ ہے جس میں بیٹیم کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے اور سب سے برا گھروہ ہے جس میں بیٹیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث ١٤٦٧ مع من ١٩٥٧ مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٢١١ه)

اس حدیث میں امام ابن ماجہ منفرہ ہیں اس کی سند میں ایک راوی یکیٰ بن ابی سلیمان ہے امام بخاری نے کہاوہ منکر الحدیث ہے ' (آدرخ الکبیرج ۸ ص ۲۹۹۹)امام ابو حاتم نے کہاوہ مضطرب الحدیث ہے (الجرح والتعدیل جو ص ۹۳۸)امام ابن حبان نے اس کا نقات میں ذکر کیا ہے۔ (کتاب الشقاء جو ص ۲۶۳)

الم احد بن منبل متونى ٢٥١ه روايت كرتي :

حصرت ابو ہریرہ بڑا تھ بیان کرتے ہیں کہ آیک شخص نے رسول اللہ اٹھاؤا سے اپنے ول کی سختی کی شکایت کی آپ نے قرالا : يتيم ك مرير باتف يصرو اور مكين كو كهانا كلاؤ- (منداح جمع ٢١٣٤٠٨مطرور وارا لفكريروت) ال مديث كي مند مح ي- (مح الوائدة ٨٥٠)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے ۔ اگر تهمیں یہ اندیشہ ہو کہ تم میٹم لڑکیوں میں انساف نہیں کرسکو گے تو تنہیں جو عور تیں پیند ہوں ان سے نکاح کرو۔ (النساء : ۳)

نکاح کی ترغیب اور نضیات کے متعلق احادیث

المام محدين اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرتيبين

حضرت عبدالله بن مسعود بی که بیان کرتے ہیں که رسول الله منابط نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم میں ہے جو فخص گھر پسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے اور شرم گاہ کی زیادہ حفاظت کر تا ہے اور تم میں ہے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتاوہ روزے رکھے کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔

(صحيح البخاري وقم الحديث : ١٩٠٥ صحيح مسلم وقم الحديث : ١٣٠٠ جامع ترزي وقم الحديث : ١٠٨١ سنن ابوداؤد وقم الحديث : ٢٠١٢٠ سنن نسائي وقم المديث : ٨٠٠٩ سنن ابن ماجه وقم الحديث : ١٨٣٥

المام مجمد بن بزید این ماجه متوفی ۲۷۳ هر روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فربایا نکاح میری سنت سے ہے۔ جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا۔ وہ میرے طریقہ (کالمر) پر نہیں ہے افکاح کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دو سری امتول سے زیادہ ہوگی جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کرے اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھ میونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ (سنن این اجدر تم الدیث: ۱۸۲۷)

اس حدیث کی سند میں عیبٹی بن میمون ایک ضعیف رادی ہے گراس حدیث کاایک صحیح شاہر ہے۔

امام ابوعیسی تحرین عیسی ترزی متونی ۲۵ او روایت کرتے میں:

لگانا مواک کرنااور فکاح کرناد امام ترندی نے کمایہ صدیث حسن غریب ہے۔ (جامع ترندی رقم الدیث ۱۰۸۰)

حضرت عبدالله بن عمره رضى الله عنما بيان كرت بين كه رسول الله الطابط في فرمايا : ونيا عارضي نفع كاسامان ب اور اس میں بمترین تفع کی چیز نیک عورت ہے۔

(صيح مسلم دقم الحديث : ١٣٦٤ مسنن نساتي وقم الحديث : ٣٣٢٣ منن ابن ماجه دقم الحديث : ١٨٥٥ مسند احرج ٢٥س ١٨٨)

المام محمد بن يزيد اين ماجه متوفي ١٤٧٧ه روايت كرتے بن :

حضرت ابوالمد و فی میں کہ جس کہ جس کے جس کے فرمایا اللہ کے خوف کے بعد مومن کے فائدہ کی سب سے اجھی چیزاس کی نیک بیوی ہے اگر وہ اس کو عظم دے تو وہ اس کی فرمانبرداری کرے اگر وہ اس کو دیکھیے تو وہ اس کو خوش کرے اگر وہ اس پر قتم کھائے تو وہ اس کی قتم کو پورا کرے اور اگر وہ کہیں چلاجائے تو اس کی جان اور مال کی خیرخواہی کرے۔

(منن این ماجه رقم الحدیث ۱۸۵۷)

SOF W

اس حدیث کی سندیش علی بن بزیدین جدعان ضعیف ہے لیکن اس حدیث کا ایک شاہد ہے۔

المام محد بن اساعيل بخاري متوني ١٥١ه روايت كرتي بين :

حصرت انس بن مالک بڑھ بیان کرتے ہیں کہ نی طاق کیا کا ادائے کے جودل کے پاس تین شخص آئے اور انہوں نے بی طاق کیا کہ انہوں نے بی عبادت کے متعلق بنایا گیا تو انہوں نے اس کو کم آگان کیا انہوں نے کہ کا کہاں کیا انہوں نے کہ کا کہاں کیا انہوں نے کہا کہاں بی مطاق بی مطاق فرما دیے۔ ان ہیں سے ایک میں تو بیٹ ماری دائی سے ماری دائی میں تا کہ بیرے نے کہا ہیں بیشہ ساری عمر دوزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا ہیں بیشہ ساری عمر دوزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا ہیں عورانوں سے الگ ربوں گا اور ساری عمر نکاح نہیں کروں گا۔ سورسول اللہ مطاق انٹر بیف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم لوگوں سے نیادہ اللہ سے والا بول لیکن میں روزے بھی فرمایا تم لوگوں نے دادہ اللہ سے دائے والا بول لیکن میں روزے بھی مرکما ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو تا بھی ہوں اور عورانوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سوجس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقہ (کالمہ) پر نہیں ہے۔

( صحیح بخاری ارتم الدیث اسلام محیح مسلم ارتم الدیث: ۱۰۳۱ سنی بجری للیستی جدی ص ۷۷ اشعب الا بمان جه ص ۱۳۸۱)
حضرت ابو بریره و الله بیان کرتے بین که بی مالی کی از کمی خورت سے جار سبب سے ذکاح کیا جاتا ہے اس
کے مال کی وجہ سے اس کے حسب (آباء واجداد کا شرف اور فضیلت) کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی
دیندادی کی وجہ سے تم اس کواس کی دینداری کی وجہ سے طلب کرو تمہمارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔

(صحیح بخاری رقم الدیث ۵۰۹۰ صحیح مسلم رقم الدیث : ۱۳۷۷ سن ابو داؤد رقم الدیث : ۲۰۳۷ سنن نساتی رقم الدیث : ۳۳۳۰ سنن ابن ماجه ' زقم الحدیث : ۱۸۵۸ سنن داری رقم الحدیث : ۲۱۷۷ سند احمد ۲۲۸ سنن کبری للیه بخی ج ۷ ص ۸۰) ما در احمد معنه معنا معنا فر دسته مسلمان کرد. ترجمه می ترجمه معنا معنا معنا و در در ۱۳۸۶ سنن کبری للیه بخی ج ۷ ص ۸۰)

المام أحمد بن صنبل متوفى اعلمه روايت كرت بين :

حصرت ابو معید خدری بڑائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلے نے فرمایا کئی خصلتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جانا ہے۔ اس کے حسن کی وجہ سے 'اس کے مال کی وجہ سے 'اس کے عمدہ افطاق کی وجہ سے اور اس کی دیند اری کی وجہ سے 'تم دیند از اور ایٹھے افلاق والی سے نکاح کرو تھمارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔

(مند احدج ١٣٥٥ م محتف الاستارعن زوا كدا الرار وقم الحديث : ١٣٠٨ مند ابويلي رقم الحديث : ١٠٠٨)

الم احد بن شعيب نسائي متوني ١٠٥٣ مد روايت كرت بين :

جھرت انس بٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقط نے فرایا: دنیا کی (یہ چیزی) میرے نزدیک محبوب کی گئ ہیں۔ عور تیں ، خوشبو اور میری آ تکھول کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔

(منن نسائی ٔ رقم الحدیث : ۳۹۴۹ منداحدج ۳۳ سنداحد ۴۳۵٬۱۹۹٬۲۸۵ مندابو یعلی رقم الحدیث : ۳۳۹۹ ۱۵۱۳ سنن کیری للبیهتی ۳۵ ۶ ۵۸۸ )

امام الوالقاسم سليمان بن احد طبراني متوفى ١٥٠٥ه روايت كرية بين :

ابو تجتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہلے نے فرمایا جو شخص نکاح کرنے کی مالی وسعت رکھتا ہو بھر نکاح نہ کرے وہ بیری سنت(میرے طریقہ کاملہ) پر نہیں ہے۔ (المعجم الاوسط ' رقم الحدیث : ۹۹۳'جاص ۵۲۸ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض ۱۳۰۵ھ) یا

تبييان القرآن

ب مدیث فرسل ہے اور اس کی سند حن ہے۔ (مجمع الزوائدج معص ۲۵۱)

المام الويعل احرين على بن شي موصلي متونى عدمهم روايت كرت بين :

عبیدین سعد نبی الطویط سے روایت کرتے ہیں : آپ نے فرالیا جو میری فطرت سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنت پر

عل كرے اور يرى ان سے فكال ہے۔

(مندابو بعلیٰ رقم الحدیث : ۲۷۳۰ منوں کبری تکبیستی جءم ۸۷ الاصابہ ج ۱۶۳۰ شعب الایمان ج ۱۳۵س) نبه حدیث مرسل ہے (این تجر) اس کے راوی آفتہ ہیں۔ (مجمع بلزوا کدج ہم ۲۵۲۰)

الم احد بن عمو بزار متونی ۲۹۲ هدروایت کرتے ہیں :

حصرت ابن عباس رضی الله عنمامیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرایا : اے قرایش کے جوانوا زنانہ کروجس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لئے جنت ہے۔ رکشف الاستار عن زوائد البرار رقم الحدیث ۱۳۰۱ کیم مجم الکیون ۱۳۵ م الحدیث : ۲۷۷۱ کمجم الدسط وقم الحدیث ۱۸۲۷) اس حدیث کی سند صحح ہے۔ (جمع الزوائد ج سم ۲۵۳)

المام مسلم بن تجاج تخيري متوفى الاله روايت كرتے بيں:

حضرت ابوہررہ بی تی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا جب انسان مرجاتا ہے تو تین چیزوں کے سوااس کے اعمال متقطع ہوجاتے ہیں صدقہ جارہہ 'یا وہ علم جس سے نفع حاصل کمیاجائے یا نیک بیٹا جو اس کے لئے وحاکرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۳ جامع ترزی وقم الحدیث: ۱۳۷۱ منی نسائی رقم الحدیث ۱۳۵۳ الادب المفرد وقم الحدیث: ۱۳۸۵ مند احدے ۲ ص ۲۵۲ مصابح السند جام ۱۵۲ وقم الحدیث: ۱۵۲

المام ابو داؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥٥ مروايت كرتے بين :

حضرت معقل بن بیار و التي بیان کرتے ہیں کہ نبی ملا میا کے پاس آیک شخص آیا اور اس نہ کہا جھے ایک معزز خاندان کی خوبصورت عورت ملی ہے لیکن وہ باتھ ہے کیا ہیں اس سے تکاح کراوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پھر دو سری اور تیم بیسورت عورت ملی ہیں۔ اس نے پھر دو سری اور تیم بیری بار پوچھا آپ نے فرمایا (خادند ہے) محبت کرنے والی اور پیتہ پیدا کرنے والی عورت سے تکاح کرد کیونکہ ہیں تہماری کیوت کہ سنی بار پوچھا آپ نے امتوں پر فضیلت حاصل کروں گا۔ (سنن ابو داؤد ارتم الدیث : ۲۰۵۰ سنن نسائی ارتم الحدیث : ۲۳۲۷ سنن نسائی ارتم الحدیث : ۲۳۵۰ سنن نبائی ابد اور پیتہ پیم ۱۵۸۳ سنن البی ابد ارتم الحدیث : ۲۳۵۰ سنن نبائی اور فوا کے مسلمان کروں گا۔ (سنن ابوداؤد اسمان ۱۳۵۹) تکام کی حکمت اور فوا ک

() نکاح کے ذریعے نسل انسان کا فروغ ہو تا ہے انسان میں شہوت اس لئے رکھی گئی ہے کہ ذرکر بیج کا افراج کرے اور مونٹ کی تھیتی میں اس کی کاشت کرے' اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے بغیر بھی نسل انسانی کی افزائش کر سکتا تھا کیل اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بیہ نقاضا تھا کہ اسباب کا مسبات پر ترتب ہو' مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی اطاعت کی وجہ ہے۔ مدن کی طالب کے کشش کے سام اللہ اللہ مارٹ اللہ مارٹ کے میں مسلمان کو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تھم کی اطاعت کی وجہ ہے۔

اولاد کی طلب کی کوشش کرے اور رسول اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ مال کے است کو براہانے کی کوشش کرے۔

(۲) ٹکاخ کے ذریعہ اولاد کا حصول ہو تاہے اور انسان کو ٹیک اولاد کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں جو بعض او قلت اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

(۳) انسان اولاد کی اچھی تربیت کرکے ملک وملت کی تقمیراور انتخام کے لئے افراد مہا کر تا ہے۔

ثبيان الممرآن

(٣) اولادكى وجه سے رسول الله الخافظ كى سرت كے اس حصر پر عمل كاموققه ماتا ہے جس كا تعلق اولاد سے ہے۔

(۵) الله نعالی اور اس کے رسول ملی ایلے کے جن احکام کا تعلق اولادے ہے ان پر عمل کرنے کا سوقع ماتا ہے۔

(١) اولاد كى تربيت اور برورش كرك مسلمان الله تعالى كى صفت راوبيت كاعظر موجا آب-

(۷) جب انسان بو ژھا ہوجا آئے تو اولاد اس کاسمار این جاتی ہے۔

(۸) بچوں کی وجہ سے انسان کا گھریں ول بملک ہے انسان پیار ہو تو بچے اس کی تیار داری کرتے ہیں۔

(۹) بچول کی کفالت کی وجہ سے انسان کے ول میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کمانے کا جذبہ پیرا ہو تا ہے جس سے ملک وملت کی تقییراور ترقی میں اضافہ ہو تا ہے۔

(۱۰) بچول کی دجہ سے افسان کے دل میں رحم اور ہدردی پیدا ہوتی ہے۔

(۱۱) شادی شدہ مخص معاشرہ میں الگ تھلگ نہیں رہتا اور اس کو عزت اور نوقیر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے اور اس کی معاشرتی اور تدنی زندگی میں اضافہ ہو تا ہے۔

(۱۲) اولاد کی شادی بیاه کی وجدے تی تی رشته داریال پیداموتی ہیں۔

(۱۳) بیچ اگر کم عمری میں فوت ہو جائیں تو وہ ماں باپ کی شفاعت کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کا سبب بن جاتے

(m) مال باب كى تعليم كى وجد سے اولاد جو تيكيال كرتى ہے ان كا اجر مال باب كو ملتار ہتا ہے-

(۱۵) بعض او قات اولاد کی تیکیول سے مال باپ کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

(۱۲) نکاح کے ذریعہ انسان کی شہوت کا زور ٹوٹ جا باہے اور وہ شیطان کے شرے محفوظ ہوجا تاہے اس کی نظر پاکیزہ ہوجاتی ہے اور وہ بد کارپوں ہے بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ ملٹھویل نے فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے وہ اپنے نصف دین کو محفوظ کرلیتا ہے سوباتی نصف دین کو محفوظ کرنے کے لئے خدا ہے ڈرنا چاہئے۔ (المجم الادسط ' رقم الحدیث : ۲۲۳۳)

(١٤) انسان كويوى ك ذرايد سكون ملام :

ھُو اُلَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَّفْسِ قَاجِمَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا الله وہ ہے جس نے تم کو لیک محص سے پراکیا اور ای سے اس زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ لِلَیْهَا (الا عراف: ۱۸۹) کی یوی بنائی ٹاکہ وہ اس سے سکون عاصل کرے۔

(۱۸) تکاح کی وجہ سے انسان پر اس کی بیوی اور بچوں کی ذھ داریاں بردھ جاتی ہیں اور ان کے حقوق وفرائض اس کے

ساتھ متعلق ہوجاتے ہیں اور اس کی قوت عمل میں اضافہ ہو تا ہے۔

(۱۹) انسان اپنے اہل اور عمال کی اصلاح میں مصروف ہو تا ہے اور جو شخص صرف اپنی اصلاح میں منهمک ہو اس اس کا سرب در اور میال کی اصلاح میں مصروف ہو تا ہے اور جو شخص صرف اپنی اصلاح میں منهمک ہو اس

ے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے جو اپنے اٹل و عمال کی اصلاح میں بھی مشغول ہو۔ (۴۰) حضرت ابو سعید خدری دی چھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاقظ نے فرمایا جو شخص اجھی طرح نماز پڑھتا ہو اس

ے بیج زیادہ ہوں اور مال کم ہو اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہون گے۔

(كنزالعمال 'رقم الحديث: ٣٣٣٧٨)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب سمی شخص کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بال بچوں

تبييان القرآن

ANOTAL .

الم عن اللكويتا ب- (منداحدج اس ١٥٤)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی بیں کہ جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں یا دو بسنوں یا اپنی دو رشتہ دار لڑکیوں پر خرج کیا حتیٰ کہ اللہ الفائی نے ان کو این فضل سے غنی کردیا یا ان سے کفایت کردی تؤ وہ اس کے لئے دوزخ سے تجاب جوجا کیں گی۔ (المجم الکبیرے ۳۲ رقم الحدیث: ۳۶۲)

حصرت ابوسعید ضدری واقع بیان کرتے ہیں کہ نبی طاقیا ہے عورتوں سے فرمایا تم میں سے بو عورت تین نابالغ بچوں کی موشد پر صبر کرے گی وہ اس کے لئے دو ذرخ سے تجاب بن جائیں گے ایک عورت نے پوچھا اور دو پر؟ فرمایا وو پر۔ (صحیح البخاری وقم الحدیث ۱۰۱۰ میں ملم رقم الحدیث : ۱۳۲۳ ، جائع ترخدی رقم الحدیث : ۱۵۹۰ سنن نسائی رقم الحدیث ۱۸۷۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث : ۱۲۰۵ مند احدی اص ۲۵۵ ۴۲۵ ۴۵۱ ، ۲۵۲ ۴۵۲)

الله تعالیٰ کاارشادے ؛ اور آگر تهیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرسکو گے نؤ تنہیں جو عور تیں پیند ''دوں ان سے نکاح کرو۔

بعض لوگوں کی مربر تی اور ولایت میں یعیم لؤکیاں ہوتی تھیں وہ لڑکی اس کے مال میں شریک ہوتی تھی اس کا مربرست اس سے شادی کرنا چاہتا لیکن اس کو پورا مر نہیں وینا جاہتا تھا اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔ امام مجرین اسائیل بخاری مثوثی ۴۵ میں دوایت کرتے ہیں ۔

عودہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے اس آیت کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کما اے بیشتیج ایک سرپرست کے ذریر پرورش ایک بیٹیم لڑکی ہوتی جو اس کے مال میں شریک ہوتی۔ اس شخص کو اس لڑکی گا مال اور اس کا حسن وجمال پیند آبادہ اس کے مہر میں عدل وافعاف کئے بغیر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا اور اس لڑگی کو بغیزا ممرود مرے لوگ دیا ہے۔ مع محم مردونا چاہتا تو ایسے لوگوں کو ایک بیٹیم لڑکیوں سے فکاح کرنے سے منع کیا گیا جی کہ وہ ان کے مہر میں عدل وافعاف کریں اور رواج کے مطابق ان جیسی لڑکیوں کو بین مرماتا ہے اتنا مران کو دیں۔ (اور اگر وہ ایسانہ کریں۔

(صحيح البخارى) رقم الحديث ٢٣٩٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٠٠٨ سن ابو داؤد ورقم الحديث: ٢٠١٨ سن نسائي وقم الحديث: (٢٣٣٧)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نابالغ لڑی ہے نکاح جائز ہے کیونکہ بیٹیم نابالغ کو کہتے ہیں اور لڑکیوں کو رواج کے مطابق مروینا چاہے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لڑکیاں تم کو پہند ہوں ان سے نکاح کرلو اور لفظ ''نا'' عام ہے' اس سے بیر مشغاد ہوتا ہے کہ جواز نکاح کے لئے کئو کی شرط لگانا غلط ہے اور سیدہ کا غیرسید سے نکاح کرنا جائز ہے اس پر حسب ذمل ولا کل جن :

غیر کفومیں نکاح کے جواز پر احادیث

الم الوعيني محمد بن عيني ترفري متوفى ١٥٥ مد روايت كرتم إين

حفرت ابو ہریرہ بالح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الله اے فرمایا:

جب تم کو وہ محض نکاح کا پیغام وے جس کے دین اور اس کے خلق پر تم را نبی ہو تو اس سے تم (این لڑکی کا) نکاح

مسلدر

تبيان المرآه

كردو اكرتم نے ايسانيس كيانو زمين ميں فتنه ہو گالور بهت بوا فساد ہو گا۔

(الجامع التنتيخ" رقم الحديث : ۱۰۸۳ سنن ابن ماجه" رقم الحديث : ۱۹۷۷ سنن کبري ج ۷ ص ۱۸۳ المستدرک ج ۲ ص ۱۹۳۳ مراجل ابو داوّد ص ۱۱ کنزالعمال رقم الحديث : ۴۳٬۷۹۵ مصابح السند رقم الحديث : ۴۲۹۵)

المام عبد الرزاق بن عام متونى االه نے اس حدیث کو کھ اضافہ کے ساتھ روایت کیا ہے :

یجیٰ بن ابی کشرروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹافیا نے فرمایا جب تهمارے پاس وہ مخص آئے جس کی امانت اور خاق پر تم راضی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کردو خواہ وہ کوئی مخص ہو۔ اگر تم ابیانسیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فقنہ ہو گا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ (مصنف عبرالرزاق رقم الحدیث ۴۲۵،۴۰۰ ع۲ص ۱۵۲۔۱۵۲)

الم مسلم بن تحلي تشري متونى المهم روايت كرتے بين :

حضرت فاطمہ بنت قبس رضی اللہ عنما روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو عمرو بن صفص واللہ نے بھے طلاق دے دی در آن حا نیکہ وہ غائب ہے۔ ان کے دکیل نے حصارت فاطمہ کے پاس بھی جو بھیج وہ ناداض ہو گئیں وکیل نے کما بہ خدا تہمارا ہم پر اور کوئی جن نہیں ہے محضرت فاطمہ رسول اللہ طابح کے پاس گئیں اور یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا ان کے ہاں تو میرے نفقہ واجب نمیں ہے بھر آبا نے انہیں عظم دیا کہ کہ وہ ام شرک کے گرعدت گزاریں ، پھر قربایا ان کے ہاں تو میرے اصحاب آتے رہتے ہیں تم این ام مکتوم کے گرعدت گزاری کوئی تابینا محص ہے تم آرام ہے اپنے کیڑے رکھ سکو کی اور جب نمیاں عدت پوری ہوگئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ کی اور جب نمیاں عدت پوری ہو جائے تو بھی خبر دیناوہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوگئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت معاویہ بین ابی سفیان اور حضرت ابو جھم نے جھیے نکاح کا بینام دیا ہے 'رسول اللہ سائی ہے قربایا ابو جھم تو اسپنے کندسے حضرت معاویہ بین ابی سفیان اور حضرت ابو جھم نے جھیے نکاح کرلو میں نے ان کے باس مال نمیں ہے 'تم اسامہ بین زید سے نکاح کرلو 'میں نے ان سے نکاح کرلیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں میں نہ نہ نے کی اور عور تیں جھی پر فرمایا اسامہ سے نکاح کرلو 'میں نے ان سے نکاح کرلیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں بیت خبر کی اور عور تیں جھی پر دشک کرتی تھیں۔

(صحیح مسلم وقم الحدیث : ۱۳۸۰ جامع مترفدی وقم الحدیث : ۱۳۵۵ سنی ابو داؤد وقم الحدیث : ۱۳۸۴ سنی نسانی وقم الحدیث : ۱۳۲۸ سنی نسانی وقم الحدیث : ۱۳۳۸ سنی ابن ماجه و ۱۳۸۶ سنی نسانی وقم الحدیث : ۱۳۳۸ سنی ابن ماجه و ۱۳۱۶ سنی ابن ماجه و ۱۳۸۶ موطالهام مالک وقم الحدیث : ۱۳۳۸ سند احجه ۲۰۵۳ ۱۲۸

حضرت فاطمہ بنت قیس قرایش کے ایک معزز گھرانے کی خاتون تھیں۔ حضرت اسامہ بن زید دیا کھ غلام زاوے نتے ان کے کفو نہ تنے 'کیکن رسول اللہ ملا تھا نے یہ نکاح کرکے یہ واضح کردیا کہ غیر کفو میں بھی نکاح جائز ہے اور بسااو قات اس میں بری خیر ہوتی ہے۔

المام محر بن اساعيل بخاري متول ٢٥١ه وايت كرتي بين

حفرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ عتب بن ربیعہ بن عبدالشمس کے بیٹے ابو حذیفہ جنگ پرر میں نبی ملٹھیا کے کے ساتھ تنے 'حفرت ابو حذیف نے سالم کو اپنامنہ بولا بیٹا بنالیا تھا مسالم ایک انصاری عورت کے غلام تنے 'حضرت ابو حذیفہ نے سالم کے ساتھ اپنی سکی بھتبی ہند بنت الولید بن عتب بن ربیعہ کا نکاح کردیا تھا۔

(صحیح البخاری ٔ رقم الحدیث: ۵۰۸۸ سنن نسائی ٔ رقم الحدیث: ۴۲۸۰ منت عبدالرزاق ۲۲ص ۱۵۵ سنن کبری پیهتی ۲۶ ص ۱۳۷) رو اس حدیث میں بھی بیر مذکور ہے ایک آزاد قرشیہ کا ذکاح ایک غلام ہے کیا گیا۔

تبيان القرآن

ان احادیث میں تصری ہے کہ نکال کے جواز کے لئے نسب میں کنو اور مساؤات اور مماثلت کی شرط لگانا ازروے اسلام سیج نہیں ہے۔

کفویں نکاح کی شرط کے متعلق زاہب اربعہ

علامه سيد محد الين اين عابدين شاي حفي متوني ٥٢ اله كالصفي إن

علامہ حار آفندی حنی سے سوال کیا گیا کہ آیک ہاتھی محض نے وانت اپنی مرضی سے اپنی نابالغ اوک کا نکاح ایک فیر ہاشی مخض سے کردیا آیا یہ نکاح صحح ہے؟ جواب ہاں اس صورت میں نکاح صحیح ہے۔

( تتقع الفتاذي الحادبيرج اص الانعطبوعه كوئث)

افضل اور انسب یی ہے کہ کھویں ایعی ایک بیٹے خاندانوں میں نکاح کیا جائے ماکہ شوہراور اس کی دوجہ کے درمیان ذہنی یگا گئت رہے اور خاندان کی ناہمواری کی وجہ سے ازدوائی زندگی ہیں تلخیاں پیدانہ ہوں تاہم اگر کسی وقت کسی وجہ سے مال باپ کسی مصلحت کی بناء پر غیر کھوییں رشتہ کردیں مثلا سیدہ کا غیر سید سے نکاح کردیں تو یہ نکاح جائز ہے امام احمد کے نزدیک اس مسئلہ میں دو قول ہیں آیک تول کے مطابق کفو شرط ہے اوردو مرے کے مطابق کفو شرط ہیں ہے۔ احمد سے نکاح مالات کفو شرط ہیں ہے۔ (المدونة الكبری ہو مولا میں ہے۔ اور ہوں کہ نزدیک عبر کفویش نکاح جائز ہے۔ الام شافعی کے نزدیک غیر کفویش نکاح جائز ہے۔ الام شافعی کے نزدیک گفو مطلقا سے شرط شمیں ہے اور جسور فقهاء احتاف کے نزدیک آگر لڑکی کے اولیاء اور جسور فقهاء احتاف کے نزدیک گفو مطلقا سے شرط شمیں ہے اور جسور فقهاء احتاف کے نزدیک آگر لڑکی کے اولیاء اور باس کے غیر کفویش نکاح کردیں تو اس کے اور جسور فقهاء احتاف کے نزدیک آگر لڑکی کے اولیاء اور اس نکاح پر اعتراض کاح ہے اور وہ موالت سے یہ نکاح مشمور غرا کے بیس (دردا المتارج میں نکاح کردی تو اس کے اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کاح ہے اور وہ موالت سے یہ نکاح مشمور غرا کے بیس (دردا المتارج میں نکاح کردی تو اس کے اور اس نکاح پر اعتراض کاح ہو ہو اور وہ موالت سے یہ نکاح مشمور غرا کے بیس (دردا المتارج میں نکاح کردی ہو اس نکاح کردی ہو نکاح میں دور اس نکاح پر اعتراض کاح ہے اور وہ موراک میں دردا المتارج میں نکاح کردی ہو اس نکاح کردی ہو دی کردی ہو نکاح کردی ہو نکاح کردی ہو نکاح کردی ہو کو اس نکاح پر اعتراض کاح ہو ہو الت سے یہ نکاح میں اس کی مرض سے اور جس کو کردی ہو کو اس نکاح کردی ہو دی ہو کردی ہو نکاح کردی ہو کردی ہ

اس متلہ میں زیادہ تفصیل جانبین کے ولائل اور بحث ونظر کے لئے شرح صبح مسلم ج سا اور ج ۱ کا مطالعہ آئیں ....

الله تعالیٰ کالرشادہے: تنہیں جو عور تیں پند ہوں ان سے نکاح کرو۔ دو دو ہے ' تین تین ہے اور چار چار ہے۔ (النساء: ۳)

اس آیت میں سے دلیل ہے کہ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر متعدد بیویاں رکھ سکتا ہو وہ بہ شرط عدل وانصاف جار بیویوں کو اسپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے اور اگر وہ عدل وانصاف کے نقاضے پورے نہ کرسکے تو وہ صرف ایک بیوی کو نکاح میں رکھے۔

تعدد ازدواج پر اعتراض کے جوابات

اسلام نے بہ شرط عدل جار عورتوں ہے نکاح کی جو اجازت دی ہے اس پر مشتشر قین اعتراض کرتے رہتے ہیں دو سری طرف کچھ آزاد خیال مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے زیادہ حقوق انسانیت کا محافظ سیجھتے ہیں ان ہی لوگوں کے اثر سے پاکستان میں عالمی قوانین بنائے گئے اور بیوی کی اجازت کے بغیر مرو کے لئے دو سری شادی کرنا قانونا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ سالماسال سے تادم تحریر پاکستان میں یہ قانون نافذ ہے حالا تک ملک کے تمام اہل فتوی علاء اس قانون کو مسترد کر چکے ہیں۔ بعض معاشرتی مشکلات کے لئے تعدد ازدواج کی رخصت ایک محقول عل ہے اور اس کے بغیر اور کوئی

تبيان المرآد

گھڑرہ کار نہیں ہے۔ یہ ایک نافال انکار حقیقت ہے کہ عورتوں کی اوسط پیدائش مردوں کی اوسط پیدائش سے زیادہ ہوتی ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی شرح پیدائش میں ایک اور دو کی نسبت ہے اب اگر ہر مرد صرف ایک عورت سے شادی کرے تو سوال یہ ہے کہ جو عورتیں چے جائیں گی ان کے لئے کیا طریقہ تجویز کیا جائے گا اس مبتلہ کے حل کی صرف تین صورتیں ہیں :

(ا) ہاتی ماندہ عور نئیں تمام عمر شادی کے بغیر گزار دیں اور اپنی جنسی خواہش بھی کسی مرد سے پوری نہ کریں۔ (ب) ہاتی عور نئیں بغیر شادی کے ناجائز طرابقہ سے اپنی خواہش پوری کریں۔

(ح) باقی عورتوں سے وہ مرد شادی کرایس جو مال اور جسمانی طور سے اس کے اہل ہوں۔

کہلی صورت فطرت کے خلاف ہے اور عام بشری طاقت سے باہر ہے۔ دو سری صورت دین اور قانون دونوں اعتبار سے ناجائز اور گناہ ہے اس لئے قابل عمل' معروف' فطری اور پیندیدہ صورت صرف تیسری صورت ہے جس کو اسلام نے پیش کیا ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ بالعوم مرد ساٹھ سال کی عمر تک جنسی عمل کا اہل اور ترو آندہ رہتا ہے جب کہ عورت بالعوم دس بارہ نیچے جن کر چالیس سال کی عمر تک پینچنے کے بعد جنسی عمل کے لئے پر کشش یا اہل نہیں رہتی اب اگر صرف آیک بیوی ہے نکاح کی اجازت ہو تو مرد اپنی زندگی کے بیس سال کیسے گزارے گا۔ اس کی بھی صرف تین صور تیس ہیں۔

(1) ان بیس سانول بیس مرد این جنسی خوابش کو بالکل بورانه کرے۔

(ب) اس عرصہ میں مرد ناجاز طریقہ سے اپنی خواہش پوری کرے۔

(3) ال عرص ك في مودو مرى ورت ع فكل كرك

پہلی صورت غیر فطری ہے اور دوسری صورت غیر قانونی اور غیر شرعی ہے اس لئے قابل عمل صرف تیسری صورت

یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مرد اور عورت کی جسمانی اہلیت میں عمر کا نہیں معیار ہو' اس میں کی بیشی بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں کی بیشی بھی ہو سکتی ہے کے کئیں بعض صور توں میں یہ مشکل بسرحال پیش آتی ہے اور تعدد ازدواج کے سوااس کااور کوئی معقول حل نہیں ہے۔ تیسری دلیل رہ ہے کہ بعض او قات سمی شخص کی بیوی بانچھ ہوتی ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی اور انسان اپنی نسل برموانے اور اپنا سلسلہ نسب آگے منتقل کرنے کے لئے طبعی طور پر اولاد کا خواہش مند ہو تا ہے اس مشکل کے حل کی بھی صرف دو صور تیں ہیں۔

(۱) بہلی بیوی کو طلاق دے کردو سری شادی کرلے۔

(ب) پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دو سرا تکاح کرلے۔

اور عدل وانصاف کے مطابق اور انسانی ہدروی کے نزدیک تر صرف دو سری صورت ہے جو اسلام کے تعدد ازدواج کے اصول پر بنی ہے کیونکہ جو عورت بانچھ ہو اس کو خود بھی اولاد کی بیاس ہوتی ہے اور شوہر کی اولاد سے بھی اس کی ایک گونہ تسکین ہوجاتی ہے۔

چوتھی دلیل ہے ہے کہ فرض سیجیے کہ کسی شخص کی ہوی ایک متعدی مرض میں مبتلا ہو یا اس کو کوئی الین بیماری ہو

تبييان القرآلا

بھی بیں شفاء کی امید بالکل نہ ہو یا بہت کم ہو اور اس کاشو ہر جوان اور صحت مند ہو۔ اب اس شخص کے سامنے صرف جارگ رائے ہیں۔

(ا) اس مورت كوطلاق دے دے۔

(ب) تمام ترجنی فوایش پوری نه کرے۔

(ج) ناجاز طریقہ ہے اتی جنبی خواہش پوری کرے۔

(د) وہ شخص دو سمری شادی کر لے۔عدل وانصاف اور انسانی ہمر ردی کے اعتبارے بھی صورت قابل عمل ہے۔ جاربیویوں پر اقتصار کی توجیهہ

صاحب استطاعت کو چار ہوبوں کی اجازت دیئے ہیں ہے۔ حکمت ہے کہ اگر اس کی صرف ایک یا دہ ہوباں ہوں اور دہ دونوں ماہواری کے ایام ہیں ہوں اور اس کا خاوند صحت مند تو کی اور توانا ہوتو اس کا نفسانی خواہش پر قابو پانا مشکل ہو گا اور ہیب بیب اس کی چار ہوبیاں ہوں گی تو ایسا بہت کم انقاق ہو گا کہ وہ چاروں یہ یک وقت جیش اور نفاس کے مسائل سے دو چار ہوں اور اگر چار سے زیادہ نکاح کی اجازت ہوتی تو اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ ان کے حقوق اوا نہیں کرسکے گا اور ہوبوں کے مقوق اوا نہیں کرسکے گا اور ہوبوں کے ماتھ ہے کہ "اگر ماتھ ہو گا کہ وہ چورت سے نکاح کرہ ہوبوں کی باری مقرر کرنے ماتھ ہے انسانی ہوگی کو نکہ تمام ہوبوں کے حقوق اوا کرنا بہت مشکل ہے۔ قرآن مجد ہیں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ "اگر میں ان طرف اشارہ ہے کہ اور اگر اس تم کو یہ خوف ہو کہ تم ان ہیں عدل تہیں کرسکو گے تو پھر صرف ایک عورت سے نکاح کرہ "۔ ہوبوں کی باری مقرر کرنے ہیں 'ان کے ساتھ بیانے زیادہ تو اور ان کے کھائے ' چیخ ' گیڑوں اور رہائش ہیں مساوات کرناعدل اور انساف ہے اور اگر اس کو کو کی ایک ہوبوں کی باری مقرر کرنے ہوبوں پر اکتفا کرنا عدل اور مقوسط صورت ہے کیونکہ زمانہ جالمیت ہیں ہوبوں کی تعداد کی کوئی حد معین نہیں تھی۔ تاہم ہوبوں پر اکتفا کرنا عدل اور مقوسط صورت ہے کیونکہ زمانہ جالمیت ہیں ہوبوں کی تعداد کی کوئی حد معین نہیں تھی۔ اسلام ہیں ایک سے زیادہ ہوبوں کی اجازت اس مخص کے لئے ہے جو عدل وانساف کے ساتھ ان کے حقوق اوا کر سکے اور ہور سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اواریث ہیں ہے کہ جن مسلمان میں ہے جو اگر کو ان ہیں سے چار کو منتخب کرکے رکھ لیں اور ہائی کو سے آیت کے نازل ہونے کے بعد وسول اللہ ماٹھیا ہے انہیں ہے تھم دیا کہ وہ ان ہیں سے چار کو منتخب کرکے رکھ لیں اور ہائی کو سے آگر کردیں۔ انگل کردیں۔

قبل از اسلام جارے زیادہ کی ہوئی بیویوں کے متعلق احادیث

المم ابوعيني عمر بن عيني ترفدي متونى ١٥٥مه روايت كرتم بين:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ خیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لائے اور ان کی زمانہ جابلیت میں وس بیویاں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں تو ان کو تبی ملاکھانے تھے دیا کہ وہ ان میں سے چار کو اختیار کرلیں۔ (سنی ترزی رقم الحدیث : ۱۳۱۲سنی این ماجہ رقم الحدیث : ۱۳۱۲سنی این ماجہ رقم الحدیث : ۱۳۵۳

امام ابو عبدالله محربن يزيد ابن ماجه متوفى ١٥٢ه روايت كرتے بين:

حضرت فیس بن حارث بڑھ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس آٹھ بیویاں تھیں۔ میں نے نبی مٹائیظ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو بیان کیاتو نبی مٹائیظ نے فرمایا ان میں سے جار کو اختیار کر لو۔

(سنن ابن ماجه وقم الحديث : ١٩٥٢ من ابوداؤه وقم الديث : ٢٢٣٢)

تبيان القرآ

قبل از اسلام جارے زیادہ کی ہوئی پولیا کے متعلق مذاہب ائمہ

عافظ زكى الدين منذرى منونى ١٥١ه ه لكصة بين :

رسول الله طالبیلانے قرمایا ان میں سے جاریویوں کو اختیار کرلو اس حدیث کی طاہری عبارت اس پر ولالت کرتی ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ وہ ان میں سے جن کو جاہے رکھ لے۔ خواہ ان تمام پروپوں سے عقد واحد میں نکاح کیا ہو یا ہر بیوی سے الگ الگ عقد کیا ہو اور اس میں کہلی اور چھیلی کا اقبیاز تہمیں ہے کیونکہ ٹی ماٹا بیتا نے بغیر کسی استثناء اس کی طرف اختیار مفوض کردیا ہے۔

امام مالک امام شافتی کام احمد بن طنبل کا یمی فد جب ہے اور اسکن بن راہویہ محمد بن الحن اور حسن بھری ہے بھی یمی منقول ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو صنیفہ اور سفیان تؤری نے یہ کماہے کہ اگر ان سب سے عقدہ احمد میں نکاح کیا ہے تو تمام ہودیوں کو اس سے الگ کردیا جائے گا اور اگر اس نے متعدہ ہودیوں سے کیے بعد دیگرے تر تیب سے نکاح کیا ہے تو علی التر تیب پہلی جارے نکاح صبح ہوگا اور جارے زائد ہودیوں کو اس سے الگ کردیا جائے گا۔

حافظ منذری فراتے ہیں مذکور الصدر احادیث سے یہ معنی باطل ہوجاتا ہے کیونکہ ان احادیث کی روسے یہ جائز ہے کہ جس کم نکاح میں چار ہے ان ہیں ہے کہی ہی چار ہوایاں کو اختیار کرلے خواہ وہ پہلی ہوں یا پھیلی کہ جس کم نکاح میں چار ہوایوں کو اختیار کرلے خواہ وہ پہلی ہوں یا پھیلی اور جو اکنہ یہ کہتے ہیں کہ خمیں یہ ویکھنا ہوگا کہ جن کے ساتھ ماضی میں نکاح مجیح تضاوہ اسلام لانے کے بعد نکاح میں پر قرار رہیں گی تو ان پر یہ لازم آئے گا کہ ماضی میں جو نکاح بغیر کواہ اور دلی کی اجازت کے بغیر کئے گئے ہوں وہ بھی اسلام لانے کے بعد محیح خرار دیے جائیں کہ بعد محیح نہ ہوں اور نہ وہ نکاح مجیح قرار دیے جائیں کہ بعد محیح نہ ہوں اور نہ وہ نکاح مجی بعد وہ معاف ہوگئے ہیں تو اس طرح متعدد ازواج کا بھی بھی حکم ہونا چاہئے اور سے جالمیت میں اپنی ماں یا مقدیم اور آئی ہی کی خرق خرس پرنا چاہئے اور اس پر یہ اعتراض خمیں ہوگا کہ اگر کمی نے جالمیت میں اپنی ماں اور بس سے نکاح کرلیا تو وہ بھی اسلام لانے کے بعد محیح ہونا چاہئے کیونکہ ماں یا بھی ذوات میں سے ہیں وہ ہر حال میں ماں اور بس کی سے بیں وہ ہر حال میں ماں اور بس کی رخالف کمی بیوی کا مقدم یا مو خر ہونا اوصاف میں سے ہے۔

(مخترسنن ابوداؤدج ١٩٥٠ عام ١٥٥ مطبوعه دار المعرفة بيروت)

علامه سيد محمود آلوي حنى متونى ١١٠ ١١٥ م لكصفة بين :

ہاں امام اعظم کے مذہب پر اس حدیث کا جواب مشکل ہے کیو تکہ ابن ہیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص مسلمان ہوا اور اس کے نکاح بیں چارے زیادہ عورتیں تھیں تو امام اعظم کا غرجب یہ ہے کہ اگر ان سب ہے ہہ یک وقت نکاح کیا ہو گا تو یہ نگاح باطل ہے اور اگر کیکے بعد دیگرے نکاح کیا ہے تو پہلی چار کے ساتھ نکاح صحیح ہوگا اور باتی کے ساتھ نکاح باطل ہوگا اور ائمہ شالٹہ نے حدیث کے مطابق یہ کما ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کو اختیار ہوگا وہ ان میں سے جن چار کو چاہے اپتے نکاح میں رکھ لے اور باتی کو چھوڑ دے۔(دوح العانی جسم ۱۹۳ مطبوعہ دار احیاء الراث العربی ہیروت)

اعاديث محيحه صريحه كااقوال ائمه برمقدم مونا

اس مسئل میں ملک ہر مسئلہ میں ہمارا یہ موقف ہے کہ احادیث صحیحہ صریحہ ہرامام کے قول پر مقدم ہیں البتہ جس مسئلہ

عاددوم

یں دو صدیثیں موں کی امام نے ایک صدیث یر عمل کیا اور دو سرے امام نے دو سری صدیث یر عمل کیا تو ہم ای صدیث پر عل كرين م جس ير مارے الم ع على كيا ب اور اس كى وجوه ترقيم بيان كرين كے جيماك عظريب مركى مقداريس انشاء الله واضح موجائے گا اور جس مسلم ميں ب ظاہر قرآن اور صديث كا تعارض مواور ممارے المام في قرآن ير عمل كيامو ہم اس مدیث کو قرآن جیدے مطابق کرے اس کی توجید کریں گے اور جس مسئلہ میں ایک طرف مدیث ہو اور دو سری طرف محض رائے اور قیاس ہو تو اس صورت میں ہمارے نزدیک مدیث مقدم ہے اور رسول الله طابط کی صحیح اور صری حدیث کو کسی امام کے قول اور اس کی وائے کی بناء پر تزک کرنا امارے نزویک صحیح نسیں ہے،اور امام اعظم ابو عنیقہ رحمہ الله نے فرمایا ہے کہ جب سمی مئلہ میں صدیث صحیح مل جائے تو وہ میرا زمہ ہے اور زیر بحث صورت الین کئے اس لئے صحیح میں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جس محض کے فکاح میں چارے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ محض اور اس کی تمام بیویاں ایک سائھ مسلمان ہوجائیں تو اس مخص کو اختیار دیا جائے گاکہ وہ ان ان سے جن جار کو جاہے رکھ لے اور باتی کو چھوڑ دے' میں نے تقریبا" میں اکیس سال پہلے تزکرة المحدثین میں اس کے خلاف کلھاتھا اس سے میں اب رجوع کرنا ہول-ثي الله كارواج مطمرات كابيان

تعدد ازدداج کی بحث میں مشترقین کا دو سرا اعتراض ہیہ ہے کہ نبی مان کا نے گیارہ شادیاں کیس اور ان کے نزدیک زیادہ شادیاں کرنا زیادہ نفسانی خواہشوں پر بٹی ہے' نیز آپ نے ترونے کی زیادہ سے زیادہ معد چار پیویاں مقرر کی ہے پھر آپ کا برعمل خور آپ کے قول کے خلاف ہے۔

نی طاقط کی ازداج کی تفصیل یہ ہے کہ نی طاقط نے پہیں سال کی عمریس حضرت حدیجہ رضی الله عنها سے شادی کی وہ آیک بیوہ خانون تھیں بچاس سال کی عمر تک آپ نے دو سرا نکاح نہیں کیا۔ میکیس سال بعد حضرت خدیجہ کی وفات موقی اس کے بعد آپ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنا سے فکاح کیا۔ جَرِت سے دو سال پہلے بی حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے فکاح ہوگیا تھا اور جرت کے ایک سال بعد ان کی رخصتی عمل میں آئی چرواقعہ بدر کے دو سال بعد حضرت ام سلمہ سے نکاح ہوا ، جرت کے دو سال ابعد حضرت حفسہ نکاح ہوا بھر ساتھ میں حضرت زینب بن بحش سے نکاح ہوا بھر ۵ھ میں حضرت جو رب سے نکاح ہوا چرانھ میں حضرت ام جیب سے نکاح ہوا۔ چرے ھیں حضرت صفیہ سے نکاح ہوا چام میموند بنت الحارث بجرفاطمه بنت مرتج بجرزيب بنت خزيمه بجربند بنت يزيد بجراساء بنت النهمان بجر فتيله بنت الاشعث بجرشاء

بنت اساء سے نکاح کیا۔ (سبل الهدي والرشادج ١١ص ١٣٥)

ابو طاہر نے سند ضعیف کے سابھ حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهم سے روایت کیا ہے کہ نبی ملاقظ نے پندرہ خواقین سے نکاح کیا میں ازواج کی رفضتی ہوئی اور آپ کے پاس گیارہ ازواج نکاح میں جمع ہو کئیں اور جس وقت آپ کاوصال ہوااس وقت آپ کی نوازواج تھیں۔

مضہوریہ ہے کہ گیارہ ازدان کی رخصتی ہوئی اور دوس اختلاف ہے ان گیارہ ازواج میں سے چھ قرشہ تھیں جار غیر

قرشیہ اور ایک بنواسرائیل میں سے تھیں۔

جو چھ ازواج قرشیہ تھیں ان کی تفصیل ہے ہے : حفزت فدیجہ محفرت عائشہ محفرت حفصہ محفرت ام جبیہ حضرت ام سلمه و حضرت سوده بنت زمعه اور جو جهار ازواج عربيه غير قرشيه تفيل وه بيه بين : حضرت زينب بنت محش

مرات گفترت میمونه بنت الحارث ' حفرت زینپ بنت قریمه ' حفرت جویره بنت الحارث اور ایک بنو امرا کمل میں سے ہیں حفرت هفیمه بنت می بن افضاب

تعدد ازواج كاآب كي خصوصيت مونا

اس تفسیل سے مدمعلوم ہوجانا ہے کہ نبی طابیع کا متعدد ازواج سے نکاح کرنا کمی تقبانی خواہش کی وجہ سے نہیں تفاکیونکہ نفسانی خواہش کا غلبہ زیادہ سے زیادہ بیں سے پہلی سال کی عمر تک ہو تا ہے اور آپ نے پہیس سال کی عمر میں ایک بال بچوں والی بیوہ خاتون سے نکاح کیا اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے پچاس سال کی عمر تک دو سرا نکاح سیس کیا اگر تحدد ازواج کی وجہ خط نفسانی ہو ماتو آپ جوانی میں کسی حسین عم عمرادر کواری لڑی ہے فکاح کرتے بلکہ ایسی متعدد لڑکیوں ے فکاح کرتے اور جب آپ نے ایمانسیں کیا اور مکہ کی زندگی میں تربین سال کی عربک آپ کے حرم میں صرف آیک زوجه تقيل پيلے حضرت خديجه اور پھر حضرت سودہ رضي الله عنما كيونكه حضرت عائشه رضي الله عنها كي رخصتي مدينة منورہ میں ہوئی تھی اور مدینہ منورہ میں ہی آپ کے حرم میں متعدد ازواج آئیں جن میں سے حضرت عائشہ کے علاوہ باتی تمام ازواج معم میوه یا مطلقہ خواتین تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازواج کا تغدد کسی مظر نفسانی پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس کی دجہ خاتگی اور عائلی زندگی میں اسلام کے احکام کی روایت اور تبلیغ تھی اور زیادہ سے زیادہ خاند انوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنا تھا ناک دین اسلام کی تبلیغ کے زیادہ مواقع میسر بول اور کی مسلم خاندانوں کو رشتہ داری کا شرف عطا کرنا تھا اور کی عمالدار خواتین سے نگاح کرکے سوتیلے بچوں کی برورش اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اسوہ اور نمونہ مہیا کرنا تھا نیزیہ بتلانا تھا کہ عام مسلمان نو دو بیوبوں کے درمیان بھی عدل اور انصاف قائم نہیں کرپاتے تو سلام ہو ان کی سیرت کی عظمت پر جنہوں نے بریک وفت نو ازواج مطمرات کے درمیان عدل وانساف کو قائم رکھااور بدک نبی مانتظام کاعمل ہر شعبہ میں آپ ک قبل سے براہ کر ہو تاہے آپ نے زیادہ سے زیادہ چار پیولیل میں عدل کرنے کا تھم دیا اور خود نو بیولیوں میں عدل کرکے د کھایا اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ نبی مالی احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں عام افراد است کے سادی شیں ہیں بلک احکام شرعیہ کے ہر شعبہ میں آپ کی افرادیت اور خصوصیت ہے اپ کی نیندے آپ کاوضو نمیں لوٹا آپ کے نضالت طبب وطاہر ہیں۔ نمازیں آپ قبلہ کی طرف مد کرنے کے محتاج نہیں بلکہ قبلہ اپنے قبلہ ہونے میں آپ کی توجہ کا محتاج ہے، آپ کا نماز پر سنااس لئے ہے کہ آپ اپ رب سے راضی ہوں اوکوۃ آپ پر فرض نہیں اصد قات آپ کے لاکن نہیں بلکہ قیامت تک آپ کی آل کے بھی لائق نمیں۔ نکاح میں آپ کے لئے تعدد کی شرط نمیں مرمقرر کرنا آپ یر ضروری نہیں ازواج میں ماریوں کی تقلیم بھی آپ پر واجب نہیں آپ کمی کو اپنے ترکہ گاوارث نہیں بناتے کیونکہ آپ زندہ ہیں ای طرح آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج کا کی اور سے نکاح کرنا جائز جمیں موجس طرح دیگر احکام شرعیہ میں اللہ تعالی نے آپ کا تعیاز قائم رکھا ب فکاح میں تعدد اندواج کامعالمہ بھی ایا ہی ہے۔

رسول الله طائع كي تقدر از دواج كي تفصيل وار ملمين مريد اللهام مل مهند حيد ويدرون

(ا) نبی طانیم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنما ہیں آپ کے ساتھ نکال سے پہلے حضرت خدیجہ منتق بن عائذ کے نکال میں تھیں ان سے آیک بٹی ہند تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ابوبالہ مالک بن نباش کے ساتھ رنکال کیا اور ان سے ہند اور ہالہ نام کے دو بیٹے پیدا ہوئے (اسد الغابہ ج۵ص ۴۳۳) زمانہ جاہلیت میں حضرت خدیجہ کا لقب ج

تبيان القرآن

گاہرہ تھا۔ نبی ٹائیل مضاربت پر ان کے مال سے تجارت کرتے تئے۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد حضرت ضریحہ نبی ملٹائیل مخ کی ابات اور دیائت سے متاثر ہو گیں۔ نبی ملٹائیل نے ۲۵ سال کی عمریس حضرت ضدیجہ سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی۔ بجرت سے چار یا پانچ سال پہلے حضرت فدیجہ کا انتقال ہوگیا۔ حضرت ضدیجہ سے رسول اللہ ملٹائیل کی چار صاحبر اریاں حضرت زیب محضرت رقیہ محضرت ام کلتوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنسن پیدا ہوئیں۔ ان سب نے زمانہ اسمام پایا اور رسول اللہ ملٹائیل کے ساتھ بجرت کی اور آیک صاحب زاوے حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ آیک اور صاحبر اوہ حضرت ابراہیم ماریہ تبعید رضی اللہ عنما سے پیدا ہوئے۔ حضرت فدیجہ رضی اللہ عنما نبی ملٹائیل کے ساتھ چوہیں یا چیکیس سال تک زندہ رہیں اور ان کی موجود کی بیس رسول اللہ ملٹائیل نے دو سرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت فدیجہ سے آپ کا نکاح عام عادت اور فطرت کے مطابق ہوائی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس کی حکمت سیسی کہ اللہ تعالی نے آپ کی تمام اولاد انجاد حضرت

(۲) حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عظمانی ملھ بھا کی دو مری زوجہ ہیں۔ امام طبرانی اور احمد نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما فوت ہو گئیں او حضرت عثان بن خطعون کی بیوی خولہ رسول اللہ ملھ بھا کے پاس تمثی اور عرض کیا : یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں کرلیے؟ آپ نے فرمایا کسے؟ عرض کیا آپ چاچی نو کنواری سے نکاح کرلیں اور چاچیں تو بیوہ سے کرلیں۔ کواری عائشہ بنت الی بحرجیں اور بیوہ سودہ بنت ذمحہ جیں رضی اللہ عظما۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان دونوں سے میراؤ کر کرو۔ الحدیث۔ رجم الزوائر جہ ص ۱۳۳) ہجرت سے دو سال پہلے حضرت عائشہ سے نکاح ہوا اس جاؤ ان دونوں سے میراؤ کر کرو۔ الحدیث از وائر جہ میں اللہ علی اللہ ملے بیا کہ میں اور میرہ رمضان مناز جائی ہو کیا۔ میرنہ طیبہ بیں وفات ہوئی۔ اللہ ملٹے بیا کہ سے میں دونات ہوئی۔ بہتی میں مون ہوگیا۔ میرنہ طیبہ بیں وفات ہوئی۔ بہتی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے عادت اور فطرت کے مطابق نکاح ہوا اور جب نکاح ہوا تو تعدد ازواج کا کوئی مسئلہ منہیں تھا اور ان کے ساتھ نکاح کرنے میں حکمت یہ تھی کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹو جو آپ کے سب سے زیادہ معتمد صحابی سے ان کو رشتہ کی فضیلت عطا کرئی تھی کہ وہ آپ کے خربو گئے۔ جس طرح حضرت عثان اور حضرت علی کے ساتھ اپنی صابح اور کا دور کا نکاح کرکے آپ نے ان کو والمادی کی فضیلت عطا فرمائی اور کھن اور کواری لڑی کے ساتھ نکاح کرنے کا نمونہ قائم کرنا تھا اور بیانا تھا کہ دوست اور ایمانی بھائی حقیقی بھائی حمیں ہو آباور اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے۔

(۳) آپ کی تیسری زوجہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنما ہیں ہے بہت پہلے اسلام لا کر بیعت کرچکی تھیں۔ بیا آپ سے پہلے اپنے عمراد سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں۔ وہ حضرت سودہ کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ ان دونوں نے حبیثہ کی طرف جبرت کی تھی جب یہ دونوں مکہ میں آئے تو ان کے خادند فوت ہوگئے۔ جب ان کی عدت پوری ہوگئ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہو تک جب ان کی عدت کے آخویں یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کو فات کے بعد ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی دوران چون علم مال ان سے نکاح کرایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کی وفات کے بعد ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی غلافت کے دوران چون علاقت کے دوران چون ان بھی بین ان کی وفات ہوئی۔ امام واقدی سے منقول ہے کہ حضرت معادیہ کی خلافت کے دوران چون (۵۳) جبری میں ان کی وفات ہوئی۔

مسلددوم

تبيبان القرآن

ان سے نکاح کے وقت بھی نقدہ ازواج کا سنلہ نہیں تھا کیونکہ حضرت خدیجہ کی وفات ہو پھی تھی اور حضرت عاکشہ تھی کہ یہ خلیاں اور اپنا امرہ کے فلم وستم سے نگل کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ان سے نکاح کرنے میں یہ حکمت تھی کہ یہ خرایش اور اپنا امرہ کے فلم وستم سے نگل اگر جہ اپنا تھیں جب یہ حبیت والی آئیں ہوئی اون کے خادند فوت ہوگئے اپ آگر یہ اپنا عزیزوں میں اوٹ جائیں تو وہ ان پر اس کھا کر جائیں تو وہ ان پر اور نیادہ فلم وستم کرتے اور ان کے دیں کو آزمائش میں وال دیتے۔ بی طافیط نے ان کے حال پر اس کھا کر ان سے عقد کرکے ان کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں لے لیا اور انہیں ان کے اسلام اور ان کی ہجرت کی ہزا دی۔ نیز اس میں آپ کی سبرت کا یہ نمونہ ہے کہ کسی جے سارا بیوہ خورت سے نکاح کرکے اپنی حفاظت میں لے لیا آپ کی سنت اور میں آپ کی سبرت کا یہ نمونہ ہے کہ کسی جے سارا بیوہ خورت سے نکاح کرکے اپنی حفاظت اور حضرت سودہ آپ کے پاس جمع میں گئی اور ای وقت اندرد ازواج کی اینڈاء ہوئی اس وقت آپ کی حورت سات مال تھی۔

(٣) آپ کی چوتھی زوجہ حضرت حفصہ بنت عمر بن الحفاب رضی اللہ تعالی عنما ہیں۔ بیہ بی مظافیظ کے اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ بیہ پہلے حضرت خنیس بن حذافہ بٹاٹھ کے نکاح میں تھیں۔ امام بخاری نے روایت کمیا ب کہ بیہ رسول اللہ مٹاٹیظ کے اصحاب میں سے تھے بدر میں حاضر ہوئے اور مدینہ میں فوت ہوگئے۔ (صحح البخاری) رقم الحدث : ۱۹۲۲) ہجرت کے تمیں ماہ بعد شعبان میں رسول اللہ مٹاٹیلم نے ان سے نکاح کرلیا۔ شعبان ۲۵ مدے میں مدینہ منورہ میں آپ کی
وفات ہوئی مروان بن الحکم نے آپ کی نماز جنازہ پرمائی۔

ان سے نکاح کاسب حضرت عمر کی دلداری تھا اور ان کو اپنے رشتہ کی قضیات عطاکرنا تھا جیساکہ ہم نے حضرت عائشہ کے سلسلہ میں بیان کیاہے۔

(۵) آپ کی پانچویں زوجہ حضرت زینب بنت ٹرزیر ہیں ان کا لقب ام المساکین تھا کیو مکہ یہ بہت زیادہ صدقہ اور خبرات کرتی تھیں۔ یہ پہلے حضرت عبداللہ بن عش دیائے کے نکاح بیں تھیں وہ جنگ احد میں شہید ہوگئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ پہلے طفیل بن حادث کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے ان کو طلاق دے دی پھران کے بھائی عبیدہ بن الحارث نے ان کے سے نکاح کرلیا وہ جنگ بدر میں شہیدہوگئے۔ رسول اللہ طابخیا نے بجرت کے اکتیں ماہ بعد ان سے نکاح کیا تھا۔ یہ نکاح حضرت حضرت دینب رسول اللہ طابخیا کے باس دویا تین ماہ حضرت حضہ سے نکاح کے بعد ہوا تھا۔ ابن اثیر نے ذکر کیا ہے کہ حضرت زینب رسول اللہ طابخیا کے باس دویا تین ماہ ربیں۔ اس کے بعد فوت ہو گئیں۔ حضرت زینب چو نکہ دو سرول کا سمارا بن تھیں اس لیے نی ماٹھیا نے ان کے بوہ ہونے کے بعد ان کو بے سمارا نہیں چھوڑا۔ ان سے نکاح کرنے کی حکمت یہ تھی کہ یہ بہت صدفہ و خیرات کرتی تھیں۔ رسول اللہ طابخیا نے ان کی اس نیکی کے صلہ میں ان کو شرف زوجیت بخشا۔

(۲) رسول الله طالع الله على چھٹى زوجہ حضرت ام سلمہ عاتكہ بنت عامر رضى الله عنما بيں۔ ان كے پہلے شو برابو سلمہ بن عبدالاسد تقے۔ انهوں نے اور ان كے شو برنے پہلے جشہ كى طرف اجرت كى اور بھر مدینہ كى طرف اجرت كى۔ ان سے سلمہ عمر رقیہ اور زینب چار نچ پیدا ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ بھٹا ہو ھيں فوت ہوگئے۔ وہ غروہ بدر اور احد ميں شريك ہوئے تھے وہ احد كى جنگ ميں زخى ہوگئے تھے ، ہجرت كے ۳۵ ماہ بعد وہ فوت ہو گئے تھے ، عدت بورى ہونے كے بعد شوال چار ہجرى ميں ان سے رسول الله طابع الم كرايا۔

المام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمدنے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ طابیجا سے سنا کہ جس مسلمان کو وہ یا

صبت پنچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لئے مقدر کی اور وہ یہ دعاکرے ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لونے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے کو اس مصیت میں اہر دے اور اس کے بعد مجھے اس سے اچھی چیزعطا فرمانو اللہ نغانی اس کو اس سے اچھی چیز عطا فرمائے گا۔ (صحیح مسلم؛ رقم الحدیث: ٩١٨) نیزامام مسلم نے روایت کیاہے کہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا میں سوپتی تھی میرے لئے ابو سلمہ سے اچھاکون ہوگا؟ بھے پہلے حضرت ابو بکرنے نکاح کا پینام دیا میں نے انکار کیا۔ چررسول الله طابيط نے تكاح كاپينام ديا تو ميں نے كما مرحيا الله تعالى نے رسول الله طابط كو جيرا شو برينا ديا۔ ميل نے اين يجول كاعذر پیش کیاتو آپ نے فرمایا اللہ تم کوان سے مستعنی کرے گا۔ الدیث۔ (میچ مسلم 'رقم الحدیث: ٩١٨)

بزید بن معادیہ کے دور حکومت میں الاھ یا ۱۲ھ میں چورای سال کی عمر گزار کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کی وفات ہوئی۔ امام طبرانی نے سند معتبد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی ماٹھ پیلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج میں سے سہ سے پہلے حضرت زینب بنت مخش کی وفات ہوئی اور سب سے آ خریس حضرت ام سلمہ کی وفات ہوئی۔

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنما سے نکل کی ہیہ حکت تھی کہ انہوں نے دعاکی تھی اے اللہ! مجھے ابو سلمہ سے بهتر شوہرعطا فرما۔ آپ کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کی دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوا نیز بچوں والی بیوہ مورت سے نکاح کرنا اور اس کے بچوں کی برورش کرنا آپ کی سنت اور آپ کا اسوہ قرار پایا۔

(2) آب كى سانوس زوجه حضرت زينب بنت بحش رضى الله عنها بين- بدرسول الله مانويل كى پيوبهى اميمركى بني تصین - رسول الله طاقط نے جب جھزت زید بن حارید والد کو اپنا مند بولا بینا بنایا تو آپ نے حضرت زینب بنت بخش سے ان کا نکاح کردیا۔ حضرت زید آزاد کردہ غلام نے اور حضرت زینب آزاد اور بنواسد کے معزز گھرانے سے تھیں اس وجہ سے ان میں ناچاقی رہتی تھی۔ حضرت زید رسول الله طاعام ان کی شکایش کرتے تھے رسول الله طاقط ان کو صرور مخل کی تلقین كرتے رہنے تھے حالانك رسول اللہ طالط کو علم تھاكہ اللہ تعالی ان كا نكاح آپ سے كردے كالبيكن آپ كويد پريشانی تھی ك عرب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار دیتے ہیں اور بیٹے کی بیوی سے نکاح ممنوع ہے تو وہ اس نکاح کی وجہ سے آپ کی نبوت ر طعن کریں کے اور اس سے آپ کی تبلغ پر اثر پڑے گالیکن اللہ تعالی کوبیہ منظور تھاکہ نکاح ہو اور بیہ معلوم ہوجائے کہ مند بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی سے انقطاع نکاح کے بعد نکاح کرنا جائز ہے ماک مسلمانوں پر اس نکاح میں سنگی نہ ہو۔ بالآخر حضرت زید بن حارشہ بالھ نے ننگ آگر حضرت زینب کو طلاق دے دی اور عدت بوری ہونے کے بعد الله تعالی نے روحنکھا نازل فرماکر آپ کاحضرت زینب سے خود نکاح کردیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بغیر کی عقد ے حضرت زینب آپ کی زوجہ ہو گئیں۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:

وَراذُ تَقُولُ لِلَّذِي فَي أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْهُمْتَ عَلَيْهِ اورجب آب اس فخص سے فرائے تے جس ير الله في انعام فرمایا اور آپ نے (بھی) اس پر انعام فرمایا کہ اپنی بوی کو اپن زوجیت میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور آپ این دل میں اس چز (حضرت زینب سے نکاح) کو چھیاتے تھے ہے اللہ ظاہر فرمائے والا تھا اور آپ لوگوں (ے اس اختراض کے بنیے کی مطاقہ ے نکاح کرلیا) ہے ڈرتے تھے اور اللہ اس کا زیادہ حفدار ہے کہ آپ

ٱمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّيِقَ اللَّهُ وَتُخْفِيْ فِي نَمْسِكَمَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسُّ وَاللَّهُ آحَقُّ آنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ يِّتِهَا وَطَرًّا زَوَجِلكُمَا لِكَيْلًا يَكُوْنُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيَّ أَزْوَاجٍ

مَعْمُولًا - (الاحزاب: ٣٤)

اس سے ڈریں اور جب زید نے (ان کو طلاق دے کر) اپن غرض

پوری کرل تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کااس سے فکال کردیا

ناکد (اس کے بعد) سلمانوں پر اپنے منہ بولے بیوں کی بوبوں

ے نکال کرنے میں کوئی تھی نہ رہے جب وہ (طلاق دے کر) ان

ے مے غرض ہوجائیں اور اللہ کا حکم ضرور ہو کر رہنا ہے۔

۱۹ جری میں اللہ تفائی نے حضرت زینب کا رسول اللہ اٹھیا ہے فکاح کردیا ایک قول ۴ جری کا ہے اور ایک قول ۵ ایجری کا ہے۔ اور ایک قول ۵ ایجری کا ہے۔ اس وفت حضرت زینب کی عمر پینینیس سال تھی۔ حضرت زینب ویگر ازواج سے تخرے کہتی تھیں کہ تمہارا رسول اللہ علی اللہ علی ہے فکاح تمہارے اہل نے کیاہے اور میرا آپ سے فکاح اللہ تعالی نے کیا ہے۔

المام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت زینب بنت بھش کی وفات حضرت عمر بڑاتھ کی دور خلافت میں ۴۶ھ میں ہوئی اور حضرت عمرنے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اس وقت آپ کی عمر تر بین سال تھی۔ رسول اللہ طاقیم کے وصال کے بعد ازواج مطمرات میں سب سے پہلے آپ کی وفات ہوئی تھی۔

حفزت زینب سے نکاح کرنے کی سب سے بڑی حکت میہ تھی کہ آپ کی سیرت بیں میہ نمونہ ہو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو تا۔

(۸) رسول الله طافیلا کی آجمویں زوجہ محترمہ حصرت جویرہ بنت الحارث ہیں آپ پہلے مسافع بن صفوان کے نکاح میں تغییں جو حالت کفریس قتل کئے گئے تنے۔ امھ غزوہ ہو المصطلق کے بعد رسول اللہ طافیلا نے ان سے نکاح کیا۔

الم احمد في حضرت عائشہ رضى الله عنها ہے روایت كيا ہے كہ جب رسول الله طاقيظ نے بنوا المسطاق کے قيديوں كو تقسيم كيا تو حضرت جورہ ثابت بن قبس بن شاس کے حصد ميں آئيں۔ (بہ غزوہ بنو المسطاق ميں گرفتار كركے باندى بنائي من تقسيم كيا تو حضرت جورہ ثابت بن قبس بن شاس کے حصد ميں آئيں۔ (بہ غزوہ بنو المسطاق ميں گرفتار كركے باندى بنائي مخسيس) انسوں نے نو اواق چاندى (ايك اوقيہ ٥٠٥ ورجم كا ہوتا ہے) پر ان كو مكاتب كرديا۔ به رسول الله المنظم كي خدمت ميں حاضر ہوئى۔ جارث اپني قوم كا سروار تھا آپ كو معلوم ہے جھے باندى بناليا عمل ہے۔ آپ نے فرمايا ميں اس سے بهتر بات كي رقم اوا كرئے بھے آزاد كرد بجے۔ آپ نے فرمايا ميں اس سے بهتر بات نہ بناؤں۔ كما بال! فرمايا ميں تشمارى رقم اوا كرئے تم ہے فكاح كراوں۔ وہ راضى ہو كئيں۔ جب مسلمانوں كو يہ خبر بہتی تو انہوں نے كما كہ بنو المصطلق تو رسول الله مظاہم الله على الله على

حضرت ام المومنین جویرہ رضی اللہ عنها م∠سال کی عمر گزار کر رہیج الاول ۵۵ھ میں مدینہ میں فوت ہو کمیں۔ مروان بن الحکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت جویرہ سے نکال کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اس نکاح کی وجہ سے بنو المصفلیٰ کے سو نفوس آزاد کردیئے گئے اور آپ کی زندگی میں آیک باندی کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرنے کانمونہ حاصل ہوا۔

(٩) رسول الله ما ينظم كي نويس زوجه حضرت صفيد بنت يعي بنت اخطب بين سيه حضرت بارون عليه السلام كي اولاد مين

جـــلده

تبينان القرآن

سے ہیں۔ ان کے والد بنو النفیر کے مردار تھے۔ ان کے پہلے خاوند قتل کردیئے گئے تھے۔ نُٹے خیبر کے موقع پر رسول اللہ مٹابیط نے ان کو آزاد کرکے ان سے نکاح کیا ہیر سات جمری کاوافخہ ہے۔

المام محدين الماعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي عين

حصرت انس بن مالک بڑئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیلے اول وقت ہیں گئے کی نماز پڑھی پھر آپ نے سوار ہوکے ہیں کو جس کو پہلے ڈرایا جا چکا ہے ان کی کئیں ہو کر کما اللہ آکہ! خیر بناہ ہوگیا۔ ہم جب کمی قوم کے علاقہ پر عملہ آور ہوتے ہیں کو جس کو پہلے ڈرایا جا چکا ہے ان کی کئیں ہیں جب بہودی اپنی گئیوں سے نکلے اور کھنے گئے (سیونا) محد (طاؤیلے) گئرکے ساتھ آئے ہیں۔ رسول اللہ طاؤیلے ان کے جنگ جو مردوں کو قبل کردیا گیا اور محورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ حضرت دھیہ بنت می کو لے ان پر عالب آگے۔ ان کے جنگ جو مردوں کو قبل کردیا گیا اور کوران اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ حضرت دھیہ بنت می عطا کردی جو قرید لیا پھرا کی۔ مختص نے نبی طائویلے ہے مولی کیا۔ آپ نے دھیہ کو حضرت صفیہ بنت می عطا کردی جو قرید اور نظیری سردار ہیں وہ آپ کے سوالور کمی کے لائن سمیں ہیں۔ آپ نے دھیہ کو دھنرت صفیہ بنت می عطا کردی جو قرید اور نظیری سردار ہیں دہ آپ کے سوالور کمی کے لائن سمیں ہیں۔ آپ نے فرایا صفیہ کو لاؤے جب نبی طائویلے نوان کو دیکھا کو آپ کو منظرت انس سے پوچھا ان کا مرکنا تھا؟ حضرت انس نے حضرت صفیہ کو آزاد کرتا تھا؟ میا کو ان سے نکاح کرلیا۔ طابت نے حضرت انس سے پوچھا ان کا مرکنا تھا؟ حضرت انس نے کہ مائویلے کے سامنے چیش کیا نبی طور عورس کے من کی گھر آپ نے فرایا جس کے پاس جو کھانے پینے کی چیز ہو لے ان کو آزاد کرتا تی ان کا مرضا۔ حضرت ام سلیم نے ان کا خوالے کو کہ کی ان سے فرایا جس کے پاس جو کھانے پینے کی چیز ہو لے ان کو آزاد کرتا تی ان کا دستو خوان کی گھر آپ نے فرایا جس کے پاس جو کھانے نے بینے کی چیز ہو لے ان کی دوران کی بین ہو کھانے کیا گیا گیا کو کہ مسلم : ۱۳۵۱ سامن اوراؤد : ۱۳۵۳ سن ترزی : ۱۳۵۵ سامن نوز کی ان سامن نوز کی : ۱۳۵۵ سامن نوز کی : ۱۳۵۵ سامن نوز کی : ۱۳۵۵ سامن نوز کردی : ۱۳۵۵ سامن نوز کی ان سامن نوز کو کو کھانے کی ان سے کھان کو کھانے کو کھانے کو کھانے کی ان سے دوران کے معرف نوز کی تو کھان کو کھانے کو کھانے کی کھان کو کھانے کی کھانے کی کھان کو کھانے کی کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کی کھانے کو کھانے کو کھانے کی کھانے کو کھانے کی کھانے کو کھانے کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کو کھانے کی کھانے کو کھانے ک

حضرت صفيد رمضان السبارك ٥٠ يا ٥٢ ميل فوت مو تني اور بلقيم مين مدفون مو كني-

حضرت صفید رضی اللہ عنها سے نکاح کرنے میں ہہ حکمت تھی کہ اگر وہ کسی اور کے حصہ میں آئیں تو فتنہ اور خراع پیرا ہو تا کیونکہ وہ تی زادی تھیں قریند اور نضیر کی سروار تھیں اس لئے رسول اللہ ماٹینیا کے سواکسی اور کے ساتھ نکاح پر صحابہ راضی نہ ہوتے نیز ان کے والد قرید کے ساتھ قتل کردیے گئے تھے اور ان کے شوہر جنگ جیبر میں مارے گئے تھے اس لئے ایسی شریف النسب خاتون جو وان شکت، ہوچکی تھیں ان کی تالیف قلب اور ان کے اسلام کی بھی صورت تھی اور اس سے بنواسرائیل کی تالیف قلب فرف زوجیت بخشا۔

(۱۰) رسول الله طاعظ کی دسویں زوجہ حضرت ام حبیبہ ہیں۔ ان کا نام رملہ بنت ابو سفیان ہے۔ رسول الله طائظ ہیں۔
پہلے یہ عبیدالله بن بخش کے نکاح میں تھیں۔ اس سے حبیبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی ای وجہ سے ان کی کنیت ام حبیبہ ہے۔
عبیدالله نے دوسری بخرت ان کے ساتھ حبیشہ کی طرف نی وہ وہال تصرائی ہوکر مرگیا اور حضرت ام حبیبہ رضی الله عنما اسلام
پر قائم رہیں رسول الله طابق نے عموین امیہ الغمری کو نجائی کے پاس بھیجا اس نے آپ کا حضرت ام حبیبہ سے نکاح کردیا۔
فہائی نے رسول الله کی طرف سے چار سو دینار ممرد کھا۔

المام محدین سعد متوفی ۲۳۰ ه نے بگرین حزم سے روانیت کیا ہے کہ بیہ فکاح کھ میں ہوا تھا اور جس دن حضرت ام

حبیبہ مدینہ آئی خمیں اس وقت ان کی عمر تعیں سال ہے زیادہ تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا میں معرت امیر معادیہ جائو کی ظافت میں وفات پاکئیں۔ (اللبقات آلکبرٹیج ۸ص ۱۰۰۔۹۹)

المام ابن جوزی نے زہری ہے روایت کیا ہے کہ جب ابو سقیان بن حرب مرجہ میں صلح کی مت دراز کرنے کی درخواست کے کر آیا موسل اللہ طائع اور نی طائع کے بید درخواست متطور نہیں گی۔ وہ اپنی بٹی ام حبیبہ سے ملئے گیا اور نی طائع کے بر رخواست متطور نہیں گی۔ وہ اپنی بٹی ام حبیبہ نے فرمایا بدرسول اللہ برسول اللہ طائع کا بستر ہے اور تم ٹاپاک مشرک ہو۔ (میل الدی والرشادی اس 2018–90)

اس نکاح میں سکت بیہ متنی کہ حضرت ام حیبہ بجرت کرکے حیشہ آئیں ان کا شوہر نھرانی ہو کر سرگیا اور یہ بجرت اور اسلام پر قائم رہیں۔ ان کا باپ سخت و شمن اسلام تھا۔ اب سکت اور انسانی ہدردی کا نقاضا کیا تھا کہ اسلام کے لئے ایسی قربانی دینے والی خاتون کو شوہر کے مرنے کے بعد بے سمارا چھوڑ دیا جانا جب کہ اس کا باپ اسلام کا کٹر دشمن تھایا اسلام کی خاطر قربانی دینے والی اس خاتون کو صلہ دینے اور حوصلہ افرائی کرنے کے لئے نبی مائی اس سے نکاح کر لیتے نیز اس نکاح کی وجہ سے بنوامی تعلق کی ذریعہ پیدا ہوگیا۔ وجہ سے بنوامیہ کی نشرو اشاعت کا ایک قوی ذریعہ پیدا ہوگیا۔

(۱۱) رسول الله طالیط کی گیار ہویں زوجہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی الله عنها ہیں۔ ان کا نام پیلے برہ تھا۔ رسول الله طالیط نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ ان کی بدی بمن کا نام ام الفضل لبابہ کبری تھا جو حضرت عباس کی بیوی تھیں اور چھوٹی بمن کا نام لبابہ صفری تھا جو ولید بن مغیرہ کی بیوی اور حضرت خالد بن ولید کی مال تھیں۔ حضرت میمونہ پیلے الی رسم بن عبد العزی کے نکاح میں تھیں وہ مرگیا تھا اور یہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ (الاصابہ ہے مقرم اسم اس

المام محد بن عبد البرماكي متوفى ١١٣٥ه روايت كرتم بين:

ابن شماب زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہدا صدیب کے بعد اسکلے سال ذوالقعدہ عدد میں (فتح نیبر کے بعد) عمرہ کرنے کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے وہاں جاکر آپ نے حضرت جعفرین الی طالب کو حضرت میمونہ کے پاس فکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت جعفر نے یہ پیغام پہنچایا تو حضرت میمونہ نے یہ معالمہ عباس بن عبدا لمطاب کے سپرو کردیا۔ انہوں نے رسول اللہ طاہدا ہے ان کا فکاح کردیا۔ (الاستیاب علی ہامش الاصابرج عمص ۲۰۵-۴۰۷)

حافظ ابن عبدالبر وافظ عسقلانی امام محد بن سعد اور علامد زر قانی سب نے اس نکاح کاسال عدھ ہی تکھا ہے لیکن علامہ محد بن بوسف صالمی شامی متنوفی ۱۹۳۲ ہے نے ابو عبیدہ معمرین المشنی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بیہ نکاح محرم ۸مد میں مقام سرف پر ہوا تھا۔ جب آپ عمرہ قضا کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ (سیل المدی والرشادج ۱۱ ص ۲۰۸)

امام این سعد نے بہ کمژرت روایات ہے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت بیہ نکاح ہوا اس وقت آپ محرم نتھے۔ حضرت میمونہ کی ناریخ وقات میں اختلاف ہے۔ علامہ زر قانی نے امام این اسحاق کے حوالہ سے اس کو ترجیح وی ہے کہ آپ کی وفات ۱۲۷ھ میں ہوئی ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں معتمد سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (شرح الزرقانی علی المواہب اللہ نیرج ۲۵۳ سے ۲۵۲)

حفرت میمونه رضی الله عنها سے نکاح کی حکمت بیہ تھی کہ قبیلہ ہو ہاشم کی مختلف شاخوں کے ساتھ آپ کی قرابت رشتہ داری ہوجائے اور اسلام کی تبلیغ اور نشرواشاعت میں آسانی ہو۔

مسلددوم

نی طاق کے نکاحوں کی ماریخ اور ترتیب میں بہت اختلاف ہے میں نے سیرت کی مختلف کمابوں کے متیج اور مطالعہ کے سے اور سے یہ ترتیب قائم کی ہے لیکن یہ حتی نہیں ہے۔ میں نے ازواج مطمرات کی مختر سوائے جو بیان کی اس کا ماخذ یہ کما ہیں میں : اطبقات الکبری الاستیعاب الاصاب مرح الزرقانی اور سبل الدی والرشاد۔

نى الكالل كانعدد ازدواج كمال ضبط بي يا حقد نفسانى كى بهتات؟

ئی ملاہ بین سے تعدد ازدواج کی بحث میں بیہ نکتہ بھی ذہن میں رکھتا جائے کہ قرآن جیدے یہ معلوم ہو تا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں۔ اس طرح احادیث میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی سو بیویاں حقیں اور انبیاء علیم السلام کو غیر معمولی قوت حاصل ہوتی ہے۔

الم محرين اساعيل بخاري متوني ٢٥٧ روايت كرتي إن

حصرت انس بن مالک و الله و الله بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی است اور دن کی ساعت واحدہ بیں تمام ازواج کو مشرف فرماتے اور وہ گیارہ ازواج تھیں۔ قادہ نے حضرت انس سے بوچھا کیا حضور اس کی طاقت رکھتے تھے؟ حضرت انس نے کہا ہم آپس بیس ہر کتے تھے کہ آپ کو تعیں مردول کی طاقت ہے۔ آیک اور سند سے قادہ سے یہ روایت ہے کہ آپ کی نو ازواج تھیں۔ (سیح البخاری رتم الحدیث: ۲۱۸)

صحیح الاساعیل بیل ہے کہ آپ کو جالیس مردوں کی طاقت میں۔ علامہ بدر الدین محود بن احد بینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں :

الم ابو تغیم نے مجاہرے علیہ الدولیاء میں روایت کیا ہے کہ آپ کو جالیں جنتی مردوں کی قوت دی گئی اور المام ترزی کے جامع ترزی میں حضرت انس جائے ہے روایت کیا ہے کہ جنت میں مومن کو اتنی اتنی عور توں سے جماع کی قوت دی جامع ترزی میں حضرت انس جائے گئیا : یا رسول اللہ! کیا مومن کو اتنی قوت ہوگی؟ آپ نے فرمایا مومن کو سو مردوں کی طاقت ہوگی۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے اور المام ابن حمیان نے اپنی صحیح میں حضرت انس سے روایت کمیا ہے جب ہم چالیس کو سوسے ضرب دیں قو حاصل ضرب چار ہزار مردوں کی طاقت تھی بھر اس کے دیں قو حاصل ضرب چار ہزار مردوں کی طاقت تھی بھر اس کے باوجود آپ کھانے بینے اور جماع کرتے ہیں کمن قدر ضبط سے کام لینے تھے!

(عدة القارى جساص ٢٦٤ مطبوعه اوارة الطباعة المنريه ٨٣١١ه)

سوچنے جن کو اللہ تعالیٰ نے چار ہزار مردول کی قوت جماع عطا فرمائی تھی انہوں نے بہ یک وقت نکاح میں صرف ہو ازواج کو جمع کیادہ بھی مختلف تبلیغی وجوہات سے اور بیہ تعدد ازواج بھی چون سال کی عمرسے شروع ہوا اور آکشے باسمے سال کی عمر میں جاکر نو ازواج آکشی ہوئیں تو اتنی زیادہ جنسی طاقت رکھنے کے بادجود صرف عمرکے آخری حصہ میں نو ازواج کو جمع کرنا اسپٹے نفس پر کمال مشیط اور غایت اعتاد ہے یا حظ نفسانی کی بہتات!

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور عورتوں کو ان کے مرتحلہ (خوشی ہے) اوا کرو۔ در مامعہ

اس سے پہلی آبیت میں اللہ تعالیٰ نے سے تھم دیا تھا کہ ہیویوں کے ساتھ عدل اور انصاف کرو اور عدل وانصاف میں ان کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے اور حقوق کی ادائیگی میں ان کا مرادا کرنا بھی ہے اس لئے اس آبیت میں فرمایا ۔ اور عورتوں کھ

تبديدان القرآن

آن کے مرنحا۔ (خوخی) ہے اوا کرو۔ نبلہ کا معنی شرایعت اور فریضہ بھی ہیں اور بہد اور عطیہ بھی ہیں۔ پہلی صورت ہیں اس آبیت کا معنی ہے کہ عود نوں کو ان کے مراز روئے شرایعت اور بہ طور فرض اوا کرد ' بینی اللہ تعالیٰ نے مرکو اوا کرنا تم پر فرض کردیا ہے ' کیونکہ زمانہ جالمیت ہیں عرب عود توں ہے بیٹر ممرکے نکاح کرتے تھے ' اور دو مری صورت میں اس آبیت کا معنی ہے۔ محود توں کو ان کے مراوا کرو۔ بیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عود توں کے لئے عطیہ ہے۔ محل کا معنی کمی کام کو خوش ہے کرنا چی ہے۔ اس صورت میں بید معنی ہے کہ عود توں کو ان کے مرخوش ہے اوا کرو اور اس کی اوا بیگی میں دل نگ نہ کرو۔ مرکا مقرر کرنا صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے

اسلام کے سوادنیا کے کمی مذہب میں نکاح کے ساتھ مہر کو مقرر نہیں کیا گیا۔ مہر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر خادند عورت کو طلاق دے دے تو دوسری جگد نکاح ہونے تک اس کے پاس چھے رقم ہو جس سے وہ اپنی کفالت کرسکے یا گزر او قات کا کوئی اور معاثی زراجیہ مقرر ہونے تک اس کے پاس اتن رقم ہو جس سے وہ اپنی کفالت کرسکے۔ اسلام نے مردول کو بخت ناکید کی ہے کہ وہ عورتوں کو ان کا مرادا کریں جیسا کہ ہم ان شاء اللہ عقریب آیات اور احادیث سے واضح کریں گے اور اس سے یہ واضح ہو تاہے کہ تمام ذاہب میں عورتوں کے حقوق کا محافظ اور ضامن صرف فرہب اسلام ہے۔

مرادا كرفى ماكيداور مراداند كرفير وعيد

الم محد بن اساعيل بخاري متوفي ١٥١٥ هدروايت كرت بين :

المام احدين حنبل متوفى الهماه روايت كرت بين :

حطرت صیب بن سنان دی گھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹا پیلے نے فرمایا ۔ جس شخص نے کسی عورت کا مهر مقرر کیا اور اللہ کو علم ہے کہ اس کا ارادہ ممرادا کرنے کا نہ تھا۔ اس شخص نے اس عورت کو دھوکا دے کر اس کی فرج کو حلال کرلیا تیامت کے دن وہ اللہ ہے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا اور جس شخص نے کسی شخص سے قرض لیا اور اللہ کو علم ہے کہ اس کا ارادہ اس قرض کو داپس کرنے کا نہ تھا 'یہ خدا اس نے اس شخص کو دھوکا دیا اور باطل کے عوض اس

مسلدروم

تبيبان القرآن

النفخ مال كو حلال كرليا وہ قيامت كے ون اللہ سے چور ہونے كى حالت ميں ملاقات كرے كا-

(مند اجرج من ۱۳۳۳ المعمم الكبير و قم الموريث : ۱۳۳۱ اس مديث كاليك رادي جنول بياتي فقد بين مجمع الزوائدي من ۲۸۳)

امام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبراني متوفى ١٠٠٥ه روايت كرتے بين

اس حدیث کے راوی تقدیب رجع الزوائدج ماس ۱۳۲

رسول الله طائع کی ازواج کے صر کابیان

المام مسلم بن تجاج تخيري روايت كرتے بين :

ابوسلمہ بن عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ بین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بو پھاکہ رسول اللہ طابیع کتنا ہمر مقرر کرتے تھے 'حضرت عاکشہ نے فرمایا آپ کی ازواج کا مهر پارہ اوقیہ اور نش ہو یا تھا فرمایا تم جانتے ہو نش کیا ہ عرض کیا نہیں۔ فرمایا نصف اوقیہ (ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہو تا ہے)۔ نو بیہ پارنچ سو درہم ہوگئے اور یہ رسول اللہ طابیع کی ازواج کا مهر تھا۔ (صبح مسلم' رقم الحدیث: ۱۳۲۷'سنس این اجہ رقم الحدیث: ۱۸۸۷'سنس داری' رقم الحدیث: ۱۹۹۳'سنس ابو داؤد' رقم الحدیث: ۲۰۵۵'سنس النسائی' رقم الحدیث: ۳۳۳۷'سند احدج۲ص ۹۳' جامع الاصول' رقم الحدیث: ۳۹۸۳)

امام ابو داؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥ه روايت كرتے ميں :

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ پہلے عبید اللہ بن مش کے نکاح میں تھیں وہ حبشہ کی سرزمین میں فوت ہوگئے پھر نجاشی نے ان کا نکاح نبی مطابع سے کردیا اور ان کا جار بزار درہم مرمقرر کیا اور ان کو شرجیل بن حنہ کے ساتھ رسول اللہ مطابع کی طرف بھیج دیا۔ (سنن ابو داؤور تم الدیث : ۲۱۰۷)

ز ہری بیان کرتے ہیں کہ نجاثی نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رصنی اللہ عنما کا چار ہزار در ہم پر رسول اللہ ملٹائیل سے نکاح کردیا اور رسول اللہ ملٹائیلم کو بیہ لکھ کر بھیجا تو آپ نے قبول فرمالیا۔ (سنن ابو داؤر' رقم الحدیث: ۲۰۸

امام الوالقاسم سليمان بن المرطبراني متوني ١٠٠٥ مدوايت كرت بين :

ماليت جاليس درجم مقى- (المعجم الاوسط 'رقم الحديث: ٢٠٩٤)

اس حدیث کی سند میں عطیہ عوثی ایک ضعیف راوی ہے کیان اس کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ (مجمع الزوائد جے مس ۲۸۲) حضرت انس پیچھیریان کرتے ہیں کہ بی پیچھیٹے نے حضرت اس سلمہ دشنی الندع نہا ہے گھر کے سامان پر نکاح کیا جس کی مالیت وی دوہم ۔ (اُنہج انکیرین ۲۴ میں ۲۴۷ کشف الاستاری زوائد اور ۱۵۲۷ سندالاعلیٰ رقم اللہ بیٹ: ۲۳۲۲ الاطلاب العالیہ جے ۲۸۳۳)

تبيان المرآد

اس حدیث کی سند میں تھم بن عطیہ ایک ضعیف راوی ہے۔ حافظ ابن تجرنے کہا یہ سچا راوی ہے لیکن اس کے اوہام ہیں اس صدیت کو امام طبرانی نے حضرت ابو سعیر خدری دائلہ ہے بھی روایت کیا ہے۔(البھم الاوسط و تم الحدث: ٣١٥) امام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے بن : حضرت الس عظميان كرت بي كررول الشيك في حضرت صفيكوآ زادكيا دران كي أزادى كوان كامبرقر ازديا-( تنجي الخاري فق الحديث: ٨٩ هذا منجيم مسلم فق الحديث: ١١٥ ٣٠ عاص ترزي فق الحديث: ١١٨ سنن الوداؤ ذرقع الحديث: ٢٠٥٣ سنن ابن بله أقم الحديث: ١٩٥٨- من نسائي رقم الحديث: ٢٠٣٢- من داري في الحديث: ٢٢٢٠ منداجري عن ١٩٥٠م، ١٢٥٠ من ١٩٥١م، ١٢٥٢ من ١٢٥٠ تون : وس در جم ۱۱۸ و ۴۰۰ گرام جاندی اور دو سودر جم ۱۲۹ و ۱۱۴ گرام چاندی کے برابر ب ر سول الله كي صاحبراديوں كے مسركابيان الم ابوعين محرين عين تندى متوفى ١٤٧٥ دوايت كيين ابو العجفاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحفاب دلیجہ نے فرمایا سنو عورتوں کا مهرمقرر کرتے ہیں غلو نہ کرو کیونک اگر اس دنیامیں کوئی عزت ہوتی یا اللہ کے زدیک اس میں تقویٰ ہو یا تو رسول اللہ طالعیلم زیادہ لا کن تھے کہ آپ مرمیں غلو رتے اور میرے علم کے مطابات رسول اللہ عظافے نے اپنی کی زوجہ یا پی سی صاحبر ادی کابارہ اوقیہ سے زیادہ میر مقررتیس کیا۔ المام ابوعینی ترفری نے کما یہ حدیث حسن سیح ہے اور بارہ اوقیہ ۴۸۰ در ہم کے برابر ہیں۔ (حضرت عائشہ نے ۵۰۰ در ہم کا ذکر کیا ہے اس لئے حضرت عمر بیافھ کا قول گویا تقریبا" ہے۔ نیز حضرت ام حبیبہ کاممرجو چار ہزار در ہم تفاوہ رسول اللہ المان مرد نہیں کیاتھا بلک خاش نے مقرر کیاتھا اس لئے ان حدیثوں میں تعارض نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ) (سنن ترغدي وقم الحديث : ١١١٧ سنن الإواؤو وقم الديث : ١٠٥٧ سنن نسائي وقم الحديث : ١٣٣٣٩ سنن ابن ماجه و ر تم الحديث ٤٨٨٠ سنن داري وقم الديث : ٢٠٠٠ مند احمد جاص ٢٠٠٠ مصنف عبدالرزاق وقم الحديث : ١٠٣٩٩ موارد الكمآن لزوائد ابن حيان وقم الديث : ١٥٠٥ المستدرك ج٢ص ١٤١ جامع الأصول وقم الديث : ٣٩٨٢) امام ابد يعلى احدين على موصلي متوفى عدمه وايت كت بي علم میان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن الی طالب والحد نے فرمایا رسول الله مال عظم او بھے او ب کی آیک زرہ عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اس ذرہ کے عوض میرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنهاہے تکال کردیا اور فرمایا بیہ ذرہ فاطمہ (رضی اللہ عنها) کے یاں سے دوسویں نے مجھے دی برخدااس کی قبت جارسواور کھدرہ م تھی۔ (مندابولیلی رقم الحدیث: ۴۹۹ منداحمدج اس ۸) (مجابد کا حضرت علی سے ساع نہیں ہے۔ امام احد نے جس فخص سے روایت کیا ہے اس کا حضرت علی سے ساع ے۔(جمع الزوائدج موص ۲۸۳) ا مام ابوداؤ داورامام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے دخول سے پہلے حضرت علی کوزرہ علمیہ وینے کا حکم دیا۔ (سنن ابودا وَ دُرْقُم الحديث: ٢١٢٥ سنن نسالَ رُقُم الحديث ٢٣٤٥) بيرهديث يحيح بيب مسانيد مين اس زره كي قيت كا ذكر ب-رسول الله عليقة كي از واج اورآ پ كي صاحب زاد يول كے مهر كالفصيلي نقشه ديگرازواج مطهرات كامهر: حضرت أم حبيبيرضي الله تعالى عنها كامهر

> ٢٢٢٨ أكرام جاندي A13000

Jy100r

٥٠٩ أرام جائدي

ه اساترل

ان المَرآن

| سيده فاطمه زهراء كامير: |                     |         | حضرت عا تشرصي الله تعالى عنها كامهر:    |                     |           |
|-------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------|-----------|
| ۵۰ اثولیه               | ۲۲. ۱۲۴۳ گرام چاندی | £130'40 | ۵. ه انوله                              | ۲۲۰۰ ۲۲۱ گرام جائدی | (Fighto   |
| ديگرصا جزاد يون كامير:  |                     |         | حضرت أم سلمه رضى الله نغالي عنهما كامير |                     |           |
| ٢٦١١وله                 | ۱۲.۲۲ یا گرام جاندی | Cisch.  | Jär yra                                 | ۱۲۰ ۴۰ گرام جائدی   | ه اور آم. |

مرکے جوت میں قرآن مجید کی آیات

تمهارے لئے وہ سب عور تیں طال کی گئی ہیں جو ان محرات کے علاوہ ہیں تم ایٹ مال کے عوش ان کو طلب کرد در آن حالیک تم ایک تم ان سے نکار نے والے ' مجر ان سے زنا کرنے والے ' مجر عور تول سے زنا کرنے والے ' مجر عور تول سے (بذرایہ) نکار تم فائدہ افعا بھے ہو تو ان کا مران

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَاءُ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِالْمُوالِكُمْ مُّ وَالْحُمْ مُعْتَمُ إِلَّا مُعَالِكُمْ مُعْتَمُ إِلَّهُ وَمُعَالِكُمْ الْسَنَمُتَعُتُمْ إِلَّهِ مِنْ فَكَا الْسَنَمُتَعُتُمْ إِلَّهِ مِنْ فَرَيْضَةً (النساء: ٣٢)

اور مور قول کو ان کے مرخوش سے اوا کرد۔ ہم جانتے ہیں ہم نے جو (مر) مسلمانوں کی بویوں کے متعلق ال

وَانُوا النِّسَآءَصَدُفَيْتِهِنَّ نِحَلَةٌ "(النساء: ٣) قَدْعَلِمْنَامَا فَرَضِّنَا عَلَيْهِمْ فِيَّ أَزُوَا حِهِمْ

ہم جانت ہیں ہم نے پر فرض کیا ہے۔

راه ند ها.

مرکے ثبوت میں احادیث

الم محد بن اساعيل بخاري متوني ١٥١ه مرايد كرت إن

حضرت انس بن مالک ولئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ولئے نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ نبی مالی بیٹی کے برابر سونا آپ نے فرمایا ولیمہ کر لیا۔ نبول نے کما ایک عضلی کے برابر سونا آپ نے فرمایا ولیمہ کر وخواہ ایک بحکملی کے برابر سونا آپ نے فرمایا ولیمہ کر وخواہ ایک بکری سے۔ (سیح البخاری رقم الحدیث : ۱۳۵۷ میں ۱۳۵۵ میں ۱۳۵۸ سنی این باجہ و آلویث : ۱۳۵۵ موطالام مالک و تم الحدیث : ۱۳۵۵ میں اور داؤد کر تم الحدیث : ۱۳۵۵ موطالام مالک و تم الحدیث : ۱۳۵۵ میں اور دائود کر تم الحدیث : ۱۳۵۵ موطالام مالک و تم الحدیث : ۱۵۵۷ میں الحدیث : ۱۵۵۷ موطالام مالک و تم الحدیث : ۱۵۵۷ میں الحدیث : ۱۵۵۷ میں الحدیث : ۱۵۵۷ میں الحدیث نے ۱۵۵۷ میا نے ۱۵۵۷ میں الحدیث نے ۱۵۵۷ میں نے ۱۵۵۷ میں الحدیث نے ۱۵۵۷ میں نے ۱۵۵۷ میں نے ۱۵۵۷ میں الحدیث نے ۱۵۵۷ میں الحدیث نے ۱۵۵۷ میں نے ۱۵۵۷ میا نے ۱۵۵

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت سل بن سعد الساعدی پڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا:

یا رسول اللہ ایس آپ کے پاس آئی ہوں اور بیس نے اپنا نفس آپ کو جبہ کردیا۔ رسول اللہ طاقیا نے اس کی طرف دیکھا نظر
اوپر اٹھائی پھر نظر نیچ کرئی پھر رسول اللہ طاقیا نے اپنا سم جھکا لیا۔ جب اس عورت نے بید دیکھا کہ آپ نے اس کے متعلق
کوئی فیصلہ شیس کیا تو وہ بیٹھ گئی آپ کے اصحاب میں سے آبکہ شخص کھڑا ہوا اور کھنے لگا: یا رسول اللہ! اگر آپ کو اس کی
حاجت شیس ہے تو پھر اس سے میرا نکاح کرد بیجئے۔ آپ نے اس سے فرمایا تمہمارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں یا
درسول اللہ! آپ نے فرمایا: جاؤ آپ گھر جاؤ شاید شہیس کوئی چیز مل جائے وہ گیا اور واپس آگیا۔ اس نے کہا جہ خدا ایجھے کوئی
چیز شیس ملی۔ آپ نے فرمایا دیکھو خواہ لوہے کی آبک انگو تھی ہو وہ گیا اور واپس آگیا اور اس نے کہا ہے خدا اوپ کی آبکہ
چیز شیس ملی لیکن میرے پاس صرف یہ تہذد ہے۔ رسول اللہ ماٹھ بیٹر نے فرمایا وہ تمہمارے تنہ بند کا کیا کرے گی؟ آگر

Co. Leco

تسان القرآن

مرکی مقدار کے متعلق فقهاء منبله کامذہب

لتم اس کو پہنو گئے تو اس کے پاس پچھ شہیں ہو گالور اگر وہ اس کو پہنے گی تو تمہارے باس پچھ شہیں ہو گا'وہ شخص پیشر گیا جہ کانی دہر ہو گئی اور رسول النہ نے اس کو والبس جانے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا شمہیں پچھے قرآن یاد ہے؟ اس نے گن کر بتایا کہ اس کو فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان سور توں کو زبانی پڑھتے ہو؟ اس نے کھا بال ' آپ نے فرمایا جائو شہیں جو قرآن یاد ہے اس کے سیب سے میں نے یہ عورت تمہاری ملک میں دے دی۔ ( سیح البخاری مق الحدیث: ۱۸۰۷ موسل الم الحدیث: ۱۳۱۵ سن الدواؤ درتم الحدیث: ۱۱۱۲ سن السائیٰ اللہ بیث: ۱۲۰۱ سن السائیٰ اللہ بیث: ۱۲۰۱ سن السائیٰ اللہ بیث: ۱۲۰۰ سن الدی اللہ بیٹ ۱۲۰۰ سن اللہ بیٹ دی اللہ بیٹ بیٹ اللہ ب

علامه موفق الدين ابو محمد عبدالله بن احمد بن قدامه عنبل متوفى ١٢٠ و لكصة بين :

مرکی مقدار مقرر نہیں ہے نہ کم اذکم نہ زیادہ سے زیادہ پیزجس میں مال بننے کی صلاحیت ہو وہ مرہو سکتی ہے۔ اہام شافعی اور داؤد (طاہری) کابھی بی مسلک ہے۔ سعید بن مسیب نے اپنی بٹی کا مردو درہم رکھااور کہا آگر اس کا مر ایک دری بھی ہوتی تو یہ جائز تھا۔ اہام مالک اور اہام ابو حفیفہ نے کہا میرکی کم از کم مقدار مقرر ہے اور یہ وہ مقدار مقرر کی جائے گی عوض چور کا ہاتھ کان دیا جا گہا ہے ' نیز مرکے عوض عورت کا آیک عضو طال ہوجاتا ہے تو اس کی وہ مقدار مقرر کی جائے گی جس کے عوض چور کا ہاتھ کان دیا جا گاہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے ہی مائے ہیا نے آیک جس کے عوض چور کا آیک عضو کان دیا جا تا ہے۔ ہماری دلیل ہے ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے ہی مائے ہیا نے آیک صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ مائے ہیا ۔ خاس کے عوض دو جو تیوں پر راضی ہوگی ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں! فی ایک عورت نے کہا ہاں!

امام اسمہ حضرت جابر دائات سے ایک حلال ہوگی۔ (مند اسمبر جسم ۳۵۰) نیز اثر م نے حضرت جابرے روایت کیاہ کہ طعام مررکھے تو وہ عورت اس کے لئے حلال ہوگی۔ (مند اسمبر جسم ۳۵۰) نیز اثر م نے حضرت جابرے روایت کیاہ کہ ہم رسول اللہ طابخیا کے عمد میں آیک منطی ہم طعام پر نکاح کرلیتے تھے۔ (اس کی سند میں پیھوب بن عطا آیک ضعیف رادی ہم) نیز اللہ نعائی نے فرمایا ہے : "ان (محربات) کے سواعور تیں تم پر طال کردی گئی ہیں تم اپنے مال کے عوض ان کو طلب کرو" (النہاء : ۱۲۳) اور مال عام ہو وہ قلیل اور کیڑر دونوں کو شال ہے 'اور چو نکہ مربرل منفعت ہے اس لئے جس مقدار پر دونوں فربق راضی ہوجائیں وہ جائز ہے جس طرح اجرت ہے 'اور امام ابوصیفہ اور امام مالک نے جس جدیث تعدار پر دونوں فربق راضی ہوجائیں وہ جائز ہے جس طرح اجرت ہے 'اور امام الک نے جس جدیث ہے ۔ اور ہم حضرت اسمبر کی میسرو بن عبید نے تجاب بن ارطاق سے دوایت کیا ہے 'میسرہ ضعیف ہے اور تجاج دلس ہے 'نیز یہ صدیث میں عورت کے معاملہ پر محمول ہے اور ہم حضرت جابرے اس کے خلاف عدیث بیان کر چکے ہیں' اور پر نقذیر صحت وہ حدیث کسی معین عورت کے معاملہ پر محمول ہے اور ہم حضرت جابرے اس کے خلاف عدیث بیان کر چکے ہیں' اور پر نقذیر صحت وہ حدیث کسی معین عورت کے معاملہ پر محمول ہے اور ہم حورت بیارے اس کے خلاف عدیث بیان کر تک ہیں ایک عضو سے نفع حاصل کرنے کی آبادت ہے اور ہم میں ایک عضو سے نیز یہ سرنا اور حد ہے اور اس پر اجماع ہے کہ میں ایک عضو سے نیز یہ سرنا اور حد ہے اور اس پر اجماع ہے کہ میں ایک عضو کو ضائع کرنا ہے اس سے نفع حاصل کرنے کی آبادت شمیں ہے نیز یہ سرنا اور حد ہے اور اس پر اجماع ہے کہ میں ایک عضو کو ضائع کرنا ہے اس سے نفع حاصل کرنے کی آبادت شعیں ہے نیز یہ سرنا اور حد ہے اور اس پر اجماع ہے کہ میں ایک عضو سے نوا اور حد ہے اور اس پر اجماع ہے کہ میں ایک عضو سے نماور اس پر ایک کی جس مقرر شمیں ہے 'اللہ تعائی نے فرمایا ہے :

حسلدوح

اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگ دو سری بیوی سے نکائ

لُّ أَرَدُنُّهُمُ السِّنِهُ كَالَ زُوجٍ مُتَكَانَ زَوْجٍ وَّأَتَيْتُمُ

كنا چايد اور ان يل سے أيك كو تم بهت مال دے بي بو او اس

خُدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُدُوْا مِنْهُ شَيْعًا "

(النساء: ۲۰) مال عبار والي نداو

(المغنى ي يرض الا المطبوعة دارا الفكر بيروت م الاهما)

مری مقدار کے متعلق فقهاء شافعیہ کافد ہب

علامه ابو الحسن على بن محمد بن حبيب ماوردى شافعي متونى ١٠٥٥ م كلصة بين :

مرکی کم از کم مقدار میں اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا فذہب ہے کہ یہ مقرد نہیں ہے اور ہروہ چیزجو قیت اور اجرت ہو سکتی ہے وہ مرہو سکتی ہے خواہ کم ہویا زیادہ 'صحابہ میں سے حضرت عمرین الحطاب اور حضرت عبداللہ بن عباس کا یمی فذہب ہے' حتیٰ کہ حضرت عمرنے تین مٹھی انگوروں کو ممرفرمایا (سنن کبری للبہتی ج 2 ص ۱۲۴۰) اور تابعین میں سے حسن بھری اور سعید بن مسیب کا یمی فذہب ہے حتیٰ کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا دو درہم ممرد کھا (سنن سعید بن منصور : ۱۲۴۰) اور فقها میں سے رہید 'کوزای 'توری' احمد اور اسحان کا یمی ذہب ہے۔

المارى دليل بيب كه الله تعالى في فرمايا ب

وَإِنَّ طَلَّقُنُهُ وَهُنَّ رَمِنٌ قَبُلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ اور أَكُر تم نے موروں كومباشرت سے پہلے طلاق دے دى در آل فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَيْصَفْ مَا فَرَضْتُمُ . طاليك تم ان كے لئے مر مقرد كر پي سے توجو مر مقرد كيا كيا تھا

(البقره: ٢٣٤) أس كالعف اداكرناواجب ب

اس آیت میں لفظ "ما" ہے جو قلیل اور کثیر دونوں پر صادق آنا ہے۔ اس سے داضح ہوا کہ قلیل اور کثیر دونوں مر ہوسکتے ہیں۔ اس کے علادہ حسب ذیل احادیث دلیل ہیں :

حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیئے نے فرمایا علائق کو ادا کرو مسحابہتے پوچھا یا رسول اللہ علائق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ چیز جس پر دونوں فربق راضی ہوجائیں (سفن کبری ج ۷ ص ۲۳۹) میہ حدیث منقطع اور ضعیف ہے) اس سے وجہ استدلال میہ ہے کہ لفظ "ما" (دہ چیز) عام ہے خواہ دونوں فربق قلیل پر راضی ہول یا کشر

ا مام شافعی نے کتاب الام میں کما ہمیں یہ حدیث پیٹی ہے کہ نبی اٹٹایط نے فرمایا جس نے وو ورہموں سے حامال کیا

تبيبان القرآن

اس نے طال کرایا۔ (الا من ۵۵ س ۹۵ سنن مرئ ج من ۲۳۸ بید حدیث بھی بلغات سے ب اور منقطع ہے)

ابوہارون العبدی از ابوسعید خدری نبی طاق نظر نے فرمایا : اس شخص پر کوئی حرج نہیں ہے جس نے کسی عورت کا مر مقرر کیا خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر جب کہ گواہ ہول اور فریقین راضی ہول۔ (سنن کبری جے ص ۲۳۳س کی سندیں ہارون العبدی ہے جس سے استدلال نہیں کیاجا تا)

عامرین رہید اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے ودجو تیوں کے عوض نگاح کرایا۔ رسول اللہ طابی اللہ طابی ہو نے اس عورت سے بوچھا کیا تم اپنے نفس اور اپنے مال پر ان دوجو تیوں سے راضی ہوگئ ہو' اس نے کہا : ہاں! (امام ترزی نے کہا یہ حدیث حسن شخصے سنن ترزی ' رقم الحدیث : ۱۱۵۰ سنن این ماج' رقم الحدیث : ۱۸۸۸ سنن کبری ہے س ۲۳۳۹ سند اور جسم ۲۳۵۵ میں حدیث کی مند بیں عاصم بن عبد اللہ ہے وہ ضعیف اور مکر الحدیث ہے)

ابو حازم نے حضرت سمل بن سعد الساعدی پڑگاوے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طافیق نے اس شخص سے فرمایا جس نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا تھا جس نے اپنا نفس آپ کو ہید کردیا تھا " تلاش کرد خواہ ایک لوہ کی انگوشی ہو۔ (شیح البخاری) رقم اللہ نہ نہ معلوم ہوا کہ وس درہم البخاری ' رقم اللہ نے ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وس درہم کی ہو اس سے کم مرہوسکتا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ دہ انگوشی کمی خاص لوہ کی ہو جو دس درہم کی ہو اس طرح دہ ہو نیال بھی دس درہم کی ہواب سے کہ یہ حدیث کے اسلوب کے مخالف ہے کیونکہ آپ نے فرمایا خواہ دہ لوہ ہواب ہے کہ یہ حدیث کے اسلوب کے مخالف ہے کیونکہ آپ نے فرمایا خواہ دہ لوہ ہواب کے دہ کوئی بے تھیت چیز ہو ورنہ آپ اس کے بجائے وس درہم فرماتے تو دہ زیادہ سل تھا۔

حضرت جابرین عبدالند دافته بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانا پیلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تھی عورت کو دو ملحی طعام مس وے نو وہ عورت اس پر حلال ہوجائے گی۔ (سنن ابو داؤد 'رقم الدیث : ۱۲۱۰ سنن کبری جے مس ۲۳۸ 'اس صدیث کی سند میں ابوالزمیرے وہ حضرت جابر کی ردایت میں تدلیس کر ناتھا اور صالح بن مسلم ہے اس کو این معین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ ہم ایک مٹھی یا دو مٹھی آئے پر رسول اللہ مٹاؤیلا کے عمد میں نکاح کرلیا کرتے نئے۔ (سنن کبری نے مص ۱۳۴۰می مدیث کی سند میں ایعقوب بن عطاب اس کو امام احراد ریجی بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔)

ان اُعادیث میں وس درہم ہے کم مرہونے کی تقریح ہے اور ان کی نخافت جائز نہیں ہے۔ (ماموا امام ،خاری کی روایت کے باقی روایات کاضعف ہم نے بیان کردیا ہے۔ سعیری غفرلہ)

اور قیاس سے دلیل بیہ ہے کہ یہ ایک منفعت کا عوض ہے اور اس میں کم از کم مقدار معین نہیں ہوتی جس طرح اجارہ (اجرت) میں ہو آئے 'نیز خلع بھی ای چیز کابدل ہے اور اس میں بھی کم از کم مقدار متعین نہیں ہے 'لندا مہری کم از کم مقدار کامتعین ہونا صبح نہیں ہے۔ البتہ جزیہ میں کم از کم مقدار معین ہے لیکن وہ کسی منفعت کا عوض نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ نے آیت ہے جو استدلال کیا ہے اور دی درہم ہے کم کو مال نہیں مانا یہ صحیح نہیں ہے اول تو اس آیت کا ملاہری معنی متروک ہے کیونکہ اگر کوئی شخص ممر کا ذکر کے بغیر فکاح کرے تو یہ نکاح صحیح ہے ' ثانیا" اگر کوئی شخص یہ کے کہ میں نے فلال کا مال دینا ہے بھر کے میں نے اس کا ایک درہم دینا ہے یا نصف درہم دینا ہے تو اس کا یہ قول صحیح ہے ' اس ے معلوم ہواک دی در ہم ہے کم پر بھی مال کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

احناف نے حضرت جابر کی جس حدیث ہے استدلال کیا ہے اس کی سند میں مبشرین عبید ضعیف ہے اور تجابع بن ارطاق پرلس ہے علاوہ ازیں حضرت جابر کی دیگر روایات اس کے معارض ہیں 'اور دو مراجواب سے ہے کہ ممکن ہے سے صدیث مسی خاص عورت کے معالمہ میں ہو جس کا مرشل وی درہم ہو۔

فقراء احناف نے چور کا ہاتھ کا نے پر مرکو قیاس کیا ہے یہ قیاس سیح نہیں ہے کیو تکہ چوری ہیں اس عضوے فاکدہ نہیں افھایا جا آیکہ اس کو کان دیا جا آئے ہوئی ہیں اس کا ہاتھ کا ناجاتا تو بھرچورے مال والیس نہ لیا جا تا اور کا ان کے بدلہ ہیں اس کا ہاتھ کا ناجاتا تو بھرچورے مال والیس نہ لیا جا تا حالا لکہ آگر اس سے مال پر آمد ہو قو اس سے والیں لیا جا تا ہور مالک کو دیا جا تا ہے۔ حالاً اس سے معلوم ہوا کہ چور کا ہاتھ کا نا اس مال کے عوض نہیں ہے بلکہ اللہ کی حد تو رہے کی سزا ہے۔ رابعا سمرے وربعہ عورت کا صرف آیک عضو مباح نہیں ہوتا یا بلکہ اس کے سارے بدن سے فائدہ حاصل کرنا مبن ہوتا ہے۔ خاصا سید کہ چوری میں ہاتھ کا نا آیک سزا ہے اس فیریا ہمی رضامندی سے آئی جھد کا عوض ہے۔ اس کے برخلاف مبریا ہمی نہیں ہوگی۔ اس طرح ان کا شمادت پر ہے اس کرنا ہمی نہیں ہوگی۔ اس طرح ان کا شمادت پر قیاس کرنا ہمی صبحے نہیں ہوگی۔ اس طرح ان کا شمادت پر قیاس کرنا ہمی صبحے نہیں ہے کو فکہ شادت عقد کی شرائط میں سے ہو در مرعقد کا عوض ہے۔

(الحادي الكيرج ١٢ص ١١-١١ ملحما)

مركى مقداريين غيرمقلدين اورعلمائ شيعه كالظرب

غیر مقارین کا بھی یمی نظریہ ہے شخ محرین علی شوکائی متوفی ۱۲۵۰ تھے ہیں نکاح میں کسی قتم کے مال یا منفعت کو ممر مقرر کیا جاسکتا ہے ان کا استدلال بھی لوہے کی اگلو تھی وائی حدیث ہے ہے۔ (السیل الجرار ۲۲ص ۲۷۷) حافظ عبراللہ روپڑی کھھتے ہیں : اور مرحسب حیثیت باندھنا چاہئے جو اوا ہو سکے۔ (فاوی اہل حدیث ۲۲ص ۵۱۷) علاء شیعہ کے نزدیک نکاح وائم میں مرکامعین کرنالازم نمیں اور نکاح عارضی میں مرمعین کرنالازم ہے لیکن مقدار معین نہیں۔

(شرائع الاسلام ج عص ٢٣٩)

مركى مقدارين فقهاء ما لكيه كانظريه

المام ابوعمر يوسف بن عبداللد بن محد بن عبدالبرماكلي اندلسي متوفى ١١٧٨ه لكيين ين

مدینہ میں امام مالک ہے پہلے کسی کا بیہ قول نمیں تھا۔ نیزامام مالک نے اس آیت سے استدلال کیا ہے : وَمَنْ لَكُمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ تَنْكِحَةَ اور تم میں ہے جو قص آزاد کنواری مسلمان عورتوں سے نکل

وليس علم يستنطيع وسلم مسرع المسترك المسترك المسترك المسترك المستركة المستركة ووو مسلول كى مماوك مسلمان

يِّنْ فَعَلِيْكُمُّ الْمُؤْمِنْتِ (النساء: ٢٥) بالريال ع تاح كاح كر

اور اس آیت میں طاقت سے مراو مالی طاقت ہے اور یہ بات واضح ہے کہ ایک بیسہ' ایک دمڑی یا مٹھی بھرجو ہر شخص کی استطاعت میں ہوتے ہیں تو اگر ممر کی مقدار ایک بیسہ ایک تمٹھی جو بھی جائز ہوتی تو پھر ہر مخض کے پاس نکاح کرنے کی

1\_\_\_\_

تبيان القرآن

آئی طاقت ہوتی اور اس آیت کا کوئی معنی نہ ہو تا اور یہ طاہر ہے کہ ان کے نزدیک تین درہم ہے تم پر مال کا اطلاق نمیں کیا گا جانگ اس لئے داجب ہے کہ تین درہم ہے تم مهر جائز نہ ہو لیکن امام این عبدالبرنے اس استدالل پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آزاد اور باندی کے تم از تم مهر کی مقدار میں ما کلیہ کے نزدیک کوئی اختلاف نمیں ہے اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر مسلمان آزاد عورت ہے تھا کہ کی طاقت نہ ہو تو پھر مسلمان باندی ہے تکاح کراد اور جب کہ باندی کا بھی مهران کے نزدیک تم از کم تین درہم ہے تو پھرمالی طاقت اس سے زیادہ مراد لیتی ہوگی۔ (الاستذکارج ۱۱ ص ۲۲۔ اس مطبوعہ مؤسسة الرسالتہ بیروت) علامہ جس الدین شیخ محمد وسوقی مالی متوفی ۱۹ کارہ کھتے ہیں :

ما کلیہ کا مشہور مذہب ہیہ ہے کہ ممرکی کم از کم مقدار چوتھائی دیناریا خالص چاندی کے تین ورہم ہیں یا جو اس کے مساوی سازوسلمان ہے اور زیادہ سے ذیادہ ممرکی کوئی حد نہیں ہے اور قول مشہور کے مقابلہ میں ابن وہب مالکی سے آیک در جم مقول ہے اور تکل قلیل اور کثیرودنوں کے درہم مقول ہے اور تکل قلیل اور کثیرودنوں کے ساتھ جائز ہے۔(حاثیت الدسوتی علی الشرح الکبیرج ۲ ص ۴۰ معلومہ دارا تکر پیروت)

مهركي مقدار مين فقهاء احناف كاندب

علامه مشن الدين محد من احمد سرشي متوفى ١٨٥٥ م الكفية بين

ہمارے نزدیک ممری کم اؤ کم مقدار وی درہم ہے ہماری ولیل یہ ہے کہ حضرت جابر بڑا ہیں کرتے ہیں کہ ہی ماڑھیا کے فرمایا : سنو عورتوں کے نکاح صرف ان کے اولیاء (سربرست) کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے کفو (خاندان) میں کیا جانے اور کوئی مہروی ورہم ہے کم نہ رکھا جائے 'اور حضرت عبراللہ بن عمر دضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ دی درہم ہے کم میں ہاتھ نہ کانا جائے اور وی درہم ہے کم میں باتھ نہ کانا جائے اور وی درہم ہے کم میرنہ رکھا جائے 'اور کتاب میں ہے کہ ہمیں حضرت علی 'حضرت این عمر' حضرت عائشہ 'عامراور ابراہیم رضی اللہ عنم اجمعین ہے ہے حدیث بینی ہے 'اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہ آیک عقد کابدل ہے اور بی درہم ہے اور عورت کے ہودر یہ عقد عاقدین کی طرف مفوض نمیں ہے اس لئے اس کی مقدار شرعا" مقرر ہے جیسے دیت میں ہو اور عورت کے مضووت استفادہ شرعا" منوع ہے جب تک کہ فکل صبح نہ ہو اور اس عضو کا عوض واجب نہ ہو خواہ فورا" یا بعد میں 'اور بی مقصود اصل مالیت کے بغیر حاصل نمیں ہوگا اور مال کا لفظ حقیر اور خطیروونوں کوشال ہے۔ اور یہ مقصود تب پورا ہوگا جب خطیرر تم کو عوض قرار دیا جائے اور وہ مال مقرر ہو۔ قرآن مجید کی اس آئیت میں ہمی اس کی طرف اشارہ ہے :

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاحِهِمْ - ہم جانتے ہیں جو ہم نے ملائوں پر ان کی پویوں کے متحاق (الاحزاب: ۵۰) مقرر فریا ہے۔

اور عورت کا عضو مخصوص بھی اِس کے نفس کے تھم میں ہے اور عمل ترویج نفس کی ہے۔ یہ کا سبب ہے اور مال ہی وہ چیزہ جو نفس کی ہے۔ یہ واب کیا ہواس ہی وہ چیزہ جو نفس میں شرعا '' بہ طور بدل مقرر ہو تا ہے ' جیسا کہ دیت ہے ' اور ہروہ مال جس کو شرع نے واجب کیا ہواس کی مقدار بیان کی جاتی ہے اس کے طرف اشارہ ہے اس طرح جوری کا نصاب بھی یالانتقاق مقرر ہے کیو تکہ اس میں بھی ایک عضو کو مباح کیا جاتا ہے اس طرح مرکی مقدار بھی شرعا '' مقرر ہوئی چاہئے۔ امام شافتی نے جو احادیث اور آفاد بیان کے ہیں جن میں دس در ہم سے کم چیز کو مهر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے مراد مهر معبل اللہ میں اور باتی مهر شوہر کے ذمہ شاہت تھا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ رسول اللہ مظامیح نے فرمایا جاد خلاش کرو حالا تک مهر نورا '' دینیا ہم

تهيمان القرآن

۔ واجب نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان اعلامت میں مہرے مراد مہر مجل ہے اور ہمارے نزدیک مهر مجل کی مقد آرگا شرغا المعین نہیں ہے۔ (المبسوطی ۵۵ ص۸ معطوعہ وار المعرفہ ہیروت ۱۳۹۸)

علامه كمال الدين محد بن عبد الواحد بن عام حنى منوفى ١٨٨١ لصحة بين

ماری دلیل سے کے حضرت جابر باللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللهظام نے قرمایا " سنوا مورتوں کا تکاح صرف

ان کے مربہ ست کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے کھوش کیا جائے اور کوئی مروس ور ہم سے کم نہ رکھا جائے۔ رسنی دار تعلیٰج ۲۳۵ مسن کری ج ۷ ص ۱۳۳) اور جن احادیث میں وس در ایم سے کم مرکاؤکر ہے وہ تمام احادیث مر عجل پر محمول ہیں ماکہ احادیث میں تعلیق ہو میونکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ مرکا کچھ حصہ وخول سے پہلے دیا کرتے تھے حتیٰ کہ فقهاء تابعین نے یہ کما ہے کہ جب تک عورت کو کوئی چزیکے نہ وے دے اس وقت تک دخول نہ کرے۔ بیہ حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر رضی الله عنهم زہری 'رر قنادہ ہے منقول ہے اور ان کی دلیل ہیہ ہے کہ پچھ وینے ہے بہلے رسول الله طاليظ في حضرت على كو وخول سے منع فرمايا تھا۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنماييان كرتے بين كد جب حضرت علی دی اور حضرت علی سے ان کے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے شادی کی اور حضرت علی نے ان کے ساتھ وخول كالراده كيانورسول الله الخطاع في ان كو متع قرمايا حتى كه وه ان كوكونى چيزدے وين- انهوں نے كمايا رسول الله عيرب ياس نو کوئی چیز شیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو اپنی زرہ دے دو او آپ نے سیرہ فاطمہ رضی الله عنما کو اپنی زرہ دے دی پھر ان کے ساتھ وخول کیا۔ (سفن ابوداؤد ؛ ۴۱۲۵ ۴۱۲۷) کی سند جیر ہے اور اس کے راوی اُقتہ میں) بیر سفن ابوداؤو کی عبارت ہے اور اس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن نسائی: ۵۳۳۷)س کی سند صحیح ہے) اور یہ معلوم ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنما کا مربھار سو درہم چاندی تھا اپندیدہ امریہ ہے کہ وخول سے پہلے کھ دے دیا جائے اور بغیردسیے بھی وخول جائزے کیونک حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ طافیا نے یہ حکم دیا کہ بین ایک عورت کو اس کے خادند کے پچھ دینے سے پہلے اس کے پاس بھیج دول- (سنن ابوداؤد : ١٢٨٨ سنن بيهن ٢٥٣ مر ٢٥٣ مير مديث قوى مرسل ہے) اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو دخول سے پہلے کھھ دینامتھ ہے 'واجب نہیں ہے ماکہ عورت کا دل وخول کے وقت خوش ہو اور اس کی تالیف قلب ہو اور جب بیر امر معروف ہے تو دس درہم ہے کم مرکی جو احادیث ہیں وہ مر مجل پر ہی محمول ہیں ماکہ احادیث میں تطبیق ہو۔ اس طرح نبی طاہیا نے ایک صحابی کو لوہ کی ایک انگو تھی ڈھونڈنے کا تھم دیا تھاوہ بھی تالیف قلب کے لئے بہ طور مر معجل تھا اور جب وہ اس سے بھی عاجز رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کو بیس آیوں کی تعلیم دویہ تماری بوی ب اسن ابوداود : ۱۱۱۲) اور یہ حدیث اس کا صحیح محل ہے جس میں آپ نے فرمایا تم کوجو قرآن یاد ب اس کے سب سے میں نے تہمارا اس کے ساتھ نکاح کردیا۔ (صحح البخاری: ۱۳۲۰ صحیح مسلم: ۱۳۲۵ سنن ابو داؤد: ۱۳۱۱ سن ترزى : ١١١١ سنن نسائى : ١٣٠٥ سنن اين اج : ١٨٨٩) سويد جارى روايت كروه حديث كيد منافى نسيل ب اور اس طریقہ سے احادیث جمع موجاتی ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ان احادیث کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونک حضرت جابر کی دس درہم والی روابیت کی سند میں مبشرین عبید اور تجاج بن ارطاۃ دو ضعیف راوی ہیں ' توہم کہیں گئے کہ اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے جو اس کو تفویت پہنچا آہے: حضرت علی بھاتھ نے فرمایا: وس درہم سے کم میں ہاتھ ند کانا ئے اور وس در ہم سے کم مهر مقرر نہ کیا جائے۔ (سنن دار تعلق جسوص ۲۳۲۷٬۲۴۷۷ ، ۴۴۰ سنن کبری ج۲ ص ۴۲۲۱، ۴۲۳) ب

بسلدروم

تبيانالقرآن

رت علی محضرت عبدالله بن عمر عامراور ابراتیم سے مروی ہے (برچند که اس الرکی اسانیدیش محدین مروان اصفر جو ب اور غیات بن ابراہیم داؤد الایدی ضعیف راوی بیں لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بید اثر حس لغیرہ ہے اور حدیث جابر کاموید ے) شرح طحادی میں ای سند کے ساتھ ہے اثر حضرت جابر وہ اللہ سے بھی مردی ہے اور چو تک اس اثر میں نصاب کاعدد معین بیان کیا گیا ہے اس کے اس کو رسول اللہ ناٹھا ہے سے بغیر بیان نہیں کیا جاسکتا اس کئے بیہ حدیث حکما سم فوع ہے۔ یہ اثر از اودی از شعبی از حضرت علی مروی ب ور واؤد کو امام این حبان نے ضعیف قرار دیا ہے اور حق بد ہے کہ بد اعتبار ظاہر کے سرکڑت اجادیث ہیں جو دس درہم کی تعیین کی آفی کرتی ہیں (یہ تمام وہ اجادیث ہیں جن کو ہم نے علامہ باوردی شافتی کی تحريريس باحوالد ذكر كردياب) ليكن سوائ لوب كى الكوشى والى مديث ك باقى تمام احاديث ضعيف بير- (امام ابوداؤد اور المام ترزى نے دو جو تيوں والى صديث روايت كى سے اس كى شديش عاصم بن عبيد الله كو ابن معين نے ضعيف كما ہے۔ امام این حبان نے کماوہ فاحش الحطاء ہے المام وار تعلی اور امام طبرانی نے حصرت این عباس سے روایت کیا ہے کہ جس مقدار پر فریقین راضی ہو جائیں خواہ وہ پیلو کی شاخ ہو۔ اس کی سندیش محدین عبدالرحمان ایلمانی ہے المام بخاری نے کماید محر المديث ب ابن القطان نے كما اس كاضعف ظاہر ب المم وار تطنى نے حضرت ابوسعيد خدرى سے روايت كيا ب ك وجواہ ہونے کے بعد کوئی حن شیں خواہ تم نے تلیل مال سے نکاح کیایا کثیرے"۔ اس مدیث کی سند میں موضعیف راوی ہے اور اس کی سند میں جماو بن زید گذاب ہے اس کے علاوہ اور بھی آثار ہیں جن کے ضعف کو ہم نے علامہ ماوردی کی تحريين ذكر كرديا ہے۔ سعيدى غفرلد) جس مدعث س ب : "جس نے عورت كے مرش دوستودي" أس كى سنديس اسحاق بن جرائیل ہے۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے یہ غیر معروف ہے اور اودی نے اس کو ضعیف کردیا اور اس کی سند میں ملم بن رومان بھی جمول ہے اور ووجو تیوں والی حدیث کو ہرچند کہ امام ترفدی نے صبح کما بے لیکن وہ صبح نہیں ہے کیونکہ اس کی سندیس عاصم بن عبید اللہ ہے ابن الجوزی نے کمایہ فاحش الحطاہے عرض یہ تمام آثار ضعیف ہیں اور سیح صدیث صرف صحاح سندى ہے جس ميں آپ نے فرمايا۔ "فووندو خواہ لوہ كى انگو تھى مو" مارے زديك يد مر معلى ير محمول ہے مرچند کہ یہ خلاف ظاہر ہے لیکن اس کو مر معلی پر محمول کرناواجب ہے کیونکہ بعدیس آپ نے فرمایا تم کوجو قرآن یاد ہے اس کے سبب میں نے تہارااس سے نکاح کردیا اگر اس کو تعلیم پر محمول کیاجائے یا ممرکی با کیلیہ نفی کردی جائے تو وہ قرآن مجدى اس آيت كے ظاف ،

وَأُرِحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآغَذَالِكُمْ أَنُ تَبَتَغُوّا بِأَمْوَالِكُمْ اور مُحمات كے علادہ باق مورتیں تم پر طال كردی گئ ہیں كہ تم (النساء: ٢٠) ان كواسية ال سے طلب كرد

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کو مرینانے کا عکم دیا ہے اس لئے اس حدیث میں مر مجل کی بادیل کرنا واجب ہے اور بہ کہ اس عورت کا مربہ طور مال اس مخص کے ذمہ تھا جو اس وقت نہیں دیا گیا تھا اب آگر شو ہرکے ذمہ اس کا مرنہ مانا جائے تو لازم آئے گاکہ خبرواحد نے قرآن مجید کی اس آیت تطعیہ متوازہ کو منسوخ کردیا 'اور اس وقت مرکا ذکر نہ کرنے ہے کوئی حرج نہیں ہو تا کیونکہ جب نکاح کے وقت مرکا ذکر نہ کیا جائے تو مرمش واجب ہوجا تا ہے۔

(فخ القديم ج ٣٠٣م ٩٠٠٠ ملحصا<sup>4</sup> مطبوعه دارالكنت العلميه بيروت ١٩٦٥مه)

ملددوم

لوٹ : جو مرشب زفاف میں وخول (عمل نزوج) سے پہنے یا عند الطاب دیا جائے اس کو مر معجل کتے ہیں اور جس ممر کی ادائیگی کا دفت مقررہ کر لیا جائے یا جو انقطاع نکاح (طلاق یا موت کے بعد) کے دفت دیا جائے اس کو مرموجل کتے

فيلى فون بر نكاح كاشرى علم

نکاح کے منعقد ہونے کی شرط ہیہ ہے کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے مجلس نگاح میں ایجاب و قبول کیا جائے۔ امام ابو حذیفہ ' امام شافعی اور امام احمد رحمم اللہ کایمی ند ہب ہے البتہ امام مالک کے نزدیک گواہوں کی بجائے اعلان شرط ہے۔ جمہور کی دلیل ہیہ حدیث ہے' امام دار تعلیٰ متوفی ۲۸۵ھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود مضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عائشہ رضی اللہ عنم سے روایت ہے کہ رسول اللہ المائظ نے فرمایا بغیرولی اور دو صالح کوابول کے نکاح منعقد شیں ہو گا۔ (سنن دار تلفی جسم ۲۲۵٬۲۲۷ و ۲۲۵٬۲۲۲)

الم الوعين محدين عين تذى متونى ١٥٥م وايت كتين

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان فرماتے ہیں کہ جو عور تیں از خود بغیر گواہوں کے نکاح کرلیں وہ فاحشہ ہیں۔

(سنن ترزی : ۱۱۰۳)

بعض او قات لڑکا آیک ملک میں اور لڑکی دو سرے ملک میں ہوتی ہے اور ضرورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کا نکاح کرکے
اس کو لڑکے کے پاس بھیج دیں مثلاً لڑکی پاکستان میں اور لڑکا انگلینڈ میں ہو۔ ایسے مواقع پر لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا کملی فون پر
فکاح ہوسکتا ہے یا ہمیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چو تکہ ٹمیلی فون پر مجلس نکاح میں دوگواہوں کے سامنے ایجاب و قبول نہیں
ہوتا اس کئے ٹمیلی فون پر نکاح جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ چاہئے کہ خط یا ٹمیلی فون کے ذرایعہ لڑکا کسی شخص کو اپنا
وکیل بنا دے اور وہ دیکل لڑکے کی طرف سے پاکستان میں مجلس نکاح میں ددگواہوں کے سامنے قبول کرلے اس طرح نکاح
منعقد ہوجائے گا اور لڑکی کو لڑکے کے پاس کسی بحرم کے ہمراہ جیجا جاسکتا ہے۔

علامه ممن الدين محد بن احمد سرخي متوفى ١٨٨٥ ه لكهة بين :

اگر غائب کمی حاضر مخض کو نکاح کاوکیل بنادے اور وہ وکیل لؤکی کا نکاح اس غائب شخص سے کردے توبیہ نکاح سیح سبے۔ (الی تولیہ) اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ نبی ماٹھائیا نے نجاثتی کی طرف خط لکھا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنما کو نکاخ کا پیغام دیا اور نجاثتی نے نبی ماٹھائیا ہے حضرت ام حبیبہ کا نکاح کردیا کیونکہ وہ سلطان ہونے کی وجہ سے حضرت ام حبیبہ کا ولی تھا۔

بیوایوں کے در میان عدل کا حکم اور بعض دو سرے مسائل

ائمہ مخلافہ کے نزدیک شب زفاف کے بعد ٹی ہوی کا پرانی ہوی سے زیادہ حصہ ہے آگر ٹی ہیوی کواری ہے تو اس کے ساتھ پہلے سات دن رہے گا اور اس کے بعد باری باری ہر ہیوی کے ساتھ رہے گا اور آگر ٹی ہیوی ہیوہ ہے تو اس کے ساتھ پہلے تین دن رہے گا۔ اس کے بعد باری باری ہر ہیوی کے ساتھ رہے گا۔ امام ابو حقیقہ ہیویوں کے دنوں کی تقسیم کے معالمہ میں ٹی پرانی کا فرق نہیں کرتے وہ فرائے میں ہیویوں میں تقسیم واجب ہے آگر ٹی ہیوی کے ساتھ تین دن رہے گا تو پاتی ہیویون سے ہرایک کے ساتھ تین تین دن رہے گا۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے۔ ئی میرانی محنواری اور بیوہ اس عظم میں سب برابر ہیں۔ لباس کھانے پینے ' رہنے کی جگہ اور بیوی کے ساتھ رات گزارنے میں تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا واجب ہے۔ البتہ انس اور محبت پر کسی کا افتیار شیں ہے۔ آج کل لوگ دو شادیاں کرلیتے ہیں۔ ایک بیوی کے ساتھ مستقل رہتے ہیں اور دو سری کے ساتھ نہیں رہتے یہ عدل کے خلاف ہے۔

اس آیت سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کی مستحق عور تیں ہیں نہ کہ ان کے اولیاء 'اور آگر اولیاء (سربرست) نے مهر وصول کرلیا ہو تو ان پر لازم ہے کہ اس ممر کو مستحق عورت تک پہنچادیں۔

نیزاس آیت سے معلوم ہوا کہ عودتوں کو یہ افتیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے شو ہروں کو کل مریا مرکا بعض حصہ ہبہ کمدیں لیکن ان سے مرمحاف کرانے کے لئے ان کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اگر وہ خوشی سے تم کو ممریس سے پچھ وے دیں تو اس کو مزے مزے سے کھاؤ۔ اس لئے ان کی خوشی کے بغیران سے مرمحاف کرالیہا جائز نمیں ہے۔

## عقلوں کو اپنے وہ مال مزور بن کرا شریتے تھاری گزر اوقات کا فرایع بنایا سے اور اس مال میں سے مود ووا ادر ان سے غیر خوای کی بات اور بنیموں کا (برطور ترسیت) امتان ال كو كھلاؤا در بينا ؤ ندر می و می کار دل عرب کو می کاری کاری می ایس اور تم ان می مجدواری (کے اُٹار) و مجمور تر ان کے مال ان کے ا در ان کے مال کو فضول خرج کرکے ان کے رئے برنے کے فوقت جلدی جلدی شکھا ڈاور ده (ان کا مال کھانے سے) بجیا رہے، اور جو عاجب مندی 110 db ( يتيم كا ولي ) وافن کھائے، ہمرجب تم ان کے مال ال کے عوامے کرو تو ال پر کواہ بنا او

## وَكَفَى بِاللهِ حَسِيْبًا ۞

اور الله کانی ہے حاب سے دالا ٥

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے ﷺ اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ نے تنہاری گزر او قات کا ذریعہ بنایا ہے۔ کم عقلون کو مال نہ دہینے اور میٹیم کے مال کو ولی کا مال قرمانے کی تؤجیمہ

اس سے پہلی آینوں میں اللہ انعالی نے فرمایا تھا تیموں کا مال ان کے حوالے کردو اور عورتوں کا مران کے حوالے کردو۔ اس آیت میں اللہ انتخابی سے معاقل بالغ نہ کردو۔ اس آیت میں بید بتایا ہے کہ یہ تھم اس وقت ہے جب بیتم یا تمہاری متکور عاقل بالغ نہ ہول تو ان کے اموال ہول کو اپنے باس حفاظت سے رکھو اور جب وہ بالغ ہوجائیں اور ان کی عقل پٹنتہ ہوجائے تو ان کے اموال ان کے حوالے کردو۔

اس آیت بین بید فرمایا ہے اور کم عظاول کو اپنے مال نہ دو حالا تکہ مراد بہ ہے کہ کم عقاول کو ان کے مال حوالے نہ
کرو حتی کہ وہ عاقل بالغ ہوجا میں۔ اس کا جواب بہ ہے کہ بیٹیم کا مال اس کے ولی اور سرپرست کی تحویل بیں رہتا ہے۔ اس
اولی مناسب کی وجہ سے بیٹیم کے مال کی اس کے سرپرست کی طرف نسبت کردی گئی۔ دو سری وجہ بہ ہے کہ اس آیت بیس
بیٹیم کے مال کو ول کا مال اس لئے فرمایا ہے ماکہ ولی بیٹیم کے مال کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح وہ اسنے مال کی حفاظت
کرتا ہے۔ وہ اس کو فضول اور بے در لغ فرج نہ کرے اور اس کی حفاظت بیں کو آئی نہ کرے اور بیٹیم کے مال کی اسپ مال
کی طرح حفاظت کرے۔

مال کم عقل کی ملک کرنااس آیت کے منافی شیں

سفهاء 'سفیہ کی جمع ہے۔ سفیہ کم عقل کو کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ یمال سفهاء سے کون مراو ہیں "

الم الوجعفر محرين جرير طبري منوفي واسور لكصة بين:

سعید بن جیرنے کما سنباءے مراد میتم اور عور تیں ہیں۔ حسن بھری نے کما اس سے مراد نابالغ ہیں۔ امام طبری کا مخاریہ ہے کہ اس سے کم عقل مراد ہے خواہ وہ لڑکا ہویا لڑکی بالغ ہویا نابالغ۔

(جامع البيان جسم ص ١٦٥ مطبوعه دار العرفة بيروت '٥٠ ١١ه)

اس آیت میں نابالغ بچوں کوبال دینے سے منع فرمایا ہے اور اصادیث سے اس کا جواز معلوم ہو تا ہے۔

الم محدين اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرت بين :

حضرت نعمان بن بشیر بی و روایت کرتے ہیں کہ میرے والد بھے رسول اللہ طابیع کے پاس لے کر گئے اور کہا ہیں نے اپنے اس بیٹے کو مال ہیہ کیا ہے۔ رسول اللہ طابیع نے بوچھاکیا تم نے اپنے سب بچوں کو انتابی مال ہیہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مہیں۔ رسول اللہ طابیع نے فرمایا تو اس سے رجوع کرلو۔ (صحیح البحدی نہ الحدیث : ۲۵۸۷) صحیح سلم ارتم الحدیث اس محدیث نے معلوم ہوا کہ کم عمر بچوں کو ہیہ کرنا صحیح ہے البتہ ان میں مساوی ہیہ کرنا چاہئے اور اس آیت میں کم عمر بچوں کو ہیہ کرنا ہی ہے۔ کہ اس آیت میں ناسمجھ بچوں کو مال ہیہ کرنے اور ان کی ملک تا عمر بچوں کو دینے سے منع نرمایا ہیکہ تصرف کرنے کہ ان کے ماتھوں میں مال وسینے سے منع فرمایا ہیکہ تصرف کرنے کے لئے ان کے ماتھوں میں مال وسینے سے منع فرمایا ہے کیو تکہ وہ اس کی

تبيسان التقرآن

تفاظت کرنے اور اس کو صحیح محل پر خرج کرنے کے طریقوں پر مطلع نہیں ہوتے۔

جر (قولی تصرف سے روکنا) کالغوی اور شرعی معنی

تجر کالغوی متی ہے متع کرنا اور روکنا' اور اصطلاحی متی ہے دلی یا قاضی کا کسی کم عقل بچہ ' مجنون یا غلام کو قولی تضرف (شنا " خریدنا' جینا' ہبد کرنا) ہے روکنا' اس کا سب صغر' جنون اور خلام ہونا ہے اس لئے بچہ ' مجنون اور مخلوب العقل کی دی ہوئی طلاق نافذ خمیں ہوگی اور ان کا افرار کرنا مجھ خمیں ہے' اگر بچہ یا مجنون کو تج و شراء کی سمجھ ہو اور ان کے ولی نے ان کو اجازت دی ہو اور اس تھ و شراء میں غیری فاحش نہ ہو تو ان کی تج و شراء میں غیری فاحش نہ و تو ان کی تج و شراء میں غیری فاحش ہو تو بھر ان کی تج و شراء میں غیری فاحش ہو تو بھر ان کی تج و شراء میں عمل میں تا ہم حریں تو ان کی اجرت واجب و موجائے گی اور جس عقد میں ان کے لئے نفع محض ہو وہ صحیح ہے۔ اس لئے ان کا صدقہ اور ہبہ قبول کرنا صحیح ہے جو شخص ہوجائے گی اور جس عقد میں ان کے لئے نفع محض ہو وہ صحیح ہے۔ اس لئے ان کا صدقہ اور ہبہ قبول کرنا صحیح ہے جو شخص ہوجائے گی اور بلوغ ہو لئین اس کی عقل کم ہو امام ابولو سف اور امام محمد کے نزدیک اس کو روکنا صحیح ہے باکہ اس کا مال محفوظ رہے' کی آزادی اور بلوغ کے منافی ہے اور امام ابولوسف اور امام محمد کے نزدیک اس کو روکنا صحیح ہے ناکہ اس کا مال محفوظ رہے' کی آزادی اور بلوغ کے منافی ہے اور امام ابولوسف اور امام محمد کے نزدیک اس کو روکنا صحیح ہے ناکہ اس کا مال محفوظ رہے' کی آزادی اور بلوغ کے منافی ہے اور امام ابولوسف اور امام محمد کے نزدیک اس کو روکنا صحیح ہے ناکہ اس کا مال محفوظ رہے' ورثہ وہ اس کو بے جا خرج کرکے ضائع کرے کا کہ اس کا مال محفوظ رہے' ورثہ وہ اس کو بے جا خرج کرکے ضائع کردے گا اور فتو کی امام ابولوسف اور امام محمد کے نزدیک اس کو برے خوالی بر ہے۔

(در مخاره روالمختارج ۵ ص ۹۳٬۹۳ ملحسا" مطبوعه واراحیاءالزاث العربی بیروت ۹۰٬۳۰۰ ما

حجرکے ثبوت میں قرآن اور سنت سے ولا کل

نابائغ پچہ اور کم بھٹل کو مالی نضرف سے روکتے پر قرآن مجید کی ذیر تفییر آبیت دلیل ہے جس میں فرمایا ہے : اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ نے تهماری گزر او قات کاؤربیہ بنایا ہے اور ان سے خیرخواہی کی بات کمو' اور بتیموں کا (بہ طور تزبیت) امتحان لیتے رہو حتیٰ کہ جب وہ فکاح (کی عمر) کو پچنج جائمیں اور تم ان میں سمجھ داری (کے آثار) ویکھو۔ تو ان کے مال ان کے حوالے کردو (النساء : ۲-۵)

اور جر (قول تصرف سے روکنے) کے شوت میں یہ اعادیث بھی ہیں:

الم عدين العامل خارى متونى ٢٥١ه روايت كرتي بين :

حضرت علی مٹائھ نے فرمایا : کیاتم کو نہیں معلوم کہ تین <mark>شخصوں سے قلم (تکلیف) اٹھالیا گیا مجنون سے حتی کہ وہ</mark> تندرست ہوجائے 'کچہ سے حتی کہ وہ ہالغ ہوجائے اور سوئے ہوئے سے حتی کہ وہ بیدار ہوجائے۔حضرت علی نے فرمایا : مغلوب العقل کے سوا ہر شخص کی طلاق جائز ہے۔ (میج البخاری مختاب الطلاق باب : اار قم الحدیث : ۵۲۹۸)

الم ابو داؤد سليمان بن اشعث متوفي ٥٥ مه روايت كرتي إلى :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طافیق نے فرمایا : تین شخصوں سے قلم اشالیا گیا ہے سوئے ہوئے سے حتی کہ بیدار ہوجائے "مجنون سے حتی کہ شفایا ہوجائے اور بچہ سے حتی کہ وہ بڑا ہو جائے۔

(سنن الوواؤو: ۱۳۹۸ سنن ترزى: ۱۳۲۸ سنن نسائى: ۲۳۲۲ سنن اين ماج: ۱۳۹۲ سنن كبرى للنسائى: ۲۳۳۷ سنن كبرى للنسائى: ۲۳۳۲ سنن اورى: ۲۲۹۱ سنن دارى: ۲۲۹۱)

ان حدیثوں میں مجنون اور نابالغ کے قولی تصرفات کو روکنے کی دلیل ہے اور جو آزاد عاقل بالغ ہو لیکن کم عقل ہو اِس کو روکنے پر سورہ نساء کی زیر تقییر آیت میں بھی دلیل ہے اور اس حدیث میں بھی اس پر دلیل ہے :

تبيبان المرآ

امام ابوسینی عمدین سینی تروی متونی ۱۵ ماه دوایت کرتے بین :

حضرت انس و پڑھ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص کی تج اور شراء ہیں کچھ کزوری تھی اور وہ بچ کرنا تھا اس کے گھر والوں نے نبی مال بیلم کی خدمت میں آگر عوض کیا : یا رسول اللہ اس کو تجر( منع) کجھتے۔ رسول اللہ مال بیلم نے اس کو بلا کر منع فرمایا اس نے کہایا رسول اللہ میں بھے کرنے سے صبر منیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا جو تم بھے کرو تو کمویہ چیز استے اور استے کی ہے اور کوئی دھوکانہ کیا جائے۔

(سنى ترفدى وقم الديث : ۱۲۵۳ ميخ البخارى وقم الديث : ۱۹۷۳ سنى ابوداؤد وقم الديث : ۱۳۵۰ سنى نسائى وقم الديث :

جو کی منصب (اسای) کے ناال ہول ان کو اس کی ذمہ داری نہ سونی جائے

جریعی قولی تصرفات سے روکنا اس کا تعلق ول سے بھی ہے اور قاضی سے بھی اور جرکاسب کم عقلی ہے اور نااہلی بھی اس کے قریب ہے۔ اس لئے جو جھی کسی عمدہ کا اہل نہ ہو اور وہ اس عمدہ پر کام کرے تو قاضی 'سلطان یا حکومت وقت پر لاازم ہے کہ مسلمانوں کو اس کے ضرر سے بچانے کیلئے اسے اس عمدہ پر کام کرنے سے روک وے شاا "ان پڑھ ' عطائی علیم اور بے سند ڈاکٹر۔ ان کو لوگوں کی جانوں سے تھیلئے کے لئے علاج محالجہ سے روکنالازم ہے۔ بعض جگہ کہاؤڈر جعزات محلہ میں ایک چھوٹی کی کلینک کھول کر طب کی مشق کرتے رہے ہیں۔ اس طرح بعض مساجد بیں پانچ و قتی امام جو معزات محلہ میں ایک چھوٹی کی کلینک کھول کر طب کی مشق کرتے رہے ہیں۔ اس طرح بعض مساجد بیں پانچ و قتی امام جو نماز کے مسائل سے بھی بحثی واقت ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نکاح 'طلاق' طلاق' میں کسی دینی دار العلوم کے مفتی سے رجوع ہیں۔ اس لئے طاح کے مطالم میں متنور اور تجربہ کار ڈاکٹر سے اور دینی سائل ہیں کسی دینی دار العلوم کے مفتی سے رجوع کرنا چاہئے ہیں۔ اس طرح باتی محالمات ہیں بھی ہر فن کے ماہر سے رجوع کرنا چاہئے اور کسی لناڈی اور نا تجربہ کار کے ہاتھ ہیں اپنی معالمات ہیں بھی ہر فن کے ماہر سے رجوع کرنا چاہئے اور کسی لناڈی اور نا تجربہ کار کے ہاتھ ہیں اپنی معالمات ہیں بھی ہر فن کے ماہر سے رجوع کرنا چاہئے اور کسی لناڈی اور نا تجربہ کار کے ہاتھ ہیں اپنی معالمہ میں دینا چاہئے۔ اس طرح بیاتی معالم سے مقرب کے معالم کسی دینا چاہئے۔ اس طرح بیاتی معالم کسی دینا چاہئے۔

ہمارے زمانہ میں جرکو صحیح طریقہ ہے جاری کرتے کی حکومت ہے کوئی امید نمیں ہے کیونکہ تمام سرکاری اداروں میں حکومت نے کوئی امید نمیں ہے کیونکہ تمام سرکاری اداروں میں حکومت نے سیاسی وابستگی رشوت اور سفارش کی بنیاد پر ہر شعبہ میں ہہ کشرت ناائل افراد بھرتی کردیے ہیں۔ اب کسی منصب کے لئے اہلیت اور قابلیت معیار نمیں ہے بلکہ سرکاری افسروں کے ساتھ تعلقات یا پھر زیادہ سے زیادہ روپوں کی چش کش معیار ہے اس لئے ہر ادارہ بیس آکٹریت ان ملازموں کی ہوتی ہے جو ان ملازمتوں کے ناائل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے جس مطرح حکم دیا ہے کہ کم عقل لوگوں کو ان کامال نہ دو کیونکہ وہ اس مال کو ضائح کردیں گے۔ اس سے یہ مفہوم بھی ذکانا ہے کہ جو مختص کی منصب کا اہل نہ ہو اس کو اس منصب کی ذمہ داری نہ سونی جانے لیکن ہمارے ملک اور ہمارے محاشرے میں اس کے صری خلاف عمل ہورہا ہے۔ گئ انگوٹھا چھاپ پینے کے زور پر اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں اور منارت کے اہل ہوجاتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور تم بیبوں کا (بہ طور تربیت) امتحان لیتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ الخ۔ لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کامعیار

لڑکے کے بلوغ کی علامت احتلام اور انزال ہے اور لڑکی کے بلوغ کی عَلامت احتلام مع جیش اور حمل ہے۔ اگر ان دونوں بیس ان میں ہے کوئی علامت نہ پائی جائے تو ان دونوں کو پندرہ سال کی عمر میں بالغ قرار دیا جائے گا اس پر فتو کی ہے۔ اند

تبيان القرآن

آلان سے سید معلوم ہوآ کہ ذیر ناف بالوں کے ظہور کا بلوغ میں اعتبار شیں ہے 'پیدرہ سال کی عمر 'امام ابو بوسف اور امام محمد گا ا قول ہے اور ائمہ شلاخہ کا بھی بھی ذہب ہے 'اور امام اعظم کے نزدیک لڑک کے لئے اٹھارہ سال اور لڑک کے لئے سڑہ سال بلوغت کا معیار ہے 'جمہور کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت عمداللہ بن عمر کی عمر جنگ احد میں چودہ سال بھی وہ جماد کے لئے آئے تو آپ نے قبول نمیں کیا اور آیک سال بعد پندرہ سال کی عمر میں جنگ خندق میں چیش ہوئے تو آپ نے قبول فرمالیا۔ شامی اور لڑک کی بلوغ کے لئے کم از کم عمریارہ سال ہے اور لڑکی کی نوسال عمر ہے۔ اگر وہ اس عمر میں بلوغ کا دعویٰ کریں اور مشاہدہ ان کے دعوئی کی مخلفہ ہے نہ کرے تو ان کے دعوئی کو مان لیا جائے گا۔ (در مقارم در المجتارج ہ میں بدہ

الله تعالی کا ارشاد ہے ؛ اور ( پیتم کاجو ولی ان کے مال ہے) مستعنی ہو وہ (ان کا مال کھانے ہے) بچتا رہے اور جو حاجت مند ہو وہ وستور کے موافق کھالے۔ (النساء ؛ ۲)

ينتم كامال كھانے ميں غراب فقهاء

علامہ ابو بکر جصاص حنی متوفی ۵ ساتھ نے بیان کیا ہے کہ فقتماء احتاف کے نزدیک بیٹیم کے ولی کے لئے بیٹیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ بہ طور قرض نہ بہ طور تیم گے۔ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹیم کے دلی کو قاضی اور عامل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے لکھاہے کہ وصی اور ولی بیٹیم کی شرط کے بہ طریق تیم کاور احسان بیٹیم کے مال کی دیکھے بھال کرتا ہے اس لئے اس کی اجرت واجب نہیں ہے اور اس کو بیٹیم کے مال سے لیما جائز نہیں ہے بہ طور قرض نہ یہ طور غیر قرض۔

(احكام القرآن ج ع ص ١٨ مطبوع سميل آليدي لامور)

فقيد الولليث محربن احمد سرفتري حفى متونى 20 سوم لكصة بن

اگر دلی فقیر ہو اور اپنی خدمت اور محت کے مطابق بیٹیم کے مال سے کھالے تو مجھے امید ہے کہ اس سے مواخذہ میں ہو گاکیو نکہ بہت سے علماءنے اس کی اجازت دی ہے اور اس سے احتراز کرناافضل ہے۔ ( تغییر سرفندی جام ۱۳۳۴ مطوعه دار الکتب العلمه بیروت ۱۳۲۴ه)

علامه عبد الرجمان بن على الجوزي الحنبلي المنوني ١٩٥٥ ه لكصة بين :

حضرت عمرا حضرت ابن عباس مضرت حن بصری شعبی ابوالعالیه عبار ابن جیرا طفی فاده اور دو سرے فقهاء کے نزدیک غنی کے لئے بیتم کا مال کھانا بالکل جائز نہیں ہے اور جس فقیرے پاس قدر کفایت مال نہ ہو اور مال بیتم کی حفاظت اور عمرانی کی وجہ ہے وہ اپنے لئے کسب معاش نہ کر سکتا ہو وہ بغیر اسراف کے بہ قدر ضرورت بیتم کے مال ہے لے سکتا ہے اور جب وہ غنی ہوجائے تو اس مال کو واپس کرنے کے متعلق دو قول ہیں۔ حس شعبی عفی ہوجائے تو اس مال کو واپس کرنے کے متعلق دو قول ہیں۔ حس شعبی عفی ہوجائے اور امام اجد کے متعلق دو قول ہیں۔ حس ، شعبی عفی ہوجائے اور جو کچھ اس نے لیا ہے وہ بہ مزار اجرت ہے اور حضرت عمراور حضرت ابن عباس رضی الله عند عندا فرماتے ہیں غنی ہونے کے بعد اس مال کو واپس کرنا اس پر واجب ہے۔

(زادا لمسرج ٢ص ١عمطوعه كتب اسلاي بيروت ٤٤٠ماه)

علامه ابد عبد الله محمر بن احد مالكي قرطبي متوفي ١٩٨٨ ه كلصة بين:

ہمارے شیخ ابوالعباس میہ کہتے ہیں کہ اگر یعیم کا مال بہت زیادہ ہو اور اس کی حفاظت اور اس کو کاروبار میں لگائے ک لئے ولی کو اپنے ضروری کاموں کو چھو ڈنا پڑے تو اس کی محنت کے مطابق اس کا جر متعین کیا جائے گا اور اگر وہ مال کم ہو اور اس کی حفاظت کی وجہ سے اپنا کام چھو ڈنا پڑے تو اس مال سے بالکل نہ لے البتہ اس کے جانوروں سے اپنے لئے تھو ڈا دودھ لے لینا اس کے لئے جائز ہے اور اس کے کھانے میں سے پچھ کھالینا اس کے لئے جائز ہے۔ زیادہ نہ لے بلکہ رواج کے مطابق لے اور اجرت لینا اور کھانے پینے کی پچھ چیزس لینا دستور کے مطابق ہے اور اس آئیت کو اس معتی پر مجمول کرنا جائے۔علامہ قرطبی لکھتے ہیں میں کتنا ہوں کہ اس سے احتراز کرنا افضل ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ٥٥ ص ٣٧ معلموعه انتشارات ناصر خسرو ابران ١٨٨٠اهـ)

تعليم قرآن اور ديكر عبادات يراجرت لينح كي تحقيق

علماء دین اور دینی ضرمات بجالانے والے عاملین کے لئے ان ضدمات پر اجرت لینا اس وقت منع ہے جب ان کے علماء دین اور دینی ضرمات بجالانے والے عاملین کے لئے ان ضدمات کا انجام دینا فرض عین ہو جائے' علاوہ ان ضدمات کا انجام دینا فرض عین ہو جائے' اور جب ایسی صورت حال نہ ہو تو بھران کے لئے ان خدمات پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس کی ممانعت میں جو احادیث مروی چیں ان میں اکثر قایت ورجہ کی ضعیف ہیں۔ ثانیا "ان کا محمل ہیہ ہے کہ جب اس فرض کی ادائیگی کے لئے اور کوئی نہ ہو نیز احادیث محجود ہے دین امور پر اجزت لینے کا جواز خارت ہے اس امرکی محمل آفصیل اور شخصی ہم نے شرح صحیح مسلم جلد ماری کے اخبر ہیں بیان کی ہے۔

## لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَكُرُكَ الْوَالِلُونِ وَالْكَثْرُيُونُ وَلِلسِّاءَ

مردوں کے لیے (اس مال میں) سے حصر ہے جس کو مال باب اور قرابت واروں نے جوڑا ہو: اور مورتوں

مسلددوم

تبيان القرآن



این زید بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہیت ہیں باپ داوا کے ترکہ سے عور تیں دارث نہیں ہوتی تھیں۔ اس طرح پھوٹا بچہ خواہ نہ کر ہو وہ اپنے ماں باپ کے ترکہ سے وارث نہیں کیا جاتا تھا۔ عکرمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت کا خادند فوت ہوگیا۔ اس نے رسول اللہ ماہی ہیں ہے کہا یا رسول اللہ! میرا خادند فوت ہوگیا اور اس نے مجھ کو اور ایک بٹی کو چھوڑا ہے اور ہم کو دارث نہیں بنایا جارہا' اس کی چی کے چھانے کہا یا رسول اللہ! یہ عورتیں نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہیں نہ گھاس کا گھا اٹھا کر لا سکتی ہیں نہ و شمن کا مقابلہ کر سکتی ہیں نہ کما کر لا سکتی ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی مردوں کے لئے اس (مال میں) سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس (مال میں) سے حصہ ہے

مسلدوع

تبيانالقرآن

بھی کو ماں پاپ اور قرابت داروں نے چھو ژا ہو خواہ (وہ مال) کم ہویا زیادہ پیر (اللہ کی طرف سے) مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ (جامح البیان ج مهم ایما مطبوعہ وارالمسرفتہ بیروت '90م البیان ج مهم ایما مطبوعہ وارالمسرفتہ بیروت '90ماہ ہ

تقسيم وراثت مين ورثاء كااقرب مونامعيار ہے

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے قیموں کا بال کھانے سے منع فربا تھا اور سے تھم ویا تھا کہ جبوہ من شعور کو پہلے جائیں او ان کے اموال ان کے حوالے کردو اور اس آیت میں سے داخت جائیا ہے کہ قیموں کے ولی ان کے جس مال کی حفاظت کرتے ہیں اس میں مرد اور حورت کی کوئی شخصیص نہیں۔ زمانہ جائیت میں عورتوں کو وارث بنایا جا تا تھانہ بچوں کو وہ کتے تھے کہ ہم اس کو وارث بنایا جا تا تھانہ بچوں کو اور تھیں بنا میں عرواور میں بنا میں عرواور تھیں بنا میں عرواور سے بنگ کرسکے نہ مال فایمت اوٹ سکے۔ اس آیت میں ہمرواور کہ جب سے تیم بچوں کے مال باپ اور قرابت دار مال پھوڑ جائیں تو وہ ترکہ کے مستی ہوئے میں برابر ہیں اس میں مرواور عورت کا کوئی فرق بنز تا ہے۔ ہرچند کہ حصہ کی مقدار میں فرق ہوتا ہوں تا ہو تا ہوں خورت کا کوئی فرق نہو تا ہو تا ہ

ينيم اس نابالغ يحد كوكت بين جس كاباب فوت ووكيا وو

علم درانت کامیہ قاعدہ ہے کہ قریب دارث کے ہوتے ہوئے بعید دارث محروم ہوجانا ہے اس بناء پر اگر کمی مخص کا ایک بیٹا زندہ اور دو سرے فوت شدہ بیٹے کا بیٹا لینی میٹیم پو بابھی زندہ ہو تو اس مخص کی درانت سے بیٹے کے ہوتے ہوئے میٹیم پوتے کو حصہ نہیں ملے گاکیونکہ میٹیم پو تامیت سے آیک داسط سے بعید ہے اور بیٹامیت سے بلاداسطہ لاحق ہے اور اقرب ہے۔ اس قاعدہ کی اصل بیر مدیث ہے :

المم محدين اساعيل بخارى متوفى ٢٥١٥ مدوايت كرت إلى

حصرت این عباس رضی الله عنمایمان کرتے ہیں کہ نبی طافیط نے فرمایا فرائض اہل فرائض کو لاحق کردو۔ (قر آن جمید میں ور عاء کے مقرر کردہ حصص کو فرائض کتے ہیں) اس کے بعد جو ترکہ باقی نیچے وہ میت کے سب سے قریب مرد کو دے دو۔ (شیج البخاری رقم الحدیث: ۲۲۳۵٬۲۲۳۲ /۲۲۳۵٬۲۲۳۲)

اس عدیث سے بید واضح ہوگیا کہ وارث اقرب کے ہوتے ہوئے وارث ابعد محروم ہوجا آ ہے اور اقرب اور ابعد کا بید اصول ور ثاء کے لئے ہوں مورث کے لئے اصول ور ثاء کے لئے ہوں مورث کے لئے اسمول ور ثاء کے لئے ہوں کا الفظ ہے وہ مورث کے لئے ہوں اور اقریبن نے چھوڑا ہے۔ مفتی محمد شفیع سے اس آیت ہیں اقریبن نے چھوڑا ہے۔ مفتی محمد شفیع سے اس آیت میں اقریبن کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ استحقاق وراثت کے لئے ور ثاء کا اقرب ہونا صوری ہے۔ یہ اصول تو صحیح ہے مگراس آیت سے یہ ثابت نہیں ہونا کہ اس آیت میں اقریون کا لفظ مورثین اور مرنے والوں کے لئے ہے ور ثاء کے لئے نہیں ہونا کی سے بی ثابت نہیں ہونا کی سے بین اقریون کا لفظ مورثین اور مرنے والوں کے لئے ہے ور ثاء کے لئے نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع کلصة ہیں "

نیز ای لفظ "اقربون" ہے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال وراثت کی تقتیم ضرورت کے معیار ہے نہیں ملکہ

گرامت کے معیارے ہے اس لئے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب اور حاجت مزد ہو اس کو زیادہ وراثت گا کا مستخق سجھاجائے بلکہ جو میت کے ساتھ رشتہ میں قریب تر ہو گادہ بہ نسبت بعید کے زیادہ مستحق ہو گا۔ (معارف افتر آن ج ۲ میں اسلام مطبوعہ اور قابل اور کا کہ ماروف کو انتہاں میں مطبوعہ اوار قابلہ مارف کرا جی)

الله ثعالی کاارشاد ہے ؛ اور جب (ترکہ کی) تقییم کے وقت (غیروارث) قرابت وادینیم اور مسکین (بھی) موجود ہوں۔ تو(اس ترکہ سے) انہیں بھی پیکھ دے دو اور ان سے قیرخوائی کی بات کہوں۔ (النساء : ۸)

ور ثاء میں ترکد کی تقسیم کی تفصیل

اس آیت میں بہ بتلایا ہے کہ اے ایمان والوجب تم اپنے کی رشتہ دار کا ترکہ تقتیم کرو اور تقتیم کے وقت ایسے رشتہ وار اور یتیم آجا کیں ہواں رشتہ وار اور یتیم آجا کیں جن کو اس ترکہ سے از روئے شریعت یکھ نہ ال رہا ہویا وہ سرے غریب اور مسکین آجا کیں تو اس ترکہ سے اشیں بھی پکھ دے دو اور ان سے نری اور خیرخوائی کی بات کرو شااس بیر کموکہ تم یہ مال لے اوسمس اللہ برکت و علیہ وغیرہ۔

جب کوئی شخص فوت ہوجائے تو اس کے ترکہ کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوئے اول میں کہ میانہ روی کے ساتھ اس کی تجییزاور متعفین کی جائے ٹانی میر کہ اس کے ترکہ ہے اس کا قرض اوا کیا جائے اگر قرض ہو۔ اگر بیوی کا مراوانہ کیا ہو تو وہ بھی میت پر قرض ہے اور تقلیم ترکہ سے پہلے اوا کیا جائے گا۔ ٹالٹ میر کہ اس کے ثلث (آیک تمائی) مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے وصیت کی ہو۔ رابع میر کہ اس کے باتی ماندہ مال کو اس کی ورٹاء میں قرآن مدیث اور اجماع کے مطابق تقلیم کیا جائے۔

تفتیم بیں اصحاب الفرائش سے ابتداء کی جائے۔ اصحاب الفرائض وہ بیں جن کے حصص قرآن جمید بیں مقرر کردیتے گئے بیں مثال آئیک بیٹی کو نصف مال ملے گارویا دوسے زائد بیٹیوں کو دو ثلث (دو تمائی) ملیں گے۔ اگر اولاونہ ہو تو خادند کو نصف (آدھا) اور اگر اولاد ہو تو خادنگور کی (جو تھائی) ملے گا۔ یہ کل چھ حصص بیں : نصف (آدھا) رئی (جو تھائی) مثن (آٹھوال حصہ) سرس (چھٹا حصہ) ثلث (تمائی) دو ثلث (دو تمائی) اور ان کے لینے والے ہارہ بیں۔ چار مرو بیں : بیوی بیٹی ، بین (آٹھوال حصہ) منازی اور خادند اور آٹھ عور نیس بیں : بیوی بیٹی ، بین (بیٹی بین ان بیل اخراق بین علاقی بین علاقی بین رئیل بیل طرف سے) اور جدہ محید (دانا کی مال جدہ فاسدہ ہے) ان کے حصوں کی تقصیل ان شاء اللہ آگے آئے گئے۔

اصحاب الفرائض كو ان كا حصد دينے كے بعد اگر تركہ في رہے 'يا اصحاب الفرائض نه ہول تو پھروہ تمام تركه عسبات كو ديا جانا ہے ۔ باب كى طرف سے قرابت داروں كو عصبات كما جانا ہے عصبات بنف چار ہيں : بينا با ہو آ ، باب يا دادا ' بھائى اور پچا ' عصبات بيں ہو قريب ہو اس كو ملے گا اور احير محروم ہوگا۔ اگر مبيغ كے ساتھ بينياں بھى ہوں تو وہ عصبات ، بالغير ہيں۔ اگر عصبات نه ہوں تو پھر تزكه كو ذوى بالغير ہيں۔ اگر عصبات نه ہوں تو پھر تزكه كو ذوى بالغير ہيں۔ اگر عصبات نه ہوں تو پھر تزكه كو ذوى الفروض ميں دوبارہ تقسيم كرديا جانا ہے ' اس كو رو كہتے ہيں اور اگر ذوى الفروض اور عصبات نه ہوں ان كے چار درجات ہيں اللارعام ميں تقسيم كرديا جانا ہے ' ذوى اللارعام وہ ہيں جو مال كى طرف سے ميت كے رشتہ دار ہوں ان كے چار درجات ہيں اللارعام ميں تقسيم كرديا جانا ہے ' ذوى اللارعام وہ ہيں جو مال كى طرف سے ميت كے رشتہ دار ہوں ان كے چار درجات ہيں ۔ پيلا درجہ ہے بينى كى اولاد اور يونى كى اولاد۔ دو سمرا درجہ ہے ' ، جد فاسد اور جدات فاسدہ لينى نانا اور نانا كى مال ' اور تيسرا

-

ڈرجہ ہے بہنوں کی اولاد اور عینی اور علاقی بھابیوں کی بیٹیاں اور اخیافی بھائی کی اولاد' اور چوتھا درجہ ہے بھو ، میساں' اخیافی بچیا

اور مامول اور خالہ ان میں درجہ بر درجہ تر تیب ہے اور اقرب کے مقابلہ میں ابعد محروم ہو گا۔

اگر ذوى الدرحام ند جول تو بجرميت كا تركدائ تخف كو ديا جائے گاجس كے لئے ميت نے كل مال كى وصيت كى بواور

اگریہ بھی ند ہو تو پھر میت کا نزکد بیت المال بین سرکاری خزاندیں وافل کردیا جائے گا۔ واضح رے کہ ہم نے نزکد کی تقسيم ميں اوندي علام مولي الموالات اور مقرلہ وغيرہ كاؤكر نهيں كيا كيونكہ اب ان كارواج نهيں ہے ہم نے أكثر بيش آمدہ

صور تیں بیان کی چیں جو حضرات بوری تفصیل جاننا چاہیں وہ سراتی اور شریفید وغیرہ کامطالعہ کریں۔ رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دینا احسان نہیں ان کاحق پہنچاناہے

اب اس آیت کی تغییر میں ہم یہ کہ کتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کا ایک بیٹا و بیٹیاں اور اس کا

ا کیا۔ چیالور بھانجا ہو نواس صورت ہیں بیٹا عصبہ بنفسہ ہے اور بٹیاں عصبہ بالغیرہیں۔ چیابھی عصبہ ہے مگر سیٹے کی یہ نسبت بعید ہے اور بھانجا ذوی الازعام کے تیسرے درجہ میں ہے۔ اس صورت میں کل ٹرکہ کے جار حصے کئے جائیں گے دو حصہ

ایک سٹنے کو اور ایک ایک حصہ دو بیٹیول کو ملے گا۔ بچا عصبہ بعید ہونے کی وجہ سے محروم ہو گا اور بھانجا عصبہ کی موجودگی

میں ذو الارحام ہونے کی وجہ سے محروم ہو گا ناہم چیا اور بھانچہ کو ورثاء انسانی ہدردی کے تحت اپنی طرف سے تبرعات کھے دے دیں او بیہ اس آیت پر عمل ہوگاہی طرح اگر کوئی اور مسکین ہو تو اس کو بھی دے دیا جائے اور ان سے نرم اور ملائم النشكوكي جائے اللہ تعالی كاارشاد ب

وَاتِ ذَا الْقُرْبِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ اور رشته دارول کو ان کا حق ادا کرد اور مشکینوں اور مسافروں کو

اور فضول ترج نه كرو-وَلاَ نُبَيِّرْ تَبَذِيْرًا (بنواسرايل: ٢١)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو کچھ دے رہاہے تو ان پر احسان نہیں کررہا بلکہ ان کا

حن ان تک پہنچارہا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَفِنَّى أَمْوَالِهِمْ حَتَّى لِلسَّآفِلِ وَالْمَعْرُومِ. اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم کا حق ہے۔

(الناريات: ١٩)

اس آبت ہے معلوم ہوا کہ مسکینوں' خاجت مندوں اور سائلوں کو انسان سجھ دیناہے تو ان پر کوئی احسان نہیں کررہا

بلکہ ان کا حق ان تک پہنچارہاہے۔

الله نعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ لوگ یہ سوچ کر ڈریس کہ اگر وہ اپنے (مرنے کے) بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں (مرتے وقت) ان کے متعلق کیا اندیشہ ہوتا سو انہیں (قیبول کے متعلق) اللہ سے ڈرنا چاہئے اور درست بات کمنی عائية (النباء: ٩)

یتیمول کو این اولاد کی طرح سمجھا جائے اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں :

حضرت این عباس رضی الله عنما فرماتے ہیں :

(۱) بعض لوگ مریض ہے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری لولاد تمہارے مرنے کے بعد نیکیاں نہیں کرے گی جن سے تم کو

آ رت میں تواب پنیچ تو اپ مال کو اللہ کی راہ میں وے دویا صدقہ وخیرات کردو'یا کمی نیک کام میں صرف کردو' یہ اوگ مرف والے کو دصیت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کی اولاد کو ترکہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی صاحب اولاد ہو تم یہ سویٹو کہ اگر کوئی شخص تمہاری اولاد کو تمہارے تزکہ سے محروم کرنے کی کوشش کرنا تو تم پر کیا گزرتی؟

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنما کا دو سرا قول بیہ ہے کہ اس آیت بیس بیٹیم کے ولی سے بیہ فرمایا ہے کہ وہ بیٹیم کی جان اور مال کے ساتھ انصاف اور احسان کریں اور بیٹیم کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ان کی بھی یمی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوٹے بچھوٹے بچھوڑ کر سرجائیں تو ان کے بیٹیم بچوں کا ولی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اس لئے وہ اپنے انجام سے ڈریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور بیشہ بچی اور جیجے بات کمیں۔

(جامح البيان ج عص ١٨١١ ١٨١ ملحما المعملوي وارالمعرفة بروت ٥٥٠ ١١٥)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک جو اوگ ناجائز طریقے سے غیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑ تنی ہوئی آگ میں واخل ہوں گے۔ (النساء : ۱۰)

ظلما" مل ينتم كھانے پر انتہائی سخت عزاب كي وجہ

اس آیت میں اللہ تعالی نے ظلما مل میتم کھانے پر خت وغید فرمائی ہور اس سے پہلے ہمی اللہ تعالی نے ظلما مل میتم کھانے پر یکے بعد دیگرے آیات نافل فرمائیں۔ فرمایا ولا تعبدلوا الخبیث بالطیب (النساء: ۲) الی کھوٹے مال کو ان کے کھرے مال سے نہ تبدیل کرداور فرمایا ولا تاکلوا اموالھم اللی اموالیکم انه کان حوبا کبیدرا (النساء: ۲) ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ طاکر نہ کھاؤ ہے شک یہ بہت براآ گناہ ہے اور فرمایا: ولا تاکلو ھا اسر افا وبدارًا ان یکبروا (النساء: ۱) اور قیموں کے بوٹ ہوجائے کو فوف سے ان کے اموال کو فضول خرج کرکے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا: میتم کے ول یہ سوج کرڈریں کے اموال کو فضول خرج کرکے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا: میتم کے ول یہ سوج کرڈریں کر آگروہ اپنے مرت کے بعد بے سمارا اولاد پھوڑ جاتے تو اشیں (مرتے وقت) ان کے متعلق کیا اندیشہ ہوتا سو انسی (قریب مرت یا اور وہ عقریب بھرکتی ہوئی تبوئی آگ اور نامائز طریقہ سے بیموں کے متعلق کیا الی کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھررہ ہیں اور وہ عقریب بھرکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ (النساء: ۱)

ان تمام وعیدوں کا نازل کرنا میٹیموں پر اللہ کی رحمت ہے کیونکہ میٹیم کزور اور بے سمارا ہوتے ہیں اس وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ توجہ اور النفات کے مستحق ہیں حالا نکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم وکریم 'معاف کرنے اور ور گزر کرنے والا ہے اس کے باوجود ظلما" مال بیٹیم کھانے والوں پر اتن سخت وعید نازل فرمائی کیونکہ بیٹیم انتہائی درجہ کے بے بس اور بے سمارا تنے اس لئے ان پر ظلم کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی وعید بھی بہت سخت ہے۔

ظلما" بتیبول کامال کھانے والوں کے متعلق احادیث

الم ابن جريطرى افي سدك ماته روايت كرتيب

تبيان القرآن

حصرت ابو سعید خدری بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ تی الجائیائے شب معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا : بین نے دیکھا کہ چھ لوگوں کے جونت اوٹ کے جونوں کی طرح ہیں اور ان کو ایسے لوگوں کے سرد کردیا گیا ہے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑ رہے ہیں چران کے موضوں میں ایسے آگ کے پھر ڈال رہے ہیں جو ان کے دھڑ کے تحلے حصہ سے نکل رہے ہیں۔ میں نے کما: اے جرا کیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کمایہ وہ لوگ ہیں جو ظلما "تیہوں کا مال کھاتے تھے اور وہ در حقیقت اپنے پیلول میں آگ کھارہے تھے۔ (جائع البیان جسم ۱۸۲ معلومہ دارالمبرفته بیروت ۹۰ساھ)

عافظ علال الدين سيوطى متوفى االاه للصة بين "

امام این ابی شبه امام ابو .علی امام طبرانی اور امام این حبان حضرت ابو برزه و کاف سے روایت کرتے ہیں که رسول الله النظامے فرمایا: قیامت کے دن ایسے لوگ اپی قرول سے اٹھائے جائیں گے جن کے مونموں سے آگ کے شعلے بحراک رہے ہوں گے۔ آپ سے عرض کیا گیایا رسول اللہ! وہ کون ہوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا : کیاتم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالى نے فرمایا ہے : جولوگ ظلما" يتيم كامال كھاتے بين وہ اس بيتين مين صرف آگ بھررے بين

المام این جریر اور امام این الی حاتم نے سدی سے روایت کیا ہے جو شخص میتیم کامال ظلمار کھا تا ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گانواس کے منہ اس کے کانوں اس کی ناک اور اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے اورات دیکھ کر ہر مخص بحیان نے گاکہ بیدیشیم کامال کھانے والا ہے۔

المام بہمقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہررہ والله سے روایت کیا ہے کہ رسول الله طاق الم فرمایا: الله يرحق ہے کہ وہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل کرے نہ ان کو جنت کی تعتیں چکھائے۔ عادی شرایی مود کھانے والا میتم کا مال ناحق كحاف والا اور مال باب كانافرمان- (الدر المتثورة عص سما المطور ايران)

ا فدتھاری اولا د اکی وراثت کے صول) کے منعنی تعبیر کئم دیتا ہے کہ (میت کے) ایک بیٹے کا صنہ دوبیٹیوں کے پرابر ہے رصف بشال (دوما) دوے زمادہ ہول تزان کا حصر (کانزکرکا) دونبال ہے بینی ہو تو اس کا حقر (کل ترکیکا) نصف ہے، اگرمیت کی اولاد برقوات ترکیا اس مال باب میں -1646

تبديسان القرآن

ب ال کی وص ال كا قرص ادا كرتے كے بعر رنا ہو حسکے زمال باب بول اور زاولاد اور اس کی طرف ) مجعالی یا بہن ہو تو ان

(9) she

3/2/3

( ( in ( dla) منفی کی وصبت پدی کرتے اور ای بعد ، وصيت من نقصال تربيخ إلى كما بوء براللدى طرق على به اور الشرفوب عائد والا بم اور ج تنفی اللہ اور ای کے دول کی اطاعت کرے کا اللہ ای کوال سے دریا ہے ای دوان یں مستردیں اور ج الله اور ای کے دول ک نافواق کے گا اور ای ک صدو تجاور کے گا انداس کو دوز نے بی وافل کرفے گاجی میروه مہینے ہے ادراس کے لیے ذات والا عذاہ اس

وراشت کے تفصیلی احکام اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اجمالی طور پر وراشت کے احکام بیان فرمائے تنے : مردوں کے لئے اس (مال میں) سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو اور عوراتوں کے لئے بھی اس (مال میں) سے جسہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو خواہ وہ (مال) کم ہویا زیادہ سے (اللہ کی طرف سے) مقرر کیا ہوا حصہ ہے (النساء : ع) اور اب اللہ تعالی نے تفصیلی طور پر وراشت کے احکام شروع فرمائے۔ وراشت کے احکام میں اللہ تعالی نے اولاد کے ذکر سے احکام شروع فرمائے کیونکہ انسان کا سب سے زیادہ تعلق اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام بخاری متوفی احداد سام اللہ علیہ مارین مخرمہ رضی اللہ عظماسے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طاق الیوارے فرمایا (سید تنا) فاطمہ (رضی اللہ علیہ ساتھ ملیہ) میرے جسم کا کلوا ہے جس نے اس کو غضب ناک کیا اس نے جھے غضب ناک کیا۔ (صبح البواری) رقم

تبيان المرآن

Lece

الکریٹ : ۱۳۷۷) اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وراث کے احکام میں سب سے پہلے اولاد کے خصص بیان فرمائے۔ امام ابو عیسیٰ حمد بن عیسیٰ ترفری متونی ۲۵ اور روایت کرتے ہیں :

حضرت جابرین عبدالله رضی الله عضما بیان کرتے ہیں کہ بین بنو سلمہ بین اپنے گھرکے اندر پہار تھا او رسول الله طابیخ میری عبادت کے لئے تشریف الاے بین نے عرض کیا ، اے اللہ کے بی ایس اپنے مال کو اپنی اوالد کے در میان کس طرح تقسیم کردن؟ آپ نے بھے کوئی جواب میں دیا حتی کہ یہ آیت نازل ہوئی ، اللہ تمماری اوالد (کی دراشت کے حصوں) کے متعلق تنہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ امام ترفری نے کما یہ حدیث حسن حجیج ہے۔ (سنن ترفی دتم الحدیث ، سمام مطبوعہ دارا الفربیوت مسام اللہ

اولاد کے احوال

امام ابوعبدالله محدين بزيد ابن ماجه متوفى ١٥٢٥ روايت كرتے بين

جھرت ابن عباس رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المؤلظ نے فرمایا کتاب اللہ کے مطابق مال کو اصحاب الفرائض کے درمیان تقسیم کرواور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی یچے وہ (میت کے) سب سے اقرب مروکو دو۔ (سنن ابن ماجہ 'رقم اللہیث: ۲۷۳۰، صحیح البخاری 'رقم الحدیث: ۲۳۷۰ ۱۷۳۳ ۱۷۲۳۷، ۲۳۷۰، صبح مسلم 'رقم اللہ بیث : ۱۳۱۵ سنن رزی درقم اللہ بیث : ۲۰۹۸)

سواس صورت میں کل ترکہ کے ۴۴ حصص کتے جائیں اس بیں ہے سوجھے اس کی بیوی کو مہم مہ جھے اس کے باپ اور مال کو اور باقی ماندہ ۱۴ حصص اس کی اولاد میں اس طرح تقشیم کردیں کہ بیٹے کو دو اور بیٹی کو آیک حصرہ ہے۔

تبیری صورت بہ ہے کہ میت نے صرف بیٹیاں چھوڑی ہوں اگر دویا دوسے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو دو ٹکٹ (دو تهائی) ملیں گے اور اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی ہو تو اس کو کل ترکہ کا نصف طے گا اور اس کے بعد جو ترکہ بیٹے گا تو وہ دیگر اصحاب الفرائفن کو ملے گا اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر میت کے عصبات کو مل جائے گا' اور اگر میت نے صرف بیٹے چھوڑے ہوں تو وہ تمام مال کے وارث ہوں گے اور اگر بیٹوں کے ساتھ اصحاب الفرائض بھی ہوں تو اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ وسینے کے بعد باتی تمام مال بیٹوں کو دے دیا جائے گا۔

تبيبان القرآن

دد کو مورت سے وگنا حصہ دینے کی وجوہات

عورت کو دراثت میں مرد کے حصہ کانصف ملتا ہے اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ عورت مرد کی بہ نسبت بیپول کی زیادہ محتاج ہے کیونکہ مرد آزادی کے ساتھ بے خوف وخطر گھرے باہر فکل سکتاہے اور مورث ایے شوہریا والدین کی اجازت کے بغیر گھرے ہاہر نکل نہیں سکتی اور اگر ہاہر جائے تو اس کی عرت اور عصمت کے لئے متعدد خطرات ہیں نیز چو نکہ اس کی عقل کم ہوتی ہے اس لئے اگر وہ خربرو فروخت کرے تو اس کے لٹ جانے یا دھو کا کھانے کا بہت اندیشہ ہے اور جسانی طور پروہ کرور صنف ہے اس لئے اگر اس کو مودے وگنا حصد ندویا جائے تو کم از کم برابر حصد دینا چاہئے۔

اس سوال کے حسب ویل متعدد جوابات اس :

() مرد کے ب نسبت مورت کے افراجات کم ہوتے ہیں کیونک مرد پر اپنی اپن بیوی اور بیوں کی اور اپنے بوڑھے والدین کے مصارف کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے برطاف عورت بر کمی کی پردرش کی ذمہ داری منیں ہے اور جب عورت کی به نسبت مرد کے افراجات زیادہ ہیں تو مرد کا حصہ بھی عورت سے دگنا ہونا چاہئے۔

(٢) سابى كامول ك لحاظ سے مرد كى ذمه واريال زيادہ موتى بين مثلاً وہ امام اور قاضى بننے كى صلاحيت ركھتا ہے۔ ملک اور وطن کے لفلم وٹسق چلانے کی ذمہ داریاں رکھتاہے اور ملک اور وطن کے وفاع کے لئے جماد کی ذمہ داری بھی مروپر ہے۔ صدود اور قصاص میں وی گواہ ہوسکتا ہے اور کاروباری معاملات میں بھی مرد کی گواہی عورت سے دگئی ہے سوجس کی ذمه داریال زیاده بین اس کاوراث مین حصر بھی دگتا ہونا چاہئے۔

(۳) عورت چونک صنفا " کمزور ہوتی ہے اور اس کو دنیاوی مطلات کا زیادہ تجربہ نہیں ہو تا اس لیے اگر اس کو زیادہ پیے مل جائیں آؤ اندیشہ ہے کہ اس کے دہ سب پیے ضائع ہوجائیں گے۔

اس آیت کی تغیریں مفرین نے یہ بحث ذکر کی ہے کہ ایک بٹی کاوراث سے نصف حصد قطعی ہے اور جس حدیث میں ہے کہ ہم گروہ انبیاء مورث نہیں بنائے جائیں گے وہ فلنی ہے تو حضرت الوبكر بنا اور خانی حکم كے مقابلہ میں تعلمی کو کیوں نزک کردیا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کو دراشت سے حصد کیوں نہیں دیا اس کاجواب بیا ہے کہ بیر مدیث المدے لئے ظفی ہے حضرت ابو بکرنے جو نکہ اس کو زبان رسالت سے سنا تھا اس لئے ان کے لئے یہ مدیث قرآن مجید کی طرح قطعی تھی اس کی مفصل بحث ہم نے شرح مسلم جلد خامس میں کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعالی کاارشاد ب : اگر میت کی اولاد ہو تو مال باپ میں سے ہرا یک کاچھنا حصہ ہے اگر میت کی اولانہ ہو اور صرف مال باپ ہی وارث ہول تو مال کا تیسرا حصہ ہے (اور باقی سب باپ کا حصہ ہے) اور آگر میت کے (بس) بھائی ہول تو مال کا جِمْنا حمد ب- (النساء : ١١)

والدين کے احوال

اولاد كا اطلاق مركر اور موث دونول پر ہو يا ہے اس لئے ميت كى مال باپ كے ساتھ أكر اولاد ہو تو اس كى تين صورتيل بيل :

كيلى صورت يد ب : كه مال باب ك ساخد أيك يا أيك س زياده جيثے ہول اوّ مال باب بين سے برايك كو چھٹا حصہ ملے گادو سری صورت یہ ہے کہ مال باپ کے ساتھ بیٹے اور بیٹمیال دونوں ہوں چر بھی مال باپ میں سے ہر آیک کو چھٹا

تھے۔ طبے گا' تیسری صورت سے ہے کہ میت کی صرف ایک بٹی ہو اور مال باپ ہوں تو بٹی کو نصف طبے گا اور مال پاپ میں ق اس کے جوار میں اور ایس اقرار کا میں ایس کی سام میں کی اس میں ایس کی اور میں اور میں اور میں ایس میں کا میں میں

ے ہرائیک کو چھٹا حصہ ملے گا البت ہاتی مال بھی باپ کوبہ طور عصبہ ہوتے کے ال جائے گا۔

آگر میت کی اولاد نه ہو اور صرف مال باپ ہی وارث ہوں تو مال کو تمائی ال جائے گا اور باقی دو تمائی مال باپ کو به طور

عصبہ دے دیا جائے گا اور اس صورت میں مرد (پاپ) کو عورت (مال) سے وگنا حصہ مل جائے گا۔ اگل میں سے رکام مرمائے میں تا اس کی اس کا خاص مطرک اور سے اور اس مار

اگر میت کے (بس) بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصد ملے گا۔ بیدوالدین کے احوال بیں ہے تیبرا حال ہے جس بیس میت نے والدین کے ساتھ اپنے بس بھائی ماں کے تمائی حصد بیس میت نے والدین کے ساتھ اپنے بس بھائی ماں کے تمائی حصد کے حاجہ بین کراس کو چھٹا تمیں کرتے اور اس پر بھی انقاق ہے کہ جب بس یا بھائی کاعدو تین کو پہنچ جائے تو وہ ماں کا حصد تمائی ہے کم کرتے چھٹا کردیتے ہیں اور اگر دو بہنیں یا دو بھائی ہوں تو اس میں اختلاف ہے اکثر صحابہ کا نظریہ سے کہ وہ بھی ماں کا حصد تمائی ہے کہ حصہ تمائی ہے کہ خیس کرتے چھٹا کردیتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں دو بہنیں ماں کا حصد تمائی ہے کہ نمیں کرتیں۔ فقماء احتاف کا زمیب اکثر صحابہ کے قول کے مطابق ہے ' یہ بھی واضح رہے کہ دو بہنیں کمی قشم کی ہوں سگی یا سوتیل خواہ ماں کی طرف سے خواہ باپ کی طرف سے۔ ای طرح سے بھائی بھی۔ وہ مال کے لئے حاجب ہیں کی ہوں سکی ایک بھائی وہ مال کے لئے حاجب ہیں خواہ وہ بمن کا حصد تمائی ہے کہ حاجب تمیں ہیں خواہ وہ بمن

الله تعالی کاارشاد ہے: (یہ تقتیم) اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرض اوا کرنے کے بعد ہے۔ (النساء: ۱۱)

قرض كووصيت يرمقدم كرنے كے ولاكل

يا بھائي تيني ہوں علاتی ہوں يا اخيانی۔

اس آیت کی تغییر ہے کہ وارثوں میں ترکہ کی تقییم پر قرض کی اوائیگی مقدم ہے۔ اگر میت پر اوگوں کا اتنا قرض ہے کہ وہ اس کے تمام ترکہ پر محیط ہے تو وارثوں کو پچھے نہیں ملے گا اور میت کے ترکہ سے اس کا قرض اواکیا جائے گا اور اگر میت کا قرض اواکرنے کے بعد مال نیچ رہتا ہے اور میت نے وصیت بھی کی ہوئی ہے تو آیک تمائی مال سے اس کی وصیت یوری کی جائے گی اور اس کے بعد اس کاباتی ماندہ ترکہ ورثاء میں تقییم کردیا جائے گا۔

اس آیت میں میت کی وصیت پوری کرنے کا قرض کی ادائیگی ہے پہلے ذکر کیا ہے لیکن اس پر امت کا اجماع ہے کہ پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا پھراس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اس کے حسب ذیل دلائل ہیں :

المم محرين اساعيل بخارى متونى ١٥١ه ميان كرتيبي

اور ذکر کیاجا گاہے کہ نمی مٹاہیم نے فیصلہ کیا کہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے' اور اللہ تعالی فرما گاہے : اِنَّ اللّٰهُ مَا مُرْكُمُ أَنْ نُوَدُّ وَا الْاَ مَا مَا مَا مِيتِوالَنِي اَهُلِهَا اور بِ فِک الله تم کو حکم دیتا ہے کہ امات ابانوں والوں کو ادا المنصل مند محمد معرف

اور نقلی وصیت بوری کرنے کی بہ نسبت امانت کو اوا کرنامقدم ہے (قرض بھی آیک طرح سے امانت ہے)۔ (صیح البخاری دقم الحدیث: ۲۷۲۹ تاب الوصایا ایب: 9)

المام الوعيلي محربن عيني ترفدي متوفى وي اله روايت كرتي إلى :

تبييانالقرآن

هارث محضرت علی بیانی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی طاقیا نے وصیت کو بی را کرنے سے پہلے قرض اوا کرنے کا تھم ویا حالا نکہ تم قرآن جید میں وصیت کو قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ امام ترزی نے کماعام اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے کہ وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض اوا کیا جائے گا۔ (منن ترزی وقم الحدیث: ۲۰۱۰'۲۰۱۹ منن این ماجہ 'رقم اللدیث: ۲۲۵۰) حارث اعور کے ضعف کابیان

یہ مدیث حارث نے حضرت علی بڑا ہے ۔ روایت کی ہے عارث کے ترجمہ میں حافظ مٹس الدین تد بن احمد ذہبی موفی ۱۳۸۸ میں ا

عارث بن عبداللہ بھدائی اعور (یک چشم) کبار علاء تابعین میں ہے ہا اور اس میں ضعف ہے۔ یہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنما ہے حدیث روایت کرتا ہے اور اس سے عمرو بن مرہ ابو اسحاق اور ایک جماعت حدیث روایت کرتا ہے اور اس سے عمرو بن مرہ ابو اسحاق اور ایک جماعت حدیث روایت کرتی ہے شعبی نے کہا جھے حارث اعور مدیث بیان کی اور وہ کذاب تھا نیز مغیرہ نے کہا حضرت علی بی جو سے روایت میں حارث کی تعدیق نہیں کی جاتی تھی۔ ابن المدینی نے کہا یہ گؤی ہے۔ روایت میں حارث کی تعدیق نہیں کی جاتی تھی۔ ابن المدینی نے کہا یہ گؤی ہیں۔ ابن عربی نے کہا ضعیف ہے۔ نسائی نے کہا یہ قوی نہیں ہے۔ ابن عربی نے کہا اس کی عارث عارث عارث علی ہی طرف عارث میں ہودیا ہے جہ بھرڈی احارث میں ہودیا ہے ابن المدین میں اتن اور کی نے نہیں کیں۔ ابن سیرین کا بہ کمان تھا کہ اس کی حضرت علی ہے عام روایات باطل ہیں۔ ابن اسحاق نے اس کو گذاب کہا۔ ابن حبان نے کہا حارث تشیع میں عالب تھا اور حدیث میں ضعیف روایات باطل ہیں۔ ابن اسحاق نے اس کو گذاب کہا۔ ابن حبان نے کہا حارث تشیع میں عالب تھا اور حدیث میں ضعیف موا

ابو مکرین الی داؤد نے کما حارث بہت بڑا فقید تھا اور علم میراث کا ماہر تھا اس نے یہ علم حضرت علی ہے سیکھا تھا۔ حارث اعور نے ۹۵ ھیں وفات پائی۔ (میزان الاعتدال ۲۶ص ۱۷۲-۱۷۰ ملحها")

نیز اس کے ترجمہ کے متعلق دیکھیں : کاریخ صغیر للبخاری جامل اسا' الجرح والتعدیل ج سامل ۱۳۲۳ صعفاء ابن الجوزی ج ا مل ۱۸۱ النجوم الزاهرة ج اص ۱۸۵ شزرات الذهب ج اص ۲۰۰ طبقات ابن سعد ج ۲۰ ص ۱۲۸ مراة البغان ج اص ۱۳۱۱ حافظ جمال الدین الی المجلح بوسف مزی متوفی ۲۳۷ سے متعلق لکھتے ہیں :

المام مسلم بن الحجاج نے اپنی سند کے ساتھ شعبی ہے روایت کیا ہے کہ حارث اعور کذاب تھا ابو محاویہ نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حارث اعور کذاب تھا ابوزرعہ نے کہا اسحاق سے روایت ہے کہ حارث تقد ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہا اس کی روایت ہے کہ بید قوی شمیں ہے اور ایک روایت ہے کہ اس کی روایت ہے کہ حضرت حن اور اس کی روایت کردہ حدیث میں کوئی حرق شمیں ہے۔ جابر جعنی نے عامر شعبی ہے روایت کیا ہے کہ حضرت حن اور حضرت حمین رضی اللہ عنما حارث سے حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی روایات کے متعلق سوال کرتے تھے۔ امام ابوداؤد المام ابن ماجہ نے اس کی روایات درج کی ہیں۔

(ترفيب الكمال ج م ص ٢٧- ٢٤ ملحيا" مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٣١٨ اهد)

حافظ احمدین علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی زیادہ تر یمی نقل کیاہے کہ حارث اعور کذاب اور ضعیف ہے در بعض ائمہ سے بیر بھی نقل کیاہے کہ بیر ثقنہ ہے۔ (تہذیب التہذیبج ۲ص ۱۳۵–۱۳۳۳ ملجسا'مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت) نیز حافظ این تجرع عقابل متونی ۸۵۲ مدکی اس کے متعلق رائے ہے =

یہ حضرت علی بڑی کا شاگر و تھا شعبی نے اس کو کذاب کماہے 'اور اس پر رفض کی شمت ہے اور اس کی اعادیث ضعیف ہیں۔ امام نسائی نے اس کی صرف دو حدیثیں روایت کی ہیں یہ حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑی کی طلافت میں فوت ہوا نقا۔

اال علم کے عمل ہے حدیث شعیف کی تفویت

مرچند کہ حارث کی جس روایت میں قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کا ذکرہے اس کو امام بخاری نے اپنی تھیج میں تعلیمات کے اس تعلیقاً ورج کیا ہے لیکن میہ حدیث تشعیف ہے۔ اس کے باوجود علماء امت کا اس حدیث پر عمل ہے ' جیسا کہ امام ترقدی نے کما ہے اور حافظ این تجرع عشقلانی نے کما ہے کہ اس وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث سے استدالال کیا ہے ' حالا تکہ حدیث ضعیف سے استدالال کرنا ان کی عادت نہیں ہے اور علماء کا اس پر انفاق ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے۔

(31412: 300 NATE 22 7 " Adea Une ("10 710)

اس سے معلوم ہواکہ اہل علم کے عمل ہے بھی حدیث ضعیف کی تقریت ہوجاتی ہے۔ قرض کو دصیت پر مقدم کیا جاتا ہے لیکن قرآن مجیدیں دصیت کے ذکر کو قرض پر مقدم کیا گیا ہے اس لئے کہ قرض کامطالیہ کرنے والے قرض خوام ہوتے ہیں اور وصیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے یہ خدشہ ہے کہ ورثاء وصیت کو چھپالیں اس لئے اللہ تعالی نے وصیت کا ذکر پہلے فرمایا 'ود سری دج یہ ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص موت تک قرض ادانہ کرے اس لئے یہ نادر الوجود ہے اور وسیت عام طور پر کی جاتی ہے اس لئے وصیت کو پہلے اور قرض کو بعد میں ذکر فرمایا لیکن ذکر میں نقدم واقع میں نقدم کو مسئلزم نہیں ہوتا جیسا کہ واست حدی وار کھی (ال عصر ان

الله تعالی کا ارشاد ہے : تمهاری ہویوں کے ترکہ میں ہے تمهارے لئے آدھا حصہ ہے بشرطیکہ ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمهارے لئے ترکہ میں ہے چوتھائی حصہ ہے۔ ان کی وصیت پوری کرنے اور قرض اوا کرنے کے بعد ، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں ہے ان کا چوتھائی حصہ ہے اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکہ میں سے ان کا آٹھوال حصہ ہے تمہاری وصیت پوری کرنے اور تمہارا قرض اواکرنے کے بعد۔

شوہراور یوی کے احوال

اولادگی ماں باپ کے ساتھ اور مال باپ کی اولاد کے ساتھ نہیں قرابت ہے اور یہ بلا واسطہ قرابت ہے اور شوہر کی بیوی کے ساتھ اور یوی کی شوہر کے ساتھ افکار کے سبت قرابت ہے اور یہ بھی بلا واسطہ قرابت ہے ان کے علاوہ جو قرابتیں ہیں مثلا میانی بمن وغیرہ کی قرابت مال باپ کے واسطہ ہے ہے۔ اللہ تحالی بین مثلا بھائی بمن وغیرہ کی قرابت مال باپ کے واسطہ ہے ہے۔ اللہ تحالی نے پہلے بلا واسطہ قرابت واروں کے احکام بیان فرمائے اور بلا واسطہ قرابت میں قرابت سبی قرابت ہے توی ہے اس لئے پہلے نسبی قرابت واروں میں اولاد اور مال باپ کے حصص واسطہ قرابت میں قرابت میں قرابت میں قرابت میں قرابت میں قرابت میں قرابت ہو تو ہوں کے تصصی بیان فرمائے اور یہ نمایت عمدہ تر تیب ہے۔
اس آ یت میں بیان فرمائے ہے کہ آگر ہوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ نصف (آورما) ہے اور آگر اولاد ہو تو اسکا حصی

تبيان القرآن

ا پیوٹھائی ہے اور اگر شو ہر کی اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ رولع (چوٹھائی) ہے اور اگر اولاد ہو تو اس کا حصہ مثن (آٹھواں) ہے اس سے واضح ہوا کہ شوہر کا حصہ بیوی کے حصہ ہے وگنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے وگنا ہو تا ہے۔

اس آیت میں اولاد سے مراد عام ہے خواہ آیک ہویا زیادہ ' مذکر ہویا مونٹ ' نیز وہ اولاد بلا واسطہ ہو جیسے بیٹایا میٹی یا بالواسطہ ہو جیسے پوتا اور پوتی ' اور جب بیوی شو ہر کی وارث ہو لؤ شوہر کی اولاد عام ہے خواہ اس بیوی سے ہویا کس اور بیوی سے۔ اس طرح جب شوہر بیوی کا وارث ہو تب بھی اولاد عام ہے خواہ وہ اس شوہر کی اولاد ہویا اس کے پہلے شوہر کی اولاد ہو' اسی طرح بیوی آیک ہویا کئی بیویاں ہول سب کا جصہ شن (آٹھوال) ہے اور وہ آٹھواں حصہ ان سب بیویوں میں تقسیم کرمیا جائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اگر کمی ایسے مردیا عورت کا ترکہ تضیم کرنا ہوجس کانہ والد ہو اور نہ اولاد اور (اس کامان کی طرف سے) بھائی یا بمن ہو تو ان میں سے ہرایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ (بھائی یا بمن) آیک سے زیادہ ہوں تو ان سب کا تمائی حصہ ہے اس خیص کی وصبت بوری کرنے اور اس کا قرض اداکرنے کے بعد۔ وصبت بیس نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تھم ہے اور اللہ خوب جانے والا بمت تھمت والا ہے۔

كلاله كامعنى اوراس كے مصداق كى تحقيق

کلالہ کی کئی تغییر میں ؛ ایک تغییر ہے کہ کلالہ ان دار توں کو کتے ہیں جو میت کے نہ والد ہوں اور نہ اولاد۔ یہ تغییر حفرت ابو بکر بڑا ہے ۔ مردی ہے۔ دو سری تغییر ہے کہ کلالہ اس مورث میت (مرنے والے مخص) کو کتے ہیں جس کانہ والد ہو اور نہ اس کی اولاد ہو' یہ تغییر حفرت ابن عباس بڑا ہے۔ مردی ہے اور یمی تغییر مختار ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کلالہ میت کے تزکہ کو بھی کہتے ہیں۔

الم ابوجعفر محرين جرير طري متونى ١١٥٥ وايت كرتے بين :

شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دی افت فرمایا کلالہ کی تغییر میں میری ایک رائے ہے آگر ہے دوست ہے تو اللہ وحدہ لاشریک کی طرف سے ہے اور اللہ اس سے بری ہے 'کالہ اس دارٹ کو کہتے ہیں جو میت کانہ والد ہو اور نہ اولاد' اور حضرت عمر ہے تھ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا میں اس مات سے اللہ سے حیاء کرنا ہوں کہ میں نے کلالہ کی تغییر میں حضرت ابو بکرکی رائے سے اتفاق تھیں گیا۔

(جامع البيان جسم ١٩٢ مطبوعه دار المعرفة ١٩٠٠مه)

المام مسلم بن تحاج تشري متوفى الاسمد روايت كرت بين :

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیار ہوا تو رسول اللہ طاق اور حضرت ابو بکرصدین ویطھ میری عیادت کے لئے آئے بھی پر ہے ہوشی طاری تھی آپ نے وضو کیا اور وضو کا بچاہوا پانی بھی پر ڈالا بھی ہوش آگیا۔ میں نے کمایا رسول اللہ! میں اپنے مال کو کس طرح تقتیم کرون۔ آپ نے بھیم کوئی جواب نمیں دیا حق کہ میراث کی آبیت نازل ہوئی : آپ ہے معلم معلوم کرتے ہیں آپ فربا دیجے کہ اللہ تہمیں کاالہ و (کی میراث) ہیں ہیں محم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت موجائے جس کی نہ اوالد ہو (نہ والد) اور اس کی ایک بمن ہو تو اس کے لئے نصف نزکہ ہے اور وہ شخص اس بمن کا دارت ہوگا اگر اس کا بیٹا نہ ہو اور اگر دو بہتیں ہوں تو ان کو اس شخص کے نزکہ کا دو تنائی ۳/۴ طے گا اور اگر اس کے وارث بمن بھائی

يَّشَتَهُ مُنُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُمْتِينُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِن امْرُّ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَ هَلَكَ لَيْسَ لَمُوَلِدُولَةً أَخْتُ فَلَهَا رَضُفُ مَا تَرَكَّ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُّ فَإِنْ كَانَنَا اثْنَتَيُنِ فَلَهُمَا الثُّلُشِ مِمَّا تَرَكُّ وَلَنْ كَانُوا الْخُنَا الْمُنْتَدِينَ وَنِسَانَا عُلِللَّكُورِ مِمْلُ حَظِّاللَّا نُشَيَيْنٍ -

(127 : e Limil)

(صحیم سلم رقم الحدیث: ۱۹۱۱)

ہول مرد بھی اور عور تیں بھی تو مرد کا حصد دو عور تول کے حصد کے برابر ہے۔

یہ سورہ النساء کی آخری آیت ہے ہی ملٹھیل نے کالد کی تغییر میں اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے: امام مسلم بن تجان تشیری متوفی ۱۲۱۱ دروایت کرتے ہیں:

معدان بن الى طلحه بيان كرتے بين كه حضرت عمرين الحطاب نے جمعہ كے دن خطب ديا اور اس خطب بيس في ملائيظ اور حضرت الو ملائيظ اور حضرت الو مكن يجز چھو اُكر سنيں جارہا اور بيس نے رسول الله ملائيظ ہے حضرت ابو بكر بيات كاذ كركيا اور كما بيس الله جلائي بعد كلاله ہے اہم اور كوئى چيز چھو اُكر سنيں جائے جتن كائى اس بيس كى ہے اور كمى چيز بيس سنيں بوچھا كو اور من بيس كى ہے اور كمى چيز بيس سنيں فرمائى حتى كد آپ نے ميرے سيند بيس انگلى جيموئى اور فرمايا اے عمركيا تم كوسورہ النساءكى آخرى آيت كائى سنيں ہے؟ فرمائى حتى كد آپ نے ميرے سيند بيس انگلى جيموئى اور فرمايا اے عمركيا تم كوسورہ النساءكى آخرى آيت كائى سنيں ہے؟

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني متوفي ١٥٥٥ م لكصة بين :

کلالہ کی تغییر میں کئی اقوال ہیں اور زیادہ صحیح قول ہیہ ہے کہ کلالہ ان وارتوں کو کتے ہیں جو والہ (مال باپ) اور اولاد (یا بیٹے کی اولاد) کے ماسوا ہوں' اس کے ہوت میں حضرت براء بن عازب ہے حدیث صحیح ہے' ایک قول یہ ہے کہ جو وارث بیٹے کے ماسوا ہوں' ایک قول ہے ہے کہ اخیانی بھائیوں کو کلالہ کتے ہیں' ایک قول ہے عم ذاو بھائیوں کو کلالہ کتے ہیں ایک قول ہے تمام عصبات کو' ایک قول ہے تمام عصبات کو' ایک قول ہے تمام وارقوں کو' ایک قول ہے میت کو' ایک قول ہے مال موروث کو' بو ہری نے کہا کلالہ اس مرنے والے کو گئے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ والد (مال باپ) ہو' زعری نے کہا کلالہ کا اطلاق تین پر کیا جا تا ہے کہا اس مرنے والے پر جس کی نہ اولاد ہو نہ والد (مال باپ) اور اس وارث پر جو نہ والد (مال باپ) ہے نہ اولاد کی جت ہے نہ ہول۔ (عمرۃ القاری جسم کے مطوعہ اوارۃ الفیافۃ المشریہ ' یہ سماعہ علامہ محمد بن خلفہ وشتانی ابی مالکی متونی ۸۲۸ھ کھتے ہیں :

صفحہ ہیں جس کر علماء کی ایک جماعت کا الفاق ہے کہ گلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کانہ والد (ماں باپ) ہو صحیح ہیہ ہے جس پر علماء کی ایک جماعت کا الفاق ہے کہ گلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کانہ والد (ماں باپ) ہو

اور نه اولاد- (الكمل اكمال المعلم ج٥ص ٥٧٥ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٥٣١٥)

علامه ابو عبدالله محر بن احمد مالكي قرطبي منوني ١٩٨٨ ه لكهيم بين :

جب کوئی شخص فوت ہوجائے اور نہ اس کا والد (ماں باپ) ہو اور نہ اس کی اولاد تو اس کے وارث کلالہ ہیں۔ یہ حضرت ابو بکرصدیق 'حضرت عمر رضی اللہ عثمالور جمہور اہل علم کا قول ہے۔

تبيان القرآ

(الحام للذكام القرآن ج٥ص ٢٦ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ايران ١٨٥٠ه)

امام فخرالدین محربن عررانی شافعی متوفی ۲۰۲ه تصحیحین :

اکثر صحابہ اور حضرت ابو بکر صدایق واقعہ کا قول بیہ ہے کہ کلالہ وہ وارث ہیں جو والدین اور اولاد کے ماسوا ہوں میں قول

مستح اور مخارب- (تغير كيزج من ١٢٠ مطوعه دارا فكريروت ١٣٩٨)

الم ابو بكرامة بن على رازي مساص حفى متوفى - عساء الصية بين :

مرف والاخود كلالہ ہے كيونك الله تعالى في فرمايا ہے وان كان رحل پورث كلالت به آيت اس پر ولاات كرتى ہے كہ كلالہ ميت كا اسم ہے اور كلالہ اس كا حال اور اس كى صفت ہے اس لئے مصوب ہے مصرت عمرف فرمايا تھا كلالہ مرفى والے كا وارث ہے جونہ والد (ماں باب) ہونہ ولد اور ميں حضرت ابو بكركى خالفت سے حيا كرنا ہوں اور جب حضرت عمرز قى ہوئے تو انہوں نے كہا كلالہ اس مرف والے كوكت ہيں جس كى نہ اولاد ہونہ والد حضرت ابن عباس سے حضرت عمر في موكى ہوئى ہوكا نود كلالہ ہے۔ مسل كى نہ اولاد ہونہ والد حضرت ابن عباس سے بھى بھى مروى ہے سو قرآن جميدكى بير آيت اور سحابہ كرام كے اقوال اس پر دلالت كرتے ہيں كہ مرف والا خود كلالہ ہے۔ اور سحابہ كرام كے اقوال اس پر دلالت كرتے ہيں كہ مرف والا خود كلالہ ہے۔ اور سحابہ كرام كے اقوال اس بلادات كرتے ہيں كہ مرف والا خود كلالہ ہے۔ اور سحابہ كرام كے اقوال اس بدلالت كرتے ہيں كہ مرف والا خود كلالہ ہے۔ اور احكام القرآن ج موس ١٨ مطبوء سميل آليدى الم مور ١٠٠١هـ (احكام القرآن ج موس ١٨) مطبوء سميل آليدى الم مور ١٠٠١هـ (احكام القرآن ج موس ١٨) مطبوء سميل آليدى المور ١٠٠١هـ (احكام القرآن ج موس ١٤٠) م

النثر تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اگر کسی ایسے مردیا عورت کا ترکہ تقشیم کرنا ہو جس کانہ والد ہو اور نہ اولاد اور (اس کامان کی طرف ہے) بھائی یا بہن ہو تو ان میں ہے ہر ایک کا تھٹا حصہ ہے اور اگر وہ (بھائی یا بہن) ایک ہے زیادہ ہوں تو ان سب کا شائد حصہ سب

آیت مذکورہ میں بھائی بمن سے اخیافی بھائی بمن مراد ہونے پر دلا کل

علامدسيد محمود آلوى حفى متوفى ٥٥ ١١١٥ كان يس

اس آیت کریمہ میں بھائی یا بمن سے مراو فقط اخیاتی بھائی بمن (ماں کی طرف سے) ہیں 'عام مفسرین کا ای پر انفاق ہے جی کہ بعض نے کہا اس پر اجماع ہے۔ متعدد مفسرین نے حضرت سعد بن ابی و قاص بی جو سے روایت کیا ہے کہ وہ اس آیت کو ہوں پڑھ سے دوایت کیا ہے۔ متعدد مفسرین نے حضرت سعد بن ابی و قاص بی جو سے شے ولدا نے او احت من الام' ہم پہند کہ یہ قرات شافہ صحح سند کے ساتھ مروی ہو تو وہ خرواحد کے علم میں کہ یہ قرات شافہ صحح سند کے ساتھ مروی ہو تو وہ خرواحد کے علم میں ہے اور اس پر بھی ممل کرنا واجب ہے اور اس میں بعض کا اختاف بھی ہے۔ اس پر دو سری دلیل ہے کہ بینی اور علاقی بھائی یا بمن ایک ہو تو اس کا حصد سدس (چھنا) ہے اور اس مورت کی آخری آیت میں ہے۔ نیز اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ اگر اخیالی بین آیک ہو تو اس کا حصد سدس (چھنا) ہے اور اگر آیک سے زیادہ ہو تو ان کا حصد شف (تمائی) ہے اور ماں کا بھی بھی بھی جسے تو مناسب ہواکہ ماں کی طرف بھائی یا بمن کا بھی ہی حصد ہو نیز مینی بعد کہ مقرد فرمایا ہے اور اس آیت میں بھائی اور بمن کا حصد سدس اور شف مقرد فرمایا ہے اب اگر اس آیت میں بھائی اور بمن سے علاقی بھائی ہو رہی مراد لیا جائے تو ان آئیوں میں تعارض لازم آئے گا۔

احكام وراثت كى اطاعت برجنت كى بشارت

الله تعالیٰ کاارشادہے : یہ اللہ کی صدود ہیں اور جو مخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گااللہ اس کو ان جنوں میں داخل کردے گاجن کے نیچے سے دریا ہتے ہیں وہ اس میں بیشہ رہیں گاور یہ بہت بڑی کامیابی ہے (الا یاو: ۳۰) نیموں اور میراث کے متعلق جو احکام بیان کئے گئے جیں سے اللہ کی صدود جیں کینی اللہ کے دیے ہوئے شرعی احکام ہیں <del>ا</del> اور اس کی اطاعت کی تفصیلات اور شرائط میں ان پر صدود کا اطلاق اس وجہ سے کیا گیا کہ مکلف کے لئے ان احکام سے تحاوز کرنا جائز نہیں ہے۔

اور جو شخص اللہ کے ان احکام پر عمل کرے گا اللہ اس کو ان جنتوں میں وافل کردے گا جن کے بیٹیے سے دریا بہتے

الله اورب بهت بؤی کامیالی --

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی صدود سے تجاوز کرے گا اللہ اس کو دوزخ میں واخل کردے گاجس میں وہ بیشہ رہے گالور اس کے لئے ذات والاعذاب ہے۔ (النساء: ۱۳)

ادكام وراثت كى نافرماني كرف وال يردائى عذاب كى وعيد اوراس كى توجيسه

جس نے میراث کے ان احکام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی با اللہ اور اس کے رسول کے فرائض میں سے کسی فرض میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس نے حال سمجھ کروراثت کی حدود سے تجاوز کیا اللہ اس کو دوزخ یں وہشہ وہشہ کے لئے داخل کردے گا۔

اس آبت میں کسی علم کی نافرمانی کرنے اور حدود سے تجاوز کرنے پر دائی عذاب کی وعید ہے جب کہ دائی عذاب صرف کفار کے لئے ہو تا ہے۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ جس نے اللہ کی ابانت اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یا حلال سمجھ کر الله اور اس کے رسول کی حدود سے تجاوز کیا یا جمع حدود سے تجاوز کیاوہ کافر ہو گیا اور اس آیت میں ہمی باویل ہے۔

جنتوں کے بیان میں خلود کا ذکر جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے اور دوز نیوں کے ذکر میں خلود کا ذکر واحد کے صیغہ کے ساتھ ہے کیونکہ اطاعت گزار اپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لے جائیں گے جن کی وہ شفاعت کریں گے اس لئے جمع کے صیغه کاذکر کیااور کافردوزخ میں اکیلا جائے گا' دو سری وجہ سے کہ جنت میں خلود انس کاسب ہو گااس لئے جمع کاصیغه ذکر كيا اور دوزخ مين خلود وحشت كاسب ہو گاادر دوزخی اس وحشت ميں اكبلا ہو گاس ليے واحد كاصيغه ذكر كيا۔

معتزلہ وغیرہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس نے وراثت کے کسی تھم میں نافزانی کی وہ بھیشہ دوزخ میں رہے گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ فائن مر تکب کمیرہ دوزخ میں بھیشہ رہے گا' اس کاجواب سے سے کہ یہ آیت عدم عفو کے ساتھ مقید ہے لیتن اگر اللہ اس کو معاف نہ کرے تو وہ ہیشہ دو زخ میں رہے گا جبکہ معتزلہ کے نزدیک بھی اس میں میہ فید ہے ك الراس في قويدن كى توده بيشد دوزخ ين رب كا-

امام محمر بن بزيد ابن ماجه متونى ١٨٣ مد روايت كرت بين :

حضرت انس بن مالک بلٹی بیان کرتے ہیں جو محص کسی وارث کی میراث سے بھاگا اللہ تعالیٰ قیامت کے ون جنت ے اس کی وراثت کو منقطع کردے گا- (سنن این اج ارقم الحدیث: ۲۷۰۳)

اور تمادی عرزوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف ایتے جار (ملان) مردول کی گراہی

ان کو اذبت پینجاؤ ، کین اگر وہ تور ے آدر کا مقبولیت انڈ برمرف ان لو کو نے وروناک عزاب تیاد کررکھا ہے ایمان والو ! تی عورتوں کے وارث بن جاؤ ، اور ترتم ال کر اس سے روکو تبيبان القرآن

ال تتألوام كروه على الاعلان بي جاني كا ارتكا اگر تم ال کر تال اور الله الل من بحث محلاق (0 GY. 6) جا ہو اوران یں سے ایک اور ال مورتوں کے س البافعل بيعياني ادرموحيه الله تعالی کاارشاد ہے : اور تهماری عورتول میں سے جوبد کاری کریں۔ (النساء : ۱۵) عورنول کی بد کاری پر ابتدائی سزا کابیان اس ہے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عور نوں کے ساتھ حس سلوگ کرنے کا حکم دیا تھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عور تول کی بد کاری پر انہیں سزا دینے کا تھم دیا ہے اور یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کیونکہ سزا ملنے کے

وہ بد کاری سے باز آجائیں گی تو آخرت کی سزاہے نئے جائیں گی' دو سری وجہ یہ بتلانا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن

3/201

تبسان القرآن

مری کا معنی یہ نمیں ہے کہ انہیں ہے حیائی کے لئے ہے لگام پھوڑ دیا جائے 'اور نمیری وجہ یہ بتانا ہے کہ افکام شری آ اعتدال پر بینی ہیں' ان ہیں افراط اور تفریدا نمیں ہے نہ سر کہ عورت کو بالکل دیا کر رکھا جائے اور اس کے حقوق سلب کرلئے جائمیں اور نہ سر کہ اے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کی ہے راہ روی پر بھی اس سے تحاسہ اور موافذہ نہ کیا جائے۔ ہمی رمفرین نے یہ کماہے کہ اس آیت ہیں برکاری سے مراو زنا ہے کیو فکہ جب عورت کی طرف زنا کی نسبت کی جائے تو اس کا نبوت اس وقت ہو تا ہے جب اس کے خلاف چار مسلمان مرو گوائی دیں۔ اسلام میں ابتداء ''اس کی سے سرا ہمی کہ ایسی عورت کو ناحیات گرمیں قند کردیا جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راہ پیرا کردے 'اور وہ راہ یہ ہے کہ کواری عورت کو سوگوڑے لگائے جائمیں اور شادی شدہ کو رجم کردیا جائے اور اس راہ کا بیان رسول اللہ مظاہراتے اس حدیث میں فرمایا ہے :

المام مسلم بن قباح تشيري متونى ١١١ه ١٥ روايت كرت بين

حصرت عبادہ بن صامت بی جیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق اے فرمایا جھ سے او مجھ سے او اللہ نے موروں کے لئے راہ بیدا کر دی اگر کنوارہ مرد کنواری عورت کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے لگاؤ اور ایک سال کے لئے شهریدر کردو اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بد کاری کرے تو ان کو سو کوڑے لگاؤ اور ان کو سنگسار کردو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۹۰ سنن ترزی دقم الحدیث: ۱۳۳۹ سنن این ماجه وقم الحدیث: ۲۵۵۰ سنن کبری المبینتی ش ۸ ص ۲۲۲ صحیح این حبان شام ۲۳۲۰)

جمہور مضرین کے نزدیک ہید آیت اس وقت منسوخ ہوگئ جب زناکی حد کے احکام نازل ہو گئے 'اور ابد مسلم اصفهانی کے نزدیک بیہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ان کے نزدیک عورتوں کی بدکاری یا بے حیاتی کے کام سے مزاد زنانہیں ہے بلکہ اس سے مراد عورتوں کا اپنی جنس کے ساتھ لذت حاصل کرناہے 'لیکن ابو مسلم اصفهانی کابیہ قول اس لئے صبیح نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کمی نے یہ تفییر نہیں کی' اور بیراس حدیث کے خلاف ہے کہ اللہ نے عورتوں کے لئے راہ بیدا کردی۔

(تفيركبيرن ٢٣ ص ١٢٤ مطوعه دارا لفكربيروت ١٩٨٠)

الله تعالی کا ارشاد ہے: تو ان کے خلاف اپنے چار (مسلمان آزاد) گواہ طلب کرو۔ حدود میں عور تول کی گواہی نامعتمر ہونے کے دلائل

مسلمانوں کا اس پر اہماع ہے کہ حدود میں عور نول کی گوائی قبول نہیں ہوتی۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن الی شیہ متونی ۲۳۵ھ روایت کرتے ہیں :

ر بری بیان کرتے میں کہ رسول اللہ اللیظم اور آپ کے بعد دونوں خلیفوں کے زمانہ میں بیا سنت تھی کہ حدود میں

عور نؤل کی گواہی جائز شبیں۔

حس بھری بیان کرتے ہیں کہ حدود ہیں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔ عامر بیان کرتے ہیں کہ حدود ہیں عورتوں کی شمادت جائز نہیں۔ سفیان نیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حماد ہے ساہے کہ حدود ہیں عورتوں کی شمادت جائز تہیں۔

شعبی بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عورت کی گوائی جائز ہے نہ غلام کی۔

ح الدوم

(مصنف این الی شیدج ۱۰ ص ۷۰ مصنف عبد لرزاق ن ۲ ص ۲۰ ۲۰ ا

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس سکلہ میں امت کے درمیان کوئی اختراف نہیں ہے۔

زنا کے بیوت کے لئے چار مسلمان آزاد مردوں کی گوانی ضروری قرار وی ہے اکہ زنا کے بیوت کے لئے پار بیوت سے سخت ہو ذنا کے بیوت سے لئے بیہ کئی شخص دو سخت ہو ذنا کے بیوت کے لئے بیہ کئی شرط اس لئے عائد کی گئی ہے ماکہ لوگوں کی عربیں محفوظ رہیں اور کوئی شخص دو جھوٹ گواہ بیش نہ کر سکاتو اس پر صد فذف لگے گی جو اس سلمان گواہ بیش نہ کر سکاتو اس پر صد فذف لگے گی جو اس (۸۰) کوڑے ہیں اور جس نے کس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر چار گواہ نہ ہوں تو بندوں کا پر دہ رہے گا میا اس لئے اس میں چار گواہ مقرر کئے گئے ماکہ ہر ایک کے کہ زنا کا اور بھر دو کو مزا التی ہے اس لئے اس میں چار گواہ مقرر کئے گئے ماکہ ہر ایک کے حق میں دورو گواہ ہوں اور تصاب شمادت تھمل ہوجائے لیکن سے کوئی قوی وجہ نمیں ہے۔

حد زنامیں چار مردوں کی گواہی پر اعتراض کاجواب

چار مرد گواہوں کی شرط پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مثنا "لڑکیوں کے ہوشل میں ایک لڑکی کی جرا" اور ظلما" عصمت دری کی گئی اور موقع پر صرف لڑکیاں ہیں یا کسی صورت میں کوئی بھی نہیں ہے وہ لڑک کیسے انسان حاصل کرے گی' اس کا جواب سے ہے کہ سزا اس وفت دی جاتی ہے جب قانونی نقاضے پورے ہوں مثنا" اگر جنگل میں جمال کوئی نہ ہو وہاں کوئی شخص کسی کو خل کردے تو گواہ نہ ہونے کی وجہ ہے قاتل کو سزا نہیں ملے گی ایسی صورتوں میں مجرم دنیاوی سزا تو چے جائے گالیکن اخروی سزا کا مستحق ہوگا۔

كيازانى كے ظاف استفار كرنے والى لاكى ير صد قذف كلے كى؟

اکی۔ وحشت زوہ کواری لائی جس کالباس بار ٹار اور خون گادو ہے روتی اور آئے ہاتی ہوئی پولیس کے پاس پہنچی ہے اور کہتی ہے کہ فلال شخص نے اس کے ساتھ زنابالجرکیا ہے۔ اس شخص کو فورا" موقع واروات پر گرفار کرلیا جاتا ہے اور میڈیکل رپورٹ سے قابت ہوجاتا ہے کہ اس لائی ہے دخول کیا گیا ہے اور اس شخص کی منی اس لائی کے اندام نمائی میں موجود ہے اور اس شخص کی دخول کیا گیا ہے اور اس شخص کی مزال ہے ہے کہ اس قریت کی وجہ ہے اس شخص پر زنا کی مدلازم ہوگی یا بغیر چار مرد گواہوں کے اس شخص کی طرف زنا کی نبیت کرنے کی وجہ ہے اس لائی پر مدفقات لگائی جائے گی؟ اس کا طل ہیہ ہے کہ شوت زنا کے لئے بھینا" یہ توی قریت ہے گیان اس شخص پر حدلگانے کے بجائے اس کو تعزیرا" سزادی جائے جیسا کہ فقماء شراب کی ہو کی بناء پر شراب کی حد تو جاری شہری کرتے لیکن تعزیرا" سزا دیے ہیں 'باتی رہا یہ سوال کہ بغیر چار مرد گواہوں کے کس شخص کی ہو گی بناء طرف زنا کی نبیت کرنا فذف ہے اور اس کو شہت لگانا ہے اس لئے اس لڑی پر حد تذف لگی چاہئے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ فرف زنا کی نبیت کی طرف زنا کی شمت لگائے ' اس کے علاوہ اگر کسی غرض شیح کی وجہ سے کوئی شخص کسی کی طرف زنا کی نبیت کرے تو یہ تو تو باس لئے بھر پر حد وائر آف ہو سے اس پر زنا کی شمت لگائے ' اس کے علاوہ اگر کسی غرض شیح کی وجہ سے کوئی شخص کسی کی طرف زنا کی نبیت کر اس لئے بھر پر حد جاری کی جائے۔ اب اس کے اعتراف ہے اس پر تو زنا کی حد لازم ہوجائے گی لیکن اس کے اعتراف سے اس بو ورت پر اس وقت تک حد لازم شہیں ہوگی جب نگ کہ وہ عورت خود اعتراف نہ کرے اور اس عورت کی طرف زنا کی حد اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ کما ہے کہ اس کے فلال عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس عورت کی طرف زنا کی حد اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ کما ہے کہ اس کے فلال عورت کے ساتھ زنا کیا ہو اس عورت کی طرف زنا کی حد اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ کما ہے کہ اس کے فلال عورت کی ساتھ زنا کیا ہے اور اس عورت کی طرف زنا کی حد اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ کما ہے کہ اس کے فلال عورت کی ساتھ زنا کیا ہو اس کی طرف زنا کی حد اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ کما ہے کہ اس کے فلال عورت کی ساتھ زنا کیا ہوئی کے اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ کو سے کہا کہ اس کے فلال عورت کی طرف زنا کی حد اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کے فلول عورت کو اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ کما ہے کہ اس کے اعتراف کی دورت خود عورت خود عورات کی طرف زنا کی مدینات

تبيان المرآن

الکی تبت کی ہے یہ قذف نمیں ہے' اور نہ ان کلمات ہے اس محض پر مد فذف لازم ہوگی کیونکہ ان کلمات ہے اس مح مخص کامقصود اپنے جرم کااعتراف کرناہے نہ کہ کسی کوبدنام اور متھ کرنا مقصود ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشادے ﷺ اور تم میں ہے جو دو قفص بے حیائی کا ارتکاب کریں تو تم ان کو ادیت پہنچاؤ کیں اگر وہ توب کرلیں تو ان ہے درگزر کرو۔

"دو شخصول کی بے حیاتی" کی تقسیر میں متعدد اقوال

اس آیت کی تفییر بیں اختلاف ہے بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد کنوارہ مرد اور کنواری عورت ہے اور اس سے پہلی آیت میں شادی شدہ عورتیں مراد تفییں اس کی دلیل ہیہ ہے :

الم ابوجعفر محدین جربر طبری ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

سدی نے کما اس آیت میں کنواری لڑکیاں اور کنوارے لڑکے مراد ہیں جن کا فکاح نہیں ہوا اللہ نعالیٰ نے فرمایا اگر وہ بے حیائی کاار نکاب کرس تو ان کو (نار پہیٹ سے) لیڈا کا مخیاؤ۔ این زید کا بھی بھی قول ہے۔

بعض نے کہا پہلی آیت میں زناکار عور تیں مراد تھیں اور ان کی سزایہ تھی کہ ان کو ان کے گھروں میں مقید کردو اور اس آیت میں زناکار مرد مراد ہیں اور ان کی سزایہ ہے کہ ان کو مار پیٹ سے ایذا پہنچاؤ اس کی دلیل یہ ہے کہ مجام نے اس کی تقییر میں کہا ہے اس آیت سے زناکرنے والے مرو مراد ہیں اور بعض نے کہا اس آیت میں مرد اور عورت دونوں مراد ہیں خواہ دہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ ان کی سزایہ ہے کہ ان کو مار بیٹ کر ایڈا پہنچائی جاتے یہ عطا اور حسن بھری کا قول ہے۔ (جامع البیان جوم ۲۰۰ مطبوعہ دار العرف بیروت ۲۰۰۴ھ)

ایذاء بہنچانے سے مراویہ ہے کہ ان کو اس بے حیائی پر طامت کی جائے اور ڈائٹ ڈپٹ کی جائے اور مار بیٹ کی جائے اور مارا جائے اور پھر گھرول میں قید کردیا جائے اور اس جائے۔ حسن بھری کا قول یہ ہے کہ عورتوں کو پہلے طامت کی جائے اور مارا جائے اور پھر گھرول میں قید کردیا جائے اور اس تھا حکم مقدم ہے اور اس سے پہلے والی آیت کا حکم مو خرب ، بمرحال جمہور مضرین کے نزدیک ان دونوں آئیوں کا حکم مورہ اور سے منسوخ ہوگیا جس میں کنواروں کے لئے زنا کی حد سو کوڑے بیان کی گئی ہے اور احادث متواترہ سے جن میں شادی شدہ زانیوں کی حد رجم (سنگ رکنا) بیان کی گئی ہے البتہ ابو مسلم کے نزدیک پہلی آیت سے مرادوہ عور تیں بی جو اپنی جو اپنی جنس کے ساتھ شوائی لذت حاصل کرتی ہیں اور دو مری آیت سے مراد وہ مرد بیں جو ایک دو سرے سے عمل قوم لوط بیش کے سردیک ہید دونوں آئیس منسوخ نہیں بیں لیکن یہ قول ضعیف ہے کیو تک مارہ اور فقماء تابعین نے عمل قوم لوط کی حرمت پر اس آیت سے استدلال نہیں کیا تاہم چو تکہ یہاں اغلام گ بحث آئی ہے اس لئے ہم اغلام کی حرمت پر قرآن مجید اور احادیث سے دلائل گئر کر کریں گے۔

اخلام کی حرمت پر قرآن مجید کی آبات

وَلُوْطَااِ اذْقَالَ لِلقَّوْمِهُ آتَا تُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آَحَدِ قِنَ الْعَلَمِيْنَ ۞ أَنكُمْ لَنَا نُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً قِنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بُلُ آنَتُهُ قَوْمٌ مُّسْرِ فُوْنَ۞ (الاعراف: ٨٥-٨٠)

اور اوط کو جیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کماتم ایس بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کمی نے نہیں کی 〇 بے شک تم عورتوں کو جمود کر مردوں سے نفسانی خواہش بوری کرتے ہو بلکہ تم (انسانیت کی) عدسے تجاد زکرنے والے ہو۔

النِّسَالِعِبُلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ.

وُلُوعًا لِذُ قَالَ لِقَوْمِهَ آنَا تُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَ ٱنْتُمْ

تُبْصِرُ وْنَ۞ٱلِنَّكُمْ لِمُثَاثَّةُ وْنَالِرِّ جَالَشَّهُوَةً مِّنْ دُوْنِ

وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مُطَرًّا فَكَأَتُمُطُرُ الْمُنْذَرِيْنَ

فلتنا كآءام وكاكم علنا عاليها سافلها والمطرنا

عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيْلِهُ مَنْضُودِنِ مُسَوَّمَةً

(or -00: , fail)

(ilial): (0)

اور لوط کو (یاد کیجی) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ( آئیں میں) دیکھتے ہوئے بید حیال کرتے ہوں بے شک تم عور توں کو پھوڑ کر مردوں سے نفسانی خواہش پوری کرتے ہو بلک تم جائل گ

-- 98-58

اور ہم نے ان پر پیخرول کی بارش کی سوجو لوگ ڈرائے ہوئے تھے اور رکتی ری دارش میں کی

ان پر کیسی بری بارش ہوگی۔ اور جب اعادا عذاب آپنچا تو ہم نے (قوم اوط کی) بہتی کے اور

عد کو نجل صد کردیا اور ہم نے ان پر نگا اُد کر پھر رسائے جو آپ کے دب کی طرف سے نشان ددہ سے اور پھر رسائے

ب سرا ظالموں کے لئے متعبد نہیں ہے۔

(هود : ۸۲-۸۳) افلام کی حرمت پر احادیث اور آثار

عِنْدَرَةِ كُنُّوْمَا هِيَ مِنَ الطَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدِ

الم ابو عليني محمد بن عليني تروي متوني 24 مره روايت كرتے بين :

حضرت جابر بٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا نے فرمایا جس چیز کا بھنے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل (افوام مود کا اپنی جنس کے ساتھ بد فعلی کرنا) ہے۔ (بہ صدیث حسن ہے)

(سنن زندى وقم الحديث ١٠٥٤ سنن اين ماج وقم الحديث: ٢٥٧٣ المستدرك صحيح اللساد: ج٢٥ ص ١٠٥٠)

المام ابو داؤد سليمان بن اشعث متوفي ١٥٥ الدروايت كرتي بين

حضرت ابن عباں رضی اللہ عظما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ علیا جس شخص کو تم قوم اورا کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کردو۔

(سنن الوواؤد و قم الحديث: ٣٣٦٢ سنن ترزى و قم الحديث: ١٣٥٦ سنن ابن ماجه: وقم الحديث ٢٥٦١ شعب الايمان وقم الحديث : ٥٣٨٨)

المام أبو عبدالله محمر بن عبدالله حاكم نيشا بوري متوفى ١٠٠٥ مد روايت كرت بين

حضرت بریدہ بڑائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہلے نے فرمایا : جو لوگ عمد شکنی کرتے ہیں ان میں قتل (عام) ہو جا تا ہے اور جن لوگوں میں بے حیائی بھیل جاتی ہے اللہ تعالی ان میں موت کو صلط کردیتا ہے اور جو لوگ زکو ۃ نہیں دیتے ان سے بارش کو روک لیا جا ناہے۔ یہ حدیث امام مسلم کی شرح کے مطابق صحیح ہے۔

(المستدرك ج ٢ص ١٣١ كام ذا كل في الى عديث كي موافقت كي ب)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمه طبرانی متونی ۱۰ ساره روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر پرہ دخائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقط نے فرمایا اللہ تھائی اپنی مخلوق بیں سے سات آومیوں پر سات آسانوں کے اوپر سے لعنت کر ناہے 'اور ان میں سے ایک شخص پر تنین بار لعنت کر ناہے اور ہر ایک پر ایسی لعنت کر ناہے جو ایس کو کافی ہوگ۔ فرمایا : جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے 'جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے 'جو قوم لوط کا عمل ہے

تسادالمآك

حسلددو

رے وہ ملحون ہے 'جو غیر اللہ کے لئے ذرج كرے وہ ملعون ہے 'جو كى جانور سے بد فعلى كرے وہ ملعون سے 'جو شخص مال ا باب کی نافرمانی کرے وہ ملعون ہے 'جو شخص ایک عورت اور اس کی بٹی کو نکاح میں جمح کرے وہ ملعون ہے 'جو شخص زمین کی صدود میں تبدیلی کرے وہ ملعون ہے ، جو شخص اینے مولا کے غیر کی طرف منسوب ہو وہ ملعون ہے۔ (محرزین عارون کے سوا اس مدیث کی سند میج ہے جمهور کے نزدیک وہ ضعیف ہے الیکن امام ترفدی نے اس کی مدیث کو حس آما ہے عالم نے اس مديث كوكماب صحيح الاسنادب) (المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٨٣٩٢)

حصرت ابو ہریرہ بڑافھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیا ہے فرمایا جار آدی اللہ کے غضب میں سیح کرتے ہیں اور اللہ ے غضب میں شام کرتے ہیں میں نے بوچھایا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا : وہ مرد جو عورت کی مشابہت کریں اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشاہمت کریں اور جو مخص جانوں ال سے بد فعلی کرے اور جو مرد مرد سے بد فعلی کرے۔

اس مدیث کے ایک راوی محد بن سلام فرائ کی حضرت ابو بریرہ سے روایت غیر معروف ے المام تفاری نے کما اس مدیث میں اس کا کوئی متابع نہیں ہے۔ امام این عدی نے کما محمہ بن سلام کی وجہ سے بیہ صدیث مشکر ہے 'ہرچند کہ بیہ مدیث ضعیف ہے لیکن تربیب میں معترب

(المعجم الدوسط وقم الحديث : مم الممان شعب الايمان وقم الحديث : ٥٣٨٥ كامل ابن عدى : ح٢ ص ٢٢٣٣)

المام الوبكر احد بن حسين يهي متوفى ٥٨ اهدروايت كرتے بين :

محمد بن منکدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنما کو لکھا کہ عرب کے بعض قبائل میں ان کو آیک مرد ملاجو مرد کے ساتھ بد فعلی کرتاہے محضرت ابو بکرنے رسول اللہ ما پہیلے کے اصحاب کو جمع کیا جن میں حضرت علی بھی نے (رضی اللہ عشم الجمعین) حضرت علی نے فرمایا یہ ایک ایما گناہ ہے جس کو صرف ایک امت نے کیا تھا اور خہیں معلوم ہے اللہ نے ان پر کیباعذاب جمیعا میری رائے ہے کہ اس شخص کو آگ میں جلادیا جائے اور رسول الله طاليظم ك تمام اسحاب في اس بر الفاق كرلياكم اس محض كو آگ ميں جلاديا جائے ، پھر حضرت الويكرنے اس محض كو آگ میں جلانے کا حکم ویا۔ (ب حدیث حس ہے) (شعب الایمان رقم الدیث: ٥٣٨٩)

الم بخاري عكرم سے روايت كرتے ہيں كم حضرت على والله كے باس كھ زنديق لائے گئے۔ انہوں نے ان كو جلاويا حضرت این عباس کوبیہ خبر پینی تو انہوں نے کما اگر میں وہاں ہو ٹا تو ان کونہ جلا یا پی تک تک نی مالی نے اللہ کے عذاب کے ساتھ سزا دینے ے منع فرمایا ہے۔ (صحیح بخاری) رقم الدیث: ١٩٢٢) چو لک دہاں پر موجود حضرت علی دیات سک بید حدیث نہیں پیٹی تھی اس لیے حصرت علی والو نے یہ مشورہ دیا اور دیگر صحابے نے اس مشورہ کی نائرید کی-ممل قوم لوط کی حدیا تعزیر میں پڑا ہب اربعہ

علامة علاء الدين محمر بن على بن حمد حسكنى حنى متوفى ١٨٥٠ه الع المصة بين :

درر غرر مین فرکور ہے کہ جو محض عمل قوم لوط کرے اس کو تعزیر لگائی جائے گی مثلاً اس کو آگ میں جلادیا جائے گا اور اس پر دبوار گرا دی جائے گی اور اس کو کسی بلند جگہ سے الٹاکرے گرا دیا جائے گا اور اس پر پھرمارے جائیں گے اور الحادي ميں مذكور ہے كہ اس كو كوڑے مارنا زيادہ صحيح ہے وفتح القدير ميں مذكور ہے اس پر تعزير ہے اور اس كو اس وقت تك میں رکھا جائے حتی کہ وہ مرجائے یا توبہ کرلے 'اور اگر وہ دوبارہ یہ عمل کرے تو اس کو امام سیاستہ ''قتل کردے 'امام کی قیر

سے بید معلوم ہو تا ہے کہ قاضی کو یہ افتیار نہیں ہے (النمروابحر) ای طرح استمناء حرام ہے مصیح زمیب یہ ہے کہ جنت بیل علی قوم لوط نہیں ہوگا۔ کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدمت کی ہے اور اس کو فتیج اور خبیث فعل قرار دیا ہے اور جنت اس عمل ہے ہائے ہے۔ اس لئے جنت میں اس کا وجود عمل ہے ہائے ہے۔ اس لئے جنت میں اس کا وجود نہیں ہوگا ایک قول یہ ہے کہ اس کی حرمت عقلا " شرعا" اور طعا" زنا ہے نہیں ہوگا ایک قول یہ ہے کہ اس کی حرمت شری ہے 'الحریش فہ کورے کہ اس کی حرمت عقلا " شرعا" اور طعا" زنا ہے نیادہ شدید ہے اور زنا کی حرمت طبعا " نہیں ہے کو نکہ جس عورت کی طرف طبیعت راغب ہو تو اس نے زکاح کیا جا مکن ہے اس کے برخلاف آگر کسی لڑکے پر طبیعت راغب ہو تو اس سے قضاء شہوت کا کوئی جائز ذراجہ نہیں ہے 'امام ابو طبیعہ کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے اس کی بید وجہ نہیں ہے کہ بد ہونا ہم درجہ کا جرم ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حد درجونا اس جرم کی شدت کی وجہ ہے اور جو مخص اس عمل کو جائز سمجھے وہ جمور کے نزدیک کافر ہے۔

(الدر المخار على بامش ردا لمختارج ٢٠٥٠ ما ١٥٥- ١٥٥ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

علامه سيد محد امين اين علدين شاي حفي متوني ١٢٥٢ه الصين بين :

علامه الو الحن على بن محد بن صبيب ماوروى شافعي متوفى ٥٥٠ ه الصح بين :

عمل قوم لوط سب سے بری بے حیائی کا کام ہے اس لئے اس پر سب سے بری حد ہے اس میں دو قول ہیں: (۱) امام شافعی نے کہا ہے کہ شادی شدہ ہویا کوارہ اس کو پھر مار مار کر قتل کردیا جائے (کتاب الام جے سے ص ۸۳)

" حضرت عبدالله بن عباس مسيد بن مسيب المم مالك المام احمد اور اسحاق كالجمي مين قول ہے۔ قتل كرنے كے دو

طریقے ہیں یا تو رجم کر دیا جائے سے فقہائے بغداد کا قول ہے یا تلوار سے قتل کردیا جائے سے فقہائے بصرہ کا قول ہے۔ (۲) شادی شدہ کو رجم کردیا جائے اور کنوارے کو سو کو ڑے لگائے جائیں اور اس کو ایک سال کے لئے شہریدر کردیا

تبيان القرآن

ALE WE

جائے۔اس کی حدمیں فاعل اور مفعول بہ برابر ہیں البتہ اگر مفعول نابالغ ہو تو اس پر تعزیر ہے۔

(الحادى الكبيرة عاص ١٢ ملحسا المعطوع وارا القريروت الاالف)

علامه عبدالله بن احد بن قدامه عنبلي متوفى ١٢٠ ه كلفت بين :

امام احمد بن حنبل کے نزدیک عمل قوم لوط کرنے والے کی حدید ہے کہ اس کو رجم کردیا جائے خواہ وہ شادی شدہ ہو خواہ کنوارہ۔ امام احمد کادو سمرا قول بیہ ہے کہ کنوارے کو کو ڈے لگائے جائیں گے اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔

(المغنى جهص ٥٨ ملحما "مطبوعه دارا لقلر يروت ٥٥ -١٥)

علامه ابو عبدالله محرين عبدالله بن على الخرشي المالكي منوفي ١٠١١ه لكصية بين :

جس شخص نے قوم لوط کا عمل کیا ہو تو فاعل اور مفعول بد دونوں کو رجم کردیا جائے خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ' فاعل کی اس بات میں تصدیق نہیں کی جائے گی کہ اس نے خوشی سے بیہ فعل کیا تھایا مجبورا '' اگر مفعول بہ کے ساتھ جرا'' بیہ فعل کیا گیایا بچہ کے ساتھ اس کی خوشی سے کیا گیا ہو تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا' اور صرف فاعل کو رجم کیا جائے گا اس کے شوت کے لئے بھی چار گواہ ضروری ہیں جس طرح زنامیں چار مرد گواہوں کی شرط ہے۔

(الخرشي على مخفرسيدي خليل ٢٥ ص ٨٢ مطبوعه وارصادر بيروت)

ائمہ ثلاث کے نزدیک اس عمل پر حد ہے اور بہ ظاہراس کا ثبوت بھی جارگواہوں سے ہوگا۔ امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس پر تعزیر ہے کیونک اس کی سزا حد زناکی طرح معین اور قطعی نہیں ہے نیز امام ابو صنیفہ کے نزدیک حد کانہ ہونا تخفیف کے لئے نہیں بلکہ تفلیظ کے لئے ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : توب کی توفیق دینا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو جمالت سے گناہ کر جیٹیس پھر عنقریب توب کرلس تو یہ وہ اللہ اور کی توزیب توب کرلس تو یہ وہ اوگ ہیں جن کی توبد اللہ (اپنے قضل سے خما") قبول فرما تا ہے۔ (النساء : ما)

جمالت سے گناہ کرنے پر مقبولیت توب کی تشریح

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرطایا تھا کہ جب دو صحف بے حیاتی کا کام کریں تو ان کو ایڈا پیچاؤ اور جب وہ توب کو این اور اپنی اصلاح کرلیں تو ان سے در گزر کرو اور اس آیت میں اللہ تعالی نے توبہ تبول ہونے کی بہ شرط بیان فرمائی ہے جو جمالت سے کوئی گناہ کریں تو ان کی توبہ تبول ہوئی اس پر بیہ اعتراض ہو تا ہے کہ جمالت سے کوئی گناہ کریا تو موافذہ اور گرفت کا مستحق ہی نہیں تو اس پر توبہ کرفے یا صرف اس کی توبہ تبول ہونے کا کیامطلب ہے؟ حضرت ابوذر غفاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ طابح بیان کیا کہ رسول اللہ طابح بیان اللہ نے میری امت کی خطا نسیان اور جس کام پر اس کو مجبور کیا جائے اس سے در گزر فرالیا۔ (سنن ابن ماجہ و آن اور حدیث کی ویگر تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمداسگناہ کرنے پر بھی توبہ قبول ہوجاتی ہے۔

اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

() الله تعالیٰ کے نزدیک معصیت کاار تکاب جمالت ہے خواہ وہ معصیت عمرا ''کی جائے' قرآن مجید میں ہے : قَالَ رَبِّ السِّبْحُنُ اَحَبُّ اِلَتَّى مِمَّا یَدُ عُونَنِی اِلْیَهِ \* (یوسف نے) دعا کی اے میرے رب تھے قید خانہ اس گناہ کی بہ پُوالَّا نَصْرِ فَ عَنِّنْ کُیْدَدُهُنَّ اَصْہِ اِلْیَهِنَّ وَاکْنُ مِّنَ نَبِت نیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ دعوت دی ہیں اور اگر تو

Late : (re : de ) (ret)

نے ان کا مکر جھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف ما کل ہو جاؤں گا

اور جالوں اس سے ہوجاؤں گا۔

بوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جب تم جال

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسْفَ وَأَخِيوادُ أَنْتُمْ لِيسف في (الين عائول ع) كما كما م م كم م ف جَاهِلُوْنَ (يوسف: ٨٩)

ان کے علاوہ قرآن مجید میں اور مھی بہت آیات میں جن میں عمدا" معصیت پر جمالت کا اطلاق کیا گیا ہے امام عبدالرزاق اور المم ابن جرمہ نے روایت کیا ہے کہ قادہ نے کما محابہ کا اس پر اجماع ہے کہ ہر معصیت جمالت ہے خواہ عمرا" ہویا بغیر عمر کے (در متوری ۱۳ س)

(٢) زریجث آیت میں جالت سے مراواس نعل کی معصیت ہونے کی جمالت نہیں ہے بلکداس نعل پر جو عذاب مرتب ہو ماہ اس کی جمالت مراد ہے۔

(m) بعض او قات انسان کوب علم ہو آ ہے کہ بید فعل محصیت ہے اور اس پر عذاب ہو ا ہے لیکن وہ اس عذاب کی کیفیت اور اس کی مرت ہے جاتل ہو تا ہے اس وجہ ہے وہ معصیت کا ار تکاب کرلیتا ہے۔

ان جوابات کی روشنی میں اس آبیت کا معنی ہے ہوا کہ جو لوگ جمالت کا کام کر بیٹسیں بھر توبہ کرلیں ' یا جو لوگ معصیت کے عذاب سے جمالت کی بناء پر گناہ کر میٹھیں پھرٹوبہ کرلیں تو صرف ان کے لئے توبہ کی قبولیت ہے۔ اس کے بعد الله اتعالى نے فرمایا تو بدوہ اوگ ہیں جن كى توبداللہ تعالى قبول فرما تا ہے۔ اس پر بيد اعتراض مو تا ہے كہ آيت كے يسلم جزيس بھی میں فرمایا تھاکہ صرف ان کے لیے توبہ کی تبولیت ہے اور بعد میں بھی میں فرمایا کہ ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما تا ہے اور ہے بہ ظاہر عرار ہے۔ اس کاجواب بہ ہے کہ آیت کے پہلے جزیش توب کی توفق مرادے اور دوسرے جزیش اللہ کالے کرم ے ختا " توبہ کا قبول فرنانا مراد ہے اور بیہ صرف اللہ کے کرم ہے ہے اس میں بیزہ کا کوئی انتحقاق نہیں ہے' اور اس کا خلاصہ یہ ہے ؛ توبہ کی توفیق دینا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو جمالت سے گناہ کر بیٹھیں پھر عفریب توبہ کرلیں تو یہ وہ لوگ بیں جن کی توبداللہ (اینے فضل سے خا") قبول فرماتاہے۔

نوبد کی تعریف اس کے ارکان اور شرائط ہمنے آل عمران : ۱۳۹۳ میں تفصیل سے بیان کردیتے ہیں خواصہ بد ہے کہ معصیت پر دل سے نادم ہونا اور دوبارہ اس معصیت کو نہ کرنے کاعزم صمیم کرنا' اللہ اتحالیٰ سے گذشتہ معصیت پر بخشش جاہنا' اور معصیت کا ترارک اور تلافی کرنائی توبے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں ہے کسی مختص کو موت آتی ہے تو وہ کہتاہے میں نے اب توبہ کی اور نہ ان لوگول کی توبہ قبول ہے جو حالت کفر میں مرتے ہیں (الناء: ١٨)

غرغرہ موت کے وقت توبیہ کا قبول نہ ہونا

اس ہے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد جلد لؤیہ کرلیتے ہیں تواللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمالیتا ہ

ہے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور توب کرنے میں نافیر کرتے ہیں حتی کہ ان کی نزع روح کا وقت آ جانا ہے اور وہ امور غیب کا مشاہرہ کر لیتے ہیں اس وقت ان کو اضطراری طور پر اللہ کے حق ہونے کا لیقین ہوجاتا ہے اس وقت وہ ایمان لیے آئیں یا توبہ کرلیس تو وہ ایمان اور توبہ مقبول شیں کیونکہ اپنے افقیار سے اللہ کوحق مائے اور توبہ کرنے کا نام ایمان ہے۔

الم ابوعيني محدين عيني ترزي متوفي 24 عدد روايت كرت بين :

حضرت عبدالله بن عمر د صنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ملائظ نے فرمایا جب تک غرغوہ موت (زرع روح) کا دقت نبہ آئے الله تعالی بندول کی توبہ قبول کرنا دہتا ہے۔ (مثن ترزی کرقم الحدیث : ۳۵۳۸ سنی ابن ماجہ 'رقم الحدیث : ۳۲۳ شرح السند' رقم الحدیث : ۳۰۹۱ شیح ابن حیان : ۲۲ ص ۱۲۸ میز احد : ۲۲ ص ۱۳۲۲ ۱۵۳۲ جسم ۴۲۵)

المام ابن جریر نے حضرت ابن عماس رضی الله عنما ہے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے فرشنوں کو دیکھنے سے پہلے توجہ کیا و توجہ کرلی وہ اس کی عنقریب توجہ ہے۔ امام ابن جریر اور امام بیہتی نے شعب الایمان میں ضحاک سے روایت کیا ہے کہ موت سے پہلے ہر چیز عنقریب ہے۔ موت کے فرشتہ کو دیکھنے سے پہلے النب مقبول ہوتی ہے اور موت کے فرشتہ کو دیکھنے کے بعد توجہ مقبول تمیں ہوتی۔ (الدر المنثورج موم المعطوعہ ایران)

فرعون چو تک موت کے فرشے اور عزاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لایا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں :

حی کہ فرعون کو جب غرق نے گھیرلیا تو اس نے کما بیں اللہ پر ایکان لایا جس کے سوا کوئی عبارت کا مستحق شمیں۔ جس پر بو اسرائیل ایمان لائے بیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ (فرمایا) تو اب ایمان لایا ہے حال تکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا تفاور تو قساد کرنے والوں میں سے تھا۔

الله تعالیٰ کا ارشادے: اے ایمان والوا تمارے لئے سے جائز شیں کہ تم زبرد سی محورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ تم ان کو اس لئے روکو کہ تم ان کو دیے ہوئے (مر) میں ہے کچھ والیس لے لو۔ سوائے اس صورت کے کہ وہ علی الاعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو پھر آگر تم ان کو ناپند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے (النساء: 19)

زمانہ جابلیت کے مظالم سے عورتوں کو تجات ولانا

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل اور ادکام بیان فرمائے تنے درمیان میں ایک مناسبت سے توبہ کا ذکر آگیا' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھراس موضوع کو شروع کر دیا' زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں پر طرح طرح ک ظلم کرتے تنے اور ان کو ایڈا پیچاتے تنے 'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایڈا رسانی اور ظلم سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مخص فوت ہوجا تا تو اس کے اوا بیاء پر (ورثاء) اس کی بیوی کے حق دار ہوتے تھے' اگر وہ چاہتے تو اس کا کمیں نکاح کردیتے اور اگر چاہتے تو خود اس سے نکاح کرلیتے اور اگر چاہتے تو اس کا کمیں نکاح نہ کرتے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

( تغییر مجاد ص ۱۵۰ تغییر سفیان نوری ص ۹۲ تغییر الزجاج ج ۲۹ س ۲۹)

اس آیت میں بہ بنادیا کہ کمی مخص کا زیرہ تی عورت کا دارث بن جاناناجائز اور جرام ہے 'نیز فرایا : اور نہ تم ان کو
اس لئے روکو 'اس سے مراد بہ ہے کہ جب بیوہ عورت کسی اور جگد نکاح کرنا چاہے تو تم اس کو اس سے منع نہ کرو زمانہ
جالجیت میں بیوہ عورت کے دارث اس کو اپنی مرضی ہے گئی جگد نکاح نہیں کرنے دیتے نظے ماکہ ان کی گرفت سے آزاد
جو کروہ اپنے ممر کا مطالبہ نہ کرے یا وہ اس عورت کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اپنے ممرکی رقم ورثاء کو وے کرانی ظامی نہ کرائے ( تغییر الزجاج ج می میں میں اپنے اور دہ اس کے مرف کے بعد
کودے کرانی خلاصی نہ کرائے ( تغییر الزجاج ج میں ۴۰) یا بھروہ عورت در اناء کی قید میں مرحاتی اور وہ اس کے مرف کے بعد
اس کے ممرکی رقم پر قبطہ کر لیے تھے۔ (جامح البیان ج میں ۱۳۵۸)

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا : سوااس صورت کے کہ وہ عور تیں علی الاعلان بے حیاتی کاار تکاب کریں۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں علی الاعلان ہے حیاتی ہے کیا مراد ہے؟ عطا خراسانی نے کماہے کہ اس سے مراد زنا ہے ' یعنی اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کا شوہر اس کو مریش دی ہوئی رقم واپس لے لیے پہلے یمی تھم تھا بعد میں جب حدود کے احکام نازل ہوئے کہ کواری کو سو کو ڑے مارے جائیں اور شادی شدہ کو رہم کردیا جائے تو یہ تھم منسوخ ہو گیا۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ علی الاعلان بے حیاتی ہے مراد شوہر سے بغض رکھنا اور اس کی نافرمانی کرنا ہے اگر عورت الیا کرے توشوہر اس کو مرمیں دی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے۔

حضرت جابر بڑا جھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا عورتوں کے محافلہ میں اللہ سے ڈرو تم نے ان عورتوں
کو اپنے عقد میں اللہ کی امانت ہے لیا ہے ' اور اللہ کی اجازت ہے تم نے ان کے جسوں کو اپنے اوپر عامل کیا ہے اور
تہمارے ان پر حقوق ہیں ' کور تم پر ان کے حقوق ہیں ' تہمارا ان پر حق نیے ہے کہ وہ تہمارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں '
اور کس تیک بات بیں تہماری نافرمانی نہ کریں ' جب وہ ہیہ کرلیں تو وستور کے مطابق ان کا طعام اور پوشاک تم پر لازم ہے۔
حضرت ابن عمر صفی اللہ عنما ہے بھی اس طرح روایت ہے۔ (جائے البیان ن م جی ۲۱۱۔۲۱۱ مطبوعہ دار المعرفة بروت ۹ سماھ)

علامہ ابو اللیث سمرقندی حنفی متوفی ۵۷۳ه نے لکھاہے کہ اگر عورت اپنے شو ہرکی نافرمانی کرے تو وہ اس سے دی ہوئی چیزیں والیں لے سکتاہے۔ (تغییر سمرقندی اص ۲۳۷۔۲۳۲مطوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۴۳ھ)

علامہ آلوی حنی نے کھفا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ استفاء منقطع ہے یا منصل آگریہ استفاء منقطع ہو تو اس میں مؤرتوں کے شوہروں سے خطاب ہے۔ جیسا کہ ذکور الصدر نقامیر سے ظاہر ہے آگریہ استفاء منصل ہو تو پھراس میں ہوہ مؤرتوں کے در ثاء سے خطاب ہے کہ تم بیوہ مورتوں کے زبردتی وارث نہ بنو اور نہ تم ان کو اس لئے کسی جگہ نکاح کرنے سے روکو ناکہ تم ان کو دیے ہوئے مرہ بجھ واپس لے لوسوا اس صورت کے کہ وہ زناکریں پھر ہہ طور سزا ان کے مرسے کچھ رقم لے لو کیکن حدود کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم بھی مغموخ ہوگیا۔

اس کے بعد فرمایا اور تم ان کے ساتھ نیکی کاسلوک کرو ' یہ عور تول کے شوہروں سے خطاب ہے' لیتی جب عور تیں

مسلددوم

سلبے حیاتی کا کام نہ کریں اور جائز اور نیکی کے کاموں میں تمہاری اطاعت اور مدد کریں تو تم ان کے ساتھ انچھا سلوک کرو' ان کو اپنی حیثیت کے مطابق انچھا کھلاؤ اور انچھا پہناؤ۔ بھر فرمایا اگر تم ان کو ناپیند کرو' تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپیند کرو' اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے' لینی جس محورت کی شکل وضورت تم کو ناپیند ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت حسین وجیل اولاد پیدا ہو' اور نیک سیرت بیچے ہوں جو بدھائے میں تمہار اسمارا بنیں' اوران کی نیکیاں تمہاری بخشش اور مجلت کا ورایعہ بن جائمیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور آگر تم آیک بیوی کے بدلہ دوسری بیوی لانا چاہو اور ان میں سے آیک کو تم ڈھیروں مال دے بچے ہو تو اس مال میں سے تم پکھ بھی والیس نہ او۔ کیا تم اس مال کو بہتان باندھ کر اور کھلے گزاہ کا ار تکاب کرکے والیس لوگ؟ (النساء: ۲۰۰)

نیادہ سے نیادہ مررکھنے کی کوئی مد نہیں ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی عورت ناپیند ہو اور اس کے علاوہ دو سری عورت پیند ہو اور اس کے علاوہ دو سری عورت پیند ہو اور تم بید ارادہ کرو کہ تم اپنی عورت کو طلاق دے کردو سری عورت سے فکاح کراو تو تمہارے لئے یہ جائز شیں ہے کہ مطلقہ عورت کو جو مردیا تھا اس کو والیس لے لو 'خواہ وہ ڈھیروں مال کیوں نہ ہو 'کیا تم اس عورت پر کوئی تنہت یا بہتان بائد رہ کراس مال کو والیس لوگے؟ اور تمہارے لئے اس عورت سے مال لیزا کس طرح جائز ہو گا حالا تک تم آیک دو سرے کے ساتھ عمل ازدواج کرکے جسمانی قرب حاصل کرچکے ہو 'اور تم اس عورت سے مربر عقد فکاح کر چکے ہو جس پر مسلمان گواہ موجی جی اور اللہ بھی ہر چنے ہی اور اللہ بھی ہر چنے ہو جس پر مسلمان گواہ ہو چک ہیں اور اللہ بھی ہر چنے ہو جس پر مسلمان گواہ موجی جو اور تم اس موجی کوئی جد شیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کا زیادہ سے زیادہ مرر کھنے کی کوئی جد شیں ہے۔ شام کا معنی

اس آیت میں عورت کو دی ہوئی رقم کے لئے 'فنظار کالفظ استعمال کیا گیاہے اس کی مقدار میں حسب ذیل آثار ہیں: عضرت ابو ہریرہ نے کہا 'فنظار بارہ ہزار ہیں' ابو نفرہ العبدی نے کہا بیل کی کھال میں بقناسونا بھرا جا سکے' حس بھری نے کہا اس سے مراد بارہ ہزار ہیں' مجاہد نے کہا اس سے مراد ستر ہزار دینار ہیں' حضرت معاذ نے کہا اس سے مراد بارہ سواوقیہ ہیں (ایک اوقیہ' چالیس درہم کے برابر ہے) مجاہد سے ایک اور روایت ہے کہ اس سے مراد ستر ہزار مثقال ہیں۔

(سنن دارى وقم الديث: ١٥٠٥- ١٣٨٣م مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت)

آئام اس آیت بین قطارے مراو ڈھیرول رویے ہے۔ امام ابو جعفر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ نے کما اس سے مراو مال کثیر ہے۔ بہت البیان : جسم ۱۲۳ اس طرح علام آلوی حفی متوفی ۵۷ الدے تی کھا ہے اس سے مراو مال کثیر ہے۔ (روح البیان : جسم ۲۳۳) اس طرح علام آلوی حفی متوفی ۵۷ الدے تی کھا ہے اس سے مراو مال کثیر ہے۔ (روح البیانی جسم ۲۳۳)

حفرت عمر کا زیادہ مرر کھنے سے منع فرمانا

الم سعيد بن منصور متونى ٢٢٧ه روايت كرتے بين

شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحطلب وٹا تھ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ انہوں نے اللہ کی حمرو ثناء کی بھر فرمایا سنوا عور توں کے مهر بہت زیادہ نہ رکھا کرو۔ اگر مجھے کسی کے متعلق معلوم ہوا کہ کسی نے رسول اللہ ملائے پائ

تبيان القرآ

جوئے مرے زیادہ مہرباندھا ہے تو میں آپ کے مقرر کردہ مبرسے زائد رقم کو بیت المال میں واخل کر دوں گا۔ اس وقت خراش قرایش کی ایک عورت نے کہا اے امیرالموشین آیا اللہ کی کتاب پر عمل کرنا زیادہ حفذار ہے یا آپ کے حکم پر عمل کرنا ' حضرت عمر نے کہا یک اللہ کی کتاب میں قرمانا ہے : اگر تم نے کہا آپ نے ابھی مجودتوں کا زیادہ ممرد کھتے ہے متع کیا ہے حالا تکہ اللہ عزوجل اپنی کتاب میں قرمانا ہے : اگر تم نے کسی عورت کو انتظار (ڈھیروں مال) بھی دیا ہو تو اس سے والیمن نہ او 'حضرت عمر نے قرمایا ہم شخص عمرے زیادہ فقید ہے آپ دویا تین بار یہ قرماکر متبرسے پنچ انز آئے اور قرمایا میں نے تم کو زیادہ ممرد کھتے ہے منع کیا تھا سنو اب جو شخص جنتا جاہے ممرد کھ سکتا ہے۔ (سنن سعیدین منصور ' رقم الحدیث : ۵۹۸ مستف عبد الرزان' رقم الحدیث : ۵۲۰-۱۰ سن کمری للہتی ہے میں ۲۳۳ بجم الزدائدج من ۲۸۳۰)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ااحمد لکھتے ہیں کہ امام ابو العلی نے روایت کیاہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کوئی خض جار سو درہم سے زیادہ مهرند رکھے اور جب اس عورت نے قرآن جمید کی بیر آئیت بیش کی تو آپ نے فرمایا اے اللہ جھے معاف فرما ہر خض کو عمر سے فیادہ قرآن کی سمجھ ہے اور فیبرین بکار نے عراللہ بن مصعب سے روایت کیا ہے کہ اس عورت کے اعتراض کے بعد حضرت عمرنے فرمایا سمونے خطاکی اور عورت نے ورست کیا۔ اوالدر المشورج ۲ ص ۱۳۳۳) دو ممری روایت کو حافظ ابن عبد البرمتوفی ۱۳۲۳ھ نے بھی عبداللہ بن مصعب سے روایت کیا ہے (جامع بیان العلم جامی اس

علامہ آلوی حقی متوفی میں الھ نے اس حدیث کو امام ابو یسائی کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ شیعہ اس حدیث پر بیہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس مسئلہ کا بھی علم نہیں تھا تو وہ خلافت کے اہل کس طرح ہو گئے ہیں؟ بھرانہوں نے اس کا بیہ جواب دیا کہ اس آیت میں بہ تھری نہیں ہے کہ "ختفار مہریازہ صناجائز ہے مثلاً "کوئی کے کہ اگر فلال شخص تہمارے بیٹے کو قتل کردے بھر بھی تم اس کو معاف کردینا اس سے بیر کب لازم آنا ہے کہ اس کو قتل کرنا اس سے بیر کب لازم آنا ہے کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے ای طرح بیمان فرمایا کہ آگر تم عورت کو تخفار دو بھر بھی اس سے واپس نہ لینا۔ اس سے بیر کب لازم آنا ہے کہ تخفار مہرویا جائے اس تخفار مہرویا جائے اس تعلق مہرویا جائے اس تعلق مہرویا جائے اس آبیت سے بیر عالم این حیام نہر عورت وہ بھر عورت کو جب کرکے واپس لینا صبح نہیں ہو اللہ ایس میں جو کہ مورت این عباس سے دوایت کیا ہے کہ دسول اللہ مطابح بنے فرمایا سب سے بہر عورت وہ المام این حیان نے اپنی صبح میں حضرت عائشہ نے دوایت کیا ہے کہ دسول اللہ مطابح نے فرمایا سب سے بہر عورت وہ جس کا سب سے آمان مربو و حضرت عائشہ نے دوایت کیا ہے کہ دسول اللہ مطابح تا ہے کہ اس کا مرسل ہو۔

الم این حیان نے اپنی صبح میں حضرت عائشہ نے دوایت کیا ہے کہ خورت کی سعادت یہ ہے کہ اس کا مرسل ہو۔

(دور العانی جسم میار)

ہمارے نزدیک علامہ آلوی کے بید دونوں جواب صحیح نہیں ہیں کیونکہ اس صدیث کے مطابق حضرت عمرنے یہ اسلیم کرلیا تھا کہ تنظار مہرباند ھنا جائز ہے اور اس عورت کی رائے کو صحیح اور اپنی رائے کو خطا قرار دے کراس ہے رجوع فرمالیا تھا اور بیہ حضرت عمر بیڑی کی لائیت اور بلند ہمتی کی دلیل ہے کہ بھرے جمیع میں انہوں نے اپنی رائے ہے رجوع فرمالیا۔ رہا شیعہ کا اعتراض تو اس کا جواب میہ ہے کہ خلیفہ کے لئے عالم کل ہونا لازم نہیں ہے 'امام بخاری نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی دیڑھ نے زندیقوں کو جلا دیا۔ حضرت ابن عباس کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آگر میں ہو تا تو ان کو نہ رجلا تا کیونکہ رسول اللہ ماڑی آئے نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو اور میں ان زندیقوں کو قتل کر دیتا 'کیونکہ

مسلددوم

ر سول الله مظاولاً نے فرمایا ہے جو محض اپنادین تبدیل کرے اس کو قتل کردو۔ (سیح البخاری کر قم الدے: ۱۹۲۲) امام سین بن میر بنوی منوفی ۵۱۷ھ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی بیٹھ کو یہ غیر پیچی تو آپ نے فرمایا : ابن عباس نے پچ کما۔ اور تمام اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ عرقہ کو قتل کیا جائے گا۔

(شرح انتدع ٥٩ سام مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ١١٣١٥)

امام ابو جعفر محد بن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کد آیک شخص نے حضرت علی بی او سے کوئی مسئلہ دریافت کیا آپ نے اس کا جواب ریا اس شخص نے کمایہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، حضرت علی نے فرمایا تم نے درست کما اور میں نے خطاکی۔ و فوق کل ذی علم علیم اور ہر علم والے سے زیادہ علم والا ہے۔ (جامع البیان جسمام مطبوعہ وار المعرفة بروت ۱۹۰۹ ایس)

حافظ ابن عبدالبرنے بھی اس اثر کو محمد بن کعب القرظی ہے روایت کیا ہے (جائع بیان العلم جامس ۱۳۳۱) ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کسی ایک مسئلہ کاعلم نہ ہونا خلافت کے مثانی نہیں اور میہ حضرت علی کی عظمت ہے کہ انہوں نے حدیث کے سامنے ہونے کے بعد اپنے موقف ہے رجوع فرمالیا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور تم اس مال کو کیونکروایس او گے! جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ (خلوت میں) مل کھے ہواور دہ تم سے پختہ عمد لے چکی میں (النساء: ۲۱)

خلوت محجر کی وجہ سے کامل مرکے وجوب پر فقہاء احتاف کے ولا کل

اس آیت میں زن وشو کے لئے افضاء کالفظ استعمال فرمایا ہے ، حضرت این عماس ، تجابد ، اور سدی سے بیہ روایت ہے کہ اس سے مراد جماع ہے اور امام شافعی کا بھی کی مذہب ہے کہ اس سے مراد جماع ہے اور اگر شوہر نے جماع نہ کیا ہو تو طلاق کے وقت عورت صرف نصف مبر لینے کی مستحق ہے خواہ ان کے درمیان خلوت تھجہ ہوئی ہو۔ زجاج کا محمد محمد بیات محمد ہو بھی ہی مختار ہے ، اور افضاء کی دو سری تفییر بیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان خلوت تھجہ ہو بھی ہو اور کی امام ابوضیفہ کا فرمیان خلوت تھجہ ہو بھی مواور کی امام ابوضیفہ کا فرمیان خلوت تھجہ ہو بھی مواور کی امام ابوضیفہ کا فرمیا ہے۔

علامد ابوالليث اهرين محر سرقدى صليلي متوقى ١٥٥ مده العيم بين

فرانے کہا ہے کہ افضاء کا معنی یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان خلوت سمجے ہو' خواہ جماع ہویا نہ ہو' اور اس سے پورا مرداجب ہو جاتا ہے' کلبی نے کہا ہے کہ جب شوہر اور یوی ایک بستریس جمع ہوں تو پورا مرداجب ہو جاتا ہے خواہ خاوند اس کے ساتھ جماع کرے یا نہ کرے' زرارہ بن اولی متونی ۱۹۳ھ نے بیان کیا ہے کہ خلفاء راشدین مہد "لین نے یہ فیصلہ کیا کہ جس نے دردازہ بند کرکے پردہ ڈال دیا اس پر پورا مراور عورت پر عدت واجب ہوگئی (سنن کبرئی للبہتی جے ص ۱۳۲۵) اور مقاتل نے کہا ہے کہ لیحض لوگوں نے کہا ہے کہ افضاء کا معنی جماع ہے اور دہارے علماء رحم اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب خلوت محبحہ ہوگئی تو پورا مراور عدت واجب ہوجائے گی خواہ جماع ہویا نہ ہو۔

(تفيير سرقدى جاص ١٣٢٠ ٣٨٢ مطبوعه دار الكنتب العلميد بيروت)

اس کے بعد فرمایا حالانکہ وہ عور تیں تم ہے میثاق غلیظ (پختہ عمد) لے چکی ہیں۔ اس کی تشیر میں اکثر مضرین نے کما ہے کہ اس سے مراد وہ قول ہے جو نکاح کرانے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت سے تمہمارا نکاح اس عهدو پیان پر کیا ہ

مسلدوم

ہے کہ تم اس مؤرت کو دستور کے مطابق رکھو گے یا حن سلوک کے ساتھ چھوٹر دو گے 'اور ابوالعالیہ نے کہا اس سے مراد تھ یہ قول ہے کہ تم نے ان مؤرٹوں کو اللہ کی امانت کے طور پر عقد میں لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کرلیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ان موروں کے ساتھ فکاح نہ کردجن کے ساتھ تسادے باپ دادا نکاح کر بھے ہیں مگرجو ہو چگا ہے شک ابیافعل بے حیاتی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا طریقت ہے۔ (انساء: ۴۲)

باب كى منكود سے بينے كے نكاح كے متعلق فداہب فقهاء

تحرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا زمانہ جالمیت میں لوگ محرمات کو حرام قرار دیت تھے لیکن اپنے باپ کی بیوی (سوتیلی مال) سے نکاح کو جائز سجھتے تھے 'اسی طرح دو بسنوں کو آیک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز سجھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو حرام قرار دے دیا۔

(النساء: ٢) مَنْ عَالِم الله

اس آیت میں نکاح سے مراد وطی اور مباشرت ہے میرونکد انسان جب وطی اور مباشرت کی صلاحیت کی عمر کو پہنچ جا نا ہے تب ہی وہ بالغ ہو تا ہے ورند عقد تو بھین میں ہی ہو سکتا ہے اور جوانی اور بردھائے میں بھی۔

فَوَانُ طَلَقَهَا فَلَا تَوِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِح بِمِراً راس كا شريراس كو (تيري) طلاق دے دے تو ده مورت زَوْجُا غَيْرَهُ (البقره: ٢٣٠) اس براس دفت تك طال سي عن كدده مورت اس شوير

کے علاوہ کی اور مردے نکاح کرے۔

اس آیت میں بھی نکاح سے مراد وطی اور مباشرت ہے کیونکد دو سرے شو ہرکے صرف عقد نکاح 'اور نکاح کے دو

تبيانالتراد

البول پڑھوانے سے دہ محورت پہلے شو ہر پر حلال نمیں ہوتی جب تک کہ دو سراشو ہراس سے وطی نہ کرے۔ اَکٹُر اَنِی لَا یَنٹِکِٹُ لِلَا وَ اِنِیکَالَّا المنورۃ ٣) نانی صرف ذائبہ سے بی نکاح کرتاہے اس آیت میں نکاح سے سراد اگر عقد کیا جائے تو یہ واقع کے خلاف ہے اس لئے پہل لائمالہ وطی اور مباشرے ہی

ای طرح نبی طوّع کا ارشاد ہے ناکح الید ملحون (عنایت القاضی ج اص ۴۳۹) ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے ' پرمال نکاح سے مراد عقد نمیں ہو سکتا اس سے مراد بھی وطی اور مباشرت ہے ' اور جن آیات میں فکاح عقد کے معنی میں ہے شا" فیا نکحوا میا طاب لکم من النسباء (النسباء: ۳) یا جس طرح آپ نے فرمایا النکاح سنتی (الجامع الکیری۔ ۸ ص ۸) وہاں نکاح مجاذا" عقد کے معنی میں ہے۔

المام اللفة المام العاميل بن تماد جو برى متونى ١٩٨٠ و لكصة بين

نکاح کامننی وطی ہے اور تھی سے عقد کے لئے بھی مستعمل ہو تا ہے۔(السحاح نے اص ۱۲۲) معطوعہ وارالسلم بیروت ۱۳۹۱ھ) علامہ محد بن محرم بن منظور افریقی متوفی الدھ لکھتے ہیں :

از ہری نے کہا ہے کہ کلام عرب میں نکاح کااصل معنی وطی ہے اور تزوج کو بھی نکاح کہتے ہیں کیونکہ تزوج وطی مباح کاسب ہے۔ (اسان العرب : ج مع ۱۲۹ مطبوعہ تم ایر ان ۵۰ سماھ)

علامه سيد محد مرتفني زبيدي متوني ٥٥ ١١٥ لاصفين

نکاح کا اصل معنی وطی ہے اور ایک قبل ہیہ ہے کہ وطی کے لئے عقد کرنے کو بھی نکاح کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وطی مباح کاسب ہے ' قرآن جمیدین نکاح عقد کے مغنی ہیں مستعمل ہوا ہے کیونکہ وطی جماع کے لئے صرح ہے 'اور عقد جماع سے کنامیہ ہے اور بلاغت اور اوب کے بھی موافق ہے 'اس طرح زنخشری اور راغب اصفرمانی وغیرونے ذکر کیا ہے۔ ( آج العموس شرح القاموس جمع مصلومہ المجلعة الخیریہ ۲۰۳۱ھ)

علامه ابو عبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١١٨ و لكهي بين :

باپ کی منکونہ سے ہر حال میں نکاح حرام ہے کیونکہ نکاح مجماع اور خزوج (شادی) دونوں کو کہتے ہیں ہیں آگر باپ نے کسی مورت سے شادی کی ہو او وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہے۔ عرب میں بید رواح تھا کہ باپ کی منکونہ سے نکاح کر لیتے تھے۔ عمرو بن امیہ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا اور اس سے مسافر اور ابو مسیط دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ابو قیس ایک صالح انصاری تھے وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے قیس نے اپنے باپ کی بیوی کو نکاح کا بیٹام دیا اس نے کہا میں تو تم کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں لیکن میں رسول اللہ مال بیٹا سم سنلہ اردیا ہوئی۔ وریافت کروں گی۔ اس نے آگر آپ سے بو چھاتو یہ آیت نازل ہوئی۔

(الجامع للحكام القرآن ح ص ١٠١٠-١٥٠٠ مطبوعه ايران ١٨٥٠هم)

علامه ابوالفرج على بن محمد جوزي عنبلي متوفى ١٩٥٥ م لكصة بين :

نگار وطی میں حقیقت ہے اور عقد میں مجاز ہے ' کیونک نکاح کا معنی جمع کرنا ہے اور جمع صرف وطی میں ہے اور عقد اِس کا سب ہے اس لئے عقد کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ (زادا کمسیرج ۲ص ۲۴ میں مطبوعہ بیروٹ ۷-۱۳۱۷) طلاصہ یہ ہے کہ امام ابو صنیفہ کام مالک اور امام احدے نزدیک باپ کی مدخولہ سے بیٹیے کا نکاح کرنا مطلقا "حرام ہے گ خواہ دخول نکاح سے ہو خواہ زنامے کاور امام شافعی کے نزدیک باپ کی منکوحہ سے بیٹے کا نکاح حرام ہے اور باپ کی مزنیہ سے بیٹے کا نکاح حرام نہیں ہے۔

باب کی متکودے نکاح کرنے کی سزا

بلپ کی منکوت بینے کی ماں ہے اور جو شخص اپنی ماں پاکسی اور حُرم کے ساتھ نکاح کرے اس کی سزااسلام بیں ہے ہے۔ کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جائز او صبط کر لی جائے۔ امام ابو داؤو براء کے والدے روایت کرتے ہیں کہ میرے پچا نے جھے اس شخص کو قتل کرنے اور اس کامال صبط کرنے کے لئے جمیجا جس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا تھا (سنی ابو داؤو 'رقم الحدیث : ۳۵۵۷) امام ابو صنیفہ اس صدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں جو شخص اپنی محرم سے نکاح کرے اس کو تعزیر اس قتل کردیا جائے اور جو شخص اس کے ساتھ زنا کرے اس پر صد جاری کی جائے۔

تحصادى مائين اور تصادى بنيال اور تحسارى ببنين اورتصادى تعيويسيال اودتصارى خالابن 15 6 3 3 10 كعاليمال اور تماری وه مایی تماری رضاعی (ودوه مشریب) بهتیں ، اور تمعاری بیوبوں کی مائیں ، اور تماری ان بریوں کی بیٹیاں جن سے سے مجست نہ کی ہو تو (ان کی بیٹوں سے نکاح کرتے ہیں) تم پرکوئی گن ہمیں ، اور تصافے نسلی میٹوں کی ہویاں ، اور قر ب) بركرتم دو بهنول كو (نكاح بين) جع كرو 62 18 9 4

سے جوشخص آزا د مسلمان مورتوں ۔ مانون کی - Usil اں حالکہ وہ (باندیاں)فلیز کا حفاظات میں آنے والی ہول ، بد کارمز ہول ، یہ غیروں سے آ تبيان القرآن

202

اَخُلَا إِنَّ فَاذَا أُخْصِنَ فَانَ التَّيْنَ بِقَاحِشَةٌ فَعَلَيْهُنَ نِصْفَّ الْخُلَالِ فَاللَّهُ فَعَلَيْهُنَ نِصْفَّ الْفَانِ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُحْمَدُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

کینے نفس پر بیٹنی کا خدشہ یو اور تمہا ہے لیے صبر کرنا بہترہ اور انٹر بہت بختے والا بے صدر حم فرمانے والا ہے 0 گرمات فکاح کا بیان

جن محورتوں کے ساتھ نکاح حرام کیا گیاہے ان کی نتین قسمیں ہیں پہلی قتم وہ ہے جن سے نسب اور نسل کی وجہ سے
نکاح حرام کیا گیاہے 'اور دو سری قتم وہ ہے جس کے ساتھ رضاعت (دودھ شریک ہونے) کے رشتہ کی وجہ سے نکاح حرام
کیا گیاہے 'اور نتیسری قتم وہ ہے جن کے ساتھ نکاح کے رشتہ کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیااس کو عربی میں مصابرت کہتے
ہیں۔ اللہ تعالی نے پہلے نسبی رشتوں کی حرمت بیان فرمائی پھر رضائی رشتوں کی حرمت بیان فرمائی اور پھر نکاح کے رشتوں کی وجہ سے حرمت بیان فرمائی ہم بھی ای ترتیب کے ساتھ احادیث اور فقهاء کے حوالوں سے ان رشتوں کی تفسیل بیان
کریں گ

نسبی محرمات کی تفصیل

محرمات نسبہ بیں مائیں بیٹیاں 'بیٹیں 'پھو پر سیاں 'طلا کیں 'بھٹیجیاں اور بھا تیمیاں ہیں۔ ان سے نکاح کرنا 'صحبت کرنا اور کسی تشم کا کوئی بھی شوائی عمل کرناوا کما'' حرام ہے۔ ماؤں ہیں دادی 'پردادی ' نانی اور پر نائی اور ان سے بھی اوپر کی داریاں اور نائیاں داخل ہیں اور بیٹیوں بیں اس کی اپنی بیٹی اس کی بوتی 'پرپوتی اور اس سے شیلے ورجہ کی بیٹیاں سب داخل ہیں ' اور بسنوں میں تینی ( کی علی علی آب اس طرح بسنوں میں تینی ( کی علی قبل اور جا بیٹیوں بیں ان سے نیلے ورجہ کی بھی داخل ہیں ' اور پھو پھیوں میں اس کے باپ کی عینی بمن ' علاقی بمن اور احقافی بمن داخل بیس اور اس کی مائی کی بھو پھی بمن ' علاقی بمن اور احقافی بمن داخل بیس اور دادا کی بھو پھی بھی جو اس کے مائی کی بھو پھی کی بھو پھی داخل بیس اور ان سے اوپر کے درجہ کی بھی ' اور علاقی بھو پھی کی بھو پھی بھی حرام ہے اور احقیاتی بھو پھی کی بھو پھی جرام ہیں اور ان کی علاقی بمن اور ماں کی احقیاتی بمن سب بیس اور اس کی علاقی بمن اور ماں کی احقیاتی بمن سب بیس اور علی بیس کی احتیاتی بمن اور ماں کی احقیاتی بمن سب بیسی خلاس کی احقیاتی بمن اور ماں کی احقیاتی بمن میل کی علی بیس ہوں ہیں البت علاقی خالد کی خالد حرام جیں اور علی خالد کی خالد کی خالد کی خالد بھی حرام جیں البت علاقی خالد کی خالد کی خالد کی خالد کی خالد بھی حرام جیں اور علی خالد کی خالد کی خالد کی خالد بھی حرام جیں البت علاقی خالد کی خالد حرام جیں اور علی میں دور بھی خالد کی خالد کر خالد کی خالد

رضاعی محرمات کی تفصیل

الم محمد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بن :

الله الله الله عنها الله عنها بيان كرتى بين كه رسول الله اللهيام في فرمايا الله في جن رشتول كو والات كى وجه سي حرام كياب ان كورضاعت كى وجه سے بھى حرام كرويا۔

(صحيح البحاري وقم الحديث: ١٢٨٥ صحيح مسلم وقم الحديث: ١٥٣٣ مني زندي وقم الحديث: ١١٥٠)

الم ابوعيلي محرين عيلى ترفري متوفى ١٤٩٥ مدوايت كرت إلى :

حضرت على بن ابى طالب والد بيان كرت بيل كر رسول الله طالع في فرمايا جو رشته نسب سے جرام ب وہ رضاعت

ے ہمی جرام ب- (سن تروی) وقم الحديث: ١١٣٩ سن نسائل وقم الحديث: ١٣٣٠٩)

الم مسلم بن حجاج تشري متوفى ١٠١١ه روايت كرت بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ ملی ایلے انس وقت میرے پاس آیک مرد بیشا ہوا تھا آت میں کہ میرے پاس آیک مرد بیشا ہوا تھا آت پر وہ شاق گزرا اور بیس نے آپ کے ہرے پر فضب کے آفاد ویکھے۔ بیس نے عرض کیا تیا سول اللہ بدیم میرا رضای بھائی ہوائیوں کے متعلق خورو فکر کیا کرد کیونکہ رضاعت اس مدت میں فابت ہوتی ہے جب صرف دودھ سے بھوک مے (بینی جس زمانہ میں اس کی غذا صرف دودھ ہو)۔

(صحيح مسلم وقم الحديث: ١٣٥٥)

رود دوده الم بین جو بیا کہ اور دوده کم بیا ہو یا زیادہ اس سے رضاعت ٹاہت ہو جاتی ہے (ہدایہ) فلیل کا معیار ہہ ہے کہ دوده پیٹ بین بین جو جاتی اسام ابو بوسف اور امام محمہ کے بیٹ بین بین جو جاتے امام ابو بوسف اور امام محمہ کن در یک مرت رضاعت دو سال ہے (فاوی قاضی خان) مرت رضاعت گرر نے کے بعد رضاعت ثابت شمیں ہوتی اور نہ تحریم (ہدایہ) حرمت رضاعت کا تعلق جس طرح دوده پلانے والی مورت کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح اس کے شوہرے بھی ہوتا (ہدایہ) حرمت رضاعت کا تعلق جس طرح دوده پلانے والی مورت کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح اس کے شوہرے بھی ہوتا ہو اس بیا اور ان کے اصول اور فروع حرام ہیں خواہ دہ اصول اور فروع نسبا کہوں یا رضای محق کے بعد یا دہ مورت کی اور دودہ پلانے والی کا اس محفی (شوہر) کا کسی اور عروب بید بیا ہو اس دودہ پلانے یا اس کے بعد یا دہ مورت کی اور دودہ پلانے والی مورت کے بعد یا دہ مورت کی اور اس کی بین اور ان کی اولاد کے بعد یا دہ مورت کی اور دودہ پلانے والی مورت کی خواہر کی بین اس کی بھو بھی اس کے بھائی ہمنوں کی اولاد ہے اور دودہ پلانے والی مورت کے شوہر کا بھائی اس کا بیچا ہے اور اس کی بمن اس کی بھو بھی جو اس کی بمن اس کی بھو بھی جو اس کی بین اس کی بھو بھی جو در اس کا بھائی اس کا ماموں ہے اور اس کی بمن اس کی خوہر کی بودی دودہ بیٹے والے کی بیوی اور دادی کا حکم ہے اور رضاع بین حرمت مصابرت بھی خواہ کی حق کہ مرضد (دودہ پلانے والی کے شوہر کی بودی دودہ بیٹے والے پر حرام ہوگی اور دودہ بیٹے والے کی بیوی اس پر حرام ہوگی حق دواہ کی تفصیل رشتہ تکارے کے سبب محرمات کی تفصیل

نکاح کے سبب محرات کی چارفتمیں ہیں:

(۱) بیویوں کی مائیں اور ان کی واویاں خواہ اوپر کے درجہ میں ہوں۔ (۲) بیوی کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی اولاد۔ (۳) بیٹے کی بیوی' پوتے کی بیوی' نواسے کی بیوی خواہ بیٹیج کے ورجہ میں ہوں۔ (۴) باپ اور دادا کی عور نیں خواہ وہ علاتی ہوں یا اِخبانی۔ بیر سب عور تیں وا نما سرام ہیں۔ الله تعالیٰ کاارشادہے : اوراتم پر حرام کیا گیاہے) سے کہ تم دد بسنوں کو (نکان میں) بھٹے کرد مگر ہو گزر چکا۔ نبی لٹا پیلے نے اس کے ساتھ اور رشتے بھی لاحق فرمائے۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سبحستانی روابیت کرتے ہیں :

امام ابو داور سیمان بن است مسان رومیت رہے ہیں ۔ حضرت ابو ہریرہ مختلف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹائیل نے قربایا یہ سمی عورت کا اس کی بھو بھی پر نکاح نہ کیا کے'اور نہ بھو بھی کا اس کی جھتے پر نکاح کما جائے اور نہ کمی عورت کا اس کی خالہ پر نکاح کما جائے اور نہ خالہ کا اس کی

جلئے' اور نہ بھو پھی کا اس کی جینٹی پر ٹکاح کیا جائے اور نہ کمی عورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے اور نہ خالہ کا اس کی بھاتھی پر نکاح کیا جائے اور نہ (رشتہ میں) بردی کا چھوٹی پر اور نہ (رشتہ میں) چھوٹی کا بردی پر۔ (یہ پہلے جملوں کی آلیہ ہے۔)

(من الوواؤد رقم الديث: ٢٠٦٥ من زيزي رقم الديث: ١٣٩)

اس نکال کے حرام ہونے کی وجہ ہے کہ بیہ رخم کے رشتے ہیں اور سو کوں میں عداوت اور جالیا ہو تاہے سو اگر دو بنوں یا خالہ اور بھائی دونوں کو آیک نکاح میں جمح کر لیا جائے تو یہ صلہ رخم کے مثانی ہے اور قطعیت رخم کو مشکز م ہے۔

دو بہنوں کو نکاح میں نہ جمع کیا جائے خواہ وہ نسبی بہنیں ہوں یا رضائی بہنیں ہوں اور قاعدہ یہ ہے کہ عورتوں میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو تو ایسی دو عورتوں کو آیک نکاح میں جمع کرنا جمی جائز نہیں ہے ۔

جائز نہیں ہے (محیط) اس لئے آیک عورت اور اس کی نسبی یا رضائی بھو بھی یا خالہ کو آیک عقد میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔
جائز نہیں ہے (محیط) اس لئے آیک عورت اور اس کی نسبی یا رضائی بھو بھی کا خالہ کو آیک عقد میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : (اور تم پر حرام کی گئی ہیں) وہ عورتیں جو ود سروں کے نکاح میں ہوں گر (کافروں کی) جن عورتوں کے تم مالک ہوجاؤ۔ یہ تھم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے۔ (انساء : ۴۳)

جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی تحقیق

میدان جنگ بی ہو کافرقید ہو جائیں ان کو غلام بنالیا جاتا ہے اور امیر لنگران کو کیابدین بیں تقلیم کر دیتا ہے اور ہو کافر خور تیں سلمانوں کے خلاف جنگ بیل شریک ہوں اور قید ہو جائیں ان کو باندیاں بنالیا جاتا ہے اور انبر لفکر ان کو کالدین میں تقلیم کردیتا ہے اور ان باندیوں کے ساتھ ان کے بانک بغیر نکاح کے مباشرت کر کتے ہیں۔ خالفین اسلام بیر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں انسانوں کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا ہے اور یہ شرف انسان کے خلاف ہے بلکہ تذکیل اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں انسانوں کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا ہے اور یہ شرف انسان کے خلاف ہے بلکہ تذکیل افران ہو جاتا ہو اور ان ہوری ممالک میں افران ہو وجہ اس مئلہ سے نادا تقیت ہے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ روی جرمنی اور پورٹی ممالک میں افران ہی جاتے رہے اور ان سے جو جبری شقیں لم جاتی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اسلام نے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ جس حسن سلوک کی ہوایت وی ہو گیا تیز یہ بھی محوظ رہنا چاہئے کہ اسلام نے بیا ان ہی کا تیجہ ہے کہ ساتھ جس حسن سلوک کی ہوایت وی ہو گیا تیز یہ بھی محوظ رہنا چاہئے کہ اسلام نے بیا ان ہی کا تیجہ ہو گیا تیز یہ بھی محوظ رہنا چاہئے کہ اسلام نے بیا ان ہو لورٹی اور غلام بنانے کا رواج تھا تیجہ ہو گیا ہوں کو لورٹی اور غلام بنایا جائے بلکہ اسلام نے بیہ تھی ویوں کو بلا فریہ آئیں تو تم بھی مکافات عمل کے طور پر ان اس لئے مسلمانوں کو یہ اجازت وی کہ اگر وہ تمارے قیدیوں کو بلی فدیہ کے برلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو بلی فدیہ کے برلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو بلی فدیہ کے برلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو بلی فدیہ کے برلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو بلی فدیہ کے برلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو بلی فدیہ کے برلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو بلی فدیہ کے برلہ میں آزاد کردو اور آگر وہ تمارے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کریں تو تم بھی ان کے قیدیوں کو بائی فدیہ کے برل کی سے آزاد کردو اور آگر وہ تمارے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تباد کریں تو تم بھی ان کے اور قیدی کے برل کی سے اس کو بیا تو بیا تباد کریں کو تم بھی ان کے اس کی کردو تم بھی ان کے اس کو بیا تباس کی تباس کے تباس کی کردو تم بھی ان کے اس کو بیا تبار کی تباس کردو تم بھی کردو تم بھی کردو تھی کردو تم بھی کردو تھی کردو تم بھی تباس

تبيان القرآن

ننگی قیدیوں سے اینے قیدیوں کا متباولہ کر لو اور آگر وہ تنم ع اور احسان کر کے تممارے جنگی قیدیوں کو بلامعادضہ چھوڑ دیں تو مسلمان مکارم اخلاق اور تیرع اور احسان کرنے کے زیادہ لا تی ہیں۔اور اس کی دلیل قرآن مجید کی سے آیت ہے : جب تم کافروں سے نہرد آزما ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو میمان تک ك جب تم ان كوخوب قتل كريكولة (جو زنده كرفتار بهول ان كو) مضوطی سے قید کرلو پھریا تو ان پر محض احسان کرکے ان کو آزاد

فَإِذَا لَقِيْنُهُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ مُحَتَّى إِذَا ٱثَّخَنْتُمُوهُمْ فَشُّدُّ وَا ٱلْوَثَاقُ فَإِمَّا مَثَّا بَعَدُ وَلِهُمَا فِلَآءً حَنَّى نَصْحَ الْحَرْبُ آوْزَارَهَا

كردويا ان = (مالى يابرنى) فدى كران كو آزاد كردو-(r: lises)

اور اگر کافر مسلمانوں کے جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام بنائمیں تو مکافات عمل کے طور پر ان کے جنگی قیدیوں کو بھی اورزى اور غلام بنانا جائزے الله تعالى فرما آے:

اور برائی کابدار تواس کی شل برائی ہے وَحَزَا عُسَيَّةً مِسَيَّةً مِسْلُهُ (الشورى: ٣٠)

اس سے معلوم ہواکہ اسلام نے لازی طور پر جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام بنانے کی بدایت نہیں دی ہے۔

ہم نے قرآن مجید کی آیت سے بیر بیان کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو بلامعاوضہ یا مالی یا جانی فدید لے کر آزاد کرنا اسلام میں جانز ہے اب ہم اس پر احادیث سے ولا کل پیش کر رہے ہیں مکہ جنگ سے فتح ہوا تھا اور تمام اہل مکہ جنگی قیدی تھے پھر ئی طالع نے اشانا" ان کو آزاد کرویا۔

المام مسلم بن تجاج تخبري متوفي الاله ودايت كرتي بين :

حضرت ابو ہریرہ مناف بیان کرتے ہیں کہ نی الکا اے فرایا : جو ابو سفیان کے گھریس وافل ہو گیا اس کو امان ہے اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کرلیا اس کو امان ہے۔ (سمج مسلم وقع الحدیث: ۱۵۸۰ سمج ابن حبان وقع الحدیث: ۳۵۹ مند احدج ۲ ص ۴۶۲ ٬۵۳۸ مصنف این ابی شیدج ۱۲۳ ص ۴۷۲ مسنن کیری کلیستنی جوص ۱۱۸ مطولاً و مختصر آ

الم ابو في عبد الملك بن مشام متونى الامه روايت كتيل :

ابن احاق بیان کرتے ہیں کہ رسول الله من ور الله من الله علیہ کے دروازہ پر کھڑے ہوتے اور فرمایا لا الله الله وحدہ لا شریک له الله نے اپنے دعدہ کو سچا کیا۔ اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور صرف اس نے تمام لشکروں کو شکست دی مسفو زمانہ جالجیت کی ہر نیادتی' برخون اور برمال آج میرے ان قدموں کے نیچ ہے یمال کعبہ کی چوکھٹ اور تجائے کی سبیل یو 'اے قرایش کی جاعت! الله نے تم بے زمانہ جالمیت کے تکبراور باپ دادا پر افخر کو دور کردیا ہے اتمام انسان آدم سے پیدا کئے گئے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔ اے قرایش کی جماعت تمہمارا کیا گان ہے میں تمہمارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کما آپ كريم بعائى بين اور كريم بعائى كے بينے بين- آپ نے فرمايا جاؤ تم سب آزاد مو- (مختصرا")

(السيرة التوبيه لابن بشام على بامش الروض الانف ج ٢ص ٢٧٣ مطبوعه مطبعه فاروقيه مثمان ١٣٩٧هه مسل الهدي والرشادج ٥ص ٢٣٣) امام ابو بمراحد بن حسین بیمتی متوفی ۸۵ مهد نے اس خطب کو زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ دیا جو سے روایت

كياب- (سنن كبري جهص ١١٨ مطبوعه نشرالسه ملمان)

مسلدوق

تبيان القرآن

مالی فدیہ کے برا۔ میں جنگی قیری آزاد کرنے کے متعلق احادیث ٹی مالی بیانے جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا فرمایا تھا۔ امام محدین اسامیل بخاری متوفی ۲۵۱مہ روایت کرتے ہیں :

حضرت جیسر بن مطعم دیگھ بیان کرتے ہیں کہ ٹی مظاہلے نے جنگی قیدیوں کے متعلق فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہو آ اور وہ جھے سے ان بدبوداروں (قیدیوں) کے متعلق سفارش کر ناتو میں اس کی خاطران سب کو آزاد کر دیتا۔

(صحیح البخاری و آم الليت: ۱۳۱۹ سنن ابوداؤد و آم الليت: ۱۳۱۹ سندهيدی و قم الليث: ۵۵۸ سند ابو يلعلي و قم الليت: ۱۲۹۸ شند احدج ۲۰۸۶ شرح الليم و آم الليت: ۱۳۹۰ ۲۰۸۹ شند احدج ۲۰۸۳ شرح الليم و قم الليت: ۱۳۰۱)

الم ابوداؤد سلمان بن اشعث متوفى 24 مدروايت كرت بين :

حصرت عمرين الحطاب والصحيان كرتے ميں كر جنگ بدر ك دن أي الكام ف فدي كر (قديول كو) أذاد كرديا-

سنن ابو داؤد 'رقم الحديث: ٢٩٩٠) حصرت ابن عباس رصني الله عنها ميان كرتے بين كه في طابع الله جنگ بدر كے ون الل جالميت كے لئے چار سو (درہم) فديبہ مقرر فرمايا۔ (سنن ابو داؤد 'رقم الحديث: ٢٩٩١)

جھڑت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیریوں کے لئے فدید کی رقم بینی تو حضرت دریت اللہ عنمانے زینب رضی اللہ عنمانے ابد العاص کے فدید کے فرید کے جو مال بینیا اس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنمانے ان کی ابوالعاص سے شادی کے موقع پر ان کو دیا تھا جب رسول اللہ المؤلئ نے اس ہار کو دیکھاتو آپ پر شذید رفت طاری ہو گئی اور آپ نے فرایا : اگر تم لوگ مناسب مجھو تو اس کے قیدی کو (بلا معادف) آزاد کردو اور ان کا ہار ان کو والیس کر دو۔ صحابہ نے کہا تھیک ہوہ حضرت زینب رضی دو۔ صحابہ نے کہا تھیک ہے اور نبی ملک طابع ان اور نبی طابع اس نے از خود وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنما کو بھیجا اللہ عنما کو بھیجا اور فرمایا تم بطن یا جے بیس بھرزا حتی کہ تنمارے بیس سے (حضرت زید بن عارفہ اور آبک انصاری رضی اللہ عنما کو بھیجا اور فرمایا تم بطن یا جے بیس شمرزا حتی کہ تنمارے بیاس سے (حضرت) زیدب گردیں وہ دونوں حضرت زیدب کو حضور کے پاس اور فرمایا تم بطن یا جے بیس فرمان و زیدب کو حضور کے پاس اور فرمایا تم بطن یا جے بیس فرمان کر آبے۔ (شن ابودائور کرتم الحدیث : ۲۵۴ المشرد کے ۲۳ ص ۲۳ شنداخوری ۱۳ ص ۲۷ میں اللہ کو کہا کہ کر آبے۔ (شن ابودائور کرتم الحدیث : ۲۵۴ کہ ۱۳۹۲ کہ کہ سوس ۲۳ منداخوری ۱۳ ص ۲۲ منداخوری ۱۳ ص ۲۲ کہ کر آبے۔ (شن ابودائور کرتم الحدیث ۱۳ میں ۱۳ کہ کر آبے۔ (شن ابودائور کرتم الحدیث ۱۳ میں ۱۳ کہ کر آبے۔ (شن ابودائور کرتم الحدیث ۱۳ میں ۱۳ کہ کر آبے۔ (شن ابودائور کرتم الحدیث ۱۳ کہ کر آبے۔ (شن ابودائور کرتم الحدیث ۱۳ کہ کر آبے کر آبے کر آبے کر آبے کر آبے کر آبے کو کرتو کو کرتا کی کر آبے کو کرتا کے کر آبے کر آبے کر آبے کر آبے کو کرتا کو کو کو کو کرتا کی کر آبے کر آبے کی کر آبے کر آبے کر آبے کو کر آبے کر آبے کو کرتا کے کر آبے کر آبے کر آبے کر آبے کر آبے کی کر آبے کر آبے کر آبے کی کر آبے کر آبے کر آبے کی کر آبے کی کر آبے کر

علامه محمد بن يوسف صافى شاى متوفى ١٩٣٧ه لكصة بين :

رسول الله طافظ نے بدر کے قیدیوں کا جار سو ورہم فدیہ مفرر کیا تھا، عباس نے کہا ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے رسول الله طافظ نے فرمایا تو وہ مال کہاں ہے جس کو تم نے اور ام الفضل نے زمین میں وفن کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ اگر میں اس مہم میں کام آگیاتو یہ مال میرے بیٹوں فضل ، عبداللہ اور فٹم کے لئے ہوگا۔ عباس نے کہا میں شمادت ویتا ہول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ میہ ایس بات ہے جس کا میرے اور ام الفضل کے سوائمی کو پہنہ نہیں تھا۔

امام بخاری اور بہمی نے حضرت انس وٹاٹھ سے روایت کیا ہے کہ بعض افسار نے رسول اللہ ملاہیم سے اجازت طلب کی اور عرض کیا تا یا رسول اللہ! آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اسپنے بیٹنچے عماس سے فدیہ نہ لیں۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں ب خدا تم ان سے ایک در ہم بھی نہ چھوڑنا۔ آپ نے بعض سے جار ہزار فدیہ لیا بعض سے دو ہزار ' بعض سے ایک ہزار اور پیمض پر احسان کرکے ان کو بلا فدیہ آزاد کردیا۔

تهيسان القرآن

اہل تکہ کو لکھنا آنا تھا اور اہل مدینہ کو لکھنا نہیں آنا تھا جن اہل مکہ کے پاس مال نہیں تھا آپ نے ان کامیہ فدیہ مقررت کیا کہ وہ مدینہ کے دس لڑکوں کو لکھنا سکھائیں اور جب وہ لڑکے لکھتے میں ماہر ہو گئے تو وہ آزاد کر دیے گئے ' حضرت زیر بن شاہت نے بھی ان ہی ہے لکھنا سیکھا تھا۔ (سبل المدی والرشادج عمص ۱۹ 'دار آلکتب العلمیہ بیروت '۱۲۱۳ھ) مسلمان قدیموں سے نیادلہ میں جنگی قبدی آزاد کرنے کے متعلق اصادیث نی مٹاریل نے نیادلہ میں جنگی قبدی کو آزاد کرنے کے متعلق اصادیث نی مٹاریل نے نیادلہ میں جس قبدیوں کو آزاد کیا ہے۔

الم مسلم بن على تخيري متوني ١٧١ه روايت كرتے إن

حضرت سلمہ بین اکورع ہوگاہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ فرارہ کے خلاف جماد کیا۔ اس جماد ہیں رسول اللہ طابیقیا نے حضرت الو بکر ہوگاہ کو ہمارا امیر بنایا تھا جب ہمارے اور پانی کے در میان بچھ دیر کی مسافت رہ گئی تو حضرت ابو بکر ہوگاہ نے ہمیں حکم دیا گیا ہم رات کے آخری حصہ میں اتریں 'پھر ہر طرف سے حملہ کا حکم دیا گیا 'اور ہم ان کے پانی پر پہنچے اور جس جگہ جس کو قتل کرنا تھا اس کو قتل کیا اور قبیل بیا ڈیل میں تھارے ایک گروہ کو دیکھ دیا تھا جس میں گفائر کے نیچے اور جور تیں تھیں جھے یہ خطرہ ہوا کہ کمیں وہ بھھ سے پہلے بھاڑ تک نہ پہنچ جا کیس میں نے ان کے اور بہاڑ کے در میان آیک تیرمارا جب انہوں بھے یہ خطرہ ہوا کہ کمیں وہ بھھ سے پہلے بھاڑ تک نہ پہنچ جا کیس میں بنو فزارہ کی آیک عورت تھی جس نے چڑے کی کھال کو منڈ میر کو دیکھا تو سب فھر گئے میں ان سب کو گھر کرلے آیا 'ان میں بنو فزارہ کی آیک عورت تھی جس کو پر کر حضرت ابو بکر دیگھا کے کہرے کی کھال کو منڈ میر کی رسول اللہ طابیع ہے وہ لاکی جمعے افعام میں دے دی' ہم مدینہ پہنچ ابھی میں نے اس لڑکی کے کیڑے بھی نہ ان اس کو کیڈے کے کیڑے بھی نہ ان اس کو کیڈے ہورک کی تھی سے ان اس نے فرمایا تا اے سلمہ بیا لڑکی جھے ہیہ کردو' میں نے انہی تک اس کا لہاس بھی تہیں ان ارا' اگلے دن عرض کیا تا یا رسول اللہ طابی ہی تہیں آبار میں ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا تا اس کا لہاس بھی تہیں ان ارا' اگلے دن عرض کیا تا یا رسول اللہ طابی ہی تہیں آبارا' ایس میں دیا تھا

گفا۔ میں نے کمایا رسول اللہ! خدا کی قتم! یہ آپ کی ہے میں نے اس لڑکی کالباس تک نہیں اٹارا تھا' رسول اللہ نے وہ لڑگی اہل مکہ کو جھیج دی اور اس کے بدلہ میں کئی مسلمان قیدیوں کو چھڑا لمیا۔ (سیج مسلم 'رقم الحدیث : ۱۷۵۵ سنی آب اوراؤ د' رقم الحدیث : ۲۸۷۰ مند احدیج سم ۵٬۲۲۱ سنی آب قی جو ص ۴۹) جنگی قیدیوں کو احسانا '' بلامعاوضہ آڑاد کرنے کے متعلق اعادیث

نی مٹائول نے بلا معاوضہ بھی بہت سے جنگی قدیوں کو آزاد کیا ہے۔ فنے مکہ کے بعد اہل مکہ کو علقاء (آزاد) قرار دیے اور جنگ بدر کے بعض جنگی قدیوں کو بلامعاوضہ آزاد کرنے کی ہم اس سے پہلے اعادیث سے مثالیں ذکر کر بھے ہیں بعض مزیر اعادیث ملاحظہ فرمائیں :

المام تحدين استعيل بخاري منوني ٢٥١ه روايت كرتيبين

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طابعتا ہے نجد کی طرف حملہ کرنے کے لئے گھو ڑے سواروں کی آیک جماعت بھبجی' صحابہ بنو صنیفہ کے آیک محض کو گر فرار کر کے لائے جس کا نام تمامہ بن اعال تما اور اس کو مسجد کے ستونوں میں سے آیک ستون کے ساتھ باندھ دیا' نبی ملاتھا تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تمامہ کو کھول دو' تمامہ مسجد کے فریب آیک ورفت کے پاس گیا اس نے عشل کیا پھر مسجد میں داخل ہوا اور کھا : اشہد ان لا للہ الا اللہ واشمہ ان محجہ رسول اللہ۔

(ميح البخاري رقم الحديث: ١٣٦٠ البنيا": ١٣٧٥ ٢٣٣٣ ٢٣٣٣)

امام مسلم نے اس مدیث کو بہت تفصیل سے روایت کیا ہے۔ (میح مسلم ارتم الدیث: ۱۷۱۳) امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

موان بن الحکم اور مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ نی الخیاج کے پاس ہوازن کے مسلمانوں کاوفد آیا اور انہوں نے بیہ سوال کیا کہ آپ انہیں (مال غنیمت میں ان سے لئے ہوئے) اموال اور ان کے جنگی قیدی والی کر دیں آپ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے انجی بات وہ ہم جو سب سے بچی ہوتم وہ میں سے آیک چیز کو افقیار کرلو جنگی قیدی یا مال 'اور میں تم کو غور کے لئے مملت دیتا ہوں' رسول اللہ ملٹھیلم نے طاکف سے واپس آنے کے بعد دس سے نیادہ راتوں تک ان کا انتظار کیا جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ ملٹھیلم ان کو دو ہیں سے صرف آیک چیزوالی کریں گے تو انہوں نے کہا ہم انتظار کیا جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ ملٹھیلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق اس کی اپنی جو وقتی کرتے ہیں۔ اور جب چاہتا ہو کہ اس کا حمہ اس حجمود شاء کی بھر فرمایا تہمارے بیہ صفحال میں تعامل ہوگا ہم اس کو اس کا حصہ واپس کردیں گے۔ مسلمانوں کے بیاس رہے تو جب اس کے بعد سب سے پہلے مال غنیمت حاصل ہوگا ہم اس کو اس کا حصہ واپس کردیں گے۔ مسلمانوں نے کہا ہم رسول اللہ کی خاطر خوشی سے ابیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ملٹھیلم نے فرمایا ہمیں بنا نہیں علاکہ تم میں سے میں کہ میں بنا نہیں علاکہ تم میں ہو گا اور اپنے اپنے کار مختار سے مشورہ کے کہا ہم رسول اللہ کی خاطر خوشی سے ابیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ملٹھیلم نے فرمایا ہمیں بنا نہیں علاکہ تم میں ہوگا در اپنے اپنے کار مختار سے مشورہ کی اور انہیں ہوگا اور اپنے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور بھر آگر رسول اللہ ملٹھیلم سے کہا ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں۔

(صحیح البخاری مرتم الحدیث: ۱۳۴۳ه-۱۳۳۳ سنن ابوداؤه و رقم الحدیث: ۲۲۹۳) - جنگی قیریوں کو مال سے بولہ آزاد کرنے 'جنگی قیدیوں کے بولہ آزاد کرنے 'ادر بلا معادضہ آزاد کرنے کے متعلق ہم نے اعادیث بیان کی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ کے متعلق فضاء کی آراء بھی بیان کردیں : جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء

علامد كمال الدين محربن عبد الواحدين عام حفى متوفى الديم للصة بين

امام ابو صنیفہ رحت اللہ علیہ سے آیک روایت ہے کہ جنگی قیدیوں سے فدیہ نہ لیا جائے قدوری اور صاحب ہدایہ کا کئی مختار ہے اور امام ابو حفیفہ سے دو سری روایت ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے۔ امام ابو یوسف امام محمد امام شافعی امام مالک اور امام احمد کا بھی بھی قول ہے بھر کورتوں کا فدیہ لیا ہے ایک قول ہے کہ امام ابو حفیفہ کی فاہر روایت بھی سے کہ امام ابو حفیفہ کی فاہر روایت بھی سے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ روایت بھی سے کہا مام ابو یوسف نے کہا کہ مال بھی سے کہ اس اور امام محمد نے فرمایا ہر حال بی سے کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ مال خوال میں تقسیم سے پہلے ان کا فدیہ لیا جائے بعد بیس نہیں اور امام محمد نے فرمایا ہر حال بی ان کا فدیہ لیا جائے بعد بیس نہیں اور امام محمد نے فرمایا ہر حال بی ان کا فدیہ نے لیا جائے بعد بیس نہیں اور امام محمد نے فرمایا ہر حال بیس قوت اور مسلمانوں کے لئے ضرر کا باعث ہوں گے اور دو سرے قول اور نمام انمہ سے تول کی وہیل ہے ہے کہ جنگی قیدی کو تقوری کو کافروں سے چھڑا لیا جائے کیو نکہ مسلمانوں کی خواب سے ہے کہ جنگی قیدی کو کافروں سے چھڑا لیا جائے کیو نکہ مسلمانوں کی حرصت بہت مقلم ہے اور جنگی قیدی کو ان سے جوالے کرنے سے مسلمانوں کی خراب ہو جائے گا اور سے مام اس کے بدلہ بیس امارا مسلمان قیدی امارے پاس آجائے گا تو اس کو اللہ کی عبادات ہے اس کا جواب ہے ہو خرابی کرنا اس کے علاوہ ایک مسلمان قیدی امارے بھڑانے کی فضیلت اور اس کو اللہ کی عبادات ہو کا مورق خرابیم کرنا اس پر مستراد ہو اور جب کہ بین بی مطافح کی احادیث ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک مسلمان کے کا مورق خرابیم کرنا اس پر مستراد ہو اور جب کہ بین بی مطافح کی احادیث ہو جب کہ جب اس کے عام وہ جب کرنا اس پر مستراد ہو اور جب کہ بین بی مطافح کی احادیث کی خواب ہو کہ کیا گا کہ کہ کرنا اس پر مستراد ہو اور جب کہ بین بی مطافح کی احادی کے عام وہ خرابیم کرنا اس پر وہ کے گا کہ کرنا اس پر وہائے گا اس کے عام وہ کرنا اس پر مستراد ہو اور جب کہ بین بی سے کہ بی خاب ہو کہ کرنا اس پر مستراد ہو اور جب کہ بیا کہ کرنا اس پر مستراد ہو اس کی اس کرنا اس پر مسلم کی اس کی کرنا ہوں کے دور جب کہ بی مسلم کی کو دور کیا کہ کو دور کرنا ہوں کرنا ہوں کر مسلم کی کو دور کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کہ کو دور کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کو دور کرنے کی کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں

(فق القديمة ٥٠ ص ٢٠٦١ وار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه سيد محرامن اين عامرين شاي متونى ١٢٥٢ ه الصح بين :

تبيان القرآن

کیا بغیر نکاع کے اونڈیوں سے مباشرت کرنا قابل اعتراض ہے

عام طورے لوگ میہ سوال کرتے ہیں کہ بغیر نکاح کے لونڈیوں سے مباشرت کرنا آیک غیر اخلاقی فعل ہے حالا نکہ اسلام میں اس کو روا رکھا گیا ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ نکاح کے بعد بیویوں سے مباشرت کرنا اور ان کے جسم پر خواہی نخوات مالکاتہ تقرف کرنا کیو کر اخلاقی فعل ہو گیا؟ نکاح کی حقیقت صرف ہیہ ہے کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے آیک عورت خودیا اس کا دکیل کے کہ میں اس شخص کے ساتھ استے اسرکہ عوض خود کو یا اپنی موکلہ کو نکاح میں ویتا ہوں اور مرد کے میں نے قبول کیا اور امام مالک کے نزدیک گواہوں کا ہونا بھی شرط نمیں ہے کمی مجمع عام میں ایجاب وقبول کرلیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے ؟

اصل واقعہ ہے کہ محض ایجاب و قبول ہے محورت مرد پر حال نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے حال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اس خاص صورت میں عورتوں کو مردوں پر حال کردیا ہے ورنہ تنائی میں اگر عورت اور مرد ایجاب و قبول کے بی کلمات کہ لیں تو وہ ایک دو سرے پر حال شیں ہیں 'بلکہ نکاح کے بعد بھی ہوی کے ساتھ مباشرت کرنا مطلقا" حال نمیں ہے۔ جیض اور نقاس کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیوی سے مباشرت کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے ان ایام میں یوی سے مباشرت کی اجازت نہیں ہے ' اس سے واضح ہو گیا کہ عورت کے مرد پر حال اس لئے ان ایام میں یوی سے مباشرت کرنا مرد کے لئے جائز نہیں ہے ' اس سے واضح ہو گیا کہ عورت کے مرد پر حال ہو ہوں پر حال ہو ہوتی ہو گیا کہ عورت کے مرد پر حال ہو ہوتی ہوں ہو ہوں پر حال ہو ہوتی ہیں جس طرح اللہ وجاتی ہیں جس طرح اللہ وجاتی ہیں اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد یہ بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔

اب ہم آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے باندیوں کو مالکوں پر حلال کر دیا ہے بشر طیک۔ اس کا باندی ہونا شرعا ''صحیح ہو' اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ پیوبوں میں عدل نسیں کر سکو کے تو ایک بیوی پر قناعت کردیا اپنی باندیوں پر اکتفاء کرد۔

دو مرول کی بیویاں تم پر حرام ہیں البت تمهاری باندیاں تم پر حرام ضع

اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں البند اپنی بیولیوں اور ہاندیوں سے مہاشرت کرنے ہیں ان پر ملامت نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلْآتَعُدِلُوا فَوَاجِنَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمُّ النساء: ٣)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ رِالَّا كَمَا كَلَكَتُ اَيْمَانُكُّمْ (النسآء: ٣٣)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ۞ إِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُوْمِيْنَ۞(المؤمنون: ١٠٥ المعارج: ٣٠ ـــ ٢٥)

ان کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی بہت ی آیات ہیں جن میں باندیوں کے ساتھ ممائش کی اجازت دی گئی ہے۔ اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ عقد نکاح میں عورت اپنے افقیارے یہ عقد کرتی ہے جب کہ جب باندی کو ہبہ کیا جاتا ہے یا اس کو فروخت کیا جاتا ہے تو اس میں اس کا کوئی افتیار نہیں ہو تا۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی پاداش میں بہ طور سمزا اس کا یہ افتیار سلب کر لیا گیا۔ ووسرا جواب یہ ہے کہ جب سے دنیا میں لونڈی اور غلام

حسلددوم

تبييان القرآن

بیائے کا رواج ہوا او پڑیوں کے ساتھ ہی معاملہ روا رکھا گیاہے اس لئے اگر کافر مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں تو ان کے مساتھ ہی معاملہ روا رکھا گیا ہے اس لئے اگر کافر مسلمانوں کے ساتھ میاشرت کرتا ہے اور اس سے اولاد ہوجاتی ہے تو وہ اس کی حقیقی اولاد اور اس کی وارث ہو تاتی ہے اور وہ باندی ام ولد ہوجاتی ہے اور اس مختص کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوجاتی ہے 'اسلام نے خلامی کے رواج کو ختم کرنے کے لئے بہت اقدامات کئے ہیں اور خلاموں کو آزاد کرنے کے لئے بہت اقدامات کئے ہیں اور خلاموں کو آزاد کرنے کے لئے بہت بشارتیں دی ہیں' ہم ان شاء اللہ انساء تا ۲۳۱ میں اس کو تقصیل سے بیان کریں گے اور اس کے متیجہ ہیں اب ونیا ہے خلامی کا چلن ختم ہو گیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ان کے علاوہ سب عور تیں تم پر حلال کی گئی ہیں کہ تم اپنے مال (مهر) کے عوض ان کو طلب کرو۔ (النساء : ۲۴)

مرکے مال ہوتے پر دلیل

اس آیت میں امام اعظم ابو صنیفہ کی ہے ولیل ہے کہ عمرمال ہو تاہے۔ بعض شوافع اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ چو نکہ عرف عام میں امار واجا ہے اس لئے یمال مال کا ذکر کیا گیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سمل بن سعد دائلات ہے معدیث مودی ہے کہ آیک عورت نے اپ آپ کو نبی ماٹیا ہے کے بہہ کردیا آیک شخص نے جب دیکھا کہ آپ کو اس صاحت نہیں تو اس نے نبی ماٹیا ہے عرض کیا آپ اس سے میرا نکاح کرد بیجے۔ جب اس شخص کو مہر کے لئے بچھ نہ مل سکا تو آپ نے اس نے کہا بیجھ نال فلاں سورت یاد ہے آپ نے فرمایا مجھ نہ مل سکا تو آپ نے اس سے بع چھا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے اس نے کہا بیجھ نال فلاں سورت یاد ہے آپ نے فرمایا مجمیس جو قرآن یاد ہے اس نے معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن بھی مرہو سکتی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ تعلیم قرآن مرکا بدل نہیں ہے آپ کے ارشاد کا مطلب ہے کہ جس نے قرآن مجمد کی سے سے کہ جس نے قرآن مجمد کی وجہ سے تہم اس سے پہلے کر چکے تعظیم کی وجہ سے تمہارا اس سے نکاح کردیا اور اس شخص پر مہر مثل واجب تھا۔ اس پر تفصیلی بحث ہم اس سے پہلے کر چکے تعظیم کی وجہ سے تمہارا اس سے نکاح کردیا اور اس شخص پر مهر مثل واجب تھا۔ اس پر تفصیلی بحث ہم اس سے پہلے کر چکے تعظیم کی وجہ سے تمہارا اس سے نکاح کردیا اور اس شخص پر مهر مثل واجب تھا۔ اس پر تفصیلی بحث ہم اس سے پہلے کر چکے اس سے بہلے کر چکے تو تعلیم کی وجہ سے تمہارا اس سے نکاح کردیا اور اس شخص پر مهر مثل واجب تھا۔ اس پر تفصیلی بحث ہم اس سے پہلے کر چکے تو تعلیم کی وجہ سے تمہارا اس سے نکاح کردیا اور اس شخص پر مهر مثل واجب تھا۔ اس پر تفصیلی بحث ہم اس سے پہلے کر چکے تھیں۔

الله تعالی کا ارشاو ہے: مجرجن عورتوں سے (نکاح کرکے) تم نے سرکے عوض تمتع کیا ہے (لذت حاصل کی ہے) تو ان عورتوں کو ان کا مراد آکردد۔ (النساء: ٢٣)

جواز متعدیر علماء شیعہ کے ولائل

مشهور شيعه مفسرابوعلى فضل بن الحسن الطبرى من القرن السادس لكفيت بين:

اس آیت ہے مراد نکاح المتعد ہے اور یہ وہ نکاح ہے جو مهر معین سے برت معین کے لئے کیاجاتا ہے۔ حضرت ابن عباس معین کے لئے کیاجاتا ہے۔ حضرت ابن عباس معین کے ابن سعید اور کا بھی فدہ ہب ہماعت ہے کی مردی ہے اور بھی واضح ہے کیونکہ لفظ استمتاع اور تمتع کا لفظی معنی فقع اور لذت حاصل کرنا ہے لیکن عرف شرع میں وہ اس عقد معین کے ساتھ مخصوص ہے۔ خصوصا میب اس لفظ کی عورتوں کی طرف اضافت ہو اس بناء پر اس آیت کا یہ معنی ہوگا جب تم ان ساتھ مخصوص ہے۔ خصوصا میں اور سے دو اور اس کی ولیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماع کے بعد مرکو واجب نہیں کیا بلک سعود نے اس متعد کے بعد مرکو واجب کیا ہے اور حضرت ابی بن کعب محضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس مقد کے بعد مرکو واجب کیا ہے۔ اس معرود نے اس مقد کے بعد مرکو واجب کیا ہے اور حضرت ابی بن کعب محضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس مقد کے بعد مرکو واجب کیا ہے اور حضرت ابی بن کعب محضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس

تبيان القرآ

ُفَعَّا اسْتَمْتَعَتْمُ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى فَا نُوْهُنَ جبتم نے مت میں تک ان سے استناع (ت کیا تو ان کو اُجُورِهُنَّ۔ اُن کی اجرت (مر) دے دو۔

اور اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ اس آیت میں استمتاع سے مراد عقد متعہ ہے۔

سی میں کرتے ہوئی این انی طالب وہ ہوئی ہے روایت کیا ہے کہ اگر حضرت عمر متعد سے منع نہیں کرتے ہوئی یہ بجنت کے سواکوئی زنا نہیں کرتے ہوئی ہو اور حضرت کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ طاق پیلا کے عمد اور حضرت الو بحراور حضرت عمر منعد ہے نہ جماع اور انتقاع 'اس پر الو بحراور حضرت عمر کے عمد میں متعد کیا ہے۔ نیز اس آیت میں لفظ استمناع سے مواد متعد ہے نہ کہ جماع اور انتقاع 'اس پر ولیل یہ ہے کہ اگر اس آیت کا یہ متن ہو کہ جن موروق سے تم نے ہمرے موض لذت حاصل کی ایتی جماع کیا ہے تو ان کو اس کا ممراوا کر دو تو اس سے لازم آئے گاکہ بیٹر جماع کے مرواجب نہ ہو 'صالا فکہ یہ صحیح نمیں ہے کیونکہ غیرمد قولہ کا بھی اس کا ممرواجب ہو تا ہے۔ اس پر مزید آئمیز یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ طابع ہے محمد میں دو متعد (متعد نکاح اور تمتع بالح بالانفاق مشوخ نمیں ہے تو پھر تمتع بالنکاح ہمی منسوخ نمیں ہوگا۔ (متعد نکاح تمیں ہوگا۔ (متعد نکاح تمین ہوگا۔ (متعد نکاح تمیں ہوگا۔ (متعد نکاح تمین ہوگا۔ (متعد نکاح تمیں ہوگا۔ (متعد نکاح تمین ہوگا۔ اور میں ان سے متع کرتا ہوں اور تمین ہوگا۔ (متعد نکاح تمین ہوگا۔ اس کا تمین ہوگا۔ (متعد نکاح تمین ہوگا۔ اس کا تمین ہوگا۔ اس کا تمین ہوگا۔ آئیں ہوگا۔ (متعد نکاح تمین ہوگا۔ اس کا تمین ہوگا۔ (متعد نکاح تمین ہوگا۔ اس کا تمین ہوگا۔ اس کا تمین ہوگا۔ اس کی تمین ہوگا۔ اس کی تمین ہوگا۔ میں ہوگا۔ اس کی تمین ہوگا۔ اس کی تمین

علماء شيعه كے نزديك متعد كے فقتى احكام

ينخ ابو جعفر محرين يعقوب كليني متوني ١٣٢٥ ووايت كرت بين

ابو تمیر کتے ہیں کہ میں نے ہشام بن سالم سے متعد کا طریقتہ پوچھا انسوں نے کما تم یوں کھو اے اللہ کی بندی میں استے بیسوں کے عوض استے دنوں کے لئے تم سے متعد کر ناجوں 'جب وہ ایام گزر جائیں گے تو اس کو طلاق ہو جائے گی اور اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ (الفروع من الکانی ج۵ص ۲۵۵٬۵۵۰ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تنزان ۱۳۲۴ھ)

ين أبو جعفر محر بن ألحن اللوى متوفى ١٠٧ه و دايت كرت بين:

منصور فیقل بیان کرتے ہیں کہ ابو عبراللہ علیہ السلام نے فرالیا مجوی (آتش پرست) عورت سے متعہ کرنے میں

كوكى حرج جيس ب- (الاستصارج عص ١٢٥، مطبوعه دار الكتب الاسلام طهران ١٢٥٥ه)

زرارہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام ہے بوچھا گیا کہ کیا متعہ صرف چار عورتوں سے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کما متعہ اجرت کے عوض ہو تا ہے خواہ ہزار عورتوں سے کراو۔ (الاستبسارج سمے ۱۳)

عمرین حنلا بیان کرتے ہیں کہ متعدیل فریقین کے درمیان میراث نہیں ہوتی۔ (الاستبصارج ۳ م ۱۵۳) شخ ابو جعفر محمدین علی بن حسین فمی متوفی ۸۱ سام کلصتے ہیں :

محمد بن نعمان نے ابو عبداللہ علیہ السلام ہے بوچھا کم از کم کنتی چیز کے عوض متعہ ہو سکتا ہے انسوں نے کہا دو مطی گندم ہے۔ تم اس سے کمو کہ میں تم سے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق متعہ کرتا ہوں جو نکاح ہے زنا نہیں ہے اس شرط پر کہ نہ میں تمہمارا وارث ہوں اور نہ تم میری وارث ہو' نہ میں تم ہے اولاد کا مطالبہ کروں گا' یہ نکاح آیک مرت متعین تک ہے پھرآگر میں نے چاہاتو میں اس مدت میں اضافہ کرووں گا اور تم بھی اضافہ کروینا۔

(من لا بحضره الفقيدج ٢٣٥ ص ٢٣٩ معطبوعه وارالكتب الاسلامية شران المسلامه)

في روح الله خميني معد ك احكام بيان كرتے بوئ لكت بين :

(٢٥٢١) متعد والى عورت اكريد حالمه عو جائ خرج كانتي تميس ر محتى-

(۲۳۲۲) متعہ والی مورت (چار راتوں میں ہے ایک رات) آیک بستر پر سونے اور شوہرے ارث پانے اور شوہر بھی اس کاوارث بننے کاحق نمیں رکھتا۔

(۲۲۳۳۳) منتعہ والی عورت کو اگرچہ عظم نہ ہو کہ وہ اخراجات اور اکٹھاسونے کا حق نمیں رکھتی تب بھی اس کا عقد صیح ہے اور نہ جاننے کی وجہ سے بھی شوہر پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ (توشیح السائل اردد ۲۳۱۴٬۳۱۸٬۳۱۹ مطبوعہ سازمان تبلیعات) علماء شیعہ کے جواڑ منتعہ پر ولاکل کے جوالیات

علماء شیعہ نے الی اجل مسمی کی قرآت ہے متعہ کے جواز پر جو استدلال کیا ہے وہ میچے نہیں ہے کیونکہ یہ قرات شاذہ ہے قرآن مجید کی جو قرآت متواتز ہے حتی کہ شیعہ کے قرآن میں بھی جو قرآت نرکور ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں اس لئے قرآت متواتزہ کے مقابلہ میں اس قرآت سے استدلال درست نہیں ہے۔

اس پر انفاق ہے کہ جنگ خیرے پہلے متعد حال تھا پھر جنگ خیرے موقعہ پر متعد کو جرام کر دیا گیا ' پھرفتی مکہ کے موقع پر غین دن کے لئے متعد حال کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو دا کھا '' جرام کر دیا گیا۔ حضرت این عباس رضی الله عنما متعد کے جواز کے قائل شے لیکن اخیر عمر میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اور جب حضرت این عباس سے بھا گیا کہ آپ نے متعد کے جواز کا فیوی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے بہ فتوی نہیں دیا میرے نزدیک متعد خون ' مردار اور خزیر کی متعد خون ' مردار اور خزیر کی طرح جرام ہے اور یہ صرف اضطرار کے وقت حال ہے ' لیتی جب نکاح کرنا ممکن نہ ہو اور انسان کو غلبہ شہوت کی وجہ سے زناکا خطرہ ہو ' لیکن اخیر عمر میں حضرت این عباس نے اس سے بھی رجوع کر لیا اور سے بعض روایات میں ہے کہ رسول الله مائی خات میں حضرت این عباس نے اس سے بھی رجوع کر لیا اور سے بحث کردیا اس کا جواب بید مائی خات ہو گوئی نہ محمد کی جرمت نہیں گئی تھی وہ متعد کی جرمت بیان کی ہے جینے اور دیگر ہے حضرت عمر نے اس کے متعد کی جرمت بیان کی ہے جینے اور دیگر سے حضرت عمر نے اس کی حضرت عمر نے میں اور حضرت عمر نے میں اور حضرت عمر خدد کی جرمت کو قرآن اور حدیث سے منع نہ کرتے اور متعد کی عرمت بیان کی ہے جینے اور دیگر سے احکام شرعید بیان کے بین اور حضرت عمر خدد کی عرمت کی جرمت کی جرمت کی قرآن اور حدیث سے واضح نہ کرتے اور متعد کی عمرات عمر خدد کی محمدت کی حرمت بیان کی ہے جینے اور دیگر سے اس کا مطلب بیر ہے کہ آگر حضرت عمر خدد کی عمرات عمر خدد کی ممافعت پر مختی سے کا مطلب بیا ہے کہ آگر حضرت عمر خدد کی عمرات عمر خدد کی ممافعت پر مختی سے منا نہ کراتے تو زنایالکل ختم ہو جانا۔

سیح مسلم میں حطرت این مسعود و حضرت این عباس و حضرت جایر و حضرت سلمہ بن اکوع اور حضرت سبرہ بن معبد بھی رضی رضی الله علم میں حضرت این عباس و حضرت جایر و حضرت سبرہ بن معبد کی اجازت بھی رضی اللہ علم ما حادث میں بید نظرت میں بید نظرت وی گئی ہوں ان تمام احادث میں بید نظرو ہے کہ سفریاں نہیں تھیں جب کہ وہ گرم علاقے تنے اور عورتوں کے بغیران کا رہنا مشکل تھا۔ اس وجہ سے جماد کے موقعہ پر ضرور آا متحہ کی اجازت دی گئی حضرت این الی عمر کی روایت میں بید تھرت ہے کہ ابتذاء اسلام میں ضرورت کی بناء پر متحہ کی اجازت تھی جیسے ضرورت کے وقت مردار کا کھانا میاح ہوتا ہے وقت مردار کا کھانا میاح ہوتا ہے فتے کہ کے موقع پر متحہ کو قیامت تک کے لئے جرام کردیا گیا اور ججۃ الوداع کے موقع پر ناکیدا" اس تحریم کو دہرایا گیا ہم ان تمام امور پر باحوالہ احادث بیش کریں گے۔

شُخْ طبری نے لکھا ہے کہ اگر اس آیت کا یہ معنی ہو کہ جن عورتوں ہے تم نے مرکے عوض لذت حاصل کی لیتنی

جماع کیا ہے تو ان کا مرادا کردو' تو اس سے لازم آئے گا کہ بغیر ہماغ کے مرواجب نہ ہو طالا تکہ یہ صحیح منیں ہے کیونگر ا غیر دخولہ کا بھی نصف مرواجب ہوتا ہے' یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں حصر کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ تم صرف ای عورت کا مرادا کردجس سے تم نے جماع کیا ہو۔

حرمت معدير قرآن مجيدے والاكل

الله تعالى قرماتا ؟

فَانْكِحُوْا مَا طَابَلَكُمْ مِّنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلاثَ جَو عُورَيْنَ ثَمْ كُولِينَدُ بِنِ النَّ عَلَى كُو و دو عَيْنَ بَنِ وَرُبِنَعَ فِانْ خِفْتُمْ الْآ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا عَلا جَارِ عَلا جَارِ عَلا الرِ الْرَسْمِينَ بِهِ فَدَ مَوْ النَّ كَانَ كُو يَا ابْنَ مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴿ (النِّسَاءَ: ٣)

کنیروں پر اکتفاء کرو۔

یہ آیت سورہ نساء سے لی گئی ہے جو مدنی سورت ہے اور جمرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس آیت بیں اللہ تعالیٰ نے قضاء شہوت کی صرف دو جائز صور جس بیان فرمائی ہیں کہ وہ آیک سے چار تک فکاح کر کتے ہیں 'اور اگر ان میں عدل قائم نہ رکھ سکیں تو پھراپی باندیوں سے نفسانی خواہش پوری کر کتے ہیں اور اس! اگر متعد بھی قضاء شہوت کی جائز شکل ہو تا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ان دو صور توں کے ساتھ ذکر فرما دیتا اور اس جگہ متعد کا بیان نہ کرنا ہی اس بلت کا بیان ہے کہ وہ جائز شمیں ہے۔ اوائل اس کا بھی اس آیت کے ذراید اس کو منسوث کر دیا گیا۔

شیعہ حضرات کو اگر شبہ ہو کہ اس آیت میں لفظ نکاح متعہ کو بھی شائل ہے الذا نکاح کے ساتھ متعہ کا جواز بھی ثابت ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کی عد صرف چار عورتوں تک ہے اور متعہ میں عورتوں کی تعداد کے لئے کوئی قید نمیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ نکاح اور متعہ دو الگ الگ حقیقین ہیں نکاح میں عقد داکی ہو تا ہے اور متعہ میں عقد عارضی ہو تا ہے نکاح میں متکومات کی تعداد محدود ہے اور متعہ میں ممنوعات کی کوئی حد نمیں۔ نکاح میں نفقہ 'سکی 'نسب اور میراث لازم ہوتے ہیں اور ایلاء 'ظمار 'لعان اور طلاق عارض ہوتے ہیں اور متعہ میں ان میں سے کوئی امرلازم نمیں ہے نہ عارض۔ الذا نکاح اور متعہ دو متضاد حقیقیتی ہیں اور نکاح سے متعہ کا ارادہ غیر معقول ہے۔

نیز الله تعالی فرما ناہے:

وَمَنَ لَكُمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ طُولًا أَنْ يَبْنِكِحَ اور جو فَحْس تم مِن عَ آزاد مسلمان عور تول عن تكام كرف كا الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَمَا مَلَكَتْ استطاعت دركتا بو توده مسلمان كنيول عن تكام كرف اور يه آيْمَانْكُمْ مِّنُ فَفَيَازِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (الى قوله) علم اس فخص كه لئه عند عليه شوت كي وجه عاليه اور وَلْكَالِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمُ وَأَنْ تَصْمِيرُ وَا خَيْرٌ وَنَا كَافَعُم بِواوراً لَمْ مَرِكُولِي يَهمار عدل عن منز ع

لَكُمْ (النساء: ٢٥)

اس آیت میں غلبہ شموت رکھنے والے شخص کے لئے صرف دو طریقے تجویز کئے گئے میں ایک بیر کہ وہ بائد یول ہے وفکاح کرے دو سرا میر کہ وہ صبط نفس کرے اور تجود کی زندگی گزارے اگر متعہ جائز ہو نالؤ کنیزوں سے فکاح کی طاقت نہ رکھنے

تبيان القرآن

کی صورت میں اس کو حصہ کی ہدایت دی جاتی ولیکن ایسا تھیں کیا گیا لیس معلوم ہوا کہ کوئی شخص متعہ تہیں کر سکتا اے ذکاح م ہی کرنا پڑے گاخواہ ماندیوں سے کرے اور اگر ان ہے بھی ذکاح کی طاقت تہیں رکھتا تو پھر اے مبر کرنا پڑے گا۔ متعہ کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے:

وَلْكِيْسَنَعْفِفِ الْكَيْنِ لَا يَجِدُ وْنَ فِكَا كَا حَتْى اور بولوگ نكاح كى طاقت نيس ركت ان پر لازم ب كدوه ضط يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ٣٣) فَن كرين حَيْ كدالله تعالى انسين اپ فضل ، غني كرو ...

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیرمہم الفاظ میں واضح فرمادیا ہے، کہ اگر نکاح شیں کر سکتے تو ضبط نفس کرد اگر متعہ جائز ہو آتو نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں متعہ کی اجازت دے دی جاتی 'جب کہ متعہ کی اجازت کی بجائے صبط نفس کا تھم دیا گیا ہے تو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں متعہ کے جواز کا کوئی تصور شیں ہے۔

مُحْصِينيْنَ عَيْرُ مُسَافِوهِ مِنْ (المنساء: ٣٧) در آن حاليك تم ان كو قلعد نكاح كى حفاظت مين لان والي مو نه محض عاتى كرنے والي

اور بیہ واضح ہے کہ متعدییں محص عمیا تی ہوتی ہے اس میں متعہ والی عورت کا مرد پر افقہ ہوتا ہے نہ اس کی طلاق ہے نہ عدت اور نہ وہ مرد کے مزکد کی وارث ہوتی ہے یہ محض عمیا تی ہے۔ تھاظت صرف نکاح میں ہوتی ہے۔ حرمت متعہ پر احادیث ہے ولائل

المام محربن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بين:

حضرت علی این ابی طالب بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹافیا نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں سے منعہ اور پالتو گد صول کے گوشت کو حرام کرویا۔

( میج البخاری ارتم الدیث: ۴۲۱۹ میج مسلم ارتم الدیث: ۴۲۱۹ میج مسلم ارتم الدیث: ۴۵۰ اسن ترزی ارتم الدیث: ۱۳۳۳ حضرت الو بریره و البختر بیان کرتے بین که جم رسول الله ملاکھیلم کے ساتھ غزوہ تبوک بین گئے جم ثبت الوداع پر اترے تو رسول الله ملاکھیلم نے چراغوں کو دیکھا اور عورتوں کو روتے ہوئے ویکھا آپ نے بوچھار کیا ہے؟ بتایا گیا کہ جن عورتوں سے متعہ کیا گیا تھاوہ رو رہی ہیں آپ نے فرمایا نکل طلاق عدت اور میراث نے متعہ کو حرام کردیا۔

(مند الديعلى وقم الحديث: ١٥٩٣ مطوعه مؤسة علوم القرآن بروت ١٣٠٨)

کیونکہ متعہ میں نہ طلاق ہوتی ہے نہ عدت اور نہ میراث 'نہ اس کو نکاح کما جاتا ہے بلکہ اس میں عورت کا نان افقہ بھی واجب نہیں ہو تا جیسا کہ کتب شیعہ ہے باحوالہ گزر چکا ہے اور نہ متعہ والی عورت پر بیوی کا اطلاق ہو تا ہے کیونکہ قرآن مجیم میں بیراوں کی وراثت بیان کی گئی ہے اور متعہ والی عورت وارث نہیں ہوتی۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی مؤل بن اساعیل ہے امام بخاری نے اس کو ضعیف کما ہے لیکن ابن معین اور این حبان نے اس کو نقنہ قرار دیا ہے اس کی سند کے باقی راوی صدیث صحیح کے راوی ہیں۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمہ طبرانی متوفی ۲۰۰۰ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت جابرین عبداللہ انصاری رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ہم ہاہر گئے اور ہمارے ساتھ وہ عور تیں تھیں جن کے

سمائی ہم نے متعہ کیا تھا جب ہم شنتہ الرکاپ پر پہنچے تو ہم نے کما یا رسول اللہ بیدوہ عور تیں ہیں جن سے ہم نے متعہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا بید قیامت تک کے لئے حرام کر دی گئی ہیں۔ (المعجم الاوسلۃ : ۱۹۳۲ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض۔۱۳۲۱ھ) اس حدیث کی سند میں آیک راوی صدیث میج کے راوی ہیں۔ اس کو ثفتہ کما ہے اور اس کے باقی راوی حدیث میجے کے راوی ہیں۔

سعید بن جسر بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حضرت ابن عباس سے کما آپ نے متعد کے جواز کا کیبافتویٰ دیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے کما' اناللہ و اناالیہ راجعون' خدائی قتم میں نے یہ فتویٰ نمیں دیا اور نہ بیں نے یہ ارادہ گیا تھا میں نے ای صورت میں متعد کو طلال کماہے جس صورت میں اللہ نے مردار' فون اور خزر کے گوشت کو طلال فرمایا ہے۔ لمعے کی سورت میں متعد کو طلال کماہے جس صورت میں اللہ نے مردار' فون اور خزر کے گوشت کو طلال فرمایا ہے۔

(المعجم الكبير وتم الحديث: ١٠٢٥) مطبوعه دار احياء الراث العلي بروت)

اس مدیث کی سند میں تجاج بن ارطاۃ تقد ہے کیکن وہ مدلس ہے اور اس کے باقی راوی صدیث صحیح کے راوی ہیں۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محد بن ابی شید متوفی ۵۳۷ دروایت کرتے ہیں :

ریج بن موہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مٹاہیم جراسود اور باپ کعبے کے در میان کھڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا : سنوا اے لوگوا میں نے تم کو متعہ کرنے کی اجازت دی تھی سنو اب اللہ نے متعہ کو قیامت تک کے لئے ترام کر دیا ہے 'سوجس شخص کے پاس ان میں سے کوئی عورت ہے اس کو چھوڑ وے اور جو پچھ اس کو دیا ہے وہ اس سے والی نہ لے۔

سعید بن مسب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عمریر رحم فرمائے اگر وہ متعد کی حرمت ند بیان کرتے تو علی الاعلان زنا

حضرت عبدالله بن الزبير رضى الله عنهائے خطبه ديتے ہوئے فرمايا سنو متعه زناہے۔

(المصنف ج ارس ص ٢٩٣ ما ١٩٨ مطبوع ادارة القرآن كراي ٢٠ ١١ه)

المام عبد الرزاق بن عام متوفى االه روايت كرتے بين :

ابن الی عمرہ انساری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے ان کے متعد کے متعلق فتویٰ کے بارے میں پوچھا انہوں نے کما میں نے امام المنتقین کے ساتھ متعد کیا ہے' ابن الی عمرہ نے کما اللہ معاف فرمائے متعد ضرورت کی بناءپ رخصت تھا جیسے ضرورت کے وقت مردار خون اور خزر کے گوشت کی رخصت ہوتی ہے۔

(المبشف رقم الحديث: سوم ١١٠)

رئ بن مبرہ اینے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا منے عورتوں سے متعد کو حرام کرویا۔

(المستف رقم الحديث: ١٣٠١)

معمراور حسن بیان کرتے ہیں کہ عمرۃ القصناء کے موقع پر صرف تین دن کے لئے متعہ حلال ہوا تھا اس سے پہلے حلال ہوا تھا نہ اس کے بعد۔ (المصنب 'رقم الدیث: ۳۰۰۰ء سن سعیدین منصور 'رقم الدیث: ۸۳۲)

ر رہے بن سرمہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طائعیا کے ساتھ ججتہ الوواع کے لئے مدینہ ہے روانہ ہوئے جب آپ مقام صفان پر پہنچے تو آپ نے فرمایا عمرہ جج میں واخل ہو گیا۔ سراقہ نے پوچھایا رسول اللہ کیا ہے وا ماس م

مسلدوم

تبيانالقرآن

(المصنف وتم الديث: ١٦٥ ١٦ سنن كبرى لليسقى ج ٢ ص ٢٥٠)

حضرت ابن عمرے متعہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ زناہے۔(المسنف رقم الحدیث: ۳۰۴۴) حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ متعہ صرف تین دن ہوا پھر اللہ عروجل اور اس کے رسول نے اس کو حرام کر دیا۔ (المعسن نرقم الحدیث: ۳۰۳ سن کیری کلیستی جے ۲۰۰۷)

حضرت ابن مسعود بالله في من فرمايا : منعد كوطلاق عدت اور ميراث في منسوخ كرديا-

(المستف : ١٨٠١من كبري للبهقي ي ع ص ٢٠٠٧)

حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا رمضان نے ہر روزہ کو منسوخ کردیا ' ذکوۃ نے ہر صدقہ کو منسوخ کردیا اور طلاق 'عدت اور میراث نے منعہ کو منسوخ کردیا۔

(المصنف وقم الحديث : ٢٠١١مم المسنن كبرى : ٢٥٥ ص ٢٠٠١موارد الفمان : ص ٢٠٠١)

احادیث شیعدے جمت متعدیر ولا کل

زید بن علی اپنے آباء سے روایت کرنے ہیں کہ حضرت علی ٹاٹو نے بیان فرمایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ ملٹھؤام ہے پالنو گدھوں کے گوشت اور نکاح متعہ کو حرام کردیا۔

(تهذيب الاحكام ح م ١٣٥١) الاستيصارج ٢٣ ص ١٢٠١، مطبوعه وار الكتب الاسلاميه شران)

اگریہ اعتراض کیا جائے کہ جب خیبر کے دن متعہ حرام کر دیا گیا تھا تو پھر فتح کمہ کے موقع پر متعہ کیوں ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ متعہ خیبر کے دن ہی حرام کر دیا گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر ضرورت کی وجہ سے تین دن کے لئے عارضی رخصت دی گئی اور پھر اس کو وائما "حرام کر دیا گیا۔ اور عجتہ الوداع کے موقع پر ٹاکیدا" اس کی حرمت کو و ہرایا گیا جیسے اور کئی حرام کاموں کی حرمت کو اس موقع پر بیان کیا گیا۔

بعض مفسرين كاتسامح

مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں : فرمان باری تعالی شانہ والذین هم لفر و جسم حافظون الا علی از وا جسم او ما ملکت ایما نهم فیا نهم غیبر ملومین به ایبا واضح ارشاد ہے جس میں کمی تاویل کی گنجائش نہیں۔ اس سے جرمت متعہ صاف طاہر ہے اس کے مقابلہ میں بعض شاذ قرانوں کا سمار الینا قطعا " فلا ہے۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۳۸۸)

مسلددوم

تبيان القرآز

علامه آلوی (روح المحانی : ج۵ص سے) امام رازی (تغیر کبیرے ۲۰ ص ۱۹۵) پیر مخد کرم شاہ الاز ہری (ضیاء الفر آن ج سم ٢٣٥) اور ديگر مضرين تے بھي سوره المومنون (٢٠) كي اس آيت كو حرمت منعه كي قطعي دليل بنايا ہے ليكن بيد اس ليے مسيح نمیں ہے کہ المومنون علی مورت ہے اس کامطلب سے ہوگا کہ مکہ میں متعد حرام ہو گیا تفاجب کہ اس پر انقاق ہے کہ ع اجرى تك مدينة يس منعد طال ربا اور جنگ جبرك موقع پر منعد كوحرام كياكيا جيساك صحيح بخارى محيح مسلم اور سنن تزندى كى حديث ين إلى الساء اور مفتى محد شفيع في يمي اس مديث كو نقل كيا إلى التي التي الساء اور الوركى آيتول ي حرمت منعد پر استدانال کیا ہے اور بید مدنی سور تیں ہیں اور ان پر شیعہ علاء کاب اعتراض وارو نسیں ہو آ۔ فاقع و تشکر۔ الله تعالی کا ارشاد ہے : اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورنوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلمانوں کی مملوك مسلمان بانديول سے (تكاح كرسے) (النساء: ٢٥) ائل كتاب بإندبول ، فكان مين فقماء كے قدابب

امام ابو حنیف کے نزدیک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی قدرت کے باوجود باندی یا کتاب باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے کیونک پاندی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے اور آزاد شخص کے لئے نیہ باعث عارہے کہ اس کی اولاد لونڈی اور غلام بن جائے۔

اس آیت میں باندیوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی صفت کو ذکر کیا ہے امام شافعی کے نزدیک چونکہ مفہوم مخالف معترجو آے اس لئے ان کے نزدیک سے صفت بسنرلہ شرط ہے اور جو شخص آزاد (کواری) مسلمان عورت سے نکاح کی استطاعت نه رکتا ہو وہ باندی ے ای وقت نکاح کر سکتا ہے جب باندی مسلمان ہو' اور امام ابو طبیقہ کے نزویک باندی کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے بلکہ متحب ہے باندی اگر اتل کناب ہو چر بھی وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔

(ا كنكت والعيون ج اص ٢٧ م، مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)

الم احمد كا بھى يى مزجب ہے اور امام مالك كے نزديك جو شخص آزاد مسلمان عورت سے نكاح كى طاقت ركھتا ہووہ تھی باندی سے نکاح کر سکتا ہے' اور امام اعظم کے نزدیک آزاد مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے فکاح جائز نہیں (الجائع الحكم القرآن ج٥ص ١٣٦١) الل كتاب بانديول سے ذكار كے جواز ير امام ابو صنيف كى وليل بيد ہے كد الله تعالى ف محرمات کے علاوہ ہر عورت سے نکاح کرنے کو حلال قرار دیا ہے ماسوا ان کے جن کی کتاب اللہ میں شخصیص کرلی گئی ہے اور الل كتاب باندى كى مخصيص نسيس كى كى وه آييتى سير بين:

> فَانْكِحُوْا مَا طَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَاء : ٣) اقوای پند کے مواثق عور تول سے نکاح کراو۔ وَأُرِحِلِّ لَكُنُّم مَّا وَرَآءُ ذَالِكُمْ (النساء: ٢٣)

ان محرمات کے سوا باتی تمام عور تیں تمهارے لئے حلال کر دی گئی

(روح المعاني ٢٥ص ٨ مطبور وار احياء الرّاث العربي بيروت)

ان آیات کے عموم کا نقاضا ہے ہے کہ اہل کتاب باندی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے اور کی امام ابو حذیف رحمہ اللہ کا

相同

تغیرسید کافاظمی سیدہ سے تکاح

بعض ساوات کرام نے کہا ہے کہ رسول اللہ مانافظ کے نسب کے فضائل میں جو احادیث وارد بیں وہ بھی ان آیات ك عموم ك لئ محسم بين اور سيده كا فكال غيرسيد س حرام ب- مادات كرام كا احرام اور أكرام مسلم ب ليكن بد استدال میج شیں ہے کیونکہ بید احادیث زیادہ سے زیادہ خمرواحد ہیں اور خرواحد قرآن مجید کے عموم کے لئے ناتخ شیس او سكتى ابعض ساوات كرام نے كما جب رسول الله طاقط كى آوازىر آواز اونچى كرنا جائز نيس ب فؤ آپ ك نسب ك اوپر نسب كرناكيے جائز ہوگا۔ اس كاجواب يہ ب كد فكاح سے بدلام نہيں آباكہ شوہر كانسب بيوى كے نسب سے او نجا ہو جائے ورند سمی سید کا نکاح جمی سیده سے جائز نہیں ہوگا۔ نیز حصرت فاطمہ رضی اللہ عنها کی صاحراویوں میں سے سمی صاحراوی کا ٹکاح تو بیٹینا "غیر فاطمی مخص ہے ہوا ہے کیو تک جاری شریعت میں بھائی بھن کا نکاح جائز شیں ہے جیسا کہ محرمات کے بیان میں گزر چکا ہے اس بحث میں ہیات واضح رہنی چاہئے کہ ہم ہید وعوت نمیں دیتے کہ غیرفاطی سید فاطمی سیدہ سے نکاح كريں نديد مارا منصب اور حق ب مارا صرف يد كمنا ب كد أكر كسيں يد نكاح منعقد موجانا ب تواس كو حرام كينے كى شربیت میں کوئی گنجائش تبیں ہے' اگر ہمارے کسی استدلال سے سادات کرام کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم ان سے معافی چاہتے ہیں اور سادات کرام کی محبت کو جرز ایمان مجھتے ہیں۔ لیکن مسلد اپنی جگدیر ہے۔ اگر اس نکاح کو جرام کما جائے از جس سيده خاتون نے اپني مرضى يا اينے والدين كى مرضى سے غيرسيد سے نكاح كيا اس فاطمى سيده خاتون كو مرتكب حرام زامیہ اور اس کی اولاد کو ولدالزنا کہنا لازم آئے گا' اور مانعین ایسا کہتے بھی ہیں کیکن ہم شنرادی رسول اور سیدہ فاطمہ کی صاجراً دی کے متعلق ایسافتوی لگانا رسول اللہ مطابط اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کو اذبت پھنچانے کے متراوف سیجھتے ہیں اور اس کو خطرہ ایمان گردائے ہیں ' سوجولوگ اس نکاح کو ناجائز اور حرام کتے ہیں وہ نادانسٹی میں شزادی رسول کو زائیہ کسر کر رسول الله طاہ یا کو ایڈا پنجا رہے ہیں۔ سمی بھی نکاح رجسرار کے ریکارڈ شدہ رجسر کو دیکھ لیس ملک کے طول وعرض میں غیر فاطمی سید کے فاطمی سیدہ سے تکاح کے بہت مندرجات ال جائیں گے، آخر جس فاطمی سیدہ خاتون نے غیرسید سے نکاح کیا ہے وہ بھی تو بنت رسول ہے اس کو زناکی گال دینا کسی مسلمان کے لئے کس طرح زیباہے کیااس کا احترام اور آگرام واجب نہیں ہے۔ کیا اس کو گالی دینے سے رسول اللہ طاقیم کو اذیت نہیں جنبے گی؟ خدار اسویے کہ ہم اس نکاح کے جواز کا فتوی دے کر رسول الله طاقطام کی شرادیوں کی عرتول کا تحفظ کر رہے ہیں یا العیاذ باللہ ان کی توہین کر رہے ہیں۔ مانعین اس تکاح کو حرام کہتے ہیں اور حرام کو حلال سمجھنا کفرہے توجس سیدہ خانون یا اس کے سادات والدین نے جائز سمجھ کر نکاح کر دیا تو آپ ك نزديك وه العياز بالله كافر مو كئ اور كافر كالمحاله ووزخ ب آخر آپ خون رسول كو دوزخ بين كيول بنجانے ك ورب

باندیوں سے نکاح کے احکام

اس آیت میں باندیوں کے اہل سے مراد ان کے مالک میں اس آیت میں یہ بنانا مقصود ہے کہ باندی کے مالک کی

مسلدرو

تبييان القرآن

SHOWER !

اُجازت کے بغیراس کا نکاح محج نمیں ہے۔

امام ابو واؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥ مه روايت كرت يي

حصرت جابرین عبداللہ رصنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ٹی مطابح نے فرمایا جو خلام اپنے مالک کی اجازت کے اخیر نکاح کرے وہ زانی ہے۔ (سنن ابو دائوز' رقم الحدیث : ۲۰۷۸ سنس زرتری' رقم الحدیث : ۱۳۳۳)

اس آمیت کے آخر میں فرمایا ہیہ حکم تم میں ہے ہراس شخص کے لئے ہے جس کواپے نفس پر بدجیلنی کا خدشہ ہواور

اگرتم صبر کرو تو یہ جمارے کے زیادہ بمترے اس میں یہ بتایا ہے کہ اگرچہ باندیوں سے نکاح کی تم کو اجازت دی گئی ہے

ایکن اگر تم آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہو اور پاک دامنی کے ساتھ رہ کتے ہو تو یہ جمارے لئے بہتر

ہے کیونکہ باندی پر اس کے مالک کا حق شوہر کے حق سے زیادہ ہو تا ہے۔ اس لئے وہ تمہاری خدمت اور حقوق کر لئے

سبیل مہیں یا سکیں گی اور ان کے مالک سفر اور حضر میں ان سے خدمت لینے اور جس کو چاہے فروخت کرنے پر تاور ہوں

سبیل مہیں یا سکیں گی اور ان کے مالک سفر اور حضر میں ان سے خدمت لینے اور جس کو چاہے فروخت کرنے پر تاور ہوں
کے اور اس میں شو ہروں کے لئے دشواری ہے کیونکہ باندی کے مرکامالک اس کامولی ہو گا اور اس باندی سے جو اولاد پیر اہمو
گی وہ اس کے مالک کی غلام ہو گی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا اور بے حدر تم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ بنایا
گی وہ اس کے مالک کی غلام ہو گی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا اور بے حدر تم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ بنایا

الله تعالى كاارشاد ہے : اور جب وہ قلعه نكاح ميں محفوظ ہو جائيں پھر بے حيائى كے كام كريں تو ان كو آزاد (كوارى) عورت كى آوسى سزا ملے گى-

بیتنی آگر باندیاں زنا کریں تو ان کی سزاوہ ہے جو آزاد کنواریوں کو سزا دی جاتی ہے اور آزاد کنواری عورت کو زنا کرنے پر سو کوڑے لگائے جاتے ہیں تو ان کو پچاس کوڑے لگائے جائیں گے۔

Je 00 101 تبيان القرآن 2(300

## أَيْمَا نَكُمُ ۚ فَا تُوْهُمُ مِنْ مِنْ مِنْ مُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ وَشَهِينًا اللَّهِ ا

ہوچکا ہے کوتم افسی ان کا صدفے دو ایک اللہ ہم ایک یک گواہ ہے 0

ادکام شرعید پر عمل کرنے کی ترخیب

الله تعالى كاار شادى : الله تهمارى كے وضاحت ، احكام بيان كرنا جاہتا ، - (النساء: ٢٦)

اس آیت کا منی ہیہ ہے کہ اللہ اتعالی نے تمام احکام شرعیہ بیان کردیے اور طال کو حرام سے متیز کردیا اور ایتھے اور نیک کام کو برے اور فتیج کام سے متناز کردیا۔ پھر فرمایا ، اور متہیں ان نیک اوگوں کے راستہ پر چلانا چاہتا ہے جو گزر پچے چیں 'اس کا معنی ہیہ ہے کہ تم سے پہلے جو نیک' صالحین اور حق پرست لوگ گزرے بیں اللہ تعالی نے تمہارے سامنے ان کی سیرینی بیان کردی بیں ناکہ تم حق کی اتباع کرواور باطل سے اجتناب کرو' پھر فرمایا اللہ تمہاری نوبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے بیان کئے ہوئے احکام شرعیہ پر عمل کرتے میں اور اٹل حق کی اتباع کرتے میں اگر تم سے کوئی تفصیریا کوئی زیادتی یا کی بوجائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کروائٹہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اس ان ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اللہ تمهاری لؤبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں (النساء: ۲۷)

خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں سے مراو وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ زنا حلال ہو جائے یا بعض محرمات حلال ہو جائیں۔

مجلدنے کمااس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ جائے تھے کہ تم زنا کرو۔

بعض مفسرین نے کمااس سے مراد بیود ہیں وہ علاتی بہنول سے نکاح جائز قرار دیتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ب

بھی ایسا کریں۔

این زید نے کما اس سے مراد اہل یا طل میں وہ چاہتے کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو۔

(جامع البيان ي ٥ ص ١٩ مطبوعه دار المعرفة بيروت ٩٠ ١٣٠٥)

علامه ابوالليث سمرقذي حنى متوفى ١٥٥ ساه لكفته بين :

یہود' نساری اور بھوس بہ چاہتے تھے کہ تم کوئی بہت بڑا گناہ کر بیٹھو' کیونکہ بعض کافر علاتی بہنوں' بھتیجیوں اور بھا نجیوں سے نکاح کو جائز کہتے تھے' اور جب اللہ نے مسلمانوں پر بہ رشتے حرام کردیے تو انہوں نے کہا خالہ اور پھو بھی محرم بیں جب تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کتے ہو تو بھائی اور بھن کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کیوں نہیں کہتے؟ اور آیک قول بہ ہے کہ یہود یہ چاہتے تھے کہ تم سے کوئی بڑا بھاری گناہ ہو جائے۔

(تغيير سرفتدي جام ١٩٣٥-٣٣٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٠ه)

اس آیت میں ایسے تمام لوگ داخل ہیں جو اپنی عقل سے احکام شرع پر اعتراض کرتے ہیں مثلا" مردوں کو عور نوں کے مسادی کیوں نہیں رکھا' نابالغ لڑکی کا نکاح کرنا کیوں جائز ہے' میٹیم پوتے کو دادا کی میراث سے نژکہ کیوں نہیں ماتا' تجارتی سود تو نفع کا متبادل ہے اس کو کیوں حرام کیا گیاہے' پردہ کی قیود سے عور نوں کا حق آزادی مجموح ہو تاہے' موسیقی تو روح کی

تبيان القرآن

۔ فقرا ہے اس کو کیوں ناجائز کیا گیا اور اس قتم کے تمام احکام کو ملا کی رجعت پسندی اور فرسودگی قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ تو پمال تک کتے ہیں کہ عورت کو طلاق کا حق کیول نہیں ہے 'اور عورت کو بیک وقت چار خاوندوں سے ذکاح کی اجازت کیول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ نعوذ بالند من تلک الخرافات۔

الله تعالی کاارشادی : الله تم ، (مشکل ادکام کا) بوجه بلکا کرنا جامتا ، اور انسان کو کرور پردا کیا گیا ہے۔ شرایت کا مزاج آسان احکام بیان کرنا ہے نہ کہ مشکل

اس آیت کا آیک معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر آسانی کرکے ضرورت کے وقت بائد یوں سے نکاح کرنا ان کے لئے جائز کردیا اور دو سرا متنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے آسان احکام مشروع کئے ہیں ایسے سخت اور مشکل احکام کا ہم اور کئی ہوئی کے اللہ تعالی ہے ہمارے لئے آسان احکام مشروع کئے ہیں ایسے سخت اور مشکل احکام کا ہو اسرائیل کو مکلفت کیا تھا۔ ہمارے لئے جائز کردیا اور خصوصا مسجد میں نماز پڑھنے کا مکلفت نہیں کیا۔ پانی نہ طفے یا پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے تیم کو جائز کردیا وربانی کو کھانا اور مال غنیمت ہمارے لئے طال کردیا محتاه کے لئے استغفار اور توب رکھی بنو اسرائیل کی شریعت کی طرح بیہ نہیں فرمایا کہ تم آیک دو سرے کو قتل کرد تو تمہاری توبہ ہوگی مشراور بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت کردیا غرض تجھلی شریعتوں میں جو مشکل احکام تھے وہ ہمارے لئے آسان کر وسیئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

(وہ نی ای) ان سے (مشکل احکام کا) بوجھ اٹارتے ہیں اور ان کے (گلے کے) طوق ان سے نکال کرودر کرتے ہیں۔ اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرما آے اور مشکل کا ارادہ نمیں فرما آ۔

يُوِيْدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلا يُوِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿ اللَّهِ وَهُ ١٨٥)

اور اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔

ؙۅؘڡۜٵڿؘۼڶۼٙڵؿۘػٛؠٝۏؚؽٳڶڐؚؽڹۣڡۣڹ۫ڂڗڄ ؙؙٵڶ

عَلَيْهِ ﴿ الْاعراف: ١٥٤)

وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّيْتِي كَانَتُ

الم محدين اساعيل بخاري متوني ٢٥٦ه روايت كرتي بين :

حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعام نے فرمایا تم آسانی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو مشکل میں ڈالنے کے لئے نہیں بھیجے گئے۔ (شیج البخاری' رقم الحدیث: ۲۲۰ سنن تروی' رقم الحدیث: ۲۵)

الم الوسيني محدين عيني زروى متوفى ٢٤٩ه روايت كرتي عيل :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مظاملے کو جب بھی دو کاموں میں سے نسمی آیک کا اختیار دیا جاتا تو آپ زیادہ آسان کو اختیار فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ (ٹاکل ترزی کر قم الحدیث ؛ ۳۴۸)

اس طرح جب تمسی مسئلہ میں علماء اور فقهاء کے مختلف قول ہوں تو مفتیان کرام کو اس قول پر فتویٰ دینا جاہے جو مسلمانوں کے لئے آسان ہو۔

الم احمد رضا قادري متوفي ١٨٥٨مه لكصة بين:

مقاصد شرع سے ماہر خوب جانتا ہے کہ شریعت مطهرہ رفق و تیسیر (آسانی اور تخفیف) پیند فرماتی ہے نہ معاذ اللہ

مسلددوم

تبييان القرآ

تشکرید و تغییق (نخق اور نظی) لاژا جمال ایسی وقتیں واقع ہوئیں علاء کرام انہیں (ان بی) روایات کی طرف جھکے ہیں جن گی بناء پر مسلمان نظی ہے بچیں۔ (ناوی رضویہ ج کم کماب النکاح ص۴۱ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

ہمارے دور بیں آج کل بعض مفتوں کی روش اس کے بر عکس ہے۔ لاؤڈ سینیکر پر نماز پڑھانے کو ناجائز کتے ہیں' ریڈ یو اور ٹی دی کے اعلان پر روزہ اور عید کو ناجائز کتے ہیں' ایلو پڑھک اور ہو میو پڑھک دواؤں سے علاج کرنے اور پر فیوم لگانے کو حرام کتے ہیں' کالروالی آئیص کو بھی حرام کتے ہیں' جس عورت کا خاوند مفقود الخبر(لابت) ہو اس کو ستریا نوے سال سے پہلے نکاح کرنے کی اجازت نمیں دیے' جس عورت کا خاوند اس کونہ طلاق دے اور نہ خرج دے اور عدالت اس بناء پر اس کا نکاح فرخ کردے تو اس کو دو سری جگہ نکاح کی اجازت نمیں دیے' نماز میں اگر سجدہ میں انگلیوں کے پیٹ زمین سے نہ لکیس تو کتے ہیں نماز خاسر ہوگئ' اس طرح اور بہت سے معالمات میں خت اور مشکل احکام کو بیان کرتے ہیں جب کہ اس کے بالقابل آسان احکام اور دلا کل بھی فضاء کی عبارات سے خارت ہیں۔

الله نعالی کاارشاد ہے : اے ایمان والوا آیک دو سرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ سوا اس کے کہ یاہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ (النساء : ۲۹)

مال حرام كي انواع اور اقسام

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے جسموں اور بدنوں میں تصرف کرنے کی ہدایت دی تقی ونا اور عمل قوم لوط سے منع فرمایا تھا اور اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے اموال میں تصرف کے منع فرمایا تھا اور اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے اموال میں تصرف کے منعلق ہدایت دی ہے ہی طرح ہر وراثت تصرف کے منعلق ہدایت دی ہے ای طرح ہر وراثت اور کی جز کو بنا کر اس کا مالک ہونا جائز ہے اور جوا سٹر سود فصب چوری ڈاکٹ خیانت جموثی قتم کھا کر اور جموثی گواہی کے دراجہ دو مرے کا مال کھانا ناجائز ہے۔

سود کے متعلق ہم تفصیل سے بحث کر چکے ہیں باق چیزوں کا ناجائز اور گناہ ہونا واضح ہے اس لئے ہم یہاں رشوت کے متعلق گفتگو کریں گے۔

رشوت كى تعريف وعيد اور شرى احكام

علامه سيد مرتضى حيني زبيدي حفى متوفى ١٥٠٥ه المصنع إلى:

کوئی شخص حاکم پاکسی اور افسر مجاز کو کوئی چیزدے ماکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کردے یا حاکم کو اپنی منشاء پوری کرنے پر ابھارے۔ (آنج العروس جواص ۱۵۰ مطبوعہ المجلمعة الخیزیہ مصر ۴۰۰ساھ)

الم ابو براحد بن حيين بهق متوفى ١٥٨٥ مدوايت كرت بين :

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق اے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور رشوت لینے والے کی است میں ہے؟ والے پر لفت فرمائی ہے۔ سروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ ہے کہا یہ محت کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کما یہ کفر ہے کو لکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اوگ اللہ تعالیٰ ہے درائے وہ کافر ہیں۔ (المائدہ : ۴۴)

(سنن كبري ج واص ۱۳۹ مطبوعه نشرا لنسته مليان)

میں پر ظلم کرنے کے لئے یا کوئی ناجائز کام کرانے کے لئے بگھ دینا رشوت ہے اور اپناحتی حاصل کرنے کے لئے یا خود کو ظلم سے بیچانے کے لئے بچھ دیناں رشوت شہیں ہے۔

الم ابو بكراحد بن على رازى بصاص متونى مه اسم ودايت كرت بين:

روایت ہے کہ نی مطابط نے نیبر کامال غنیمت تقیم کیا اور بڑے بڑے عطایا دیے اور عباس بن مرداس کو بھی بھی مال دیا تو وہ اس پر نادائش ہو گیا اور شعر پڑھنے لگانی طابط کے فرمایا (یکھ اور مال دے کر) ہمارے متعلق اس کی زبان بند کر دو' پھراس کو بھے اور مال دیا حق کہ وہ راضی ہو گیا۔ (احکام القرآن ج مص ۱۳۳۳مطبوعہ سیل اکیڈی لاہور' اسادہ)

الم إلو بكر احد بن حيين بهعي متوفى ٨٥٨ مد روايت كرتي بين :

حضرت ابن مسعود بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کی سرزمین پر بہنچے تو ان ہے ان کا پچھ سلمان جیمین لیا گیا انہوں نے اس سلمان کو اینے پاس رکھالور دو دینار دے کروہ سلمان جھڑا لیا۔

و بہب بین منبہ بیان کرتے ہیں کہ جس کام میں رشوت دینے والا گناہ گار ہو تا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اپنی جان اور مال سے ظلم اور ضرر دور کرنے کے لئے دی جائے 'رشوت وہ چیزہے کہ تم اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے پکتے دو جو تمہارا حقّ نہیں ہے اس میں دہینے والا گنگار ہو تاہے۔ (سنن کبری ج واص ۱۳۹۵ معلید نشر المنت المان)

قاضی خال او دجنری حفی متوفی ۱۹ ۵۵ نے رشوت کی جار قسمیں کھی ہیں:

(1) منصب قضاء کو عاصل کرنے کے لئے رشوت دینااس میں رشوت دینااور لینادونوں حرام ہیں۔

(۲) کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لئے رشوت دے میہ رشوت جانبین سے حرام ہے خواہ وہ فیصلہ حق اور پر مٹنی وہ مانہ ہو مجمو فکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذریہ داری اور اس پر فرض ہے۔

انصاف پر بنی ہویا نہ ہو 'کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری اور اس پر فرض ہے۔ در در دور میں انسان اس خلل میں اس کا کا میں اس کا اس کا کا میں اس کا کا میں اس کا کہ میں اس کا کہ میں اس کا کہ

(۳) اپنی جان اور اپنے مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لئے رشوت دینا ہدلینے والے پر حرام ہے دینے والے پر حرام نہیں ہے' اس طرح اپنے مال کو حاصل کرنے کے لئے بھی رشوت دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔

(٣) كسى هخص كو اس لختے رشوت دى كدوه اس كو سلطان يا حاكم تك پہنچا دے او اس كاوينا جائز ہے اور لينا حرام ہے۔ (فاوئ قاض خال على بامش المنديہ ٢٣ص ٣١٣٠٣ مطبوعہ مصر فق القدرير ٢٥ص ٣٨٥ مطبع سكھر بنايہ شرح بدايہ المجزء الثالث ص ٢٦٩ مليع قيمل آياد الجوالر ائن ٢٢ص ٢٣١١ مليع مصر)

اپنے آپ کو قتل کرنے کی حمانعت کے تین محمل

الله تعالی کاارشاد ہے ، اور این آپ کو ہلاکت میں نہ ذالو ہے شک الله تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے (النساء : ٢٩) اس آیت کے بین معنی بیں آیک معنی ہے ہے کہ مسلمان آیک دو سرے کو قتل نہ کریں کیو تک رسول الله طال نے فرایا تمام فرمایا تمام مسلمان آیک جسم کی طرح بیں (صحیح مسلم، وقم الحدیث : ٢٥٨١) اس لئے آگر آیک مسلمان نے دو سرے مسلمان کو قتل کیا تو یہ ایمان ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔

دو سرامعنی بیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروجس کے متیجہ میں تم ہلاک ہوجاؤ اس کی مثال بید حدیث ہے :

المام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ ه بیان کرتے ہیں ۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک سمرد رات میں جنبی ہو گئے تو انہوں نے سیم کیا اور یہ آیت پڑھی و لا

تبيان القرآن

۔ تقتلوا انفسکمان اللّه کان بکم رحیما۔ "تم اپنے نفوں کو قل نہ کرو بے شک اللہ تم پر بے سدر حم قرائے ہو والا ہے۔" بھر نی مان پیزے اس کا ذکر کیا تو آپ نے (ان کو) ملامت نہیں گی۔

( سيح البغاري: كماب البنم إب عسن ابوداؤد وقم الحديث: ٣٣٣)

اس آیت کا تیرامتی بے ب کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے خود کشی کرنے سے متع فرمایا ہے اور اس آیت کی بناء پر

خود کثی کرنا حرام ہے۔

خود کثی کرنے والے کے عذاب کابیان

المام مسلم بن تجاج تحيري متوفى المام مدوايت كرتي إن

حصرت ابو ہربرہ بنافو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے فرمایا جو شخص جس ہتھیارے خود کشی کرے گاتو دوزخ بیں وہ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ بیں ہو گالور وہ شخص جسم بیں اس ہتھیارے ہیشہ خود کو زخمی کرنا رہے گا اور جو شخص زہرے خود کشی کرے گاوہ جسم میں ہیشہ زہر کھا تا رہے گالور جو شخص پیاڑے گر کرخود کشی کرے گاوہ جسم کی آگ میں بیشہ کر نارہے گا۔ (صبح مسلم و تم الحدیث : ۱۰۹)

اس صدیت پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ خود کئی کرنا گناہ کمیرہ ہے اور گناہ کمیرہ کفر نمیں ہے اور اس کے ارتکاب سے
انسان دائمی عذاب کا مستحق نمیں ہو تا چھر خود کئی کرنے دالا دائمی عذاب میں کیوں جنالا ہو گا؟ اس اعتراض کے دو جواب ہیں
انسان دائمی عذاب کا مستحق نمیں ہو تا چھر خود کئی کے حرام ہونے کا علم تھا اس کے باوجود اس نے صال اور
جائز سمجھ کر خود کئی کی 'دو سرا جواب ہے ہے کہ اس صدیث میں غلود کا استحقاق بیان کیا گیا ہے اور ہے جائز ہے کہ مستحق خلود
ہونے کے باوجود اللہ تحالی اس کو معانی کردے یا چھر خلود کی شرطوبل کے معنی میں ہے۔

خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کا شرعی علم

علامه علاء الدين محد بن على بن محد حصكفي متوقى ٨٨٠ ام الصح بين :

جس نے خود کو قتل کر لیا خواہ عمدا " اس کو عنسل دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس پر فتوئی ہے اگرچہ دو سرے مسلمان کو قتل کرنے کی بہ نسبت یہ زیادہ بڑا گناہ ہے ' امام این ہمام نے امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ نبی طافیام کے پاس آیک مخص کو لایا گیا جس نے خود کشی کی تھی آپ نے اس کی نماز جنازہ نمیں پڑھی۔ (الدر الفارج اس ۵۸۳م علی ہامش رد المحتار)

علامه سيد محمد الين ابن عابدين شاى منوفى ١٣٥٢ اله لكهية بين 🖫

اس حدیث سے صرف اتنا معلوم ہو تا ہے کہ نبی کریم نے خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور بہ ظاہر ہیہ ہے کہ آپ نے اس پر نماز جنازہ زجرا ''نہیں پڑھی جس طرح آپ نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی' اس سے یہ لازم نہیں آ تا کہ صحابہ میں سے بھی کسی نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی کیونکہ وہ سروں کی نماز آپ کی نماز کے برابر نہیں ہے اللہ اتعالیٰ نے فرمایا ہے آپ کی صلوۃ ان کے لئے سکون ہے۔ شرح المنیہ میں بھی اس طرح زرگور ہے اور انل سنت وجماعت کے تواعد پر یہ کمنا بہت مشکل ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے' کیونکہ مطلقاً''گندگار کی توبہ مقبول ہوتی ہے بلکہ کی توبہ بھی کفرے قطعا" مقبول ہوتی ہے حالا تکہ اس کا گناہ زیادہ ہے' ہو سکتا ہے کہ ان کی مرادیہ ہوکہ نزع روح کے ا

وقت توبہ معبول نہیں ہوتی اور جسنے ایسے فعل سے خود کئی گی جس سے نورا" مرجائے (مثلا" کینی پر بستول رکھ کر فائز کر وینا) تو اس کو توبہ کا وقت ہی نہیں ملایا نزع روح کے وقت چنر لمجے ملے اور اس وقت کی توبہ معبول نہیں ہے اور جس نے اپنے آپ کو کسی آلہ سے زخمی کر لیا اور اس کے بعد وہ کچھ ون زندہ رہا اور اس نے توبہ کرلی تو اس کی توبہ کی تبویات کا بیٹین رکھنا چاہئے یہ ساری بحث اس کے متعلق ہے جس نے عمرا" خود کو قتل کیا اور جس نے خود کو خطاع" قتل کیا اس کا شار شرراء میں ہو گلہ (ردالمناری اس ۵۸۵ ۵۸۳)

خلاصہ بیہ ہے کہ کسی بوے عالم اور مفتی کو اس کی نماز جنازہ خمیں پڑھانا چاہئے اور عام مسلمان کو چاہئے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھادے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے ۔ اگر تم کیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تنہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تنہارے (صغیرہ) گناہوں کو معاف کردیں گے اور تنہیں عزت کی جگہ داخل کردیں گے۔ (النساء : ۴۴) صغیرہ اور کیبرہ گناہوں کی تحقیق

علامه ابو عبدالله محرين احد مالكي قرطبي منوفي ١٩٨٨ م لكفت بين :

بعض عرفاء نے کہا ہے کہ بیہ مت سوچو کہ گناہ صغیرہ ہے بیا کمیرہ ' یہ خور کرد کہ تم کس ذات کی نافرمائی کر رہے ہو اور اس اعتبار سے تمام گناہ کمیرہ ہیں۔ قاضی ابو بکرین طیب' استاد ابو اسختی اسٹرائی' ابوالمالی' ابد نصر عبد الرحیم تخیری وغیرہم کا یمی قول ہے۔ انہوں نے کما کہ گناہوں کو اضافی طور پر صغیرہ یا کمیرہ کما جاتا ہے مثلا '' زنا کفر کی بہ نسبت صغیرہ ہوتی جارہ ہوس وکنار زنا کی بہ نسبت صغیرہ ہے اور کسی گناہ ہے اجتناب کی وجہ سے دو سرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی بلکہ تمام گناہوں کی مغفرت اللہ کی مثیبت کے تحت داخل ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے :

رانَّ اللَّهُ لَا يَعْفِدُ أَنْ يُنشَرُكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكِ ﴿ اللهِ تَعَالُى شَرِكَ مَا تَنام لِمَنْ يَشَاكَمُهُ ۚ ﴿ مَا مُوْنَ ذَلِكِ ﴾ الله تعالى شرك ك تُناه كو ضي يَحْدُ كا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَ

اور بید جو قرآن مجید میں ہے ان تبحقنبوا کبائر ما منهون عندن کفر عندکم سیا تک والنساء:

ام) اس آیت میں کبائرے مراد انواع کفریں ایعی اگر تمام انواع کفرے بچو گے تو اللہ تعالی تہمارے گناہوں کو منادے گا نیز صحیح مسلم اور دو سری کتب حدیث میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا ، جس شخص نے متم کھاکر کمی مسلمان شخص کا حق مارا اللہ نقائی اس آدمی پر دونرخ واجب کردے گا اور اس پر جنت حرام کردے گا آیک شخص نے کھاکر میں مسلمان شخص کا حق مارا اللہ ایس شخص کا حق ) تھوڑی می چنج ہو؟ آپ نے فرمایا : ہر چند کہ وہ بیلو کے درخت کی ایک شدید وعید ہے جسی بڑی معصیت پر وعید ہے۔
ایک شاخ ہی کیوں نہ ہوا اس معمولی معصیت پر بھی ایک شدید وعید ہے جسی بڑی معصیت پر وعید ہے۔

علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ جن چیزوں سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو جہنم یا غضب یا لعنت یا عذاب کے ذکر پر ختم کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے ، حضرت ابن مسعود بیاتھ نے فرمایا سورہ نساء کی سینتیس (۳۴۳) آینوں میں جن چیزوں سے منع کیا ہے اور پھر فرمایا ہے "ان تبحت نبوا کیا فرر ما تسنہوں عنہ" وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ طادس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ کیا کہاڑ سات (ع) ہیں فرمایا یہ ستر کے قریب ہیں اور سعید بن جیرے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے یوچھاکیا کہاڑ سات ہیں فرمایا بیر سات سو کے

تهيانالقرآز

الرب بیں البت استغفار کے بعد کوئی گناہ کیرہ نہیں رہتا اور اصرارے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا (بلکہ کیرہ ہوجاتا ہے)

گناہ کیرہ کی تعداد اور ان کے حصر میں علماء کا اختلاف ہے کیونکہ ان میں آثار مختلف ہیں 'میں یہ کہتا ہوں کہ گناہ کیرہ
کے متعلق صبح اور حس بکترت احادیث ہیں اور ان سے حصر مقصود نہیں ہے البتہ بعض گناہ بعض دو سرے گناہ سے زیادہ
برے ہیں اور شرک سب سے بوا گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رخمت سے مایوس ہونا
ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما آئے ۔ "ور حسمتی و سعت کل شیخ" میری رخمت ہم
ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما آئے ۔ "ور حسمتی و سعت کل شیخ" میری رخمت ہم
ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما آئے ۔ "ور حسمتی و سعت کل شیخ" میری رخمت ہم
ہے کونکہ اس میں قرآن مجید کی تحقیہ نیرادرجہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہونا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تذہیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خوبہ یہ خوف ہیں؟ تو اللہ کی خوبہ یہ خوبہ کی گوائی دینا ہے اور اس کی اور اس کیا موالہ سے بی گرزنا ہے ' بھر شراب نو تی ہوں گیا ہے۔ اور اس کیا مواکناہ صغیرہ ہے۔

(الجامع الدكام القرآن ج 6 ص ١١١- ١٥٩ مطفياً انتشارات ناصر خسرو اريان ٢٨٨١٥)

میں نے گناہ کمیرہ کے متعلق ان تمام اقوال اور تعریفات پر خور کیا میرے تزدیک جامع مالغ اور منصبط تعریف ہیں ہے :
جس گناہ کی دنیا میں کوئی سزا ہو یا اس پر آخرت میں وعیر شدید ہو یا اس گناہ پر لعنت یا غضب ہو وہ گناہ کمیرہ ہے اور اس کا ماسواگناہ صغیرہ ہے اور اس کا ترک اور حزام کا ارتکاب گناہ میرہ ہے اور واضح تعریف ہیں ہے کہ فرض کا ترک اور حزام کا ارتکاب گناہ میرہ ہے اور واضح تعریف ہیں ہے کہ فرض کا ترک اور حزام کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے نیز کی گناہ کو معمولی سمجھ کربے خوتی سے کرنا ہمی گناہ کمیرہ ہے علامہ نووی شافعی اور علامہ بھوتی صبلی نے جو گناہ کمیرہ اور صغیرہ کی مثالیس دی جی ان پر بیہ تعریف صادق آتی ہیں اس لیے کناہ صغیرہ اور کمیرہ کو سمجھنے کے لئے ان تعریفات کی روشنی میں ان مثالوں کو آیک بار پھر پڑھ لیا جائے ۔ اس بحث میں یہ کت اس کو اور مرام کے ارتکاب کا عذاب مردہ تحرکی کا عذاب مردہ تحرکی کا عذاب مردہ تحرکی کا عذاب اور اصولین کا یہ کنا صبح تمیں ہے کہ فرض اور واجب کے ترک کا عذاب ایک جیسا ہو تا ہے اور ان میں صرف ثبوت کے لحاظ ہے فرق ہے۔

علامه یکی بن شرف نووی شافعی متولی ۱۷۷ه تصفیمین :

گناہ صغیرہ اور کبیرہ دو قتم کے ہیں۔ استاذ ابو اسحاق نے کہاہے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہو یا لیکن ہیہ صحیح نہیں ہے آکناہ تبیرہ کی جار تغریقیں ہیں۔

(۱) جس معصیت پر حد واجب ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔

(۲) جس معصیت پر کتاب اور سنت میں وعید شدید ہو وہ گناہ کمبیرہ ہے۔

(٣) امام نے "ارشاد" میں لکھا ہے کہ جس گناہ کو لاہروائی کے ساتھ کیا گیا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔

(٣) جس كام كو قرآن مجيد نے حرام قرار دیا ہو یا جس كام كی جنس میں قتل وغیرہ كی سزا ہو یا جو كام علی الفور فرض ہو

تهيسان القرآن

HOW

ا اس کو ترک کرنا گناہ کیرہ ہے۔

من و برت میں اسلام ہوری نے دو سری تعریف کو ترج وی ہے بھر علامہ نودی گفتے ہیں کہ بیا گناہ کمیرہ کی منضط تعریفات ہیں۔ بعض علاء نے گناہ کمیرہ کو تفصیل " ہے ۔ قل ' ذنا اواطت ' شراب بینا' چوری' قدف ( سمت علاء نے گناہ کمیرہ کو تفصیل " ہے ۔ قل ' ذنا اواطت ' شراب بینا' چوری' قدف ( سمت لگانا) بھوٹی گواہی دینا' مال خصب کرنا' میران جہادے بھاگنا' سود کھانا' مال جینی کھانا' والدین کی نافران کرنا' رسول الله ملگاہیا پر عوان بلا مقدر شمادت کو جھیانا' رمضان ہیں بلاعذر موزہ نہ رکھنا' جھوٹی قسم کھانا' قطع رحم کرنا' ناپ اور نول ہیں خیانت کرنا' نماز کو وقت ہے پہلے پڑھنا' بلاعذر نماز قضاء کرنا' مسلمان کو ناحق مارنا' محالہ کرام کو سب و شتم کرنا' رشوت ایمنا' دیو قل میں اور نول ہیں دیوٹی (فاحثہ عور نول کے لئے گامک لانا) جاتم کے پاس چھلی کھانا' ذکوٰۃ نہ دینا' نئی کا حکم نہ دینا' اور جود قدرت کے برائی سے نہ دیون ترب ہونا' الله کی زحمت سے مایوس ہونا' الله کی زحمت سے مایوس ہونا' الله کی زحمت سے مایوس ہونا' الله کی ترب ہونا' الله کی ترب ہونا' الله کی ترب ہونا' الله کی تو ہیں کرنا اور چھلی کرنا اور چھلی کھانا' جادہ کرنا' علماء کی تو ہین کرنا' ظمار' بلاعڈر خزیر یا حمواز کا گوشت کھانا' جادہ کرنا' طالت جیض ہیں وطی کرنا اور چھلی کھانا۔ بیہ سب گناہ کہیرہ ہیں۔

علامہ نووی نے گناہ صغبوہ کی تفصیل میں ان گزاہوں کو تکھا ہے : اجبی عورت کو دیکھنا قیبت کرنا الیا جھوٹ جس میں صد ہے نہ ضرد الوگوں کے گھروں میں جھا تکنا تین دن سے ذیاوہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا نیاوہ لڑنا جھڑنا اگرچہ حق پر ہو ن قیبت پر سکوت کرنا مردہ پر بین کرنا مصیبت میں گربیان چاک کرنا اور چالفا اترا اثر اگر چانا فاسقوں سے دوئی رکھنا اور ان کے پاس بیٹھنا او قات محروجہ میں نماز پڑھنا "مجد میں قریدہ فروخت کرنا" بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں المانا "من شخص کو لوگ کسی عیب کی وجہ سے ناپند کرتے ہوں اس کا امام بننا "نماز میں عیث کام کرنا" جمعہ کے دن اوگوں کی گرد میں بوسہ لینا" موم جو اس کا امام بننا "نماز میں عیث کام کرنا" جمعہ کے دن اوگوں کی گرد میں بوسہ لینا "موم حوال رکھنا" استمناء "بغیر جماع کے اجتیہ سے مباشرت کرنا (بعنی بوس و کنار اور بنل گیر ہونا) بغیر گفارے کے مظاہر کا اپنی خورت سے جماع کرنا "اجنی عورت سے خلوت کرنا" عورت کے مقابر کا اپنی کرنا ورخان کرنا یا بغیر تفتہ عورتوں کے سفر کرنا ہوں مسلمان کی تجہر سے کرنا "این طرح مسلمان کی تجہر سے کرنا" این طرح مسلمان کی تجہر ہوں ہوں میں دورہ دو کرنا ہوں کے میں دورہ دورہ کرنا ہوں کے میں دورہ دورہ کی کرنا میں ہون کرنا ہونے کرنا اور بنان کے ہوئے عیب دار چیز کو فروخت کرنا "بلاضورت کرنا کہنا" مسلمان کا کافر کو قر آن مجبر اور دیتی کرنا "مسلمان کی تھریہ رہے کے لئے متنوں میں دورہ دو کرنا گینا کی خورت کرنا بلاضورت کرنا کہنا" مسلمان کا کافر کو قر آن مجبر اور دیتی کرنا "مسلمان کا کافر کو قر آن مجبر اور دیتی کرنا ورخدت کرنا بلاضورت نے میں اپنی شرمگاہ کھولانا۔

عدالت (نیک جلی) میں صفائر سے بالکل اجتناب کرنا شرط نہیں ہے لیکن صفیرہ پر اصرار لیعنی بلاتوب بار بار صفیرہ کا ار تکاب کرناصفیرہ گناہ کو کبیرہ بناویتا ہے۔ (روضة الطالبن وعمدۃ المقتین جام ۲۲۵-۲۲۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۴۵ سامہ) علامہ مشس الدین مقدی محمدین مفلح صنبلی متونی ۲۲سے میں :

گناہ کیبرہ وہ گناہ ہے جس پر حد ہویا اس پر وعید ہویا اس پر غضب ہویا لعنت ہویا اس فعل کے مرتکب ہے ایمان کی نفی کی گئی ہو جس طرح حدیث میں ہے ﷺ من غش فلیس منا 'دجس نے وطوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے'' لیتی ہیہ وہ کام ہے جو ہمارے احکام میں سے نہیں ہے یا ہمارے اخلاق میں سے نہیں ہے یا ہماری سنت میں سے نہیں ہے' اور فصول' غیبہ راور مستوعب میں ہے کہ غیبت اور چنلی صفائز میں سے ہے اور قاضی نے معتمد میں کماہے کہ کمیرہ وہ ہے جس کا عظام

بسلددوم

تبيان القرآن

آئیادہ ہو اور صغیرہ وہ ہے جس کا عقاب کم ہو۔ ابن عامد نے کما ہے کہ صغارُ خواہ کی نوع کے ہوں وہ تکرار سے نجیرہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے بعض فقہاء نے کما ہے کہ تکرار سے صغیرہ نجیرہ نہیں ہو یا حیسا کہ جو امور غیر کفر ہوں وہ تکرار سے کفر نہیں ہوئے۔ نہیں ہوئے۔

علامه منصور بن بونس بن اوراس بعوتی حنبل متولی ۱۰۳۱ الد میان كرتے بي :

گناہ کمیرہ وہ ہے جس پر دنیا میں حد ہو اور آ خزت میں وعید ہو جیسا کہ سود کھانا اور والدین کی نافرمانی کرنا 'اور شخ نے بیہ اضافہ کیا ہے کہ جس فعل پر غضب ہو یا اعتق ہو یا اس فعل کے حر تکب سے ایمان کی نفی ہو۔

جمعوث بولنا گناہ صغیرہ ہے بشرطیکہ اس پر دوام اور استمرار نہ مو البتہ جھوٹی گوائی دینا تبی پر جھوٹ باند منا یا کسی پر جھوٹی تنہت نگانا گناہ کبیرہ ہے اور صلح کرانے کے لئے میوی کو راضی کرنے کے لئے اور جنگی حال کے لئے جھوٹ بولنامباح ہے۔ علامہ ابن جوزی نے کما ہے ہروہ نیک مقصد جو جھوٹ کے بغیر عاصل نہ کیا جاسکتا ہو اس کے لئے جھوٹ بولنامباح ہے۔ فیبت میں اختلاف ہے علامہ قرطبی نے اس کو کہاڑیں شار کیا ہے اور آیک جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ صغیرہ ہے۔ صاحب الفصول صاحب العنيد اور صاحب المستوعب كى يمى تتحقيق ب- المام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ و الله علام دوایت كيا ہے كى مسلمان مخص كى عزت ير ناحق ظلم كرناكبيره كنامول ميں سے ہے اور بيشاب كے قطروں سے ته بچنا كناه كبيره ب الله تعالى كى ذات اور صفات ك متعلق بلاعلم يحمد كمنا كناه كبيره ب صرورت ك وقت علم جميانا كناه كبيره ب الخراور غرور کے لئے علم حاصل کرنا گناہ کبیرہ ہے 'جاندار کی تصویر بنانا گناہ کبیرہ ہے 'کابن اور نجوی کے پاس جانا اور ان کی تصدیق كرنا كناه كبيره ب عيرالله كو محده كرنا برعت كي دعوت وينا خيات كرنا بدفال نكالنا سوف اور جاندي ك برخول مين كهانا وصیت میں زیادتی کرنا' خمر بچیا' سودی معاملہ لکھنا اور سود پر گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے' دوچروں والا ہونالیعنی بظاہر دوستی ر کھنامور بیاطن وشنی رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ خود کو کسی اور نسب کی طرف منسوب کرنا' جانور سے پر قطی کرنا' بلاعڈر جھہ نزک کرنا' نشہ آور اشیاء استعال کرنا نیکی کرمے احسان جلانا اوگول کی مرضی کے بغیران کی باتیں کان لگا کر سننا مکسی پر بلا استحقاق لعنت كرنا غيراللدكي فتم كهاناب تمام امور كناه كبيره جين اورجو مساكل اجتماديد جين ان كوكسي جمتدكي انباع مين كرنا معصيت نسیں ہے مثلاً امام ابو صفیف کے زویک بغیرولی کے نکاح کرنا جائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک جائز نسیں ہے اور امام مالک کے نزدیک بیٹیر گواہوں کے نکاح جائز ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک جائز شین ہے۔علامہ بھوتی حنبلی کے ذکر کردہ کمبیرہ گناہوں میں سے ہم نے ان گناہوں کو حذف کردیا جن کو اس سے پہلے ہم علامہ نووی کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ (كشاف القناع ج١٥ص ٢٢٣ - ١٩٦٩ ملحصا "مطبوع عالم الكتب بيوت)

اصرارے گناہ صغیرہ کے کبیر ہونے کی وجہ

علامہ شامی اور دو سرے فقهاء نے لکھا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ گناہ کمیرہ ہوجانا ہے ایک علمی مجلس میں مجھ سے ایک فاصل دوست نے سوال کیا کہ صغیرہ پر اصرار کرنا دوبارہ اس گناہ کا ار نکاب کرنا ہے اس لئے یہ اس درجہ کی معصیت ہوئی چاہئے اور جب یہ پہلے صغیرہ تھا تو دوبارہ اس کو کرنے سے یہ گناہ کمیرہ کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کے جواب میں کما : اگر گناہ صغیرہ کرنے کے بعد انسان نادم ہو اور اس پر استعفار کرے اور پھر دوبارہ شامت نفس سے وہ صغیرہ گناہ کر ہے تو یہ اصرار نمیں ہے تکرار ہے اور گناہ صغیرہ کرنے کے بعد نادم اور تائب نہ ہو اور بلا جھجک اس گناہ کا اعادہ کرے تو پھر میں

مسلددوم

تبييان القرآن

الم مرار ہے اور بیہ کمیرہ اس وجہ ہے ہو گیا کہ اس نے اس گناہ کو معمول سمجھا اور اس میں احکام شرعیہ کی تخفیف اور و تعتی ہے اور شریعت کی تخفیف اور ہے و تعتی گناہ کمیرہ ہے ' جبکہ شریعت کی توہین کفرہے۔ قرض اور واجب تو دور کی بات ہے جو قعل مسنون ہو اس کی تخفیف اور ہے و تعتی بھی گناہ کمیرہ ہے ' اور اس کی توہین کرنا کفرہے۔ العیاذ ہالتہ! اس کے بعد اس بحث کو لکھتے وقت جب ہیں نے اس سوال پر غور کیا تو بھتے پر سے مشتف ہوا کہ قرآن اور حدیث ہیں معصیت پر اصراد کرنے کو کمیرہ قرار دیا ہے خواہ وہ کمی درجہ کی معصیت ہو معصیت پر نفس اصرار گناہ کمیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور جب دہ لوگ بے حیاتی کا کام یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یا در اللہ کے سواکون یاد کرے اللہ کے سواکون اللہ کریں اور اللہ کے سواکون کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کی کے اللہ کا کہ کا کا کہ

اس آیت میں اللہ تعالی نے معقرت اور اخروی انعالت کو عدم اصرار معصیت پر مرتب فرمایا ہے اس کالازی مفہوم بیہ ہے کہ معصیت پر اصرار کرنااخروی عذاب کو متلزم ہے اور اس سے بھی زیادہ صریح یہ آیت ہے : عَمَّا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَكُنْ عَادَ فَيَدْتَيْهِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴿ جو ہو چِكَاس كو الله تعالیٰ نے معاف كر دیا اور جس نے دوبارہ یہ وَاللَّهُ عَرْبَیْزُ ذُواْنَیْتَوْکِمِ اللّٰ الله یا وہ وہ کام کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ یواغالب ہے برلہ لینے

والاسه

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصرار پر دعید فرمائی ہے اور دعید گناہ کیرہ پر جوتی ہے۔ امام احمد بن حنبیل متونی ۲۳۱ھ روایت کرتے ہیں :

حفزت عبداللہ بن عمرہ بن عاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقائے نے فرمایا ان لوگوں کے لئے عذاب ہو جو اپنے کئے ہوئے (گناہ) پر جان بوجھ کر اصرار کرتے ہیں۔

امام ابو داؤر سليمان بن اشعث متوفى ١٥٧ه و دايت كرتے بين :

حضرت ابو بکر صدیق و گئے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹاہیام نے قربایا جس هخص نے رگناہ پ) استغفار کر لیا تو یہ اس کا اصرار نہیں ہے خواہ وہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ (سنن ابوداؤر 'رقم الحدیث : ۱۵۱۳)

اس حدیث سے بید واضح ہوا کہ گناہ کے بعد استغفار کرلیا جائے تو یہ تکرار ہے اور گناہ کے بعد پھر گناہ کرے اور توبہ نہ

لے او چرب اصرار ہے جیسا کہ اس مدیث سے واضح ہو تا ہے۔

علامد قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا :

استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور اصرار کے ساتھ گناہ صغیرہ نہیں رہتا (لینی کبیرہ ہو جا تاہے)

مسلددوم

تبيبان القرآن

(الجامع لاحكام القرآن جه ص ١٥٩ مطبوء اريان)

ا صرار کے ساتھ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اس پر بیہ حدیث صراحتا" والات کرتی ہے علامہ آلوی امام جہنتی کے حوالے سے لکھتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عظما ہے موقوفا" روایت ہے کہ جس گناہ پر بندہ اصرار کرے (لیخی گناہ کے اِحد توبہ نہ کرے) وہ گناہ کیبرہ جس ہیں ہے۔ (روح المعانی ج مع ص ۱۲ مطبوطہ بیوت) فرآن مجبرہ جس ہے۔ (روح المعانی ج مع ص ۱۲ مطبوطہ بیوت) فرآن مجبرہ بندہ کی آبات احادے اور آغار ہے یہ واضح ہوگیا کہ گناہ پر اصرار کرنا (لینی گناہ کے بحد توبہ نہ کرنا) اس گناہ کو کمبرہ بنا دینا ہے خواہ وہ گناہ کی درجہ کا ہو اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ گناہ کرنے کے بحد توبہ نہ کرنا اس پر والمات کرنا ہے کہ وہ خص اس گناہ کو معمولی اور بے وقعت سمجھتا ہے اور اس کا یہ عمل اس بات کا مظربے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ملاہیط کے منع کرنے کو اہمیت نہیں ویتا اور ان کے احکام کی پرواہ نہیں کرنا اور شربیت کو معمولی اور بے وقعت سمجھتا اور اس سے لیروائی برنا کی گناہ کمبرہ ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور تم اس چیزی تمنانہ کروجس کے ساتھ اللہ نے تہمارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مردوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو بے شک اللہ ہرچیز کو خوب جانے والا ہے (النساء: ۳۲)

الله تعالی کی تقیم اور اس کی عطائے خلاف تمنا کرنے سے ممانعت

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اوگوں کا مال ناجائز طریقہ سے کھانے سے منع فرمایا تھا اور اس آبت میں لوگوں کے اموال کی طمع اور خواہش کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور یہ بھی کما جا سکتا ہے کہ پہلی آبت میں ظاہری اعضاء سے لوگوں کے مال میں تضرف کرنے سے منع فرمایا تھا اور اس آبیت میں ول سے حسد کرنے سے بھی منع فرمایا ہے تاکہ طاہر اور یاطن میں موافقت ہو۔

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے بعض مسلمانوں کو جو مال 'عزت اور مرتبہ کے اعتبارے فضیلت دی ہے اور جو بھی ایس نفشت عطا فرمائی ہے جس میں رغبت کی جاسکے اس کے حصول کی دو سرے تمنانہ کریں نہ اس پر حسد کریں کے نکہ اللہ تعالیٰ مالک 'مختار اور علیم اور حکیم ہے وہ جس کو جو چاہتا ہے تعمت عطا فرمانا ہے 'اس لئے کوئی شخص ہے نہ کئے کہ کاش میرے پاس فلال مال ہوتا یا فلال فعت ہوتی یا فلال حسین عورت ہوتی۔ رشک کا معنی ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیا ور اللہ جھے ہی الی نعمت عطا کردے سو کوئی نعمت دیکا ور اللہ جھے ہی الی نعمت عطا کردے سو رشک کرنا جائز ہے 'اور حمد کا معنی ہے کہ انسان ہے چاہے کہ جھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے اس شخص کے پاس یہ نعمت نے دور حمد مائز نہیں ہے۔

بعض علماء نے کما ہے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ کوئی حمد یہ تمنانہ کرے کہ کاش دہ عورت ہو یا اور کوئی عورت یہ تمنانہ کرے کہ کاش وہ حمد ہوتی اور بعض علماء نے یہ کما کہ جب اللہ تعالیٰ نے حروں کا حصہ عورتوں ہے و گنا کیا تو بعض عورتوں نے کما ہم چو ذکہ صنف ضعیف ہیں اور ہم کو مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا حصہ و گنا ہونا چاہئے تھا'تب یہ آیت نازل ہوئی حروں کے لئے ان کی کمائی ہے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی ہے حصہ ہے۔ اس آیت کے

تبيبان القرآن

個學可

الثّان نزول کے متعلق تین روایات ہیں:

مجامہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنهائے عرض کیا : یا رسول اللہ حرد جماد کرتے ہیں اور جم جماد نہیں کرتے اور جمارے لئے 'آدھی میراث ہے۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جورٹوں نے جماد کا سوال کیا اور انہوں نے کما اعاری بھی ہے خواہش ہے کہ ہم بھی مردول کی طرح جماد کریں اور جمیں بھی ان کی طرح اجر مطیب

قادہ اور سری نے بیان کیا ہے کہ مردوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو وراثت میں وگنا حصہ ویا جاتا ہے حاری عباد توں کا بھی ہم کو عور توں سے وگنا اجر طے اور عور توں نے کہا ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے آوھے گناہ مردوں پر ڈال دیتے جائیں' اس دفت یہ آیت نازل ہوئی مردوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عور توں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ دار الدرا کمنٹوری ۲م میں ۱۳۹ مطبوعہ ایران)

اس کے بعد فرمایا اور اللہ نتالی ہے اس کے فضل کاسوال ک<mark>رو 'بینی</mark> اللہ ہے اپنے اعمال کا صلہ نہ ما تکو اور نہ اللہ نقالیٰ ہے اس کے عدل کی بناء پر سوال کرویلکہ اللہ نقالی ہے اس کے فضل کاسوال کرو۔

المام الوعيني محرين عيني ترفدي متوفى 24 مهدروايت كرتي عيل :

حضرت عبداللہ بن مسعود دیا<mark>ہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹا یق</mark>امنے فرمایا : اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرد کیونکہ اللہ کو یہ پہند ہے کہ اس سے سوال کیاجائے اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔

(سنن ترفدي رقم العديث : ٣٥٨٢)

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور ہم نے ہر مخص کے ترک کے لئے دارث مقرر کردیے ہیں۔ اولاد و قرابت دار اور وہ اوگ جن سے تماراعمد ہو چکاہے سوتم انسی ان کا حصد دو بے شک الله بریزر گواہ ہے (النساء : ۳۳)

اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ جس انسان کا مال اور تڑ کہ ہے ہم نے اس کے لئے وارث بناویتے ہیں پھران وارثوں کا بیان فرمایا وہ اس کی اولاد اور اس کے قرابت وار ہیں اور وہ لوگ ہیں جن ہے شمارا عمد ہوچکا ہے۔

امام ابن جریر نے قادہ ہے اس آیت کی تقبیریس ہر روایت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص دو سرے مخض ہے (جس ہے اس کی نسبی قرابت نہیں ہوتی تھی) ہے عمد کرنا کہ جیرا خون تمہارا خون ہے اور جیرا نقصان تمہارا نقصان ہے تم جیرے وارث ہوگے اور میں تمہارا وارث ہوں گاتم بھی سے مطالبہ کرنا اور میں تم سے مطالبہ کروں گا پھر زمانہ اسلام میں اس کا چھنا حصہ مقرر کر دیا گیا اس کا حصہ نگالتے کے بعد باقی وریڈ میں ترکہ تقسیم کیا جاتا تھا پھر جب سورہ افعال میں یہ آیت نازل ہوئی :

وَالولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنَابِ اور قرابت واراك دوسرے كم مات الله كاكب من زياده الله (الانفال: ۵۵)

اس آیت کے نزول کے بعد جم شخص ہے کی نے عدد کیا تھا اس کی وراثت منسوخ ہو گئی۔ (جامع البیان ۵ ص ۳۳) علامہ سید محمود آلوی حنفی مثونی ۵۵ کالھ لکھتے ہیں :

امام ابو صنیف رحمہ اللہ کا فد ہب ہیے کہ جب کسی شخص نے کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور انہوں نے سے

---

ے ہوں ہے۔ عمد کیا کہ وہ اس کی دیت اوا کرے گا اور اس کا وارث ہو گا تو اس کا دیت اوا کرنا صحح ہے اور اگر اس کا کوئی اور نسبی وارث ج نہ ہو تو چھروہ شخص اس کا وارث ہو گا۔ (روح المعانی ج۵ص۴۲)

علامه ابوالفرج عبدالرحمل بن على بن مجمه جوزي حنبلي لكصفة بين

اس آیت کی تفسیریں چار قول میں :

(1) زمانہ جالمیت میں جولوگ آیک دو سمرے سے آیک دو سمرے کا دارث ہونے کا عمد کرتے اس آئیت میں دہ اوگ مراد ہیں اور سورہ افغال کی آبہت سے سے تھم منسوخ ہو گیا۔

(٢) اس سے وہ مهاجرین اور انسار مرادین جن کورسول الله الله علام نے ایک دوسرے کا بھائی بنادیا تھا۔

(m) اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو زمانہ جالمیت میں لوگ اپنا بیٹا بنا ایا کرتے تھے طالا تکہ وہ کسی اور کے بیٹے ہوتے بھے 'پہلے قول کے متعلق امام شافعی' امام مالک اور امام احمد کا رپہ تمریب ہے کہ وہ سورہ افغال کی آفری آیت سے منسوخ ہو گیا۔

(٣) امام ابو عنیفہ کابیر ندہب ہے کہ رہے عکم اب بھی ہاتی ہے البتہ عصبات اور ذوالار حام اس شخص پر مقدم ہیں جس سے عهد کیا گیاوہ نہ ہوں تو اس کو عهد کرنے والے کی دراث ملے گی۔

اور ایک جماعت کا ذہب ہے ہے کہ اس آیت کامعنی ہے ہے جس شخص سے تم نے وراثت کے علاوہ مدد کرنے اور خبر خواتی کا معاہدہ کیا ہے اس معاہدہ کو پورا کرد کیونکہ زمانہ جالمیت میں صرف آیک دو سرے کی مدد کرنے کا معاہدہ ہو یا تھا اس کے سوائنیں ہو یا تھا اور اسلام نے اس کو متغیر شیں کیا بلکہ اور پختہ کیا ہے۔ یہ سعید بن جسر کا قول ہے اور یہ آیت محکم ہے۔(زادا کمسرج ۲۵ م۲۷)

الم مسلم بن حجاج تشري متوفي ١٢٦ه روايت كرتے بين:

حضرت جسرین مطعم می جان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاؤیلے نے قرمایا : اسلام میں حلف شہیں ہے حلف صرف جالمیت میں ہو یا تھا اور اسلام نے اس حلف کی شدت میں اور فضافہ کیا ہے۔

(صحيح مسلم و قراليديث : ٢٥٣٠ منن ابوداؤه وقر قراليديث : ٢٩٢٥ منداجرج ٢٥سم ٨٠٠)

اس حدیث میں غیرشرعی باتوں پر حلف اٹھانے کی ممانعت ہے اور ایک دوسرے کا دارث بنائے پر حلف اٹھانے کی ممانعت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے جو حلف اٹھایا جائے اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔

الرّجَالُ قُوّا مُوْنَ عَلَى النّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَى الرّجَالُ قُوّا مُوْنَ عَلَى النّسَاءِ بِمَافَضَّلُ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَى الرّبِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

رفقیدت کی ہے ، اور اس میے (می) کم مردوں نے ان براپنے ال فرق کیے سونیک مودیں قرال برد او میں

تبيانالقرآن

وقف التي عديه التلام الله حلايثا

719

تبيان القرآن

الله تعالی کاارشاد ہے : مرد مورتوں پر قوام ہیں۔

قرآن جيدے عور تول كى حاكيت كاعدم جواز

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اور تم اس چیزی تمنانہ کروجس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر نفیات دی ہے اور اس کا شان نزول یہ تھا کہ بعض عورتوں نے یہ کہا تھا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیات دی گئی ہے اور وراثت میں ان کا حصہ دگنا رکھا گیا حالا تکہ ہم صنف ضعیف ہیں اس لئے تعام ازیادہ حصہ ہونا چاہئے تھا اللہ تعالی نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ مروعورتوں کے منتظم اور کھیل ہیں اللہ نے ان میں سے لیک کو دو سرے پر فضیات دی ہے اور اس لئے رہی کے مردوں نے ان پر اپنے مال خرج کے۔

قوام كاسعنى

علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متوفى ١٥٥٠ م الصية بين :

قوام کامعنی ہے کسی چزکو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا-

(مفردات الفاظ القرآن ص ١٦٦، مطبوعه المكتبه الرتضويه ايران)

علامه بمال الدين محمد بن مرم بن منظور افريقي معرى منوفي الكه للصنايين

مرد عورت کا قوام ہے لین اس کی ضروریات بوری کرتاہے اور اس کا خرچ پرداشت کرتاہے۔

(لسان العرب ع ١١ص ٥٠٣ مطبوعه نشراوب الحوذة ابران ٥٠٧ه ما يع العروس ع٥ص ٣٥)

علام سيد محمود آلوى منى متونى ١٠٤٥ الع لكصة إلى:

الرجال قوامون کا معنی ہیہ ہے کہ جس طرح حاکم رعایا پر اپنے احکام نافذ کرتا ہے اس طرح مرد عورتوں پر احکام نافذ کرتے ہیں 'اور اس کی وجہ میہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیو مکد نبوت 'رسالت' حکومت' فامت 'اذان اقامت اور تحبیرات تشریق دغیرہ عردوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (روح المعانیج ۵ ص۲۳ مطبوعہ داراحیاءالٹراٹ العملی بیروت) عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز میں احادیث

الم محدين المعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرت بين :

جعفرت ابو بکرہ وٹیٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ایام جمل میں ہو سکتا تھا کہ میں اصحاب جمل کے ساتھ لاحق ہو جاتا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتا اس موقع پر مجھے اس صدیث نے فائدہ پہنچایا جس کو میں نے رسول اللہ مٹٹیٹیل سے ساتھا جب اٹل فارس نے کسرٹی کی بٹی کو اپنا حاکم بنالیا تو رسول اللہ مٹٹیٹیل نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح (اخروی) نہیں یا سکتی جس نے اپنے معاملات میں ایک عورت کو حاکم بنالیا۔

( صحیح البخاری و تم الحدیث: ۳۳۲۵ ۱۹۰۰ منون ترزی و تم الحدیث: ۲۲۹۹ منون نسانی و قم الخدیث: ۳۰۰۰ صحیح ابن حبان ن ۱۰ ص ۲۵۱۱ مند احدی ۵ ص ۵۱ ۲۳ ۳۳ سنون کمبری فلیستی ج ۱۰ ص ۱۸۱۸ سامصنف این الی شیدج ۱۵ ص ۲۲۲۱ شرح الشند و تم الحدیث : ۲۳۸۷ مند اللیالی و تم الحدیث: ۸۷۸ المستدرک ج ۲ ص ۵۲۵ - ۵۲۳ مجمع الزوائدج ۵ ص ۲۰۰۹)

المام ابو عيسى محد بن عيسى ترزى متوفى ١٥٥ مد روايت كرت بين

حضرت ابو برری والله بان كرتے بيل كر رسول الله الله الله على جب تمادے حكام تيك بول تمادے افتياء كي

تبيانالقرآ

مسلددوم

''جول'' اور تهماری حکومت باہمی مشورہ ہے ہو' تو تهمارے لئے زمین کے اوپر کا حصد اس کے بچلے حصہ سے بهتر ہے اور جب تهمارے حکام بد کار ہول' اور تہمارے اغنیاء بخیل ہول' اور تهمارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو تهمارے لئے زمین کا نتجلا حصہ اس کے اوپر کے حصہ سے بهتر ہے۔ (منن ترفری) رقم الحدیث : ۲۲۵۳)

المام الوعبدالله محد بن عبدالله حاكم غيثا بوري منوفي ٥٠٠٥ دوايت كرية بين

حفرت ابو بکرہ دی تھ بیان کرتے ہیں کہ آیک شخص نے آپ کو فٹے کی خوش خبری سائی اور یہ بھی بتایا کہ وشمن کی مریراہی آیک عورت کر رہی تھی نی ملٹی خانے فرمایا جب مرو عورتوں کی اطاعت کرتے لگیں تو وہ نباہ اور بریاد ہو جائیں گے۔ یہ عدیث صبح الاستاد ہے امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت شیس کیا۔ (حافظ ذہبی نے بھی اس حدیث کو صبح الاستاد کما ہے۔) (المستدرک ج موس ۴۹)

مورتول کی حاکمیت کے عدم جواز میں فقتهاء اسلام کی آراء

علامه الوعيد الله محمد بن احمد قرطبي مالكي متولي ١١٨ مد لكصة بين

اس میں کسی کا اختراف نہیں ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی۔ (الجامع لاحکام القرآن جے ۱۲ مص ۱۸۳ مطبوعہ ایران)

الم حسين بن مسعود بغوى شافعي متوفى ٥١٧ه ه لكصة بين:

امت مسلمہ کا اس پر انفاق ہے کہ عورت حکومت یا انتظامیہ کی مربراہ یا قاضی نہیں بن سکتی کیونکہ سربراہ مملکت کو جماد قائم کرنے اور مسلمانوں کے معاملات نمٹانے کے لئے گھرے باہر تکلئے کی ضرورت پڑتی ہے اور قاضی کو مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لئے باہر بعانے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت واجب السرے اس کا گھرے باہر تکلنا جائز نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے کے لئے باہر بعانے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت واجب السرے اس کا گھرے باہر تکانا جائز نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے کے لئے باہر بعانے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت واجب السرے اس کا گھرے باہر تا کہ معلومہ بیروت مصاری

علامه بدر الدين محود بن احمد يني متولي ١٥٥٨ م اللصة بين

جمہور فقهماء اسلام نے حضرت ابو بکرہ کی حدیث کی بناء پر عورت کے قاضی بنانے کو ممنوع قرار ویا ہے علامہ طبری نے جمہور کی مخالفت کی اور میہ کما کہ جمن محالمات میں عورت شمادت دے سکتی ہے وہ قضاء بھی کر سکتی ہے اور بعض ما کلیہ نے عورت کی قضاء کو مطلقاً " جائز کہا ہے۔ (عمدہ القاری ج ۲۲ص ۲۰۴م مطبوعہ اوارہ الطباعة المنیریہ ۱۳۸۸)

علامد احمد بن على ابن جرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ ه كلصة بين :

علامد ابن التین نے کہا ہے کہ جمہور فقماء اسلام نے اس حدیث سے یہ استدلال کیاہے کہ عورت کو منصب قضاء سونیا جائز منیں ہے اور علامہ طبری نے جمہور کی خالفت کی اور یہ کما کہ جن امور میں عورت گواتی دے سخی ہے ان میں وہ قضاء بھی کر سکتی ہے اور بعض ما کیے نے کہا ہے کہ عورت کی قضاء مطلقاً جائز ہے۔ (فتح الباری بہ سام ۲۵ مطبوعہ لاہور) ہر چند کہ علامہ عینی اور علامہ عسقلانی نے یہ لکھا ہے کہ علامہ طبری نے بعض امور میں اور بعض ما کیا ہے عورت کی قضاء کو مطلقاً جائز قرار دیا ہے لیکن اول تو یہ خارت میں اور دانیا می فاجرے کہ قرآن مجید کی قصوص قطعیہ اصادیث کی قضاء کو مطلقاً میں احکام اور جمہور فقهاء املام کی تصریحات کے سامنے ان اقوال کی کوئی وقعت نہیں ہے اور یہ بھی خیل رہے کہ علامہ طبری اور بعض ما کید نے عورت کی صرف خیال رہے کہ علامہ طبری اور بعض ما کید نے عورت کی عرف خیال رہے کہ علامہ طبری اور بعض ما کید نے عورت کی عمومی سربراہی کو جائز نہیں کما یککہ بعض امور میں عورت کی صرف

تبيان القرآن

ملامہ عینی اور علامہ عسقلانی نے بغیر سمی شوت کے علامہ طبری اور بعض ما کید کی طرف عورت کی قضاء کے جواز کی نبست کر دی ' حقیقت بیہ ہے کہ علامہ طبری اور مالکی فقهاء دونوں اس شمت سے بری ہیں ' علامہ ابو بکر این العربی مالکی اس سئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

حضرت ابو بکرہ کی روایت کردہ صدیث میں نظری ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی اور اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے البنتہ علامہ محمد بن جریر طبری ہے یہ منقول ہے کہ ان کے نزدیک عورت کا قاضی ہونا جائز ہے لیکن ان کی طرف اس قول کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ ان کی طرف اس قول کی نسبت ایسے ہی غلط ہے جیساکہ امام ابو صفیفہ کی طرف یہ غلط منسوب کردیا گیاہے کہ جن امور میں عورت گواہی دے سکتی ہے ان میں وہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔

نيز قاضي الوبكر محد بن عبد الله بن العربي مالكي متوفي ٥٣٣ه مد لكصفة بين :

عورت مربرای کی اس لئے اہل نہیں ہے کہ حکومت اور مربرای سے بیر غرض ہوتی ہے کہ مرحدوں کی حفاظت کی جائے توی معاملات کو سلحمایا جائے ملت کی حفاظت کی جائے اور مالی محاصل کرکے ان کو مستحقین میں تقتیم کیا جائے اور یہ تمام امور مرد انجام دے سکتا ہے عورت یہ کام انجام نہیں دے سکتی کیونکہ عورت کے لئے مردوں کی مجانس میں جانا اور ان سے اختلاط کرنا جائم کرنا جام اور ان سے محلام کرنا جام ہے اور ان سے محلام کرنا جام ہے اور اگر وہ میں رسیدہ عورت ہے تب بھی اس کا بھیڑ بھاڑ میں جانا مخدوش ہے۔

(اخكام القرآن يه على ١٢٥٨) ملحمالا مليوعد مكتب اسلاى بيروت)

ملکه بلقیس کی حکومت سے استدلال کاجواب

قرآن کریم میں ملکہ بلقیس کے واقعے کا جس فدر ذکرہے اس میں اس کی حکومت کے خاتمہ کا ذکرہے 'اسلام قبول کرنے کے بعد پھراس کی حکومت کے نشلسل کا ذکر نہیں ہے للذا اس واقعہ میں عورت کی سربراہی کا اوٹی جواز بھی موجود نہیں ہے اور آگر بالفرض بلقیس کے اسلام لانے کے بعد اس کی حکومت کا ثبوت ہو بھی تو وہ شریعت سابقہ ہے ہم پر ججت نہیں ہے۔

جنگ جمل کے واقعہ سے عورت کی سرپراہی پر استدال کاجواب

بعض متجدد علاء جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی شرکت ہے عورت کی مربراہی کے جواز پر استدلال کرتے ہیں لیکن یہ استدلال قطعا" باطل ہے اول تو حضرت عائشہ امارت اور خلافت کی مرعیہ نہیں تھیں بال وہ است میں اصلاح کے قصدے اپنے گھرے باہر نکلیں لیکن یہ ان کی اجتمادی خطا تھی اور وہ اس پر تاحیات ناوم رہیں' امام محمد بن سعد متوفی معہدی نے قصدے اپنے گھروں میں تھری محمدی متوفی معہدی تاوت کرتیں تو اس قدر روتیں کہ آپ کا دویٹہ آنسوؤل سے بھیگ جاتا۔

(طبقات كبري ج A ص ۸۱ مطبوعه وار صادر بيروت)

الله تعالی کاارشاد ہے : اور تم کو جن عورتوں کی نافرانی کا اندیشہ ہو تو ان کو تصیحت کرو اور ان کو ان کے بستوں پر اکیلا چھوڑ دو اور ان کو ( تادیبا") مارو پس ماگر وہ تسماری فرمانبرداری کرلیس تو ان کے خلاف کوئی بسانہ نہ وُھونڈو۔ (النساء: ۳۴) MODE -

ا بوایول کو مارنے کے متعلق احادیث

الم مسلم بن قباح تشري روايت كرتے بين :

جعنرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے خطبہ جمت الوواع میں قربایا : اے الوگا عورتوں کے معالمہ میں اللہ عن اللہ عن قربایا : اے الوگا عورتوں کے معالمہ میں اللہ کی اجازت ہے ان کے جسموں کو اپنے اوپر طلل کیا ہے اور اللہ کی اجازت ہے ان کے جسموں کو اپنے اوپر طلل کیا ہے اور تنمازا ان پر ہیر حق ہے کہ وہ تنمازے بستوں پر اس شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپیند کرتے ہوائی ہو اگر وہ اپنیا کریں تو ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا نشان نہ پڑے اور ان کا تم پر سے حق ہے کہ تم ان کو دستور کے مطابق کھانا اور کیڑا دو۔ (صح مسلم و تم الحدیث : ۱۲۱۸)

الم الوعيني تدين عيني ترزى متونى ٢٥٩ مدايت كرتم بن

سلیمان بن عمرو اپنے والد وٹاف سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ طافیظ کے ساتھ ججتہ الوداع میں تھے۔ آپ نے اللہ کی حدوثاء کے بعد فرمایا یہ سنو عورتوں کے ساتھ خیرخوائی کردہ تہمارے پاس تمہاری قید بیں ہیں تم اس کے سوا ان کی جیزئے مالک شمیں ہو آبال آگر وہ تھیاں کے حیائی کریں تو ان کے بستروں میں اکیلا چھوڑ دو اور ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا افر فلا برنہ ہو اور آگر وہ تھاری اطاعت کرلیں تو ان کے طاف کوئی بہانہ تلاش نہ کرو سنو تھاری عورتوں پر تھارا حق ہے اور تھمارے بستر پر تھمارے باہند بدہ وی ہے اور تھماری عورتوں کا تم پر ہے کہ اور تھماری عورتوں کا تم پر ہے جی ہے کہ تم ان کو اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ یہ حدیث حس میج ہے۔

(سنى ترقدى وقم الحديث: ١٢٦١ سنى اين ماب وقم الحديث: ١٨٥١)

المام ابو داؤر سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥ مه روايت كرتے بين :

حضرت عبدالله بن زیاب و الله عیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیلم نے فرمایا الله کی بندیوں کو مارانہ کو کھر حضرت عمر واقع نے رسول الله طاقیلم سے عرض کیا : عورتیں اپنے خادندوں کے ساتھ بدخلتی اور بدزبانی کرتی ہیں و رسول الله طاقیلم نے ان کو مارنے کی اجازت دی چر بہت ساری عورتوں نے رسول الله طاقیلم کے گھر جاکر اپنے خادندوں کی شکایت کی تو نبی طاقیلم نے فرمایا کل محمد (طاقیلم) کے پاس آگر بہت می عورتوں نے اپنے خادندوں کی شکایت کی ہے اور یہ لوگ تسمارے استھے لوگوں میں سے تمیں ہیں۔ (سنن ابوداؤر کر آلم الحدیث: ۴۱۳۷)

حضرت عمر بن الحفاب بیافی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملائیا نے فرمایا کسی شخص ہے اس پر بازپر س نہیں ہوگی کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے۔ (سنن ابو داؤد' رقم الحدیث: ۲۱۳۷)

الم محدين اساعيل بخارى متونى ٢٥١ه وايت كرت بين:

حضرت عبداللہ بن زمعہ دی ہو بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹا پیلم نے فرمایا : تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح کو ڈے نہ مارے پھرون گزرنے کے بعد اس سے جماع کرے۔(صیح البخاری کرتم الحدیث : ۵۲۰۳) بیوبوں کو مارنے کے متعلق فقتماء کا تظریبے

علامه سيد محمود آلوي متوفى ١٧٤٥ اله لكفة إن

ہمارے اصحاب (احناف) نے یہ تصریح کی ہے کہ چاد صورتوں میں مرد عورت کو بار سکتا ہے۔ (۱) جب خاوند چاہتا ہو گا کہ بیوی بناؤ سکھار کرے اور بیوی سیک اپ نہ کرے۔ (۲) خاوند بیوی کو اپ بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے (۴) جب وہ نماز نہ پڑھے لیک قول سے ہے کہ جب وہ عشل نہ کرے۔ (۲۷) جب وہ بغیر عذر شری کے گھرے باہر نکلے ایک قول ہے کہ جب وہ خاوند کو ناراض کرے ' حضرت اساء بنت الی بکر رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ہیں حضرت زبیرین العوام کی چوشی بیوی تشی جب وہ کی بیوی سے ناراض ہوتے تو وہ اس کو کھوٹی کی لکڑی سے مارتے حق کہ وہ لکڑی ٹوٹ جاتی واضح رہ کہ بیوی کی اذبتوں کو برواشت کرنا اور ان ہر صبر کرنا اس کو مار نے سے افضل ہے اللہ کہ کوئی نا قائل برواشت معاملہ ہو۔ (روح المعانی ج کوئی کا انتخال کو برواشت کرنا اور ان ہر صبر کرنا اس کو مار نے سے افضل ہے اللہ کہ کوئی نا قائل برواشت معاملہ ہو۔

(روح المعالى به محمد ماراحياء الرائ العلى بيروت) المعالى به محمد ماراحياء الرائ العلى بيروت) الله تعالى كالرشاوي " اور (اے مسلمانوا) اگر تنهيں ان دونوں كے درميان جھڑے كاخطرہ ہو تو ايك مضف مردكى طرف سے مقرر كرد اگر ودونوں منصف صلح كرانے كا ارادہ كريں تو اللہ ان المرف سے مقرر كرد اگر ودونوں منصف صلح كرانے كا ارادہ كرين تو اللہ ان

دونول (زن وشوہر) کے درمیان انفاق بیدا کردے گا۔

اختلاف زن وشوہریں دونوں جانب سے مقرر کردہ منصف آیا حاکم ہیں یا وکیل

امام شافعی اور امام مالک کے مزدیک بید منصف عائم ہیں اور ان منصفوں کو ازخود بید اغتیار ہے کہ وہ مناسب جائیں تو خادند اور اس کی بیوی کو نکاح پر بر قرار رکھیں یا ان ہیں ہے کمی ایک کے ذمہ کی چیز کی ادائیگی لازم کردیں یا مناسب جائیں تو ان کا نکاح فنخ کردیں 'اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک بید منصف دکیل ہیں اور ان کو اختیار نہیں ہے الا بید کہ زوجین ان کو فنخ نکاح کا اختیار بھی تفویض کردیں۔

الم الوبكراحر بن على رازي جماص حفي متوفى ويمسوه لكهية بين :

سے آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مورت اور مرد کی طرف سے جو دو شخص مقرر کئے جائیں وہ ان کے وکیل ہوں کے اور یہ حیثیت وکیل کے ان کو یہ افتیار نہیں ہے کہ وہ ان کے حکم کے بغیرازخود ان کا نکاح فنج کردیں۔ (احکام القرآن جس ۱۹۰۰۔ مطبوعہ سیل آکیڈی الہور '۱۳۰۰)

المام الوالفرج عبد الرحمان بن على بن محد حوزى صبلي متوفى ١٩٥٥ مكسة بين:

ب دونوں حاکم زوجین کے وکیل ہیں اور ان کے فیصلہ میں ان دونوں کی رضا کا اعتبار ہو گاہد امام احر 'امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے' اور امام مالک اور امام شافعی کا قول ہد ہے کہ حاکموں کے فیصلہ کے لئے زوجین کی رضا کی خرورت نہیں ہے۔ (زادا کمپرج ۲س ۲۵–۷۵ مطبوعہ کتب اسلامی بیردت ۲۵ میں

علامد ابو الحن على بن محمد ماوروى بفرى شافعي متونى ٥٠٥٥ م كلصة بين :

جن دو شخصوں کو بھیجا جائے گا اس کے متعلق دو قول ہیں وہ وکیل ہیں اور ان کو ازخود زوجین میں تفریق کا اختیار نہیں ہے اور دو سرا قول ہیہ ہے کہ وہ حاکم ہیں اور ان کو اس کا اختیار ہے۔

(النكت والعيون ج اص ١٩٨٣ مرملوعه دار الكتب العلميه بيروت)

علامد یکی بن شرف نووی شافعی متوفی اسمادھ نے اکسا ہے کہ زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ یہ و کیل ہیں۔

(رو منذ الطالبين ٢٥٥ ص ١٤٨ مطبوعه دار الكتنب العلميه ببروت)

قاضى ابو بكر محد بن عبد الله ابن العربي ما كلي لكصفة بين :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عظمات صحیح روایت یہ ہے کہ یہ دونوں شخص حاکم ہیں اور جب یہ دونوں شخص زوجین کے درمیان تفرق کردیں تو تفریق واقع ہو جائے گی کیونکہ تکاح سے مقصود الفت اور حسن محاشرت ہے اور وہ ان کے درمیان تفریق کر نزدیک شیس پائی گئی (الی قولہ) ہمارے علماء نے کما ہے کہ اگر خاوند کی جانب سے زیادتی پائی گئی اور اگر دونوں کی جانب سے دی جائے گی اور اگر دونوں کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ہم عورت کو مرد کا آباع کریں گے اور اگر دونوں کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ہم عورت کو مرد کا آباع کریں گے اور اگر دونوں کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ہم عمرادا کرنا ہوگانہ کہ بورا۔

(احكام القرآن ج اص احمد - ۵۲۰ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ۸۰ ماره)

علامه ابوعبدالله محد بن احد مالكي قرطبي منوفي ١٩٨٨ ه كصف مين

جمال دونوں عائم زوجین کے درمیان تفریق کردیں گے تو یہ طلاق بائن کے قائم مقام ہے اور حاکموں کا منصب طلاق واقع کرنا ہے وکالت کرنا نہیں ہے ' امام مالک ' امام اوزای اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ حضرت عثمان ' حضرت علی اور حضرت ابنی عباس رضی اللہ عشم ہے بھی یمی مروی ہے اور امام شافعی کا بھی تھی گئی یمی قول ہے کیونکہ قرآن مجمد میں ہے "فا بعشوا ابن عبی عبر اس علم عورت کی طرف ہے بھیجو " فا بعشوا سے اس اللہ وحکما من اہلها " ۔"آیک حاکم مروی طرف ہے بھیجو اور آیک حاکم عورت کی طرف ہے بھیجو " ہے ہم ایک حرف میں اور کیل کی شریعت میں اور تقریف ہے کہ بید دونوں قاضی اور حاکم بین وکیل یا شاہد نہیں ہیں ' اور وکیل کی شریعت میں اور تعریف ہے اور جب اللہ تعالی نے ہر آیک کی تعریف الگ الگ بیان کردی ہے تو کسی شخص یا کسی عالم کے لئے یہ کس طرح جائز ہوگا کہ وہ آیک افتا کی تعریف کو دو سرے لفظ پر محول کردے (اس کے بعد علام قرطی نے اپنے موقف پر سنن دار قطنی سے حدیث پیش کی) (الجائے لادکام المتر آن ج می ادا مطبوع انتظارات ناصر ضرو ایران) فقیاء کے اپنے موقف پر سنن دار قطنی ہے حدیث پیش کی) (الجائے لادکام المتر آن ج می ادا مطبوع انتظارات ناصر ضرو ایران) فقیاء کے اپنے موقف پر سنن دار قطنی ہے حدیث پیش کی) (الجائے لادکام المتر آن ج می ادا) مطبوع انتظارات ناصر ضرو ایران) فقیاء کا کہ یہ نے اس حدیث پیش کی (الجائے لادکام المتر آن ج می ادا) مطبوع انتظارات ناصر ضرو ایران)

المام عبد الرزاق بن هام متونى االه روايت كرت بي :

عبیدہ سلمانی بیان کرتے ہیں کہ ہیں اس وقت حاضر تھاجب حضرت علی ابن ابی طالب بڑا ہے پاس ایک عورت اور
اس کا خاوند آئے ان ہیں سے ہر ایک کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت تھی ان لوگوں نے عورت کی طرف سے بھی ایک
حاکم پیش کیا اور مرد کی طرف سے بھی ایک حاکم پیش کیا مخترت علی نے ان دونوں حاکموں سے فرمایا : کیا تم جائے ہو کہ
تم دونوں پر کیا فرض ہے؟ اگر تھماری دائے ہیں ان دونوں ہیں تفریق ہونی چاہئے تو تم ان ہیں تفریق کردو اور اگر تھماری
رائے ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہئے تو تم ان کو اکٹھا کردو 'خاوند نے کما رہی فرقت تو ہیں اس کو اجازت جمیں دیتا۔ حضرت علی
نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا بہ خدا تم یمان سے اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک تم اپنے متعلق کتاب اللہ سے راضی ہون خواہ وہ
نہ ہو جاؤ خواہ وہ تھمارے حق ہیں ہو یا تھمارے خلاف 'عورت نے کما ہیں اپ متعلق کتاب اللہ سے راضی ہون خواہ وہ
میرے حق ہیں ہو یا تھمارے خلاف

(المست رقم الحديث : ١٨٨١ عام البيان : ج٥ص ٢٦ سنى كبرى لليستى ج٥ص ٢٠٠١) المست المام الوبكر بصاص حقى متوفى ٥٥ سوه اس حديث كرواب عن لكست بين :

اس حدیث میں حضرت علی نے خبردی ہے کہ حاکموں کافیصلہ اس وقت تک معتبر شمیں ہو گاجب تک کہ دونوں فریق

تيبيان القرآن

آگی فیصلہ پر اضی نہ ہو جائیں اس لئے ہمارے اصحاب نے یہ کما ہے کہ حاکموں کا تفریق کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے گا جب تک کہ خاوند اس پر راضی نہ ہموجائے کیوفکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر خاوند اس کا اقرار کر لے کہ وہ بیوی کے ساتھ پراسلوک کرتا ہے تو ان کے در میان تفریق نہیں کی جائے گی اور نہ قاضی جانہیں ہے حاکم بنانے ہے پہلے اس کو طلاق پر جمجور کرے گا اس طرح ہے اگر عورت خاوند کی نافرمائی کا اقرار کرلے تو قاضی اس کو خلع پر بجبور کرے گانہ مہروائیں کرنے پر اور جب جانبیں ہے حاکم مقرر کرنے ہے پہلے بیہ حکم ہے تو جانبین سے حاکم مقرر کرنے کے بعد بھی بہی حکم ہوگاور خاوند کی مرضی کے بغیران حاکموں کا اس کی بیوی کو طلاق دینا صحیح نہیں ہو گا۔

(احكام القرآن ج عن ١٩١ مطبوعه سبيل أكيد ي لاء و "عد اله

المام مالک کی طرف ہے یہ جواب دیا جائے گاکہ حصرت علی کے ادشاد کا مطلب ہیہ ہے کہ کمی شخص کو پیوی اور خاوند کے جھگڑے میں حاکم بنانے کا معنی ہی ہے ہے کہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ فریقین کے بیان لینے کے بعد وہ اپنی صوابدید ہے۔ فیصلہ کرے خواہ نکاح بر قرار رکھے خواہ نکاح کو فیخ کردے 'اور حاکم بنائے جانے کے بعد بھی ان کو یہ اختیار نہ ہو اور طلاق دینے کا اختیار خاوند کے پاس ہی رہے تو پھران کی حیثیت حاکم کی نہیں وکیل کی ہوگی ' حالا تک قرآن مجیدنے ان کو حاکم فرمایا ہے نیز حسب ذیل آٹار بھی امام مالک کے موید ہیں :

المام عبد الرزاق بن عام متوفى الماه روايت كرت إن :

ابو سلمہ بن عبدالرحمان کہتے ہیں کہ اگر دونوں حاکم ان میں تفریق کرناچاہیں تو تفریق کردیں اور اگر ان کو ملانا چاہیں تو لو ملا دیں۔

شعبی کھتے ہیں کہ آگر دونوں حاکم جاہیں تو ان میں تفریق کردیں اور اگر جاہیں تو ان کو ملادیں۔

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنمادونوں کو حاکم بنایا گیا' ہم ہے کما گیا کہ اگر تمہاری رائے ان کو جمع کرنا ہو تو ان کو جمع کردو اور اگر تمہاری رائے ان میں تفریق کرنا ہو تو ان میں تفریق کردد معمرنے کما مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ ان دونوں کو حضرت عثان بڑاتھ نے جیجا تھا۔

(المستف وقم الديث: ١٥١١-١١٥ عامع البيان ج٥ص ٢٦٠ سنن كبري للبيتى ج ي ص٥٦)

اگر خادند اور بیوی کے درمیان اختلاف کو دونوں طرف کے وکیل یا منصف ختم کرا کر صلح نہ کرا سکیں تو جو فریق مظلوم ہو اس کو داد ری کے لئے عد الت میں جانا چاہئے۔

اگر شوہر 'بیوی کو خرج دے نہ طلاق تو آیا عدالت اس کا نکاح فنح کر عتی ہے یا نہیں؟

ہمارے زمانہ میں بعض اوقات ایسا ہو تا ہے کہ شوہر بیوی کا خرج نہیں دیتا اور نہ اس کو طلاق دیتا ہے بیوی عدالت میں مقدمہ دائر کردیتی ہے شوہر عدالت میں بیش نہیں ہو تا اور عدالت گواہوں کی بنیاد پر یک طرفہ فیصلہ کرکے اس نکاح کو افتح کردیتی ہے اور اس کو موجودہ مجسٹریٹ اپنی اصطلاح میں خلع سے تعبیر کرتے ہیں' اب موال یہ ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ ازروۓ شرع قاتل عمل ہے یا نمیں۔

المام وار تفني متوفى ٢٨٥ه روايت كرتے بين:

حضرت ابد ہریرہ دی فوسے عرض کیا: یا رسول الله میرے عمال کون بیں؟ آپ نے فرمایا تمهاری یوی جو کہتی ہے جمھ

Cossi -

تبيبان القرآن

100

كو كفلاؤيا مجمه كو عليجده كردو- (سنن دار تغني جسم ٢٩٧-٢٩١ مطوعه تشرا است مالان)

قاضى ابو الوليد محد بن احد بن رشد مالكي اندلى متوفى ٥٩٥ م لكستة بين :

جو شخص ہوی کا نفقہ اوا کرنے سے عاج ہو اس کے بارے ہیں امام مالک امام شافعی اور احمد کا تہ ہب یہ ہے کہ ان کے درمیان تفریق کردی جائے گی جمہور کی دلیل ہیہ ہے کہ جب کے درمیان تفریق کردی جائے گی جمہور کی دلیل ہیہ ہے کہ جب شوہر نامرہ ہو تو بالانفاق ان ہیں تفریق کردی جائی ہے اور جب کہ نفقہ نہ دینے کا ضرر مباشرت نہ کرنے کے ضرر سے زیادہ ہو ہر نامرہ ہو تو بالانفاق ان ہیں تفریق ہوئی جائے رکیو نکہ شوہر کے جماع نہ کرنے پر تو صروح سکتا ہے لیکن بھوک پر صرفسیں ہو سکتا)۔ (بدایت المجتمدة عص مام اسلام عداد) مطبوعہ بروت)

علامه ابو البركات سيدي احدورور مالكي لكصة بين:

جب عورت فنخ نکاح کا ارادہ کرے اور جا کم کے پاس مقدمہ بیش کرے تو اگر خادند کا افلاس ثابت نہ ہو تو حاکم خادند کو کھانے کا خرچ اور کیڑے دینے کا حکم وے جبکہ عورت نے نفقہ نہ دینے کی شکایت کی ہویا اس کے طلاق دینے کا حکم دے یا کیے کہ یا تو تم بیوی کو خرچ دویا اس کو طلاق دو ورنہ حاکم ایپ اجتمادے آیک یا دو دن انتظار کرنے کے بعد اس کی بیوی پر طلاق واقع کردے گا۔ (الشرح الکیم علی ہامش الد موتی ج مص ۵۱۹ مطبوعہ دارا لکٹر بیروت)

اب رہا ہیہ سوال کہ انٹمہ ٹلانڈ کے مذہب کے مطابق جو اقوال پیش کئے گئے ہیں ان میں خاوند عدالت میں حاضر ہو تا ہے اور ہمارے زیر بحث جو صورت ہے اس میں خاوند عدالت میں حاضر نہیں ہو تا اور غائب ہو تا ہے تو غائب کے خلاف جو فضا کیا جارئے کیگاں کسیر افز مرکا کا اس کے دار میں میں کہا ہوں جو ایس ایس اور جو اور میں میں کہت ہوں ہوں ہو ا

فیصلہ کیا جائے گاوہ کیسے نافذ ہو گا؟ اس کا جواب سے ہے کہ علامہ سید مجمد امین ابن عابدین شای منوفی ۱۲۵۲ اس کیستے ہیں ت

اگر غائب کے ظاف دلیل قائم کروی گئی اور قاضی کا گمان غالب یہ ہے کہ یہ حق ہے جھوٹ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی حلہ ہے تو غائب کے ظاف یا اس کے حق میں فیصلہ کروینا چاہئے اس طرح مفتی بھی یہ فتوئی دے سکتا ہے ناکہ حمن نہ ہو اور لوگوں کے حقوق ضافع نہ ہوں' اور اس میں ضرورت ہے علاوہ ازیں یہ مسئلہ مجتر فیہ ہے' ائمہ ٹلاٹ کا کی مذہب ہے اور ہمارے اسحاب کے بھی اس میں دو قول ہیں اور مناسب سے ہے کہ غائب کی طرف ہے ایک وکیل کرایا جائے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ غائب کی رعایت کرے گا اور اس کے حق میں کی نہیں کرے گا نور العین میں اس کو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ غائب کی برقرار رکھا گیا ہے اور محملے موری مصلحت دیکھے تو اس کے مطابق فیصلہ کردے اور اس کا حقم نافذ ہو جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ طاف یا اس کے حق میں ہو اور خواہ ہمارے زمانہ میں ہو اور ہو قاعدہ پہلے قاعدہ کے جات نہیں ہو اور ہو اور معالی نیاء پر جائز قرار دیا گیا ہے۔

(ردالمحتارج ٣٣ ص٣٣٩مطيومه داراحياء الزات العربي بيروت ٤٠٧١هـ)

عدالت کے فنخ نکاح پر اعتراضات کے جوابات

سمی مظلوم اور نان ونفقہ سے محروم عورت کے حق میں جب عدالت شخ نکاح کر دیتی ہے اور اس کو دو سری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دے دیتی ہے تو اس پر ابعض علماء کرام ہیہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عدالت کے فیصلہ کی بناء پر اس نکاح کے جواز کاوروازہ کھول دیا جائے تو جو عورت بھی اپنے خاوند سے نجات حاصل کرنا چاہے گی وہ عدالت میں جھو نادعویٰ دائر کر

تبيبان القرآن

التي التي من من فيصله كراك كي- اس اعتراض كه جواب مين پيلے به حديث الاحظه فرمائيں:

الم محدين اساعيل عاري موفي الماهد روايت كرتي بن

نی طابط کی دوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابط نے جمود کے دروازہ پر پہنے لوگوں کے بھگڑنے کی آواز سمی آپ ان کے پاس باہر گئے اور فرمایا ہیں صرف بشر ہوں (شدا نہیں ہوں) میرے پاس اوگ اپنے بھگڑے کے آجائی اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہخض اپنا موقف زیادہ وضاحت سے بیش کرے اور میں اس کو بھٹڑے کے آجائی اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہخض اپنا موقف زیادہ وضاحت سے بیش کرے اور میں اس کو سے بول ہو دہ سے کوئی ہون کا گراہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دوں سو (جہ فرض محل) اگر میں کمی ہخض کو کمی مسلمان کا حق دے دوں تو دہ صرف آگ کا مکڑا ہے وہ اس کو لے بیا ترک کر دے۔

(صح البخاري وقم الحديث: ٤١٨١ ٢٣٥٨ صحيح مسلم وقم الحديث: ١٤١٣)

علامه بدر الدين محود بن المديني حنى متوفى ٨٥٥ مداس مديث كي شرح مين للصة بين :

لینی میں (ازخور) غیب اور مخفی امور کو نہیں جانا جیماکہ حالت بشریہ کا تفاضا ہے اور آپ صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ فرماتے سے اور مخفی چیزیں اللہ کی ولایت میں تھیں 'اور اگر اللہ چاہتا تو آپ کو مخفی امور پر مطلع فرما رہتا جی کہ آپ (صورت وا تعیہ منے مطابق) یقین کے ساتھ فیصلہ فرماتے لیکن اللہ نے آپ کی امت کو آپ کی افتراء کا تھم دیا اس لیے آپ نے ظاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ فرمایا ناکہ امت کو آپ کا اتباع کرنے میں آسانی اور اطمینان ہو۔

(عرة القاريج ١١٥٥)

ای طرح مافظ این جرشافی متونی ۸۵۴ مدے لکھا ہے۔ (تج الباری ۱۲ سام ۱۷۵)

اس صدیث اور اس کی شرح سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت خاوند کے خلاف جھوٹے گواہ چین کرکے اپنے جن بیں فیصلہ کرالیتی ہے تو عدات تو بسر حال خاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ کرے گی لیکن اس جھوٹ کاوبال اس عورت کے سر پر ہو گا۔ خاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ کرنے کے متعلق آیک اور صدیث بیہ ہے ، جو لوگ غزوہ تبوک بیں رسول اللہ ساتھ جھے کے مطابق فیصلہ کرنے کے متعلق آیک اور صدیث بیہ ہے ، جو لوگ فروہ تبول (منافقین) آئے اللہ ساتھ جھے کہا ہوں مسمیں کھائیں سو رسول اللہ ساتھ چھے نے ان کے ظاہر کردہ بمانوں کو قبول کر لیا اور ان سے باخی امور کو اللہ کے سپرد کردیا۔ (میج البحاری) رقم الحدیث ، ۲۵۸)

دوسراجواب سے کہ فقرماء احناف کے زدیک صرف جمت طاہر یہ کا اعتبار ہے۔

علامه محد بن على بن محمد مسكفي حنى متوفى ٨٨ اله لكهت بين :

جھوٹے گواہوں کے ساتھ طاہرا" وباطنا" عقود اور فسوخ میں قضا نافذ ہو جاتی ہے یہ شرطیکہ قضا کے محل میں اس قضا کی صلاحیت ہو اور قاضی کو گواہوں کے جھوٹے ہونے کاعلم نہ ہو۔ (در مختار علی ہامش ردالمحتارج مهم ۳۳۳)

علامه سيد محد الين أبن عابدين شاى حفي متوفي ١٢٥٢ ه لكهية بين :

فسوٹ سے مراد الیافیصلہ ہے جو عقد کے حکم کو فتح کردے 'الفا یہ طلاق کو بھی شامل ہے اور اس کی فردع میں سے میہ ہے کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے خاوند نے اس کو نتین طلاقیں دے دی ہیں اور خاوند اس کا مکر ہو اور اس بورت نے اپنے دعویٰ پر دو جھوٹے گواہ بیش کردیۓ اور قاضی نے ان میں علیحدگی کافیصلہ کردیا 'اس عورت نے عدت کے

Cosse

تبيان القرآد

بعد تمی اور شخص سے ذکاح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا اس عورت سے مباشرت کرنا جائز ہے خواہ اس کو اس محدت حالی کا علم ہو اور ان دو گواہوں ہیں ہے بھی اگر کوئی اس عورت سے نکاح کرے نوعدت کے بعد اس عورت سے نکاح اور مباشرت کرنا جائز نہیں ہے اور اس عورت سے نکاح اور مباشرت کرنا جائز نہیں ہے اور اس عورت کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو وطی کرنے کا موقع ہے۔ (ردا کمبنار علی الدر المخارج موجود کرنا جائز نہیں ہے اور اس محدوث کا موقع ہے۔ (ردا کمبنار علی الدر المخارج موجود کرنا جائز نہیں رکھے اور نہ کھانے پینے اس اعتراض کا دو بمراجوا ہو ہے کہ جس عورت پر اس کا خاوند ظلم کرے اس کو نہیں رکھے اور نہ کھانے پینے اور کمبڑوں کا فرج دے اور نہ اس کو طلاق دے اور وہ عورت بر اس کا خاوند ظلم کرے اس کو تھول کے لئے محنت مزدوری یا اور کہ نوں کو طلاق دے اور وہ عورت بو اور ایسے دافقات ہمارے ہاں ہو جو رہے ہیں) تو اس کو مطابق آگر عوالت اس کے لئے جائز عمل ہے اس صورت حال کے مطابق آگر عوالت اس کے فیج نکار کا فیصلہ کر دے تو یہ انکہ شلاش کے مطابق آگرے جائز عمل ہے اس حائز طریقہ کو اس کا فاوند کرنے کی فرضی داستان ساکر اپنے حق اگر کہ نوابوں کے ذریعہ شو ہر کے آباد نہ کرنے کی فرضی داستان ساکر اپنے حق اس کی مطابق ایک والی اس عورت کے سر ہوگا اور اس کے اس جھوٹ کی دجہ سے اس جائز طریقہ کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اس کی نظیر یہ ہے :

علامه سيد محمر المن ابن عابدين شاي لكست بين :

علامہ ابن مجرنے کما ہے کہ زیارت قبور کو اس لئے ترک نہیں کیا جائے گا کہ زیارت قبور میں بہت ہے محرات اور مفاسد (ناجائز اور برے کام) مثلاً مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور دو سرے امور (مثلاً قبروں پر سجدہ کرنا) داخل ہو گئے ہیں کیونکہ عبادات کو ان کانموں کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ انسان پر لازم ہے کہ ان عبادات کو بجالاتے اور ان غلط کاموں کا رد کرے اور حسب استطاعت ان بدعات کو زاگل کرے۔

(ردا لمينارج اص ٢٠١٠ مطبوعة دار احياء الراث العربي بيروت عن ١٥٨٥)

انیا" یہ کہ جھوٹے گواہ بیش کرکے اپنے حق میں عدالت سے فیصلہ کرانا صرف فنخ نکاح کے عقد کے ساتھ تو مخصوص نہیں ہے۔ ہر فتم کے دیوانی اور فوجداری مقدمات میں پیشہ ور جھوٹے گواہ عدالت کے باہر مل جاتے ہیں اور ان کی بناء پر بہت سے مقدمات میں خاہری شمادت کی بناء پر فیصلہ کرویا جاتا ہے تو اب اگر کسی مقدمہ میں خاہری شمادت کی بناء پر فیصلہ کو جاتا ہے تو اب اگر کسی مقدمہ میں خاہری شمادت کی بناء پر فیصلہ عدالت کا کوئی بھی فیصلہ معتبر نہیں رہے گا عدالت کا کوئی بھی فیصلہ معتبر نہیں رہے گا کیونکہ ہو سکتاہے کہ یہ فیصلہ جھوئی گوائی کی بناء پر ہو اور اس کا حل بھی ہے کہ عدالت کا کام ظاہری شمادت کی بناء پر فیصلہ کرنا ہے آگر کسی فرزق نے جھوٹے شواہد چیش کے ہیں تو اس کا گزاہ اس کے ذمہ ہو گااور حقیقت کا علم اللہ کے سوا اور نمی کو در ایس کا در حقیقت کا علم اللہ کے سوا اور نمی کو

قضاء علی الغائب کے متعلق زاہب ائمہ

قاضى ابو الوليد محمر بن احمد بن رشد ماكى متوفى ١٩٥٥ مد كلصة بين :

امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک عائب کے خلاف فیصلہ کرنا جائز ہے انہوں نے کما جو دور دراز عائب ہو اس کے خلاف فیصلہ کرویا جائے گا اور امام ابو حذیفہ نے کما کہ عائب کے خلاف مطلقاً" فیصلہ نئیں کیا جائے گا۔

(بدأينه المجتهدج ٢٥ ص٣٥٣ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

علامه يجي بن شرف نووي شافعي متوفى الاكاه الصحة إن

جس طرح عاضر کے خلاف ایک گواہ اور قتم سے فیصلہ کمیا جا سکتا ہے اس طرح خائب کے خلاف بھی ایک گواہ اور قتم سے فیصلہ کریا جا سکتا ہے۔ (رو نتہ الطالبين ج ۸ص ۱۵۸ مطبوعہ وارالکت العلميہ بروت ۱۳۴۴ھ)

المام الد المخن ابراتيم بن على فيروز آبادي شافعي سوني ٥٥٥م م لكستة بين :

اگر ایک مخص قاضی کے سانے پیش ہو اور شرے غائب مخص کے خلاف وعویٰ کرے یا شہر میں حاضر ہو لیکن بھاگ جانے یا شہر میں حاضر ہو اور چھپ جانے اور اس کو حاضر کرنا مشکل ہو تو اگر مدی کے پاس اس غائب کے خلاف گواہ ہوں تو اس کا دعویٰ کا دعویٰ شمیں سنا جائے گاکیو نکد اس وعویٰ کا سنمنا غیر مغیر ہے کا ور اگر مدی کے پاس اس غائب کے خلاف گواہ ہوں تو اس کا دعویٰ سنا جائے گا اور اس کے گواہوں کو بھی سنا جائے گا کیونکہ اگر ہم اس کے دعویٰ کو خہ سنیں تو اس مدی علیہ کا غائب ہونا یا شہر میں چھپ جانا لوگوں کے حقوق ساقط کرنے کا سب ہو گاجب کہ ان حقوق کی حفاظت کے لئے حاکم کو نصب کیا جاتا ہے۔

(المذب ج ٢ص ٢٠٠٣ مطبوعة دارالكتب بيوت ش المذب ع ٢٠ص ١٩ مطبوعة دارا لقاريروت)

علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه حنبل متوفى ١٢٠ ه لكهية بين

جس عائب محض کے خلاف کوئی من خارت ہو جائے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا (الی قولہ) عائب کے خلاف صرف آدمیوں کے حقوق میں فیصلہ کیا جائے گا البت اللہ تعالیٰ کی حدود میں اس کے خلاف فیصلہ خمیس کیا جائے گا کیونکہ حدود میں استفاط کی گنجائش ہے آگر کمی عائب صحص کے چوری کرتے پر گواہ قائم ہوں تو اس سے مال واپس لینے کا حکم دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ کا شخے کا حکم خمیں دیا جائے گا (المنفی ج واص ۱۳۸ مطبوعہ دارا انگر پروٹ ۵۰ ۱۴۵)

شن علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی متونی ۴۵۷ه کی شختیق بیہ ہے کہ جو قتیص مجلس عدالت سے عائب ہویا اس شهر سے عائب ہو اور اس کے خلاف گواہ قائم ہول تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گاخواہ اس مقدمہ کا تعلق آوریوں کے حقوق سے ہویا اللہ انعالی کی حدود ہے۔ ( محل این حزم جه ص ۴۷۱)

قضاء علی الغائب کے متعلق احادیث

المام محدين اساعيل بخاري متونى ٢٥١م روايت كرتي بين

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ہندی نے کا لاہا جا سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک کم خرج کرنے والے انسان ہیں اور جھے ان کے مال سے خرج کرنے کی ضوورت ہوتی ہے ' رسول اللہ طاقیا نے فرملیا تم اس کے مال سے اتنی مقدار لے لو جو تنہیں اور تمہاری اولاد کے لئے دستور کے مطابق کائی ہو۔ (صحح الجاری رقم الدیث : ۱۵۸۰ مصحح سلم رقم الدیث : ۱۵۱۳) اس حدیث میں سے تفریح ہے کہ حضرت ابو سفیان ڈاٹھ اس مجلس سے غائب شے اور رسول اللہ طابق نے ان کے متعلق فیصلہ فرمایا' امام بخاری نے اس حدیث کا عنوان ہی ہے قائم کیا ہے باب القصناء علی الغائب اس حدیث میں مالی معاملات میں غائب کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے اور حضرت عمراور عثمان نے فتح نکاح میں غائب کے خلاف فیصلہ کیا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے ۔ ''

ابن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمراور حضرت عثان رضی اللہ عنمانے مفقود (لاپنة) شخص کے متعلق میہ فیصلہ کیا کہ اس کی بیوی چار سال انتظار کرے اور اس کے بعد چار ماہ دس دن (عدت وفات گزارے) پھراگر اس کا پہلا خاوند آجائے تو اس کو اپنے دیتے ہوئے مراور بیوی کے درمیان اختیار دیا جائے گا۔ (المصنف مقم الدیث : ۱۲۳۱۵)

الم مالك بن الس المجي متوني الماه روايت كرت بين :

سعیدین مسب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحطاب وہ کھنے نے فرمایا ۔ جس مؤرت کا خاوند لایت ہو جانے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کماں ہے تو وہ چار سل انتظار کرے بھر چار ماہ دس دن عدت گزارے بھروہ حلال ہو جائے گی۔

المام مالک فرماتے ہیں کہ جب اس نے عدت کے بعد دوسری جگہ تکاح کرایا تو پہلے خادید کااس پر کوئی حق نئیں رہا۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ جمیں سے حدیث پیٹی ہے کہ ایک عورت کو اس کے خادند نے طلاق ڈے دی اور وہ خائب ہو گیا اور اس حال میں اس نے اس طلاق سے رجوع کر لیا عورت کو طلاق کی خبر پیٹی اور اس کے رجوع کی خبر نہیں کیٹی اور اس نے دوسری جگہ شادی کرلی حصرت عمر بیٹا ہے یہ فیصلہ فرمایا جب اس عورت نے نکاح کر لیا تو اب پہلے خادند کا اس پر کوئی حق نہیں رہا خواہ دو سرے خادند نے اس سے وخول کیا ہو یا نہیں۔ (موطالع مالک 'رقم الحدیث : ۱۳۵)

ان دو مدينول ين فنح نكاح اور طلاق ك معامله بين تضاء على الفائب كالثبوت ب-

امام شافعی کام مالک اور امام احمد کے زدیک قضاء علی الفائب جائز ہے کام ابو صفیفہ کے زدیک قضاء علی الفائب جائز نہیں ہے لیکن فقہماء احناف نے بیہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ضرورت کی بناء پر کوئی حفی قاضی یا مفتی ائمہ طلاثہ کے اس قول پر فتویٰ دے تو بیہ جائز ہے اور جس عورت کو اس کا خاوند عگ کرنے کے لئے نہ خرج دینا ہونہ طلاق دیتاہو اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ ملازمت کرکے اس کے لئے روٹی کمانا مشکل اور دشوار ہو اور اندریں صورت وہ عدالت میں لبنا کیس پیش کرے خاوند حاضرنہ ہو اور عدالت خاوند کے خلاف کیے طرفہ وگری دے کر خلع کردے (لیمنی قائل فتح کردے) او بہ فیصلہ سمجے ہے۔ ورعدت کے اور اس عورت کارو مری جگہ قائل کرنا صحیح ہے۔

وفع حرج مصلحت اور ضرورت كي بناء يرائمه الله كيزبب يرفيصله اور فقي كاجواز

علامه سيد محرامين ابن عابرين شاي متوفى ١٢٥٢ه لكصف بين :

جو فقداء احناف قضاء علی الغائب کو جائز کتے ہیں وہ یہ فرق نہیں کرتے کہ حفی قاضی یہ فیصلہ کرے یا غیر حتی فیصلہ کے سے مقلہ سے کہ اس فیصلہ کے لئے قاضی کا حتی ہونا شرط نہیں ہے 'اس نصری ہے علامہ رہل اور علامہ مقدی کا یہ کہنا غلط ہو جاتا ہے کہ اس فیصلہ کے لئے قاضی کا بحوزین ہیں ہے ہونا شرط ہے اور یکی صاحب البحرالرائن کا نظریہ ہے 'صاحب البحرنے قضاء علی الغائب کو مفقود کے ساتھ خاص کیاہے 'علامہ رہلی نے ان کا در کیاہے اور کلھا ہے کہ طاہریہ ہے 'صاحب البحرنے فیصلہ کے ماتھ خاص کیاہے 'علامہ دبلی نے ان کا در کیاہے اور کلھا ہے کہ طاہرہ ہو اس میں عموم ہے 'جامع الفصولین میں فرکور ہے کہ اس مسئلہ میں فقداء کی آراء مضطرب ہیں پی میرے نزدیک یہ طاہرہ کہ تمام مقدمات میں غورو فکر کیا جائے اور احتیاط ہے کہ اس مسئلہ ہو اور جواز کا فقاضا ہو 'اور اکری اور خرج اور حرج اور حرج اور اس کیا اور اگر ہواز کا فقاضا ہو 'اور اس کیا ہو کہ کیا ہو کہ کا بیت نہیں یا پینہ تو ہے گئین اس کو حاضر کرنا مشکل ہے یا عورت یا اس کے ویل کا اس کے پاس جانا مشکل ہے یا عورت یا اس کے ویل کا اس کے پاس خاص میں اگر عاضی کا طن غالب یہ ہو کہ یہ گواہ ہے ہیں اور جانا مشکل ہیں آگر قاضی کی جو ان کا فوئی اور مانے گواہ ہیں کر ویے جائیں اور قاضی کو جائے کہ حرج اور مانے کے اس کے جواز کا فوئی وے ماک کوائی گوں کے حقوق ضائع ہونے سے محفوظ رہیں جب کہ یہ مسئلہ مجتمد نے کو ور کرنے کے لئے اس کے جواز کا فوئی وے ماک کوائوں کے حقوق ضائع ہونے سے محفوظ رہیں جب کہ یہ مسئلہ مجتمد فیم

ہے' ائمہ خلاشاس کو جائز کہتے ہیں اور حارے اسحاب (اسناف) کے بھی اس میں وو قول ہیں اور مناسب بیہ ہے کہ عائب کی ا جانب ہے ایک الیاد کیل کر ایا جائے جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ عائب کی جانب سے بھیل رعایت کرے گا اور اس کے حق میں کوئی کو آئی نمیں کرے گا' فور العین میں بھی اس کو ہر قرار رکھا ہے اس طرح مسخرش ہے اور فرخ القدیر کے باب المفقود میں بھی کی ڈکور ہے کہ عائب کے خلاف قضاء جائز نمیں لیکن جب قاضی عائب کے حق میں اس کے خلاف فیصلہ کرنے میں مسلحت دیکھے تو قیصلہ کرنے میں مسلحت دیکھے تو قیصلہ کر دیے ہیں کہتا ہوں کہ مسلحت دیکھے تو قیصلہ کر دے اور یہ فیصلہ مافود ہو جائے گاکھونگہ یہ مسئلہ مجتزر فیہ ہے۔ (علامہ شامی کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ اس کا خلام معنی ہیں ہے کہ خواہ قاضی حق ہو۔ (روا کمتار علی الدر المخارج معنی میں مسلمت المراج المور کے ان کا میں مسلمت اس کے خواہ قاضی حق ہو۔ (روا کمتار علی الدر المخارج معنی میں مسلمت المراج المور کے دورا کھی تا میں ا

> جو شخص اپنی بیوی کونہ خرچ دے نہ آزاد کرے اس کے متعلق شریعت کا حکم اللہ تعالی فرماناہے:

فَا مُسِكَّوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ آوَ سَرِّرِ حُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ مَن ابنى يويوں كو حن سلوك كے ساتھ ركھو ورند ان كو معروف وَلَا تُمُسِكُّوْهُنَّ ضِرَارًا لِلِّنَّعْنَدُواْ البقرة: ٢٦٦) ﴿ لَيْهِ ﴾ كردوادران پر زيادتى كرف اور ضرر پنجان كى نيت سان كواسية باس دركھو۔

علامد الوعبدالله عرين احد ماكلي قرطبي متوفي ١٩٨٨ م لكصة بن

علامه دروم مالكي للصحرين

ھائم پر لازم ہے کہ وہ خاد ندے کے یا تو تم بیوی کو خرج دویا اس کو طلاق ود ورنہ حاکم اپنے اجتمادے ایک یا وو دن انظار کرنے کے بعد اس کی بیوی پر طلاق واقع کر دے۔ (الشرح الکبیرعلی ہامش الدسوتی ج ۲ص ۵۱۹ مطبوعہ بیروت)

سواگر کوئی عورت اپنے خادند کے خلاف بیہ مقدمہ دائر کرے کہ اس کا خادند اس کو خرچ دیتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے اور اس پر گواہ قائم کر دے اور خادند بلانے پر بھی عدالت میں پیش نہ ہو تو عدالت پر لازم ہے کہ دہ اس نکاح کو فتح کر دے 'خواہ دہ قاضی حنی جو یا شاقعی یا ماکئی یا صنبلی۔

مفتی محمد عبدالسلام جیاٹ گامی رئیس دار الافقاء جامعتہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتے ہیں : ہاں شوہر کاظلم و زیادتی آگر عدالت میں شرعی گواہوں ہے ثابت ہو جائے اور شوہر شرعی طریقہ ہے اسے آباد کرنے پر رضامند شیں ہو تانہ اسے طلاق دیتا ہے اور نہ ہی ظلح پر رضامند ہو تاہے تو ان مجبودیوں کے بعد عدالت گواہوں کی گواہی کی

تبيانالترآن

لیادیر یک طرف فتح نکاح کا افتیار رکھتی ہے۔ (جوا ہرافتادی جسم ۳۲۳ مطبوعہ ادارہ افتر آن کراچی) مفتی رشید احر کراچی نے بھی ای صورت میں عدالت کے فیصلہ کو نافذ العل قرار دیا ہے۔

(احسن الفتاوي جه ص التم- مطبوعه كراجي)

میں نے اس مئلہ کو شرح محی مسلم میں بھی تکھا تھا اور یمان مزید تحقیق کے ساتھ تکھا ہے کیونکہ ہمارے زمانہ میں جب کوئی مظلوم عورت مارے زمانہ کے مفتول کے پاس جاتی ہے جس کو خاوند نہ جن ویتا ہے نہ طلاق مفاوند عدالت میں پیش نمیں ہو آاور عدالت یک طرف ذکری دے دیتی ہے تو حارے سفتی اس فیصلہ کو نمیں مانے اور اس مورت کو عقد ٹانی کی اجازت تبیں دیتے اور وہ عورت سے کہتی ہے کہ اس کے مسئلہ کا اسلام میں کوئی حل تبیں ہے مومیں نے صرف اسلام ك دفاع كے جذب سے بير تحقيق پيش كى ہے اور الله بى بيتوں كو جانے والا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور اللہ کی عیادت کرو اور اس کے ساتھ کی کو شریک ندیناؤ اور ال باب کے ساتھ ( لیکی کرو) اور رشتہ داروں اور بینبوں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوی اور اجنبی پڑوی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ لیکی

اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ شریک نہ کرنے کابیان

المام محد بن اساعيل بخاري متولى ٥٦ مهد روايت كرت بين :

حضرت معاذین جبل و الله بیان کرتے ہیں کہ آیک دن میں در از گوش پر ٹی الانظم کے بیچے بیشا ہوا تھا آپ نے قرایا : ا معاذ کیاتم جانے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا جی ہے؟ میں نے عرض کیا : اللہ اور اس کارسول ہی زیادہ بمتر جائے ہیں' آپ نے فرمایا : الله کا بندول پر بید تن ہے کہ وہ اللہ کی عمادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں' اور بندوں کا اللہ پر میر جی ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے وہ اس کو عذاب نہ دے میں نے عرض کیا یا رسول الله ! کیامیں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دول؟ آپ نے فرمایا ان کو خوش خبری نہ دو در نہ وہ اس پر تو کل کر کے بیش جائیں گ (عمل نهيل كريل علم) (صح البخاري وقم الحديث: ٢٨٥١ على منلم رقم الحديث ٢٠١٠ من زوى: ٢١٥٢ مند اجرة ٥٥ ص

٢٣٣٢ من اين مايد ارغم الحديث: ٢٣٩٦ معيخ ابن حبان وقم الحديث: ٢١٥ مند ابوعواند: ١٥ص ١١٥) ر سول الله الله الله على الله ير بندول كم حق كاذكر فرمايا ب اس سه مراديد ب كم الله في الله ي فقل اوركرم س

شرك ندكرف والول كے لئے معقرت كا وعده فرمايا ب ورنه عمل كى وجدے كى بقده كالله بركوكى حق نہيں ہے۔ رسول الله من و معرت معاذ كويه مديث بيان كرف س مع قرمايا تفاليكن بعد من خود رسول الله من في يد بالرت و دى تو حضرت معاذ نے موت سے پہلے اس مدیث کو بیان فرمادیا ناکہ علم کو چھپانے پر جو وعید ہے اس میں داخل نہ ہول۔

المام الوعبدالله محد بن بزيد ابن ماجه منوني سوير مدوايت كرت بين :

حضرت ابوالدرداء والله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقع کے پاس ایک اعرابی تیا اس نے کما اے اللہ کے ہی جمھ کو و میت بھیجئے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ کرد خواہ تنہیں کاٹ دیا جائے یا جلادیا جائے اور کسی وقت کی نماز ترک نہ کرد اور شراب نہ ہو کیونکہ وہ برائی کی سنجی ہے۔

(سنن این ماجه و تر تم الحدیث: ۳۰ مهموم ۴ الزنجیب والزبیب ح اص ۱۹۵ مجمع الزوائد: ج ۲۲ ص ۲۲۱\_۲۲)

تبيسان القرآن

ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بیکی کرنے کا تھم دیا ہے اس کی ماں نے کروری پر کروری برداشت کرتے ہوئے اس کو چینٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں ہے (اور ہم نے بیا تھم دیا کہ) میرا اور اپنے والدین کا شکر اوا کرد میری طرف

مَّالَ بِاپِ كَ حَقُولُ اور ان كَ مَا لَهُ نَكَلَ كَرِخْ كَالِيانَ وَوَضَّنِنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْةِ حَمَلَنْهُ أُمُّةُ وَهُمَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَنِي إِنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ\* إِلَّيُّ الْمُصِيْرُ (لقمان: ٣)

المام ملم بن علن تشرى متونى ١٢١ه ووايت كرت بين :

( منج مسلم ارقم الحديث: ٢٥٣٨ سنن الإواؤد ارقم الحديث: ١٩٥٥ سنن ترزى ارقم الحديث: ١٩٠٣ سنن ابن ماجه ارقم الحديث: ٢٥٠٦ معنف ابن الى شيه ٨٥ ص ٢ شرح النست ارقم الحديث: ١٥٩٥ سنن كبرى لليستى ٨٥ ص ٢ شرح النست ارقم الحديث: ١٢٥٦

قرآن مجید کی بہت می آیات میں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپ شکر کے بعد ماں باپ کا شکر اوا کرنے کا حکم میا ہے کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بردی نعت اس کا وجود اور اس کی تربیت اور پرورش ہے اور اس کے وجود کا سب حقیقی اللہ تعالی ہے اور ظاہری سب اس کے والدین ہیں 'اس طرح اس کی تربیت اور پرورش میں حقیقی سب اللہ تعالی ہے اور ظاہری سب اس کے والدین ہیں۔ نیز جس طرح اللہ بند بندے کو نعتیں وے کر اس سے اس کا عوض نمیں چاہتا اس طرح اللہ بندہ کو نعتیں وے کر اس سے اس کا عوض نمیں چاہتا اس طرح اللہ بندہ کو نعتیں ویے ہے تھتے اور اکتائے نہیں 'اور جس طرح بندے گئہ گار ہوں ویے سے شکتا اور اکتابا نمیں والدین بھی اولاد کو نعتیں ویے ہے تھتے اور اکتائے نہیں 'اور جس طرح بندے گئہ گار ہوں پر بھی اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کا وروازہ بند نمیں کرتا' اس طرح اگر اولاد نالا تی ہو پھر بھی مال باپ اس کو اپنی شفقت سے بھر جمی اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کا وروازہ بند نمیں کرتا' اس طرح اگر اولاد نالا تی ہو پھر بھی مال باپ اس کو اپنی شفقت سے محروم نمیں کرتے اور جس طرح اللہ ایے بیائے کے لئے ہوایت فراہم کرتا ہے مال باپ بھی ایون کو ضرر سے بچائے کے لئے ہوایت فراہم کرتا ہے مال باپ بھی این اولاد کو ضرر سے بچائے کے لئے تھیعت کرتے رہے ہیں۔

ماں باپ کے ساتھ اہم نیکیاں ہے ہیں کہ انسان ان کی خدمت کے لئے کمریستہ رہے' ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے' ان کے ساتھ اہم نیکیاں ہے ہیں کہ انسان ان کی خدمت کے کرشش کرے' اپنی حیثیت اور وسعت کے سطابق ان پر اپنامال خرچ کرے' ان کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ دہے' ان کی اطاعت کرے اور ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرے خواہ اس کے خیال ہیں وہ اس پر ظلم کر رہے ہوں ان کی ضود ریات کو اپنی ضود ریات پر ترجیح دے' مال کے بلانے پر نہ تو ڑے آگر اس کا باپ یہ کے کہ اپنی ہوی کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق دے دو تو

المام ابو داؤد اليمان بن اشعث متوفى ١٥ ماه روايت كرتے مين :

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میرے فکاح میں آیک مؤرث تھی جس سے میں مجت کر آ تھا کور حضرت عمر بیٹی اس کو ناپند کرتے تھے انہوں نے جھے سے کہا اس کو طلاق دے دو۔ میں نے آفکار کیا پھر حضرت عمر نے نبی طابق سے اس کا ذکر کیا نبی طابق نے قربایا اس کو طلاق دے دو۔ (سنی ابو داؤد' رقم اللہ بیث ۱۳۸۵ الم ترقی نے کہا یہ حدیث حسن سیج ہے سنی ترقی ' وقم الحدیث : ۱۹۲۰سنی ابن ابر ' رقم الحدیث : ۲۰۸۸ سند انورج ۲۴ سند انورج ۲۴ (۲۰٬۳۲۰)

المام ابوسي آرين عيى ترزى متول ١٥ ١١ مروايت كرتے بال

حضرت ابو دروایش بیان کرتے ہیں کہ ان سے ایک فخص نے کما کہ میری ایک بیوی ہے اور میری ماں اس کو طلاق دینے کا تھم دیتی ہے حضرت ابودردایش نے کما میں نے رسول اللہ طاقات سے بیہ ساہے کہ والد جنت کے دروازدں میں سے در میانی دروازہ ہے 'تم چاہو تو اس کو ضائع کردو اور تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو' سفیان کی ایک روایت میں ماں کاذکر ہے اور دو میری روایت میں باپ کاذکر ہے 'بیہ حدیث صحیح ہے۔ (سنن ترفی 'رقم الحدیث:۱۹۰۷)

عافظ عبد العظيم بن عبد القوى لكصف بي-:

سب سے پہلے سیدنا ابراھیم تغلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا تھم دیا تھا اور بیٹے کی باپ کے ساتھ
نیکی یک ہے کہ جس کو باپ ناپند کرے اس کو بیٹا بھی ناپند کرے اور جس سے اس کا باپ محیت کر نا ہو اس سے محبت کرے
خواہ اس کو وہ ناپند ہو 'یہ اس وقت واجب ہے جب اس کا باپ مسلمان ہو 'ورنہ مشخب ہے۔ (مخضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کی
نیز باپ کے ساتھ یہ بھی نیک ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے ' بی مطابع حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کی
سیملیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور ان کو شخائف بھیجت تھے ' جب بیویوں کی سیملیوں کا بید ورجہ ہے تو باپ کے
دوستوں کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے ' نیز مال باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے استخفار کرنا بھی ان کے ساتھ نیکی ہے '
ایک صفح بی شاہ بطارے باس آیا اور پوٹھا مال باپ کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ کس طرح تیکی کروں؟ آپ
نے فرمایا ان کی نماذ جنازہ پڑھو' ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو' انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کئے تھے ان کو پورا کرو' ان
کے دوستوں کی عزت کرو اور جن کے ساتھ وہ صلہ رحم کرتے تھے ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔

(عارضة الاجوذي م م ص عه مطيوعه دار أحياء الراث العبي بيروت ١٥١٥)

پروسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کابیان

جو پڑوی رشتہ دار ہواس کا آیک حق اسلام ہے اور ایک رشتہ داری کاحق ہے اور ایک پڑوی کا حق ہے 'اور جو پڑوی اجنبی ہواس کے ساتھ اسلام اور پڑوی کا حق ہے۔

المم ابوعيني محربن عيلى ترزى متونى ١٥ ٢٥ مد دوايت كرتي بين :

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے گھر ایک بکری ذیج کی گئی او انہوں نے دوبار پو چھاتم نے ہمارے یمودی پڑدی کے لیے مدیبہ بھیجایا نہیں ' میں نے رسول اللہ ماٹا ہاتا کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ جراکیل جھ کو بیشہ پڑدی کے متعلق وصیت کرتے رہے حتی کہ میں نے یہ مگان کیا کہ وہ پڑدی کو میراوارث کردے گا۔

و المريخ المريث: ١٩٣٩ ميح بخاري٬ رقم الديث: ١٠١٣ ميج مسلم٬ رقم الديث: ٢٦٢٣ منن ابوداؤد٬ رقم الديث: ١١٥٥ منن ابن

تبيانالقرآن

أج رقم الديث (٣١٢)

معترت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیا نے فربایا جو شخص اپنے دوستوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے کور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ (سنن ترزی 'رقم الحدیث:۱۹۵۱) الادب المفرد 'رقم الحدیث:۱۹۵۱) الادب المفرد 'رقم الحدیث:۱۱۵ سنن داری ۲۲ص ۲۱۵)

المام الوالحس على بن احد واحدى نيشانوري متوفى ١٨٨٥ هدروايت كرتي جي :

حصرت عائشہ رضی اللہ عنمانے عرض گیا: یارسول اللہ! میرے دو پڑوی ہیں میں ان میں سے کس کے ساتھ ابتداء کروں ' فرمایا جس کا وروازہ تنمارے وروازہ کے زیادہ قریب ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ (الوسط جے موسی ۵۰ محیج بخاری 'رقم الحدیث: ۴۰۲۰)

امام ابوالقاسم سليمان بن اجمد طبراني متوفى ٢٥٠٥ هدروايت كرتي بين

حضرت معادیہ بن حیدہ و پان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میرے پڑوی کا بھی پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ بیلر ہو تو تم اس کی عیادت کرو' اگر وہ مرجائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو' اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو' اگر وہ بدھال ہو تو اس پر ستر کرو' اگر اس کو کوئی اٹھائی پنچے تو اس کو مبارک باد دو' اگر اس کو کوئی مصیبت پنچے تو اس کی تعزیت کرو' اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے باند نہ کرد کہ اس کی ہوار کے جائے۔

(المعجم الكبرة ج 19ص 19س)

حضرت جار دالچھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقائے نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سالن بیکائے تو اس میں شور ما زیادہ کرے۔ بھراپنے پڑدی کو بھی اس میں سے دے۔

(المنجم الاوسط وقم الحديث: ١١٥٥ ٣٠١٥ كشف الاستادعن زوائدا لبرار وقم الحديث: ١٩٠١ منداح وثم الحديث: ١٣٩٨)

حضرت انس بن مالک و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط نے فرمایا : جو مخص بیٹ بھر کر دات گذارے اور

اس کو علم ہو کہ اس کاپروی بھوکا ہے اس کا مجھے پر ایمان شیں ہے۔

(المعجم الكبير وقم الحديث: 201 مُختف الاستار عن زوا كذا لسرار وقم الحديث: ١١٩)

علامہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ ہونے لکھا ہے کہ جس شخص کا گھریا دکان تنہارے گھریا دکان سے متصل ہو وہ تنہارا پڑوی ہے ، بعض علماء نے چالیس گھروں تک انصال کا اندازہ کیاہے۔ (اکمال اکمال المعلم)

الله تعالی کاارشادے: اور اپنے غلاموں کے ساتھ لیکی کو

غلاموں اور خادموں کے ساتھ لیکی کرنے کلمیان

المام محرين الماعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے إي :

حضرت ابو ذر دین خریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کا رسال (ب) تمهارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت کردیا ہے۔ سوجو تم کھاتے ہووہ ان کو کھلاؤ اور جو تم سینتے ہووہ ان کو پہناؤ اور ان کے ذمہ ایسا کام نہ لگاؤ جوان پر بھاری ہو اور اگر تم ان کے ذمہ ایسا کام لگاؤ تو تم ان کی مدد کرو۔ (صحیح البخاری مقم الحدیث: ۳۰۰ صحیح مسلم وقم الحدیث: ۴۲۸۹ سنن کھاوداؤ کر تم الحدیث: ۵۵۷ سنن ترزی کو تم الحدیث: ۱۵۲۰ سنن این ماج کر قم الحدیث: ۳۱۰۰)

مسلدوم

تبيان القرآن

حضرت ابو هریرہ وہ گڑھ بیان کرتے ہیں کہ ابو القائم بن التوبہ طاقطام نے فرمایا : جس شخص نے اپنے قلام کو تھمت کو لگائی حالا نکہ وہ اس تھمت سے بری تھا' قیامت کے دن اللہ تحالیٰ اس پر حد قائم کرے گا' سوا اس کے کہ وہ بات صبح ہو' بیہ حدیث حسن سمجتی ہے۔

لرسنن ترفدي وقم الديث : ١٩٥٣ محى بخاري وقم الديث : ١٨٥٨ مجيح مسلم وقم الحذيث : ١٩٦٠ سنن ابو داؤد وقم الديث :

مناسبہ حضرت ابو مسعود النصاری و لی میان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا میں نے سناکوئی شخص حیرے بیجھے کھڑا یہ کسر رہا تھا ابو مسعود تخل کرد' ابو مسعود تخل کرد' میں نے مڑ کردیکھا تو وہ رسول اللہ طابع شخص آپ نے فرمایا بھٹاتم اس پر نقادر جو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ اضافہ ہے میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ابیہ اللہ کے لیے آزاد ہے' آپ نے فرمایا آگر تم ایسانہ کرتے تو دوزخ میں جاتے۔

(سنى ترزى وقم الحديث : ١٩٥٥ صيح مسلم وقم الحديث : ١٩٥٩ سنى ابوداؤد وقم الحديث : ١٥١٩)

حصرت عبدالله بن عمروض الدعماييان كرتے بين كرنى مانظ الم ك ياس أيك فحص آيا اور اس في وض كيا يارول الله!

على اسيخ خادم كوون ميس كتفي بار معاف كرول " آب نے فرمايا برون عيس سزيار- (سفن ترزى ار مراكديث : ١٩٥١)

حضرت ابو سعید ضدری می مختص بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیظ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی محض اپنے خادم کو رے اور اس کو خدایاد آجائے تو اس کو مارنا چھوڑ دے۔ (سنن ترزی رقم الدیث: ۱۹۵۷)

المام ابو داؤد سليمان بن اشعث جستاني متوني ١٥٥ مده روايت كرت بين

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے اپنے ایک خلام کو آزاد کردیا دہ ایک شکھے سے زمین کرید رہے تھے انہوں نے کما اس عمل میں آیک شکھے کے برابر بھی اجز نہیں ہے 'رسول اللہ طابط نے فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو طمانچہ مارا یا بیٹا اس کا کفارہ بیہ ہے کہ دہ اس کو آزاد کردے۔ (سن ابو داؤد' رقم الحدیث: ۱۸۱۸)

المام مسلم بن تحاج تشري متونى الاله روايت كرتے يا :

حضرت ابو حریرہ میں کھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھایا نے فرمایا جس شخص نے غلام آزاد کیا اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلہ میں اس کاعضو دوزخ سے آزاد کردے گاحتی کہ اس کی فرج کے بدلہ میں اس کی فرج آزاد کردے گا۔

اسلام میں غلامی کو ختم کرنے کے لئے بہت ہے طریقے مقرر کیے گئے قتل خطاکا کفارہ غلام آزاد کرناہے، متم تو ڑنے کا کفارہ غلام آزاد کرناہے ظمار کا کفارہ بھی غلام آزاد کرناہے، عمدا "روزہ تو ڑنے کا کفارہ بھی غلام آزاد کرناہے اور جس کے پاس غلام نہ ہوں تو وہ کفارہ فتم میں تین دن روزے رکھے گا'اور پاقی صورتوں میں دو ماہ کے روزے رکھے گا۔

پ س سے اسم بوری ووں عاد اس میں میں موں رورے دیے میں اور لوگوں کو (بھی) بھل کا عظم دیتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ ان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو لوگ خود بھل کرتے ہیں اور لوگوں کو (بھی) بھل کا عظم دیتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو پیمپاتے ہیں اور ہم نے کا فروں کے لئے ذات والاعذاب تیار کر رکھا ہے۔ (النساء : سے)

اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے وعید

. فٹاوہ نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں سے مراد اللہ کے دشمن اهل کتاب ہیں' اللہ کاجو ان پر حق ہے ہیہ اس میں بخل

تبيبان القرآن

المرت بین اسلام اور سیدنا محیر التابیام کے ذکر کو چھپاتے ہیں طالا تکہ ان کا ذکر ان کے پاس نورات میں لکھا ہوا ہے 'اور گلا حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جو انصار مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے ان سے یمودی کئے تھے کہ تم اپنے اموال خرچ نہ کرد کیونکہ ہم کو تم پر فقر کا اندایشہ ہے تمہارا مال ضائع ہو جائیگا 'اور تم کو پتا نہیں ہے کہ آگے چل کر اسلام کا کیا ہوگا موب لوگ خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی بخل کرنے کا تھم دیتے تھے اور ٹبی طاقط کی نضدیق کے متحلق تورات میں جو آیات نہ کور بیں ان کو چھپاتے تھے اس موقع پر یہ آبت نازل ہوئی۔ (جائم البیان ج م ۵۵) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اور (ان لوگوں کے لئے بھی ذات والا عذاب ہے) جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے ون پر اور جس مخض کا شیطان ساتھی ہو وہ کیسا براسا تھی ہے۔

الله تعالى نے يہ علم ديا تفاكہ مختاجوں اور ضرورت مندوں ميں الله كى رضائے ليے اپنامال تقتيم كروم منافقين اس عظم كى نافرمانى دو طرح سے كرتے تقے يا توخود مال خرج شيس كرتے تھے اور خرج كرنے والوں كو بھى منع كرتے تھے يا بھر لوگوں كو و كھانے سنانے اور نام آورى كے ليے خرج كرتے تھے۔ الله تعالیٰ نے دونوں فريقوں كے ليے ذات وانے عذاب كى وعميد بيان فرمائى ہے۔

الله تعالی کاار شاو ہے : آخر ان پر کیا آفت آجاتی اگرید الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے جوئے میں سے خرج کرتے اور اللہ انہیں خوب جانے والائے۔ (النساء: ۳۹)

جربيه كارداور ايمان مين تقليد كاكافي هونا

اس آیت سے سے مقصود نہیں ہے کہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لانے میں کیا نقصان ہے کیونکہ طاہر ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ سراسر فائدہ ہے' اس سے ان منافقوں کو زجرو تو نخ اور ان کو ملامت کرنا اور ان کی مذمت کرنا مقصود ہے۔

تبيبان المراز

ARD THE

الله كے ظلم ند كرنے كانسخى

ظلم کامعنی ہے کمی چیز کو اس کے مخصوص محمل کے سوا کی یا زیادتی کرکے کمی اور جگہ رکھنا 'سواس آیت میں سید اشارہ ہے کہ اللہ کمی کی شکیوں کے تواب میں کی کرنا ہے نہ کمی کی برائیوں کے عذاب میں کی کرنا ہے 'اس لیے بندوں کو چاہئے کہ ان کو جس چیز کا تھم دیا ہے اس پر عمل کریں اور جس کام ہے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔

ظلم کامیہ معنی بھی ہے ۔ غیر کی ملک میں تقرف کرنا اللہ کے سواجو پڑھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور مالک اپنی ملک میں جو نقرف بھی کرے وہ ظلم شیں ہے۔ اگرچہ وہ ایسا ہر گر شمیں کرے گا لیکن پھر بھی یہ فرض ممال اگر وہ تمام مخلوق کو دو زخ میں وال دے تو یہ ظلم شمیں ہوگا کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں اور وہ مالک علی الاطلاق ہے 'ہم نے یہ فرض محال اس لیے کما ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں اور ایمان والوں کو اجرو تواب دینے کا وعرہ فرماچکاہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اس کے حق میں محال ہے کیونکہ انعام کا وعدہ کرکے انعام نہ وینا عیب ہے اور عیب اللہ کے لیے محال ہے۔

الله تعالى كے اجرو ثواب برمائے كامعنى

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگر کوئی نیکی ہو نؤوہ اس کو دگنا کردیتاہے' اس کامعنی ہیہ ہے کہ بندہ ایک نیکی پر وس گئے اجر کا مستحق ہے نواللہ اس کو بیس گنا اجر عطا فرمائے گایا تمیں گنا اجر عطا فرمائے گایا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیگا۔ امام ابن جربر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

زازان میان کرتے ہیں کہ میں حضرت این مسعود بیاتھ کے پاس گیاانہوں نے فرمایا کہ قیامت کے ون اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائیگا مجراللہ کی طرف ہے ایک مناوی یہ ندا کرے گا کہ جس محض نے اپنا حق لینا ہو آئے اور اپنا حق لے لئے' یہ خدا آگر بچے کا اپنے باپ پر یا کسی کا اپنے بیٹے پر یا اپنی بیوی پر جو بھی حق ہو گاوہ لئے لئے گا'خواہ وہ چھوٹا حق ہو' اور اس کا مصداق کتاب اللہ میں ہے آبت ہے :

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن رشتے (باق) نہیں رہیں کے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال ہو چھیں رُّ وَاذَا نُفِحَ فِي الصَّوْرِ فَلَّا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَنِذٍوَّ لَا يَتَسَاءُ لُوْلَ (المؤمنون: ١٠٠)

ایک شخص سے کما جائیگا ان لوگوں کے حقوق اوا کردوہ شخص کے گائے ربا ونیا تو گذر چکی ہے میں ان کے حقوق کماں سے اوا کردن؟ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیگا اس شخص کے نیک اندال کو دیکھو' اور مستحقین کو اس کی نیکیاں وے دو' پھر جب اس کی آیک ذرہ کے برابر نیکی رہ جائے گی تو فرشتے کمیں گئا (حالا نک اللہ کو خوب علم ہے) اے ہمارے رب ہم نے پھر جب اس کی آیک دیری اب اس کی صرف ایک نیکی کو ہر حقدار کو اس کی نیکی ویری اب اس کی صرف ایک نیکی رہ گئی ہے 'اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیگا میرسے اس بندہ کی نیکی کو دگنا چوگانا کردو' اور اس کا مصداق سے آبت ہے' اور اگر وہ بندہ شق ہو اور اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں تو فرشتے عرض کریں گئے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کی صرف برائیاں رہ گئی ہیں اور اس کی صرف برائیاں رہ گئی ہیں دو اور اس کے لیے جنم کا پروانہ لکھ دو۔ (نعوذ باللہ منہ)

ابو عثان التعدى بيان كرتے ہيں كه ميرى حضرت ابو هريره والله سے ملاقات موئى ميں نے كها مجھے يہ خبر بيتى بے كمير

تبيان القرآن

آپ ہیں گئے ہیں کہ ایک نیکی کا اجر پڑھاکر ایک کروڑ درجہ کرویا جانا ہے 'انہوں نے کھائم کواس پر کیوں تعجب ہے۔ خدا ہیں ج نے نبی مطابع سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو ہزار ضرب ہزار (ایک کروڑ) درجہ تک پڑٹیاوے گا۔

(جامع البيان ج٥ص ٥٨ ـ ٥٨ مطبوعه واراحياء الشرات العملي بروت)

نیز اللہ نتائی نے فرایا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطافرما ناہے' اس کا ایک معنی بیہ ہے کہ بندہ کاعمل اشنے بڑے اجر کامفتنی نمیں ہے ہیہ اجر اللہ اپنے پاس سے عطافرما ناہے' دو سرامعنی بیہ ہے کہ اللہ نتائی نیکیوں کا اجر و نؤاب برسا ناہے جس سے بندہ کو جنت میں جسمانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطافرما ناہے جس سے بندہ کو روحانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں اور بیہ روحانی لذتیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے حاصل ہوتی ہیں اور بیہ جنت میں حاصل ہونے والی سب سے مظیم نعمت ہے۔

الله تغانی کا ارشاد ہے : تو اس وقت کیساساں ہو گاجب ہم ہرامت ہے ایک گواہ لائمیں گے اور اے (رسول مکرم) ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائمیں گے-(النساء : ۴۱)

تمام میول کے صدق پر رسول اللہ ظاہر کی شادت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اللہ کمی پر ظلم نمیں کرے گا یعنی کافر کو جو مذاب دے گاوہ ظلم نمیں جو گا اور مومنوں کو بشارت دی تھی کہ ان کی نیکیوں کے اجر کو بردھا دیے گا اب اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ جزا اور مزا نمیوں اور رسولوں کی گواہی پر مترثب ہوگی جس کے خلاف وہ گواہی دیں گے اس کو مزاسلے گی اور جس کے حق میں گواہی دیں گے اس کو اجر و نوائب بیش از بیش ملے گا۔

المام مسلم بن تحاج تشرى متوفى الامه روايت كرتے إلى :

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ طال اللہ علیا میرے سامنے قرآن پڑھو، میں فے عرض کیا : یا رسول اللہ ایس آپ کو قرآن ساؤں حالانکہ آپ پر او خود قرآن مجید نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا میں جاہوں کہ میں کسی اور سے قرآن سنول میں نے سورہ النساء پڑھی جب میں اس آیت پر پنچاف کیف ا ذا جنا من کیل امد بسمیدو و جنا بک علمی ہو لا عشمیدا (النساء: ۳) میں نے سرائماکرد یکھایا کمی نے میرے پہلو میں طموکادیا اور میں نے سرائماکرد یکھائو آپ کی آ تھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔ (میج مسلم او قرائد یکھائد ہوں کہ

رسول الله طائع کا رونا خوف خدا کے غلبہ سے تھاکیو تکہ اس سے پہلی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ نمی پر ایک ڈرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائیگا۔ اور رسول اللہ طائع کی شیادت دینے کاسٹی یہ ہے کہ آپ انبیاء صادقین علیم السلام کے صدق پر گواہی دیں گے' یا انبیاء سابقین کی تعویت کے لیے ان کی است کے کافروں کے خلاف شیادت دیں گے' اور اس میں

ہمارے نبی مٹائیلام کی عظیم فضیلت ہے کیونکہ تمام نبیوں اور رسولوں کی شمادت آپ کی شمادت سے مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ کافر اور رسول کی نافر ہانی کرنے والے اس دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش (ان کو دفن کرکے) ان پر زمین برابر کردی جائے اور وہ اللہ ہے کمی بات کو چھپائمیں سکیں گے۔(النساء : ۴۲)

قیامت کے دن کفار کے مختلف احوال

اس آیت میں رسول کی نافرمانی کرنے والول کا کافرول پر عطف کیا گیا ہے اور عطف مفارّت کو چاہتا ہے اس سے بیہ

تبيان القرآن

واضح ہوا کہ تفرالگ گناہ ہے اور رسول کی نافرمانی کرنا الگ گناہ ہے اور کافروں کو کفر کی وجہ ہے بھی عذاب ہو گا اور رسول کی نا فرمانی کرنے کی وجہ ہے بھی عذاب ہو گا' اور کافروں کو رسول کی نافرمانی کی وجہ ہے اسی وقت عذاب ہو گا جب یہ مانا جائے کہ کافر فرو گی ادکام کے بھی مخاطب ہیں۔ نیز اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ اس روز کافریہ تم ناکریں گے کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے اس کا آیک متنی میہ ہے کہ وہ تم ناکریں گے کہ ان کو زمین میں وفن کردیا جائے' وہ سرا معنی ہہ ہے کہ وہ تم تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا اور وہ اس طرح زمین میں مدفون رہتے' تیسرا معنی ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جاتوروں کو متی بنا دیا گیا ہے تو وہ تم ناکریں گے کہ کاش ان کو بھی مٹی بنا دیا جائے۔

پھر فرمایا اور وہ اللہ ہے کسی بات کو نہیں پھپاسکیں گے 'اس کا متی ہے کہ قیابت کے دن جب مشرکین ویکھیں گے کہ اللہ نعائی ان کی مغفرت فرارہا ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا تو وہ کمیں گے واللہ رہنا ماکنا مشرکین (الا نعام : ۴۳) "ہمیں اپنے پروردگار کی قتم ہم شرک کرنے والے نہیں تھے "اس وقت ان کے منہ اور ہاتھ اور پیر ان کے خلاف گوائی دیں گے اور وہ اللہ ہے کسی بات کو چھپا نہیں شکیں گے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سورۃ الانعام میں بید کور ہے کہ کفار یہ کمیں گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے اور اس آیت میں یہ ذکور ہے کہ وہ اللہ ہے کسی بات کو چھپا نہیں شخص اور اس آیت میں یہ ذکور ہے کہ وہ اللہ ہے کسی بات کو چھپا نہیں شخص اور اس تو اور اس تو گور ہے کہ وہ اللہ ہے کہ ہم شرک کو چھپا نہیں گئے کہ ماکنا نعمل من سوء (النحل : ۲۸) "ہم کوئی براکام نہیں کرتے تھ "اور کسی گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھی وابصار ہم و حلودھم بما کرنے والے نہیں تھی اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گوائی دیں گے جو وہ کرتے تھ "اس وقت وہ کی بات کو چھپا نہیں سکیں گے اور یہ تمناکریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کو ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گوائی دیں گے جو وہ کرتے تھ "اس وقت وہ کی بات کو چھپا نہیں سکیں گے اور یہ تمناکریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کو ای کہ شرک کے جو وہ کرتے تھ "اس وقت وہ کی بات کو چھپا نہیں سکیں گے اور یہ تمناکریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کے دور کے گئی ان کی جو وہ کرتے تھ "اس وقت وہ کی بات کو چھپا نہیں سکیں گے اور یہ تمناکریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کو کھائے۔

تبييانالقرآن

ARTH

م بیعن جبروں کے نقوش شا دیں بھیران کو ان کی میٹید کی جانب بھیر دیں یا ہم ان پر (اس طرح ) اونت کریس طرح ہم ر ایل بوکر دہتا ہے میٹ انسان گاہ کو بنیں بختا کرای کے اسے کم (گناہ) ہواں کوجس کے لیے جائے جنن دنتا ہے ادرس نے انڈر کے ماحقہ شرک کیا نے بہت بڑے گاہ کا بنان باندھا کا اُنے ان وال کو نہیں دیکھا جواتی یا کیزگی بان کرتے ہیں ے اور ال رایک وصالے کے دار عی ظربتی کا حا اشر پر عمدا جوت بانرص رہے ہیں اور ال کے بیے بی علی الاعلال گناہ کائی ہے و الله تعالیٰ کا ارشاد ہے 😮 اے ایمان والو نشر کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتی کہ تم یہ جان او کہ تم کیا کہہ رہے (pri : phill)-97 حالت نشريس نمازير سفے سے ممانعت كاشان نزول المام الوعيني محرين عيني ترزي متوفى ١٥٠٩ه روايت كرتيب : حضرت علی این الی طالب و پان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالر حمن بن عوف وٹاٹھ نے ہمارے لیے کھانے کی وعوت ک اور ہم کو (تحریم شراب سے پہلے) شراب بلائی ہم نے شراب بی اور نماز کاوفت آگیا انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے مجھ الم بنادیا بیں نے پڑھاقل یا یھا الکا فرون 🔾 لا اعبدما تعبدون و نحن نعبدما تعبدون (آپ کیے کہ اے کافرویس اس کی عبادت نہیں کرنا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو) تب الله تعالى نے يہ آيت نازل كى : اے ايمان والونشركى حالت ميں نماز كے قريب مد جاؤ حى كدتم بير جان اوكد تم

المام ابن جریر متوفی ۱۳۴۰ ہے از ابو عبدالرحمٰن از حضرت علی برافھ روایت کمیاہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف

تبيان القرآن

ليا كه رس مور اسن ترزى رقم الديث: ٣٠٣٥ سن الوداؤر قم الديث: ١٣١٥)

معقرت علی نے شراب پی اور نماز حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے پڑھائی اور ان کو اس آیت کے پڑھنے میں النہاں ہو گیا۔ تب بیر آیت نازل ہوئی اے ایمان والو فشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔(جائح البیان نے ہ ص۱۷) امام البو بکر جصاص حفی متوثی ہے۔ موسے نے بھی اس طرح روایت کیا ہے۔(ادکام الفرآن نے ۲مس۱۰۰) امام حاکم غیشاپوری متوفی ہہ۔ موسے نے اس حدیث میں بیر روایت کیا ہے کہ آیک صحیح کو امام بنادیا گیا اور اس نے قرات میں یہ غلطی کی بھریہ آیت نازل ہوئی نیہ مدیث محتی الاسناد ہے 'امام ذہمی نے بھی اس کو صحیح ککھا ہے۔ قرات میں یہ غلطی کی بھریہ آیت نازل ہوئی نیہ مدیث محتی الاسناد ہے 'امام ذہمی نے بھی اس کو صحیح ککھا ہے۔

المام ابد الحسن واحدى متوفى ٨٧٨ هدني على أى طرح روانت كياب-

(الوسط ٢٥٥ من ٥١ ، تغيير مفيان الزرى من ٥١ ، تغيير الزجل بي ٢٥ من ٥١)

بعض مفسرین نے کمااس آیت کامعنی ہے جب تم پر فیزد کاغلبہ ہو او نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اور نہ جنابت کی حالت میں قریبہ کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ تم عنسل کرلو۔

اس آیت کامعنی میہ ب کہ حالت جنابت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص سفر میں جنبی ہو جائے اور اس کو عنسل کے لیے پائی نہ ملے تو وہ تیم کرکے نماز پڑھ لے ' زجاج نے کمااس کی حقیقت یہ ہے کہ حالت جنابت میں تم نماز نہ پڑھو' قبتی نے کمااس آیت میں صلوۃ سے مراد موضع العلوۃ ہے بیعنی مجد' اور اس کامعنی ہے کہ حالت جنابت میں تم مساجد کے قریب نہ جاؤ مگر صرف راستہ گذرنے کے لیے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور آگرتم بیار ہویا تم سفریس ہویا تم میں سے کوئی فخص قضاء حاجت کرکے آئے یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو کا چرے اور ہاتھوں پر مسح کرلو۔ عورتوں سے مقاربت کی ہو کھرتم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیم کرلو، سوتم اپنے چرے اور ہاتھوں پر مسح کرلو۔ تیم کی مشروعیت کاسب

الم مسلم بن حجاج تخسري متوفى الام ودايت كرتے بين :

حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ طافیط کے ساتھ ایک سفر ہیں گئے 'جب مقام بیداء با ذات البیش پر پنچ تو ہمرا بار ٹوٹ کر گریا' رسول اللہ طافیط اس بار کو طاش کرنے کے لیے رک گئے 'اور آپ کے ساتھ تمام قاظہ رک گیا' اس جگہ بائی تھا اور نہ صحابہ کے ساتھ بائی تھا' صحابہ نے حضرت ابو بکرے شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نہیں و بکھ رہے کہ (حضرت) عائشہ نے کیا کیا ہے ؟ تمام لوگوں کو رسول اللہ طافیط کے ساتھ ٹھرالیا' اس مقام پر بائی ہے اور نہ اوگوں کے ساتھ ٹھرالیا' اس مقام پر بائی ہے اور نہ اوگوں کے ساتھ بائی ہے۔ (یہ شکایت س کر) حضرت ابو بکر میرے باس آئے اور اس وقت رسول اللہ طافیظ میرے زائو پر سرر کھے ہوئے کو فیزر نے 'حضرت ابو بکر نے جھے ڈائٹنا شروع کیا اور کئے گئے تم نے رسول اللہ طافیظ اور تمام صحابہ کو پر سرر کے ہوئے اور الیی جگہ دوک لیا ہے جمال بالکل بائی نہیں ہے' نہ صحابہ کے پاس بائی ہے' پھر حضرت ابو بکر ناراض ہو کر جو میں اپنی انگلی چھوتے رہے' اور میں رسول اللہ طافیظ ہے۔ بہر کہ کہ اس حال میں ایفی اللہ علی جہوئے کے پاس بائی نہیں کہ کہ اس حال میں ایفی اللہ طافول کے پاس آئی نہیں تھے ہوئی' اس وقت اللہ لغائی نے آبیت تیم نازل فرمائی' پھر نقباء میں سے حضرت اسید بن حضیر نے کہا ہے آل

تبيان القرآن

اس کے نیجے سے نکل آیا۔

(صحيح مسلم وقم الحديث: ٣١٤ محيح بخارى وقم الحديث: ٣٣٣ سنى ابوداؤد وقم الحديث: ٣٢٠ سنى ابن ماجه وقم الحديث:

حضرت عاقشہ کے مم شدہ ہار کے متعلق رسول الله مال کیا کے علم کی بحث

ال مديث ي ا

حضرت عائشہ نے فرمایا : ہم نے اس اوٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو اس کے نیچے سے بار نکل آیا۔

علامه يجيٰ بن شرف نودي لكھتے إلى :

صیح بخاری بیں ہے: رسول اللہ طالعین نے ایک شخص کو بھیجاتو اس کو ہار مل گیا (میح البخاری 'رقم الحدیث: ۴۳۳) ایک روایت میں دو شخصوں کا ذکر ہے 'اور یہ ایک ہی واقعہ ہے 'علاء نے کہا ہے کہ جس شخص کو بھیجاوہ حضرت اسید بین حضیراور اس کے مشبعین شخے 'وہ گئے تو ان کو پکھ شمیں ملا' پھروائیسی میں حضرت اسید کو اس اونٹ کے بیٹیے ہے وہ ہار مل گیا۔ (شرح مسلم للنودی جامی ۱۲ معطوعہ کراچی)

رسول الله ماليلام کو الله تعالی نے ابتداء "شمیں بتایا یا اس طرف متوجہ نہیں کیا کہ ہار کہاں ہے کیونکہ اس میں متعدد حکمتیں تھیں اور آپ کی امت کو بہت ہے مسائل کی تعلیم دینا تھی بعض ازاں یہ بین " سیر سیر

مدیث میم سے استباط شدہ مساکل

علامد بدرالدین مینی فے بیان کیا کہ اس مدیث سے حسب ذیل مسائل مستنظ ہوتے ہیں :

۔ لیعض علماء (علامہ ابن حجرعسقلانی) نے اس حدیث سے میہ استدلال کیا ہے کہ اس جگہ قیام کرنا جائز ہے ' جہاں پانی نہ ہو اور اس راسنۂ پر سفر کرنا جائز ہے جہاں پانی نہ ہو 'کیونکہ نبی ملائظ نے ایسی ہی جگہ سفراور قیام کیا تھا۔

٢- ممى شادى شره خانون كى شكايت اس ك والد ب كرنا خواه اس كاخاد ند موجود بو صحابه كرام في حصرت ابو بكرواي ا

سو سمی فعل کی نسبت اس کے سب کی طرف کرنا میونکد پانی ند ملنے کاسبب حضرت عائشہ کے ہار کا کم ہونا فقا۔

۳۔ کسی شخص کا اپنی بیٹی کے پاس جانا خواہ اس وقت اس کا خاونز موجود ہو' جب اس کو بیہ معلوم ہو کہ اس کا خاوند اس پر راضی ہو گا۔

> ۵۔ کسی مخص کااپی بنی کو مرزنش کرناخواہ وہ بٹی شادی شدہ ہو اور صاحب منصب ہو۔ گاگی کشن کی دار دیکار میں ایک م

۱۲ اگر کسی شخص کو ایس تکلیف یا آفت پنچ جو حرکت اور اضطراب کاموجب ہو تو وہ صبر کرے اور اینے جسم کو بلنے ہے باز رکھے جب کہ اس کی حرکت ہے کسی سونے والے ' بیار یا نمازی یا قاری یا علم میں مشغول شخص کی تشویش اور بے آرای کا خدشہو۔
 آرای کا خدشہو۔

ے۔ سفریس تنجد کی رخصت سیاس قول پرہے کہ آپ پر تنجد کی نماز واجب تقی-

۸۔ پانی کو تلاش کرنا صرف اس وقت واجب ہو آہے جب نماز کاوقت آ جائے "کیونکہ عمرو بن حارث کی روایت بیں ہے پنماز کاوقت آگیا تب پانی کو تلاش کیا گیا۔

تبيانالقرآن

آب آیت و ضوکے نازل ہونے سے پہلے و ضو واجب تھا ای وج سے ان کو بہت تشویش اور صد مدلائن ہوا کہ وہ ایسی جگہ گھرے ہیں جارگرے ہوا کہ وہ ایسی جگہ گھرے ہیں جماں پائی نہیں ہے 'اور حضرت ابو بکرنے حضرت عائشہ پر ناراضگی کا اظہار کیا 'علامہ ابن عبد البرنے کہا ہے کہ نمام الل سیرت اس پر متفق ہیں کہ جب سے نبی مطابق پر نماز فرض ہوئی ہے ' آپ نے وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہے (آیت وضو آیت ہیم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس خواجب تھا تو آیت وضو کو ماتھ نماز کرتے ہیں کیا حکمت تھی ؟ اس کا جواب ہے ہے کہ ناکہ وضو کی فرضیت کی آیت کی قرآن مجید ہیں علاوت آیت وضو کو فرضیت قرآن مجید ہیں تعلوت بھی ہو سینے کہ حضرت بھو ہے کہ خواجب ہے کہ ناکہ وضو کی فرضیت تر آن مجید ہوں تو آب ہوئی کہ بھون روایت ہیں ہے کہ حضرت بھو سے نبی مطابق ہی ہوں تو آب ہوئی کی آیت نازل اسلے اعربی ' جو نبی طابق ہے کہ ایس جنی ہوں تو آب ہوئی کی آیت نازل اسلے اعربی ' جو نبی طابق ہے کہ بہ روایت ضعیف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا واقعہ بھی ہار گم ہونے والے دن پیش آیا ہو کہو کیونکہ وہی نبی مطابق کی خدمت کرنا تھا اور سواری واللہ تھا۔

ا۔ اس جدیث میں جم میں نیت کے وجوب پر دلیل ہے کیونکد جم کامعنی ہے تصد کرو۔

ا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ تندرست مریض ' بے وضو اور جنبی سب کے لیے تیم مشروع ہے ' حضرت عمراور حضرت این مسعود رضی اللہ عنما جبی کے لیے تیم جائز نہیں قرار دیتے تھے ' لیکن فقهاء میں سے کمی نے ان کے قول پر عمل نہیں کیا ' کیونکہ اعادیث محیجہ میں جنبی کے لیے تیم کاجواز ثابت ہے۔

اللہ اس حدیث میں سفر میں تیم کرنے کے جواز کی دلیل ہے اس پر سب کا اہتاع ہے کور حضر میں تیم کرنے میں اختلاف ہے کام مالک اور ان کے اصحاب کا مسلک ہیہ ہے کہ سفراور حضر میں تیم کرنا مسادی ہے جب پانی نہ طے کیا مرض یا خوف شعرید یا وقت نگلنے کے خوف سے پانی کو استعمال کرنا مشکل ہو کا مد ابو عمرو ابن عبدالبرمائلی نے کما کہ امام ابو حفیفہ اور امام محمد کا بھی کی قول ہے کا م شافعی نے کما جو فیض تقدر ست ہو اور مقیم ہو اس کے لیے تیم کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ یہ کہ اس کو اپنی جان کی ہلاکت کا خوف ہو کہ علامہ طبری نے کمالمام ابو پوسف اور امام زفر کے نزدیک مقیم کے لیے مرض اور خدم وقت سے خوف کی وجہ سے تیم کرنا جائز نہیں ہے کام شافعی کی اپنے کہ جب خروج وقت کا خوف ہو تو تندر ست اور بھار دونوں تیم کر سکتے ہیں کو امام اور نیاں پر اعادہ لازم ہے کہ ور عطاء بن ابی ریاح نے یہ کا خوف ہو تو تندر ست اور بھار دونوں تیم کر سکتے ہیں کہ تا ہوں کہ علامہ ابن عبد البر کا بیا کہنا صبح کہ جب پانی دستیاب ہو تو مربض اور غیر مربض دونوں تیم کم نہ کریں۔ میں کہنا ہوں کہ علامہ ابن عبد البر کا بیا کہنا صبح کہ جب پانی دستیاب ہو تو مربض اور غیر مربض دونوں تیم کم نہ کریں۔ میں کہنا ہوں کہ علامہ ابن عبد البر کا بیا کہنا صبح کہ جب پانی دستیاب ہو تو مربض اور غیر مربض دونوں تیم کم نہ کریں۔ میں کہنا ہوں کہ علامہ ابن عبدالبر کا بیا کہنا ہوئی سبب سے تیم کرنا جائز نہیں ہے۔

۱۱۰- امن کے زمانہ بیں ازواج کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے اگر ایک شخص کی گئی بیویاں ہوں نو وہ کمی ایک کو ساتھ لے جائے ' اور قرعہ اندازی کرکے اس کو لے جانا منتحب ہے جس کے نام کا قرمہ فکلے' امام مالک' امام شافعی اور امام احمد کے فرعہ اندازی کرنا واجب ہے۔ فرد یک قرمہ اندازی کرنا واجب ہے۔

جنبی کے لیے جواز تیم میں صحابہ کا اختلاف

جنبی کے لیے تیم کرنے میں صحابہ کا اختلاف تھا' حضرت عمراور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنما اس ہے منع کرتے تھے اور جمہور صحابہ کے مزد یک جنبی کے لیے تیم کرنا جائز تھا۔ امام مسلم بن تحال تشري متوني الاله روايت كرتي بين :

مام من بن جوی سیری حوال اور تیم الله عند کے پاس ایک شخص آیا اور کمنے نگایش جنبی ہو گیالور تھے پائی شیں الله عند کے پاس ایک شخص آیا اور کمنے نگایش جنبی ہو گیالور تھے پائی شیں مل سکا معزت عمر نے فرایا ہماز میں بہ بیل اور آپ ایک سخص آیا اور کمنے نگایش جنبی بہ بیل اور آپ ایک سخری تھے۔ ہم دونوں جنبی ہو گئے اور ہمیں پائی نہیں ملا۔ آپ نے بسرطال نماز نہیں پڑھی کیکن میں ذیمن پر لوث ہوٹ ہو گیا اور میں نے نماز پڑھ لی (جب حضور کی خدمت میں میں پہنچا اور واقعہ عرض کیا) تو نبی کریم ملائولا نے فرایا : انہا کانی ہے کہ تم دونوں ہاتھ ذیمن پر مارتے پھر پھونک مار کر گرو اور اور جنبی کی مارش اپنے ہم اور انہوں کی ساتھ اپنے ہم اور میں بر مارتے بھر پھونک مار کر گرو اور اور جنبی تو میں میہ حدیث کی اور سے نہ پر مسلح کرتے و حضرت عمر نے فرایا ہم بیان کروں اور انہوں کی اور سے نہ بران کروں اور انہوں کی جو میں بر ذالتے ہیں۔

( صبح مسلم ارقم الحديث: ٣٦٨ اصبح البخاري ارقم العديث: ٣٣٩ -٣٣٠ سنن ابوداؤد ارقم العديث: ٣٢١-٣٢١) نيز امام محمد بن اساعيل بخاري منوفي ٢٥٧ه ميان كرتي بين:

حصرت عبدالله بن عمو بن العاص رضى الله عنما ايك مرد رات كو جنى بو كئ انهول في به آيت پرهى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما " پر انهول في من الكام اس كادكركيا تو آپ في ان كو الامت حميس كي- (صحح البخاري كتاب التيم باب : 2)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بعض مسائل میں اختلاف ہو ٹاتھالیکن وہ ایک دوسرے کو طعن تشنیج نہیں کرتے تنے اور فرد عی مسائل میں اختلاف کو وسعت ظرف سے لیتے تنے 'اگر اس قتم کا اختلاف آج کے مسلمانوں میں ہو تو رایک دوسرے کے خلاف نہ جانے گئتے رسالے لکھے جائیں اور ایک دوسرے کی تنکیفر کی جائے اور آئیں میں جو تم پر ہراں میں ہو تم

-E 10 97 8 01 5-

تیمم کی تعریف اس کی شرائط اور ندایب فقهاء

است کو سر قراز کیا ہے' است اور است مسلمہ کے اجماع سے طابت ہے' تیم کی خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے صرف اس است کو سر قراز کیا ہے' است کا اس پر اجماع ہے کہ حدث اصفر ہو یا حدث اکبر' تیم صرف چرے اور ہاتھوں پر کیا جا تا ہے' ہمارا اور جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ حدث اصفر ہو یا حدث اکبر' تیم صرف چرے اور ہاتھوں پر کیا جا تا ہے۔ جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ شہر سست ہاتھوں پر مسے کیا جائے مخرت علی بن ابی طالب 'حضرت عبداللہ چرے پر مسے کیا جائے اور ایک ضرب سے کمنیوں سمیت ہاتھوں پر مسے کیا جائے من صحاب رائے اور دو سرے تمام بن عجر اللہ عن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن عمراللہ بن عرائے کہا ہا احد ' ابن المنزر' اور عامت المحد شین کا مسلک ہے ' عطاء ' مکول' اوزائی' امام احد' المختلف بنا ہم کہ ہاتھوں پر بخلوں تک مسے کرناواجب کہ ہتھوں کے لیے صرف ایک ضرب واجب ہے۔ زہری نے بید کہا ہے کہ ہاتھوں پر بخلوں تک مسل کیا تو راہت ہوں ہے کہ اور این بیری سے معقول ہے کہ تیم میں غین ضرب چن ایک ضرب چرے کے لیے دو سری ضرب جنبیا یوں کے لیے اور این بیری سے معقول ہے کہ تیم میں غین ضرب چن آیک ضرب چرے کے لیے دو سری ضرب جنبیا یوں کے لیے اور تیری ضرب کا کھوں کے لیے۔

امام شافعی' امام احمد' ابن المنذر' واؤد طاہری اور اکثر علماء کا اس پر انقاق ہے کہ تیمم صرف ایمی پاک مٹی کے ساتھ جائز ہے جس کا غیار عضو کے ساتھ لگ جائے ' اور امام ابو صنیفہ اور امام مالک یہ کتے ہیں کہ زمین کی تمام اقسام ہے تیم کرنا جائز ہے ' حتی کہ دھلے ہوئے پھڑے بھی تیم کرنا جائز ہے' اور بعض اصحاب مالک نے یہ کماہے کہ جو چیز زمین کے ساتھ پر متصل ہو' اس کے ساتھ تیم کرنا بھی جائز ہے اور برف کے متعلق ان کی دو روایتیں ہیں' اور اوزای اور سفیان ثوری نے ہیں

Cos LLes

ا کماکہ برف اور ہروہ چیز جو ذین پر ہو اس کے ساتھ تیم کرنا جائز ہے۔ تیم کے لیفض مسائل

المام مسلم بن جلح تخيري متوفى الماهدروايت كرتي بين :

حضرت ابو جمع طائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع بیر جمل (مدینہ کے قریب ایک جگہ) کی طرف جارہے تنے ایک مسلمان نے آپ کو سلام کیا 'آپ نے اس کو سلام کا جواب تمیں دیا جمّی کہ آپ ایک دیوار کے پاس گئے اور تیم کرکے اس کو جواب دیا۔ (مینے مسلم 'رقم الحدیث : ۲۹۹)

سے حدیث اس پر محمول ہے کہ اس وقت پانی نہیں تھا کیونکہ جب پانی موجود ہو اور اس کے استعمال پر قدرت ہو اور اہام شعبہ عائز نہیں ہے، خواہ فرض نماز نماز عید 'یا نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہو 'یہ امام شافعی کا فدہب ہے اور اہام ابو صنیفہ کا فدہب ہیں ہے کہ عمید اور جنازہ کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے قیم جائز ہے 'کیونکہ ان کی قضاء نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہو دلیل ہے کہ میں اجباکہ احناف کا اس حدیث میں ہو دلیل ہے کہ مٹی کی جنس سے قیم کرنا ضروری ہولہ دیوار کے مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے کہتے تھے ہوں آپ ہونکہ عام طور پر دایوار پر غبار نہیں ہونا۔ آگر یہ اعتراض ہوکہ دیوار کے مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے کہتے تھے اور آپ کو علم شعبہ کہ دو دیوار کے مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے کہتے تھے اور آپ کو علم شعبہ کہ دو دیوار کی مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے کہتے تھا اور آپ کو علم کرنے تھے اور آپ کو علم کرنے وقت تھا ہوا ہونگہ کی ایسے شخص کی دیوار تھی جس کو آپ جانتے تھے اور آپ کو علم کرنے وقت تھا کہ کہتا ہوا ہونگہ کو اس مالٹ میں ہددیا کہ کہ قضاء حاجت کے وقت مسلم کرنا محدود ہے اور اگر کوئی سلام کرنا محدود ہے۔ ای طرح ہمانگ کی حالت میں بھی ذکر کرنا محدود ترزیب ہے کور اس کے رسول کا ذکر کرنا بھی حکودہ ہونہ اس کی حالت میں بھی ذکر کرنا محدود ترزیبی ہے اور اس حکودہ ہونیا ہوا ہونگہ مستقیٰ ہیں مثلاً کی نامیا کہتیا کو کوئیں کی طرف بڑھتا ہوا و یکھے تو بتا اور اس کے رسول کا ذکر کرنا محدود ہونے مواقع مستقیٰ ہیں مثلاً کی نامیا کہتی کی طرف بڑھتا ہوا و یکھے تو بتا

الله تعالی کا ارشاد ہے : کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسانی کتاب سے حصہ دیا گیا وہ (خود بھی) گراہی خریدتے ہیں ادر تم کو (بھی) راستہ سے گراہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ (النساء : ۴۳)

حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد یبود ہیں (جائع البیان جه ص سم) زجاج نے کمادہ لوگوں سے رشوت لینے کو

نی مالافظ کی تقیدین پر ترجیح دیتے تھے اور یہ جاہتے تھے کہ مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔

الله تعالى كالرشاد ٢ = اور الله تهمارے وشمنوں كو خوب جانتا ہے اور الله كافي كارساز اور كافي مرد گار ہے-

(Ma: shill)

اس آیت کا معنی بے ہے کہ اللہ تعالی کی تمایت اور اس کی نفرت تم کو دو سرول سے مستغنی کر دے گی۔ خصوصا اس یمودیوں سے جن کی نفرت کی تم توقع رکھتے ہو' زجاج نے کماہے اللہ تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ خردی ہے کہ یمود اور دو سرے کافروں کی دشنی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب کہ اللہ تعالیٰ کی جمایت اور نفرت تمہارے ساتھ

آئیڈ تعالیٰ کا ارشاد ہے : برودیوں میں سے پیکھ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کی جگوں سے پیمیروسے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سا اور نافرمانی کی اور آپ سے کہتے ہیں سنے آپ نہ سائے گئے ہوں اور اپنی زیائیں مروثر کردین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے ہیں اور ڈگر وہ کہتے ہم نے سااور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات میں اور ہم پر نظر فرمائیں تو ب ان کے لیے بمتر اور درست ہو تا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سب ان پر لعت فرمائی ہے ' مو ان میں سے کم لوگ ہی ابمان لائیں گے۔ (النماء: ۴۲)

يبودكي تحريف كابيان

کلبی اور مقاتل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ سیدنا مجہ طابیقا کی صفات 'آپ کی بعثت کے زمانے اور آپ کی نبوت کے متعلق یہود کی کتاب اللہ حو بیش گو کیاں تھیں وہ ان کو بدل دیتے تھے اور وہ کتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سی اور اس کی نافرانی کی 'اور اپنی زبان مروڑ کر آپ سے راعنا کتے تھے اور بید ان کی افت میں گالی تھی۔ تبی نے کہا ہے کہ جب بی طابیقا کوئی صدیث فرماتے یا کوئی حکم دیتے تو وہ کتے تھے ہم نے من لیا اور دل میں کتے تھے کہ ہم نے نافرانی کر اور جب وہ نی طابیقا ہے کوئی بات کرنے کا اراوہ کرتے تو کتے تھے اے ابوالقا ہم سے اور اپنی دل میں کتے تھے کہ آپ ان پر نظر رحمت کی تھے تھے اور اس لفظ سے یہ سعیٰ ظاہر کرتے تھے کہ آپ ان پر نظر رحمت فرائیں اور زبان مروڈ کر اس سے اپنی والی بیٹ کی طافران کتے ہیں قابیہ بہت بہتر اور بہت درست ہو نا محکمیٰ اللہ والے میان کے اور اس او بین کی مزاہیں ان کو وزیا ہیں رسوا کر دیا اور افائی نے ان کے کفر کے سب ان پر لفت کر دی ہو گئی بی طابی کی اس توہین کی مزاہیں ان کو وزیا ہیں رسوا کر دیا اور افرائی نے بین ان کو ابی رحمت سے با لکلید دور کر دیا 'سوان ہیں سے بہت کم لوگ ایمان لا تمیں گئی 'اور بید وہ لوگ ہیں جو لٹال کران ہیں۔ بی سی کی سے بی ان کو ای رحمت سے با لکلید دور کر دیا 'سوان ہیں سے بہت کم لوگ ایمان لا تمیں گئی 'اور بید وہ لوگ ہیں جو لٹال کران ہیں۔ بی سی میں ان کو ای رحمت سے با لکلید دور کر دیا 'سوان ہیں سے بہت کم لوگ ایمان لا تمیں گئی 'اور بید وہ لوگ ہیں جو لٹال کران ہیں۔ بی سی میں کو کی ایمان لا تمیں گئی 'اور بید وہ لوگ ہیں جو لٹال کران ہیں۔ بی سی میں کران ہیں۔ بی سی میں کران ہیں ان کو دیا ہیں دور کر دیا 'سوان ہیں سے بیت کم لوگ ایمان لا تمیں گئی 'افرائی کی دور کر دیا 'سوان ہیں سے بیت کم لوگ ایمان لا تمیں گئی 'اور بید وہ لوگ ہیں جو لئی کران ہیں۔ بی سی میں کر بی سی میں کرانے کر بیا میں کرانے کرانے کر بی سی میں کر بی سی کرانے کی سی کر بی سی کر بی کر بیس کر بی کر

سب ہیں۔ رسول الله طابع کی جناب میں انسالفظ کمنا جس کا طاہری معنی توہین کاموہم ہو کفرہے اس کی بوری تغییر ہم نے تبیان القرآن جلد اول البقرہ : ۱۰۴میں بیان کر دی ہے اس آیت میں الله تعالی نے بیمودیوں پر لعنت فرمائی ہے اس لیے

ہم یہاں کمی شخص بر لعنت کرنے کی تتحقیق کررہے ہیں۔ لعنت کی اقسام اور کمی شخص پر لعنت کرنے کی شخفیق

علامه حلين بن محد راغب اصفهاني متوني ١٥٥٥٥ لكصة بين

لعنت كامتی ہے كمى شخص كورد كرنا اور ازروئے غضب كمى شخص كو دھ كارنا ' آخرت ميں اللہ تعالیٰ كی لعنت كامعیٰ ہے اس كو سرنا اور اس كو يتکی كی توفیق شد دینا' اور اس كو يتکی كی توفیق شد دینا' اور اس كو يتکی كی توفیق شد دینا' اور جب انسان كى پر لعنت كرے تو اس كامعیٰ ہے اس كوبدوعا دینا۔ (المفردات ص ۲۵۱ مطبوعه المکتبة الرتھنویہ ایران ۱۲۳۱ه) (۵) فسق اور ظلم پر علی الاطلاق لعنت كرنا جائز ہے جیساكہ قرآن جمید بیں ہے ۔ لعنة اللّه على الكا ذہبين (آل عمران : ۲۷) لعنة اللّه على الكا ذہبين (آل

(۲) کسی معین فخص پر لعنت کرنا جس کامعنی بیہ ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مطلقاً مردود ہے بیاس شخص کے سوا اور کسی پر جائز شیں ہے جس کی کفر پر موت قطعی اور بھتی ہو جیسے ابولسب اور ابوجہل اور دیگر متقولین بدر واحد اور جس کی کفریم

ان

کموت قطعی اور یقینی نہ ہو اس پر میہ لعنت نمیں کی جائے گی خواہ وہ مشہور فائن ہو بیٹے بزید۔ (۳) علامہ تمستانی نے لکھا ہے کہ جب کفار پر لعنت کی جائے تو شرعا" اس کامعنی ہے اللہ کی رحمت ہے یا لکلیہ دور کرنا' اور جب مومنین پر لعنت کی جائے تو اس کامعنی ہے ان کو ایرار اور مقربین کے درجہ سے دور کرنا' البحرالرا کُش کی بحث احان

میں ہے کیا معین کاذب پر لعنت کرنا جائز ہے؟ میں کتا ہوں کہ غایت البیان کے باب العدة میں فرکور ہے حضرت این مسعود نے فرطیا جو شخص جاہے میں اس سے مبالمہ کرلول اور مبالمہ کامنی ہے آیک دو سرے پر لعنت کرنا' اور جب ان کا کسی جز

میں اختلاف ہو تا تو وہ کتے تھے کہ جھوٹے پر خداکی لعنت ہو' اور فقہاء نے کمایہ لعنت ہمارے زمانہ میں بھی مشروع ہے' قرآن مجید میں مومن پر امن معین کا شوت ہے جب لعان میں پانچوں وقعہ اپنی بیوی پر زناکی تنصت لگانے والا مرو کتا ہے: وَالْحَدَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ اور پانچویں گوائی ہے کہ اُگروہ جمونا ہو تواس پر اللہ کی اعنت ہو۔

كَانَ مِنَ الْكَادِبِيْنَ (النور: ٤)

اس وجہ نے کما گیا ہے کہ موشن پر لعنت کرنے کا متی ہیہ ہے کہ اس کو مقربین اور ابرار کے درجہ سے دور کیا جائے نہ کہ اُللہ کی رحمت ہے با لکلیہ دور کیا جائے۔(ردا کھتاری ۲میا۵۴ مخترا سمطیوعہ دارانیاءالڑاٹ العملی بیروت ۲۰۰الله) اللّه تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اے اہل کتاب! اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے در آن حالیکہ وہ اس (اصل) کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہمارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم لیعش چروں کے نفوش مٹادیں بھران کو ان کی

پیٹھ کی جانب پھیرویں 'یا ہم ان پر اس طرح العنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی تھی 'اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔

اس آیت کا متی ہے اے اٹل کتاب قرآن مجید کی تصدیق کرہ جو توحید' رسالت' مبداء اور معاد اور بعض احکام شرعیہ میں تورات کے موافق ہے' اس سے پہلے کہ ہم بعض چروں کے نفوش مٹاویں' یعنی آ تکھوں اور ناک کی بناوٹ کے ابھار کو دھنسا کر چرے کو بالکل سیاٹ بنا دیں یا چرے کو گدی کی جانب لگا دیں' اس میں اختلاف ہے کہ یہ وعمید دنیا کے متعلق ہے یا آثرت کے۔

الم این جریر نے لکھا ہے کہ حس بھری نے کہاس آیت کامعنی ہے کہ اسے اہل کتاب! قرآن مجید پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تم کوبدایت سے پھیرکر گراہی کی طرف اوٹادیا جائے۔

حصرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله کا الله بن صوریا کعب بن اسد اور دیگر علماء یہودے فرمایا : اے یہودا الله سے ڈرو اور اسلام لے آؤ بہ خذاتم کو نقین ہے کہ بیس جس دین کی دعوت لے کر آیا ہول وہ جن ہے ' انہوں نے کہا اے مجمد (مالیہ) ہم اس دین کو نہیں جانے انہوں نے انکار کیا اور کفریر اصرار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

عیسیٰ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ آیک بیودی عالم کعب احبار بیت المقدس کی طرف جارہے تھے انہوں نے جمص میں آیک شخص سے بیہ آبت سی تو ان پر وہشت طاری ہو گئی اور انہوں نے کما اے رب میں ایمان لا تا ہوں اور اس سے پہلے کہ جھے بیر وعید پہنچ میں اسلام قبول کر تا ہوں- (جامع البیان ج ہ ص ہے)

یا اس سے پیلے ایمان لے آئیں کہ ہم ان پر اس طرح لعن کریں جس طرح ان لوگوں پر لعن کی تھی جن کو ہفتہ

کے دن شکار کرنے ہے منع کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے ہفتہ کے دن شکار کیا لیٹنی جس طرح ہم نے ان لوگوں کی صور تیں مُگُ کرکے انہیں بذر راور خزیر بناویا تھا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو اس سے کم گناہ ہو اس کو جس کے لیے جاہے بخش دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت برے گناہ کا بہنان باند صاب (النساء: ۸۸)

شرک کی تعریف

علامه حبين بن محد راغب اصفماني مثوني ۵۰۴ هو لکھتے ہيں 🗈

شرک کالفوی معنی ہے دویا دو سے زیادہ لوگ کسی ایک معین چیز کے مالک ہوں تو وہ دونوں اس کی ملکیت میں شریک ہیں ' اور دین میں شرک ہیہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا شریک تھیرائے اور بیر سب سے برا کفر ہے اور شرک صغیر یہ ہے کہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ غیراللہ کی بھی رعایت کرے جیسے دیا<mark>ء اور</mark> نفاق۔

(المفردات ص ١٤٠٠ كمكة الرتضوية اران ١٢٠١٥)

علامه معد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي الا يحد للصع بين

شرک کرنے کی تعریف یہ ہے: کمی مخص کو الوہیت میں شریک ماننا جیسے بحوس اللہ کے سوا واجب الوجود مانے بین یا اللہ کے سواکسی کو عبادت کا مستحق مانے بین جیساکہ بت پرست اپنے بنول کو عبادت کا مستحق مانے بین -بین یا اللہ کے سواکسی کو عبادت کا مستحق مانے بین جیساکہ بت پرست اپنے بنول کو عبادت کا مستحق مانے بین-

کیاچزشرک ہے اور کیاچزشرک نمیں ہے

مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹۱ ه نے لکھا ہے کہ کئی کو دور سے پکار نا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی ہیہ بھی شرک ہے۔ (معارف القرآن ج ۲ص ۳۳۰)

یہ تعریف دو وجہ سے سمیح نہیں ہے کیونکہ شرک کا تعلق کمی چیز کو سمیحنے اور جانے سے نہیں ہے کہ اسنے اور اعتقار کرنے سے ہے " ہانیا" اس وجہ سے کہ کوئی کمی شخص کو دور سے بکارے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اس کو خبر ہو گئی۔ یہ اس وقت شرک ہو گاجب دہ یہ اعتقاد رکھے کہ وہ نے عطائے غیر مستقل سننے والا ہے "شخ رشید احمہ گنگوری مثونی سام ااسا کی اس

سلسلہ میں بہت مختلط عمارت ہے وہ کلھتے ہیں : خرمعامد تا کہ مرک زاغمہ اور اتعالیٰ کر کران سے میشک حقیق

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ ندا غیراللہ تعالیٰ کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہو نا ہے کہ ان کوعالم سامع مستقل

بسلددوم

تحقیدہ کرے درنہ شرک نہیں 'مثلاً بیہ جانے کہ حق نعالی ان کو مطلع فرما دیوے گا' یا باذنہ نعالیٰ انکشاف ان کو ہو جانے گایا باذنہ نعالیٰ ملا کلہ پنچا دیویں گے جیسا درود کی نسبت وارد ہے یا محض شوقیہ کتا ہو عمیت میں یا عرض حال محل تخمر وحمان میں کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولئے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اساع ہو تاہے نہ عقیدہ ' بس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار ہزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذائہ نہ شرک نہ معصیت۔

(فنادی رشید به کامل میوب ص ۴۸ مطبوعه ناشران محرسعید ایند سنز قر آن محل کراچی)

ای طرح مفتی ٹھر شفیع نے کسی کو سجدہ کرنا بھی شرک لکھا ہے ، جب کہ اس میں بھی تفصیل ہے ، سجدہ عبودیت شرک ہے اور سجدہ نتظیم ہماری شریعت میں حرام ہے سابقتہ شریعتوں میں جائز تھا۔

سن کی قبریا مکان کاطواف کرنا بھی شرک کھا ہے ، جب کہ اس میں بھی تفصیل ہے آگر عبادت کی نیت سے قبر کا طواف کرے اور یہ مسلمان کے حال ہے بہت اچید ہے آؤید شرک ہے اور آگر تفظیم کی وجہ سے طواف کرے جیسا کہ آکثر جائل مسلمان کرتے ہیں تو بیہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

سن کے روبرد رکوع کی طرح جھکنا' اس کو بھی شرک لکھاہے' جب کہ عبادت کی نیت سے شرک ہے خواہ حد رکوع تک ہویا اس سے کم ہو اور نعظیم کی نیت سے صد رکوع تک جھکنا حرام اور گناہ کمبیرہ ہے۔

ونیا کے کاروبار کو ستاروں کی مائیرے سمجھنا اس کو بھی شرک تکھا ہے 'حالا تک ان کو صرف موٹر حقیقی ماننا شرک ہے ' ہے 'نیز ہم نے پہلے بھی تکھا ہے کہ کسی چیز کو جائنا اور سمجھنا شرک نہیں ہو تا اعتقاد اور ماننا شرک ہو تا ہے 'اور اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھنا ہو کہ سنارے نظام عالم میں اللہ کی قدرت کی علامات ہیں اور مشلا کیے کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی تو یہ کفر نہیں ہے۔ البتہ مکروہ ہے۔ (شرح مسلم لانودی ناص ۵۹ معلومہ کراہی)

اور کسی ممینہ کو منحوس سجھنا اس کو بھی شرک لکھا ہے (معارف القرآن ج ۲ص ۴۳۰) اس سے قطع نظر کرئے کہ سجھنے کا شرک سے تعلق نہیں ہے ، نموست کا اعتقاد شرک نہیں ہے بلکہ خلاف واقع اور خلاف شرع ہے رسول اللہ طاقع کا نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے لیکن اگر کسی نے کسی چیز کو منحوس سمجھانو وہ گئہ گار ہو گامشرک نہیں ہو گا۔

زیر بحث آیت سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دیا جائے گا خواہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ اس پر توبہ کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو' اور اس آیت میں معزلہ اور خوارج کا صراحتہ" رد ہے۔ حضرت ابوذر بٹیا جہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع ہے فرمایا میرے رب کے پاس سے آنے والے نے جھے بشارت دی کہ میری امت میں سے جو محفص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے کما آگر چہ اس نے زناکیا ہو یا چوری کی ہو آپ نے فرمایا آگر چہ اس نے زناکیا ہو یا چوری کی ہو۔

(صيح بفاري وقم الحديث: ١٣٣٤ صحح مسلم وقم الحديث: ٩٣ سنن تندي وقم الحديث: ٢٢٨٢)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیاتو اس نے یقیناً بہت ہوے گناہ کابہتان باندھا۔

(العاء: ١٨)

اس کامعنی ہے جس شخص نے الیا گناہ کیا جس کی مغفرت نہیں گی جائے گی اور وہ شرک ہے' اور اس کا دو سرامعنی ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔افٹزی کالفظ فری سے ماخوز ہے قری کامعنی ہے قطع کرنا اور جیسے کسی چیز کو کاٹا جائے الکھ

تبيبان القراد

۔ تو وہ عموما" فاسد ہو جاتی ہے اس لیے افتری کا معنی بہ طور غلبہ کے فساد ہو گیا اور قر آن مجید میں بہ لفظ ظلم م کذب اور شرک کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : کیا آپ نے ان اوگوں کو نہیں دیکھاجو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو جاہے پاکیزہ کرنا ہے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا- (النساء : ۵۰)

ائی پاکیزگی اور فضلیت بیان کرنے کی ممانعت

تزکید کا معنی ہے صفاء باطن اور اس آیت ہیں جو اپ تزکیہ سے متع فرمایا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اپ متعلق بید نہ کہو کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں اور اپنی تعریف اور ستائش نہ کرو۔ امام ابن جربر نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ یمود یہ کتنے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور جارا کوئی گناہ نمیں ہے مخاک نے بیان کیا ہے کہ یمود یہ کتنے تھے کہ ہمارے گناہ موقت ہیں جس دن وہ پیدا ہوئے ہوں اگر ان کے گناہ بی تمارے گناہ موقت ہیں جس دن وہ پیدا ہوئے ہوں اگر ان کے گناہ بین تو ہمارے بھی گناہ ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو یہ کس طرح اللہ پر جموث بائد سے ہیں اور ان کے لیے یمی کھلا گناہ کافی ہے۔ (جائع البیان نے می کھلا گناہ کافی

رسول الله طائع نے ایسے نام رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے جن سے اپنی پاکیزگی اور اپنی تعریف کا اظهار ہو تا ہو۔ المام مسلم بن عجاج تخشیری متوفی ۱۲۹ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ زینب کانام یرہ (نیکی کرنے والی) تھا ان سے کما گیا کہ تم اپنی پارسائی بیان کرتی ہو! تو رسول اللہ مالیانیائے ان کانام زینب رکھ دیا۔ (میج مسلم مرقم الدیث : ۴۱۴۱)

محدین عمروین عطاء بیان کرتے ہیں کہ بیں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا کو مجھ سے زینب بنت الی سلمہ نے کما کہ رسول الله طاقیط نے اس نام سے منع کیا ہے میرانام برہ رکھا گیا تھا کو رسول الله طاقیط نے فرمایا اپنی پارسائی نہ بیان کرہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیکی کرنے والا ہے مسلمانوں نے کما پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔ (صبح مسلم اُر تم الحدیث: ۱۳۲۲ صبح البخاری اُر تم الحدیث: ۱۹۲۲)

حصرت سمرہ بن جندب بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله لمٹھیل نے فرمایا یہ چار نام اپنے بیٹوں کے نہ رکھو اقلع (بست فلاح پانے والا) رباح (نفع حاصل کرنے والا) بیار (آسانی کرنے والا) نافع (نفع بہنچانے والا) (صبح مسلم 'رقم الحدیث: ۱۳۳۹) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بحستانی متونی ۷۵ مھر روایت کرتے ہیں:

مقدام بن شریح اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول الله طائعیم کی حدمت میں گئے اور آپ نے ساکہ لوگ ان کو ابوالحکم کی کنیت کے ساتھ پکار رہے ہیں' رسول الله طائعیم نے ان کو بلا کر فرمایا : الله تعالیٰ بی حکم (فیصلہ کرنے والا) ہے اور اس کی طرف حکم راجع ہو تاہے۔ تم نے اپنی کنیت ابوالحکم کیوں رکھی ہے' انہوں نے کما جب میری قوم کا آپس میں کسی معالمہ میں اختلاف ہو تاہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں' میری پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں' اور دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں' رسول الله طائع ان میں ہے بھا کہ اس نے کما میں ہو جاتے ہیں' رسول الله طائع ان سے فرمایا ان میں سے برا کون ہے؟ میں نے کما شریح' آپ نے فرمایا تو تم

(منن ابوداؤد 'رقم الدیث: ۲۹۵۵ منن نسائی 'رقم الدیث: ۲۰۰۴ 'لادب المفرد 'رقم الدیث: ۸۱۳ 'المستدر کرج اس ۴۳ '۱۳ م جس شخص کا کسی شخص یا کسی چیز کے ساتھ زیادہ اشتغال ہو وہ اس کے ساتھ کئیت رکھ لیتا ہے 'مثلاً حضرت ابو ہرریہ کا بھی سے زیادہ اشتغال تھا تو ان کی کئیت ابو ہریہ رکھ دی 'ابو کا معنی والایا صاحب ہے اور ابو ہریہ کا معنی بلی والا ہے 'ابوالشریح کا معنی شریح والا ہے 'اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ کئیت نمیس رکھنی چاہیے اس اعتبار سے ابوالاعلی کئیت بھی صبح نمیں ہے۔

غرض صحیح کی بناء پر اپنی پاکیزگی اور اپنی فضیلت بیان کرنے کاجواز

قر آن مجید اور ان احادیث میں اپنی پارسائی اور بردائی بیان کرنے سے منع فرمایا ہے ہید اس وقت ہے جب انسان کسی پر اپنا تفوق اور برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنی بردائی بیان کرے 'کیکن جب اس سے اللہ کی نعت کا اظهار مقصود ہویا جب کسی جگہ اپنی پاک دامنی کا اظہار کرنا مقصود ہویا کسی عیب اور الزام سے اپنی بڑیت بیان کرنا مطلوب ہویا اپنا حق اور اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے محامد بیان کرنے مقصود ہوں تو پھر اپنے محامد اور اپنے فضائل اور اپنی بڑوت اور پاکیزگی کو بیان کرنا جائز ہے۔

المام الوعيسي محد بن عيني ترقدي متوفى ١٥ مه مدوايت كرت بين :

حضرت ابوسعید بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بالایئل نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آوم کا سردار ہوں اور فخر نمیں ہے' اور حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہو گا اور تخر نمیں ہے' اور تمام بنی آدم ہوں یا ان کے غیر سب میرے جھنڈے کے بنچے ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبرش ہوگی اور فخر نمیں ہے۔ یہ حدیث حسن صبح ہے۔

(سنى ترقدى وقم الحديث : ٣١١٥ ٣١١٥ سنى ابن ماج وقم الحديث : ٣١٠٠٨ سند احدج ٢٠٠٠)

حضرت الوہریرہ بڑھے بیان کرتے ہیں کہ محلب نے پوچھا: یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ المام روق کو میں جان جس کر رو ان تنو

نے فرمایا اس وقت آدم روح اور جم کے در میان تھے۔ یہ حدیث حس سیح غریب ہے۔

(سن ترفدي وقم الحديث: ١٠٩٩ المستدرك جهم ١٩٥٠ ولا كل النيوة لليهتي جهم ١١٠٠)

شماسہ بن حزن تخیری بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عمّان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت میں ان کے سامنے حاضر تھا' حضرت عمّان نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تہمیں اللہ کی اور اسلام کی فتم دیتا ہوں کیا ہم کو علم ہے کہ جب رسول اللہ طاقط مدینہ آئے تو وہاں جاہ موحہ کے سوا اور کوئی ہیٹھے پانی کا تنواں نہیں تھا' آپ نے فرمایا چاہ موحہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے کون وقف کرے گا؟ اور اس کے بولہ میں جنت میں اس سے بمتر چیز لے گا! تو اس کنویں کو ہیں نے آپ ان اس سمندر کا کھاری پانی پی رہا ہوں ' نے آپ ان کوئیں کوئیں کا پانی بند کر دیا ہے اور میں سمندر کا کھاری پانی پی رہا ہوں' لوگوں نے کہا اے اللہ! باں' حضرت عمّان نے کہا میں تہمیں اللہ کی اور اسلام کی فتم دیتا ہوں کہ جب متبور نمازیوں سے نگ ہوگئی تو رسول اللہ طاقع کی نے فرمایا ، قلال متحق کی ذمین کو خرید کر متجد کے ساتھ کون لاحق کرے گا؟ اور اس کے بدلہ میں دو جس سمندر کیا گا۔ اس متبد میں دو بھی اس کو اس سے بہتر چیز مل جائے گی! تو میں نے اپنے ذاتی مال سے ذمین کو خرید الور آج تم تجھ کو اس متبد میں دو رکعت نماز پڑھنے سے بھی منع کرتے ہو! انہوں نے کہا ، اے اللہ بال! آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ اور اسلام کی فتم دیتا ہوں کی تھی ' انہوں نے کہا اے اللہ بال! آپ نے فرمایا میں تھی ' انہوں نے کہا نے اللہ بال! آپ نے فرمایا میں تھی ' انہوں نے کہا نے اللہ بال! آپ نے فرمایا می تھی ' انہوں نے کہا اے اللہ! ا

ہاں' حضرت مثنان نے کہا ہیں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قتم دیتا ہوں کیا تم کو عظم ہے کہ رسول اللہ طاقیام مکہ کے ایک پہاڑ تیر '' پر تشریف فرما تھ' آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور میں تھا' پہاڑ ہلنے لگا' حق کہ اس کے بھر نشیب میں گرنے گئے' رسول اللہ طاقیظے نے اس پر اپنا بیر مارا اور فرمایا تا اے ٹیمر ساکن ہو جا تجھ پر صرف نبی ہے' صدایٰ ہے اور دو شہید بیس' انہوں نے کما اے اللہ اہاں! حضرت عثمان نے کما اللہ اکبر! انہوں نے میرے حق میں گوائی دی ہے اور تین ہار کما رہ کعبہ کی قتم میں شہید ہوں۔

(متن ترزی) و تم الحدیث : ۳۰۷۰ منی نسانی و تم الحدیث : ۳۰۵۰ متن داد قطنی چ ۳ ص ۱۹۹ منن کبری کلیستی چ ۲ ص ۱۳۸۰ کنوالعمال و تم الحدیث : ۳۹۲۸)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کسی غرض جمیح کی بتاء پر اپنے فضائل بیان کرنا جائز ہے' بیزیہ بھی ہو سکناہ کہ قرآن جمید بیں بو اپنی پاکیزگی اور تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے اس کا محمل یہ ہے کوئی مخص یہ نہ بیان کرے کہ آخرت میں اللہ کے نزدیک اس کا یہ دوجہ ہے اور جن بین یہ منع فرمایا ہے اس کا محمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اس کا یہ دوجہ ہیں اور ان کو عذاب نہیں ہو گا اور اگر ہوا بھی تو صرف چالیس دن ہو گا' اور اس سے اس لیے منع فرمایا کہ آخرت کا حال غیب ہے اور غیب کا علم نی ماڑھیلم کے فردیئے بغیر کسی کو نہیں ہو سکتا' اور نی ماڑھیلم کو اللہ تعالیٰ منع فرمایا کہ آخرت کا حال غیب ہے اور غیب کا علم نی ماڑھیلم کے فردیئے بغیر کسی کو نہیں ہو سکتا' اور نی ماڑھیلم کو اللہ تعالیٰ منا ہے۔ براہ درجہ دنیاوی فضائل ہیں یا نی ماڑھیلم کے اندائ کے جن درجات کا علم ہواان کا ضرورت کے وقت بیان کرنا جائز ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : و کھتے ہولوگ کس طرح اللہ ہر عمدا "جھوٹ ماندھ رہے ہیں اور ان کے لیے میں علی الاعلان گناہ کافی ہے۔ (النساء : ۵۰)

اللہ پر عمدا "جموث باندھنے سے مراد ان کاب وعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک گناہوں سے پاک ہیں ' حالا نکہ وہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اس کے محبوب ہیں نہ گناہوں سے پاک ہیں۔



ہروہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ جبت ہے (تغییر الزجاج ج ۲ ص ۱۴۷) عطیہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنماے روایت کیا ہے کہ جت سے مراد بت ہیں اور طاغوت سے مراد بتوں کے ترجمان میں جو بتوں کے ساننے بیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بنوں کی طرف منسوب کرے لوگوں سے جھوٹی اور من گھڑت ہاتیں بیان کرتے ہیں تاکہ اوگوں کو راہ کریں ' حفرت عمرفے فرمایا جبت سے مراد ماحرے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے ' مجاہد نے کما طاغوت سے مراد وہ شیطان ہے جو انسان کی صورت میں آ تا ہے اور لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں ' مجاہدنے ایک تفسیر یہ بھی كى ہے كہ طاغوت سے مراد كائن ب اور جت سے مراد ساح ب حصرت ابن عباس سے ايك تفيريہ ہے كہ جت سے و ایک یمودی عالم خی بن اخطب ہے اور طاقوت سے مراد ایک بمودی سردار اور عالم کعب بن اشرف ہے۔

(واح البيان جه ص ٨٨-٨٢)

امام رازی نے بیان کیا ہے کہ تی بن اضلب اور کعب بن الاشرف چند بمودیوں کے ساتھ مکہ گئے وہ رسول اللہ ساتھ اللہ مرازی نے بیان کیا ہے کہ تی بنا اجام ہے بنانا چاہتے تھے۔ قربش نے کہا تم الل کتاب ہو اور ہماری بہ نبیت تم اربیدنا) محمد (ملاقید) کے ذیادہ قربیب ہو۔ ہم تمہاری بات پر اس وقت تک اعتبار شمیں کریں گے جب تک تم ہمارے بتوں کو حجرہ شمیں کرو گے ناکہ ہمارے ول سطمئن ہو جائیں سوانہوں نے بتوں کو حجدہ کرلیا اس لیے اللہ نعائی نے قربایا بعض اہل کتاب بست اور طاخوت پر ایمان لاتے ہیں 'چرابوسفیان نے بوچھا ۔ بہ بتاؤ کہ ہم ذیادہ ہدایت کے طریقہ پر ہیں یا (سیدنا) محمد (ملاقید) کیا جمعہ والی کہ بہم ذیادہ ہدایت کے طریقہ پر ہیں یا (سیدنا) کی عبادت کرو بھوں کو کہا ہم بیت اللہ کے بی کعب نے بوچھا اور شمارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بیت اللہ کے بی کا فروں کو اور تبدوری اہل کتاب کا قروں کو متحلق کتے ہیں تو کعب بن اشرف نے کہا تم بیت اللہ کے بات یافتہ ہو 'اس وقت یہ 'تیت نازل ہوئی اور بہودی اہل کتاب کا قروں کے متحلق کتے ہیں نے بین ایروں ہوا ہوں یافتہ ہو 'اس وقت یہ 'تیت نازل ہوئی اور بہودی اہل کتاب کا قروں کے متحلق کتے ہیں نے بین بن ایروں ہوا ہوں بیات یافتہ ہو 'اس وقت یہ 'تیت نازل ہوئی اور بہودی اہل کتاب کا قروں کے متحلق کتے ہیں نیوں ہو ہوں بین بین بیادہ ہو ہوں اور انہوں کے متحلق کتے ہیں نیوں ہو بی بین ایک ہو بیات یافتہ ہو 'اس وقت یہ 'تیت نازل ہوئی اور بیودی اہل کتاب کا قروں کے متحلق کتے ہیں نیو بیان بیات بین متاب کا قربال کتاب کا قربال متحلق کتے ہیں نیوں ہو بیان بیان کی متحلق کتے ہیں نیوں ہو کیا بیان ہو کی اور بیان کی کو بیان بیان کی متحلق کی اور بیان کی کی ہوئی ہو کیا کہ کی اور کیا کہ کی کو بیان بیان کی کی متحلق کی کو بیان بیان کی ہوئی ہو کی کو بیان بیان کی کی کو بیان بیان کی کو بیان بیان کی کی کو بیان بیان کی کی کو بیان بیان کی کی کیت کی کی کو بیان بیان کی کو بیان کی کو بیان بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو ب

الله تعالی کا ارشاد ہے : میں وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کرے تو (اے مخاطب) تو اس کا ہرگز کوئی مرد گار نہیں یائے گا۔ (النساء: ۵۲)

چونکہ یہودایوں نے بت پرستوں کو موحدین پر فضیلت دی تھی اس لیے اللہ تعالی نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ کی لعنت کا معنی ہے ان کو اللہ کی رحمت ہے با اسکیہ دور کردیا جائے اور یہ ان پر دنیا میں لعنت ہے یہ جمال کہیں بھی ہوں لعنتی رہیں گے اور آخرت میں ان پر زیادہ اعنت ہوگی جس دن کوئی خض کسی کافر کے کام تہیں آ سکے گا اس کے برخلاف مومنوں کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔

يبود كے بخل كى فرمت

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : یا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے 'آگر ایساہو آاقویہ لوگوں کو مل برابر بھی کوئی چیزنہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

یمال سے یہود کی برائیوں کا بیان شروع کیا گیا ہے' اس آیت کا معنی ہے ان کا ملک بیں کوئی حصد نہیں ہے' یہود کہتے شے کہ آ خر زمانہ میں ملک ان کی طرف لوٹ آئے گا اس آیت میں ان کے اس دعویٰ کا رو ہے' یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک سے مراد نبوت ہو' بینی ان کے لیے نبوت سے کوئی حصد نہیں ہے جتی کہ لوگوں پر ان کی اطاعت اور اتباع لازم ہو' پہلی تغیر زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کا بعد کے جملہ کے ساتھ ربط ہے کیونکہ اگر ان کا ملک ہو تایا اس میں ان کا پکھ حصد ہو تا تو یہ لوگوں کوش برابر بھی کوئی چیزنہ دیے' بینی ضرورت منبول کو پکھے نہ دیے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے ، یا بداوگوں سے اس چزیر حمد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے کو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطاکی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطاکیا تھا۔ (النساء : ۵۳) بہود کے حمد کی فدمت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہود کے بھل کی ہزمت کی تقی اور اس آیت میں ان کے حمد کی مرمت کی

ہے۔ اللہ انعالی نے بی المؤایلم کو اپنے فضل ہے جو نعمت عطا فرمائی تھی یہود اس پر حسد کرتے تھے 'وہ کس نعمت پر حسد کرتے ہے تھے اس میں اختلاف ہے ' فنادہ نے کما ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی بنو اسرا کیل سے مبعوث ہوں گے اور جب اللہ انعالی نے بنواسائیل ہے آخری نبی مبعوث فرمایا تو وہ اس پر حسد کرتے گئے ' اور حضرت ابن عماس سے روایت ہے کہ یہود نے کما (سیدنا) مجمد (مطابط) اس قدر تواضع کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے نکان میں اتنی ازواج بیں۔ (جائع البیان نے ۵ س۸۸) لیکن کیمل تغییر زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس آیت کے دو سرے جملہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو بے جب کہ ہم نے آل ایراہیم کو کتاب اور حکمت عطاکی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطاکیا تھاتی پھر رسول اللہ ماڑا پیما ہے حسد کیوں کرتے ہیں یہ نعمت تو حضرت ابراہیم کی آل کو بھی ملی تھی اور ان کو بھی مل چکل ہے۔

اس آیت بین کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور وہ تورات 'انجیل اور زبور اور دیگر سحا کف کو شائل ہے اور حکمت سے مراد نبوت ہے یا وہ اسران بیں جو اللہ کی کتاب بیں ودلیت کیے گئے ہیں 'حضرت ابرائیم کی آل بیس نبی اور رسول مبعوث کیے گئے جن کو یہ کتابیں اور سنگمیش وی گئیں اور وہ سب ان بہودلیل کے آباء اور اسلاف شخے 'اور ان کے آباء اور اسلاف کو ملک عظیم بھی دیا گیا جیے حضرت یوسف 'حضرت واؤد اور حضرت سلیمان کو ملک دیے گئے 'حضرت واؤد اور حضرت سلیمان کے لیے بہت زیادہ بویاں ملال کی گئی تھیں۔ بھرسیدنا تھر شاہولئے رہیہ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى االاه ميان كرتے بين :

امام ابوداؤد نے سنن میں اور امام بہتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ ڈیٹھ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملاکظ نے فرمایا حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاجا تاہے جس طرح آگ کلزبوں کو کھاجاتی ہے۔

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تغییر میں سدی سے روایت کیا ہے کہ ملک عظیم سے مراد تورتوں سے نکاح ہے۔ جب حضرت واؤد علیہ السلام کی ننانوے ہویاں تقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو ہویاں تقیس توسیدنا محمد ملائظ کے لیے کثرت ازدواج کس طرح باعث اعتراض ہوگا!

اور حاکم نے مشدرک میں محمدین کعب سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو پیویاں اور سات سو پائدیاں تھیں – (الدر المشورج من ۱۷سم ۱۷مطوعہ ایران)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : سوان میں سے بعض لوگ ابراہم پر ایمان لاسے اور بعض لوگوں نے ان سے مند موڑا اور (ان سے لیے) بھڑتی ہوئی دونرخ کافی ہے- (النساء: ۵۵)

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام پر یا ان کی آل میں سے جو افیاء اور رسول مبعوث ہوئے ان پر سب لوگ ایمان نہیں لائے ' بعض ایمان لائے اور بعض ایمان نہیں لائے تو جب بعض کا ایمان نہ لانا حضرت ابرائیم کی نبوت اور ان کی نسل میں سے دو سرے افیاء کی نبوت کے لیے سوجب نقصان نہیں ہے تو آگر پڑھ اوگ آپ کی نبوت پر ایمان نمیں لاتے تو اس سے آپ کی نبوت اور رسالت میں کیا فرق بڑے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک جن اوگوں نے ہماری آینوں کا اٹکار کیا ہم ان کو عنقریب آگ میں جمونک دیں گے جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دو سری کھالوں سے بدل دیں گے باکہ وہ عذاب کو ہیشہ

منت ربي - (النساء: ٢٥)

دوزخ میں جلی ہوئی کھالوں کو دو سری کھالوں سے بد لنے پر تقذیب بلا معصیت کی بحث

المام ابوجعفر محر بن جرير طرى متوفى ١٠١٠ه روايت كرتي عي

ر پیچ بیان کرتے ہیں کہ کافروں کی کھال چالیس ہاتھ موٹی ہو گی اور ان کا دانت سترہاتھ بڑا ہو گا' اور ان کا پیٹ اننا بڑا ہو گاکہ اس میں بیاڑ سا جائے۔

حس بیان کرتے ہیں ایک دن میں ستر ہزار بار ان کی کھال جلے گی اور بدل جائے گی-

(جامع البيان ٢٥٥ ٥٠ مطبوعه دار احياء الرّاث العملي بروت ١٩٠٧مه)

المام مسلم بن تحاج تشرى متوفى الاله روايت كرتے إلى

حصرت ابو ہریرہ بھائیر بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ مظاہیام نے فرمایا کافر کی ڈاڑھ احد بہاڑ جنتی ہوگی' اور اس کی کھال کی موٹائی نین دن کی مسافت کے برابر ہوگی- (میچ مسلم' رقم الحدیث : ۲۸۵۱)

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما اللہ مالی کے فرمایا ؛ ووزخ میں کافر کے دو کند عول کے در میان اتنا فاصلہ ہو گا جننا فاصلہ ایک تیزر فرآر سوار تین دن میں طے کر آہے۔ (صیح مسلم ارتم الحدیث ؛ ۲۸۵۲)

قرآن مجیدگی اس آیت پریہ اشکال ہونا ہے کہ کافر کی کھال جگئے کے بعد اس کو نئی کھال دی جائے گی اور اس کو عذاب دیا عذاب دیا جائے گاتو یہ تعذیب بلامعصیت ہے کیونکہ اس نئی کھال نے تو کوئی گناہ نمیں کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کے خلاف ہے اس کا جواب میر ہے کہ اصل عذاب روح کو ہونا ہے اور جسم اور اس کے اجزاء تو روح تک عذاب پہنچانے کے آلات ہیں 'لیکن میہ جواب صبح نمیں ہے کیونکہ فد ہب ہے کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ روح اور جسم دونول پر عذاب کی دلیل

المام محدين اساعيل بخاري متونى ١٥١ه وايت كرية مين

حصرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک سفریس نبی ملطیئلم ہم سے پیچیے رہ گئے' آپ ہم سے آسلے اس وقت ہم نے نماز میں مآخر کر دی تھی ہم نے وضوء کیا اور پیروں پر مسمح کر لیا' تو آپ نے دویا تین مرتب بلند آواز سے فرمایا : (فٹک) ایز بین کے لیے آگ کاعذاب ہو گا۔ (شیح البخاری 'رقم الدیث : ۱۰)

اس صدیث سے معلوم ہواکہ روح اور بدن دونوں کو عذاب ہو باہے۔

نيز علامه محد بن احمد سفاري منوفي ۱۸۸امه لکفت ين

امت کے تمام حفظ من اور ائم، کا فرمب بیر ہے کہ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہو تا ہے۔

(لوامع الاتوارج ٢٥ ص ٢٥، مطبوعة مكتب اسلاى بيروت ١١٠١١ه)

تعذیب بلامعصیت کے اشکال کے صحیح جوابات

اس لیے اس اشکال کا صحیح جواب ہے ہے کہ کھال کے جل کر پکنے کا معنی ہے اس کا سیاہ پڑ جانا 'اور اس کو دو سری کھال سے بدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھال کا رنگ اپنی قدرت کالمہ سے سفید کردے گا' جیسے دنیا میں انسان جب بیار ہو تا ہے تو اس کے چرہ کا رنگ بدل جانا ہے اور صحت مند ہونے کے بعد اس چرہ کا رنگ تکھر کر تر و تازہ ہو جانا ہے۔ دو سرا جواب سے ہے کہ جس طرح سار ایک انگو تھی کو توڑ کریا اس کو بگھلا کر اس مادہ سے دو سری نئی صورت کی

Cossie a

انگوشمی بنادیتا ہے' ای طرح بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ ایک کھال کو جلا کر اس سے تن کھال پیدا کر دے گا۔ تیسرا جواب سیہ ہے کہ اصل میں عذاب بدن کے اجزاء اسلیہ اور روح کو ہو تا ہے اور وہ ختم تہیں ہوتے باقی اعضاء کا

جل جانا اور دوباره بن جانا صرف روح اور اجزاء اسليه تك عذاب يتيات كاذر بعيب-

اور جن احادث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافر کے دائت اس کی کھال اور دیگر اعضاء کی جمامت بورہ جاتی ہے ان پر بھی یہ انٹی ہے اس پر بھی یہ انٹی ہے کہ جس دائت نے ساتھ جو اضافہ کیا گیا ہے اس پر عذاب بغیر کسی معصیت کے ہو گا اور یہ اللہ تعالیٰ سکے طریقہ کے خااف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انٹی اجزاء اور اعضاء کو کسی اضافہ کے بغیر انٹا برا کر دے گا اور کافر کی شکل ہتے بنانے کے لیے اس کے اعضاء کو برا کر دیا جائے گا اور صحیح جواب یمی ہے کہ اصل عذاب بدن کے اجزاء اسلیہ اور روح کو ہو گا یہ اضافات تو ان اجزاء اسلیہ اور روح کو ہو گا یہ اضافات تو ان اجزاء شک عذاب بہتیائے کا ذر یہ بیں۔

روح اور جسم دونول کے مستحق عذاب ہونے کی ایک مثال

عذاب جہم اور روح دونوں کو ہو تا ہے اس سلسلہ میں علامہ سید محمود آلوی متونی ہے الدھ نے علامہ سفیری کی شرح بخاری ہے نظل کیا ہے کہ قیامت کے دن روح اور برن میں بحث ہوگی ' روح جہم ہے کے گی کہ گناہ تم نے کے جی میں تو ایک ہوا کی بائند تھی آگر تم نہ ہوتے تو جیں کوئی عمل شمیں کر سکتی تھی ' اور جہم کے گاتم نے جھے کام کرنے کا حکم دیا تھا آگر تم نہ ہوتے کی طرح ہو با اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کو جمی حرکت نہ رہا ' ہب اللہ نوائی ان کے در میان تم نہ ہو تیں تو میں درخت کے سے دونوں آیک ہاتے جی خیار کرنے کے لیے ایک فرشت بھیج گاوہ کے گاتم دونوں کی مثل آیک لینے اور ایک اندھے کی ہے یہ دونوں آیک ہائے جی شیلہ کرنے کے لیے آئد سے سے کہا میں یمال کھیل دیکھ رہا ہوں لیکن ان کو تو ٹر نہیں سکن' تو اندھے نے کہا تم جھ پر سوار ہو جاتی پھر جمال بھل ہوں تم دیکھ کر تو ٹر لین میں اور دونوں مزاکے مستحق ہیں گئا ہہ شزلہ دوح ہے اور اندھا ہہ مزلہ جسم ہمال بھل ہوں تم دیکھ کر تو ٹر لین مرف روح کو شعور ہم کو شعور نہیں جا کہ اندھے اور لینے دونوں کو شعور ہمال کا پتانہ ہو۔

(روح العانى ج ص ٥٩ مطبوعه دار احياء الرات الغربي بيروت)

میرے نزدیک اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ مثال صرف مئلہ کی تفییم کے لیے ہوتی ہے اس کا ممثل لہ ہے با لکلیہ مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عفریب ان کو ان جنتوں میں داخل کر ویں گے جن کے نیچ سے دریا ہتے ہیں وہ ان میں ہیشہ ہیشہ رہیں گے ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیریاں ہیں اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ (النساء : ۵۷)

اخروی نعتوں کے لیے نیک اعمال چاہیں

قرآن مجیدیں اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ وعد کے بعد وعید یا وعید کے بعد وعد کا ذکر فرمایا ہے اس لیے پہلے آخرت میں کفار کے عذاب کاذکر فرمایا تھااور اب آخرت میں مومنوں کے نواب کاذکر فرمایا۔

اس آیت میں کئی مسائل ہیں ایک ہیر کہ اعمال ایمان کاغیر ہیں میکونکہ اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف

يجيسان القرآن

منظارت کو جاہتا ہے' دو سرا مسئلہ ہیہ ہے کہ اخروی انعامات کو ابتداء "حاصل کرنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں اس سے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں البشہ وائی عذاب سے نجات کے لیے صرف ایمان کافی ہے۔ قاعدہ یمی ہے کیکن اللہ اخالی کریم ہے جس کو چاہے اس قاعدہ سے مستثنی کردے۔ جنت میں دوام کاؤکر فرمایا اس میں جم بن صفوان اور ان جیسے اوگوں کا رد ہو گیا جن کے نزدیک جنت میں تواب اور دوفرخ میں عذاب فافی ہے ' پاکیزہ بیویوں کامطلب یہ ہے کہ وہ جیش اور نفاس سے پاک ہوں گی۔ جنت میں دھوپ نہیں ہوگی اس کے باوجود جنت میں سائے کاؤکر فرمایا کیو تکہ یماں سائے سے حراد آرام اور سکون ہے جس شخص کو جلتے ہوئے ریکتان میں سامیہ میسر آ جائے تو وہ اس کے لیے بہت بری راحت ہو تاہے سو بہاں بھی گھنے سائے سے مراد راحت اور آرام ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : بے شک اللہ تم کو یہ حکم رہتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں اوا کروو' اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو ہے شک اللہ حمیس کیسی اچھی تھیجت فرما تا ہے' بے شک اللہ سنے والا و کیفنے والا ہے۔ (النساء: ۵۸)

ربط آبات اور شان نزول

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار کے بعض احوال بیان فرمائے اور وعید اور وعد کاذکر فرمایا' اس کے بعد پھر احکام ' ٹکلیفیہ کاذکر شروع فرمایا' نیز اس سے پہلے بہود کی خیانت کاذکر فرمایا تھا کہ ان کی کتاب میں سیدنا محمہ ملائویا کی نیوت پر جو دلا کل ہیں وہ ان کو چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے اور اس میں خیانت کرتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کو امانت داری کا حکم دیا۔ امانت اوا کرنے کا حکم عام ہے خواہ ذراہب میں ہو' مقائد میں ہو معاملات میں ہویا عمادات میں ہو۔

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متولى ١٠٣٥ دوايت كرتيبين

ابن جرن کے بیان کیا ہے کہ یہ آیت عثمان بن طحہ بن الی طلحہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، فتح مکہ کے دن جب نبی طاق علم میت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس سے کعبہ کی چابیاں لے لیس پھر آپ میت اللہ کے باہر اس آیت کی تفاوت کرتے ہوئے آئے، پھر آپ نے عثمان کو بلایا اور انہیں چابیاں دے دیں۔ (جام البیان ۵۲ص ۹۲)

امانت ادا کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

فَإِنُ آمِنَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا فَلْيُؤَوِّ الَّذِي الْوَرِّ الَّذِي الْوَرِّ الْمُوَرِّ الْمُوَرِّ الْمُورِّ الْمُورِقِيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُورِّ الْمُؤْمِنِ الْمُورِقِيْنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِمِي الْمُؤْمِ لِلْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

(البقره: ۲۸۳)

لَّا ثُهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا المَانْزِكُمْ وَانْنُمُ

تَعُلَمُونَ ﴿ الْانفال : ٢٥)

وَالْكَذِيْنَهُمْ لِإِنْمَانِتِهِمْ وَعَهُدِهِمْ رَاعُوْنَ . (المؤمنون: ۸)

اے ایمان والوا اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرد اور نہ اپنی امانوں میں خیانت کرد در آل حالیکہ تم کو علم ہے۔

اور جولوگ این امانوں اور اپنے عمد کی رعایت کرنے والے ہیں۔

مسلددوم

HIGHER

المانت اوا كرنے كے متعلق احادیث

الم محد بن الماكل عقارى متوفى ٢٥١ه روايت كرت ين

رہ ہم ہوری میں میں میں میں میں کہ ان کا انتظار کرد اسائل میں مائٹ صالح کردی جائے تو قیامت کا انتظار کرد اسائل م حصرت او ہررہ وہ جائے ہیاں کرتے ہیں کہ نبی مائٹ ہوگی منصب کسی ناتل کے سرد کردیا جائے تو قیامت کا انتظار کرد۔ نے یو چھا امانت کیے صالح ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب کسی ناتل کے سرد کردیا جائے تو قیامت کا انتظار کرد۔ (سیح الجناری) رقم الحدث : ۵۹)

حضرت الوبريره خاف بيان كرتے بين كه رسول الله طافية نے فرمایا جو تهمارے پاس المانت ركھ اس كى امانت اداكرد' اور جو تهمارے ساتھ خیانت كرے اس كے ساتھ خیانت نه كرو- (سنن ابوداؤد ارقم الحدیث : ۳۵۴۵ سنن ترفدی وقم الحدیث : ۱۲۷۸ سنن داری ارقم الحدیث : ۲۵۹۷ سنداحی تاس ۱۳۳۷ المستددك جس ۲۳۱)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابقائے نے فرمایا مجالس کی گفتگو لٹانت ہوتی ہے ماسوا اس کے کہ کسی کا ناجائز خون بہانا ہو' یا کسی کی آبرو ریزی کرتی ہو یا کسی کا مال ناحق طریقہ سے حاصل کرنا ہو (بینی آگر ایسی بات ہو تو اس کی صاحب حق کو اطلاع دے کر خبردار کرنا جائے) (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۸۲۹۹)

المام الويكر احدين حيلن بيعي متوق ٨٥٨ مد روايت كرت ين

جھڑت توہان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹافظ نے فرمایا : جو شخص امانت وار نہ ہو اس کا ایمان شہیں اور جو وضو نہ کرے اس کا ایمان شہیں – (شعب الایمان کرتم الحدیث : ۵۲۵۳)

حصرت عمادہ بن الصامت وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعیل نے فرمایا تم بیٹھے چھر چیزوں کی صانت دو میں تم کو جنت کی صانت دیتا ہوں' جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کرد' جب تم عمد کرد تو اس کو پورا کرد' جب تم بات کرد ہے بولو' اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرد' اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔

(شعب الايمان وتم الحديث: ٥٢٥٩)

معرت عمرین الحفاب بانوے نے فرمایا کسی مخص کی نماز اور روزے سے تم دھوکے میں نہ آنا' جو جاہے نماز پڑھے اور جو جاہے روزے رکھے لیکن جو امانت دار نہیں ہے وہ دین دار نہیں ہے۔ (شعب الایمان' رقم الحدیث: ۵۲۷۹) الاند کے ساتھ معاملہ میں امانت داری کا دائرہ کار

انسان کا معالمہ اپنے رب کے ساتھ متعلق ہو تا ہے یا مخلوق کے ساتھ اور ہر معالمہ کے ساتھ اس پر لازم ہے کہ وہ اس معالمہ کو امات داری کے ساتھ کرے۔

الله تعالیٰ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام بجالائے اور جن چیزوں سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے ان سے رک جائے' حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہر چیز میں امانت داری لازم ہے۔ وضو میں' جنابت میں' تماز میں' زکوٰۃ میں اور روزے میں' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم گاہ پیدا کی اور فرمایا میں اس امانت کو تمہمارے پاس چھیا کر رکھ رہا ہوں' اس کی حفاظت کرنا' ہاں اگر اس کا حق ادا کرنا ہو' یہ بہت وسیع معاملہ ہے' زبان کی امانت

ملددوم

تبيبان المرآ

یہ ہے کہ اس کو جھوٹ 'چنلی شیبت ' کفر' برعت اور ب حیائی کی باتوں میں نہ استعمال کرے ' آگیہ کی امانت یہ ہے کہ اس ہے حرام چیز کی طرف نہ دیکھیے۔ کان کی امانت میہ ہے کہ اس ہے موسیقی مخش باتیں' جھوٹ اور نمسی کی بدگوئی نہ ہے' نہ دین اور خدا اور رسول کے خلاف باتیں نے ' ہاتھوں کی امانت یہ ہے کہ ان سے چوری' ڈاکہ ' قتل ' ظلم اور کوئی ناجائز کام نہ ے منہ میں لقمہ حرام نہ ڈالے اور بیروں کی امانت سے کہ جمان جانے ہے اللہ تعالی نے متع کیاہے وہاں نہ جائے اور تمام اعصاء سروري كام لي جن كامول كرخ كالله تعالى في علم ويا ب-الله تعالى فرما يا ب

الله الله على الدر ومينول اور بما دول بان المات كو بيش كيا انهول نے اس لانت میں خیات کرنے سے الکار کیا اور اس میں خیات کرنے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ عادت الدائان في الله على على والله الدوائل

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَتَخْمِلْنَهَا ظَلْوَمَّا حُهُولًا (الاحراب: ٤٢)

غلق خدا کے ساتھ معاملہ میں امانت داری کا دائرہ کار

تمام مخلوق کی المات کو اوا کرنا اس میں بید امور واغل ہیں : اگر سمی شخص نے کوئی المات رکھوائی ہے تو اس کو والی کرنا 'ناپ نول میں کی نہ کرنا الوگول کے عیوب بیان نہ کرنا حکام کا عوام کے ساتھ عدل کرنا علماء کا عوام کے ساتھ عدل کرنا بایں طور کہ ان کی صبح رہنمائی کرنا تعسب کے بغیراعقادی مسائل کو بیان کرنا اس میں بیہود کے لیے بھی یہ مرایت ب كرسيدنا محد الييم كي نبوت كے جو والد كل تؤرات ميں فركور ميں ان كون چھيا كيں اور يوى كے ليے مدايت ب كر شو بركى غیر موجود گی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور جس شخص کا گھر میں آنا اے ناپیند ہو اس کو نہ آنے وے ' تاہر ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ بلیک مارکیٹ نہ کریں ' نعلی دوائیں بنا کرلوگوں کی جان سے نہ تھیلیں 'کھانے پینے کی اشیاء میں ملوث نه کریں میکن نه بچائیں اسکانگ کرے تعظم واوٹی نه بچائیں۔ سودی کاروبار نه کریں۔ ہیرو کن مجرس اور دیگر نشر آور اور مصر صحت اشیاء کو فروخت ند کریں بیرو کریش رشوت ند لیں مرکاری افران ایے محکم سے ناجائز مراعات حاصل نه کریں' ڈیوٹی پر پوراووت ویں' وفتری او قات میں غیر سرکاری کام نه کریں۔ آج کل شناختی کارڈ' پاسپورٹ مختلف اقتمام کے لائسنس اور شمیکہ داروں کے بل غرض کوئی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہو تا جب ان کاموں کا کرنا ان کی سرکاری ڈیوٹی ہے تو بغیر دیثوت کے بید کائم نہ کرنا سرکاری امانت میں خیانت ہے 'اس طرح ایک پارٹی کے ممبر کو عوام اس پارٹی کی جمیاد یر ووٹ دیتے ہیں ممبر بننے کے بحد وہ رشوت لے کر لوٹاکر کی منیاد پر پارٹی بدل لیتا ہے تو وہ بھی عوام کے انتخاب اور ان کی المانت میں خیانت کرتا ہے ، حکومت کے ارکان اور وزراء جو قوی نزانے اور عوام کے شکسوں سے بلاوجہ غیرمکی دوروں پر غیر ضروری افراد کو اپنے ساتھ نے جاکرا للے خلے اور عیاشیاں کرتے ہیں وہ بھی عوام کی امانت میں خیانت کرتے ہیں' اسکول اور کالجزیں اسائذہ اور پروفیسر حفزات پڑھانے کی بجائے گپ شپ کرے وقت گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی امانت میں خیانت ے اس طرح تمام سرکاری اداروں میں کام نہ کرنا اور بے جا مراعات حاصل کرنا اور اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو نوازنا سی اسای پر رشوت یا سفارش کی وجہ سے ناائل کا تقرر کرنا ہے بھی امانت میں خیانت ہے ، کسی وظاوی متفعت کی وجہ سے نااہل کو دوٹ دینا ہے بھی خیانت ہے۔ آگر ہم گہری نظرے جائزہ لیں از ہمارے بورے معاشرہ میں خیانت کا ایک جال جھاہوا ہے اور ہر شخص اس نیٹ ورک میں جکڑا ہوا ہے۔

سانالقرآن

الم محد بن اساعيل عقاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي بين :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی میں سے ہر شخص محمایان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت افراد کے متعلق سوال ہو گا حاکم ماکھیان ہے اور اس سے اپنے عوام کے متعلق جواب طلبی ہو گی اور سرو اپنے الل خانہ کا محمالان ہے اور اس سے اپنے الل کے متعلق جواب طلبی ہو گی اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی محمالان ہے اور اس سے اس کی محمالان ہے اور اس سے اس کی خمہ داری کے متعلق جواب طلبی ہو گی نور ایک شخص اپنے بات کے مال کا محمالان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق جواب طلبی ہو گی اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا محمالان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق جواب طلبی مو گی اور ایک شخص آبی بنہ کی چیز کا) محمالان ہے اور اس سے اس چیز کے متعلق جواب طلبی ہو گی۔ (جیج البخاری) رقم الدیث : ۱۵۲۹ سنی ترزی رقم الدیث : ۱۵۲۱ سنی الدواؤد و تم الدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی و تم الدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی و تم الدیث : ۱۵۲۱ سنی الدواؤد و تم الدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی و تم الدیث : ۱۵۲۱ سنی الدواؤد و تم الدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی و تم الدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی و تم الدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی و تم الدیث : ۱۵۲۱ سنی الدواؤد و تا تا الدیث الدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی و تا الدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی و تا الدیث نالدیث نا

الم ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشابوري متوفى ٥٥ ١٥٥ دوايت كرتے بين

حضرت ابن عماس رضی اللہ عنما بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ طلیع نے فرمایا جس شخص نے کسی آدی کو کسی جماعت کا اللہ اللہ کا اللہ کا فرماں بردار بندہ تفاقہ بنانے والے نے اللہ اس کے بماعت میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار بندہ تفاقہ بنانے والے نے اللہ اس کے روایت تہیں رسول اور جماعت مسلمین سے خیانت کی اس مدیث کی سند صبح ہے اسکو روایت تہیں کیا۔ (المستدرک جمن ۱۹۳۰)

علامه على متقى بن حسام الدين مندى متوفى ١٤٥٥ ه لكصة مين :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله طاق الله عنمایا جس آدمی نے کمی شخص کو مسلمانوں کا عامل بنایا حالا نکه وہ شخص جانبا تھا کہ اس سے بمتر شخص موجود ہے جو کتاب الله اور سنت رسول کا زیادہ جانے والا ب تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیائت کی۔ (کنزالعمال جامس 24)

ان دولول عديتول كى مائيداس حديث سے موتى ب

الم ابوداؤد عليمان بن اشعث متوفى ٢٧٥ه روايت كرتے بين

حضرت ابو ہر رہ دایتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابط نے فرمایا جس شخص کو بغیر علم کے فوی دیا گیا تو اس کا گناہ فوی دینے والے پر ہو گا' اور جس شخص نے اپنے بھائی کی رہنمائی کسی چزکی طرف کی حالا نکہ اس کو علم تھا کہ الجیت اور صااحیت اس کے غیر میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ (سنن ابوداؤد 'رتم الدیث : ۲۵۵۷)

اینے نفس کے ساتھ معاملہ میں امانت داری کادائرہ کار

انسان کا اپنے نفس کے ساتھ امانت داری کا نظاضا ہیہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اس چیز کو پہند کرے جو دین اور دنیا میں اس کے لیے زیادہ مفید اور نفع آور ہو' اور غلبہ غضب اور غلبہ شوت کی وجہ سے ایساکوئی کام نہ کرے جس سے مال کار دنیا میں اس کی عزت و ناموس جاتی رہے اور آخرت میں وہ عذاب کا مستحق ہو' انسان کی زندگی اور صحت اس کے پاس اللہ کی امانت ہے وہ اس کو ضائع کرنے کا مجاز نہیں ہے' اس لیے سگریٹ بینا' چرس' جیروئن اور کسی اور طرح تمباکو نوشی کرنا' اِنیون کھانا' یہ تمام کام صحت اور انسانی زندگی کے لیے مصر ہیں' اس طرح شراب بینایا کوئی اور نشہ آور مشروب کھانا اور بینا'

تبيان القرآن

بسلددوم

گشہ آور دوائیں استعلٰ کرنامیہ بھی انسان کی صحت کے لیے معزیں اور آخرت میں عذاب کاباعث ہیں 'اور یہ تمام کام آپنے نفس کے ساتھ خیانت کے زمرہ میں آتے ہیں ' ناجائز ذرائع سے آمدنی حاصل کرنا' لوگوں پر ظلم کرنامیہ بھی دنیا اور آخرت کی بریادی کا سبب ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرنا ہے' فرائض اور واجبات کو ترک کرکے اور حرام کاموں کا ار تکاپ کرکے خود کو عذاب کا مستقیٰ بنانامیہ بھی اپنی ذات کے ساتھ خیانت ہے' اللہ نقائی نے انسان کو اس کا ممکاف کیا ہے کہ وہ خود بھی نیک سے اور اپنے گھروالوں کو بھی نیک بنائے ''

اے ایمان والوا ایت آپ کو اور ایت گھر والوں کو دوزخ کی آگ

لَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْاَ اَنْفُسَكُمْ وَآهْلِينِكُمْ نَارًا (التحريم: ١)

-150

آگر کوئی مخص خود نیک ہے اور پابند صوم و صلوۃ ہے لیکن اس کے گھروالے اور اس کے ماتحت لوگ ید کار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور وہ ان کو برے کام تزک کرنے اور نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیٹا تب بھی وہ بری الذمہ نہیں ہے اور اخروی عذاب کا مستحق ہے اور اپ نفس کے ساتھ خیانت کر رہاہے کیوفکہ رسول اللہ مالیکام نے فرمایا تم میں سے ہر خیف اپنے ماتحت لوگوں کا نگہیان ہے اور ہر مختص ان کے متعلق جواب دہ ہے۔

الله تعالى كالرشادى: اورجب تم لوكول كردميان فيصله كرو توعدل كرماته فيصله كرو- (النساء: ٥٨)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو حاکم بنایا جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اوگوں کے در میان عدل سے فیصلہ کرے ' ہم اس جگہ قضاء کے متعلق احادیث بیان کریں گے ناکہ معلوم ہو کہ اسلام میں قضاء کے متعلق کیا ہرایات ہیں "

قضاء کے آداب اور قاضی کے ظلم اور عدل کے متعلق احادیث امام ابر عینی محدین میلی ترزی متونی 24 مد روایت کرتے ہیں :

حضرت معاذ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا 'آپ نے یو پھا تم کیسے فیصلہ کرو گے ' انسوں نے کہا ہیں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا 'آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ مٹاہیم کی سنت میں مطلوبہ انسوں نے کہا پھر ہیں رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا 'آپ نے یو چھا آگر رسول اللہ مٹاہیم کی سنت میں مطلوب تھم نہ ہو؟ انسوں نے کہا پھر ہیں اپنی رائے ہے اجتماد کروں گا 'آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ مٹاہیم کے فرستادہ کو توفیق دی۔ (سنن ترزی) رقم الحدیث : ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۳۵۴)

الم محرين الماعيل بخاري متوني ٢٥٧ه روايت كرتي بين:

حضرت الوبكره ولي في محتان من اسينه بيني كى طرف خط لكهاكه تم دو آدميول كه درميان غصه كى حالت مين فيصله شه كرنا كيونكه مين نے ني طاق الم كويد فرماتے ہوئے ساہ كوئى شخص غصه كى حالت مين دو آدميول كے درميان فيصله ند كرے - (ميح البخارى) رقم الحديث: ١٤٥٨ ميح مسلم، رقم الحديث: ١١٤٥ سن زرى، رقم الحديث: ١٣٣٩ سنى الوداؤد، رقم الحديث: ١٤٨٩)

حضرت علی بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ طال بیلے نے فرمایا جب تمرارے پاس دو شخص مقدمہ بیش کریں تؤ جب تک تم دو سرے شخص کاموقف نہ س لو پہلے کے لیے فیصلہ نہ کرو۔ (سنن ترزی ارتم الحدیث: ۱۳۳۷ سنن ابوداؤو ارتم الحدیث: ۲۵۸۳ سنن ابوداؤو ارتم الحدیث: ۲۵۸۳ سنن ابن ماجه ارتم الحدیث: ۱۳۳۰ من ۱۳۳۰ من ابن ماجه ارتم الحدیث: ۲۳۳۰ من ۱۳۳۰ من ابن ماجه این ترقیط بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المحافظی نے فرایا: قاضیوں کی تین قشمیں ہیں آیک جنت میں ہوگا اور وودن ٹی مطابق فیصلہ کرے اور جوحی کو پہتائے کے باوجود اس کے مطابق فیصلہ کرے اور جوحی کو پہتائے کے باوجود اس کے طاف فیصلہ کرے وہ دوزن میں ہوگا اور ہو مجتمل جمالت سے لوگوں کے در میان فیصلہ کرے وہ جمی دوزخ میں ہوگا - (سنن ابوداؤد ارتم الحدیث: ۳۵۷۳)

حضرت ابوسعید بڑتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے نزدیک سب سے مفرب محض امام عادل ہو گا اور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے دور امام طالم ہو گا۔ (سنن زندی رقم الحدیث : ۱۳۳۳)

حضرت ابن الی اوئی جی ہی ہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیق نے فرایا جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ جو تا ہے اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں ہوتا اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے۔ (منن ترزی : ۱۳۳۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالیق نے فرایا اللہ تعالی اس امت کو پاک تبیں کرتا جس ہیں اس کے کزور کا حق اس کے طاقت ور سے نہ لیا جائے۔ (اس حدیث کو امام برار نے روایت کیا ہے 'اس کی سندیس المشنی بن صباح ہے ہے ضعیف راوی ہے 'ایک روایت میں ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے اور ایک روایت میں کہا ہے اس کی حدیث تعمی کہا ہے۔ اس کی حدیث تکھی جائے گی اور اس کو ترک نہیں کیا جائے گا' اور دو سرول کے نزدیک ہیر متروک ہے۔)

(كشف الاستار عن زوا كدا ليرار و تم الحديث: ١٣٥٢)

حفرت ابو ہریرہ وٹائو بیان کرتے ہیں کہ کمی فیصلہ میں رشو<mark>ت دیے</mark> والے اور رشوت کینے والے پر رسول الله مٹائویلم نے لعنت کی ہے۔ (سنن ترفدی دقم الحدیث: ۱۳۴۱)

امام طبرانی متوفی ۲۰۱۰ھ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھائیم نے فرمایا فیصلہ میں رشوت دیے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ (المبھم الکبیرج ۲۲س ۳۹۸)

يسلددوم

على ١٥٠ شعب الإيمان وقم الديث : ١٥٠

حضرت ابو جریرہ طاقہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہم نے فرمایا: چار آومیوں سے اللہ تعالی بغض رکھتا ہے: جو بست قشمیں کھاکر سودا بیچے۔ منظر فقیر مجو الحازانی اور طالم حاکم۔

(مي ابن رقم الديث: aorr "عب الايان رقم الديث: ٥٢٦٥)

حطرت این عباس رضی الله عنمامیان كرتے بين كه رسول الله عليان فرمايا عدل كرنے والے عالم كاليك ون سائد

سال کی عبادت ہے افضل ہے اور زمین میں حد کو قائم کرنا اس زمین پر چالیس روز کی بارش سے زیادہ نفع آور ہے۔ مسل کی عبادت سے افضل ہے اور زمین میں حد کو قائم کرنا اس زمین پر چالیس روز کی بارش سے زیادہ نفع آور ہے۔

(المعمم الكبير وقم الحديث: ١٩٣٧ من كبرى لليستى ن٨ص ١٢٠ شعب الايمان وقم المديث: ١٣٧٩)

الله تعالی کا ارشاد ہے ﷺ اے ایمان والوا لللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو' اور جو تم میں سے صاحبان امریں ان کی (اطاعت کرو) پیمراگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف اوٹاوو' بہ شرطیکہ تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو' یہ بهترہے اور اس کا انجام سب ہے اچھا ہے۔ (النساء ؛ ۵۹)

كتاب منت اجماع اور قياس كي جيت براستدلال

اس آیت بین به دلیل ہے کہ دلائل شرعیہ چار ہیں۔ کتاب سنت اجماع اور قیاس المیعواللہ سے مراد کتاب اللہ کے ادکام ہیں۔ اللہ علیہ اللہ منظم سے مراد کتاب اللہ کے ادکام ہیں۔ المیعوا الرسول سے مراد سنت ہے اور اولی الا مر منظم سے مراد ایتماع ہے بینی ہر زمانہ کے علماء حق کی اکثریت کیمی گمراہی پر شغق نہیں ہوگی اور خان تبناز عتم فسی شنگی فر دوہ السی الله والموسول اللہ سول اس سے مراد قیاس ہے بینی جس منظم کی کتاب اور سنت میں صاف تصریح نہ ہواس کی اصل کتاب اور سنت سے زکال کر اس کو کتاب اور سنت سے زکال کر اس کو کتاب اور سنت کی طرف اور اس پر وہی عظم جاری کردو۔

اولى الامركى تفييريس متعدد اقوال اور مصنف كامخيار

امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ دھ نے فرمایا ''اوی الامر مشکم'' کی ''فسیر میں شعدد اقوال ہیں (1) خلفاء راشدین (۳) عند سالت میں کشکروں کے حاکم (۳) وہ علماء حق جو احکام شرعیہ کے مطابق فتوی دیتے ہیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ بھر ئیہ قول حضرت ابن عباس من حسن بھری اور مجاہدے مروی ہے اور روافض سے مروی ہے کہ اس سے مراد انکہ معصوبین ہیں۔(تغیر کبیرج ۲۴ ملبع ۱۲۴۴مطبع دارا تفکر بیروت ۱۳۹۸هه)

ہماری رائے ہے ہے کہ ''اولی الاسر منگم'' ہے سراد علاء حق ہیں جو قر آن اور سنت ہے مسائل اشتباط کرتے ہیں اور بیش آمدہ مسائل ہیں فتوے دیتے ہیں اور اس کی بائنہ قرآن مجید کی اس آیت ہے ہوتی ہے :

وَكُوْ رَدُّوهُ وَإِلَى الرُّرُسُوْلِ وَإِلَى أُولِي الرَّارِوهِ إِلَى الرَّارِوهِ اللهِ اللهِ وَراكِ اللهِ اللهِ

الْاَ مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمُهُ الْلَّذِينَ يَسْتَنْفِظُونَهُ مِنْهُمْ "اس كا(عل) موالوك شور جان ليتے جوان ميں سے كئ منا كو ستنط كر (النّسائم: ۸۳) عند الله عند اللّه مائد دالله مائد مناسبائم عند الله عند الله مناسبائم عند الله مناسبائم عند الل

اور خلفاء راشدین کے دور کے بعد ہر زمانہ میں مسلمان امراء اور حکام کے مقابلہ میں ائمہ فتوی کی بیروی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر عدالت کسی عورت کا یک طرفہ فیصلہ کرکے اس کا نکاح فتح کر دیتی ہے تو مسلمان اس فیصلہ کو ائمہ فتوی کے پاس لے جاتے ہیں اگر وہ اس کی ٹائید کر دیں تو اس فیصلہ پر عمل کرکے عورت کا نکاح کر دیتے ہیں ورنہ نمیں کرتے ور خلفاء راشدین خود اصحاب علم اور ائمہ فتوی شخص اس سے معلوم ہوا کہ ''اولی الامر منکم'' سے مراد ہردور میں ائمہ فتوی اور علماء اور فقهاء ہی ہیں۔

الله اور رسول كى اطاعت مستقل باور اولى الامركى اطاعت يا الني ب

اس آیت میں اطبیعوا اللّه واطبیعوا الرسول فرمایا ہے اور "اولی الامر منکم" سے پیلے "اطبیعا" کاؤکر نہیں فرمایا بلکہ اس کا پہلے المبتوا پر عطف کیا گیا تاکہ ان کی اطاعت یا لئے ہو اس میں یہ نکتہ کہ اللّٰہ کی منتقل اطاعت ہے اور رسول کے احکام رسول کے احکام رسول کے احکام کے مطابق ہوں تو ان کی اطاعت ہے ورنہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ہیہ ہے :

المام مسلم بن تجاح تشرى متوفى المهوروايت كرتے بين :

حضرت علی بی نوبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیام نے ایک فشکر بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنا دیا اس نے آگ جلائی اور لشکر سے کہ اس میں داخل ہو جاؤ میسی اللہ علی اور لشکر سے کا ارادہ کیا دو سروں نے کہا ہم آگ ہی سے بھاگ کر (اسلام میں) آئے ہیں 'رسول اللہ طاقیام سے اس کا ذکر کیا گیاتو جن لوگوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس آگ ہی میں رہتے اور دو سرول کی آپ نے تعرف کی اور فرمایا اللہ کی محصیت میں کئی اطاعت نمیں ہے اطاعت صرف تیکی میں ہے۔(میم مسلم 'رتم الحدیث : ۱۸۳۰) قرآن مجید اور احادیث محید اقوال صحابہ پر مقدم ہیں

نیز اس آیت میں فرمایا : پھر اگر تمنی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف اوٹا دو۔ اس آیت میں یہ تضریح ہے کہ اللہ اور رسول کے ارشادات باتی تمام لوگوں پر مقدم ہیں 'ہم اس سے پہلے باحوالہ بیان کر پچکے ہیں کہ حضرت عمراور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنما جنبی کو تیمم کرنے سے متع کرتے تھے کیکن چو نکہ رسول اللہ مظاہیم نے جنبی کے لیے تیمم کو مشروع کیا ہے اس لیے جمہور صحابہ 'فشماء تابعین اور مجتدین اسلام نے حضرت عمراور حضرت ابن پرمسعود کی جلالت شان کے باد جود ان کے قول کو قبول نہیں کیا اور رسول اللہ طابھیم کی صحیح صدیث کو مقدم رکھا۔

ملددوع

ALOW SY

اس کی ایک اور مثال بیرے:

المام محدين العامل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتين :

حضرت ابن عباس رضى الله عنمابيان كرتے بين كه جب حضرت عمر الله زخى مو كتے تو حضرت صب بالله روتے ہوے آے اور کئے لگے ہاے میرے ہمال اپ میرے صاحب معزت عمر اللہ نے فرمایا اے صب تم بھی پر دو رہ ہو حالاتک رسول الله الهوالم نے فرمایا ہے میت کے گھروالوں کے روئے سے میت کو عداب ہو تا ہے ( سیج البخاری و تم الدیث : ١٢٨٤) جب حضرت عائشه ام الموسنين رضي الله عنها كه سامن حضرت عمر كاب قول بيان كيا كيا تو حضرت عائشه في فرمایا الله انتد انعالی عمریر رحم فرمائے و خداکی فتم رسول الله الله الله علی الله عمرید الله الله عمرید رحم فرمائے الله عند الله الله عنداب موناہے اور تمارے لیے قرآن جید کی بر آیت کافی ہے۔

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دو سرے کا بوجھ نمیں اٹھائے گا۔

وَلا يَرِرُ وَإِرْرَةٌ وَرُرَاخِرِي ا

(صحيح البخاري وتم الحديث: ١٣٨٨)

حضرت عائشہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ بی الطاع کا گزر ایک یمودیہ (کی قبر) سے ہواجس پر اوگ رو رہے تھے ' آب نے فرمایا سید اس پر رور ہے ہیں اور اس کو قرص عذاب مور باہے۔ (می البخاری رقم الحديث: ١٢٨٩)

حصرت عائشہ رضی الله عنهائے قرآن مجید کو جعرت عمرے قول پر مقدم رکھا اور فرمایا رسول الله مان فیل نے بیا عام قاعدہ منیں بیان کیا کہ گھروالول کے رونے سے میت کو عذاب ہو تا ہے کیونکہ کسی کے گناہ کا دو سرے کو عذاب منیں ہوتا؟ بلک آپ نے ایک خاص واقعہ میں ایک یمودی عورت کے متعلق یہ فرمایا تھا، مرتبہ صحابیت میں حضرت عمر بی و کا مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے بہت زیادہ ہے لیکن حضرت عائشہ نے اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کو حضرت عمر کے قول پر مقدم ر کھا۔

ای طرح حفرت عمراور حفرت عثان ج تمتع سے مع کرتے تھے لیکن جو تک ج تمتع رسول الله ماليكم كى سنت سے البت ہے اس لیے جمہور محلبہ اور فقماء تابعین اور علماء اسلام نے آپ کی سنت البت کے مقابلہ میں ان کے قول کو قبول مہیں کیا : مروان بن اللم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثان اور حضرت علی رضی اللہ عنماکے پاس حاضر تھا محضرت عمّان ممتع اور فح اور عموه كو جمع كرف مع كرت سے جب حصرت على والحد في ير ديكھا تو آپ في في اور عمره كااحرام باندهااور کمالیک معمرة و حجة من أي المعظم كاست كوكى كے قول كى بناء ير ترك نميں كروں گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٥٦٣)

حصرت عمران والله في كما ہم نے رسول الله طابع عمد ميں شخت كيا اور قرآن نازل مو يا ربااور ايك محض في اين رائے سے جو کما سو کما- (صحح البخاری : رقم الحدیث : 12 10)

سالم بن عبداللد بن عمريان كرتے بين كد الل شام سے أيك شخص فے حضرت عبداللہ بن عمر رضى الله عنما سے ج تمتع والگ الگ احرام کے ساتھ جج اور عمرہ جع کرنے) کے متعلق سوال کیا محصرت عبداللہ بن عمرنے فرمایا وہ جائز ہے اس نے کما آپ کے باپ تو اس سے منع کرتے تھے "حضرت عبداللہ بن عمر نے فربایا یہ ہناؤ کہ میرے باپ جج تمتع ہے منع کرتے ہوں اور رسول اللہ مالیط نے جج تمتع کیا ہو تو میرے باپ کے علم پر عمل کیا جائے گایا رسول اللہ طاہیم کے علم پر!اس تسان القرآن

ئے کما بلکہ رسول اللہ طابق کے علم پر عمل کیاجائے گا حضرت عبداللہ نے فرمایا ہے شک رسول اللہ طابق نے جمع مجتمع ک

-- يوريث من مج -- (من تذي رقم الحيث : APO)

ان احادیث ہے یہ معلوم ہوا کہ اکابر کا کوئی قول اگر قرآن مجیر اور حدیث صحیح کے خلاف ہو تو اصاغر کے لیے یہ جائز ہے کہ اس قبل سے اختلاف کریں اور اللہ اور رسول کے مقابلہ میں ان کے قبل کو قبول نہ کریں اور اس میں ان کی کوئی بے اولی اور گستاخی نسیں ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی برائی کا اظہار ہے اور سورہ نساء کی اس آیت پر عمل ہے ᠄ پھر اگر کسی چزمین تمهارااختلاف ہو جائے تواہد اللہ اور اس کے رسول کی طرف اوٹادو۔

ائر۔ اور فقتماء کے اقوال پر احادیث کو مقدم رکھناان کی ہے ادبی نہیں ہے

ای طرح اگر ائے جمتدیں میں ہے کسی کا قول مدیث سمجے کے خلاف ہوتو مدیث سمجے یہ عمل کیاجائے گااور اس میں سمى امام كى ب ادبي نسي ب بلك اس آيت ير عمل ب المام الوحنيف في عيد الفطر كي بعد شوال كي جهد روزت ركه كو مطلقاً عمروہ قرار دیا ہے خواہ متصل روزے رکھے جائیں یا متفصل ناکہ فرض پر زیادتی کے ساتھ تشبیہ نہ ہو ملکین حدیث سیح میں اس کی فضیلت اور استحباب ہے۔

حضرت ابو ابوب الصارى بالح بيان كرتے بن كه رسول الله الله على الله على على جس شخص في رمضان ك روزت ر مجے اور پھراس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تؤیہ میشہ روزے رکھنے کی مثل ہے۔ (سیح مسلم 'رتم الدیث: ١١٩٣) مين جونك المام اعظم رحمه الله كاب قول حديث صحيح كے خلاف ب اس ليے علامہ زين الدين ابن تجيم حتى متوفى ۵۷ھ نے لکھا ہے کہ لیکن عام متاخرین فقهاء کے زدیک شوال کے چھ روزے رکھنے میں مطلقا "کوئی کراہت نہیں ہے۔ (الحوالراكن عص ١٥٨)

علامه ابن حام متوفی ا۸۷ه علامه طحطادی متوفی اسم اله علامه حسن بن عمار شرنبلال متوفی ۸۹ اه او رعلامه ابن علبه بن شای متوفی ۲۵۲ او سب نے ای طرح لکھا ہے اور ان روزوں کومستحب قرار دیا ہے۔

اسی طرح امام مخد نے امام ابو حذیفہ ہے بید روایت کی ہے کہ لڑکے کا عقیقہ کیا جائے نہ لڑکی کا (الجابع الصغیرض ۵۳۳) اور تمام فقهاء احناف نے عقیقد کرنے کو مکروہ یا میاح لکھا ہے (یدائع السنائع ن ۵ص ۲۹ عالم گیری ن۵ص ۳۷۲)

کیلن چونک به کثرت احادیث سے عقیقہ کا سنت ہونا ثابت ہے اس کیے امام احمد رضا قادری متونی ۱۳۸۰ھ نے لکھا

ے کہ عقیقد سنت ہے۔ (فاوی رضوبہ ن۸ص ۵۸۲ مطبوعہ مکتبہ رضوبہ کراچی)

ولائل کی بناء پر اکابرے اختلاف کرنان کی ہے اولی تمبیں ہے۔

اس طرح امام احمد رضا قادری کے بعد کے علماء نے امام احمد رضا قادری ہے بھی افتداف کیا ہے۔

المام احمد رضا قادري منوني مسال بره كدن نافن كالمخ ك متعلق لكسة بين :

نہ چاہئے حدیث میں اوس سے نمی (ممانعت) آئی کہ معاذ اللہ مورث برص ہو آے بعض علماء رسمهم اللہ نے بدرہ کو

ما فن كتروائ كسى في برنباء حديث منع كيا ولما سميح نه بولى فورا برص مو كئ-

(فاوي رضوبياج واص عسامطبوعه مكتبه رضوب كراتي)

صدر الشريعة مولانا اميد على قادري متولى الاع اله لكت إس:

ایک صدیث بیں ہے جو ہفتہ کے دن نافن بڑوائے اس سے بیاری نکل جائے گی اور شفا داخل ہو گی اور جو انوار کے اور جو انوار کے دل تر شوائے مائے گا اور موست آئے گی اور جو منقل کے دل تر شوائے منون جائے گا اور اس و شفا آئے گی اور جو منقل کے دل تر شوائے وسواس و خوف نکے گا اور اس و شفا آئے گی الخ۔ دل تر شوائے مرض جائے گا اور شفا آئے گی اور جو ہرھ کے دل تر شوائے وسواس و خوف نکے گا اور اس و شفا آئے گی الخ۔ (در مختار - روالمجتار) (ہمار شرایت ن ۱۲ مرائ مطوعہ نسیاء التر آن بہلیکیشٹر ناہور)

المام احمد رضا قادري متوني ١٩٨٠ اله لكصفي إن

انگریزی رقیق دوآئیں جو شیخر کملاتی ہیں ان میں عموا "اسپرٹ پڑتی ہے اور اسپرٹ یفینا شراب بلکہ شراب کی نمایت بدتر قسمول سے ہے وہ جس ہے ان کا کھانا حرام نگانا حرام بدن یا کپڑے یا دونوں کی جموع پر ملا کر اگر روپ بھر جگہ سے زیادہ میں ایسی شے گلی ہوئی ہو نماز نہ ہوگی۔ (فلوی رضویہ نااص ۸۸ مطبومہ مکتب رضویہ کراچی)

مفتی تھے مظمراللہ وہلوی مٹوفی ۱۹۹۹ء لکھتے ہیں :

لنگون ہم نے جمال تک ذاکٹروں کی زبانی شا میں معلوم ہوا کہ یہ (اسپرٹ) بھی شراب سے نہیں بنائی جاتی جس کو شرعا " خمر کما جاتا ہے بلکہ یہ (اسپرٹ) ایسی شراب کا جو ہرہے جو گئے وغیرہ سے بنائی گئی ہے اس اگر یہ صبح ہے تو اس کا استعمال بغرض صبح (اس مقدار میں جو مسئل نہیں ہے) حرام نہیں اور اس کی تئے و شراء بھی جائز ہے۔

(فأوى مظهريه ص ٢٨٩ مطوعه مدينه بياشنگ مميني كرايي)

المام احمد رضا قادري متولى مساده سيد مهدى حس ماد مره ك سوال كي جواب مين للصح مين

حضور عورنوں کو لکھنا سکھانا شرعا ''ممنوع د سنت نصاری وفتح باب ہزاراں فتنہ اور مستان سرشار کے ہاتھ بیس تلوار دینا ہے۔ (فلوی رضویہ بن ۱۹ سر۱۵۷ مطبوعہ کماتیہ رضویہ کراتی)

فقيه اعظم مفتى نور الله نعيمي متونى ١٠٠٠ه ه لكص إي

نیز امام احمد رضا قادری نے سلع مع المزامیر کو حرام لکھا ہے اور استاذ العلماء مولانا حافظ عطا محمد چشتی وامت بر کا تقم اور حضرت غزالی زمال امام اہل سنت سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ نے اس کو جائز لکھا ہے۔

علماء اور مجتمدین حفزات معصوم نہیں ولا کل کے ساتھ ان سے اختلاف کرنا جائز ہے

المام احمد رضا قاوري متوفي مسهور لكصة بين

انبیاء علیهم انسلوۃ والسلام کے سواکوئی بشر معصوم نہیں اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلمہ غلط یا بیجا صادر ہونا کیجہ نادر کالمعدوم نہیں پھر سلف صالحین وائمیہ دین ہے آئ تک اہل حق کا ہیہ معمول رہا ہے کہ ہر شخص کا قول قبول بھی کیا جاتا ہے پاور اس کو روجھی کیا جاتا ہے ماسوا نبی ملائع کے اجس کی جو بات خلاف حق و جمہ ور دیکھی وہ اس پر پہنو ڑی اور اعتقاد وہی رکھا

مسلدروم

جو براعت كاب- (قادى رضويه ٢٥٥ مم ٢٨٢ مطبوع كاتب رضويه كراج)

نيز فرماتين :

ویا ہی اللّه العصمة الالكلامه ولكلام رسوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعال اور الله رسول اللّهظ كه كلام كه مواكى كه كلام كو معصوم قرار دينے ہے اتكار قرما مّا ہے (پُر قرمایا) انسان سے غلطی ہوتی ہے مگرر حمت ہے اس پر جس كى خطاكى امردي مم پر ذونہ ۋالے۔

(الملفوذاج ١١ص ١١ مطبوعه مينه بالشك كميني كراجي)

جھزت فقیہ اعظم فدس سرہ سے سوال کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت مجدد مائنہ حاضرہ نے گھڑی کے جین اور عورتوں کی کتابت اور انگریزی لباس وغیرہ کو ناجائز لکھاہےاور آپ نے ان کو جائز لکھا ہے کیا دہ فتوٹی وقتی اور عارضی تھا اور اب ہے امور جائز ہو گئے ہیں؟ حضرت فقیہ اعظم فدس سرہ نے اس کے جواب میں لکھا :

ای ایک جواب سے نمبر ۴ اور نمبر ۳ کے جواب بھی واضح ہیں البت یہ حقیقت بھی اظهر من الشمس ہے کہ کمی ناجائز اور غلط چیز کو اپنے مفاد و منتا سے جائز و مباح کہنا ہر گز جائز نہیں مگر شرعا البازت ہو نوعدم جواز کی رٹ لگانا بھی جائز نہیں 'عرضیکہ ضد اور نفس پر سی سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے 'کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے زمہ دار علاء کرام محض اللہ کے لیے نفسانیت سے بلند وبالا سرجو ژکر بیٹیس اور ایسے بڑ گیات کے فیصلے کریں 'مثلاً یہ کہ وہ لباس جو کفاریا فجار کاشعار ہوئے کے باعث ناجائز تھا کیا اب بھی شعار ہے تو ناجائز ہے یا اب شعار نہیں رہا تو جائز ہے 'مگر بطا ہر یہ توقع تمنا کے حدود طے نہیں کر سکتی اور کی انتظار آزاد خیالی کا باعث بن رہا ہے۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔

(فأوى نوريين ٢٥٥ م٠١٥)

تبييان القرآن

Besch

ب اوران ركتابل) ير دايمان لا یں ڈال دے ربول ك طرف ترأب ديمية بن مانقيل تے ہوئے آئی کہ مارا تو اس ایکی اور بائی موافقت کے اور کوئی ادادہ زفتا 0 ہروہ لوگ بل ال کے داول سی ہے ليا طاعت كيطئے اورسمه

ALT THE الداكر بران يريز فرس كر ماتے o اور م ضرور ال کوسید سے رام تبيبان القرآن

The same

## ؠٵۺۅۼڵؽؙؠٵ<u>ٙ</u>ڠ

ہے جانے دالا 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس (کتاب) پر ایمان لائ ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان (کتابوں) پر (ایمان لائے ہیں) جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور جاہتے سے ہیں کہ اپنے مقدمے طافوت (سرکش کافر) کے پاس لے جائیں حالا فکہ انہیں تھم بید دیا گیا تھا کہ وہ طافوت کا انکار کریں۔ (النساء: ۲۰)

حضور كالبصله نه مان وال منافق كو حضرت عمر كاقتل كروينا

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام مسكنٹین كو بہ عظم ویا ہے كہ وہ اللہ اور اس ك رسول كى اطاعت كريں اور ان آينوں ميں بيہ بتايا ہے كہ منافقين رسول اللہ كى اطاعت شيں كرتے اور آپ كے فيصله پر راضى شيں ہوتے اور اپنے مقدمات طاقوت كے پاس لے جاتے ہيں كمام لين جربر نے لكھا ہے كہ اس آيت ميں طاقوت سے مراد كدب بن اشرف ہے ميد ايك بهودى عالم تھا۔

ایک منافق اور ایک یمودی کا جھڑا ہوگیا میرے اور تہمارے در میان ابوالقاسم ملی جا اور تہمارے در میان ابوالقاسم ملی جا اور تہمارے در میان کعب بن اشرف فیصلہ کریں گے 'کیونکہ کعب بن اشرف بست رخوت خور تھا اور منافق نے کہا جبرے اور تہمارے در میان کعب بن اشرف میں جودی رسول اللہ ملی بیانے کے باس سے مقدمہ لے جانا چاہتا تھا ' اور منافق کعب بن اشرف کے باس سے مقدمہ لے جانا جاہتا تھا ' جب یمودی نے اپنی بات پر اصرار کیا تو وہ دونوں رسول اللہ ملی بیان گئے ' رسول اللہ ملی بیان کے باس سے مقدمہ لے جانا جاہتا تھا ' جب یمودی نے اپنی بات پر اصرار کیا تو وہ دونوں رسول اللہ ملی بیان گئے ' رسول اللہ ملی بیان گئے ' رسول اللہ ملی بیان کے بیان محفرت عمر فیصلہ کریں گے ' ودنوں حضرت عمر کے باس گئے ' یمودی نے بناویا کہ رسول اللہ ملی ہیں ہوا اور کما میرے اور تممارے در میان حضرت عمر فیصلہ کریں گئے ' دونوں حضرت عمر کے باس کے بی بی اور اس منافق کے خلاف فیصلہ کریے ہیں لیکن سے مانا نہیں ہے ' حضرت عمر کے تو اور اس منافق کے خلاف فیصلہ کریے ہیں لیکن سے مانا نہیں ہے ' حضرت عمر کے تو اور اللہ کو بین ابھی آ تا ہوں ' گھر آس منافق کے گھر والوں نے نبی ملی بیا ہوں کہ میں انہوں نے جسم کی شکایت کی ' رسول اللہ اس نے آپ کے فیصلہ کو مسترد کر دیا ' میں منافق کے دومران فرق کر دیا ' میں انہوں نے جسم نور کی میں انہوں نے جسم نور کی میں ہوئے اور کہا عمر فاروق ہیں انہوں نے جسم نور اطل کے در میان فرق کر دیا ' بی ملی بیان خور کے حضرت عمرے فرایا تھی ان اخرف یہوں انہوں نے جسم نور کی ہودی ہے۔

تی ملی میں اخراج کے حضرت عمرے فرایا تم فاروق ہو اس قول کی بناء پر طافوت سے مراد کعب بن اخرف یہودی ہے۔

(تغیر کیبرن ۳ ص ۲۳۹-۲۳۸) الجائع الا کام القرآن ن ۵ ص ۲۹۵- ۲۷۳ الدر المنفور ۲ ص ۱۵۵- ۲۷۳) الدر المنفور ۲ ص ۱۵۵ الله تعالی کا ارشاد ہے : اور جب ان سے کما جا تا ہے آؤ اس کتاب کی طرف جس کو الله نے ناذل کیاہے تو منافقین آپ ہے اعراض کرتے ہوئے کتر آکر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت کیا جال ہو گا جب ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مقیبت ٹوٹ پڑے ' تو پھر یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں کہ ہمار اتو ماسوائیکی اور باہمی موافقت کے اور

كُوكَى اراده نه نفا- (النساء: ١٢٢-١١)

این برج کے نیان کیا کہ جب مسلمان منافقوں سے کہتے تھے کہ آؤ اپنے مقدمہ کافیصلہ رسول اللہ مانیکیا سے کراؤ ڈو گا وہ منہ موڑ کر کتراتے ہوئے فکل جاتے تھے۔ (جاس البیان ج۵ص ۹۹)

الله تعالی کاارشادے : اور ان سے ان کے نفول میں اثر آفریں بات کیجے۔ (النساء : ١١٣)

اس آیت کی دو تشیریں ہیں ایک ہے کہ ان کو تھائی میں تھیجت سیجیے میحونکہ تنہائی میں تھیجت کے قبول کرنے کی توقع زیادہ ہوتی ہے ' دو سمری تضیر ہے کہ ان سے ایسی ایر آفریں ہات کیجئے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے جمیعاہے کہ اللہ کے اذان سے اس کی اطاعت کی جائے اور جب بیر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹے تھے تو بیر آپ کے پاس آجاتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے

لي استغفار كرنے أوب ضرور الله كويس تؤيه قبول كرنے والا اور بے حدر حم فرمانے والا پاتے (النساء: ١١٧)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو سرزنش کی ہے جو دعویٰ یہ کرتے تھے کہ دہ رسول اللہ ما قطار بازل ہوئے والی کتاب پر ایمان لائے بیں اور اپنے مقدمہ کا فیصلہ بمودی عالم کے پاس لے جاتے تھے اور رسول اللہ ما قطام کی اطاعت کرنے کے لیے جب انہیں بلایا جا تا تو وہ منہ موڑ کر کترا کر نکل جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے ہررسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت ای کو نصیب ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ میں بیہ نعمت مقدد کردی ہے۔

پھر فریایا جب ان منافقوں نے کعب بن اشرف کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرکے اپنی جانوں پر ظلم کرہی لیا تھا تو یہ جائے تھا کہ بیر آپ کے پاس آگر معذرت کرتے اور اللہ تھالی سے اپنے گناہ کی معافی چاہتے اور رسول اللہ ملھ پیلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہمان باتے۔

نبی الفیا کے روضہ پر حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا جواز

وافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٨١٥ م الصفرين

الله نفائی نے اس آیت بیس عاصول اور گنہ گاروں کو بیر ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے نو وہ رسول الله مطابع ہے ہیں آئیں اور آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آگر استغفار کریں اور رسول الله طابعی ہے بید ورخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے الله طابعی الله تفائل بھی ان کے لیے الله سے بیاں کریں اور جب وہ ایسا کریں گے تو الله نقائل ان کی نوبہ قبول فرمائے گاکیونکہ الله نقائل رہے فرمایا ہے وہ ضرور اللہ کو بہت نوبہ قبول کرنے والا اور بہت مرمان پائیں گے مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان م

مسلددوم

کیں اکنیخ ابو منصور الصباغ مجی ہیں' انہوں نے اپنی کتاب الشال میں عمیتی کی سے مشہور حکایت تکھی ہے کہ میں ہی مٹایشا گی تجربر بیشا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے آکر کہا السلام علیک یا رسول اللہ' میں نے اللہ عزوجل کامیہ ارشاد سناہے : ولو انھم اد خللہ موا انفسسھم جاؤک الآکیہ اور میں آپ کے پاس آگیا ہوں اور اپنے گناہ پر اللہ سے استغفار کر تا ہوں اور اپنے ریب کی ہارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں' پھراس نے دوشھر پڑھے :

اے وہ جو زشن کے مدفونین میں سب سے بہتر ہیں جن کی خوشبو سے زمین اور ملیلے خوشبووار ہو گئے میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں اس میں عقوب اس میں سخاوت ہے اور اطف و کرم ہے میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں اس میں عقوب اس میں سخاوت ہے اور اطف و کرم ہے میروہ اعرابی چلاگیا گئے میں کرتے ہیں کہ جھے پر نیند عالب آگئ میں نے خواب میں نبی طابقا کی زیارت کی اور آپ

نے قرمایا اے عبنی اس اعرابی کے پاس جا کراس کو خوشجری ود کہ اللہ نے اس کی مغفرت کروی ہے۔

(تقبیراین کثیرج ۲ ص ۳۲۹–۳۲۸ الجامح لاحکام القرآن ج ۵ ص ۳۱۵ الجوا لمحیط ج ۳ ص ۱۹۴ پرازگ النزیل علی بامش الخازن ج اص

مفتى محر شفيع متوفى ١٣٩١م كلصة ين

یہ آیت آگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے 'لیکن اس کے الفاظ سے آیک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو مختص رسول الله طاقعیق کی معفرت ضرور ہو جو مختص رسول الله طاقعیق کی معفرت میں حاضری جیسے اور آپ اس کے لیے دعاء مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی اور آبخضرت طاقعیل کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی اس طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اس تھم میں ہے اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی عیشی کی ذکور الصدر حکایت بیان کی ہے۔

(معارف القرآن ج ٢ص ١٠٠٠-٥٥ معطوعه اوارة المعارف كراجي)

معروف دیوبندی عالم شیخ محر سرفراز گلحرلوی لکھتے ہیں :

عبتی کی حکایت اس میں مشہور ہے اور تمام نداہب کے مصنفین نے مناسک کی کتابوں میں اور مور فیمن نے اس کا ذکر کیا ہے اور سب نے اس کل مشہور ہے اور تمام نداہب کے مصنفین نے مناسک کی کتابوں میں اور مور فیمن کیا ہے اور ذکر کیا ہے اور اس نے قدیما" و مدیا" اس کو نقل کیا ہے اور تعمین النواد اور این عسائر اور این الجوزی رحم الله تعالیٰ نے محمد بین حرب ہلائی ہے روایت کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کرے سامنے بیٹا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور نیارت کرے عرض کیا کہ یا فیرائس اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک چی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے والو انھم ذیارت کرے عرض کیا کہ یا فیرائرسل اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک چی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے والو انھم ادر اختلاموا انفسیم جاءوک فیا ستعفر وا اللہ واستعفر لھم الر سول لو جدوا اللہ نوا با رحیما اور میں آپ کے پاس اپنہ گناہوں سے استعفار کرتا ہوا اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلہ سے شاعوں یا جاتا ہوا آیا ہوں پھردو شعر پڑھے۔ اور اس محمد بن وفات ۱۲۷۸ھ میں ہوئی ہے ، غرض ذانہ فیرانقوں کا تھا اور کس سے اس وقت بھر مقبول نیس نہیں کی کی تخصیص نہیں آپ کرید کو ترب کی وفات ۱۲۷۸ھ میں ہوئی ہے ، غرض ذانہ فیرانقوں کا تھا اور کرائے ہیں : اور کس میں کی کی تخصیص نہیں آپ کرید تو کس کا اور حضرت میں آنا اور استعفار کرنا اور کرائا جب تی خدمت میں آنا اور استعفار کرنا اور کرائا جب تی تربیت تمام امت کے لیے کیماں رحمت ہے کہ پچھلے امنیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استعفار کرنا اور کرائا جب تی مقصور ہے کہ قبر میں زندہ ہوں (آپ حیات ص ۲۰۲۰) اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی یہ سابق واقعہ ذکر کرکے آخر میں گھتے مقصور ہے کہ قبر میں زندہ ہوں (آپ حیات ص ۲۰۰۶) اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی یہ مولوں واقعہ ذکر کرکے آخر میں گھتے مقصور ہوں کہ اور حضرت مولوں کیا تھی اس کیا وہ مقبول کی تو میں آنا ور کر کے آخر میں گھتے کہ مولوں کیا ہوگی کیا کہ مولوں کا تو میں کہ کھتوں کر کرکے آخر میں گھتے کیا کہ مورد کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کو میں کیا کہ کورد کیا ہور کیا ہور کی کیا ہور کورن کیا ہور کی

ہیں : پی ثابت ہوا کہ اس آیت کریمہ کا علم آنخضرت ملائظ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ ماں الشہ

(اعلاء النس ج ١٥ص ١٠٣٠)

ان اکابر کے بیان سے معلوم ہوا کہ قبر پر حاضر ہو کر شفاعت مفرت کی درخواست کرنا قرآن کریم کی آیت کے عموم سے ثابت ہے' بلکہ امام بکی فرمائے میں کہ بیہ آیت کریمہ اس معنی میں صریح ہے (شفاء التقام ص ۱۳۸) اور خیرالقرون میں ب کارروائی ہوئی گرکسی نے انکار نہیں کیا جو اس کے صحح ہونے کی واضح دلیل ہے۔

(تسكين العدورض ٣٧٦-١٣٩٥ ملحساس مطيع اداره نصرت العلوم كوجرانواله)

## گنبد خضراء کی زیارت کے لیے سفر کاجواز

قرآن جمیدی اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ نی مالیوا کی قبرانور کے لیے سفر کرنا مستحسن اور مستحب ہے ' پیٹنخ ابن تبھید نے اس سفر کو سفر معصیت اور سفر حرام کما ہے اور میہ بھی لکھا ہے کہ اس سفریس نماز کو قصر کرنا جائز نہیں ہے ' ان کا استدلال اس عدیث سے ہے: معفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طابط نے فرمایا تین مجدول کے علاوہ اور کسی معجد کی طرف کجادے نہ کے جائیس (سفرنہ کمیا جائے) معجد حرام 'معجد الرسول' اور معجد الفھیٰ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۸۹ صحیح مسلم البج: ۵۱۱ (۱۳۹۷) ۱۳۴۲ سن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۰۳ سنی الزندی رقم الحدیث: ۱۳۲۵ سنن نسائی رقم الحدیث: ۵۰۰ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۳۰۹ سند الحریدی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ مند احدج ۲ ص ۱۳۳۲ ۱۶۷۲ ۲۳۸ السنن الکبری المنسائی رقم الحدیث: ۹۷۰ جامع اللصول ۹۲ رقم الحدیث: ۱۸۹۴)

حافظ این مجر عسقلانی متوفی ۱۵۸ه نے اس مدیث کے جواب میں فرملیا ہے داس مدیث میں ان تین مساجد کے علاوہ مطلقاً سفرے منع نہیں فرملیا ہے کیو مکد علاوہ اور کسی معجد کے لیے سفر کرنے سے منع فرملیا ہے کیو مکد مستشفیٰ مند منتقیٰ کی جنس سے ہو تا ہے (خ الباری ج سم ۱۵۰ مطبوعہ لاہور)

اور اس کی تائید اس مدے ہے ہوتی ہے امام احمد بن طبل روایت كرتے ہيں:

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول مانیم نے فرمایا: کسی مجدیس نماز پر ہے کے لیے کسی سواری کا کبادہ نہ کساجائے سوائے مجد حرام محید افضیٰ اور میری اس مجد کے۔

(مند احدة عص ٢٠ طبح قديم دار الفكر مند احدج ارقم الحديث: ١٥٥٣ طبع دار الحديث قابره ١٣٢١ه)

شیخ عبد الرحمان مبارک پوری متوفی ۵۲ ۱۳۵۲ ہے اس صدیث پر سے اعتراض کیاہے کہ سے حدیث شرین حوشب سے مروی ہے اور وہ کشراللاحام ہے جیساکہ حافظ ابن حجرعسقلانی نے انتقریب میں لکھاہے۔

(تحفية الاحوذي ج اص اعانطبع ملتان)

میں کتنا ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے التقریب میں لکھا ہے کہ شرین حوشب میت صادق ہے اور سے بہت ارسال کرناہے اور اس کے بہت وہم ہیں۔ (تقریب التهذیبج اص ۳۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت) اور حافظ ابن حجر عسقلانی شرین حوشب کے متعلق ترذیب التهذیب میں لکھتے ہیں:

المام احمدنے اس کے متعلق کمااس کی حدیث کتنی حسین ہے اور اس کی توثیق کی اور کھا کہ عبدالحمید بن بھرام کی وہ

آمادیث صحت کے قریب ہیں جو شرین حوشب ہے مردی ہیں' داری نے کمالمام احمد شہرین حوشب کی تعریف کرتے تھے'' امام ترقدی نے کماامام بخاری نے فرمایا شرحس الدیث ہے اور اس کا امر قوی ہے' این معین نے کمایہ اُفلہ ہے' ان کے علاوہ اور بہت ناقدین فن نے شمر کی توثیق کی ہے (ترزیب الشذیب ن ۳ ص ۲۳۷ دار الکتب العلمہ بیروٹ کھا ۱۳۵ھ) علاوہ اور بہت ناقدین فن نے شمر کی توثیق کی ہے (ترزیب الشذیب ن ۳ ص ۲۳۷ دار الکتب العلمہ بیروٹ کھا ۱۳۵ھ)

حافظ بمل الدین مزی متونی ۴۴ مرد هو اور علامه مشمل الدین ذہبی متوفی ۸۳۸ هدنے بھی شرین حوشب کی تعدیل میں بیالور بہت ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں (ترذیب الکمال ہی ۸ ص ۴۰۹ میزان الاعتدال ہے ۳۴ ص ۴۳۹ طبیع بیروت)

علاوہ ازیں حافظ ابن مجرع مقلائی نے خصوصیت سے اس مدیث کے متعلق لکھا ہے کہ بیہ مدیث حس ہے اس خ الباری ن ۱۳ ص ۲۱) اور شخ اجمد شاکر متوفی ۳ سااھ نے یہی اس مدیث کے متعلق لکھا ہے کہ بیہ مدیث حس ہے ، کیو تار امام اجمد اور امام ابن معین نے شرین دوشب کی توثیق کی ہے۔ (مند احمد ن ۱۰ ص ۲۰۱ مجمع قابرہ)

اس حدیث کا دو سرا جواب سہ ہے کہ اگر اس حدیث بیں مشٹیٰ مند مبچہ کو نہ مانا جائے ' بلکہ عام مانا جائے اور بیہ معنی کیا جائے کہ ان نئین مساجد کے سوانسی جگہ کا بھی سفر کا قصد نہ کیا جائے تو پھر تیک لوگوں کی زیارت ' رشتہ داروں سے ملئے ' دوستوں سے ملئے 'علوم مردجہ کو حاصل کرنے ' تلاش معاش ' حصول ماازمت ' سیرو تفریح' سیاحت اور سفارت کے لیے سفر کرنا بھی نا جائز ' جرام اور سفر معصیت ہو گا۔

شخ مبارک پوری نے اس جواب پر میہ اعتراض کیا ہے رہا تجارت یا طلب علم یا تھی اور غرض صحیح کے لیے سفر کرنا تو ان کاجواز دو سرے دلا کل سے ثابت ہے (اس لیے میہ ممانعت عموم پر محمول ہے)۔

( تخفته الاحوذي ن اص ٢٤١ مطبوعه نشر السته ملمان)

میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو سفر کی انواع ذکر کی ہیں وہ سب غرض صحیح پر بٹی ہیں اور ان کے جواز پر کون سے ولا کل ہیں جو صحاح سند کی اس مدیث کی ممانعت کے عموم کے مقابلہ میں رائح ہوں؟خصوصا "نیک اوگوں" رشنہ داروں' دوستوں کی زیارت اور ان سے طاقات کے لیے سفر کرنے' ای طرح سائنسی علوم کے حصول ' تلاش معاش' حصول طازمت اور سیرو تفرق کے لیے سفر کرنے کے جواز پر کون سے ولا کل ہیں جو اس مدیث کی ممانعت پر رائح یا اس کے لیے ناتخ ہوں! ہی ماہیا کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے جواز پر اور بھی بہت ولا کل ہیں اور ممانعت کی اس مدیث کی ہم نے ان نے کور توجیمات کے علاوہ اور بھی کی توجیمات ذکر کی ہیں اس کے لیے شرح صحیح مسلم ج سام مادے۔سان کے طاحظہ فرہا کیں' شخ ابن تہے نے جو اس سفر کو حرام کما ہے' حافظ ابن حجرنے فرمایا بید ان کا انتہائی کروہ قول ہے۔

اور ملاعلی بن سلطان محر القاری المتونی ۱۲۰ ام لکھتے ہیں۔

ابن تبییہ صنبلی نے اس مسئلہ میں بہت تفریدا کی ہے آگیونکہ اس نے نبی طابیئا کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کماہے' اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں افراط کیا ہے اور اس سفر کے مشکر کو کافر کماہے اور میہ دو سرا قول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحث پر انفاق ہو اس کا اٹکار کفرہے تو جس چیز کے استجباب پر علماء کا انفاق ہو اس کو حرام قرار دینا ہہ طریق اولی کفر ہو گا۔ (شرح افتفاء علی ھامش خیم الریاض جے ۳ ص ۵۱۳، مطبوعہ بیروے)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : تو (اے رسول مکرم) آپ کے رب کی قتم! یہ لوگ اس وفت تنک مومن عمیں ہو بکتے جب ویک کہ ہریاہمی جھڑے بیں آپ کو حاکم نہ مان لیں' پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلہ کے خلاف اسپے ولوں میں جھی جسی نہا

منيان المران

یائیں اور اس کوخوش سے مان لیں-(النساء: ۱۵)

رسول الله طايط كافيصله نه مات والاموس خيس ب

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ١٥٦هم روايت كرتے إلى :

: ١١٥١٠ منتي كبرى للسائي وقم الحديث : ١١٥٠ سنى ابن اجد وقم الحديث : ٢٣٨٠ سنى كبرى للبعقي ٢٥٥٥ مساها)

امام این جریر نے اس آیت کے شان نزول میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں مذکور الصدر حضرت عبداللہ بن الزبیر کی روایت بھی ذکر کی ہے اور وہ روایت بھی ذکر کی ہے جس میں فرکور ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا بھٹڑا ہوا ' منافق یہ فیصلہ کعب بن اشرف سے کرانا چاہتا تھا بعدازاں جس کا حضرت عمرنے سراڑا دیا تھا' امام این جریر نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعے اس آیت کے نزول کا سب ہول – (جامح البیان ج۵صاہ اسملوے دارالمعرف بیروت '۹۰ ۱۲۳ھ)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نبی طابعظ کے فیصلہ کونہ مانے والا مومن نہیں ہے، مہمی ایسا ہو ناہے کہ انسان ایک فیصلہ کو بہ ظاہر مان لیتا ہے، لیکن دل سے قبول نہیں کر نا اس لیے فرمایا کہ وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلہ کے خلاف دل میں بھی عنگی نہ یا میں، بعض او قات ایک عدالت سے قبال نہیں کر نا اس سے اوپر کی عدالت میں اس فیصلہ کے خلاف رہ کرنے کا اختیار ہو تا ہے جیسے ہائی کورٹ کے فیصلہ کے خلاف رہ بھر بھر کسی عدالت میں اس فیصلہ کو خوش سے مان لو' اس بعد پھر کسی عدالت میں اس فیصلہ کو خوش سے مان لو' اس بعد پھر کسی عدالت میں اس فیصلہ کو خوش سے مان لو' اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی مظاہر ہو فیصلہ کریں وہ خطاسے مامون اور محفوظ بلکہ معصوم ہو آب ۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے آگر کوئی شخص کتنائی عبادت گزار ہو لیکن اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ آگر حضور ایسانہ کرتے اور ایساکر لیے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔

۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اگر ہم ان پر یہ فرض کرویے کہ اپ آپ کو قتل کرویا اپ گھروں سے نکل جاؤ تو اس پر ان میں سے صرف کم لوگ عمل کرتے 'اور جو ان کو تقییحت کی گئی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لئے بہت بہتر ہوتا۔

(النباء: ٢٢)

اس آبت کامنی ہیہ ہے کہ اگر ہم ان منافقین پر بیہ قرض کر دینے کہ اپنے آپ کو قتل کرویا اپنے وطن سے نکل جاؤ تو ان منافقول میں سے بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے لیکن جب اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور اپنی رحمت سے ہم پر آسان اور سمل احکام فرض کیے تو ان منافقول کو چاہئے تھا کہ بید نفاق کو بڑک کرویتے "وکھادے اور سنانے کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل بیرا ہوتے اور اگر یہ ایسا کرتے تو ان کے حق میں بہت پھڑ ہویا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو دہ ان اوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے' جو انبیاء' صدیقین' شمداء اور صافعین بیں اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں ہے اللہ کی طرف سے فصل ہے اور اللہ کانی ہے جاننے والا⊙

### نی طاعظ کی زیارت کے لیے صحابہ کا اضطراب

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے آیک ہخص نی ملی خدمت میں غزوہ طالت میں طاخر ہوا' آپ
فی ہدمت میں غزوہ کا انصار میں کہ انساز میں سے کہا ۔ اے اللہ کے نبی میں اس چیز پر غور کر دہا ہوں کہ ہم ہر می اللہ کے بچھاکیا ہوا میں تم کر خور کر دہا ہوں کہ ہم ہر می وائم کے بچھاکیا ہوا میں کی خور کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں کل جب آپ انبیاء علی ہوگا' علی ہوگا' اور ہم آپ کے ورجہ تک نہ پہنچ کیس تو امارا کیا حال ہوگا' اور ہم آپ کے ورجہ تک نہ پہنچ کیس تو امارا کیا حال ہوگا' اور جو اللہ اور بی ملی انسان کو کوئی جواب شیں دیا تھا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ الآئیہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ الآئیہ

الل جنت كاايك دوسرے كے ساتھ ہوناان كے ورجول ميں مساوات كو معارم نسيس

اس آیت کا بیہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مٹائینا کی اطاعت کرنے والے اور انبیاء 'صدیقین' شہراء اور صافحین سب جنت کے ایک درجہ میں ہول گے 'کیونکہ اس کا نقاضا یہ ہے کہ فاصل اور مفنول کا ایک درجہ ہو جاتے بلکہ اس کا معنی سیر ہے کہ جنت میں رہنے والے سب آیک دو سرے کی زیارت کرنے پر قادر ہوں گے اور ان کے درجات کا فاصلہ آیک دو سرے کی زیارت اور مشاہرہ کے لیے مجاب نہیں ہوگا۔

اس آیت میں انبیاء 'صدیقین 'شہداء اور صالحین کاؤکر کیا گیاہے ہم سطور ذیل میں ان کی تعریفات ذکر رہے ہیں تا نبی 'صدیق 'شہید اور صالح کی تعریفات

0) نبی وہ انسان ہے جس پروتی نازل ہو اور جس کو اللہ نے مخلوق تک اپنے احکام پنچانے کے لیے بھیجا ہو۔

(۲) صدیق وہ شخص ہے جو اپنے قول اور اعتقاد میں صادق ہو۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر فاضل محابہ ' اور انبیاء سابقین علیم السلام کے اصحاب کیونکہ وہ صدق اور تصدیق میں دو سرول پر فائق اور غالب ہوتے ہیں ' یہ بھی کما آیا ہے کہ جو کھیں۔

تبسأن القرآن

اوں کے تمام احکام کی بغیر کی شک اور شبہ کے تقدیق کرے وہ صدیق ہے۔

(۳) شہید وہ مخص ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ وین کی صدافت پر شمادت وے اور اللہ کے دین کی سرماندی کے

لیے لا ناہوا مارا جائے جو مسلمان ظلما "فتل کیاجائے وہ بھی شہید ہے۔

(m) صالح فیک سلمان کو کتے ہیں جس کی تکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں۔

اں آیت میں چو نکہ صدیقین کاذکر آیا ہے اس لیے ہم حضرت ابو بکرصدیق بڑٹھ کے بعض فضائل ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑٹھ کی بعض خصوصیات اور فضائل

() امام بخاری حضرت ابوالدرداء و فواف سے روایت کرتے ہیں کہ نبی طائظ نے فرمایا اللہ تعالی نے بھی تمہاری طرف مبعوث کیا ہم لوگوں نے کہا آپ جھوٹے ہیں (العیاذ باللہ) اور الو بکرنے تقدیق کی اور اپنی جان اور اپنے مال سے میری غم خواری کی- (صبح بخاری و تم الدیث: ۳۲۱۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر نبی ملٹاہیم کی سب سے پہلے نصدیق کرنے والے تھے جب اور لوگ آپ کی تکذیب کررہے تھے۔

- (۲) حضرت ابو یکرنے امت میں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی اور ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان محضرت طلح محضرت زمیر ' حضرت عبد الرحمٰن بن عوف محضرت سعد بن الی و قاص اور حضرت عثمان بن مطعون رضی الله عشم ایسے اکابر صحابہ اسلام لاگ۔
  - (٣) من اللها في مرجرت من ابن رفافت كے ليے تمام صحابين سے حضرت ابو بكر باللہ كو منتخب كيا-
    - (٣) ني الليدا في حفرت الوكركوج من ملالون كالميرينايا-
    - (a) نی الفظ نے دو مرتب دھرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھی۔
    - (١) ني مطيع نظ ايام علالت ين حفرت الويكركولهام ينايا اور حضرت الويكرة سزه نمازي براهائين-
- (2) واقعہ معراج کی جب کافروں نے محذیب کی تو حضرت ابو بکرنے آپ کی سب سے پہلے تصدیق کی اور سیس سے آپ کالقب صدیق ہوا۔
  - (٨) غروہ تبوك ميں گركاساراسان اور مال كر آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے-
    - (٩) نبي المايل في متعدد احاديث مين آب كوصديق فرمايا-
- (۱۰) قرآن مجید میں نبوت کے بعد جس مرتبہ کا ذکر ہے وہ صدیقیت ہے اور متعدد آیات میں رسول اللہ ملا ہیا ہے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ذکر کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو بکرکے صدیق ہونے پر امت کا اجماع ہے اور چو نکہ نبی کے بعد صدیق کاذکر اور مقام ہے سومعلوم ہوا کہ رسول اللہ ملا ہیا کے بعد حضرت ابو بکرصدیق ہاڑا ہو قلیفہ ہیں۔

#### يَايَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْاخُنُ وَاحِنْ تُكُوفَانِفِمُ وَاثْبَابِ اوِانْفِرُوْا اللَّهُ اللَّذِيْنَ امَنُوْاخُنُ وَاحِنْ تُكُوفَانِفِمُ وَاثْبَابِ اوِانْفِرُوْا

ا بیان والو! این حفاظت کا سامان سے لو، بیر ( دیکن کی طرف ) الگ انگ دستوں کی تکلی میں

تبيبان القرآن

بسلددوم

تبيان القرآن

0 الله کی داه می چا اور کی کر اے ہاں سے ہال مردگار

# المُوسِيُرا اللهِ وَالنَّهِ مِنَ اللَّهُ وَالنَّوْبُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّوْبُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّوْبُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّوْبُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّوْبُ فَي اللَّهِ مَا وَ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَ مِن اللَّهِ مَا وَ مِن اللَّهِ مَا وَ مِن اللَّهِ مَا وَ اللَّهِ مَا وَ اللَّهِ مَا وَلَيْكُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الل

## الشَّيْطِنَ إِنَّ كَيْنَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿

کردگاوں سے لوں بیک خیطال کا می کرور ہے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اے ایمان والو! اپنی حفاظت کاسامان نے لوئ پھر (دسمن کی طرف) الگ الگ دستوں کی شکل بیں روانہ ہویا سب مل کر روانہ ہو- (انساء : ا)

ربط آبات اور خلاصه مضمون

اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کے متعلق وعید نازل فرمائی تھی اور ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا علم دیا تھا ان آبتوں میں سلمانوں کو اللہ کے دین کی سمپاندی کے لیے جماد کرنے کا حکم دیا ہے اور کافروں سے جماد کے لیے سال بیان فرمایا جو سال بیان فرمایا جو سال بیان فرمایا جو سال بیان فرمایا جو جماد کی راہ میں روڑے اٹکانے والے بیٹے اس سے پہلی آبیات میں سلمانوں کے ملک کے داخلی اور اندرون ملک کی اصلاح سے لیے آبات نازل فرمائی تھیں اور اب بیرون ملک اور میدان جنگ کے سلسلہ میں ہدایات نازل کی ہیں۔ جماد کی تاری اور اس کی طرف رغبت کا بیان

اس آیت میں مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ کفار کے وفاع اور اپنی تفاظت کے لیے اسلحہ اور ہتھیار فراہم کریں اور دشمن جس طرح کے ہتھیار استعمال کریں محضرت ابو بکر دی ہے جنگ بمامہ میں خالد بن ولید کو لکھا وشنوں کے مقابلہ میں ان جیسے ہتھیار استعمال کرو۔ آلوار کے مقابلہ میں آلوار اور نیزہ کے مقابلہ میں نیزہ سے لاو۔ آب ونیا ہیں اپنی بقاء کے لیے ایٹمی طاقت بنا ضروری ہے اور وشمنان اسلام سے مقابلہ اور جماد کے لیے سائنس اور شیانالوی میں ممارت عاصل کرنا ضروری ہے لیکن ہمارے طالب علم جدید نقافت کے نام پر بین الاقوای کھیلوں کے میدان میں ہیرو بننا چاہتے ہیں وسط کرنا ضروری ہے لیکن ہمارے طالب علم جدید نقافت کے نام پر بین الاقوای کھیلوں کے میدان میں ہیرو بننا چاہتے ہیں وسط میوزک اور کیول کے میدان میں ہیرو بننا چاہتے ہیں وسط کرنا ور دی۔ ہوئے ہیں اور متوسط گھروش انٹینا اور ٹی۔ وی اور دی۔ ہی۔ آر کے سیلاب میں سے جا رہے ہیں۔ ایسے ہیں مسلمان لوجوالوں کے ولوں میں جذبہ جماد کمال سے پیدا ہو گا!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک تم میں (وہ گروہ) بھی ہے جو ضرور ناخیر کرے گا' پھر آگر تنہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کے گاکہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں (جنگ میں) ان کے ساتھ نہ تھا) اور آگر تنہیں اللہ کا فضل (مال غنیمت) مل پیجائے تو ضرور (اس طرح) کے گاگویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوشتی ہی نہ تھی کاش میں ہمی ان کے ساتھ ہو تا

تبيان القرآن

الوين كاميالي حاصل كرايتان والنساء: ١٥٧-١٥٧

ان دو آبتوں میں یہ بتایا ہے کہ تہمارے در میان منافق بھی ہیں اور بزدل اور کمزور ایمان والے بھی ہیں ممافقوں کو ق ہمادے کوئی دیچی نہیں ہے کیونکہ ان کو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی عمیت نہیں ہے اور جو بزدل اور کمزور ایمان والے ہیں۔ وہ موت کے ڈر سے جماد میں شریک نہیں ہونا چاہتے 'یہ لوگ جماد کے نتیجہ اور انجام کے منظر رہتے ہیں آگر کسی محرکہ میں مسلمان قتل ہو جائیں یا بہت زخمی ہو جائیں تو یہ جماد میں اپنے شریک نہ ہونے اور قتل سے بچنے کی وجہ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر اوا کرتے ہیں کہ اس افتکر میں وہ نہیں تنے 'اور اگر مسلمان فتح یاب ہو کر لوٹیں اور بہت سامال غنیمت لائیں تو یوں کتے ہیں جسے ان کا تمہارے ویں سے کوئی تعلق ہی نہیں 'کاش ہم بھی اس معرکہ میں ہوتے اور ہم کو بھی مال غنیمت سے حصہ ماتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت (کے تواب) کے عوض دنیا کی زندگی فروخت کرچکے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے بھروہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم عنقریب اے اجر عظیم عطا فرما کیں گے۔(النساء: ۱۲۷۰) اقتری راجہ اثراں کے لیے اس ایک ا

اخروی اجرو تواب کے لیے جماد کرنا

اس سے پہلی آیتوں میں جماد سے منع کرنے والوں کی قرمت کی تھی اور اس آیت سے اللہ تعالی مسلمانوں کو جماد کی طرف راغب کر رہا ہے' اس آیت میں فرمایا ہے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہے جو اخردی تواب کے بدلہ میں اپنی دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں' انسان عمعا" اپنی زندگی فرچ کرنے کو بھاری "جھتا ہے کیکن جب اس کو بیشن ہو گا کہ بیہ زندگی فرچ کرنے گا اور بد ایمای نو دی محت خوش سے اس راہ میں زندگی فرچ کرنے گا اور بد ایمای ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں فرید لیا ہے اور اخر میں فرمایا کی جو اللہ کی جو اللہ کے بدلہ میں فرید ہو گئے تو اللہ کی بیس تم نے جو اللہ سے بچھ کی ہے' اس بچھ پر فوش ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم اس جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ کی راہ میں شمادت کا بردا اجر ہے ورائر تم غالب آ گئے تو افردی اجرائے منافعت بھی عاصل ہو گی۔ خلاصہ بیہ ہے کہ کفار کے ظاف جنگ کرنے میں تمہارا سراسرفائدہ ہے خواہ تم غالب ہو یا مغلوب۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور (اے مسلمانو!) تنہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ تنہیں کرتے ' عالانکہ بعض کمزور عمد ' عور تیں اور پنچ یہ دعاکر رہے ہیں اے ہارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز بناوے-(النساء: ۵۵)

مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جماد کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جماد کی مزید ترخیب دی اور جماد کے خلاف جیلوں اور بمانوں کو زائل فرمایا ہے' اللہ کی راہ میں اور اس کے دین کی سم بلندی کے لیے جماد ہے جمہیں کیا چیز رو کتی ہے' جماد کی وجہ سے شرک کے اند میروں کی جگہ توحید کا نور پھیلتا ہے' شراور ظلم کے بچائے خیر اور عدل کا دور دورہ ہو تا ہے اور مسلم شمارے جو مسلمان بھائی مو' عور تیں اور بچے کفار کے ظلم کاشکار ہیں ممفار ان کو جمزت کرتے نہیں دیتے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ ہے ان کو طرح طرح کی اذبیتیں پہنچارہے ہیں' اور تم خود مکہ کی زندگی میں ان کے مظالم کا مشاہدہ اور تجربہ کر پچکے ہو' بلال' مسیب اور عماں

تبيان القرآن

جن یا سربر سمس شمس طرح مثنق ستم کی جاتی تھی' سو کفار کے خلاف جماد کرکے تنم اپنے مسلمان بھائیوں کو کفار کی دست برد تھ ہے بچا سکتے ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ، جو ایمان والے بیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر بیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں' سو (اے مسلمانی) تم شیطان کے مدوکاروں سے لڑھ' ہے شک شیطان کا کر کرور ہے۔ (النساء : ۲۷)

سلمانوں اور کافروں کی ہاہمی جنگ میں ہرا گیک کاہدف اور نصب العین

اس آیت میں بہ بتایا کہ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ سے کافروں کی غرض کیا جوتی ہے اور مسلمانوں کا بدف کیا ہوتا جائے 'کافر مادی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ کرتے ہیں اور بت پرتی کا بول بالا کرنے کے لیے اور اپنے وطن اور اپنی قوم کی حمایت میں لاتے ہیں' ان کے پیش نظر زمین اور مادی دولت ہوتی ہے' نام و خمود اور اپنی بڑائی کے لیے اور دنیا میں اپنی بالادی قائم کرنے کے لیے لڑتے ہیں اور کمزور ملکوں کی زمین 'ان کی معدنی دولت اور ان کے ہتھیاروں کو لوٹنے کے لوٹنے ہیں' اس کے برعکس مسلمانوں کے سامنے اخروی مقاصد ہوتے ہیں' وہ اللہ کی برائی اور ان کے ہتھیاروں کو لوٹنے کے لیے لڑتے ہیں' اس کے برعکس مسلمانوں کے سامنے اخروی مقاصد ہوتے ہیں' وہ اللہ کی برائی اور ان کے دین کی سرمانوں کو ان کی مقدر ذمین کو حاصل کرنا نہیں ہو تا بیکہ ذمین پر اللہ کی بحکومت قائم کرنا ہوتا ہے' وہ اپنے استعاد اور آخریت قائم کرنے کے لیے اور دو سروں کی زمین اور دولت پر قبضہ کرنے اور اوگوں کو فدائے واصد کے حضور سریہ بچود کرانے کے لیے جماد کرتے ہیں۔

قرآن مجیدی ترغیب جمادے تکات

اپ ملک کے دفاع اور کفار کے خلاف جماد کے لیے اسلحہ کو حاصل کرنا توکل کے خلاف نسیں ہے کیونکہ توکل کا معنی ترک اسباب نسیں ہے بلکہ کمی مقصود کے حصول کے اسباب کو فراہم کرکے اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرکے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا توکل ہے۔

ای طرح آلات حرب کو حاصل کرنا یھی تفتریر کے خلاف نسیں ہے بلکہ جماد کی تیاری کرنا بھی تفتریر ہے ہے۔ اس رکوع کی آیات میں بنایا گیا ہے کہ جماد کے لیے پے در پے بجاہدوں کے دیتے بھیجنا بھی جائز ہے اور بیک بازگی ال کر تھلہ کرنا بھی جائز ہے اور بیک بازگی ال کر تھلہ کرنا بھی جائز ہے اور بیک بردور میں کچھ لوگ اپنی بدنیتی یا بردولی کی دجہ سے یا غداری اور منافقت کی دجہ سے جماد سے منع کرنے والے بھی ہوتے ہیں کیون مسلمان ان سے متاثر نہ ہوں بلکہ اخروی اجر و ثواب کی دجہ سے جماد کریں وہ جماد میں عالب ہول یا مغلوب ہر صورت میں ان کے لیے اہر ہے نیز یہ بنایا ہے کہ جماد کا ایک داعیہ اور سبب بیر ہے کہ جس خط نظر ہوتا ان کے ملک پر قبضہ کرکے ان کے ساتھ طالمانہ سلوک کیا ہوا ہے ان کو کافروں نے مسلمانوں کو غلام بنایا ہوا ہے یا ان کے ملک پر قبضہ کرکے ان کے ساتھ طالمانہ سلوک کیا ہوا ہے ان کو کا قروں کا جنگ میں کیا مطح فظر ہوتا تھی جماد کرنا چاہئے اور آخر میں یہ بنایا کہ کافروں کا جنگ میں کیا مطح فظر ہوتا تر غیب بہداد کے متعلق اعادیث

المم محد بن اساعيل عفاري متونى ٢٥١ه ووايت كرت بين:

حضرت ابو ہریرہ دی ہوں کرتے ہیں کہ نبی طاق اور جیسے فرمایا (اللہ تعالی کا ارشاد ہے : ) جو صفص میرے راستہ ہیں گا جہاد کے لیے لکلا اور وہ شخص صرف جھ پر ایمان رکھنے اور جیرے رسول کی تصدیق کی وجہ سے لکلا ہو۔ ہیں اس کا ضامن ہوں کہ اس کو اجریا غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں یا جنت میں داخل کر دوں ' (آپ نے فرمایا : ) ماگر میری است پر دشوار نہ ہو آنو میں کمی لشکر میں شامل ہوئے بغیر نہ رہتا ہور ہے شک میں یہ پیند کر آ ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قمل کیا جاؤں ' پھر زندہ کیا جاؤں ' پھر قمل کیا جاؤں ' پھر زندہ کیا جاؤں پھر قمل کیا جاؤں۔ (سمح البحاری ' رقم الحدیث : ۳۷ ' سمح مسلم' رقم الحدیث : ۲۷۵)

جھڑت ابو ہریرہ دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع ہے بوچھا گیا اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرنا کسی عبادت کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے 'انہوں نے دویا تین عرتبہ یمی سوال کمیا آپ نے ہروار یمی فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے 'تیسری بار آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس محض کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھے' رات کو قیام کرے اور اللہ کی آبات کی تلاوت کرے اور وہ روزے اور نمازے 'تمکنانہ ہو۔

(صيح مسلم وتم الحديث: ١٨٧٤ سن ترزى وقم الحديث: ١٩٢٥)

امام ابوعینی مدین عینی ترقدی متونی ۱۵۷ه روایت کرتے ہیں :

حضرت فضالہ بن عبید دائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اٹالیام نے فرمایا : ہر شخص کا خاتمہ اس کے عمل پر کردیا جاتا ہے۔ ماسوا اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرہ دیتے ہوئے فوت ہو جائے اس کا عمل قیامت تک برحمایا جاتا رہے گا۔ (سنوں ترزی) رقم الحدیث : ۱۳۷۵ سنوں ابوداؤد' رقم الحدیث : ۲۵۰۰ المجم الکبیرج ۱۸ ص ۸۰۲ المستدرک ج۲ص ۱۳۳۰ مشکل الاکارج ۳۳ص ۱۰۲)

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى الاله روايت كرتے بين :

حضرت ابو قادہ وہ اس کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا جماد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ افضل اعمال ہیں'
ایک مخص نے کہایا رسول اللہ ایم بتلائیے آگر میں اللہ کی راہ میں قتل کردیا جاؤں تو کیا ہہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟
آپ نے فرمایا ہال آگر تم اللہ کی راہ میں قتل کردیئے جاؤ در آن حالیکہ تم صبر کرنے والے ہو' تواب کی نیت کرنے والے ہو آگے بردہ کروار کرنے والے ہو چھے بننے والے نہ ہو' چررسول اللہ طابع نے فرمایا ہے۔ تم نے کیا کہا؟ اس مخص نے کہا میں نے کہا یہ بتاہے آگر میں اللہ کی راہ میں قتل کردیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ب شرطیکہ تم صبر پر قائم ہو' اور تمہاری نیت تواب کی ہو' تم آگے برجے والے ہو' بیچے بنے والے نہ ہو تو قرض کے سوا تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے' جھے سے ابھی جرائیل نے یہ کہا ہے۔

(صيح مسلم وقم الحديث: ١٨٨٥ سنن ترزي وقم الحديث: ١١١١ سنن نسائي وقم الحديث: ١١٥٩)

الم احدين شعيب نسائي متوفى ١٠ سهد روايت كرتيبي :

حضرت ابوہریرہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے فرمایا : شہید کو قتل ہونے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جنتی تم میں سے کسی شخص کو چیو تی کے کاشے ہے۔

(سنن نسائي رقم الحديث : ١٣١١ منن ترزئ رقم الحديث : ١٢١٨ سنن ابن ماجار تم الحديث : ٢٨٠٢)

حضرت معاذین جبل و پڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے فرمایا جس مسلمان شخص نے او ننگی کا دودہ دو ہے گھے۔ کے وقت کے برابر بھی جماد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا یا اس کا خون مماوہ جب قیامت کے دن اشخصے گاتو اس کا بمت زیادہ خون بمہ رہا ہو گا اس خون کا رنگ زعفران کا ہو گا اور خوشبو مشک کی ہو گ۔ (سنی ترزی کر تم الحدیث : ۱۲۲۴ سنی ابوداؤد 'رتم الحدیث : ۲۵۴۱ سنی نسائی کر تم الحدیث : ۱۳۳۱ سنی این ماج ارتم الحدیث :

كام جال يس ى يوم كورت اللي خاه ال كو تبيان القرآن

Ö اور الشر (برطور) كارسا تبيسان القرآن

تبيانالقرآن

لددوم

## لْرَمَيْكِ وَيُوخُ مَنَ أَصَلَى فَي مِنَ اللهِ حَدِيثِ عَلَى اللهِ حَدِيثِ عَلَى اللهِ حَدِيثِ عَلَى

یں کون کے بیں ہے اور کون ہے تی کی بات اشر سے نیادہ یک ہو

الله النال كاارشاد ہے ، كيا آپ نے ان لوگول كى طرف جميں ويكھا جن ہے كما كيا تفاكر (البحى جنگ ہے) اپنے ہاتھ روك ركو اور نكوة اوا كرو كرج ان پر جماد فرض كرويا تو ان بيں ہے آيك كروه انسانوں ہے اس طرح و الله كاؤر ہو تا ہے يا اس ہے بھى زيادہ اور انہوں نے كما اے حارے رب! تو نے ہم پر جماد كيوں فرض كرديا! كيوں نہ تو تے ہم يں جھ اور مملت دى ہوتى آپ كے كہ دنيا كاسامان بحت تھو ڑا ہے اور (اللہ ہے) ور نے والوں كے ليے آخرت بہت ہمتر ہوتا ہو تا ہے و ماك كرا بر بھى ظلم جميں كيا جائے گا۔ (النساء : 22)

الم الوجعفر محدين جرير طبري متوفى واسمه افي سند ك ساته دوايت كرت بين :

قادہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں جرت سے پہلے بعض صحابہ کفار سے جلد جنگ کرنا چاہتے ہتے 'انہوں نے کہا آپ جمیں اجازت دیجئے کہ ہم مشرکین سے مکہ میں قال کریں ہی ماٹا پیلم نے ان کو اس سے منع کیا اور فرمایا ابھی جھے کفار قال کرنے کی اجازت نہیں ملی اور جب ہجرت ہوگئی اور مسلمانوں کو مشرکین سے قال کرنے کا عظم ویا گیا تو بعض لوگوں نے اس کو مکروہ جانا 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کئے کہ ونیا کا سامان تھوڑا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۱۸) امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن الی و قاص اور بعض ویگر صحابہ نے الیا کہا تھا۔ (سنن کبری ج ۲ ص ۳۲۵) واللہ اعلم بالصواب۔

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ملک کے وفاع اور کفار کے خلاف جماد کی تیاری کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ بھی فرایا تھا کہ پیچھ لوگ موت کے ڈر سے جماد کرنے سے گھبراتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جماد سے منع

كرفي والم يجمد ضعيف ملمان اور منافقين تق-

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم پر فتیل کے برابر بھی ظلم نسیں کیا جائے گا' فتیل کامعنی باریک دھاگا بھی ہے' اور تھجور کی عضلی پر جو باریک ساچھاکا ہو آہے اس کو بھی فتیل کہتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشادے " تم جمال کمیں بھی ہوتم کو موت پالے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہواور اگر ان کو پھر اچھائی پنچے تو یہ کہتے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کو پھر برائی پنچے تو (اے رسول مکرم) یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے' آپ کئے کہ ہر چیزاللہ کی طرف سے ہے' تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کوئی بات سمجھ سیس پاتے۔

(LA : sLill)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ موت ایک حتی چیز ہے اور جب انسان کی مرت حیات پوری ہو جائے تو اس کو موت بسرطال آلیتی ہے خواہ وہ کھلے میدان میں ہو یا کسی مضبوط قلعہ میں ہویا وہ میدان جنگ میں ہو۔ حضرت خالدین ولید ڈٹائھ نے متعدد معرکوں میں حصہ لیا' اور بہت جنگیں لامیں لیکن وہ کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے ان کو بستر پر طبعی موت آئی

تبيان القرآن

اس سے واضح ہو گیا کہ جماد میں شرکت کرنا موت کا سبب نہیں ہے 'موت صرف اپنے وقت پر آتی ہے خواہ انسان میدان کا جنگ میں ہویا اپنے گھرکے بستر ہرا

البت مضبوط نلعوں اور منتکم مکانوں کا برنانا ناجائز نہیں ہے 'اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے اسباب میا کرنا انبیاء علیم السلام کی سنت ہے' نبی مٹائیلائے نے خند قیس کھدوا کیں اور صحابہ کرام زرہ پین کر لڑتے تھے اور یہ نؤکل کے خلاف نہیں ہے کیکن ان میں ہے کوئی چیز انسان کو موت سے پیچا نہیں سکتی۔

اچھائی اللہ کی طرف سے بہنچی ہے اور برائی ہمارے گناہوں کے نتیجہ میں

جب رسول الله مطابط اور آپ کے محترم اصحاب رضی الله عنم جرت کرکے مدینہ آئے اور اس کے بعد بہودیوں اور منافقوں کو اجھانیاں اور برائیاں' راحتیں اور مصیبتیں پنچیں تو انہوں نے کہاجب سے یہ مدینہ بیں آئے ہیں ہمارے بھاوں اور کھینوں کی پیداوار کم ہو رہی ہو یا آسانی' کامیابی ہو یا اور کھینوں کی پیداوار کم ہو رہی ہو یا آسانی' کامیابی ہو یا نظامی فضلوں کی پیداوار زیادہ ہو یا کم 'فائدہ ہو یا نقصان' اور بھاری ہو یا صحت' تمام امور کا پیراکرنے والا الله تعالی ہو اور جو گھھ ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھا اور قدر سے ہوتا ہے' البتہ جب تم پر رزق کی وسعت' خوشحالی اور قراح وسی ہو تو یہ محض اللہ کا بھھ ہو تا ہو ہوں کی قبلہ اور انعام ہے۔ سواس کی قبلت اللہ تعالی کی طرف کرو اور جب تم کو شکل اور رزق میں کی پنچ تو یہ تممارے گناہوں اور شامت انجال کا نتیجہ ہو اس کی قبیت اپنی طرف کرو۔

بعض پڑھے کتھے جالموں نے وہ کل من عنداللہ "کا غلط معنی سجھا ہو وہ کتے ہیں کہ نیک اعمال اور برے اعمال دونوں اللہ کی طرف ہے ہیں تو اس میں بندے کا کیا تصور ہے! اور اس کو آخرت میں سزا کیوں سلے گی؟ اس کا آیک جواب بہ ہے کہ اس آبیت میں اچھائی اور برائی اور برائی افور ہر چیز کا تعلق امور تکو بینہ ہے امور تشریعیہ ہے نہیں ہے، امور تکو بینہ ہے مراو وہ امور ہیں جو بندوں کے دخل کے بغیرہ قوع پزیم ہوتے ہیں جیسے پیدا ہونا مرن صحت ، بیاری ، بارش کا ہونا نہ ہونا کو امور ہیں اور دو امور ہیں اور خلول کا آناو غیرہ اور امور تشریعیہ ہے مراو وہ کام ہیں جن کے کرنے یا ان کو نہ کرنے کا بندوں کو تھم دیا ہونا میں اس کی کرنے یا ان کو نہ کرنے کا بندوں کو تھم دیا ہونا میں ہے جس کا بھی بندہ قصد اور ادادہ کرنا ہونا ہوں کہ بیدا اس کو مشرک کی بیدا فرا دیتا ہے ، بندہ کے ادادہ کو کسب اور اللہ تعالی کے پیدا کرنے کو خاتی اور ایجاد کتے ہیں ، اور بندہ کو اس کے کسب کی وجہ ہیں جربے ہیں ہوں کتے ہیں انسان پھروں کی طرح مجبور ہوں ہیں ہے جربے ہیں انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے ہیں اور بدی کام کی نسب ایر خالق ہے ہیں انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے ہیں انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے ہیں انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے ہیں اور الل سنت کا نم بسب ہیں ہوگی کی سب ہے اور اللہ تعالی خالق ہے ، جربے اور معزلہ مردہ نم اہم بیں گئی ہوں اس کے بین کی کام کی خالق ہے ، جربے اور اللہ سنت کا نم بسب ہیں ہوگی کی خالے جاتے ہیں۔ اس کے نظریات اور آغار اب بھی بعض لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کر لی اور جس نے پیٹہ پھیری تو ہم نے آپ کو اس کا گران بنا کر نہیں ہیجان وہ آپ سے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس بات کے ظاف کمتا ہے جو وہ کمہ چکا تھا 'اور اللہ اس کو لکھ لیتا ہے جو پچھ وہ رات کو کہتے ہیں 'تو آپ ان سے اعراض سیجئے اور اللہ پر توکل سیجئے اور اللہ (بہ طور) کارساز کافی ہے۔

النساء: ١١- ١٠)

A GIR

مبدرمالت

حضرت ابن عماس رضی اللہ عنمانے فرمایا اس آیت کا معنی ہے کہ سیدنا محمد طاہرینے کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، حسن بھری نے کما اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور رسول کی اطاعت جت ہے' امام شافعی نے الرسالہ میں ذکر کیا ہے کہ ہروہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض کیا ہے مثلاً جی نماز اور ذکوہ' اگر رسول اللہ طابیط ان کا بیان نہ فرماتے تو ہم ان کو کیسے اوا کرتے اور کسی جمادت کو انجام دینا ہمارے لیے کس طرح ممکن ہو تا' اور جب احکام شرعیہ کا آپ کے بیان کے بغیر اوا کرنا ممکن خمیں ہے تو پھر آپ کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ عز و جل کی اطاعت ہے۔ (الو سطح میس ۴ مسلم معموم عدور الکتب العلمیہ بیوت)

المام مسلم بن تحل تشرى مولى الاهددوايت كرت بي :

حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نی سائیلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔

(صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۱۸۳۵ صحیح بخاری' رقم الدیث: ۱۳۷۷ منسن این ماج ارقم الدیث: ۲۸۵۹ مند احدج ۲۳ سا۲۵) قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ اس پر اصاغ ہے کہ امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے اور معصیت میں اس کی اطاعت حرام ہے۔

رسول الله طاقط کا عظم وینا الله کا عظم دینا ہے ' آپ کا منع کرنا الله کا منع کرنا ہے ' آپ کا وعدہ الله کا وعدہ ہے اور آپ کی وعید الله کی وعید ہے ' آپ کی رضا الله کی رضا ہے اور آپ کا غضب الله کا غضب ہے ' اور آپ کو ایڈاء پہنچانا الله کو ایڈاء پنچانا ہے۔

اس آیت میں نبی مظاہلے کے معصوم ہونے کی دلیل ہے 'کیونک آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور سورہ آل عمران : ۴۳۱ میں آپ کی اتباع کو واجب قرار دیا ہے 'آگر آپ کے قول یا عمل میں معصیت اور گناہ آ سکے تو پھر معصیت اور گناہ میں بھی آپ کی اتباع واجب ہوگی اور بیہ محال ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اور جس نے بیٹیے بھیری تو ہم نے آپ کو اس کا نگران بناکر شمیں بھیجا۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں :

(۱) اگر کوئی محض زبان سے اسلام کو قبول کرلیتا ہے اور دل سے ایمان نہیں لا یا تو آپ اس کے نگران نہیں ہیں کیونک آپ کے احکام صرف ظاہر رہیں۔

(۲) اگر کوئی فتص آپ کی تبلیغ کے باوجود ظاہرا" بھی اسلام نہیں لا آنو آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کسی کو جرا" سلمان بنانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا : وہ آپ سے کتے ہیں ہم نے اطاعت کی اور جبوہ آپ کے پاس سے انٹھ کر علے جاتے ہیں تو-الخے-

اس آیت کا معنی ہیہ ہے کہ منافقین موافقت اور اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اس کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت ابن عماس فرماتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ مٹاہیئر کے سامنے کہتے تھے کہ ہم اللہ

تبيسان القرآن

اور اس کے رسول پر ایمان لائے تا کہ اپنی جان اور مال کو محفوظ کرلیں' اور جب آپ کے پاس سے بطلے جاتے تو اس کے خلاف کہتے تھے۔ (جائع البیان ج ه ص ١١١) اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کو سرزنش فرمائی ہے اللہ تعالی نے فرمایا : اور الله اس كولكه ليتا بي جو يكه وه رات كو كتية بين اس كامعني بي ب كه الله تعالى في بندول كرماته جو كراما كاتين مقرر كيد بين وه ان كى باتون كو لكير لينت بين اس كے بعد فرمايا آپ ان سے اعراض سيج اور الله ير نوكل سيج العن آپ ان سے در گذر فرہائیں اور ان کامواخذہ نہ کریں اور نہ (اہمی) ان کے نفاق کولوگوں کے سامنے مُلاہر کریں اور اللہ پر توکل کریں اور تمام معالمات کو اللہ ہر چھوڑ ویں اللہ تعالی ان کے شرکو آپ سے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشادے : وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے!اگر یہ قرآن اللہ کے غیرکے پاس سے آیا ہو تاتو یہ اس میں

بت اختلاف ياتے- (الناء : ۱۸)

قرآن مجيد ميں اختلاف نه ہونے کابيان

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ لوگ قرآن مجید کے معانی میں اور اس کے الفاظ بلے میں غور کیوں نہیں کرتے اللہ تعالی نے خبردی ہے کہ قرآن مجید میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ اضطراب ہے نہ نغارض اور آضاد ہے اگر یہ قرآن اللہ تعالی کے سواکسی اور کا کلام ہو یا تو اس میں بہت اختلاف اور تعارض ہو یا اور جب ایسا شیں ہے تو ٹایت ہوا کہ بیا اللہ تعالیٰ کا

غیراللہ کے کلام میں اختلاف تین وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے الفاظ میں اختلاف ہویا معی میں یا ترتیب میں الفاظ میں اختلاف اس طرح ہو سکتا تھا کہ بعض الفاظ تو فصاحت اور بلاغت میں حد اعجاز کو پہنچے ہوں اور بعض اس حدے کم ہوں اور جب قرآن مجید کا تمام مثن کلام معجزے اور اس کی ہرسورت اور ہر آیت حد انجاز کو بینچی ہوئی ہے تو اس میں الفاظ کے اعتبارے کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں معانی کے اعتبارے اس طرح اختلاف ہو سکتا تھا کہ اس میں غیب کی خبریں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض صحیح ہو تیں اور بعض غلط ہو تیں 'ای طرح مبدء اور معاد کے جو محکو بی احکام بیان کیے گتے ہیں وہ غلط ثابت ہوتے جالا تک ہرزمانہ میں قرآن مجید کی صدافت تشکیم کی جاتی رہی ہے' اور قرآن مجید نے ماضی کی جو خبریں اور گذشتہ انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے جو احوال بیان کیے ہیں وہ حرف بہ حرف صادق ہوئے اس طرح قرآن مجید نے جو عقائد اور احکام شرعیہ بیان کیے ان میں بھی کسی قشم کاکوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔

قرآن مجید میں روز افزول واقعات اور نے نے احوال کے مطابق آیات نازل ہوتی رہیں اور بہ یک وقت کئی گئی سورتوں کی آبات نازل ہوتی رہیں اور نبی مظاہیم ہر آیت کو اس سے متعلق سورت میں لکھواتے رہے اور کسی جگہ تر تبیب میں کوئی خطایا کوئی غلطی واقع شیں ہوئی۔

دنیا کی ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہے کوئی خطاء اور کوئی غلطی اور کوئی تعارض اور تضاد واقع ہو جاتا ہے صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ایس کتاب ہے جس میں کسی وجہ سے کہیں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے اور بداس ا بات کی قوی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ب : اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو پیر اس کو بھیلا ویتے ہیں اور اگر ہے اس ثیر کو رسول یا صاحبان علم کی طرف بہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا تجزمیہ کرنے والے ضرور ان کے (صحیح) متیجہ تک پہنچ جار

(Ar : eLil) 21

اس آیت میں استبلا کالفظ ہے 'استبلا کامنی ہے کسی چیزے کسی چیز کو نکالنا' اور بہاں اس سے مرادیہ ہے کہ عالم اپنی عقل اور علم سے کسی جرمیں غور و فکر کرکے اس سے صبح تتیجہ نکالے ' قرآن اور مدیث میں غور و فکر کرکے ان سے ادکام شرعیہ اخذ کرنے کو بھی استبلا کہتے ہیں۔

شال نزول

یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو مسلمانوں کے لشکریں شامل ہوتے اور لشکر کو شکست ہوتی یا اس کو مال غنیمت حاصل ہو تا تو وہ نبی ملفظ کے خبر دینے سے پہلے اس خبر کو اڑا دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دل کمزور ہوں اور بی ملٹظ کو اذبت پنچے 'اگر وہ یہ خبرنہ پھیلاتے حق کہ رسول اللہ ملٹظ کیا ہا آپ کے معظم اصحاب میں سے مثلاً حصزت ابو مکر اور حصرت عمروغیرہ اس خبر کی خود شخصی کرتے تو وہ اس خبرے صبحے بتیجہ نکال لیتے۔ (الوسط ج ۲ص ۸۷)

امام ابن جربرئے لکھاہے ان لوگوں سے مراد منافق ہیں یا ضعفاء مسلمین (جام البیان ج ۵ ص ۱۱۳) اس آیت میں اولی الا مرے مرادیا تو ان کشکروں کے امیر ہیں یا اصحاب علم و فضل ہیں۔ ( تغییر کیبرج ۴۵ س۲۵۲) .

قیاس اور تقلید کے جست ہونے کابیان

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ شریعت میں قیاس بھی جمت اور دلیل ہے میں نئہ اللہ نقائی نے یہ واجب کیا ہے کہ خر کے ظاہر پر عمل نہ کیا جائے بلکہ فور و فکر کرکے اس خبرے صبح حتیجہ افذ کیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ بعض احکام ظاہر نفس ہے معلوم نہیں ہوتے بلکہ ظاہر نص سے جو حکم مستنظ کیا جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نئے نئے مسائل چیش آتے ہیں ان میں عوام پر واجب ہے کہ وہ علاء کی تقلیم کریں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی مظاہر بھی مسائل چرمیہ میں استنباط کرتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی طاب کے بعد پیش آمرہ واقعات اور مسائل حاضرہ میں اصحاب علم کو قرآن اور احادیث سے استنباط اور اجتماد کرنا چاہئے۔

الله تعالى كارشادى : مو آبالله كى راه مين قال يجيئ آب كو صرف آب كى ذات كا مكات كياجات كا-

(النساء : ١٨٠)

شان نزول اور ربط آمات

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جماد کی بہت زیادہ ترغیب دی تفی اور ان لوگوں کی مذمت کی تفی جو جماد سے روکتے تنے اور منع کرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا آپ ان لوگوں کے منع کرنے کی طرف توجہ اور النفات نہ سیجیے بلکہ آپ خود اللہ کی راہ میں قبال سیجیئے۔

نی مالھی سب سے زیادہ شجاع اور بمادر ہیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جماد کا تھم دیا ہے خواہ آپ کو تھا کا فروں سے جماد کے لیے جانا پڑے ' ابو سفیان نے بدر السغری میں آپ سے مقابلہ کا وعدہ کیا تھا' بعض مسلمانوں نے وہاں جانا نالپند کیا' اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی' آپ نے کسی کے منع کرنے کی طرف توجہ نہیں کی اور سز مسلمانوں کے ساتھ آپ روانہ ہوئے آگر کوئی نہ جانا تو آپ تھا

-2-1997

اس کے بعد اللہ اتحالی نے فرایا اور مسلمانوں کو جہادگی ترغیب ویجئے 'سونبی طابخالم نے مسلمانوں کو جہادگی طرف راغب کرنے کے لیے بہت ارشادات فرمائے جن کو ہم اس سے پہلے بیان کر بچکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا عنقریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا اللہ کے کلام میں جب بھی علی (عنقریب) کالفظ آئے تو وہ بیشین کے لیے ہو تا ہے۔ اس میں یہ بیش گوئی ہے کہ عنقریب کقار مغلوب ہوں گے اور مسلمان غالب ہوں گے 'سو بعد میں ایسا ہی ہوا اور تمام جزیرہ عرب مسلمانوں کے تسلط میں آگیا اور جب تنگ مسلمان احکام شرعیہ سے تغافل 'عیاشی اور باہمی تفرقہ میں میٹلا نہیں ہوئے اور تبلغ اسلام کے لیے دنیا میں جداد کرتے رہے تمام ممالک ان کے زیر تسلط آئے رہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے : جو اچھی شفاعت کے گاس کے نے (جس) اس میں سے حصہ ہے اور جو بری سفارش کے گاس کے لیے رجسی) اس میں سے حصہ ہے اور اللہ برچزیر قادر ہے۔ (النساء : ۸۵)

شفاعت كامعني اوراس كي اقسام

شفاعت کا لفظ شفع ہے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے آیک انسان دو مرے ضرورت مند انسان کے ساتھ ال جائے اور دونوں ال کر اس ضرورت سے متعلق سوال کریں 'اور یمال یہ مراد ہے گہ نبی طابیح مسلمانوں کو جماد کی ترغیب دیں اور جو مسلمان آپ کی ترغیب ہے جماد کریں گے تو ان کی اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ہو گا میہ شفاعت حنہ ہے 'اور شفاعت سند ہے کہ منافق اپنے بعض منافقول کو جماد میں شریک نہ کرنے کے لیے حضور طابیح ہے شفاعت کرتے تھے کہ ان کو فلال فلال مذر ہے اس لیے ان کو جماد میں نہ شریک ہونے کی اجازت دیں چو تکہ ہے بد بیتی پر بھی شفاعت ہوتی تھی اس لیے بری شفاعت ہے جاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت دونوں کو ہوگا ان کو بھی جو شریک نہیں ہوتے اور اس شفاعت سے جماد میں شریک نہ ہونے کا گناہ دونوں کو ہوگا ان کو بھی جو شریک نہیں ہوتے اور ان کو بھی جو شریک نہیں ہوتے اور

اسی طرح کسی بھی نیک کام میں سفارش کرنا اچھی شفاعت ہے مثلاً کسی طالب علم کو دینی مدرسہ میں واخل کرنے کے لیے سفارش کرنا کسی ضرورت مند عالم دین کے لیے سمی تو گھر سے سفارش کرنا کہ ان کی ضرورت کی کتابیں ان کو خرید کر دیں 'مجد اور دینی مدرسہ بنوانے کے لیے سفارش کرنا 'کسی تجاہدے لیے اسلحہ کے حصول میں سفارش کرنا 'کسی غریب الڑی کی شادی کے لیے دشتہ یا جبزی سفارش کرنا 'کسی ہے دوؤگار کے لیے اسلامت کی سفارش کرنا ہہ شرطیکہ وہ اس ملازمت کا اللہ ہو 'اللہ کے حضور کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا اس کی مغفرت چاہنا' یہ سب اچھی سفارش کی جائے 'آلات موسیق کی ہے کہ شراب خانہ کے پر مث کے لیے سفارش کی جائے 'آلات موسیق کی دکان کے لیے کسی سے سفارش کی جائے یا کسی نااہل اور دکان کے لیے کسی سے سفارش کی جائے یا کسی نااہل اور دکان کے لیے کسی سے سفارش کی جائے یا کسی نااہل اور دکھر مستق کے لیے سفارش کی جائے یا کسی نااہل اور دکھر مستق کے لیے سفارش کی جائے یا کسی نااہل اور دکھر مستق کے لیے سفارش کی جائے یا کسی نااہل اور خیر مشتق کے لیے سفارش کی جائے یا کسی نااہل اور دکھر مستق کے لیے سفارش کی جائے یا کسی نااہل اور خیر مشتق کے لیے سفارش کی جائے ۔

نیکی کے کامول میں شفاعت کے متعلق احادیث

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتيبي :

حضرت ابوموی ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاکھا کے باس جب کوئی سائل آ ٹایا آپ سے کوئی شخص حاجت طلب

مسلددوم

منحریاً و آپ فرماتے تم شفاعت کرو تنہیں ایر دیا جائے گا' اور اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پر جو جاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ (صحح البحاری) رقم الحدیث: ۱۳۳۲ سمجے مسلم' رقم الحدیث: ۲۹۲۷ سن الدواؤد' رقم الحدیث: ۵۳۴ سنن نسائی' رقم الحدیث: ۲۵۵۱ سنن ترزی' رقم الحدیث: ۲۱۸۱ مسئر اجرج ۲۵ سه ۴۰۰۰ ۲۰۰۹ سنن کبری للیقی ۸۵ ص ۱۲۵ صحیح این حبان ۲۵ س۵۳۱) امام ابو عیکی مجربن علیکی ترفری متوفی ۲۵۹ ہے دوایت کرتے ہیں:

۵۱۲۹ مند احد او قم الحديث " ١٨٠ عدا الادب المفروار قم الحديث : ١٩٧٧)

سمى برے كام كے حصول كے ليے شفاعت كى ممانعت پراس أيت ميں دليل ہے: وَلاَ نَمَا وَنُواْ عَلَى الْإِنْمِ وَالْمُدُوّانِ اور مُناه اور سركثى مِن ايك دوسرے كى مدونہ كرو-

(t : 01 hall)

الله تعالی کاارشاد ہے : اور جب تم کو کسی لفظ ہے سلام کیاجائے تو تم اس سے بھتر لفظ کے ساتھ سلام کرویا ای لفظ کو لوٹاوو ' بے شک اللہ ہر چیز کا صلب لینے والا ہے۔ (النساء: ۸۲)

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جماد کا تھم دیا تھا اور جماد کے احکام میں سے بید بھی ہے کہ جب فریق مخالف نبریتانہ بعد از مورد تم بھی اس سے صلح کیا ہے تھی میں میں میں میں میں اس میں اس کے بید بھی ہے کہ جب فریق مخالف

ملح رئے پر تیار ہوتو تم بھی اس سے صلح کراو قر آن جمد میں ہے: وَإِنْ جَنَحُوالِلسَّلَمُ فَاحْنَتُ لِهَا

اور اگر وه صلح کی طرف جھیں تو آپ بھی اس کی طرف

(الانفال: ١١) الل يول-

ای طرح جب کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کاعمدہ طریقہ سے جواب دینا چاہیے ورنہ کم از کم ای لفظ سے سلام کاجواب دیا جائے۔ مثلاً السلام علیم کے جواب میں وعلیم السلام ورحمتہ اللہ کے اور السلام علیم و رحمتہ اللہ کے جواب میں وعلیم السلام ورحمتہ اللہ ویرکانہ کے۔

اسلام میں سلام کے مقرر کردہ طریقہ کی افضلیت

تبيان القرآن

تم ورحمته الله وبركانة كے تو اس كے بواب بين وطليم السلام و رحمته الله وبركانة كے 'اور ابعض روايات بين و مغفرية كااضاف بھی ہے۔ (منن ابوداؤد: ١٩٩٦) سلام کی ابتداء کرنے والا پہلے لفظ السلام کمتنا ہے اور جواب دینے والا وعلیم السلام کر کر بعد میں لفظ السلام کنتا ہے اس میں تکتہ ہے ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے اور مجلس کی ابتداء بھی اللہ کے نام ہے ہو اور انتہا بھی اللہ کے نام پر ہو اور ابتداء میں سلامتی کی دعاہے ہواور انتہاء میں سلامتی کی دعام ہو-مصافحه اور معانقنه کی نشیات اور اجر و ثواب کے متعلق احادیث

المام محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتي ي

حضرت عبدالله بن عمو رضى الله عنمايان كرتے بين كه أيك فض في اليظام سے موال كياكم اسلام كاكون سا ب سے بھتر ہے آپ نے فرمایا : تم کھانا کھلاؤ اور ہر(مسلمان) کو سلام کرو خواہ تم اس کو پھیانتے ہویا نہیں۔ ( شيخ البخاري وقم الحديث: ١٢ مناسمن ابوداؤد وقم الحديث: ١٩٥٣)

المام مسلم بن جماح تخسري متوفى الاله روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریہ می علی بیان کے بیں کہ رسول اللہ الله الله علی جب تک تم ایمان نمیں لاؤ کے جت میں داخل نہیں ہو گے' اور جب تک تم ایک دو سرے ہے محبت نہیں کو گے تہمارا ایمان (کال) نہیں ہو گا' کیا ہیں تم کو ایسی چیزنہ بناؤل جس کے کرنے کے بعد تم ایک دو سرے سے محبت کرد؟ ایک دو سرے کوب کثرت سلام کیا کرو-

( صحيح مسلم " وقع الحديث : ۵۳ منن الإداؤه " وقع الحديث : ۵۱۹۳ منن ترزي " وقع الحديث : ۲۹۹۷ منن اين ماجه " وقع الحديث :

١٩٩٣ اللوب المفرد وقم الخديث : ٢٩٩ كشف الاستار عن زواكد البرار وقم الحديث : ٢٠٠٢ شعب الايمان وقم الحديث ٨٨٣٥

المام الدواؤد سليمان بن اشعث متوفي ٤٥ مه روايت كرتے إلى :

حضرت ابو امامہ بھافتہ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالا ہیا نے فرمایا : اللہ تعالی کے نزویک سب سے زیاوہ بہندیدہ وہ فخص ہے جو ملام کرتے میں پہل کرے۔

(سنن ابوداؤد و تم الحديث: ١٩٥٤ سنن ترزي و تم الحديث: ٢٩٥٣ و ١٩٥٣ منج ابن سبان و تم الحديث: ٩١)

المام ابوالقاسم سليمان بن احد طراني متوفى ١٠٠٥ مد روايت كرتے إلى

حضرت انس بن مالك والله بيان كرتے بيل كر ام رسول الله طابع كى ساتھ ہوتے اگر ام كى درخت كى وج سے جدا و كريم ال جاتے تو ايك دو سرے كوسلام كرتے-اس مديث كى سند حسن ہے- والمعجم الاوسط وقم الديث: ١٩٩٧)

المام البوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٧٥٥ مد روايت كرت بين :

حصرت عمران بن الحصين والله بيان كرت بين كه أيك محض في بالفيظ كي خدمت مين حاضر مو كرعوض كيا: السلام عليم آپ نے اس كے سلام كاجواب ويا اور وہ بيٹھ كيا أبي طابط نے فرمايا : وس (تيكيال) ، پر ايك اور شخص آيا اور اس نے کما السلام علیم و رحمت الله و بركات أب في سلام كاجواب ديا اور وہ بيش كيا چراب نے قرمايا (تمير) ليكيان امام ترزى نے اس عديث كو حس كما ہے الم بيعق نے بھى اس كو حسن كماہے المم ابوداؤد نے سل سے مرفوعا "ردايت كيا ہے اور اس بیں بیر اضافہ ہے: مجمرایک اور افتحص آیا اور اس نے کما السلام علیم ورحمت الله و برکانة و مغفرة آپ نے فرمایا : واليس (عيال)

16 Jay: 24-22 Acrinos 19 646 عَن ابوداؤد' رقم الصنيث = ١٩٥٥ من ترزي وقم الحديث = ٢٩٩٨ كتاب الأداب لليستى رقم للحديث = ٢٨٠ الادب المفرد' وأ الجديث : ١٨٩، عمل اليوم والليان للشائق وقم الحديث : ١٣٠٩) امام الدواؤد سليمان بن اشعث متونى ١٥٥ مد روايت كرتي بين حصرت براء بن عازب والله بان كرتے ميں كه رسول الله طاقام نے فرمایا : جب مجسى دو مسلمان ملاقات كے بعد مصافی كرتے بي اوان ك الك بون سے بيط ان كو بخش ديا جا ما ہے-(سنن ابوداؤد وتم الحديث: ٥٢١٢ سنن ترزي وقم الحديث: ٢٧٣٦ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٢٨٥٣ كشف الاستار وقم امام الوالقاسم سليمان بن احد طبراني متوفى ١٠٠٥ هدر دوايت كرتريس: حضرت انس بن مالک رہنگ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماڑھ کے اصحاب جب ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر ے آتے تو معافقہ کرتے۔ ماذظ منذری نے لکھا ہے کہ اس مدیث کی سند مجے ہے۔ (الترغيب والتربيب ج سع سهويم المعيم الاوسط 'رقم الحديث: ١٩٤ المام محدين اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه ووايت كرتي بين : حمادین زمیرنے این المبارک سے دونوں باقفوں سے مصافحہ کیا۔ حضرت ابن معود بالله بیان كرتے بین كه رسول الله ماليكم نے مجھے تشد كى تعليم دى در آل حاليك ميرى دونول وتسليال آب كي دونول وتعيليول مين تحسين- (ميح البحاري كماب الاستدان بب ٢٨ الاخذ بالدين وقم الحديث: ١٢٠٥) حصرت ابو ہر رہ ہو اللہ فرمائے ہیں کہ جب تم میں ہے کوئی شخص اپنے بھائی ہے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے ' اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیواریا پھر حاکل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو دوبارہ سلام کرے۔ (سنن الوداؤد 'رقم الحديث : ٥٢٠٠) حضرت عبدالله بن مسعود والمح بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سلام کرنے میں ابتداء کرے وہ تکبرے بری ہو جا تا ہے۔ (شعب الايمان وتم الحديث : ١٨٤٨) لن لوگوں کو سلام کرتے میں پہل کرتی جاہے المام محدين اساعيل عفاري متوفى ٢٥١ه مروايت كرتي بين :

حضرت الوجريره والله بال كرتے بيل كر رسول الله ماليكا نے فراليا سوار بدل كو سلام كرے اور بدل سطے موسے كو سلام كرے اور كم لوگ زيادہ لوگوں كو سلام كريں۔

(صحيح بخاري رقم الحديث: ١٣٣٧ مسيح مسلم رقم الحديث: ٢٢١٠ من الإداؤة رقم الحديث: ١٩٩٨ من ترزي رقم الحديث: ٢٢١٠ الادب المفرد وقم الحديث: ٩٩٥ مصنف عبد الرزاق وقم الحديث: ١٩٣٢٥)

حصرت انس بڑھ بیان کرتے ہیں کہ میں ٹی ملاہیم کے ساتھ تھا آپ کا بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو ملام کیا۔

ر صيح البخاري؛ رقم الحديث : ١٣٣٧ صيح مسلم؛ رقم الحديث : ٢١٨٨ سنن الإداؤد؛ رقم الحديث : ٥٢٠٢ سنن رّندي، رقم الحديث :

٢٠٥٥ عمل اليوم والليلة للنساقي رقم الديث: ٢٣١ من ابن ماجه وقم اللديث: ٢٥٠٠ صحح ابن حبان وقم الديث: ٢٥٩ طية

(Helya: Stanta)

حضرت ابو ہریرہ مٹنافد بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹی کیا ہے قرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے 'اور گزرنے والا بیٹھے ہونے پر اور تقلیل ممیشریر... ( سیج البخاری 'رقم الحدیث ۱۳۳۱' سنن ترزی 'رقم الحدیث : ۱۲۳' سنن ابوداؤد 'رقم الحدیث : ۵۱۹۸) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث مجستانی متوفی شک تھ مواہت کرتے ہیں :

اساء بنت برید رضی الله عشامیان كرتی بین كه رسول الله طاقاع كانهم عورتول كے پاس سے گزر موالو آب نے انم كو

ملام کیا۔

(سنن ابوداؤة رقم الحديث: ٢٠٥٣ سنن ترةى أرقم الديث: ٢١٩٥ سنن ابن ماجة رقم الحديث: ١٠٤٩ سند احدج ٢٠٩٧ من ١٣٥٠) المجم الكبيرار قم الديث: ٢٣٨١)

حضرت انس بن مالک و اُلله بیان کرتے ہیں کہ جھے سے رسول اللہ الکھیلانے فرمایا : اے میرے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو اس سے تم پر برکت ہوگی اور تمهارے گھروالوں پر برکت ہوگی۔ امام ترفزی نے کھابہ حدیث حسن مصحح غریب ہے۔ (سنن ترفزی رقم الحدیث : ۷۷۰) حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیانے فرمایا کلام ہے پہلے سلام کرو' لمام ترفزی نے کما یہ حدیث مشکر ہے (سنن ترفزی : ۲۷۹۸)

المام مسلم بن تحلي تخيري متوفى الاعده روايت كرتي إلى :

حضرت الس بن مالك ولله بيان كرتے بين كه رسول الله والله على إلى حب تم كو الل كتاب سلام كرين الله تم كهو وعليم-(ميح مسلم: ١١٦٣ سنن ابوداؤد ٥٢٠٤)

جن مواقع برسلام نبيل كرنا جائي

المام فخرالدين محمر بن عمر دازي شافعي متوفى ٢٠٧ه لكهية بين :

(1) نبی طابط نے قرفایا ہے یہودی کو سلام کی ابتداء نہ کرو' امام ابوضیفہ نے کہا ہے اس کو خط میں بھی سلام نہ کہو' امام ابولیوسف نے کہا ہے اس کو خط میں بھی سلام نہ کہو' امام ابولیوسف نے کہا نہ نان کو سلام کرو نہ ان سے مصافحہ کرو' اور جب تم ان پر واخل ہو تو کہوالسلام علی من ا تبسع المھدی اور بعض علاء نے کہا ہے کہ ضرورت کے وقت ان کو ابتداء "سلام کرنا جاڑے (مثلاً کسی کا فرکا فریا پر ذہب ہو تو اس کے دائیں بائیں فرشنوں کی نیت کرمے سلام کرے) اور جب وہ سلام کریں تو وعلیک کمنا چاہئے 'من نے کہا ہے کہ کافر کو وعلیکم السلام کمنا تو جائز ہے لیکن وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ کمنا نمیں چاہئے کیونکہ بید معفرت کی دعاہے اور کافر کے بواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ 'ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہا ہوں نے کہا کہا ہوں نے کہا کہا ہوں کہ تو اب میں کہا وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ 'ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہا ہوں نے کہا کہا ہوں نے کہا کہا ہوں کہ دورے میں جی شہیں دیا !!

(r) جب جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو حاضرین کو سلام نہ کرے کیونکہ لوگ امام کا خطبہ سننے میں مشغول ہیں۔

(٣) اگر جمام میں لوگ برہند نما رہے ہوں تو ان کو سلام ند کرے اور اگر ازار باندھ کر نما رہے ہوں تو ان کو سلام کر سکتا

(٣) جو شخص قرآن مجيد كى تلاوت كرربابو وايت مديث كرربابو كافراكره علم بين مشغول بواس كوجمي سلام نه كري-

تسان القرآن

(۵) و فرض اذان اور اقامت بین مشغول ہو اس کو بھی سلام نہ کرے۔

(۱) المام ابویوسف نے کماجو فتحض چو سریا شطری کھیل رہا ہویا کو ز ازار ہا ہو کیا کمی محصیت میں مبتلا ہو اس کو بھی سلام نہ کرے۔

(٤) جو شخص نضاء حاجت من مشغول ہو اس کو سلام نہ کرے۔

(٨) بو مخض گریں داخل ہو تواپی ہوی کو سلام کرنے اگر اس ساتھ کوئی اجنی مؤرت ہو تواس کو سلام نہ کرے۔

(تفيركيرن٣٥)

سلام کرناسنت ہے اور اس کاجواب دیناواجب ہے اگر جماعت مسلمین کو سلام کیالا ہرایک پر جواب دینا فرض کفالیہ ہے لیکن جب سمی ایک نے جواب دے دیا لا ہاتیوں سے جواب دینے کا فرض ساقط ہو جائے گا 'فساق اور فجار کو پہلے سلام نسیس کرنا چاہئے اگر کوئی اجنبی عورت کسی مرد کو سلام کرے تو اگر ہوڑھی ہو تو اس کا جواب دینا چاہئے اور اگر جوان ہو تو اس کے سلام کا جواب نہ دے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اللہ کے سواکوئی عبادت کا مشخق نہیں ہے 'وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گاجس میں کوئی شک نہیں ہے 'اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ کچی ہو- (النساء : ۸۷)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے سلام کا احسن طریقہ سے جواب دینے کا تھم دیا تھا' اس کا نقاضا یہ سے کہ جو اجنبی شخص تم کو سلام کرے تم اس کو مسلمان جاتو' اور بیر نہ سمجھو کہ اس نے جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے۔ اور اس کے دل میں کفرہے کیونکہ باطن کا حال صرف اللہ تعالی جانتا ہے' اور جس نے اسلام کو ظاہر کیا اور باطن میں وہ کا قراس کے بعد قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ تجی ہو' المذاہم بہاں اللہ تعالیٰ کے صدق کے متعلق مفتلو کرنا چاہتے ہیں۔

انتناع كذب كابيان

الله تعالی واجب بالدات ہے اور اس کی تمام صفات قدیم اور واجب بالذات ہیں اس لیے الله تعالی کا صدق بھی قدیم اور داجب بالذات ہے اور کذب صدق کی نقیض ہے 'جب کذب آھے گانؤ صدق نمیں رہے گااور کذب آ نمیں سکتالہٰ ذا صدق جانمیں سکتا' اس لیے اللہ تعالیٰ کا کذب ممتنع بالذات ہے۔

اختاع كذب برامام رازى كے دلاكل

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متونی ۱۹۰۷ رو لکھتے ہیں :

اس آئیت سے مقصوریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صدق واجب ہے اور اس کے کلام میں کذب اور خلف محال ہے 'ہمارے اصحاب کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نب ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا کذب اور جب اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا زوال ممتنع ہو گا 'کیونکہ قدیم کا عدم ممتنع ہے 'اور جب کذب کا زوال ممتنع ہو گا 'کیونکہ آیک ضد کا وجود دوسری صد کے وجود سے مالع ہے 'اس لیے آگر اللہ کو گاذب مانا جائے تو اس کا صادق ہونا ممتنع ہو گا 'کین اس کا کذب ممتنع ہے کیونکہ ہم بالبداہت جائے ہیں کہ جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو وہ اس علم ہے مطابق اس چیز کی خبردے سکتا ہے اور یسی مصدق ہے کیونکہ ہم بالبداہت جائے ہیں کہ جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو وہ اس علم ہے مطابق اس چیز کی خبردے سکتا ہے اور یسی مصدق ہے اور جب اللہ تعالیٰ کاصادق ہونا ثابت ہو گیاتو اس کا کاذب ہونا ممتنع ہو گیا۔

تبيان القرآر

( تغییر کیرج ۳۷ سا۲۸ مطبوعه دارا انظر پروت ۱۳۹۸)

نیز ہم یہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب ممکن بھی تہیں ہے کیونکہ کذب کا امکان صدق کے عدم کے امکان کو منتزم ہے اور اللہ تعالیٰ کا صدق واجب ہے اور قدیم ہے اس کا عدم اور سلب ممکن تہیں ہے لندا اس کے کلام میں کذب بھی ممکن تہیں ہے۔

انتناع كذب ير علامه تفتازانى كدولاكل

علامه معدالدين مسعودين عمر وازي تفتازاني متوفي ١٩٣ه ه لكهية بين :

الله اتحالی کا کلام ازل بین ماضی و ال اور استقبال کے ساتھ متصف نہیں تھاورنہ لازم آئے گا کہ ازل بین الله کا کلام
مثلاً فعمی فرعون "فرعون نے محصیت کی" کازب ہو کیو نکہ ازل بین فرعون تھانہ اس نے محصیت کی بھی اور الله تعالیٰ کا
کذب محال ہے اولا "اس لیے کہ اس پر علاء کا اجماع ہے ' خانیا "اس لیے کہ مجزہ کی دلالت سے انبیاء علیم السلام کی خروں
کا صدق تو از سے خابت ہے اور ان کا صدق الله کے کلام پر موقوف نہیں ہے چہ جائیکہ وہ اللہ کے کلام کے صدق پر
موقوف ہو ' طالیٰ" اس لیے کہ تمام عقلاء کا اس پر انفاق ہے کہ کذب نقص ہے اور نقص الله پر محال ہے کیونکہ نقض بھر'
بہل یا عبت کو مشکرم ہے ' رابعا " اس لیے کہ آگر ازل بین اللہ تعالیٰ کی خبر کاذب ہو تو ازل بین اس کا صدق ممتنع ہو گا'
کیونکہ جس چیز کاقدم ثابت ہو اس کاعدم ممتنع ہو تا ہے ' جب ازل بین اللہ تعالیٰ صادق ہے تو ازل بین کذب محال ہو گا۔

کیونکہ جس چیز کاقدم ثابت ہو اس کاعدم ممتنع ہو تا ہے ' جب ازل بین اللہ تعالیٰ صادق ہے تو ازل بین کذب محال ہو گا۔

(شرح المقاصد ملحمائے "مصر 100 مطبوعہ ایران)

انتناع كذب ير ميرسيد شريف ك ولاكل

علامه ميرسيد شريف على بن محمد يرجاني متوفى ٨١٢ه م كلصة بين

المارے نزویک اللہ تعالیٰ پر کذب کے محال ہونے کی تین ولیلیں ہیں ۔ پہلی دلیل ہے ہئے کہ کذب نقص ہے اور انقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے ' نیز اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب واقع ہو تو لازم آکے گا کہ بعض او قات ہم اللہ تعالیٰ کذب سے زیادہ کائل ہوں لیفن جس وقت ہمارا کلام صادق ہو (اور اس کا کلام کاؤب ہو) دو سری دلیل ہے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کذب سے مقصف ہو تو اس کا کذب قدیم مقصف ہو تو اس کا کذب قدیم مقصف ہو تو اس کا کذب تدیم ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث قائم نہیں ہو سے اور جب اس کا گذب قدیم ہو گا تو اس کا صدق سے مقصف ہونا محال ہو گا جو گذب کا مقابل ہے ورنہ اس کی صفت گذب کا زوال ممکن ہو گا اور ہم پہلے اس کے زوال کو محال فرض کر چکے ہیں کیونکہ اس کی صفات قدیم ہیں اور جس کاقدم ثابت ہو اس کا عمر مستم ہو تا ہو اس کے حوال نو جس کو تھی جبر کا حل ہو اس کے حوال نو محسن ہو اس کے مطابق خردے۔ اور تیسری اور معتند دلیل جو کلام الفنفی اور کلام نفسی دو نوں میں کذب لیے یہ ممکن ہو کا سے ہر کلام میں صادق ہیں کہ جس کو کسی چیز کا علم ہو اس کے محال ہونے پر دلائت معلوم ہے اور اس پر کسی ولیل کی ضرورت نہیں ہے ' لہذا ہم ہیہ کتے ہیں کہ توانز سے معقول ہے کہ انہاء علیم السلام نے فرایا ہے کہ اللہ تعالی شکل ہے ' آگر اس السلام نے فرایا ہے کہ اللہ تعالی شکل ہو ' آگر اس السلام نے فرایا ہے کہ اللہ تعالی شکل ہے ' آگر اس ورایات قربایا ہے آگر اللہ کا صادق ہونا اور ان کی خرے خاس کی اور ان کی خرے خاس ہو تو کہ دور اس کے قول اور ان کی خرے خاس ہو تو کہ دور اس کو خاس کی خاس کی خاس کی خاس ہو تو کہ دور اس کو خاس کی خاس کی خاس کہ خاس کی خاس کو خاس کی خاس کو خاس کی خاس کو خاس کو خاس کی خاس کو خاس کی خاس کی خاس کی خاس ہو تو کہ کہ کار اس کی خاس کر خاس کی خاس کی خاس کی خاس کی خاس کی خاس کو خاس کی خاس کی خاس کی خاس کو خاس کی خاس کی خاس کی خاس کی خاس کو خاس کی خاس کی خاس کو خاس کی خاس کار کر خاس کی خاس کار کر خاس کو خاس کی خاس کار کر کر خاس کی خاس

بالددق

کید دور ہو جائے گا' انجیاء کاصادق ہونا اللہ کی خبریر اور اللہ کاصادق ہونا انجیاء کی خبریر موقوف ہوا اور یہ کسی شے کا اپنے نفس پر موقوف ہونا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کاصدق اللہ کی تصدیق پر موقوف نمیں ہے بلکہ میجزہ کی دلالت پر موقوف ہے' انبیاء علیم السلام اپنے دعویٰ نبوت پر میجڑہ خارق عادت پایش کرتے ہیں جس سے ان کا صدق ٹابت ہو تا ہے' اور اللہ تعالیٰ کا صادق اور شکلم ہونا انبیاء علیم السلام کی خبریر موقوف ہے' وہ خبردیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکلم اور صادق ہے۔ (شرح مواقف ج من ۱۹۳–۱۹ معلومہ اریان)

شرح مواقف کے ولائل پر علامہ میرسید شریف کے اعراضات

صاحب موافق نے افتاع کذب پر پہلی دلیل ہے قائم کی کہ کذب نقص ہے اور نقص اللہ پر محال ہے ' پھراس پر ہے اعتراض کیا کہ کلام نقسی میں کذب نقص ہے کلام لفظی میں کذب نقص ہیں ہے ' کیونکہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جم میں کاف بائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جم میں کاف کاف ہیں کاف بیدا کرنا بھی نقص ہے اور وہ اللہ پر محال ہے ' فایت ہوا کہ اللہ کاف میں کاف بیدا کرنا بھی نقص ہے اور وہ اللہ پر محال ہے ' اس پر علامہ میر شریف نے یہ اعتراض کیا کہ اشاعرہ افعال کا جسن اور فیج شری اللہ کا میں کوئی فرق نہیں ہے اور جب اللہ پر فیج عقلی جائز ہو تا ہوا ہے اللہ پر قیم عقلی جائز ہو گیا تو اس کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے اور جب اللہ پر فیص جائز ہو گیا تو اس کے کلام میں کذب کا ممتنع ہونا فایت نہیں ہوا۔
اس پر تقص بھی جائز ہونا چاہتے اور جب اللہ پر فقص جائز ہو گیا تو اس کے کلام میں کذب کا ممتنع ہونا فایت نہیں ہوا۔

علامہ میرسید شریف کے اعتراضات کے جوابات

حسن کا دوسرامعتی ہے صفت کمال جیسے علم اور صدق 'فتح کا دوسرا سعنی ہے صفت نقصان جیسے جہل اور کذب اس میں ماتر یدییہ اور اشاعرہ سمیت تمام عقلاء کا اس پر انفاق ہے کہ ان کا حسن اور فتح عقلی ہے اور جب بیہ واضح ہو گیاتو مواقف ہو

تبيان المقرآن

الیں جو یہ لکھا ہے کہ کذب نقص ہے اور یہ اللہ تعالی پر محال ہے بھراس پر یہ اختراض کیا ہے کہ کذب کا تقص ہونا تو ہ عقلی ہے اور اس کو اشاعرہ نہیں مانتے یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کیو نکہ اشاعرہ حسن اور قتے کے جس معنی کو شرع کہتے ہیں اور اس کے عقلی ہونے کی آفی کرتے ہیں وہ اور معنی ہے "وہ یہ ہے کہ جس کام کی وجہ سے انسان ونیا ہیں فرمت اور آخرت ہیں عذاب کا مستحق ہو وہ فتیج ہے اور جس کی وجہ سے ونیا ہیں تحریف اور آخرت ہیں تواب کا مستحق ہو وہ حسن ہے اور طاہر ہ کہ اللہ کے لیے اس معنی کے لحاظ ہے نہ کوئی فعل حسن ہے نہ فتیج 'اللہ تعالیٰ کے لحاظ ہے حسن وہ فعل ہے جس ہیں کمال ہو اور فیج وہ ہے جس ہیں نقص ہو اور اس معنی کے لحاظ ہے حسن اور فتح کا عقلی ہونا اشاعرہ سمیت سب کے نزویکہ مسلم ہو اس لیے کذب صفت نقص ہو اور اس معنی کے لحاظ ہے دن اور اس دلیل پر کوئی اعتراض نہیں ہے 'مسلم الشہت اور اس کی شروعات ہیں بھی میں لکھا ہے لیکن ہم نے قار نمین کی سموات کے لیے اس کو بہت آسان 'مسل اور واضح کر کے بیش کیا۔ (شرح مسلم الشہت للح آبادی من ۱۹۸۳ ملحق اس مطرح کوئے افرائی الر توت می آبان 'مسل اور واضح کر کے بیش

صاحب مواقف نے دوسری دلیل یہ قائم کی تھی کہ آگر اللہ تعالی کذب سے متصف ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا کیونکہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ موادث قائم جمیں ہو سکتے اور جب اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا صدق سے متصف ہونا محال ہو گا جو گذب کا مقابل ہے اور اگر گذب قدیم نہ ہو تو اس کا زوال ممکن ہو گا اور ہم پہلے فرض کر چکے ہیں کہ گذب اس کی صفت ہے اور قدیم ہے اور جس کا قدم ثابت ہو اس کا عدم ممتنع ہو آہے 'لیں آگر کذب کو اللہ کی صفت مانا جائے تو اس کا صادق ہونا محال ہو گا اور میہ باطل ہے کیونکہ ہم پراہتہ" جانے ہیں کہ جس کو کسی چیز کا علم ہو وہ اس کے مطابق خبردے سکتا ہے۔

علامہ سید شریف نے اس دلیل پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس دلیل سے یہ الذم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام نفی میں کذب محال ہو 'کیونکہ فقی جو صادق ہو وہ حمکن اور میں کذب محال ہو 'کیونکہ فقی جو صادق ہو وہ حمکن اور علاث ہونے کی وجہ سے زائل ہمی ہو سکتا ہے اور کلام لفظی ہیں صدق کے زوال کا احکان بعینہ کذب کا احکان ہے 'اس کا جو اب یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام لفظی صادق اور عادث ہو اور طادث کا زوال بھی حمکن ہے لیکن کلام صادق کے ذوال سے کلام کازب کا احکان لازم نہیں آ آ ، کیونکہ کذب کا معنی ہے ایک خرجو واقع کے خلاف ہو اور کلام صادق کے زوال اور عدم کے امکان سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ایک خروجود ہیں آ جائے جو واقع کے خلاف ہو 'خلامہ یہ ہو کہ کہ کلام اور کلام کازب کا مجود ہیں آ جائے جو واقع کے خلاف ہو 'خلامہ یہ ہو کہ مسئلوم نہیں نوال اور عدم کے امکان عام ہے اور کلام کازب کا جوت خاص ہے اور عام کا ثبوت خاص کے خوت کو مسئلوم نہیں ہو تا عام کی خاص پر دلالت نہ مطاب تی ہوتی ہے نہ گفتی نہ الترامی 'اس لیے یہ کمنا صحیح نہیں ہے کہ کلام صادق لفظی کے ذوال کا امکان امین کا امکان ہیں۔

التناع كذب برعلامه ميرسيد شريف كي تضريحات

علامه ميرسيد شريف على بن محد يرجاني مؤفى ٨١١ه م لكت بين :

(فرق باطلہ میں سے) مزداریہ نے کہا اللہ تعالی جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے پر قادر ہے 'علامہ میرسید شریف اس کار و فرمانے ہیں : اگر اللہ تعالی ایسا کرے گاٹو وہ جھوٹا خدا ہو گا' اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے۔

(شرح مواقف ج ۸ ص ۲۸ مطبوعه ار ان)

STORME'

## انتزاع كذب كے متعلق ديكر علماء كى تصريحات اور دلا كل

علامه عدالحكيم سألكوني متوفى ١٠١٥ اله كلصة إن :

الله تعالی کی ذات پر جمل اور کذب دونوں محال ہیں۔

(ماشيه عمد الحكيم على الحيال ص ٢٥٧ مع مجموعة الحواش السحية مطبوعة مكنية اسلامية كوئية ٢٥٣ الذي

تاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۱۸۵ھ نے اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے ؛ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ب فرمایا ہے کہ کوئی مخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ صادق شیس ہو سکتا آور کذب اللہ پر محال ہے کیونکہ کذب نغص ہے اور تغص اللہ بر محال ہے۔

اللہ بر محال ہے۔
علامہ احمد شماب الدین تفاقی متوفی ٢٩ اله اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں : زیادہ صادق ہونے کی نفی کا معنی یہ عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں : زیادہ صادق ہونے کی نفی کا معنی یہ ہموٹ یا قرص صدق میں اللہ کے مسادی بھی نہیں ہو سکن اللہ تعالیٰ کے حق میں کذب عقاا "اور شرعا" محال ہے کہونکہ جھوٹ یا تو کسی ضرورت کی بناء پر جھوٹ بولنا اللہ پر اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم چیزے مستنفی ہے اور بلا ضرورت جھوٹ عدم علم کی وجہ سے بولا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے "کوئی چیز اس سے عائب نہیں" یا بلا ضرورت قصدا" جھوٹ بولا جائے گا اور یہ حاقت ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس دلیل سے تو کلام نفسی میں جھوٹ محال ہو گا اور کلام لفظی میں تو جھوٹ ممان رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے باکہ اللہ تعالیٰ ہو وار غیر کی اللہ تعالیٰ مورکہ وہ اس مخلوق کا کلام نہ ہو بلکہ اللہ کا کلام ہو اور غیر کی محموب نہ ہو بیسے گر آن کلام لفظی ہے" اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی نفس ہے کہ یہ بھی اللہ کے بادہ منہ وہ ہو جسے قرآن کلام لفظی ہے" اس کا جواب یہ ہو ہی نفس ہے کہ یہ بھی اللہ کے بادہ اللہ تعالیٰ کی طرف منہ وہ ہو جسے قرآن کلام لفظی ہے" اس کا جواب یہ ہی اللہ کے لیے نقص ہے کہوں کا معالی بنانا ہے اور یہ بھی اللہ کے علاوہ اذہیں یہ محال شرعی بھی ہے۔ اور فقص اللہ برع عقال محال ہے "علاوہ اذہی یہ محال شرعی بھی ہے۔

زیر تفییر آیت پس اللہ تعالی کا ارشاد ہے : "اور کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ تچی ہو۔" اس کا معنی ہے اللہ تعالی سب سے زیادہ سی خاوق ہے اللہ تعالی سب سے زیادہ سی سے زیادہ ہے محکول سدت بس سے برابر ہے اور نہ کوئی صدق بس اس سے زیادہ ہے محکن بالذات میں سب سے زیادہ سی کذب ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہو تو انہیاء اور ممتنع بالغیر ہو تو انہیاء علیم السلام اور اللہ تعالی صدق بھی اس موج ہو ہو تا نہیاء علیم السلام اور اللہ تعالی صدق بی مساوی ہو جائیں گے اور اللہ تعالی فرمانا ہے اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ تی معلی صدق بی مساوی ہو جائیں گے اور اللہ تعالی فرمانا ہے اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ تی موج نیاز کے اس کا صدق قدیم اور واجب بالذات ہو اور اس کا کذب ممتنع بالذات ہو۔ مشتع بالذات ہ

الله تعالیٰ کا جھوٹ ممتنع بالذات ہے کیونکہ پیغیر کا جھوٹ ممتنع بالفیر اور رہب تعالیٰ تمام سے زیادہ سچا تو اس کا سچا ہونا واجب بالذات ہونا چاہئے ورنہ اللہ کے صدق اور رسول کے صدق میں فرق نہ ہو گا۔

(نور العرفان ص ١٧٦٢ مطبوعه اداره كنب اسلامية عجرات)

امتناع کذب کے متعلق علاء دیوبند کاعقیدہ شخ رشید احد گنگوہی متونی ۳۳۳اھ لکھتے ہیں : آپ نے مسئلہ امکان کذب کو استفسار قربایا ہے گر امکان کذب بایں معنی کہ جو پیکھ تن تعالی نے فربایا ہے اس کے خطاف پر وہ قادر ہے گر باقت اور اس سے خطاف پر وہ قادر ہے گر باقت اور اساویٹ صحاح مشاہ ہیں اور اس عقیدہ پر قرآن شریف اور اساویٹ صحاح مشاہ ہیں اور علیاء است کا بھی کی عقیدہ ہے مشلا فرعون پر اوخال نار کی وعید ہے گر اوخال جست فرعون پر بھی قادر ہے اگر چہ ہرگر اس کو نہ دایوے گا' اور بھی مسئلہ مبحوث اس وقت ہیں ہے بندہ کے جملہ احباب بھی کہتے ہیں اس کو اعداء نے اگر چہ ہرگر اس کو نہ دایوے گا' اور بھی مسئلہ مبحوث اس وقت ہیں ہے بندہ کے جملہ احباب بھی کہتے ہیں اس کو اعداء نے دو سمری طرح پر بیان کیا ہو گااس قدرت اور عدم ایفناع کو امکان ذاتی و امتاع بالغیرے تبھیر کرتے ہیں۔ فقط (فاولی رشید ہے کال موب ص ۸۵۔ ۸۳ مطبوعہ قران محل کراہی)

ہم پہلے بیان کر پچکے ہیں کہ اللہ تعالی کے کلام ہی کذب منتع اور محال بالذات ہے اور محال بالذات تحت قدرت منبی ہو نامشلا اللہ تعالی کا جہل اور کذب بھی محال منبی ہو نامشلا اللہ تعالی کا جہل اور کذب بھی محال بالذات ہے اور یہ تخت قدرت شہیں ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل عبارت ہیں ہے۔

خلف وعیر کا اختلاف الله تعالی کے کذب کو مسلزم نہیں ہے

علامه سيد محر الين ابن عابرين شاى متوفى ١٢٥٢ الع كلصة بين :

المام قرانی اور ان کے مصفین نے کما ہے کہ کافر کی معفرت کی دعا کرنا اللہ تعالی کی دی ہوگی خبر کی تکذیب کو طلب کرنا ہے اور یہ کفرے۔ (الی تولہ) کیا ظف فی الوعید جائز ہے؟ مواقف اور مقاصد کی ظاہر عمارت کا تقاضا بہ ہے کہ اشاعرہ خلف فی الوعيد ك قائل بي كيونك طلف في الوعيد جود اوركرم ب نقص شين ب اور علام تفتازاني وغيره في تضريح كى ب ك غلف في الوعيد جائز نيس ب علامه نسفي نے كما ب كريك صحيح ب كو تك خلف في الوعيد عال ب الله اتفائي نے فرمايا: ما يبدل القول لدى اور فرايا بلن يخلف الله وعده اى وعيده اور اشربالحق برب كر مسلمانول ك حق ميل طف فی الوعید جائزے اور کفارے حق میں جائز سیں ہے ماکہ دونوں طرف کے دلائل میں تعلیق ہو جائے اللہ تعالی نے فراليا إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء الى بن يه تقري م كم شرك كى منقرت نہیں ہوگی' اور مسلمان نے خواہ کہیرہ گناہ کیا ہواس کی مغفرت ہو جائے گی' اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیہ دعا كى: ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان آيون كانقاضابه م كم كافرى مغفرت سیں ہوگی اور اللہ تعالی نے اس کے عذاب کی جو وعیر فرائی ہے اس کا خلاف عال ہے اور گنہ گار مسلمانوں کے لیے جو عذاب کی وعمیدیں ہیں ان کے خلاف ہو جائے گا اور وہ اللہ کا کرم ہے ' نیزگنہ گار مسلمانوں کے لیے عذاب کی جو وعیدیں ہیں وہ عدم عفو کے ساتھ مقید ہیں کیونکد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ شرک کے سوا ہر گناہ کو بخش دے گا۔اس کا حاصل سے ب کہ کفار کے لیے جو عذاب کی وعیر ہے اس کا خلاف محال ہے اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے جو عذاب کی وعیر ہے اس کا خلاف ہو جانے گا کیونکہ مسلمان کے حق میں وعید کاب معنی ہے کہ اگر تم نے فلال گناہ کیا تو میں تم کو عذاب دول گاب شرطیکہ میں نے جابایا میں نے تم کو معاف نہ کیا اور اس سے کذب لازم نہیں آنا کیونکہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے آیات وعيد عدم عفويا مثيت كے ساتھ مقيد ہيں- (روالمحتارج اص ١٣٥١ ملحسًاو موضعًا مطبوعة واراحياء التراث العربي بيروت عدمان) ي خليل احمد البيموي متوني ١٨٨ ١١١٥ لصة بين :

امكان كذب كامسك تواب جديد كسي في تهين فكالا يلكه قدماء مين اختلاف مواب كه خلف وعيد جائز بي ياشين؟

تبيان المرآن

(برا هبن قاطعه ص ۴ مطبوعه مطبع بلال بند)

ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ اشاعرہ جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ گناہ گار مسلمانوں کے حق میں خلف وعید کے قائل ہیں اور عذاب کی آیات کو عدم عفو کے ساتھ مقید کرتے ہیں اور کفار کے حق میں خلف وعید کے قائل نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کذب کے لزوم سے برات کا اظمار کرتے ہیں :

علامه كمال الدين بن إلى شريف اشعرى المدوب متوفى ٥٠٥ م الصف إن

اشعریہ اور ان کے غیرے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف شیں ہے کہ ہروہ شے جو بندوں کے حق میں اقتص ہو وہ اللہ پر محال ہے اور کذب بندوں کے حق میں وصف نقص ہے سووہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ (سامرہ جامن ۱۸۲۰ مطبوعہ عمران) اور علامہ بحرالعلوم عبدالعلی بن نظام الدین لکھنوی متنوثی ۱۲۲۵ھ لکھتے ہیں :

حن بہ ہے کہ حقیقت سے عدول کرنے کاموجب موجود ہے اور وہ گذا گار مسلمانوں 'نہ کہ مشرکوں کے لیے جواز عفو کا شہوت ہے اور یہ گیار مسلمانوں 'نہ کہ مشرکوں کے لیے جواز عفو کا شہوت ہے اور بید ثبوت آفاب ہے روز کی طرح قطعی اور یقینی ہے ہی کفار کے غیر (گناہ گار مسلمانوں) کی وعیدوں میں طاہر سے عدول کرنا ضروری ہے ہیں یا تو آبات وعید کو عدم عفو کے ساتھ مقید کیا جائے گا (ایسی اگر اللہ ان کو مطف نہ کرے تو ہیں دی بید سزا دے گا) یا ان کو انتاء تنویف پر محمول کیا جائے گا (ایسی اللہ نظائی نے گئه گار مسلمانوں کو عذاب دینے کی خرشیں دی بلکہ ان کو عذاب سے ڈرانے کے لیے الیا فرمایا ہے) رہا وعد او اس میں حقیقت سے عدول کرنے کا کوئی سرجب شیری تو وہ آبات اپنی حقیقت سے عدول کرنے کا کوئی سرجب شیری تو وہ آبات اپنی حقیقت پر ہیں۔ (فوائح الرحموت مع المستمنی میں ۱۲ مطبوعہ معر ۱۲۹۳س)

قَمَالُكُمْ فِي الْمَنْفِقِيْنَ فِكْتَيْنَ وَاللّهُ ارْكُسَهُمْ عَاكُمُواْ فَيَالُكُمْ فِي اللّهُ ارْكُسَهُمْ عَاكُمُواْ فَيَسِي مِنْ اللّهُ وَمَنْ يَبُولُونَ فَيَالُونُ فَيْ مَالِمُ اللّهُ وَمَنْ يَبُولُونَ فَيْ اللّهُ وَلَا فَيْ اللّهُ وَلَا لَكُلُونُونَ مِنْ اللّهِ فَالْ اللّهُ وَلَا لَكُلُونُونَ مِنْ اللّهِ فَالْ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ ال

بادے بیے تکلیں ، پیراکر دہ روگران کریں تو ان کو بحرو ادر ان کو جہال یا د

مسلدوم

تهيبانالقرآن

ادر ال سے

تبيان القرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : تهمیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے متعلق تہماری دو رائیں ہو گئی ہیں مالانک اللہ نے ال

(منافقوں) کوان کے کرووں کی وجہ سے اوندھا کرویا ہے۔ (النماء : ۸۸)

اس آیت کے شان نزول میں دو قول میں میلے قول کے متعلق یہ مدیث ب

المام محدين اساعيل عارى متونى ٢٥١ه روايت كري بين :

حصرت نید بن ثابت و الله بیان کرتے ہیں کہ جب نبی طابط احد کی طرف فکٹے تو آپ کے النگر میں سے کی اوگ والی ہو گئے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک فراق نے کہا ہم ان کو قل کریں گے اور دو سرے فراق نے کہا ہم ان کو قتل حمیں کریں گے۔

اس وقت سے آیت نازل ہوئی: فیما لیکم فی المنافقین فئتین (النساء: ۸۸) اور ئی مٹائیا نے قربایا مدینہ لوگوں کو اس طرح نکال دیتا ہے تھے بھٹی لوہ سے زنگ نکال دیتی ہے۔

( مي البخاري وقم الحديث: ١٨٨٣ مند احدي ٨ وقم الحديث : ٢١١٥٥ مطبوع واوا لفكريروت)

دو سراقول یہ ہے کہ رسول اللہ طابع کے پاس کچھ لوگ کھے مرینہ آگئے تھے 'انہوں نے سلمانوں پر بہ ظاہر کیا کہ
وہ مسلمان ہیں بھروہ کھ دالیں چلے گئے اور مکہ والوں پر بہ ظاہر کیا کہ وہ مشرک ہیں : امام ابن جریر روایت کرتے ہیں :
مجاہد اس آیت کے شان نزول میں بیان کرتے ہیں کہ پچھ لوگ کھے نکل کر مدینہ بینج گئے اور انہوں نے یہ ظاہر
کیا کہ وہ سماجر ہیں 'بھراس کے بعد وہ مرتد ہو گئے 'انہوں نے بی طابح کے اور منافق ہیں اور بعض نے کما وہ مومن
کیا کہ وہ سماجر ہیں 'بھراس کے بعد وہ مرتد ہو گئے 'انہوں نے بی طابح کریں ہو کا کہ اوہ مومن
کیس کے تو ان کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا 'بعض مسلمانوں نے کما وہ منافق ہیں اور بعض نے کما وہ مومن
ہیں 'اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو بیان کر دیا اور ان ہے قال کا جھم دیا وہ اپنا مل کے کر مدینہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو ان
ہیں 'اللہ تعالیٰ میں عویمراسلمی نے ملاقات کی 'اس کا نبی طابع کے ساتھ اور بھی وہ شخص تھا جس کا مسلمانوں ہے لؤتے لؤتے لؤتے والے تھا ہو چکا تھا 'اس نے ان لوگوں کی مرافعت کی اور کمایہ موس ہیں۔
دل نگ ہو چکا تھایا وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنے ہے عاج بھوچکا تھا 'اس نے ان لوگوں کی مرافعت کی اور کمایہ موس ہیں۔
دل نگ ہو چکا تھایا وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنے ہے عاج بھوچکا تھا 'اس نے ان لوگوں کی مرافعت کی اور کمایہ موس ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : کیاتم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گراہی پیدا کر دی ہے اور جس میں اللہ نے گراہی کو پیدا کر دیاتم اس کے لیے (ہدایت پر چلانے کا) کوئی طریقہ نہیں پاسکو گے۔(النساء : ۸۸)

اس آبیت کا معنی میہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان منافقوں کو اِن کی سرکشی اور اِن کے کفر کی وجہ سے دین سے گمراہ کر دیا ہے ' مسلمان میہ چاہتے تھے کہ کسی طرح میہ منافق سے اور مخلص مسلمان بن جائیں ' اس آبیت کا دو سرا محمل میہ ہے کہ کیا تم اِن لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتے ہو جن لوگوں کو اللہ اقتالی نے جنت کے راستہ سے گمراہ کر دیا ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستہ کی ہدایت تہیں دے گا۔

الله تعالیٰ کاارشادے : وہ دل ہے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ ٹاکہ تم سب پرابر ہو جاؤ-لازا تم ان کو دوست نہ بناؤ حتی کہ وہ جمرت کرکے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لکلیں ' پھراگر وہ روگر دانی کریں تو ان کو پکڑو اور ان کو جہاں یاؤ قتل کردو' اور ان میں ہے کمی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مردگار (النساء: ۸۹)

تبنيانالقرآن

کفار اور برعقیرہ لوگوں کے ساتھ دوئی رکھنے کی ممانعت

اس سے پیلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تھائم ان منافقوں کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہو' اور اس آیت میں فرمایا : حالانکہ ان کا حال ہے ہے کہ رہے تم کو کافر بنانا چاہتے ہیں اس لیے تم ان کو دوست نہ بناؤ – کفار کودوست مال نہ سرق کان جو ان اجاری شرق معلی گیا ہے "

بنانے سے قرآن مجیداور احادیث میں منع کیا گیاہے:

لَيَا تَهُمَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا لَا تَتَعَدِلُوا عَدُ رَوَى الدايان والوامير اور النه وشول كودوست ند بناؤ وَ وَعَدُو كُمُ اَوْلِينَا عَنُلُقُونَ لِلَيْهِمْ إِللْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا مَ ان كودوى كابيام تيج مو عالا كدانوں نے اس فق كا الكاركيا

بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِيُّ (المستحنه: ١) جوال كال الم الم

المام مسلم بن جاج تخيري متوفى الاله روايت كري إلى :

حضرت ابو ہررہ و وقائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقام نے فرمایا : میری امت کے آخر میں میجھ لوگ ظاہر ہول گے جو تہمارے سامنے ایسی مدیثیں بیان کریں گے جن کوئم نے سنا ہو گانہ تہمارے باپ دادائے 'تم ان سے دور رہنا وہ تم ے دور رہیں۔ (مقدمہ صحیح مسلم ' رقم الحدیث : ۲)

حضرت ابو ہریرہ بٹاتو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعظ نے فرمایا : آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ہول گے 'جو تمہارے پاس ایس حدیثیں لائنیں گے جن کو تم نے ساہو گانہ تمہارے باپ دادائے تم ان سے دور رہناوہ تم سے دور رہیں تمہیں وہ تم کو گراہ نہ کردیں اور تم کو فقنہ میں نہ ڈال دیں-(مقدمہ صحیح سلم)

امام الوداور سليمان بن اشعث بحستاني متونى ٢٥٥ مد روايت كرت بين :

جھٹرت عمرین الحظاب وہ بی بیان کرتے ہیں کہ نبی مان کا اس میں مقدم کے ساتھ مت بیٹھو اور شد ان سے مسلم مت بیٹھو اور شد ان سے مسلم متالع میں الدیث : ۱۳۵۰) میسلے مخاطب ہو- (سنن البوداؤو وُر آم الحدیث : ۱۳۵۰)

جرت کی تعریف اور اس کی اقسام

بیزاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم ان (منافقیل) کو دوست نہ بناؤ حتی کہ وہ بجرت کرکے اللہ کی راہ میں جماد کے لیے تکلیں اس کا معنی ہے ہے کہ وہ منافق پہلے علوص قلب سے اسلام لا کیس پھر بجرت کریں کیونکہ ایمان اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل معبول نہیں ہے۔

ا بجرت کا معنی ہے دارالحرب کو ترک کرکے دارالاسلام میں منتقل ہونا جب نبی ملاہیلا مدینہ منورہ میں ہجرت کرکے آ کے تو کلہ کے مسلمانوں پر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت واجب ہو گئی اور جب مکہ فتح ہو گیاتو اب یہ ہجرت منسوخ ہو گئی کیو نکہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا ہو مسلمان کسی کافر ملک میں رہنے ہوں اور دہاں ایمان کے اظہار کی دجہ سے ان کی جان 'بال اور عزت کے ہلاک ہوئے کا بیٹنی خطرہ ہو ان پر واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھو اگر دارالاسلام میں منتقل ہو جائیں 'النساء یہ بھرت قیامت تک باقی رہے گی فرضیت کو بیان کریں گئے نبی ملاہوا نے ہجرت کو سخت اور مشکل قرار دیا ہے اور فرمایا ہے میہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی ' ہجرت کی ایک اور قشم ہے دارالخوف سے دارالامن میں منتقل ہونا' جیسے مسلمان مکہ سے حبشہ میں منتقل ہو گئے تنے یا جیسے مسلمان بھارت سے برطانیہ 'ہالینڈ' جنوبی افریشہ اور جرمنی وغیرہ کافر ملکوں میں منتقل ہو حبشہ میں نتقل ہو گئے تنے یا جیسے مسلمان بھارت سے برطانیہ 'ہالینڈ' جنوبی افریشہ اور جرمنی وغیرہ کافر ملکوں میں منتقل ہو

تسان القرآر

يسلددوم

فيامت مك اجرت كامشروع بونا

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٧ه روايت كرتي بين

حضرت معاویہ نگاھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ناتھائے نے فرمایا جرت اس وفت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ قالم میں اور متنا کے منقلہ نہیں کہ رسول اللہ ناتھائے نے فرمایا جرت اس وفت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ

توبر منقطع ند ہو اور اوبداس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کد سورج مغرب سے طلوع ند ہو-

(سنن الوداؤد و تم الخديث : ٢٣٤٥ مند الهرج الرقم الأريث : ١١٤١ مطروع دارا لفكريروت)

لبعض احادیث میں نے کورے کہ فتح مکہ کے بعد ایجرت نمیں رہی۔

المام مسلم بن تجاج تشيري منوفى المهار روايت كرتي بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالیوا سے اجرت کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا فتح مکہ

کے بعد بجرت نہیں ہے <sup>دلیک</sup>ن جماد اور نیت ہے 'جب تم کو جماد کے لیے طلب کیاجائے تو تم روانہ ہو جاؤ۔ صحیصہ اس تر ا

(صحیح مسلم، وقم الحدیث : ۱۸۷۳ ۱۸۷۳ صبح البخاری، وقم الحدیث : ۱۸۳۳ سنی ابوداؤد، وقم الحدیث : ۱۳۸۸ سنی ترزی، وقم الحدیث : ۱۵۹۰ سنن نسائی وقم الحدیث : ۱۸۱۰)

اس حدیث کا مطلب ہے ہے جیماکہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ مکہ فٹے ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت منسوخ ہو گئی اور مطلقاً دار الحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت قیامت تک مشروع ہے۔

اصل بجرت گناہوں کو ترک کرناہے

ہجرت کا دوسرا معنی ہیہ ہے کہ برے کاموں کو چھوڑ کر توبہ کرنا اور نیک کاموں کی طرف منتقل ہونا 'اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں :

الم محرين اساعيل عظرى متوفى ١٥١٥ مدوايت كي ين

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمانیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیام نے فرمایا مهاجروہ ہے جس نے اللہ کے منع کیے ہوئے کامواں سے اجرت کی۔ (لیعنی ان کو ترک کرویا) (ضیح البخاری وقم الحدیث: ۱۰)

الم احرين شعب نسائي متوفي ١٥٥ موروايت كرت إين

حضرت عبدالله بن حبثی مختعی والله بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله الله الله علم سے بوچھا کون می جرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جم نے اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے جرت کرل۔

(سنن نسائي وقم الحديث: ٢٥٢٥ سنن الإداؤة وقم الحديث: ١٣٣٩ سنن داري وقم الحديث: ١٣٣٣)

المام احد بن حنبل متولی ۲۴۱ه روایت کرتے ہیں:

الم محد بن العلم بخارى متوفى ٢٥١ه روايت كرتي إن :

تعبیدین عمیر لیشی بیان کرتے ہیں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے جبرت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا تھا۔ \* اب ہجرت جمیں رہی 'پہلے مسلمانوں ہیں کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگ کر جا آتا تھا' اس کو یہ خطرہ ہو تا تھا کہ وین پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ کسی فتہ ہیں جنال نہ ہو جائے 'لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو خالب کر دیا' اب انسان جمال جائے اپنے رب کی عمادت کرے لیکن جماد اور نیت باقی ہے۔ (صحیح بخاری) رقم الحدیث : ۲۵۰۰۰

اجرت كے متعلق فقهاء اسلام كے نظريات

اس مدیث کی فقد سے ہے کہ اگر اب سمی جگد اسلام کی وجہ سے مسلمان کو فتند کا خطرہ ہو تو اب بھی اس پر ایجرت اے۔

علامه بدر الدين محدود بن احمر عيني حقى منوفي ١٥٥٥ ه الصحرين :

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ ابتداء اسلام میں جرت فرض تھی پھر تھے کہ کے بعد جرت کرنامتحب ہے علامہ ابن الاثیر نے کہا ہے کہ جرت کی وہ قسیں ہیں ایک جرت وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے ایک مسلمان دیے ہیل '
مال اور گھر بار کو بھوڑ کر نبی مطابح کے پاس چلا جا تا تھا تھے کہ کے بعد یہ جرت منسوخ ہوگئ 'اور دو سری ہجرت وہ ہے جیسے اعراب ہجرت کرتے تھے اور رسول اللہ طابح اللہ طابح کے باس جلا جا تھا تھے کہ تھے اور اول الذکر کی طرح ہجرت کرنا 'امام اجر حظرت عبداللہ بن قیامت نک باقی ہے ' بیس کرتا ہول اجر حظرت عبداللہ بن اللہ عبد اللہ بن اللہ عنما سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی طابع بن اللہ جرت کی دو قتمیں ہیں ایک قتم یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرد اور جب تک تو ہر برائیوں اور گناہوں سے ہجرت کرد اور جب تک تو ہر منقطع نمیں ہوگا۔

منقطع نہ ہو یہ ہجرت کہ اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو تو بہ منقطع نمیں ہوگا۔

(عدة القارى جاص ١٠٥-١٠٩ مطبوعه مصر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : ماموا اس کے کہ وہ اس قوم تک پہنچ جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہرہ ہو'یا وہ تمہارے پاس اس حال بیں آئیں کہ تمہارے ساتھ لڑنے ہے ان کے دل ننگ آ چکے ہوں 'یا وہ اپنی قوم سے لڑیں اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط کرویتا پس بے شک وہ تم سے لڑتے۔(النساء : ۹۰) جن کافروں سے جنگ نہ کرنے کامعاہرہ ہو اس کی پابندی کی جائے گ

اس میں اختلاف ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالی نے جماد کے جھم سے مشتنی فرمایا ہے وہ کون میں آیا وہ مسلمان ہیں یا کافر اجمور نے کماوہ کافر ہیں اور اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کے خلاف جماد کو واجب قرار دیا ہے گرجب کفار کے ماتھ معلیدہ ہویا انہوں نے تم سے قال کرنا ترک کردیا ہوتو پھران کے خلاف قال واجب نمیں ہے اس تقدیر پر سے آیت اس آیت سے مشوخ ہے فا ذا انسلاح الا شہر المحرم فا قتلوا المشرکین حیث و جدت موھم (المتوبه: ۵) (جب حرمت والے مینے ختم ہو جائیں تو شرکین کو جمل یاؤ قتل کردو) البتہ جن مشرکوں سے مسلمان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے ہوں ان کے حق میں ہے آیت مشرکین کو جمل یاؤ قتل کردا البتہ جن مشرکوں سے مسلمان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے ہوں ان کے حق میں ہے آیت مشرکین کو جمل ہو تا کی خوانا ہے :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ مَ الْمُسْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ مَا اللَّهُ المول في

تبيان الترآن

يَنْقُصُّوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَالِهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا تَمار عالله الله مدين كولَى كي نيس كي اور تمار عنواف فَا يَنْقُوْاَ الْنَهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَي مُنْدَيْهِمْ (النوبه: ٣) كى كى پشت پائى نيس كي توان سے ان كامير ان كي مت سيد تك پوراكرو-

وَاَوْفُوْ اِبِعَهُدِ اللّهِ اِذَا عَاهَدُنَّمُ النحل: ٩) اورجب تم عمد كوة الله ك عمد كو يُوراكرو-غلاصه بيه م كه جن كافرول سے مسلمانوں نے جنگ نه كرنے كا معالمه كر ليا توسورہ النساء: ٩٠ كى اس آيت ك بمطابق ان سے جنگ نہيں كى جائے گى اور جن كافروں نے مسلمانوں سے لڑنا چھوڑ ديا ہے اور وہ جنگ سے تنگ آ چكے جيں ان سے نہ لڑنے كا تحكم التوبہ: ۵ كے تحكم سے منوع ہے۔

ابو مسلم اصفهانی نے کہا ہے استثناء مسلمانوں کے متعلق ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب تمام مسلمانوں پر ہجرت کو فرض کردیا تو چولوگ ہجرت کرنے سے معفور تھے ان کو مستثنیٰ کردیا لیخی جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا قصد کریں لیکن ان کے راستہ میں کفار ہول جن سے مسلمانوں کا معلمہ ہو جس کی دجہ سے وہ ہجرت نہ کریں یا جو مسلمان اس لیے کفار سے جماد نہ کریں اور وہاں سے ہجرت نہ کریں کہ ان کافروں کے درمیان ان کے اہل اور رشتہ واروں کو قمل کردیں خوف ہوکہ آگر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی یا ان کافروں کے خلاف جماد کیا تو وہ ان کے اہل اور رشتہ واروں کو قمل کردیں گے تو وہ بھی معدور ہیں اور ان مسلمانوں کے خلاف جنگ اور جماد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا۔

کے او وہ بھی معندر ہیں اور ان مسلمانوں کے فلاف جنگ اور جماد کرنے کا اللہ تعالی نے لوئی طریقتہ متمرر نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : عنقریب تم ایک اور قتم کے منافقوں کو پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں اور اپنی قوم سے بھی مامون رہیں اور جب بھی (ان کی قوم کی طرف سے) فتنہ کی آگ بھڑکائی جائے تو وہ اس میں کود بڑیں۔(النساء : 4)

اس آیت میں منافقین کی ایک اور قتم بیان گی گئی ہے جو رسول اللہ مٹاؤیلم اور آپ کے اسحاب کے سامنے اسلام کو طاہر کرتے تھے ناکہ وہ قتل کیے جانے بگر فار ہونے اور اسوال کے چھن جانے سے محفوظ رہیں اور در حقیقت وہ کافریقے اور کافروں کے ساتھ تھے اور جب بھی کھاڑوان کو شرک اور بت پرتی کی طرف بلاتے تو بہ غیراللہ کی عباوت کرتے تھے "ان کے مصداق میں اضلاف ہے " ایک قول یہ ہے کہ وہ مکہ میں رہتے تھے اور بہ طور تقیہ اسلام لے آئے تھے " ناکہ اپنے آپ کو اور اپنی است وار اپنی آئی کی طرف بلاتے تو وہ چلے جاتے تھے " اس نقذیر پر فتنہ سے مراد شرک اور بت پرتی ہے ۔ دو سرا قول یہ ہے کہ تمامہ کا ایک قبیلہ تھا انہوں نے کہا تھا اے اللہ اس نقذیر پر فتنہ سے مراد شرک اور بت پرتی ہے ۔ دو سرا قول یہ ہے کہ تمامہ کا ایک قبیلہ تھا کہ وہ نبی مٹاؤیل ہے بھی لمان سے نبی ہم آپ سے قبل کریں گے نہ ہماری قوم آپ سے قبل کرے گی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی مٹاؤیل ہے بھی لمان سے بی رہیں اور اپنی قوم سے بھی "اس کے باوجود جب بھی مشرکین فتنہ اور فساد کی آئی بھڑکاتے تو وہ اس میں کود پرتے تھے ۔ میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی "اس کے باوجود جب بھی مشرکین فتنہ اور فساد کی آئی بھڑکاتے تو وہ اس میں کود پرتے تھے ۔ میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی "اس کے باوجود جب بھی مشرکین فتنہ اور فساد کی آئی بھڑکا ہے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا رو کیس تو تم ان کو بکڑ لو اور ان کو جمل پاؤ قتل کردو یہ وہ لوگ بیں جن پر ہاتھ اٹھائے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے ۔ (النساء یہ 19)

اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بہ علم دیا ہے کہ اگر بید منافق اپنی روش پر قائم رہیں تو ان سے کھلا جماد کرو-

تبيبانالمآن

تبيان القرآن

Cosse

20 10 E ورات بہت علم والا بڑی محمت والا -



تبيانالقرآن

مسلددوم

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دی تھی اور کفار کے خلاف جہاد نہ کرنے گا والوں کی فدمت کی تھی اس آیت میں جہاد سے متعلق بعض احکام بیان کیے ہیں کیونکہ جب مسلمان کافروں پر حملہ کریں گے قو بلا قصد و ارادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان سلمان کے ہاتھوں مارا جائے الیمی صورت کا اللہ تعالی نے حکم بیان فرمایا ہے کہ آگر مسلمان مقتول دارالاسلام کا باشندہ ہو یا کسی معاہر ملک کا باشندہ ہو تو اس کے ورثاء کو اس کی دیت اواکی جائے گی اور اس خطا کے کفارہ میں آیک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کمیا جائے گا اور آگر وہ مقتول دارالحرب کا باشندہ ہو تو صرف آیک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا اور آگر غلام یا باندی کو آزاد کرنے کی استفاعت نہ ہو تو دو ماہ کے مسلمال روزے رکھ جائیں گے۔

قتل خطاء کے شان نزول میں متعدوا قوال

اس آیت کے شان زول میں متعدد اقوال ہیں ایک قول میہ سے کہ جنگ احدیثیں مسلمانوں نے حضرت حذیفہ کے والدیمان کو غلط فئی سے قتل کردیا تھا اس موقع پر میہ آیت نازل ہوئی۔

المام محدين اسائيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرت بين :

جعزت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جنگ احدے دن مشرکین شکست کھا گئے تھے اس وقت اہلیں احت اللہ علیہ نے چلا کر کہا : اے اللہ کے بندو اپنے بیٹھے والوں پر حملہ کرو' پھرا گلی صفوں نے پیچلی صفوں پر حملہ کیا اور وہ آئیں ہیں جمتے گئے اچانک حضرت عذیف نے دیکھا کہ مسلمان حضرت بمان پر حملہ کر رہے ہیں' انہوں نے چلا کر کہا ہیہ میرے باپ ہیں' مصرت عائشہ نے بیان کیا بہ خدا وہ اس وقت تک باز نہیں آئے جب تک کہ انہوں میرے باپ ہیں کروا مصرت عذیف نے کہا اللہ تعالی تمهاری مفقرت فرائے (میج البخاری' رقم الحدیث ، ۱۵۰۵ میں دو مرا قول ہیں ہے کہ بوعام کا ایک محض مسلمان ہو گیا تھا' حضرت عیاش بن ابی ربعہ کو اس کی خبرنہ تھی انہوں نے علط فنی ہے اس کو قبل کروا' اس کی تفصیل ہے ہے :

الم ابن جرر طرى متوفى ١٣٥٥ إنى سدك ساته روايت كرتي بين:

حضرت عیاش بن ابی رہید 'ابوجہل بن ہشام کے اخیاتی (سوتیلے) بھائی تنے 'وہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ ملاہیلہ کے اجرت کرنے سے پہلے مہاجرین اولین کے ساتھ برینہ چلے گئے 'ابوجہل 'حارث بن ہشام اور ان کے ساتھ بروعامر کا آیک اور فضی تھا' بیہ ان کو لینے مدینہ بہتی گئے 'عیاش ہے ان کی مال بہت جمبت کرتی تھی 'انہوں نے کہا تہماری مال نے قتم کھائی تھی کہ جب تک تم کو دیکھ نہ بہتی ہے ' تم جا کر اپنی مال کو دیکھ او 'پھرواپس بھی کہ جب تک تم کو دیکھ نہ سے گی ساتے میں نہیں بیٹھے گئ وہ دھوپ میں لیٹتی ہے ' تم جا کر اپنی مال کو دیکھ او 'پھرواپس چلے جانا' اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کر بیقین والیا کہ وہ ان کو واپس مدینہ پہنچا دیں گئ جب وہ مدینہ کی صدود سے باہر کہ وہ مانوں نے حضرت عماش کو ان کو انہوں نے حضرت عماش کو گؤرے مارے ' اس پر انہوں نے قتم کھائی تھی کہ وہ عامری کو قتل کردیا اس کے اسلام لانے کا علم نہیں تھا' انہوں نے اس کو قتل کردیا اس موقع پر یہ آبت نازل ہوئی۔ (جامع البیان جزہ ص 22 ' مطبوعہ دارا لگار پروٹ کا علم نہیں تھا' انہوں نے اس کو قتل کردیا اس موقع پر یہ آبت نازل ہوئی۔ (جامع البیان جزہ ص 22 ' مطبوعہ دارا لکار پروٹ کا ان رہید نے خلط فنی سے حارث بن ذید کو علامہ واحدی نیشا پوری منوثی جرہ کہا تھا ہے کہ حضرت عیاش بن الی رہید نے خلط فنی سے حارث بن ذید کو علامہ واحدی نیشا پوری منوثی جرکا تھا ہے کہ حضرت عیاش بن الی رہید نے خلط فنی سے حارث بن ذید کو

تبيبان القرآن

قُلِّ کیا تھا اس کے گمان میں وہ کافر تھا ان کو اس کے اسلام لانے کی خبر شیں تھی۔

(الوسط ج عص ١٩٤٠ ما ١٩٠٠ مطبوعه وار الكشب العلمه بيروت)

المام ابن الاثیر شیبانی متوفی ۱۲۳۰ ھے لکھا ہے کہ حارث بن زید مکہ میں مسلمانوں کو ایزاء پیچایا کر آ تھاوہ مسلمان ہو گیا اور ٹی ٹائیئا کے اصحاب کو اس کے اسلام لائے کی خبرنہ تھی حق کہ جب وہ بجرت کرکے مدینہ پیچانو عیاش بن رہید نے اس کو قتل کردیا۔ (اسد الغابہے: ۱۳۵۲)

تیسرا قول میہ ہے کہ حضرت ابوالدرواء واللہ نے ایک مسلمان کوغلط فنی ہے قبل کردیا فضا اس موقع پر میہ آیت نازل ہوئی :

(جامع البيان بزه ص ٢٥٨ مطبوعه دارا لقكربيروت ١٥١مانه)

چوتھا قول سعیدین جیر کاہے' انہوں نے کما کہ یہ آیت حضرت اسامہ بن زید دیا ہو کے متعلق نازل ہو کی ہے انہوں نے غلط قنمی ہے مرداس بن عمر کو خطاء "قتل کر دیا تھا۔ (روح المعانی الدر المنتور) اس کی تفصیل ہے ہے :

الم مسلم بن تجاج تشيري متوفى الاعده روايت كرتي بين :

حضرت اسمامہ بین زید وظاہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ طاقطام نے ایک لفکر میں بھیجا 'ہم صبح کے وقت بھینہ کے ایک مقام حرقات میں پینچے 'میں پینچے 'میں نے ایک فخص کو پکڑ لیا اس نے کمالا العالا اللّه میں نے اس کو نیزہ سے مار دیا ' پھر جھے اضطراب ہوا تو میں نے کی المالا اللّه کہ الله کہ دیا جھے اضطراب ہوا تو میں نے نی طاق کے اس واقعہ کا ذکر کیا 'رسول اللہ طاقین نے فرمایا کیا اس نے لا العالا اللّه کما تھا ' آپ تھا بھر تم نے اس کو قل کر دیا! میں نے حملہ کے خوف سے لا العالا اللّه کما تھا ' آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیول نہیں دیکھا حتی کہ حمیس معلوم ہو جانا کہ اس نے دل سے کما ہے یا نہیں! آپ بار بار بے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیول نہیں دیکھا حتی کہ حمیس معلوم ہو جانا کہ اس نے دل سے کما ہے یا نہیں! آپ بار بار بیر کلمات فرماتے رہے حتی کہ بیس نے تمنا کی کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہو تا۔

( صحيح مسلم ؛ رقم الحديث : ٩٦ صحيح البخاري ارتم الحديث : ١٣٤٨ مسنن ابوداؤد ارقم الحديث : ٢١٣٣)

قتل خطاء كامعني اوراس كي ديگر اقسام

قتل خطاء کی دو صورتیں ہیں ایک صورت سے ہے کہ فعل میں خطاء ہو جائے مثلاً انسان ایک ہرن کا نشانہ لے رہا تھا اور گولی کسی انسان کو لگ گئ اور دو سری صورت سے ہے کہ قصد میں خطا ہو 'قتل کرنے والے کا گمان سے تھا کہ وہ مخض کافر

مسلددوم

ہے اور وہ در حقیقت مسلمان تھا تھ خطا کی دوسری قشم قتل قائم مقام خطاء ہے مثلاً ایک انسان کے ہاتھ سے اینٹ یا للزی مر گئی جس سے دوسرا شخص ہلاک ہو گیا اس کا تھم بھی قتل خطاء کی طرح ہے۔ اس میں مقتول کے ور ثاء کو دیت اواکی جائے گی اور ایک قلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا اور ایک قل بالسب ہے مثلاً ایک مخص نے دو سرے کی ملیت ہیں كوال كھودا جس بيں كوئى شخص كر كرملاك ہو كيا يا كوئى شخص كسى سوارى ير سوار فغا اور اس سوارى نے كسى شخص كوہلاك کر دیا' اس میں صرف عاقلہ پر دیت ہے۔ ( آج کل ٹریفک کے حادثات میں کار'ٹرک یا بس کے بیٹیجے آگر جو لوگ ہلاک ہو عالے میں وہ یعی قل بالسب ہیں) (عالم كيرى جوس ما مطبوعہ مصر اساال ديت كامتي

وہ مال جو مقتول کے ور ٹاء کو مقتول کی جان کے عوض میں دیا جانا ہے اس کو دیت کہتے ہیں 'اگر مسلمان مقتول کے قرابت وار کافر ہوں تو ان کو دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ کافر مسلمان کا دارث نہیں ہو تا مسلمان مفتول کے جو وارث مسلمان مول ان کو دیت اوا کی جائے گی- علامہ فیروز آبادی متوفی کامھ نے لکھا ہے کہ دیت کامعنی ہے متنول کا حق (القاموس ج مهم ۵۷۹) اور اس کی اصطلاحی تعریف بیہ ہے کہ نمبی مسلمان یا ذی کو ناحق قتل کرنے یا اس کے نمبی عضو کو ناحق تلف كرنے كى وجہ سے جو شرعا" مالى بلوان لازم آ باہ اس كوديت كتے ہيں 'اور بعض او قات جان كے ناوان كوديت اور عضو کے ناوان کو ارش کتے ہیں۔

قتل خطاء ، قتل شبه عمر اور عقل عمد میں دیت کی مقدار

المام الوسيل ترفري متوفي 24 الهروايت كرتي إلى :

حضرت ابن مسعود بالله بان كرتے ميں كه رسول الله طاقام نے قتل خطاء كى ديت يد مقرر كى ہے : أيك سال كى بیں او نشیاں' آیک سال کے بیں اونٹ' دو سال کی بیں او نشیاں' نین سال کی بیں او نشیاں' اور چار سال کی بیں او نشیاں (اس حدیث کی سند ضعیف ہے خشف بن مالک جمول الحال ہے اور معروف سیرے کہ بیہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہائھ کا اثر ے-) (سنن ترزی) و قم الحدیث: ١٣٩١ سنن ابود تؤو و و قم الحدیث: ١٣٥٣٥ سنن نساقی و قم الحدیث: ٢٨١١ سنن ابن ماجه و قم

الحديث: ١٩٠٥ موطالهم الك رقم الديث: ١٩٠٥

امام ابوصنیف کے زویک قتل خطاء کی دیت اس طرح ہے جس طرح اس مدیث میں بیان کی گئ ہے اور قتل شبہ عمد ر کسی مخص کو ایسے آلہ سے ضرب لگائی جائے جس سے قتل نہیں کیا جانا اور اس کا قصد صرف ضرب لگانا ہو قتل کرنانہ ہو کیکن اس ضرب کے منتیجہ میں معنوب مرجائے) کی دہت امام ابوصنیفہ کے نزدیک ہیے کہ پیچیں ایک سال کی اونٹنیال' میجیس دو سال کی او نشیال' میجیس تین سال کی او نشیال اور میجیس چار سال کی اونشیال-

(فاوي عالم كيري يه ٢ص ٢٠٠ مطبوعه مصر ١١١١ه)

المام الوعيسى محدين عيسى ترزى متوفى ١٥١ الهدروايت كرتي بين

عمرو بن شعیب اینے والدے اور وہ اپنے داواسے روایت کرتے ہیں کہ نبی مطابیا نے فرمایا : جس شخص نے ممی مومن کو عمدا" قتل کیااس کو منتول کے ور ٹاکے حوالے کردیا جائے گااگر وہ چاہیں تو اس کو قتل کردیں اور آگر وہ چاہیں تو ہے دیت وصول کرلیں ' قتل عمر کی دیت ہیہ ہے ؛ تئیں تین سال کی اونٹنیاں ' تئیں جار سال کی اونٹنیاں اور جالیس

THE PARTY

اللی مال کی او شغیاں اس کے علاوہ جس مقدار پر وہ صلح کر لیں۔

(سنن ترزي و مقم الحديث : ۱۳۹۲ سنن ابوداؤد و قم الحديث : ۱۳۵۰ سنن اين ماجه و قم الحديث : ۱۳۲۷)

المام ابو صنیف کے نزدیک قتل خطاء کی دیت میں ایک بزار ویناریا وس بزار در ہم بھی دیے جا سکتے ہیں۔

(بدار اخرین ص ۵۸۵ - ۵۸۳ مطبوع شرکت ملید ماکان)

ایک بزار دینار (۳۵۳-۴۳) چار اعشاریہ تین سات چار کلوگرام سونے کے برابرہے اور دس بزار درہم ' (۱۱۸ء ۳۰) تعین اعشار برچھ ایک آٹھ کلوگرام چاندی کے برابرہے۔

دیت کی اوائیگی کی مرت اور جن لوگول کے ذمہ دیت کی اوائیگی ہے

المام الوعيني ترزى متوفى ١٤٥٩ م لكصة بين :

تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ دیت تین سال میں لی جائے گی ہر سال میں تمائی (۱/۴) دیت وصول کی جائے گی اور قل اور قتل خطاء کی دیت عاقلہ پر ہے' ہاہپ کی طرف ہے جو رشتہ دار ہیں وہ عاقلہ ہیں' یہ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے' بعض ائمہ نے کما دیت صرف ان مردول پر ہے جو عصبات ہول عورتوں اور پچوں پر دیت نمیں ہے' اور ہر شخص پر چوتھائی (۱/۴) دینار دیت لازم کی جائے گی۔ بعض ائمہ نے کما کہ نصف دینار تک دیت لازم کی جائے گی اگر ان رشتہ داروں ہے دیت پوری ہو جائے تو قبما ورنہ جو قریب ترین قبیلہ کے لوگ ہیں ان پر دیت لازم کی جائے گی۔

(سٹن ترفدیج سوس ۱۹۵ مطبوعه دارا لفاریروت) امام ابو صفیفہ کے نزدیک عمر مشبہ العمد اور خطانتیوں کی دیت کی ادائیگی کی مرت تین سال ہے اور جمہور فقهاء کے

نزدیک دیت العمد معل ب اور باقی دیت تین سال میں ادا کی جائے گی۔(دائیہ المجتمد ج ۲ص ۲۰۰۷)

علامه محمر بن اثير الجزري متوفى ١٠٧ه و لكهية بين :

عاقلہ عصبات کو کہتے ہیں لیعنی باپ کی طرف سے رشتہ دار جو قل خطاء میں قاتل کی جانب سے مقتول کی دیت ادا رتے ہیں اور اس معنی میں حدیث ہے "دیت عاقلہ پر ہے"

علامه سيد عبد القادر عوده لكست إل

امام شافعی کے نزدیک باپ واوا بیٹا اور او ما عاقلہ میں واخل شیں ہیں امام احمد کا بھی ایک یمی قول ہے امام مالک اور امام ابوحفیف کے نزدیک آباء اور ابناء عاقلہ میں واخل ہیں کیونکہ ویت کو برواشت کرنے میں عصبات میراث کی طرح ہیں جس طرح میراث میں عصبات اقرب فالا قرب اعتبار کیا جاتا ہے اسی طرح ویت کو برواشت کرنے میں بھی ان کا اعتبار ہوگا۔(اکشریج البنائیج ۲ ص ۱۹۸۔ ۱۹۵ ملحصات مطبوعہ بیروت)

جو لوگ کسی کمپنی کی بس ٹرک یا ٹریلر کے بیٹیج آ کر حادثہ میں ہلاک ہو جاتے ہیں اس میں قاتل کی عاقلہ وہ کمپنی یا ادارہ ہے اور اس کی دیت اس کمپنی کو ادا کرنی چاہئے۔

امام مالک اور امام احمد کے نزدیک عاقلہ کے ہر فرد پر دیت کی جو مقدار مقرر ہوگی وہ حاکم کی رائے پر موقوف ہے' امام شافعی کے نزدیک امیر آدمی پر نصف دینار اور متوسط فحض پر چوتھائی مثقال ہے' اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک کسی شخص سے تین یا چار درہم سے زیادہ نہ لیے جائیں (نصف دینار' پانچ درہم لیخی ایک اعشاریہ تین ایک دو تولہ چاندی کے برابر ہے اور ہ

تبيانالقرآن

رق مثقال ایک اعشاریہ ایک ایک پانچ کرام چاندی کے برابر ہے)

اگر کسی شخص کے عصبات نہ ہوں تو اس کی دیت بیت المال سے اواکی جائے گی اکمہ اربعہ کا میں نہ ہب ہے اور المام البوطنيف المام اللہ کا اللہ کے اللہ سے دیت وصول کی جائے گی دے کی اوائیگی کی مرت نین سال ہے۔ (احشر مع البرائی ج مص ۱۹۸۔ ۱۹۵ ملحسًا مطوعہ بروت)

عورت كي نصف ديت كي شخفيق

مورت کی دیت مرد کی دیت کانصف ہے ' بیہ حضرت علی ہے موقوفا" روایت ہے اور رسول اللہ ملی یکی ہے مرفوعا" مردی ہے 'کیونک مورت کا حال اور اس کی منفعت مرد سے کم ہے ' عورت کے اعضاء اور اطراف کی دیت بھی مرد کی دیت کانصف ہے۔ (ہدایہ اخرین ص ۵۸۵ مطبوعہ شرکت علمیہ بلتان)

المام الويكر الحدين حسين بيعتى متونى ٥٨ مه مدوايت كرت يا

حصرت معاذین جبل بنافد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی یا نے قرمایا عورت کی دیرت مرد کی دیرت کا نصف ہے۔ (سنن کبری نے ۸ ص ۹۵ معلوعہ نشرالسنہ مانان)

الم محد بن حس شياني متوني ١٨٩ه روايت كرت بين

امام ابوحنیفہ از حماد از ابراتیم روایت کرتے ہیں کہ جھزت علی دیافت نے فرمایا کہ عورت کے تمام زخموں کی دیت مردول کے زخموں کی دیت کانصف ہے۔ (کتاب الآثار س ۱۲۷ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی کے ۱۲۰۰

المام مالك بن النس الشبحي متوفي الالان قرمات بين:

سرکی چوٹ اور دیگر جن زخمول کی تمائی یا اس سے زیادہ دیت ہوتی ہے' ان میں عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ (موطالم مالک 'رقم الحدیث: یے ۱۹۰)

علامہ قرطبی مالکی متوفی ۲۷۸ ھ نے لکھا ہے کہ اس پر علاء کا اجماع ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ (الجامع الحکام القرآن ن٥ص ٣٣٥)

علامه يحي بن شرف اووى شافعي متولى ١٧١١ه كلصة بين :

عورت کی دیت مرد کی دیت کانصف ہے اور عورت کے اعضاء اور زخموں کی دیت بھی مردوں کی دیت کانصف ہے۔ (روننۃ الطالبین ج۵ ص ۲۵۷ مطبوعہ کمنٹ اسلامی بیروت)

علامہ ابوالحن علی بن سلیمان مردادی صنبلی متوفی ۸۸۵ھ لکھتے ہیں۔ عورت کی دبت مرد کی دبت کانصف ہے اس میں کسی کاافتلاف نہیں ہے۔

(الانصاف ع الص ١٣ مطبوعه واراحياء الزاث العربي بيروت ٢٤ ١١٥٥)

خلاصہ سے ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے اور ائمہ اربعہ کا بھی یمی ہذہب ہے اور اس پر تمام ائمہ مذاہب کا اجماع ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جس نے کسی مسلمان کو خطاء" (بلاقصد) قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن (غلام یا پاندی) کو آزاد کرنالازم ہے اور اس کے دارتوں کو دیت اوا کی جائے ماموا اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ (النساء : ۹۲)

مسلددوم

تبييان القرآن

قتل خطاء کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی حکمت

اس آیت میں مسلمان کو خطاء " قبل کرنے والے پر وو چیزیں واجب کی ہیں 'کفارہ اور دیت' اور کفارہ میں یہ نفرزگ کی ہے کہ مسلمان خلام کو آزاد کیا جائے گونکہ قاتل نے مسلمان محتص کو قتل کیا ہے تو اس کے کفارہ ہیں مسلمان خلام کو آزاد کیا جائے ہونگ ہیں جو گار ہیں مسلمان کو مارنے کی خلام ہونایہ مزلہ موت ہے 'اور آزادی بہ مزلہ حیات ہے 'تو آئیک مسلمان کو مارنے کی خلاق اس طرح ہوگی کہ ایک مسلمان کو وزرہ کیا جائے اور آزادی بہ مزلہ حیات ہے 'تو آئیک مسلمان کو مارنے کی خلاق کو ذکر کیا جائے اور آزادی ہونگ ایس سے ذات کے اعتبار سے کال فرو مراد ہو تا ہے اور صفت اپنے اطلاق پر رہتی ہے 'اس لیے اندھا' انگوا' مجنون اور لولا اس سے ذات کے اعتبار سے کال فرو مراد ہو تا ہے اور صفت اپنے اطلاق پر رہتی ہے 'اس لیے اندھا' انگوا' مردیا عورت ہونا' کلام آزاد کرنا معتبر شیں اور نہ ہی مکات ہی مقت کا غلام آزاد کیا جا سکے گا' اس کے علام قات ہیں اور کسی بھی صفت کا غلام آزاد کیا جا سکے گا' اب چو نکہ اسلام کی تعلیمات کی اشاعت کی وجہ سے غلام بنانے کا دور ختم ہو چکا ہے 'اس لیے اب قتل خطاء کے کفارہ میں مسلمل دو ماہ کے روزے رکھ جائیں کی وجہ سے غلام بنانے کا دور ختم ہو چکا ہے 'اس لیے اب قتل خطاء کے کفارہ میں مسلمل دو ماہ کے روزے رکھ جائیں گے۔

ور ٹاء مقتول میں دیت کو تقسیم کرنے کے احکام

سیہ تمام تفصیل اس وقت ہے جب مقتول کے ور ثاء دیت معاف نہ کریں لیکن اگر انہوں نے معاف کر دی تب بھی کفارہ بسرحال ادا کرنا ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ پھراگر وہ منتقل اس قوم ہے ہوجو تمہاری وسٹمن ہے اور وہ منتقل مسلمان ہو تو صرف آیک مسلمان گردن کا آزاد کرناہے۔(انساء ؛ ۹۲)

دارالحرب میں کسی مسلمان کو خطاء "قل کرنے پر دیت لاؤم نہ کرنے کی حکمت

اس آیت کامعنی سے ہے کہ آگر کسی مسلمان نے مسلمان کو دارالحرب میں خطاء "قتل کر دیا تو اس کے کفارہ بیس صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا اور مفتول کے اولیاء کو دیت ادا شیس کی جائے گی میمونکہ دیت ہہ طور وراثت دی جاتی ہے اور دارالاسلام اور دارالحرب کے رہنے والول کے درمیان وراثت نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشادے : اگر وہ مقتل اس قوم ہے ہو جس کے ساتھ تمہارامعلدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے اور آیک مسلمان گرون کو آزاد کیا جائے۔ (النساء: ۹۲)

ذی کافر کی دیت میں مذاہب ائمہ

جس کافر قوم سے مسلمانوں نے معاہرہ کیا ہو اس کے کسی فرد کو اگر کسی مسلمان نے فطاء " قتل کر دیا یا مسلمان ملک میں کسی ڈمی کافر کو مسلمان نے فطاء " قتل کر دیا تو اس آبیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیہ تھٹم بیان فرمایا ہے کہ اس کے ور ثاء مار میں

J.....

گویجی دیت اواکی جائے گی'اور کفارہ میں آیک مسلمان خلام کو آزاد کیا جائے گا' کمام ابو صنیقہ کے نزدیک ڈی کافر اور مسلمان گور بھی دیت کو سمی خاص مقدار سے معین شہیں فرمایا اس سے کی دیت میں کوئی فرق شہیں ہے کیوفکہ اللہ نصافی نے اس آیت میں دیت کو سمی خاص مقدار سے معین شہیں فرمایا اس سے واضح ہونا ہے کہ اس کے ور ٹاء کو بوری دیت اواکی جائے گی نیز اہل عرب میں دیت کالفظ سو اونٹوں میں معروف تھا اور اسلام سے بعد اللہ نتخائی نے فرمایا کہ معاہد اور ذی کو آگر خطاء "فر آسل کے جنب اللہ نتخائی نے فرمایا کہ معاہد اور ذی کو آگر خطاء "فرآس کر دیا جائے گا اور اس کا معنی ہو گا کہ ذی مقتال نے وی میں دیت اواکی جائے گی تو اس کو متعارف معنی پر محمول کیا جائے گا اور اس کا معنی ہو گا کہ ذی مقتال میں فرق شہیں کہ ذی مقتال نے دی کی دیت میں فرق شہیں کو تعاد اس آیت میں اللہ تعالی نے ذی کی دیت کو مسلم کی دیت کے ذکر کے بعد بغیر محمل فرق کے ذکر کیا لا ندا اس آیت میں اللہ تعالی نے ذی کی دیت کو دیت کو ذکر کے بعد بغیر محمل فرق کے ذکر کیا لا ندا اس آیت میں اللہ تعالی نے ذی کی دیت کو ذکر کے بعد بغیر محمل فرق کے ذکر کیا لا ندا اس آیت میں کو متعارف معنی پر محمول کیا جائے گا اور ذی کا فرکی بھی پوری دیت اوا کی جائے گی۔

علامه الوعيد الله عمر بن احمد ماكل قرطبي متوني ١٩٨٨ علصة إلى :

امام مالک نے کہا کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کانصف ہے۔امام احدین حنبل کا بھی یمی نمیہ ہے اور امام شافعی نے کہاہے کہ یمودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا تمالی ہے۔(الجامع لاحکام القرآن ج۵ص ۲۳۷ ملحقا مطبوعہ ایران) ذمی کافرکی نصف دیت پر اتکہ شلاہ کی دلیل اور اس کاغیر مشخکم ہونا

الم الوعيني عمر بن عيني ترفدي معوني ١٨٥٩ه ودايت كرتي بين

عمرو بن شعیب این والدے اور وہ این وادا سے روایت کرتے ہیں کہ نی طابع اے فرمایا کافر کی دیت موش کی دیت کانشف ہے۔

امام ترزی نے اس حدیث کو حسن لکھا ہے کیونکہ عمودین شعیب از والد از جد مختلف فیہ ہے۔

(سنن ترفزی وقم الحدیث : ۱۳۱۸ سنن نساتی وقم الحدیث : ۸۲۱ من من این ماجه وقم الحدیث : ۲۲۴۴ سنن ایوداؤد وقم الحدیث : ۴۵۸۳)

الم ترزى اس مديث كوروايت كرف كي بعد الكفة إلى:

یمودی اور نصرانی کی دیت میں اہل علم کا اختراف ہے ، بعض اہل علم کا نذہب اس مسئلہ میں اس مدیث کے مطابق ہے اور عمر بن عبد العزیز نے کما کہ یمودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے ، امام احمد بن حنبل کا بھی ہی فرہب ہے ، اور حضرت عمر بن الحظاب سے مروی ہے کہ یمودی اور نصرانی کی دیت چار ہزار درہم ہے ، اور جموعی کی دیت ہے مودی ور تحری کی دیت آتھ سو درہم ہے ، امام مالک بن اٹس المام شافعی اور اسحاق کا بھی ہی تول ہے ، اور بعض انال علم نے کما کہ یمودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابرہے ، یہ صفیان ٹوری اور اہل کوف کا تول ہے ۔

(منن ترمذي ج ساص ١٠٨ - ١٥ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١١٨١٥ )

امام نسائی نے اس مدیث کو جس سند ہے روایت کیا ہے اس میں ایک رادی محمد بن راشد ہے اس کے متعلق امام عبداللہ بن السارک نے کمانیہ صادق تھالیکن سے شیعی یا قدری تھا- (تہذیب التہذیب جوس ۱۳۵۵)

اور امام این ماجہ نے اس حدیث کو جس سند کے ساتھ روایت کیاہے اس میں ایک راوی عبدالرحمان بن الخارث بن عبداللہ بن عیاش بن ابی رہیدہے اس کے متعلق امام احمہ نے کہا بیہ متروک ہے اور علی بن المدینی نے اس کو ضعیف کما ہ معمداللہ بن عیاش بن ابی رہیدہے اس کے متعلق امام احمہ نے کہا بیہ متروک ہے اور علی بن المدینی نے اس کو ضعیف کما ے آہم اس کی تعدیل بھی کی گئے ہے- (تذیب التمذیب بعد ص

ان حوالوں ہے واضح ہو گیا کہ جس صدیث ہے انگر ثلاثہ نے استدلال کیا ہے وہ اس قدر منتحکم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے ذکر کردہ لفظ کے منعارف منتی کے مزاحم ہو سکے۔

ذی کافرادر مسلم کی دیت کے مساوی ہوتے پر امام اعظم کے ولائل

امام ابوصنیف رحمہ اللہ کے نزدیک قتل نفس میں مسلمان اور کافر ذی یا معاجد کی دیت برابر ہے ' قرآن مجید میں لفظ دیت کے متعارف معنی کے علاوہ ان کے موقف پر حسب ذیل احادیث ولیل ہیں ' امام ابو حنیفہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔۔

حضرت ابو ہربرہ بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی یا نے فرمایا یمودی اور نصرانی کی دیت مسلم کی دیت کی مثل ہے۔ (مندالی عنیفہ مع شرح القاری ص ۲۰۸ مطوعہ بیروت)

الم قاضى ابويوسف يعقوب بن ابراجيم منوفى ١٨١ه روايت كرت بين :

ابراتیم مختی نے کمازی مرو کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ، - رکتاب الآثار رقم الحدیث: ٩١٩)

ز ہری نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکراور عررضی اللہ عنمانے فرمایا کہ اہل ذمدگی دیت آ ڈاو مسلمان کے برابر ہے۔

(كتاب الأثار ارقم الديث: ٩٢٢)

المام محمد بن حسن شيباني متوفي ١٨٩ مد روايت كرتي بين

ابوالہینم روایت کرتے ہیں کہ نبی طاخیا اور حضرت ابو بکراور حضرت عمراور حضرت عثان رضی اللہ عنم نے فرمایا ہے لہ ذی کی دیت آزاد مسلمان کے برابر ہے۔ رکتاب الآثار 'رقم الحدیث : ۵۸۵)

زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر محضرت عمراور حضرت عثان رضی اللہ عنهم نے نصرانی کی دیت اور یہودی کی دیت کو آزاد مسلمان کے برابر قرار دیا۔ امام محمد نے کماہمار الهی حدیث پر عمل ہے اور یکی امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ (کتاب الدکار مقم الحدیث : ۸۹۹)

المام الوالقاسم سليمان بن اجمه طراني متوفي ١٠ ١١٠ و ايت كرتے بين :

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہایا ہے فرمایا ڈی کی دیت مسلم کی دیت کی مثل ہے۔ (المجم الاوسط رقم الحدیث : 290)

اس مدیث کی سندیں ایک راوی ابو کرز ضعیف ہے لیکن باتی احادیث اور آثار صحیحہ امام اعظم رحمہ اللہ کے موقف یہ قوی دلیل ہیں اور ظاہر قرآن بھی آپ کے موقف پر دلیل ہے کیونکہ قرآن مجیدنے مسلم اور کافر کی وست عمد اور دیت خطامیں کوئی فرق نمیں کیا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: سوجو هخص (غلام یا باندی) کونہ پائے تؤوہ مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے یہ اللہ کی طرف سے (اس کی) توبہ ہے اور اللہ بہت علم والا بزی حکمت والا ہے-(النساء: ۹۲)

فل خطاء کے کفارہ کابیان

سمى مسلمان نے سمى مسلمان كو دارالاسلام ميں خطاء قتل كيا ہويا سى مسلمان كو دارالحرب ميں خطاء "قتل كيا ہويا سمى

مسلدري

تبيبان القرآر

آئی کو دارالاسلام میں قتل کیا ہو نتیوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان قائل پر کفارہ لازم کیا ہے اور وہ ایک مسلمان گردن (بائدی یا غلام) کو آزاد کرنا ہے 'اب اگر کسی شخص کی قدرت میں غلام آزاد کرنا نہ ہو یا غلام کا رواج ہی ختم ہو گیا ہو جیسا کہ آج کل ہے تو وہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا' ہایں طور کہ بیر روزے رمضان کے علادہ کسی اور ماہ میں اس تر تیب سے رکھے جائیں کہ عیدین اور ایام تشریق کے دن ان میں حاکل نہ ہول 'اس لیے بیر روزے ایام تشریق کے بعد رکھنے جائیس اور جو شخص نادم ہو کر خطاء 'قائم مقام خطا' قتل شبہ عمد اور قتل پالسب میں دیت اور کفارہ اوا کروے گا تو اللہ کے زدیک اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے ۔ اور جو شخص نمی مسلمان کو قصدا "قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ بیشہ رہے گا اور اس پر الله کا خضب ہو گااور اللہ اس پر لعنت کرے گااور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھاہے۔

(النساء: ١٩٠)

قتل عمد کی تعریف اور اس کے متعلق احادیث

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمرا" مسلمان کو قتل کرنے پر دوزخ کی وعید سنائی ہے اس لیے قتل عمر کی تعریف کو جاننا روری ہے۔

منس الائمه محربن احر سر فني حنى متونى ٨٣ ١٥ هو لكصة بين:

قتل عمد وہ قتل ہے جس میں جان نکالئے کے لیے ہشمیار سے ضرب لگائی جائے اور جان غیرمحسوس ہے کہی وہ جان نکالنے کے لیے ایسے ہتھیار کو استعمال کرے گاجو زخم ڈالنے والا ہمو اور بدن کے ظاہر اور باطن میں موثر ہو۔

(المسوطح٢٩٥٥مطوعه دارالمعرف بروت)

الم الوبكر احدين على رازي جساص حفي متوفى مرسم لكهي بين:

امام ابوصنیف کی اصل کے مطابق جس قمل کو ہتھیاریا ہتھیارے قائم مقام کے ساتھ کیا جائے وہ قمل عمد ہے مثلاً بانس کی پیچی یا لائشی کے گزے یا کسی اور الیمی دھاروالی چیز کے ساتھ قمل کردے جو ہتھیار کا کام کرتی ہویا آگ سے جلا وے ' المام ابو صنیف کے نزدیک یہ تمام قمل عمد کی صورتیں ہیں اور ان میں تصاص واجب ہے اور ہمارے علم کے مطابق ان صورتوں کے قمل عمد ہونے میں فقداء کا اختلاف نہیں ہے۔ (احکام القرآن ج مص ۴۲۸ مطبوعہ سمیل آئیڈی لاہور '۴۲۰ها

احادیث میں آلموار اور پھرے قبل کرنے کو قبل عمد قرار دیا ہے۔ امام اجر بین حنیل متوفی اسم میں روایت کرتے ہیں :

حضرت نعمان بن بشیر دیگھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیظام نے فرمایا "ملوار کے علاوہ ہر چیز خطاء ہے اور ہر خطاء کا ایک آلوان ہے۔ (مند احمد ج۲، رقم الحدیث ۱۸۳۵) مسئن کبری للیسقی ج۸ص ۴۲)

الم محدين العامل عاري مونى ٢٥١ه روايت كرتي بين:

حضرت انس بن مالک وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹائیٹا کے عمد میں آیک یمودی نے آیک لڑکی پر حملہ کیا اور اس کے جسم سے زیورات انار لیے اور اس کے سر کو پھرسے کچل دیا 'اس لڑکی کو رسول اللہ ماٹائیٹا کے پاس لایا گیا اس وقت اس میں آخری رمتی حیات تھی' اور اس کی گویائی ختم ہو گئی تھی' رسول اللہ ماٹائیٹا نے اس سے بوچھاتم کو کس نے قتل کیا گھٹھ کے گئی میں آخری رمتی حیات تھی' اور اس کی گویائی ختم ہو گئی تھی' رسول اللہ ماٹائیٹا نے اس سے بوچھاتم کو کس نے قتل کیا

تسانالة

سے کیا فلال مجتم نے؟ اس کے قاتل کے سواکئ اور کانام لیا اس نے سرکے اشارہ سے کما شیں مجر فرمایا فلال محتم اور اس کے قاتل کے مواکئ اور کانام لیا اس نے سرکے اشارہ سے کما ہاں 'رسول الله طابقائی نے اس کو بلانے کا تکم ویا اور دو پھروں کے در میان اس کے سرکو کچل دیا۔ (مجمح الجاری) رقم الدیث : مامان اس کے سرکو کچل دیا۔ (مجمح الجاری) رقم الدیث : مامان اس کے سرکو کچل دیا۔ (مجموع الجاری) منظم الدیث : مامان اس کے سرکو کچل دیا۔ (مجموع الدین اس کے الدین نے مواکد استان اس کے الدین اور دیا کہ الدین اور دھار دار چڑ ہویا جنسیار ہواس سے قبل کرنا عمد ہے 'میدون' کا استعمال دیارہ واس سے قبل کرنا عمد ہے 'میدون' کا استعمال دیارہ واس سے قبل کرنا عمد ہے 'میدون'

تھا معوت جھوں ویبرہ ہی اس میں دوس ہیں۔ قتل عمد پر اللہ اور اس کے رسول کے غضب کابیان

الم مسلم بن قبل تحبري متونى ١١١٥ مد روايت كرتي عين :

حضرت مقدادین اسود بیات بیار کرتے ہیں کہ انہوں نے کہایا رسول اللہ استہائے کہ میراکسی کافر محض سے مقابلہ ہو وہ جھ سے قبل کرے اور نگوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ والے ، پھروہ جھ سے بیخ کے لیے ایک درخت کی آڑیں آئے اور کھ سے بیخ کے بعد اس کو قبل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ اللہ کے بین اللہ کے بعد اس کو قبل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ اللہ بین اللہ ہے بین اللہ کے بعد اس کو قبل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ اللہ وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ چکا ہے ' اور اس نے میرا ہاتھ کا نے کہ بین کو قبل مت کو اس نے میرا ہاتھ کا نے کے بعد کلمہ پراحات کی بین اس کو قبل کر دول؟ رسول اللہ طاق کا نے فرایا اس کو مت قبل کرو اگر تم نے اس کو قبل کر دول؟ میں ہو گا اور تم اس کے کلمہ پر جے سے پہلے والے درجہ میں ہو گے۔ کردیا تو وہ تہمارے قبل کرنے کہ اللہ درجہ میں ہو گا۔ کردیا تو وہ تہمارے قبل کرنے کہ اللہ بین ابوداؤد' رتم الحدیث : ۲۳۳۳ سنن ابوداؤد' رتم الحدیث : ۲۳۳۳ سنن ابوداؤد' رتم الحدیث : ۲۳۳۳ سنن ابوداؤد' رتم الحدیث : ۲۳۳۳

امام الوعيسي محربن عيلى ترفدى متوفى المام روايت كرتي بين

حصرت عبد الله بن عمرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیط نے فرمایا اللہ کے زومیک آیک مسلمان کے قل کی بہ نسبت بوری دنیا کا زوال زیادہ آسان ہے۔ (سنن ترزی کرتم الحدیث: ۱۳۰۰ سنن نسائی کرتم الحدیث: ۱۳۹۸) حضرت ابو سعید خدری وٹی کھو اور حضرت ابو ہر رہ وٹی کھو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا اگر تمام آسان اور زمین والے کسی آیک مومن کے قل میں شریک ہوں تو اللہ تعالی ان سب کو جنم میں اوندھے منہ ڈال دے گا۔

(سنن زرى) وقم الحديث: ١٣٠٤ المستدرك عص ٢٥٠٠ كنز العمال وقم الحديث: ٣٩٩٥٣)

المام احمد بن حنبل منوفی اسم مع روایت کرتے ہیں :
حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں :
حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ آیک هجنس نے ان کے پاس آکر کما یہ بنائے کہ آیک آدمی نے
کی مختص کو عمد اس قل کیا اس کی سزا کیا ہو گی؟ انہوں نے کما اس کی سزاجتم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا الله تعالی اس پر
عفسب ناک ہو گا اور اس پر لعنت کرے گا اور الله نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے ' حضرت ابن عباس نے فرمایا
یہ وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی (النساء : سم) حق کہ رسول الله ملاجیح ونیا سے تشریف لے گئے اور رسول
الله ملاجیح ونیا نول نہیں ہوئی' اس نے کما یہ بتاہے آگر وہ توبہ کرلے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے ' مجروہ
ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ میں نے رسول الله ملاجیح کو یہ فرماتے سنا ہے :
ہدایت یافتہ ہو جائے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کی توبہ کسے ہوگی؟ میں نے رسول الله ملاجیح کو یہ فرمایات کو عمدا '' قلق کرویا وہ مقتول اپنے قائل کو دائیں یا بائمیں جانب سے پراس محض کی مال اس پر روے جس نے کسی مسلمان کو عمدا '' قلق کرویا وہ مقتول اپنے قائل کو دائیں یا بائمیں جانب سے پراس محض کی مال اس پر روے جس نے کسی مسلمان کو عمدا '' قلق کرویا وہ مقتول اپنے قائل کو دائیس یا بائمیں جانب سے پراس مجنس کی مال اس پر روے جس

تبيان القرآن

ہوں۔ گلزے ہوئے آئے گااور دائس یا بائس ہاتھ ہے اس نے اپنا سر پکڑا ہوا ہو گااور عرش کے سامنے اس کی رگوں سے خوان بھہ رہا ہو گااور وہ شخص کے گااے میرے رب اپنے اس بندہ سے پوچھ اس نے بچھے کیوں قتل کیا تھا۔

(منداجرج ادقم الحديث: ١٣٢٠ عطوع دارا لقريروت ١٩١١ه)

ملمان کے قاتل کی مغفرت نہ ہونے کی توجیمات

اس آبیت پر بہ اشکال وارد ہو تا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے اور شرک کے سوا ہر گناہ لا کن معفرت ہے ' حالا نکہ اس آبیت میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو عمرا '' قتل کرنے کی سزا بیشہ جنم میں رہنا ہے اور جنم میں ظور کفار کے لیے جو باہے اور جو گناہ لا کن محافی ہو اس کے لیے جنم میں خلود نہیں ہوتا 'اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں :

۔ جب مشتق پر کوئی تھم لگایا جائے تو اس کا ماغذ اشتفاق اس تھم کی علت ہو تا ہے انڈا اس آیت کا معنی ہے ہوا کہ جس شخص نے عمی مومن کو اس کے مومن ہونے کے سب سے قل کیا تو اس کی سزاجتم میں خلود ہے اور جو شخص سمی مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے قبل کرے گاوہ کافر ہو گااور کافر کی سزاجتم میں خلود ہے۔

ع۔ اس آیٹ میں «من "کالفظ ہرچند کہ عام ہے لیکن بید عام مخصوص عشد البعض ہے اور اس سے ہر قاتل خواہ مومن ہو یا کافر' مراد منیں ہے بلکہ اس سے کافر قاتل مراد ہے اور کافر کی سزاجتنم میں خلود ہے۔

۳۔ یہ آیت ایک خاص قاتل کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ محض پہلے مسلمان تھا پھراس نے مرتد ہو کرایک مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کردیا۔ روح المعانی میں اس کے متعلق روایت بیان کی گئی ہے۔

(روح المعانى جهص ١١٥)

س اگر اس آیت میں قاتل سے مراد مسلمان لیا جائے تو آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کی سزا جہنم میں خلود ہے ایعنی وہ اس سزا کا مستق ہے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو یہ سزا دی جائے گی-

٥- اگر مسلمان قابل مراد بو او خلود ي مجازا" كث طويل مرادب يعنى وه لم وص تك جنم مين رب كا-

۱۔ اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو اس آیت میں شرط محذوف ہے لینی اگر اس کی مففرت نہ کی گئی تو وہ بیشہ جہنم میں رہے گا-اس کو خلف وعید سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ہے طور کرم خلف وعید جائز ہے کیکن بیہ بظاہر خلف وعید ہے ' حقیقت میں جو نکہ یمال شرط محدوف ہے اس لیے کوئی خلف نہیں ہے۔

ے۔ یہ آیت انشاء تخویف پر محمول ہے بعنی مسلمانوں کو قتل کرنے سے ڈرانے کے لیے ایسا فرمایا گیاہے ، حقیقت میں کسی مسلمان قاتل کو جنم میں خلود کی مزادینے کی خبر نہیں دی گئی۔

۸۔ اگر کسی مسلمان نے قتل مسلم کو معمولی سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تؤ وہ کافر ہو جائے گا اور پھراس کی سزاجہنم میں خلود ہے۔

9۔ اگر کسی مسلمان نے بغض اور عناد کے غلبہ کی وجہ سے قتل مسلم کی حرمت کا افکار کردیا اور پھر کسی مسلمان کو قتل کر دیا اندوہ کافر ہو جائے گا اور اس کی سزا جہنم ہیں خلوو ہے۔

۱۰۔ اگر معاذ اللہ تھی مسلمان نے مسلمان کے قتل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کریا اس تھم کی تو ہین کرنے کے لیے مسلمان کو قتل کیاتو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی سزا جہنم میں خلود ہے۔

مسلددوم

تبيان القرآز

اُلَّنَّهُ تَعَالَیٰ کا ارشاد ہے : اے ایمان والواجب تم اللہ کی راہ میں جماد کے لیے جاؤ تو خوب شختین کرلیا کر اور جو تم کو سلام کرے اس سے بید نہ کموکہ تو مسلمان نہیں ہے تم ونیاوی زنرگی کاسامان طلب کرتے ہو تو اللہ کے پاس بہت عیمتیں ہیں اس سے پہلے تم بھی اسی طرح شے چھراللہ نے تم پر احسان فرمایا سوتم خوب شختین کرلیا کرو۔ (النساء : ۱۹۲۰) سلام کرنے والے کو قتل نہ کرنے کے متعلق احادیث

المم احدين حنيل متوني المهم وايت كرتي إن

حضرت عبدالله بن ابی صدرد و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملط الله الله الله الله اور علم بن بشامہ بھی تھے 'ہم روانہ ہو گئے حتی کہ بیامہ کے درمیان ایک مقام) روانہ کیا اس جماعت میں ابو قادہ بن روحی اور علم بن بشامہ بھی تھے 'ہم روانہ ہو گئے حتی کہ جب اضم میں پہنچ گئے 'و تعارب باتھا' اور اس کے جب اضم میں پہنچ گئے 'و تعارب باتھا' اور اس کے بیاس دودھ کا ایک مشکرہ بھی تھا' جب وہ تعارب باتھا کا اور اس کا اور علم بیاس دودھ کا ایک مشکرہ بھی تھا' جب وہ تعارب بیاس کا اور اس کا اور اس کا سلمان چھین لیا۔ جب ہم رسول اللہ طابع بیا بین بشامہ نے اس پر حملہ کرکے اس کو تحقیل کر دیا اور اس کا اور اس کا سلمان چھین لیا۔ جب ہم رسول اللہ طابع بیا کہ مالی بھین کیا تھیں دیا ہوئی ۔ اے ایمان والوجب تم خدمت بین حاضر ہونے اور بید واقعہ بیان کیا تو تعارب متحلق قرآن جمید کی یہ آیت نازل ہوئی ۔ اے ایمان والوجب تم فدمت بین حاضر ہوئے اور بید واقعہ بیان کیا تو تعارب متحلق قرآن جمید کی یہ آیت نازل ہوئی ۔ اے ایمان والوجب تم اللہ کی راہ بیں جماد کے لیے جاؤ تو خوب تحقیق کر لیا کہ اور جو تم کو سلام کرے اس سے بیدتہ کو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اللّٰ بی رائد باء یہ اس کے بید تہ کو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اللّٰ بی رائد باء یہ اس کے دور اور بی تو تم کو سلام کرے اس سے بیدتہ کو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اللّٰ بی رائد باء یہ اس کی اور بی تو تم کو سلام کرے اس سے بیدتہ کو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اللّٰ بی رائد باء یہ اس کی دور اس کا دور بو تم کو سلام کرے اس سے بیدتہ کو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اللّٰ بیروں کا دور بو تم کو سلام کرے اس سے بیدتہ کو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ بیروں کا دور بو تم کو سلام کی دوروں کی سے دوروں کی دوروں

الم محر بن اسائيل بخاري متوني ٢٥١ه وايت كرتي ي

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بنوسلیم کا آیک شخص رسول الله التا یکا کے اصحاب کے پاس سے مکمیاں چراتے ہوئے گردا اس نے سلام کیا محاب نے کما اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہم کو سلام کیا ہے انہوں نے اس کو پکڑ کر فتل کر دیا 'اور اس کی بکرال لے کر ہی ملائیلام کے پاس پہنچ اس موقع پر یہ آیت (النہاء : ۹۲۰) نازل بول کو پل کر فتل کر دیا 'اور اس کی بکرال لے کر ہی ملائیلام کے پاس پہنچ اس موقع پر یہ آیت (النہاء : ۹۲۰) نازل ہوئی - (صحح الجازی رقم الحدیث : ۴۵۲۰) من تروی دو آئے۔ اس موقع پر یہ آئیدی : ۴۵۲۰ من تروی دو آئے۔ اس موقع پر یہ آئیدی : ۴۵۲۰ من تروی کر دو آئیدی نام الحدیث : ۴۵۲۰ من تروی کر دو آئیدی نام الحدیث : ۴۵۲۰ من الحدیث : ۴۵۲۰ من تروی کر دو آئیدی کردار کردار

امام این جریر طهری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یہ آیت قبیلہ غطفان کے آیک مخص مرواس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ بی طاقیم نے غالب لیٹی کی قیادت میں آیک لشکر فدک کی طرف روانہ کیا ان کو وہاں مرواس ' غطفان کے لوگوں کاساتھ ملا ' مرداس کے ساتھی بھاگ گئے ' مرداس نے کہا یہ خدا میں مومن ہوں اور میں تہمارا پیچھا نہیں کر رہا تھا' بھر صبح کو سواروں کی آیک اور جماعت آئی مرواس نے ان کو سلام کیا تو رسول اللہ طابوقیم کے اصحاب نے اس کو قتل کردیا اور اس کا بمال و متاع لوٹ لیا اس موقع پر ہے آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ہم ۲۰۰۰ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

احكام شرعيد كاردار صرف طاهريرب

قر آن مجید کی اس آیت اور اس کے شان نزول میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ اسلام میں احکام شرعیہ کا مدار صرف طاہر حال پر ہے اور کسی شخص کے ماطن کو شؤلنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے اور دل کے حال کو جاننا ایسانوں کا منصب نہیں ہے ' میہ صرف اللہ عزو جل کی شان ہے جو علام الغیوب ہے اور کسی شخص کے متعلق ہر گمانی کر کے ہ

تبيان القرآن

اللی کو قتل کرنا ممنوع ہے اس سے پہلے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر بیکے ہیں کہ حضرت اسامہ نے ایک شخص کو الل کلہ پڑھنے کے بعد اس خیال سے قتل کر دیا تھا کہ شاید اس نے جان بچانے کے لیے کلہ پڑھا ہے تو رسول اللہ طالی ہیں۔ ناراض ہوئے 'آپ نے حضرت اسامہ سے اس شخص کے قصاص لینے کا تھم نمیں دیا' اور ذکور الصدر احادیث ہیں جن صحابہ نے ایک شخص کو سلام کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا آپ نے ان کو بھی قصاص میں قتل کرنے کا تھم نمیں دیا کیونکہ اول تو ب ابتداء اسلام کے واقعات ہیں ٹانیا '' ہے کہ انہوں نے تاویل سے قتل کیا تھا' البند اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور اس کا تھم معلوم ہونے کے بعد جس نے کسی کے متعلق بر گمانی کرتے اس کو قتل کر دیا اس سے قصاص لیا جائے گا' بسرحال اس آیت سے فقہ کا بیہ عظیم ضابطہ معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ کا ہدار صرف فلاہر حال پر ہے۔

نیزاس آیت میں بدیھی تصریح ہے کہ مسلمانوں کا جہاد سے مقصود صرف اللہ کے دین کی سرماندی مونا جاہے اور مال

غنيمنة عاصل كرناان كالمطمح تظرنبين بهونا جايئے-

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ، بلامذر اور بلا ضرر (جہاد ہے) پیٹھ رہنے والے مسلمان اور الله کی راہ میں (کافروں کے ظاف) جہاد کرنے والے برابر مہیں ہیں' اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے محامدوں کو الله نے بیٹھنے والوں پر ایک ورجہ میں فضیلت دی ہے' اور سب سے اللہ نے احمیمی عاقبت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش اور رحمت اور اللہ بہت بخشے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بلاعذ رجہاد میں شریک نہ ہونے والے مجاہدین کے برابر مہیں ہیں

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جماد کرتے ہیں سفر میں سختیاں اور میں آیت کا معنی ہے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ میں زخم کھاتے ہیں ان کے برابر وہ لوگ شیس ہو سے جو بغیر کسی جسمانی عذر کے جماد کے لیے شیس جاتے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرج تہیں کرتے۔ مہما میں جھیئی ترقدی متوفی 24 مور وایت کرتے ہیں ۔

(سنن تذى رقم الديث : ٣٠٣٠ صحيح بخارى رقم الديث : ٣٥٩٣ صحيح مسلم وقم الديث : ١٨٩٨)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ لا یستوی المقا عدون من المؤمنین غیر اولی المضرر ہے مرادوہ مسلمان ہیں جو بغیر سمی ضرریا عذر کے جنگ بدر ہیں شامل نہیں ہوئے تھے اور جماد کرنے والوں سے مرادوہ مسلمان ہیں جو جنگ بدر ہیں جماد کے لیے گئے تھے۔ جب غزدہ بدر ہیں شریک ہوئے کا حکم آیا تو ہی مالیکا کے پاس حضرت عبداللہ بن بحش اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنما آئے اور عرض کیا : یا رسول اللہ ہم نامینا ہیں کیا ہمارے لیے رخصت ہے تو چھریہ آیت نازل ہوئی۔ (منن ترزی کر قم الحدیث : ۳۰۴۳ سنن کمری للنسائی جاکرتم الحدیث : ۱۱۱۳)

Mary Mary

عذر کی وجہ سے جمادنہ کرنے والے محامدین کے برابر ہیں

اس آیت سے بید مفہوم نکلنا ہے کہ جو مسلمان جہادیس شال ہونے کی نیت رکھتے ہوں لیکن جسمانی عذر کی وجہ سے شریک ند ہو سکین وہ اول کے شریک ند ہو سکین وہ اجرو تواب میں مجامرین کے برابر ہیں 'کیونک اللہ تعالیٰ نے بلاعذر جمادیس شرکت نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا ہے وہ مجاہدیں کے برابر ہیں 'اس کی 'ائید ان متعلق فرمایا ہے وہ مجاہدیں کے برابر ہیں 'اس کی 'ائید ان احادیث سے وہ تی ہے۔

الم محد بن الماعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي ي

حضرت انس بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیام نے ایک غزوہ میں فرمایا ؛ ہم مدینہ میں کچھ مسلمانوں کو بچھوڑ آئے بیں اور ہم نے جب بھی سمی گھاٹی یا وادی کو عبور کیا ہے تو وہ امارے ساتھ تھے' وہ عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔

(محيح يخاري رقم الديث: ٢٨٣٩)

حضرت الس بن مالک بڑھ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طاہیکا غزوہ تبوک سے والیں ہوئے اور مدینہ کے قریب پنچے تو آپ نے فرمایا تم نے جب بھی کسی رات سفر کیایا کسی وادی کو عبور کیا تو مدینہ کے پچھ مسلمان تہمارے ساتھ ہوتے تھے 'صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ اوہ تو مدینہ ہیں ہیں ' آپ نے فرمایا : وہ مدینہ ہیں ہیں کیکن عذر کی وج سے تہیں جا شکے۔(امام مسلم نے یہ صدیث اختصار کے ساتھ حضرت جابر سے روایت کی ہے۔)

(منن ابن ماجه وقم الحديث: ٢٧١٧ ٢٧١٥ منح مسلم ارقم الديث: ٢٩٠٩ منداحري ١٨٢ ١٨٠)

غنی شا کرافضل ہے یا فقیرصابر

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کی بھی فضیلت بیان کی ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ جو مال دار لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیگر فرائض اور واجبات کو بجالاتے ہیں اور جن کاموں سے شریعت میں منع کیا گیا ہے ان سے ہاڈ رہتے ہیں ان کو نفلی حمادت کرتے والوں پر فضیلت حاصل ہے جمیونکہ وہ اپنے مال کو جہاد' اسلام کی تروزج واشاعت اور ویگر نیکی کے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔

اس مسئلہ میں بحث کی گئی ہے کہ غنی شاکر افضل ہو تا ہے یا فقیر صابر افضل ہو تا ہے ' اجھی علاء نے اس آیت ہے ہیں ان کو استدلال کیا ہے کہ غنی شاکر افضل ہو تا ہے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو فضیات اور درجہ صاصل ہے ' فیز نے کو قدرت جا سے ' اور فضیات اور درجہ صاصل ہے ' فیز نے کو قدرت حاصل ہوتی ہے اور فقیر عاجز ہو تا ہے اور فقیر صابر افضل ہوتا ہے ' کیونکہ غنی شاکر کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے ہے جو اجر ماتا ہے وہ وس گنا ہے ' بعض نے کما فقیر صابر افضل ہوتا ہے ' کیونکہ غنی شاکر کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے دانوں کو اللہ بے حماب اجر عطا فرما تا ہے '

قرآن مجيد ميں ہے:

صرف صر كرف والول كوب حساب اجرويا جائ كا-

رِاتُمَا يُوَفَّيَ الصَّابِرُوْنَ ٱجُرَهُمْ رِبغَيْرِ حِسَارِبِ (الزمر: ١٠)

اُس سے معلوم ہوا کہ غنی شاکر سے فقیر صابر افضل ہے' نیز غنی دنیا کی طلب میں رہنا ہے جب کہ فقیر دنیا کو ترک پر ناہے اور دنیا کو طلب کرنے سے دنیا کو ترک کرنا افضل ہے' اس سے بھی معلوم ہوا کہ فقیر صابر غنی شاکر سے افضل

4

تبيان القرآن

رسول الله طائع کے عمد مبارک میں بھی ہیہ بحث رہتی تھی کہ فقیر صابر افضل ہے یا غنی شاکر افضل ہے اور ہرایک اجر و تواب میں دوسرے سے بوجے کی کوشش کر ہاتھا۔

الم مسلم بن تحاج الشيرى متوفى الاماره روايت كرت بيل :

حضرت البو ہریرہ وی اور جنت کی فقراء مهاج میں رسول اللہ طاقیام کی خدمت میں حاضرہو کے اور عرض کیا مالدار اوگ فریت بوٹ درجات اور جنت کی فقراء مهاج میں رسول اللہ طاقیام کی خدمت میں حاضرہو کے اور عرض کیا مالدار پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ صدفتہ کرتے ہیں اور جم طرح ہم محدقہ نہیں کو معدقہ کرتے ہیں اور جم طرح ہم صدفتہ کرتے ہیں اور جم طرح ہم صدفتہ کرتے ہیں اور جم طلام آزاد کرتے ہیں اور جم اللہ طاقیام نے فرایا کیا ہیں تم کو الی چیزی تعلیم نہیں ہو سے تم ان سے بوج جاف کے جو تم پر سیفت کرتے ہیں اور تم اپنے بعد والوں سے بھی برجہ جاف کے جو تم پر سیفت کرتے ہیں اور تم اپنے بعد والوں سے بھی برجہ جاف کے جاور تم سے کوئی مختص افضل نہیں ہو سے گا مگروہ جو تمہاری طرح اس کام کو کرے 'فقراء مهاج بین نے کہا کیوں نہیں! یا رسول اللہ اکبر اور المحدثلہ کو اور مرض کیا : ہمارے مالدار ہمائیوں نے بھی اس کام کو اللہ اللہ اکبر اور المحدثہ اور عرض کیا : ہمارے مالدار ہمائیوں نے بھی اس کام کو سے اللہ اکبر اور المحدثہ کو فریا ہے اللہ کافضل ہے وہ جس کو جانے عطافرہائے موالا ہو المحدث نقراء مہاج ہی اس طرح کرنے گئے 'تب رسول اللہ طاقیام نے فرمایا ہے اللہ کافضل ہے وہ جس کو جانے عطافرہائے۔

س کیا اور وہ بھی اس طرح کرنے گئے 'تب رسول اللہ طاقیام نے فرمایا ہے اللہ کافضل ہے وہ جس کو جانے عطافرہائے۔

(میج مسلم 'رقہ کو بیت کی اس طرح کرنے گئے 'تب رسول اللہ طاقیام نے فرمایا ہے اللہ کافضل ہے وہ جس کو جانے عطافرہائے۔

(میج مسلم 'رقہ کو بیت کی اس طرح کرنے گئے 'تب رسول اللہ طاقیام نے فرمایا ہے اللہ کافضل ہے وہ جس کو چاہے عطافرہائے۔

اس مدیث سے یہ معلوم ہو نا ہے کہ فقیر صابر سے غنی شاکر افضل ہے کیو نکہ اس کو الی عبادات انجام دینے کا موقع الما ہے ہو فقراء کی پہنچ میں نہیں ہو نیں ' یہ بھی واضح رہے کہ فقیر صابر سے مراد آج کل کے گداگر نہیں ہیں اور نہ غنی شاکر سے مراد آج کل کے مراب دار ہیں بلکہ فقراء سے مراد الیے فقراء ہیں جینے فقراء مماجرین شے مثلاً حضرت بلال 'حضرت علمان فاری اور حضرت عمان اور حضرت عبدالر جمان بین عوف وغیرہ نے اور فقیر صابر سے مراد الیے اغذیاء ہیں جینے حضرت عمان اور حضرت عبدالر جمان بین عوف وغیرہ نے اور فقیر صابر سے مراد الیے اغذیاء ہیں ہیں ہے کہ وہ صابر نہ ہو ' اور غنی شاکر سے مراد بین ہی ہو کہ وہ صابر نہ ہو ' اور غنی شاکر سے مراد بین میں ہے کہ وہ صابر نہ ہو ' اور غنی شاکر سے مراد بین میں کریں لیکن غنی کا عالب ملل یہ ہے کہ اس کو شکر کرنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں اس لیے اس کو غنی شاکر سے تبیر کرتے ہیں اور فقیر کا غالب عال یہ ہے کہ اس کو صبر کہ مواقع زیادہ ملتے ہیں ' اس لیے اس کو فقیر صابر سے تبیر کرتے ہیں اور مبر کرنا بھی عبادت ہے مال یہ ہے کہ اس کو صبر کہ مواقع لیاد ہیں عبادت ہے اس کو صبر کرتے ہیں اور فقیر کا خات ہیں ہو فقراء کی لیا فقیر صابر سے کہ اس کو ایک عبادت کرتے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں جو فقراء کی دسترس ہیں شہیں ہی و فقراء کی لیے یہ فضیلت کھے کہ نہیں ہے کہ نی مطابط کہ جو زندگی گزاری ہے وہ عبیش' اور اللہ مطابط کی و زندگی گزاری ہے وہ عبیش' در اللہ مطابط کی و زندگی گزاری ہے وہ فقراء کی دسترس ہیں میں اپنے کی وندگی ہیں کہ فضیلت عاصل ہے و فقراء کو عبادت ہیں سبقت کی فضیلت عاصل ہے تو فقراء کو اس اللہ مطابط کی وندگی کو فضیلت عاصل ہے۔

الم مسلم بن تحاج تشيري متوفى ١٠٦١ه روايت كرتي بين :

حضرت ابو ہریرہ دیالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کا نے فرمایا : قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا اے این آدم میں بیار ہوا تونے میری عمیادت نہیں کی! وہ کے گا اے میرے رب میں تیری کیے عمیادت کر ماتو رب العلمین ہے ک

تبيانالقرآن

تبيان القرآن

الله تعالیٰ قرمائے گاکیا تھے کو علم نہیں کہ میرافلاں بیزہ بیار تھا تونے اس کی عیادت نہیں کی اگر او اس کی عیادت کر ما تو آدھی اس کے پاس پایا گیر فرمائے گا اے این آدم بیس نے تھے سے کھانا ماٹھا تو نے تھے کھانا نہیں دیا ۔ وہ کے گا : اے میرے رسیا بیس تھے کیے کھانا آتو رہ العلمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تھ سے کھانا ماٹھا تھا تونے اس کو کھانا ماٹھا تو تھے اس کے پاس پایا گیر فرمائے گا اے این آدم ایس نے تھ سے پانی ماٹھا تو نے سے پانی ماٹھا تو نے بیس بیا تا گیر فرمائے گا اس اس کھی بیس نے تھ سے پانی ماٹھا تو نے اس کے پاس بیا تا تو تو رہ العالمین ہے 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بیس بیانی اگر تو اس کو پانی بیانا تو تو رہ العالمین ہے 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بیس بیانی بیس بیانا۔

( من ملم وقرال عند: ١٩٥٩)

فقراء کے لیے یہ کچھ کم اعزاز مہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کی بیاری کو اپنی بیاری اور ان کی بھوک اور بیاس کو اپنی بھوک اور بیاس فرما آ ہے اگر اختیاء کو کمٹرت عمادت کی فضیلت حاصل ہے تو فقراء کے لیے یہ کم فضیلت مہیں ہے کہ اللہ ان کے حال کو اپنا حال فرما آ ہے۔ان کی بیاری کو اپنی بیاری اور ان کی بھوک اور بیاس کو اپنی بھوک اور بیاس فرما آ ہے۔

ارت جی داول ک روسی ای حال بی قبض کرتے ہی کر دوائ جاؤل باظم کرنے والے تھے J. 6 5 JE 80. U. Store 12 Le 60 191 ویہ وہ وگ یں کہ اللہ عقریب ال سے در کن جات الال

النسآم : ١٠١٠ - ١٩ نے گا ، اور انٹر سبت معات کرنے والا نہات سے والا ہے 0 اور جو انٹیر کی راہ ہی جرب زین یں بہت جگ اشرادر ای کے دول کی طرف بجت کرتا ہوا تھے تر بیشک ای کا اجرا شرک در کرم) پرنایت برگیا اور اشریب سنت والانبایت رح فرات والاب 0 الله تعالیٰ کا ارشادے : بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر كرف وال تق - الآب (النماء: ٩٨-٩٨) فرضيت الجرت كى آمات كاشان زول

ان آیتوں میں اللہ تعالی نے جرت کو فرض فرمایا ہے اور مکہ کے جن مسلمانوں نے ابھی تک جرت نہیں کی تھی ان یر سخت وعید فرمائی ہے۔

المام محمر بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بن

عبد الرحمان بن اسود بیان کرتے ہیں کہ الل مرینہ ہے جنگ کے لیے ایک تشکر تیار کیا گیا۔ میرانام بھی اس میں لکھا گیا تھا اس وقت حضرت این عماس کے آزاد کردہ نظام حضرت عکرمہ سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے اس جنگ بیں شال ہونے سے بخق سے منع کیالور کماحضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے مجھے یہ خبردی ہے کہ (مکہ کے) کچھ مسلمان ' (جنگ بدرین) شرکین (کی تعداد برسانے کے لیے ان) کے ساتھ تھے ' یہ اشکر رسول اللہ مالیم سے لانے کے لیے آیا تھا اس کے لشکر کی طرف ہے کوئی تیر آگران مسلمانوں کے لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا یا لڑائی میں مارا جاتا اس موقع پر یہ آیت نازل موتى- (صيح البخاري وتم الحديث: ٢٥٩٧ منس كبرى للنسائي: ج٢٠ وتم الديث ١١١٩)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری مال ان محرور لوگوں میں سے بھی جن کا اللہ نے کفر کی سرزمین سے بجرت كرف ك علم س استناء فرمالي ب- (ميح البخاري وقم الحديث: ٢٥٩٧)

امام ابوجعفر محدین جریر طری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

عرمہ بیان کرتے ہیں کہ بیر آیت مکہ کے ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنوں نے بجرت نہیں کی تھی جو ن میں سے مکہ میں فوت ہو گئے وہ ہلاک ہو گئے ان کے متعلق سے آیت نازل ہوئی : بے شک فرشے جن لوگوں کی

ر وظیں اس حال ہیں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے شنے (فرشنے کہتے ہیں) کہ تم کس حال ہیں تھے؟ وہ کتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تنے ۔۔۔۔ ہید وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دو ذرخ ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانا ہے۔ گرجو (واقعی) کم زور ہوں مردوں' عورتوں اور بچوں میں ہے۔۔۔ سو ہیہ لوگ ہیں کہ لائد عمقریب ان سے در گزر فرمائے گا۔ (النساء: ۸۵۔ ۵۷) حصرت این عمیاں نے فرمایا ہیں اور میری والدہ ان کمزور لوگوں میں سے تھے۔ عکرمہ نے کما حصرت این عمیاس بھی ان کمزور لوگوں میں سے تھے۔

حضرت این عمیاس رضی اللہ عضابیان کرتے ہیں کہ الل مکہ میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ اپ اسلام کو مختی رکھتے تھے 'جنگ بدر کے ون مشرکین ان کو اپ ساتھ لے گئے 'ان میں سے بعض مسلمان جنگ میں مارے گئے ' مسلمانوں نے کما جارے یہ اصحاب مسلمان تھے ان کو زبرد تی جنگ میں لایا گیا تھا' انسول نے ان کے لیے استعفار کیا اس موقع پر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی۔ تب مکہ میں باقی باندہ مسلمانوں کو یہ آیت لکھ کر بھیجی گئی اور ان سے یہ کما گیا کہ اب ان کے لیے اجرت میں کسی عذر کی گنجائش جمیں ہے وہ مکہ سے فکے تو مشرکین ان کے مقابلہ میں آئے اور وہ فقتہ میں پڑگے اس وقت ان کے متعالیہ میں آئے اور وہ فقتہ میں پڑ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ فَاذَا أُوْذِى اوريَّهُ لَالْ كَتْ بِينَ مَم الله يِ ايمان لات ' پُورِخ باسين فِي اللَّهِ جَعَلَ فِنْنَةً النَّاسِ كَعَنَابِ اللَّهِ الله كاراه مِن لَوَلَ الْكَيْفِ دَى جائِ تَوْهِ لُولُوں كَ فَتَذَكُو الله كَ (العنكبوت: ١٠) عزاب كى طرح كردية بين-

(جائع البيان يره ص عاصم اساس مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٥١٥ه)

الم محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بين:

حضرت الوہریرہ بی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہلے ہے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی سمع اللّه لمس حمدہ پڑھ کر آپ کھڑے ہو گئے اور محبرہ سے پہلے آپ نے بید وعاما گئی : اے اللہ! عیاش بن ابی رہید کو نجات عطافرہا اے اللہ! مسلم بن ہشام کو نجلت عطافرہا اے اللہ! ولید بن ولید کو نجلت عطافرہا کے اللہ! کرور مسلمانوں کو نجات عطافرہا کے اللہ! مسلم اپنی گرفت سخت فرما کے اللہ! ان پر الیے سال مسلم کردے چیسے حضرت یوسف کے زمانہ بیس (قیم کے) سال مسلم کر دیے تھے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث : ۴۵۹۸)

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا'وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا اور جو اپنے گھر ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہوا نگلے' پھر اس کو موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ (کے ذمہ کرم) پر طابت ہو گیا اور اللہ بہت بخشے والا نمایت رحم فرمانے والا ہے (النماء: ۹۹)

اس آیت میں اللہ نے یہ خمروی ہے کہ جو محض اپنے دین کو پیانے کے لیے مشرکوں کے ملک ہے اللہ اور اس کے

مبيان القرآن

گر سول کی طرف بھاگے' اور ارض اسلام اور دار جبرت میں پینچنے سے پہلے اس کو موت آلے تو اس کے اس عمل کا اجر اور ا اجبرت کا نواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے' اور اس نے اسلام کی خاطر اسپنے وطن اور رشنہ داروں کو جو چھوڑا ہے اللہ اس کی جزاء اس کو عطافرمائے گا۔

المام الوجعفر محدين جرير طرى متوفى واسمه ائى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

سعید بن جیراس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں فلبلہ نزاند کا آیک شخص جس کا نام ضمرہ بن العیص یا العیص بن ضمرہ تفا' جب جبرت کا حکم نازل ہوا تو وہ بیار تھا اس نے اپنے گھر والوں ہے کہاوہ اس کو چارپائی پر ڈال کر رسول اللہ ملاکھیلم کے پاس لے چلیں' وہ اس کو لے کرروانہ ہوئے وہ اہمی مقام شعیم (کمہ ہے چید کمیل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے جہاں سے اہل کمہ احرام ہاندھتے ہیں) پر پنچے تھے کہ اس شخص کی وفات ہوگئی اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اجرت كاشرى علم

ان آیات نے یہ معلوم ہوا کہ جس طک یا شرمیں سلمانوں کو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو وہاں ہے ، جرت کرنا فرض ہے اور یہ کہ ابتداء میں مکہ کے مسلمانوں پر اجرت کرنا فرض تھا اور مکہ فتح ہوئے کے بعد جب مکہ دارالاسلام بین گیا تو یہ اجرت منسوخ ہوگئی اور ان آیات ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مرد عورتیں اور بنجی کمور ہوں یا بیار ہوں اور ان کو اجرت کرنے کو اللہ تعالی معاف فرمادے گا ہوں اور ان کو اجرت کرنے کو اللہ تعالی معاف فرمادے گا اور ان آیات ہے یہ جو معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان نیک نیتی ہے گوئی عبادت شروع کرے اور اس کو کھمل کرنے سے پہلے اور ان آیات ہے یہ جو جائے تو اللہ تعالی اس مسلمان کو اس کی کا پورا اجر عطا فرما آئے۔

مورہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کے اسماب

التداء اللام من مديد كى طرف جرت كرنے كے حسب ويل الباب تھ :

(۱) مدیند منورہ میں نبی ملٹائیلا پر وقا" فوقا" ادکام شرعیہ نازل ہو رہے تھے اور دین کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضوری تھا کہ مسلمان ہر طرف ہے اس مرکز علم کی طرف آئیں' اس طرح اب بھی اگر کوئی مسلمان کسی ایسے علاقہ میں رہتا ہو جہاں علماء دین نہ ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس علاقہ کی طرف ہجرت کرے جہاں علماء دین ہوں' اور وہاں جا کر علماء دین سے علم حاصل کرے نکاح کرنے سے پہلے نکاح اور طلاق کے ضروری مسائل سیکھے جج اور عمرہ کے مسائل معلوم کرے' تجارت کرنے سے پہلے تجارت' بچے شراء اور سود کے مسائل معلوم کرے' تجارت کرنے سے پہلے تجارت' بچے شراء اور سود کے مسائل کا علم حاصل کرے اور بالغ ہونے سے پہلے نماز' روزہ اور ذکوۃ کے مسائل کا علم حاصل کرے علی طوا القباس۔

(۲) مدینہ میں مسلمان آزادی ہے احکام شرعیہ اور شعائر اسلام پر عمل کرتے تھے جب کہ فتح مکہ ہے پہلے مکہ میں شعائر اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا سواب بھی اگر کسی ملک میں کوئی مسلمان اسلام کے شعائر پر آزادی اور امن سے عمل نہ کر سکے تو اس پر اس علاقہ ہے جبرت کرنا فرض ہے۔

(۳) کمدے مدینہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کاسب بیہ بھی تھا کہ یہ بتلایا جائے کہ اسلام میں دملن کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دین کی اہمیت ہے اور دین کی خاطر وطن کو چھوڑ دیا جائے گا' اور بیہ کہ نبی طابیا کمی اطاعت اور آپ کی اتباع مسلمانوں پر رفرض ہے اور جب نبی طابیا ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرلی تو آپ کی اتباع میں مسلمانوں پر بھی ہجرت فرض کر دی گئی' اوپر

مسلدروم

والمعتصدة عن كريمة منورہ اسلام كى يبلى رياست تقى سواس رياست كو مضوط اور متحكم كرنے كے ليے وہاں سلمانوں كى تقو عددى قوت برمعانا ضرورى تقااور بير اى وقت ہو سكما تقاجب مسلمان مدينہ ميں جمع ہو جائيں۔ وفع ضرر كے ليے ہجرت كى اقسام قاضى ابو بكر تيرين عمد لللہ ابن الحربي ماكلى متوفى ١٩٨٣ه هے نجرت كى حسب وہل اقسام بيان كى ہيں :

(ا) واد الحرب ، واد الاسلام كى طرف اجرت كرنا اجرت كى يد فتم قيامت تك كم لي فرض ب سوجو شخص داد الحرب

میں اسلام قبول کرے اس پر دارالاسلام کی طرف جرت کرنا فرض ہے اگر وہ دارالحرب میں ای مقیم رہاتو گ گار ہو گا-

(٢) جس علاقه ميں الل بدعت كاغلبه مو اور سلف صالحين بروبان شراكياجا با مو اور صالح مسلمان الى قوت سے اس بدعت

كومناني ير قادر ند مول اس علاقد ان مسلمانول كاجرت كرناواجب م اس كي اصل قرآن جيد كي بير آيت ب

وَإِذَا الرَايَتَ الْكَنِيْنَ يَخُوضُونَ فِي ايَرَتَنَا ادر (اے خاطب) جب تم ان اوگوں کو دیکھو جو ماری آجوں فَا عُوضَ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ عَيْرِم مَّ مِن كَى بَقُ كُمْتَ بِن وَ ان ہے اواض كو حَى كه وہ كى اور وَاعْنَ مَنْهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ عَيْرِم مَّ مِن كَى بَقُ كُمْتَ بِن وَ ان ہے اواض كو حَى كه وہ كى اور وَاعْنَ مَنْهُمُ وَمُونَا بِهُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ (الانعام: ١٨)

(۳) جس سرزمین پر حرام کاموں کاغلبہ ہواس سرزمین سے نکل جائے کیونکہ حلال کو طلب کرنا اور حرام سے بچنا ہر مسلمان ر فرض ہے۔

(٣) جس علاقہ میں مسلمان کو اپنے جسم کے نقصان کا خطرہ ہو اس پر واجسی ہے کہ وہ تھی محفوظ علاقہ میں چلا جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا :

ميں اين رب كى طرف جرت كرف والا بول-

رازِیْدَاهِجُوالی رَبِیْ (العنکبوت: ۲۹)

اور حضرت موى عليه السلام كم متعلق الله تعالى في فرمايا:

فَخَرَ بَحِ مِنْهَا خَالِفًا تَيْتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ لَجِنِى موموىٰ الى شرے وَرتَ ہوۓ لَكُ وَهِ الطَّارِكَ تَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِيْنَ (القصص: ٢١) (كداب كيا ہوگا) انبوں نے دعاكى اے ميرے رب جُص طَالم قوم

-26:2

(۵) جس شرمیں کوئی متعدی مرض پھیلا ہوا ہو' اس شرے الین جگہ چلا جائے جہاں وہ دبانہ ہو' اس قاعدہ سے صرف طاعون مشتشیٰ ہے۔

(۱) جس علاقہ میں مسلمان کو اینے مال کے صالح ہونے یا مالی نقصان کا بھینی خطرہ ہو اس جگہ سے انسان کسی پرامن علاقہ میں چلا جائے۔

(2) ای طرح جس جگہ انسان کی عزت اور ناموس کو بیٹینی خطرہ ہو اس علاقہ ہے بھی نکلنا واجب ہے بھی نکد مسلمان پر اپنی جان' مال اور عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے' امام این ماجہ لے حضرت ابن عمر رضی الللہ عنماے روایت کیاہے کہ نبی مالٹائیلا نے خطبہ حجتہ الوداع میں فرمایا : بیرج اکبر کا دن ہے تہمارا خون متمارے مال اور تنماری عزیش تم پر اس طرح حرام ہیں رجس طرح آج کے دن اس شرکی حرمت ہے۔

مسلددوم

668 (سنن ابن ماجه 'رقم الحديث: ٨٠٥٣) صيح البخاري 'رقم الحديث: ١٩٣٥) سنن إبوداؤد' رقم الحديث: ١٩٣٥) اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلام میں تقینہ جائز شیں ہے ورنہ اجرت قرض نہ ہوتی کیونکہ انسان تقیہ کرکے کافروں اور فاستوں سے طاہری موافقت کرے ایسی جگہ رہ سکتا ہے۔ ب ہجرت کی وہ اقسام ہیں جن میں کسی ضرر ہے بیچنے کے لیے ہجرت کی جاتی ہے 'اور ہجرت کی بعض اقسام وہ ہیں جن میں کمی نفع کے حصول کے لیے جرت کی جاتی ہے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے : حصول نفع کے لیے اجرت کی اقسام (1) کسی علاقہ کے آثار عذاب سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سے دو سرے ملک جانا کر آن مجید ہیں ہے: أَفَكُمْ يَرِينِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَايِيهُ لوك زين من سرسي كسة اكديه ريسين كدان كَانَ عَالِقِبَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ (يوسف: ١٠٩) ے سلے لوگوں کا کیماانجام ہوا۔ اس نوع کی قرآن مجید میں بہت آئیتیں ہیں' اور کما جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے زمین میں اس لیے سفر کیا تھا کہ زمین کے گائبات دیکھیے اور آیک قول سے ہے کہ اس نے باطل کو منانے اور حق کو نافذ کرنے کے لیے زمین میں سفر کیا تھا۔ (٢) عج كرنے كے ليے سفركرنائي سفر ذندگى ميں ايك بار بشرط استطاعت فرض سے اور بار بار متحب ہے۔ (٣) جماد کے لیے سفر کرنا اگر وحشن اسلامی ملک کی سرعد پر جملہ اور ہو تو سربراہ ملک جن لوگوں کو جماد کے لیے بلائے ان کا جانا فرض میں ہے اور تبلیغ اسلام کے لیے جماد کرنا فرض کفامیہ ہے کیکن نیہ بھی امام یا امیری و عوت پر موقوف ہے۔ (۴) اگر اینے شرمیں رزق حلال اور معاش کا حصول متحذر اور مشکل ہو اور کئی دوسرے شهر میں رزق حلال کے ذرائع حاصل ہوں تو اس شریس جانا اس پر فرض ہے کیونکہ رزق حال کو طلب کرنا فرض ہے ، قر آن مجیدین ہے : وَ الْحَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ الدِيكِي لُوكَ زِين بْن سَرْكُرِي كَ الله كافض عاش فَضِّلِ اللَّهِ ﴿ المرَّمِلِ : ٢٠). (۵) تجارت کے لیے سفر کرنا اور ایک علاقہ سے دو سرے علاقہ میں تجارت کے لیے جانا اللہ تعالی نے سفر ج میں بھی تجارت کی اجازت دی ہے: كَيْسَ عَلَيْكُمُ حُنَا حُرَانُ نَبْنَغُوا فَضَّلًا مِنْ تم پر کوئی گناہ نمیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو نلاش الرَّبُّكُمْ (البقره: ١٩٨) (٢) علم دين اور علم نافع كى طلب كے ليے سفر كرنا قرآن جيدين ب فَلَوُلَا نَهُرَ رِمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَهُ ۗ تو (ملمانوں کے) ہر گروہ ہے کیوں ند ایک جماعت دین لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْفِرُوا قَوْمَهُمُ إذًا رَجَعُوا صَيْحَ كَ لِي روانه مولَى مَاكه وه والس آكراني قِم كودرا مين-إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُدَّرُونَ (التوبه: ١٢٣) شايدوه گناه ہے بچتے رہیں۔ (2) مشرک مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنا مصرت ابو ہررہ واٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہینا نے فرمایا تین مجدول کے

سواسالمان سفرنه باندهنا ميري بيد معجد معجد حرام اور معجد اقصى- وصيح البخاري وتم الحديث : ١٨٩ ميخ مسلم وتم الحديث : ١٣٩٧ منن ابوداؤو' رقم الحديث : ١٣٩٣منن نسائي' رقم الحديث : ١٨٩٧منن تروّى' رقم الحديث : ٣٣٩منن ابن ماجه' و

تبييان القرآن

WO THE

لى يت : ١٣٠٩ من كبري كليه في ج ٥ص ١٢٢٠ من دارى وقم الله يت : ١٣٢١ مند احد ج ٢٥ ١٢٢٠)

(٨) اسلام كى سرحدول كى حفاظت كے ليے سفر كرنا اور وعشن سے مقابلول كے ليے مجابدول كا جمع جونا-

(٩) مال باپ كى زيارت كے ليے سفر كرنا وشته دارول اور يوى بچول كے حقوق كى ادائيگى كے ليے سفر كرنا-

(1) ملک کے لظم و نسق چلانے اور انظای امور کے لیے سفر کرنا۔

(احكام القرآن جاص ١١٢- ١١١ مع توشيح و زيادة ممطوعه وارالكت العلميه بيروت ٨٠-١٢هـ) ب ان (مسلانوں) کے درمیان ہول اور آب رحالت جنگ دوسری جاعت جل نے نماز تنبی بڑی تنی وہ آگر آپ کے ساتھ (دوسری رکعت) نماز بڑ تبيانالقرآن



مضائقتہ نہیں ہے کہ تم جار رکعت کی نماز کو قصر کرکے دو رکعت پڑھ او کر آن مجیدے بہ طاہر یہ معلوم ہو تاہے کہ قصر ک

صرف اس صورت میں ہے جب کفار کے حملہ کرنے کا خطرہ ہو لیکن احادیث سے یہ خابت ہے کہ سفر شرعی میں ب

م الددوم

تبيانالقرآن

ر خصت زبانہ جنگ اور امن دونوں کو شال ہے جیسا کہ ہم تفصیل ہے عنقریب بیان کریں گے 'پہلے ہم اس آیت کا شان گو نزول بیان کریں گے ' اور صلوۃ خوف پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے ' پھر زمانہ امن میں نماز قفر پڑھنے کے دلائل ذکر کریں گے اور اخیر میں صافت شرعیہ کابیان کریں گے۔ فنقول ویاللہ التوفیق نماز خوف کا شان نزول

الم احمر بن شعب نمائي متوني ١٠٠٥ وايت كرتي :

ابوعیاش الزرقی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ المؤیخ کے ساتھ عسفان (مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے) میں شے اور مشرکین کے امیر خالد بن ولید شے ہم نے ظہر کی نماز پڑھی 'مشرکین نے کما ہم نے ان کوعا فل پایا کاش ہم ان پ اس وقت تملہ کر دیتے جب سے نماز میں شے 'اس موقع پر ظہراور عصر کے درمیانی وقت میں قصر کے متعلق (یہ) آیت نازل ہو گئ جب عصر کی نماز آئی تو رسول اللہ طابیع انے ہم کو عصر کی نماز پڑھائی 'آپ نے ہمارے دو گروہ کر دیے' ایک گروہ نی طابیع کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور دو سموا گروہ آپ کی حفاظت کر نارہا۔ (الحدیث)

(سنن نسائل ٔ رقم الدیت : ۱۵۴۹ سنن الدواؤد و قم الحدیث : ۱۳۳۷ المستدرک : جاص ۱۳۳۷ سنن کبری للبیدتی ج سو ۲۵۱۰ ـ ۲۵۲۷)

تماز فوف يرصن كاطريقه

المام محدين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١٥ ورايت كرتيبين

(صحیح البخاری) رقم الحدیث : ۱۳۳۲ صحیح مسلم کرقم الحدیث : ۱۳۳۹ سنی ابوداود کرقم الحدیث : ۱۳۳۳ سنی ترزی کرقم الحدیث : ۱۳۷۵ سنی نسانی کرقم الحدیث : ۱۵۳۸ مصنف عبدالرزاق : ۱۳۲۳ سند احدج ۲ص ۱۳۸۸ سنن دار تغفی ج۲ص ۵۹ سنی کبری للیستی چ۳۴ ص ۱۲۲۳)

المام محراز المام الوحليف از حماد از ايراتيم روايت كرتے إين :

جب امام اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائے تو ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دو سری جماعت دستمن کے سامنے کھڑی رہے' جو جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہے امام اس کو ایک رکھت نماز پڑھائے' کھر جس جماعت نے امام کے ساتھ ایک رکھت نماز پڑھی وہ کوئی کلام کیے بغیر دو سری جماعت کی جگہ جاکر کھڑی جو جائے اور وہ دو سری جماعت امام ک پیچھے آکر نماز پڑھے امام اس کے ساتھ دو سری رکھت پڑھے' کھریہ جماعت کوئی کلام کیے بغیر پہلی جماعت کی جگہ جاکر کھڑی

تبيانالقرآن

ہو جائے اور پہلی جماعت آئے اور تنما نتما (بقیہ) ایک رکعت پڑھے 'پھروہ جا کروہ سری متماعت کی جگہ کھڑے ہو جائیں اور پھردو سری جماعت آئے اور وہ بھی تنما نتما اپنی (بقیہ) پہلی رکعت پڑھے۔

امام حمر از امام ابوصنیف از حارث بن عبدالرحمان از حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما اس کی مثل روایت کرتے میں 'امام محمد نے کما ہم اس پوری روایت پر عمل کرتے میں 'لیکن پہلی جماعت اپنی بقید دو سری رکعت کو بغیر قرآت کے پر مصے گی کیونکہ اس نے امام کے ساتھ کیلی رکعت پالی ہے 'اور دو سری جماعت اپنی بقید پہلی رکعت کو قرآت کے ساتھ پڑھے گی کیونکہ اس کی امام کے ساتھ ایک رکعت رہ گئی ہے اور یکی امام ابو صنیفہ کا قول ہے۔

المام محمد از المام الوصیف از حماد از ایراجیم روایت کرتے بین که جو محض تنائماز خوف پڑھ رہا ہو وہ قبلہ کی طرف منہ
کرے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو سواری پر قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے 'اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اشارے
کے ساتھ نماز پڑھے 'منہ جس طرف بھی ہو 'اشارہ کرتے ہوئے کی چڑبہ سجدہ نہ کرے 'اپنے رکوع بین سجدہ سے زیادہ
بھکے 'اور وضو کو ترک نہ کرے اور نہ دو ر کعنوں بیں قرآت کو ترک کرے 'امام محمد نے کہا ہم اس پوری مدیث پر عمل
کرتے ہیں اور بی ایام الوصیف کا قول ہے۔ (کاب الکارر تم الحدیث : ۱۹۱۱۔ ۱۹۵۵ سوائ من میں مطبوعہ اور قالم آن کراپی)
علامہ المر غینانی حتی متونی سام اور علامہ صکفی حتی متونی ۱۸۸ ادھ نے بھی نماز خوف کا بی طریقہ لکھا ہے۔
(دوایہ اولین میں سے اس کا ارشاد ہے ۔ اور بی لوگ ہتھیاروں سے مسلح رہیں۔ (النساء یہ ۱۹۲)

اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت ہے آیا یہ مراد ہے کہ جو جماعت ہی مٹلیکا کی افتراء میں نماز پڑھ رہی ہے وہ مسلح رہے کیا جو جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑی ہے وہ مسلح رہے ' طانی الذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے ' حضرت عبدالر تمان بن عوف بڑٹھ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے لیے ہتھیار اٹھانا دشوار تھا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم بارش یا بیاری کی وجہ سے ہتھیار اتار دو۔

سفرشری میں نماز کو قصر کرکے بڑھنے کاوجوب

قر آن مجیدیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر سفریس کفار کے حملہ کا خوف ہو تو نماز کو قصر کرکے پر سے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ طاہریہ معلوم ہو تا ہے کہ زمانہ امن میں نماز کو قصر کرکے پر سے کی رخصت نہیں ہے لیکن احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ رخصت زمانہ امن میں سفر کو بھی شامل ہے۔

المام مسلم بن تجاج تخيري متوفي الااهد روايت كرتي بن

حضرت یعلی بن امیہ بڑتا ہو ہیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت عمر بن الحفایب ہڑتا ہے یو چھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہ تاکر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافرتم پر تملہ کریں گے تو اس میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے کہ تم سفر میں قصر کرلو (النساء: ۱۰۱) اور اب لوگ سفر میں کفار کے تملہ سے مامون ہیں! حضرت عمرنے کما جس چیزے تم کو تعجب ہوا ہے ججھے بھی تعجب ہوا تھا' میں نے رسول اللہ ماٹھ بیلم ہے اس کے متعلق سوال کیا تھا' تو رسول اللہ ماٹھ بیلم نے فرمایا یہ (قصر) صدفتہ ہے جس کا اللہ نے تم پر صدفتہ کیا ہے' تم اس کے صدفتہ کو قبول کرلو۔ (صبح مسلم' رقم الحدیث: ۱۲۵۰سن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۱۳۵۰سن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۱۳۵۰سن کری۔ پر صدفتہ کیا ہے' تم اس کے صدفتہ کو قبول کرلو۔ (صبح مسلم' رقم الحدیث: ۱۲۵۰سن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۱۳۵۰سن تربیہ' رقم الحدیث: ۱۳۵۰سن الوداؤد' رقم الحدیث: ۱۳۵۰سن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۱۳۵۰سن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۱۳۵۰سن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۱۳۵۰سن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۱۳۵۰سن الوداؤد' و تعدید کرا

يسلددوم

HIMO

الماه استداحد : نا رقم الحديث : ١٢٥ سنى كبرى لليستى يرسوس ١٣١١ ١٠٠١

اس حدیث میں نی مالی و اسر فرمایا ہے کہ اللہ کے صدقہ کو قبول کرد اور اصل میں امر دجوب کے لیے آتا ہے' اس سے معلوم ہوآ کہ سفریس نماز کو قصر کرنا داجب ہے' سواگر کسی نے دانستہ سفر میں پوری نماز پر سمی تو دہ گذر ہوگا۔ امام ابوعبداللہ محمد بن بزید ابن ماجہ منوفی ساے تھ روایت کرتے ہیں :

امید بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماہے کما کہ قرآن مجید میں حضر میں تماز پڑھنے کا ذکر ہے اور نماز خوف کا بھی قرآن میں ذکر ہے اور سفر میں نماز پڑھنے گا ذکر نہیں ہے ' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا : اللہ نقائی نے ہماری طرف سیدنا محمد ملائی کو مبعوث کیا اور ہم اس کے سوا پچھے نہیں جانے کہ ہم نے جو سیدنا محمد ملائی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ (سنن این ماج 'رقم الدیث : ۲۹۰'سنن نمائی'رقم الدیث : ۲۳۰۳) مسافت شرعی کی مقدار میں زراجب ائمہ

مشہور غیرمقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھویال منوفی ۵سالھ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہخص آیک میل کے سفر پر بھی جائے نو قصر کرے گا- (السراج الوہاج 'جاص ۲۷۷)

امام مالک بن انس اصبی متوفی ۱۷ اه کے نزدیک مسافت قصر متوسط رفتارے ایک دن کی مسافت ہے۔

(بداية المجتهداص ۱۲ مطبوعه دارا لفكر بيردسة)

امام محمہ بن اور لیس شافعی متوفی ۹۰ مھے نزدیک مسافت قصر دو دن کی مسافت ہے۔

(المدنب ع شرح المدنب ع عص ٢٣٢ مطبوعه واوا لقاريروت)

امام احد بن حنبل متوفی اسماره کے نزدیک بھی مسافت تصرووون کی مسافت ہے۔

(المغنى ٢٥ ص ٢٤ مطبوعه وارا الفكربيروت ٥٠ ١٥٠)

المام محمر بن حسن شياني حنى متوفى ١٨٩ه لكصة بين :

یس نے امام ابوطنیفہ سے پوچھا کہ نتین دن سے کم سفر ہیں مسافر قصر کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں میں نے پوچھا آگر وہ نتین دن یا اس سے زیادہ مسافت کاسفر کرے؟ فرمایا : اپنے شمرے نکلنے کے بعد قصر کرنا شروع کر دے 'میں نے پوچھا نتین دن کے نقین کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا حدیث شریف میں ہے نبی طابی الم نے فرمایا کوئی عورت نتین دن کاسفر بغیر محرم کے نہ کرے ' میں نے اس مسئلہ کو عورت کے سفر بر قیاس کیا ہے۔ (المسوطری اص ۲۹۵ مسطوعہ اوارہ الفرآن کراچی ۱۳۸۷ھ) مسافت قصر کا اندازہ بحساب انگریزی میل و کلومیٹر

احناف کے نزدیک قصر کاموجب ورحقیقت نین دن کاسفرہے جس کوپیدل چل کریا اونٹ پر سوار ہو کر انسانی نقاضوں کی پختیل کے ساتھ پورا کیا جائے۔ متا فرین فقهاء کرام نے مسلمانوں کی سمولت کے لیے اندازہ کیا کہ اس انتہار ہے یہ مسافت کتنے فریخ میں طے کی جائے گی۔ بعض فقهاءنے اس مسافت کو اکیس (۴۱) فریخ قرار دیا بعض نے پندرہ فریخ قرار دیا اور مفتی بہ اٹھارہ فریخ کا قول ہے۔ (البحرالرائق ج ۲ص ۱۹مطوعہ معر، غننہ المسلمل ص ۸۹۳،مطوعہ بھیلک دیل)

برلتے ہوئے طالت کے ساتھ ساتھ سافت کے بیانے بھی برلتے گئے اور پھر سافت کو پہلے انگریزی میلوں اور بعد

ی کلومیٹرے نایا جانے لگا۔ للذاعمد حاضر کے علماء نے مسافت فضر کا اندازہ انگریزی میلوں سے قائم کیا۔ معلق اس سے پہلے کہ ہم انگریزی میل اور کلو بیٹر کے اعتبار سے مسافت قصر کاذکر کریں وہ قاعدہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس می سے فریح کی مسافت انگریزی میل اور کلومیٹر میں تبدیلی کی جاتی ہے۔

ے مربی کا سات اور ایک کی ایک فرخ تین شری کیل کا ہے اور ایک شری کیل کا چار بزار دراع (الگیوں سے کمنی تک افتہاء نے ذرکایا ہے کہ آئی فرخ تین شری کی کیا ہوتا ہے۔ (عالم کیری جام معروج معر) اور ایک متوسط دراع دراج دراج دراج کی نسف گر کا ہوتا ہے الذا آیک شری کی اور بزار گر کا قرار پایا اور آئیس فرخ تربیخ میل شری ہیں جو آیک الکھ تیجیس بزار گر بین آئستر انگریزی میل چار فرانانگ آئی نو (۱۹۸۹ کا در مراقول پدرہ فرخ آئی سوریا ہو اعتماریہ آئی نو (۱۹۸۹ کا در مراقول پدرہ فرخ بیای ہو بیای ہو بیای اعتماریہ میل شری ہیں جو بیای اعتماریہ کا تیمراقول جو مفتی ہے وہ افعارہ فرخ جون اعتماریہ مار گر بین اکسٹر انگریزی میل شری ہیں جو بیای اعتماریہ میل شری ہیں کر ہیں اور یہ افعادہ فرخ جون اعتماریہ سات تین اعتماریہ میل شری ہیں جو ایک انگریزی میل دو فرلانگ ہیں گر ہیں اور یہ افعادے اعتماریہ سات تین ایک شری ہیں جو ایک لاکھ آئی برابر ہے۔

اس اغتبارے مفتی بہ قول پر سفر شری اور قصر کے احکام انسٹیر ممیل دو فرلانگ ہیں گزیا اٹھانوے اعشاریہ سات تین چار (۹۸۶۷۲۳) کلومیٹر کی مسافت کے بعد شروع ہوں گے۔ زمانہ قریب کے علماء نے بھی مسافت شرعیہ کو انگریزی میلوں کے حساب سے بیان کیا ہے لیکن کسی کا حساب بھی فقہاء کے ذکورہ قاعدہ کے موافق نہیں ہے۔

سيد الوالاعلى مودودي للصفيدي

امام ابو حفیفہ کے نزدیک جس سفر میں پیدل یا اونٹ کی سواری سے تنین دن صرف ہول (یعنی تقریباً ۱۸ فرسنگ یا چون میل) اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یمی رائے ابن عمر ابن مسعود اور حضرت عثان رضی الله عظم کی ہے۔

(تفهيم القرآن جاص ٩٠ المعطوع الادر)

سرد ابوالاعلی مودودی کی اس عبارت میں چون میل سے چون میل شرعی مراد بیں۔ مودودی صاحب کو اس بات کی وضاحت کرنی جائے تھی اور تلانا چاہتے تھا کہ چون میل شری اکشھ انگریزی میل کے برابر ہیں کیونکہ عام اردو پڑھے لکھے لوگ چون میل سے چون انگریزی میل ہی باور کریں گے۔

في فرير الرخال لكفة بين :

اس عبارت ہے واضح ہوا کہ اصل ذہب حفیہ کا پہ ہے کہ بین دن کا سنرہو اور وہ جگہ جس کی طرف سنر کا ارادہ ہے تین منزل ہو لیکن بہت ہے مشائخ نے فرائخ کا افتبار کیا ہے اور اس میں فتوٹی ائمہ خوارزم کا پندرہ فرخ الینی اڑ بالیس میل پر ہے ' مکرر آ نکہ عبارت ذکور ہے واضح ہے کہ اصل فدجب حفیہ کا پہنے کہ بین منزل کا سنرہو پس اگر حساب منازل کا سمل ہو تو اس کو ویکھا جائے گرچو نکہ ہر ایک کو افتبار منازل میں وشواری ہوتی ہے اس وجہ سے مشائخ نے کل منازل کی تحدید میلوں سے کردی ہے جس میں تین قول ہیں جو اوپر معلوم ہوتے میل کی مقدار شرعی ذراع سے چار ہزار ذراع تکھی ہوئے دیر اس کے موافق میلوں کا حساب کر لیا ہے اور ذراع شرعی اس زمانہ کے گزئے حساب سے قریب دس گرہ کے ہو تا ہے۔ ایس اس کے موافق میلوں کا حساب کر لیا جائے اور از رائے بالیس میل کا اندازہ کر لیا جائے۔ (فادی دار العلوم دیورنرج اس معلوم کرائی)

شیخ عزیز الرحن نے اس عبارت میں کئی غلطیال کی بیں اول میہ کہ بندرہ فرح ، پینتالیس شری میل کا ہے کیونکہ تین

تهيانالقرآن

ل کالیک فرج ہوتا ہے اور انہوں نے اڑتالیس کیل تھے ہیں۔ دوم یہ کہ چونکہ انہوں نے کیل کے ساتھ شری کی قید منیں لگائی اس لیے عوام اردو دال لوگ اس کو انگریزی مروجہ میل پر محمول کریں گے۔ سوم سے کہ انہوں نے ذراع شرعی وس كره قرار ديا ہے جو درور ف سے زيادہ ہے اس حماب سے بشرى مسافت أسمن اظريزي ميل سے مخاوز مو جائے گی جب که دو از تالیس اظریزی میل بیان کرتے ہیں۔

مفتى المرشفي متونى ٩١ ١١٥ الص لكحة بين :

الغرض ثابت ہوا کہ قول رائج اور مختار اور معتند یمی ہے کہ میل چار ہزار گڑ کا ہے جس میں گز متاخرین کا اعتبار لرکے چوہیں انگشت قرار دیا گیاہے جو انگریزی گڑے نصف یعنی اٹھارہ انٹج ہے (السی ان قال) اور جب یہ ٹاہت ہو گیا كد ميل كم بارك بين قول مخار فقهاء كرام كابيب كرچوبين أنكشت كر كرسه دو بزار كركانيك ميل شرى مواكيونك چوہیں انگشت کا ذراع ایک ہاتھ لینی ڈیڑھ فٹ یا اٹھارہ اپنج کا ہے جیسا کہ ذراع کی شخفیق میں بحوالہ چکرورتی گزر گیاہے۔ (السی ان قال) اور مشائخ حنیه میں سے بعض نے اکیس فریج جس کے زیسٹے میل ہوتے ہیں۔ بعض نے اٹھارہ فریج جس کے چون میل ہوتے ہیں اور بعض نے بیدرہ فرخ جس کے پینتالیس میل ہوتے ہیں مسافت قصر قرار دی ہے۔عمرۃ القاری میں اٹھارہ فرنے کے قول پر فتوی نقل کیا ہے اور البحرالرائق میں بھی بحوالہ نمایہ ای قول پر فتوی نقل کیا ہے اور شای اور بحر نے بحوالد مختلی اکثر ائر فرارزم کافتوی چدرہ فرج کی روایت پر ذکر کیا ہے۔ (اوزان شرعیہ ص ۲۱-۲۳ ملحق مطبور کراچی) مفتی محمد شفیع صاحب نے رہے جتنے اصول بیان کیے ہیں وہ سب صحیح ہیں لیکن ان اصولوں کی بنیاد پر جو متیجہ اخذ کیا ہے

وہ غلط ہے لکھتے ہیں :

مختفین علماء ہندوستان نے اڑ تالیس (۴۸) میل انگریزی کو مسافت قصر قرار دیا ہے جو اقوال فقهاء مذکورین کے قریب قریب ہے اور اصل مدار اس کا ای پر ہے کہ اتنی ہی مسافت تین دن تین رات میں بیادہ مسافریا آسانی مطے کر سکتاہے اور فقهاء حفيہ کے مفتی بہ اقوال میں سے جو فتوی ائمہ خوارزم کا پندرہ فرخ کا نقل کیا گیاہے وہ تقریباً ای کے بالکل مطابق ب كيو مكر بدره فرئ بيناليس (٣٥) ميل شرى موتين اور شرى ميل الكريزى ميل عدو موجاليس كربوا موتا بارده میل شرع ۲۸ میل اگریزی سے کھ زیادہ متفاوت نمیں رہے۔(اوزان شرعیہ ص۲۱)

مفتی صاحب کاب لکھنا بھی غلط ہے کیونکہ ۲۵ میل شرع اکاون انگریزی میل ایک فرلانگ میں گز کے برابر ہیں۔ اعلى حفرت فاصل برماوي متوفى ١٣١٠ه لكفته بين:

اگر اپنے مقام اقامت ہے ساڑھے ستاون میل کے فاصلے پر عملی الا مصال جانا ہو کہ وہیں جانا مقصود ہے آج میں جانا مقصود نمیں اور وہاں بندرہ دن کال تھمرنے کا قصد نہ ہو تو قصر کریں گے ورنہ بوری پڑھیں گے۔

(قرأوي رضوييرج ٢٩٥ مطبوعه فيصل آباد)

اعلی حضرت نے بیر نہیں بیان کیا کہ انہوں نے ساڑھے ستاون میل کس ضابطہ اور قاعدہ سے مقرر کیے ہیں۔ علاء وبوبند نے مسافت قصر ۴۸ انگریزی میل قرار دی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ :

ہمارے اساتذہ نے روزانہ بارہ کوس کاسفر بین سولہ میل انگریزی اختیار فرمایا ہے " کیونک روزانہ اگر چھ گھنٹہ سفر کے پ مقرر کیے جائیں تونی گھنشہ دو کوس بیادہ آدمی متوسط حال سے مطے کرلیتا ہے اس اعتبارے مسافت قصر ۴۸ میل بینی المساكوس كو قرار ديا ب- (فأدى دار العلوم دلل جمع ١٩١١-١٩١١)

۱۳۸ اگریزی میل کو ثابت کرنے کے لیے یہ انتائی مجیب طریقہ ہے، کھانے پینے، آرام، نمازوں کے او قات اور رات کی نیز جسی نکال لی جائے تو ۲۲ گفتوں میں ہے سفر کے لیے یقیناً چھ کھنٹوں سے زیادہ وقت نیچ گا-اور جو شخص سفر کرتا ہے وہ یقیناً دن رات میں سے سفر کے لیے چھ کھنٹوں سے زیادہ وقت نکالے گا اور متوسط اونٹ کی رفقار سے ایک انسان ایک دن میں یقیناً میں میل سے زیادہ سفر کر سکتا ہے چھر جسور فقماء کے مطابق یہ قول کیوں نہ افقیار کیا جائے کہ مسافت تقریم میل شری ہے جو اکمشے میل انگریزی اور چھ سوچالیس گزئے برابر ہے-

مفتی میر شفی دیویدی صاحب نے ۱۲۸ تگریزی میل کے جوت میں لکھا ہے کہ:

اور ۴۸ میل کی تعیین پر ایک حدیث ہے بھی استدال کیا ہے جو دار تطنی نے حضرت عبداللہ این عباس سے روایت اس حصر میں علیمتا فرار شار فران

کی کہ آل حضرت الله الله فرایا:

اے اہل مکہ چار بریدے کم میں نماز کا قفر مت کر جیے کہ۔ سے عسفان تک-

ۜۑٵڷۿٙڷؘؘؗؗمُڴؖڐڵٲ نَقْصُرُ والصَّللُوءَ فِئَآدَنْم مِنْ ٱرۡبُعَةَبُرْد مِنْ مَّكَّةً اللّٰي عُسُفَانَ

(عدة القارى ج ساص ١٣٥ أوزان شرعيه ص ٢٦)

لیکن مفتی صاحب کا بید استدالل اس لیے صبح شیں ہے کہ آیک برید بارہ میل شرع کا ہوتا ہے نہ کہ بارہ میل انگریزی کا سرہ فروری ۱۹۸۸ء کو آیک علی مجلس میں نداکرہ کے دوران مفتی صاحب کے صاحبزادے مفتی محد رفیع عثانی نے بھی تسلیم کیا کہ یہ تسلیم میل شرعی قرار پائے گی ہو ہماہ گریزی میل ۱۹۰ گرز کے برابر ہے۔ ناہم ہیر روایت سندا استعیف ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی تصریح کی ہے اس لیے مدار سفر تین دن کی مسافت ہے ، جس کو جمہور فقتماء نے ۱۹۸ شرعی میل کے برابر قرار دیا ہے۔ اور اس پر فتوئی ہے یہ متوسط قبل ہے اور بیر آکھی اور بیر اس کے مرابر قرار دیا ہے۔ اور اس پر فتوئی ہے بیر متوسط قبل ہے اور بیر آگریزی میل اور چھ سو چالیس گر اور اٹھانوے اعتماریہ سات تین چار (۲۳۲ء ۱۹۸۹) کلومیش کے برابر ہے۔ علماء دیویند کے ایک متدرعالم مفتی رشید احمد کلھتے ہیں :

اکثر مشائخ احناف نے ۱۸ فریح ۵۴ میل شری سوااکسٹھ میل انگریزی کو متوسط قول قرار دے کراس پر فتوی دیا ہے۔ علامہ شای رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس قول کو مفتی بہ لکھاہے اور احتیاط بھی اسی بیس ہے۔

(احس القتادي جرم مه مطبوعه كراجي)

اس بحث کے اخیر میں مقتی محمد رفیع عثانی نے جھے ہے کہا کہ آگر ہم اب مسافت قصر کو تبدیل کریں تو اوگ کہیں گے کہ ہماری بچھلی پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا ہو گا؟ اس آخری دلیل کی بناء پر انہوں نے ۳۸ انگریزی میل ہی کو قائم رکھا-سمندری سفر میں مسافت شرعیہ کامعیار

سمندری سترمیں نتین دن کی مسافت معتبر ہے جب کہ ہوا معتدل ہو نہ بہت تیز ہو نہ بالکل ساکن ہو' جیسا کہ بہاڑ میں ہمی تین دن کی مسافت معتبرہوتی ہے-(عالم میری جام ۴سامطبوعہ مصر)

علامه شای متونی ۱۲۵۲ه لکھتے ہیں:

سندر کے سفر میں جب ہوا معتدل ہو تو بھر تین دن کی مسافت کا اعتبار کیا جائے گا اور بیہ لوگوں کو اپنے عرف میں

يسلددوم

تبيان القرآن

کتعلوم ہو تا ہے لاندا اس مسئلہ ہیں ان سے رجوع کیاجائے۔(ردا کمختارج اس ۵۲۷ مطبوعہ دار احیاءالزات العربی بیرون) ان عمارات سے بیہ معلوم ہوا کہ سمندری سفریش بادیائی تشتی تنین دن میں جنتی مسافت مطر کرتی ہے وہ سفر شری کا معیار ہے 'خواہ دخانی تشتی کے ذریعہ وہ سفرائیک دن یا اس سے کم میں بھی مطے کرلیا جائے' اب بیہ بادیائی کشتیوں کے ملاحوں

ے معلوم کرنا جاہئے کہ معتدل ہوا کے ساتھ وہ تین دن میں کتا اشرطے کر لیتے ہیں وہ می سفر شرعی کامعیار ہو گا۔ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کاذ کر کرنا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : پس جب تم نماذ اوا کر لوقو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل اللہ کاذکر کرو مجرجب تم مانون ہوجاؤ تو (معمول کے مطابق) نماذ پڑھو- (النساء : سوه)

علامه الوبكراحمد بن على رازي جساص متوفى ٥٥ ساهد لكفت بين :

قرآن مجید کی بعض آیات میں ذکر کا اطلاق نماز پر کیا گیاہے لیکن یہاں ذکرے مراد ذکر بالقلب ہے لینی اللہ تعالیٰ کی عظمت 'اس کے جلال اور اس کی قدرت میں خور و فکر کرنا' اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور صنعت میں جو اپنی ذات اور اپنی وحدانیت پر دلا کل رکھے ہیں ان میں خور و فکر کرکے اس کی ذات اور اس کی وحدانیت شک پنچنا' اور یا ذکرے مراد زبان ہے اس کی تشیع' نقذیس اور تشکیل کرناہے' حضرت ابن عیاس رضی اللہ عنمانے فرمایا : اللہ کے ذکر کرنے میں صرف وہی مخص معذورہے جس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔ (احکام التر آن جس ۲۵، مطبوعہ سیل آکیڈی الہور)

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی شافعی متوفی ۱۰۹ه کلصته بین :

اس آیت کا دو سرامعنی ہیں ہے کہ ذکرے مراہ نماز ہولیتی تم کفارے کھڑے ہوئے لڑرہے ہو اور اس حال میں نماز کا وقت آ جائے تو عین لڑائی کے عالم میں کھڑے ہوئے نماز پڑھو' یا تم بیٹھ کر تیراندازی کر رہے ہو' یا زخموں سے چور ہو کر بہلو کے بل گر گئے ہو تو اس عالم میں نماز پڑھو' اور یہ معنی لمام شافعی کے ذہب کے مطابق ہو ہ کتے ہیں کہ اگر کفارے وست ہو اللّٰ کی حالت میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ کی جائے اور پھر بعد میں اس نماز کی فضاء کرلی جائے 'لیکن ہو دست لڑائی کی حالت میں بھی نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ کی جائے اور پھر بعد میں اس نماز کی فضاء کرلی جائے 'لیکن یہاں پر میہ معنی بعید ہے کیونکہ اس آبیت کا معنی ہو گا جب تم نے نماز پڑھ کی ہے تو پھر نماز پڑھو نیز ذکر کا معنی نماز مجازا '' ہے۔ اور بغیر ضرورت شرعیہ کے کئی لفظ کو مجاز پر محمول خمیں کیا جاتا۔ (تغیر کبیرج سمن ۲۰۰۹ معلومہ دارا لفکر بیروت '۱۳۹۸ھ)

الله تعالی کا ارشاد ہے: بےشک ایمان والوں بر نماز دقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ (النساء: ۱۰۳) حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے متعلق نراہب فقهاء

نماز کے او قات مقرر ہیں اور کسی نماز کو اس کے وقت کے بغیر اوا نہیں کیا جا سکتا' اس لیے سفر میں نماز کو اس کے وقت پر اداکیا جائے گا' اس کاوو سرامعتی ہے کہ حضر ہیں چار رکھت نماز فرض کی گئی ہے اور سفرین دو رکعت نماز فرض کی گئی سو ہر حال ہیں اس حال کے مطابق نماز اواکی جائے گی' امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ جب کافر اور مسلمان کی تمواریں تکرا رہی مول تو اس وقت بھی مسلمان اسپنے وقت پر نماز پڑھے وہ اس تیت سے استدلال کرتے ہیں' امام ابو حفیقہ کے نزدیک اس حالت میں نماز فرض نہیں ہے اور وہ شخص وقت نکلنے کے بعد اس نماز کی قضا کرے گا۔

الم الوبكر المدين على رازي بصاص حفي متوفى ميسوه للصية بين:

المام ابو حنيف المام ابوبوسف المام محمد اور المام زفريه كتنة بين كه حالت جنگ مين نماز نهين بيزهمي جائے گی اگر سمي

تخص نے تماز پڑھتے ہوئے قال کیاتو اس کی تماز فاسد ہو جائے گی الم مالک اور توری ہے کتے ہیں کہ جب رکوئ اور جود پر گھنس نے تماز پڑھتے ہوئے قال کیاتو اس کی تماز خاص ہے۔ اللہ شاہ خال ہے وقت رکوئ پر قادر نہ ہو تو ہر رکوئ کے بدلہ میں آگے۔ تکبیر کہ لے المام شافعی ہے کتے ہیں کہ آگر وہ تماز کی حالت ہیں ضرب لگائے یا نیزہ مارے تو کوئی حمق میں ہے۔ آگر اس نے مسلسل نیزے مارے یا ضرب لگائی یا کوئی اور عمل طویل کیاتو اس کی تماز باطل ہو جائے گی الم الو بکر رازی کتے ہیں کہ قال سے نماز باطل ہو جائے گی الم الو بکر رازی کتے ہیں کہ قال سے نماز باطل ہو جاتی ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ نبی ماٹی توان پڑھائی ہے اور جنگ خندت میں آپ نے چار نماز میں پڑھی سے کہ نبی آپ نے فرایا اللہ ان کے گھروں اور ان کے پیٹوں کو آئے۔ بھر آپ نے ان چاروں نمازوں کو تر تیب وار قضا کیا آگر صالت آگ ہے بھر آپ نے بغیر قال کے حالت خوف میں نماز کو ترک نہ فرمائے ' جس طرح آپ نے بغیر قال کے حالت خوف میں نماز کو ترک شعیل میں میں کیا۔ داخام التر آن جام ۲۲ مطبوعہ لاہوں)

تمازول کے او قات

اس آیت پس اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ بر نماز ایک وقت مقرد بیس فرض کی گئی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت فجر صادق کے طاوع سے شروع ہونا ہے اور طلوع آفناب تک رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج کے استواء اور نسف النمار سے دوال کے بعد شروع ہونا ہے اور دوشل سایے کے بعد شروع ہونا ہے اور خور کا وقت دوشل سائے کے بعد شروع ہونا ہے اور غروب آفناب سے شروع ہونا ہے اور مرقی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے غروب آفناب ہوتی ہے تک رہتا ہے اور عشاء کا وقت اس سفیدی کے جھینے کے بعد شروع ہونا ہے اور فجر صادق کے طلوع تک رہتا ہے۔ اور فجر صادق کے طلوع تک رہتا ہے۔ اور فجر صادق کے طلوع تک رہتا ہے۔ (موطالم مالک اُر قم الحدیث : ۲۰۱۹)

ایک نماز کے وقت میں دو سری نماز اوا کرنے کاعدم جواز

چونکہ یہ او قات نمازوں کے لیے شرط ہیں اس لیے ہرنماز اپنے وقت میں ہوگی اور دوسری نماز کے وقت میں یا اپنا وقت آنے سے پہلے اوا نہیں ہوگی۔ ائمہ ثلاث یہ کتے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرکے پڑھا جا سکنا ہے۔ مثلاً عسر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا جاتے یا عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھ لیا جائے 'امارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونکہ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا اس آیٹ کے خلاف ہے ' بعض احادیث محجے میں حضرت عمراور حضرت ابن عباس سے روایت بیں کہ جب نبی مطابع کو سفر میں جلدی ہوتی تو آپ ظہراور عصر' یا مغرب اور عشاء جمع کرکے پڑھ لیتے۔

ر مجه بخاري رقم الحديث الم ١٠١٤ (١١٠١١)

ہمارے نزدیک یہ جمع صوری پر محمول ہے لیتی آپ ظهر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اُس کے ابتدائی وقت میں پڑھ لیتے تنے یا مغرب کو اس کے آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھ لیتے تنے ہم نے ان حدیثوں کو حقیقت "جمع پر اس لیے محمول نہیں کیا تاکہ اخبار آحادے قرآن مجید کے عموم کا شخ لازم نہ آئے اور میدان عرفات میں جو ظرکے وقت میں عصر کو پڑھا جاتا ہے اور مزوافد میں عشاء کے وقت میں مغرب کو پڑھا جاتا ہے تو یہ خرواحد رئیمی ہے بلکہ تواتر سے ثابت ہے اور یہ فہر متواتر اس آیت کے عموم کے لیے مخصص ہے۔

ملددوم

تقطيبين عيل نمازول اور روزول كامسكله

ای طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قطبین میں چھ جمینہ کادن اور چھ حمینہ کی رات ہوتی ہے تو وہاں روزے اور نمازوں کی کیاصورت ہوگی؟اس کاجواب یہ ہے کہ :

اگر فی الواقع قطیمیں کے افق پر چوبیں مھننے کے بعد سورج اور جاند کاطلوع اور غروب ہو باہ اور وقت کی باق علامات بھی افتی پر ظاہر ہوتی ہیں جن سے ظرراور عصراور مغرب وغیرہا کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ تب تو وہاں چوہیں گھنٹوں میں پانچ تمازیں بھی قرض میں' رمضان کے روزے بھی فرض میں اور لیات القدر بھی متحقق ہوگی اور آگر وہاں سے ماہ کادن اور میں ماہ كى رات موتى ب اور سورج اور چاند كاطلوع اور غروب چند ماه كے بعد موتا ب توومال كے رہنے والول ير چوجيس كلفتول ين یل خماری فرض ہیں نہ رمضان کے روزے اور نہ وہل شب قدر کا وجود ہو گا کیونک یہ تمام چیزی چومیں گھند کے بعد سورج کے طلوع اور غروب پر موقوف ہیں۔ البتہ نماز اور روزے میں عمادت کی مشابہت افتتیار کرنی جاہے اور قطبین کے قریب جس ملک میں بچو ہیں گئنے کے بعد سورج کا طلوع اور غروب ہو ماہے اس کے او قات کے مطابق نماز کے او قات مفرر کیے جائمی اور ای ملک کے صاب سے روزے رکھے جائیں اور شب قذر کی جائے لیتی جب اس قریب کے ملک میں رمضان ہو اس وفت وہاں رمضان کا اعتبار کر ایا جائے اور ای ملک کے او قات کے لحاظ سے تحرو افطار کا تغین کیا جائے لیکن بیر نشینی العبادت ہے اور عبودیت اور برنرگی کا نقاضا ہیہ ہے کہ اگرچہ ہم نے بعینہ نماز کے او قات اور رمضان کا ممینہ نہیں پایا کیکن اس کے مشابہ او قات میں ہم ان عبادات کو کر رہے ہیں ' آخر وہاں دنیا کے دو سرے تمام کامول کے او قات مقرر کیے جاتے ہیں کاروبار سرو تفری کھانے پینے اور سونے جاگئے کے اوقات مقرر کیے جاتے ہیں میں سے لے کر شام تک کام كرنے والے لوگ وہاں جھ ماہ كے دن ميں مسلسل كام كرتے ہيں أنه جھ ماہ سوتے ہيں۔ شيخ كا ناشتہ كرنے كے بعد دويسر كاكھانا تین ماہ بعد یا شام کا کھانا چھ ماہ بعد تو نہیں کھاتے جس طرح زندگی کے باقی معمولات کو وہاں کے غیر معمولی حالات اور او قات میں معین کیاجاتا ہے خواہ باتی دنیا کے اعتبار سے وہ غیر معمولی لگتا ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے اور وہ شام کا کھانا کھارہے ہیں 'ای طرح عبادات کے نظام کو بھی قریب ترین ملک کے او قات کے کاظ سے تر تیب دینا جائے۔ جمال معمول کے مطابق طلوع اور غروب ہو تا ہو ہرچند کہ یہ معمول کے مطابق عبادات شیں ہیں لیکن وہال کے حالت سے اعتبار سے بھی تر تیب معمول ہوگ اس لیے وہاں چومیں گھشہ میں بائج تمازیں اور سال کے بعد روزے فرض میں تو تہیں لیکن فرض کے مشابہ ضرور ہیں اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو یہ عمادات کسی حال میں ترک نہیں کرنی جائیس اور جب وہ اپنے قریب ترین ملک کے لحاظ سے شب قدر مقرر کرے اس میں عمادت کریں گے تو انشاء اللہ اس کا تواب بھی ضرور ملے گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے : اور کافروں کا بیجیا کرنے میں صت نہ ہارو 'اگر تم کو 'نگلیف کیٹی ہے تو ان کو بھی 'نگلیف کیٹی ہے (جب کہ) تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو 'اس کی وہ امید شیں رکھتے 'اور اللہ بہت علم وللا بری حکمت والا ہے۔

(100 : still)

مناسبت اور شان نزول

الله تعالی نے اس سے پہلے جماد کی ترغیب کے لیے آیات نازل کی تھیں اس کے طعمن میں جماد کے دوران نماز پڑھنے اور الله تعالیٰ کو یاد کرنے کے احکام نازل کیے 'اس کے بعد پھر جماد کی ترغیب دی اور فرمایا جماد میں کفار کا پیچھا کرنے ہے تم تعد

تبيان المرآن

ہ ہمت نہ ہارو اگر تم زخمی ہو گئے ہو تو کافر بھی تو زخمی ہو گئے ہیں 'جب کہ حمیس اپنے زخموں پر اللہ نشالی سے جو اجرو تواب

ی امیرے کافروں کے ہاں اس کا تصور مجی نہیں ہے اس آیت کے شان بزول میں سے حدیث ہے :

امام ابو جعفر محدین جریر طبری متوفی واسمه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی اور اس ہیں مسلمانوں کو ہزیمت بینی تو بی علیظ بہاؤ پر بینی گے ' ابوسفیان نے کمایا محمد (طابع) آپ کوجو زخم بینی ہیں وہ اعارے زخموں کے بدلہ ہیں اور جنگ تنویں کے ذول کی طرح ہے ' ایک ون اعارا ہو تا ہے اور ایک وال شمارا ہو تا ہے ' رسول الله طابع نے فریایا : اس کو جواب وو ' آپ کے اصحاب نے کما ہمارا عزمی نہیں ہیں ' امارے مقتول جنت ہیں ہیں اور شمارے مقتول دو زخ ہیں ہیں ' ابوسفیان نے کما اعارا عزمی نہیں ہیں ۔ رسول الله علموا عزمی نہیں ہیں ' ابوسفیان نے کما اور شمارا عزمی نہیں ہے ' رسول الله طابع اور شمارا عوال ہو اور ایس ہے ' ابوسفیان نے کما اور شمارا عزمی نہیں ہے ' رسول الله طابع اور شمارا کو اور ایس ہے ' ابوسفیان نے کما نے اعاری اور شماری طاقات بدر صفری ہیں ہوگی' اور مسلمانوں کو زخمی ہونے کے باوجو و فینر آگی' اس موقع پر آبل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی) ان یوسسسکہ قدر ح فقد مس القوم قدر ح مثلہ (ال عمران : ۱۳۰۰) اور سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی ان یوسف تالمون فانھے یالمون کما تالمون (النساء : ۱۳۰۰) اور سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی : ان تکونوا تالمون فانھے یالمون کما تالمون (النساء : ۱۳۰۰)

(جامع البيان ج٥ص ٣٥٨ - ٢٥٥ مطبوعه دارا لَكَربيروت)

اِتَا اَنْزُلْنَا الْمِنْ الْمُ الْكُرْتُ بِالْحَقِّ لِتَصْلَمُ بِيْنَ التَّاسِ بِمَا الْمُ وَلَا كَانُولُولُ عَلَا اللَّهُ وَلَا تَكُولُ النَّالِ عَلَا اللَّهُ وَلَا تَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَكُولُ اللَّهُ وَلَا تَعْمَلُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا تَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُولُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللْفُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

تبيانالقرآن



گی ترخیب میں آبیتیں نازل فرمائیں اور اس ضمن میں یہ قرمایا کہ آگر تمی نے کمی مسلمان یا ذی کو خطاء "قتل کر دیا تو اس گا کیا تھم ہے اور جس نے کمی مسلمان کو عمدا "قتل کر دیا تو اس کا کیا تھم ہے ' پھرا ہی سلسلہ میں نماز خوف اور حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہدایت دی 'اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھر منافقوں کے ذکر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا منافق یہ چاہتے ہیں کہ ٹبی مٹائاتا کو حق کے خلاف اور باطل کے موافق فیصلہ کرتے پر ابھاریں 'اللہ تعالیٰ نے ٹبی ٹاٹھا کو مطلع فرمایا کہ منافقوں کا موقف باطل ہے 'اور اس مقدمہ میں بمودی حق پر ہیں آپ منافقوں کے قول اور قسموں کی طرف توجہ نہ کریں۔

دو مری وجہ مناسبت میں ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کے ظاف جہاد کرنے کا عظم دیا ہے الیکن ان کے ظاف جہاد کرنے کا بید مطلب نمیں ہے کہ ان کے ساتھ ہے افسائی کی جائے ایک واجب میں ہے کہ اگر ان کا موقف صحیح ہو تو ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے اور اگر ان کا موقف غلط ہو تو ان کے ظاہر کی جائے اور کمی خض کے ظاہری اسلام کی وجہ سے کمی کا فیصلہ کیا جائے اور کمی خض کے ظاہری اسلام کی وجہ سے کمی کا فیصلہ کیا جائے اور کمی شخص کے ظاہری اسلام کی وجہ سے کمی کا فیصلہ کیا جائے اور کمی شخص کے ظاہری اسلام کی وجہ سے کمی

منافقوں کے چوری کرنے اور بے تصور پر اس کی تست لگانے کے متعلق مخلف روایات

اس آیت میں کسی منافق کی چوری یا خیانت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس نے کسی بے تصور مسلمان یا یہودی پر اپنی چوری یا خیات کی شمت لگادی تھی پھر اس منافق اور اس کے اقرباء نے یہ چاہا کہ نبی ملٹھیلم اس منافق کی تعایت کریں اور اس کے حق میں فیصلہ کردیں اس موقع پر یہ آیات نازل ہو ئیں 'منافق ابیرق کا بیٹیا بشیر تھا اور ایک روایت میں اس کانام طعمہ ہے۔

الم الوعيني محدين عيني تروى متوفى ١٤٩٥ مدوايت كرت بن

Post

تبيان القرآن

سارااس چوری ہے کوئی تعلق شیں ہے ' پھر ہم نے اس حویلی میں تفتیش کی حق کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ امیرت نے بی چوری کی ہے کھر جھ سے میرے بچا نے کما اے سینجاتم رسول اللہ طابق کے پاس جاؤ اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کرو قنادہ کہتنے ہیں کہ پھر میں رسول اللہ طاق کے باس کمیا اور میں نے عرض کیا کہ حارے گفروں میں بعض خائن لوگ ہیں انہوں نے میرے بچا رفاعہ بن زید کی کو تمزی (گودام یا سٹور) میں تقب لگائی اور وہاں سے بتھیار اور غلم اشالیا وہ ا الرے انتھیار اسیں والیں دے دیں اور غلہ (طعام) کی جمیں کوئی صرورت نہیں ہے ' تی الماؤید نے فرمایا میں عنظریب اس کا فیصلہ کروں گا'جب بنو ایبرق نے بیہ ساتو وہ اپنے ایک آدی کے پاس گئے ،جس کا نام اسپرین عروہ تھا' اور اس ہے اس سئلہ میں بات کی اور اس معاملہ میں حویلی کے اوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کمایا رسول اللہ! خادہ بین تعمان اور اس کے چیانے المارے ایک گھر کو (پھنانے کا) قصد کر لیا ہے وہ اوگ مسلمان ہیں اور نیک ہیں انہوں نے بغیر گواہ اور ثبوت کے ان پر چوری کی تھمت لگائی ہے ، قادہ کتے ہیں کہ میں رسول اللہ طافیام کے پاس کیا اور میں نے آپ ہے اس مسئلہ میں بات کی تو آپ نے فرملیا : تم نے ایک گھروالوں کے خلاف ارادہ کیا ہے جن کے اسلام اور نیکی کاذکر کیا جاتا ہے تم نے ان پر ایفیر گواہ اور ثبوت کے چوری کی تمت لگائی ہے اقدادہ سے ہیں کہ میں واپس آگیا اور میں نے یہ خواہش کی کہ کاش میرا پھھ مال چلا عِا آاور میں نے رسول اللہ طابقام ہے اس منلہ میں بات نہ کی ہوتی' بھر میرے بچا رفاعہ آئے اور کما: اے میرے بھنتے ہے تم نے کیا گیا میں نے ان کو بتایا کہ مجھ سے رسول اللہ ملکھیل نے کیا فرمایا ہے میرے چھانے کما اللہ مدد کرنے والا ہے کھر تھوڑی در بعد قرآن مجید کی بیر آیات نازل ہوئیں: "بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے ناکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیزے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھڑنے والے نہ بنیں-(انساء: ۵۰)"لینی بنوابیرق کی طرف سے نہ جھڑا کریں اور اللہ ہے استغفار سیجئے۔" (النساء : ١٠١) اس بات كے متعلق جو آپ فے فرادہ سے كمى تقى" بے شك الله بهت بخشے والا نمايت مهوان ہے اور آپ ان لوگول کی طرف سے نہ جھڑیں جو اپنے نفول سے خیانت کرنے والے ہیں ' بے شک اللہ ہراس مخص کو پہند نہیں کر تا جو بست بدویانت اور گذ گار ہوبیہ لوگ انسانوں سے (اپنے کام) چھپاتے ہیں اور اللہ سے نسیں چھپا کتے وہ ان کے ساتھ ہو تا ہے۔" (النساء: ١٠٨) الى قوله غفورا رصماليتي أكريه الله سے مغفرت طلب كرتے تو الله ان كو بخش ديتا (النساء: ١١٥) معلور جو تمخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وہال ای شخص پر ہوگا۔ (النساء ؛ ۱۱۱) منافقوں نے ببید پر اس چوری کی شمت لگائی تھی اس کے متعلق فرمایا ''اور جو شخص کوئی خطایا گناہ کرے پھراس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بمثلن باندها اور کھلے گناہ کاار تکاب کیا (النساء: ١١٢) جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہو کمیں تو رسول الله مانا الله علی یاس وہ تصار لائے گے اور آپ نے وہ بتھیار رفام کو والی دے دیے اقارہ کتے ہیں جب س نے اپنے بھاکو وہ بتھیار دیے تو انہوں نے کما اے میرے بھنے "میں یہ ہماراللہ کی راہ میں دیتا ہوں مجھے پہلے ان کے اسلام کے متعلق شک پڑتا تھا اس وفت جھے یقین ہو گیا کہ ان کااسلام صحح ہے 'جب قرآن مجید کی بیر آیات نازل ہو ئیں نو بشیر جاکر مشرکین ہے مل گیااور سلافہ بنت سعد بن ممیہ کے بال محمرا اس وقت اللہ نے یہ آبیت نازل فرمائی۔ "جو مخص بدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور (تمام) مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے ہم اس کو اس طرف چھیردیں گے جس طرف وہ پھرا اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کیسا برا ٹھ کانا ہے۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے

مسلددوم

تبييان القرآن

اور ہو گناہ اس ہے کم ہو اس کو جس کے لیے جاہے گا بخش دے گا' اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا وہ بھت اور ہی گرائی بیں جاپڑا۔" (النساء : ۱۱۱۔ ۱۱۵) جب بشیر سلافہ کے ہاں شیرانو حسان بن ثابت نے اس کی قرصت میں اشعار کے اور وہ اپنیا سلمان کے کوروہ اپنیا سلمان کے کراس کو چھوڈ کر چلی گئی۔ (سنن ترقی) رقم الحدیث : سنہ ۱۲۰ المستورک ہم ۱۲۰ سے ۱۲۰ المحاری نے عکر سکی روایت ہے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آیک افساری نے طعمہ بن ایپرق (بیرق کھا کی کو تھوا) کی کو تھوای اس سلمان میں آیک زرہ بھی آئی کی کو تھوا) کی کو تھوای (کورام عمل وہ زرہ نہیں آیا اور اس کو تھوئی (سنور) کو کھوالا تو اس میں وہ زرہ نہیں تھی اس تھی اس نے زید بن المہین نام کے آیک بیووری پر اس کی تصمت لگا دی' اس نے فید بن ایپرق سے اس کے متعلق سوال کیا اس نے فید بن المہین نام کے آیک بیووری پر اس کی توریہ جاپا کر نے معمہ کی اور یہ جاپا کہ انساری نے بطعمہ سے بی اپنی زرہ کا مطالبہ کیا' جب طعمہ کی قوم نے یہ مخالمہ و بکھا تو وہ نی نظریوں کے پاس گئی اور یہ جاپا کہ انسان کی طبحہ کی توم نے یہ مخالمہ و بکھا تو وہ نی نظریوں کے پاس گئی اور یہ جاپا کہ اس طعمہ کو اس الزام سے بری کرویں' اس موقع پر یہ آیات نازل ہو کیس' اور بالگا تر طعمہ بن امیرق مشرکوں سے جاملا۔

آپ طعمہ کو اس الزام سے بری کرویں' اس موقع پر یہ آیات نازل ہو کس' اور بالگا تر طعمہ بن امیرق مشرکوں سے جاملا۔

(جامع البیان بڑ کا صواری میل ان کی کوری ' اس موقع پر یہ آیات نازل ہو کس' اور بالگا تر طعمہ بن امیرق مشرکوں سے جاملا۔

(جامع البیان بڑ کا صواری کی کرویں' اس موقع پر یہ آیات نازل ہو کس' اور بالگا تر طعمہ بن امیرق مشرکوں سے جاملا۔

المام ترذی کی روایت کے مطابق اس منافق کا نام بشیر بن امپیق تھا اور اس نے اپنی چوری کی تهت ایک نیک مسلمان لبید بن سل پر لگائی تھی اور منافقوں نے جابا تھا کہ رسول اللہ طابق بشیر کو بری کردیں' اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان منافقوں کی مدافقوں کی ذمت کی اور بالاً تر بشیر مشرکوں منافقوں کی دافقوں کی ذمت کی اور بالاً تر بشیر مشرکوں سے جاملا' اور امام ابن جریر کی روایت کے مطابق اس منافق کا نام طعمہ بن امپیق تھا اور اس نے اپنی چوری کی تبحت زید بن السمین یہودی کی برات بیان کی' اور بالا تر طعمہ بن السمین یہودی کی برات بیان کی' اور بالا تر طعمہ بن امبیق شرکوں سے جاملا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہو تیس۔من یشا قبی الر سول۔ الا یہ اللہ میں میں تعالیٰ نے اس منافق کی مدانت فیما کی ما

نی طاخ کا کھی دلیل طاہر اور کھی علم غیب کے مطابق فیصلہ کرنا

الله انعالی کاارشادہ : آگہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے۔
اس آیت میں دکھانے سے حراد تعلیم اور خردیناہے اللہ تعالی نے وی کے ذریعہ نبی مطابق کو نظا دیا تھا کہ دراصل مجرم
اور خائن بشیرین ابیرق یا طعمہ بن ابیرق ہے اور منافقوں نے بہید بن سمل مسلمان یا زید بن السمین یہودی کے خلاف جو
چوری کی گوائی دی ہے وہ جھوئی ہے اس لیے آپ منافقوں کی ظاہری شمادت کے مطابق فیصلہ نہ کریں ' بلکہ اللہ تعالی نے
آپ پر جو غیب منکشف کردیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس تعلیم کو اللہ تعالی نے دکھانے ہے اس لیے تعبیر کیا ہے
آپ بر جو غیب منکشف کردیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس تعلیم کو اللہ تعالی نے دکھانے ہے اس لیے تعبیر کیا ہے
کہ بید علم اس قدر تقینی تھا کہ بید علم بہ منزلہ مشاہدہ کے تھا مطابق فیصلہ کر رہا ہوں جو جھے اللہ نے دکھائی ہے بلکہ بی

بعض علماء نے اس آیت ہے یہ سمجھا ہے کہ نی ملٹاہیٹر صرف دی الٹی ہے فیصلہ کرتے تھے اور اپنے اجتماد ہے فیصلہ کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا' لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس خاص داقعہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اصل صور تحال منکشف کردی ناکہ آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو کہ آپ اللہ کے بچے نبی ہیں اور اللہ آپ کوغیب پر مطلع فرمانا ہے ' لیکن کئی مرتبہ آپ پرنے ظاہری شادت کے مطابق فیصلہ کیا' امام بخاری نے جھڑت گعب بن مالک ٹواٹھ سے روایت کیا ہے کہ اس (۸۰) ہے۔

مسلدوح

' زیادہ منافق ٹی طافیع کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے' جب آپ واپس آئے تو یہ سنافق آپ کے پاس آ کرعذر پٹین کرنے گئے اور فتسیں کھانے گئے' رسول اللہ طافیع نے ان کے مذروں کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت لے کی اور ان کے لیے استغفار کیا' آپ نے طاہر حال کے مطابق عمل کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کردیا۔

(صيح البحاري رقم الحديث: ١٣١٨)

خلاصہ میہ ہے کہ آپ اکثر و پیشتر طاہر ولیل کے مطابق اپنے اجتمادے فیصلہ فرماتے تھے' آکہ آپ کی زندگی میں سے نمونہ قائم ہو کہ مقدمات کے فیصلہ میں طاہر حال اور جحت ظاہرہ کا اعتبار ہو باہے اور بعض او قات اللہ تعالی کسی معاملہ میں اپنی کسی حکمت کو پورا کرنے کے لیے آپ پر حقیقت حال کو متکشف کر ویتا اور آپ کو غیب پر مطلع فرما نا اور آپ اس غیب کی خبر کے مطابق فیصلہ کرتے اور اس سے آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو جاتی اور طعمہ بن ابیرتی یا بشر بن ابیرتی منافق کا واقعہ بھی اسی قبیل سے ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور آپ خیات کرنے والوں کی طرف سے جھڑنے والے نہ بنیں۔(النساء: ۱۰۵) الله تعالیٰ کا آپ کو منافقوں کی حمایت سے منع فرمانا آپ کی عصمت کے ظاف منیں ہے

جو لوگ عصمت نبوت پر امتراض کرتے ہیں انہوں نے اس آیت سے استدامال کیا ہے کہ اگر نبی طاق کا نے خائنوں کی طرف سے جھکڑنے اور ان کی حمایت کا ارادہ نہیں کیا ہو یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے منع نہ فرمانا' اور خائنوں کی طرف سے جھگڑنا اور ان کی حمایت کا ارادہ کرنا گناہ ہے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ منافق ظاہرا'''مسلمان تنے اور ان پر مسلمانوں کے

تبيان القرآن

گرفتائم جاری شے اور ایک سے زیادہ منافقوں نے طعمہ بن اپیرق یا بشیر بن اپیرق کے اس چوری سے بری ہونے کی گواہی دی اور اس الماہری شمادت کا قبول کرنا واجب ہے اس لیے ان قرائن اور شمادتوں کی بناء پر ایسے اسیاب پیدا ہو گئے ہے کہ نبی طائزیلم ان کی تمایت اور ان کی طرف سے تفاصمت کریں 'اگرچہ بالفعل آپ نے ان کی تمایت اور ان کی طرف سے تفاصمت نمیس کی تفتی لیکن ان کی شمادتوں کی وجہ سے آپ کا ان کی طرف سے تفاصمت کرنا متوقع تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی سے متع فرما ویا ''اور آپ خیاشت کرنے والوں کی طرف سے بھگڑنے والے نہ بیس۔'' اور اس میں کوئی چیز آپ کی عصمت کے منافی ضیں ہے۔

الله تعالى كالرشادى : اور آب الله ، مغفرت طلب كرين مع شك الله بهت بخشفه والانهايت رحم فرمان والاب- (النساء : ١٠٩)

طعمه کے معاملہ میں تی الفظام کو استعفار کا حکم وسینے کی توجیمات

اللہ تعالی نے طعمہ بن امیرق کے معاملہ میں آپ کو استغفار کرنے کا تھم دیا ہے 'جو لوگ عصمت انبیاء کے منگر ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس معاملہ میں آپ سے کوئی معصیت سرزد نہ ہوئی تھی تو اللہ آپ کو استغفار کرنے کا تھم نہ دیتا ' لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں آپ کو استغفار کرنے کا تھم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں آپ سے کوئی معصیت سرزد ہوئی تھی 'اس اعتراض کے حسب ذہلی جوابات ہیں ۔

(۱) اس معاملہ میں طاہری شمادت کی بناء پر آپ طعمہ یا بشیر کی خابیت کی طرف ماٹل تھے اور اس میں کوئی معصیت خمیں ہے اس کے باوجود آپ کو استعفار کرنے کا تھم وینا' حسنات الاہرار سینات المقربین کے باب سے ہے۔

(۲) جب منافقوں نے بہودی کے چوری کرنے اور طعمہ کی براءت پر شادت قائم کر دی اور یہ طاہراس شادت کو مستزد کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی 'لیکن جب اللہ تعالی نے آپ پر غیب منکشف کر دیا اور آپ پر واضح ہو گیا کہ منافق جموئے ہیں اور اگر آپ ان کی شمادت کے مطابق فیصلہ کر دیتے تو ہرچند کہ آپ شرعا"معذور تھے لیکن یہ فیصلہ حقیقت میں صحیح نہ ہو آ'اس لیے آپ کو استففار کا تھم دیا۔

(۳) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت بیں آپکوان مسلمانوں کے لیے استغفار کا عظم دیا گیا ہوجو ظاہری شادت کی بناء پر طعمہ کے حالی تھے۔

الله رقبالی کاارشاد ہے ؛ اور آپ ان لوگوں کی طرف ہے نہ جھڑمیں جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں۔ بھ شک اللہ ہراس محض کو پیند نہیں کر آجہ بہت بددیانت اور گنگار ہو۔ (النساء ؛ ے<۱)

اس آیت میں ٹی مٹھائے کو خطاب ہے "اور آپ ہی کو ان کی حمایت ہے منع کیا گیا ہے لیکن کسی شخص کو کسی چڑھے منع کرنے ہے یہ لازم نمیں آنا کہ اس نے اس چیز کا ارتکاب بھی کیا ہو " جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر (بہ فرض محال) آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جا کیں گے۔ (الزمر: ۲۵)

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: "الله اس کو پہند نہیں کر تا جو بہت زیادہ خیانت کرتا ہو۔" یمال پہند نہ کرنے ہے مراد ہ ہے کہ الله اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے،" "خوانا" مبالغہ کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ خیانت کرنے والا' مینی جو بار بار قصدا" خیانت کرتا ہو اور بار بار قصدا" گناہ کرتا ہو اور جس مخض سے بلاقصد اور غفلت ہے۔

تبيبان الترآن

Alekst.

کناہ ہو جا میں وہ اس میں داخل شمیں ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : یہ لوگ انسانوں سے (اپنے کام) چھیاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھیا کتے ' طالا کلہ وہ ان کے ساتھ ہو گا ہے جب وہ رات کو الی بات کے متعلق مشورہ کرتے ہیں' جو بات اللہ کو بہند نہیں ہے اور اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ (النساء : ۱۰۸)

لینی جو لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں تو لوگوں سے حیاء کرتے ہیں اور چھپ کروہ کام کرتے ہیں یا لوگوں کے ضرو کے خوف سے در اس کے عذاب کے خوف سے اور اس کے عذاب کے فوف سے اور اس کے عذاب کے وُف سے اس برائی کو تزک نہیں کرتے اس برائی کو تزک نہیں کرتے اس سے مراد جھوٹ ہے اور بے قصور پر تہمت لگانا اور بہتان بائد ہمنا ہے اور اللہ ہر کام کو محیط ہے 'خواہ کوئی کام چھپ کرکیا جائے یا لوگوں کے سامنے وہ ہرایک کے کام سے پوری طرح باخرے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان (مجرموں) کی طرف سے دنیا میں تو جھکڑا کر لیا 'تو قیامت کے دن ان کی طرف ہے کون اللہ کے ساتھ جھڑا کرے گا یا کون ان کا تمانی ہو گا؟ (النساء ؛ ۱۰۹)

نجادلہ کے معنی ہیں بہت زیادہ جھگڑا کرنا اور وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس کی طرف معاملات سپرد کر دیئے جائیں اور محافظ اور حمایتی کو بھی وکیل کہتے ہیں 'اس آیت کا معنی ہیہ ہے کہ دنیا میں تو تم ان کی طرف سے جھگڑا کر او گے لیکن قیامت کے دن اس خائن اور بددیانت کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھرانشہ سے منفرت طلب کرے تو وہ الشہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہران یائے گا۔ (النساء : ۱۴)

جن لوگوں نے آیک بے تصور مخص پر تهمت لگائی تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ پر توب اور استغفار کرنے کی ترغیب دی ہے اپراکام کرنے سے مراد ایسا قعل ہے جیسے طعمہ نے کیا تھا اور اس کی تهمت ایک یمودی پرلگا دی ایسی برائی جس کا اشر مرد و سرول کو پہنچ اور اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد ایسا گناہ ہے جس کا اشر صرف اس گناہ کرنے والے تک محدود رہے۔

اس آیت سے یہ معلوم ہو تاہے کہ ہر فقم کے گناہ پر توبہ مقبول ہو جاتی ہے 'خواہ کفر ہو 'قل عمد ہو' خصب اور سرقہ یا نمی پر تنہمت لگانا ہو' اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو توبہ کی ترغیب وی آگر یہ سیح دل سے ناوم ہو کر اغلاص سے توبہ اور استغفار کرتے اور اپنی اصلاح کر لیتے تو اللہ کو بہت بخشے والا اور عمران پاتے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جو محص کوئی گناہ کر آئے تو اس کاوبال اس مخص پر ہو گااور الله بہت جانے والا بدی عکست والا ہے۔ (النساء: ۱۱۱)

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ جو محص کسی گناہ کاار تکاب کر ناہے اس کی سزاای شخص کو ملے گی اور نسی دو سرے مخص کو اس کا ضرر نہیں پہنچے گا ہیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : سر کریں نا ضرر نہیں کہنچے گا ہیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةً وَرَرا أُخْرَى (الزمر : ٤) اوركوني بوجه المحلف والاكن ووسرے كابوجه حيس المحلية

-1

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اور جو شخص کوئی خطایا گناہ کرے پھڑاس کی تہمت کمی بید گناہ پر لگا دے تو بیے شک اس کے بہتان باند هااور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا۔ (النساء ﷺ ۱۱۲)

اس آیت میں خطا اور گناہ کو الگ الگ ذکر فرمایا ہے اس کے معنی کی کئی تفسیری ہیں ایک تغییر ہے کہ خطا ہے مراد سفیرہ گناہ ہے اور گناہ ہے جس کا ضرر صرف گناہ کو سفیرہ گناہ ہے اور گناہ ہے جس کا ضرر صرف گناہ کو سفیرہ گناہ ہے جس کا ضرر دو مروں کو بھی پہنچ کی حیات اور گناہ ہے جس کا ضرر دو مروں کو بھی پہنچ کی حیات ظلم اور گناہ ہے جس کا ضرر دو مروں کو بھی پہنچ کی حیات ظلم اور گناہ ہے مراد وہ براکام ہے جس کو کرنا نمیں چاہئے اور گناہ ہے مراد وہ براکام ہے جس کو کرنا نمیں چاہئے اور گناہ ہے مراد وہ براکام ہے جس کو کرنا نمیں چاہئے اس آیت میں براکام ہے جس کو عمد اسکیا جائے۔ بستان کا معنی ہے کس کے قصور پر کسی برے کام کی تہمت لگا دے کیونکہ بید دہری برائی اس کی خدمت کی بے قصور پر لگا دے کیونکہ بید دہری برائی

ب یر اشر کا فضل اور اس کی دھت و برقی تر ان ون فقین) کی ای ي اور وه آپ اور جرا الله كى رضا جوئى كے بيے يو

## الْبِرِّغُاءَ مُرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤُرِّينِهِ اَجُرَّا عَظِيمًا اللهِ فَسَوْفَ نُؤُرِّينِهِ اَجُرَّا عَظِيمًا اللهُ وَمَنْ يَبِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَنْ يَبِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ يَعِيدُ مَا تَوَكِّي وَفَاللهِ وَرَبِي مَا تَوَكِّي وَفَاللهِ وَيَبَيْنَ نُولِهِ مَا تُولِي وَفَاللهِ وَيَبَيْنِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَيَبِينَ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَيَا اللهُ وَمِنْ اللهِ وَيَهِ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَيَلِهُ مَا تُولِي وَيَعِيلُهِ اللهُ وَمُنْ اللهِ وَيَسَاءً اللهُ وَمِنْ اللهِ وَيَا اللهُ وَمِنْ اللهِ وَيَعِيلُونَ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَيَعْلِيمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا أَوْتُ مُوسِيلًا اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ اللهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

دہ پھراادراس کوجہنم میں داخل کویں کے اوروہ کیسا بڑا ملکاناہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور (اے رسول مکرم!) اگر آپ پر الله کا فضل اور رحت نه ہوتی تو ان (منافقین) کی ایک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر لیتی اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں' اور وہ آپ کو کوئی ضرر شیں پہنچا سمیں گے۔ (النساء : ۱۱۴)

اس آیت کا معنی ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت ہے آپ پر وی نازل فرماکر آپ کو اصل واقعہ ہے مطلع نہ فرما کا اور آپ پر غیب کو منکشف نہ کر نا اور بید نہ بتا کا کہ اصل مجرم طعمہ یا بشیرین ابیرق منافق ہے اور جس بمودی یا مسلمان پر ان منافقوں نے خیانت یا چوری کی تحمت لگائی ہے وہ اس تحمت ہے بری ہے تو بیہ منافق ضرور اس بات کا قصد کر لیے کہ آپ پر اصل بجرم کو ملتس اور مشتبہ کر دیں گے اور جو بمبودی یا مسلمان ہے قصور ہے اس کو آپ کی نظر میں مجرم اور خاکن تھیرا دیں گے اور اپنے منافق ساتھیوں کو خیانت ہے بری کرالیس کے لیکن اپنی اس نامشکور سعی میں یہ خود بی گرالیں گے لیکن اپنی اس نامشکور سعی میں یہ خود بی گرالی میں پر گئے انہوں نے ایک مخص کا مال چرایا یا اس میں خیانت کی بھر اس برائی پر مزید برائی ہر کی کہ اپنی اس خیانت کا برشان آبک ہے قصور مخص پر باندھا اور انہوں نے اصل صور تحال کو آپ پر مشتبہ بنائے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس خیاب کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سے کیو کہ اللہ تعالیٰ نے وی کے ذرایعہ اصل صورت واقعہ سے آپ کو مطلع فرما دیا اور غیب بر مشتبہ بنائے کا جو منطق فرما دیا اور غیب بریت کا بین آپ پر مشتبہ بنائے کا جو منطق فرما دیا اور غیب بریت کا بین آپ پر مشتبہ بنائے کا جو منطق فرما دیا اور غیب بریت کی بریت کی خود کر ایک خور ہو کہ کے ذرایعہ اصل صورت واقعہ سے آپ کو مطلع فرما دیا اور غیب آپ پر مشتبہ بنائے کا برین فرما یا ۔

اور الله نے آپ پر کتاب اور حکمت ناذل کی ہے اور آپ کوان (تمام) چیزوں کاعلم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ (پہلے) نہیں جانے تنے اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ (النساء تا ۱۱۳) ماکان دما یکون کاعلم

الم ابن جرير طرى متوفى واسمه لكصة بين:

الله نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کابیان ہے " ہدایت اور تقیحت ہے اور آپ پر حکمت نازل کی ہے "

تحکمت سے مراد بیہ ہے کہ جلال محرام 'امر' نمی 'دیگر احکام 'وعد 'وعید اور ماضی اور مستقبل کی خبریں 'ان چیزوں کا کمناب میں ' اجمالا'' ذکر کیا گیا ہے اور ان تمام چیزوں کی تفصیل ہم نے وقی حق کے ذریعہ آپ پر ناڈل کی ہے اور بھی حکمت کو ناڈل کرنے کا متی ہے اور جن تمام چیزوں کو آپ پہلے تنمیں جانے تھے ہم نے ان سب کا علم آپ کو عطا فرما دیا 'اس کا معنی ہے تمام اولین اور آخرین کی خبریں اور ماکان وما یکون پر آپ کو مطلع فرما ویا۔ (جائرے البیان جسم سے سسم مسلوعہ دارا انگر بیروت ۱۳۵۵ھ) امام فخرالدین محمد من ضیاء الدین راذ کی متونی ۴۲ ھو لکھتے ہیں :

اس آیت کے دو محمل ہیں' ایک محمل ہہ ہے کہ : لللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو کتاب کے اسراد پر مطلع فرمایا اور ان کے مقائل ہے واقف کیا جب کہ اس سے پہلے آپ کو ان میں سے کمی چیز کاعلم نہیں تھا' ای طرح اللہ آپ کو مستقبل میں بھی علم عطا فرمائے گا اور منافقین میں سے کوئی فخص آپ کو گمراہ کرنے اور پرکانے پر قادر نہیں ہوسکے گا۔

(تغيير كيرج عم ص ١١١ المحرا لحيط ع من ١٢ وح المعانى ج ٥ ص ١٣١)

علامه الوالقرح عبد الرحمن بن على بن محرجوزي صبلي متوفى ١٥٥٥ م الصح بين :

اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت کے متعلق تین قول ہیں۔() حضرت ابن عماس کا قول ہیہ ہے کہ اس سے مراد وقی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ (۲) مقاتل نے کما اس سے مراد حلال اور حرام کا علم ہے۔ (۳) ابوسلیمان ومشقی نے کما اس سے مراد کتاب کے معانی کا بیان اور دل میں صبح اور نیک بات کا القاکرنا ہے اور علمہ کی مالم تکن تعلیم کی تفییر ہیں بھی تین قول ہیں :

(۱) حضرت ابن عباس اور مقاتل نے کما اس سے مراد شریعت ہے۔ (۲) ابو سلیمان نے کما اس سے مراد اولین اور آخرین کی خضرت ابن اور مقاتل نے کما اس سے مراد کتاب اور حکمت ہے 'اور و کان فضل اللّه علیہ عظیما کی خبریں ہیں جس تین قول ہیں : (۱) ایمان عطا کرنے کا اصان (۲) نبوت عطا کرنے کا اصان 'بید دونوں حضرت ابن عباس کے قول ہیں (۳) ابوسلیمان وشقی نے کما اس سے مراد نی مظاہرات کمام فضائل اور آپ کے تمام خصائص ہیں۔ عباس کے قول ہیں (۳) ابوسلیمان وشقی نے کما اس سے مراد نی مظاہرات مام فضائل اور آپ کے تمام خصائص ہیں۔ (زادا کمیرج مع مادا مطبوعہ کمتب اسلای ہیروت ۲۰۱۵)

ماکان وما یکون کے علم کے متعلق احادیث

امام مسلم بن تحاج تشيري متوفى ١٠١١ه ردايت كرتي بين :

حضرت عمروین اخطب مٹافع بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ مٹائیلم نے فجری نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہو کر

تبيبان المرآن

جمیں خطیہ دیا حتی کہ ظمر کا وقت آگیا کھر آپ منبرے انزے اور ظمر کی نماز پڑھائی کھر آپ منبر پر نشریف فرہا ہوئے اور جمیں خطیہ دیا حتی کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا آپ گھر منبرے انزے اور نماز پڑھائی 'آپ نے بھر منبر کو زینت بجنتی اور جمین خطیہ دیا حتی کہ سورج غوب ہوگیا 'کھر آپ تے جمیں ماکان وما یکون کی خبروی سو جم میں جس کا حافظہ زیادہ تھا اس کاعلم زیادہ تھا۔ (چچے مسلم' رقم الحدیث: ۲۸۹۲)

الم الوصيلي محدين عيني ترقدي متوفى ١٥١٥ ووايت كرتي بين

الم ترفدی نے اس مدیث کو ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں : بس میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مخرب کے درمیان ہے۔ (سنن ترفدی رقم الدیث : ۲۲۵۵)

حضرت معاذین جمل و کھے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ طاق کے مین کی نماز پر معانے کے لیے آئے ہیں دیر کردی حتی کہ سوری نظفے کے قریب ہو گیا کھر آپ نے جلدی جلدی خماز پر حمائی پھر سلام پھرنے کے بعد آپ نے ہہ آواز بلند فرایا ہم جس منظم ہو اپنی اپنی صفوں پر ہیٹے رہو 'پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ، میں منظریب تم سے بیان کروں گاکہ جھے صبح آنے ہیں باخیر کیوں ہو گئی ' آپ نے فرایا میں رات کو اٹھا اور میں نے وضوء کرکے اتنی نماز پر می جنتی میرے لیے رب تبارک و افعالی کو نمایت حسین پر می جنتی میرے لیے مقدر کی گئی تھی ' پھر جھے نماز میں نمیند آگئی اچانک میں نے اپنے رب تبارک و افعالی کو نمایت حسین صورت میں دیکھا اللہ تعالی نے فرایا ، اس میں بہت کر اپنے کہ اس کے میرے رب لیک ' فرایا مقرب فرشنے کس چیز میں بہت کر اپنے کر ہم چیز جھی کر ہم چیز جھی ہو گئی میں ہے دیکھا کہ اللہ تعالی نے اپنا میرے دو کند صول کے درمیان رکھ دیا اور میں نے اس کی پوروں کی ٹھنڈرک اپنے سینہ میں محسوس کی ' پھر ہم چیز جھی ہاتھ میرے دو کند صول کے درمیان رکھ دیا اور میں نے اس کی پوروں کی ٹھنڈرک اپنے سینہ میں محسوس کی ' پھر ہم چیز جھی ہم میں ہم متعلق کو تھا تو انہوں نے کہا ہم معاری سے میں معسوس کی ' پھر ہم چیز جھی ہم متعلق کو تھا تو انہوں نے کہا ہم مدیث حسن صبح ہے ' میں نے امام معاری سے ان

(سنن تذى دقم الديث: ٣٣٧٠ سند احدي ٨ دقم الديث: ٢٢٥٠)

حافظ نورالدين البيمي منوفي ١٥٠٥ مام طراني ك حوال سے لكھتے ہيں :

حضرت عمر واللح میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع ہے فرمایا : بے شک اللہ عزو جل نے دنیا کو میرے لیے الشالیا میں دنیا کی طرف اور جو بکھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے ' اس کی طرف دکھ رہا ہوں' جس طرح میں اپنی ان دو پہتھلیوں کی طرف دکھ رہا ہوں۔ الحدیث۔ اس صدیث کو امام طبراتی نے روایت کیا ہے اور ضعف کثیر کے باوجود اس کے

تبييانالقرآن

راویوں کی تویش کی ملی ہے۔ (جُع الزوائرج مص ۲۸۷ طیتر الادلیاء : ج۱ص ۱۹۹)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ان کے آکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی جملائی نہیں ہے۔ سوااس شخص کے جو صدقہ دینے کا عظم وبے یا تیکی کرنے کا عظم دے یا لوگوں میں صلح کرانے کا اور جو اللہ کی رضاجوئی کے لیے بید کام کرے نوعنقریب ہم اس کو اجر عظیم عطافرہائمیں گے۔ (النساء : ۱۱۲۷)

دو آوی آبس میں جو سرگوشی کرتے ہیں اس کو عملی میں نجوی کہتے ہیں' اس سے پہلے الله تعالی نے منافقین کے متعلق فرملا وہ رات کو ایسی بات کرتے ہیں جو الله تالبت کر آئے ' اس آیت میں الله تعالی نے ان باتوں کو بیان فرملا ہے جو الله کو پیند ہیں' اور وہ ہیں صدقہ و خرات کا حکم وینا اور لوگوں میں صلح کرانا' صدقہ اور خرات کرنا جسمانی نیکی ہے' نیکی کا حکم دینا روحانی نیکی ہے اور ال دونوں نیکیوں سے جلب منعقت ہوتی ہے اور لوگوں میں صلح کرانے سے ضرر اور نقصان دور ہوتا ہے۔

الم الوعيني عين ترزي متوفى ١٤٥٥ ه روايت كرت بين

نی مطابط کی زوجہ حضرت ام الموشنین ام حبیبہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی مطابط نے فرمایا : این آدم کا کوئی کلام اس کے لیے نفتہ بخش نہیں ہے سوااس کے کہ اس نے نیکی کا تھم دیا ہویا برائی سے روکا ہویا اللہ کا ذکر کیا ہو-

(سنن تروى وقم الحديث: ٢٣٢٠ سنن ابن ماجد وقم الحديث: ٣٩٨٣)

اللہ تغالی کا ارشاد ہے: اور جو محص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور (تمام) مسلمانوں کے راستہ کے غلاف چلے تو ہم اسے اس طرف چھیرویں گے جس طرف وہ چھرااور اس کو جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ کیسا

را تعكانا ب- (النباء: ١١٥)

طعمد بن ابیرق (چوری کرنے والے منافق) کا انجام امام ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محد جوزى طبل متوفى ١٥٥٥ لكت بين :

حضرت ابن عباس مخارہ اور ابن زیر وغیرہ نے کہاہے کہ جب قرآن مجید نے طعمہ بن ابیرق کی تکذیب کروی اور اس کے ظلم کابیان کیا تو اسے اپنی جان کا خطرہ اور رسوائی کا خوف ہوا پھروہ بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکیین سے جاملا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی 'مقاتل نے کہا کہ حملہ مکہ پہنچ کر تجاج بن علاط معلمی کے بال شھیرا 'اس نے طعمہ کو اچھی طرح شھیرایا ' طعمہ کو یہ پہا چلا کہ تجان کے گھریں سونا ہے 'اس نے وات کو اٹھ کر گھر کی دیوار میں سوراخ کیا گھروالوں کو معلوم ہو گیا انہوں نے اس کو موقع پر پکڑ لیا 'انہوں نے اس کو موقع پر پکڑ لیا 'انہوں نے اس کو سنگسار کرنے کا اور اور کیا گیا اور وہاں ان کے بت کی پر سنٹ کرنی شورع کر گھروالوں نے اس کو چھو ڈریا 'وہ وہاں سے نگل کربو سلیم کے علاقہ میں چلا گیا اور وہاں ان کے بت کی پر سنٹ کرنی شورع کر دی 'اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یعفر ان پیشر ک بدالا 'یہ ''اللہ اس کے ماخشہ شرک کیا جاتھ اور اس سے کہ وہ تاجروں کے ساتھ شرک کیا جارہ اور وہاں اس نے کہی مان جرایا اور پھی اس کے کہا تھی کہا گھروالوں نے اس کو مشکس کے علاقہ میں ہوئیک دیا 'ایک روایت میں ہے کہ وہ آبک کشن میں اس دوارہ اور وہاں اس نے کہی مان جرایا اور پھی کہا گیا گھراس کو سندر میں بھینک دیا گیا۔

(زادا لمسیرج ۲م ۴۰۰ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۲۰۰ اید)

ہیں آبیت طعمہ بن امیرن کا مصداق ہے کیونکہ اس نے چوری کی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا اور جب نی ملٹیظ نے قرآن مجید کے ذریعہ اس کی چوری کی خمروے دی تو اس کو شرح صدر ہو گیا کہ سیدنا محمہ ٹاٹیؤط یچ نی ہیں اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور تمام مسلمان جس دین پر ہیں وہ سچاوین اسلام ہے 'اس کے باوجود اس نے رسول اللہ طاق خ خلاف کیا 'اور تمام مسلمانوں کے خلاف طریقتہ کو اختیار کیا اور اسلام کو چھوڑ کر شرک اور بت پر تی کو اپنا ایا 'اللہ تعالیٰ نے فرایل ہے وہ جس گمراہی میں بھراہے ہم اس کو اس گمراہی میں پھیردیں گے 'لینی اس کو اس شرک اور بت پر سی میں رہنے ویں گے اور اس کو جنم میں واخل کردیں گے۔

من بینا تق الرسول الأثير كومنسوخ قرار دينا صحح نهيں ہے

بعض علاء نے کما ہے کہ جب مشرکین کو قُلِّ کرنے نے متعلق سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی اور خصوصا اسمرزین کو قُلِّ کرنے کا عظم دیا گیاتو اس آیت میں گئے۔ اس آیت میں کوئی عظم منسوخ ہو گیا۔ (تقبیر کبیرج سوس ساس) لیکن بیر صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں کوئی عظم نہیں بیان کیا گیا۔ بلکہ طعمہ بن ابیرق اور اس جیسے لوگوں کو ان کی اختیار کردہ گراہی میں رکھنے کی خبروی گئی ہے اور سنخ احکام (شلا امراور نمی) میں جاری ہو تا ہے اخبار میں جاری نہیں ہو تا 'آیت سیف ہے اس آیت کو منسوخ قرار دینے کا قول تب صحیح ہو تا جب اس آیت میں ان کو قبل نہ کرنے کا تھم دیا گیا ہو نا علائکہ الیا نہیں ہے۔

اجماع كالحجت بونا أني طايط كالمعصوم مونااور ديكر مساكل

یہ آیت اجماع کے جمت ہونے پر دلیل ہے' الم شافعی واللہ سے پوچھا گیا کہ قرآن جمید کی کون ہی آیت اجماع کے جمت ہونے پر دلیل ہے؟ الم شافعی واللہ سے بر دلالت کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہیں نے قرآن جمید کو تین سوبار پڑھا تو ہیں نے اس آیت کو اجماع کے جمت ہونے پر دلیل بلیا (تغیر کبیرہ سم سانوں کے طریقہ کو چھو ڈنا حرام ہے لازاتمام مسلمانوں کے طریقہ پر جمل کرنا واجب ہوا ' نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کے طریقہ پر جمل کرنا واجب ہوا ' نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کے طریقہ سے معصوم ہیں صغیرہ ہول یا کبیرہ ' سموا" ہوں یا عمرا" صورہ " بموں یا حقیقتہ " کیونکہ گناہ کے خلاف کرنا واجب ہے اور اس آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ تی مالیوں کی خلاف کرنا واجب ہوا اس آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ تی مالیوں کے خلاف کرنا واجب ہوا شیخ اس آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ تی مالیوں اس کرنا واجب ہوا شیخ ہونے کے بعد اس کی مخالفت کو حرام فرمایا ہے اور ہرایت نظر اور استدلال سے داخلی اسے معلوم ہوا کہ عقائد کی تفتیح کے لیے نظر اور استدلال سے کام لینا واجب ہے۔

## اِتَ اللهَ لَا يَغْفُرُ اَنَ يَنْشُرُكَ بِهُ وَيَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ بيف الله الري وَنِي سَاتُ رَهِ الارسَ عَالَيْنُ وَكَيْ بِاللهِ فَقَلُ صَلَى مَا الري عَلَيْكِ المَنْ يَنِشَاعُ مُحَنَّ يَنْشُرُكُ بِاللهِ فَقَلُ صَلَّى صَلَلًا مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَمُنْ يَنْشُرُكُ بِاللهِ فَقَلُ صَلَكَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ اللهُ الل

تبيان القرآن

101 U. C. Olber 099 ٥ وه (شيطال) ال ے و ور ال اے دو وق دھور ہیں او دو لوگ ہی ہی کا شکانا دوئی ہے اور وہ اس سے سے لی بھ (الركاديده) اور الشرسے زیادہ سیا الله كا ومده في ہے تبيان المرآن



کیونک فر آن مجیدیں عمومات وعد اور عمومات وعید کابار بار ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلی آبات میں زرہ چوری کرنے والے منافق کے متعلق آبات وعید ذکر فرمائی تھیں اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ اگر وہ شرک نہ کر ماتو اللہ تعالی اس کو بخش رہتا۔

Cost

تبيان القرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : یہ (مشرک) اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ صرف سرکش شیطان ہی گی عبادت کرتے ہیں۔(النساء : سماا) مشرکیین کے بیٹوں کامونٹ ہونا

الله تعالی نے ان کے بنوں کو موثث فرمایا ہے کیونگ بیہ خود اپنے بنوں کو موث کتے تھے ابومالگ نے کہا کہ ادت' منات اور عزی سب موثث ہیں ابن زید نے کما لات معزی سیاف اور نائلہ جن بنوں کی وہ عبادت کرتے تھے وہ موثث ہیں 'ضحاک نے اس کی تفسیر میں کما وہ فرشنوں کو اللہ کی بیٹیاں کتے تھے 'اور بعض نے بیہ کما کہ وہ اپنے بنوں کا نام مونث رکھتے 'اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بیر اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں۔

(جامع البيان ج م ص ٢٨ ٢- ٢٤ ٢ مرطبوعه دارا لقله بيروت)

الله تعالی نے قربایا ہے یہ صرف سرکش شطان ہی کی عبات کرتے ہیں ' بہ ظاہریہ حصر پہلے حصر کے مخالف ہے کیے فربایا تھا یہ صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ دو سرا جصراس کیے فربایا کہ ان بتوں کی عبادت کا حکم ان کو شیطان ہی دینا تھا' اور بید اس کی اطاعت میں بتوں کی عبادت کرتے ہے 'گویا پہلا حصر حقیقت پر محمول ہے اور دو سرا مجاذ پر' دو سرا جو اب بیر ہے کہ دو سرے حصر میں عبادت ، معنی اطاعت ہے اس لیے کوئی تعارض سیں ہے' اہم ابن الی حاتم نے سفیان ہے موں ہے کہ شیطان سے مراد ابلیس ہے' کیونک سفیان سے مراد ابلیس ہے' کیونک اس کے بعد والی آیت میں جو شیطان کا قول یہ کور ہے دہ ابلیس ہی کا قول ہے اور مرد کا معنی ہے جو بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہو۔ اور اطاعت سے مکمل خارج ہو' مارد اور مشرد کا بھی کی معنی ہے۔

الله تعالی کاارشاد ؟ الله في الله في الله الله الله الله الله تعالى كالله تعالى كاارشاد ؟ الله في صفرور مقرر حصد لون كا- (النساء : ١٨١)

اس آیت کامعنی سے بھر شیطان امنہ اللہ نے کمامیں ضرور تیرے بندول میں سے ایک مقدار معین کو اپنالوں گاادر سدوہ لؤگ میں جو شیطان کے وسوسول کو قبول کریں گے 'اور اس کی انباع کریں گے 'اس آیت ہے بہ ظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ شیطان کے متبعین کم لوگ ہوں گے کیونکہ ''جمن'' شیعیش کے لیے آتا ہے صالانک شیطان کے متبعین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بہت کم ہیں' کیونکہ قرآن مجید میں ہے :

وَلَوْلاَ فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لاَ تَبَعْنُمُ اوْرَالَا مَ بِالله كافض اور اس كى رمت نه الى توتم الشَّهْ عَلانَ إِلَّا قِلِيْلًا (النساء: ٨٣) (سب) شيطان كى يروى كر ليت والليل لوكوں كـ-

نیز الله تعالی فے شیطان سے دکایت کرتے ہوئے فرمایا :

قَالُ اَرَءَ يَسَكَ هَانَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَقَیُّ لِیَنْ اور (شیطان نے) کمابھلاد یکھو تؤاجس کو تو نے جھیر نسیلت اَنْحَرْ مِّنِ إِلَلَی يَوْمِ الْبِقِيَامَةِ لَاَ حُمَنِهَ كُنَّ فُرِيَّتُهُ لِلْاً دی ہے' اَگر تو کچھے قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں اس قِلْنِیلاً (بندو اسبرائیل: ۳۲) اور آخواں سے معلوم ہواکہ قلیل انسانوں کے سواسی شعطان کے میروکار بین اور انسر آسے ہیں۔ سے معلوم ہوتا

ان آینوں سے معلوم ہوا کہ قلیل انسانوں کے سواسب شیطان کے پیرو کار ہیں اور زیر تفییر آیت سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیرو کار بعض ہیں اس کا جواب ہیہ ہے کہ لاتعداد فرشتے اللہ کے عماد مخلصین ہیں اور ان کے اعتبار سے

تبيان القرآن

MO W

میطان کے متبعین اعض ای ہیں-

الله تعالی کافرشاد ہے : (شیطان نے کما) اور بھے فتم ہے میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا' اور میں ضرور ان کے داول میں جمعوقی آرزو کیں ڈالوں گا' اور میں ان کو ضرور تھم دول گاکہ وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیس کے ' اور میں ان کو ضرور تھم دوں گانو دہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تہریل کریں گے اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا مرطاع بنالیا تو وہ تھلے ہوئے نقصان میں جتلا ہوگیا۔ (النساء : 18)

شیطان کے گمراہ کرنے کامعنی

اس آیت میں اللہ نتائی نے شیطان کے چار وعادی ذکر کیے ہیں میسلا دعویٰ اس نے یہ کیا تھا کہ میں ان کو ضرور گراہ کروں گا محضرت ابن عباس نے فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستہ سے میٹا وے گا اور وہ سروں نے کما کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف و عوت دے گا اور یمی سمج

جموثي أرزو كيس ذالنه كامعني

شیطان کا دو سرا دعوئی ہے تھا کہ میں ضرور لوگوں کے دلول میں جھوٹی آرزو کیں ڈالوں گا اس کی تقیر میں جار قول ہے
ہیں ' حضرت ابن عباس نے فرمایا لوگوں کے دلول میں ہے آرزو ہوگی کہ نہ جنت ہونہ دونرخ ' اور نہ جشرو نشرہو ' دو سرا قول ہے
ہے کہ وہ ان کے دلوں میں توب اور استغفار میں باخیر کرنے اور اس کے نالئے کو ڈالٹار ہے گا ' یہ بھی حضرت ابن عباس کا قول
ہے ' تیبرا قول نیہ ہے کہ وہ ان کے دلوں میں ہیں آرزو ڈالے گا کہ آخرت میں ہمیں بہت بڑا آجر و تواب ملے گا۔ یہ زجاج کا قول ہے ' ہمارے زمانہ میں بحض مقام و عابمت عطا کیاتو میں فلاں کو تول ہے ' ہمارے زمانہ میں بحض مقام و عابمت عطا کیاتو میں فلاں کو بخشوالوں گا اور جب میں محشر میں اٹھوں گا تو شور کچ جائے گا دیکھو فلاں شخص آگیا ہے ' ہم اس قسم کے اقوال ہے اللہ کی پند کی بخشوالوں گا آور جب میں محشر میں اٹھوں گا تو شور کچ جائے گا دیکھو فلاں شخص آگیا ہے ' ہم اس قسم کے اقوال ہے اللہ کی بخشوں کے ہم کہ لاکتی ہیں چوتھا قول ہے ہے کہ وہ ان کی آرزووں کو ان کے لیے مزین کر دے گا۔
مویشیوں کے کان چرنے کا معنی

شیطان کا تیسراوعوی یہ تھااور میں ان کو ضرور تھم دول گانؤوہ ضرور مولیشیوں کے کان چرزالیں گے۔

قادہ عکرمہ 'اور سدی نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے وہ بحیرہ کے کان چرنے کا حکم دے گا بحیرہ اس او نمنی کو کہتے تھے کہ جب کوئی او نمنی پانچ سچے جنتی اور پانچواں بچہ نر ہو آ 'تو وہ او نمنی کے کان چیردیتے اور اس سے نفع اٹھانا مند کر دیتے 'وہ او نمنی جس جگہ سے چاہے پانی میں اور جس چراگاہ سے چاہے جرے اس کو کوئی منع نہیں کر ناتھا' اور نہ کوئی مخص اس پر سوار ہو ناتھا شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ تمام کارروائی عبادت ہے۔ (زاد المسیرج ۲ ص ۱۹۹) امام محمدین اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں ۔

سعید بن مسب بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ وہ او نمٹی ہے جس کا دودھ دو ہے سے بتوں کے لیے منع کیا جا یا تھا' اور کوئی مختص اس کا دودھ جسیں دویتا تھا۔ (صحیح بخاری' رقم الحدیث: ۳۵۲۲) SULFER!

تغيير خلق الله كامتي

شیطان کا چوتھا دعویٰ سے تھا کہ میں ان کو ضرور سلم دول گاتو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ تشییر خلق اللہ لینی اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرنے کی بھی پانچ صورتیں ہیں :

حضرت عبدالله بن مسعود ولله اور ایک روایت میں حس بھری کا قول یہ ہے کہ اس سے مرادوہ عور تیں ہیں جو ایت ہاتھ پیروں پر نقش و نگار کودواتی ہیں-

الم محدين الماعل مخاري متون ٢٥١ه روايت كرت بن :

ملتمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑتھ نے ان عودتوں پر احت کی جو اپنے جم پر گودواتی ہیں اور اپنہ کی بنائی ہوئی صورت کو اپنی بال اکھاڑتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلتی ہیں 'ام بیقوب نے کما آپ ان پر کیوں احت کرتے ہیں؟ کما میں ان پر کیوں احت نہ کروں جن پر رسول اللہ طاہیم نے بیں اور اللہ کی کہا ہیں ان پر کھوں اللہ طاہیم نے اور اللہ کی کتاب میں ان پر لحت ہے۔ اس عورت نے کما میں نے تو پورا قرآن پر محا ہے۔ جھے اس میں سے آیت نہیں طی محضرت این مسعود نے قربایا آگر تم قرآن پر محتی تو تم کو سے آیت ال جاتی کیا تم نے یہ آیت نہیں پر میں وہ اس کی منت کی اللہ سول فحد وہ و ما نھا کہ عند فانتھوا اور رسول تم کو جو (ادکام) دیں وہ لے او اور جن کاموں سے تم کو منتج کریں ان سے رک جاؤ۔

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ نی النایام نے اس عورت پر لعنت کی جو ایک عورت کے بالول کے ساتھ دو مری عورت کے بال لگواتی ہے اور جسم کو کو ساتھ دو مری عورت کے بال لگواتی ہے اور جسم کو گورت کے ساتھ دو مری عورت کے بال لگواتی ہے اور جسم کو گورت و ایل پر اور گودوانے والی عورت پر احنت کی ہے۔ (سمح البخاری) رقم الحدیث : ۵۹۳۹ من موجہ مسلم مرقم الحدیث : ۵۹۳۹ سنن ابن ماج و آلمدیث : ۱۹۸۹ سنن ابن ماج و آلمدیث : ۱۹۸۹ سنن برقی المدیث : ۱۹۸۹ سنن ابن ماج و آلمدیث : ۱۹۸۹ سنن ابن ماج و آلمدیث : ۱۹۸۹ من مردول کی مرح بال کو آتی ہیں یا سر المحجم الکیوری مردول کی طرح بال کو آتی ہیں یا سر جو مور قارضی مندواتے ہیں ، عورتول کی طرح چتی کرتے ہیں اور جو محورتیں مردول کی طرح بال کو آتی ہیں یا سر

بو سرودات کی مندوات بیل سورلول کی طرح چوی سے بین اور جو محودین مردول کی طرح بال سوائی بین یا سر منذاتی بین اور جو بو زھے مرد بالول کو سیاہ خضاب لگاتے بین سر سب اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تیدیل کر رہے بین سفید بالول کو عمالی از دو یا مهندی کے رنگ سے رنگنا اس حکم بین واضل نہیں ہے "کیونکہ اس رنگ کا خضاب حدیث ہے جاہت اور مطلوب اور مستحب ہے۔

اس سلسلہ میں دو سرا قول حضرت این عباس اور حضرت این ابی ملحہ رضی اللہ عنم کا ہے۔ سعیدین جسر' سعیدین مسیب' خعی منحاک' این زید اور مقاتل کا ہمی کی قول ہے' ان کے نرویک تغییر طلق اللہ کا معتی ہے اللہ کے دین کو بدلنا اور اس میں تغییر کرنا' حرام کو حالل' اور حال کو حرام کہنا۔

تیسرا قول حضرت انس بن مالک دادہ علیہ علیہ اور عکرمہ کا ہے ان کے نزدیک سمی انسان کا خصی ہونا اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو برلناہے۔

چوتھا قول ابوشہ کا ہے کہ تغییر طلق اللہ کا معنى ہے اللہ كے امريس تغير كرنا-

پانچواں قول زجاج کا ہے کہ تغییر خلق اللہ کا معنی ہے سورج عیاند اور پھروں کی عبادت کرنا کیونکہ سورج عیاند اور

گیتھوں کو اللہ نعالی نے انسانوں کے نفع کے لیے بنایا تھااور شرکوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ شیطان کو کیسے علم ہوا کہ اس کے پیرو کار بہت زیادہ ہول گے؟

ایک سوال بہ ہے کہ شیطان کو کیے معلوم ہو گیا کہ وہ ضرور لوگوں کو گراہ کردے گا اور اس نے اللہ تعالیٰ ہے کہ اقو اکثر انسانوں کو شکر گزار نہیں پائے گا (الاعراف، : ۱۵) اور کہ ایس قلیل لوگوں کے سوا آدم کی تمام ذریت کو بڑے آبھاڑ دوں گا (انسانوں کو شکر گزار نہیں پائے گا (الاعراف، : ۱۵) اور کہ ایس کا گمان تقاعو واقع کے مطابق طابت ہوا 'ود سرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نقائی نے شیطان سے فرمایا : بیس تجھے اور شیرے پیرو کاروں سے ضرور جنم کو بھرووں گا (ص : ۱۵) اور شیرے پیرو کاروں سے ضرور جنم کو بھرووں گا (ص : ۱۵) اور شیرطان نے جان لیا کہ اس کی جو جب اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اخترش ہوگئی تو اس نے جان لیا کہ ان کی اولاد کو بمکاناتو ذیادہ آسان ہے 'چوتھا جواب یہ ہے کہ جب اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ اللہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ کیا تو اس کو زمین میں ظیفہ بنائے گا جو ذمین میں فساد اور خو نریزی کرے گا۔ (البقرہ : ۱۹) تو اس نے جان لیا کہ ان کا میں ایک و شرور گراہ کروں گا جو ان کیا تو اس نے جو کہا تھا کہ میں ضرور ان کو گراہ کروں گا اس کا معتی ہیہ ہے کہ میں ان کو ضرور کراہ کرون گائی جائے گا ہو نیاتی بائی جائے گا ہو کہا تھا کہ بیس ان کو ضرور گراہ کردے گی کو شش کروں گا جو اب یہ ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں ہے جب بیس نے بین لیا کہ دون نے میں رہنے کے لیے بھی آبکہ گلوق برناتی جائے گا ہی گائی جائے گا ہی اس نے اس نے کہا تھا : میں تیے بینوں میں ہے ہور مقرر جف اوں گا۔ (الساء : میں ایک گلوق برناتی جائے گی اس لیے اس نے کہا تھا : میں شرور بھے لیے بینوں میں ہے بینوں میں ہے ضرور مقرر جف لوں گا۔ (الساء : ۱۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشادے : شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دلوں بیس آر دو تھی ڈالٹا ہے اور شیطان نے جو وعدے کیے بیں وہ صرف دھوکا ہیں۔ (النساء: ۱۴۰)

شیطان کے کیے ہوئے وعدہ کے غرور ہونے کا بیان

مسلددوم

(rr : (21/1)

الله تعالی کاارشاد ہے : یہ وہ اوگ ہیں جن کانسکانا دوزخ ہے وہ اس سے نگلنے کی جگہ نسیں پائیں گے۔ (النساء: ۱۲۱) اس سے کہلی آینوں میں الله تعالی نے شیطان کی بیروی کرنے والوں کاذکر فرمایا اس آیت میں ان کی سرا کاذکر فرمایا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو عنتریب ان جنتوں میں واضل کریں گے جن کے لیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں جیشہ بیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ جن ہے اور اللہ سے زیادہ سپا کس کا قول ہے۔ (النساء : ۱۲۲)

الله تعالی کا اسلوب ہے کہ وعید کے بعد وعد کا ذکر فرمانا ہے اور کافروں کے بعد مومنوں کا' اور بز کاروں کے بعد نیکو کاروں کا اور شیفان کے جھوٹے وعدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے سے وعدہ کاذکر فرمایا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: (الله کا وعدہ) نه تمهاری آرزووں پر موقوف ہے نه اہل کتاب کی خواہشوں پر ؟ بو محض کوئی برا کام کرے گا اے اس کی سزاوی جائے گی اور وہ اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی حمایتی پائے گانہ مرد گار- (النساء: ۱۲۳۳)

اس آیت کے سب زول میں تین قول میں:

() قادہ میان کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے آیک دوسرے پر فخر کیا کال کتاب نے کما ہمارے نبی تسارے نبی سے پہلے ہاری کتاب ہماری کتاب تساری کتاب سے پہلے بازل ہوئی الذا ہم کو تم پر فضیات ہے مسلمانوں نے کہا ہمارے نبی خاتم السین ہیں اور ہماری کتاب تمساری کتابول کی ناتج ہے اس لیے ہم افضل ہیں اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔ خاتم السین ہیں اور ہماری کتاب تمساری کتابول کی ناتج ہے اس لیے ہم افضل ہیں اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔ دارا لگذا ہم دو اسمطوعہ دارا لگذا ہم دو ا

(۲) مجلم نے کہا ہے آیت قرکیش مکہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا ہم مرکز دوبارہ انھیں گئے نہ حساب و کتاب ہو گا نہ ہم کو عذاب دیا جائے گا' امام ابن جربر نے اس کو ترجع دی ہے۔ (جامع البیان جز ۵ س ۳۹۲)

(٣) مجاہد کا دوسرا قول ہیہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یمود و نصاری اور مشرکین کا یہ قول ہے: پیود نے کہنا ہمارے سواجنت میں کوئی نہیں جائے گا' اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو صرف چند دن ہو گا' اور مصاریٰ نے کہا ہمارے سواجنت میں کوئی نہیں جائے گا اور شرکین عرب نے کہا: ہم مرکز دوبارہ اٹھیں گے نہ ہمیں عذاب ہو گا تو یہ آیت نازل ہوئی: (الله کا وعدہ) نہ تھماری آرزووں پر موقوف ہے نہ اہل کہا ہو کہ نواہشوں پر -الآبی (جان البیان جز ۵ س ۳۹۳) جرگناہ پر سزا ہونے کے اشکال کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے گہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اے اس کی سزا دی جائے گی اور برا کام مام ہے خواہ صغیرہ گناہ دیا کمیرہ-

اس آیت کی دو تغییریں ہیں ایک تغییر ہیہ ہے کہ میہ آیت مسلمانوں کے گناہوں کے متعلق ہے۔ اس نقد ہر پر سید اشکال ہے کہ اگر ہر گناہ کی سزا ملے تو بھر مسلمانوں کی نجات بہت مشکل ہو گی اس اشکال کے حسب ذیل جوایات ہیں : پہلا جواب ہیہ ہے کہ مسلمانوں پر دنیامیں جو مصائب آتے ہیں دہ ابن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ ریسانہ مصلم معرف میں دنیں میں میں ہے۔

امام احمد بن حنبل متونی ۴۳۱ھ روایت کرتے ہیں:

سن حضرت ابو ہریرہ بنٹانہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت من یعصل سوءا بسحز بدہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آیت می بہت د شوار ہوئی' اور ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی 'اور انہوں نے رسول اللہ طائعیا ہے اس کی شکایت کی آپ نے قرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو' مسلمان کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اس (کے گناہوں) کا کفارہ ہو جاتی ہے حتی کہ اگر اس کے کوئی کاٹنا بھی چھو جائے تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔

(منداحدة سور قم الديث: ١٠٥٠ مني كبري لليهتي عسرص ١٠٧٣)

حضرت ابو بکر صدیق طیخت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا : یا نبی اللہ اس آیت کے بعد سس طرح بہتری ہو گ؟ آپ نے بوچھا : کون می آیت کے بعد عرض کیا اللہ تعالی قرمانا ہے نہ تہماری آرڈوؤں کے مطابق ہو گانہ اٹل سناب کی خواہشوں کے مطابق ہو گاجو بھی براکام کرے گااس کو اس کی سراوی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کیا تم بیار نہیں ہوتے ؟کیا تم عمکین نہیں ہوتے ؟کیا تم کو مصببت نہیں پہنچتی ؟ فرمایا تہماری برائیوں کی بی سراہ و جاتی ہے۔

(منداحمه ناارقم الحديث: المامه ١٩٠٤/١٨٠ من كبري للينه تي تاص ٣٥٣)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے بھی ای کی مثل حموی ہے۔ (سند اسمہ نام الدیث: ۲۳۲۵۵٬۳۳۱۵۹) دو مراجواب ہے ہے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کی وجہ ہے بھی گناہ مث جانتے ہیں اور نیک کاموں کی وجہ ہے بھی برے کام منادیئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کاار ثباد ہے:

آگر تم ان کبیرہ گناہوں ہے ایفناب کرتے رہے جن ہے تنہیں روکا گیاہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو مناویں کے اور تم

سَيِّةِ اَنِكُمْ وَكُذْ خِلْكُمْ وَمُذَخَلًا كُرِيْهَا - مَعَمَّى روكاً بَا بِي وَ مَهِ مِهَارِ صَعَ (النساء: ۲۰) كونزت كي قِدُ واض كردس كـ-

إِنْ تُحْيَنِنُوا كَيُلِّلُو مَا نُنْهُونَ عَنَّهُ نَكُفُرُ عَنْكُمْ

رانی الْحَسَنَاتِ بِیْنَهِ هِنَ النَّسِیْاتِ (هود: ۱۳) بنتک نکیاں برایوں کو در کردی ہیں۔ وضو کرنے سے گناہ جمٹر جانتے ہیں۔ ایک فماز سے دو سری فماز کے در میان کے گناہ جمٹر جاتے ہیں آیک فماز جمعہ سے دو سری فماز جمعہ کے در میان کے گناہ جمٹر جاتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ رکھنے سے آیک پیچیلے اور ایک ایک سال کے گناہ جمٹر جاتے ہیں اور ج کرنے سے سازی عمرکے گناہ جمٹر جاتے ہیں۔

تيسرا بواب يہ ب كه جب مسلمان اي كنابول پر توب كريا ب تو الله تعالى اس ك كنابول كو مناويتا ب-

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ التَّسِياتِ (الشورْي: ۲۵) طارياب -

چو تھا جو اب ہے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو انبیاء علیهم السلام' ملا کہ ' اولیاء آرام' علاء' شہداء اور نیک اولاد کی شفاعت کی وجہ ہے معاف فرمادے گا۔

یانیجاں جواب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو اپنے فضل محض سے بھی معاف فرمائے گا۔ قر آن مجید میں بہت مگیہ ہے یعلق کے لمین پیشنا ءو یعد ب من پیشنا ءوہ نئے جاہے گا پیش دے گالور نئے جاہے گامذاب دے گا۔ امام محمدین اسائیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے میں :

صفوان بن محرز مازنی بیان کرتے ہیں کہ آیک دن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے ہو۔

تبيان الترآن

تجاریا تھاکہ ان کے پاس ایک محص آیا اور بوچھا آپ نے رسول اللہ تھائیا ہے نجوی (سرگوٹی کرنا) کی کیا تھیر تی ہے؟ گ انہوں نے کما میں نے رسول اللہ طائیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہ : اللہ تعالیٰ موس کو اپنے قریب کرکے اس کے اوپر (اپن رحمت کا) پروہ رکھ دے گا اور اس کو چھپا لے گا اور فرمائے گا تو ظال گناہ کو بچپاتا ہے؟ کیا تو ظال گناہ کو بچپاتا ہے؟ وہ کے گا بال! اے میرے رہا حق کہ اللہ اس مجھس ہے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا کوروہ محض یہ سمجھ گا کہ وہ اب بلاک ہوگیا 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہیں نے ونیا ہیں تیرا پروہ رکھا تھا 'اور آن ہیں بھنے بخش دوں گا پھر اس کو اس کی تیکوں کی کمائی وی جائے گی اور رہے کافر اور منافق تو اللہ اوگوں کے سامنے فرمائے گا ان لوگوں نے اپنے رہے کی بھر یہ ہو کہا مقالموں پر اللہ کی لور رہے کافر اور منافق تو اللہ اوگوں کے سامنے فرمائے گا ان لوگوں نے اپنے درب کی بھر یہ ہو اس میں ابن ماہد ' رقم الحدیث : ۱۳۸۰ مند ابھری ہو رقم الحدیث : ۱۳۲۵ سامن ابن ماہد ' سے مسلم' رقم الحدیث : ۱۳۷۸ سن ابن ماہد '

اس آیت کی دو سری آخیرہ ہے کہ یہ آیت کفار اور شرکین کے ساتھ مخصوص ہے اور اس پر ولیل یہ ہے کہ اللہ الفائل نے اس افعائی نے اس آیت کے اور موسول کے متعلق الگ آیت نازل فرمائی ہے " اور جن اوگوں نے طالت ایمان میں نیک کام کیے خواہ وہ سرو ہو یا محورت او وہ اوگ جنت میں واخل ہوں گے نیز جب کفار کو ان کے ہربرے کام کی سزا دی جائے گی او اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کفار فروع کے مخاطب اور ممکان بیں اور یمی شیح ند ہے ہے۔

الله تعلیٰ کالرشادے : اور جن لوگول نے حالت ایمان بین قیک کام کیے خواہ وہ مرو ہوں یا محرت تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر مجبور کی محصلی کے شکاف مِتنا یمی ظلم حمیر کیا جائے گا- (انساء : ۴۳)

گناہ گارول کے لیے توبد مففرت

جب سے آیت نازل ہوئی کہ جس نے بھی کوئی براکام کیا اے اس کی سزا لے گی تو اہل کئاب نے کہاہم میں اور تم میں کیا فرق رہاتو اللہ تعالیٰ نے سہ آیت نازل ہوئی کہ جن مسلمائوں نے ایمان کی حالت میں نیک کام کیے ان کو جن میں داخل کیا جائے گا' اور سے اس وقت ہو گاجب ان کے گئاہ اور برے کام محافہ کر دینے جائیں اس آیت ہے معلوم ہو آ کہ گاؤوں کا کوئی تیک عمل معبول نمیں ہو آ اور نیک کاموں کے مقبول ہوئے کے لیمان شرط ہے 'نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سے شمیں فرمایا جس نے ایمان کی ساتھ تمام اعمال نیک کے کیونکہ انبیاء علیم السلام اور چند مخصوص بندگان خدا کے سوالوں سے کوئی جمام اس کی طافت شمیں رکھتا کہ اس کا کیا ہوا ہر عمل نیک ہو اور اس سے کوئی براکام نہ ہوا ہو' اس لیے اللہ تعالیٰ کے بو اور اس سے کوئی براکام نہ ہوا ہو' اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو اور اس سے کوئی براکام نہ ہوا ہو' اس لیے اللہ تعالیٰ ہیں فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں تمام نیک عمل کیے ہوں بلکہ قربالی جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک عمل کیے جو او وہ مرد ہوں یا مورت تو وہ اوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے جم عام لوگوں کے لیے سے تو یہ اور ان سے گناہ اور خوارج کے طاف بہت تو ی دلیل ہیں ہوئی انہیں جمی اسے کرم اور فضل سے جنت جس داخل انہیں جمی اسے کرم اور فضل سے جنت میں داخل میں مون کے۔ اس سے جم عام لوگوں کے لیے برم اور فضل سے جنت جس داخل کو دیں مون کے بعد یا بلاقب اس کی معقوت ہو جائے گی۔

الله تعالیٰ کاارشادے : اور اس سے ایجادین کس کاموگاجس نے اپنامنداللہ کے لیے جھادیاور آن ما ایک وہ یکی کرنے والا ہے اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف ماکل تقصہ (النساء: ۱۳۵)

دین الملام کے برحق اور واجب القبول ہونے پرولا کل

اس آیت بین اللہ تعالی نے دین اسلام کے واجب القول اور پر حق ہونے پر دو دلیلیں قائم فرمائی ہیں اول ہے ہے کہ دین اسلام ایجان باللہ اور انتقال صالحہ پر مشتمل ہے اور جب انسان کی کو معجود مان لیتا ہے تواس کے آگے سر جھا دیا ہے موجہ کے اسے جھا دیا وہ اللہ پر ایجان النے والا موجہ کے اسے جھا دیا وہ اللہ پر ایجان النے والا موجہ کے اور اللہ پر ایجان النے والا موجہ کے اور اللہ پر ایجان النے والا موجہ کو اللہ کے اور اللہ پر ایجان ای وقت سمجے ہو گا جب اس کے رسولوں اس کی تماہوں اس کے فرشتوں اور اس کی فرمائی ہوئی تمام باون کو مان لیا جائے اور اس کے ارشادات پر سر تسلیم فلم کرلیا جائے کو اللہ کہ سر جھکانا ای وقت سمجے ہو گا جب اس بر سر تسلیم فلم کرایا جائے کے سر جھکانا کی وقت سمجے ہو گا جب بر سر تسلیم فلم کرایا ہوئے کہ اور برت پرست جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان ہی کو اپنا حاجت روا مان کے طرح بہودی اور جسمائی موجہ عمر عرف مسلمان طرح بہودی اور جسمائی موجہ عمر عمرے میں صرف سلمان موجہ کا دو اس کے ایکا موجہ کرتے ہوں اور ان ہی کو اپنا حاجت روا مان کی دوالے کہ برت برائی موجہ کرتے ہیں اور ان میں کو اپنا حاجت روا مان کی حاجم موجہ میں صرف سلمان موجہ بین اور یہ لیا اور پر لیا اور پر لیا خوالے کی موجہ میں مرف سلمان موجہ کا موجہ برائی موجہ کرتے ہوں اور ان می کو اپنا کرتے والا ہو کہ موجہ میں مرف سلمان موجہ کرتے ہوں اور کرتے ہوں اور کرتے ہوں اور کرتے ہوں کو موجہ میں موجہ دور آنا موجہ کو موجہ دور آنا موجہ کو موجہ کرتے والا کرتے والی کرتے والا کرتے والا

دو سری دلیل بیہ ہے کہ مشرکین عرب اور یمود و نصار کی سب کے نزویک حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت معزز اور عمرم نتے اور ان کی شخصیت سب کے نزدیک مسلم اور واجب القبول تھی' حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی شرایعت کے احکام صرف دین اسلام میں چیں' ختنہ کرنا' ڈاڑھی بردھانا' مو نجیس کم کرنا' ذیر ناف بال مونڈٹا' ناک میں پائی ڈاٹنا' غرارہ کرنا' اور دیگر طمارت کے احکام بیہ صرف دین اسلام میں چیں' دس ذوائحہ کو قربانی کرنا' تج میں اترام پائد ھنا' صفا اور مردہ میں سبی کرنا' منی میں جمرات پر شیطان کو کئر بیاں مارنا' کعبہ کا طواف کرنا بیر تمام امور جعنرت ایرا تیم علیہ السلام کی یادگار ہیں اور صرف دین اسلام میں یہ طور عمادت کے داخل ہیں تو بھر اسلام ہے انتہا اور کون سا دین بھو گا انڈا اس دین کو قبول کرنا سے مروف دین اسلام میں یہ طور عمادت کے داخل ہیں تو بھر اسلام ہے انتہا اور کون سا دین بھو گا انڈا اس دین کو قبول کرنا

الله تعالی کاارشاد ب : اور الله في اراتيم كو غليل (اينا مخلص دوست) بناليا- (النساء: ١٥٥)

خلیل کامعنی اور حصرت ایرائیم کے خلیل اللہ ہونے کی دیوہات

اس آیت کے پہلے جڑ میں اللہ نتائی نے حضرت ابرائیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا تھم دیا تھا 'اور اس کے بعد اس کی دجہ بیان فرمائی ہے 'کہ ابرائیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اس لیے ان کی ملت کی بیروی کا تھم دیا ہے۔ علامہ حسین بن محمد راخب اصفرانی منوفی ۱۰۵ھ لکھتے ہیں :

نظیل کالفظ خلی ہے بنا ہے ' خلی کا معنی ہے ' کسی چیز کو دو چیزوں میں در میان رکھنا بظہ (ہاککسر) سے معنی ہیں 'ٹلوار کی میان یا غلاف کیونکہ 'ٹلوار اس کے در میان ہوتی ہے۔ فکہ (ہافقے') کا معنی اختلال اور پریشائی ہے اور اس کی تغییر اعتباج کے ساتھ کی گئی ہے اور فکہ (ہالغم) کے معنی ہیں محبت کیونکہ محبت نفس میں سرایت کر جاتی ہے اور اس کے وسلامیں ہوتی ہے' اللہ افعائی نے حضرت ایراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرمایا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں صرف اللہ کے مختاج نفے یا اس لے وہ الفران اللہ افعائی نے حضرت ایراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرمایا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں صرف اللہ کے مختاج نفے یا اس لے وہ

تبسان القرآن

ظلیل فرمایا کہ حصرت ابراہیم علیہ السلام الله تعالیٰ ہے شدید محبت کرتے تنے یا الله تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرنا تھا محصرت ابراہیم کی الله تعالیٰ ہے محبت کا معنی ہے الله کی رضا کے لیے ہر کام اور ہریات کرنا اور ہر حال بیں اس سے راضی رہنا 'اور الله کی آپ سے محبت کا معنیٰ ہے آپ نے آکرام اور احسان کرنا اور دنیا اور آخرت میں آپ کی شاء جمیل کرنا۔ (المفردات ص101-100 مطبوعہ المرتضور اران)

انسان کا ظلیل وہ ہو تاہے جس کی مجب انسان کے قلب کے ظائل (درمیان) میں سرایت کر جائے اور بدانشائی درجہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کو آسانوں اور زمینوں کی ملکوت (نشاتیوں) پر مطلع قرمادیا اور حضرت ابراتیم علید السلام نے ستاروں وائد اور سورج کی الوبیت کو ساقط الاعتبار قرار دیا اور بتوں کی عبادت كرنے كو مسترد کر دیا اور بت پرستوں کے بزے بت کے سواتمام بت تو ڑوا ہے اور فرمایا اس بزے بت سے بوچھو کہ ان چھوٹے بتون کو سمس نے آوڑا ہے؟ اور قوم سے فرمایا کہ افسوس تم ان کی عبادت کرتے ہوجو اپنی حفاظت نسیں کر کتے اور سمی بات کا جواب نمیں دے کئے اور قوم نے اس کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور انسوں نے اللہ کے لیے خود کو آگ میں ولوانا قبول کیا اینے بیٹے کو قربان کیا اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے ورفع خرج کیا اس طرح اللہ کے لیے انسوں نے اپنی جان' اپنے بیٹے اور اپنے مال کی قربانی دی' نو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنالمیا' اور ان کی اولاد میں ملک اور نبوت کو رکھا۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الله تعالیٰ کے اخلاق اور اوصاف سے کال درجہ کے متحلق اور متصف فنے اللہ تعالی فے ان کو اپنا خلیل بنالیا تیسری وجہ یہ ب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے بت زیادہ اطاعت گذار اور بهت متواضع تھے' قرآن مجيد ميں ہے : اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين (البقره: m) "جب ابراتيم ب ان ك رب في كما ابلام لاوً" (اطاعت كود) قوانهون في الله ك مباعث مرتشام خم كر دیا۔" لنڈا اللہ اخبالی نے ان کو اپنا خلیل بنالیا اور چو تھی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت بہت پاکیزہ تھی وہ جسمانی علائق اور ان کے نقاضوں سے مبرا تھے اور ان پر روحامیت کاغلبہ تھا ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا اس لیے الله تعالی كانور جابل اور اس كاخاص فيضان ان ك تمام اعضاء اور قوى مين جذب موكيا تفاجيها كر رسول الله ما يقم تجدكى نماز کے بعد یہ دعاکرتے تھے اے اللہ بیرے دل میں نور کردے بیری آنکھوں میں نور کردے اور میرے کانوں میں نور کر وے 'اور میرے دائمیں نور کر دے 'اور میرے بائمیں نور کر وے اور میرے اور اور کر دے اور میرے نیچے اور کر دے اور ميرت آك نور كردت اور ميرت يتي نور كروت اور يحص مرايانور كروت- (صح البخاري رقم الديت: ١٣١١) اى طرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام اعضاء اور قوی میں نور جذب ہو گیا تھا اور ان کی بشریت صیفل اور مجلی اور مصفی ہوگئ متمی سواللہ تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنالیا-

حضرت ابراتهم كاخليل الله اورآب كاحبيب الله بونا

حضرت آبراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور امارے ہی سیدنا محمد ملٹائیم اللہ تعالیٰ کے صبیب ہیں اور صبیب کا مرتبہ خلیل سے زیادہ ہے' امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترقدی آئی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ کے اصحاب بیٹھے ہوئے رسول اللہ طافیظ کا انتظار رہے تھے' آپ تشریف لائے' ان کے قریب پیٹیے وہ بیٹھے ہوئے انبیاء علیم السلام کا ذکر کر رہے تھے' ان بیس ہے 'جمریہ ف کہا کی قدر جرت کی بات ہے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا 'دو سرے نے کہا اس ہے 'جی فیا زیادہ جرت اس پر ہے کہ حضرت موی کو اللہ نے اپنا تکلیم بنایا ' ایک اور نے کہا عیمیٰ اللہ کا کلہ اور اس کی روح ہیں ' اور دو سرے نے کہا آدم کو اللہ نے صفی بنایا ' ہی مظاہلے ان کے پاس آئے ان کو سلام کیا اور فرمایا ہیں نے تمہارا کلام بنا اور تمہارے تنجب کرنے پر مطلع ہوا ' نے شک ابراہیم اللہ کے طلیل ہیں اور وہ اس طرح ہیں ' اور موی اللہ کے بٹی ہیں (جن ہمارے تنجب کرنے پر مطلع ہوا ' نے شک ابراہیم اللہ کے طلیل ہیں اور جو اور اس کا کلہ ہیں ' اور وہ اس طرح ہیں اور ہمارے اللہ نے سرگوشی ہیں بات کی) اور وہ ای طرح ہیں ' سنوا ہیں اللہ کا حبیب ہوں اور فخر نمیں اور میں قیامت کے دن جد کا ہمنڈا آدم اللہ کے صفی ہیں اور وہ اس طرح ہیں ' سنوا ہیں اللہ کا حبیب ہوں اور فخر نمیں اور میں قیامت کے دن جد کا ہمنڈا انسانے والا ہوں گا اور فخر نمیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھکھناؤں گا اللہ میرے لیے جنت کو کھولے گا اور میرے ساتھ جائے گی اور فخر نمیں اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھکھناؤں گا اللہ میرے لیے جنت کو کھولے گا اور فخر نمیں۔ فقراء مو نمین داخل ہوں گا اور فخر نمیں اور میں تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور فخر نمیں۔ (سنی ترفری رقم اللہ ہوں کا اور شرکہ نمیں اور میں تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور فرد نمیں۔

الم الو براحد بن حسين يمقى موقى ١٥٨ مو روايت كرت بين :

حضرت ابو ہریرہ بی بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیدائے فرمایا : الله تعالی نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موٹ کو تنی بنایا اور مجھے صبیب بنایا پھر اللہ نے فرمایا بجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم میں اپنے صبیب کو اپنے خلیل اور اپنے تمی پر فشیلت دول گا- (\*عب الایمان 'رتم الحدیث : ۱۳۹۳)

حضرت ابراجيم اورسيدنا مجمر عليهما السلام كم مقام خلت كافرق

ان دونوں حدیثیوں کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے ترزی کی سند میں زمعہ بن صالح جندی اور بیعتی کی سند میں مسلمہ بن علی کو بعض ائمہ نے ضعیف کماہے لیکن فضائل میں ان کی روایت میں کوئی حن نہیں ہے۔

محققین کی رائے ہے ہے کہ ہمارے نبی طائع ہم کو بھی فلیل ہونے کا مقام حاصل ہے۔ آپ کا مرتبہ اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کی مطرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کی طابہ نوائیں دکھائیں اور ہمارے نبی سرمنا محمد طائع ہم کو آسان و زمین کے علاوہ خوائی ذات کا بے بجاب دیدار کرایا \* حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفات سے متصف سے اور آپ اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے مظرفے 'قرآن مجید آپ کا علق تھا ، معان المرائی مطاب کے اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے مظرفے 'قرآن مجید آپ کا علق تھا ، معان فرمائے گا (الشعراء : ۸۲) اور بغیر دعا اور طلب کے اللہ تعالی نے آپ کی آگی مجیلی بہ طاہر خطاؤں کی مغفرت کا اعلان معان فرمائے گا (الشعراء : ۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مجھے حشر کے دن شرمندہ نے کرنا (الشعراء : ۸۵) اور ہمارے نبی کردیا۔ (الفتر نے ساتھ ایمان لائے میں میرا والوں کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ (التحریم : ۸) دور تا اور نبی طابع کے فریا : حشر کے دن شرمندہ نے دعا کی میرے بعد آنے والوں میں میرا والوں کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ (التحریم : ۸) دور نبی طابع کے فریا اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کردیا (الانشراح : ۳) یہ سب غلیل ہونے کے آثار ہیں اور نبی طابع کی صفا اللہ کے صبیب ہیں اور حبیب ہونے کے آثار کا کا کہ اور نبی طابع کی رضا اللہ کی رضا ہے آپ کا خرم اللہ کا تھم ہے 'آپ تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمت للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے 'آپ کا حکم ' اللہ کا تھم ہے ' آپ تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمت للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے ' آپ کا تھم ' اللہ کا تھم ہے ' آپ نہ تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمت للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے ' آپ کا تھم ' اللہ کا تھم ہے ' آپ ' تب تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمت للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے ' آپ کا تھم ' اللہ کا تھم ہے ' آپ ' تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمت للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے ' آپ کا تھم ' اللہ کا تھم ہے ' آپ ' تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمت العالمین ہیں آپ کی رضا ہوں کی رضا ہوں کے آپ کا تھی اللہ کی رضا ہوں کی رسل کے قائد ہیں۔

تبيان القرآن

آب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ حشر کے وان آپ کی عزت دیکھنے والی ہوگی جب تمام جبوں اور رسواوں کو آپ کی علیت ہوگی عابت ہوگی جب آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ اس وقت اللہ سے گئہ گاروں کی شفاعت کریں گے جب بہ شمول جبوں اور رسولوں کے کمی کو اللہ سے بات کرنے کا عوصلہ نہیں ہو گا۔

الله اتعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اللہ ہی کی ملیت ایں ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے۔ (النساء : ۱۳۷)

الله ك متحق عادت موف كى دليل

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے قربایا تھا کہ اللہ نے حصرت ایراہیم کو ظلیل بنایا ہے اس آیت میں یہ واشح قربایا ہے کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے ظلیل نہیں بنایا کہ اس کو کمی ظلیل کی حاجت تھی جس طرح ونیا میں لوگ اپنی خرورت کی وجہ سے کسی کو دوست بناتے ہیں 'اور اللہ کو کیا ضرورت ہو گی کہ وہ کسی کو دوست بنائے جب کہ آسانوں اور زمینوں کی ہر چیزاللہ کی ملکیت میں ہے 'نیز اس پوری سورت میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نوگوں کو حکم ویا کہ وہ اس کی اطاعت اور اس کی ہر گیز اللہ کی ملکیت میں ہے 'نیز اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کی قدرت کال ہو اور کوئی شخص اس کی گرفت اور کیلا سے باہر نہ ہو سے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کا علم کائل ہو اور کسی شخص کاکوئی کام اس کے علم سے مجنی نہ ہو سے 'اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کو بیان کرنے کے لیے قربایا آسانوں اور زمینوں کی ہرچیز اس کی ملکیت میں ہوئی اطاعت اور عبادت کا مستحق تہیں ہے۔

مسلدروم

تبيان القرآن

اور داول ین مال کی حرص رکھی اور بھے ہم نے ان وارل کو 6 500 -تبيانالقرآن والعيمانية والتي الله ما في السّاوت وكافي الْكُونُ الْكُونُ السّاوت وكافي الْكُونُ الْكُونُ السّاوت وكافي الْكُونُ السّاوت وكافي الْكُونُ السّاوت وكافي السّاء وكافي السّاء وكافي الله وكوني الله وكون الله على ولا والله و

وَالْاحِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿

اور الله عنف والا ، وعجمت والا ب 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (مسلمان) آپ سے عورتوں کے متعلق تھم معلوم کرتے ہیں' آپ کھنے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق (وی سابق) تھم دیتا ہے۔ (النساء: ۱۴۷)

وراثت اور نکاح میں عورتوں کے حقوق کابیان

قرآن کریم کی ترتیب میں اللہ تعالی کا اسلوب ہیہ ہے کہ پہلے چند ادکام بیان فرمانا ہے ' پھران ادکام کے عمل پر اجمہ و
تواب کی بشارت ویتا ہے اور ان ادکام کی معصیت کرنے پر عذاب کی وعید سنا ناہے ' اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور
قدرت کی جرائی بیان فرمانا ہے ناکہ واضح ہو کہ کمی کی معصیت اس کے علم ہے باہر شمیں اور اس پر گرفت اس کی قدرت
سے خارج نہیں ' پھر اس کے بعد دوبارہ ان ادکام کا بیان شروع فرما دیتا ہے اور اس اسلوب کافاکدہ ہیہ ہے کہ مسلسل ایک ہی
قشم کی عبارت سے بعض او قات قاری کاؤہن آکتا جاتا ہے اس لیے قاری کے ذہن کو آکتا ہیں ' غفلت اور بے توجہی ہے ۔
دور رکھنے اور اس کے ذہن کو بیدار ' اس کے ذوق و شوق کو تازہ اور اس کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کاام
میں توع ہو اور ایک مضمون کو مجتلف بیرایوں سے بیان کیا جائے ' اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے عورتوں اور میتم
ہوری کے حقوق کو بیان فرمایا تھا' پھر اس کے بعد اور مختلف نوعیت کے ادکام بیان فرمائے وعد اور وعید' ترغیب اور ترجیب اور ترجیب

بسلددوم

تبيان المرآن

اور آپی عظمت اور کبریائی کے متعلق آیات نازل فرمانیں اس کے بعد اب پھر عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام بیان فرما رہا ہے-

المم محد بن العاميل بخاري منوني ٢٥٦ه روايت كرتے إي :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتی ہیں : کسی شخص کی سربر ستی ہیں میٹیم لاکی ہوتی تنظی
اور وہ اس کا دارت ہو یا تفاوہ لاکی اس کو اپنے مال میں حتی کہ تھجور کے خوشوں میں شریک کر لیتی وہ شخص اس لاکی سے
نگال کرنے میں رغبت رکھتا اور اس کو ناپند کرنا کہ اور کوئی شخص اس لاکی سے نگال کرے اور اس لاکی کے اس مال میں
شریک ہو جائے جس میں وہ (سربرست) شریک ہو چکا ہے اس لیے وہ اس کو دو سری جگہ نکاح ہے منع کرنا تھا اس پر بیہ
شریک ہو جائے جس میں وہ (سربرست) شریک ہو چکا ہے اس لیے وہ اس کو دو سری جگہ نکاح ہے منع کرنا تھا اس پر بیہ
آبیت نازل ہوئی۔ (صبح البخاری) رتم الحدیث: ۱۳۰۰ سمج مسلم والیت کرتے ہیں :
امام ابو جعفر محمد بن جربہ طبری متوفی ۱۳۰۰ء موالیت کرتے ہیں :

سعید بن بسیر نے کہا آگر عورت خوب صورت اور مال دار ہوتی تو اس کا سرپرست اس میں رغبت کر آ اور اس سے نکاح کر گیتا اور جسب وہ خوب صورت نہ ہوتی تو وہ اس سے نکاح نہ کرتا اور کسی اور سے بھی اس کا نکاح نہ کرتا بلکہ ذکات کرنے لیے منع کرتا کہ کسیں کوئی اور شخص اس کے مال کا دارث نہ بن جائے۔ بعض روایات میں ہے وہ اس کو تاحیات نکاح نہیں کرنے دیتے تنے۔ (جائع البیان بزہ ص ۵۰ سے ۲۰۰۳ معملوں دارا افکر بیروت) فکاتی نہیں کرنے دیتے تنے۔ (جائع البیان بزہ ص ۵۰ سے ۲۰۰۳ معملوں دارا افکر بیروت) فتونی کا معتی اور اس کے نقامت اور مسائل

اس آیت میں استفتاء اور افتاء کالفظ استعمال ہوا ہے' استفتاء کا معنی ہے فتوی معلوم کرنا' اور افتاء کا معنی ہے فتوی دینا'
فتویٰ کالفظ فتی سے ماخوذ ہے 'فتی کا معنی ہے جوان آدی 'اور جوان آدی قوی ہو تا ہے اس لیے فتویٰ کا معنی ہے قوی تھم۔
اس آیت میں مذکور ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ طابع ہے فتوی معلوم کیا اور فتویٰ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سوال
رسول اللہ طابع ہے کیا گیا اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا' اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ طابع ہے سوال کرنا اللہ تعالیٰ
سے سوال کرنا ہے' رسول اللہ طابع ہے ساتھ معالمہ اللہ کے ساتھ معالمہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں' اس
سے سوال کرنا ہے' رسول اللہ طابع ہے کیان اللہ تعالیٰ کو مفتی کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اساء صفات ساع شرع
مشتقات کا اطلاق لازم نہیں آتا مثلاً علم کا اطلاق معلم کے اطلاق کو مشترم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اساء صفات ساع شرع

مسلددوم

ر موقف میں جن اساء صفات کا قرآن مجید اور اسادیث میں اطلاق آگیا ہے ان ہی کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنا جائز ہے۔ از خود گو اللہ تعالیٰ پر کسی اسم صفت کا اطلاق کرنا جائز شمیں ہے۔ البتہ اسم ذات کا اطلاق کرنا جائز ہے حتلاً اللہ تعالیٰ کو ضدا کہ سے

بین فرق میں جب تمی سوال کا چواب ذکر کیا جائے او اگر اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت ال جائے او پہلے اس کو فرقر کیا جائے اور اس کے بعد آٹار صحابہ اور اپنے امام کا قول ذکر کیا جائے ' تعارے زمانہ میں صفتی حضرات بعض اردویا عربی کی فقہ کی کتابوں کی عبارات کو نقل کر دینا فقوئی کے لیے کافی سیخت ہیں۔ یہ در حقیقت مفتی تہیں جیں بلکہ ناقل ند جہب ہیں 'اگر یہ قرآن اور حدیث سے استدلال کرنے کے بعد امام کا قول ذکر کریں گے تو اوگوں کو یہ معلوم ہو گا کہ جارے امام کا قول دکر کریں گے تو اوگوں کو یہ معلوم ہو گا کہ جارے امام کا قول محض رائے اور قیاس پر بنی تمین ہے بلکہ قرآن مجید اور احادیث سمجھ پر بنتی سے اور شب ہو اور سرح

بیش آمدہ مسائل میں اہل علم ہے رہوع کرکے فتوی لیٹا اور اس مسئلہ کا حل معلوم کرنا قرآن مجید 'احادیث سحجہ اور تبلعد کے نتام ہے ہوا ہوں ہے قرآئی وہ میں میں ہے۔

مواكر تم تعين جائے أوال علم عن موال كرد-

صحاب و آبھین کے تعالی سے طابت ہے قرآن مجدیں ہے : فَنَا لُوْا اَهْلَ اللَّهِ كُورِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَهْلَمُوْنَ.

(النحل: ٣٣)

الم محرين المائيل على متوفى ٢٥١٥ وايت كرت إلى :

حضرت علی بڑا جیان کرتے ہیں کہ مجھے نہی پہت آتی تھی میں نے (حضرت) مقدادے کماکہ نبی مٹاہیزا ہے اس کے متعلق سوال کریں (آیا اس بیل وضوء کافی ہے یا عشل ضروری ہے) انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس بیل وضوء کافی ہے یا عشل ضروری ہے) انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس بیل وضوء کافی ہے یا عشل صروری ہے)

(كانى) ب- (مج البخارى: جارة الحديث: ١٣٢)

جعزت عائشہ رضی اللہ عنما میان کرتی ہیں کہ حضرت ام الموسنین صفیہ بنت بی ان مظافظ کی زوجہ کو جیش آگیا؟ انہوں نے نی طاقظ سے اس کا ذکر کیا ای نے فرمایا کیا یہ ہم کو پہل شعیرانے والی ہیں؟ صحاب نے کما وہ طواف زیارت کر چک ہیں 'آپ نے فرمایا چھڑ کوئی حرج نہیں۔ (میج البحادی: ج۲ رقم الحدیث: ۱۵۵۵)

یں ہیں جب سے روانہ ہونے کے بین فرض ہے اور مکہ محرمہ سے رقصت ہوتے وقت طواف وداع کرنا واجب ہے 'جب رسول طواف زیارت نتے بیں فرض ہے اور مکہ محرمہ سے رقصت ہوتے وقت طواف وداع کرنا واجب ہے 'جب رسول اللہ علیا کہ ان کو حیض آگیا ہے تو آپ نے خیال فریا تاہد انہوں نے طواف زیارت نہیں کیا بھر تی بھر آپ لیے آپ نے فرمایا کیا ہے ہم کو مکسیس رو کئے والی ہیں؟ کو جایا گیا کہ انہوں نے طواف زیارت کر لیا ہے او آپ نے فرمایا بھر روانہ ہوئے میں کوئی حزیج نہیں 'اس صدیث بھر آب کو جایا گیا کہ طواف وداع کرنا واجب نہیں ہے سے معلوم ہوا کہ آگر طواف زیارت کرنے کے بعد سمی عورت کو جیش آ جائے تو اس پر طواف وداع کرنا واجب نہیں ہے اور وہ مکہ سے روانہ ہو سکتی ہے 'حضرت زید بن طابت کو ہے صدیث نہیں بہنچی تھی وہ سے تھے کہ آگر طواف زیارت کے بعد سمی عورت کو جیش آگیاتو وہ مکہ سے روانہ نہیں ہو سکتی صدیث نہیں بہنچی تھی وہ سکتے تھے کہ آگر طواف زیارت کے بعد سمی عورت کو جیش آگیاتو وہ مکہ سے روانہ نہیں جو سکتی سے ایک وہ صدیث نہیں بہنچی تھی وہ سکتے تھے کہ آگر طواف زیارت کے بعد سمی عورت کو جیش آگیاتو وہ مکہ سے روانہ نہیں جو سکتی تھے کہ آگر طواف زیارت کے بعد سمی عورت کو جیش آگیاتو وہ کہت رواع کر لیا 'اس طرح حضرت این عمرت این حضرت این عمرت این عمرت این حضرت این عمرت این عمرت این عمرت این حضرت این عمرت این عمرت این حضرت این عمرت این حضرت این عمرت این عمرت ایک حضرت این عمرت کر این اس عمرت کر این است عمرت این عم

مسلددوم

تبيان القرآن

HAPPE

امام محد بن اساعيل مخاري متوني ١٥٦٥ ووايت كرتي بين :

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اٹل مرینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ جنماے سوال کمیا کہ ایک عورت طواف زیارت کرے پھڑاس کو حیض آجائے تو اس کا کیا شرق حکم ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ روانہ ہو جائے 'اٹل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے اور حضرت زید کے قول کو تزک نہیں کریں گئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو اس صدیث کی تحقیق کرلینا' وہ مدینہ گئے اور اس سئلہ کی شخصیق کی 'انہوں نے حضرت ام سلیم سے سوال کمیا' حضرت ام سلیم نے حضرت صفیہ کی مدیث کو بیان کیا۔ (میچ البخاری' رقم الدیث : 1204)

للم الوعيد الرحمان اخرين شعيب نسائي متوفى ١٠٠ مه مد روايت كرت بين :

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے پاس بیٹیا ہوا تھا' اس وقت حضرت زید بن ثابت وہ انہ معرت ابن عباس سے پوچھا کیا آپ یہ فتوئی وہیے ہیں کہ جس عورت کو حیض آجائے وہ طواف وواع سے پہلے ووانہ ہونے کا روانہ ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا : فلال افساریہ سے پوچھیں کیا رسول اللہ ٹاٹھی ہے اس کو روانہ ہونے کا تھم دیا تھا' حضرت زید بن ثابت نے اس عورت سے پوچھا اور اپنے قول سے رجوع کر لیا' اور ہنتے ہوئے فرمایا جس طرح آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا حدیث اس طرح ہے۔ (سنن کبری للنمائی : جن مرافی الحدیث : ۲۰۰۱)

الم محرين الماعيل خاري متوني ٢٥٦ه روايت كرتي عين :

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ پہلے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما ہے یہ سنا تھا کہ وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ طواف وداع کیے بغیر حاشہ عورت روانہ نہ ہو می مجر بعد میں میں نے یہ سنا کہ وہ فتویٰ دیتے تھے کہ رسول اللہ مٹاہیا نے اس کو روانہ ہونے کی اجازت دی تھی۔ (صیح البخاری: ج۲ وقم الحدیث: ۱۲۷۱)

ان احادیث سے یہ معلوم ہواکہ تابعین محلبہ کرام سے فتوی لیتے تھے اور ان کے اقوال پر عمل کرتے تھے اور اس کا نام تقلید ہے اور جب کمی محللی کا قول حدیث کے خلاف ہو تا تو وہ محالی حدیث کی طرف رجوع کر لیتے تھے اور ان کی تقلید کرنے والے تابعین کو جب معلوم ہو تاکہ سے قول حدیث کے خلاف ہے تقوہ حدیث کی تحقیق کرنے کے بعد حدیث پر عمل کرتے تھے اور ہونا بھی ہی جائے کہ جب کمی مقلد کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے امام کا قول حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث پر عمل کرتے ہے اور ہونا بھی کہ وہ حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث پر عمل کرے ' بہ شرطیکہ وہ حدیث صحیح ہواور کی دلیل سے منسوخ نہ ہو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور (وہ احکام بھی) جو تم پر ان بیٹیم لؤکیوں کے متعلق پڑھے جارہے ہیں جن کاوہ حق تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیاہے اور تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو- (النساء : ۳۷) بیٹیم لؤکیوں کے حقوق کابیان

اس آیت میں بیٹیم لڑکیوں کے جس حق کا ذکر کیا گیاہے اس حق کے متعلق دو قول ہیں آیک قول ہیں ہے کہ اس سے مراد ان کی میراث ہے اور دو سرا قول ہیں ہے کہ اس سے مراد ان کی میراث ہے اور دو سرا قول ہیں ہے کہ اس سے مراد ان کور توں کو بیٹی قول ہیں ہے کہ اس سے مراد عور توں کو میریز خود قبضہ کر لیستے تھے اور ان عور توں کو ان کا مرشیں دیتے تھے' دو سرا قول ہیں ہے کہ اس سے مراد بیٹیم لڑکی کا دلی ہے جب دہ اس بیٹیم لڑکی ہے نکاح کرنا تھا تو اس کے مربی افساف میں کرنا تھا تو اس کیا گیا ہے تھا اور ان عور توں اللہ عندال سے مراد بیٹیم لڑکی کی مربی افساف میں کرنا تھا۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو' حضرت عاکشہ رضی اللہ عندال

نے اس کی تغییر یہ ک ہے کہ تم ان یکیم افر کیوں کے حسن و بھال اور ان کے مال و دولت کی وجہ ہے ان کے ساتھ نکاح کم کرنے میں رغبت رکھتے ہو اور حسن نے اس کی تغییر میں یہ کما ہے کہ تم ان کی برصورتی کی وجہ ہے ان کے ساتھ نکاح میں رغبت نمیں رکھتے اور ان کے مال و دولت میں رغبت کی وجہ سے ان کو اپنے پاس روکے رکھتے ہو اور ان کو کہیں اور نکاح نمیں کرنے دیئے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور کرور بچوں کے متعلق (بھی حبیس محم دیتا ہے) اور بیر کہ بیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور تم جو بھی تیک کام کرتے ہو تو ہے شک اللہ کو اس کاعلم ہے۔ (النساء : ۱۲۷)

حصرت ابن عباس نے فرمایا کہ پہلے لوگ نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو دارث نہیں بناتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا اور ہر حصہ دار کا حصہ مقرر فرما دیا 'اور تیبیوں کے متعلق انساف کرنے کا بھم دیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کامعنی یہ ہے کہ ان کا مرمقرر کرنے میں اور وراثت میں ان کا حصہ اواکرتے میں انساف سے کام لیا جائے۔

(زاد المسرج عش ١٢٨)

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عورتوں کے حقوق کے متعلق تصیحت کی ہے اور فرمایا ہے کہ عورتوں ' بیٹیم لڑکیوں اور کمزور بچوں کے وہی احکام ہیں جو پہلے اللہ تعالیٰ کے فرض کیے تنے اور یہاں مسلمانوں کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھران ہی احکام کی طرف متوجہ کیا ہے تاکہ مسلمان ان آبات میں غور و فکر کریں اور ان کے نقاضوں پر عمل کریں۔۔۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اگر کمی عورت کو اپنے خاد ندے زیادتی یا ہے رختی کا خدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی مضا کشہ نہیں ہے کہ دہ آپس میں صلح کرلیں اور صلح کرنا بہتر ہے۔(النساء : ۱۲۸) عورت کا اپنے بعض حقوق کو ساقط کرکے مرد سے صلح کرلینا

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اگر عورت کو متعدد قرینوں سے معلوم ہو جائے کہ اس کا شوہراس کی طرف رغبت نہیں کرنا مثان وہ اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک نہ کرے اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے اس سے بات چیت کم کرے یا بالکل نہ کرے نہ اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک نہ کرے خواہ اس کی وجہ اس کی برصورتی ہویا وہ نیادہ عمر کی ہویا اس کے مزاج میں شوہر کے ساتھ ہم آئکی نہ ہویا وہ مالی اعتبار سے شوہر کے معیار کی نہ ہویا جیز کم لائی ہو اور اب عورت کو سے خطرہ ہو کہ اُل کی صورت مثل رہی تو شوہر اس کو طلاق دے کر الگ کردے گا اور عورت سے جاتی ہو کہ نکاح کا بندھن قائم رہ تو تو اس میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے کہ عورت اپنے بعض حقوق کو ساقط کردے اور شوہر کو طلاق دینے مرح کرے مثلاً وہ اس کو دو سری شادی کی اجازت دے دے اور اگر اس کی دو سری بیوی ہو جس سے شوہر کو دلیسی ہو تو اپنی باری ساقط کر دے ایا س کا خرج جو شوہر کے ذمہ ہے اس کو ساقط کردے اور اس طرح شوہر کے ساتھ صلح کرلے شوہر اپنی بند کی بیوی میں ساتھ صلح کرلے شوہر آئی بند کی بیوی میں ساتھ صلح کرلے شوہر آئی بند کی بیوی ساتھ وقت گزارے گا اور وہ مطاقہ ہوئے سے تی جاتے گی۔

المام الوعيسي محربن عيلى ترفدي روايت كرت بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سودہ رضی الله عنها کو بیہ خطرہ محسوس ہوا کہ پی مظاہیم ان کو طلاق دے دیں گے ' تو انہوں نے نبی مظاہیم سے عرض کیا کہ ججھے طلاق نہ دیں ' مجھے نکاح میں برقرار رکھیں ر میری باری حضرت عائشہ (رضی اللہ عنها) کو وے دیں 'آپ نے ایسا کرلیا' تو یہ آیت نازل ہوئی " تو ان وونوں پر کوئی مضا کفتہ شیں کہ وہ آپس میں صلح کرلیں اور صلح کرنا بھتر ہے۔ (النساء : ۱۲۸) حضرت ابن عباس نے فرمایا شوہر اور بیوی جس چزير صلح كرليل وه جائز ي- (من ترزي رقم الديث : ١٥٥١)

المام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما اس آیت کی تغییر میں فرماتی ہیں ایک مخص کے نکاح میں کوئی عورت ہوتی وہ اس مورت سے زیادہ فائرہ حاصل نہ کرنا اور اس کو طلاق دینا چاہتا تو وہ مورت کمتی میں ایپے معاملہ میں تمہارے لیے فلال چیز کی اجازت دیتی ہوں' اس موقع پر ہیر آیت نازل ہوئی۔ امام ٹسائی نے اس میں سے زیادہ روایت کیا ہے کہ وہ عورت کہتی تم مجھے طلاق ندود جھے اپ تکاح میں برقرار رکھواور میں اپنا خرج اور اپن باری تم سے ساقط کرتی ہوں۔

(صحيح البخاري وقم الديث: ١٠١٠من كبرى التسائي وقم الديث: ١١٢٥

الله تعالی کا ارشاد ہے : دلول میں مال کی حرص رکھی گئے ہے اور آگر تم نیک کام کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک الله تمهارے كامول كى خرر كنے والا ب- (النساء : ١٢٨)

سلح كرنے كے ليے اسے بعض حقوق كو جھو ژنا

اس آیت میں الله تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت کابیان فرمایا ہے کہ وہ فطر آ" بخل پر حرص کر تاہے محور تیں ا بے حقوق پر حریص ہیں وہ جاہتی ہیں کہ ان کو اپنی بار یوں سے حصہ ملتا رہے اور ان کو رہائش کھانے اور کیڑوں کا خرج ملتا رے اور شوہران کے ساتھ خوشگوار عاملی زندگی گزارے اور ان کا پورا مرادا کرے اور طلاق کی صورت میں عدت کا خرج اٹھائے' ای طرح مرد مال کو اپنے پاس رکھنے پر جریعی ہوتے ہیں' وہ اپنی بہند کی بیوی کے پاس زیادہ وقت گرار نا چاہتے ہیں اور جو بیوی ناپند ہو اس کو طلاق دے کر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مرمعاف کرالینا چاہتے ہیں مودونوں میں ہے ہر فریق اپناحق زیادہ سے زیادہ لینا چاہتا ہے اور دو سرے کاحق کم سے کم دینا چاہتا ہے لیکن صلح کرنے کے لیے ہر فریق کو اپنے کھ حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں اور دو سرے فراق کو کھے حقوق دینے پڑتے ہیں ہرچند کہ داوں میں حرص رکھی گئی ہے لیکن صلح كرنے كے ليے اپنے يحمد حقوق سے وستمروار ہونا فاكر ہر ہے۔ جيساك حضرت سودہ رضى اللہ عنها رسول اللہ المايلم سے الگ ہونا نہیں جاہتی تھیں اور ان کو معلوم تھا کہ آپ کو حضرت عائشہ سے بہت محبت ہے تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنماے لیے ہیہ کردی اور رسول اللہ طالان سے عرض کیاکہ آپ ان کو طلاق نہ دیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور تم برگزائی بيولوں كے درميان پوراعدل نسين كر كے خواہ تم اس پر حريص بھى مو-ولی محبت میں بیویوں کے در میان عدل کرنا ممکن نہیں

اس آیت کامعنی ریہ ہے کہ اے لوگوا تم دلی محبت میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے۔خواہ تم دلی محبت میں ان کے درمیان مسادات کرنے کا ارادہ بھی کرد کیونگہ محبت میں سب بیوبوں کے ساتھ برابری کرنا تمہاری قدرت ادر اختیار میں نہیں ہے نہ تم اس کے مالک ہو۔

امام ابوعینی محربن عینی ترزی متوفی ۷۵ مدر روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عشمامیان کرتی ہیں کہ نبی ملی یظ این ازواج کی باریوں میں عدل کرتے تھے اور فرماتے تھ

آت الله سه میری ده تقشیم ہے جس کامیں مالک ہوں او مجھے اس چیز پر ملامت نہ کرنا جس میں مالک نہیں ہوں' امام ترزی نے کما اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان کے در میان محبت میں برابری رکھنے کامیں مالک نہیں ہوں۔ (سنن ترزی' رقم الحدیث : ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۲۴۳۴ سنن نمائی' رقم الحدیث : ۳۵۵۳ سنن این ماج ، رقم الحدیث : ۱۹۷۱)

امام ابوجعفر محد بن بزير طبري متوفى ١١٥٥ وايت كرتے ين

قادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحطاب واٹھ قرماتے تھے کیا اللہ! میرے ول میں جو محبت ہے میں اس کامالک شیں ہوں اور اس کے سواباتی امور میں مجھے امید ہے کہ میں عدل کروں گا۔ (جائج البیان نے میں ۴۲۳ مطبوعہ وارا نشار بیزوت) حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ آگر تم چاہو بھی تو محبت اور جماع میں وو یولیوں میں عدل نمیں کر کتے۔ (جامع البیان نے معس ۴۲۳)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ، (جس سے تم کو رغبت نہ ہو) اس بیوی سے بالکل اعراض نہ کرو سکہ اس کو اس طرح بھوڑ دو کہ وہ در میان میں لکی ہوئی ہو 'اور اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ سے وُرتے رہو لؤ بے شک اللہ بہت بخشے والا برا ممران ہے۔ (النساء : ۱۲۹)

ميولول مين عدل نه كرف والول كى سزا

ہشام نے کہا اس آیت کا معنی ہے ہے کہ محبت اور عمل نزون میں کسی آیک بیوی کی طرف بالکل راغب ند ہو' حسن نے کہا عمل نزون اور باربوں میں کسی آیک کی طرف بالکل ند جھک جاؤ' مجاہد نے کہا دو سری بیوی کے ساتھ عمدا '' ہراسلوک اور ظلم نہ کرو' سدی نے کہا اس کا معنی ہیں ہم کہ ایسانہ کرو کہ دو سری بیویوں کو نہ باری دو اور نہ ان کو خرج دو۔ اور بدجو فرمایا ہے کہ دہ در میان میں لئکی ہوئی ہو' رہے نے کہا اس کا معنی ہے نہ وہ مطلقہ ہو اور نہ شوہروالی ہو' مجاہد نے کہا نہ وہ بیوہ ہونہ شوہروالی ہو۔ (جامع البیان جامل معنی سے ۴۲۰۔ ۴۳۲ مطبوعہ دارا انقار بیروت ۱۵۱۵ء)

الم الوعيني محدين غيني ترفدي متونى ١٨٥٥ مد روايت كرت بين

حضرت ابو ہریرہ ہٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابقا سنے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے در میان عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلوگر اجوا ہو گا۔

(منن ترقدی) رقم الدیث: ۱۳۳۳ منن ابوداؤد و تم الحدیث: ۱۳۳۳ منن نسائی و تم الدیث: ۱۳۹۳ منن ابن ماجه و تم الحدیث ۱۹۲۹ منداحد: جسم و تم الحدیث: ۱۳۹۷ ۸۵۷۲ ۱۳۰۹ السن الکیری للیستی تر ۲ ص ۲۹۷)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے ؛ اور اگر خادند اور بیوی علیمدہ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت ہے ہرایک کو دو سرے سے بے نیاز کر دے گا' اور اللہ وسعت والا بری حکمت والا ہے۔ (النساء ؛ ۱۳۰۰)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب خادند اور بیوی کے مزاح ہم آبنگ نہ ہوں اور ان میں موافقت اور صلح مشکل ہو جائے تو پھروہ الگ الگ ہو جائیں اور اللہ تعالی مرد کو عورت سے غنی کردے گا اس کو پہلی بیوی سے بهتر زوجہ عطا فرمائے گا اور اللہ بہت فضل والا اور عطا فرمائے گا اور اللہ بہت فضل والا اور برے احسان والا ہے اور اس کے تمام سکوتی اور تشریقی کاموں میں بہت سمکتیں ہیں۔

الله بتعالی کا ارشاد ہے : اور اللہ بی کی ملیت میں ہے جو پھی آسانوں اور زمینوں میں ہے اور بے شک ہم نے ان ا

مسلددوم

تبيانالقرآن

الوگوں کو عظم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈریے رہو' اور اگر تم نہیں مانو کے نؤ اللہ ہی گ ملکیت میں ہے جو پکھ آسانوں اور زمینوں میں ہے' اور اللہ بے نیاز ہے اور حمد نٹاء کیا ہوا اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا- (النساء : ۱۳۴-۱۳۱)

بندول کی اطاعت اور ان کے شکرے اللہ کے غنی ہونے کابیان

اس سے پہلی آبیوں میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں اور کمزوروں کے ساتھ عدل اور احسان کرنے کا تھم دیا تھا اور اس آبیت میں یہ فرملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیہ تھم اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے یا اللہ کو اس کی کوئی احتماج ہے کیونکہ آسانوں اور زمینوں کی ہرچیز اللہ کی ملکیت میں ہے اور وہ ہرچیزے غنی ہے اور ہرچیز پر قادر ہے لیکن وہ ہندوں کو نیکی اور خیر پر برا کیکھنہ کرناہے۔

اس آیت میں اللہ نے بیے خبردی ہے کہ اللہ آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور ان میں حاکم ہے اور آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ بھی ہے وہ اللہ کی کلوق اور اس کی مملوک ہے 'اور جس طرح ہم نے آخ کو احکام دیے ہیں اس سے پہلے یہود اور نصاری کو بھی احکام دیے ہیں اس سے پہلے اور اس کی دی ہوئی شرایعت پر عمل کریں۔ ای طرح ہم نے آخ کو بھی یہ تھم دیا ہے 'اور اگر تم اللہ کی تعموں اور اس کے اور اس کی دی ہوئی شرایعت پر عمل کریں۔ ای طرح ہم نے آخ کو بھی یہ تھم دیا ہے 'اور اگر تم اللہ کی تعموں اور اس کے اصابات کا تفر (افکار) کرو تو تسارے کفر اور معصیت سے اللہ کو کوئی نقصان تمیں پنچ گاجس طرح تسارے ایمان 'اطاعت اور شکرے اس نے برچیز کو پیدا کیا ہے 'اور یہ اس نے یہ احکام اپنی رحمت اور شکرے اس نے ہرچیز کو پیدا کیا ہے 'اور یہ اس نے یہ احکام اپنی رحمت سے صرف تسارے فائدے کو اس کے اس نے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے اس وصیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہو اور ہم نے بھیلی امتوں سے بھی کما تھا اور تم سے بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ان اس اس کا ان جس کوئی فائدہ تم سے بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ان مسانات کو نہ مانو اور اس کی اطاعت نہ کرد اور اس کا شکر نہ بچالاؤ تو تمام آسان اور زمینیں اللہ کی ملک بیں ہیں اور ان جس سارے فرشے اللہ کی عبادت سے غنی ہو وہ اپنی بے پایاں نعتوں سارے فرشے اللہ کی عبادت سے غنی ہی وہ اپنی بے پایاں نعتوں اور اس نات کی وجہ سے بذانہ حدو شاء کا مستق ہے کوئی اس کی عباد کر سے غنی ہو وہ اپنی بے پایاں نعتوں اور اسانات کی وجہ سے بذانہ حدو شاء کا مستق ہے کوئی اس کی حد کرے یا نہ کرے۔

دو سری آیت میں پھرذکر فرمایا اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو پچھ آسانوں اور جو پچھ زمینوں میں ہے ' یہ ناکید کے لیے کہ زمین و آسان میں وہ جس طرح چاہے تصرف فرما تا ہے ' زندہ کرنا' مارنا' صحت دینا' بیار کرنا' مالدار اور مفلس کرنا یہ سب اللہ ہی کے تصرف سے ہو تا ہے' وہی اپنی تمام مخلوق کا محافظ اور ان کا کفیل ہے اور یہ اس لیے بھی دوبارہ ذکر کیا کہ بندے اس سے ڈریں اور اس کی اطاعت کریں کیونکہ وہی تمام آسانوں اور زمینوں کا اور جو پچھ ان میں ہے اس کا مالک ہے اور ان کا حاکم ہے' ان کا محافظ ہے اور ان میں متصرف ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ب : اے لوگوا اگروہ جائے تو تم سب کوفتا کروے اور دو سرے لوگوں کو لے آئے اور الله اس پر قادر ہے-(النساء : ساسا)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحت عام تردید فرمائی ہے کہ اے لوگو! اگر اللہ جاہے تو دہ تم کو فنا کر دے گا اور تمہارے بدلہ میں ایک دوسری قوم پیدا کردے گا کیونکہ آسانوں اور زمینوں کی ہر چیزاس کے قبضہ و قدرت میں ہے اور وہ جس چیز کو جاہے پیدا کرنے اور فناکے گھاٹ آنارنے پر قادر ہے اس آیت میں اللہ نے ان مشرکیین پڑھشپ کا اظہار فرمایا ہے جو میں کے عالم بیدا کرنے اور فناکے گھاٹ آنارنے پر قادر ہے اس آیت میں اللہ نے ان مشرکیین پڑھشپ کا اظہار فرمایا ہے جو

وتبيبان القرآن

ئی مٹائیئر کو ایزاء پہنچاتے تھے اور آپ کی دعوت کو مسترد کرتے تھے اور اس ٹیں اپنی قدرت قاہرہ اور سلطنت عالبہ کا اظهار ڈیل میں اس آپ کے مثل سے اس میں میں میں اس میں میں اس میں اپنی قدرت قاہرہ اور سلطنت عالبہ کا اظہار

فرمایا ہے اس آیت کی مثل یہ آیات ہیں:

اور اگرتم نے (حق ہے) روگر دانی کی 'قواللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آگے گاہروہ تم میسے نہیں ہوں گے۔ وَإِنْ تَتَوَكَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوُمًّا عَيْرَ كُمُّ ثُمُّ لَا يَكُونُوْا آمِّنَا لَكُمْ (محمد: ٣٨)

اور آگر (الله) جاہے تو تم سب کو فناکردے اور نی مخلوق پیدا

رَانَ يَشَا أُيُلْهِبَكُمْ وَيَأْتِ رِبَحَلَّتِي جَدِيْدٍO

كردك الدريد الله يركه د شوار شيل --

وَمَا ذَالِكُ عَلَى اللَّهِ مِيْزِيْرِ (ابراهيم: ١٠-٩)

الله تعالیٰ کاارشادے ۔ بی محض دنیا کا تواب جاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا تواب ہے اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ (النساء : ۱۳۳۴)

صرف دنیاوی اجر طلب کرنے کی قدمت اور دنیا اور آخرت میں اجر طلب کرنے کی مدح

اس آیت کامعنی بیرے کہ جو شخص اپنے اعمال اور جمادے دنیاوی مال اور عز و جاہ کے حصول کا ارادہ کرنا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر د ثواب ہے 'مثلا جو مجاہد اپنے حمادے مال غنیمت کے حصول کا ارادہ کر آپ تو اے کیا ہوا کہ وہ فقط خسیں اور گھٹیا چیز کا ارادہ کر رہاہے' اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیراور اجر و تواب کا ارادہ كرے 'اى طرح جو مودن 'امام' خطيب واعظ مفتى محدث اور فقيد اپنى دين ملينى اور مدركى ضدمات = صرف دنياوى وطائف اور نزرانوں کا ارادہ کرتے ہیں وہ عارضی اور فانی اجر کے طالب ہیں ان کو جائے کہ وہ اپنی خدمات میں اجر اخروی کی نیت رکھیں اور ونیاوی ضروریات کو بچوا کرنے کے لیے بہ قدر حاجت اور فراغت وطا کف کو حاصل کریں ' اور حارے دور میں جو احراء اور حکرانوں کا طبقہ ہے اور اسکولوں اور کالجول میں ماسروں اور پروفیسروں کا جو شعبہ ہے اور بدلوگ جو عوام کو انظای اور تغلیمی خدمات سیا کرتے ہیں ان کے ہاں تو ان خدمات کے مقابلہ میں اجر آخرت کا کوئی تصور ہی شہر ب مجر حرب سے کہ بد اوگ علماء پر طعن کرتے ہیں کہ بد اوگوں کے چندوں سے اپنا پیٹ پالتے ہیں جب کد امراء و حکام اور پروفیسروں کو جو شخواہیں ملتی ہیں وہ عوام سے میکس وصول کرے دی جاتی ہیں اور امارے زماند میں (اکتوبر ١٩٩٩م) ایک متوسط امام مجد کی شخواہ دو بزارے تین بزار سک ہوتی ہے اور دینی مدرس کی سخواہ دو بزارے جار بزار سک موتی ہے اور اس منگائی کے دور میں جب کے دورہ ہیں روپے لیٹر آٹا آٹھ روپے کلو اور گوشت ۱۲۵روپے کلو ہے اس آرنی ہے۔ مشکل ضروریات زندگی بوری ہوتی ہیں' اس کے مقابلہ میں ایک متوسط پروفیسر کی تخواہ ۱۰ ہزار روپ ہوتی ہے' انتظامی افسرول' حكرانوں وزراء اور گور زول كى تخواييں الح الاؤنز اور ديگر مراعات كاكوكى المكانة عى نسيس ب جب بيا لوگ غير مكى دورول پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ چالیس ، بچاس افراد کو لے جاتے ہیں اور ان کی شاہ خرجیاں لا کھوں سے متجاوز ہو کر كو ڑوں تك پينچى بيں اور ان كے بيد تمام افراجات عوام سے وصول كيے ہوئے جرى فيكسول سے بورے موتے بيں جب کہ علماء کی جو خدمات کی جاتی ہیں وہ ظلم اور جبرے نہیں بلکہ خوشی اور اختیار کے ساتھ دیئے ہوئے چندول اور نڈرانوں سے ہوتی ہیں' پھر بھی ان لوگوں کی زبانیں علماء کو یہ طعنہ دینے ہے نہیں تھکتیں کہ یہ چندوں سے پلنے والے لوگ ہیں' جب کہ علاء اپی خدمات پر اجر اخروی کے طالب ہوئے ہیں اور دنیاے صرف بہ قدر ضرورت لیتے ہیں اور یہ امراء ' حکام' وزراء اور لور نر ملی اور ملی خدمات کا جو معاوضہ لیتے ہیں اس بیں ان کے ہاں آخرت کا کوئی نضور نہیں ہے ان کے پیش نظر صرفہ

مسلددوم

دنیا آس کی زیب و زینت اور عیاشیاں ہوتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اور آیات میں بھی اس طرز عمل کی مزمت کی ہے اور ان کی مرح فرمائی ہے جو دنیا اور آثرت دونوں کے طالب ہیں :

فَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَتُقُولُ رَثَّنَا أَلِنَا فِي اللَّنْيَا وَمَالَذُفِي الْأَرْحَرَةِ مِنْ خَلَاقِ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَلِنَا فِي اللَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَحْرَةِ حَسَنَةً وَيْنَا عَنَا بِالتَّارِ (البقرة: ٣٠٠)

پھرلوگول میں ہے بعض وہ ہیں جو دعاکرتے ہیں اے حارے رہا جہیں دنیا میں دے اور ان کے لیے آ ثرت میں کوئی حصہ مئیں ہے 'اور بعض وہ ہیں جو دعاکرتے ہیں اے حارے رہا جہیں دنیا میں (جمی) اجھائی عطا فرما اور آ ثرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور جمیں دو زخ کے عذاب ہے بچا۔

جو شخص آخرت کی تھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کی تھیتی نیادہ کریں گے 'اور جو شخص دنیا کی تھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کو اس میں سے دیں گے 'اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

جو لوگ جرف دنیا کے خواہش مندین ہم ان بیں ہے جس کو بیتنا جائیں آئی دنیا بیں دے دیتے ہیں کچرہم نے اس کے لیے دوز ٹر بنادی ہے وہ اس بیں ذکت ہے اور وہ تکارا ہوا داخل ہو گان اور جو شخص آ ترت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے عمل کرے بہ شرطیکہ وہ مومن ہو تو اس کا عمل مقبول ہو گان ہم سب کی عدد فرماتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی۔ اور آپ کے رب کی عطار کی ہے) رد کی ہوئی نہیں ہے ک دیکھیے ہم نے کس طرح ان میں ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور بیقینا آ ترت کاررچہ بہت براہے اور اس کی بہت بری فضیلت ہے۔ مَنُ كَانَيُرِينُدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهُ وَمَنْ كَانَ يُرِينُدُ حَرْثَ الدُّنْيَا أُوْنِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ (الشّولَى: ٣٠)

مَنْ كَانَ يُرِينُدُ الْمَاحِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَا أُولِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَهَا مَلْمُومًا شَدْحُورًا 0 وَمَنُ آرَادَ الْأَرْحَرَةَ وَسَعْى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُوْمِنٌ فَأُولِا عِنْ عَطَا عِرَبِيكَ وَمَاكَانَ عَظَا أَعُ تُمِدُّ هُؤُلا عِوْهُ وَلَا يَونُ عَطَا عِرَبِيكَ وَمَاكَانَ عَظَا أَعُ رَبِيكَ مَحْظُورًا 0 أَنْظُرْ كَيْفُ فَضَّلْنَا يَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْإِخِرَةً أَكْبُرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبُرُهُ تَفْضِيلًا 0 (الاسراء: ١١-١٨)

## المن الذي الفات بر معرف سے تاخ رہنے والے الا اللہ کے لیا تا اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا الل

تهيان القرآن

ه امير ہو يا عزيب ، اللہ ان كا (تم سے) زيادہ خير قراه ب

سلددوم

ابناتم خاہی کی بیروی کرے مدا

تبيانالقرآن

KING Y



1\_0

اس سے پہلی آیتوں میں عورتوں' میٹیم لڑکیوں اور کمزور بچوں کے حقوق ادا کرنے کا تھم دیا تھا' اور عورتوں کو یہ ہدایت یی تھی کہ اگر انہیں اپنے شوہروں سے بے رغبتی اور علیحد گی کا خطرہ ہو تو وہ اپ بعض حقوق ترک کرکے صلح کرلیں' اور

تبيانالقرآن

شو ہروں کو تھم دیا تھا کہ وہ بیویوں کے ساتھ عدل اور انصاف کریں ' غرض یہ کہ اُس پورے رکوع میں عائلی اور خانگی معالمات میں عدل وانصاف کرنے کا تھم دیا تھا اور اس آیت میں عموی طور پر عدل اور انصاف کرنے کا تھم دیا ہے۔ دوسری وجہ بیا ہے کہ گذشتہ آیات میں حقوق العباد کو اوا كرنے كا علم دیا تھا اور اس آیت میں اللہ كے ليے كوان دینے کا علم فرما کر حقوق اللہ کو اوا کرنے کا علم دیا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سے منصل پہلی آبیت میں محض ونیا کو طلب کرنے کی فدمت کی بھی اور ونیا اور آخرت دونوں کو طلب کرنے کی ترغیب وی مقی-اس آیت میں بھی ای جے پر فرمایا ہے کہ تم اللہ کے لیے انساف پر قائم رہواور الله كے ليے كوائى دو علاصہ يہ ہے كه تهمارا ہر عمل الله كے ليے ہو حتى كه برحركت اور بر سكون مر قول اور بر فعل الله کے لیے ہوا اور یمی انسانیت کی معراج ہے ورنہ محض پیٹ بھرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ سے کھالیزا اور جس سے چاہے قضاء شہوت کرلینای مقصود ہوتو چرانسان میں اور جانوروں اور ورندوں میں کیا فرق رہے گا!

ايخ ظاف كوائى ديخ كامعنى

اس آیت میں الله نتالی نے تمام ملکفین کو بیہ تھم دیا ہے کہ وہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے میں اور جور و ظلم سے احراز كرنے ميں بهت مضوطى اور بهت مستعدى سے قائم رئيں ، خواہ يہ شادت خود ان كے اپنے خلاف ہويا ان ك آباء ك خلاف بويا ان ك قرابت دارول ك ايخ خلاف شمادت دين كى دو تفيرس بين اليك يه ب كدوه اين خلاف كمي کے جن کا افرار کرلیں' اور دو سری تغییر یہ ہے کہ جن کو ثابت کرنے کے لیے آگر انہیں سمی طاقت ور ظالم یا سمی مقتدر مخصیت کے خلاف بھی گوائی دینی پڑے تو اس سے در لیخ نہ کریں خواہ اس کے نتیجے میں انہیں اپنے 'اپنے والدین یا اپنے اقراء ير مظالم اور اذيتي برداشت كرني برس اوركى متوقع فواكد كوباتف سے كھوكر تقصان اتھانا برے واضح رے كه والدين کے خلاف شماوت دینا ان کے ساتھ نیکی کرنے کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ان کے ساتھ نیکی ہے۔ اس کی تفصیل ہم انثاء الله پھر کریں گے۔

عدل کو گوائی پر مقدم کرنے کی وجوہ

اس آیت میں عدل و افصاف کے قائم کرنے کو ادائے شمادت پر مقدم فرمایا ہے "کیونک شمادت کے ذریعہ دو سرے محض سے فیصلہ کرایا جاتا ہے اور عدل و اتصاف اسے خود کرنے کا حکم دیا ہے اور جب تک انسان خود عدل و انصاف تهیں كرے گانودوسرے مخص كوعدل و انصاف كے ليے اس كاكهناكب موثر ہو گا دوسرى وجديہ ہے كہ يملے انسان اسپ نفس کے سابھ عدل و انصاف کرے اور اس کانقاضا یہ ہے کہ وہ تمام برائیاں اور برے کام چھوڑ وے اور نیکیوں کو اختیار کرے اور جب تک کوئی انسان خود نیک نہیں ہو جانا اس کی کمی کے حق میں شادت قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ فرائض کے نارک اور مرتکب کیرہ کی شمادت شرعا" مقبول نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے عدل اور انصاف قائم کرنے کا تھم ویا پھر شادت دینے کا عظم دیا " تبری وجہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کرکے انسان اپنے نفس سے ضرر کو دور کر آے اور شادت کے ذریعہ دوسروں سے ضرر کو دور کرتا ہے اور اپنے نفس سے ضرر کو دور کرتا دوسروں سے ضرر کو دور کرتے پر مقدم ہے اور چو تقی وجہ بیر ہے کہ عدل کرنا فعل ہے اور شمادت دینا قول ہے اور فعل قول سے قوی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اقوی کو مقدم

کی فریق کی رعایت کی وجہ ہے گوائی نہ دینے کی ممافعت

پھر قربایا (فریق معاملہ) خواہ امیر جو یا غریب اس کا معنی ہے کہ کسی امیر کی امارت کی وجہ سے رعایت کرکے اس کے خلاف شمادت کو تزک کرد بلکہ ان کے خلاف شمادت کو تزک کرد بلکہ ان کے معاملہ کو اللہ ہے واللہ کو اللہ پر چھوڑ دو 'تنماری یہ نسبت اللہ ان کا زیادہ خیرخواہ ہے اور اس کو علم ہے کہ ان کی اچھائی اور جملائی کس چیزیں

اس کے بعد فرمایا الذائم خواہش کی بیروی کرکے جی ہے روگروانی نہ کرو انسان عصبیت کی وجہ سے یا عداوت کی وجہ

ت خواہش کی پیروی کر آے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَلَا يَخْرِمُنَّكُمُ شَنَا نُ فَوْمِ عَلَى اَنْ لَا تَعْدِلُوا مَى قَمَ كَى عدادت حمين عدل نه كرنے پر برا كين نه اِغْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقُوٰى (المائده: ٨) كه مُعَمِدل كرتے رمودہ تقوى كے زيادہ قريب ہے۔

معنو العرب و معنادی را مان معنادی این ایراض کیا تو الله تمهارے سب کاموں کی خرر کھنے والا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم نے (گوائی میں) ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو الله تمهارے سب کاموں کی خرر کھنے والا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ولا تملوا" اس کا مادہ "لی" ہے اس کا معنی ہے کلام میں تحریف کرنا اور عمدا" جھوٹ بولنا اور اعراض کا معنی ہے شمادت کو چھیانا اور اس کو ترک کرنا اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

وَلا تَكْنُهُ وَاللَّهُ هَا دَةً وَمَنْ يَكُنُهُمُهَا فَإِنَّهُ إِنَّهُ الرَّمُ اللَّهُ الدر شمارت كوند جمها واور جوشارت كوجها على كادل كن

قَلْمُو البقرة: ٢٨٣) كارب

المام مسلم بن عجاج تشري متوفى الاله روايت كرتي بين :

حضرت زیدین خالد جنی بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہیم نے فرمایا : کیا میں تم کو بهترین گواہوں کی خبر نہ دول! بهترین گواہ وہ ہے جو گوائی کو طلب کرنے سے پہلے گوائی کو پیش کردے۔ (صحیح مسلم' رقم الحدیث : ۱۷۱۹)

اس حدیث کا معنی ہیہ ہے کہ ایک انسان کا کمی مخض پر کوئی حق نکلنا ہو اور اس کو اپنے حق کا علم نہ ہو اور کمی دو سرے مخف کو اس کے اس حق کاعلم ہو تو دہ آگر اس کے پاس اس کے حق کی شادت دے 'اور اس کا دو سرامعنی ہیہ ہے کہ یمال مجازا'' سرعت مراد ہے بیغی جو مخص سوال کرنے کے فور ابعد بغیر کمی توقف کے شمادت دے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ اے ایمان والوا (وائی) ایمان لاؤ الله پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو الله ف اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی- (النساء : ١٣٩)

ایمان والول کو ایمان لانے کے حکم کی توجیہ

اس آیت میں اے ایمان والوا فرما کریا تو مسلمانوں سے خطاب ہے اس تقدر پر اس آیت کا معنی سے کہ اے ایمان والو است میں ہے کہ اے ایمان مواد است میں اسے ایمان پر خابت قدم اور برقرار ہو جیسے مسلمان ہر نماز میں وعاکر آئے اھدنا الصر اطال مستقیم "اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر خابت قدم اور برقرار رکھ اور یا اس آیت میں مومنین اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تم (سیدنا) محمد طابط پر اور قرآن مجدیر ایمان لاق جیسے پہلے انہیاء علیم السلام اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے ہو اور جس مخص نے اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں میں فرق کیا اور بعض پر ایمان لایا اور بعض کے ساتھ کفر کیا اس کے ایمان کا اعتبار شیں ہے کہ رسولوں اور سب رسولوں کا انگار کرنا سب آسانی کتابوں اور سب رسولوں کا انگار کرنا ہوئی۔

تبييان القرآن

HART .

اس آیت کی زیادہ طاہری تغییرے کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے' اور آیک قول یہ ہے کہ اس سے موشین الل کتاب مرادیس جیس ناور آیک قول یہ ہے کہ اس سے موشین الل کتاب مرادیس جیس اکہ ایمی ذکر کیا گیا' دو مرا قول یہ ہے کہ اس میں متانقین سے خطاب ہے لیتی اے وہ لانے والوا اضلاص کے ساتھ دل سے ایمان لے آؤ اور تیبرا قول یہ ہے کہ اس میں مشرکیوں سے خطاب ہے لیتی اے وہ لوگ جو لات اور عری پر ایمان لائے ہو' اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی کتاب کی تصدیق کرو' اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس میں افراف طاہریں اور صبح میں ہے کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور امی قرآن جید کا اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور میں قرآن جید کا اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور میں قرآن جید کا اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور

الله تعالی کا ارشاد ہے : بے شک جو لوگ ایمان لانے پھر کافر ہوئے ' پھر ایمان لانے پھر کافر ہوئے ' پھروہ کفریس اور بورہ شمنے 'اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ مجھی انہیں راہ راست پر جلائے گا۔ (النساء ؛ ۱۳۷۷)

اس سے پیلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تھم دیا تھاکہ وہ اللہ پر رسول پر اور آسانی کتابوں پر ایمان بر قرار رکھیں اور اس میں ثابت قدم رہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی ان وہ قسموں کا ذکر فرما رہا ہے جو ایمان سے خارج ہیں ان میں پہلی فتم وہ ہے جو نقاق سے بہ ظاہر ایمان لائے تھے ' کیم کفر کی طرف لوٹ گئے اور گراہی میں مرگئے ' انہوں نے توبہ کا موقع ضائع کر دیا اللہ تعالی ان کی مفقرت نہیں فرمائے گا' اور دوسری فتم ان منافقوں کی ہے جو ظاہری اسلام پر بر قرار رہے اور در بردہ کافروں کے ہم نوارہے۔

الله تعالى كاارشاد ب : منافقين كو فوشخرى ويجيئ كه ان ك ليدودناك عداب ب- (النساء : ١٣٨)

خوش خری کی اچھی خبری دی جاتی ہے ان کو جو عذاب کی خبردی گئی ہے اس کو خوش خبری اس طرح فرمایا ہے جیسے عرب کتھ ہیں تحسینت کی المضر ب تمہماری تقطیم مارہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیادہ کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہیں' بے شک تمام غلبہ اللہ کے پاس ہے۔ (النساء: ۱۳۷۹)

اس آیت میں جن لوگول کاذکر کیا گیاہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان ہے مراد منافقین ہیں اور کافروں کو دوست بناتے ہیں ان ہے مراد منافقین میں اور کافروں سے مراد میں وہ ہیں منافقین میں دوستی رکھتے تھے اور اجتمل بعض سے کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد (مائیدیا) کا مشن کامیاب نمیں ہوگا اور میں وہ سے تھے کہ بالا فرغلب اور افترار ان بی کو حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا دو کرکے فرمایا : بے شک تمام غلبہ اللہ بی کے پاس ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمام غلبہ اللہ بی کے پاس ہے اور ایک اور آیت میں فرمایا ہے کہ تمام غلبہ

غلبہ تو صرف اللہ' اس کے رسول اور ایمان والول کے لیے

وَلِلْوِالْمِزُةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ

(المنافقون : ۸) --

اس آیت ہے معلوم ہو ہاہے کہ اللہ کے علادہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے بھی غلبہ ہے' اس کا جواب سہ ہے کہ اصل غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے غلبہ عطا فرمادے اس کے لیے بھی غلبہ ہے۔ رائلہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ بے شک اللہ نے کتاب میں تم پر سہ تھم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا

تبيانالقرآو

رہا ہے اور ان کا نراق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بٹیفو حق کہ وہ (کمی) دو سری بات میں مشغول ہو جائیں (ورنہ) دورت کا سام ک مثل تراب

بلاشیہ تم بھی ان کی مثل قرار دیئے جاؤ گے۔(النساء : ۱۳۰۰) کو ان معصد میں ماض میں انگل کر ان معصد میں م

کفراور معصیت بر راضی ہونا کھی کفراور معصیت ہے

الم ابوالحس على بن احمد واحدى نيشاپورى متوفى ٨٧٨ه لصخة بين:

منافقین علماء يمود کی مجلس ميں ميضة تھ اور وہ قرآن مجيد کا فراق اڑائے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے تو اللہ

تعالى نے مسلمانوں كوان كى مجلس ميں بيشے سے منع فرماديا- (الوسط: جام ١٦٩ممطبومدوارالكتب العلم بيروت)

اس آبت کا معنی میہ ہے کہ اے منافقوا تم بھی کفریں ان علاء یہود کی مثل ہو 'اہل علم نے کہاہے کہ ہیہ آبت اس پر دلات کرتی ہے کہ جو محص گفرے راضی ہو وہ بھی کافرہے اور جو مخص کسی برے کام ہے راضی ہو اور برا کام کرنے والول کے ساتھ لل بھی کررہے تو خواہ اس نے وہ برا کام نہ کیا ہو پھر بھی وہ ان کے ساتھ گناہ بیں برابر کا شریک ہے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ''(ورنہ) تم بھی ان کی مثل قرار دیے جاؤ گے۔'' یہ اس وقت ہے جب ان کی مجل بین بیضے والا وہاں بیشنے پر راضی ہو 'کیاں اُل وہ وہاں نے مشخص کا ور خوف کی وجہ راضی ہو 'کیاں اُل وہ وہاں نے مشخص سے بیزار ہو اور ان کی کفریہ یاتوں پر غضیناک اور منتفر ہو لیکن کسی بجوری اور خوف کی وجہ سے دم بیر فرق کرتے ہیں کہ منافق مدید بیں یہود کے پاس بیشتے تھے اور وہ رسول اللہ مطابط اور قرآن مجید کے خلاف باتیں کرتے تھے اور ذرق ان اور آخر تی جورتے اس لیے وہ بھی ان کافروں کی مثل قرار پائے' اور مکہ بیں جب سلمان مشرکوں سے رسول اللہ طابط اور قرآن مجید کے خلاف باتیں بھی ان کافروں کی طلبہ اور قلم کی وجہ سے مجبور تھے اس کیان مسلمانوں کا یہ عکم شمیں ہے۔

ہمارے علماء نے یہ بھی کماہے کہ ایک محض کسی کے پاس مسلمان ہونے کے لیے جائے اور وہ اس سے یہ کے کہ تم کل آنا' یا شام کو آنانو وہ محض کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ محض اتن ویر کے لیے اس کے کفرپر راضی ہو گیا۔

اس آیت سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کے پاس بیٹھنا ان سے ملنا جلنا اور باتیں کرنا مطلقاً" منع نہیں ہے ان کے پاس بیٹھنا اس وقت ممنوع ہے جب وہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوں ' ہاں کفار کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا ممنوع ہے اور معاثی 'عمرانی' مکلی اور بین الاقوامی معاملات میں ضرورۃ" ان سے ملنا جلنا اور باتیں کرنا جائز ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : یہ منافق تمهارا جائزہ لے رہے ہیں 'اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے 'اور اگر کافروں کو (کامیابی سے) حصنہ ملے تو کہتے ہیں کہ کیاہم غالب نہیں آگئے تھے؟ اور کیاہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا؟ (النساء : ۱۳۱)

منافقوں کامسلمانوں اور کافروں کو فریب دینا

حان القرآن

ابوسلیمان نے کہا ہے کہ یہ آیت بالخصوص منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے' مقاتل نے کہا منافقین مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے رہتے تھے' اگر مسلمانوں کو فتے ہوتی تو وہ کتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ سوتم ہم کو غنیمت میں سے حصہ وو' اور اگر کافروں کو غلبہ ہو جانا تو کتے کیا ہم تمہاری رائے پر غالب نہیں آگئے تھے یا ہم تمہاری دوستی میں غالب نہیں بتھ یا کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تھی' یا کیا ہم نے یہ نہیں کما تھا کہ ہم وین میں تمہارے ساتھ ہیں' اور کہتے کیا ہم نے تم

---

ا کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھالیتی کیا ہمنے تم کو ان کے رسوا کرنے سے نہیں بچایا تھا گیا ہمنے تم کو ان کے منصوبوں گا سے آگاہ نہیں کیا تھا یا کیا ہمنے تم کو اسلام میں واغل ہونے سے نہیں رو کا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس کلام سے کافروں پر معصان بڑنا چاہتے تھے۔

الله نتالي كا ارشاد ي : نو (ال منافقة) الله قيامت ك دن تنهار درميان فيصله كردك كا اور الله كافرول ك ليه مسلمانول ك خلاف (غلب ك) بركز بركز كوئي سييل نهيس ينائ كالوالنساء : ١٣١)

حضرت ابن عباس رضی ایننہ عنمانے فرمایا اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ منافقوں کی سزا کو موخر کر دے گااور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا تھکم نہیں دیا۔

مسلمانوں سے وعدہ غلبہ کے باوجود غلبہ کفار کی توجیبہ

حضرت علی بن ابی طالب و الله کے پاس آیک محض آیا اور اما مجھے یہ بڑائے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز ہرگز کوئی سبیل نہیں بڑائے گا الا تکہ وہ آم سے قال کرتے ہیں اور (بعض او قات) ہم پر غالب آ جاتے ہیں مصرت علی نے فرمایا اس سے مراویہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کی مسلمانوں کے خلاف کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ امام حاکم نے کماریہ حدیث صحیح ہے۔ (المستدرک جمام ۴۰۰۹)

> حضرت این عباس نے قرمایا انجام کار مسلمان کافرول پر غالب ہول گے- (زاد المسیر ۲۲ص ۱۳۱۱) دلیل اور جحت کے اعتبار سے بھی بھی کافرول کو مسلمانول پر غلبہ نہیں ہوگا- (تغییر کیبر ۳۳ ص ۳۳۳)

اس آیت کی بهترین توجید میہ کہ کافرونیا کی جنگوں میں بھی ہرگڑ ہرگڑ مسلمانوں پر غلبہ نہیں یا سکیں گے بہ شرطیکہ مسلمان اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کریں اور کسی برائی میں جنلا نہ ہوں اور گناہوں پر اصرار نہ کریں اور توب کو نہ چھوڑیں' اور جب وہ برے کاموں میں ملوث ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں اور اڑائی میں کافر ان پر غالب آ جائیں تو ب صرف ان کی شامت اعمال کا متیجہ ہے' اللہ تعالی فرمانا ہے :

وَمَا آصَابِكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتْ الره معيت سَيل يَتِي عِنْ مِنْ الري عامل المان المال المان المال المان المال المان على المنازية على المنازية عن المان المان المان المان المنازية عن المان الما

كافرول كاسلمانول برغلبه نه موفي سے فقهاء احناف اور شوافع كالشنباط مسائل

الم فخرالدين محد بن عمر وازى شافعي متوفى ١٠٧ه كصفة بين

الم شافعی نے اس آیت سے کئی مسائل مستنظ کیے ہیں۔ (۱) کافر جب مسلمان پر غلبہ یا لے اور اس کے مال کو دار اس کے مال کو دار الحرب میں محفوظ کر لے تب بھی وہ اس مال کا مالک نہیں ہو گا اور اس کی دلیل بیہ آیت ہے کہ اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز ہرگز کوئی سمیل نہیں بنائے گا (۲) کافر کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ مسلمان غلام کو خریدے۔ (۳) مسلمان کو ذی کے بدلے قتل نہیں کیاجائے گا ان فتوں مسلمان پر بیہ آیت دلیل ہے۔

(تغییر کبیرج موص مهموم مطبوعه دارا افکر بیزوت ۱۳۹۸ م)

فقهاء احناف کے نزدیک کافر علیہ ہے مسلمان کے مال کا مالک ہو جا تا ہے۔ علامہ نظام الدین الشاشی حنفی اشارۃ النص کے بیان میں لکھتے ہیں :

مسلددوم

تبيانالقرآ

الشراقالي قرما يا 🚅 :

رِلْلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الْكَنِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ (يدمال) نقراء ماجين كے ليے (جي) ہيں جو اپن گروں هنوَ آمُو المنظ الحشد وهن

دِیَارِ هِمْ وَآمُولِلِهِمْ (البحشر: ۵۹) ادراموال نے نکال دیے گئے ہیں۔ ای آئے کا ساق ملا مُنفعت کر انتخابی کر ماہوں میں میں اس می میں اور

اس آیت کاسیاق مال غنیمت کے استحقاق کے بیان میں ہے اور رہ اس مسئلہ میں نفس (تضری) ہے اور آیت کے الفاظ سے اشارہ " یہ بات بھی فایت ہوئی کہ وہ مہا بڑین جو لینے گھروں اور اموال سے نکال دیئے گئے تھے وہ اب فقر ہو چکے چیں (حالا نک وہ پہلے صاحب جائمیراو تھے) اور اس سے اشارہ " یہ معلوم ہوا کہ کافر کو جب مسلمان کے مال پر غلبہ ہو جائے (اور وہ مال مسلمان کے باتھ سے نکل جائے ہے) تو کافر اس کے مالک ہو جائے چیں 'کیونکہ اگر وہ مال پرستور مسلمان کی ملیت اور وہ مال مسلمان کے باتھ سے نکل جائے ، وہ آن مجد میں انتہاں کی ملیت میں رہناتو اس پر قرآن مجد میں فقر کا اطلاق نہ ہو تا۔ (اصول الشاخی ص۲۵ مطبوعہ ملتب ارداویہ ملتان)

فقهاء احناف کے نزدیک کافر ملمان فلام کو خرید تو سکتاہے لیکن وہ اس سے خدمت نہیں لے سکتا۔

علامه سيد محمود آلوى حقى متوفى ١٥٣ المد لكصة إن :

المام شافعی نے اس آیت ہے یہ استدالل کیا ہے کہ کافر کا مسلمان قلام کو خریدنا فاسد ہے کیونکہ اگر اس کا یہ خریدنا صحیح ہو تو کافر کا مسلمان پر مالکانہ تقوق ہو گا اور یہ اس آیت کے خلاف ہے 'اور ہم یہ کتے ہیں کہ اس کا خریدنا صحیح ہے لیکن کافر کو اس سے منع کیا جائے گا کہ وہ مسلمان سے خدمت لے وہ اس سے صرف اشیاء کی خرید و فروخت کا کام لے سکن ہے اور اس میں اس کا تفوق ظاہر خمیں ہو گا۔ (دورح المعانی ہے ہ ص ہدا مطوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت)

ای طرح فقهاء احناف کے نزدیک ذی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کردیا جائے:

علامه الوالحن احمر بن محمد قدوري متوني ٢٨مه الصفي بين :

آزاد کو آزاد کے بدلہ میں اور آزاد کو غلام کے بدلہ میں اور مسلمان کو ذی کے بدلہ میں قتل کر دیا جائے گا۔ (مخضر القدوری ص ۲۱ مطبوعہ نور مجد اصح المطابع کراجی)

المام على بن عمروار تعلى متوفى ١٨٥٥ مدروايت كرت إين

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابط ایک مسلمان کو ذی کے بدلہ میں قتل کر ویا اور فرمایا میں سب سے زیادہ عمد پورا کرنے والا ہوں۔ (سنن دار تعلیٰ جسم ۱۳۵۵ سنن کبری للیستی ج۸ص ۲۳۰۰) حضرت مولانا سید مجمر تھیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۵ھ لکھتے ہیں :

علاء نے اس آیت سے چند مسائل مستنظ کیے ہیں۔ (۱) کافر مسلمان کاوارث نہیں (۲) کافر مسلمان کے مال پر استیلاء پاکر مالک نہیں ہو سکتا (۳) کافر مسلمان کے خرید نے کا مجاز نہیں (۳) ذی کے عوض مسلمان کو قتل نہ کیا جائے گا۔ (جمل)

کافر مسلمان کاوارث نہیں ہو سکتا اس میں سب کا انقاق ہے اور موخرالذ کر نتیوں مسائل فقهاء شافعیہ کے زدیک ہیں جیسا کہ خود حضرت نے جمل کا حوالہ دے کر اشارہ فرمایا ہے کیونکہ جمل علامہ سلیمان بن عمر شافعی متوفی ۱۹۰۲ھ کی تالیف

اس آیت سے فقماء احتاف نے جو دیگر مسائل مشتبط کیے ہیں وہ یہ ہیں :

(۱) کیونک اللہ تعالی نے کافری مسلمان پر کوئی سبیل نہیں رتھی اس لیے اگر تھی عورت کا خادند مرتد ہو جائے اور عدت تک دوبارہ اسلام قبول نہ کرے تو وہ عورت اس کے فکاح سے نکل جائے گی اور جب تک وہ ارتداد پر رہے گا اور اسلام کی طرف رجوع نہیں کرے گاوہ اس سے الگ رہے گی۔ (روح المعانیج ۵ص۵۵)

(٢) كافرنسلمان ك ذكاح كاول نسير بوسكنا اورند مسلمان كادارث بوسكنا ب-

(٣) كافرى مليان ك غلاف شادت جائز نمين --

(م) کافر کو مسلمان کا فاضی بنانا جائز شیں ہے۔

تبيبان القرآن

(٥) كافركومسلمان ك الشكر كااميرينانا جائز نسي ب- (النسيرات الاحربيص ٢٢٣-٢٢٢)

منانی (اینے زعمین) اللہ کو دعوکا مے رہے ہیں وران حالیہ اللہ ال کو دعوکے وہ ای رکھز اور ایمان) کے درمیان مزائل یں مران راہ دیائی گے 0 کے ایمان دوزي -



ك أيمين ويكوه بم تمهارت توري يجه روشي حاصل كريس ان

تبيبان القرآن

مَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسَ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوا

ے کما جائے گا اپ بیتی واپس جاؤ پھروہاں کوئی ٹور علاش کرہ ' پس کا ان کے در میان ایک دیوار خائل کردی جائے گی' جس کی انور دوئی جانب کے دردازہ بیس رحمت ہوگی اور بیروئی جانب کے دردازہ بیس عذاب ہو گاک منافق سلمانوں کو پکار کر کسیں گے کیا ہم تمارے ساتھ نہ شے وہ کسیں گے کیوں تہیں! لیکن تم نے خود کو (نفاق کے) فتہ بیں وال دیا اور تم (سلمانوں کی مصیبتوں کے) متنظر رہے اور تم (اسلام کے متعلق) فتک کرتے رہے اور تمماری جھوئی آر زووں نے تم کو دھوکے بیں والے رکھا حتی کہ اللہ کا تھم آگیا اور (شیطان کے) دھوکے بیں والے رکھا حتی کہ اللہ کا تھم آگیا اور (شیطان

وَّرُآآءَ كُمُ فَالْنَوْسُوْا نُوْرًا ۗ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَا اللّهِ الْعَدَابُ الْمَادُورُ الْم بَاجُرْبَاطِلْهُ فِيهِ الرّحْمَةُ فَالْهِرُ هُمِنْ قِبْلِوالْعَدَابُ يُنَاكُونَهُمُ اَلَمُ مَكُنُ مَّعَكُمُ فَالُوا بَلَى وَلَكِتُكُمُ فَتَنَتُمُ انْفُسَكُم وَنَرَتَصْنُمُ وَارْتَبُتُمْ وَارْتَبُتُمْ وَعَرَّنُهُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

حسن نے کما اللہ تعالیٰ جو ان کو دھوکے کی سزا دے گا' اس کا بھی یمی معنی ہے' ابن جر نے نے بھی اسی طرح روایت کیاہے۔ (جامع البیان ج معی ۴۲۹)

خداع کے معنی ہیں کمی شخص کو کمی شے کی حقیقت کے خلاف وہم میں ڈالنا' اللہ کو ان کے وحوکا دینے کا معنی سے ہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں جو کفر چھیایا ہوا تھا اس کے خلاف زبان سے اسلام کو خلامر کرتے تھے' باکہ اس نفاق کے ذریعہ وہ دنیا میں اپنی جان اور مال کو محفوظ کرلیں' اور جو فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں مشلاً صد قات اور مال غنیمت اس میں بھی حصہ دار بن جا کمیں۔

اکثر منافقین اللہ کو مانتے تھے ' آب یہ سوال ہو گاکہ وہ اپنے زعم میں اللہ کو کس طرح و حوکا دیتے تھے ' کیونکہ ان کا بھی 
یہ عقیمہ فقا کہ اللہ سے کوئی چیز عفی نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا جانے والا ہے ' اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سیدنا حجمہ مائے پیلم کی
رسالت کے منکر تنے اور وہ اپنے زعم میں رسول اللہ مائی بیلم کو دھوکا دیتے تھے اور اللہ مائی بیلم کر دھوکا دیتے ہیں
بہ ظاہر فرمایا کہ رسول اللہ مائی کم و دھوکا دینا ' اللہ کو دھوکا دینا ہے ' کیونکہ رسول اللہ مائی بیلم کے ماتھ کوئی معاملہ کرتا بعینہ اللہ
کے ساتھ معاملہ کرنا ہے ' اور اللہ تعالی ان کو ان کے دھوکے کی یہ سزا دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے وزیا میں اپنے نبی مائی ہوگی اور
کے ساتھ معاملہ کرنا ہے ' اور اللہ تعالی ان کو ان کے دھوکے کی یہ سزا دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے وزیا میں رسوا ہو گئے اور
کے نقاق پر منطلع فرما دیا اور آپ نے مسلمانوں کو اس کی خبر دے وی ان کا راز فاش ہوگیا اور وہ دنیا میں رسوا ہو گئے اور
آخرت میں اللہ تعالی ان کو الگ سزا دے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ستی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کا زکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ (النساء: ۱۳۲)

اس آیت میں منافقوں کی نئین علامتیں ذکر فرمائی ہیں سستی ہے نماز پڑھنا' لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کاذکر بہت کم کرنا' سستی اور کم ذکر کرنے پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے : گرال باری اور سستی سے نماز پڑھنے کے متعلق احادیث

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى الاله روايت كرتي بين :

علاء بن عیدالر حمان بیان کرتے ہیں کہ وہ بھرہ میں حضرت انس بن مالک ڈٹاٹھ کے گھر گئے جب وہ ظہر کی تمازیز ہے کر

قارع ہو گئے تھے 'ان کا گھر محید کے ساتھ تھا' جب ہم ان کے پاس پنچے تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے عصری تماز پڑھ لی ہے ' ہم نے کما ابھی ظمر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں' انہوں نے کما عصر کی نماز پڑھو' ہم نے کھڑے ہو کہ تماز پڑھی' جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس نے کما میں نے رسول اللہ طابط کو یہ فرماتے ہوئے ساہے اتنی تاثیر کرنا منافق کی نماز ہے' وہ جیشہ کر سورج کو دکھتا رہتا ہے حتی کہ جس وقت سورج وہ سیکھوں کے در میان ہو تا ہے' تو کھڑے ہو کر چار ٹھو تکمیں مار تا ہے اور اس میں اللہ کاذکر بہت کم کر تاہے۔

(مي مسلم رقم الديث : ١٢٠ سنن البوداور وقم الديث : ١٦٠ سنن ترزي وقم الديث : ١٦٠ سنن نسائي وقم الديث : ١٥٠) المام محد بن اساعيل بخاري منوفى ١٥٠ سن روايت كرق بين :

حصرت ابو ہریرہ مٹافھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹایکا نے فرمایا عشاء اور فیحر کی قماز منافقوں پر سب سے بھاری ہے 'اور فرمایا کائن ان کو معلوم ہو ناکہ عشاء اور فیجر کی قماز میں کتنا اجرہے!

( صيح البخاري: كتاب مواقيت العاوة 'باب: ٢١' صيح مسلم' رتم الحديث: ١٥١)

ریا کاری سے عبارت کرنے کے متعلق احادیث

امام الوعيلى ترفدى متونى ١٤٥٩ه روايت كرت يي كري مالكظم فرمايا بي شك ريا شرك ب-

(سنن ترزى وقم الحديث : ١٥٣٠)

الم احدين طبل متوفى ١٣١٥ مروايت كرتي ين

حصرت محمود بن ولید و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع الله علی است پر جس چیز کاسب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، محابہ نے بوچھایا رسول الله! شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، قیامت کے دن جب الله عزو جل لوگوں کو ان کے اعمال کی جزاوے گاتو فرمائے گا: جادیا انبی لوگوں کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، وکیصوان سے شہیں کوئی جزاماتی ہے! (منداحرج ۵۵ م ۲۵۸) معلود کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حضرت شداد بن اوس بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہائے نے فرمایا مجھے اپنی است پر شرک اور شہوت خفیہ کا خوف ہے ' میں نے بو چھایا رسول اللہ کیا آپ کی است آپ کے بعد شرک کرے گی' آپ نے فرمایا ہاں' کیکن وہ سورج' چاند' پھرول اور بٹوں کی عبادت نہیں کرے گی' لیکن وہ اپنے اعمال میں ریا کرے گی' اور شہوت خفیہ یہ ہے کہ آیک شخص روزہ رکھ' پھر کمی فضائی خواہش کی بناء پر وہ روزہ نزک کروے۔(سند اجمد جہم ۱۲۴ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت' ۱۹۸سات اور حضرت بشیر بن عقربہ ڈیا تھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہائے نے فرمایا جس شخص نے محض لوگوں کے وکھانے اور

سانے کے لیے خطبہ ویا اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن ریا اور سمعہ (وکھانے اور سنانے) کے مقام پر کھڑا کرے گا-

(مند احرج ۳ ص ۵۰۰ مطبوعه کمتب اسلای بروت ۱۳۹۸ انه)

الله كاذكركم كرنے كامعى

اس آیت کامعنی سے بے کہ منافق صرف دکھانے کے لیے نماذ پڑھتے ہیں اور صرف سنانے کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس جب دو سرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور جب کوئی نمیں ہو ناقو وہ نماز نمیں پڑھتے اور سہ جو فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں اس کامعنی سے ہے کہ نماز میں جو تھبیرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں ان کو

الله تحالی کا ارشاد ہے : وہ اس (کفر اور ایمان) کے درمیان متزلزل بیں کہ ان (کافروں) کی طرف بیں نہ ان (مسلمانوں) کی طرف بیں اور جس کو الله مگراہ کروے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ (النہاء : ۱۳۲۲) منافق کا ذیذب ہونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق کو خدبذب فرمایا ہے ' خدبذب اس شخص کو کتے ہیں ۔ جو دو چیزوں یا دو کاموں کے درمیان متردد ہو ' تذبذب کا اصل معنی تحیراور اضطراب ہے 'کیونکد منافق اپنے دین میں متحیرہو تاہے 'اور وہ کسی صحیح اعتقاد کی طرف رہوع نہیں کرنا' منافقین نہ مشرکین کی طرح صراحت'' شرک کرتے تھے اور نہ مومنوں کی طرح ' تعلص تھے' وہ اس کے درمیان خدب تھے اس کامعنی ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان خدبذب ہیں۔

الم مسلم بن تجاج تشرى متوفى المعهد روايت كرتے إلى :

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیع نے فرمایا : منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکراوں کے دو ربو ڈول کے در میان حیران ہو بھی اس ربو ڈکی طرف جاتی ہو اور بھی اس ربو ڈکی طرف۔

(صح مسلم وقم الحديث: ٢٢٨٣ سنن نسائي وقم الحديث: ٥٠٥٢ مند احدى ٢ وقم الحديث: ٥٠٤٩ (٥٠٤٩)

ہدایت کے دو معنی اور ان کے محمل

"جس کو اللہ گراہ کروے' اس کا معنی ہے ہے کہ جس کے کفر اور خبائت کی وجہ سے اللہ اس سے ہدایت کی استعداد اور صلاحیت کو سلب کرلے آپ اس کو ہدایت یا فتہ نہیں بنا گئے۔' یہاں آپ سے ہدایت کے جس معنی کی نفی کی ہے اس کا معنی ہے ہمک خص کو ہدایت یافتہ اور مومن بنانا اور بیہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے' اور ہدایت کا دو سرا معنی ہے سیدھا راستہ دکھانا 'سو اس معنی میں نبی مطاعیٰ ان کو بھی ہدایت دستے تھے اور دیگر کافروں' منافقوں کو بھی بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت دستے تھے اور دیگر کافروں' منافقوں کو بھی بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت رستے تھے اور اس معنی میں ہدایت دینا آپ کا منصب ہے' اور قرآن مجید میں بھاں بھی آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے دہاں ہدایت کا معنی ہدایت کی نبیت کی گئی ہے دہاں ہدایت کی طرف ہدایت کی نبیت کی گئی ہے دہاں ہدایت سے مراد سے سردھار استہ دکھانا۔

الله تعالى كا ارشاد ب : اب ايمان والوا مومنول كے سواكافروں كو دوست نديناؤكياتم النه كے ليے واضح جمت قائم كرنا چاہتے ہو- (النساء : ١٣٣)

كافرول كے نابالغ بجوں ير عذاب نميں ہو گا

اس آیت کی دو تنفیریں ہیں ایک تغییریہ ہے کہ ''اے ایمان والوا'' اس سے مراد مخلصین مومنین ہیں' اور کافروں سے مراد بہودی یا منافق ہیں اور معنی ہیہ ہے کہ اے اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوا بہودیوں یا منافقوں کو دوست نہ بناؤ ک

تبيانالقرآن

ا مسلم منافق کافروں کو دوست بناتے ہیں ورتہ تم بھی منافقول کی مثل ہو جاؤ گئے 'اور اس کی دو سری تضیریہ ہے کہ ''ا ایمان والو!'' سے مراد منافق ہیں اور متنی رہ ہے کہ اے بہ ظاہر ایمان لانے والو! کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ' بلکہ مخلص مو منین کو اپنا دوست بناؤ' ناکہ تمہیں بھی اخلاص تصیب ہو لیکن پہلی تضیر رائے ہے۔

پھر اللہ نطان نے فرمایا کیا تم اپنے خلاف واضح ججت قائم کرنا چاہتے ہو؟ لیٹنی تم ایسی جحت اور دلیل قائم کرنا چاہتے ہو جس کی بناء پر تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ' اس آیت بیس یہ دلیل ہے کہ اللہ تصافی کی حکمت کا تقاضا ہیہ ہے کہ وہ کسی محتص کو بغیر دلیل کے عذاب نہیں دے گا حالا نکہ اگر وہ تمام آسانوں اور زمیتوں کی مخلوق کو عذاب دے تو یہ اس کا عین عدل ہو گا کیو نکہ وہ سب مخلوق کا مالک ہے اور مالک اپنے ملک بیس جو چاہے کر سکتا ہے' لیکن اس نے اپنی حکمت سے اور اپنے فضل ہے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ اپنے مخلص اور صافح بروں کو عذاب نہیں دے گا اور خلف وعد محال ہے اس لیے مخلصین اور صافحین کو عذاب ہونا بھی محال ہے' نیز اس آیت ہے جب یہ محلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ بغیر دلیل کے عذاب نہیں ویتا تو اس سے یہ بھی محلوم ہو گیا کہ مشرکوں اور کافروں کے نابائع بچوں کو عذاب نہیں ہو گا کیو تکہ نابائع بچوں

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں مول کے اور (اے تخاطب) تو ان کے لیے کوئی مددگار شیس پائے گا۔ (انساء: ۱۲۵)

ورک کامعنی اور دوزخ کے طبقات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق آگ کے سب سے نیچلے ورک میں ہول گے ' ابوعبیدہ نے کما ہے کہ درک کا معنی منزل ہے اور جنم میں کئی مناذل ہیں اور منافق سب سے فجل منزل میں ہول گے ' ابن الانباری نے کما ہے کہ درک میڑھی کے ڈنڈے کو کتے ہیں ' شحاک نے کما جب مناذل میں یہ لحاظ کیا جائے کہ بعض ' بعض سے اوپر ہیں تو ان کو درج (درجہ) کتے ہیں اور جب یہ لحاظ کیا جائے کہ بعض بعض سے نیچے ہیں تو ان کو درک کتے ہیں۔ ابن فارس نے کما جنت میں درجات ہیں اور دو ذرخ میں ورکات ہیں ' حضرت ابن مسعود نے اس آیت کی تشیر میں فرمایا منافق او ہے کے آیک ایسے تابوت میں ہول گے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہو گا۔ (جامع البیان جز ۵ ص ۴۵)

علامه سيد محمود آلوى متوفى ١١٠٥ الع للصرين

دونرخ کے سات طبقات ہیں' پہلا طبقہ جہنم ہے دو سرا لفی ہے' تیسرا الحطمہ ہے چوتھا السعیر ہے' پانچواں سترہے چھٹا جمیم ہے اور ساتواں ھادیہ ہے' اور تبھی ان تمام طبقات پر جہنم کااطلاق بھی کردیا جاتا ہے' ان طبقات کو در کاٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بتدوریۃ ہیں' اور منافقوں کا آخری ابقہ میں ہوناان کے شدت عذاب پر دلالت کرتا ہے۔

(دوح المعانى ج ٥ ص ١١٤ مطبوعه دار احياء التراث العربي بردت)

نفاق کی علامتوں پر اشکال کے جوابات

امام محمدین اسمائیل بخاری متونی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ دیا گھ بیان کرتے ہیں کہ نمی مطابقائے نے قربایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولٹا رہے جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔

تبيانالقرآن

هی ابواری دقم الحدیث : ۲۳٬۲۹۸۴ تا می مسلم دقم الحدیث : ۵۹ سنی نسانی دقم الحدیث : ۴۳ سنداجد : ج۳ رقم الحدیث : ۹۲۹۶ سنی کیری للبهتی ج۲ص ۲۸۸)

حضرت عبداللہ بن عمو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹیٹیل نے فرمایا ۔ جس شخص میں چار خصائیں ہوں دہ خالص منافق ہو گا' اور جس شخص میں ان میں ہے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی خصلت ہو گی حتی کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے 'جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ ہولے اور جب عمد کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب بھڑا کرے تو بر کلائی کرے۔

(صیح البخاری ارقم اللدیث : ۳۳٬۲۳۵۹ صیح مسلم وقم اللدیث : ۵۸ سنن ترقدی وقم اللدیث : ۳۱۳۱ سنن ابوداؤد وقم اللدیث : ۴۲۸۸ سنن نسائی وقم اللدیث : ۵۰۳ منداحد : ۲۴رقم اللدیث : ۱۲۵۸ سنن کبری : ج۹ص ۴۳۰۰)

بہ ظاہر اس حدیث سے سہ معلوم ہو نا ہے کہ جس معلمان میں یہ چاروں خصلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہو گااور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی خصلت ہو گی محدثین کرام نے اس حدیث کے متعدد جوابات وکر کیے ہیں بعض ازال ہیں ہیں۔

- (1) یہ علامتیں ہی طابیع کے عدد مبارک کے ساتھ مخصوص تھیں کیونک ہی طابیع ہو وی کے تور سے لوگوں کے دلوں کے حال کے حال کے حال کے حال کے حال کے حال کی مطلع تنے اور آپ جانے تنے کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے اور چونکہ یہ غیب ہی مطابع کے ساتھ مخصوص تھا اس لیے آپ نے اپنے امحاب کو یہ نشانیاں بتائیں باکہ وہ ان علامتوں سے منافقوں کو پہچان لیس اور ان سے احراز کریں اور آپ نے معین کرکے نہیں بتایا کہ فلال فلال منافق ہے آگہ فتنہ پیدا نہ ہو اور یہ لوگ مرتد ہو کر مشرکین کے ساتھ نہ ال جائیں۔
- (۲) ووسرا جواب سے ہے کہ اس صدیث کا محمل ہیہ ہے کہ جو شخص حلال اور جائز سمجھ کریہ چار کام کرے وہ منافق کے عظم میں ہوگا۔
- (٣) جو محض ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو وہ منافقین کے مشابہ ہو گا اور نبی ملائظ نے اس پر تعلیفا" اور تهریدا" منافق کا اطلاق فرمایا ہے اور یہ اس محض کے متعلق فرمایا ہے جو عادة" یہ چار کام کرنا ہو اور اس کے متعلق سیس فرمایا جس سے نادرا" یہ کام سرزد ہوں۔
- (٣) عرف میں منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ظاہر ماطن کے خلاف ہو سوالیا شخص عرفا"منافق ہے شرعا" منافق نہیں ہے للمذالیہے شخص کو کافر نہیں قرار دیا جائے گانہ وہ اس آیت کی وعید کامصداق ہو گا۔
  - (a) وین معاملات میں ایسے مخص کا حکم منافق کا ہو گالور اس کی خبر معتبر نہیں ہوگ۔

ا یک حدیث میں تین کاموں کو منافق کی علامت فرمایا ہے اور دو سری میں چار کاموں کو منافق کی علامت قرار دیا ہے' یہ اختلاف مقتضی حال اور مقام کے اعتبار سے ہے۔ بھی آپ کے سامنے ایسے منافق تھے جن میں چار خصالتیں تھیں اور بھی ایسے تھے جن میں تین خصالتیں تھی اس وجہ ہے بھی آپ نے تین علامتیں بیان فرمائیں اور بھی چار۔ اس آبیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اور (اے مخاطب) تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں یائے گا' اس آبیت میں منافقین

میں میں میں سام میں میں میں میں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے جب کوئی مرد اور میں بات کا مہاں ایک میں سام میں ہوتا ہے۔ گھر کی نصرت کی نفی کی شخصیص کی ہے اور بیر شخصیص اس وفت صحیح ہو گی جب مخلص مسلمانوں کی نصرت اور ان کی شفاعت پر ہے۔ گی جاسکے 'اور تب ہی منافقین کی مدد کانہ کیا جانا ان کے لیے باعث حسرت اور افسوس ہو گااور اگر مخلص سلمانوں کی بھی مدونہ کی جائے نو منافقین کو کیوں ندامت اور حسرت ہو گی!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : گران (منافقوں) میں ہے جن اوگوں نے نیبہ کی اور وہ نیک ہو گئے اور انہوں نے اللہ کا دامن پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا سووہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب اللہ مومنوں کو اجرعظیم عطافرمائے گا- (انساء : ۱۳۷)

نفاق کے عذاب سے نجات کی جار شرمیں

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین سے عذاب کو دور کرنے کے لیے چار شرائط بیان فرمائی ہیں ' پہلی شرط بیہ کہ وہ توب کریں اور دو سری شرط بیہ کہ وہ قیک عمل کریں کیونکہ نفاق سے توبہ کے بعد کیے ہوئے نیک اعمال لا اُق اختیار ہوتے ہیں اور تیسری شرط بیہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہوئے ہیں اور تیسری شرط بیہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رہا ہور نیک اعمال سے غرض بیہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اخروی قلاح اور سعادت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے اوپر لازم کر لینے سے ہی بیہ مرتبہ حاصل ہو تا ہو ہو تھی شرط ہے اخلاص ' لینی ان کا ہر کام کو کرنا اور چھوڑنا محض اللہ کی خاطر ہو ' لینی نیک کاموں کو کرنا اور ہرائیوں کو چھوڑنا دونوں اللہ کی وجہ سے ہول ' اور ان کے کسی کام سے غیراللہ کی نیت اس کی خوشنودی اور اس کی واد و شخصین کا دخل نہ ہو۔ اور جب یہ چار شرائط حاصل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیہ جزاء بیان کی ہے کہ وہ آخرت میں مخلص دخل نہ ہوں کے مارچ ہوں گا ور اللہ تعالیٰ نے اس کی بیہ جزاء بیان کی ہے کہ وہ آخرت میں مخلص موجائیں گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اللہ حمیں مذاب دے کرکیا کرے گا آگر تم شکر اوا کرواور (خالص) ایمان لے آؤ اور الله شکر کی جزاء دینے والا بہت جاننے والا ہے۔ (النساء: ۱۳۷)

اس آیت میں بھی منافقین سے خطاب ہے انیک ضعیف قول یہ ہے کہ مومنین سے خطاب ہے اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ مانفقین کو عذاب دینے یا نہ دینے کا مدار صرف ان کے کفریر ہے اور کمی اور چیز پر نہیں ہے ایکو نکہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا کیا اس سے اس کا غیظ و غضب ٹھٹڈا ہو گا یا اس کو اسے کوئی نفخ حاصل ہو گا یا اس سے کوئی ضرد دور ہو گا؟ جیسے بادشاہوں کو عموا اسکمی مجرم کو سزا دینے سے تسکیس ہوتی ہے 'ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے 'اور ان تمام چیزوں سے بلند اور منزہ ہے 'منافقوں کو عذاب دینے کی دجہ صرف ان کا نفاق ہے جب وہ نفاق سے توبہ کر لیں اور ایمان لاکر اللہ کا شکر اداکریں تو پھر اللہ نتائی ان کو عذاب کیوں دے گا!

شكركوايمان برمقدم كرفي كالمرار

اس آیت میں فرمایا ہے۔ "اگر تم شکر اوا کرو اور ایمان لے آؤ" اور شکر کو ایمان پر مقدم فرمایا ہے 'بہ طاہر ایمان کو شکر پر مقدم ہونا چاہئے تھا کیونکہ ایمان تمام اعمال پر مقدم ہے 'امام رازی نے اس کے دو جواب دیے ہیں ایک جواب یہ ہے کہ اصل عمارت میں تقذیم اور تاخیر ہے لیتی اصل عمارت یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر اوا کرو 'اور دو سمرا جواب یہ ویا ہے کہ واو تر تیب کا تقاضا نہیں کرتی۔ (تغیر بیرج سوس ۴۳۳) لیکن بلیغ کے کلام میں جب کوئی عمارت طاہری تر تیب کے خلاف ہو تو دہ کمی رمزاور کلتہ پر بٹی ہوتی ہے 'اس لیے اس پر خور کرنا چاہئے کہ یمال کس حکمت یا کس رمزی مطرف اشارہ کرنے کے لیے شکر کو ایمان پر مقدم کیا ہے۔

شكر كالكيد معنى ب محى نعمت كى يناير منعم كى تعظيم كرنا اوربيه تين امور ير موقوف ب يها اس معرفت مواورجب الدت كي معرفت حاصل موجائے اوال كاذى كى ندىمى معم كو علاش كرے ماكد وہ اس كى تعظيم ے اور اس تلاش کے بعد جب وہ منعم حقیقی تک پہنچ جائے تو بے اختیار تعظیم کرنا ہوا اس کے آگے جھک جائے اور یک الله تعالى كاشكر ب اور اس طرح شكرادا كرنا الله تعالى برايمان لان كاموجب موتاب اور اى كند كى بناء برالله تعالى ف شكر كوايمان پر مقدم فرمايا ہے-

دو سری وجہ بیہ ہے کہ شکر میں منعم کی تشظیم دل ہے بھی ہوتی ہے ' زیان ہے بھی اور باتی طاہری اعضاء ہے بھی تشظیم ہوتی ہے۔ منافق کلمہ پڑھ کر زبان سے منعم کی تعظیم کرتے تھے 'اور نماز پڑھ کرباتی اعضاء سے بھی تعظیم کرتے تھے لیکن دل ے اللہ كى تعظيم تنين كرتے تھے كيونك ان كے باطن ميں تفرتها اس ليے الله تعالى نے اس بر تنبه كياكه وہ صبح اور كال شكر اوا تنين كرتے أكر وہ صيح اور كال شكر اواكريں اور اخلاص سے ايمان لے أكي فواللہ السي عذاب وے كركياكرے

تیسری وجہ یہ ہے کہ شکر کا دو سرا سعیٰ اللہ کی دی ہوئی تعتوں کو اس مقصد کی محیل کے لیے خرج کرناجس مقصد کے لیے وہ تعنیں دی گئی ہیں ،جس زمانہ میں سیدنا محد طائع کم معوث کیا گیا تھا اس زمانہ میں سب سے بردی نعمت نبی طائع کم کی ذات مقدسہ تھی۔ اللہ تعالی نے نورات اور انجیل میں بھی آپ کا ذکر قرمایا ہے بحدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانحيل (الاعراف: ١٥٧) "وه آپ كاذكرتورات اور المجيل مين بهي لكها بواياتي بي-" اور اس نعت كانقاضامية تفاكدوه آپ يرول وجان سے ايمان لاتے اور تن من وهن كى بازى لكاكر آپ كى اطاعت اور انباع كرتے-

جس جی کے وسیلہ سے حضرت آوم کی توبہ قبول ہوئی مصرت ابراہیم پر آگ گزار ہوئی مصرت اسامیل کا گلاجس کے نور کی برکت سے کفنے سے بچا' حضرت ابراہیم نے جس کی بعثت کی دعا کی محضرت مویٰ نے جس کے امتی ہونے کی تمنا ك حصرت عيلى في جس ك آف كى بشارت وى عالم مشاق مين تمام بيول في جس ير ايمان الف اورجس كى نصرت كرف كا قول و اقرار اور عمد كيا اور الله اس عمد ير خود كواه موا الياعظيم الشان في الله ف ان ك عمد من بيداكيا ان كو عليه بيية فغاكه وه اس جليل القدر اور رفيع المرتبت نعمت پر الله كا اصان اور امتنان مانتے اور اس كابے باياں شكر ادا كرتے اور اس عظیم الثان نبی پر اخلاص سے ایمان لائے اور ول و جان سے اس کی تصدیق کرتے اس لیے فرمایا : اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر اوا کرو اور ایمان لے آؤ ا ماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ اس آیت میں شکر کو ایمان پر مقدم كرنے ميں كيار مزب كيالطافت ب اور كيا بلاغت با

شاكر عليم مين ربط اور مناسبت

چراللد تعالی نے فرمایا اور "الله تعالی شاکر علیم ب-" الله تعالی نے به طور استعاره شکر کی جزاء کو بھی شکر فرمایا ب لینی الله تعالی تم کو شکر ادا کرنے کی جزا دے گا اور تواب عطا فرمائے گا' الله تعالیٰ کی غیرمتنای نعینیں ہیں ان کاشکر کیسے ادا ہو سكتا ہے اس كى كسى أيك نعت كالمبى شكر اوا تهيں موسكتا اس ليے فرمايا وہ عليم ہے وہ جائے والا ہے كم محدود انسان لا محدود تعتوں كا شكر اوا نبيس كر سكتاوہ اينے بندہ كے عجر كو جاننے والا ب اور وہ جاننے والا ب كد كون اس كى تعتول ك بتغابله میں اپنی بے مائیگی تھے ہمتی اور قصور عبادت کا اعتراف اور اقرار کر باہے اور وہ جانبے والا ہے کہ کون اس کی تعتوں اور

آئی کے اصانوں کا اعتراف کرے اس کے سامنے نیاز مندی اور اطاعت سے سرچھکا کر اس کی تعظیم بجالا نا ہے اور وہ جانے گا والا ہے کہ کون اس کی تعتوں کی قدر کر باہے اور اس کے نقاضوں کو پورا کر باہے سودہ اس کو اس کے اس عمل کی اور اس کے شکر ادا کرنے کی جزاعطا فرمائے گا' پیال بھی ہے طاہر' پہلے علیم اور پھر شاکر کا ذکر ہونا چاہیے تھا' لیکن اس کے عکس تر تیب میں رمزیہ ہے کہ جس صفت کا برزوں پر اثر حرت ہونا تھا لیمنی شکر کی جزاویا اس کا پہلے ذکر کیا اور جس صفت میں صرف اس کی شان کریائی تھی جس کا صرف اس کے ساتھ تعلق تھا اس کا بعد میں ذکر فرمایا۔ اس نے برزوں کا حق مقدم رکھا ہم برزے میں اور ہم اس کے زیادہ لا کن میں کہ ہم اپ مولی کے حق کو پچانیں اور اس کے ذکر کو اپنے ذکر پر اور اس کے حق کو اپنے حق پر مقدم رکھیں۔

شرتعالی بر آواز مند بری ات 0 16 5 20 3 6 ظامرا ايال لاتے يں اور لعض

## مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ مَنْ وَالْمَانُوا بِاللّٰهِ وَمُ سُلِهِ وَلَهُ يُفَرِّقُوْ البَيْنَ اللّٰهِ وَلَهُ يُفَرِّقُوْ البَيْنَ اللّٰهِ وَلَهُ يُفَرِّقُوْ البَيْنَ اللّٰهِ عَالَمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

ی ایک کے درمیان فرق نیس کیا ، یہ وہ لوگ ہی کر دانٹر) مختر بال کو ان کے اج مطافر فنے گا اور انٹر بہت بختے

عَفُورًا مُريبًا

والا بنایت رح فرافے والاہے 0

الله عرو على كارشادى : الله تعالى به أواز بلند برى بلت كن كونالبند فرمانا ب سوائے مظلوم (ى بات) كـــ (النساء : ١٣٨)

شان نزول

اس آبیت کے شان نرول میں محد تین نے اس مدیث کو ذکر کیاہے :

المام ابدواؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥ مد روايت كرت بين

حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس مدیث کو ای کی مثل روایت کیاہے۔ (سنن ابوداؤد ارتم الدیث : ۸۸۹) کسی مختص کو براکتنا گلی دینا خواہ وہ زئرہ ہویا مردہ اور کسی مختص کی فیبت کرنایا کسی مختص کی چغلی کرنا یہ تمام امور اس آیت سے ممنوع اور ناجائز ہیں۔

کسی کی برائی 'غیبت اور چفل کی ممانعت کے متعلق احادیث

المام مسلم بن حجاج تشري متوفى الاهم روايت كرتي بين:

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی ہے فرمایا : ایک دو سرے کو برا کہنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا وہال ابتداء کرنے والے پر ہو باہے جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے۔۔

(ميخ مسلم وقم الحديث : ٢٥٨٤ مسنى ابوداؤد وقم الحديث : ٣٨٩٣)

تبيبان المرآن

لام الدواؤد بحساني متوني ١٥٥ من روايت كرية بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عشابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ علی اللہ عند ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو اور اس کو برانہ کھو۔ (منن ابوداؤد: ١٩٩٩)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ علی کے فرطیا : اپنے فوت شدہ لوگوں کی تیکیاں بیان کرد اور ان کی برائیوں کے ذکرے یاذ رہو- (سنن ابوداؤد : ۴۹۰۰)

المام مسلم بن حجاج تخيري متوفى ١٠٦١ه روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ وٹافھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقاع نے فرمایا : کیا تم جانتے ہو کہ فیبت کیا چیزے محابہ نے عرض کیا : اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں کو وہ عرض کیا تم اپنے بھائی کے اس وصف کا ذکر کروجس کو وہ ناپند کرنا ہو اس کے رسول نیادہ جانئے اگر میرے بھائی ہیں وہ عیب ہوجس کو ہیں بیان کرنا ہوں کا آپ نے فرمایا اگر تم اس کی فیبت کو گئ اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہوتو پھر تم اس پر بہتان باندھو گے - (میج مسلم و تم الدیث : ۲۵۸۹ سن ابوداؤد و تم الدیث : ۲۸۵۳)

الم ابوداؤد سليمان بن اشعث بحسمالي متوفى ١٥٥٥ مدوايت كرتي بين

حصرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ان کا لحاف چوری ہو گیا۔ وہ چرانے والے پر بدوعا کر رہی تھیں آپ نے فرمایا ۔ اپنی دعامیں اس کی تخفیف نہ کرو- (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث ؛ ۱۳۹۹)

حصرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے ٹبی ملاکھا ہے عرض کیا آپ کے لیے صفیہ ہے اتنا اتنا (قد) کافی ہے! ان کا ارادہ تھا کہ ان کافذ چھوٹا ہے' آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلیہ کما ہے کہ اگر اس کو سندر میں ڈال دیا جائے تو اس ہے سار ایانی آلودہ ہو جائے گا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہیں ہے ایک مرتبہ آپ کے سانے کی انسان کی انس انادی آپ نے فرمایا ہیں اس کو پیند ہمیں کر ناکہ ہیں کئی گائی ہیں اس کو پیند ہمیں کر ناکہ ہیں کئی گائی آفروں اور جھے اس کے بدلہ فلاں فلاں چیز ال جائے۔ (سنن ابوداور رقم الحدیث : ۸۸۵) حضرت انس بین مالک فاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعا ہے نے رمایا جب بھے معراج کرائی گئی تو میرا آیک قوم کے پاس سے گزر ہوا جس کے پیشل کے ناخن تھے جس سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے ایس نے کہا اے چرکیل سے کون ہیں انہوں نے کہا ہے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے (ایسی فیبت کرتے تھے (ایسی فیبت کرتے تھے)

حضرت جارین عبداللہ اور حضرت ابوطلی رضی اللہ عظیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیام نے فرمایا ہو شخص سمی مسلمان کی اس جگہ نے عزتی کرناہے جہاں اس کی عزت نہ کی جارہی ہو اور اس کی اقبریس کی کی جارہی ہو او اللہ اس کو اللہ علی جارہی ہو اور اللہ اس کی جگہ سلمان کی الیمی جگہ تھریت کرے گاجمال اس کی الیمی جگہ مد فرمائے گاجمال وہ اپنی مدد پسند کرتا ہو۔
ایسی جگہ مدد فرمائے گاجمال وہ اپنی مدد پسند کرتا ہو۔
اوقیریس کی کی جارہی ہواور اس کی بے حرمتی کی جارہی ہو تو اللہ اس کی الیمی جگہ مدد فرمائے گاجمال وہ اپنی مدد پسند کرتا ہو۔
(سنمی الوداؤد: ٣٨٨٣)

حضرت حذافيه بنا مرتم بين كر رسول الله المهل في ومايا جنت من چفل خور واخل نمين مو كا-

(منن ابوداؤد رقم الديث: ٣٨٧٢)

الم الوعيني محدين عيني ترفري متوفى ١٥ مه وايت كرتي بين :

حضرت عقب بن عامر والله بيان كرتے إلى كدين فرمل الله إنجات كيے مولى؟ آپ ف فرمايا إلى زبان

بند ر كھو اور اپنا گھر فراخ ر كھو اور اپنے گناہوں پر روؤ – (سنداحد: ٢٢٠٩٨ قراف ركھو اور اپنا

حضرت ابوسعید خدری دی ای کرتے بین کر رسول الله الهام نے فرمایا : جب این آوم صیح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کا انکار کرتے بین اور کتے بین تو ہمارے متعلق اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ بین اگر توسید ھی ربی تو ہم سیدھے دبیں گے اور اگر تو میڑھی ہوگی تو ہم میڑھے ہو جائیں گے۔

(سنن ترذي رقم الديث : ١١٥٥ علية الاولياء ج مع ١٠٠٠)

حصرت تعمان بن بشيرنے رسول الله ماليكا سے روايت كيا ہے كه انسان كے جسم ميں ايك كوشت كا كلوا ہے آگر وہ

ورست ہوتوسارا جم ورست رہتا ہے اور آگر وہ فاسد ہوتوسارا جم فاسد ہوجاتا ہے سنووہ ول ہے۔ (مج تفاری: ۵۲)

سنن ترزی کی روایت میں ہے تمام اعضاء کی صحت اور فساد کا <mark>دار</mark> زبان پر ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں اس کا

مدار دل پر ہے اور یہ تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

حفرت سمل بن سعد بالله بال كرتے بيل كه رسول الله ماليكم نے فرملات كون ب جو ميرے ليے اس كاضامن موجودو

جیڑوں کے درمیان اور جو دو ٹائلوں کے درمیان ہے۔ میں اس کے لیے جنت کاضامن ہوں گا۔ (سنن ترزی مرقم الدیث:

۳۳۱ می بخاری رقم الدیث: ۱۳۷۳ منداحدج ۴ رقم الحدیث: ۲۲۸۸۹ سن کبری للبهتی ج ۸ ص ۱۲۹) مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کا جواز

پہلے اللہ تعالی نے بد آواز بلند بری بات کینے کو ناپند فرمایا پھراس تھم سے مظلوم کا استثناء فرمایا اس کی تفسیر میں متعدد

(۱) الله تعالی مظلوم کے سواکسی کے بری بات طاہر کرنے کو ناپٹر کرنا ہے لیکن مظلوم اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بیان کر سکتاہے یہ زخاج کا قول ہے۔

(٢) مظلوم طالم ك خلاف بدوعاكر سكتاب سيد حفرت اين عباس اور فاده كا قول ب-

(m) اصم نے کما کہ کسی کے بوشیدہ احوال کی لوگوں کو خروینا جائز نہیں ہے ' تاکہ لوگ کسی کی فیبت نہ کریں 'لیکن مظلوم

محص یہ بنا سکتا ہے کہ فلال محض نے اس کے ہاں چوری کی یا غصب کیا۔

اس حدیث سے بید مسئلہ بھی مستنط کیا گیا ہے کہ مظاوم محض طالم کی بیبت کر سکتا ہے ہیں پشت اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے اس مناسبت سے ہم بہاں پر وہ صور تیں بیان گر دہے ہیں جن میں فیبت کرنا جائز ہے۔ فیبت کرنے کی مباح صور تیں

جس غرض صحیح اور مقصد شرعی کو بغیر فیبت کے پورانہ کیا جاسکے اس غرض کو پورا کرنے کے لیے غیبت کرنا

مباح ہے اور اس کے چھ اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مظلوم اپنی داور س کے لیے سلطان' قاضی یا اس کے قائم مقام فخص کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کھید پہلا سبب یہ ہے کہ مظلوم اپنی داور س کے لیے سلطان' قاضی یا اس کے قائم مقام فخص کے سامنے ظالم کا ظلم بیان

تبيبان القرآن

گرے کہ فلال مخف نے بھر پر یہ ظلم کیا ہے۔ دو سراسب بیہ ہے کہ سمی برائی کو ختم کرنے اور بدکار کو نیکی کی طرف راج کرنے کے لیے سمی صاحب اقدار کے سامنے اس کی غیبت کی جائے کہ فلال شخص یہ براکام کرنا ہے اس کو اس برائی سے دو کو! اور اس سے مقصود صرف برائی کا ازالہ ہو اگر یہ مقصد نہ ہو تو غیبت جرام ہے۔ تیمراسب ہے استفسار۔ کوئی شخص مفتی سے پوشیھے فلال شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم یا ہہ برائی کی ہے کیا یہ جائز ہے؟ میں اس ظلم سے کیے نجات پاؤں؟ یا اپنا حق کس طرح حاصل کروں اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اس شخص کی تعیین کیے بغیر سوال کرے کہ ایسے شخص کا کیا شرع حکم ہے؟ تاہم تعیین بھی جائز ہے۔ چو تھا سب یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیرخواتی کرنا اور ان کو کمتی شخص کے ضرر سے بچانا اور اس کی متعدد صور تیں ہیں۔

(1) مجروح راوبول پر جرح كرنا اور فائل كوامول كے عيوب فكالناب اجماع مسلمين سے جائز ، بلكه ضرورت كى وجه سے

واجب

(ب) کوئی شخص کمی جگہ شادی کرنے کے لیے مشورہ کرے 'یا کمی شخص سے شراکت کے لیے مشورہ کرے یا کمی شخص کے پاس امات رکھنے کے لیے مشورہ کرے یا کمی شخص سے کسی بھی قسم کا معاملہ کرنے کے لیے مشورہ کرے اور اس شخص میں کوئی عیب ہو تو مشورہ دینے والے پر واجب ہے کہ وہ اس عیب کو ظاہر کردے۔۔

(ے) جب انسان سے دیکھے کہ ایک طالب علم کمی بدعتی یا فاسق سے علم حاصل کر رہاہے اور اس سے علم حاصل کرنے میں اس کے ضرر کااندیشہ ہے تووہ اس کی خیرخواہی کے لیے اس بدعتی یا فاسق کی بدعت اور فسق پر اسے متنبہ کرہے۔

(c) کسی ایسے مختص کوعلاقہ کا حاکم بنایا ہوا ہو جو اس منصب کالل نہ ہو' اس کو صحیح طریقہ پر انجام نہ دے سکتا ہویا خافل ہو اللہ کہ آئے جو سبت فرق میں میں کہ کہا گئے کہا گئے کہ ان اس کی میں میں کہا تھا ہوگا خافل ہو

یا اور کوئی عیب ہو تو ضروری ہے کہ حاکم اعلیٰ کے سامنے اس کے عیوب بیان کیے جائیں تاکہ اٹل اور کار آمد شخص کو حاکم بنایا جا سکے۔ پانچوال سبب سے کہ کوئی شخص علی الاعلان فتق و فجور اور بدعات کا ار تکاب کرتا ہو شلا شراب نوشی' جوا کھیلنا' لوگوں کے اموال موٹنا وغیرہ تو ایسے شخص کے ان عیوب کو پس پشت بیان کرنا جائز ہے جن کو وہ علی الاعلان کرتا ہو' اس کے

علاوہ اس کے دو سرے عیوب کو بیان کرنا جائز نہیں ہے اور چھٹا سب یہ ہے تعریف اور نعین مثلاً کوئی محض اعرج (لنگڑے) اصم (بسرے) اللی (اندھے) امول (بھیگے) کے لقب سے مشہور ہو تو اس کی تعریف اور نعین کے لیے اس کاذکر

ر سرے) ہم (بھرے) ای (انکھے) ہول (بیچے) ہے بھیب سے حسمور ہو نو اس کی سریف اور تعیین کے لیے اس کاڈکر ان اوصاف کے ساتھ کرناجائز ہے اور اس کی شفیص کے ارادے ہے ان اوصاف کے ساتھ اس کاڈکر جائز نہیں ہے اور اگر

اس کی تعربیف اور تعیین نمسی اور طریقہ ہے ہوسکے تووہ بھتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اگر تم نمسی نیکی کو ظاہرا" کردیا چھپا کر کرد' یا نمسی برائی کو معاف کردد' تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نمایت قدرت والا ہے۔ (النماء : ۱۳۹)

تمام احكام كا مراد دو چيزوں پر ہے خالق كى عظمت اور علوق پر شفقت ما يفعل الله بعدًا بكم ان شكر تم وامنتم و كان الله شاكر اعليما ميں خالق كى عظمت كوبيان فرمايا اور تلوق پر شفقت بھى دو طرح ہے ہے ، مخلوق سے ضرر كو دور كرنا اور ان كو نفع پیچانا، مخلوق سے ضرر كو دور كرنے كے متعلق فرمايا لا يحسب الله المجهر بالسوء۔ إلا يه اور ان كو نفع پیچائے كے متعلق بير آيت نازل فرمائی۔

مسلددوم

المستخدمات این عباس نے فرمایا : اللہ تعالیٰ کا یہ فرماناکہ "تم کسی نیکی کو طاہر کردیا چھیا کر کرد-"نماز" روزہ "صدف اور الم خیرات تمام اقسام کے نیک کاموں کو شائل ہے۔ فرائض علی الاعلان ادا کرنے چاہئیں باکہ انسان پر ترک فرائض کی شمت نہ گلے اور نوافل چھیا کر ادا کرتے چاہئیں باکہ انسان کے اعمال میں زیادہ ہے تیادہ افطاص آسکے "حضرت ابو ہریرہ ڈٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی کے فرمایا : قیامت کے دن سات آدمیوں پر اللہ اپنا سایہ کرے گاجس دن اس کے سایہ کے سوا اور کسی کا سایہ شیں ہوگا "آپ نے ان سات میں سے ایک اس مخص کاذکر کیا جو چھیا کر صدف دے حق کہ بائس ہاتھ کو پت نہ چلے کہ دائمیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ (میج بخاری رقم الحدیث : ۱۳۲۳)

اس آیت میں دو سری نیکی بیر بیان فرمائی ہے کہ سمی برائی کو معاف کردو اور اس پر دلیل بید قائم فرمائی ہے کہ اللہ بت معاف کرنے والا نمایت قدرت والا ہے بیٹی اللہ تعالیٰ عذاب پر قادر ہونے کے باد بود بندوں کے گناہوں کو معاف کر ویتا ہے سوتم بھی اللہ کے اظارق سے منظل ہو جاؤ اور اس کی صفات سے منصف ہو جاؤ اور انقام لینے پر قدرت کے باد بود لوگوں کی فلطیوں اور خطاؤں کو معاف کردو اور اگر تم نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہ کیاتو تم اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی کی کیسے توقع رکھو گے!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں ' اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا جائے ہیں ' اور کھتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں ' اور وہ چاہے ہیں کہ آم بعض کے ایمان اور بعض کا انکار کرتے ہیں ' اور وہ چاہے ہیں کہ ایمان اور کفرکے درمیان کوئی راستہ بنالیں-(النساء : ۱۵۰)

آس سے پہلی آخوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا رو فرمایا تھا' اس آیت میں یہود و نصاری کا رو فرما رہا ہے' یہود حصرت موٹی پر اور قورات پر ایمان لائے تھے اور سیدنا حجہ طافیظ کی نبوت کا افکار کرتے تھے اور قرآن مجید کے کلام اللہ اور آسانی کتاب ہونے کا افکار کرتے تھے اور قرآن مجید کے کلام اللہ اور آبی کی نبوت اور قرآن مجید کا افکار کیا' اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا رو فرمایا کیونکہ کسی بھی نبی کو نبی مانے کی دلیل مجرہ ہے اور جب مجرہ کی دلالت کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت میسی کی دلیل مجرہ ہے اور جب مجرہ کی دلالت کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت میسی کی نبی مان کیا قوسیدنا محمد طافیظ نے بھی تو مجرات میش کیے آگر مجرہ کی دلالت مسلم ہے توسیدنا محمد طافیظ کو بھی مانو' میش کیے آگر مجرہ کی دلالت مسلم ہے توسیدنا محمد طافیظ کو بھی مانو' مخرض سے کہ بعض بیوں اور ان کی کتابوں کو مانا اور بعض کا افکار کرنا اس کی کوئی معقول وجہ اور صحیح دلیل نہیں ہے' یہود و نصاری کی ہر موری کا رو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی سزاکا بیان فرمایا :

الله تعالی کا ارشاد ب : به ده لوگ میں جو یقینا کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذات آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے-(النساء : ۱۵۱)

اس آبیت میں فرمایا کہ سہ یہود اور نصاریٰ جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں سے بھینا کافر ہیں' خواہ یہ اپنے آپ کو مومن کتے رہیں ان کے خود کو مومن کنے کا کوئی اختبار نہیں ہے' یہ عذاب میں سب سے پہلے داخل ہوں گے' اور وہ عذاب ان کو ذکیل کرنے والا ہو گا' اس میں سے ظاہر فرمایا ہے کہ بعض گنہ گار مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے عذاب میں داخل کیا جائے گا لیکن ان میں اور کافروں کے عذاب میں سے فرق ہو گا کہ اول تو وہ مسلمان کافروں کے بعد عذاب میں داخل ہوں ہے۔ ٹانیا" سے کہ وہ عذاب ان بعض مسلمانوں کی تطبیر کے لیے ہو گا اور صورۃ" ہو گا۔ اس کے برخلاف کافروں کو جو عذاب Wedne -

ا بو گاوہ مقبقتہ "عذاب ہو گااور ان کوذیل کرنے کے لیے ہو گا-

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور جو لوگ الله اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں ہے کمی آیک کے درمیان فرق نمیں کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ (اللہ) عقریب ان کو اج عطا فرمائے گا اور اللہ بہت بخشے والا نمایت رحم فرمانے والا ہے-(النساء : ۱۵۲)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا میہ اسلوب ہے کہ موصوں کے ذکر کے بعد کافروں کا اور کافروں کے ذکر کے بعد موصوں کا ذکر قربانا ہوں جو بھی اللہ اللہ فیکر قربانا ہوں ہوں کا ذکر قربانا تھا جو بعض نہیں پر ایمان لاتے ہیں اور ایس کا کفر کرتے ہیں اور ان کو ذات والا ہیں اور اس کو است والا کفر کرتے ہیں اور ان کو ذات والا عذاب دیا جائے گا اس کے بعد مسلمانوں کا ذکر قربانا جو رسولوں کے در میان ایمان لانے کا فرق تہیں کرتے اور سب رسولوں عذاب دیا جائے گا اس کے بعد مسلمانوں کا ذکر قربانا اللہ تعالیٰ نے ان سے اجر گاوعدہ بھی قربانا اور مفقرت کا بھی پر ایمان لاتے ہیں پھر آخرت میں ان کے اجر و تواب کا ذکر قربانا اللہ تعالیٰ نے ان سے اجر گاوعدہ بھی قربانا اور مفقرت کا بھی اس کے بینی ان مسلمانوں ہیں ہے جو کال اطاعت گزار اور قربان بردار ہیں ان کو اپنے فضل سے تواب عطا فربائے گا اور جن سے بھی کو تا ہیاں اور گناہ ہو گئے ان کو بخش دے گا یا ان کی توجہ سے ان کو بخش دے گا یا بی مظاملے گا کو بھی عرب کے لیے کسی اور مقبول بڑرہ کی شفاصت سے معاف کر دے گا یا محص اپنے فضل سے بخش دے گا یا بھر ان کو بچھ عرب کے لیے دونرخ میں داخل کرے گا ور بھر نگال کے گا ور جن میں داخل کردے گا!

اے بار اللہ! اس کتاب کے مصنف کو اور اس کے خرخواہ قاری کو بلاعذاب و حساب و کتاب اپ محبوب نبی مالاہیلا کی شفاعت سے بخش دینا-

یسٹاک اُھٹ اُلڑی اُلڑی اُن کُنٹر کے کیا کہ کہ کان کے کو کان کا اللہ کھڑگا این کتاب آپ سے یہ مال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آمان کے کو کان کا بان کر دیں ، فقت ساکو اُموسی اگر مِن خوالی فقالو آ اُن کا اللہ کھڑگا مر بے نگ دہ مون سے اس سے بی بڑا مال کر بھے ہیں ، اہوں نے کہ ہیں اشر کی ذات کسر کسا فاخل تھے الصحفی ہو اللہ کے اُن کو اس کر کھا ہے کہ داش دالو جی کی اوجود ما جاء تھے البینات فعقون عن خوالی خوالی کو اکثین موسی کے اوجود ما جاء تھے البینات فعقون عن خوالی خوالی کو اکثین موسی

تسيان القرآن

مسلددوم

1300 0 10 7 5 10 mg 12 /2 10 طور کر ان کے ادیر اشا کیا مادر 801 16 الكرا اورى فان عرفة عدريا 0 اللہ کی آئیل کا کفر کرنے کی وجے سے اور مبول کوائی قتل کر۔ بتان باندها ٥ اوران كار ول كا وجرس كريم-و ما الافكر الفول في الكومل ہے ہاں وہ لینے کمان کےمطابق کہتے ہیں اور انفول نے اس کر لقبنیا قتل تہیں کیا 0 بلکراند نے ا لددق تبيانالقرآن



きんじょ

لددوم

تبييان القرآن

اُلَّذُهُ تَعَالَی کا ارشاد ہے : اہل کتاب آپ ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسان سے کوئی کتاب نازل کر دیں 'سو بے شک وہ مویٰ ہے اس سے بھی ہوا سوال کر چکے ہیں 'انہوں نے کہا جمیں اللہ کی ذات تعلم کھلا دکھاؤ' تو ان کے (اس) ظلم کی وجہ سےان کوآسانی بجل نے پکڑلوا کی کھرانہوں نے واضح دلاکل آنے کے باوجود بچھڑے کو (معبود) بنا لیاسوہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موی کی کو کھلا ہوا غلبہ دیا۔ (النساء : ساما)

تی الله کے ساتھ یودکی سر کٹی اور عناد

المام ابن جرير متونى واسمداني سد ك سات روايت كرتے بين :

محد بن كعب قرظى بيان كرتے ہيں كديمودى رسول الله طائع الله علي س آكر كف نظر مموى الله كے پاس سے الواح لائے تھے توجب آپ بھى الله كے پاس سے (كلمى بوئى) الواح لے آئيں كے تو ہم آپ كى تقد ايق كريں كے 'اس موقع پر ب آيت نازل ہوئى۔

ابن جریج نے کما کہ بیود اور نصاری نبی مظاہلے کے پاس آئے اور کماہم آپ کی دعوت کی اس وقت تک پیروی نہیں کریں گئے حتی کہ ہماری جانب اللہ کے پاس سے میہ محتوب آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور فلاں شخص کے پاس بھی ہے مکتوب آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (جامع البیان ج مهم اا۔ ۱۰مطبوعہ دارا لکار بیروت ۱۵۴اھ)

جب میں دوروں نے از راہ عمالہ نبی ملا اور سے سوال کیا کہ ان کے پاس آسان سے لکھی ہوئی کہ آب آئے اللہ تعالیٰ نے نبی ملا اور کا بھرت موئی کہ آب آئے اللہ تعالیٰ نے نبی ملا اور ان بی وی سے کر بھے ہیں ' ہم چند کہ یہ سوال ان کے آباؤ اجداد نے کیے ہے لیکن چو نکہ یہ ان سوالات پر راضی تھے اور ان بی کی طرح سر کئی کر رہے تھے اور کئی مجزات دیکھنے کے باوجود نبوت پر ایمان ضیں لا رہے تھے اور ان بی کی طرح معاند تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کی نبیت آپ کے زمانہ کے میرودیوں کی طرف کردی 'اللہ تعالیٰ نے ان کارد کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ اب کہ سوالات کی نبیت آپ کے زمانہ کے میرودیوں کی طرف کردی 'اللہ تعالیٰ نے ان کارد کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ اب کہ رہے ہیں کہ قررات کی طرح آسان سے کا بھی ہوئی کہ بازل ہو تو پھر ایمان لا تھی گے 'طالا نکہ جب ان کے آباؤ اجداد پر آسان سے کا بھی ہوئی کہ اب نازل ہو تو پھر ایمان لا تھی گے 'مالا نکہ جب ان کے آباؤ اجداد پر آسان سے واضح ہوگی کہ ان کا یہ مطالب شرح صدر اور اطبینان قلب کے لیے نبیس فقا بلکہ محض عناد اور بہت دھری کی وہ ہے تھا۔

حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ ببود کی سر کثی اور عناد

الله تعالی نے قرمایا بھرانہوں نے واضح دلائل آنے کے بادجود بچھڑے کو معبود بنالیا ان واضح دلائل سے مراد آسانی بجل ہے جو الله تعالی نے ان کو بھر زندہ کر بجل ہے جو الله کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں پر گری اور حضرت موئ علیہ السلام کی دعا ہے الله تعالی نے ان کو بھر زندہ کر دیا اس سے الله تعالی کے علم اور فقر دت کے نام اور کائل ہونے پر ولائت ہوتی ہے اور اس بیس حضرت موئ علیہ السلام کی بنوت پر ولیل ہے کہ ان کی دعا ہے وہ دوبارہ زندہ کر دیا گئے ' بہ ظاہر آسانی بجل ایک دلیل ہے لیکن یہ کئ ولائل کو منتصن ہے ' اس کے علاوہ انہوں نے حضرت موئ کا عصاد یکھا ' یدبیضا دیکھا' سمندر کو چرکر اس بیس بارہ رستوں کو بنانا دیکھا' ان کے تعاقب میں آنے والے فرعون اور ان کے لشکر کا ان ہی راستوں بیں ڈوبنا دیکھا ان تمام میرورٹ کو دیکھتے کے بعد انہوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پرستش کی ' تو اے دسول کرم! آپ ہے ان کا میں

مسلددوم

منطالبہ کرنا کہ ان کے پاس آسان سے مکسی ہوئی کہاب آجائے انشراح صدر کے لیے نہیں ہے یہ ان کی وہ سر کشی اور ہمنگا وحرمی ہے جو ان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے ' پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی گوسالہ پرسی کی سزا میں لئے ان کو یالکل صفحہ ہمتی سے نسیس مٹا دیا بلکہ ان کی سر کشی اور عماد کے باوجود ان کو معاف کر دیا اور ہم نے محضرت موکی کو کھلا غلب عطا فرمایا بھن ان کی قوم کو ان کے مخالفین پر غلب عطا فرمایا اس میں نبی مطابط کے لیے یہ رمزاد رہشارت ہے کہ آگر چہ کھار آپ کی مخالفت پر کمریستہ ہیں اور آپ کے خلاف معاندانہ کار روائیوں میں معروف ہیں لیکن انجام کار اللہ تعالی آپ کو غلبہ اور منخ عطا فرمائے گا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اور ہم نے ان سے عمد لینے کے لیے طورکو ان کے اوراٹھالیا اور ہم نے ان سے کما مجدہ (شکر) کرتے ہوئے اس دروازہ بیں داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان سے کما ہفتہ کے دن حدسے آگے نہ بوسمنا اور ہم نے ان سے پہنتہ عمد لیا۔ (النساء : ۱۵۳)

شریعت تورات کے ساتھ یمود کی سر کثی اور عناد

اس آیت سے آیت : ۱۱۱ تک اللہ فے یہود کی باقی سر کشیوں اور جمالتوں کو بیان فرمایا ہے' ان میں سے آیک جمالت اور سر سی ایک جمالت اور سر سی ایک جمالت اور سر سی وہ قول ہیں ہے جمالت اور سر سی وہ قول ہیں آیک قول ہیں ہے کہ ان سے سر لیا گیا گیا ہے۔ کہ ان سے سر لیا گیا کہ ان سے سر لیا گیا کہ وہ دین سے بھر لیا گیا کہ وہ عمد فکنی شیس کریں گے اور انہوں نے آپ اور پہاڑے گرنے کے خوف سے یہ عمد کرلیا' دو سرا قول ہی ہے کہ انہوں نے قورات کی شریعت کے قبول کر دیا اور انہوں نے اور انہوں کے قورات کی شریعت کے قبول کر دیا اور انہوں نے اس پیاڑے خوف سے تورات کی شریعت کو قبول کرلیا۔

دوسری جمالت اور سرکٹی کاذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا : اور ہم نے ان سے کما بجدہ (شکر) کرتے ہوئے اس دروازہ میں داخل ہو جاؤ اس کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور تیسری سرکتی یہ بھی کہ ان سے اللہ نے فرمایا تھا کہ ہفتہ کے دن حد سے نہ بردھنا اس کی تفسیر میں بھی دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ ہفتہ کے دن شکار نہ کرنا وہ سرا قول یہ ہے کہ تلاش دوزگار اور حصول معاش کے لیے ہفتہ کے دن کوئی کام نہ کرنا اس کی تفصیل اور تحقیق بھی سورہ بقرہ میں ، گزر بھا ، ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : پھران کی عمد شکنی کی وجہ ہے اور اللہ کی آینوں کا کفر کرنے کی وجہ ہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ ہے اور ان کے اس قول کی وجہ ہے کہ ہمارے ولوں پر غلاف ہیں (ہم نے ان پر لعنت کی) بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ ہے ان کے دلوں پر ممرلگائی ہے تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ (النساء: 100) جار وجوہ ہے بہود کا کفر

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یمود کے کفر کی چار وجوہ بیان فرمائی ہیں 'ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار عمد شکنی کی ' دو سری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا۔ آیتون سے مراد مجزات ہیں اور مجزہ کا انگار کا انگار ہے اور ایک ہی کا انگار تمام نمبوں کا انگار ہے کیونکہ تمام عمبوں کی نبوت مجزہ سے ثابت ہوتی ہے اور ایک ہی کا انگار بھی کفر ہوتا ہے چہ جائیکہ تمام عمبوں کا انگار کیا جائے 'اور تنبری وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیم السلام کا ناحق قتل کرتے تھے

تبيبان القرآن

یماں ناحق کے لفظ کو یہ طور ماکید ذکر فرمایا ہے 'کیونکہ ٹی کو قتل کرنا ہو گاہی ناحق ہے 'اور چو تھی وجہ ان کا یہ قول ہے کہ تھ ہمارے داول پر غلاف ہیں 'بینی ہمارے دلول پر پروے پڑے ہوئے ہیں اور آپ جو پچھ فرماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں شمیں آنا' اس کی نظیر کافروں کا یہ قول ہے :

وَقَالُوْا قُلُوْنُنَا فِي آكِكَةُ وَمِعَا تَدْعُوْناَ لَلْيُووَفِي اورانهوں نے اماجی چڑی آپ دموت دے رہے ہیں اس اُذَا نِنَا وَقُرُّ وَ وَيُرْبَيْنِا وَيَيْنِكَ حِجَاجِ ، پر مارے واس میں پردے پڑے ہوئے ہیں'اور مارے کانول میں

(الحرالسحدة : ۵) بوجه عاور مارے اور آپ کے ورمیان پردہ ع-

الله تعالى نے فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے کفری وجہ ان کے دلوں پر مہرلگا دی ہے ایشی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے داول پر عمرلگا دی ہے ایشی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے داول پر غلاف ہیں اور آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچی ' یہ بات نہیں ہے بلکہ تمہارے دل اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپ معظم رسول کی بات تم تک ویسی تھے نہیں اور آپ کیو ارشادات رسول شنے کا نااہل بنا چکے ہو' اس لیے یہ نہ کہو کہ تم نہیں صنع بلکہ امر دافقہ ہے ہے کہ تم ضنے کے اہل نہیں رہے اس کے بعد فرمایا تو وہ بات ہی کم ایمان الائمیں گے ایس کے بعد فرمایا تو وہ بات ہی کم ایمان الائمیں گے اور باقی میول اور آسانی کہوں پر ایمان نہیں گئے لیکن سر ایمان الائمیں گے اور باقی میول اور آسانی کراوں پر ایمان خمیں لائمیں گے لیکن میر ایمان بھی صرف ان کے زخم میں ہے حقیقت میں ایمان نہیں ہے کہوں ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم اور اس کی ایمان لائمیں گے اور تیمرا محمل ہے ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائمیں گے اور تیمرا محمل ہے ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائمیں گے جیسے حضرت میں کم وقت کے لیے ایمان لائمیں گے اور تیمرا محمل ہے ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائمیں گے اور تیمرا محمل ہے ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائمیں گے جیسے حضرت عمران میران کی امثال۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ان کے کفراور اس قول کی وجہ سے (جمعی جس میں) انہوں نے مریم پر بہت برا بہتان باندھا۔ (النساء : ۱۵۱۷)

يبودكا كفركه انمول في مطرت مريم يربستان باندها

اس آیت میں یہود کی دو خرابیاں اور دوبد عقید گیاں بیان کی ہیں ایک ان کا کفر ہے اور دو سرا حضرت مریم پر بہتان ہے اکفر کی تفصیل ہے ہے کہ انہوں نے حضرت عیلی علیہ السلام کے بغیریاپ سے پیدا ہونے کا انکار کیا اور یہ انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ اگر یہ خروری ہو کہ ہر شخص کی باپ سے پیدا ہوتو یہ سلسلہ غیر شنای ہو گا اور عالم تذکیم ہو جائے گا اور عالم کا قدم ماننا کفر ہے اور ان کی دو سری بد عقیدگ اور سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت اللی جب کہ ان کی ہو سے کہ ان کی دو سری بد عقیدگ اور سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور انہوں نے ایک باک دامن پر زناکی تصت لگائی جب کہ ان کی پاک دامنی پر اللہ کے بی حضرت عائشہ کی برائت بیان کی اور یہودیوں کی طرح روافض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تصت لگائی اور قرآن مجید نے حضرت عائشہ کی برائت بیان کی اور یہودیوں کی طرح روافض اب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں تبرا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ان کے اس قول کی وجہ ہے کہ ہم نے مسیح عینی ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا' حالا نکسہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اس کو سولی دی لیکن ان کے لیے (کسی محص کو عیسیٰ کا) مشابہ بنا دیا گیا تھا' پیاور بے شک جنہوں نے اس کے معالمہ میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں۔ انہیں اس کا بالکل یقیمین

مسلددوم

آئیں ہے' ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو یقینیا ''قل نہیں کیا۔ (النساء: ۱۵۷) یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کاوعویٰ کیا

اس آبت میں بیود کے آیک اور کفریہ قول کاذکر فرمایا ہے اور وہ ان کابیہ کمناہے کہ ہم نے سے عینیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ' اور اس میں کوئی شک نمیں کہ یہ ان کا بہت برا کفرہے ' کیونکہ اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت عینیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں دلچین رکھتے تھے اور اس میں بہت کوشش کرتے تھے ' برچند کہ وہ حضرت عینیٰ علیہ السلام کے قاتل نمیں تھے لیکن چو نکہ وہ کخریہ طور پر ہید کھتے تھے کہ ہم نے حضرت عینیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے ' اس لیے ان کا بیہ قول کفریہ قرار بلا۔

یمود کاحضرت عیسیٰ کے مشابہ کو قتل کرنا

الله تعالی نے فرمایا انہوں نے (مصرت) علی (علیہ السلام) کو قتل شیں کیا نہ انہوں نے ان کو سولی دی کمیکن ان کے لیے کسی شخص کو (علیلی کا) مشابہ بنا دیا گیا تھا۔

الم الدجعفراين جرير طري متونى ١١٥٥ إلى سد ك سات روايت كتي بين:

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی ستوہ حواریوں کے ساتھ آیک گھریں اس وفت واضل ہوئے جب
یمودیوں نے ان کو گھیرلیا تھا' جب وہ گھریں واضل ہوئے تو اللہ تعالی نے ان سب کی صورت حضرت عیلی کی صورت کی
طرح بنا دی' یمودیوں نے ان سے کما تم نے ہم پر جادہ کر دیا ہے' تم یہ بنلاؤ کہ تم میں سے عیلی کون ہے ورنہ ہم سب کو
قتل کر دیں گے' حضرت عیلی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کما تم میں سے کون آج اپنی جان کو جنت کے بدلہ میں
قرو حنت کر تا ہے؟ ان میں سے آیک حواری نے کما میں! وہ یمودیوں کے پاس گیا اور کما میں عیلی ہوں' اس وقت اللہ تعالیٰ
نے اس کی صورت حضرت عیلیٰ کی طرح بنائی ہوئی تھی' انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا اور سولی پر لانکا دیا' اس وجہ سے وہ
شخص ان کے لیے حضرت عیلیٰ کی طرح بنائی ہوئی تھی' انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا اور سولی پر لانکا دیا' اس وجہ سے وہ
ہون ان کے لیے حضرت عیلیٰ کی طرح بنائی ہوئی تھی' انہوں نے مسان کیا کہ انہوں نے حضرت عیلیٰ علیہ السلام کو قتل کیا
ہے اور عیما کیوں نے بھی یمی گمان کر لیا' طالا تک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیلیٰ کو اس دن افعالیا تھا۔

(جامع البيان برراص ما مطوعه دارا لفكربروت ١٥١٥ه)

امام ابن جریر نے اس آیت کی تغییر میں اور بھی کئی روایات ذکر کی ہیں لیکن ان کا اعتاد صرف ذرکور الصدر روایت پر ہے ،ہم اس سلسلہ میں بعض دیگر روایات کا بھی ذکر کر رہے ہیں :

فٹادہ بیان کرتے ہیں کہ آیک دن اللہ کے ٹبی حضرت تعینی این حریم رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا : تم میں سے کس محض پر میری شبہ والی جائے ناکہ دہ قتل کر دیا جائے؟ ان کے اصحاب میں سے ایک محض نے کما اے اللہ کے نبی میں حاضر ہول! سواس محض کو قتل کر دیا گیا اور اللہ نے اپنے نبی کو بچالیا اور ان کو آسمان پر اٹھالیا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ بہودیوں نے حضرت عیمیٰ اور ان کے انیس حواریوں کو ایک مکان میں بند کردیا ،حضرت عیمیٰ نے اپنے اصحاب سے کما کون شخص میری صورت کو قبول کرے گا؟ آکہ وہ قبل کردیا جائے! اور اس کو جنت مل جائے گیا تو ان میں سے ایک شخص نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی صورت لے لی اور حضرت عیمیٰی آسان کی طرف چڑھ گئے ، جب حواریوں کو اس مکان سے نکالا گیا تو وہ کل انیس نئے 'اور انہوں نے بتایا کہ حضرت عیمیٰی آسان کی طرف چڑھ کر چکھ

بسلددوم

الشخیے ہیں' بہودیوں نے ان کو گنا تو ان میں سے ایک فخص کو کم پایا' اور وہ ان میں حضرت عینیٰ علیہ السلام کی شکل کا آیک ہو آدمی دیکھتے تھے' سو وہ شک میں پڑ گئے' اس کے باوجود انہوں نے ان میں سے ایک فخص کو قتل کر دیا جو ان کے خیال میں حضرت عینیٰ تھے انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا اور یہ اس آبیت کی تقییرہے۔

(جامع البيان جر ١٩ ص ١٩ مطوعه دارا الفكر بردت ١٥١٥ه)

علامه سيد محمود آلوي حفي للصيفي ين

ابو علی جہائی نے کہا ہے کہ بیمودی سرداروں نے ایک انسان کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کو ایک او پی جگہ پر سولی دے
دی اور سمی شخص کو اس سے قریب جانے نہیں دیا حق کہ اس کا علیہ متغیر ہو گیا اور ان بیودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ کو قتل
کر دیا تاکہ ان سے عوام اس وہم میں رہیں میکونکہ بیمودیوں نے جس مکان میں حضرت عیسیٰ کو بند کر رکھا تھا جب وہ اس
میں داخل ہوئے تو وہ مکان خالی تھا اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ واقعہ بیمودیوں کے ایمان لانے کا سبب نہ بن جائے اس
لیے انہوں نے ایک شخص کو قتل کرکے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری منافق تھا اس نے بیمودیوں سے تعیس درہم لے کریہ کہا کہ میں تم کو بتا دوں گا
کہ عیسیٰ کہاں چھے ہیں 'وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس
منافق کے اوپر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈال دی گئی 'بیودیوں نے اس کو اس گمان میں قتل کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے۔

(امام ابن جریر نے جائع البیان ۲۲ ص ۱۸ اور حافظ ابن کشرنے اپنی تغیر کی ج ۲ ص ۱۳۴۱ سه ۲۳۳ پر اس روایت کو و بہب بن منب سے بہت تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔)(روح المعالی ۲۲ ص ۱۰ مطبوعہ وار احیاء التراث العملی بیروت)

یمود کا کفر حضرت عیسیٰ کے قتل کے متعلق شک میں میتلا ہونااور آلیں میں اختلاف کرنا

الله تعالی نے فرطا : اور بے شک جنہوں نے اس کے معاملہ میں اختلاف کیادہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں' انہیں اس کا ہالکل بقین نہیں ہے' ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو بقینیاً قتل نہیں کیا۔

(النباء: ١٥٤)

علامه ابوالحس على بن اتد واحدى متوفى ٢٨مه م لكهية بين :

یمودیوں نے جس شخص کو قتل کیا تھا اس کے متعلق یمودیوں کا اختلاف تھا کہ بیہ عیبیٰ ہے یا نہیں' کیونکہ حضرت عیبیٰ کے جس مشابہ شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے صرف چرے پر حضرت عیبیٰ کی شبہ ڈالی گئی تھی اور اس کے باقی جسم پر حضرت عیبیٰ کی شبہ نہیں ڈالی گئی تھی' اس لیے جب انہوں نے اس کو قتل کرکے دیکھا تو کہا اس کا چرہ تو عیبیٰ کی طرح ہے اور بدن کسی اور کا ہے۔ (الوسط تامسے سامطور وارالکت العلمیہ بیروت '۱۵مارہ )

امام ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد جوزى متوفى ١٩٥٥ ه لكست بين :

جو مخض حصرت عیسیٰ کو دهوند نے گیا تھا اس پر حصرت عیسیٰ کی شبہ وُال دی گئی بھی یمودی کہتے تھے کہ اگر ہے عیسیٰ ہے تو ہمارا آدی کمال گیا اور اگر سے ہمارا آدی ہے تو عیسیٰ کمال گئے؟ (زادا کمسیرے ۲س ۲۳۵ مطبوعہ کمتب اسلامی ہیردت '۴۵ سامے) علامہ ابوعبداللہ محرین احمہ ماکئی قرطبی متوفی ۲۲۸ھ تکھتے ہیں :

حسن بھری نے کماہے کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ بعض نے کماعیٹی اللہ میں اور بعض نے کماعیٹی ابن اللہ میں' ایک

تبييان المرآن

گول یہ ہے کہ ان کے عوام نے کہا ہم نے عینیٰ کو قتل کردیا اور جنہوں نے ان کا آسان کی طرف اشتاویکھا تھا انہوں نے کہا گا ہم نے ان کو حمیں قتل کیا۔ آیک قول یہ ہے کہ نصاری میں سے نسوری نے کہا عینیٰ کو یہ حقیت ناسوت (جم) کے سولی دی گئی اور یہ حقیت لاہوت کے سول نمیں دی گئی اور فرقہ انگانیہ نے کہا کہ عینیٰ کو ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار س قتل ہمی کیا گیا اور سولی ہمی دی گئی۔ آیک قول یہ ہے کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر یہ ہمارا صاحب ہو عینیٰ کہاں جی اور اگر یہ عینیٰ ہے تو ہمارا صاحب کہاں ہے 'آیک قول یہ ہے کہ یہود نے کہا کہ ہم نے عینیٰ کو قتل کیا ہے کیو یہودیوں کے سردار یہودا نے ان کو قتل کرنے کی سعی کی تھی اور عیسائیوں کے آیک گروہ نے کہا بلکہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔

(الجامع الذكام القرآن جر ٢ص ٩ معطوعه انتشارات ناصر خسرد ابران ٢٨١٥)

المام رازی کے اعتراض کاجواب

جس شخص پر حصرت عیسی علیہ السلام کی شبہ ڈال دی گئی تھی اس پر امام رازی نے دو اعتراض کیے ہیں ایک اعتراض 
ہید ہے کہ اگر سید ممکن ہو کہ ایک شخص پر دو سرے شخص کی شبہ ڈال دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ مثلاً جس شخص کو ہم زید
سمجھ رہے ہیں وہ زید نہ ہو بلکہ اس پر زید کی شبہ ڈال دی گئی ہو اس صورت میں اس کا نکاح اور اس کی ملکیت باقی نہیں
رہے گی اور اس کی طلاق نافذ نہیں ہوگی و سرااعتراض ہیہ ہے کہ اس سے خبرتوائز میں نقض لازم آئے گا کیونکہ خبر متوائز
کی انتہا کسی امر محسوس کے علم پر ہوتی ہے اور امر مجسوس اب مشنبہ ہو جائے گا کیونکہ جس شخص کو مثلاً زید سمجھاجا رہا ہے
ہو سکتا ہے وہ زید نہ ہو بلکہ ممکن ہے اس پر زید کی شبہ ڈال دی گئی ہو۔

المام رازی نے ان اعتراضوں کا جواب یہ دیا ہے کہ ولکن شبہ لھم کا یہ معنی نئیں ہے کہ کمی اثبان پر حضرت علیہ علیہ السلام کی شبہ ذال دی گئی تھی اور یہودیوں نے اس کو حضرت علیلی سمجھ کر قتل کر دیا جتی کہ یہ دو اعتراض لازم آئیں بلکہ امرواقعہ یہ ہے کہ جب یہود نے حضرت علیلی قتل کرنے کا قصد کیا تو اللہ نے ان کو آسان پر اٹھالیا۔ اب یہود کے سرداردل نے سوچا کہ اگر یہودی عوام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو آسانوں پر اٹھالیا گیا تو وہ فتنہ میں پر جائیں گے تو انہوں کے سرداردل نے سوچا کہ اگر یہودی عوام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو آسانوں پر اٹھالیا گیا تو وہ فتنہ میں پر جائیں گو رائی میچ کو کے ایک انسان کو پکڑ کر قتل کردیا اور اس کو سول پر لٹکا دیا اور لوگوں کو اس مخالط میں رکھا کہ وہ صبح ہیں اور لوگ میچ کو صرف نام سے جانے شے شکل سے نہیں پہچانے شے کیونکہ حضرت سے لوگوں میں بہت کم مل جل کر رہتے تھے اور اس طریقہ سے یہ دونوں سوال اٹھ جائے ہیں۔

یہ اعتراض نہ کیاجائے کہ عیسائی اپنے اسلاف سے یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت میج کو قتل کیا ہوا مشاہدہ کیا تھا' کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا تواتر چند لوگوں پر منتبی ہو تا ہے جو اس قدر کم ہیں کہ ان کا گذب پر مثفق ہونا بعید نہیں ہے۔ (تغییر کمیرے ۳۳ ساسسی ۱۳۳۰ مطبوعہ دارا لفکر پیروت ۱۳۹۸ھ)

میں کہنا ہوں کہ اگر ولکن شبہ لھم کا بیہ معنی کیا جائے کہ ایک شخص پر حضرت عینی کی شبہ ڈال دی گئی تھی تب بھی امام رازی کے اعتراض لازم نہیں آتے کیونکہ کسی شخص پر حضرت عینی کی شکل کا ڈال دینا خرق عادت اور حضرت عینی کا مجزہ ہے اور یہ عادہ "محال ہے اور ہر میجزہ عادہ" محال ہو تاہے اس لیے یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا کہ پھر مثلاً زید میں یہ احمال ہو گا کہ وہ زید نہ ہو بلکہ کسی اور شخص پر زید کی شبہ ڈال دی ہو۔ دیکھنے قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم پر آگ

مسلددوم

تبيان المقرآن

گھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اب کوئی شخص کی آگ کے متعلق سے نہیں کہ سکتا کہ سے ہو سکتا ہے کہ سے آگ بھی گرم کھنڈ اور جلانے والی نہ ہو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ شھنڈک اور سلامتی والی بن گئی تھی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجڑوہ تھا اس طرح حضرت موری علیہ السلام کی لا بھی سانپ بن گئی تھی اور سے حضرت موئی کا مجڑوہ تھا اب کوئی شخص کسی لا تھی کے متعلق سے نہیں کہ سکتا کہ ہو سکتا ہے یہ لا تھی سانپ بھی ہو ' حضرت واؤد کے ہاتھ پر لوہا نرم ہو گیا تھا اس لیے اب کوئی شخص کسی اوپ کے متعلق سے نہیں کہ سکتا کہ سے بھی نرم ہو۔ اس طرح شانا نہ نید کو ویکھ کر کوئی شخص سے نہیں کہ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ سے زید نہ ہو اس پر زید کی شبد وال دی گئی ہو جیسا کہ کسی شخص پر حضرت میسیلی کی شبہ وال دی گئی حقی اس لیے کہ وہ خرق عادت اور حضرت عبیلی علیہ السلام کا معجزہ تھا اور جو گام ہہ طور انجاز کیا جائے اس کا ہر شخص میں جاری ہونے کا اختال نمیں ہو تا میں نے اس مقام پر بہت سی تغیروں کو دیکھا بھش مفسرین نے امام کے اعتراض کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس کا کوئی جواب نمیں وہا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس گئہ گار کے سینہ پر اس جواب کو اللا فربایا ہیں جے دہ گندی جگہ پر پاکیزہ سبزہ اگا دیتا ہے 'ایسے ہی وہ آیک کم علم بے مارے عمل 'اور پراز معاصی قلب پر لطیف اور پاکیزہ نکات وادر کروہ تا ہے!

الله تعالی کا ارشاد ہے: بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ بہت عالب نمایت تھت والا ہے-(النساء: ١٥٨) حضرت عیسی علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا بیان

حصرت علین علید السلام کے آسان کی طرف اٹھائے جانے کی کیفیت کاعلم اس روایت سے ہو تا ہے: حافظ عمادالدین اساعیل بن عمرین کشرمتونی ۷۲ کے تعدید بین:

اہام ابن ابی حاتم ابنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عظمات روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کو آسمان کی طرف المحاف کا اراوہ کیا تو حضرت عینی اپنے اصحاب کے پاس آئے اور اس وقت گھر میں بارہ حواری تھے، حضرت عینی علی ہے قطرے نیک رہے تھے، آپ میں بارہ حواری تھے، حضرت عینی جس وقت گھر میں واقع کھر یں ایکان المانے کے بعد بارہ مرتبہ میرا کفر کرے گا پھر قرمایا تم میں سے کون مخص ایسا ہے جو بھر پر ایمان المانے کے بعد بارہ مرتبہ میرا کفر کرے گا پھر قرمایا تم میں سے کون مخص ایسا ہے جس پر میری شبہ ذال دی جائے اور اس کو میری جگہ قتل کر دیا جائے اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہو، تو ان میں سے ایک کم عمر اوجوان اٹھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر ووبارہ سوال دیرایا پھروہ جوان اٹھا، اور کما میں حاضر ہوں، آپ میں سے ایک کم عمر اوجوان اٹھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر ووبارہ سوال دیرایا پھروہ جوان اٹھا، اور کما میں حاضر ہوں، آپ میں ماضر ہوں، آپ مملان کے روشن دان سے آسان کی طرف اٹھا لیا گیا، پھر بھود حضرت عینی کی خاش میں آئے انہوں نے حضرت عینی علیہ مملان کے روشن دان سے آسان کی طرف اٹھا لیا گیا، پھر بھود حضرت عینی کی خاش میں آئے انہوں نے حضرت عینی کے بعد بارہ مشابہ کو پکڑ لیا اور اس کو قبل کرویا پھر اس کو حق کی اور ایک فرقہ نے کما جو این لللہ تھا، جب تک اس نے جا ہا، ہم میں رہا پھر وہ تو کے آنام یحقوب ہے، وہ سرے فرقے نے کما جو این لللہ تھا، جب تک اس نے جا ہا، ہم میں رہا پھر وہ تھ میں رہا پھر وہ تھ سے دین اسلام کا چراغ بھوا ہوں می دوقہ مسلمان تھا، پھر دونوں کافر فرقے اس کو بھوٹ فرمایا اور میں کو قل کرویا پھر اس وقت سے دین اسلام کا چراغ بھوا ہوں تک دائلہ نے سیدنا مجمد شابط کو موحوث فرمایا

بالدروم

الآس حدیث کی حضرت ابن عمیاس تک سند صحح ہے امام نسائی نے اس حدیث کو از ابو کریب از ابو محاویہ اس کی مثل روایت ہ کیاہے۔

ای طرح اس کو متعدد اسلاف نے بیان کیا ہے کہ حضرت عینی نے حوار یوں سے فرمایا تھاکہ تم میں ہے سمس شخص پر میری شبہ ڈالی جائے اور اس کو میری جگہ قتل کر دیا جائے اور وہ جنت میں میرار فیق ہو۔

(تغییراین کثیرج مهم ۱۳۷۰-۲۲۹ مطبوعه دارالاندلس بیروت)

علامه ابواليان محمر بن يوسف غرناطي اندلسي متوفى ١٥٥٠ مده لكصف بين

اس آبیت میں یمودیوں کے اس دعویٰ کا انکار ہے کہ انہوں نے حضرت تعینی علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور اس بات کو ثابت كيا ہے كہ اللہ تعالى نے حضرت عيلى عليه السلام كو اين طرف اتفاليا ، حضرت عيلى عليه السلام اب بھي دو سرے آسان میں زندہ ہیں جیسا کہ صدیث معراج میں ہے اوروہ وہیں پر مقیم ہیں حتی کہ اللہ تعالی وجال کو قتل کرنے کے لیے انہیں زمین پر نازل فرمائے گا اور وہ زمین کو ای طرح عدل سے بھر دیں گے جس طرح پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی اور زمین پر چالیس سال زندہ رہیں گے جس طرح انسان زندہ رہتے ہیں پھراس طرح وفات پاجائیں گے جس طرح انسانوں کو موت آتی ہے ' قتادہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عینی کواپی طرف اٹھالیا ان کو نور کالباس پسٹایا اور ان کے پر نگا دیئے اور ان کو کھانے پینے سے منقطع کر دیا اور وہ ملا تک کے ساتھ عرش کاطواف کرنے لگے اور وہ ایسے انسان بن گئے جو مکلی ساوی اور ارضی تنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور تھیم ہے اور تھت کامعنی کمال علم اور عزت کامعنی کمال غلبہ ہے اس صفت کے لانے بیں بیر تنبیہ ہے کہ حضرت علینی علیہ انسلام کو دنیاہے آسانوں کی طرف اٹھانا آگر چہ بشریر متعذر اور دشوار ہے لیکن میری حکمت اور میرے غلبہ کے سامنے اس میں کوئی وشواری سیں ہے ، حکت اور غلبہ کی یہ تغییر میں ہے کہ بہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ تعالی نے ای حکمت سے ان کو ناکام کیا اور اپنی قوت اور غلب سے حضرت عینی کو آسان کی طرف اٹھالیا اور یہ بھی کما گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکست بیہ تھی کہ حضرت عینی علیہ السلام کو یمودیوں سے بچایا جائے اور اللہ تعالی اپناوعدہ پوراکرنے کے لیے انہیں آسان پر لے جائے۔ وہب بن منب نے کماکہ سمیں سال کی عمر میں حضرت عینی علیہ السلام پروی کی گئی اور شینتیس (۳۳) سال کی عمر میں آپ کو اوپر اٹھالیا گیا الذا آپ کی نبوت کی مرت تین سال ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جریل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے حضرت علی علیہ السلام كوچمت ك أيك سوراخ مين واخل كيا الله تعالى في ان كواس سوراخ س آسان كي طرف الهاليا-

(البخرا لمحيط ج ١٦٥ ص ١١٩١- ١٢٨) مطبوعة وارا لقريروت ١١٢١٥)

علامہ سید محمود آلوی متوفی ۱۷۷ الدہ علامہ ابوالحیان اندلی کی اس عیارت کو نقل کرنے کے بعد بکھتے ہیں کہ لوقا کی انجیل میں بھی اس عبارت کی ہائیہ ہے' اور بعض حوادیوں نے سولی کے واقعہ کے بعد حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو وہ ان گی روح کے منشکل ہوئے کے باب میں ہے کیونکہ قد سیول کی روح کو اس عالم میں تشکل اور تطور (یعنی روح کا مخلف شکاوں میں مشکل ہو کر آنا) کی قوت صاصل ہوتی ہے خواہ ان کی ارواج کی بلند مقام پر ہوں' اور اس است کے بہ کشت اولیاء مختلف مخکلوں میں آتے ہیں اور ان کی حکایات اس قدر زیادہ ہیں کہ حصر اور بیان سے باہر ہیں۔

(روح المعاني جز ٢٩ ص ١٢ مطبوعه وار احياء التراث العملي ميروت)

البن تيميے افكار اور ان پر علماء است كے تھرے

شیخ احمد بن تیمید متونی ۲۸ کے اللہ تعالی کے کیے جت کی آیات کو ظاہر مرجھول کتے ہیں دورہ النساء کی زیر تغییر آیت بل رفعہ اللّه الب (۱۵۸) سے بھی انہوں نے اپنے موقف پر استدلال کیا ہے۔

(شرح العقيده الواسطية ص ١٥ مطيوعة وار السلام زياض)

نیز لکھا ہے کہ قرآن کی متعدد آیات میں اللہ تعالی کے عرش پر مستوی ' (مرتفع 'مستقریا صاعد) ہونے کا ذکر ہے اور یہ آیات ان کے مزدیک اپنے طاہری معنی پر محمول ہیں اور ان میں سلطنت کاغلبہ کامعنی کرنا ہاطل ہے۔

(شرح العقيدة الواسطة ص ٦٢)

علامه تقى الدين ابوبكر صنى دمشقى متوفى ٨٢٩ه لكصف بين

ابوالحن ومشقی نے اپ والدے روایت کیا ہے کہ ہم این تیمیہ کی مجلس میں پیٹے ہوئے تھے اس نے وعظ کیا اور استواء کی آبات کو بیان کیا اس نے کما اللہ عرض پر اس طرح بیٹھا ہے جس طرح میں یہاں بیٹھا ہوں ہے سن کر لوگ اس پر بے اور اس کی جو تیوں نے مرمت شروع کر دی اور اس کو بعض دکام تلہ پہنچایا انہوں نے اس کا علاءے سناظرہ کرایا اس نے بیٹر کی المر حمل علی العرش استوی علاء اس پر بنے اور انہوں نے جان لیا کہ یہ قوایر علم کو جاری کرنے سے جائل ہے 'پھر علاء نے اس پر بنے اور انہوں نے جان لیا کہ یہ قوایر علم کو جاری کرنے سے جائل ہے 'پھر علاء نے اس پر بیر آبتہ کی طاحت کی المرح ہے ۔ اس نے کہا جس کرنے اللہ والمدور ہے اللہ اللہ والمدور ہے ہیں۔ اس نے کہا جاری کی طرف منوجہ ہے۔ " اس نے اس آبیت کی باطل تاویلا ہے بھی عداوت ر کھتا تھا اللہ مقد مقد تاہم المرائ کو مار نے اور اس کو کو زے کہا تھا کہا ہے نے اس کو مار نے اور اس کو کو زے کہا تھا کہا ہے کہا ہم کہا تھا کہا ہے کہا ہم کہا تھا کہا ہم کہا تاہم کہا ہم کہا تاہم کہا تاہم کہا تاہم کہا ہم کہا تاہم کہا تاہم کہا تاہم کہا تاہم کہا ہم کہا تاہم کہا کہا تاہم کہ تاہم کہا تاہم کہ

علامہ تاج الدین عبدالوہاب بن علی بن عبدالکانی السبکی المتوفی الے دھنے قصیدہ نونیہ میں ان مسائل کو جمع کیا ہے جس میں اشاعرہ کا اختلاف ہے اور بعض عقائمہ کی سنت کے مطابق تضیح کی ہے اس میں یہ شعر بھی ہے۔

كنب ابن فاعله يقول لجهله للهجسم للجسمان

زادیہ کے بیٹے نے اپنے جمل کی وجہ سے یہ کماکہ اللہ جم ہے علائکہ اللہ جسموں کی مثل نہیں ہے۔

(طبقات الشافعيد الكبري ج ساص 29 من وار احياء الكتب العربيه)

مشهور سياح اين بطوطه لكهية بين

این تیمیہ ومثق کا بہت برا عالم تھا' کیکن اس کی عقل میں کی تھی' ومثق کے علاء کے اس پر اعتراض تھے اس کو

تبيبان القرآن

الم ابوعيد الله مش الدين محمد الذهبي المتوقي ١٨٥٨ اللعة بين

حافظ ابوالعمال اجرین تیمیه حرانی بهت براعالم تفائل کی تصانف تین سو مجلدات کو پینچی بین نیه دمشق اور مصر بین کی مرتبه فته بین اور مصر کابره اسکندریه اور قلعه دمشق بین دو مرتبه قید بودا اور قلعه دمشق بین ۱۲۸ه جری بین فوت بوا اس کے بہت سے متقردات بین اور اتمہ بین سے ہرا کی کے قبل کو افذ بھی کیاجا تاہے اور ترک بھی کیاجا تاہے۔ (تذکرة الحفاظۃ ۴۳ ملاء دار احیاء التراث العمل بیروت)

عافظ احد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥١ ه لكست بين :

ابن سیمیے نے اللہ تعالیٰ کے (آسان سے) نازل ہونے کی حدیث بیان کی مجر منبر کی دو سیڑھیوں سے الر کر کماجس طرح میں الرا ہوں اللہ اس طرح الر آئے اس وجہ سے سید کما گیا کہ ابن سیمیہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کا قائل ہے۔ (الدرائیامنہ جام ۱۵۳) مطبوعہ دارا کھیل ہیروت)

حانظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوني ٨٥٢ ه لكهين على :

احمد بن تیمیہ نے عقیدہ عمویہ اور واسلیہ میں لکھاہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ 'بیر' چرہ اور پندل کا جو ذکر آیا ہے وہ
اس کی صفات حقیقہ بیں اور اللہ تعالیٰ عرش پر بذاتہ مستوی ہے اس ہے کما گیا کہ اس ہے نخیراور انقسام لازم آئے گا' تو
اس نے کما میں یہ نہیں مانا کہ تمیراور انقسام اجسام کے خواص میں ہے ہے 'اس وجہ ہے ابن تیمیہ کے متعلق کما گیا کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے لیے تخیراور انقسام کا قائل ہے 'بعض علماء نے ابن تیمیہ کو زندیق قرار دیا کیونکہ وہ کہنا تھا کہ نی ماہیلام کی منطق کے اور آپ کی تعظیم کا انگار ہے 'بعض علماء نے اس کو منافق مدو نہیں ماطنی چاہئے کہ اس کے قول میں نی ملہلام کی تنقیم ہے اور آپ کی تعظیم کا انگار ہے 'بعض علماء نے اس کو منافق کی وہ قرار دیا 'کیونکہ وہ حضرت علی جائی ہو کہ کہ متعلق کہنا تھا کہ آپ نے سرہ مقامات میں خطاء کی' اور کتاب اللہ کی مخالفت کی وہ جمال ہمی گئے انہوں نے نہیں تھی کہ اربار خلافت حاصل کرنے کی کو حشش کی اور تاکام رہے 'اور ان کی جنگ حکومت کے لیے تھی دین کے نہیں تھی 'نیز ابن تیمیہ نے کہا کہ حضرت علی کے بارے میں کہا کہ وہ بجبین میں اسلام حکومت کے لیے تھی دین تھی جائے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں 'حضرت علی کے بارے میں کہا کہ وہ بجبین میں اسلام کا اسلام لانا آیک قول کے مطابق صبح تہیں ہو آ۔ (الدر الکامة جام 200) مطبوعہ دارا لیل بیوت)
لائے تے اور بجبین کا اسلام لانا آیک قول کے مطابق صبح تمیں ہو آ۔ (الدر الکامة جام 200) مطبوعہ دارا لیل بیوت کی مطابق کھے ہیں ۔
علامہ احمد شہاب الدین بن تجربتی کی متوفی ۲۲ کے متعلق لکھتے ہیں ۔

مسلددي

تهيان القرآن

احمد بن تیمید وہ محض ہے جس کو اللہ تعالی نے رسوا کیا اور اگراہ کیا اور اندھا اور بہرہ کیا اور ذیل کیا اس کی بڑے جو اندے ائمہ نے تضریح کی ہے مقاصرین اور دیگر بڑے انکہ نے تضریح کی ہے مقاصرین اور دیگر شافعی 'مائی 'اور حقی علاء' اس محض نے اکثر اکابر صوفیاء کو بدعتی کما مثلاً عارف ابوالحن شاذکی کو اور این عملی 'این الفار ش' این سعین 'الحلاج حسین بن منصور کو 'اس کے معاصر تمام علماء نے اس کو فائق اور بدعتی کما بلکہ بہت علماء نے اس کو کافر کما' اس کے زمانے کے آیک بہت بوئے عالم ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا بیل بہت مناہ نے اس کو کافر اللہ کر متعلق کما انہوں نے بہت می فالمیاں کیس 'اور اس ہوئی کہ بہت بی متعلق کما کہ حضرت عمرین الحفاب کے متعلق کما انہوں نے بہت می غلطیاں کیس 'اور اس ہوئی کی بہت متعلق کما کہ حضرت عمرین الحفاب کے متعلق کما انہوں نے بہت می غلطیاں کیس 'اور اس نے اللہ تعالیٰ کے متعلق جمست اور جت اور شقل ہونے کا قول کیا 'اور اس نے کما اللہ عرش کے برابر ہے نہ اس سے جھوٹا ہے نہ براہ ہوئی اور اس نے کما کہ فورات نہ براہ ہوئی کہ اور اس نے کما کی ٹائیلا کی اور اس نے کما کہ فورات اور انہیاء غیر معصوم ہیں 'اور سے کہ رسول اللہ طابیع کی کوئی وجاءت نہیں اور انہ نے کما کہ فورات اور انہیاء غیر معصوم ہیں 'اور سے کہ رسول اللہ طابیع کی کوئی وجاءت نہیں اور انہی کے متعلق کما کی ٹائیلا کی زیارت کے لیے سفر کرنا معصیت ہے اور اس سفر بھی نماز کو قصر کرنا اللہ ناز نہیں ہو کا 'اور اس نے کما کہ فورات اور انہیں ہو گا' اور اس نے کما کہ فورات اور انہیں کے متعلق المبابی واوادہ معرفی علامہ این جمر کی آئیک فور مقام پر کامت ہے مقام ہیں ۔

تم اپنے آپ کو این تیمیہ اور اس کے شاگر و این قیم جو زیہ کی کتابوں سے بچائے رکھنا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی' اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا' اور اس کے دل اور اس کے کانوں پر ممرلگا دی اور اس کی آئھنوں پر پر دہ ڈال دیا۔ (نآوئی صدیشید صسے ۱۲۵ مطبوعہ مصطفی البابی و اولادہ مشر ۴۵ ساتھ)

لما على بن سلطان محمد القارى متوفى ١١٠١ه لكفت بين :

ابن تیمیہ حنبلی نے اس مسئلہ میں بہت تفریط کی ہے کیونکہ اس نے نبی مطابط کی زیارت کے لیے سفر کو حرام قرار دیا ہے جیسا کہ اس مسئلہ میں بعض لوگوں نے افراط کیا ہے کیونکہ انہوں نے کما کہ زیارت (قبر کریم) کا عبادت ہونا ضروریات و بینہ ہے ہے اور اس کا مشکر کافر ہے 'اور ابن تیمیہ کی تحقیر کا قول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چزک اباحت پر انفاق ہو اس کا انکار کفر ہے تو جس چیز کے استجاب پر علاء کا انفاق ہو اس کو حرام قرار دینا ہہ طریق اولی کفر ہو گا۔ (شرح الثفاء علی امن شیم الریاض جسوس میں منادہ مطابعہ دارا لفکر بیروت)

علامہ سید مجر امین این عابدین شای متوفی ۱۵۲ الدہ لکھتے ہیں : اللہ کی جناب میں ٹی مظاہیم کا وسیلہ چش کرنا مستحس ب اور سلف اور خلف میں سے این تیمیہ کے سواکسی نے اس کا انکار شمیں کیا اس نے یہ بدعت کی اور وہ بات کسی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ (ردا لمحتارج وص ۲۵۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروت کے ۱۳۳۰ھ)

مشہور دیو بندی عالم شخ محمہ سرفراز ککھرٹوی لکھتے ہیں : امام این تیمیہ کے علمی اختیارات و تفروات ہیں جو ان کے فقادی کی چوتھی جلد کے ساتھ کتابی شکل میں مسلک ہیں اور فقادی میں بھی موجود ہیں مشلا ہید کہ مجدۂ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں۔ (فقادی جسم ۹۵) اور یہ کہ ایک مجلس یا رایک کلمہ کے ساتھ دی گئی تین طلاقیں صرف ایک ہی ہوتی ہے اور یہ کہ جیش کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی اور یہ کہ ہج آبیے اور چھوٹے سفریس قصراور دوگئے ضروری ہے۔ (قلوی نے ۳۳ ص ۹۵) اور میہ کہ اگر کوئی شخص عمدا "نماز چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں اور میہ کہ توسل درست نہیں اور استثقاء عندالقبر جائز نہیں وغیرہ وغیرہ اور ای قتم کے اختلاقی مسائل کی وجہ سے ان کو حکومت وقت اور عوام اور علاء کی طرف سے خاصی دقت پیش آئی اور کئی مرتبہ قید و بند سے دوچار ہوئے گر اپنے نظریات سے انہوں نے رچوع نہیں کیا اور ناوم مرگ ان پر بخق سے کاربند اورمصر رہے۔

( الم الموق ص ١٣١١ - ١٣١١ مطوعة لا وو ١٩٨١ ع)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور (نزول میج کے وقت) اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا'اور قیامت کے دن عینیٰ ان پر گواہ ہول گے۔ (النساء :: ۱۵۹) حدد مسلم ملسل ما اللہ کے دار کا اس

حضرت عليني عليه السلام كے نزول كابيان

اس آیت کی دو تغییری ہیں اور اس کی وجہ رہ ہے کہ '' قبل موجہ '' کی ضمیر کے حرجے میں دو اختال ہیں' ایک احتال رہ ہے کہ یہ ضمیرانال کماب کی طرف راجع ہے اور دو سرااحتال رہے کہ رہے ضمیر حضرت عینیٰ کی طرف راجع ہے۔

کہلی صورت میں اس آیت کا معنی ہو گا: اہل کتاب میں سے ہر مخص اپنی موت سے پہلے ضرور حضرت عیسلی پر

ایمان لے آئے گا' حضرت ابن عباس واللہ کا یمی مختار ہے' امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : علی بن ابی علمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کوئی یبودی اس وقت تک نہیر

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ آگر کوئی میودی محل کے اوپر سے گرے تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے حصرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔۔

سدى بيان كرتے ہيں كہ حضرت ابن عباس رضى الله عنمانے اس آيت كى تفسير ميں فرمايا : ہر يهودى اور نصرانى البينة عرف على اند عباس رضى الله عنمائے اس آيت كى تفسير ميں فرمايا : ہر يهودى اور نصرانى البينة عرف عند عبال بيان البين عرب البيان البين البيان البين البيان البين على البيان البين عباس نے فرمايا اس كے جم سے اس كى روح اس وقت تك نميس فكلے كى جب تك كه وہ حضرت عبلى پر ايمان شكارى البيان البيان عباس كا دوح اس وقت تك نميس فكلے كى جب تك كه وہ حضرت عبلى پر ايمان شكلے كى جب تك كه وہ حضرت عبلى پر ايمان شكارى البيان البيان عبد الله كا مطبوعة دارا لكاريروت)

یہ تغییر مرحور ہے کیونکہ جو یہودی یا نصرانی لڑائی میں اچانک وشمن کے حملہ سے مرجانا ہے یا خود کشی کر لیتا ہے یا دہ

کسی بھی حادثہ میں اچانک مرجانا ہے اس کو کب جھڑت میں کی پر ایمان لانے کا موقع ملے گا' اور ران جو و سری تغییر ہے جس
میں سے مغییر حضرت عیمیٰ کی طرف راجع ہے' الم ابن جریر نے بھی اس تغییر کو رائج قرار دیا ہے اور اس آیت سے سہ حابت
مونا ہے کہ حضرت عیمیٰ قیامت سے پہلے آسان سے زمین پر نازل ہول گے' واضح رہے کہ مرزائی پہلی تغییر کو رائج قرار
دیے جین ناکہ نزول میں نہ خابت ہو' بسر نوع اس صورت میں معنی ہیں ہے : اور (نزول میں کے وقت) اہل کتاب میں
دیتے جین ناکہ نزول میں نہ خابت ہو' بسر نوع اس صورت میں معنی ہیں ہے : اور (نزول میں کے وقت) اہل کتاب میں
سے ہر محض میمیٰ کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئے گا۔

الم ابن جرر ای سد کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

سعید بن جیرنے مطرت ابن عبال سے روایت کیا ہے کہ مطرت میسی بن مریم کی موت سے پہلے۔

البومالک نے اس کی تغییر میں کماجب حضرت عینی بن مریم کا زمین پر بزول ہو گاتو اٹل کتاب میں سے ہر شخص ان پر انجان لے آئے گا۔

حسن نے اس کی تفییر میں کما حضرت علیمی کی موت سے پہلے' بہ خداوہ اب بھی زندہ ہیں لیکن جب وہ زمین پر نازل جول کے توان پر سب ایمان لے آئیں گے۔

این زید نے کماجب عیمیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو دجال کو قتل کر دیں گے اور روئے زیمن کا ہر یہودی حضرت عیمیٰ پر ایمان کے آئے گا- (جامع البیان جز ۲ ص وج - ۲۵ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

حضرت علینی علیہ السلام کے نزول کی علمتیں

حضرت عيلى عليه السلام كو آسان سے نازل كرنے كى حسب ذيل علمين بين :

(1) بیمود کے اس زعم اور دعویٰ کارو کرناکہ انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام کو قتل کیا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عینی علیہ السلام کو نازل کرکے ان کے جھوٹ کو ظاہر فرمادے گا۔

(٢) جب ان كى رت حيات بورى ہونے كے قريب ہو كى تو زيين پر ان كو نازل كيا جائے گا آكم ان كو زيين بين دفن كيا جائے كيونك جو مٹى سے بنايا كيا ہواس بين مين اصل ہے كہ اس كو مٹى بين دفن كيا جائے-

(٣) جب حضرت علینی علیہ السلام نے سیدنا محمد ملاہ دیا کی صفات اور آپ کی امت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ کو ان میں سے کر دے' اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ہاتی رکھا حتی کہ آپ آخر زمانہ میں نازل ہوں گ احکام اسلام کی تجدید کریں گے اور آپ کا نزول دجال کے خروج کے زمانہ کے موافق ہو گامو آپ اس کو قبل کریں گے۔ (٣) حصرت علینی علیہ السلام کے نزول سے نصاری کے جھوٹے دعووں کا رد ہو گا جو وہ حضرت علینی کے متعلق کرتے

(م) مفترت مین علید اسلام نے زول سے اتصاری کے بھونے دمووں کا رو ہو کا جو وہ مشترت مین کے مسل رہے ۔ رہے 'وہ ان کو خدایا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور یہ کہ یمود ایول نے ان کو سولی دی اور وہ مرنے کے تین دن ابعد زندہ ہو گئے۔

(۵) نیز حصرت عینی نے بی طابع کے آنے کی بشارت دی تھی اور مخلوق کو آپ کی تصدیق اور انتباع کی دعوت دی تھی

اس لیے خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق احادیث

(1) المام محمد بن اسائيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرت بين :

حضرت ابو ہریرہ بٹاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیلم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت ہیں میری جان ہے عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے 'ادکام نافذ کرنے والے 'عدل کرنے والے 'وہ صلیب کو تو ڈوالیس گے ' خزیر کو قل کریں گے 'جزیہ موقوف کردیں گے اور اس قدر مال لٹائیں گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہو گا' حق کہ ایک مجدہ کرنا دنیا اور مائیرا سے بمتر ہو گا' اور تم چاہو تو (اس کی تصدیق میں) ہیہ آبیت پڑھو : وان من اھل الکنب الا لیوڈ منن یہ قبل مو قہ" ''اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیمیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔'' (میج البخاری' رقم الدیث : ۱۳۳۸ میج مسلم' رقم الحدیث : ۱۳۲۲ سنن ترفری' رقم الحدیث : ۱۳۴۰ سنن این ماج' رقم الحدیث : ۱۳۵۸ مصنف این ابی شیرج ۱۵ ص ۱۲ رقم الحدیث : ۱۳۳۱ شرح الدیث : ۱۸۱۸ مصنف عبد الرزاق جااص ۱۳۹۹ رقم الحدیث :

مسلددوم

THE PARTY

(٢) يرزام محد بن اسائيل بخاري متول ٢٥١ه روايت كرتي بن

حضرت ابو ہریرہ دی ہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی این اس وقت تهماری کیا شان ہوگی جب تم یں ابن حریم نازل ہوں گے اور تشمار العام تم میں سے ہوگا۔

(صح البخاري وقم الديث: ٢٣٣٩ معيم مسلم وقم الديث: ٢٣٣ مند احد ن٢ص ٢٣٦ مصف عبد الرواق وقم الديث: ٢٠٨٣ شرح السندن يم وقم الديث: ١٢٨٣)

(٣) الم احد بن طبل متوفى احده روايت كرتي بين

حضرت جابر بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مٹائیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سامیری است کی ایک جماعت بھیشہ جن پر قائم رہ کر جنگ کرتی رہے گی اور وہ قیامت تک خالب رہے گی حتی کہ عیسیٰ بن مربم علیہ السلام نازل ہوں گے' ان (مسلمانوں) کا امیر کے گا آئے کہ ہم کو نماز پڑھائے۔ حضرت عیسیٰ اس امت کی عزت افزائی کے لیے فرمائیں کے منیں فنمارے بعض ، بعض پر امیر ہیں۔ (مید احدج ۳۵ ۳۵۰٬۳۸۵ مطبوعہ کتب اسلای بیروت)

(٣) المام مسلم بن تحال تشيري متوفى الاله روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہربرہ بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھیئائے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبقہ و فدرت ہیں میری جان ہے، عینی بن مریم فیج روحاء (مدینہ سے چھ میل دور ایک جگہ) میں ضرور بلند آواز سے تبدیہ (لبیدک اللھے لبیدک' لبیدک لا شعر یک لک لبیدک کسیں گے در آن حاکیہ دہ جج کرنے والے ہوں گے، یا عمرہ کرنے والے ہوں گ یا (دونوں کو ملاکر) جج قرآن کرنے والے ہوں گے۔ (صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۱۳۵۲)

الم احد بن طبل سؤتي اسماه روايت كرت بين:

(۵) حضرت ابو ہر پرہ بی خوبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابقات نے فرمایا : عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے 'خزیر کو قتل کریں گے 'صلیب کو مٹادیں کے 'اور ان کے لیے نماز جماعت ہے پڑھائی جائے گی' وہ مال عطا کریں گے ، حتی کہ اس کو 'کوئی قبول نہیں کرے گا' وہ خراج کو موقوف کردیں گے 'وہ مقام روحاء پر نازل ہوں گے 'وہاں جج یا عمرہ کریں گے یا قران کریں گے ' پھر حضرت ابو ہر یوہ نے یہ آئیت تلاوت کی وان من اہل المکت اب الاکسیاری بھی جدمت ابو ہر یرہ نے د قبل موت عیسیٰ '' پڑھا تھا' بیا نہیں یہ بھی جدیث کا جز ہے یا حضرت ابو ہر یرہ نے خود تفییر کی تھی۔

(منداحمدة ۲۴ معلوعه مكتب اسلاي بيروت)

(٧) المام محمر بن عبرالله حاكم نيشايوري متوني ٥٥٠ هم روايت كرت بين ي

حضرت ابو ہرریہ بیخت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیلے نے فرمایا عیمیٰ بن مریم ضرور نافل ہوں گے 'اسکام نافذ کرنے والے 'انسان کرنے والے المام عادل ہوں گے 'وہ ضرور راستوں پر ج یا عمرہ کرنے جائیں گے وہ ضرور میری قبر ہم آئیں گے اور جھ کو سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا چواب دوں گا' حضرت ابو ہریرہ نے (راوی ہے) کہنا اے میرے جھنے اگر تمساری ان سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کمنا۔ بیہ حدیث صبح الاسناد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نمیس کیا' امام ذہبی نے کما ہیر حدیث صبح ہے۔ (المستدرک ج من ۵۹۵ مطبوعہ مکتبددارالباذ مکہ محرفہ المطالب العالمين موق 24 استار کرتے ہیں ۔

تبيبانالقرآن

حضرت نواس بن سمعان کلالی دی بیان کرتے ہیں کہ آیک صبح رسول اللہ مطابقام نے دخال کا ذکر فرمایا اور اس کے ذکر میں آپ نے آوازیت بھی کی اور بلند بھی الا اس کو بہت معمول بھی قرار دیا اور بہت بولناک بھی) حق کہ ہم نے یہ ممان كياكه وه تشجوروں كے جمعند ميں (يميس كبيس) ہے جم رسول الله طافيا كے پاس سے واليس ہوئے اور پجرحاضر ہوئے أب نے مارے چروں کو وحشت زدہ دیکھ کر ہوچھا: تنہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے کما: یا رسول الله! آپ نے دجال کاذکر کیا اور اس کی حقارت اور ہولناکی کو بیان کیا حتی کہ ہم نے بید گمان کیا کہ وہ سجوروں کے جسٹڈ میں ہے اس سے فرمایا وجال سے زیادہ مجھے ایک اور چیز کائم پر خدشہ ہے آگر (بالفرض) وجال کا ظہور میرے سانے ہوا تو تممارے بجائے میں اس کے قلاف جت پیش کروں گا' اور اگر وجال کا ظهور اس وقت ہوا جب میں تم میں نہیں ہوں گاتو ہر شخص خود اس کے مقابلہ میں جست بیش کرے گا' اور میری طرف سے ہر مسلمان کا اللہ محافظ ہے' وجال تھنگھریا لے بالوں والا جوان ہو گا' اس کی آیک آ کھہ مٹی موئی ہوگی (کانا مو گا) گویا کہ میں اس کو (زمانہ جالجیت کے ایک مخص) عربی بن قطن کے غلام کے مشاب پاتا ہوں متم میں ے جو شخص اس کو دیکھے وہ سورہ کھف کی ابتدائی آیات پڑھے ' آپ نے فرمایا وہ شام اور عراق کے در میان ہے لکلے گا اور وائیں بائیں فساد پھیلائے گا' اے اللہ کے بندوا ثابت قدم رہنا' ہم نے عرض کیا : یا رسول اللہ! اس کا زمین میں قیام کتنی مت کے لیے ہو گا؟ آپ نے فرمایا جالیس ون تک ایک ون ایک سال کی طرح ہو گا اور ایک ون ایک ممینہ کی طرح ہو گا' اور ایک دن ایک جعد (سات ونول) کی طرح ہو گا' اور باقی دن تمهارے ونول کی طرح ہول گے' ہم نے عرض کیا : یا رسول الله! بيه بتلاييج جو دن ايك سال كي طرح ہو گااس ميں ہميں ايك دن كى تمازيں كافی ہوں گی؟ آپ نے فرمايا شيں ا کیکن تم اندازہ سے نماز کے او قات مقرر کرلینا ہم نے عرض کیا ᠄ یا رسول اللہ! وہ زمین میں کس قدر تیز رفتاری ہے جلے گا؟ آپ نے فرمایا : جس تیزر فراری ہے ہوا ہادلوں کو چلاتی ہے ' پھروہ لوگوں کے پاس جا کران کو اپنی وعوت دے گادہ اس ك تكذيب كريں كے اور اس پر رد كريں كے جب وہ دہاں سے واپس ہو گاتو ان لوگوں كے اموال اس كے ساتھ چل يوس کے اور صبح کو وہ اوگ خالی باتھ رہ جائیں گے ، مجروہ دو سرے لوگوں کے باس جائے گا اور ان کو دعوت دے گا وہ اس کی دعوت قبول كرليس كے اور اس كى تصديق كريں كے وہ آسان كوبارش برسانے كا تھم دے گاتوبارش ہونے لگے كى أيين كوورخت اكلنے كا علم دے كا تو وہ ورخت اكلئے كى شام كو ان كے مويثى اپنى چرا كابوں سے اس طرح لوثيں كے كد ان کے کوبان لمبے کو لیے چوڑے اور کھیلے ہوئے اور تھن وودھ سے بھرے ہول گے ' چروہ ایک ویران زمین سے کیے گاکہ اپ ترانے نکالو' اور جبوہ لوٹے گانوزین کے ترانے اس کے چھیے شد کی تھیوں کے سرداروں کی طرح (بر کشت) جل رہے ہوں گے، چروہ ایک جوان شخص کو بلائے گاجو بھرپور جوان ہو گا، اور تلوارے اس کے دو مکڑے کردے گا چراس کو بلائے گا تو وہ خوشی سے بنتا ہوا اس کے پاس آئے گا'وہ اس حال میں ہو گاکہ حضرت عینی بن مریم جامع مسجد وامثق کے سفید مشرقی منارہ پر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے بلکے زرد رنگ کے دوسلے پنے ہوئے ہول کے اور انہوں نے دو فرشنوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہول گے جب آپ سرنجا کریں گے تو بانی کے قطرے ٹیک رہے ہول کے اور جب آپ سراویر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفیر جاندی کے دانے جھڑ رہے ہوں گے ،جس کافر تک آپ کے سانس کی بو پنچ گی وہ مرجائے گا اور آپ کے سانس کی بو حد نگاہ تک پنچے گی ' پھر حضرت عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے حتی کہ اس کولد کے وروازے پر پاکر قتل کرویں گے 'پجرجب تک اللہ جاہے گاوہاں حضرت علینی علیہ السلام رہیں گے 'بھراللہ تعالیٰ آر

رف وی کرے گاکہ میرے بندوں کو بیاڑ طور کی طرف جمع کرہ مجموعکہ میں وہاں اپنی ایک الیمی مخلوق ا ناروں گا جس ۔ لڑنے کی کسی میں طافت شیں ہے اپ نے فرمایا: اللہ یاجوج کو بھیج گا اور وہ اللہ کے ارشاد کے مطابق ہر بلندی ے دو ڑتے ہوئے آئیں گے' آپ نے فرمایا تہ ہیا لوگ پہلے بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی بی جائیں گے' پھر پہال ہے ان کے آخری اوگ گزریں گے اور کہیں گے کہ شاید بھی یمال پانی تھا چمروہ چلتے جلتے بیت المقدس کے بہاڑ سك پنجيس ك اور كبيل كرك بم ف زيين والول كو تواب قل كرانيا جلواب آسان والول كو قتل كرين وه آسان كي طرف تیر پھینکیں گے اللہ ان کے خون آلودہ تیروالی بھیج دے گا اور حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا جائے گا حتی کہ (اموک کی وجہ سے) ان کے نزدیک بیل کا سرتمهارے سودیناروں سے زیادہ قیمتی ہو گا بھر حضرت علیمی بن مریم اور ان کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی ان (یاجوج ماجوج) کی گرونوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا حتی کہ وہ سب کی لخت مرجائیں گے ، پھرجب حضرت عینی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اتریں گے تو ان کی بدیو اور ان کی چرلی اور ان کے خون سے ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں یائیں گے ، پھر حضرت عیسیٰی اور ان کے اصحاب وعا کریں گے تو اللہ لمبی گردن والے اومٹوں کو مثل پر ندے بھیجے گا' جو انہیں اٹھا کر بہاڑ کے غار میں پیٹیا دیں گے' مسلمان ان کے تیرو تر مش سات سال تک جلائمیں گے ' پھراللہ ایک بارش کیسے گاجو ہر گھراور ہر خیمہ نک پہنچے گی 'اور تمام زمین کو دھو کر شیشہ کی طرح صاف شفاف کر دے گی ' پھر زمین ہے کما جائے گا اپنے ٹیمل یا ہر نکال اور اپنی بر کتیں لوٹا ' سو اس دن ایک جماعت ایک انار کھائے گی اور اس کے تھلکے کے سائے میں پیٹھے گی وودھ میں اتنی برکت ہو گی کہ ایک او نتنی کا دودھ اپوری جماعت کے ليے كافى موكا أيك كائے كے دودھ سے ايك فتيلہ سرمو جائے كااور ايك بكرى كادودھ ايك چھوٹے فتيلہ كے ليے كافى موكا وہ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک ہوا بھیجے گاجو ہرموش کی روح کو قبض کر لے گی پھر(برے) لوگ باتی رہ جائیں گے وہ عوراوں سے اس طرح عظم کھلا جماع کریں گے جس طرح گدھے کرتے ہیں' ان بی اوگوں پر قیامت قائم ہوگی ہے صدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ترقدی وقع الحدیث: ۲۲۴۷ صیح مسلم وقع الدیث: ۲۹۳۷ منن ابوداؤد وقع الدیث: ۴۴۲۱ مسنن ابن ماج أرقم الحديث: ٥٠٤٥م مند احد مورقم الحديث: ١٨٠ المستدرك ج م ص ٩٣)

(٨)الم مسلم بن جان تحرى متوفى الاوروايت كرت بين :

حضرت عبدالله بن عمو بن العاص بی مجد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا میری است میں دجال نکلے گاوہ چالیس ....... تک شمیرے گا' پتا نہیں آپ نے چالیس دن فرمایا تھا' یا چالیس ماہ یا چالیس سال فرمایا تھا' پھر الله تعالیٰ عبینی بن مریم کو جمیعے گا' گویا کہ وہ عروہ بن مسعود کی مثل ہول گے' وہ دجال کو ڈھونڈ کر اس کو ہلاک کر دیں گے' پھر لوگ سات سال تک شمیرے رہیں گے' پھر الله تعالیٰ شام کی طرف ہے ایک مسئدی ہوا جمیع گا' اور روے زمین میں جس شخص کے دل میں ایک شمیرے رہیں گے' پھر الله تعالیٰ شام کی طرف ہوا اس کی روح کو قبض کرے گی اور زمین میں برے اوگ باتی رہ جائیں گے تہ وہ کئی نئی کو پہچائیں گے نہ کسی برائی کا انکار کریں گے۔

( مح مسلم و قرالديت : ۲۹۲۰ منداحه جمع ۱۹۲۱ المتدرك تا مع ۲۹۳۰)

(9) حضرت ابو ہریرہ اٹٹا میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اٹٹائیام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روی اعماق یا دابق (شام کے دو مقامات جو حلب کے قریب ہیں) نہ پہنچ جائیں ' بھران (ے لڑنے) کے لیے مدینہ ہے ایک معمد

(۱۰) جھزت حذیف بن اسید غفاری بی میں کرتے ہیں کہ بی مالی کے ماری طرف متوجہ ہوئے ہم اس وقت فراکرہ کر رہے سے اس کے آئی کر رہے سے آئی جو کہ ہم اس وقت فراکا : قیامت اس سے آئی نے آئی کہ اس کا ذکر کر رہے ہیں آئی نے فرمایا : قیامت اس وقت تک قائم نمیں ہوگی جب تک تم وس علامتیں نہ و کچھ لو چھر آپ نے دخان (دھو کیں) دجال وابند الارش سورج کا مغرب سے مطوع میں میں میں میں معنیا مغرب میں دھنیا مغرب میں دھنیا مغرب میں دھنیا کہ برجہ کا زول کی ہو یہ سے تکے گی اور لوگوں کو محشری طرف کے جائے گی۔ جزیرہ العرب کا دھنیا اس کی آخری علامت آئی ہو گی جو یہن سے تکلے گی اور لوگوں کو محشری طرف لے جائے گی۔

(صحیح مسلم: ۲۹۰۱) سنن ابوداود رقم الحدیث: ۱۳۱۱ سنن ترزی رقم الدیث: ۲۱۹۰ سنن این ماج رقم الحدیث: ۱۳۴۸ منداجر ج۵۰ رقم الحدیث: ۱۳۵۰ منداجر ع۵۰ رقم الحدیث: ۱۳۵۰ منداجر دی و ۲۵۰ مند الحدیث: ۱۳۵۰ منداجر دی و ۲۵۰ منداجر دی و ۲۵۰ منداجر دی و ۲۵۰ منداخر دی و ۲۵۰ منداجر در تا الحدیث و ۲۵۰ منداجر داخر در تا الحدیث و ۲۵۰ منداجر در تا الحدیث و ۲۵

(١١) امام ابوعبو الرحمان احمد بن شعيب نسائي متوفى ١٥٠٣ه روايت كرت بين :

رسول الله طابع کے آزاد کردہ خلام حضرت ثوبان بڑھ بیان کرتے ہیں کہ جیری است کی دو جماعتوں کو الله آگ ہے۔ محفوظ رکھے گا ایک وہ جماعت جو میسی بن مریم طبیما السلام کے ساتھ ہوگ۔ محفوظ رکھے گا ایک وہ جماعت جو میسی بن مریم طبیما السلام کے ساتھ ہوگ۔ (سنن نسائی رقم اللہ یہ : عالم السلام کے ساتھ ہوگ۔ (سنن نسائی رقم اللہ یہ : عالم ۱۷۲۷) اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں (مجمع الدوسلاء رقم اللہ یہ : عالم ۱۷۲۷) اس کے تمام راوی ثقتہ ہیں (مجمع الدوسلاء رقم اللہ یہ دور ۲۸۷)

(١١) المام ابوداؤد سليمان بن اشعث بحساني منوفي ١٥٥٧ هدروايت كرت بين

حضرت ابوہررہ بڑ ہو بیان کرتے ہیں کہ میرے اور عینی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے' اور وہ (آسان سے) نازل ہوں گے' جب تم ان کو دیکھو گے تو بھیاں لوگ 'ان کا رنگ سرخی آمیز سفید ہو گا' قد متوسط ہو گا دو ملکے زرد سلے پہنے ہوئے ہوں گے' ان پر تری نہیں ہوگی لیکن گویا ان کے سرے پانی کے قطرے ٹیک رہے ہوں گے 'وہ لوگوں سے اسلام پر قال کریں گے' صلیب کو توڑ ویں گے جزیہ موقوف کر دیں گے 'اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا باتی تمام

بادرالقرآن

ا گراہب کو منادے گا' وہ سیخ دجال کو ہلاک کریں گے 'چالیس سال زیٹن میں قیام کرنے کے بعد وفات یا نمیں گے اور مسلمان ان کی تماز جنازہ پڑھیں گے۔ (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۴۳۳۳ مند احمدج میں ۴۳۰ مبائح البیان ۲۶س ۴۱ طبع دارالسرفہ) (۴۳) امام ابو عمینی تھرین عیسٹی ترزی متنوفی ۴۷۲ھ روایت کرتے ہیں :

حصرت بھیج بن جاریہ انسادی واٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابیق کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ این حریم ' وجال کولد (بیت المقدس کے قریب فلسطین کی آبیہ بستی ہے) کے وروازے کے قریب قمل کریں گے۔ (سنن ترقدی ' رقم الحدیث: ۲۵۱۱ سند احدی ۵ رقم الحدیث: ۱۵۳۷۹ کم تھم الگیری ۱۹ رقم الحدیث ، ۱۹۳۵ مند اللیالی ' رقم الحدیث: ۱۳۲۵ مصنف عبدالرزاق ' رقم الحدیث: ۲۰۸۳۵ مسنف این ابی شیدی ۱۳۲۵ مقاریث: ۱۹۳۳۹)

(۱۳) الم محرين اساعيل بخاري متونى ٢٥٧ه روايت كرتي بين:

حصرت ابو ہریرہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ لڑکا نے فرمایا : اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگ جب نک تم میں عیبانی بن مریم نازل نہ ہو جائیں انکام نافذ کرنے والے 'عدل کرنے والے ' وہ صلیب کو توڑیں گے ' خزیر کو قل کریں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے ' اور اس قدر مال عطا کریں گے کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہو گا۔ محمولان میں قبال

(صحیح البخاری) وقم الحدیث : ۲۳۷۱ بخود صحیح مسلم وقم الحدیث : ۱۵۵۰ منن این مابد وقم الحدیث : ۲۰۷۸ میند احدج ۲۳ م معنف این الی شیدن ۱۵ وقم الحدیث : ۱۹۳۳۱)

(١٥) المام الوالقائم سلمان بن احمر طراني متونى ١٠ سهم روايت كرت بين :

حصرت انس بٹائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاکھیلم نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا' پس میں شفاعت کروں گا' اور میری امت کے لوگ عنقریب عیسیٰ بن مریم کو پائیں گے اور دجال سے قبال کامشاہرہ کریں گے۔ (المجم الاوسلاج 6' رقم الحدیث: ۱۲۷ مائم نے اس کی تھیج کی ہے المستدرک ہے مہم ۵۳۰۵، مجمع الزوائدہ کے مسوم ۴۳۰۷) (۱۲) امام ابو عبداللہ مجھے بن عبداللہ حاکم نیشاہوری متوفی ۵۵ مہم روایت کرتے ہیں :

حصرت انس وٹا ایس وٹا کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے فرمایا تم میں ۔ جو ہجنس عینی بن مریم کو بائے ان کو میری طرف سے سلام کئے۔ یہ حدیث مجیم ہے۔ (المستدرک ج مع ۱۵۲۵)

(١٤) المم الوالقاسم عليمان بن احد طراني متونى ١٠٣٥ه روايت كرتي ين

حضرت واثله بن اسقع خواج بیان کرتے ہیں که رسول الله طابی این خرمایا : جب تک دس علامتیں (طاہر) نه ہول قیامت قائم نہیں ہوگی مشرق میں زمین و حض جائے گی اور مغرب میں اور جزیرہ عرب میں اور جال کا خروج ہو گا اور وھو کمیں کا ظہور ہو گا اور عینی کا نزول ہو گا اور یا جوج ماجوج اور وابنۃ الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع اور عدن کے وسلاسے آیک آگ نظے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف سے جانے گی۔

(المجتم الكبيرج ٢٢٥ ص ٨- ٤٤ المستدرك ج ٢٢ ص ٢٨٨ بخرع الزوائدج يرص ٢٢٨)

(١٨) الم احد بن طنيل متوني اسماه روايت كي ين :

حضرت ابو ہریرہ منافعہ نے کہا مجھے امید ہے کہ اگر میری عمر طویل ہوئی تؤیس عیسیٰ بن مریم کو پالوں گا'اور اگر مجھے جلدی موت آگئ تو جو ان کو پائے وہ ان کو میراسلام کسر دے۔ (مند احمد ۲۶س ۳۹۸٬۳۹۹ مطبور مکتب اسلای بیروت)

مسلدوق

المناسب حضرت عبداللہ بن سلام اپنے والدے اور وہ اپنے واوا ہے روایت کرتے ہیں کہ تورات میں (سیدنا) محمد (ماراتیم) کی محمد عضرت عبداللہ بن سلام اپنے والدے اور علی کی مساتھ و فن کیے جائیں گے، ابومودود نے کما آپ کے روخہ میں ایک قبر کی جائیں گے، ابومودود نے کما آپ کے روخہ میں ایک قبر کی جوئی ہے۔ المام ترذی ہے کہارے حدیث حسن غریب ہے۔ (سنن ترذی و تم الحدیث : ۲۳۱۷ ، مجمح الزوائد تا ۲۸ می ۲۰۱۱) امام ابوالقائم سلیمان بن اتر طرانی متونی ۲۰۱۰ اور ایک کرتے ہیں :

حضرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ نبی طابعتا نے فرامایا : علیٹی بن مریم علیہ السلام جام ومثق کے سفید مشرقی کنارہ کے پاس نازل ہوں گے۔ (المجمم الکبیری ارقم الحدیث : ۵۹۰ مجمع الزوائدی ۸ ص ۲۰۵ الجامع الصفیری ۲ رقم الحدیث : ۲۰۰۰ الجامع الکبیرج ۵ رقم الحدیث : ۲۸۹۰ تمذیب تاریخ دستق ج۵ص ۴۰۰۲)

(٢٠) الم احمد بن حنبل متوني اسمام روايت كتين

حضرت عمران بن حصین وفاق بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابعتا نے فرایا : میری است میں سے بعض لوگ بیشہ حق پر قائم رہیں گے 'جو ان سے عداوت رکھے گا ان پر غالب رہیں گے 'حق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظم آ جائے گا' اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ (سند اجمرج ۲ من ۴۲۵) بہر حدیث صبح ہے' اقامته البران ص ۵۸)

(۲۲) امام ابوالقاسم سليمان بن اجر طراني متوفى ١٠ سوه روايت كرت بين:

حصرت عبدالله بن مفق و لي بيان كرتے ميں كه رسول الله طابيلائے فروا جب سے الله نے آدم كو بيداكيا ہے اس وقت سے قيامت تك وجال سے برا فقت روئ و بين بر نازل رسيں كيا اور ميں تم كو اس كے متعلق الي بات بنا نا ہوں جو جھ سے پہلے سمى نبى نے نبنى بنائى ، وہ كندى رتك كا ہو كا اس كے بال تحكم الله بول كے اور اس كى بائيس آنكه ركزى ہوئى ہو كى ہوئى ہو كى اس كى دونوں آنكهوں بر دينر گوشت چڑھا ہوا ہو كا وہ كے كاميں تمهارا رب ہوں اسوجس نے كمه ديا كه ميرا رب الله كى اس كى دونوں آنكهوں بر حيثر كو اس الله جا كا الله جا ہوں ہو مكى آزمائش ميں برجائے كا جب تك الله جا ہوں ہو اس كے اور اس كى بائي برجائے كا جب تك الله جا ہوں ہو تم ميں سے خصرے كا بول جو سيدنا) خمد طابع الله الله الله الله الله الله الله كا اور آپ كى ملت بر ہوں كے الم مردى عائم اور عادل ہوں كے سودہ وجال كو قتل كرديں گے۔

(المعجم اللوسطين ٥٥ رقم الحديث: ٢٥٧٤ الن حديث كراوي الله بين جمع الزواكدي ع ص ١٣٠٠

(١٧٠) المام الوعيد الله محد بن يزيد الن ماجه متوفى ٢١٠ الله روايت كرت ين

حضرت ابوامام بابل و الله يان كرتے بين كه رسول الله طابيا نے دجال كے متعلق جميس بست طويل خطب ديا اور جميس وجال سے ڈرایا' اور فرمایا جب سے اللہ نعالی نے آوم علیہ السلام کی اولاد کو زیرن عمل جھیلایا ہے وجال سے برا کوئی فقتہ شین ب اور الله عرو جل نے جس بی کو بھی بھیجا اس نے اپنی است کو دجال سے ڈرایا اور میں جبوں میں سب سے آخر ہوں اور تم امتوں میں سے ہے آخر ہو 'اور وہ لا محالہ تکلنے والا ہے آگر وہ (بالفرض) تمهارے درمیان میری موجودگی میں تکلا 'تومیں ہر سلمان کی طرف ے اس سے مقابلہ کوں گا اور آگر وہ میرے احد فکا او ہر محص خود اس سے مقابلہ کرے گااور ہر مسلمان میری طرف سے تکسیان ہے اور وہ شام اور عراق کے درمیان سے فکلے گا ،وہ اپنے دائیں اور بائیں فساد بریا کرے گا اے اللہ كے بندو! البت قدم رہنا ميں عقريب تسارے ليے اس كى صفات بيان كوں گاء جھ سے پہلے كى جى نے بيان شيس کیں وہ ابتداء" یہ کے گاکہ میں نبی ہوں علا تک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کی جردوبارہ یہ کے گا میں تهمارا رب ہوں ' حالا تک تم موت سے پہلے اپنے رب کو جنیں و مجمو کے اور وہ کانا ہو گالور تهرارا رب کانا نہیں ہے اور اس کی آتھوں کے ورمیان کافر کلھا ہوا ہو گا'جس کو ہرمومن پرسے گاخواہ وہ للصے والا ہویا نہ ہو- اور دجال کے فتوں میں سے بیہ ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگ والانک اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگ جو محص اس کی دوزخ میں جنلا ہو وہ اللہ ے مرد طلب كرے اور سورہ كف كى ابتدائى آيات برجے أو اس ير وہ دوزخ مسترك اور سلامتى والى مو جائے گی جیساک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ محصدی ہو گئی تھی اور اس کے فتوں میں سے بہ ب کہ وہ آیک اعرالی ے کے گاب بناکہ اگر میں تیرے لیے تیرے مال باپ کو زندہ کردول تو کیاتو سے گوائی دے گاکہ میں تیرا رب ہول؟ وہ کے گا ہاں! بھروہ دو شیطانوں کو اس کے ماں باب کی صورتوں میں منتش کردے گا اور وہ کہیں گے اے میرے بیٹے اس کی اطاعت کویہ تمادارب ہے اور اس کے فتوں میں ہے یہ ہے کہ وہ ایک مخص پر مسلط ہو کراس کو قتل کردے گااس کے آری ے دو تکوے کر دے گا مجرکے گا اب میرے اس بندے کی طرف دیکھویس اس کو زندہ کرتا ہوں چرکیا ہے گلان کرے گا میرے سوا اس کاکوئی رہ ہے؟ اللہ اس محض کو زندہ کروے گا اور وہ ضیف اس محض سے کے گا تیرا رب کون ہے' وہ کینہ گامیرا رب اللہ ہے! اور تو اللہ کا دشمن ہے اور تو دجال ہے یہ خدامجھے آج سے پہلے تیرے متعلق اتنی بصیرت نہ

ابوالحن طنا فی (امام ابن ماجہ کے شخ) نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید بڑاتھ سے روایت کیا کہ رسول اللہ طال پیلم نے فرمایا: وہ شخص میری امت میں سے جنت کے سب سے بلند درجہ میں ہوگا ابوسعید نے کما بہ خدا ہمیں یہ بھین تھا کہ وہ شخص حضرت عمر بن الحطاب ڈٹاٹھ ہیں ' حتی کہ وہ شہید ہو گئے ' محارثی نے کما اب ہم پھر ابو رافع (حضرت ابو امامہ بابلی) کی روایت کی طرف ربوع کرتے ہیں!

آپ نے فرمایا: اور دجال کے فتنوں میں سے بیہ ہے کہ وہ آسان کو ہارش برسانے کا تھم دے گاتو ہارش ہوگی'اور زمین کو درخت اگانے کا تھم دے گاتو زمین درخت اگائے گی'اور اس کے فتنوں میں سے بیہ ہے کہ وہ ایک فنیلہ کے پاس سے گزرے گاتو وہ اس کی محکومیب کریں گے سوان کے تمام مولیثی ہلاک ہو جائیں گے'اور اس کے فتنوں میں سے بیہ ہے رکہ وہ ایک فنیلہ کے پاس سے گزرے گاوہ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسان کو بارش کا تھم دے گاتو ہارش ہو جائے گی

مسلددوم

ر زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گانو زمین سبزہ اگائے گی حق کہ ان کے مونٹی چریں گے اور وہ پہلے ہے بہت مو فریہ ہو جائیں گے ان کی کو تھیں بھری ہوئی ہول کی اور ان کے تھن دودھ سے پر ہول گے 'وہ تمام روسے زمین کاسفر کرکے اس پر غلبہ عاصل کرے گاما ہوا مکہ اور مدینہ کے 'ان کے درمیان بہاڑی راستوں پر وہ نہیں جاسکے گااور ہر راستہ پر فرشتے ' آلواریں سونے کھڑے ہوں گے' حق کہ وہ خبرز ٹین میں آیک چھوٹی بھاڑی پر انزے گا' بجرید بینہ ٹین زلز لے آئیں گے' اور ہر منافق مرد اور ہر منافق عورت نکل کر اس کی طرف آ جائیں گے۔ سو مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی اوپ کے زنگ کو نکال دیتی ہے 'اور وہ دل ایوم نجلت کملائے گا' بھرام شریک بنت ا اعکرنے کمایا رسول الله! اس دن عرب کمال ہول گے؟ آپ نے فرمایا عرب اس دن کم ہول گے اور وہ سب بیت المقدس میں ہول گے اور ان کا المام اليك نيك شخص ہو گا'جس وقت ان كالمام ان كو صح كى نماز پڑھا رہا ہو گا' اس وقت صح كو عليني بن مريم نازل ہول گے' وہ الم التے ير يجي وث وائے گا الكر حضرت على آك بور كر نماز إصابي - بار على عليه السلام اينا بات اس ك دو كندهول پر ركه كر فرمائيں گے "آگے بوهو نماز پرهاؤ افاحت تنهارے ليے كئى گئ ب مجران كا امام ان كونماز پرهائے گا' جب وہ نماز پڑھ لے گاتو علینی علیہ السلام فرمائیں گے (سجد کا) وروازہ کھول دو وروازہ کھولا جائے گاتو اس کے چھے ستر ہزار میمودیوں کے ساتھ دجال ہو گا وہ سب موٹی چادریں او ڑھے مکواروں سے سلے ہوں گے 'جب دجال حضرت عینی کو دیکھے گا تواس طرح بلفل جائے گاجس طرح ممك بانى ميں كل جانا ہے اور وہ وہاں سے بھائے گا عينى فرمائيں سے ميں تھے ايك الی ضرب لگاؤں گاجس سے تو زندہ نہ رہ سے گا پھراس کولد (فلسطین کی آیک لیتی) کے مشرقی دروازہ کے پاس قتل کردیں مے ایجر بمودی شکست کھا جائیں گے وہ جس چیزے بیچھیے جاکر چھییں گے وہ چیز بتا دے گی بہاں بمودی چھیا ہوا ہے خواہ وہ پھر ہو ورخت ہو و دیوار ہو یا کوئی جانور ہو۔ اس سے آواز آئے گی اے اللہ کے مسلمان بندے یہ بیووی ہے؟ اس کو قتل کر \_ - الحديث بطولم - (سن اين ماج ارقم الحديث: ١٥٠٥ المستدرك جماص ٥٣٩ شرح الموابب اللدنية ٢٥ ص ١١٠٥٠) (۲۴۷) امام جعفر صادق اینے والدے اور وہ اپنے واواے روایت کرنے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹا پیلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور نوگوں کو خوش خری دو میری است کی مثال بارش کی طرح ہے بتا تھیں اس کے اول میں خرے یا آخر میں ایا اس باغ کی طرح ہے جس سے آیک سال تک آیک فوج کھاتی رہی' پھردو سرے سال آیک اور فوج کھاتی رہی اور شاید دو سری فوج زیادہ و سیع عریض اور حسین تھی اور وہ است کیسے ہلاک ہو گی سیکے اول بیں بین ہوں وسط میں مهدی ہے اور آ فر میں می ہے ہ کیکن ان کے درمیان ایسے ٹیٹر مھے لوگ بھی ہوں گے جو نہ جھے ہے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔(مشکوۃ ص ۵۸۳ مطبوعہ دہلی) (٢٥) لهام عبد الرزاق بن جهام صنعاني متوفى االه دوايت كرتيبين:

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ عینی بن مریم نازل ہوں گے در آل حالیکہ وہ انام اور بادی ہوں گے اور عدل و انصاف کرتے والے کرتے والے ' جب وہ نازل ہوں گے تو صلیب کو توڑویں گے ' اور خزیر کو قمل کریں گے اور جزیبہ موقوف کر دیں گے ' اور سب لوگ ایک ہی ملت پر ہوں گے ' ان کے احکام زمین پر نافذ ہوں گے حتی کہ شیر گائے کے ساتھ بیل کی طرح چلے گا' اور بھیٹرا بکریوں کے ساتھ کتے کی طرح۔ الحدیث (مصنف عبدالرزاق ن اا' رقم الحدیث : ۲۰۸۳س مطبوعہ بیروت' ۱۳۹س) (۲۱) حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بنازل نہ ہو جائیں' وہ امام عادل ہوں گے۔۔۔ خزیر کو قل کریں گے۔ صلیب کو توڑویں گے۔ جزیہ کو موقوف کریں گے۔

سلددوم

تبيانالقرآن

رّب العلمين كے ليے ايك (طرح كا) سجدہ ہو گا جنگ اپ بوجہ اثار دے گی اور زمين اسلام ہے اس طرح بھرجائے گی جس الطرح كوال بائی ہے بھرجائے ہے بھرجائے گی جس الطرح كوال بائی ہے بھرجائے ہو دمین كو دسترخوان بنا دیا جائے گا اور عداوت اور بغض كو اٹھا لیا جائے گا بھيٹریا بحرين ميں كئے كی طرح ہو گا اور شير او نشيوں ميں ان كے تركی طرح ہو گا۔ (مسنف عبد الرزاق ہم 'رقم الحدیث : ۴۸۵۳) (۱۳۷۷) حضرت ابو ہررہ بڑتھ بیان كرتے ہیں كہ رسول اللہ مال بلائے فربلا : تمام انجیاء باپ شریک بھائی ہیں۔ ان كا دین واحد ہے اور ان كی مائيں (شریعتیں) مختلف ہیں۔ ان میں میرے سب سے قریب علی بن مریم ہیں كيو نگہ میرے اور ان كے در ميان كوئی رسول تميں ہے 'وہ ضرور تم میں نازل ہوں گے ان كو بچپان لیناوہ متوسط القامت اور سرخی مائل سفيد ہوں گے 'خزير كو فتل كر دیں گے 'صليب كو نوڑ دیں گے 'جزيہ كو موقوف كر دیں گے 'اسلام كے سوا اور كى دین كو قبول نميں كريں گے 'ان كی دعوت صرف آیک ہوگی رہب العلمین كے لیے۔ ان كے زمانہ میں عدل ہو گا ہے كہ شیر گايوں كے ساتھ

(مصنف عبد الرزاق ج الرقم الحديث: ٢٠٨٥٥) مصنف ابن الى شدج ١٥ رقم الحديث: ١٩٣٧٢)

(۲۸) بربید بن اصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ بڑا ہو کو یہ کہتے ہوئے ساکہ تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بو ڑھا ہو چکا ہوں' اور برسمانیہ کی دجہ ہے میں جاں بلب ہو رہا ہوں اور یہ ضدا تھے امریہ ہے کہ میں عیسیٰ کو پالوں گا اور ان کو میں رسول اللہ مالی بھا ویٹ بیان کرول گا اور وہ میری تصدیق کریں گے۔ (مصنف عبدالرزاق جا 'رتم الحدیث : ۲۰۸۳۷)

المام الويكر عبد الله بن محمد بن الى شب عبى متوفى ١٣٥٥ مد وايت كرت بين

(۲۹) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن حریم نازل ہوں گے جب وجال ان کو دیکھیے گانو اس طرح بیکھل جائے گا جس طرح چربی بیکھل جاتی ہے' پھر دجال قتل کر دیا جائے گا اور یمود اس سے منتشر ہو جائیں گے' پس ان کو قتل کیا جائے گا حتی کہ بیٹر کے گا اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یمودی ہے اس کو قتل کر دے۔

(مصنف ابن الى شبه ج ١٥ وقم الديث: ١٩٣٢٠)

(۱۰۰۸) حضرت ابو ہریرہ بنٹھ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی فتم جس کے قبضہ و قدرت میں (سیدنا) محمد (ماٹھیئے) کی جان ہے۔ فج روحاء میں ضرور حضرت عینلی ج یا عموہ یا قران کا تلبیہ پڑھیں گے۔

(مصنف ابن الي شبيرج ١٥ وقم الحديث: ١٩٣٣٢ شرح النيزج ٤ وقم الحديث: ١٩٢٣)

(۱۳۱) حضرت ابو ہررہ فاتھ نے کما می کے خروج کے لیے مساجد کی تجدید کی جائے گی وہ عظریب نکلیں گے ، صلیب کو قو ڈ ویں گے ، اور خزیر کو قتل کریں گے ، جو مخص ان کو پائے گاوہ ان پر ایمان لے آئے گا ، تم میں ہے جو مخص ان کو پائے وہ ان کو میرا سلام پہنچائے ، پھر انہوں نے میری طرف (یعنی ابن المغیرہ کی طرف) قوجہ کی اور کما میرے خیال میں تم سب سے کم عمر مولیں آگر تم ان کو پاؤ تو میراسلام کمنا۔ (مصنف ابن ابی شیہج 18 رقم الحدیث : ۱۹۳۳)

(١٧١٠) الم الوالقاسم سليمان بن احد طراني متوفى ١٧٠٠ه روايت كرت بين:

حضرت ابو ہریرہ بٹافھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیؤے نے فرمایا : سنو عینیٰ بن حریم اور میرے درمیان کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ سنو وہ میری امت میں میرے بعد خلیفہ ہوں گے 'سنو وہ دجال کو قتل کریں گے ' اور صلیب کو نؤ ژ دیں گے' اور جزبیہ کو موقوف کریں گے اور جنگ اپنے بوجھ انار دے گی' سنو تم میں سے جو مخص ان کو پائے وہ انہیں میرل کھٹر

تحيبان القرآن

Work.

سلام بهنجاد ، (المعنم الصفر وقم الحديث: cro المعجم الاوسلاح 6 رقم الحديث: cno)

(سوس) حضرت الو ہررہ بی میں سان کرتے ہیں کہ رسول الله الله علی کے فرمایا : علیتی بن مریم نازل ہول کے اور اوگول میں جالیس سال تھیریں گے۔ (المعیم الدوسط ن۴ کرتم الحدیث ۵۴۳)

(۳۳) حضرت سمرہ بن جنرب شاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط نے فرمایا : وجال نگلنے والا ہے وہ کانا ہو گا اس کی ایس آئی حضرت سمرہ بن جنرب شاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط نظر میں اور کو ڈرمیوں کو تندرست کرے گا' اور مردوں کو ذندہ کرے گا' اور لوگوں سے کے گاش تمہارا رب ہوں' پس جس نے کما تو میرا رب ہے' وہ فتنہ میں پڑگیا اور جس نے کما میرا رب اللہ ہے حتی کہ مرگیا' وہ دجال کے فتنہ سے بی گیا اور اس پر کوئی فتنہ نمیں ہو گا' جب تک اللہ جاہے گاوہ زمین پر خمیرے گا' بیر مغرب کی طرف سے میں بن مربیم نکلیں گے' وہ (سیدنا) محمد طابط کی تصدیق کریں گے' اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور دیار کیا کریا گے۔

(المتجم ولكبيرج 2° رقم الحديث: ١٩١٨ مند احدة ٥ص ١٣ أكتف الاستار عن دوائد الرار وقم الحديث: ١٣٩٨)

(٣٥) المام احد بن عمرو بن عبد الخالق بزار متونى ١٢ مه روايت كرت بين :

حضرت ابو ہر یہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم صادق مصد ق (مطابط) نے فرمایا جس زمانہ ہیں لوگوں کا اختیاف اور فرقے ہوں گے اس زمانہ ہیں کانا دجال میج الفعالہ مشرق کی طرف سے نکلے گا ' پھر اللہ تعالیٰ اس کو چالیس دن ہیں جہاں تک چاہے گا زمین پر پہنچائے گا' اس کی مسافت کی مقد ار کا اللہ ہی کو علم ہے ' اور مسلمان بہت مختی اٹھائمیں گے ' پھر ہیسیٰ بن مریم طابع آسان سے نازل ہوں گے ' بیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائمیں گے ' جب وہ رکوع سے سر اٹھائمیں گے ' تو کمیس گے سمع اللّه لمن حمدہ اللہ تعالیٰ میچ دجال کو قبل کردے گا اور مسلمانوں کو غالب کردے گا' اس صدیت کے تمام راوی اقتہ ہیں۔ (کشف الاستار عن زوائد البرار' رقم الدیث : ۱۳۸۵)

حضرت ابو جریرہ بی این کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیات نے فربایا : وجال مدینہ میں واخل نہیں ہوگا کیونک خندت اور مدینہ کے جرراست میں فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اسب سے پہلے عور تیں اور باندیاں اس کی انباع کریں گی اپھروہ چلاجائے گا پھرلوگ اس کی انباع کریں گے بھروہ غصہ میں بھر کروائیں جائے گا حتی کہ خندت میں گر جائے گا اس وقت عینی بین مریم نازل ہوں گے۔(المجم الاوسان الارتفاق الرقم الحدیث: ۵۳۱۱)

(٤٣٤) حافظ جالال الدين سيوطي متوفى ااقه ميان كرتے بين :

امام محر بن سعد حضرت ابو ہریرہ بیلی ہوں گئے ہیں کہ قیامت سے پیلے عیلی بن مریم نازل ہوں گے ؛ وہ صلیب کو تو ڈویس کے اور جزیر کو قبل کریں گے۔ صلیب کو تو ڈویس کے اور جزیر کو قبل کریں گے۔ صلیب کو تو ڈویس کے اور جزیر کو قبل کریں گے۔ (جامع الاحادیث الکبیرج) و رقم الحدیث : ۲۸۹۰۵)

(٣٨) امام و يملى نے حضرت ابو ہريرہ بناؤے سے روابت كيا ہے كہ نبى ماؤيظ نے فرمایا : روئے زمين كے آتھ سو بهترين مرد اور چار سو بهترين عور توں پر علينى بن مريم كانزول ہو گا- (جامح الاحادث الكبيرة ۴ رقم الحديث : ٢٨٩٠٨)

(٣٩) المام ابوداؤد الليالى نے حضرت ابو ہر رہ واللہ سے روایت كياہے كه دجال پر حضرت عليلى بن حريم كے سوا اور كى كو

مسلددوم

تبيان القرآد

سلط تبيس كياجائ كا-(الجام الصغيرة الرقم الحديث: ٢١٣)

(۳۰) امام حسين بن مسود بغوى متوفى ۱۵۱ مد روايت كرت بين

حضرت ابو ہریرہ دی کھ بیان کرتے ہیں کہ ربول الله طاق کم فرایا : الله کی قتم این مریم ضرور نازل ہوں گئ احکام نافذ کرنے والے عدل کرنے والے وہ صلیب کو ضرور توڑیں گے ، خزیر کو ضرور قبل کریں گے ، اور جزیہ ضرور موقوف کریں گے اور ضرور او تنتیوں کو چھوڑ ویا جائے گا اور کوئی ان پر ڈاکہ خمیں ڈالے گا اور کینہ ، بغض اور حمد ضرور نکل جائے گا اور وہ مال کی طرف بلائیں گے مواس کو کوئی قبول خمیں کرے گا۔

(شرح النين عارقم الحديث: الماس منداحدج على ٢٠٠١ (١٠٠٠)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق سے چالیس احادیث میں نے کتب صحاح سن مسانید اور معاجم ہے۔ منتخب کی ہیں اور ان تمام احادیث کی اسانید صبح اور ثقتہ راویوں پر مشتمل ہیں 'اکثر احادیث صبحے ہیں اور بعض حسن ہیں اور کوئی سند بھی درجہ اختبار سے ساقط نہیں ہے 'گہت احادیث میں ان احادیث کے علاوہ اور بھی صبحے اور معتبر احادیث ہیں لیکن میں نے رسول اللہ طائعیام کی شفاعت اور بشارت کے حصول کے لیے چالیس احادیث پر اکتفاء کی نیز یہ خیال بھی تفاکہ کمیس قار کمین اکتاب اور ملال کا شکار نہ ہو جا تمیں اور ان احادیث کو جمع کرنے کا محرک اور باعث یہ تفاکہ مرزائی برے شد و مرے نول مسمح کا افکار کرتے ہیں۔ سو میس نے پہلے قرآن جمید کی ذیر تفییر آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو واضح کیا۔ بعدازاں یہ احادیث بیان کی ہیں جو اپنی کثرت کے اعتبار سے معنی "متواز ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : تو یمودیوں کے ظلم کی وجہ ہے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں جرام کردیں جو پہلے ان پر طال تھیں' اور اس وجہ سے کہ وہ (لوگوں کو) اللہ کے راستہ ہے بہت روکتے تھے۔ (انساء : ۱۹۰)

اس آیت گامتی ہے چو تک یہود نے اللہ ہے کیے ہوئے میثاق کو تو ڈریا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انجیاء علیم السلام کو قبل کیا محضرت مربیم پر بہتان باند ہا اور اللہ کے بندول کو اللہ کے دین اور اس کے راستہ سے روکتے کے لیے اللہ کی کتاب میں ترمیم اور تحریف کی اور سیدنا محمد طافیئل کی نبوت کے صدق کے واضح ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا تو اللہ نے ہے طور سزائی پاک چیزیں ان پر حرام کردیں ان چیزوں کا بیان انشاء اللہ سورۃ الانعام کی تقییر میں وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے عال تکہ ان کو اس سے متع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناخی کھاتے تھے 'اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ (النماء ، ۱۲۱)

سود کی دو قسمیں ہیں رہا النسینہ اور رہا الفضل ' رہا النسینہ کی تعریف ہیہ ہے کہ مدت میں تاخیر کی بنا پر مقروض سے
اصل رقم سے ایک معین رقم معین شرح کے ساتھ زائد وصول کی جائے ' اور رہا الفضل کی جامع تعریف ہیہ ہے کہ جن دو
چیزوں کی جنس ایک ہوان میں سے ایک چیز کو دو سری چیزے پرلہ میں زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا خواہ ہیہ زیادتی وزن میں
ہویا بیانہ سے ماپ میں ہویا عدویس ہو' بیود مقوض سے سود بھی لیتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق بھی کھاتے تھے' اور لوگوں
کا مال ناحق کھانے کی ایک صورت ہیہ تھی کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر کتاب میں تحریف کر دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے ۔ لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں' وہ اس (وی) پر ایمان لاتے ہیں جو رآپ پر نازل کی گئی ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے اور نماز قائم کرنے والے اور ذکوۃ اوا کرنے والے' اور

سلددوم

اللہ اور قیاست پر ایمان لانے والے 'یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنظریت اجر عظیم عطا فرمائیں گ۔(انساء : ۱۲۳)

اس آیت کے شروع میں اللہ قالی نے بین یہود ایوں کا ذر فرمایا تھا کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آسان سے کہت بین کہ آسان سے کہا بنازل کی جائے اور ان کی دیگر فد موم صفات بیان فرمائی شخص' ان یہود ایوں سے اللہ قبائی نے ان علاء یہود کا استثناء فرمایا جو علم میں رائے ہیں اور جو آپ پر نازل کی ہوئی ایمان لاتے ہیں' اور آپ سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں' افروز نے ساجہ آسانی کہائوں کے معلق ہیں اور وہ آپ کی المعان لاتے ہیں' افروز کے معلق ہیں کہائوں کے معلق ہیں اور وہ آپ کی المعان کے لیے وہ کافی ہیں اور وہ آپ کی المعان کے لیے وہ کافی ہیں اور وہ آپ کی تصویت کے ساتھ ذکر فرمایا کو قلب نہیں کرتے 'اور یہ لوگ اسلام کے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں۔ نماز اور ذکوہ کا اور مجزہ طلب نہیں کرتے 'اور یہ لوگ اسلام کے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں۔ نماز اور ذکوہ المی عبادت ہیں ذکوہ کا افراد کرنا دشوار ہو تا ہے اور نماز اور ذکوہ الی عبادت ہیں گئو وہ سے تمام احکام پر عمل کرتے ہیں۔ نماز عرب اللہ عبادت ہیں عبادات بھی کرنے قبال کرنا دشوار ہو تا ہے اور نماز اور ذکوہ الی بین بونی تعظیم ہوتی کے اور ذکوہ اوا کرنے سے خلوق خوا ہو نماز کی خوا ہو تا ہو اور نماز سے خلوق خوا ہو اور کرنا ہو تا ہو تھی اور خلوق خوا ہو نماز کرنا دھوں کا موا کی خوا ہو تا ہو تو اور کرنا تھا کہ تھوں کی معرفت اس کی صد سے ہوتی ہے ' نیز قرآن جمید کا اسلوب ہے کہ بور کوگ کی اور خوا کا جو کہا ہور کا فروں اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا اور اس کی حدوں موموں اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا در اس کے پہلی تیوں موموں اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا در اس کے بہلی تیوں موموں اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا در اس کے بہلی تیوں موموں اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا در اس کر ہوری موموں اور ان کے تو اس کے ادار کر فرمایا ہے۔

را المراسم ال

آپ کو بیان فرایا اور یم نے ایسے ورول دیمی) میں جس کا تصریم نے آپ (ایمی مک) بیان بین کیا ۔ اور انڈر نے موئی سے

201:200 : 11 21 میول میں سے ، اور ت دالا ب تبييانالترآن



بِاللهِ وَكِيْلاً

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : (اے رسول معظم!) ہم نے آپ کی طرف وحی (نازل) فرمائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دو سرے نبیوں کی طرف دحی (نازل) فرمائی 'اور ہم نے ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف اور عیٹی 'ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف دحی (نازل) فرمائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطاکی-(انساء : ۱۶۳) سیدنا محمد طاق عظم کی نبوت پر یمود کے اعتراض کا جواب

المام ابوجعفر محد بن جرير طرى متونى ١١٥٥ روايت كرتے بين

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عباس نے فرمایا (بنو تینقاع کے یہودیوں بیں سے) مسکین اور عدی بن زید نے کما اللہ تعالی نے موئی کے بعد کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی تو اللہ تعالی نے ان کے روییں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالی نے بن طرح اور بیوں کی طرف وی نازل فرمائی ہے اس طرح آپ پر بھی وحی نازل فرمائی ہے۔

(جامع البيان جر٢ ص ٣٨م مطبوعه دارا لفكر بيروت)

ا کیک قول سے سے کہ جب میمودیوں نے آپ سے سے کہا کہ اگر آپ نبی جیں تو آپ پر بھی اس طرح کتاب نازل کی جائے جس طرح حضرت موکیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں سے آیت نازل فرمائی کہ تم

جـــلددوم

تبيان القرآز

آئری ارائیم 'اساعیل 'اسحاق ' بعقوب 'ایوب ' یونس ' ہارون اور سلیمان کو نبی مانے ہو طالا نکہ ان پر بھی ہسان ہے کوئی گانب نازل نہیں کی گئی تھی ' سو تمہمارا آسمان سے کتاب نازل کیے جانے کا مطالہ کٹ ججتی کے سوا اور یکھ نہیں ہے۔ نیوت کا افزوت صرف اظہار مجنوہ پر موقوف ہے آپ سے پہلے نبیول کی نبوت بھی مجبوہ ہوئی اور آپ نے اپنی نبوت پر متعدد مجزوات پیش کی بیشی اور آپ نے اپنی نبوت کرنا متعدد مجزوات پیش کی بیشی اور تحریف طابت کرنا آج بھی پوری دنیا کے لیے چہلے ہور تحریف علم سے کہ بھی تا ہور تحریف طابت کرنا آج بھی پوری دنیا کے لیے چہلے ہور قیامت تک رہے گا جس کہ باقی انبیاء علیم السلام کے مجزوات عالی سے کسی نبی کا مجزوہ نبیں رہا تو ہے کس قدر انصاف سے امید ہے کہ جن نبیوں کے مجزوات عالی سے ان کو نبی مانا جاتے اور جس عظیم الشان نبی کا معجزہ زندہ جادید ہے اس کی نبوت کا انکار کردیا جائے۔

انبیاء کے ذکر میں اس آیت میں سب سے پہلے حضرت نوح کاؤکر فرمایا کیونکہ وہ سب سے پہلے ہی ہیں جنہوں نے اپی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کیا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے ہی ہیں جنہوں نے احکام شرعیہ بیان کیے یا اس لیے کہ جس طرح نبی مٹاکھا کی وعوت اسلام تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے ہے اس طرح حضرت نوح کی دعوت بھی تمام وکے زمین کے انسانوں کے لیے تھی۔

حضرت نوح کے بعد دو سرے نبیول کا بالعوم ذکر فرمایا پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم کا نام لیا ' یہ ان کے شرف کی وجہ سے کیونکہ وہ تمام میول کے سلسلہ آباء میں تیسرے اہم باپ ہیں ' حضرت آوم ' حضرت نوح اور پھر حضرت ابراہیم ' حضرت عیدی علیہ السلام کا ذکر یمود کا رد کرنے کے لیے فرمایا کیونکہ یمود ان کی نبوت کے منکر تھے ' اور حضرت داؤد کو زبور عطا فرمانے کا ذکر فرمایا کیونکہ زبور بھی اسی طرح قسط وار نازل کی گئی تھی جس طرح قرآن مجید قسط وار نازل ہو رہا

قر آن مجید کو یک بارگ نازل نه کرنے کی حکمتیں

قرآن مجید کے قبط وار نازل ہونے کو بہود نے اپنی کم عقلی سے تقص گروانا جالا نکہ اس میں ہمارہ نبی مالی ایک بری افسیات ہے کیونکہ کتاب نازل کرنے کا ہو رابطہ حضرت موئی سے زندگی میں صرف ایک بار قائم ہوا وہ رابطہ نبی مالی ایم کی سے اس خوالی اس میں ہوا کہ ہوا وہ رابطہ نبی مالی ایم کی سے نبی مالی ایم کو آن جید کے لیے کسیں جانا نہیں پر یا تھا ، بلکہ آپ جمال تشریف فرما ہوتے تھے قرآن مجید وہیں نازل ہو جانا تھا ، خواہ آپ بدر کے میدان میں ہوں 'اصد کی گھاٹیوں میں ہوں 'عار تور میں ہوں 'کسی سواری پر ہول ' صفرت عائشہ کے بستر بر ہوں 'جمال آپ ہوتے تھے قرآن کریم وہیں نازل ہو جانا تھا اوگ آپ سے سوالات کرتے تھے ان کے جواب میں آیتیں نازل ہوتی ہو اور نصاری کے اعتراضات کے جواب میں آیتیں نازل ہوتی تھیں ' یہ ہوتے تھے قرآن کریم وہیں گوراگر ہوتی تھیں ' یہ سولت یک بارگی نزول میں کمال ہے پھراگر بولیات میں 'اور حقاف چہر کرنا اور پر انی عادتوں اور سموں کا چھو ڈنا مشکل ہوتی نے تمام احکام یک بارگی فرض ہو جاتے اور لوگوں کے لیے ایک دم ان پر عمل کرنا اور پر انی عادتوں اور رسموں کا چھو ڈنا مشکل ہوتی' بہ تدریخ کتاب کے نزول سے لوگوں پر اسلام کا قبول کرنا آسان ہوگی اور آپ ہو یہ کہ کہ بارگی نازل نہ کرنے میں یہ ضویت ' باریکیاں اور فواکر ہیں جو بہود کی سمجھ میں نہیں آئے اور ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے اپنی نازل نہ کرنے میں یہ ضویت نازل نہ کرنے میں یہ ضویت نازل نہ کرنے میں یہ ضویت میں نہیں آئے اور ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے اپنی نازل نہ کرنے میں یہ ضویت میانہ نہیں۔ میں میں میں میں نازل نہ کرنے میں یہ ناز نہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے ایسے رسول (بھی) سیم جن کا قصہ ہم نے آپ سے (ابھی تک) بیان نہیں کیا'او

تبسان القرآن

التہ نے مویٰ سے (بلاواسطہ) یہ کثرت کلام فرمایا (النساء ؛ ۱۲۵۲) نمیوں اور رسولوں کی تعداد کے متعلق احادیث

ه افظ جلال الدين سيوطي متوفي االه هديان كرتي بين

المام عبد بن حمید عظم ترفدی نے نواور الاصول میں المام ابن حبان نے اپنی سیح میں عاکم نے اور المام ابن عساکر نے
حضرت ابوذر شاف سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فی کتے بیں؟ آپ نے فرملا آئی لاکھ چوہیں
جزار نبی ہیں میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ان میں سے رسول کتے بین؟ آپ نے فرملا تین سواور تیرہ جم غفیر ہیں۔ پھر
فرملا اے ابوذرا چار مرمانی ہیں : آدم اشیت نوح اور خترح اور وہ اور لیں بیں اور وہ پہلے محتص بیں جنوں نے قلم کے
ساتھ لکھا اور چار عرب ہیں : ہود صلی شعیب اور تممارے نبی (المان ) اور بنواسرائیل کے افتیاء میں سب سے پہلے
موی بیں اور سب سے آخری عینی ہیں اور سب سے پہلے کی آرم ہیں اور سب سے آخری فی تممارے نبی ہیں۔

آمام ابن حبان نے اس مدیث کو اپنی سمجے میں درج کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے موضوعات میں 'اور مید دونوں تھم منظار بیں اور سمجے بات میر ہے کہ مید حدیث ضعیف ہے نہ صمجے ہے نہ موضوع ہے جیسا کہ میں (سیوطی) نے مختر

الموضوعات میں بیان کیا ہے۔

امام این الی عاتم حضرت ابوالمدولی سے روایت کرتے ہیں کدیش نے عرض کیا ؟ یا نبی الله النبیاء بکنے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوہیں بزار ہیں 'ان میں سے تین سوئیدرہ جم غیفررسل ہیں-

المام ابو یعلی نے اور المام ابو تعم نے علیہ میں سد ضعیف کے ساتھ حضرت انس جاتھ سے روایت کیا ہے کہ جھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء میں سے آٹھ ہزار تی ہیں کی عیسیٰ بن مریم ہیں پھران کے بعد میں ہوں۔

المام حاكم نے سند ضعیف كے ساتھ حضرت الس والح سے روایت كياك رسول الله الله الله كاكو آتھ برار انبياء كے بعد

مبعوث کیا گیا ان میں سے جار بزار انبیاء بی اسرائیل تھے۔

امام این عسائر نے کعب احبارے روایت کیا ہے اللہ نے حضرت آدم پر انبیاء اور مرسلین کی تعداد کے برابر لاشیال نازل فرمائیں' بھر انہوں نے اپنے بیٹے شیٹ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا : اے بیٹے تم میرے بعد میرے فلیفہ ہو گ'تم اس لا شی کو مضبوطی اور تقویٰ کے ساتھ کیا لو اس کے ساتھ (سیدنا) مجمد (طابیقا) کا نام لیدنا کیو تک اس لا شی کو مضبوطی اور تقویٰ کے ساتھ کی ساتھ (سیدنا) مجمد (طابیقا) کا نام لیدنا کیو تک میں نے اس وقت لکھا دیکھا جب میں ہوز روح اور مٹی (کے پہلے) کے درمیان تھا بھر میں نے اسمان کا طواف کیا تو میں نے آسان کا طواف کیا تو میں نے آسان کا طواف کیا تو میں نے آسان کا طواف کیا تو میں نے برخل اور ہر بالاخانہ میں (سیدنا) مجمد (طابیقا) کا نام لکھا ہوا دیکھا اور میں نے برخل آور ہر بالاخانہ میں (سیدنا) محمد طول کو رول پر میں تو تھوں پر اور سدرہ المنتی کے بنول پر اور طا کہ کی آئھوں کے درمیان ، صنووں پر (سیدنا) محمد (طابیقا) کا نام لکھا ہوا دیکھا۔

امام ابن ابی حاتم نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ آدم اور ٹوح کے درمیان آیک ہزار سال ہیں 'اور ٹوح اور ابراہیم کے ورمیان آیک ہزار سال ہیں ' اور ابراہیم اور موکیٰ کے درمیان آیک ہزار سال ہیں ' اور موکیٰ اور عینی کے درمیان جارسو سال ہیں 'اور عینی اور (سیدنا) محمد(مالیا) کے درمیان جھ سوسال ہیں۔

ملددق

المام ابن ابی حاتم نے اعمش سے روایت کیا ہے کہ موئی اور عینی کے در میان ایک ہزار سال ہیں۔ امام حاکم نے حضرت ابن عماس رضی اللہ عشما سے روایت کیا ہے کہ آدم اور نوح کے در میان آیک ہزار سال ہیں اور نوح اور ابرائیم کے در میان آیک ہزار سال ہیں' اور ابرائیم اور موئی' کے در میان سات سوسال ہیں' اور موئی اور عینی ک در میان آیک ہزار پارٹج سوسال ہیں اور عینی اور محارے نبی علیہ السلام کے در میان چھ سوسال ہیں۔

(الدرالمنتورج عن ٢٣٨ - ٢٢٢ منطوعه ايران)

علم نبوت برایک اعتراض کاجواب

بعض لوگ اس آیت سے میہ استدائل کرتے ہیں کہ نبی طلط کا اللہ تعالی نے کلی علم (تمام کالوق کا علم) نہیں عطا فرمایا 'کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کا قصہ آپ کو بیان فرمایا ہے اور بعض کا قصہ بیان نہیں فرمایا' اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں زمانہ ماضی میں بعض انبیاء کا قصہ بیان کرتے کی نفی ہے' اس سے یہ کب لازم آ تا ہے کہ آپ کی آخر عمر شریف تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان بعض انبیاء کے احوال کی خبرسے مطلع نہیں فرمایا نیز اس بحث میں اس آبست کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے :

آور د سولول کی خرول میں سے ایم سب باتیں آپ پر تیان

وَكُلُّا تَقُصُّ عَلَيْكَرِمِنَ أَنَّكَا ٓ إِللَّهُ مُلِل مَا نُثَيِّتُ

فراتے ہیں جن سے ام آپ کول کو ٹابت رکھتے ہیں۔

بِهٖ فُؤَادَكَ (هود: ٣٠)

ہرچند کہ سورہ نساء مدنی ہے اور سورہ ہود کئی ہے " لیکن اٹل علم پر روش ہے کہ ان سورتوں کا کئی یا مدنی ہونا اکثر آیات کے اعتبارے ہو تاہے "ہر ہر آیت کے اعتبارے شیں ہو تا۔

علامه سيد محود آلوي حفى متوفى ١٥٠ اله لكصة بين:

احادیث میں ذکور ہے نبی طافیا نے بنایا کہ نبی آیک الکھ چوٹیں بڑار ہیں' اور رسول نئین سو تیرہ ہیں' اور اس آیت میں سر ندکور ہے کہ اللہ تعلق انبیاء کا قصہ بیان میں فرمایا' اس کا جواب سے ہے کہ بعض انبیاء کا قصہ بیان میں سر فرمایا' اس کا جواب سے ہے کہ بعض انبیاء کا قصہ بیان شریع سے سے لازم نہیں آیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان انبیاء کا عدد بھی شربیان فرمایا ہو' اس لیے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان کی خبروں سے مطلع نہ فرمایا ہو لیکن سے اطلاع دی ہو کہ کل نبی استے ہیں' اس تقریر سے بعض معاصرین کا سے احتراض دور ہو گیا کہ اس آیت میں نبی شاملیم کے عدم علم کی تقریر کے اور نبی مالیم اس سے منزہ ہیں کہ آپ کو انبیاء کی تعداد کا علم نہ ہو۔ (روح المعانی ۲ س ۱۸ سے اس معاصرین کی تعداد کا علم نہ ہو۔ (روح المعانی ۲ س ۱۸ سے ۱۸ سال معاور دارا اور انبیاء کی تعداد کا علم نہ ہو۔ (روح المعانی ۲ س ۱۸ سے ۱۸ سے اس اور نبی مالیم کی تعداد کا علم نہ ہو۔ (روح المعانی ۲ س ۱۸ سے ۱۸ سے ۱۸ سال معاور دارا دیاء التراث العربی بیروت)

حضرت موی کے اللہ سے ہم کلام ہونے میں یمود کارد

نیز الله تعالی نے فرمایا الله تعالی نے موی سے (بلاواسط) بد کرت کلام فرمایا-

جزء بن جابر الختمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیودی علماء سے سنا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی کی زبان کے سوا ہر زبان بل حفرت موئی کے زبان کے سوا ہر زبان بل حضرت موئی سے کلام کیا تو حضرت موئی کئے لگے اسے میرے رب بیں اس کلام کو نہیں سمجھ رہا 'حتی کہ اللہ نہاں بیں ان کی آواز کے مشابہ آواز میں کلام فرمایا 'حضرت موئی نے کہا اے میرے رب کیا تیرا کلام اس طرح ہے؟ فرمایا آگر بیں اپنے کلام کے ساتھ تم سے کلام کروں تو تم فنا ہوجاؤ کے 'حضرت موئی نے کہا اے میرے رب آکیا گرج دار کڑک میری آواز کے مشابہ ہے۔ فرمایا آسانی بیلی کی گرج دار کڑک میری آواز کے مشابہ ہے۔

(جاع البان يراص الاسمام مطوعه وارا القريروت ١١٥٥)

کین تخفیق ہے ہے کہ اللہ تعالی کا کلام حضرت مویٰ علیہ السلام نے بغیر آواز کے ہر جت اور ہر طرف ہے سنا'جس طرح اللہ تعالیٰ بغیرر نگ کے دکھائی دے گاای طرح اس کا کلام بغیر آواز کے سائی ویتا ہے۔

اس آیت ہے بھی بہود کا رد کرنا مقصود ہے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح حضرت موی پر آسان سے کتاب نازل ہوئی تھی اس طرح آپ پہنی بہود کا رد کرنا مقصود ہے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح تحضرت موی پر آسان سے کتاب نازل کی جائے تو ہم آپ کو نبی مان لیس کے اللہ تعالی نے ان کا رد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت موی کو شرف کلام سے نوازا اور باتی عبول سے ہم کلام نہیں ہوا طالا تکہ تم ان سب کو نبی مانے ہو جس طرح حضرت موی کی خصوصیت کلام کی وجہ سے تم باتی انبیاء علیم السلام کی نبوت کا انکار نہیں کرتے تو آگر حضرت موی پر خصوصیت کے ساتھ آسان سے کتاب نازل کی گئی ہے تو تم اس وجہ سے (سیدنا) گھر (الخاتیام) کی نبوت کا انگار کیوں کرتے ہو!

مارے تی طائع کا اللہ سے ہم کلام ہونا اور تمام مجرات کابدورجد اتم جامع ہونا

واضح رہے کہ حضرت موی کی خصوصیت ہم کلای مارے بی سدنا محد المؤلم کے علاوہ دو سرے انبیاء کے اختیار سے ب اور یہ خصوصیت اضافی ہے حقیق نمیں ہے الله تعالی شب معراج المارے ای مال کے بھی ہم کلام موا اور آپ کو زیادہ شرف اور نسیات سے نوازا بلکہ جروہ معجزہ جو دو سرے عبیوں کودیا گیاوہ زیادہ کمال اور حس کے ساتھ ہی مالیوم کو عطا فرمایا ہے و ویصے حصرت موی علیہ السلام نے لا تھی مار کرومین سے پائی تکالا الیکن ویشن میں بانی ہو آ ہے تبی علی اللہ ان الكليول ے پانی جاری کردیا جمال پالی ہو آئی میں محضرت واؤد علیہ السلام کے لیے اوہا نرم کر دیا گیادہ اس سے زرہ بن لیتے تھے مين لوب كى طبيعت مين نرى بوه آگ سے زم مو جاتا ہے انى مائيلا نے بياز مين سرداخل كرديا تو ده موم كى طرح ترم مو تا چلا کیا جب کہ پھر کی طبیعت میں نرمی نہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے زم نہیں ہوتا۔ بید حسی نرمی تھی اور معنوی نرمی بیر تھی کہ آپ نے فرمایا احد بہاڑے یہ ہم سے محبت کرتاہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ' پقریس محبت نہیں ہوتی جو محبت نہ کرے اس کو شک دل کہتے ہیں لیکن بیر توان کا کمال ہے کہ جس کی طبیعت میں محبت شیں ہوتی اس میں بھی اپنی محبت پیدا کردی' حضرت سلیمان کے لیے دور کی مسافت سے بلک جھیئے سے پہلے تخت الها گیا الیکن تخت الی چزے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگد منتقل کیا جا سکتا ہے، معراج کے بعد آپ مشرکوں کے سامنے سے واقعہ بیان کر رہے تھے کسی نے آپ سے محید اقصیٰ کی نشانیاں ہو چھیں ایک لحد کے لیے آپ کو ترود مواق جرائیل نے مجد اقصیٰ آپ کے سامنے لا کر رکھ دی اور آپ مبحد کود کید کر نشانیاں بناتے رہے والانکد معید ایس چیز ہے جس کو سیجے و سالم آیک جگہ سے دو سری جگہ منتقل نہیں کیا جاسکتا سو تخت لانے سے یہ زیادہ بعید ہے، حضرت علینی نے چار مردے زندہ کیے لیکن ان کے بدن موجود تھے جس بدن میں ایک بار حیات آ بھی ہواس میں دوبارہ حیات جاری کرنا انتابعید شیں ہے ایپ کی توجہ سے چھروں نے کلام کیا ورخت جل کر آئے ، مجور کاستون آپ کے فراق میں چلا جلا کر رونے لگا گوشت کا ایک گلزا آپ کے دہن میں بول اٹھا ، پیٹروں ، درختوں اور ستونوں میں آپ کی توجہ سے حیات آئی جن میں عادة "حیات ضیں موتی! سوداضح مو گیا کہ برنی کو جو معجزہ دیا گیااس نوع کا مجزہ آپ کو زیادہ کمال اور زیادہ شرف کے ساتھ دیا گیا، بلکہ اس کا تنات میں جس صاحب کمال کو کوئی کمال طا ہے وہ آپ ہی کا تقدق ہے' جس کو جو روشنی ملتی ہے وہ آپ کے نور نبوت سے ملتی ہے اور حقیقت میں کمال وہی ہے جس کے

مسلددوم

تبيانالقرآن

ے آپ میں ہو اور جس چیزگی اصل میں آپ نہ ہول جس کی آپ سے نسبت نہ ہو وہ کمال نہیں وہ سراسر

سر بایا زوال ہے۔ الله انتعالی كا ارشادى : اور بم نے خوشخرى دين والے اور درانے والے رسول بيج ، ماكر رسواوں كے بعد لوگوں ك

ليالله يركوني جحت ندرب اور الله بحت غالب بدى حكست واللب-(الناء : ١١٥)

یک بارگی کتاب نازل ند کرنے کے اعتراض کا ایک اور جواب

اس آیت میں بھی بہود کے اعتراض کا جواب ویا گیاہے کہ جارے ٹی سیدنا محمد ماٹائیلم پر یک بارگی بوری کتاب کیوں شیں نازل کی گئی جواب کی تقریر سے کہ جیول اور رسولوں کو بھیجے سے اصل مقصود سے کہ وہ لوگول کو اللہ تعالیٰ کی عبادت كى وعوت ويں اور عبادت كرنے والوں اور اس كے احكام كى اطاعت كرنے والوں كو تواب كى بشارت ديس اور الله نحائی کی عیادت اور اس کی اطاعت ہے روگر دانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب ہے ڈرائیس اور بیہ مقصد صرف نبی پر کتاب نازل کرنے سے حاصل مو جانا ہے خواہ وہ کتاب الواح (تختیول) کی صورت میں مکبارگی نازل کی جانے یا متفرق طور پر تھوڑے تھوڑے کرکے اللہ تعالیٰ کے احکام مازل کیے جائیں 'بلکہ تھوڑے تھوڑے احکام و قاس فوقا '' مازل کرنا مصلحت اور حكت كے زيادہ قريب بيں كونك أكر تمام احكام أيك وم نازل كروسيك جائيں تو ان سب ير فوراً عمل كرنا و ثوار مو كا اور بنواسرائیل کی سرسشی اور بغاوت کی وجہ بھی ہی تھی کہ ان پر میکبارگ تمام احکام کابوجھ ڈال دیا گیا تھا' اس کے برخلاف اللہ تعالی نے مارے بیارے تی الهظم پر اور آپ کے وسیلہ سے ہم پر سے رحمت فرمائی کہ تھوڑے تھوڑے کرے احکام نازل کے "شراب کی حرمت تذریجا" نازل کی 'کوّل سے اجتناب کا عظم بھی بہت بعد میں دیا 'جوسے کو بھی بعد میں حرام کیا کیونک ، برسول ہے ان کاموں کے عادی تھے ان کے لیے ان کاموں کو یک گخت جھوڑنا آسان نہ تھا، مکہ کی زندگی میں پہلے ان کو نماز کا پابند کیا ، پھر مدینہ منورہ میں جداد ' ذکوہ اور روزے کے احکام نازل کیے اس کے بعد عج فرض کیا ، پھر بندر تح سلمانوں کو تمام برے کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ سوواضح ہواکہ قرآن مجید میں جو تھوڑے تھوڑے کرکے احکام نازل کیے گئے ہیں۔ مصلحت اور اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اس پر یہود کا اعتراض بالکل بے جا اور ان کی کم عقلی

رسول کے بغیر محض عقل سے ایمان لانے کے وجوب میں مذاہب

علامه عيد الحق خير آبادي متولى ١١٠١ه لصح بين :

بعض احتاف نے بید کما ہے کہ بعض احکام کا اور اک کرنے میں عقل ستقل ہے' اس لیے انہوں نے کما کہ ایمان واجب ہے اور کفر حرام ہے 'ای طرح ہروہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائن نہ ہو شالاً کذب اور جمل وغیرہ ' یہ بھی حرام ہے' حتی کہ عقل مند بخیہ جو ابمان اور کفر میں تمیز کر سکتا ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے' اور اس مسئلہ میں ان کے اور معتزلہ کے درمیان کوئی فرق نمیں ہے اور وہ (احتاف) اس کے قائل ہیں کہ بعض اشیاء کا تھم عقل سے معلوم ہو جانا ہے اور شرع پر موقوف نہیں ہونا اور امام ابوصیفہ والتھ سے بیہ منقول ہے کہ جو شخص اپنے خالق سے جال ہو اس کاعذر منفول نہیں ہے 'کیونکہ وہ اللہ کے وجود اور اس کی ذاہت پر ولا کل کا مشاہرہ کر رہا ہے' اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا تمام عقلاء کے نزویک صفت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرناسب کے نزویک صفت نقصان ہے ' نیز

تهيان القرآن

آئیمان کامعنی ہے نعمت کاشکر اوا کرنا اور بیہ صفت کمال ہے اور کفر کرنا نعمت کا کفر ہے اور بیہ صفت نفضان ہے' پس عض کے نزدیک ایمان حسن ہے اور کفر فتیج ہے لنذا آگر انسان اس کام کو ترک کر دے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کامستخن ہو گا'خواہ اس تک اللہ کا حکم نہ پہنچا اور وہ معذور نہیں ہو گا' البت یہ کماجا سکتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں ویا جائے گا کیونکہ اس کے پاس پاشعل اللہ کا حکم نہیں پہنچا' اور عقل پر اعتماد کلی نہیں ہے۔

امام الوصنيف كي زبب بريد اعتراض مو ما ب كد اگر رسول كر يجيخ اور اس كى دعوت كے بغير ايمان لانا واجب مو تو اس سے لازم آئے گاكد رسولوں كے جيم اس كو عذاب ديا جائے مالانكد الله تعالى نے فرمايا ب

ہم اس وفت تک عذاب دینے والے شیں ہیں جب تک کہ

وَمَا كُنَّا مُعَلِّرِينَ كَتَّى نَبْعَثَ رُسُولًا

(الاسواء: ١٥) بهول نه مي دير-

اس کا جواب ہے ہے کہ جب کمی انسان پر خور و فکر کی مدت گزر جائے تو پھراس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا ' کیونکہ خور و فکر کی مدت عقل کو متعبہ کرنے کے لیے رسولوں کی بعثت کے قائم مقام ہے ' اور یہ مدت مخلف ہوتی ہے ' کیونکہ لوگوں کی عقلیں مخلف ہوتی ہیں۔ امام افٹرالاسلام نے اصول پردوی ہیں ہے کہا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انسان عقل سے مکامن ہو باہے اس کا معنی ہے کہ جب اللہ اس کی تجربہ سے مدو فرما تاہے اور اس کو انجام کا اور اک کرنے کی مملت مل جاتی ہے تو پھروہ معذور نہیں رہے گا۔ خواہ اس کو رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو ' جیسا کہ امام ابو حفیفہ نے کہا ہے کہ معقل شخص جب پہلیس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس سے اس کے مال کو روکا نہیں جائے گا لیکن اللہ پر ایمان لانے کے باب میں عمر کی کوئی صد نہیں مقرر کی گئی۔ بسرصال جب انسان پر غور و فکر کی مرت گزر جائے جس مدت میں اس کا دل متنبہ ہو سکے تو

ہم نے بیان غراہب کی جو تقریر کی ہے اس پر یہ مسئلہ متفرع ہو تاہے کہ جو انسان دوردراز کے بیاڑوں میں بالغ ہواور اس نک رسول کی دعوت نہ بیٹی ہو اور نہ اس نے ضروریات دین کا عقیدہ رکھا ہو اور نہ ادکام شرعیہ پر عمل کیا ہو " قو معزلہ اور احزاف کی آیک جماعت کے زدیک اس کو آخرت میں عذاب ہو گا کیونکہ اس کی عقل جن احکام کاادراک کرنے میں مستقل تھی اس نے اس کے نقاضے پر عمل نہیں کیا میچو یہ ہے کہ بیہ کہا جائے کہ معزلہ اور بعض احزاف کے زدیک اس کو مطاقات کفر کو افقیار کرے خواہ غور و قکر کی مرت اس کو مطاقات کفر کو افقیار کرنے پر عذاب ہو گا خواہ وہ بلوغت کی ابتداء میں کمرز نے کے بعد کفر کو افقیار کرے خواہ غور و قکر کی مرت گرز نے کے بعد ایمان نہ لیا پھر بھی اس کو عذاب ہو گا خواہ وہ بلوغت کی ابتداء میں اللہ پر ایمان نہ لیا ہو یا غور و قکر کی مرت گرز نے کے بعد ایمان نہ لیا ہو گا وار اشاعرہ اور جمور حفیہ کے نزدیک اس کو عذاب نہیں بیٹی اس نمیس ہو گا کیونکہ تھم شرع سے فاہت ہو تا ہے اور مفروض بہ ہے کہ اس مخص کے پاس شریعت کی دعوت نہیں بیٹی اس کیونکہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کے اشاعرہ اور جمہور حفیہ کے نزدیک اس محض کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک اس محض کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک اس فیا تھر کی مراح ہے کہ اس فیص کی بیات کی دعوت نہیں بیٹی اس کیونکہ ان کے نزدیک اس فیص کے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا

أشرح مسلم الشوت ص ١٢- ٢٠ مطبوعه مكتبه اسلاميه كوننه)

اس بحث كاخلاصديب كد:

(۱) جمهور محتزله اور بعض احناف کے نزدیک رسول کی بعثت نه ہو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات یر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کفرنہ کرے اگر وہ ایمان شین لایا اور اس نے کفر کیا تو اس کو عذاب ہو گا۔

(٢) المام ابوطنيف سے ايك روايت بي ب كد اگر اليك شخص في الله كى معرفت عاصل ندكى تووه مستحق عذاب مو كاخواه

ای کوعزاب نه جو-

(٣) اشاعره اور جمهور احناف كاند بب بي ب كه جب تك كمي شخص كياس رسول كي وعوت اور شريعت كاپيام نه بينج ده اليمان لانے ياكى اور تھم كو بجالانے كا مكلت نہيں ہے۔ جمهور كالمتندلال النساء : ١١٥ الاسراء : ١٥ اور حسب ذيل

اور اگر ہم انہیں رسول کے آئے ہے پہلے کی عذاب میں بلاک کردیے تودہ ضرور کہتے اے جارے رب تونے ہماری طرف کوئی رسول کیول نہ بھیجا کہ جم تیری آبتوں کی اتباع کرتے اس سے

وَلَوْ أَنَّا اَهْلَكُنَا هُمِّ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُّوا رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَّشُولًا فَنَيَّهُمُ الْيُحِكَمِنُ قَبْلِ أَنْ تَلْلِكُو نَخْزى (طه: ٣٣)

سلك بم ذليل اور رمواجو جاتي-

الله تعالی کاارشاد ہے : لیکن الله گوائی ویتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف جو کھے نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور فرشتے (بھی) گوائی دیتے ہیں اور اللہ كا كواہ بونا كافی ہے- (النساء: ١٦١) رسول الله طرفيظ كي نبوت برالله تعالى كي شهادت

اس آیت میں بھی یہود کے اعتراض کا جواب ہے' یہود نے کما تھا کہ وہ اس قرآن کو منزل من اللہ نہیں مائے' جو تھوڑا تھوڑا کرکے نازل ہواہے 'سو آیت کامعنی سے بھے ہم چند کہ بہود آپ کی کتاب اور آپ کی نبوت کو نہیں مانتے لیکن الله گوائی دیتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف جو بھی نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو معجزات عطا فرائے اور ان معجزات کی وجہ ہے آپ کی نصد بی کرنا واجب ہے اور اگر یمود آپ کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے تو اس ہے آپ کو کیا کمی ہوتی ہے جب کہ اس کائنات کارب اور آپ کامعبود آپ کی تقدیق کرتاہے اور عرش ا کری اور آسانوں اور زمینوں کے فرشتے آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور یہود تو لوگوں میں سب سے خسیس درجہ کے ہیں اس لیے یہ اگر آپ کی تقدیق نمیں کرتے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان لوگوں کو نہیں بخشے گا 'اور نہ انہیں (آخرت میں) کوئی راہ دکھائے گا() ماموادوزخ کے راستہ کے جس میں وہ پیشہ ابر تک رہیں گے اور سے کام اللہ پر آسمان ہے۔ (النساء: ١٢٩ - ١٢٨)

اس آیت میں بمود پر عذاب کی وعید ہے' اس آیت کامعنی ہے ہے کہ بمبود نے (سیدنا) محمد (طابعاتم) کی نبوت کا کفر کیا' اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شہدات وال کر ان کو اسلام لانے سے رو کا مثلاً ان سے کہا اگر یہ واقعی رسول ہوتے تو آسان ہے بک بارگی کتاب لے کر آتے جیسے حضرت موٹی تورات لائے تھے' اور یہ کہا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مویٰ کی شریعت قیامت تک تبریل نہیں ہوگی نہ اس میں کوئی گئے ہو گا اور انہوں نے کما کہ حضرت اردن اور حضرت داؤد کے سوا اور کمی کی نسل سے نبی مبعوث نسیں ہو سکتا؟ ان اقوال کی وجہ سے بیدلوگ بہت دور کی

تحمراتی میں جا پڑے اور وہ اپنی اس گمرای کو حق باور کرتے تھے' اور اس گمرای کی وجہ سے دنیا کا مال اور ونیادی مناصب حاصل کرتے تھے' اللہ تعالیٰ نے ان کو وعیر سائی کہ ان کی ان گمراہیوں کی وجہ سے اور ان پر قائم رہنے اور ان کو حق بچھنے کی وجہ سے اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور ان کو ہیشہ بھیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں مبتلا رکھے گا۔

الله تفالی کاارشاد ہے : اے لوگوا بے شک تهمارے پاس رسول (معظم) تممارے رب کے پاس سے حق لے کر آگیاسو تم اپنی بمتری کے لیے ایمان لے آؤ اور اگر تم کفر کرو تو اللہ ہی کی ملک میں ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے اور اللہ بہت علم والا بوی حکمت والا ہے۔ (النساء: ۵۵)

سيدنا محمد طفيل ك دعوت يروليل

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے ولا کل کیرو کے ساتھ یمود کے قول یاطل کا رد کیا اور سیدنا کھ طائبیلم کی نبوت
کے صادق اور ہر حق ہونے کو ظاہر کیا اور اس آبت میں نبی طائبیلم کی نبوت کو ماننے کی عام دعوت دی ہے۔ خواہ یمود ہوں یا
غیر بمود ہوں سب کو سیدنا مجہ طائبیلم کی نبوت کو ماننے کی دعوت دی ہے ۔ نیز فرمایا وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں
اس سے مراویا تو قرآن عظیم ہے کیونکہ قرآن عظیم کلام مجونے اور یہ مجرن آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا اس سے قرآن عظیم کے انجاز کو دیکھ کرتم آپ کو نبی مان لواور آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤ اور یا حق سے مراووی اسلام ہے
سو قرآن عظیم کے انجاز کو دیکھ کرتم آپ کو نبی مان لواور آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤ اور یا حق سے مراووی اسلام ہے
آپ نے یہ دعوت دی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور باطل خداؤل کی پرستش نہ کرواور میں عقل سلیم کا تقاضا ہے 'سو تم
اس دعوت کو قبول کر لواور آپ کو نبی مان کر اسلام میں واقل ہو جاؤ اور اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالی نہ
صرف تممارے اسلام لانے سے ملکہ سارے جمانوں سے مستعنی ہے تمام آسان اور زبینیں اس کی ملک میں ہیں اور وہ بہت
علم والا اور بروی حکمت والا ہے ' اور اس کے علم اور حکمت کا نقاضا ہے ہے کہ وہ کافر اور موص اور نبیوکار اور بدکار کو ایک
ورجہ میں نہیں رکھے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے " اے اہل کتاب تم اپنے دین میں صدے تجاوز نہ کو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کھھ نہ کون کمو می عینی ابن مریم تو صرف اللہ کارسول اور اس کا کلہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القائیا اور اس کی روح ہے۔ (النساء : الما)

حضرت عبینی کی شان میں افراط اور تفریط سے ممانعت

اس سے پہلی آبتوں میں اللہ تعالی نے یہود کا رد کیا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تقویط (کمی) کرتے تھ'
حضرت مریم پر بہت برا بہتان باندھتے تھے' اور یہ کہتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے' اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزاہت اور وجاہت بیان فرمائی' اور الل کتاب میں سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت افراط (حد سے براحفانا) کرتے تھے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے' سواس آبت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا رد کیا ہے' اور فرمایا ہے کہ تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرد اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا اور پڑھ نہ کمو کھی ہے نہ کمو کہ اللہ فرمایا ہے کہ تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرد اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا اور پڑھ نہ کمو کو جو کہ اللہ علی کے بدن میں طول کر گیا ہے' یا ان کے بدن کے ساتھ متحد ہو گیا ہے' یا وہ عیسیٰ کی روح کے ساتھ متحد ہے۔ پھر اللہ علی نے دن کو سیخ عقیدہ بیان کیا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی رخوف القاکیا اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی

سلددوم

1997

مفرت عيلي ك كلية الله مون كامعنى

الله تعالى نے فرمایا ہے عینی الله كاكلم ہے جس كواس نے مريم كى طرف القائميا كلم كامعنى بات اور كلام ہے" اور

اس سے مراد اللہ تعالیٰ کاب ارشاد ہے:

جب، فرشنوں نے کہا اے مریم اللہ تھیں ایک کلہ کی بشارت دیتاہے جم کانام سے عینی این مریم ہے۔ إِذْ قَالَتِ الْمَكَّزَلِكَةُ يُمَرُّيَمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ كَلِمَةٍ مِّنْهُ أَلْسُمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَيِ ابْنُ مَرْيَمَ -

(العمران: ۲۵)

اس کا معنی ہے ہے کہ حضرت علیلی بغیر کسی واسطہ اور نطقہ کے محض اللہ نعالی کے کلمہ کن اور اس کے امرے بیدا ہوئے ہیں' جیسا کہ اللہ نعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے :

رَانَّ مَثَلَ عِیْسَلٰی عِنْدَاللَّهِ کَمُثَلِ اَدَمُّ خَلَقَهُ مِنْ بِحَلَ عَیْلُ کَامِلُ الله کے زویک آدم کی طرح ہے' پُنَّ قَالَ اِنَّهُ کُنْ قَدْ کُونُ اللهِ کَمُثَلِ اَدَمُّ خَلَقَهُ مِنْ اس کو می بطال کراے فرطا" وو وہ ہوگیا۔

تر اب ثُنَّةٌ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ وَالْ عَمِرانَ : ٥٩) اس كومنى بنايا برائ فرمايا" وو وہ و كيا۔ اس آيت ہو واضح ہو گيا كہ حفرت عيلى حض الله كے كلمہ كن سے بيدا ہوئے ہيں اس ليے الله تعالی نے ان كو كلمة الله فرمايا ہے۔ اگر يہ اعتراض كيا جائے كہ ہرانسان الله كے كن فرمانے سے بيدا ہو تا ہے تو پھر ہرانسان كو كلمة الله ہونا چاہئے۔ حضرت عيلى عليه السلام كى كيا تخصيص ہے۔ اس كاجواب بيہ ہے كہ لهام غزالی نے كما ہے كہ ہرانسان كى بيدائش كا ايك سبب قريب ہے اور ايك سبب بير ہے۔ سبب قريب نطف ہے اور سبب بعيد الله كاكن فرمانا ہے اور چو تك حضرت عيلى عليه السلام كى بيدائش كاكوئى سبب قريب نميں تھا اس ليے ان كى خصوصيت كے ساتھ كلمہ كن كى طرف نبعت كى

ورند ہر انسان بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن ہے ہی پیدا ہوئی ہے کلمہ اللہ کی وہ بشارت ہے جو حضرت مریم کو حضرت عیمنی علیہ السلام کی بیدائش کے سلسلہ میں دی گئی تھی۔ حضرت عیمنی کے روح من اللہ ہونے کا معنی

الله تعالى نے فرمایا : عیسی اس كى طرف سے روح ہے وحفرت عیسیٰ كو الله كى طرف سے روح كنے كى متعدد وجوه

بيان کی گئی بين :

(1) جب کوئی چیز بہت زیادہ طاہراور نظیف ہو تو لوگ کتے ہیں کہ یہ روح ہے ' حضرت عینی چونکہ نظفہ کی آمیزش کے بغیر محص نفخ جرائیل سے پیدا ہوئے تئے 'اس لیے وہ عام انسانوں کی بہ نسبت بہت طاہراور طبیب تئے اس لیے ان کو روح فرمایا۔ (۲) حضرت عینی اپنی نبوت اور تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کے دین میں حیات پیدا کرنے کا سبب تئے اور ان میں روحانیت پیدا کرنے کا باعث تئے اس لیے ان کو روح فرمایا جس طرح قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے روح فرمایا۔ و کیڈالک او حسینا المسک و وجا من امر نیا (الشور رہے : ۴۲)

(٣) حفرت عيني لوگوں سے برائيوں كو دور كرتے ان كو نيكيوں سے آراست كرتے اور لوگوں كے حق ميں يكى رحت ب كد ان كو شرسے نكال كر فير كى طرف اليا جائے تو وہ اللہ كى طرف سے رحت ميں اس ليے فرمايا "و روح منہ" جيساك فرمايا وايد هم بروح منه (المحا دله: ٣٣) "اور ان كى الجي طرف سے رحمت سے مائيد فرمائي-"

(r) کلام عرب بین روح پیونک کو کتے ہیں ' حضرت جمرا کیل نے حضرت مریم کے گریمان میں پھونک ماری تھی جس ہے۔

تبيبان القرآن

گھنرت عینی پیدا ہوئے اس لیے ان کو روح فرمایا اور چونک سے پھونک اللہ کے اذن اور اس کے امرے متی اس لیے فرمایا ور و ح منہ وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں ' قرآن مجید کی اس آیت ہیں بھی پھونک پر روح کا اطلاق ہے : فنفخنا فیہ من روحنا (التحریم : ۱۲) " تو ہم نے (مریم کے) چاک گریبان ہیں اپنی طرف سے روح (پھونک) پھونک وی-" لینی حضرت جرائیل کی وماطت ہے۔

(۵) روح پر تنوین انتظیم کے لیے ہے اس کا معنی ہے ارواح شریقہ فذریہ عالیہ میں سے آپ آیک عظیم مقدس اور عالی فقدر روح بین اور اس روح کی اللہ کی طرف سے اپندیدہ ا معظم اور عالی قدر روح بین مجس طرح بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کما گیاہے۔

تشكيت كابطلان

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بیرنہ کہو کہ نئین معبود ہیں' (اس قول سے) باز رہویہ تنہمارے لیے بهتر ہے۔ قرآن مجید سے بید معلوم ہو ماہے کہ عیسائی نئین خدا ماشتے ہیں۔اللہ' عیسیٰ اور مریم اور ان کو وہ اقائیم علایہ کہتے ہیں' اور ہرا قتیم کادو سری اقتیم میں حلول مانتے ہیں' قرآن مجید میں ہے :

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِحِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ اورجبالله فراع گاك سَيى ابن مريم كيام فروكوں اللَّا إِس النَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيْلُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللّ

(المائدة: ١١١)

عیسائیوں کا ایک اور فرقہ اللہ عیسیٰ اور روح القدس کو غین خدا ماتا ہے 'عیسائی ان نینوں کو الگ الگ خدا بھی مانے ہیں اور ان نینوں کو ایک خدا بھی کہتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہ نہ کھو کہ نین خدامیں 'یا تین اقابتم ہیں اور ان میں سے ہرایک دو سرے کی عین ہے ' اور ان میں سے ہرایک کال خداہے اور ان کا مجموع بھی ایک خداہے 'کیونکہ اس نظریہ سے اس توحید خالص کا انکار ہو باہے جس کی وعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی' اور تشییت کو جمع کرنا غیر معقول ہے اور اجتماع الاضداد ہے ' اللہ تعالیٰ نے تشکیت کے قاتلین کو کافر قرار دیاہے :

لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَكَا تَهْ م بِ عَلَى وه لوگ كافر مو كُ جنول نے كما يقينا الله عَن وَمَامِنَ الْهِ اِلْاَ المُوَّا حِدُّوْ المائده: ٣٠) عبن سے تيما ہے ' طلائكہ موا آيک مستحق عبارت ك اور كوئى

مستحق عبارت نہیں-سبے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنموں نے کمایقینا مسج این

ہے شک وہ لوک مریم ہی اللہ ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الْكَيْنَ قَالُوْٓ الزَّا اللهَ هُوَالْمَوسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ (المائده: ٢٥٠)

ا بشت منهج كابطلان

اس کے بعد اللہ نعالیٰ نے فرمایا : صرف اللہ ہی واحد مستحق عبادت ہے' وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو' اس کی ملک میں ہے جو پھھ آسانوں میں ہے اور جو پھھ زمینوں میں ہے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ (النساء : ایما) اس آیت کا معتی ہے : اللہ واحد ہے مستحق عبادت ہے' وہ تعدد' اجزاء اور اقاینم سے مزہ ہے' اور نہ ہی وہ اجزاء

مسلددوم

تبيان القرآد

ے سرک ہے کیونکہ مرکب اپنے ایز اء کا عمالی ہو آ ہے اور جو کسی کی طرف محماج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا' وہ سجان ہے وہ اس ہے پاک ہے کہ اس کاکوئی بیٹا ہویا اس کاکوئی شریک ہو'عیسائی کتے ہیں کہ سیخ خدا کابیٹا ہے'اگر وہ حقیقی بیٹا کتے ہیں تو یہ اللہ پر عمال ہے کہ اس کی کوئی زوجہ جو اور وہ کسی کاباب جو کیونک باپ اولاد کے حصول میں زوجہ کا مختاج ہے اور جو مختلج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا نیز حقیقی باپ ہونا جسمیت کامتقاضی ہے اور جسم مرکب اور مختاج ہو باہے اور مختاج خدا نہیں ہو سکتا نیز اس میں منح کی الوہیت کا بھی بطلان ہے کیونکہ بیٹا باپ کے بعد ہو تاہے اور ہو کسی کے بعد ہو وہ خدا نہیل ہو سكنا اور اگروہ مجازا" من كو خدا كابيا كت بين تواس ميں من كا كى تخصيص نبيں ہے نيز خدا يرباب كا اطلاق اس ليے جائز سیں کہ بدافظ مخلوق کی صفت ہے خالق کی صفت تہیں ہے اللہ کی شان خالق ہے۔ باب اس کی شان تہیں ہے۔

تمام آسان اور تمام زمینس اور جو پہر ان میں ہے وہ سب الله کی مملوک بیں اور مسے بھی الله کا عملوک ہے اور بیٹا مملوک نمیں ہو آاور کائنات کی ہرچیزاں کے احکام کے تحت اور مسخرے 'سب اس کے مقدور ہیں' اللہ تعالی فرما آے: إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَا وِتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَنِي آسانوں اور زمینوں کی ہر چربندگ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ

ين حاضر ہونے والى ب-

الرُّحْمِنْ عَبْدًا (مريم: ٩٢) بَنِينَعُ الشَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ آسانول اور زمینوں کو ابتداء" بیدا کرنے والاہے 'اس کا بیٹا

کو کر ہو گائی کی تو ہوی ہی نہیں۔

وَّلُمْ تَكُنُ لِلْهُ صَاحِبَةً (الانعام: ١٠١)

جب آسانوں اور زمینوں کی ہر چیز اور سب لوگ اس کے برزے مملوک اور مخلوق میں تو اس کا بیٹا کیسے ہو گا!

# 2 Jes. vi de 3, v. 25. ، اورجولاگ الشرى عادت كرف ين عار بحيي اور تيكر

٥ موجولوگ ايان لائے اور الفول نے نيک عل کے تراشران كوان كا

كا اور النيس اين نفل سے زيادہ اج سے كا ، اور جن لوكوں نے (عيادت كو) عادم

یا تر اشران کو دروناک عذاب دے گا ، اور وہ لاگ

تبيان القرآن

MAM ے تاکرتر گراہ نریوجا داور اشد ہرجے ے جاتے والا ہے 0

لددوم

تبيانالمرآن

الله تعالی کا ارشاد ب : من الله کابنده مونے میں برگز عار نمیں مجھیں کے اور نہ مقرب فرشت (الآب : ۱۷۲) اشان فزول

المام عبد الرحمان بن على بن مجرجوزي متوفى ١٩٥٥ ه لكصة بين

نس آیت کے نزول کا سب بیہ کہ رسول اللہ طابعتیم کے پاس نجران کا وقد آیا اور انہوں نے کہا: اے مجما (طابعتیم)
آپ ہمارے صاحب کو ہرا کیوں کتے ہیں 'آپ نے پو پھانتہ اراصاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا عیسی (علیہ السلام) آپ نے فرمایا میں کے منطق کیا کہوں وہ اللہ کے بندے ہیں! انہوں نے کہا نہیں وہ اللہ ہے 'آپ نے فرمایا ان کے لیے اللہ کا بندہ ہونے میں عارضیں وہ اللہ کا بندہ ہوتے میں عارضیں ہونا عارضیں ہے 'انہوں نے کہا نہیں بلکہ عار ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی میں اللہ کا بندہ ہوتے میں عارضیں سبجھیں کے اور دھرب فرشتے۔ (زاد الممیری ۲۲ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت 'ے ۱۳۵۰ھ)

یں کے بعد اللہ نے فرمایا اور نہ مقرب فرشتے (اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز عار سمجھیں گے) امام رازی متوفی ۲۰۲ھ اس آبیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

عیسائیوں کو حضرت عینی کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کا شہد اس وجہ سے ہو یا تھا کہ حضرت عینی غیب کی خبریں ویت تھے 'اور ان سے کی امور خارقہ للعادت ظاہر ہوئے۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اور بیاروں کو تندرست کیا' اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ مقربین کو اس سے زیادہ غیب کا علم سے نیاد کے یہ بنایا کہ مقربین کو اس سے زیادہ غیب کا علم سے کیونکہ وہ لوح محقوظ کا مطابحہ کرتے رہتے ہیں 'اور ان کی قوت بھی بہت زیادہ ہے 'کیونکہ ان بین آٹھ فرشتے اللہ کے عظیم عرش کو اٹھائے رہتے ہیں' بھر جب مقرب فرشتے اللہ کی عظیم عرش کو اٹھائے رہتے ہیں' بھر جب مقرب فرشتے اس قدر عظیم علم اور قدرت کے حال ہونے کے بادجود اللہ کی عبادت کرنے میں عار نہیں جھتے تو حضرت عینی اس سے کم علم اور کم قدرت کے ساتھ متصف ہونے پر کیے اللہ کی عبادت کرنے واعث عار قرار دیں گے ؟

نبوں کے فرشتوں سے افضل ہونے کی بحث

معتزلے نے اس آیت سے بید استدال کیا ہے کہ جب بید ثابت ہو گیا کہ مقرب فرطنتوں کاعلم اور ان کی قدرت حضرت علیم سے زیادہ ہے تو ثابت ہو گیا کہ فرشتوں کو نبیوں پر فضیلت حاصل ہے اس کا جواب بیر ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ بیر ہے کہ انبیاء علیم السلام کو فرشتوں سے زیادہ اجر و تواب حاصل ہو گا اس آیت سے بید معلوم ہو تا ہے کہ مقرب فرشتوں کاعلم اور ان کی قدرت حضرت علیمی سے زیادہ ہے بیا ثابت نہیں ہو تاکہ ان کا اجر و تواب حضرت علیمی سے زائد ہے۔ (تغیر کیرج موص ۱۳۲۹م مطور دارا لکار بروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ سید محمود آلوی حقی متوفی ۱۷ الدھ نے معزلہ کے جواب کی زیادہ عمدہ تقریر کی ہے' دہ لکھتے ہیں : معزلہ کا ند ہب ہے کہ ہر مقرب فرشتہ ہی ہے افضل ہے اور اس آیت سے بید ثابت نہیں ہو ما بلکہ اس سے ثابت ہو تاہے کہ تمام مقرب فرشتے مل کر بہ حیثیت مجموع مسیح سے افضل ہیں۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہر نبی ہر مقرب فرشتہ سے افضل ہو اور مقرب فرشتوں کا مجموعہ کمی ایک نبی سے افضل ہو' دو سماجواب سب سے عمدہ ہے اس کی تقریر بیہ ہے کہ عیمائی حضرت تعیمٰی کو خدا یا خدا کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ وہ بغیریا ہو کے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کا رو فرمایا ہے کہ بغیریاپ کے پیدا ہونے سے زیادہ مجیب و غریب وہ فرشتے ہیں جو مال اور باپ دو توں کے بغیر پیدا ہوئے اور طا سکہ مقربیاں کال آور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تو جب وہ اللہ کی عیادت کرنے میں عار نہیں سیجھتے تو مسے علیہ السلام جو صرف باپ سیج بغیر پیدا ہوئے وہ عیادت کرنے کو کیے باعث عار قرار دیں گے!

(روح المعانى جروص مهم ملحمه ملحصا" مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

کٹین اس دوسرے جواب پریہ اعتراض ہے کہ ہر فرشتہ ماں اور باپ دونوں کے بیفیرپیدا ہوا ہے بھر فرشنوں کے ساتھ مقربین کی قیدلگانے کاکوئی فائدہ فلاہر نہیں ہو گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : سوجولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تواللہ ان کوان کا پورا اپر مطافرہائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ اجر دے گا اور جن لوگوں نے (عمادت کو) عار سمجھا اور تکبر کیا تواللہ ان کو در دناک عذاب دے گا اور وہ لوگ اللہ کے سوالینا کوئی کارساز اور مدد گار نہیں یائیں گے۔ (انساء : ۱۷۵۳)

اس آبت میں نیکوکار مومنوں کوجو زیادہ اجر کی بشارت دی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کی تھی۔ اللہ تعالی انہیں آ ترت میں اس کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔

ام ابوالقاسم سليمان بن احد طران متوفى ١٠٠٥٥ روايت كرت بين :

حضرت عبد الله بن مسعود بنافر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابط نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ان کا اجربیہ ہے کہ الله انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور اپنے فضل ہے جو ان کو زیادہ اجر دے گا وہ ان لوگوں کے لیے شفاعت کرنا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کئی گئی۔(المجم الکیرج ۱۰ رقم الحدیث : ۱۳۶۲ ۱۰ مطبوعہ دار احیاء الزاث العربی بیروت) حافظ السنی متونی کے ۱۸ھے نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی اسامیل بن عبداللہ الکندی ہے اس کی امام ذہبی نے تفعیت کی ہے ' اور اس مدیث کے بقیہ تمام راوی ثفتہ ہیں۔ (بجح الزوائدج برے سے)

واضح رہے کہ فضائل میں اس فتم کاضعف استدلال میں مصر نہیں ہے 'البستہ حلال اور حرام سے متعلق روایات میں بہت احتیاط کی جاتی ہے۔

جو مسلمان الله کی عبادت کرنے میں عار نہیں سمجھتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ الله تعالی نے پہلے ان کا اجر و تواب بیان کیا مجران لوگوں کا اخروی عذاب بیان کیا جو الله کی عبادت کرنے کو عار سمجھتے ہیں 'جیسا کہ الله تعالی کا اسلوب ہے وہ تر غیب اور ترہیب کا ساتھ ساتھ ذکر فرما تاہے 'کیو نکہ ہرچزاپی ضد کے ساتھ زیادہ بھتر طور پر بھپانی جاتی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : اے اوگو! بے شک تمارے پاس تمارے رب کی طرف سے قوی دلیل م گئی اور ہم نے تماری طرف مدایت والا اور نازل کیا ہے-(النساء: سماد)

سيدنا محر الهيم كابرهان اور قرآن مجيد كانور بونا

اس سے پہلی آبتوں میں سیدنا مجمد الخطاع کی نبوت اور قرآن جیدکے منزل من اللہ ہونے کے متعلق کفار' منافقین اور یہود و نصاریٰ کے تمام شبهات کا ازالہ کمیا اور اب اس آبت میں اس وقت کے تمام فرقوں کو عموی طور پر آپ کی دعوت قبول کرنے کا تھم دیا' اس آبت میں فرمایا ہے کہ تمہارے پاس بربان لینی قوی دلیل آگئی اس سے مراد سیدنا محمد الڈیٹا کی ذات گرای ہے اور یہ جو فرمایا ہے تمہاری طرف نور مین نازل کیا گیا ہے۔اس سے مراد قرآن کریم ہے۔

سیدیا محد طابیع کو بربان فرمانے میں ہی اشارہ ہے کہ سیدنا محد طابیع کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے سم

اُلگ اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ملکہ آپ کا وجود مستود اور آپ کی ذات گرای بجائے خود آپ کی نیوت اور رسالت پر دلیل ہے ' بھی وجہ ہے کہ دو سرے نبیوں اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت پر خارجی مججزات بیش کیے اور سیدنا مخبر مطابع نبوت اور رسالت پر اپنی زندگی بیش کی۔ قرآن مجید میں ہے۔

فَقَدْلِيمْتُ بِفِيهُ كُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِةً أَفَلا تَعْقِلُونَ مِن مِن مِن مِن ان (زول قرآن) ہے پہلے اپی عرکا ایک حصہ

(يونس: ١٦) كزارچكايون وكياتم نيس كية-

حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنما حضرت ابو بکر دالو ، حضرت علی دلاتھ اور حضرت زید بن حاریثہ ہاٹاتہ ہے۔ پہلے اسلام پہلے اسلام لانے والے بیں اور یہ سب بغیر کسی مجمزہ کے ایمان لائے تھے 'ان کے لیے کیی دلیل کافی نشی کہ انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا تھا اور آپ کی زندگی ہی آپ کے وعمو کی نبوت پر بہت قوی دلیل تھی۔

اس آیت میں قرآن مجید کونور مبین فرمایا ہے 'نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود طاہر ہو اور دو سری چیزوں کو طاہر کر دے' قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت میں حد اعجاز کی وجہ سے خود طاہر ہے اور احکام شرعیہ 'ماضی اور مستقبل کی خبروں' اور عقائد صحیحہ اور اسرار کونیے کو بیان کرنے والا اور طاہر کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ سوجو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس (کے دامن رحمت) کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ ان کو عفریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والاسیدھارات و کھائے گا۔

(الناء: ١٤٥)

جب الله تعالی نے تمام دنیا والوں پر سیدنا محمد طالیمی کا رسول ہونا اور قرآن مجید کا کتاب النی ہونا ثابت کردیا تو پھر الله النہ نے ان سب کو سیدنا محمد طالیمی شریعت پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کا تھم دیا اور ان کو بہ تھم دیا کہ وہ آپ کی شریعت کو مضبوطی سے بگر لیس اور ان کے آخرت میں اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا الله پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ الله کی وائٹ معنی ہے کہ الله کی وائٹ محمل سے وائٹ مفات اس کے اساع اس کے احکام اور اس کے افعال پر ایمان لایا جائے اور الله کے وائم ن رحمت کو مضبوطی سے بگرنے کا معنی ہے کہ الله ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ان کو افزش دینے سے بچائے رکھے اور وہ ان کو اپنی رحمت اور فضل سے مراد جنت کے وائٹ کرے گا اس ایمت میں ان سے تین وعدے کیے اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی طرف بہنچائے والا سیدھا راستہ بتائے گا اس ایمت میں ان سے تین وعدے کے بین رحمت ، فضل اور ہدایت کے مطرف این عباس نے فرمایا رحمت سے مراد جنت ہے اور فضل سے مراد جنت کی وہ نعیش ہیں جن کو کس آئکھ نے دیکھانہ کی کان نے سنا اور صراط مستقیم کی ہدایت سے مراد ہو دین مستقیم کی ہدایت اور سرائل مستقیم کی ہدایت سے مراد ہو اللہ عزوج کی ذات کا دیدار اور عالم قدس کے انوار الین پہلی دو تعیش میں جسانی لذتوں پر مشمل ہیں اور آخری نعمت روحانی لذت کے حصول کا نام ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : آپ سے علم معلوم کرتے ہیں 'آپ کیئے کہ اللہ شہیں کلالہ (کی میراث) میں یہ عظم دینا ہے کہ اگر کوئی مختص فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو (نہ ماں باپ) اور اس کی (ایک حقیقی یا علاتی) بمن ہو تو اے اس کے نزکہ کا نصف ملے گا' اور وہ اپنی اس بمن کا وارث ہو گا' پھر اگر وہ بمنیں ہوں تو ان کا حصہ (اس بھائی کے) تزکہ سے دو تمائی ہے' اور اگر بمن بھائی وارث ہوں مرد اور عورتیں تو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابرے' اللہ تسارے لیے پر (اپنے احکام وضاحت سے) بیان فرما تاہے تاکہ تم گراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔ (النساء : ١٤١) A POPULATION OF THE PROPERTY O

أخرى مورت اور أخرى آيت كى تحقيق

المام ورين الماعيل بخاري متوقى ٢٥١ه روايت كرت بين :

حضرت براء والله بال كرتے بين كه جو سورت سب سے آخر ش نازل ہوكى وہ سورہ توبہ ہے اور جو آبت سب سے آخر ش نازل ہوكى وہ سورہ توبہ ہے اور جو آبت سب سے آخر ش نازل ہوكى وہ يست فتونك (النباء: ١٤٧٦) ہے۔ (سي البخارى ج ٥ رقم الديث : ٢١٠٥٠) سي سلم ج ٣ رقم الديث : ١١١٨ سنى ابوداؤد ج ٢ أو آلديث ٢١٨٨)

علام الوعيد الله عمر بن خلفه وشناني الى مالكي متوفى ٨٢٨ م لكست بي :

علامہ خطابی نے کما ہے کہ آیک قول ہے ہے کہ آخری سورت الصرب اس کے زبول کے وقت میں کی اقوال ہیں اس کے نیادہ قریب حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ ہے جہ البوداع میں نازل ہوئی اس کو سورہ التودیج بھی کتے ہیں اس کے بعد المبدوم اکھمات ایک حدیث کے دیات کی اس کے بعد المبدوم الکھمات کے دین کے دائل موئی اس کے بعد بی طابعہ اس کے بعد بی طابعہ اس کے بعد بی طابعہ بیاس ون زندہ رہے ' بھر اس کے بعد بی المبدون کے بعد بی بھر اس کے بعد بی المبدون نازل ہوئی ۔ اس کے بعد بی طابعہ بیاس من انفسکم (التوب ، ۱۲۸) اس کے بعد بی طابعہ بین سے بعد بی المبدون فیدہ المبدون نازل ہوئی ، وا تقوا بوما "تر جعون فیدہ المبدول من انفسکہ (التوب ، بی تر تیب ابو الفضل میں زائم ہوئی ۔ وا تقوا بوما "تر جعون فیدہ المبدول میں زائم ہوئی ۔ وا تقوا بوما "تر جعون فیدہ المبدول میں زائم ہوئی ۔ وا تقوا بوما "تر جعون فیدہ المبدول میں برید نے کرکی ہے۔ (اکمال اکمال المعلی جم ص ۱۵۵ مطومہ دارالکت العلم بیوت '۱۳۵ ہوں)

اس شخیق کے اعتبارے سورہ النساء کی اس آیت کوجو آخری آیت کماگیا ہے اس سے مراد آخری اضافی ہے۔ کلالہ کالغوی معنی

علامه سيد محمر مرتضى حيني زبيدي حفي متوني ١٥٠٥ه كصفة بين:

کلالہ اس مورث کو تھتے ہیں جس کانہ والد (مال باپ) زندہ ہونہ اولاد ہو' یا کلالہ اس وارث کو کہتے ہیں جونہ والد (مال باپ) ہونہ اولاد ہو' یا کلالہ اس وارث کو کہتے ہیں جونہ والد (مال باپ) ہونہ اولاد ہو' ہیں مارہ نساء ہیں دو جگہ کلالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔
آیت : ۱۲ اور آیت : ۱۲ ایس آیت : ۱۲ ایس قربایا آگر ایسے مردیا محورت کا ترکہ تقسیم کیا جائے جو کلالہ ہو' اور اس کا (مال کی طرف ہے) بھائی یا بمن ہو تو ان دونوں میں سے ہرایک کے لیے چھٹا حصہ ہے ایس آگر وہ (اخیافی بمن یا بھائی) ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب آیک تمائی میں شریک ہیں اور آیت : ۱۲ میل شرفیا : آپ کھے اللہ تمہیس کلالہ میں سے عظم دیتا ہے کہ آگر ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو' اور اس کی آیک (حقیقی یا علاقی) بمن ہو تو اس (بمن) کو اس کے ترکہ سے نصف طے گا' اور وہ اس (بمن) کاوارث ہو گااگر اس کی اولاد نہ ہو۔ اللّیہ

این الاحرابی سے منقول ہے کہ دور کے عم زاد کو کلالہ کتے ہیں اور اختفش نے فراء سے نقل کیا ہے کہ والد (مال باپ) اور اولاد کے سوا قرابت داروں کو کلالہ کتے ہیں' اور ان کو کلالہ اس لیے کتے ہیں کہ وہ میت کے نسب کے گرد قرابت کی جہت سے گھوٹے رہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیاہے کہ جس کے والد (بال باپ) اور ولد ساقط ہو جائیں وہ کلالہ ہے' نیز کل کامعنی تھکنا ہے اور ضعیف کو تھکنالازم ہے' یہال لازم پول کر ملزوم مراد لیا ہے کیونکہ جو وارث اصول اور فروع نہ ہوں وہ کامعنی ہوتے ہیں۔ اس لیے کلالہ کامعتی ہے ضعیف وارث (باج العروس 'ج ۸ ص اوا' مطبوعہ داراحیاء الزاث العربی بیروت)

كلاله كاشرى معنى

علامه ابوسليمان خطالي متوفى ٨٨ سور لكهية بين :

المام جمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرت مين :

اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالی نے اسوال اور میراث کے احکام بیان کئے تھے اور اس کے آخر میں بھی

المیراث کے احکام بیان کیے ہیں' ناکہ سورت کے اول اور آخریش مناسبت ہو' اور اس سورت کے وسط میں یہود' نصاری اور منافقین کارد فرمایا ہے اور ان کے شیمات کو زائل فرمایا ہے۔

كلاله كى وراثت كے جار احوال

جو مخص کلالہ ہونے کی حالت میں فوت ہو اس آیت میں اس کے بھائیوں اور بہنوں کی وراثت کے جار احوال بیان

فرمائے ہیں:

(1) ایک مخص فوت ہو اور اس کی صرف ایک بس ہو او اس کو اس کے ترکہ میں سے نصف ملے گا پھر اگر اس کے عصبات ہیں توباق ترکہ ان کو ملے گا ورنہ دوباقی نصف بھی اس بس کومل جائے گا-

(۴) اکیے عورت فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو اس عورت کا تمام مال اس بھائی کو مل جائے گا' ای طرح اگر ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو وہ بھی اس کے تمام ترکہ کا وارث ہو گا۔

(m) کوئی مردیا عورت فوت ہو اور اس کی صرف دویا دوے زائر حقیقی یا علاتی بہتیں ہوں تو آن بہنوں کو دو تبائی ملے گا-

(م) کوئی مردیا عورت فوت ہو اور اس کے وارث صرف بھائی اور بھن ہوں تو ان بھن بھائیوں بیں اس کا ترکہ تقسیم کردیا جائے گابایں طور کہ مرد کو دو حصہ اور عورت کو ایک حصہ دیا جائے گا-

ایک اشکال کاجواب

اس کے بعد ارشاد ہے ؛ اللہ تممارے لیے (اپ ادکام) بیان فرمانا ہے کہ تم گراہ ہو جاؤ۔ بہ ظاہراس پر اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ کر اہیت مضاف محذوف ہے اور معنی یہ ہے اللہ تممارے لیے (احکام) بیان فرمانا ہے تمہاری گرائی کو ناپیند کرتے ہوئے ہیں قرآن مجید میں ہے وسئل القرینة (یوسف : ۸۲) دو مرا بواب یہ ہے کہ یمال حرف نفی محذوف ہے اور معنی ہے اللہ (احکام) بیان فرمانا ہے کمیس تم گراہ نہ ہو جاؤ جسے ان اللّه یدمسک السموت والا رض ان ترولا ای لئلا ترولا (فاطر: ۱۳) میں ہے اور تیرا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تممارے لیے گرائی کو بیان فرمانا ہے آگہ تم جان لوک یہ گرائی ہے اور اس سے اجتماع کو۔

سورت نساء کے اول اور آخر میں مناسبت

اس سورت کے شروع میں فرمایا تھا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں آیک نفس سے پیرا کیا اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہے اور اس سورت کے آخر میں فرمایا اور اللہ ہرچیز کو خوب جانے والا ہے اور یہ آیت اللہ کے کمال علم پر دلالت کرتی ہے اور علم اور قدرت ہی دوالیے وصف ہیں جن پر بناء الوہیت ہے 'کیونکہ جس کو علم شہ ہو کہ اس کی مخلوق اس کی اطاعت کر رہی ہے یا شمیں وہ ضدا نہیں ہو سکتا اور جس کو علم تو ہو لیکن وہ اطاعت کرنے والوں کو جزاویے پر اور نافرمائی کرنے والوں کو سزادھ نے پر قادر نہ ہووہ بھی ضدا نہیں ہو سکتا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیاء علیم السلام سے خصوصیت کے ساتھ ان کے ذاتی علم اور ذاتی قدرت کی نفی کی ہے' طالا نکہ ان کا کوئی وصف بھی ذاتی نہیں ہے۔

انفتتاي كلمات اور دعا

آج ٢ رجب ١٨١ه م/١١ نومبر١٩٩٧ء بروز بير كوسحرك مبارك وقت مين اس مورت كي تفير ختم هو گئي فالحدمد

يسلددوم

تبيبان القرآ



## م*أخذو مراجع* كتب الهيه

ا- قرآن مجید ۲- قرات ۲- انجیل

#### كت اماديث

سمد المام الوطبية. نعمان بن ثابت متوفى ١٥٥ مند المام اعظم مطبوعد محد معيد اين ستركرا يي ۵- امام مالک بن الس السبحي منوفي ايماره مسوطالهام مالک معلوجه وارا انفكر بيروت ۹۰ سماه ٧- المام عبدالله بن مبارك متوني ١٨١٥ كتاب الزحد مطيوعه وارالكتب العليه بيروت عد المع الويوسف يعقوب بن ابراجيم متوفى ١٨٢ مد المام الكار المطبوعه مكتب الزيد ما للكذال ٨- المام محر بن حسن شيباني منوفي ١٨٩ه موطالهم محر مطبوعه نور محر كارخانة تارت كتب كرايي ٩- المام محدين حين شيبالي متوفي ١٨٥ه ممثلب الأحار مطبوعة ادارة القرآن كراتي "٥٥ماه ١٠- أمام سليمان بن واؤد بن جارود طبيالسي حتى متونى ١٠٠سو مند طبيالسي مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١١٠٠م الد أمام تحدين ادريس شافع متوفى مه منه المسند مطبوعه دارالكتب العليد بيروت " ٥٠ مال ١٢- المام محد بن عمر بن وافد متوفى ٢٠٠١ه المينازي مطبوعه عالم الكتب بيروب ١٠٠٠م سلام عبد الرزاق بن سمام صنعاني متوفي الماه ؛ المصنف مطبوعه ادارة القرآن كراجي · ١٠٩١ه ١٦٠ المام عبدالله بن الزبير حميدي متوفي ١٩٩٥ المسند مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٥- المام سعيد بن منصور خراساني كلي متوفي ٢٧٢ه اسنن سعيد بن منصور المطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٦- المام الويكرعبدالله بن محد بن الى شيد منوني ٢٣٥٥ و المصنف مطبوعة ادارة القرآن كرايي ٢٠٠١ وما عله المام اجمد بن طبل متونى ١٣٢ه و المسند مطبوعه عتب اسلاي بيروت ١٩٨٠ه وأوا أقكر بيروت ١١٩٥ه ۱۸-امام ابوعمیدانشد بن عبد الرحمان داری متوفی ۵۵ مد سنن داری مطبوعه دار الکتاب الحرلی کده ۱۳۱۰ ١٥- المام الوعيد الله محرين اساعيل سخاري منوفي ١٥٦ه صحيح بخاري مطبوعه وارالكتب العلمه بيروت ١٢١٢ه ٢٠- المام الدعيدالله محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٠ه اللوب المفرد مطبوعه وارالمعرف بيروت ١٣١٢ه ١٦٠ المام الوالمحسين مسلم بن تجاج تخيري متوفى ٢١١ه مجيح مسلم مطبوعه وارالكت العلميه بيروت ٣٢- امام ابوعبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه متوفي ٣٤٠م منس ابن ماجه مطبوعه دارا لفكه بيروت ١٥٠٥م ٣٦٠ لهام الإداؤر سليمان بن اشعث سبحسائي متوفي ٢٥٥م اسنن الإداؤد مطبوعه دار الكتب العلميه ببروت ١٥١٨م

مسلددوم

شبيبان الممرآن

٣١- امام ابو داؤد سليمان بن اشعث سبحسناني متوفي ٢٥٥ه من مراسيل ابوداؤد مطبوعه نور جمد كارخانه تجارت كتب كرايي ٢٥ ـ المام الوعيني محر بن عيني ترزى متوفى ١٥ ٢ ماستن ترزى مطبوعد دارالفكر بيروت ١٣١٢ه ٢٧. الم إلو عيني حرين عيني تندى متوفى ١٤١٥ من عمال محد مطبوعه الكت التجارية مك مرمد ١١٠١٥ ما ٢٤- المام على بن عمردار تعنى متوفى ٢٨٥ه منس دار تعنى مطبوعه نشر السنه ملتان ٢٨-١١م احد عمود بن عبد الخالق بزار منوفي ١٩٦٠ ه البحر الزخار المعروف عسند البرار مطبوعه مؤست القرآن بروت ٩٠٠٠ م 79- المام ابوعيد الرحمان احدين شعيب نسائي متوفى ٣٠٠ه من نسائي، مطيور وارالمعرف بيروت ١٣١٢ه ومهد ابوعيد الرجمان احمر بن شعيب نسائي متوني ١٠٠ مهم عمل اليوم واليلنة مطبوعه موسّت الكنب الشقافيه بيروت ٥٨٠٠١١٠ اسد امام ابوعبد الرحمان احدين شعيب نسائي متوفى سه سهد سنن كبرى مطبوعه وار الكتب والعلميه بيروت السلام ١١٧٥ .. امام اجدين على المشنى التميمي المتوفى ٥٠ من الد الديال موصلي مطبوعه وارالما مون تراث بيروت مه ١١١٠ه ١١٠ امام محد بن الحال بن خريمه منوفي العده المعيم ابن خريمه مطوعه كتب اسلاى بروت ١٩٥٠ الده بهسط لهام ابوعوانه ليعقوب بن اسخال متوفى ١١٣ه ه مسند ابوعوانه مطبوعه وارالباز مكه مكرمه ٣٥٠ أمام ابوعيدالله محير الحكيم الرّوزي المتوني ومهم " نوادر الاصول" مطبوعه وارواريان الرّات القابره" ٢٠٠٨ اله ١٣٠١ - المام إلوجه فراجد بن محد العجادي متوفى ١٣٣١ه مشكل الأثار مشكل الأثار مطوعه مؤسد الرسالت بروت ١٢١١ه يه المام إلو جعفر احد بن محد العجادي منوفي اسماه أشرح معاني الأخار مطبوعه مطبع مجتمالي باكتان الاوور مهم مهاده ١٨٠٨- المام محد بن جعفرين حبين خراللي متونى ٢٥٠٠ه مكارم الاخلاق مطبوعه منبع الدلى مصر ااسماه ٣٩- المام أبؤ عاتم محمر بن حبان البستي متوفي ١٥٣ هه الاحسان به ترتيب صبح ابن حبان مطبوعه مؤسسه الرسالته بيروت ٤٠ مناه ويهد الم الويكر احد بن حسين آجرى متونى واسع الشريد مطبوعه مكنيد وارالسلام رياض ساسامه ابه المام الوالقائم سليمان بن احمد الطبراني المتوني واسله المعجم صغير مطبوعه مكتبه سلفيه همينه منوره مهم اله وكتب اسلاي بيروت ٥٥ مهاره ٢٢٠ - امام الوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتونى ٢٠٠٥ عد مجم اوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٥٠٠٥ ه ١٧٧٠ المام الوالقاسم سليمان بن احد الطبراني المنوفي والمعلى مجم كير مطبوع واراحياء الزات العلي بيروت ١٧٧٠ امام ابوالقاسم سليمان بن احد الطبراني المتوفى ١٣٠٥ه مند الشائين مطبوعه مؤسة الرسالة بيروت ٥٠١١ه ٥٠٥ - امام ابوالقاسم سليمان بن احد الطبراني المتوني ٢٠٠٥ه أكتاب الدعاء مطبوعه واراتكتب العلميه بيروت مسامهاه ٣٧- امام ابوبكر احمد بن اسحاق ويبوري المعروف بابن السني متوفي سهه سوه ، عمل اليوم والليذ مطبوعة مجلس الدائرة المعارف وحيد رآباد و كن ٧٨- امام عبدالله بن عدى الجرجاني المتوفي ١٥٥ه هذا الكال في ضعفاء الرجال المطبوعه دارا أنكر أبيروت ٨٠٨- امام عبدالله بن محد بن جعفر المعروف بالي الشيخ متوفى ١٩٣ الصر كتاب العفمة "مطبوعه وأرالكتب العلميه ببروت ٣٩٠- المام ابوعبدًالله محدين عبدالله حاكم نميثايوري متوفي ٥٥ مهره المستدرك مطبوعه دارالباز مك محرمه ٥٠- امام ابوليم احمد بن عبدالله امبهاني متوفي وسامه و علية الاولياء مطبوعه وارالكتاب العمل بيروت ٤٠٠ماه اه- المام الواقعم أحد بن عبد الله اعبداني متوفى وسومه والاكل النبوة مطبوعه وارا استانس بيروت ٥٢- المام الوبكر احد بن حسين بيهتي منوني ٥٨ ٢٥٨ من سنن كبري مطوعه نشرالسنة ملتان

٤- امام ابو بكراحمه بن حسين يهي منوفي ٨٥٨ه كمّاب الاساء والصفات وطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٥٠ الم ابويكر اجرين خيين بيني متوني ٥٨ مهم معزفة السن والأثار مطبوعه وارالكتب العليد بيروت ۵۵ - امام ابو بكر احد بن صبين بيه في متوني ۸۵ مهم « ذلا كل النبوة "مطوعه دار الكتب العلميه "بيروت -۵۷- امام ابو يكر احمد بن حسين جهتي متوفى ۵۸ مهر محتمل الدّواب مطوعه دارالكتب الطب بيروت " ١٠٠٧مه عده المام ابو بكراحدين حسين بيعتى متونى ٥٨٨م "شعب الايمان" معلوعه واد الكتب العلميه بيروت" ١٠٠١م ۵۸-امام ابو عمر بوسف ابن عبد البر قرطبي متوتى ۱۳۳۳ه عامع بيان العلم و فضله مطبوعه وارالكت العلم بيروت 09- امام حسین بن مسعود بغوی منوفی ۱۳۵ه مشرح النته مطبوعه دارالکتب العلميه بيروت " ۱۳۸۲ه ٢٠- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى اعده و مختصر كاريخ دمشق "مطبوعه دارا أغكر" بيروت "١٠٠٠مان الا- المام الوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى اعده "ترذيب ماريخ ومثق مطبوعه وار احياء الزات العربي بيروت عدماه ٩٢- المام ضياء الدين محر بن عبد الواحد مقدى عنبلي متوني ١٨٣٠ هـ الاحاديث الختارة "مطبوع مكتبه النسنة الديثية الكريم مكرب "١٣١٠ه ١٠٠- المام ذكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري المتوفى ١٥٧ه " الترغيب والتربيب مبطوعه وارالديث قابره ٧٥٠مه ١٧٢٠ امام ابوعيدالله محربن احمر بالكي قرطبي متوفي ١٧٨ه والذكره في امور الأخرة المطبوعه وارالكتب العلب بيروت عومهاده ١٥- المام ولى الدين تبريزي متوفى ٢٠٠٤ من مقلوة مطبوعه اصح المطالع ومل ٧٧- حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ١٢هه أصب الرابية مطبوعه مجلس علمي سورت بند مح ١٣٥٨ ال ١٤- حافظ نورالدين على بن الي بكراليشي المتولى ١٥٥٥ مجم الزوائد مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت ٢٠١٠ ه ٨٨- حافظ تورالدين على بن الى بكراليشي المتوفى ٢٠٨٥ أكثف الاستار مطبوعه مؤسة الرسالة بيروت مه ١٨٠٠ 44 سافظ نورالدين على بن الي بكراليشي المتونى ٤ ه. من مورد الفماك مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت هد المام مجر بن محد جزاري متوني مصرف معن حصين مطبوعه مصطفى البالي وأولاده معمر مصال ا المام ابو العباس اجر بن ابو يكربو ميرى شافعي متوفى ه ٨٣٥ و داكر ابن ماجه مطبوعه دار الكتب العلب بيروت اسهام 2r حافظ علاء للدين بن على بن عمّان ماروي تزكماني منوفي ه ٨٣ه ألجو برانستي مطبوعه نشرا لسته ملتان عدد حالة فمن الدين محدين أحد وي متوفى ٨٣٨ه التخيص المستدرك مطبوعه مكتبد وارالباد مكه مكرمد عرى حافظ شباب الدين البرين البرين على بن جرع مقلاني متوفى ١٨٥٧م الطالب العاليه مطبوعه مكنيه وارالباز مكه مرمه 24\_ حافظ حال الدين سيوطى متوتى االهد الخامع الصغير مطوعه وارالمعرفة بيروت الاسال 24- حافظ طِلل الدين سيوطى متوفى الابد، عامع الاحاديث الكبير مطبوعه وارا التكريروت ١٢١٢ه 22- حافظ عبلال الدين بيو على متوفى الاده "الجمهائص الكبري" ولبوعة مكتب أورب رضوب تحمير ٨٨- علامه عبد الوباب شعرالي منوني عهده و الشف الغر صطبوعه معبد عامره عمانيه منعرا عه علاجه 24- علامه على متقى بن حسام الدين جندي برمان بوري متوفى 246هـ أكترا لعمال مطبوعه مئوسته الرسالته بيروت و40 اله

Co. Lece

تبييان القرآن

#### السيالة

٨٠- حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها منوني ٨٨ه النوي المقباس المطبوعه مكتبه آية الله العظمي امران ٨١- المام حسن بن عبدالله البسري المتوفي علام " تغيير الحس البصري مطوعه مكتبه الداويه مكه مكرمه "١٠٠١ه ٨٢- امام ابوزكريا يحيّى بن زياد فراء متونى ٤٥٠ه معانى القرآن مطوعه بيوت ٨٠ ين ابوالحن على بن ابراجيم في منوني عرمسور "تغيير في مطبوعه دارالكتاب ابران ٢٠٠١هـ ٨٣- المام الوجعفر محرين جرير طبري متوفى ااساه أجام الهيان مطوعه وارالمعرفة بيروت ٥٠ ١١٥ ماه وارا الفكر بيروت ١٥١٥م ٨٥- امام ابواسحاق ابراتيم بن محمد الزجاج متوفي ااسهم وعراب القرآن مطبوعه مصد سلمان فارى ابران ٢٠٠٠مه ٨٧ ـ امام ابو بكراهم بن على رازي رساص حتى متوفى « يسلوه احظم القرآن مبطبوعه سميل أكيدي فايمور و وه معله ٨٨- علامد الوالليث نفرين محد مرقدي متوفى ١٥٥ من أتغير سرقدى مطبوعد مكت دارالياز مك كرمد الهاال ٨٨- يشخ أبوجه خرجر بن حسن طوى متونى ٨٥ عنده التبيان في تفيير القرآن مطبوعه عالم الكتب بيروت ٨٩- علامد كلي بن الي طالب منوفي ٢٢ ٢٠١٥ مشكل اغراب القرآن مطبوعا ينشارات نور امر إن ١٢٠ ١١٠ ماه ٩٠ علامه ابوالحن على بن محمد بن حبيب ماوروي شافعي متوني ٥٠٠ه 'النكت والعيون معلموت وارالكنت العلميه ببروت اور علامه ابوالهمي على بن احمد واحدى ميشابوري متوفي ٥٥ ماه الرسط مطبوعه وار الكتب العرب بيروت ١٥٠١٥ er علامه جار الله محود بن عمر و مشرى منونى عاصمه محشاف مطبوعة نشرار الاند تم ايران "اامامه ٣٠٠ علاب الويكر محرين عبدالله المعروف بابن العرلي ماكل متولى ٣٥٠٥ من احكام القرآن مطبوعة وارالمعرفة بيروت ٥٠٠ ٩٣- علامه ابو بكر قاضي عبد الحق بن عالب بن عطيه اندلسي متوفى ١٩٥٥ من المحرر انويير؟ مطبوعه مكنب تجارب مكه مكرمه ٥٥. ين ابو على فضل بن حسن طبري متوفى ٥٣٨ه من مجرع البيان المطبوعه انتشارات ناصر خسرو ايران ٢٠١١ه ٩٦ علامه ابوالفرخ عبدالرحمان بن على بن محد يتوزي حنبلي متوني ١٩٥٥ و زادا لمسير مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ٤٠٠٠ ال يمه خواجه غيدالله الصاري من علماء القبن السادس كشف الاسرار وعدة الابرار مطبوعه انتشارات المبركبير ننهان ' اساله ٩٨- إمام فخوالدين محمد بن ضياء الدين عمروازي متوفي ٢٠١ه انفير كبيرا مطبوعه دارا كنه بيردت ٢٩٨ أهد ٩٩- علامه محى الدين ابن عربي متوفى ٨٣٨ه " تغيير القرآن الكريم" مطبوعه اختشارات ناصر خسو ايران" ١٩٧٨ء ٥٠١- علامد ابوعبد الله محد بن احد ماكلي ترطبي متوفى ٢٧٨ مد الجامع لاحكام الفرآن مطبوعه البشارات ناصر خسرو البران مداه اله. قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بينهادي شيرازي شافعي متوني ١٨٥ه الوارا تتزيل مطوعه دار فراس للنشروالتوزيع مصر ١٠٢- علامه الوالبركان اتدين محمد تسفى متوفى الميره أيدارك التزمل مطبوعه وادالكتب العرب بيثاد ر ١٠٠٠ علامه على بن محد خازن شافع متوني ٢٥٥٥ ألباب التاويل مطبور وارالكتب العرب بشاور ١٠٠٠ علامه نظام الدين سين بن محد في متولى ٢٢٨ هه " تقير نميشايوري" مطبوعه دار المعرفة بيردت ٥٩٠ ١٣٠٠ ٥٠١ علامد تقى الدين ابن تبيه متونى ٨٣٤ ه ألتفسير الكبير مطبوعه وأرالكتب والعلب بيوت ٩٠٠١٥ ١٠٧- علامه مثمل الدين محمد بن الي كجرابن القيم الجوزيه منوفي اهدمة والأنع التنسير مطبوعه دارابن الجوزيه " مكه مكرمه "١٣١٢ه

مسلدوم

تبييان القرآن

سلددوم

و علامه ابوالميان محمد بن يوسف اندلسي منوفي ١٥٥٢ه البحر الحيط المطبوع وارا أننا بيروت "١٣١١ه ٨٥١- علامد ابوالعباس بن يوسف السمين الشافعي متونى ١٥٥- و الدر المصون مطوعه وارالكتب العلمية يروت مها الماه ١٩٩٨ عافظ بخدا الدين اساعيل بن محربن كمثير شافعي متوفي مهريره و أخبير القرآن " مشبويه اوارد اند اس برويت ١٥٥٠ تاره علام عبد الرحمان بن مجر بن خلوف فعالى متوفى ٨٤٥ه و تغيرا انتعالى مطبور متوسنة الاعلى المطبوعات بروت. الله علامه ابوالحس ابراتيم بن عمرالبقاعي المتوتي ٨٨٥ه انظم الدور مطبوعه دارالكماب الاسلامي قابره "١٣١١ه ١١٢ حافظ علال الدين سيوطي متوفي ااجهر الدر المشور مطبوته مكتب آية التد العنكمي امران ١١١٠ حافظ بالل الدين سيوطي متوفي الهريه "جالين" مطبوعه قد مي كتب خانه كراتي ١١٢٠ علامدكي الدين محيرين مصطفي توجوي متوني اهاوه والشبرين واده على البيساوي معلموعد مكتب يوسقي ويوبند ١١٥- يَحْ فَعُ الله كاشال متوفى ١٤٥ه منع الصاوقين مطوعه خيايان ناصر خسرو امران ١١٧- علامة الوالسعود محذ بين محمد عمادي حقى متوفي ٩٨٢هـ "تقسير الوالسعود مطبوعه وارا لقكر بيروت " ٩٨- ١١٣م علامه احمد شماب الدين خفاجي مصري حني متوني ٢٩ عليه محناية القاضي مطبوعه وار صادر بيروت مسلم اله ١١٨ علامه التمد جيون جونيوري متونى وسااله التنسيرات الاجدر المدفيع كرى بميان 114 علامه اساعيل حقى حنى منونى عنااه وروح البيان مطبوعه مكتبه اسلاميه كوسند ١٣٠- شيخ سليمان بن عمر المعروف بالجمل متوتى عه ماه "الفنوحات الاله" مطبوعه المشعد البهت منصر سوه سان الاا- علامه احد بن مجمه صاوي مأكلي متوفي الإلاان " تضير صاوي "مطبوعه وار احياء الكنت العرب مصر ١٢١١- قاضى ثناء الله باني بي متوفى ١٣٢٥ه ، تفسير مظهري مطبوعه بلوچستان بك د يو كوئد ۱۲۴- شیاه عبد العزیز محدث داوی متونی ۱۲۴۱ه " تغییر عزیزی مطبوعه مطبع فاروتی والی ١٢٣- ين محد بن على شو كاني متوني ٥٥٠ الداء "فتح القدير" مطبوعه وارالمعرفة بيروت ١٢٧- علامه ابوالفضل سيد محمود آلوي حفي متوفي مريايه ورح المعاني مطبوعه اراحياء التراث العربي بيروت ١٤٥٥- نواب صديق حسن خان بحويل متوفي ٥٠ ماه وفتح البيان مطبوعه مطبع ميريه كبري بوانق مهم اومال ۱۲۴ علامه مجرجهال الدين قامي متوفي ۴۳ ۱۲ اله الفيرالقامي مطبوعه دارا لفكر بيروت ۹۸ ۱۲ اله ١٤٠٤ علامه محد رشيد رضامتوني ١٣٥٣ اه الفير المنار المطبوعه والالمعرفة بيروت ١٢٨- علامه تعليم شيخ منطادي مهجري مصري متوفي ١٨٥٥ الهه الجوابرني تفيير القرآن المكنت الاسلاميه رياض ١٣٩\_ يمنح اشرف على تفاتوي متوفى ١٢٣ ١١٠٠ على الفرآن مطبوعه باج كميني لابهور • ١١٠٠ سيد محمد نعيم الدين مراد آبادي متوفي ١٤ سااه ، فزائن العرفان بمطبوعه بأن تميني لميشار لابهور ١٣١١- شخ محمودالحسن وبويندي منوفي ١٣٠٩ مناه وشخ شبير إحمد عثيل منوفي ١٣٨٩ه و حاشيته القرآن مطبوعه ' ياخ مميني لميند' (ايهور ١٣٢- علامه محد طاهر بن عاشور متوني ١٨٠٠ه التخرير وأتنوير مطبوعه تونس ١٣٦٠ سيد مخد قطب شهيد متوني ١٣٨٥ الد أفي ظلال القرآن مطيعة دار ادياء التراث العلي بيروت ١٣٨٢ الد

تبيبان القرآن

٨٣٠٠ مفتى احمريار خال نعبي متونى ١٩٣١ه أنور العرفان مطبوعه وارافكتب الإسلامية تجرات

اسمار منتی محر شفت و پویندی متونی ۱۳۹۱ه متارف القرآن مطبوعه اواره المعادف کرا بی ۱۳۷۱ه ۱۳۵۰ متنی محر شفت و پویندی متونی ۱۳۹۱ه متنیم القرآن مطبوعه اواره ترجمان القرآن الادو مهما اسمار معاده علامه مودوی متونی ۱۳۹۱ه ماه متنیم القرآن مطبوعه کافلی بیلیک نزمان الادو مهما اسمار معاده علام الکتب بیروت ۱۳۰۸ معاده علام الکتب بیروت ۱۳۰۸ معاده الراخی معلوعه و البیان مطبوعه عالم الکتب بیروت ۱۳۰۸ معاد امتاز احد مصلفی المراغی تغییر نمونه معلوعه و اراحیاء الراث العمل بیروت ۱۳۰۸ معاد میاره تغییر نمونه معاده میاره الاز بری ضیاء القرآن مطبوعه و اراکتب الاسلامیه ایران ۱۳۹۰ معاده اسمار الادور ۱۳۰۱ معلوم الاز بری ضیاء القرآن مطبوعه ضیاء القرآن ۱۳۰۸ میرود الادور ۱۳۰۱ معلوم الماری الادور ۱۳۰۱ معلوم الماری الادور ۱۳۰۱ معاده القرآن و صرفه و بیان معلوم المنادات زدین ایران اسماری الادی معلوم و ادار این نمود الماری نمود ۱۳۰۱ معید حوی الاساس فی التغییر مطبوعه و ادار این نمود ۱۳۰۱ معید حوی الاساس فی التغییر مطبوعه و ادار الملام ۱۳۰۲ معید حوی الاساس فی التغییر مطبوعه و ادار الملام ۱۳۰۲ معید حوی الاساس فی التغییر مطبوعه و ادار الملام ۱۳۰۲ معید حوی الاساس فی التغییر مطبوعه و ادار الملام

#### كتب علوم قرآن

۱۳۷۲ علامه بدرالدین محمین عبدالله ذر تشی متونی ۱۹۳۷ه البرهان فی علوم القرآن مطبوعه وارا نشکه بیروت ۱۳۸۸ علامه جلال الدین سیوطی متوفی ۱۹۱۱ه الاتفان فی علوم القرآن مطبوعه سهیل آکیڈی لاہور ۱۳۷۶ علامه محمد عبدالفظیم زر قاتی منابل العرفان مطبوعه وار احیاء التراث العربی بیروت

#### كتب شروح مديث

۱۵۵- طافظ ابو عمرو ابن عبدالبرمالتي متوفى ۱۲۳س الاستركار مطبوعه متوسته الرساله ميروت ۱۳۳۱ه ۱۵۱- عالمه ابو الوليد سليمان بن علف بازي مالتي اتعالى متوفى ۱۲۳س المتنقى مطبوعه مطبع المسعادة مصر ۱۳۳۳ها ۱۵۳- علامه ابو بكر محد بن عبدالله ابن العملي مالتي اتعالى متوفى ۱۳۳۳ه الاحوذى مطبوعه وار احياء التراث العملي بيروت ۱۳۳۵ه ۱۵۳ مطبوعه وار المعرف بيروت ۱۳۳۵ه ۱۵۳ مطبوعه وار المعرف بيروت ۱۳۳۵ه ۱۵۵ مطبوعه وار المعرف بيروت ۱۳۵۵ مطبوعه و مرفح المعالمة محد المعالمة بيروت ۱۳۵۵ مطبوعه و مرفح المعالمة المعالمة معرف المعالمة والمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعا

- لددوم

۱۹۵۰ ماذظ بدرالدین محود بن احمد مینی حتی متونی ۱۹۵۵ مین محدد القاری مطبوعه ادارة اللباخ المخترب مسر ۱۳۵۰ اله ۱۳۵۰ علامه احمد متحدد محدد محدد المعلق المعلم معلوم احمد معلوم احمد المعلم متونی ۱۹۵۱ معلوم احمد معدد المعلم معلوم احمد الله متونی ۱۹۵۱ معلوم احمد عبدالرؤف مناوی شافعی متوفی ۱۹۵۰ هی القدر معلوم دارالعرف بیروت ۱۳۳۱ معلامه عبدالرؤف مناوی شافعی متوفی ۱۹۵۰ هی القدر معلوم دارالعمون بیروت ۱۳۳۱ معلامه عبدالرؤف مناوی شافعی متوفی ۱۹۵۰ می مختر المعموم دارالعمون بیروت ۱۳۳۱ معلوم المعلم محموم المعلم المعل

#### كتب اساء رجال

۱۵۵۰ علامه ابوالفرخ عبد الرحمٰن بن علی جوزی متوفی ۱۵۹۵ العلل المتناحیه مطبوعه مکتید اثریه فیصل آیاد اسساده ۱۵۵ ما ۱۵۸ ما ۱۵۵ ما ۱۵ ما ۱۵۵ ما ۱۵ ما ۱۵۵ ما ۱۵۵ ما ۱۵۵ ما ۱۵۵ ما ۱۵۵ ما ۱۵۵ ما ۱۵ ما ۱۵۵ ما ۱۵ ما ۱۵ ما ۱۵۵ ما ۱۵ م

#### كتب لغت

۱۸۰ علامه اساعیل بن حماد الجو بری متونی ۹۹۸ه الصحاح بمطبوعه وارانهم بیروت به ۲۴ اله ۱۸۱ علامه حسین بن محمد راغب اصفهانی متونی ۴۰۵ شه کا کمفردات بمطبوعه المکتنته المرتضوبیه ایران ۴۳۴۴ اله

تبيبان القرآن

## كتب تاريخ سيرت و فضائل

١٩٠- امام عبدالملك بن بشام متوفي ٣١٣هه ' السيرة النبوييه' مكتب فاروقه ملتان ١٩١- المام تحد بن معد متوني ١٠٠٠ " الفيقات الكبري مطبوعه وار صادر بيروت ١٣٨٨ ال ١٩٣- امام ابو جعفم محمد بن جرير طبري متوني ١٠٠ هه ' مارخ الاحم والملوك ' مطبوعه واراتقكم بيروت ١٩٣٠ عافظ أبو عمرو يوسف بن عبدالله بن تحدين عبدالبرمتوني ٦٣٠٣هـ الاستيعاب مطبوعه وارا خكر بيروت ١٩٨٠ قاضي عياض بن مو ي ما تكي متوفي ١٩٣٠ه و الثقاء ُ مطبوعه عبد التواب اكبذي ما آن ١٩٥٠ علامه ابوالقاسم محبدالرحمان بن عبدالله مسهلي متوتي ١٥٥ه والروض الانف كبتيه فاروقه 'مآلان ١٩٦- علامه عبدالر تمان بن على جوزي متوفي ٥٩٤ه ُ الوفاء مطبوعه مكتبه نوريه رضوبه سكير ١٩٥ علامه ابوالحس على بن الى الكرم الشياني المعروف بابن الاثير متوفى • ١٢٥ه و الد الغايه مطبوعه وارا لفند يبروت ٩٨- علامه ابوالحن على بن إلى الكرم الشياتي المعروف باين الاثيرمتوفي ١٩٣٠هـ الكامل في التريخ مطبوعه وارالكتف العربية بيروت ١٩٩- علامه منس الدين احد بن محد إن الي بكرين للكان متوفي ١٨١ه و فيات الأعمان "مطيوعه منشورات الشريف الرمني امران • • ٢- حافظ قباد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفي سي يره و البدايه والنهايه "مطبوعه دارا انكذ بيروت" ١٣٩٣هه ٢٠١- عافظ شماب الدين احمد بن على بن خبرعسقا إني شافعي متوفي ٨٥٢ ه 'الإصابه 'مطبوعه دارا لكه بيروت ۴۰۴ علامه نوراندين على بن احمد مهودي متوفى الهيم وفاء الوفاء مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت ١٠٠١م ٢٠٠٠ علامه احمد تسعلاني متوتي االهيه المواجب المدنية مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت مه ١٠ - ما إسر مجمد بن يوسف الصالحي الشاي متوفي عهده مهل الحدي والرشاد مطبوعه دار الكتب العلمه بيروت مهاهمان ٥٠١- ماهد الحرين تجرعي شافعي متوني المدورة الصواعق الموقة مطبوع كت التابيروا ١٥٨٥ ١٠٠٦- ١٠١٠ - مني بن معطان محمد القاري متوفى ١٩١٣هـ 'شرح الشفاء مطبوعه دارا لفكه بيروت يه ويه بنج عبدالحق محدث وجوى متوفى ١٥٠ مده أعداريّ النبوت مطبوعه مكتبه لوربيه رضوبيه "تحير

٣٠- علامه احمد شباب الدين خفاجي حفي متوفي ١٩ هامه "نسيم الرياض" مطبوعه وارا لنكز بيروت ٣٠٩- علامه محمر عبدالهاتي زر قاني متوني ١٣٣٠هـ 'شرح المواهب اللدنيه مطبوعه دارا لفكه بيروت ١٣٩٣هـ ۲۱- شخ اشرف علی نقانوی متونی ۱۲۳۱ه ۴ نشرا لطیب مطبوعه آباج تمپنی لمیشدُ ' کراحی

## كتب فقيه حنفي

۲۱۱- علامه حسين بن منصور او زجندي متوفي ۲۹۵ه ، فآوي قاضي خال ، مطبوعه مطبعه كبرى اميرية بولاق مصر ، ۱۳۱۰ه ٣١٢ - مثس الائمية محمد بن احمد سرخسي متوفي سهم مهوه ' المبسوط ' مطبوعه دار المعرفية ببروت ' ٩٨٠ اله ٣٦٠- مثس الائمه محمد بن احمد سر نسي متوفي ٨٣ مهمه ' شرح سير كبير مطبوعه المكتت الثورة الإسلاميه ' افغانستان ٥٠ مهاهد ٣١٧- علامه طاهرين عبد الرشيد بخاري متوفي ٢٣٢ه و خلامته الفتاوي مطبوعه امحه أكبري لابور ' ٩٣٣ه. ٢١٥- علامه ابو بكرين مسعود كاساني متوني ١٥٨٥ه ويرائع الصنائع مطبوعه ازيج- ايم- سعيد ابنز كميني ووسهاج ٢٢٠ علامه ابوالحس على بن الي بكرمرغيناني متوفي ٣٥٩هه مداييه اولين و اخرين مطبوعه شركت علمه مليان ١١٨- علامه محمر بن محمود بابرتي متوفي ٨٦٧ه وعناييه مطبوعه مكتبه نوريه رضوبه سكهر ٢١٨- علامه عالم بن العلاء انصاري وبلوي متوفي ٤٨٧ه ، فمآوي يا بارخانيه مطبوعه ادارة القرآن كراحي ١٣١١ه ٢١٩ علامه ابو بكرين على حداد متوفى ٥٠٠ه ألجو برة النيره مطبوعه مكتبه الداويه ماتان ۲۲۰- علامه محمد شهاب الدين بن بزاز كردي تنتوني ۸۲۲ه ، فهاوي بزازيه مطبوعه مطبع كبري اميريه يولاق مصر واسلاه ٣٢١ - علامه بدرالدين محتودين احمد عيني متوفي ٨٥٥ هه 'بنايه" مطبوعه ملك سنز فيصل آباد ٣٢٢- علامه كمال الدين بن همام متوفي ٨٦١ه ، فتح القدير ، مطبوعه دار الكتب العلمه ببروت ١٥٣١ه ٣٣٣- علامه جلال الدين خوارزي كفاييه كمتبه نوربه رضوبه سكهر ٣٢٣- علامه معين الدين الحروي المعروف به محمد ملامسكين متوتي ٩٥٣ه ، شرح الكنز ، مطبوعه جمعية المعارف المعرب مصر ٠٨٢ اله

٣٢٥- علامه ابراهيم بن محمد على متوني ٩٥٦ه ، غنته المستملي مطبوعه سهيل اكثري لامور ١٣١٢مه

٢٢٧- علامه محمد خراساني متوفي ٩٩٢ه و" جامع الرموز "مطبوعه مطبع منثي نوا كشور '١٣٩ه

٣٢٤ - علامه زين الدين بن تجيم متوفى معاهد 'البحر الرائق' مطبوعه مفيعه علمه مصر' ١١٣١١ه

۳۲۸ علامه علد بن على تونوي روي متوتي ۹۸۵ هو ، قبلوي علد به ، مطبوعه مصعر مينه مصر \* ۱۳۴۰

٣٢٩- علامه ابوالسعود مجد بن محمد عمادي متوني ٩٨٢هـ واشيه ابوسعود على ملا مسكيين مطبوعه لمعته المعارف المصربه مصر ١٣٨٥هـ

• ٢٣٠ علامه خيرالدين رملي متوني ٨١ \* اهه ، فآوي خيريه ، مطبوعه مضعه ميت مصر \* ١٣١١ه

٣٣١ علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد حصكني متوفي ٨٨ الهذر التخار ، مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت " ٢٠٠١ه

٢٣٣٢ علامه سيد احمد بن محمد حموي متوني ٩٨ •اهه مغمز عيون البصائر "مطبوعه دار الكتاب العربيه بيردت " ٢٥٠١ه

٣٣٣٠- طا نظام الدين متوفي ا٣١١هـ ' فيآوي عالم مميري' مطبوعه مطبع كبري اميريه بوانق منسرٌ ١٣١٠هـ

تبيسا إلقرآن

۱۳۳۳- علامہ سید محد امین این عابدین شای متوتی ۱۵ کادہ ' منجنہ الخالق مطبوعہ حلیہ حلیہ معر' ۱۱ کادہ ۱۳۳۵- علامہ سید محد امین این عابدین شای متوتی ۱۵ کادہ ' منتقیج الفتادی الحاجریہ ' مطبوعہ دارالاشاعۃ العربی کوئنہ ۱۳۳۹- علامہ سید محد امین این عابدین شای متوتی ۱۵ کادہ ' رسائل این عابدین ' مطبوعہ سمیل آکیڈی لاہور ' ۱۳۳۱ء کے ۱۳۳۰- علامہ سید محد امین این عابدین شای متوتی ۱۵ کادہ ' رسائل این عابدین امرائی العربی ' بیروت ' سے ۱۳۳۰ ملاہ کہ المام امیر رضا قادری متوتی ۱۳۳۰ه ' قادی وضویہ مطبوعہ مدینہ جبلیشنگ کمپنی کراچی استادہ ' معاویہ المام امیر علی متوتی ۱۳۵۱ء ' معاویہ امرائی متوتی ۱۳۵۱ء ماد مربوعہ مطبوعہ مدینہ جبلیشنگ کمپنی کراچی ۱۳۳۰- علامہ اور المیر المیر متوتی ۱۹۵۰ء میرائی بر شرز لاہور ۱۳۸۰ء اور المیر المیروٹ ۱۳۸۰ء کادہ کی این مربوعہ کم این میر متوتی ۱۳۵۰ء میرائی المیروٹ المیر

### كتب فقه شافعي

۱۳۳۷ علامه ابوالمحسین علی بن محمد حبیب مادردی شافعی متوتی ۱۳۵۵ الکیادی الکبیر مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۳۴ ۱۳۳۳ ملامه ابواسخاله شیرازی متوتی ۵۵۵ المهندب مطبوعه دارالمعزفته بیروت ۱۳۳۳ الله ۱۳۳۳ ملامه ابواسخاله شیرازی متوتی ۵۵۵ احیاء علوم الدین مطبوعه دارالفیر بیروت ۱۳۳۰ الله ۱۳۳۷ علامه یکی بن شرف نودی متوتی ۱۳۷۴ ۵۰ مرس المهندب مطبوعه دارا نفکر بیروت ۱۳۳۸ علامه یکی بن شرف نودی متوتی ۱۳۷۱ و فت الطالبین مطبوعه مکتب اسلامی بیروت ۵۰ ۱۳۱۳ ملام ۱۳۳۷ علامه می متوتی ۱۹۵۱ می الحدی ملتب اسلامی بیروت ۵۰ ۱۳۱۳ میلام ۱۳۳۲ علامه علی متوتی ۱۹۵ الحدی ملتندی مطبوعه مکتب نوریه رضویه فیصل آباد ۱۳۳۸ علامه علی متوتی ۱۹۵ متوتی ۱۳۵ ماه می متوتی ۱۳۵۰ می مناب المحتاج مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۸ علامه ابوا انسیاء علی بن علی شیرالمی متوتی ۱۳۵ می ماشید ابوا انسیاء علی نمایت العلمیه بیروت ۱۳۳۷ علی متوتی ۱۳۵۰ می متوتی ۱۳۸۳ علامه ابوا انسیاء علی نمایت المحتاج ۲۳۸ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت

## كتب فقنه مألكي

٣٥٠- امام محنون بن سعيد تنوقى ما كلى متوفى ٢٥١ه "المدوت الكبرى" مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ٢٥١- قاضى ابوالوليد محير بن احمد بن رشد ما كلى اندلسى متوفى ٥٩٥ه "بدايت المجتهد" مطبوعه دارا الفكر بيروت ٢٥٢- علامه خليل بن اسحاق ما كلى متوفى ٢١٤ه " مختصر خليل "مطبوعه دار صادر بيروت ٢٥٢- علامه على بن عبدالله على الخرش المتوفى ١١١ه " المخرش على مختصر خليل "مطبوعه دار صادر بيروت ٢٥٥- علامه على بن عبدالله على الخرش المتوفى ١١١ه " الخرش على مختصر خليل مطبوعه دار صادر بيروت ٢٥٥- علامه الوالبركات احمد دروريا ما كلى متوفى ١٩١٤ه " الشرح الكبير" مطبوعه دارا لفكر بيروت ٢٥٥- علامه على المرين محمد بن عرف وسوقى متوفى ١٩١٩ه " اشرح الكبير" مطبوعه دارا لفكر بيروت

تحسان القرآن

## كتب فقه حنبلي

۱۲۱- شيخ ابو جعفر محمد بن يعقوب كليني متوفى ۱۳۳۹ه الاصول من الكافى مطبوعه دارا لكتب الاسلاميه شران ۱۲۷۲- شيخ ابو جعفر محمد بن يعقوب كليني متوفى ۱۳۳۹ه الفروع من الكافى مطبوعه دارالكتب الاسلاميه شران ۱۲۷۳- شيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم المحوائى المتوفى ۱۲۵۵ه شوم شرح نيج البلاغه مطبوعه مؤسنه النصراريان محمساله ۱۲۷۳- ملا باقر بن محمد تق مجلس متوفى ۱۱۱ه مومين معلوم شيان ناصر خسو ايران محمساله

## كتب عقائدو كلام

۱۲۷۱- المام محد بن محد غزالي متوفى ۵۵۵ المنقذ من النسال مطبوعه الاهور ۵۴ الله المطابح كراجي المطابح كراجي المحد الدين مسعود بن عمر تقتاز الى متوفى الايمه "شرح عقائد نسفى مطبوعه نور محمر السح المطابح كراجي ١٢٧- علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز الى متوفى الايمه "شرح المقاصد" مطبوعه منشورات الشريف الرضى ايران ۴۹ مهاده ١٢٩- علامه ميرسيد شريف على بن محد جرجانى متوفى ۱۸۸ه "شرح الموافق" مطبوعه منشورات الشريف الرضى ايران ۴۵ سااه ۵۷ مساوه مطبوعه منسورات الشريف الرضى ايران ۴۵ سااه ۵۷ مساوه معلوم المعادة مساوه معرفى المعادة مساوه معرفى المعادة مساوه معرفى المعادة معر ۱۲۵ سااه الدين محمد المعادق بايان الى الشريف الشافى المتوفى ١٩٩ه مسامه مسامه مطبوعه المعادة معر ۱۲۵ سااه المعادة معرفى ۱۲۵ سااه المعادة معرفى ۱۲۵ سااه المعادة معرفى المعادة المعادة معرفى المعادة المعادة المعادة معرفى المعادة المعادة

#### كتب اصول فقه

٢٨٢٢- علامه علاء الدين عبد العزيز بن احد البخاري المتوفي وسلم اكتف الاسرار مطبوعه وارالكتاب العرلي الهامان

تبييان القرآن

الله المراجب الله بمارى متوفى ١١٩هم مسلم الثبوت مطوعه مكتبه اسلاميه كوئد

۱۷۷۱ علامه احمد جونپوری متوفی ۱۳۵۰ نور الانوار مطبوعه ایج- ایم- سعید ایز سمینی کراچی ۷۷۷- علامه عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۸ شرح مسلم الشوت مطبوعه مکتبه اسلامه کوئید

کتب متفرقه

۲۷۸- شخ ابو طالب محمد بن الحمن المحلى المتوفى ۱۳۸۷ه و قوت القلوب مطبوعه مطبعه ممنه مصر ۴۰۳۴هه ۱۲۷۹- علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما کلی قرطبی متوفی ۲۷۸ه و ۴ انتذکره مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۵۰ ۱۲ه ۱۳۸۰- شخ تقی الدین احمد بن تیمیه حقبلی متوفی ۲۵۸ه و قاعده جلیله مطبوعه مکتبه قایم د مصر ۱۳۷۴ه

٢٨١- علامش الدين محمد بن احد ذي معرف ٨ ٢٨ه و البار أبوء وارا الدالعربي قابره مصر

٣٨٢- علامه عبدالله بن اسديا فعي منوفي ٨٧٥ه ، روض الرياضين مطبوعه مطبع مصطفى الباني و اولاده مصر ٣٨٢-١١٠

٢٨١٠ علامه ميرسيد شريف على بن محر جرجال متونى ٨١١ه م مناب التعريفات مطبوع المطبعة الخيرية معر ٢٠ سااه

١٨٨٠ علدم احد بن جرتني كي منوني ١٤٥٥ ألصواعق المرقة مطبوعة مكتب القابره ١٨٥٠ الص

٧٨٥- علامد احد بن حجر بيتى كى متونى ١٩٥٥ ألزواجر مطبوعد دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٧

٢٨٧- المام احد سربندي محدد الف عاني متوني ١٩٧٠ و كنوبات المام رباني مطبوعه مديد وبالشنك كمبني كراجي وعداده

٢٨٧- علامه سيد محر بن محمد مرتضى حيني زبيدي حتى متونى ١٥٥ه و التحاف سادة المتقين مطبوعه مبيد مصر ااساله

۲۸۸- شخ رشید احد منتگوری متوفی ۱۳۲۳ اید و فعاوی رشید مید کال مطبوعه محد سعید ایند سنز کراچی

4A9- علامه مصطفی بن عبدالله الشهير بحاجی خليفه محشف! لفنون مطبوعه مطبعه اسلاميه طهران "A - سلاعه

١٢٥- المم احمد رضا قادري متوفى وسهااه والملفوظ مطبوعه نوري كتب خاند لاجور

٢٩١- شخ وحيد الزمان متوني ٢٨ ١٣١٥ عدية المدى مطوعه ميور يرليس وبلي ٢٥١٥٥

۲۹۲- شِنْ اشرف على تفانوى منونى ۲۲<del>۳ اه ، بعثتى زيور ، مطبوعه</del> ناشران قر آن كييندُ لامهور

٢٩٣٠ - شخ اشرف على تعانوي متوفى ٢٢ ١٣ ١١ه ، حفظ الايمان مطبوعه مكتب تعانوي كراجي

۲۹۲-علامه عبدالحكيم شرف قادري نقشيدي نداءيا رسول الله مطبوعة مركزي مجلس رضالا بور ٥٠ ١١٥٠

مرشفكيك

میں نے بنیان القرآن جلد دوئم تصنیف شیخ الدیث علامہ غلام رسول سعیدی مطبوعہ فرید بک شال اردو بازار لاہور کے پروف بغور پڑھے ہیں۔ میری وانست کے مطابق اس تفییر کے متن اور تفییر میں درج آیات قرآفی کے الفاظ اور اعراب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اطمینان کے بعد یہ سرٹیقلیٹ تحریر کیا ہے۔

محمد ابراہیم فیضی تا

ظهور احر فيضي

تبيبان القرآن